قُلْ فَيِنَّالِهُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَتُ كَلِيْحُ الْبِ لَ يُحِيِّت لِوُرِي التَّدِيلِ رَبِي المال الماليوانياعية في المناطقة المناط جُلدِاوّلُ إمام أكبره مجترد مِلنت وحجيم الاستيلام حضرت ولاناشاه والانتراع والترقي والمتنافية (3)27-512-8-01127-01117)

شائح

حضِرَ عَنْ مُولانا سَعِيْدا خُرصًا حِبَ بَالنَّ فِهِي مُظلاءُ اُسْتاذِرَارالغِطِيقَ دِيوبَتْ تَكَ اُسْتاذِرَارالغِطِيقَ دِيوبَتْ تَكَ

زم زم سالير

قُلُ فَسِّامُ الْجُجَّتُ البَّالِجُيَّ كمين الترك رين رجمية الثاالواسعين شرج الله النالغي ا جُلدِاوِلُ ا إمام أكبر، مجدّد مِلْتِ ، حكيم الاستِلام حضرت مؤلانا شاه وكالترصنا محدث وبلوي فترسره (5127Y-512-4-1127-21117) شائح حضرت مولانا سَعِيْدِاحُمْ صَاحِبَ بَالنَّالِينَ وَرَيْ مَرْطَلَّهُ أستاذوارالغشاو ديوبت ناشر نزدمُقدس مُنجِل أرْدُوبَازار كاچِئ

### جمليم فوق بحق فالمرحفوظ هين

### مَلِن ﴿ يَكِنِّ يَكُرُنِيِّة

🗰 دارالاشاعت، اردوبازار کراچی

🗰 قد يي كتب خانه، بالقابل آرام باغ كراچي

🐞 صديقي ارست السيله چوک كراچي -

🗯 كتيدرتمانيه اردوباز ارلا بور

🗯 كتب فاندرشيدية راجه بازار راولينذي

🗰 مكتبدرشيدىيەسىركى روۋ كوئند

اداره تاليفات اشرفيه، بيرون بوبز كيت ملتان

——ساؤتھ افریقہ میں ——

Madrasah Arabia Islamia.

P O.Box 9786 Azaad Ville 1750 South Africa. Tel: (011) 413 - 2786

ph 40 1831

AL Farooq International Ltd.

1 Atkinson Street, Leicester, LE5 3QA Tel: (0116) 2537640 تَابِكَانَم \_\_\_\_ رَجْمَتْبَاللَامُ الْوَالِيَجَةِ (جُلِدُاوَلُ) (مِدَفِيْقِلْنَ ثِنْوَالِمُونَّ)

تاریخ اشاعت \_\_\_\_ جوری موجور

ابتمام \_\_\_\_ احْبَارِ وَمَيْزُورُ بِبَالْيِرُورُ

كبوزيك \_\_\_\_ فَارُوقُ اغْظَنْكُمْ يُوْذَرُ دُكِلْ فِي

سرورق \_\_\_\_\_ لومينر گرافکس

مطبع \_\_\_\_\_

ناشر <u>سننزز دمقدی مجد، اُردوباز ارکراچی</u> شاه زیب سینزز دمقدی مجد، اُردوباز ارکراچی

نون: 2760374-021

فير: 021-2725673

اى يىل: zamzam01@cyber.net.pk

ویب سائف: http://www.zamzampub.com



# ويباچرج جديد

رحمة الله الواسعه جلداول ،صفحة ٣٣ يربيه بات عرض كي كني ب كداس جلد كا اكثر حصه (تاختم محث رابع) درسي تقرير ب، جس پرنظر ثانی کی گئی ہے۔ با قاعدہ تصنیف نہیں۔اورنظر ثانی خواہ کتنے ہی اہتمام ہے کی جائے ،اس میں تصنیف کی شان پیدائہیں ہوسکتی۔ کچھ نہ کچھ کی رہ جاتی ہے۔اتفاق ہے کناڈا کے شہرٹورنٹو کے مضافات میں ''مس آغا'' نامی بستی میں ایک بڑے عالم ہیں۔جن کا نام حضرت مولا ناوسی مظہر صاحب ندوی ہے۔علوم ولی الٰہی سے اللہ نے آپ کو حظ واقر عطا فرمایا ہے۔میرے کرم فر ماحضرت مولا ناعبداللہ صاحب کا بودروی ( سابق مہتم دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر، حال مقیم ٹورنٹو) نے رحمة الله الواسعة هنرت مولانا كو پہنجائي \_مولانا نے ديدہ ريزي سے اس كا مطالعه كيا\_اور بعض جگه استدراک اوربعض جگہ تعبیرات بدلیں۔ جب جلداول دوبارہ طبع ہوئی تو پینضو بیات کتاب کے آخر میں درج کردی كئيں۔ پھرسن اتفاق ہے كراچى (ياكستان) كے جناب مولانامحدر فيق صاحب زيدمجد ہم مالك زمزم پبلشر نے رحمة الله الواسعه كي اشاعت كابير الشايا \_ انھوں نے اس سلسله ميں بروي رقم خرج كي تومين نے جلداول ير نظر ثاني كي \_ اوروه تمام تصویبات وتعدیلات کتاب میں شامل کردیں۔اب ان شاءاللہ بیکا مکمل ہے۔ یا کستان میں اس کی اشاعت کے جملہ حقوق مولانا محمد رفیق صاحب مالک زمزم پبلشر کراچی کے لئے محفوظ ہیں۔اللہ تعالیٰ موصوف کے کاروبار میں برکت فرمائیں،اوراس کتاب سے اوران کی دیگر مطبوعات سے امت کو فیضیا ب فرمائیں (آمین) جلداول کے آخر میں آٹھ صفحات الگ تھے،اس لئے آٹھ صفحات کا اضافہ کیا گیا، تا کہ جوڑے کی پلیٹ بن جائے۔اور بائنڈ نگ مضبوط ہو۔شارح کے احوال: جناب مولا نامفتی محمد امین صاحب یالن بوری استاذ حدیث وَارالعُثِلُو اُدّیوبَٹ کر نے اپی کتاب" الحیر الکثیر فی شرح الفوز الکبیر "میں تفصیل سے لکھے تھے، ای سے اختصار کر کے شامل کتاب کئے گئے ہیں۔ان شاءاللہ قار کمین کرام کے لئے وہ مفید ثابت ہو تگے۔ علاوہ ازیں: جب بیشرح مکمل ہوئی، تو دَارالغِشِادِ اُدِیوبَٹُ مَا کے موقر مجلس شوری نے اس کی تحسین کی اور اس سلسلہ میں ایک تبویزیاس کی جس کاعکس آئندہ صفحہ بردیا گیا ہے۔شارح کے لئے یہ بہت بڑی قدرافزائی ہے۔اللہ تعالیٰ ان اکابرکواس ذره نوازی کابہترین صله عطافر مائیس (آمین)

> کتبهٔ سعیداحمد عفاالله عنه پالن پوری خادم دَارالغِیْلِوَادْبوسِّنَدَ عادم ۲۵رصفر ۱۳۲۵ جمری

Ph (01336)222429 Fax (01336)222768



### الجامِعة الإسلامية دارالعهام- ديوبند (الهند)

#### Darul-Uloom, Deoband. U. P. India

ناريخ الله المالية الم

بهم الثدارحن الرحيم

مكرى ومحترى حضرت مولا نامفتى سعيدا حمد صاحب پالن يورى زيدمجد كم! السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

مجلس شوری منعقده ۱۳۱۳ ارمه ارصفر ۱۳۲۵ ه کی منظورشده تجویز کامتن ارسال خدمت ہے۔ تجویز برق باحازت صدر:

وَاللّهِ عُلُوارُوبِ مَن لَا كَا مِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

الله تعالیٰ مولانا موصوف کی عمر میں برکت عطافر مائیں اور ان کے ذریعہ دارالعلوم اور پوری امت کوفیض باب فرمائیں۔ آمین۔

> (مرغوب الرحمان عفى عنه) مهتم وَارالعُكِ وَرَيُوبَ فَكَ 14-1-14

### بيش لفظ

### ازمولا نامفتي عبدالرؤف غزنوي صاحب

استاذ حديث ومدير مجلّه 'البيّنات' (عربي)

جامعة علوم اسلاميه علامه بنوري ٹاؤن کراچی ، وسابق استاذ دارالعلوم دیوبند

الحمد لِله و كفلي وسلام على عباده الذين اصطفلي، اما بعد:

پیش نظر کتاب " رَخِعَ بَهُ اللّهُ الْوَالِيَعَ بَهَ " شرح" بِحِنَةُ اللّهُ الْبَالِحَةَ بَهَ " مير استاذِ محرم ، از ہر الهند جامعه دار العلوم ديو بند
کے استاذِ حدیث حضرت مولا نامفتی سعیدا حمصاحب پالن پوری دامت برکائهم العالیہ کی مایئہ ناز تصنیف ہے ، موصوف کے حالات
اسی جلداول کے اخیر میں " شارح کے مخضر حالات " کے عنوان ہے بقلم حضرت مولا نامفتی محمد امین صاحب پالن پوری درج کردیے
گئے ہیں ، قار کمین کرام ان پرمغز اور مفید حالات کا ضرور مطالعہ فر مائیں ، مجھے یہاں پر حضرت الاً ستاذ مظلم م العالی کی صرف چند ہی خصوصیات کا تذکرہ کرنا ہے۔

حضرت والا نے ۱۳۸۲ ہے میں تقریباً بائیس سال کی عمر میں وَارالغِشِلُوا دُلِوبَتَ کَرَ کے سالا نہ امتحان میں اول نمبر سے کامیا بی عاصل کی ، اور پھر وارالا فقاء وارالعلوم و بو بند میں تھیل ا فقاء کے لئے واخلہ لیا ، افقاء میں اعلیٰ کامیا بی اور فتو کی نو لیمی میں اعلیٰ مہارت عاصل کرنے کے بعد وَارالغِشِلُوا دُلِوبَتَ کَر کو فیر باد کہد کر چند سال تک وارالعلوم اشر فیدراندر (سورت) میں حدیث و دیگر فنون پڑھاتے رہے ، اور ۱۳۹۳ھ میں نہایت اعزاز کے ساتھ وَارالغِشِلُوا دُلِوبَتَ کَر مِیں آپ کا تقرر ہوا ، اور آج (۱۳۲۵ھ) تک ایک مائی ناز اور مقبول ترین استاذ کی حیثیت سے حدیث اور اعلیٰ فنون پڑھا رہے ہیں ، اللہ تعالیٰ ان کی صحت و عافیت و زندگی میں برکت عطافی ا

علمی انہا کے: حضرت والا کے علمی انہاک اور کام سے جولوگ واقف ہیں وہ شہادت ویں گے کہ بغیر روحانیت ،اعلیٰ خلوص قلبی بے چینی اور رضائے النہی کے شوق کے استے بڑے کام کوئی انجام نہیں دے سکتا ،ایک طرف وَارالعُٹِلُوا دِلوبَ فَدَ جِیے ظلیم ادارہ میں ایک اعلی اور کامیاب استاذ حدیث کے طور پر تدریس کی ذمہ داری ، دوسری طرف مطالعہ اور تصنیف و تالیف کا کامیاب مشغلہ ،اُدھر ایٹ بچوں کو جو بچراللہ ایک درجن سے زائد ہیں خود ،ی حفظ کرانا اور ابتدائی کتابیں پڑھانا اور خوشخطی سکھانا ،اور ادھروقنا فوقنا فتو کی نویسی کا وقتی علمی کام انجام دینا ، فدکورہ تمام علمی مشاغل کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کی اصلاح کا جذبہ دل میں لئے ہوئے ایام تغطیل میں اندرون ملک و ہیرون ملک و برون ملک و وقی واصلاحی دورے کرنا۔

ره روال راختگی راه نیست عشق خود راه است هم خود منزل است

یائی علی عشق وانہاک کی کرامت ہے کہ حفزت والا تھنے کا نام ہیں جانے ہیں، اور نہ ہار نے کو مانے ہیں۔

ایک و کچسپ واقعہ: علمی انہاک اور علمی وسائل ہے محبت کی مناسبت ہے جھے حضرت والا کا ایک واقعہ یاد آیا، ایک مرتبہ میں ان کی اجازت ہے ان کے ذاتی کتب خانہ میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک پر انی کی کتاب اٹھائی، اس کے سرورق پر حضرت والا کے تلم سے ان کی اجازت ہے ان کے ذاتی کتب خانہ میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک پر انی کی کتاب اٹھائی، اس کے سراتھ میرے لئے تھی بجوایا سے ان کے زمانہ طالب علمی کا ایک فقر ہ لکھا ہوا تھا جس کا مفہوم ہے تھا'' والدہ محتر مدنے گاؤں ہے کسی کے ساتھ میرے لئے تھی بجوایا تھا، اُسے نے کر میں نے بیا کتاب خرید گی' سجان اللہ! آئ کل کے طالب علم کے پاس اگر کتاب خرید نے کے لئے گھر والے پیے ہیں تو دوا سے کھانے بیٹے پر خرج کرج ہیں، لیکن محمد حرکم جو خالص کھانے کی چیز ہے اور دو بھی والدہ محتر مدکے ہاتھ کی جسیجی ہوئی اسے نے کو علی باس بجھانے میں استعمال کرتے ہیں جھیجی ہوئی اسے نے کو علی باس بجھانے میں استعمال کرتے ہیں بھیجی ہوئی اسے نے کو علی میں ستعمال کرتے ہیں بھیجی ہوئی اسے نے کو علی میں بھانے میں استعمال کرتے ہیں بھیجی ہوئی اسے نے کو علی ہوئی اسے نے کو علی ہوئی اسے تھی کو علی ہوئی استعمال کرتے ہیں بھیجی ہوئی اسے تھی کو علی ہوئی استعمال کرتے ہیں بھی ہوئی اسے تھی کو علی ہوئی اسے تھی کو علی ہوئی اسے تھی کو علی ہوئی اس بھی ہوئی اسے تھی کو علی ہوئی اسے تھی کو علی ہوئی ہوئی اسے تھی کو علی ہوئی اسے تھی کو علی ہوئی ہوئی اسے تھی کو علی ہوئی ہوئی اسے تھی کو علی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اسے تھی کو علی ہوئی کی جو نے میں سیکھی ہوئی ہوئی کو خوالد کی کو علی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو خوالد کی کو خوالد کے کہ کو علی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو خوالد کی خوالد کی کو خوالد کی کو خوالد کی کو خوالد کے کو خوالد کی کو خوالد کو خوالد کی کو خوالد کی کو خوالد کو خوالد کی کو کو خوالد کی کو خوالد کی کو

بين تفاوت راه از كيا است تالكي

رب العالمين كوحفرت والا كى إى تتم كى ادائيس شايد بهت بى زياده پندآئيس كه ايك طرف مے مختلف اور ناياب كتابوں پر
مشمل ذاتى لا بهريرى عطاء فر مائى ، اور دوسرى طرف سے " مكتبہ ججاز ديو بند" كى شكل بين نشر واشاعت كا ايساا داره عطاء فر مايا جس كى
مطبوعات ملك و بير دن ملك بهيل ربى بين ، اور ساتھ بى ساتھ آپ پر رحمتوں كے ايسے درواز ہے كھول ديئے كه ان كے قلم سے
"وَجَهِبَةُ اللّهُ الْوَالْمِبَعَةُ بَنَّ ، جيسى ماية نازشرح لكھواكرا بل علم وانصاف كواس بات كاعتراف پر مجبوركردياكة " حضرت مفتى صاحب
نے پورى جماعت ديو بندكى طرف سے فرض كفاريا داكيا ہے ، اور پورى جماعت كى طرف سے شكرية و سين كے ستحق بين \_""ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم "

قرآن کریم سے محبت: بندہ نے حضرت والا کی ایک خصوصیت بید یکھی ہے کہ قرآن کریم سے صددرجہ محبت اللہ تعالی نے ان کو عطاء کی ہے، جب کوئی شخص حضرت والا کے سامنے تلاوت شروع کرتا یا وہ خود تلاوت میں مصروف ہوجاتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب ان کا ظاہر کی اور باطنی تعلق سب سے کٹ کرصرف اللہ تعالی اور اس کی کتاب سے جڑ گیا ہے، آنسورواں دواں، چبرہ کا رنگ بدلا ہوانظر آتا تھا، میں حضرت والا کی وہ کیفیت یا دکر کے بیسو چتار ہتا ہوں کہ کاش زندگی میں صرف ایک ہی بارجمیں وہ کیفیت نصیب ہو جائے ،شایدائس سے بیڑا یار ہوجائے لیکن۔

این سعادت بزور بازو نیست تانخشد خدائے بخشده حضرت والا مظلیم العالی کی فیکوره کیفیت کو یاد کر کے میں یہ بھی سوچ ار بتا ہوں کہ شایدان کی ترقیوں اور بے مثال مقبولیت کا راز یجی قرآن کی تحقیم العالی کی فیکوره کیفیت کو یاد کر کے میں یہ بھی سوچ ار بتا ہوں کہ شایدان کی ترقیوں اور امام احمد بن صنبل نے راز یجی قرآن کی تجی محبت ہو، کیونکہ بجی قرآن اللہ تعلیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلیم کا بیار شادگرامی نقل کیا ہے " سست و صاقد و سا العباد إلی الله بعثل ما خوج منه (یعنی القرآن)"

ای محبت خالصہ کا نتیجہ ہے کہ حضرت والا نے اپنی اہلیہ محتر مداور اپنے بچوں کو جو ایک درجن سے ماشاء اللہ ذاکہ ہیں ندکورہ تمام مصروفیات کے باوجود حفظ خود ہی کرایا، راقم الحروف نے جہال حضرت والا کے پاس بخاری شریف جلد ثانی، ترندی شریف جلد اول،

- ﴿ الْمَالِمُ لِلْمَالِمُ الْمَالِمُ لَلْمِيلِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ لَلْمِيلُ الْمِنْ لِمِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْم

ابوداؤدشریف اوربعض دوسری کتابین بھی پڑھی ہیں دہاں دارلعلوم دیو بندے قراغت کے بعداور دَارالعُوْرَارِیِبَتَ کَی میں مدر سمقرر ہونے کے بعدحفظ قرآن بھی اُنہی کے پاس کیا ہے۔ (اللّٰهم اِنسی اُسالك باسمانك الحسنی اُن تبارك فی حیاة شیخی و صحته، و اُن تنفع به اللدین، و اُن ترزقه و اُهله النجاح و الفلاح فی الدنیا و الاخرة بر حمتك الواسعة ) ایک اورواقعہ: حضرت والا کے پاس حفظ کرتا ہواجب میں سور وَلا کی اس آیت "و اُمر اُهلك بالصلاة و اصطبر علیها لا نسالك رزقا نحون نوزقك و العاقبة للتقوی" پر پہنچا تو انہوں نے نمناک آسموں کے ساتھ ایک واقعہ سنایا کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی اہلیاور بڑے نیچ رشیدا حمد (حضرت والا کے بیصا جزادے وَالالعُشِلُو اِلْوِیبَ لَا سے فراغت کے بعدا یک حادث میں شہید ہوئے ، رحمہ اللہ رحمۃ واسعة ) کو حفظ کرایا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے روزی میں خاص برکت عطاء فر مائی جب اور فاقد کی توبت گھر میں نہیں آئی ہے جب کہ اس قبل بار باراس کی توبت آپھی ہے۔

افہام وقفہیم کامنفروسلیقہ: راقم الحروف کواپی بے بینائ اور ہی وامنی کا پورااحساس ہے لیکن بیایک تقدیری بات ہے کہ اُس نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے طلب علم کی غرض سے چار ملکوں (افغانستان، پاکستان، ہندوستان اور سعودی عرب) کے بعض مایہ نازاال علم سے استفادہ کیا ہے اوران کے پاس پڑھا ہے" در جسم السله من تُوفِی منهم و بادك فی صحة و حیاة من هو باق منهم" علم سے استفادہ کیا ہے اوران کے پاس پڑھا ہے" در جسم السله من تُوفِی منهم و بادك فی صحة و حیاة من هو باق منهم" عیں اس وسیع واقفیت کی بناپر (جو کسی کا ذاتی کمال اور سرمایہ فخر نہیں) شرح صدر کے ساتھ سے کہنے کی جرائت کرتا ہوں کہ حضرت والا کے افہام و تفہیم کا انداز ان سب سے منفر داور ممتاز تھا، مشکل سے مشکل بحث الی تر تیب وعمدہ انداز سے بیان فرماتے سے کہا گوت و رکناراد فی سے ادفی طالب علم کے لئے بھی سمجھنا آ سان ہوجا تا، اور مجھے یا دہے کہ بھی دوسرے اسا تذ ہ کرام کے اسفار کی وجہ سے دو تھی سلسل پڑھاتے اور تمام طلبہ ہمیتن گوش ہوکر سنتے اور "سے ان علی دؤوسہم المطیو" کا مصدات بن کر حضرت والا کی علمی تقین سے مسلسل کی گھنٹوں تک انہاک کے ساتھ بھر پوراستفادہ کرتے دیجے۔

تر ببیت اور مردم سمازی: حضرت والا کی تربیت اور مردم سازی کا انداز بھی نرالا ہے، وہ خود بھی اخلاص کے ساتھ ہمیشدا پنے علمی، اصلاحی اور تصنیفی کاموں میں مصروف اور بلاضرورت کی ملاقاتوں اور ملنے جلنے ہے دور نظر آتے ہیں، اور اپنے شاگردوں اور متعلقین کو بھی اِسی بات کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔

گرت ہوا است کہ باخضر ہم نشین باشی نہاں زچھم سکندر چو آب حیوان باش میں نہاں زچھم سکندر چو آب حیوان باش میں نے وارالغیطاو آدیو بہن کی اپنی تقریبا دس سالہ زندگی میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ جن اسا تذہ یا طلبہ کو حضرت والا سے تعلق یا قرب کی سعادت حاصل ہوئی اللہ نے ان کور قیوں سے نوازا، اوراستغناء ، علمی انہاک ، اعلی ہمتی اور د نیوی زندگی کی پر خار واد یوں کوعبور کرنے کی صلاحیت ان کو حاصل ہوئی ، اور بیاس لئے کہ یہتمام چیزیں جب خودم بی میں بدرجہ اتم موجود ہوں اور تربیت کا طریقہ بھی حکیمانہ ہوتو پھر استفادہ کرناخود بخود آسان اور تربیت کا سلسلہ مؤثر اور کا میاب ہوجا تا ہے۔

رَجْعَةَ اللّهُ الْوَالِينَعَ بَهَ كَا مَقَام : حضرت مفتى صاحب نے ' رَجْعَة اللّهُ الْوَالِيَعَ بَهَ ' كا آغاز ذى قعده ١٩١١ه مِين فرمايا ، اور پانچ ساله مختوں اور عرق ریزی کے بعد ۱۹ ارذی الحجہ ۱۳۳۲ ہے کو پانچ صخیم جلدوں پر مشتل بیشر تہایا تک پہنچایا ، برصغیر کے متاز الل علم وبصيرت نے اس شرح کو بہت سراہا ہے، اور تقریبا ڈھائی سوسال ہے ' پہنچنج اللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافاللّافل ہو اللّافل ہو اللّافل

وجيد سميد: "بِحِخَةُ اللّهُ النّهَ النّهَ النّهَ النّهَ النّه النّم النّه الن

رَجْهَةِ أَلِكَالُهُ الْوَالِيَهِ عَنِهُ كَى اشْاعت: ہندوستان میں'' رَجْهَةِ اللّهُ الْوَالِيَعَةِ آنَّ كَى اشاعت كا بيرُ الو خود حفزت مؤلف مرظلهم ہی نے اٹھایا،اور'' مكتبہ ججاز دیو بند' سے شایان شان طباعت، بہترین كاغذاورخوبصورت جلدوں كے ساتھ طبع كرایا،اور بیشرح اس شعر كاضيح مصداق بن گئی۔

بہار عالم حسنش دل وجان تازہ میدارد برنگ اصحاب صورت را بو ارباب معنی را اب پاکتان میں برادرمجترم، فاضل کرم جناب مولانامحدر فیق صاحب (تفصل المللہ جھو دھم) فاضل جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن و مالک ' فرصنو کر سیبالیٹ کر کر ایجی '' نے اشاعت کا ارادہ فر مایا ہے، اور حضرت مؤلف مرطبع سے اجازت بھی حاصل کی ہے، اللہ تعالی ان کی محنول کو قبول فر مائیں، اور ' فرصنو کر سیبالیٹ کر کے اس کتاب اور دیگر مطبوعات سے خاص و عام کو فیضیا ب فرمائیں۔

ع اين وعا از من واز جمله جهال آمين باو وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.

عبدالرؤف غر نوی عفاالله عنه خادم تدریس جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری تاؤن مرا چی جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری تاؤن مرا چی



### فهرست مضامين

| r4-5       | فهرست مضامین                                                                               |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1-1-12     | سخن ہائے گفتنی                                                                             |  |
| 50         | مختصر سوائح حیات حضرت امام شاه ولی الله محدث د ہلوی رحمہ الله                              |  |
| 72         | څورنوشت سوا مخ حيات                                                                        |  |
| •אן-ייניאן | اصلاحی اورتجدیدی کارناہے۔مشہورتصانف کا تعارف                                               |  |
| (1)        | طرزتح رياور تفنيفي خدمات                                                                   |  |
| 2          | آپکیا تھے؟                                                                                 |  |
| <u>~</u>   | حضرت شاه صاحب کا کلامی اور فقهی مسلک                                                       |  |
| r2         | ایک عربی رسالہ جس میں ان بارہ مسائل کا بیان ہے جواشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان اختلافی ہیں |  |
| ۵٠         | شاه صاحب كلام مين اشعري تقير                                                               |  |
| ۵۱         | شاه صاحب فروعات میں حنفی تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |  |
| 01         | حجة الله البالغه كے مطبوعه اور غير مطبوعه نسخ                                              |  |
| 4041       | فن حكمت شرعيه (علم اسرارالدين) تعريف ،موضوع اورغرض وغايت                                   |  |
| 45         | كتاب كا آغاز                                                                               |  |
| ar         | ہرم کلف وین اسلام پر پیدا ہوتا ہے؟                                                         |  |
| ar         | عربی میں مصدر معروف اور مصدر مجبول میں اور مصدر اور حاصل مصدر میں فرق نہیں ہوتا            |  |
| YO.        | شاه صاحب رحمه الله متراد فات استعمال كرتے ہيں                                              |  |
| 44         | نبيول اور رسولول كا درجه                                                                   |  |
| 44         | بر بے لوگ                                                                                  |  |
| 42         | مادامت السماوات والأرض ابديت كے لئے محاورہ ب                                               |  |
| AF         | فنون حديث ميں حکمت بشرعيه كامقام ومرتبه                                                    |  |
| 49         | علوم شرعیه میں سب سے بلندر تبرحدیث کا ہے یا تفسیر کا؟                                      |  |
| 4.         | منكر بين حديث (اہل قرآن) پررة                                                              |  |
| 41         | حار فنون حديث :فن روايت الحديث ،فن غَر يب الحديث ، فقدالسّنه اورعلم اسرارالدين             |  |
| - 10       |                                                                                            |  |

- ﴿ وَالْحَرْسَالِينَ لِي ﴾

| 1000    |                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷٣      | حکمت اورعلت میں بچند وجو ہفرق ہے                                                                                                                |
| 40      | فن حکمت شرعیہ کے تین فائدے                                                                                                                      |
| 44      | فن حکمت شرعیہ مضبوط بنیا در کھتا ہے ، مگر بیا حجمو تافن ہے                                                                                      |
| 49      | فن تحكمت بشرعيه ايك وقيق فن ہے،اس ميں تصنيف كے لئے جار چيزيں ضروري ہيں                                                                          |
| ΔI      | تقريب مدوين حكمت شرعيه                                                                                                                          |
| ۸۵      | حضرات حسنین رضی الله عنبما کے اسائے گرامی کے ساتھ لفظ'' امام'' کا استعمال                                                                       |
| ۸۸      | كتاب جية الله البالغه كاانداز                                                                                                                   |
| 9+      | كتاب ججة الثدالبالغه كي وجبتهيه                                                                                                                 |
|         |                                                                                                                                                 |
|         | (مقدمة الكتاب كاآغاز)                                                                                                                           |
| 9,14    | سی خیال باطل ہے کہ ا دکام شرعیکم توں میں بیں<br>میں خیال باطل ہے کہ ا دکام شرعیکم توں میں بیں                                                   |
| 44      | مديث ﴿إنما الأعمال بالنيات﴾ كي تشريح .                                                                                                          |
| 94      | تداری خود به میان با میان با میان می از می ا<br>می از کاخم می اور اصلی فائنده |
| [++     | " تخضرت می <sup>ا</sup> نهٔ آئیم' مهجابه کرام اور بعد کے حضرات ، ہمیشدا حکام کی صلحتیں بیان کرتے رہے ہیں                                        |
| 10   10 | ایام رضاعت میں ہمبستری کرنے کی ممانعت منسوخ ہے                                                                                                  |
| 1+3     | ہیں ارتباط سے بیان معمر حقل ہے نہ شرعی ، بلکہ بین بین ہے<br>اعمال کائسن وقبح نہ محض عقلی ہے نہ شرعی ، بلکہ بین بین ہے                           |
| 1+4     | اشاعرہ، ماترید بیہ معتزلہ، امامیدا در کر امیہ کے فدا ہب                                                                                         |
| 1+9     | احکام بڑمل پیراہوناحکمتوں کے جانبے پرموتوف نہیں .<br>۔                                                                                          |
| 111     | تنکلیف شرعی کی میچو مثال                                                                                                                        |
| 117"    | ابل فَتر ت اور بباڑوں برر ہے والوں کا حکم<br>۔ ابل فَتر ت اور بباڑوں برر ہے والوں کا حکم                                                        |
| 11.4    | انسان اس د نیامین نیانهیں پیدا ہوا                                                                                                              |
| 112     | اسان الربیای میں چیز اور اس کے فوائد<br>فن حکمت شرعیہ کی مذوین اور اس کے فوائد                                                                  |
| HA.     | ی سے سے سرچین مدویں دورہ میں ہے۔<br>ایک باطل خیال کہ حکمت ِشرعیہ کی مذوین ناممکن ہے اوران کے قلی اور نقلی دلائل                                 |
| 114     | ایک با حاصیات نه منب سرحیدن مدوین با حاصب بردان منان دران دران<br>باطل خیال والوں کی دلیل عقلی کا جواب میں  |
| 122     | ہا س حیاں وہ وں میں رسال میں ہواجہ<br>ان کی دلیل نعلی کی پہلی تقریر کا جواب                                                                     |
| irr     | ہن و چس کی حقیقت کیا ہے۔<br>بدعت کی حقیقت کیا ہے۔                                                                                               |
| ,       | پرخت ن ایمت این کیا ہے۔                                                                                                                         |

- ﴿ (مَنْ وَمُرْبِبَلْنِيْرُ ﴾ -

| CO    |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ira   | متقد مین کون حکمت شرعید کی ضرورت کیول نہیں تھی؟                                                  |
| 150   | اب فن حکمت شرعیه کی ضرورت کیوں ہے؟                                                               |
| 119   | باطل خیال والوں کی دلیل نفتی کی دوسری تقریر کا جواب                                              |
| 119   | فن عكمت بشرعيه كفوائد:                                                                           |
| 1179  | 🕕 فن حکمت شرعید کی مدد ہے ایک اہم مجمز ہ کی وضاحت ہوتی ہے                                        |
| 177   | ﴿ فَن حَكَمت بشرعيه ہے دين ميں مزيد اطمينان قلبي حاصل ہوتا ہے                                    |
| IPP   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                          |
| 1127  | احسان کا مطلب اورصفت احسان پیدا کرنے کا طریقه                                                    |
| ه۳۱   | احبان، زُمِراورتصوف ایک بی چیز میں                                                               |
| 1124  | ﴿ فَن حَمَت بشرعيه سے فروعی مسائل میں اختلاف فقہاء میں فیصلہ کیا جاسکتا ہے                       |
| IMA   | <ul> <li>فن حکمت شرعیہ ہے گمراہ فرقوں کے خیالات کی تر دید کرنے میں مددملتی ہے۔</li> </ul>        |
| 1179  | 🕈 فن حکمت شرعیہ ہے بعض فقہاء کی ایک بات کی تر دید کی جاسکتی ہے                                   |
| 114   | شاه صاحب رحمه الله كتفروات كي وجه                                                                |
| 164   | اہل حق (اہلِ السندوالجماعہ) کون لوگ ہیں اور حق کا معیار کیا ہے؟ (ایک اہم بحث)                    |
| וויד  | منصوص مسائل میں اہل حق کا طریقتہ                                                                 |
| اليا  | غیر منصوص مسائل میں توشع ہے                                                                      |
| IrX   | انسان انضل میں یا ملائکہ؟                                                                        |
| 1179  | حضرت عا نشدرضی الله عنها افضل میں یا حضرت فاطمہ درضی الله عنها؟                                  |
| اها   | جارمسائل: جن کوعلم کلام میں اس لئے چھیٹرا گیا ہے کہ ان کومسائل اسلامیہ کا موقوف علیہ مجھا گیا ہے |
| iar   | صفات باری تعالیٰ کے تعلق ہے تین مسائل کا تذکرہ                                                   |
|       | ہرفن کی ایک خصوصیت اور ہرمقام کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔اور دوسر نے ن والوں پراس فن کی قابل<br>-      |
| 104   | اعتماد ہات کی بیروی ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| 14+   | مقدمة الكتاب كي آخرى بات                                                                         |
| 141   | كتاب كے مضامین كی اجمالی فہرست                                                                   |
| 141   | قسم اول: قواعد کلید کے بیان میں ہے · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |
| 141 . | فسم اول میں سات مبحث اور ستر باب میں                                                             |
|       |                                                                                                  |

## مبحث اول (تکلیف شرعی اور جزاؤ سزا کے اسباب کے بیان میں)

|         | المراجع |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127     | ب (۱) صفت ابداع بخلق اور تدبیر کابیان                                                                           |
| tZY     | صفت ابداع وخلِق كابيان                                                                                          |
| الم الم | الله تعالی نے عالم کی تشکیل کس طرح فر مائی ہے؟                                                                  |
| 144     | غاصه ذی خاصه ہے جدانبیں ہوتا                                                                                    |
| الإسا   | انواع اجناس میں خصوصیت ورخصوصیت پیدا کرنے ہے بنتی ہیں                                                           |
| 144     | انواع داجناس کی خصوصیات کا فرق عقل کے ذریعیہ پہچانا جاتا ہے                                                     |
| 149     | صغت بند بير كابيان                                                                                              |
| tAl     | صفت بتر بیر کی مزید وضاحت                                                                                       |
| IAI     | عالم موالید جوا ہروا عراض کا مجموعہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| IΛ٣     | دومعتی کے اعتبار سے عالم میں ہر چیز کشن ہے ، کوئی چیز بہیں                                                      |
| IAF     | د وسرے دومعنی کے اعتبارے عالم میں مُسن وقبح پایاجا تا ہے                                                        |
| IAr     | جب کوئی ایسا واقعہ رونما ہونے جار ہا ہوجس میں شر ہوتو صفت بد بیر جار طرح سے تصرف کرتی ہے                        |
| IA۳     | زمزم حضربت اساعیل علیدالسلام کے ایزیاں رگڑنے سے نمود ارہوا ہے بدیے اصل بات ہے                                   |
| PAL     | إب (۲) عالم مثال كابيان د                                                                                       |
| PAI     | عالِم کااطلاق مجموعهٔ کا سُنات پرجھی ہوتا ہے اوراجز ائے عالم پرجھی                                              |
| IAZ     | عالِم مثال کی یا نجی خصوصیات                                                                                    |
| IAZ     | عالِم مثال کہاں ہے؟ اوراس کا بینام کیوں رکھا گیا ہے؟                                                            |
| 44او44٢ | عالم مثال پر دلالت کرنے والی ستر ہ روایات                                                                       |
| 190     | مذکورہ روایات میںغور کرنے کے تین طریقے :                                                                        |
| 193     | 🛈 ان روایات کوظا ہر برمحمول کیا جائے تو عالم مثال کو ماننا پڑے گا                                               |
|         | ﴿ إِن روايات كى مية اويل كى جائے كه ميصرف آ دمى كا حساس ہے تواس تاويل كى كسى درجه ميں                           |
| 197     | مُنْجَالَثُ ہے                                                                                                  |
|         | ان روایات کوضمون فہمی کے لئے ہیرایۂ بیان قرار دیا جائے ،مگر صرف بیتو جیدا ہل حق کا مسلک                         |
| 194     | نہیں ہے ۔                                                                                                       |
|         |                                                                                                                 |

| امام فوائی رحمہ اللہ کا تائیدی حوالہ انہوں نے مذاب تیم کی روایات میں بیتین طریقے بیان کے ہیں اور ۳ باب (۳ ) ما اکا کی (حقر آب فوصد یہ بیٹ الما تا کی کا تذکر ہو آب فوصد یہ بیٹ الما تا کی کا تذکر ہو آب فوصد یہ بیٹ الما تا کی کہ سالہ تا کی کہ سالہ تا کی کہ سالہ تا کہ کہ سالہ تا کہ کہ سالہ تا کہ کہ سالہ تا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00.9        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اب (٣) المأائل (متر ب فرستوں) كايبان المائل كا تذكر وقر آن وحديث بين المائل كا تذكر وقر آن وحديث بين المئائل كا تذكر وقر آن وحديث بين المئائل كي سلمل كي سائل معي كو وجوداوركا موں پر وقتى پر تى بين المئائل كي سلمل كي سائل بين كر تے بين المئائل بي المئائل بين القداور بندوں كو درميان وساطت كافر يشدا نجام ديت بين المئائل بي بمثل كرنظام دينوى طرح ترت بين المئائل بي بمثل كرنظام دينوى طرح ترت بين المئائل بي بمثل كرنظام دينوى طرح ترت بين المؤلف بي بيك مئائل بين بيان ال بيوتا بيد المئائل بي بمثل المئائل بين بيان بين بيان بين بيان المئل بين المؤلف وجود بين بيك مئائل بين بيان بين بيان المئل بين المؤلف كي تين كارنا بيان بي بيان بيان بيان بيان بيان بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.5        | امام غزالی رحمہ اللّٰد کا تا سُدی حوالہ، انہوں نے عذاب قبر کی روایات میں بیتین طریقے بیان کئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جوھ ہیں۔ جن سے ملا اس کے وجود اور کا موں پر رق نی پڑتی ہے۔  الکا اس کی سلمہ کی سات یا تھیں:  الکا اس کی سلمہ کی سات یا تھیں:  الکہ اس کی سلمہ کی سات یا تھیں:  الکہ اس کی اس اس کے اس کے دوا کی رسے ہیں  الکہ اس کی ہی اللہ اور بندوں کے درمیان وساطت کا فریضہ انجاس دیتے ہیں  الکہ اس کی ہی اس کر نظام دینوں طرح تے ہیں  الہ مل اس کی ہیں اور پڑوں طرح کے ہیں  المور ہونے کے درجہ کے انسان بھی شام ہیں  المور ہونے کے درجہ کے انسان بھی شام ہیں  المور ہونے کہ انسان کی خداوند کی بسیا ملا اس میں سرحتر رہوتی ہیں  المور ہونے کے درجہ کے انسان بھی شام ہیں  المور ہونے کا اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہونے ہیں  المور ہونے کے درجہ کے انسان کی خواہد کی ہوئے ہیں ہونے ہیں ہونے ہیں ہونے کہ ہوئے ہیں ہونے کہ ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>**</b> * |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الما المعلی کے سلسلہ کی سات یا تھیں:  الکا المعلی تیک لوگوں کے لئے دعا کمیں کرتے ہیں  الکا المعلی تیک لوگوں کے لئے دعا کمیں کرتے ہیں  الکا المعلی تعلیم المعلی تعلیم کا المبام کرتے ہیں  الکا المعلی جمال کر نظام دینوی طرحتے ہیں  المعلی ہم المعلی جمال کر نظام دینوی طرحتے ہیں  المعلی ہم المعلی ہم الموقع کی دینے کے درمیان و مناطبہ ہیں  المعلی ہم الموقع ہیں اور نجے درجہ کے انسان بھی شامل ہیں  المعلی ہم الموقع ہیں ہم کر رہوتی ہیں  المعلی ہم الموقع ہیں ہم کر رہوتی ہیں  المعلی ہم سی تین تیم کے نفو ہو اسمونیا کا کاام ہے، حدید شہیں ہے  المعلی ہم سی تین تیم کے نفو ہو ساتھ کی الموقع ہیں ہوئے  المعلی ہم سی تین تیم کے نفو ہو ساتھ کی طرف متوجہ رہنا، پندیدہ نظام کے لئے دعا کمیں کر تا اور  المعلی ہم الموقع ہوں کہ بیاس جمع ہونا  المعلی ہم الموقع ہوں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***         | ملاً اعلی کا تیز کر ہ قر آن وحدیث میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ا کا کا اوسی نیک او گور کے لئے دعا کمیں کرتے ہیں اوسی کے درمیان وساطت کافریفہ انجام ویتے ہیں کا کا ابام کرتے ہیں کا کا ابام کرتے ہیں کا کا ابام کرتے ہیں کہ کا کہا تھی جمال کرنظام د نیوی طرکرتے ہیں کہ کہا کہا گئی جمال کرنظام د نیوی طرکرتے ہیں کہ کہا گئی ہیں او نیچ درجہ کے انسان بھی شامل ہیں ہو کہ کہ کہ کہا گئی ہیں اور بوتی ہیں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r•a         | چھے حدیثیں جن سے ملا اعلی کے وجو داور کا مول پر روشنی پڑتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الناد ملی القداور بندول کے درمیان وساطت کافریفدانجام دیتے ہیں     الکا اعلی جمل کرنظام و فیوی طے کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r•A         | ملاً اعلى كے سلسلہ كى سمات باتيں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>r</b> •A | 🛈 ملاً اعلی نیک لوگوں کے لئے دعا نمیں کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>۱۲۰۸ (الله علی به ۱۳۵ ( رنظام د فیوی طے کرتے بین (۱۳۵ ( و فیوی طے کرتے بین ۱۳۰۹ ( و طرا اطلی بین او خیو درجہ کے انسان بھی شامل بین ( و طرا قبل فیداوندی پہلے ملا اطلی میں متر رہوتی ہیں ۔</li> <li>۱۲۰۹ ( علی میں تین تیم کے نفوس شامل ہیں : نورانی فرشیۃ ، اطلی درجہ کے عضری فرشیۃ اوراطی درجہ کے اللہ ملا اطلی میں تین قسم کے نفوس شامل ہیں : نورانی فرشیۃ ، اطلی درجہ کے عضری فرشیۃ اوراطی درجہ کے اللہ النائی نفوس انسانی کی تابیہ کے اور کی توجہ ہوا اللہ انسانی کی تقسیۃ کیا ہے؟</li> <li>۱۲۱۵ ( و ج اعظم و الی روایت کہیں ہے؟</li> <li>۱۲۱۵ ( و ج اعظم و الی روایت کہیں ہے؟</li> <li>۱۲۱۵ ( و ج اعظم و الی روایت کہیں ہے؟</li> <li>۱۲۱۸ ( و ج اعظم و الی روایت کہیں ہے؟</li> <li>۱۲۱۸ ( و ج اعظم و الی روایت کہیں ہے؟</li> <li>۱۲۱۸ ( و ج اعظم و الی روایت کہیں ہے کہا کہ کو گول کو د نی اور د نیوی تباہی ہے تو تین یا تیں و جود میں انسانی کی تابیہ کامطاب کیا ہے؟</li> <li>۱۲۱۸ ( الی کی تحقیق کی طرح ہوتی ہے کام الی انسانی کی تابیہ کام طاب کیا ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r•A         | 🕑 ملاً اعلى القداور بندول كے درمیان وساطت كافر بضدانجام ديتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ( الما المل میں او نے درجہ کے انسان بھی شامل میں او نے درجہ کے انسان بھی شامل میں اور کے درجہ کے انسان بھی شامل میں ناز ل ہوتا ہے۔  ( عنظر یعتبیں پہلے ملا احمی میں مقر رہوتی ہیں ہوتا ہے۔  مو تو افیل ان نہ مو تو اصوفیا کا کام ہے، صدید نہیں ہے۔  الا احمی میں تین قسم کے نفوس شامل ہیں: نورانی فرشتے ،احمی درجہ کے نفری فرشتے اورا ملی درجہ کے انسانی نفوس انسانی نوری توجہ ہونا ہے۔  ۲۱۵ حظیرۃ القدر کی تحقیقت کیا ہے؟  ۲۱۵ حظیرۃ القدر کی تحقیقت کیا ہے؟  ۲۱۵ جب حظیرۃ القدر کی میں طے پا تا ہے کہ لوگوں کود نی اور دنیوی تبای ہے، بچایا جائے تو تین با تیں وجود میں آئی ہیں ہونا مطلب کیا ہے؟  ۲۱۵ ملا اما فی کی خیاد کیا ہے؟ اور روح القدر کی تا نمید کا مطلب کیا ہے؟  ۲۱۸ ملا اما فی کی خیاد کیا ہے اور ان کے کام مطلب کیا ہے؟  ۲۱۸ ملا اما فی کی خیاد کیا ہے اور ان سے کام یاں انسان انسان کی خیاتی کی طرح ہے اہلی زمین پر انٹر انداز ہوتے ہیں ابن انسان کی خیاتی کی کامیان ابرائی رائی ( قانون قدرت ) کامیان باب ( عن انون قدرت ) کامیان باب کو کیفر کیا کی کیون باب کو کیون کیا کیون کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r•A         | الله اعلى بھلائيوں كاالہام كرتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۰۹ (۲۰۱۳) فیصلہ ضداوندی پہلے ملا اعلی میں تازل ہوتا ہے۔  (۲) شریعتیں پہلے ملا اعلی میں متر رہوتی ہیں موتو اقبل ان تمعو تو اصونیا کا کام ہے، صدیث نہیں ہے۔  ملا اعلی میں تین قسم کے نفوس شامل ہیں۔ نورانی فرشتے ،املی درجہ کے غضری فرشتے اوراملی درجہ کے انسانی نفوس انسانی کی حقیقت کیا ہے؟  ۲۱۵ حظیر قالقدس کی حقیقت کیا ہے؟  ۲۱۵ جب خظیر قالقدس کی حقیقت کیا ہے؟  ۲۱۵ جب خظیر قالقدس میں طے پا تا ہے کہ لوگوں کو دینی اور دینوی تباتی ہے بچایا جائے تو تین باتیں وجود میں آتی ہیں انسانی (زمینی فرشتے) اور ان کے کام طلب کیا ہے؟  ۲۱۸ ملا سافل (زمینی فرشتے) اور ان کے کام طلب کیا ہے؟  ۲۱۸ ملا سافل کی تخلیق سی طرح ہوتی ہے؟  ۲۱۸ ملا سافل کی تطرح ہے اہلی زمین پر انٹر انداز ہوتے ہیں ایوزیشن پارٹی (شیاطین) کا بیان بات اپوزیشن پارٹی (شیاطین) کا بیان باب (۳) سنت الہی (قانون قدرت) کا بیان باب (۳) سند الہی (قانون قدرت) کا بیان باب (۳) سند الہی (۳) سند الہی (قانون قدرت) کا بیان باب (۳) سند الہی (قانون قدرت) کا بیان باب (۳) سند الہی (قانون قدرت) کا بیان باب کی ان کی انسان کی کیا کی انسان کی کیا کیا کی کیا کی کیا کیا کی کیا کی کیا کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>†•Λ</b>  | ﴿ مَلاَ اعْلَى بِهِ بِهِمْ لِ كَرِنْظَامِ وِبْيُو فِي طِي كَرِيتَ بِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الا المع المعربين المحيد الما العلى مين متر رجوتي بين المواقع الما العلى مين متر رجوتي بين المعربين ا | 1+9         | ﴿ مَلاَ اعلَى مِينِ او نججِ درجِه کے انسان بھی شامل ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| موتوا قبل أن تموتوا موفيا كا كام ب، حديث نيس ب مااهی پيس تين شم كنفوس شامل بيس . نورانی فرشته ، اهلی درجه كفضری فرشته اوراملی درجه ك انسانی نفوس اانسانی نفوس اان كانواركاروح اعظم ك بيس جمع بونا ان كانواركاروح اعظم مك بيس جمع بونا حظيرة القدس كی حقیقت كيا ہے؟ دوح اعظم والی روایت كيس به بيات به كدوگوں كود نی اورد نيوی تباہی به بیابی اللہ بیس اللہ بیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r• 9        | ﴿ فَيصِلهُ خَدَاوندى بِهِلِي مِلُ اعلَى مِينِ نَازِلَ مِوتا ہِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الما العلى ميں تين قتم كنفوس شامل بين . نوراني فرشتے ، اعلى درجہ كعضرى فرشتے اوراملى درجہ ك النائى كے تين كارنا ہے ، پورى توجہ ہائة كی طرف متوجہ ربنا، پسند يدہ نظام كے لئے دعا نميں كرنا اور الن كے انواركار و ح اعظم كے پاس جمع ہونا الن كے انواركار و ح اعظم ماكي ہيں جمع ہونا حظيرة القدس كی حقیقت كيا ہے؟  حظيرة القدس ميں طے پا تا ہے كہ لوگوں كود ين اور د نيوى تبابى ہے ، پچايا جائے تو تيمن با تيس وجود ميں آتى ہيں ۔ خليرة القدس ميں طے پا تا ہے كہ لوگوں كود ين اور د نيوى تبابى ہے ، پچايا جائے تو تيمن با تيس وجود ميں آتى ہيں ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تيمن كے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تيمن ميں طرح ہوتى ہے؟ ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ تيمن اللہ تيمن براثر انداز ہوتے ہيں ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r- 9        | ﴿ شَرَيْعَتَيْنِ سِهِ عِلْأَاعِي مِينِ مُتَقَرِر مِهِ تِي بِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انسانی نفوس  انسانی نفوس  انسانی نفوس  ان کے انوار کار از ہے نوری توجہ ہونا  ان کے انوار کار اور جاعظم کے پاس جمع ہونا  حظیر قالقد ت کی تھیت کیا ہے؟  دوج اعظم وائی روایت کسی ہے؟  دوج اعظم وائی روایت کسی ہے؟  دوج اعظم وائی روایت کسی ہے؟  دب حظیر قالقد ت میں طے پاتا ہے کہ لوگوں کو دینی اور دنیوی جابی ہے بچایا جائے تو تین باتیں وجود  میں ہتی ہیں  انسانی کی خیاد کیا ہے؟ اور روح القد ت کی تا نمید کا مطلب کیا ہے؟  ملائسانی کر خینی شرشتے ) اور ان سے کام کام کامیان  انسانی کی طرح ہوتی ہے؟  الاسانی کی خیاد کیا ہے کامیان میں پر اثر انداز ہوتے ہیں  ایوزیشن پارٹی (شیاطین) کامیان  اب (س) سنت الہی (قانون قدرت) کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rii         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ان کے انوار کارو رح اعظم کے پاس جمع ہونا ان کے انوار کارو رح اعظم کے باس جمع ہونا ان کے انوار کارو رح اعظم کے پاس جمع ہونا ان کے انوار کارو رح اعظم میں جمع ہونا حظیر ۃ القدس کی حقیقت کیا ہے؟  دوح اعظم والی روایت کیسی ہے؟  جب خظیرۃ القدس میں طے پا تا ہے کہ لوگوں کو دینی اور دینوی تباہی ہے بچایا جائے تو تمین ہا تیس وجود میں آتی میں انتی کی انتیا کہ کا مطلب کیا ہے؟  ملائسافل (زمینی فرشتے) اور ان کے کام مطلب کیا ہے؟  ملائسافل کی تخلیق کی طرح ہوتی ہے؟  ملائسافل کی تخلیق کی طرح ہوتی ہے؟  ملائسافل کی خطرت ہے اہلی زمین پر اثر انداز ہوتے ہیں انور نیشن پر اثر انداز ہوتے ہیں انور نیشن پارٹی (شاطین ) کا بیان باب (سم) سنت البی ( قانون قدرت ) کا بیان باب (سم) سنت البی ( قانون قدرت ) کا بیان باب (سم) سنت البی ( قانون قدرت ) کا بیان باب ( سم) سنت البی ( قانون قدرت ) کا بیان باب ( سم) سنت البی ( قانون قدرت ) کا بیان باب ( سم) سنت البی ( قانون قدرت ) کا بیان باب ( سم) سنت البی ( قانون قدرت ) کا بیان باب ( سم) سنت البی ( قانون قدرت ) کا بیان باب ( سم) سنت البی ( قانون قدرت ) کا بیان باب ( سم) سنت البی ( قانون قدرت ) کا بیان باب ( سم) سنت البی ( قانون قدرت ) کا بیان باب ( سم) سنت البی ( قانون قدرت ) کا بیان باب ( سم) سنت البی ( قانون قدرت ) کا بیان باب ( سم) سنت البی ( قانون قدرت ) کا بیان باب ( سم) سنت البی ( قانون قدرت ) کا بیان باب ( سم) سنت البی ( قانون قدرت ) کا بیان باب ( سم) سنت البی ( قانون قدرت ) کا بیان باب ( سم) سنت البی ( قانون قدرت ) کا بیان باب ( سم) سنت البی ( قانون قدرت ) کا بیان باب ( سم) سنت البی ( سم) سم سنت البی ( سم) سنت البی ( سم) سم سنت البی ( سم) سم سم سنت البی ( سم) سم                                            |             | ملاًا علی میں تین قسم کے نفوس شامل ہیں: نورانی فرشیتے ،اعلی درجہ کے عضری فرشیتے اوراعلی درجہ کے -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ان کے انوار کاروح اعظم کے پاس جمع ہونا  حظیرة القدس کی حقیقت کیا ہے؟  دوح اعظم والی روایت کیسی ہے؟  جب حظیرة القدس میں طے پا تا ہے کہ لوگوں کو دینی اور دینوی تباہی ہے بچایا جائے تو تمین با تئیں وجود  میں آتی ہیں  ہنا تا تی بنیاد کیا ہے؟ اور روح القدس کی تا ئید کا مطلب کیا ہے؟  ملائسافل (زمینی فرشتے) اور ان کے کام  ملائسافل کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے؟  ملائسافل کی طرح ہے اہلی زمین پر اثر انداز ہوتے ہیں  الوزیشن پارٹی (شیاطین) کا بیان  ہاب (ہم) سنت الہی (قانون قدرت) کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FII         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خطیرۃ القدس کی حقیقت کیا ہے؟  روح اعظم والی روایت کیسی ہے؟  جب خطیرۃ القدس میں طے یا تا ہے کہ لوگوں کود نی اورد ٹیوی تباہی ہے بچایا جائے تو تین با تیں وجود  میں آتی ہیں  نبوت کی بنیاد کیا ہے؟ اورروح القدس کی تا ئید کا مطلب کیا ہے؟  ملاً سافل (زمینی فرشتے) اور ان کے کام  ملاً سافل کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے؟  ملاً سافل کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے؟  ملاً سافل کی تحلیق کس طرح ہوتی ہے؟  ملاً سافل کی طرح ہے اہل زمین پر اثر انداز ہوتے ہیں  الوزیش پارٹی (شیاطین ) کا بیان  باب (۴) سنت الہی (قانون قدرت ) کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | T 4- 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| روح اعظم والی روایت کیسی ہے؟ جب حظیرۃ القدس میں طے پاتا ہے کہ لوگوں کود ینی اور دینوی تباہی ہے بچایا جائے تو تمین باتنی وجود  عیں آتی ہیں  نبوت کی بنیاد کیا ہے؟ اورروح القدس کی تائید کا مطلب کیا ہے؟  طائسافل (زمینی فرشتے) اور ان کے کام  طائسافل کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے؟  طائسافل کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے؟  طائسافل کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے؟  الائسافل کی قطرح ہے اہلی زمین پراثر انداز ہوتے ہیں  اپوزیشن پارٹی (شیاطین) کا ہیان  باب (۴) سنت الہی (قانون قدرت) کا ہیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *11*        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جب خطیرہ القدس میں طے یا تا ہے کہ لوگوں کو دینی اور دینوی تباہی ہے بچایا جائے تو تین باتیں وجود میں آتی میں نبوت کی بنیاد کیا ہے؟ اور روح القدس کی تا ئید کا مطلب کیا ہے؟ ملاً سافل (زمینی فرشتے) اور ان کے کام ملاً سافل کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے؟ ملاً سافل کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے؟ ملاً سافل کی تحلیق کس طرح ہوتی ہے؟ ملاً سافل کی طرح ہے ابل زمین پراثر انداز ہوتے ہیں ابوزیشن پارٹی (شیاطین) کا بیان ہاب (سم) سنت الہی (قانون قدرت) کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ria.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| میں آئی میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ria         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نبوت کی بنیاد کیا ہے؟ اورروح القدس کی تائید کا مطلب کیا ہے؟  طائسافل (زمینی فرشتے) اوران کے کام طائسافل کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے؟ طائسافل کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے؟ طائسافل کئی طرح سے ابل زمین پر اثر انداز ہوتے ہیں ابوزیشن پارٹی (شیاطین) کابیان ہاب (۴) سنت الہی (قانون قدرت) کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | and the second s |
| ملاً سافل (زمین فرشتے) اوران کے کام<br>ملاً سافل کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے؟<br>ملا کسافل کی ظرح ہے اہل زمین پراثر انداز ہوتے ہیں<br>ملا کسافل کی طرح ہے اہل زمین پراثر انداز ہوتے ہیں<br>اپوزیشن پارٹی (شیاطین) کا بیان<br>ہاب (۴) سنت الہی (قانون قدرت) کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FIT         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ملاً سافل کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے؟<br>ملا کسافل کئی طرح سے اہل زمین پراثر انداز ہوتے ہیں<br>اپوزیشن پارٹی (شیاطین) کا بیان<br>ہاب (۴) سنت الہی (قانون قدرت) کا بیان ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ملاً سافل کئی طرح ہے اہل زمین پراٹر انداز ہوتے ہیں ملاً سافل کئی طرح ہے اہل زمین پراٹر انداز ہوتے ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MA          | and the second s |
| ا پوزیش پارٹی (شیاطین) کابیان<br>باب (۴) سنت الہی (قانون قدرت) کابیان ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MA          | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب (۴) سنت الهي ( قانون قدرت ) كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 441         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| والاستان المستان المس | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-</b> €[ | اوركر بالشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| أكما المرتبط في الم | جنورن                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | القد تُعالَىٰ کے پچھ کام اشیائے عالم میں رکھی ہوئی صلاحیتوں پرمتفرع ہوتے ہیں اور اس بات کے |
| ***                 | دلائل نقليه اورعقليه                                                                       |
| 773                 | كا ئنات ميں ركھى ہوئى چيومكنون صلاحيتوں كابيان                                             |
| rrs                 | عناصرار بعد کی خصوصیات                                                                     |
| TTA                 | تغارض اسباب اوروجه ترجيح                                                                   |
| 140,119             | علویات ( کواکب ) کے سفلیات ( زمینی واقعات ) پراٹرات اور حضرت نا نوتو کی کی رائے            |
| rrr                 | امباب ومسببات کے درمیان تعلق واضح ہوتو مسبب کی سبب کی طرف نسبت درست ہے                     |
| rrm                 | باب (۵) روح کی حقیقت و ما ہیت کا بیان                                                      |
| ****                | روح کی حقیقت قابل فہم ہے یا نا قابل فہم؟                                                   |
| ٣٣٦٣                | قرآن کریم نے روح کی حقیقت بیان کرنے ہے سکوت کیوں کیا ہے؟                                   |
| <b>F</b> FFFF       | قرآن کریم نے روح کی حقیقت بیان کردی ہے،البتہ تمام حقیقت بیان نبیس کی · · ·                 |
| rmy                 | روح کیا چیز ہے؟                                                                            |
| rm                  | اصل روح، روح ریانی ہے                                                                      |
| rmq                 | روح ربانی کیا چیز ہے؟                                                                      |
| <b>*</b> ^1         | موت سے نسمہ کاتعلق بدن ہے منقطع ہوتا ہےاورروح ربانی کاتعلق نسمہ سے برقر ارر ہتا ہے         |
| ۲۳۳                 | موت کے بعد نسمہ کوئی زندگی ملتی ہے · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |
| ٣١٣١٣               | صور پھو تکنے کے بعد کے احوال                                                               |
| 101,177             | ملكيت وهبيميت كي حقيقت                                                                     |
| *1717               | اس باب میں روح کی پوری حقیقت بیان نہیں گی گئے ہے                                           |
| rca                 | علم الحقائق (فلسفهُ تضوف) اورعلم سلوك                                                      |
| 44.4                | باب (۲) انسان مكلّف كيول بنايا گيا ہے؟ (وليل تعلى )                                        |
| trut                | آيت ﴿إِمَّا عَرَصْنَا الْأَمَانَة ﴾ كَآفي                                                  |
| ta+                 | انسان مكلّف كيوں بنايا گيا ہے؟ ( دليل عقلي )                                               |
| <b>101</b>          | ملائکہ، بہائم اورانسان کے احوال                                                            |
| 101                 | ملکیت اور مبیمیت میں ہمیشہ مشکش رہتی ہے                                                    |
| tat                 | انسان جو بھی حالت اپنا تاہے اس میں تعاون کیا جاتا ہے ۔۔۔ ۔                                 |
| rar                 | ملکیت اور مہیمیت کوبعض چیز وں میں مزوآتا ہے اور بعض چیزوں سے کلفت ہوتی ہے                  |
|                     |                                                                                            |
|                     |                                                                                            |

| ملکت و بہیت : دو متفاد قو تیم انسان میں جی سے ہوتی ہیں؟ دوشاول ہے دہا دے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -           |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفذاقد مرکز می اور مشبور می اور مشبور می اور مشبور می الفذاقد می الفذاقد می الفذاقد می الفذاقد می الفذاق | tar         | ملکیت و بہیمیت: دومتضا دقو تیں انسان میں جمع کیسے ہوتی ہیں؟ دومثالوں سے وضاحت                                    |
| الند قالی نے گافتات کوئی انداز پر پیدا کیا ہے؟ باتات، جوانات اور انسان کے احوال میں غور کریں الاحتا الند قالی نے کا کائے گاھم وانتظام کی طرح فر مایا ہے۔  انسان کی تربیت وقد بیر کا بیان  انسان کی تربیت وقد بیر کا بیان  قوت ملکیہ کے تعلق ہے اسانوں کے احوال  انسان کی چنداور خصوصیات  انسانی احتازات کا طاحہ: قوت عقلیہ کی زیاد تی اور توت میں کہ کی اس کی پیداور خصوصیات  انسانی احتازات کا طلاعہ: قوت عقلیہ کی زیاد تی اور توت میں کہ کی برتری الاسان کو جمل پر جزایا ہزا ملی چاہتے کے اور اکر اہمعاف کیوں جیں؟  انسان کی تربیت کے لئے باتی علوم ضروری ہیں: تو حید وصفات کا علم ،عبادتوں کا علم، تدبیرات نافعہ کا انسان کے خرائ کا اعتدال چار باتوں کی ہیں؟  انسان کی تربیت کے لئے باتی علوم ضروری ہیں: تو حید وصفات کا علم ،عبادتوں کا علم، تدبیرات نافعہ کا میں اسانوں کو جمل پر جزایا ہزا کہ کی کا میں اشامی کی ترد یک کا گلام تھی۔  انسان کی تربیت کے لئے باتی علام ضروری ہیں: تو حید وصفات کا علم ،عبادتوں کا علم، تدبیرات نافعہ کا علم ،استدال کا علم اور خوو عظمت کا علم ، استدال کا علم اور خوو عظمت کا علم ، استدال کا علم اور خوو عظمت کا علم کی جوزات کی گلام تھی۔  المحال کے میں میں علام خری کے اور کیا اشامی کی وجود کا کا کا کہ کیا ہوں ہوں ہیں کا حداد کی کیا روجوہ میں کا حداد کیا ہوں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۵۲         | باب (۷) انسان کا مکلف ہونا عالم کی پلاننگ میں داخل ہے                                                            |
| النہ تعالیٰ نے کا کتا ہے گائم وا تظام کی طرح فر مایا ہے۔  انسان کی تربیت و قد ہیر کابیان  انسان کی تربیت و قد ہیر کابیان ہیں ، گرانسان علم ویسیرت کے ساتھ زبان قال ہے۔  ہم مخلوقات زبان حال ہے تعزیم کرنا چاہیا ہے۔  ہم مخلوقات زبان حال ہے تعزیم کتال ہیں ، گرانسان علم ویسیرت کے ساتھ زبان قال ہے۔  ہم مخلوقات زبان حال ہے تعزیم کی زباد تی اور توت عملیہ کی برتر کی انسان کی چنداور خصوصیات  انسان کی چنداور خصوصیات  انسان کی چران اعزان چاہیا ہے۔  ہم انسان کی تربیت کے لئے شریعت ضروری ہیں۔ تو حید وصفات کاعلم ، عبادتوں کاعلم ، تد ہیرات نافعکا انسان کی تربیت کے لئے پانچ علوم خروری ہیں۔ تو حید وصفات کاعلم ، عبادتوں کاعلم ، تد ہیرات نافعکا انسان کی تربیت کے لئے پانچ علوم خروری ہیں۔ تو حید وصفات کاعلم ، عبادتوں کاعلم ، تد ہیرات نافعکا کی دیورہ عربی اشاعرہ کے ترد کیا۔ 'کلام تھی'' کیا ہم خرد کے سیال جود کیا تا اسلام کے خرد کیا۔ 'کلام تھی'' کیا ہم خرد کیا۔ 'کلام تھی'' کیا ہم خرد کیا۔ 'کلام تھی'' کیا ہم خرد کیا۔ کلام تھی ہم انسان کی جود کیا داخل کے جود کیا تا اسلام کی جود کیا زادت خرد کیا۔ 'کلام تھی' کیا ہم خود کیا۔ کلام تھی ہم کیا تا اسلام کیا۔  ہم ایس کی جود بھی ادارہ حالی وجود کیا زادت کی چارو کیا زادت کی چارو کیا ترات کی چارو کیا تو اسلام کی جود کیا تا اسلام کی وجہ سے بھی ہوئی ہے۔  ہم دوسری وجہ بھی زادت شریعت ہم کیا تا خسا ہے۔  ہم دوسری وجہ بھی زادت شریعت ہم کیا تا خسا ہے۔  ہم دوسری وجہ بھی زادت شریعت ہم کی تو تو ہم کہ کی جو تھی ہوئی ہم کی جو تھی ہوئی ہوئی ہو کیا۔  ہم دوسری وجہ بھی زادت شریعت ہم کی کو جہ سے بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rat         | لقظ تقذیر کے معنی اور مغبوم                                                                                      |
| انسان کی تربیت و قد دیر کابیان انسان کی قد تا ملک کے تعلق سے انسان کی خداور تصوییات تفرع کرنا چاہتا ہے۔  ۱۹۲۷ انسان کی چنداور شھومیات تفرع کرنا چاہتا ہے۔ ۱۹۲۷ انسان کی دیر کابیا ترامنی چاہتا ہے کہ اور آکر اہمعاف کیوں جی جی انسان کی دیر گل پر جزایا مرامنی چاہتے بھول، چوک اور آکر اہمعاف کیوں جی جی انسان کی تربیت کے لئے شریعت شروری ہے کہ انسان کی تربیت کے لئے شریعت شروری ہے کہ انسان کی تربیت کے لئے شروح تفریق کام مونوں منت ہے انسان کی تربیت کے لئے پانی علوم ضروری ہیں۔ تو حدوصفات کا تلم ، عباد توں کا تلم ، تدبیرات نافعہ کا علم انسان کی تربیت کے لئے پانی علوم ضروری ہیں۔ تو حدوصفات کا تلم ، عباد توں کا تلم ، تدبیرات نافعہ کا علم انسان کی تربیت کے لئے پانی علوم ضروری ہیں۔ تو حدوصفات کا تلم ، عباد توں کا تلم ، تدبیرات نافعہ کا تعلق کے بیان کا تربیت کے لئے پانی علوم ضروری ہیں۔ تو حدوصفات کا تلم ، عباد توں کا تعلق کا دربیرا دروجائی وجود کا تعلق کا دور مردوجائی وردوجائی وجود کا تعلق کی جدوجائی کی جدوجائی کی جدوجائی کی جدوجائی کے اور جروہ بین کہاں وجد ، عباد انسان کی وجدے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی وجدے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی وجدے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی وجدے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی وجدے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی وجدے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی وجدے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی وجدے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی وجدے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی وجدے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی وجدے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی وجدے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی وجدے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی وجدے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی وجدے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی وجدے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی وجدے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی وجد کے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی وجد کے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی وجد کے بھی ہوتی ہے دور سری وجہ ، عباد انسان کی دور کی دور کی کرنا کو سران کی دور کی دور کرنا کو سران کی دور کرنا کو سران کر | <b>13</b> 4 | القدتع لی نے مخلوقات کوکس انداز پر پیدا کیا ہے؟ نبا تات،حیوا نات اورانسان کے احوال میں غور کریں                  |
| انسانوں میں صلاحتی سی کا قرق  و ت ملکیہ کے تعلق ہے انسانوں کے احوال  ہمام مخلوقات زبان حال ہے تقرع کرنا چاہتا ہے۔  انسانی کہ چندا ورضوصیات  انسانی اخیازات کا خلاصہ تو ت عقلیہ کی زیاد تی اور تو ت عملیہ کی برتر ی  انسان کو ہڑگل پر جزایا سراطنی چاہئے، بھول، چوک اورا کراہ معاف کیوں ہیں؟  انسان کو ہڑگل پر جزایا سراطنی چاہئے، بھول، چوک اورا کراہ معاف کیوں ہیں؟  انسان کی تربیت کے لئے شریعت ضروری ہیں۔ تو حید وصفات کا علم ،عبادتوں کا علم ، تدبیرات نافعہ کا انسان کی تربیت کے لئے شروری ہیں۔ تو حید وصفات کا علم ،عبادتوں کا علم ، تدبیرات نافعہ کا علم ، انسان کی تربیت کے لئے بائی علوم ضروری ہیں۔ تو حید وصفات کا علم ،عبادتوں کا علم ، تدبیرات نافعہ کا علم ، انسان کی تربیت کے لئے بائی علوم ضروری ہیں۔ تو حید وصفات کا علم ،عبادتوں کا علم ، تدبیرات نافعہ کا علم ، انسان کی تربیت کے لئے بائی علوم ضروری ہیں۔ تو حید وصفات کا علم ،عبادتوں کا علم ، تدبیرات نافعہ کا علم ، تدبیرات نافعہ کا علم ، تعلیم کے اور موسوطی ہوتوں ہوتو | 177         | التدتعاليٰ نے کا ئنات کانظم وانتظام کس طرح فرمایا ہے                                                             |
| قوت ملکیے کے تعلق کے انسانوں کے احوال است منام کا واقعہ ت کے ساتھ زباں قال ہے بھی الاست کی چنداور خصوصیات انسان کی چنداور خصوصیات انسان کی چنداور خصوصیات انسان کی چنداور خصوصیات انسان کو چر ملل پر جزایا سرا المنی چاہنے ، بھول ، چوک اور اکراہ معاف کیوں چیں ؟  السان کو چر ملل پر جزایا سرا المنی چاہنے ، بھول ، چوک اور اکراہ معاف کیوں چیں ؟  انسان کی تربیت کے لئے شرعی جنوں کی میں ہوں صحت ہوں انسان کی تربیت کے لئے شرخ علی میں ہوں صحت ہوں انسان کی تربیت کے لئے پانچ علوم ضروری جیں ۔ تو حدوم خانت کا علم ، عبادتوں کا علم ، تاریخ اور چو عظم ہوں صحت ہوں ہوں ہوں صحت ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 740         | انسان کی تربیت و تدبیر کابیان                                                                                    |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 710         | انسانوں میں صلاحتیوں کا فرق                                                                                      |
| المانی اخیا داور خصوصیات  ۱۹۲۷  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲۱  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲  ۱۹۲   | ryy         | قوت ملکیہ کے تعلق سے انسانوں کے احوال میں ملکیہ کے تعلق سے انسانوں کے احوال میں میں انسانوں کے احوال میں انسانوں |
| انسان کی چنداورخصوصیات  ۱۲۷ انسان کو برخمل پر برزایا سرزاملنی چاہے ، بھول ، چوک اوراکراہ معاف کیوں ہیں؟  ۱۲۷ انسان کو برخمل پر برزایا سرزاملنی چاہے ، بھول ، چوک اوراکراہ معاف کیوں ہیں؟  ۱۲۷ انسان کی تربیت کے لئے شریعت ضروری ہیں ۔ تو حیدوصفات کاعلم ، عبادتوں کاعلم ، تدبیرات نافعہ کا انسان کی تربیت کے لئے پانچ علام ضروری ہیں ۔ تو حیدوصفات کاعلم ، عبادتوں کاعلم ، تدبیرات نافعہ کا انسان کی تربیت کے لئے پانچ علام ضروری ہیں ۔ تو حیدوصفات کاعلم ، عبادتوں کاعلم ، تدبیرات نافعہ کا ملم ، استدلال کاعلم اور پندو موعظت کاعلم ، استدلال کاعلم اور پندو موعظت کاعلم ، عبادتوں کے علام شری خواہم کے مضابین سے کی جائی چاہے ۔  ۲۸۰ علام شری کے میں علام میں انساع ہ ہے کرد کے '' کار مضی '' ہے علام شری جزول کے جود کی جود کا تربی ہوئی ہوئی ہے ۔  ۲۸۵ علام شری جزول کی ہوئی ہے ۔ اور مجازات کی چاروجوہ ہیں ۔  ۲۸۵ بہلی وجہ بجازات مورت نوعیہ کا تقاضا ہے ۔ کہلی وجہ بجان ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | تمام مخلوقات زبان حال ہے تضرع کناں ہیں ،گرانسان علم وبصیرت کے ساتھ زباں قال ہے بھی                               |
| انسانی اقبیازات کا ظلاصہ: توت عقلیہ کی زیاد تی اور توت عملیہ کی برتری انسان کو ہم کس پر ہزایا سرا المنی چاہے ، بھول ، چوک اور اکراہ معاف کیوں ہیں؟  انسان کی تربیت کے لئے شرکیع امروری ہے انسان کی تربیت کے لئے شرکیع علام ہون منت ہے انسان کی تربیت کے لئے پانچ علوم ضروری ہیں: تو حید وصفات کا علم ، عباد توں کا علم ہم تربیات نافعہ کا انسان کی تربیت کے لئے پانچ علوم ضروری ہیں: تو حید وصفات کا علم ، عباد توں کا علم اور پندوم وعظت کا علم ، استدلال کا علم اور پندوم وعظت کا علم علم از لی میں علوم ضد کی تعیین اور یہی اشاعرہ کے نزدیک '' کلام نفسی'' ہے علوم ضد کی تعیین اور یہی اشاعرہ کے نزدیک '' کلام نفسی'' ہے علوم ضد کا دوسرار وحائی وجود ہیں علوم ضد کا دوسرار وحائی وجود ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 177         | تفرع کرنا جا بتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          |
| انسان کو بڑھل پر جزایا سراطنی چاہے، جھول، چوک اوراکراہ معاف کیوں ہیں؟  انسان کی تربیت کے لئے شریعت ضروری ہے۔  انسان کی تربیت کے لئے شریعت ضروری ہیں: تو حیدوصفات کاعلم، عبادتوں کاعلم، تدبیرات نافعہ کا انسان کی تربیت کے لئے پانچ علوم ضروری ہیں: تو حیدوصفات کاعلم، عبادتوں کاعلم، تدبیرات نافعہ کا علم علم، استعمل کی تربیدو موعظت کاعلم  علم، استعمل کی تربیت کے لئے پانچ علوم ضروری ہیں: تو حیدوصفات کاعلم، عبادتوں کاعلم، تدبیرات نافعہ کا علم علم انسان کی تربیدو موعظت تین قسم کے مضابین ہے کہ جائے چاہئے چاہئے چاہئے ہوئے ہوئے۔  ہم علم مختمہ کا پہلاظتی اور روحائی وجود کا تعامل کے دومر اروحائی وجود کا تعامل کے دومر اروحائی وجود کی جود کی جود کی جود کی جود کی ہیں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 774         | انسان کی چنداورخصوصیات                                                                                           |
| انسان کی تربیت کے لئے شریعت ضروری ہے۔  1727  16 انسان کے عزان کا اعتدال چار باتوں کا مربون منت ہے۔  18 انسان کی تربیت کے لئے پانچ علوم ضروری ہیں: تو حید وصفات کا علم ، عبادتوں کا علم ، تدبیرات نافعہ کا علم ، استدلال کا علم اور پندوم وعظت کا علم ، ستدلال کا علم اور پندوم وعظت کا علم ، عبادتوں کا علم ، استدلال کا علم اور پندوم وعظت کا علم علم از لی ہیں علوم خسمہ کی تعین اور یہی اشاع و کے زد کیے '' کلام نفی' ہے علم از لی ہیں علوم خسمہ کی بہلاظتی اور دوحانی وجود ہمیں ، کا علوم خسمہ کا وجود ہمیں ، کا مربوعاتی وجود ہمیں ، کا مربی استری جز اؤسر اکوچا ہتی ہے اور مجاز ات کی چاروجوہ ہیں ، کا مربی وجہ: مجاز ات مواز اس کی وجہ ہے تھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7</b> 41 | انسانی امتیازات کا خلاصه: توت عقلیه کی زیاد تی اور توت عملیه کی برتری                                            |
| انسان کے مزان کا اعتدال چار باتوں کا مرہونِ منت ہے۔  انسان کی تربیت کے لئے پانچ علوم ضروری ہیں: تو حیدوصفات کا علم ،عبادتوں کا علم ، تدبیرات نافعہ کا علم ، انستدلال کا علم اور پندوموعظت کا علم پندوموعظت تم نام کے مضابین سے کی جانی چاہئے ۔  184 علم از کی ہیں علوم خسد کی تعبین اور بہی اشاعرہ کے نزدیک ''کلام نفی'' ہے علوم خسد کا پہلاظتی اور روحانی وجود ہیں۔  185 علوم خسد کا انجہاء پرنزول ۔  185 علوم خسد کا انجہاء پرنزول ۔  186 علوم خسد کا انجہاء پرنزول ۔  186 علوم خسد کا انجہاء پرنزول ۔  186 علوم خسد کا انجہاء پرنزول ۔  187 علوم خسد کا انجہاء پرنزول ۔  188 علوم خسد کا انجہاء پرنزول ۔  189 علوم خسر کی وجہ: بجازات ملا اعلیٰ کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے۔  189 دوسر کی وجہ: بجازات ملا اعلیٰ کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے۔  189 میں وجہ: بجازات ملا اعلیٰ کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے۔  189 میں وجہ: بجازات شریعت منت ایک وجہ ہے بھی ہوتی ہے۔  189 میں وجہ: بجازات شریعت منت ایک وجہ ہے بھی ہوتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121         | انسان کو ہرممل پر جزایا سزامکنی چاہئے ، بھول ، چوک اورا کراہ معاف کیوں ہیں؟                                      |
| انسان کی تربیت کے لئے پانچ علوم ضروری ہیں: تو حیدوصفات کاعلم ،عبادتوں کاعلم ، تدبیرات نافعہ کا علم ، استدلال کاعلم اور پندوموعظت کاعلم بندوموعظت کاعلم پندوموعظت تین شم کے مضابین سے کی جانی چاہئے ۔ ۲۸۰ علم از لی بیس علوم خمسہ کی تعیین اور یہی اشاعرہ کے زدید '' کلام نفی' ہے علوم خمسہ کا بیبلاظتی اور روحانی وجود علوم خمسہ کا اخبیاء پرنزول ۔ ۲۸۳ علوم خمسہ کا اخبیاء پرنزول ۔ ۲۸۳ علوم خمسہ کا اخبیاء پرنزول ۔ ۲۸۳ باب کی آخری بات جو باب کا مدگی ہے اور مجازات کی چاروجوہ ہیں ۔ ۲۸۸ باب کی آخری بات صورت نوعیہ کا تقاضا ہے ۔ ۲۸۸ بہلی وجہ: مجازات ملائا علی کی وجہ ہی ہوتی ہے ۔ دوسری وجہ: مجازات ملائا علی کی وجہ ہی ہوتی ہے ۔ دوسری وجہ: مجازات شریع جز ایس کی وجہ ہی ہوتی ہے ۔ دوسری وجہ: مجازات ملائا علی کی وجہ ہی ہوتی ہے ۔ دوسری وجہ: مجازات شریع جز ایس کی وجہ ہی ہوتی ہے ۔ دوسری وجہ: مجازات شریع جز ایس کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے ۔ دوسری وجہ: مجازات شریع جز ایس کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے ۔ دوسری وجہ: مجازات شریع جز ایس کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے ۔ دوسری وجہ: مجازات شریع جز ایس کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے ۔ دوسری وجہ: مجازات شریع جز ایس کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے ۔ دوسری وجہ: مجازات شریع جز ایس کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی وجہ بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی وجہ بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی وجہ بی ہوتی ہے ۔ تعیم کی وجہ بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی وجہ بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی وجہ بی ہوتی ہے ۔ تعیم کی وجہ بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی وجہ بی ہوتی ہے ۔ تعیم کی وجہ بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی دوجہ ہے بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی وجہ بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی دوجہ ہے بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی دوجہ ہے بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی دیس کی دوجہ ہے بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی دوجہ ہے بھی ہوتی ہوتی ہے ۔ تعیم کی دوجہ ہے بھی ہوتی ہوتی ہے ۔ تعیم کی دوجہ ہے بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی دوجہ ہے بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی دوجہ ہے بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی دوجہ ہے بعیم کی دوجہ ہے بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی دوجہ ہے بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی دوجہ ہے بھی ہے بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی دوجہ ہے بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی دوجہ ہے بھی ہوتی ہے ۔ تعیم کی دوجہ ہے  | <b>1</b> 24 | انسان کی تربیت کے لئے شریعت ضروری ہے ۔ ۰۰۰۰                                                                      |
| استدلال کاعلم اور پندوموعظت کاعلم اور پندوموعظت کاعلم اور پندوموعظت تین قسم کے مضابین ہے کی جانی چاہئے۔  ۱۸۲ علم از لی میں علوم خسد کی تعیین اور یہی اشاعرہ کے نزدیک '' کلام نسی' ہے علوم خسد کا پہلاظتی اور روحانی وجود علوم خسد کا دوسرار وحانی وجود علوم خسد کا افہیاء پر نزول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 124         | انسان کے مزاخ کااعتدال جار ہاتوں کا مرہونِ منت ہے                                                                |
| بندوموعظت تین قشم کے مضابین ہے کی جانی چاہئے۔  ۲۸۲  علم از لی میں علوم خسد کی تعیین اور یہی اشاع ہ کے نزدیک'' کلام نفسی'' ہے  علوم خسد کا پہلاظلی اور روحانی وجود  علوم خسد کا دوسرار وحانی وجود  ۲۸۲  علوم خسد کا انجیاء پرنزول  علوم خسد کا انجیاء پرنزول  باب کی آخری بات جو باب کا مرش ہے  باب کی آخری بات جو باب کا مرش ہے  اب کی آخری بات جو باب کا مرش ہے  باب کی قریب ہے جو اور مجازات کی چاروجوہ بین ،  ۲۸۸  دوسری وجہ: مجازات ملائاعلی کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے  دوسری وجہ: مجازات ملائاعلی کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے  تیسری وجہ: مجازات شریعت من ایک وجہ ہے بھی ہوتی ہے  تیسری وجہ: مجازات شریعت من ایک وجہ ہے بھی ہوتی ہے  تیسری وجہ: مجازات شریعت من ایک وجہ ہے بھی ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                  |
| علم از لی میں علوم خسہ کی تعیین اور یہی اشاعرہ کے نزدیک'' کلام نفسی'' ہے علوم خسہ کا پہلاظلی اورروحانی وجود علوم خسہ کا پہلاظلی اورروحانی وجود علوم خسہ کا پہلاظلی اورروحانی وجود علوم خسہ کا اخبیاء پرنزول علوم خسہ کا اخبیاء پرنزول اللہ علی آخری بات جو باب کا مدئی ہے باب کی آخری بات جو باب کا مدئی ہے ہور جازات کی چاروجوہ ہیں: میں اوجہ: مجازات صورت نوعیہ کا تقاضا ہے دوسری وجہ: مجازات ملا اعلی کی وجہ ہے تھی ہوتی ہے دوسری وجہ: مجازات شریعت من الہ کی وجہ ہے تھی ہوتی ہے دوسری وجہ: مجازات شریعت من الہ کی وجہ ہے تھی ہوتی ہے دوسری وجہ: مجازات شریعت من الہ کی وجہ ہے تھی ہوتی ہے دوسری وجہ: مجازات شریعت من الہ کی وجہ ہے تھی ہوتی ہے دوسری وجہ: مجازات شریعت من الہ کی وجہ ہے تھی ہوتی ہے دوسری وجہ: مجازات شریعت من الہ کی وجہ ہے تھی ہوتی ہے دوسری وجہ: مجازات شریعت من الہ کی وجہ ہے تھی ہوتی ہے دوسری وجہ: مجازات شریعت من الہ کی وجہ ہے تھی ہوتی ہے دوسری وجہ: مجازات شریعت من الہ کی وجہ ہے تھی ہوتی ہے دوسری وجہ: مجازات شریعت من الہ کی وجہ ہے تھی ہوتی ہے دوسری وجہ: مجازات شریعت من الہ کی وجہ ہے تھی ہوتی ہے دوسری وجہ: مجازات شریعت الہ کی وجہ ہے تھی ہوتی ہے دوسری وجہ: مجازات شریعت من الہ کی وجہ ہے تھی ہوتی ہے دوسری وجہ: مجازات شریعت من الہ کی وجہ ہے تھی ہوتی ہے دوسری وجہ: مجازات شریعت من الہ کی وجہ ہے تھی ہوتی ہے دوسری وجہ: مجازات شریعت من الہ کی وجہ ہے تھی ہوتی ہے دوسری وجہ بھی ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے دوسری وجہ بھی ہوتی ہے دوسری وجہ ہوتی ہے دوسری وجہ ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے دوسری وجہ ہوتی ہے دوسری ہوتی  | 149         |                                                                                                                  |
| علوم خمسہ کا پہلاظتی اور روحانی وجود علوم خمسہ کا دومرار وحائی وجود علوم خمسہ کا دومرار وحائی وجود علوم خمسہ کا انجیاء پرنزول علوم خمسہ کا انجیاء پرنزول باب کی آخری بات جو باب کا مرش ہے باب کی آخری بات جو باب کا مرش ہے باب کی آخری بات جو باب کا مرش ہے باب کی آخری بات جو باب کا مرش ہے باب کی انداز میں اکوچا ہتی ہے اور مجازات کی چار وجوہ بیں: بہلی وجہ: مجازات صورت نوعیہ کا نقاضا ہے دوسری وجہ: مجازات ملا اعلی کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے تیسری وجہ: مجازات شریعت ِمنۃ ایر کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے تیسری وجہ: مجازات شریعت ِمنۃ ایر کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>*/</b> • |                                                                                                                  |
| علوم خمسہ کا دوسرار وحائی وجود  علوم خمسہ کا انجیاء پرنزول  علوم خمسہ کا انجیاء پرنزول  باب کی آخری بات جو باب کا مدی ہے  ہاب کی آخری بات جو باب کا مدی ہے  ہاب (۸) تکلیف شرعی جڑاؤ سزا کو جیا ہتی ہے اور مجازات کی چاروجوہ ہیں:  ہمانی وجہ: مجازات صورت نوعیہ کا نقاضا ہے  دوسری وجہ: مجازات ملاً اعلی کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے  تیسری وجہ: مجازات شریعت من ایک وجہ ہے بھی ہوتی ہے  تیسری وجہ: مجازات شریعت من ایک وجہ ہے بھی ہوتی ہے  تیسری وجہ: مجازات شریعت من ایک وجہ ہے بھی ہوتی ہے  تیسری وجہ: مجازات شریعت من ایک وجہ ہے بھی ہوتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rar         |                                                                                                                  |
| علوم خمسہ کا انہیاء پرنزون ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M           | علوم ځمسه کا پېېلاظلی اورړو حانی و چو د                                                                          |
| باب کی آخری بات جو باب کا مرق ہے۔<br>باب (۸) تکلیف شرعی جڑا ؤسر اکوچا ہتی ہے اور مجازات کی چاروجوہ ہیں:<br>ہملی وجہ: مجازات صورت نوعیہ کا تقاضا ہے۔<br>دوسری وجہ: مجازات ملا اعلی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔<br>تیسری وجہ: مجازات شریعت منہ ایک وجہ سے بھی ہوتی ہے۔<br>تیسری وجہ: مجازات شریعت منہ ایک وجہ سے بھی ہوتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t/A/Y       | علوم شمه کادوسراروحانی وجود                                                                                      |
| باب (۸) تکلیف شرعی جزا و سزاکو چا متی ہے اور مجازات کی چاروجوہ ہیں:  ہم کی جہانی وجہ: مجازات صورت نوعیہ کا تقاضا ہے  دوسری وجہ: مجازات ملا اعلی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔  تیسری وجہ: مجازات شریعت من ایک وجہ سے بھی ہوتی ہے۔  تیسری وجہ: مجازات شریعت من ایک وجہ سے بھی ہوتی ہے۔  تیسری وجہ: مجازات شریعت من ایک وجہ سے بھی ہوتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAY         |                                                                                                                  |
| الم وجہ: مجازات صورت نوعیہ کا تقاضا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>t</b> A4 |                                                                                                                  |
| د وسری وجہ: مجازات ملاً اعلی کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے۔<br>تیسری وجہ: مجازات شریعت منتالہ کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ľΔΛ         |                                                                                                                  |
| تیسر کی وجہ: مجازات شریعت منت ایر کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tAA         |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>19</b> + |                                                                                                                  |
| وَ و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 190         | تیسری وجہ: مجازات شریعت م <sup>رہ</sup> ایر کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے ۔                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>–</b> €[ | المَشْرَقِ لِيَالِيَّةِ                                                                                          |

- ﴿ الْأَنْ وَكُونَا مِنْ الْمُنْزَلِ ﴾ -

| A. E. 22        |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19</b> 2     | چون وجہ: مجازات تعلیمات انبیاء کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے                                     |
| 199             | مجازات کی حیاروں وجوہ کے احکام                                                           |
| r•r             | باب(٩)التد تعالیٰ نے لوگوں کی فطرت مختلف بنائی ہے                                        |
| <b>**</b> * (** | ملکیت اور مہیمیت کے مختلف انداز                                                          |
| <b>1"</b> •A    | ملکیت اور جبیمیت کا اجتماع دوطرح پر ہوتا ہے · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |
| <b>!</b> " +    | ملکیت و مہیمیت اور ان کے اجتماع کی اقسام ثمانیہ                                          |
| <b>†</b> **[]   | اقسام ثمانیه کے ضروری احکام                                                              |
| <b>1</b> "12    | ہاب(۱۰)عمل کا باعث بنے والے خیالات کے پانچ اسباب:                                        |
| MZ              | پېلاسېب:انسان کی جبلت وفطرت                                                              |
| MIZ             | د وسراسبب: انسان کامادٌ ی مزاج                                                           |
| MA              | تيسراسېب: عادات و مالوفات                                                                |
| MIA             | چوتھااور پانچواں سبب: بعض اتفا قات جوا چھے یابرے خیالات کا سبب بنتے ہیں                  |
| 1719            | خوابوں کامعاملہ خیالات جیسا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| rrr             | ہاب(۱۱)عمل کانفس ہے وابسة ہونااوراس کاریکارڈ کیاجانا ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
| ***             | اعمال واخلاق کانفس کی جڑ ہے اٹھنا                                                        |
| rry             | ائمال واخلاق كالفس كى طرف نوشا                                                           |
| mrA.            | ائلال واخلاق کانفس کے دامن ہے چیشتا                                                      |
| PTA.            | بچے کالقس شروع میں ہئے لائی ہوتا ہے اور ہئو کی کے معنی                                   |
| <b>7</b> 79     | اعمال واخلاق سلسلهٔ مُعدّ ات ہیں اور معدّ کے معنی                                        |
| rri             | انگمال واخلاق کار یکار ڈ کیا جانا                                                        |
| ٣٣٢             | ہر ممل خود بخو داپٹی جزاء بتلا دیتا ہے                                                   |
| rrr             | لوح محفوظ ایک مخلوق ہے ،اس کے دیاغ میں جمیع ما کان وما یکون بھرے موئے ہیں                |
| <b>Pububu</b>   | عمل کا یا در ہنا بھی اس کے محفوظ ہونے کی ایک دلیل ہے                                     |
| PPY             | باب (۱۲) اعمال کاملکات سے جوڑ                                                            |
| ٢٣٩             | اعمال هیشات نفسانیہ کے بیکر ہائے محسوں ہیں ، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔         |
| himid           | اعمال:ملكات واخلاق كے لئے جال ہيں 👚 🔻 🔻 🔻 💮                                              |
| Jan. (a.)       | تحسی کے ملکات زیادہ ریکارڈ کئے جاتے ہیں اور کسی کے اعمال                                 |
|                 |                                                                                          |

**የ**ለዓ

ملائكہ ہے ملنے والوں كے بعض احوال

- ﴿ الْاَوْرَبِيَالِيْنَارُ ﴾

| <b>1</b> ~9+         | ، ہے ملنے والوں کے بعض احوال                                                                 | شياطين      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>3-9</b> 2         | بمیت اورضعیف ملکیت والوں کی مجازات کا بیان                                                   | قُو ي سڄ    |
| <b>1793</b>          | رخ اور عالم آخرت میں ایک فرق                                                                 | عالم برز    |
| 1799                 | (۴) قیامت اوراس کے بعد کے واقعات کے کچھاسرار درموز کا بیان                                   | باب         |
| <b>m</b> 99          | کے بعدا غرادی احکام ختم ہو جاتے ہیں ،صرف نوعی احکام باقی رہتے ہیں                            | موت.        |
| <b>m</b> 99          | کی انفرادی اوراجهٔ اعی خصوصیات<br>                                                           | انسان       |
| (** ÷                | زیں دوشتم کی ہیں: ظاہری اور باطنی                                                            | ٽو عي ڇن    |
| الله <b>الله</b>     | کے افراد میں نوعی احکام کا پایا جانا کمال ہے .                                               | نوع_        |
| ا فيا                | کا ہارگاہ عالی کی طرف سمٹنا دوطرح پر ہوتا ہے                                                 |             |
| ۴ •"ا                | ، میں واقعات ممتنلی رنگ میں طاہر ہوں گے                                                      |             |
| <b>1</b> ″• <b>∆</b> | علوم آسانی سے حاصل نہیں ہو تکتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |             |
|                      | وطرح کے ہیں جسی اورمعنوی۔ پھرمعنوی علوم دوطرح کے ہیں : وہ جن سے پچھ مناسبت ہے                |             |
| (°•A                 | ن ہے بالکل منا سبت نہیں اور دونو ں قتم کے معنوی علوم نہایت مشکل ہیں                          |             |
| (*+ <b>q</b>         | ،اوراس کے بعد پیش آئے والے واقعات کا بیان                                                    | قيامت       |
|                      | مبحث سوم                                                                                     |             |
|                      | (ارتفاقات کی بحث                                                                             |             |
| ∠ا"ا                 | ت شاه صاحب رحمه الله کی خاص اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کی تشریح                                    | ارتفا قا    |
| MZ                   | ا قات کومتنبط کرنے کا طریقہ                                                                  | باب(۱)ارتفا |
| m'tA                 | ں ہے زندگی بسر کرنے کے لئے ارتفا قات ضروری ہیں                                               | آ ساکثر     |
|                      | ن زندگی گذارنے کے فطری الہامات کے ساتھ تین چیزیں ملاتا ہے :عقلی فاکدے کے لئے کام             | انبال       |
|                      | ، حاجت روائی کے ساتھ نفاست کا خیال رکھنا اور ان میں عقلندوں کا پایا جانا ، جوبہترین اسکیمبیر | کرنا        |
| ľ'lA                 | ل لاتے ہیں                                                                                   |             |
| ስግተበግ                | ت مستنبط کرنے کا طریقہ                                                                       | ارتفا قا    |
| ייזייו               | امعمولی درجه ( دیمی تدن )ارتفاق اول ہے                                                       | تدن ک       |
| יייןייו              | فتة تدن (شهری تدن )ارتفاق ٹائی ہے                                                            | ترتی یا     |
| ٣٢٣                  | ومت ارتفاق ثالث ہے ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                       | نظام حک     |
|                      |                                                                                              |             |

- ﴿ الْحَارَكُ بِيَائِينَ لَهُ ﴾-

|          | 76                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ויירי    | نظام حکومت تمین وجوہ ہے ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| ۳۲۵      | مرکزی حکومت ارتفاق را بع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| ۳۲۹      | باب(۲)ارتفاق اول میں شامل چیزیں                                                       |
| 74       | ارتفاق اول میں کم از کم گیارہ چیزیں ضروریائی جاتی ہیں                                 |
| 74       | زبان لیعنی بولی کس طرح وجود میں آتی ہے "                                              |
| ماسام    | باب (٣) فن آ داب معاش كابيان                                                          |
| الماليا  | فن آداب معاش کی تعریف                                                                 |
| ۵۳۳      | اس فن كا بنيا دى نقطه                                                                 |
| دس       | دیمی تمدن میں رائج امور کو تنین معیاروں پر جانچا جا تا ہے تو شہری تدن وجود میں آتا ہے |
| وسي      | فن آ داب معاش کے بڑے مسائل انیس ہیں                                                   |
| ٢٣٦      | آباد خطوں میں بسنے والے اور سیح مزاج رکھنے والے ، قابل لحاظ حصرات دس باتوں پرمتفق ہیں |
| וייןיין  | باب (٣) فن تدبير منزل (خانگي انتظام) كابيان                                           |
| וייוייו  | فن بتدبيرمنزل كي تعريف                                                                |
| الماما   | اس فن كاخلاصه چارمسائل بين. نكات ، ولا دت ، مكيت اورتغاون با جمي                      |
| ا۳۳      | پېلامسکله:شادی بياه کا بيان                                                           |
| וייין    | محارم سے نکاح کیول حرام ہے؟ نکاح کس عمر میں ہونا چاہئے؟ تقریب ولیمہ                   |
| 664<br>- | شادی میں دُفت بجانااور نکاح میں دس باتوں کالحاظ کرنا جا ہے                            |
| וייואיי  | طلاق اورعدت کی ضرورت                                                                  |
| ሰሌላ      | دوسرامسئله:اولادكاحوال كابيان                                                         |
| MA       | تنميرامسُك: ملكيت كابيان                                                              |
| L,UV     | ملکیت جمعنی ملازمت اورملکیت جمعنی غلامی کس طرح وجود میں آتی ہے؟                       |
| 7779     | غلامی کامسکہ اسلام کا پیدا کیا ہوائیس ہے                                              |
| ۱۵۱      | چوتھامسکلہ:صحبت (رفاقت ) کا بیان                                                      |
| ۱۵۱      | انسان کود وطرح کی حاجتیں پیش آئی میں<br>:                                             |
| ಗಾಗ      | فن تدبیر منزل کے بڑے مسائل میں میں                                                    |
| 200      | باب (۵) فن معاملات کا بیان                                                            |
| 100      | فن معاملات کی تعریف ،اس فن میں تمین باتول ہے بحث کی جاتی ہے                           |

| 700         | كبلى بات: تبادلهُ اشياء كابيان مستند من من من من من من تبادله اشياء كابيان من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رد<br>د د ۳ | مباولہ کا رواج کیسے چلا؟ کرنسی کا رواج کیسے پڑا؟اورکرنسی کس چیز کی ہوتی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳3A         | د ومری بات: ذراکع معاش کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۵۲         | ذ رائع معاش دوطرے کے ہیں اصلی اور فرعی اصلی ذرائع معاش جپار ہیں اور فرعی بے شار ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۵۸         | دویا تیں پیش نظرر کھ کرکوئی ذریعہ معاش اختیار کیا جا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1774+       | تميسري بإت: تعاون بالهمي كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| יוציין      | باب (١) نظام حكومت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAL         | فن سياست مدينه ( اظام حكومت ) كَ تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (*Y         | سر برا ومملکت کی ضرورت کیول ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| W4W         | نظام مملكت ميں خلل ۋالنے والى آٹھ چيزيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ሰላ ላ        | ملک کی حق ظت کے لئے جا را تنظامات ضروری ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1°4+        | ملک کی ویرانی کے بڑے اسہاب دو ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣_٢         | یاب(۷)سر براہ مملکت کے لئے ضروری اوصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2.M        | سر براهملکت میں چود واوصا ف ضروری ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>የረ</u> ተ | باوشاہ کے لئے حشمت کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| የሬሶ         | عظمت وحشمت پیدا کرنے کا طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MZZ         | سر براہملکت کے لئے سات ضروری ہاتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P49         | باب (۸) سر کاری عمله کے نظم وانتظام کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M24         | عمله کی ضرورت ،شرا نظاور برتا ؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r/\•        | مخلص اورغيرمخلص مين امتياز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 67/4        | عمله کی اقتسام اوران کا مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAT         | سرکاری عمله کی تنخواه گورنمنٹ کے ذمہ ہےا درسر کاری خزانہ کی فراہمی کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| የለሥ         | عسکری تنظیم کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | مرکاری عملہ کی تعداد متعین نہیں ،البتہ بڑے محکمے یا نچ ہیں. عدلیہ،سالا رافواج ہنتظم مملکت ، عامل اور<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| የአል         | وكيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>የ</b> ለለ | باب (۹) خلافت کبری کا بیان سیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ሮለለ         | خلیفه کی ضرورت اور خلیفه ہے مراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | ح الصَّارَة كِيكِ اللهِ الصَّارِة عَلَى اللهِ السَّارِة عَلَى اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| جندارن        |                                                            | رختم الكارا كرامتهم     |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>64</b>     | I++=+++===                                                 | خلافت كا فائده          |
| ra•           | ہے چھیزنی پڑتی ہے دفاع کے لئے اور اقدامی طور پر            | خلیفه کو جنگ د و وجه ی  |
| rar           | لو جنگ سے سابقہ پڑتا ہے ، پس آٹھ ہو تیں یا در کھنی جا بئیں | مختف وجوه سےخلیفہ       |
| r92           | هٔ یا نجی ضروری مبیں 🔻 🕝 🕝                                 |                         |
| <b>የየ</b> ዓ   | بيادى يا تنين متفق عليه مين                                | باب(۱۰)ارتفا قات کی بند |
| m92           | ق .                                                        | اصول اور رسوم میں فر    |
| ~9∠           | ا تفاق تمن وجوہ ہے ہوتا ہے                                 | ارتفا قات پرلوگول کا    |
| ۵۰۲           | طوروطريق كابيان                                            | باب(۱۱)لوگوں میں رائج   |
| a•r           | ے اس ا <b>ب</b>                                            | رسوم کی اہمیت اوران     |
| 0+T           | ہے رسوم چیلی ہیں                                           | و ه اسباب جن کی وجه .   |
| ۵+۳           | ہے لوگ رسوم کومضبوط پکڑتے ہیں                              | و ہ اسباب جن کی وجہہ    |
| ۵۰۵           | ں،ان ہےارتفا قات صالحہ کی حفاظت ہوتی ہے                    | احچی رسمیں ضروری ہی     |
| ۵۰۵           | <i>ڹڹ</i> ؾٙؿۺۣ؊؞؞؞                                        | بری رسمیں کیسے وجود !   |
| ۰ ، ۱۹۵       | یاح کرنا بہترین عمل ہے                                     | رسوم و بدعات کی اصل     |
| ۵ • ۹         | رغبططر يفته کون اختيار کرتا ہے؟                            | رائج صحيح طريقه حجيوز آ |
| ۵1۰           | نے والوں کا انجام                                          | صحيح اورغلط طريقة إينا  |
| ∆1+           | ي ين ؟                                                     | تنتين فطرت كب بنح       |
|               | مبحث جهام                                                  |                         |
|               |                                                            |                         |
|               | (سعاد <u>ت کے بیان میں</u>                                 |                         |
| ۵۱۵ -         |                                                            | باب(۱)سعادت کی حقیقبه   |
| ۵۱۵ .         | ى كمالات                                                   | انسان کے نوعی اور جند   |
| ۵۱۵           | ي الله الما الما الما الما الما الما الما                  | انسان کے نوعی کمالا س   |
| ٠ ٢١٥         | ں وفت بنتے ہیں جب نفس ناطقہ (روح ر بانی )ان کوسنوار تی ہے  | نوعی کمالات کمال اسر    |
| ۵۱۸           |                                                            | سعادت هيقيه كيا ہے      |
| Δ19 .         | نے کا طریقہ                                                | نیک شبختی حاصل کر_      |
| spr .         | ن کا قطری تقاضا ہے                                         | معادت هيقيه انسال       |
| is the second |                                                            |                         |

| جُلِدَاوَكُ                               |
|-------------------------------------------|
| باب(۲) نیک بختی<br>نیک بختی سے تع         |
| یب ںے<br>باب(۳)مخصیل                      |
| ب جب رہ کہ بیان<br>نیک بختی حاصا          |
| نيك شبختی حاصا                            |
| روحانی علوم کی                            |
| باب(۴)وهاصول<br>ن                         |
| اصولی با تنیں «<br>پہلی صفت ۔ ط           |
| چبن معطن . ح<br>طبهارت کی <sup>&lt;</sup> |
| آ ثار                                     |
| د وسری صفت                                |
| تيسري صفت                                 |
| متعلقات کے<br>ست                          |
| چونھی صفت:<br>عدالت کی شکل                |
| ندكوره صفات                               |
| باب (۵) خصال                              |
| خصال اربعدہ<br>* علیہ                     |
| تدبیر ملمی کابیا<br>تعمل س                |
| تدبیر ممکی کا بیاا<br>حدث و یا ک          |
| عدت ديا<br>باب (۲) ظهبور فطرر             |
| ظهور فطرت                                 |
| <u>ا</u> حجاب نفس                         |
| <b>آ</b> مجاب د نه                        |
| ۳ جياب سو                                 |

| الرسيد والم | مِيْتُوارِنَ                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ara         | باب (۲) نیک بختی میں اختلاف درجات                                             |
| ۵۲۵         | نیک بختی کے علق ہے لوگوں کے جار درجات                                         |
| ar-         | باب (٣) تحصيل سعادت محتلف طريقي                                               |
| ۵۳۰         | نیک بختی حاصل کرنے کے دوطریقے :نفس گشی اورنفس کی اصلاح کرنا                   |
| عتد         | نیک بختی حاصل کرنے کے لئے کونسا طریقہ بہتر ہے؟                                |
| ۵۳۸         | روحانی علوم کی تحصیل کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہے گا۔                     |
| ٥٣٩         | باب (۴)وہ اصول جوسعادت حاصل کرنے کے طریق ٹانی کی تحصیل کا مرجع ہیں            |
| ۵۳۰         | اصولی با تنیں جار ہیں:طہارت، اِ خبات، ساحت اورعدالت                           |
| ۵۳۰         | کیلی صفت. طہارت ( پا کی ) کا بیان                                             |
|             | طہارت کی حقیقت. طہارت وحدث میں فرق ،طبارت کا فائدہ ،حدث کا نقصان اور طبارت کے |
| ۵ /°+       | - ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・                                       |
| ٥٣٣         | دوسری صفت اخبات (اللہ کے حضور میں نیاز مندی)                                  |
| ۲۳۵         | تیسری صفت: ساحت (فیاضی)                                                       |
| ۵۳۷         | متعلقات کےامتہار ہے۔احت اوراس کی ضد ( بخیلی ) کے مختلف القاب                  |
| 200         | چونقی صفت: عدالت (انصاف)                                                      |
| ۵۵۰         | عدالت کی شکلیس ،اس کا فائد ہ ،اس کی اعانت ومخالفت کا ثمر ہ اورعدالت کی برکت   |
| ۵۵۲         | مذکوره صفات اربعه کی اہمیت                                                    |
| ٥٥٣         | باب(۵)خصال اربعه کی تخصیل پیمیل اور تلافی کافات کاطریقه                       |
| ۵۵۳         | خصال اربعہ دو تدبیروں ہے حاصل کی جاعتی ہیں:ایک تدبیر ملمی، دوسری تدبیر ملی    |
| ٣٥٥         | تدبیر تلمی کابیان اور چا بک کی ضرورت                                          |
| ٩۵۵         | تد بیر ملی کا بیان<br>تد بیر ملی کا بیان                                      |
| ٠٢٥         | حدث و پاکی ،اخبات ، فیاضی اورا نصاف کےاسباب کا بیان                           |
| 245         | باب(۲) ظهور فطرت کے حجابات                                                    |
| 245         | ظهورفطرت کوتمین چیزی روکتی میں ب <sup>ننس ،</sup> دنیااور بدعقیر گی           |
| 245         | آ حجاب <sup>ن</sup> فس کا بیان                                                |
| מדמ         | آ تجاب دنیا کابیان بران میان بران بران بران بران بران بران بران بر            |
| ۵۲۵         | المحاب سوئے نہم (بدعقید گی) کا بیان                                           |
|             |                                                                               |

4+4

انبیاء نے شرک کی حقیقت واشگاف کردی ہے

| 41+     | ******* * *** **** ****** ***** **** *** *    | شرک وتشبیہ کے بیاروں کی انواع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 411     | ت ذا اولی                                     | مظام شرک کا تھم اورا یک واقعہ جس سے شرک کی حقیقیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 411     | 1 **                                          | باب (۳)مظاہرشرک یعنی شرک کی صورتوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 411     |                                               | شرک کی حقیقت اورشرک کے مظاہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIT     |                                               | نیت اورمظاہر کے اعتبار سے شرک کی قشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AlA     | **************************************        | شرک کی صورتوں کا تفصیلی بیان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 412     | ********* ****************************        | الندكونجده كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 샙스      | 4 7 5 7 7 7 5 7 4 7 5 7 4 5 4 7 5 7 7 7 7     | تو حیدعبادت، دین کا بنیا دی اور عقلی مسئلہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 414     | **************************************        | فرشتوں نے آ دم علیہ السلام کو کیسا مجدہ کیا تھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41.     | ***************************************       | ﴿ حوالج مِين غيرالله ہے مد د طلب کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 441     | ######################################        | 🖝 تسى كوالله كاجرايا جني كهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 477     |                                               | ربه بيهاءومشاشخ توخليل وتحريم كالختياردينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 775     |                                               | غیراںندکو کلیل وتحریم کااختیار ویناشرک کیوں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 446     | **************************************        | شاه صاحب قدس سره غيرمقلدنبين تنص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444     | جاڙ آر<br>ا                                   | شریعت کی بعض ہاتوں ہے اہا ،بھی شرک کے زمرہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 473     |                                               | بعض نومسلم گائے کا گوشت کھانے سے بازر ہتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 772     | <b>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </b> | ﴿ غِيرِ اللَّهِ كَ لِئَةِ جِانُورِ ذِنْ حَكُرِمًا ﴿ السَّالِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَ |
| 474     | ******* *** ***************************       | 🕥 غیرانند کے نام پر جانور چیوژ نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 412     |                                               | غیرانند کے نام پرچھوڑے ہوئے جانور کاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 444     | **+***********************************        | عيرالله كالتم كهانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444     | ***************************************       | ﴿ غِیراللّٰہ کے آستانوں کا حج کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 444     | 4                                             | ﴿ غِيراللّٰه کی طرف بندگی کی نسبت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 414     | روایت باطل ہے                                 | دادی حواء نے اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث رکھا تھا۔ بیدر<br>کنے میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YP"     |                                               | عبدالنبي ،عبدالرسول وغيره نام بدل دينے ڇاڄئيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Amm     |                                               | باب (٣) صفات الهيه پرايمان لانے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ماسا ا  | ***************************************       | صفات کے ہاب میں دشواریاں اوران کاحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 hales |                                               | ذات وصفات کے سامہ تن چار باتیں اظهر <sup>من الظ</sup> مس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                               | ﴿ وَمُؤَمِّرُ لِبَالْثِيرَ لِيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 450          | صفات ہاری تعالیٰ کے بیان میں پانچ قاعدوں کالحاظ ضروری ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | يهلا قاعدہ: بيان صفات كے لئے الفاظ بمعنی وجود غايات استعمال كئے جائيں۔ وومثالوں ہے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 450          | کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 42           | د وسرا قاعدہ:بادشاہ اپنی مملکت کوسخر کرنے کیلئے جوتعبیرات اختیار کرتے ہیں، وہمستعار لی جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42           | تنیسرا قاعدہ: بیان صفات میں تشبیبهات دوشرطوں کے ساتھ استعمال کی جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 42           | چوتھا قاعدہ:صفت ہاری کی ترجمانی کے لئے جامع الفاظ استعال کئے جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , YFZ        | یا نیجوال قاعدہ:صفات شہوتیہ کے اثبات کی طرح ،صفات سلبیہ کی تفی بھی کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | صفات پر دل انت کرنے والے الفاظ ہو بہواستعمال کئے جائیں اور استعمال سے زیادہ ان کے بارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 414          | میں کھود کر بدندگی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 464          | سهی صفات از قبیل متشابهات میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A Lalla      | صفات کے بارے میں محدثین (اسلاف) کا موقف سیج ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ALK          | صفات کے بارے میں فِرُ ق باطلہ کے خیالات اور اہل حق کا موقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 400          | صفات کے بارے میں اہل حق کے دوموقف ہیں: تنزیہ مع النفویض اور تنزیہ مع الناویل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | صفات کے بارے میں غورطلب دویا تیں ہیں: اللہ تعالی اپنی صفات کے ساتھ کس طرح متصف ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ተ</b> ለተ  | اوراللَّد تع کی کوکن صفات کے ساتھ متصف کرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 <i>°</i> 2 | صفات تین حکمتوں کی وجیہ ہے تو قیفی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4124         | صفات النهيه كيمعاني كأتفصيلي بيان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40+          | ا صفت حیات کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 <b>4</b> + | 🕜 صفت علم كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 101          | الم صفات مع وبصر كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| የልተያነልነ      | ۳ صفت اراده کابیان<br>ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 101          | صفت ارادہ قدیم ہے البتہ اشیاء کے ساتھ اس کا تعلق حادث ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 700          | ۵ صفت قدرت کابیانهنت تعدرت کابیانهنت تعدرت کابیانهنت تعدرت کابیان مفت تعدرت کابیان کابی کابیان کابی کابی کابی کابی کابی کابی کابی کابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| אמר          | الم صفت كلام كابيان المستوالية ال |
| YOF          | صفت ِ ذ ا تی اورصفت فعلی کی تعریفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YOF          | صفات کوایک حد تک ہی شمجھا جا سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يْتَرُانِ ◄- | العَوْرَاتِيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ALT THE PROPERTY OF | 00 y y                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Car                 | فیضان علوم ( وحی ) کی حیار صورتیں                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AGY                 | ﴾ صفيات رضاء وشكر ، يخط ولعن اورا جابت دعاء كابيان ·                                                                                                                                                                                                                                         |
| AGE                 | نظام عالم مصلحت خداوندی کے مقتضی کے مطابق جاری ہے                                                                                                                                                                                                                                            |
| PAF                 | ﴾ صفت رویت کابیان ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| וץץ                 | باب(۵) تقدر پرايمان لانے کابيان                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 141                 | تفتریرے معنی اور فندرمُکزم کا مطلب میں مسلم میں مطلب میں مسلم میں میں مسلم میں مسلم میں مسلم میں مسلم میں مسلم میں مسلم میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
| 141                 | تقدر معلق صرف بندول کے اعتبار ہے ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 141                 | تدبيرة حداني كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 441                 | بهملی بری تقدیر کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 775                 | نقد بر کی ضرورت اوراس کا دائر ہ                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 771                 | تقدیر کامسئلہ آسان ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4416                | تقدیر کامسئلہ دووجہ ہے مشکل بن گیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                        |
| arr                 | یوگ قضاء وقد ر کے مسئلہ کوشمول علم کے مسئلہ کے ساتھو زلا ویتے ہیں .                                                                                                                                                                                                                          |
| GFF                 | تقدیریرایمان لانے کی اہمیت اوراس کے فوائد                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | تقدیرِ اللّٰی کے پانچ مدارج ومظاہر: (۱) از ل میں (۲) عرش کی تخلیق کے بعد (۳) تخلیق آ وم کے بعد                                                                                                                                                                                               |
| AYY                 | (۳) شکم ما در میں (۵) د نیامیں موجود ہونے ہے کچھے پہلے                                                                                                                                                                                                                                       |
| 441                 | لوح محفوظ میں تقدیر لکھنے کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 424                 | عہدالست کی کو یا ذہیں ، پھراس کی وجہ ہے مؤاخذ ہ کیسے درست ہے؟                                                                                                                                                                                                                                |
| 724                 | محودا ثبات عالم مثال میں ہوتا ہے ،لو <sup>ح</sup> محفوظ میں نہیں                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۵۲، ۱۸۹            | عالم مثال كا ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YA+                 | تقدیرا در اسباب ظاهری میں تعارض نہیں                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IAF                 | بندوں کا اختیار بھی باذن الٰہی ہے                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444                 | باب (٢) عبادت الله تعالى كابندول برايك حق ب،اس كے كه الله تعالى بالاراده معم ومجازى بي                                                                                                                                                                                                       |
| ארפובר              | ع ب روب بروت المراده كابيان<br>صفت اراده كابيان                                                                                                                                                                                                                                              |
| YAY                 | صفت اراده کے تعلق سے حکماء بررة                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YAY                 | ت برارہ سے مسببات کس طرح ببیدا ہوتے ہیں؟اشاعرہ ،معتز لیہ،فلاسفداور ماترید بیری آ راء                                                                                                                                                                                                         |
| 1/11                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | − الصرار كياليت ل ع                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| YAZ         | حکماء کی کوتا ہ بنی کہ وہ صفت ارا د ہے تعلق حادث کے مقام کونبیں جان سکے         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| MAZ         | تحكماء كے خلاف انفس ہے دليل                                                     |
| <b>YA9</b>  | صفت ارادہ کے تعلق سے فلاسفہ پرردّ اور رہے حکماء کے خلاف'' آفاق'' ہے دلیل ہے 🕟 🕟 |
| 492         | ° دحن الله' كي تفهيم كاطريقه                                                    |
| 491         | ''حق الله' فطری میلان کی تعبیر وترجمانی ہے                                      |
| APF         | فطری میلان ایک <b>نورانی لطیفه ہے</b>                                           |
| 444         | فطری میلان کا بھی احساس نبیس ہوتا                                               |
| APF         | فطری میلان ضائع کرنے والوں کے احوال                                             |
| ۷+۱         | ہرحق نفس کانفس برحق ہوتا ہے، سہولت فہم کے لئے حق اللہ وغیرہ کہا جاتا ہے         |
| 4.14        | باب (۷) شعائر الله کی تعظیم کابیان                                              |
| Z+1"        | شعائر الله کے معنی اور ان کے مصاویق                                             |
| 40          | شعائر الله کی اہمیت                                                             |
| ∠+۵         | شعائرالله كيابين؟                                                               |
| ۷+۲         | شعائراللدكيت شكيل ياتے ہيں                                                      |
| ۷٠۷         | تشريع ميں جمہور كا حال ملحوظ ركھا جاتا ہے ۔                                     |
| ∠+9         | چار بڑے شعائر اللہ: قرآن ، کعبہ، نبی اور نماز                                   |
| 449         | (۱) قرآن کریم شعائرانند میں کیسے شامل ہوا؟                                      |
| ۱۱ ک        | (۲) کعبہشریف دین اسلام کی مخصوص علامت کیسے بنا؟                                 |
| <u>کا</u> م | (۳) نبی کا شعائر اللہ بیس سے ہونا                                               |
| 416         | (سم) نماز کاشعائز الله میں ہے ہوتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| TIT         | باب (۸) وضوء و مسل کے اسرار ورموز کا بیان                                       |
| 714         | پاک کے معاملہ میں لوگ تین طرح کے ہیں                                            |
| ∠1 <b>9</b> | حدث کی شمیں: حدث اصغراور حدث اکبر                                               |
| 27F         | طہارت کی دوشمیں: صغری اور کبری                                                  |
| 21/1        | طہارت کے آٹھ فائدے                                                              |
| 211         | باب (۹) نماز کے اسرار کابیان                                                    |
| —∉_ટે       |                                                                                 |

| 0 1  |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| ا۳۱  | نماز کے تعلق ہے انسانوں کی تین قشمیں                                       |
| 2mm  | تماز كاايك الهم فائده                                                      |
| 4    | نماز کی ہیئت ترکیبی کا بیان                                                |
| 244  | نماز ہی کیوں ضروری ہے، کیا ذکر وفکر کافی نہیں؟                             |
| 2 mg | تمازك آتھ فاكدے ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| ۷۳۲  | باب (۱۰)ز کوة کے اسرار کابیان                                              |
| ۷۳۲  | انفاق فی سبیل الله چیدمقاصد ہےضروری ہواہے:                                 |
| ۲۳۲  | (۱) ضرورت مندول کی حاجت روائی کے لئے سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 20°F | (۲) رحمت خداوندی کے حصول کے لئے                                            |
| 200  | (m) حص وتجل کے علاج کے لئے                                                 |
| 202  | (٣) بلا وَں اور آفتوں کوٹا لنے کے لئے                                      |
| 272  | (۵) گنا ہوں سے حفاظت کے لئے                                                |
| ۷۳۸  | (۱) خاندان کی خبر گیری کے لئے                                              |
| ∠14  | ز کو ہے جارفائدے                                                           |
| ۷۵۰  | باب (۱۱)روز ول کی حکمتول کا بیان                                           |
| ۷۵۰  | روز وں کے تعلق سے لوگوں کی تین قتمیں                                       |
| ∠۵•  | روز ہ میں معاصی ومنکرات ہے بچنا بھی ضروری ہے                               |
| Zar  | روزول کے تین مقاصد:                                                        |
| 20r  | (۱) طبیعت کوعقل کامطیع بنا تا                                              |
| 20m  | (۲) گناہوں سے حفاظت ہونا                                                   |
| 20m  | (٣)ونورشېوت كاعلاج                                                         |
| ۷۵۳  | روزل کے چیرفوائر                                                           |
| 202  | اعتكاف كأبيان                                                              |
| 434  | اعتكاف كي تعلق ب لوگول كي تين قتمين                                        |
| ۷۵۸  | اعتكاف كے دوفائكر بے:                                                      |
| ∠۵۸  | یہلا فائدہ: زبان کے گناہوں ہے بچار ہٹا                                     |
|      | - الْاَزْرَسَالِيْرُا ﴾ - الله الله الله الله الله الله الله ال            |
|      |                                                                            |

| بدارل       | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رحيبه المالي الجراشيقين                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Z09         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | د وسرا فا ئده: شب قدر کی تلاش کرنا            |
| Z49         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب(۱۲) نَجُح كَي حَكَمتُون كابيان            |
| Z 09        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مج کی حقیقت کیا ہے؟                           |
| ۷۲+         | #4**#*################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حج ہرملت میں ہے                               |
| ∠41         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مج بیت اللہ بی کا برحق ہے ۔۔۔۔۔               |
|             | ہے، جج ذکرالہی ہے، جج وصل صبیب کی ایک شکل ہے اور جج ملتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حج کے جا رمقاصد: حج سامان تطہیر               |
| ۲۲۳         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شان وشوکت اور با ہمی تعارف کا ذر              |
|             | ا بی برائیوں ہے بچہ تاہے ، جج ا کا برملت کے احوال یا دولا تاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مج کے تنین اہم فائدے: حج رو                   |
| ۲۲۷         | ** *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اور جج مبرورے تمام ً نناہ معاف ہو             |
| 414         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب (۱۳) نیکی کے مختلف کا موں کی حکم          |
| ZMA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴿ وَكُرَا لِللَّهِ كُلَّ حَكُمتُ اوراس كَ جِا |
| 449         | * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذَ مَراللَّه دو تُخصول کے لئے خاص طور         |
| 22+         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 🕑 دعا کی حکمت اوراس کے تین فا                 |
| 441         | سننے کی حکمت اور اس کے دواہم فائدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| 444         | ك تين فاكر ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مہم حسن سنوک کی حکمت اوراس ۔                  |
| 224         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۞جبادگی حکمت                                  |
| 22m         | - C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تین صورتوں میں جہادضروری ہوج<br>میں سیری و    |
| 225         | ### *** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul> <li>آفات وبلیات کی صلمتیں</li> </ul>     |
| 440         | ي هن ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | آ فات وبليات جاروجوه سے نيکيال<br>س           |
| 229         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب (۱۴) گناہوں کے مدارج                      |
| 229         | مراتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | گن ہ کیا ہیں؟ اور گنا ہوں کے پانچ             |
| <b>449</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پہلامر تبہ: کفریات کا ہے                      |
| ۷۸۳         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | د وسرامر تنبه: دین سے اعراض کا ب              |
| 4AM         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تیسرامرتبه:مهلکات کا به سند                   |
| ZAY         | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چوتھامر تنبہ:شریعت کی خلاف ورزا<br>رنس        |
| <i>Δ</i> ΛΛ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يانچوال مرتبه:التزامات کی خلاف                |
|             | STATE OF STA |                                               |

| 491         | باب (۱۵) گناہوں کے مفاسد کا بیان ،                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ∠9I         | صغیره اور کبیره گنا هول کی حد بندی                                                     |
| 4914        | توبہ کے بغیر کبیر ہ گنا ہ معاف ہوسکتا ہے؟                                              |
| ۷۹۷         | ہاب(۱۷)وہ گناہ جوآ دمی کی ذات ہے تعلق رکھتے ہیں                                        |
| 494         | گناہ دوطرح کے ہیں: لازم اورمتعدی اور لازم گناہ کے تبین درجے:                           |
| 444         | يبهلا درجه: اكبرالكبائر كاب يعنى الحادوا شكبار كا                                      |
| <b>49</b> A | وہریت کیا ہے؟ اور عہد الست کاذ کر                                                      |
| ∠99         | الله تعالیٰ کی غایت درجه تعظیم ئب ممکن ہے؟                                             |
| ∠99         | انسان کی شدیدترین برجتی اشکبار ہے                                                      |
| ۸**         | کل يوم هو فمي شان مين" شان" کيا چيز ہے؟                                                |
| A+1"        | ووسرے درجہ: کے کہا ٹر کا بیان                                                          |
| A+0°        | تنسرے درجہ: کے گنا ہول کا بیان                                                         |
| ۸+۷         | باب (۱۷) وہ گناہ جن کالوگوں ہے تعلق ہوتا ہے لیعنی متعدی گنا ہوں کا بیان                |
| Λ+∠         | متعدی گناہ تین نشم کے ہیں بشہوانی ، درنگی والے اور وہ گناہ جو بدمعاملگی کے قبیل ہے ہیں |
| Λ+∠         | انسان اورد ميمرحيوا نات مين فرق                                                        |
| ۸+۸         | انسان کواس کی تمام ضرور پات قطری طور پر کیوں الہام نہیں کی گئیں؟                       |
| ۸•۸         | انسان ضروری علم پانچ ذرائع ہے حاصل کرتا ہے۔                                            |
| A+4         | لوگول کے علوم میں تفاوت ، قابلیت کے تفاوت ہے ہوتا ہے                                   |
| ΛII         | متعدی گناہوں کے اقسام اوران کی حرمت کا فیضان اور زیااور ہم جنس پر تی کی حرمت           |
| ۸۱۳         | شراب کے نشہ میں چورر ہنے کی حرمت                                                       |
| ۸۱۵         | ضرب فیل کی حرمت                                                                        |
| Afr         | ز ہرخوارتی، جادوے مارنے اورمخبری کرنے کی حرمت                                          |
| ۸۱۷         | بدمعاملکی ہے پیدا ہونے والے نو گنا ہوں کی حرمت                                         |
| ΛIΛ         | ندكوره بإلا گنامون كاويال                                                              |
| Art         | اصطلاحات جن کی کتاب میں تشریح کی گئی ہے                                                |
| Arr         | شارح کے مختصر حالات                                                                    |
|             | - الكَوْرَبِيكِيرُ ﴾ الكَوْرَبِيكِيرُ ﴾                                                |

### بسم التدالرحن الرحيم

# شخن ہائے گفتنی

زبانِ علم میں یہ قدرت کہاں جو ہو جو ہو ال میں گوہر فشاں انسانیت پہنایا۔ پھراس کے سر پراشرفیت کا تاج رکھا۔ اورجس طرح اس کی جسمانی ضروریات کا انتظام فرمایا، اس کی روحانی ضروریات بھی البهام فرمایا ۔ اس کی روحانی ضروریات بھی البهام فرمایا ۔ اس کی روحانی ضروریات بھی البهام فرمایا ۔ اس بھرایات نازل فرما کی جن کی پیروی سے کلا و دہ تقال باقاب رسید! انسان رشک کو وییان بن گیا۔ اورا ایسے احکام نازل فرمائے جن کی تھیل میں سعادت وارین مضمر ہے۔ دنیا کی خوبی اورا خرت کی بھلائی اس کی رہین منت ہے۔ اور بے پایوں رحمتیں اور سلامتی نازل ہوان تمام برگزیدہ بستیوں پر جضوں نے انسانوں کو سنوار نے میں اوران کو احکام اللی کے فوائد و برکات سمجھانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ خاص طور پر اس گروہ کے قافلہ سالار، سیدابرار، نایت کا نات ، فخر موجودات ، حضرت ختمی مرتبت میں نی نیٹر پر ، جضوں نے ہر طرح سے لوگوں پر اتمام جمت کر دیا اور دین اللی کا کوئی گوشترہ نے باقی نہیں چھوڑا۔

اورآپ کی آلی واصحاب پر،اورآپ کے دین مین کے حاملین: اساطین است پر، جنھوں نے شریعت مطہرہ کے رموز واسرار کوطشت از بام کرویا اور حقائق و دقائق کو پوری طرح واشگاف کردیا۔ القد تعالی است کی طرف سے ان حفرات کو جزائے خیرعطافر مائیں۔اور جم کوان کے قش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائیں (آبین)
حفرات کو جزائے خیرعطافر مائیں۔اور جم کوان کے قش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائیں (آبین)
حمر وصلو ق کے بعد عرض ہے کہ 'مجھ الشدالبالغہ' کوامام اکبر، مجدد اعظم ،محدث بیر،مفکر ملت ، عکیم الاسلام، جامع شریعت وطریقت ،حضرت اقد م مولانا قطب الدین احمد عروف بیشاہ ولی الشصاحب محدث و بلوی قدس سرہ کی تھا نیف شریعت وطریقت ،حضرت اقد م مولانا قطب الدین احمد عروف بیشاہ ولی الشصاحب محدث و بلوی قدس سرہ کی تھا نیف میں واب طنفہ المعانی بیات المعانی میں ہے البالغہ کے معنی بین ۔ پختہ ،مضبوط اور کامل ۔ روح المعانی میں ہے البالغہ آئی النہ ہے اللہ النہ کے معنی بین نکلیف شری المعانی میں ہے البالغہ آئی النہ ہے۔ اس آبیت میں تکلیف شری کے راز ، مجازات کی حکمت اورا حکام شرعیہ کے بنی برحکمت ومصالے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی تفصیل آگے وجہ کے راز ، مجازات کی حکمت اورا حکام شرعیہ کے بنی برحکمت ومصالے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی تفصیل آگے وجہ کے راز ، مجازات کی حکمت اورا حکام شرعیہ کے بنی برحکمت ومصالے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی تفصیل آگے وجہ کے راز ، مجازات کی حکمت اورا حکام شرعیہ کے بنی برحکمت ومصالے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی تفصیل آگے وجہ کے راز ، مجازات کی حکمت اورا حکام شرعیہ کے بنی برحکمت و مصالے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی تفصیل آگے وجہ کے راز ، مجازات کی حکمت اورا حکام شرعیہ کے بنی برحکمت و مصالے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی تفصیل آگے وجہ کے راز ، مجازات کی حکمت اورا حکام شرعیہ کے بی برحکمت و مصالے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی تفصیل آگے وجہ کے دو میں اسٹر میں کو بی محدول کے دو میں کو بی میک کو بی اسٹر کو بیک کو بی اسٹر کو بیان کے دو کے دو کے دو بی کو بی اسٹر کی کو بی کو ب

شمید کے عنوان کے تحت آربی ہے۔ شاہ صاحب رحمہ القد کی اس کتاب کا موضوع بھی یہی مضامین ہیں۔ اس لئے "پ نے اس کتاب کا نام ججۃ اللہ البالغہ (کامل بربان البی) تجویز کیا ہے۔ یہ کتاب بجاطور پر "پ کی تصنیف میں شاہ کار کی حیثیت رکھتی ہے۔ سیدمحتر میں مضرت اقدس مولا نا ابوالحسن علی میاں صاحب ندوی رحمہ القداس کتاب کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ:

'' شاہ صاحب کی میدمایئا ناز تصنیف آنخضرت بیلی میئیم کے ان مجزات میں ہے ہے جو آنخضرت بیلی میٹیم کی وفات کے بعد ہ ہے کہ امتی رہے کا انجاز نمایاں اور کے بعد ہ ہے کہ امتی رہے کا انجاز نمایاں اور اللہ باتھ کے بعد ہ ہے کہ اندیکی بیم کا انجاز نمایاں اور اللہ کی جمعت تمام ہوئی''

شاہ صاحب رحمہ القد کو ادراک ہو گیا تھا، اور کتاب کے مقدمہ میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ آگے عقبیت پیندی کا دورشروع ہونے والاہے، جس میں احکام شریعت کے متعلق اوبام وشکوک گی رم بازاری ہوگی۔ اس خطرہ کا میں باب کرنے کے لئے آپ نے یہ بے نظیر کتاب گھی ہے۔ اس میں آپ نعلیمات اسل م کومطابق فطرت اوراحکام و بٹی کو بٹنی برحکمت ٹابت کیا ہے۔ ہر تعمم البی اورام شریعت کے اسرار ومصالح نبایت بلیغ اور مدلل انداز میں بیان فرماٹ میں۔ جس سے ایک طرف تو متشکلین اور متر دوین کے شکوک و شبہات کا ازالے ہوجاتا ہے اور دوسری طرف معترضین کے اسلام پرمعاندانہ اعتراضات کا منہ تو ڈ جواب مل جاتا ہے۔

ال سلسله مين حضرت اقدس مولانا محدم نظورنعما في رحمه الندكي ايني سرٌ مذشت ملاحظه فرما نيس

'' میں اپنی زندگی میں کسی بشرک تیاب سے اتن مستفید نہیں ہوا، جس قدر کداس کتاب سے خدا نے مجھے فی کدہ پہنچایا۔ میں نے اسلام کوا کید مکمل اور م - بط الاجزاء نظام حیات کی حیثیت سے اس کتاب ہی سے جانا ہے۔ دین مقدل کی ایسی بہت ہی باتیں جن کو پہلے میں صرف تقلیدا بانیا تھا، اس جلیل القدر کتاب کے مطالعہ کے بعد الحمد مند میں ان پر تحقیقاً اور علی وجہ البعیرت یقین رکھتا ہوں''

غيرمقلدعالم جنب نواب صديق حسن خال صاحب 'انتحاف النبلاءُ' مِن تحرير فرمات مِين ؛

''ایں کتاب اگر چہدرملم حدیث نیست ،امّا شرح احادیث بسیار درال کردہ۔وجگم واسرارآل بیان نمودہ۔تا آئکہ درفن خودغیرمسبوق مدیہ واقع شدہ۔وشل آل دریں دواز دہ صدسال ہجری ، بیچ کیے رااز ملائے عرب وتجم، تصینفے موجود نیست''

اس فاری عبارت کا ترجمہ بیے:

﴿ الْسَّوْرَ لِبَالْمِيْلِ ﴾

#### اسل می بارہ صدیوں میں ،عرب وعجم کے سی عالم کی موجود نبیں ہے'

#### ججة الله البالغه كاردوتراجم:

#### ال كتاب ك درج ذيل اردوتر اجم موسيك بين:

- نعمة الله السابغة: بير جمه فالباسب سے بہلاتر جمه به حضرت مولا نا ابومجم عبد الحق صاحب حق فی رحمه الله (۱۲۶۷–۱۳۳۵ه ) صاحب تقییر حقائی بین ۱۳۰۶ه میں مولا نائے بیتر جمه به تحریک جناب مولا نامحم فضل الرحمٰن صاحب رئیس اعظم عظیم آباد ( پیشنه ) کیا ہے۔ بیتر جمه دوجلدوں میں متن کے ساتھ مطبوعہ ہے اور آئ کل بازار میں میں بہی ترجمه دستیاب ہے۔
- شموم الله الباذغة: از حضرت مولانا عبدالحق صاحب ہزاروی رحمه امتد پیتر جمه ۱۳۵۱ هیں شیخ البی بخش نے لاہور سے شائع کیا ہے۔ بیتر جمہ سرتا سرآیات القدا نکامد کی نقل ہے۔ صرف شروع کے چندا بواب کا ترجمہ بدلدیا ہے۔ (بیتینوں ترجم میرے یاس ہیں)
- سان کے علاوہ ایک اور ترجمہ جناب محمد بشیر صاحب نے کیا ہے اور پھی تشریحی شامل کئے ہیں۔ لیکن سیر جمہ نامکمل ہے اور بھی تشامل کئے ہیں۔ لیکن سیر جمہ نامکمل ہے اور مبحث دوم پرختم ہوجاتا ہے۔ میہ چھوٹے سائز پر بغیر متن کے شائع ہوا ہے۔ بیس نے میر جمہ نبیل و یکھا۔ جناب مولا نامعراج محمد بارق صاحب نے ججة القدمتر جمہ مولا ناحقانی کے مقدمہ بیس اس کا تذکرہ کیا ہے۔
- الاہورے مولا ناعبدالرحیم صاحب کا ترجمہ بھی بغیر عربی متن کے شائع ہوا ہے۔ میں نے بیتر جمہ بھی نہیں
   ویکھا۔ مولا نا بارق صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔
- ﴿ سبر ہان البی: ازمولا نا ابوالعلاء محدا ساعیل صاحب گودهروی ( سمجراتی ) بین البا آخری ترجمہ ہے۔ مترجم غیر مقلد عالم بین آپ نے بیتر جمہ بتح یک مولا نا ابوالکلام آزاداور مولا نا عبیدالقد سندهی اور مولا نامحد منظور نعمانی رحم م القد کیا ہے۔ اور شیخ غلام علی نے اس کولا ہور سے شائع کیا ہے۔ پھر دوبارہ بیشائع نہیں ہوا۔ نہایت نایاب ہے۔ میرے یاس بیتر جمہ ہے اور میں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔

اس آخرى مترجم في سابقه تراجم بردرج ذيل تبعره كياب:

"اس کتاب کے اردوتراجم پہلے بھی ہو چکے ہیں۔لیکن وہ ترجے کیا ہیں؟ ایک جیستان ہیں۔جس ہیں مغلق مقامات کواور بھی زیادہ مغلق کردیا گیا ہے۔ا کثر الفاظ مفردہ کا ترجمہ الفاظ مفردہ سے کیا گیا ہے۔جس سے مطلب کی وضاحت تو در کنار، الجھاؤاور بڑھ گیا ہے۔ ایسے متن مات اور الفاظ کو جملوں اور سطروں سے واضح کرنے تی ضرورت بوتی ہے۔ بلکہ کتاب کے ضرورت بوتی ہے۔ بلکہ کتاب کے مطالب کو بگاڑنا ہے' (بر ہان اللی صفحہ ۲۳)

گریہ آخری ترجمہ بھی سابقہ تراجم ہے کچھ بہترنہیں۔مترجم نے بیشک جگہ جگہ شاہ صاحب کے مختصر الفاظ کوجمہوں اورسطروں ہے واضح کیا ہے ،گروہ ''من چہ سرایم وطنبورہ من چہ سراید'' کا مصداق ہے۔

علاوہ ازیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف ملی صاحب تھانوی قدس سرہ نے السم صالح العقلیة للاحکام السقلیة (جو اب ' احکام اسلام: عقل کی روشن میں' کے نام ہے شائع ہوتی ہے ) مطلق تراجم کے بارے میں ارشاد فرہایا ہے کہ

"اس مبحث میں (یعنی مصالح عقلیہ کے بیان میں) ہورے زوانہ سے کسی قدر پہیے زوانہ میں حضرت مولانا شوہ ولی انتہ میں انتہاں کے عقلیہ کے بیان میں) ہوچکا ہے۔ گرعوام کواس کا مطالعہ مناسب نبیل کہ ولی المقدصا حب ججۃ القدالبالغة بھے جی بیں۔ سن ہے کہ ترجمہ اس کا بھی ہوچکا ہے۔ گرعوام کواس کا مطالعہ مناسب نبیل کہ (اصل کتاب) نامض زیادہ ہے (یعنی صرف ترجمہ ہے کتاب سمجھ میں نبیل آسکتی) (دردیباچہ مص لح عقدیہ)

#### شرح کی ضرورت:

غرض ججۃ ابتدالبالغہ کے لئے شرق کی ضرورت تھی۔اور ہر کوئی اس ضرورت کومحسوں بھی کرتا تھا۔گھر چند دشوا ریاں ایک تھیں ،جن کی وجہ ہے آج تک کسی نے بیفر بصرانجا منہیں دیا۔وہ دشواریاں بیہ ہیں،

ا — مصنف کاالبیلاا ندازنگارش — شاہ صاحب قدل سرہ عرش پر بینے کر باتیں کرتے ہیں۔ شرح میں ان مضامین کو جب تک فرش پر ندلایا جائے ، بات نہیں بن تحق ۔ اور بیکام کتناد شوار ہے اس کا انداز ہ ہر کوئی کرسکتا ہے۔

۲ - عبارت میں غایت درجہ ایجاز - شاہ صاحب نغز نویس میں۔ ایک کلمہ بھی زائداز حاجت نہیں لات۔ بکہ بعض جگہ تو عبارت میں بخیلی کارفرہ نظر آتی ہے۔ یہ تو خیر ہوئی کہ شاہ صاحب متراد فات استعال کرنے کے عادی میں۔ مفرد کی مفرد ہے، جملہ ناقصہ کی جملہ نامہ کی جملہ نامہ سے تفسیر کرتے ہیں، جس سے وال ذلیا ہو جہ تا ہے۔ اگر شاہ صاحب کی نگارش میں میہ بات نہ ہوتی تو بہت ہے مضامین لوگوں کی گرفت سے باہر رہ جاتے۔

۳ — مخصوص اصطلاحات — شاہ صاحب کی اپنی بچھٹھ موص اصطلاحات ہیں، جب تک ان کو کم ہے نہ تہجھ ہیں جائے مضمون ذہبن شین نہیں ہوسکتا۔ اور نہ شاہ صاحب نے اپنی اصطلاحات کی سی جگہ تشریح کی ہے، نہ سی اور نہ یہ کام بخو بی انجام دیا ہے۔

ہم <u>۔۔ فکری بلند پروازی ۔۔</u> شاہ صاحب کی فکری بلند پروازی کا بیرصال ہے کہ بعض جگہ تو ان کے پیجھیے چینا بھی

- ﴿ وَمَ وَمَرَ بِهَ لَشِيرُ ا

د شوار ہوج تا ہے اور آپ ہی کی لکھی ہوئی کہاوت آپ پر صادق آتی ہے کہ:'' جناب تو شیر پر سوار بیں ، آپ کے پیچھے سواری کرنے کی ہمت کون کر سکتا ہے!''

۵ مض مین کی جدت بن من صاحب کی ہربات انوکھی ہوتی ہے۔ ہر مصنف کی ہوتو کے لئے پچھ نہ کے مصاور ومراجع مل جاتے ہیں گئی ہوتی ہے۔ ہر مصنف کی ہوتوں کیے جائیں! نہ پچھ مصاور ومراجع مل جاتے ہیں ہگر شاہ صاحب کی کوئی بات کسی کتاب میں نہیں ملتی ، پھر میہ مضامین کیسے حل کئے جائیں! غرض مذکورہ بالا وجوہ سے اور ان کے علاوہ دیگر وجوہ سے میقرض باتی چلا آر ہاتھا کہ ایک بڑھیا اپنامٹھی بھر کا تا ہوا صوت لے کر ہذار مصرمیں یوسفٹ کی خریدار ہن کرآئی ۔ ویکھئے اس کا نصیب کیسا ہے!

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

میں نے یہ کتاب صَیم الاسلام حضرت اقدی مولانہ محمد طیب صاحب قاعمی قدس سرہ (سابق مہتم وارالعلوم و بو بند) سے پڑھی ہے۔ حضرت کوش و صاحب کے علوم پر کمال قدرت حاصل تھی ۔گرافسوس کہ درس میں چندا ہوا ہ ہی شامل تھے۔ کاش حضرت سے بوری کتاب یا کتاب کا معتد بہ حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی۔

پھر جب میں نے العون الکبیر فی حلّ الفوز الکبیر لکھی تواس میں بیالتزام کیاتھا کہ شاہ صاحب کے کارم کی خودشاہ صاحب کے کارم کی خودشاہ صاحب کے کارم کی خودشاہ صاحب کے کارم کی جائے۔ چنانچے را ندیر کے قیام کے زمانہ میں اس مقصد سے پہلی مرتبہ بوری کتاب کا مطالعہ کیا۔ گامطالعہ کیا۔ گامطالعہ کیا۔ گامطالعہ کیا۔ گامطالعہ کیا۔ گام طالعہ کیا۔ گام مطالعہ کیا۔ گام کا مطالعہ کیا۔ گام کا مطالعہ کیا۔ گام کا مطالعہ کیا۔ گام کیا۔ گام کیا کہ مطالعہ کیا۔ گام کا مطالعہ کیا۔ گام کا مطالعہ کیا۔ گام کیا۔ گام کیا کیا کہ میں کا مطالعہ کیا۔ گام کیا کہ کارم کیا کہ کیا کہ کارم کیا کیا کہ کارم کیا کہ کیا کہ کارم کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کارم کیا کیا کہ کارم کیا کیا کہ کارم کیا کہ کیا کہ کارم کیا کہ کیا کہ کیا کہ کارم کیا کہ کیا کہ کیا کہ کارم کیا کہ کارم کیا کہ کارم کیا کہ کیا کہ کیا کہ کارم کیا کہ کیا کہ کیا کہ کارم کیا کہ کارم کیا کہ کارم کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کارم کیا کہ کارم کیا کہ کارم کیا کہ کیا کہ کیا کہ کارم کیا کہ کارم کیا کہ کارم کی کارم کی کارم کیا کہ کیا کہ کارم کی کارم کی کارم کیا کہ کارم کی کارم کیا کارم کیا کہ کارم کی کارم کیا کہ کارم کیا کہ کارم کیا کہ کیا کہ کارم کی کارم کی کیا کہ کارم کی کیا کہ کارم کیا کہ کارم کیا کہ کارم

پھر جب ۸۰ ۱۳۰۸ ھیں وارا بجنے وا دیو بہت کہ میں اس ساب کا درس مجھ سے متعلق کیا گئی تو میں نے از سرنو پوری کتاب کا مطالعہ کیا۔ اس مقابلہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ ساب کا بڑا حصہ مطالعہ کیا۔ اس مقابلہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ ساب کا بڑا حصہ محدالتہ حل ہوگی اور میہ بات بھی واضح ہوگئی کہ کتاب میں بچھالی طباعتی اغلاط بیں جن کی تقییر کتاب میں حقہ لنہیں ہوئی۔ ہوگئی۔ چنانچہ اس وقت سے مجھے کتاب کے مخطوطوں کی تلاش ربی۔ بالآخر''جوئندہ یا بندہ''مقصد میں کا میا لی ہوئی۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

میری خواہش یہ بھی تھی کہ شرح لکھنے ہے پہلے کم از کم ایک بارپوری کتاب پڑھالوں۔ کیونکہ پڑھانے ہے مضامین کی تسہیل کا طریقہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ گریہ بات مقدر نہ تھی۔ ایک سال دارالغِیْلوَا دِیوبَنَ دَے استاذ ، برادرعزیز جناب موں نہ مفتی محمد این صاحب پالن پوری زید شرف اور مرحوم نور چشم مولوی رشید احمد رحمہ ابقد (متو فی ۱۳۱۵ھ) نے اس مقصد سے ججۃ ابقد البالغہ کے سبق میں شرکت بھی کی تا کہ وہ تقریر صبط کریں۔ عصر کے بعد بھی قسم دوم سے سبق شروع کیا گیا۔ گرطد ہے اس وقت کے ناظم تعلیمات حضرت مولا ناریاست علی صاحب بجنوری زید مجدہ سے شکایت کی کہ در س املاء مگرطد ہے اس وقت کے ناظم تعلیمات حضرت مولا ناریاست علی صاحب بجنوری زید مجدہ سے شکایت کی کہ در س املاء

کرانے سے کتاب بھھ میں نہیں آتی۔کلام سننے میں شکسل باقی نہیں رہتا۔ ذہن بات سے ہٹ جاتا ہے، چنانچہ وہ سلسلہ موتو ف کرنا پڑا۔اورعصر کے بعد کاسبق بھی چندروز کے بعد بند ہوگیا۔

پھراتھ تی یہ ہواکہ ۱۳۱۸ھ میں طلبہ نے پورے سال کی تقریر ٹیپ کی اور صاف کر کے مجھے دی تا کہ میں اس کو مرتب کروں ۔ چنانچہ ۱۳۱۹ھ میں جب سبق شروع ہوا تو میں نے اس تقریر کو مرتب کرنا شروع کیا۔ مگر وہ تقریر چو تھے مبحث پر ختم ہوگئی، کیونکہ درس میں کتاب آئی ہی پڑھائی جاتی تھی۔ اس طرح مجبوراً کام آگے بڑھانا پڑا۔ اور بھر اللہ دوسال کے عرصہ میں کتاب کے ایک معتد بہ حصہ پر کام ہوگیا۔ اس میں سے یہ جمداول قارئین کی ضدمت میں چیش کی جارہی ہے۔ اور دوسری جدک کتابت چل رہی ہے۔ وہ بھی ان شاء القہ جلد چیش کی جائے گی۔

#### شرح كاانداز

شرح میں انداز بیا ختیار کیا گیا ہے کہ پہلے ایک عنوان قائم کر کے مسئد کی تقریر کی گئی ہے، جس طرح سبق میں ک
جاتی ہے اور بات واضح کرنے کے لئے مثالوں وغیرہ کا اضافہ بھی کیا گیا ہے اور کہیں کتاب کی ترتیب بھی بدل گئی ہے۔
غرض تقریر میں ہر بات شاہ صاحب کی نہیں ہے، اس میں میں نے اپنی با تیں بھی ملائی ہیں۔ البت مدمی شاہ صاحب بی کا
ہے۔ اور پیاطریقہ اس لئے اختیار کیا گیا ہے کہ کتاب حل ہوجائے۔

پھر متعلقہ عربی عبارت ضروری اعراب کے ساتھ دی گئی ہے۔ پھر دری انداز کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تا کہ طلبہ ترجمہ کو عبارت سے ملاکر کتاب حل کرسکیں۔ پھر لغات کے عنوان سے مشکل الفاظ کے معانی اور ضروری ترکیب وغیرہ دی گئی ہے۔ اور کسی بات کی تشریح ضروری معلوم ہوئی تو وہ بھی کی گئی ہے۔ غرض متن اور ترجمہ میں میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ملائی ۔ اور متن کو لکیروں کے چوکھے میں رکھا گیا ہے۔ بعض جگہ میں نے اصل کتاب میں عناوین بردھائے میں ۔ ان کو چوکھے سے باہراس طرح [ ] کی عمودی توسین میں رکھا گیا ہے۔ اور متن میں جہاں کہیں نمبر ڈالے گئے میں ان کو چوکھے سے باہراس طرح [ ] کی عمودی توسین میں رکھا گیا ہے۔ اور متن میں جہاں کہیں نمبر ڈالے گئے میں ان کو چوکھے سے باہراس طرح [ ] کی عمودی توسین میں رکھا گیا ہے۔ اور متن میں جہاں کہیں نمبر ڈالے گئے میں ان کو چوکھے میں دکھا گیا ہے۔ اور متن میں جہاں کہیں نمبر ڈالے گئے میں ان کو چوکھے میں دکھا ہے۔

## شرح کے ماخذ

کتاب حل کرنے کے لئے میرے پاس کوئی ما خذنہیں تھا۔ کتاب کے چارتراجم ضرور تنے مگر وہ بوقت حاجت غائب ہوجاتے تنے یا الجھا کرر کھ دیتے تنے۔ البتہ اچا تک ایک ایک ایک امداد غیبی ہوئی، پاکتان کے شہر چشتیان کے جناب مولا ناعبد القد ریصا حب تشریف لائے۔ میں نے شرح لکھنے کا تذکرہ کیا، تو انھوں نے بتایا کہ ان کے یہاں حضرت استاذ الاستاذ مولا ناعبید الله سندھی رحمہ اللہ کی ایک تقریر ہے جو قلمی ہے۔ میں نے اس کی خواہش ظاہر کی، الله تعالیٰ جزائے خیرعطا فرمائیں مولا نا عبید الله سندھی رحمہ اللہ کی ایک تقریر ہے جو قلمی ہے۔ میں نے اس کی خواہش ظاہر کی، الله تعالیٰ جزائے خیرعطا فرمائیں مولا ناموصوف کو کہ انھوں نے واپس لو شیح بی اس تقریر کی دوعد دفو ٹو کا بیاں بھیج دیں۔ اس تقریر سے کتاب حل

کرنے میں بڑی مددملی۔

مولا نا سندھی رحمہ اللہ نے ایک بار مکہ مکر مہ میں ججۃ اللہ پڑھائی تھی۔ تلا فہ ہونے ان کی تقریر منضبط کر کی تھی۔ یہ تقریر عمل ان استعظی رحمہ اللہ نے اور کتاب کے تین ربع تک ہے۔ آخر کا ایک ربع اس میں شامل نہیں ہے۔ اس تقریر میں عام طور پر مفر دات کی تشریح ، صغائر کے مراجع کی تعیین اور عبارت کی تھیجے اور کہیں کہیں افا دات ہیں۔ کسی مسئلہ کو یا عبارت کو نہیں سمجھایا ہے۔ مگر مبر حال اس سے بڑی مدد طی ۔ اللہ تعی کی ان تلا فہ ہ کو جنت کے بلند ورج ت عطافر مائیں۔ افھول نے ایک قیمتی ذخیر ہ محفوظ کر دیا۔ میں نے شرح میں کہیں کہیں وہ افا دات نقل بھی سے ہیں ۔ اور آخر میں (سندی آ) کھا ہے۔ غرض کتاب حل کرنے کے لئے میرے پاس یہی ایک ما خذتھا۔ دومری کوئی چیز دستیاب نہیں تھی ۔ اس لئے شرح میں اگر کوئی لغزش ہوگئی ہے تو اس کے لئے وجہ جواز ہے۔

# احادیث کی تخ تابح

شرح میں کتاب کی احادیث کی تخریج کامعروف طریقداختیار نبیس کیا گیا۔ کیونکہ اس سے کتاب بہت طویل ہوجاتی اور قاری مقصد سے دور جاپڑتا۔ میں نے تخریج احادیث کا بیطریقہ اختیار کیا ہے.

ا ---- کتب حدیث کی مراجعت کر کے حدیث کے بارے میں اطمینان کر لیا ہے۔اور عام طور پرصرف مختلوۃ کا حوالہ دیدیا ہے۔اورا گرحدیث مشکوۃ میں نہیں کی تواصل مراجع کا حوالہ دیا ہے۔

۲ ۔۔ اگر کوئی صدیث ضعیف ہے تو اس کی اطلاع دیدی ہے، مزید وضاحت نہیں گ۔

۳ — اوراگرکوئی حدیث نہا پر نے عیف ، ساقط کے درجہ کی ہے تواس کی پوری وضاحت کی ہے ، مثلاً اسی جلد (مبحث خامس باب سوم ) میں بیحدیث آئی ہے کہ دا دی حواء رضی انڈ عنہانے شیطان کے اغواء سے اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث رکھا تھا۔ بیحدیث ترفذی کی ہے ، مگر قطعاً باطل ہے ، چنانچہ اس پر مفصل کلام کیا ہے۔

۳ ——ادرا گرکوئی حدیث تلاش بسیار کے ہا وجو ذبیں ملی تو بس بیلکھ دیا ہے کہ بیصدیث مجھے نہیں ملی جیسے جلداول مبحث پنجم ، باب ۱۳ اکے آخر میں بیر دایت آئی ہے کہ مؤمن کا حصہ عذاب میں سے دنیا کے مِسحَن میں۔ بیصدیث مجھے نہیں ملی۔

اس نیدمین نظر ضروری ہے توباب اعتقاد میں توبدرجۂ اولی اس کی ضرورت واہمیت ہے۔ (کوٹری کی بات پوری ہوئی)

اس کی مثابیں اس جلد میں بھی موجود ہیں۔ روح اعظم کی روایت جس کا تذکرہ مبحث اول کے باب سوم میں آیا ہے
اور عبدالی رث نام رکھنے کی روایت ہے اصل ہے۔ مگر شاہ صاحب قدس سرہ نے ان کومسلمہ حیثیت ہے بیش کیا ہے، بلکہ
ان پراستدلال کی بنیا در کھی ہے۔

قصیخضر: کتاب حل کرنے میں میں نے اپنی والی پوری کوشش صرف کرڈ الی ہے، کوئی و قیقدا ٹھانہیں رکھ۔ رہی ہیہ بات کہ میں اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں ، تو اس کا فیصلہ قارئین کرام کریں گے۔ میں تو بس یہ کہر کر خاموش ہوجا تا ہوں کہ: غاموش ہوجا تا ہوں کہ:

تودانی حساب کم وبیش را

شيردم بنو ماية خويش را

والسلام مع الاحترام

کند. کنبید

سعيد احمد عفاالله عنه پالن پوری خادم دَارالغِيْدُوادْيُوسِّنَ رَ





# مخضرسوانح حيات

# حضرت امام شاه ولى التدصاحب محدث وبلوى رحمه الله

(جية القدالبالغه على مصنف المام اكبر محدث اعظم مفسرقر آن ،اصول تفسيراوراسرارشر بعت موجدو مدون ،مجدو وقت مفكر ملت ، حكيم الامت ، جامع شريعت وطريقت ، آية من آيت القد ،حصرت شاه ولى القدصاحب فاروقي محدث و الوى بين - آپ عضضر حالات براور عزيز جنب مولا ، مفتى محدا بين صاحب بالن بورى زيدمجده استاذ وارالعلوم و يوبند في الفوز الكبيرى شرق " الخيرالكثير" كمقد مدين لكه بين - يبال ان كومعمولى تبديلى كساته فقل كياج تا بيكونكه و وكافي ش في بين)

#### ولادت باسعادت اورنام ونسب

آپ کی والادت باسعادت عظیم مخل بادش و اورنگ زیب عالم گیررحمداللہ کی وفات سے جارسال قبل مجارشوال اسلام بدھ کے دن طلوع آفاب کے وقت قصہ 'پہلے آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب کو شیخ قطب الدین احمد بختیار کا کی اوث قدس سرہ و محتوق سام محتوق ہے۔ نے خواب یا مراقبہ میں ایک نیک صالح نز کے کے بیدا ہونے کی بشارت دکی تھی ، اور یہ وصیت کی تھی کہ جب بچے بیدا ہوتو اس کا نام میرے نام پر' قطب الدین احمد' رکھنا، مگر جب آپ بیدا ہوئ قرآپ کے والد صاحب وصیت بھول گئے ، اور آپ کا نام' ولی اللہ' رکھ دیا ، پھر ایک مدت کے بعد جب بختیار کا کی رحمہ اللہ کی وصیت یا و آئی ، تو دوبارہ آپ کا نام ' دفیل باللہ بن احمد' رکھا، اس لئے آپ کا پورا نام' ولی اللہ قطب الدین احمد' ہے اور تاریخی نام' دخظیم الدین' کئیت' ابوالفیض' اور دادا کا نام' ابوعبدالعزیز' اور' ابوالفیض' ہے ۔ آپ کو والد ماجد کی نام ' عبدالرجیم' اور دن کئیت' ابوالفیض' ہے ۔ آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے حضرت عمر ، فاروق اعظم رضی اللہ تع کی عنہ تک ، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت عمر ، فاروق اعظم رضی اللہ تع کی عنہ تک ، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت موکی کا ظم رحمہ اللہ تک پہنچ ہے۔

#### والدين ما جدين كا تعارف

آ پ کے والد شاہ عبدالرحیم صاحب فقد حنی کے جید عالم اور دبلی کے بڑے مشاکخ میں سے بتھے ،معقولات کے ماہر اور علامہ میر زابد ہروی کے شاگر دیتھے ، بچپن ہی ہے سنتوں کا اہتمام اور دنیا کی دوست وعزت سے نفرت اور آخرت کی فکر کرنے والےصاحب شف وکرامت بزرگ نتھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ گخرالنس بھی، جوشنخ محمد پھلتی کی صاحبز ادی آیں،علوم دینیہ میں خوب مہررت اور آ داب طریقت واسرار شریعت سے اچھی واقفیت رکھتی تھیں،صوم وصلوق کی پابند نیک پارساخا تون تھیں۔

# تعليم وتربيت

یا نے سال کی عمر میں آپ نے تعلیم شروع کی ، اور سات سال کی عمر میں قرآن کریم کی تحییل فر مائی ، ساتویں سال کے آخر میں آپ نے فاری اور عربی کے ابتدائی رسائل پڑھن شروع کئے ، اور ایک سال میں ان کو کممل کیا ، اس کے بعد آپ نے مرف ونحو کی طرف ونحو کی طرف توجہ میڈول فر مائی ، اور دس سال کی عمر میں نحو کی معرکۃ الآراء کتاب شرح جامی تک پہنچ گئے ، صرف ونحو سے فراغت کے بعد علوم عقلیہ اور نقلیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پندرہ سال کی عمر میں تمام متداول ورسی علوم سے فارغ ہوکر درس و تدریس کا آغاز فر مایا ، اس عرصہ میں آپ نے اکثر و بیشتر کتابیں اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب سے پڑھیں۔ اور ان بی سے بیعت ہوکر سترہ سال کی عمر میں بیعت وارشاد کی بھی اجازت صاصل کی ، اور سال سے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی مند درس وارشاد کو سنجالا اور خلق خداکو فائدہ پہنچایا۔

# زيارت حرمين شريفين

پھر ۱۳۳۳ اھیں جبکہ آپ کی عمر میں سال کے قریب تھی، حربین شریفین کی زیارت کا شوق آپ پر ایسا فالب ہوا کہ راستہ کی بدائنی کے باوجود تجاز مقدس کا سفر کیا، ۵ار ذیقعدہ ۱۳۳۳ اے کو مکہ سکر مہ پنچے، اور فریفہ جج ادا کیا، پھر مدینہ منورہ تخریف کے باور شخ ابوطا ہر محمہ بن ابراہیم کر دی مدنی سے بخاری شریف کی ساعت فرمائی۔ اور صحاح ست (بخاری شریف، مسلم شریف، ترفی، ترفی، ترفی، ابودا و دشریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف) موطا امام مالک، مند دارمی اور امام محمہ کی کتاب الآثار کے اطراف ان کے سامنے پڑھے۔ اور بقیہ کتابوں کی ان سے اجازت حاصل کی، پھر مکہ مکر مہ آئے، دوسرا جج کیا، اور شخ وفداللہ مالکی کی سے موطا امام مالک پڑھی، اور شخ تاج الدین حفی تلی کی ، جو بخاری شریف کا درس و سے رہے ، ان کے درسول میں چندون شریک ہوئے، اور ان سے صحاح ست وغیرہ کتابوں کے اطراف سے، اور ندکورہ کتابوں کے مطراف سے، اور ندکورہ کتابوں کے مطراف سے، اور ندکورہ کتابوں کے مطراف سے، اور ندکورہ کتابوں کے مشکل مقامات مل کئے، اور ان سے تمام کتب حدیث کی اجازت حاصل کی۔



# خودنوشت سوانح حيات

شاہ صاحب نے اپنے حالات وسوائے میں ایک مختصر رسالہ المحزء اللطیف فی توجمہ العبد الضعیف کے نام سے فاری زبان میں لکھا ہے، مولا نامحد منظور نعمانی رحمہ اللہ نے الفرقان بریلی کے شاہ ولی التدنم برمیں اس کا خلاصہ پیش کیا ہے جو حسب ڈیل ہے:

بتاریخ سمار شوال ۱۱۱ سے چہار شنبہ کے دن طلوع آفتاب کے وقت بیفقیر پیدا ہوا، تاریخی نام عظیم الدین نکالا گیا، ولا دت سے پہلے خود والدین ماجدین اور چندصلحاء نے میرے بارے میں بہت سے بشارتی خواب دیکھے، جن کوبعض دوستوں نے مستقل رسالہ القول الجلبي ميں بھي جمع كرويا ہے \_\_عمركے يانچويں سال كمتب ميں بھاويا كيا، ساتويں سال والد ماجد نے نماز روز ہ شروع کرایا،اوراس سال'' رسم سنت' عمل میں آئی، یہاں تک کہ دسویں سال شرح ملاجامی پڑھ لی۔اورمطالعہ کتب کی استعداد پیدا ہوگئ — چودھویں ہی برس میں شادی کی صورت پیدا ہوگئی ،اوروالد ماجد نے اس معاملہ میں انتہائی عجلت سے کام لیا،اور جب سسرال والوں نے والد ماجد کے تقاضوں کے جواب میں سامان شادی تیار نہ ہونے کاعذر کیا،تو آپ نے ان کولکھ بھیجا کہ میری ہے' جلد بازی' بے دجہ نبیں ہے، بلکہاس میں کوئی راز ہے،الہذا ہے میارک کام بلا تاخیر ہی ہوجانا جاہئے، چنانچہ والد بزرگوار کے اصرار ہے اس سال نیعنی عمر کے چودھویں ہی برس میں شاوی ہوگئی،اوروہ راز بعد میں اس طرح ظاہر ہوا کہ نکاح ہے تھوڑ ہے بی دن بعد میری خوش دامن کا انتقال ہوگیا، اُس ہے چند بی روز بعدمیری اہلیہ کے نانانے و فات یا ئی ، پھر چند بی دنوں میں عم بزرگواریشنخ ابوالرضا محمد قدس سرہ کےصاحب زادے شیخ گخر عالم نے رحلت فر مائی۔اور بیصدمہابھی تازہ ہی تھا کہ میرے بڑے بھائی شیخ صلاح الدین کی والدہ ماجدہ نے ( یعنی آپ کے والد ما جدیجنے عبدالرحیم صاحب کی پہلی بیوی نے ) داغ مفارقت دیا ،ان صد مات کے ساتھ ہی والد ما جد ہر ضعف اورمختلف تتم کے امراض کا نللبہ ہوا ،اور دیکھتے و کیلئے آپ کی وفات کا سانحۂ عظیم بھی بیش آگیا ۔۔ان حوادث کے چیم گذرجانے برمعلوم ہوا کہ شادی کے متعلق والد ماجد کی عجلت فر مائی میں کیا راز تھا؟ درحقیقت اگراُس وقت ہے کام اس طرح عجلت سے انجام نہ یا تا ہتوان حوادث کی وجہ سے پھر مدتوں بھی اس کاموقع نہ آسکتا تھا۔

حدیث میں بوری مشکوۃ شریف، سوائے کتاب البوع سے کتاب الآ داب تک کے تھوڑے سے حصہ کے ،اور سیج



بن ری کتاب انظہارت تک ، اور شائل تر فدی کامل — اور تفسیر بین انفسیر بیناوی اور تفسیر مدارک کا ایک حصه ، اور حق تعالی کا نعمت و برید بیرونی که کامل غور وفکر اور مختلف تفاسیر کے مطالعہ کے ساتھ والد ما جدے درس قرآن میں مجھے حاضری کی توفیق ملی ، اور اس طرح کئی بار میں نے حضرت سے متن قرآن پڑھا ، اور یہی میرے حق میں ''فقع عظیم'' کا باعث ہوا۔ و العدمد لله علی ذلك۔

اورعلم فقہ میں شرح وقایہ اور ہدایہ پوری پڑھیں، اور اصول فقہ میں حسامی اور توضیح تلوی کا کا فی حصہ، اور منطق میں شرح شمسیہ (قطبی) پوری اور شرح مطالع کا پچھ حصہ، اور کلام میں شرح عقائد مع حاشیہ خیالی اور شرح مواقف کا بھی ، یک حصہ حسا ورسلوک وتصوف میں عوارف اور رسائل فقشند میہ وغیر و، اور علم الحقائق میں شرح ربوعیات مولا ناجامی، اوائی، مقدمہ شرح لمعات اور مقدمہ نفتہ النصوص، اور فن خواص اساء وآیت میں والد ماجد کا خاص مجموعہ، اور طب میں موجز، اور فلسفہ میں شرح ہدایت الحکمت وغیر ہ، اور خومیں کا فیہ اور اس کی شرح از طاجامی، اور علم معانی میں مطول اور مختم المعانی اس فلسفہ میں شرح ہدایت الحکمت وغیر ہ، اور جیت وحساب میں بھی بعض مختصر رسالے پڑھے ۔۔۔ اور الحمد للہ کہا کہا تھے اور اس کے خاص مسائل اور انجم مباحث میرے فربان کی گرفت میں آگئے۔
میں برفن سے خاص مناسبت پیدا ہوگئی، اور اس کے خاص مسائل اور انجم مباحث میرے فربان کی گرفت میں آگئے۔
میری عمر کے ستر ہویں سال والد ما جدم یفن ہوئے اور اس مرض میں واصل برحت حق ہوگئے، اور اس مرض و فات بی میں مجھے بیعت وارش دکی اجازت مرحمت فر ، بکی، اور اس اجازت میں کلمہ مبارکہ یدکہ کو تھیدی (اس کا ہاتھ گویہ میں بی میں مجھے بیعت وارش دکی اجازت مرحمت فر ، بکی، اور اس اجازت میں کلمہ مبارکہ یدکہ کے دی (اس کا ہاتھ گویہ میں بی میں مجھے بیعت وارش دکی اجازت مرحمت فر ، بکی، اور اس اجازت میں کلمہ مبارکہ یدکہ کی کر دار شاؤٹر مایا۔

خدا تعانی کا ایک برااحسان یہ ہے کہ حضرت والد ماجد جب تک زندہ رہاس فقیر سے بے حدرائشی رہے، اور اس رضامندی کی حالت میں اس و نیا ہے تشریف لے گئے، حضرت والد کوجیسی توجہ میرے حال پر رہی ایسی ہر باپ کوا ہے بیٹوں کے ساتھ نہیں ہوتی، میں نے کوئی باپ، کوئی استاذ اور کوئی مرشداییا نہیں ویکھا جواپی اولا ویا اپنے کسی شاگر رویا مرید کی طرف اس قدر توجہ اور شفقت رکھتا ہو، جو حضرت والد ماجد کومیرے ساتھ تھی۔ اللّٰہ ماغفر لیٰ وَ لو اللّٰدیْ و ارْحمٰهُ مَا کما ربّیانیٰ صغیرًا، و جاز ہما بکل شفقة و رحمة و معمة معهما علیٰ ماۃ الف اضعافها، ابلک قریبٌ مجیب ّ۔

ہارش ہوئی ۔۔۔ نیز اس سفر مہارک میں حرمین شریفین اور عالم اسلامی کے بہت ہے ماہ ئے کرام کے ساتھ خوب رنگین صحبتوں کا موقع ملا، حضرت شیخ ابوطا ہر مدنی قدس سرہ کی طرف ہے تمام طرق صوفیہ کا جامع خرقہ بھی اس بابر ست سفر میں عن یت ہوا ۔۔۔ پھر ۱۳۳ ااھ کے آخر میں جے ہے مکر رمشرف ہوکراواکل ۱۳۵ اھ میں وطن کی طرف واپسی ہوئی ،اور بتاریخ سمار جب میں اس جمعہ کے دن بفضلہ تعالی صحیح سلامت وطن مالوف و بلی پہنچ سیا۔

بھیل ارشاد ﴿ واضا بعمة ونك فحدَث ﴾ بعض فاص الخاص انعامات الهید کا بھی تذکرہ کرتا ہوں ، ہی تعالیٰ کا عظیم ترین انعام اس ضعیف بندہ پر یہ ہے کہ اس کو 'حلیعت فاتحبت '' بخش گیا ہے، اوراس آخری دورہ کا افتتاح اس سے کرایا گیا ہے، اس سلسلہ میں جو کام مجھ ہے لئے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ فقہ میں جو 'مرضی' ہے اس کو جمع کیا گیا ، اور فقہ حدیث کی از مرفو بنیا در کھ کراس فن کی پوری عمارت تیار کی گئی، اور آنخضرت سانس بین کے تمام احکام وتر فیبات، بلا تمامی تعلیمات کے اسرار ومص کے کواس طرح منضبط کیا گیا کہ اس فقیر ہے پہلے کسی نے یہ کام اس طرح نہیں کیا تھا ۔۔۔۔ نیز سلوک کا وہ طریقہ جس میں حق تعالی کی مرضی ہے، اور جو اس دورہ میں کامیاب ہوسکتا ہے جھے اس کا البام فر مایا گیا ہے، اور جس سے نہوں نے اس طریق کو اس طریق کو اس اور نہیں ہے، اور جو اس دورہ میں کامیاب ہوسکتا ہے جھے اس کا البام فر مایا گیا ہے، اور جس سے نہ اور جو اس دورہ میں کامیاب ہوسکتا ہے جھے اس کا البام فر مایا گیا ہے،

ایک کام جھ سے بیدلیا گیا کہ متقد بین بیل سے اہل سنت کے عقائد کو بیل نے دلائل وہراہین سے ٹاہت کیا، اور دمعقولیوں' کے شکوک وشہات کے خس و فاشاک سے ان تو طعی پاک کر دیا، اوران کی تقریر الجمد دلتہ ایسی کی جس کے بعد کسی بحث کی تنجائش بی تنہیں بتی ، علاوہ ازیں کما لات اربعہ (۱) ابداع (۲) فات (۳) تدبیر (۳) اور تدلی کی حقیقت اور نفول انسانی کی جس کے شخصا میں تنہیں بتی کہ اور استعدادات کا علم مجسے عطافر ماید گیا، اور میدونوں ایسے علم میں کہ اس فقیر سے پہلے سی نے ان کے وجہ میں قدم بھی نبیس دکھا۔ اور حکمت عملی (کہ اس دورہ (زمانہ) کی صلاح وفلاح آئی سے وابستہ بکہ اس ب کے سواجھے وہ ملکہ عطافر ماید گیا، اور سنت و آثار صحابہ سے اس کی تطبیق و نفسیل کی و فتی بھی نصیب بوئی ۔ اس سب کے سواجھے وہ ملکہ عطافر ماید گیا، حس کے ذریعہ سے میں بیتیم کر سکتا ہوں کہ وین کی اصل تعلیم ، جو فی الحقیقت آنحضر سے سات پیٹ کی لائی ہوئی ہے وہ جس کے ذریعہ سے میں بیتیم کر سکتا ہوں کہ وین کی اصل تعلیم ، جو فی الحقیقت آنحضر سے سات پیٹ کی لائی ہوئی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ اور وہ کون کون با تیس جو بعد میں اس میں ٹھونی گئی میں ، یا جو کی بدعت بسد فرقہ کی تجد فیل کے بیانعامات بیان فرمانے کے بعد حضر سے شہورے شہوں حب اپنی اس تحریکوان الفاظ پر ختم فرما ہے ہیں:

لسانيا لما استوفيتُ واجبُ حَمْدِه

﴿ (فَكُوْرُ لِلْكُثِيدُ لِهِ ﴾

ولَوْ الا لي في كل مَنْسِت شَعْرَةِ

#### وفات حسرت آيات

حرمین شریفین سے مراجعت کے بعد آخر عمر تک آپ مدرلیس وتصنیف میں مشغول رہے، اور ۲۹رمحرم الحرام ۷ کے ااھرمطابق ۲۰ راگست ۲۲ کے اونے کے دن ظہر کے وقت انتقال فر مایا،اورا پنے والد حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب کے مزار سے متصل دہلی کے مشہور قبرستان'' منہدیان'' میں آپ کے جسد خاکی کوسپر دخاک کیا گیا ،الند تعالی آپ کی اور آپ کے والدین کی مغفرت فرما کیں! در جات بلند فرما کیں!اور قبروں کومنور فرما کیں! آمین یا رب العالمین ۔ اولا دکا تذکرہ

حضرت شاہ صاحب کی پہلی اہلیہ محتر مدیعنی آپ کے ماموں شخ عبید اللہ صاحب پھلتی کی صاحب زادی کے بطن سے ایک صاحب زاد کے شخ محمر، اورایک صاحب زاد کی سیدہ امۃ العزیز تھیں، اور دوسری اہلیہ محتر مہ مسمات ارادۃ بنت شاہ شاہ شاء اللہ صاحب کے بطن سے چارصاحب زادے تھے، ان میں سب سے بڑے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی، پھر شاہ رفع الدین صاحب پھر شاہ عبد القادر صاحب پھر شاہ عبد الغزیز صاحب تھے، جوشاہ اساعیل شہید کے والد محتر م ہیں، شاہ صاحب کی وفات کے بعد شاہ عبد العزیز صاحب آپ کے جانشین ہوئے اور اپ تینوں بھائیوں اور محتر م ہیں، شاہ صاحب کی وفات کے بعد شاہ عبد العزیز صاحب کی حیات میں وفات پا گئے، اور مولانا اس عیل شہید شاہ اساعیل شہید کی تربیت کی، گر متیوں بھائی شاہ عبد العزیز صاحب کی حیات میں وفات پا گئے، اور مولانا اس عیل شہید بعد میں سکھوں سے لڑتے ہوئے اپنے ہیروم شدسید احمد ہر بلوی رحمہ اللہ کے ساتھ شہید ہوئے، بیسب حضرات اپ نامنہ میں علم وضل کے آفیا بور ماہ تا باور نامور فضلاء شے۔

#### شاه صاحب كازمانه

شاہ صاحب کے زمانہ میں ہندوستان کی حالت ہر لحاظ ہے اہتر تھی ، اور نگ زیب عالم گیرعلیہ الرحمہ کے بعد شاہان وقت اپنے اسلاف کی دولت رقص وسرود کی محفلوں اور حسن وجمال کے بازاروں میں لٹار ہے تھے، اور مغلیہ سلطنت پر سادات بار ہر (شیعوں) کا مکمل تسلط ہو چکا تھا، وہ جسے چاہتے بادشاہ بناتے ، جسے چاہتے قبل کرواد ہے ، رعایا بدحال ، پریشان ،غربت وافلاس کے ہاتھوں ہر باد ، اور ستم گروں کے مظالم سے پامال تھی ،عوام کی اخلاقی حالت نہایت درجہ گری ہوئی تھی ، اور دینی اعتبار سے مسلمانوں کی حالت ناگفتہ ہتھی ۔ حضرت مولانا سیدسلیمان صاحب ندوی قدش سرہ کے الفاظ میں اس وقت ہندوستان کا حال ہے تھا:

''مغیبہ سلطنت کا آفناب لب ہام تھا، مسلمانوں میں رسوم و بد مات کا زورتھ، جھوٹے نقراءاور مشائخ اپنے ہزرگول کی خانقابہوں میں مسندیں بچھائے اور اپنے ہزرگوں کے مزاروں پر چراغ جلائے بیٹھے تھے، مدرسوں کا گوشہ گوشہ منطق و حکمت کے ہنگاہوں سے پرشورتھا، فقہ وفقاوی کی لفظی پرستش ہرمفتی کے پیش نظرتھی، مسائل فقہ ہیں شخقیق و تدقیق، مندہب کا سبب سے ہڑا جرم تھا، عوام تو عوام خواص تک قرآن پاک کے معانی ومطالب اور احادیث کے احداث ورفقہ کے اسرار ومصالح ہے بے فہرشے''

اصلاحی اورتجدیدی کارناہے

جرمین شریفین سے مراجعت کے بعد آپ نے مسلمانوں کی بیصورت حال دیکھ کران کی اصلاح کی طرف کامل توجہ

- ﴿ أَوْ زَرَ بِبَالْيَدُ لِهِ ﴾

فرمائی، اس زمانہ کے طریقۃ تعلیم اور نصاب کو بدلا، وین میں جو بدعات وخرافات اور بے سروپا با تیں شامل کردی گئی تھیں، ان کوالگ کیا، اور دین کونکھار کرلوگوں کے سامنے اصل شکل میں پیش کیا شیعہ عقائد کی تر دیدی، عقل فقل دونوں اعتباروں ہے وین اسلام کومطابق فطرت ثابت کرنے میں کوئی کسراٹھانہ رکھی، مجمی تصوف اور اس کی بے سروپا باتوں کا خوب رد کیا، مختلف مکا تب فکر کے لوگوں میں ہم آ جنگی اور اتفاق پیدا کرنے کی بھر پورکوشش فرمائی۔ قرآن کریم سے لوگوں کوقریب کرنے کا وقت فاری زبان میں قرآن کریم کا مطلب خیز ترجمہ کیا، تفییر کے اصول وضوابط وضع کئے، اسرار شریعت سے لوگوں کوآگاہ فرمایا۔ اور احادیث نبویہ سے ہندی مسلمانوں کوآشنا کیا، الغرض آ ب نے تقریر وقت میں دور بھی دنیا تک فراموش نہیں کی جاسکتیں۔

#### مشهورتصانيف كاتعارف

''حیات ولی املہ'' کے مصنف کی شخفیق کے مطابق شاہ صاحب کی جو تصانیف چھپی ہوئی ہیں، وہ پچاس کے قریب ہیں (گریہ بات شخفیق طلب ہے) چندمشہور تصانیف کا تعارف درج ذیل ہے:

ا فتح الوحمن فی تو جمه القوآن : يقرآن كرم كافاری زبان پس نهايت مده اور مطلب خيزتر جمه به ترجمه كساته جا نواند به في تو جمه القوآن : يقرآن كرم كافاويت پس به شل بيس سشاه صاحب كزمانه بيس اكثر علاء اور بيشتر مشائخ كايد خيال تها كرم انه الخواص كے مطالعه ، فور وفكر اور فهم تغييم كى كتاب به اس كو حوام كسسامنے لانا ، عوام كو دبنی انتشار بیس بتلا كرتا ب سامنے لانا ، عوام كو دبنی انتشار بیس بتلا كرتا ب اور خود درائی اور علاء سے به نیازی بلکه بغاوت و سركش كی دعوت و بنا بخت خطرناك به ، عوام كو دبنی انتشار بیس بتلا كرتا ب اور خود درائی اور علاء سے به نیازی بلکه بغاوت و سركش كی دعوت و بنا بنا به محمد ، جند امت بیس به بیلی بوت الحاد و زندقه ، بدعات و خرافات اور احكام شريعت سے بنائی كافاتم ، اور دين كی شخص بحد ، جند بنال ، خوف خدا ، فكر آخر تن ، بدعت سے نفر ت اور مناز کا سب سے براموثر و ریع قرآن كریم ، ی ب ، اس لئے شاہ صاحب نے اپنے زماند كی عام فهم فاری زبان میں قرآن كریم كا میر جمہ كیا به سب سے براموثر و ریع قرآن كریم ، ی ب ، اس لئے شاہ وصاحب نے اپنی كسان ، فاری زبان میں قرآن كریم كا میر جمہ كیا به سب سے براموثر و ریع آخر چو كھ فظر آر با ہے ، بیار دو ، انگریزی ، مجراتی ، بنگالی اور پنجا بی افغانستان ، بنگله دیش ، اور دیگر بلاء مجم میں قرآن فنهی كا چرچا آج جو پھ فظر آر با ہے ، بیار دو ، انگریزی ، مجراتی ، بنگالی اور پنجا بی زبانوں میں جو بیسوں تر جے شافع ہو بیس بو بیسوں تر جے شافع ہو بیس بر بیسار سے چراغ ای چراغ سے دوشن ہیں۔

الفوز المحبوفي أصول التفسير: بدرساله من فاری زبان میں ہے، اورای مقصد کے پیش نظرفاری زبان میں لکھا ہے، اس میں قرآن بہی اور تفسیر کے زبان میں لکھا ہے، اس میں قرآن بہی اور تفسیر کے نادراصول وضوابط اور مفسرین کی تفسیروں کے بارے میں نہایت مفید نکات ہیں، اس کی مختلف حفرات نے تعریب کی ہے، سب سے بہتر تعریب حضرت مولا نامفتی سعیداحم صاحب پالن پوری دامت برکاتہم محدث کمیر وارابع نیاؤالا پوہت کی کے سب سے بہتر تعریب حضرت مولا نامفتی سعیداحم صاحب پالن پوری دامت برکاتہم محدث کمیر وارابع نیاؤالا پوہت کی کے سب سے بہتر تعریب کی متعدد ہے، موصوف نے اس کی عربی شرح بھی لکھی ہے، جس کا نام ''العون اسکمیر'' ہے۔ الفوز الکبیر کی پرانی تعریب کی متعدد ہے، موصوف نے اس کی عربی شرح بھی لکھی ہے، جس کا نام ''العون اسکمیر'' ہے۔ الفوز الکبیر کی پرانی تعریب کی متعدد ہے۔ موصوف نے اس کی عربی شرح بھی لکھی ہے، جس کا نام ''العون اسکمیر'' ہے۔ الفوز الکبیر کی پرانی تعریب کی متعدد ہوں شرح بھی لکھی ہے۔ ۔

حضرات نے اردوشرحیں بھی لکھی ہیں، پہنے العوان انگبیر بھی برانی تعریب کی شرح تھی،اب وہ بھی نی تعریب کے مطابق کردی ٹنی ہے اور طبع ہو تنی ہے اوراس تعریب جدید کی جو دارالغیناؤ ، دوہن کر اور دیگر معامد عربیہ میں شامل درس کرلی ٹنی ہے اس کی پہلی اردوشرح الخیرالکثیر کے نام ہے کہھی گئی ہے۔ جو طبع ہوگئی ہے۔

(۳) فتح المنحبير بسمالاب من حفظه في علم النفسير: يدر تقيقت الفوز الكبير كاپانچوال باب ب، جس وشاه صاحب في مستقل رساله كي حيثيت دى ب، گريه فارى كربج ب عربي مين ب، اس مين اسباب زول ، قر آن كريم ك غريب الفاظ كي تشريحات ، اور شكل آيتوں كي توجيبات جمع كي في بين ، جو بخارى ، ترفدى اور حاكم كي تفيير وال سے ماخوذ بيں له غريب الفاظ كي تشريحات ، اور شكل آيتوں كي توجيبات جمع كي في بين ، جو بخارى ، ترفدى اور ان كي تو مول كے قصے جوقر آن كريم مين مذكور بين ، اور جن كو عام طور پرخرق ما دت خيال كيا جاتا ہے ، ان كى تاويلات و توجيبات كى كئى بين ، اور ان كي في بين ، اور ان كي في بين ، اور ان كي في بين ۔

(۵) مُسصفَّی مشوح موطا شاہ صاحب نے پہیموطانہ مہالک ک<sup>الخی</sup>ص کی ہے، پھراس کی ہیفاری زبان میں عمدہ شرح <sup>لک</sup>ھی ہے، جوشاہ صاحب کے درس کانمونہ ہے۔

﴿ مسوَّی مشوح موطا بیموط امام ما لک کَ ع بی زبان میں مختصر شرح ہے ،اور شاہ صاحب حدیث کے درس کا جوطر یقندرائج کرنا جاہتے تھے اس کا بہترین نمونہ ہے۔

رے) حجہ الله البالغة بيشاه صاحب كى نبايت معركة الآراء عربى الدوروجلدوں ميں ہے،اس ميں اللہ البالغة بيشاه صاحب كى نبايت معركة الآراء عربى اللہ اللہ البالغة بيشاه صاحب كى نبايت ہے، بهت ہے جامعات ميں داخل درس ہے۔اس كى بير بہلى شرت رحمة اللہ الواسعہ ہے جو آپ كے ہاتھوں ميں ہے۔

﴿ إِذَالَة الْمَحْفَاء عَن خلافة الْمَحْلَفَاء : "جَة اللّه أَلُولَ يَهِي شَاهِ صَاحب كَي دوسرى معركة الآراء فارى تفنيف ہے، اس میں آپ نے خلفائ راشدین کی خلفت کا برحق ہونا قر آن کریم ، احادیث شریفید، کتب تفسیر اور تاریخ کے حوالوں سے ثابت کیا ہے، شیعہ و تی اختلاف کو نہایت عدل وا فعاف سے حل کیا ہے، جس سے شیعول کی غلط فہمیاں اور شدت تعصب دور ہوسکتا ہے، اس کتاب میں اثبات خلافت کے ساتھ ساتھ سیرت، تاریخ اور سیاست وخلافت کے ساتھ ساتھ سیرت، تاریخ اور سیاست وخلافت کے بارے میں بیش بہا نکات بھی بیان فرمائے ہیں، انداز بیان نہایت شکفتہ اور سیس ہے۔ حضرت مولا ناعبد الحکی صاحب فرنگی فرماتے ہیں کہ: "اس موضوع پر بورے اسلامی سڑیج میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں '۔ اور مولا نافضل حق خیر آبادی کا تا کر بیہ ہے کہ: "جس نے بیکتاب تھی ہے، وہ ایک بح بیکر ال ہے، جس کے ساحل کا پیٹیس چات"

قرة العینین فی تفضیل الشیخین: یه جمی فاری زبان میں ہے،اس میں صدیق اکبراور فی روق اعظم رسی الله عنبما کی افضیلت کا بڑے حسین انداز میں بیان ہے۔اور حضرت عنمان غنی اور حضرت علی مرتضی رسی الله عنبما کے فضاط ومناقب کا تذکرہ ہے۔

- ﴿ (وَمُؤْرِّرُ بِتَلْفِيزَ إِنَّ ﴾

- (۱) الته فهيمات الإلهية بيشاه صاحب كالتحكول ب،اس مين زيده ترقصوف وسلوك كي باتيل بين ،اوربعض مقامات پراپيغ زمانه كي خرابيول اورلوگول كي عيوب و نقائص كي نشاندې كي بي،اورمد شره كي برطبقه كومي طب كرك اصلاح برا به راب ،اس كے بعض مضامين عربي ميں اوربعض فارى ميں بيں۔
- آ) فیسو ض المحسومین: اس میں قیام حرمین کے دوران جوفیوض وبرکات بصورت خواب یا بطریق الہام آپ کو حاصل ہوئے میں ان کا تذکرہ ہے، بعض جگہ پیشین گوئیں، ہم تصوف کے حقائق اور دیگر مسائل بھی ہیں، یہ کتا ہو بی میں ہے اورار دوتر جمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔

الله المنحير المكثير: السمين شاه صاحب نظم سنوك اورتصوف كمعارف وحقا كقاع في زبان مين بيان كئے ميں۔ (۱۳) المبدور المساذعه: بينهايت دقيق كتاب ہے، اس ميں ججة ابتدائب خے بعض ابواب كا خلاصدا ورتصوف كے حقاكق ومعارف كا بيان ہے۔

- (۵) الانصاف فی بیان سبب الاختلاف: بیرساله عربی بین ب،اس مین صحابه کرام، تابعین عظام اوران کے بعدائم مجتبدین کے درمیان دینی مسائل میں جوافتلاف رونما ہوااس کا رازاوراس کی مفصل تاریخ بیان کی گئے ہے۔ جمہ التدالباغہ کی تشم اول کے آخر میں تتمہ کے عنوان سے یہ پورارسالہ شاس کرلیا گیا ہے۔
- (۱۷) عِقد الْجيد في بيان أحكام الاجتهاد والتقليد بيرساله بهي عربي مين ب،اس مين تقييداورعدم تقليد شخصي يرمحققانه كلام كيا كيا بياورتقعيد شخصى كي تاريخ بيان كي من بيد
  - أطيب النغم في مدح سيدالعوب والعجم: يرسركار دوعالم مِنْ المين كي مدح ميس عربي أصيره ب-
- ﴿ اللَّهُ والشمين في مبشوات النبي الأمين · بيرساله عربي شيب، اس مين ان بشارتون كا تذكره ہے، جو آپ كواورآپ كي بزرگون كو بارگاہ رسمالت سے ملى بين۔
  - (١٠) أيفاس العارفين: ال ميس شاه صاحب في اليخ بزرگول كاحوال فارى زبان ميس قلم بندفر مائ ميل-
- المجزء اللَّطيف: اس میں شاہ صاحب نے خودا پنے احوال فاری زبان میں تحریر فرمائے ہیں ،جس کا خلاصہ پہلے گذر چکا ہے۔
  - المقالة الوضية في الوصية والنصحية: بيثاه صاحب كافارى من وصيت نامه --

# طرزتح مراقصنيفى خدمات

آپ کی تحریروں میں تحقیقی اور علمی نکات کے ساتھ ساتھ سوز وا خلاص اور خیر خوابی کے جوہر پائے جاتے ہیں، جس کے باعث وقیقی تصانیف ہونے کے ساتھ ایک ویڈی کا پیغام اورا خلاقی معلم کا درس بن گئی ہیں ۔۔۔ آپ کی تصانیف نبایت پرفتن ویُر آشوب زمانہ کی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر تصانیف میں اس کی کہیں جھک نظر نہیں آتی ۔ بلکہ نہایت تو از ن واعتدال کے ساتھ قلم کورواں رکھا ہے، اور مرکزی نقطہ خیال سے تجاوز نہیں فرمایا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ القد آپ کی اسی خصوصیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ:

''شاہ صاحب کی تقنیفات کے ہزاروں صفحے پڑھ جائے ، آپ کو یہ معلوم بھی ندہوگا کہ یہ بارھویں صدی ججری کے پُر آشوب زمانہ کی پیداوار میں۔ جب ہر چیز بےاطمینانی اور بدامنی کی نذرتھی ،صرف یہ معلوم ہوگا کہ فضل وعلم کا ایک دریا ہے ، جوکسی شوروغل کے بغیر سکون و آرام کے ساتھ بہدر ہاہے ، جوزمان ومکان کے خس و ف شاک کی گندگی ہے یاک صاف ہے''

اس کے علاوہ آپ ایک نئے اسلوب اور جداگا نہ طرز کے بانی وموجد میں ، جو جامعیت ، زور بیان ہم کا واعتاد اور فصاحت و بلاغت میں نبی کریم صلانہ کے طرز تکلم سے مشابہ ہے ، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ المتداسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

'' عربی زبان میں انھوں نے جتنی کتا ہیں کھی ہیں ان میں ایک خاص قسم کی انشاء کی ، جوان کا مخصوص اسلوب ہے، پوری پابندی کی ہے، شاہ صاحب پہلے آ دمی ہیں جضوں نے اپنی عبارتوں میں زیادہ تر جوامع کلم النبی الخاتم میلائیڈیڈٹ کے طرز گفتگو کی ہے، جتی الوسع وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مدعا کا اظہاران ہی کا بخت کا دران ہی محاورات ہے کریں جو لسمان نبوت اور زبان رسالت سے خاص تعلق رکھتے ہیں' نیز ہا وجود بجمی نژ اداور ہندوستانی ہونے کے آپ نے عربی فصاحت و بلاغت کا الیا بے نظیر نمونہ پیش کیا ہے کہ جس کی عظمت کے اہل زبان بھی معترف ہیں ، مولا نا ابوائے نظی صاحب ندوی نوراللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ:

کی عظمت کے اہل زبان بھی معترف ہیں ، مولا نا ابوائے نظی صاحب ندوی نوراللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ:

''شاہ ولی القدصاحب پہلے ہندوستانی مصنف ہیں ، جن کی عربی تصانیف ہیں اہل زبان کی ہی روانی وقد رہ ، اور عرب کی سی بی کی جائی ہیں' معتقد الیوں سے پاک ہیں ، جو تجمی علاء کی عربیس پائی جاتی ہیں' معتقد ہیں ، جو تجمی علاء کی عربیس پائی جاتی ہیں' معتقد ہیں ، جو تجمی علاء کی عربیس پائی جاتی ہیں' معتقد ہیں ، جو تجمی علاء کی عربیس پائی جاتی ہیں' معتقد ہیں ، جو تجمی علاء کی عربی پائی جاتی ہیں' معتقد ہیں ، جو تجمی علاء کی عربیت ہیں بیا کہ جاتی ہیں۔ معتقد ہیں ، جو تجمی علاء کی عربیت ہی جو بی سیات ہیں ، جو تجمی علاء کی عربیت ہیں بیا کہ جو بیات ہیں ہو تعلق ہیں ۔

شاه صاحب جس طرح نثر نگاری میں یکتائے زمانہ تنے،ای طرح عربی اور فاری نظم کینے میں بھی قادراں کلام شاعر تھے، عربی نظم میں أطیب النغم کے نام سے نبی کریم سالی آئے آئیم کی مدح ولعت میں ایک بسیط تصیدہ ہے، جس کا پہلا شعربہ ب کان گنجوماً أوْمَضَتْ فی الْغَیَاهِب عیدونُ الأفاعی أو رؤسُ العقارب

- ﴿ أُوْرُوْرُ بِيَالِيْرُدُ ﴾-

< الكورك المالة المالية المالية

ال کے عدوہ تین قصیدے اور میں ، آپ کا عربی دیوان بھی ہے ، جس کوحضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے اور شاہ رفع اللہ ین صاحب نے مرتب کیا ہے ، اور فارسی میں بھی آپ کی چندغز لیس اور رباعیاں ہیں ، جو' دکلمات طیبات' اور' حیات ولی' میں موجود ہیں ، فارسی میں آپ' امین' ، شخلص فر ماتے ہتے۔

# آپکیاتے؟

حضرت مولا نامحمر بوسف صاحب بنوری فرماتے ہیں کہ:

سرائ البند حفزت شاہ عبدالعزیز صاحب فرمات بیں آیة من آیات الملہ، و معحزة سبّه الکوید صلی الله علیه وسلم، شاہ صدحت الله علیه وسلم، شاہ صدحت الله علیہ وسلم، شاہ صدحت الله علیہ علیہ علیہ علیہ میں میں ہے ایک نشانیوں میں ہے ایک نشانی اوراس کے نبی کریم بس تدیم کام مجزہ بیں (طھو المحصلین ص ۱۰) نواب صدیق حسن خال صاحب بھویالی اتعجاف المبلاء میں تحریر فرماتے بیں کہ،

اگر وجود اودر صدر اول در زمانه ماضی می بود امام الائمة و تاج المجتهدین شمره و می شد (حواله با ، ) میں ہوتا ، تواما مالا مة اور تاج المجتبدین شار ہوتے

علامت فی فرماتے ہیں 'ابن تیمیہ اور ابن رُشد کے بعد بلکہ انہیں کے زمانہ میں مسلمانوں میں جوعقلی تنزل شروع ہوا تھ ،اس کے لی ظ سے بیامید نہ تھی کہ پھر کوئی صاحب دل وہ ماغ ببیدا ہوگا،لیکن قدرت کواپنی نیر نگیوں کا تماشا دکھانا تھا کہ اخیر زمانہ میں شاہ ولی انڈ صاحب جبیب شخص پیدا ہوا، جس کی نکتہ نبیوں کے آگے نزالی ، رازی اور ابن رُشد کے کارنا ہے ماند پڑگئے (حوالہ بالا)

مفتی عنایت احمد کا کوروی فرماتے ہیں کہ:حضرت شاہ ولی املاکا حال اس شجر وَ طوبی کا سہ ہے جس کی جڑشاہ صدب کے گھر میں ہیں جہاں کے گھر میں ہے،اوراس کی شاخیس تمام مسلمانوں کے گھر وں میں جیں مسلمانوں کا کوئی گھر اورکوئی جگدا یک نہیں جہاں اس شجروَ طوبی کی کوئی شاخ نہ ہو،کیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہاس کی جڑکہاں ہے؟ (العون الکبیر ص ۱۶) اس شجروَ طوبی کی کوئی شاخ نہ ہو،کیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہاس کی جڑکہاں ہے؟ (العون الکبیر ص ۱۶) اور آپ کے مدنی است ذشتخ ابوط ہر محمد بن ابراہیم کر دی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ.

إنَّه لَيْسُندُ عَنِّى اللفظُ و كنت أَصَحِّحُ شَاه ولى الله مجھ سے الفاظ حدیث کی سندملاتے تھے منسفہ السمعنسی (العون الكبيرس ١٦) اور میں ان سے معنی حدیث کی تھے کرتا تھا میں ان سے معنی حدیث کی تھے کرتا تھا ہے تہام احوال اور فضائل الفوز الكبير کی شرح العون الكبير کی ش

طف والسعب صلین اورالفرقان بریلی ئی شاہ ولی اللہ نمبرے ماخوذ بیں ،اوراس شاہ ولی اللہ نمبر کی ایک نظم پرا، ما سر، محدث اعظم ،مفسر قرآن ، اصول تفسیر اور اسرار شریعت کے موجد ومدون ،مجدو وقت ،مفکر ملت ، تنکم الامت ، جامع شریعت وطریقت ،آیی من آیات اللہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فی روقی قدس سرہ کے فضائل کا تذکر وقتم کیا جاتا ہے۔

#### مجددوقت

تیرے آتے بی جنازہ اٹھ گیا بدعات کا کون اندازہ لگائے تیرے محسوسات کا تجھ کو دنیا میں بھروسہ تھا خدا کی ذات کا تو نے جو مطلب لیا قرآن کی آیات کا صبح میں جیسے نمایاں ہو دُھندلکا رات کا روح ایماں نقطہ نقطہ تیرے ملفوظات کا نور جب پھیلا جہاں میں تیری ''تھبیمات' کا اب بھی چرچا ہے جہاں میں تیری ''تھبیمات' کا اب بھی چرچا ہے جہاں میں تیری تعلیمات کا (ماہرالقاوری،حیررآ یاد،دکن)

تو مُبَلِّغ تھا حدیث فخر موجودات کا تو مفسر بھی محدث بھی، فقیہ ویشخ بھی تیری فطرت بے نیاز درگہ شاہ و وزیر بیل مطرت بے نیاز درگہ شاہ و وزیر بیل سمجھتا ہول، مشیت کا وہی مفہوم تھا عقل وغرجب کوسمویا تو نے اس انداز سے تیرے ارشادات بیل سامان تسکین ضمیر سادگ اسلام کی پھر سے نمایاں ہوگئ تیرے وارث بیل تیرے نور مدایت کی شبیہ

# شاه صاحب کی ایک قیمتی وصیت

اس تعارف کے آخر میں مجدووقت حضرت شاہ ولی القدصاحب محدث وہوی کی ایک اہم وصیت ذکر کی جاتی ہے، تا کہ آپ اس پڑمل کر کے نزول قرآن اور بعثت رسول کے مقصد کوتقویت اور شاہ صاحب کی روٹ کو راحت پہنچ نمیں، وصیت حسب ڈیل ہے:

اول وصیت این فقیر: چنگ زون است به کتاب وسنت دراعتقاد وعمل ، و پیوسته بتد تر بردومشغول شدن ، و ہرروز حصداز بردوخواندن ، واگر طافت خواندن ندار درّ جمه ورقے از بردوشنیدن ترجمہ: اس فقیر کی پہلی وصیت بیہ بے کہ: اعتقاداو عمل دونوں میں کتاب وسنت (قرآن وحدیث) کونہایت مضبوطی سے پکڑے ، اور برابردونوں میں تدبر (غوروفکر) جاری رکھے ، اور برروز دونوں کا پچھ حصد پڑھے ، اور اگر پڑھنے کی طافت ندرکھتا ہو، توکسی دوسرے ہے کم از کم ایک ورق دونوں کا ترجمہ ہی سن لیا کرے۔



# حضرت شاه ولى التدصاحب محدث د ہلوى رحمه الله

# کامی افقهی مسلک کلامی اور نهمی مسلک

مُسند البند حضرت شاہ ولی القدص حب محدث و بلوی رحمہ القد کے بارے میں اسی ب ظوام (فیم مقعدین) کا خیال ہے کہ آپ تقلید ائمکہ سے عام طور پر ،اور حفیت سے خاص طور پر بیزار ہے۔ ان کے خیال میں شاہ صاحب مسلک اہل صدیث پر ہے یعنی غیر مقلد ہے۔ چن نچہ وہ ا بنا انتساب آپ کی طرف کرتے ہیں۔ اس لئے منا سب معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع پر بھی کچھ گفتگو ہو جائے:

## كلامي مسائل ميں اہل حق كى تين جماعتيں:

علم کلام میں بیعنی عقا کد کے باب میں اہل حق کی تمین جماعتیں ہیں، اشاعرو، ماتر ید بیاورسلفیہ (یا حنابلہ)

ا-اشاعرہ: وہ حضرات ہیں جوشیخ ابوالحسن اشعری رحمہ القد (۲۶۰-۳۴۴ھ) کی پیروی کرتے ہیں۔امام ابوالحسن
اشعری چونکہ شافعی ہتھے۔اس لئے بیکتب فکرشوا فع میں مقبول ہوا بیعنی حضرات شوا فع عام طور پر کلامی مسائل میں اشعری
ہوتے ہیں۔

۲- مائز بدید: وہ حضرات ہیں جوشن ابومنصور ماتریدی رحمہ القد (متوفی ۱۳۳۳ھ) کی پیروی کرتے ہیں۔امام ماتریدی چونکہ نفی ہیے۔اس کے پیکست فکرا حناف ہیں مقبول ہوا۔احناف عام طور پر کاام مسائل ہیں ماتریدی ہوتے ہیں۔
اشاعرہ اور ماترید ہے کے درمیان بارہ مسائل ہیں اختلاف ہے، جوسب فروی (غیر اہم) مسائل ہیں۔ بنیادی کسی مسئلہ ہیں اختلاف ہیں۔ بنیادی کسی مسئلہ ہیں اختلاف ہیں۔

ک ان بارہ مسائل کو ملامہ احمد بن سلیمان معروف به' ابن کمال باش'' رحمہ امتد (متوفی ۱۹۸۰ه ) نے ایک رسالہ میں جمع کر دیا ہے۔ یہ رسالہ مطبوعہ ہے ، مگر عام طور پرعلاء اس سے واقف نہیں ہیں۔اس سے وہ رسالہ ذیل میں بعیند دیا جاتا ہے تاکہ وہ ملماء تک پہنچ جائے۔

رسالة الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية

في اثنتي عشر مسئلة للمحقق ابن كمال پاشا



#### بسم الله الرحمن الرحيم

قال الأستاذ: اعلم أن الشيح أبا الحسن الأشعرى إمام أهل السنّة، ومقدَّمُهم؛ ثم الشيح أبو المستصور الماتريدى؛ وأن أصحاب الشافعي وأتباعه تابعون له – أى لأبي الحسس الأشعرى – في الأصول، وللشافعي في الفروع؛ وأن أصحاب أبي حيفة تابعون للشيخ أبي منصور الماتريدي في الأصول، ولأبي حيفة في الفروع؛ كذا أفاد بعضُ مشايخا رحمه الله تعالى.

ولا نزاعَ بين الشيخين إلا في اثنتي عشر مسئلةً:

الأولى:قال الماتريدي التكوين صفة أرلية، قائمة بدات الله تعالى، كجميع صفاته، وهو عيرُ المكوّن، ويتعلق بالمكوّد من العالم، وكلّ جرء فيه، بوقت وجوده، كما أن إرادة الله تعالى أرليةً، يتعلق بالمرادات بوقت وجودها، كدا قدرتُه تعالى الأرليةُ مع مقدوراتها

وقال الأشعرى . إبها صفة حادثة، غيرُ قائمة بذات الله تعالى، وهي من الصفات الفعلية عده، لا من الصفات الأزلية . والصفات الفعلية كلها حادثة، كالتكوين والإيجاد، ويتعلَق وجودُ العالم بحطاب: "كن" الصفات الأزلية . قال الماتريدي: كلاه الله تعالى ليس بمسموع، وإنما المسموع الدالُ عليه وقال الأشعري. مسموع ، كما هو المشهور من حكاية موسى عليه السلام.

وقال ابس فُورك: المسموع عد قراء ة القارى شينان صوت القارى وكلام الله تعالى، وقال الفاصى الباقلانى كلام الله غر مسموع على العادة الحارية، ولكن يجوز أن يُسمع الله تعالى من شاء من حلقه، على خلاف قياس العادة، من غير واسطة الحروف والصوت، وقال أبو إسحاق الإسفرائي ومن تبعه إن كلام الله تعالى غير مسموع أصلا، وهو اختيار الشيخ أبي مصور الماتويدي، كذا في المداية.

المسألة الثالثة: قال الماتريدي. صانعُ العالم موصوفٌ بالحكمة، سواء كانت بمعنى العلم، أو بمعنى الأحكام وقال الأشعري إن كانت بمعنى العلم فهي صفة أزلية، قائمة بذات الله تعالى وإن كانت بمعنى الأحكام فهي صفة حادثة، من قبيل التكوين، لايُوصف ذاتُ الباري بها.

المسألة الرابعة قال الماتريدي: إن الله يريد بجميع الكانبات جوهرًا أو عرضا، طاعة أو معصية، إلا أن الطاعة تقع بمشيّة الله، وإرادته، وقضائه، وقدرته، ورضائه، ومحته، وأمره وأن المعصية تقع بمشية الله تعالى، وإرادته، وقضائه، لابرضائه، ومحبته، وأمره.

وقال الأشعري: إن رضاالله تعالى ومحبته شاملٌ بحميع الكائنات ، كإرادته.

المسألة الخامسة : تكليفُ مالا يُطاق ليس بجائز عند الماتريدي، وتحميلُ ما لايطاق عنده جائز؛ وكلاهما جائزان عند الأشعري.

المسألة السادسة: قال الماتريدي: بعضُ الأحكام المتعلَّقة بالتكليف معلوم بالعقل الأن العقل -



والموجب هو الله تعالى، لكن بواسطة العقل، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معرف الوجوب، والموجب الحقيقي هو الله تعالى، لكن بواسطة الرسول عليه السلام، حتى قال: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه، ألا يرى خلق السماوات والأرض؟ ولو لم يبعث رسولاً لوحب على الحلق معرفته معقولهم.

وقال الأشعرى: لا يحبُ شيئٌ ولا يخرمُ إلا بالشرع، لا بالعقل، وإن كان للعقل أن يُدرك حُسْن بعض الأشياء، وعبد الأشعرى: جميعُ الأحكام المتعلّقة بالتكليف مُلقاةٌ بالسمع

المسألة السابعة · قال الماتريدي: قديسُعدُ الشقى، وقديشقى السعيد. وقال الأشعري. لا اعتبارَ بالسعادة والشقاوة إلا عند الخاتمة والعاقبة.

المسألة الثامنة: العفو عن الكفر ليس بجانز، وقال الأشعرى: يحوز عقلاً ، لاسمعاً.

المسألة التاسعة : قال الماتريدي . تخليد المؤمن في المار ، وتخليد الكافر في الحمة لايجوز عقلًا وسمعاً؛ وعند الأشعري: يجوز .

المسألة العاشرة . قال بعض الماتريدية : الاسم والمسمى واحد، وقال الأشعرى: بالتغاير بينهما، وبين التسمية، ومنهم من قسم الاسم إلى ثلاثة أقسام قسم عينه، وقسم غيره، وقسم ليس بعينه ولا بغيره. والاتفاق على أن التسمية غيرهما، وهي ماقامت بالمسمى، كذا في بداية الكلام

المسألة الحادية عشر :قال الماتريدي : الذكورة شرط في النبوة، حتى لا يحور أن تكون الأنثى نبياً، وقال الأشعري: ليست الذكورةُ شرطاً فيها، والأنوثةُ لاتنافيها، كذا في مداية الكلام.

المسألة الثانية عشر قال الماتريدي. فعلُ العبديسمي كَسْبًا، لا خلُقًا؛ وفعلُ الحقّ يسمى خلقًا ، لا كسبًا؛ وفعلُ الحقّ يسمى خلقاً ، لاكسبًا؛ والفعلُ يتناولهُما. وقال الأشعري. الفعلُ عبارة عن الإيجاد حقيقة ، وكسبُ العبد يسمى فعلاً بالمجاز، وقد تفرّد القادر حَلْقًا، ولا يجوز تفرد القادر به كسبًا.

(تمت الوسالة الشريفة البن كمال باشا وحمه الله تعالى) (يدرسالدكت فاند مدرسد مظام عنوم سهاران ور الم المسط عيل متفرق الهمن "مجموعة سرسائل" ميس سے)

لفظ کاغیرمعروف معنی میں استعال ہے۔

اورسىفيوں كا اشاعرہ اور ماتر يديہ ہے اختلاف صرف ايك معمولي بات ميں ہے۔ اور وہ يہ ہے كہ صفات متشابهات:
استواء على العرش، يد، وجہ وغيرہ كى تاويل جائز ہے يانہيں؟ سلفيوں كے نزديك تاويل ناجائز ہے اور باقى دونوں مكاتب فكر
كے نزديك تاويل جائز ہے۔ چنا نچه حنا بلہ قرآن كريم كوجواللہ كی صفت كلام ہے مطلقا، بل تاويل قديم كہتے ہيں۔ اوراشاعرہ
اور ہاتر يدريك منفسى كى تاويل كرتے ہيں اوراس كوقد يم كہتے ہيں۔ امام بخارى رحمہ اللہ نے مسلك محدثين كے خلاف لفظى
بالقرآن حادث كہدويا تھا تو حن بلہ نے جن كے سرخيل امام ذبلي شھے، ايك طوفان كھڑا كردي تھا۔

غرض علم كلام ميں يبى تين جماعتيں برحق ہيں۔ويگرتمام فرق اسلاميہ جيسے معتزلہ، جميہ، كرّ اميہ وغيره گمراه فرقے ہيں۔ بيں۔ يبى فرقے اہل النه والجماعہ كے تصم (مدمقابل) ہيں اور درمخار كے مقدمہ ميں ہے كہ: إذا سُئلنا على معتقد نا ومعتقد خصومنا، قلنا وجوباً: الحقُّ ما نحن عليه، والباطلُ ما عليه خصومُنا.

## شاه صاحب كلام مين اشعرى يقط

کلامی مسائل میں حضرت شاہ صاحب اشعری ہے۔ بخاری شریف کے ایک قلمی نسخہ پر،جس کا تذکرہ آئے تا ہے،
شہ صاحب نے بقلم خودا ہے کو' اشعری' لکھا ہے۔ تاہم صفات کی تاویل کے مسئد میں آپ محد ثین کرام یعنی اسد ف
کے مسلک کو بھی برخی سجھتے ہے۔ اور صفات کی تاویل کو آپ ناپسند کرتے ہے مگر بایں ہمد آپ نے صفات کی تاویل ک
بھی ہے۔ اسی جلد میں مبحث خامس کے باب (۴) میں جو صفات البید پر ایمان لانے کے بیان میں ہے، آپ نے پہلے
صفات کے بارے میں وشوار یوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کا حل پیش کیا ہے۔ پھر میہ بات بیان کی ہے کہ صفات پر
ور لت کرنے والے الفاظ بعینہ استعمال کئے جا کمیں ، اور استعمال سے زیادہ کھووکر بعر ندکی جائے۔ پھر صراحة یہ بات
بیان فرمائی ہے کہ صفات کے بارے میں محد ثین کا موقف سیجے ہے۔ آپ فرمائے ہیں ،

''صفات کی تاویل میں گھنے والوں نے محدثین کی جماعت کو بدنام کیا ہے۔ وہ ان کو مُجسَّمَه اور مُشْنَهه کہتے ہیں۔ اور پیھی کہتے ہیں کہ بیلوگ واضح ہوگئی ہیں۔ اور پیھی کہتے ہیں کہ بیلوگ واضح ہوگئی ہیں۔ اور پیھی کہتے ہیں کہ بیلوگ واضح ہوگئی ہیں۔ اور انھوں ہے کہ ان کی بیز بال درازی کچھ بھی نہیں۔ اور وہ اپنی باتوں میں نقداً بھی اور عقداً بھی غلطی پر ہیں۔ اور انھوں نے جو مدایت کے پیشے واول پر اعتراضات کے ہیں: وہ اس میں خطاکار میں''

پھر معاً بعد آپ نے صفات البیہ کے معانی تفصیل سے بیان کئے ہیں لیعنی ان کی تاویلات کی ہیں۔اور ہت یہاں سے شروع کی ہے کہ ہم صفات کی ایسی معانی سے تشریح کریں، جواظہ رحقیقت ہیں ان تاویل کرنے والوں کی باتوں سے اور زیادہ ہم آھنگ ہیں۔اس سے میہ بات بخو بی واضح ہوجاتی ہے کہ آپ اشعری کرنے والوں کی باتوں سے اقرب اور زیادہ ہم آھنگ ہیں۔اس سے میہ بات بخو بی واضح ہوجاتی ہے کہ آپ اشعری

ضرور بیں صفات کی تاویل کوجا ئزر کھتے ہیں گرساتھ ہی اسلاف کے مسلک کوبھی برحق خیال کرتے ہیں۔

# شاه صاحب فروعات میں حنفی ہتھے:

حضرت شہ صاحب مقلداور عملاً حنفی ہے۔ جیسا کہ انھوں نے خودا پختم سے تحریفر مایا ہے۔ بیتحریر خدا بخش الا بُہ یری میں سے جو کیا گئے۔ بیت بی جو حضرت شاہ صاحب کے زیر دری رہا ہے۔ اس میں آپ کے ایک عمید محمد بن شیخ ابی الفتح نے پڑھا ہے۔ تلمید ند کور نے ورس سے جو بخاری کے ختم کی تاریخ ارشوال ۱۵۹ اللہ کہ جمنا ندی کے قریب جامع فیروزی میں کتاب تم بہون لکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمہ ابتدنے اپ ہاتھ سے اپنی سندامام بخاری تک لکھ کر تلمید ند کور کے لئے سندا جازت تحدیث کھی ہے اور آخر میں اپ نام کے ساتھ پر کلمات لکھے بین: الْنُعْمُ مون کلمی و طنا، الا شعری عقیدہ ، الصوفی طریقه ، الحمدی عملا، و المحدفی الشافعی تدریسا، خادم النفسیر و المحدیث و المعدیث و المعربیة و المحلام

اں تحریر کے بنچے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی رحمہ امتد نے بیعبارت تکھی ہے کہ:'' بیشک بیتحریر بالا میرے والدمحتر م کے قلم کی کھی ہوئی ہے''

علاوہ ازیں تفلید کی ضرورت پر بخت فرماتے ہوئے حضرت شاہ صاحب نے جمۃ القد البالغہ کی قشم اول کے تمہہ کی آخری فصل میں تصریح فرمائی ہے کہ:'' مذاہب اربعہ کی تقلید کے جواز پرکل امت مرحومہ یا اس کے معتمد حضرات کا اجماع ہو چکا ہے اور تقلید ائمہ میں کھلی مصالح شرعیہ موجود میں ، خصوصاً اس زمانہ میں کہ جسیں کو تاہ میں ، ہوائے نفسانی کا خلیہ ہے اور ہرخص اپنی رائے کو دوسرول کے مقابلہ میں ترجیح ویتا ہے''

پھراس پرمفصل بحث کی ہے کہ ابن حزم ظاہری نے جوتقلید کوحرام کہا ہے اوراس پر دلائل قائم کئے ہیں ، وہ صرف ان لوگوں کے حق میں صحیح ہوسکتا ہے:

ا – جوخودا جہتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں۔اورا حادیث رسول اکرم صلی اللہ ملیہ وسلم کاعلم پورا پورا رکھتے ہوں اور ناسخ ومنسوخ وغیر وامور سے واقف ہول۔

۲- یا اُن جاہلوں کے حق میں صحیح ہوسکتا ہے جو کسی کی تقلیداس عقیدہ سے کرتے ہوں کہاں شخص ہے کوئی منطمی اور خطاممکن نہیں ۔اوروہ اس کی تقلید سی بھی مسئد میں جیوڑنے کے لئے تیار نہ ہوں ،خواہ اس کے خلاف بڑی ہے بڑی دلیل بھی کیوں نہ آ جائے۔

" - یا اُسٹیخص کے قق میں صحیح ہے جومثلا حنفی ہونے کی وجہ ہے سی شافعی ہے مسائل دریافت کرنا جا ئزنہ مجھتا ہو یا اس کے برنکس ۔ یا حنفی: شافعی امام کے پیچھےا قبلد ا ءکو جا ئزنہ مجھتا ہو یا اس کے برنکس ۔

ح أوسوركر بيناليتزل إ

لیکن تقدید کواس شخص کے حق میں نا درست نہیں کہدیتے جو دینی امور کاماً خذنی اکرم جن شدیم کے اقوال کو ہمجت ہو،
اور حلال وحرام صرف ان ہی چیز ول کو ہمجت ہوجن کو خداور سول خدا بست پیمٹر نے حلال وحرام کی ہے۔ ایس شخص اگر ہے مہم کی وجہ ہے کہ عالم کو عالم دین وقتیع سنت ہمجھ کرا تباع کرے ،اور خلطی کی صورت میں صبح بات کو تسلیم کرنے کے سئے ہو وقت تی رر ہے تو ایسٹیم کی کے سئے ہم وقت تی رر ہے تو ایسٹیم کی کا مقتلے کی کرنا کسی طرح بھی صبح نہیں۔ یونکہ افتاءاور استفتاء کا طریقہ عبد نبوت سے اب تک برابر چلا آر باہے۔ ضرورت صرف اس کی ہے کہ جم کسی فقیہ کوموجی الیہ یا معصوم نہ جمھیں۔

شاہ صاحب قدس سرہ کی بیرساری گفتگو جوان شاءاللہ جلد دوم میں آئے گی ،تقلید کے ثبوت پرایک ناطق شہاد ت ہے ملاوہ ازیں اس جلد میں بھی مبحث خامس کے باب دوم میں حضرت شاہ صاحب رحمہ القدنے مجتبدین کی طرف سے وفاع کیا ہے کہ ان کی تقلید غیراللہ کورب بنانانہیں۔

# تدريسأحنفي شافعي ہونے كامطلب

اور تدریبا یعنی سبق پڑھانے کا متبار سے خفی شافعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سبق میں ۔اور تصنیف بھی تدریب بی ہے ۔ شاہ صاحب اس کے پابند نہیں کہ ہر مسئلہ میں حفیت بی کور جبح دیں۔ آپ کے بزدیک ظاہر دار کل سے جو مذہب رائح بوتا ہے، اس کور جبح دیے ہیں، مگر جب عمل کا وفت آتا ہے تو فقد خفی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ دارا انعلوم دیو بند کے بعض بڑے اسا تذہ کا بھی یہی مزاج تھا۔ آپ سبق آزاد ہوکر پڑھاتے تھے، مگر جب عمل کرتے یا فتوی لکھتے تو دیو بند کے بعض بڑے اسا تذہ کا بھی یہی مزاج تھا۔ آپ سبق آزاد ہوکر پڑھاتے تھے، مگر جب عمل کرتے یا فتوی لکھتے تو حفیت کے دائرہ میں رہتے۔

اوراس کی وجہ خودشاہ صاحب نے اپنی بعض تالیفات میں بیان کی ہے کہ: کسید سرحہ میں میں میں میں اسلام

کسی مذہب کے حق ہونے کے دومعنی ہیں. سریر

ایک بیا کہ وہ ند بہت قر آن وحدیث کی نصوص کے ظاہری معنی کے موافق ہے۔ دوم بیا کہ وہ مذہب نصوص کے مقصود ومظان کے موافق ہے۔

چنانچاآپ نے کسی جگد فد بہب شافعی کوتر جیج دی ہے تو وہ پہلے معنی کے اعتبار سے ہے اور حق اس مسئلہ میں بھی فد ہب حفی میں ہوتا ہے دوسرے معنی کے امتبار سے ۔اس کی تفصیل مولا نا سندھی رحمہ اللہ کی کتاب إلهام الرحمن فی تفسیر القو آن (۲۳۱۱-۲۳۳) میں ہے۔

علاوہ ازیں ، شاہ صاحب قدس سرہ حنفی تھے، شافعی تھے یا مالکی تھے، کچھ بھی تھے مگر غیر مقلد ہر گزنہیں تھے۔ یہ ظاہریت تو ایک باطل مکتب فکر ہے کیونکہ اس کی بناءا نکارا جمائ وقی س پر ہے۔ شاہ صاحب نے عقد اجید میں اور ججة ابتدال باف کی قشم اول کے تتمہ میں اس کی صراحت کی ہے و اللّہ یہدی السبیل!

- ﴿ الْمُسْوَعُرُ لِيَنَائِدُونَ ﴾

# ججة الثرالبالغه

## (مطبوعهاورخطوطه نسخ)

مشہور ہے کے حضرت شاہ صاحب رحمد اللہ، جوۃ اللہ الباغہ کی تعیش نہیں کر پات سے کہ آپ کی وفات ہوگئی۔ آپ نے کتاب کامسودہ چھوڑا تھا۔ ججۃ اللہ الباغہ جلداول صفحہ مہا کے حاشیہ بیں ہے و مس ھھا بعلہ أن المصلف و حمه اللہ لم یتیسر له السطر الثانی فی هذا الکتاب، کما هو مشہور عبد الباس الله من هامش الأصل لیمی کمتی نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں لکھی، بلکہ کی مخطوط شخہ کے حاشیہ نے تال کی ہے۔ گریہ بات سیح نہیں۔ ججۃ اللہ کی تصنیف شاہ صاحب رحمد اللہ کی وفات سے بہت بہت کہا کمل ہوئی تھی۔ اور طلبہ نے یہ تناب آپ سے بار بار پڑھی بھی ہے۔ اور تھی منان میں شوہ حادث متعدد جگداس کا حوالے بھی ویا ہے۔ مثنی

تفہیم ت جلداول ،صفحہ الم تفہیم نمبر ۱۵ میں ،اور جلد دوم ،صفحہ ۲۰ تنہیم ۲۰ میں اور جلد دوم ،صفحہ ۲۳۵ میں اور جلد دوم ،صفحہ ۲۳۹ تفہیم ۱۳۳ میں شاہ صاحب نے جمۃ اللہ کا حوالہ دیا ہے۔

اور تفھیمات جیداول ،صفحہ ۹ سیم ۱۷ میں ہے کہ حافظ عبدالرحمن بن حافظ انظام الدین تتوی نزیل دبلی نے شاہ صاحب سے ججۃ اللہ بھی پڑھی ہے۔

#### مطبوعه نسخ

آ \_\_\_ ججة القدالبالغه: پہلی مرتبه حضرت مولا نامحمراحسن صدیقی نا نوتوی رحمه الله (متوفی ۱۳۱۱ه) کی تعیی وقعیق کے ساتھ موں نامحمنے کے مطبع صدیقی بریلی میں، برتح یک وقعہ وان فاضل گرامی جن بنشی محمد جمال الدین صاحب رحمه الله (متوفی ۱۳۹۹هه) مدار المهم سریاست بھو پال طبع بونی تھی ۔ تاریخ طبع حدمة الملسه المسالمعة مسكم لملة ہے جس سے الله (متوفی ۱۳۹۹هه) مدار المهم سریاست بھو پال طبع بونی تھی ۔ تاریخ طبعی المسلم کی تاریخ طبعی المسلم کی تاریخ میں الله المسلم کی تاریخ طبعی المسلم کی تعیی المسلم کی تعیی کی ہے ۔ کتاب کے آخر میں ان سخوں کا تذکر ہ ہے۔ آپ نے کہ کا ماری کی معدالمة صاحب مراد آبادی ، حضرت مولا نامح میں مارد آبادی ، حضرت مولا نامح سعدالمة صاحب مراد آبادی سعدالمة صاحب سعدالمة صاحب مراد آبادی سعدالمة صاحب سعدا

حضرت مولان محمد ریاض الدین کا کوروی ،اور حضرت مولانا ارش دحسین صاحب مجددی رام بوری کے مخطوط نسخوں سے س باش عت کے لئے تیار کی ہے۔ یہ پہلا ایڈیشن جہازی سائز کے ۳۹۲ صفحات میں مکمل ہوا ہے اور ایک ہی جہد میں ہے۔ دارالعلوم دیو بند کے تب خانہ میں یہ نسخ موجود ہے۔

مولا نا نا نوتو گئے نے شاہ صاحب رحمہ اللہ کی وفات ہے ایک سودی سال بعد جب کتاب طبع کرنے کا بیڑا اللہ یا ، قو اس وقت کتاب کے قلمی نسخے بڑی تعداد میں ملک کے طول وعرض میں موجود تھے۔ آپ نے محنت شاقتہ انحا کر بڑی جا نکا ہی سے کتاب کا صحیح ترین نسخہ تنا رکیا۔ چنا نچے مطبوعہ صدیقی تمام مطبوعہ نسخوں میں صحیح ترین نسخہ ہے۔ مگراس میں بھی بعض غلطیاں روگئی ہیں جو کتاب فہمی میں سد راہ ہوتی ہیں۔

مطبوع صدیقی میں مخصر تعلیقات کے ملاوہ ،عبارت میں ضروری اعراب بھی لگائے ہیں ، جن سے کتاب بنہی میں بڑی مدومتی ہے پہلے خیال تھا کہ یہ تعلیقات اوراعراب مولا نا نانوتوی نے لگائے ہیں۔ مگر جب مخطوط کراچی کا فونو آیا ، جوخودشاہ صاحب کے سامنے پڑھا گیا ہے ، تو یہ حقیقت واضح ہوئی کہ بیضروری اعراب یا تو خودمصنف نے سکا ہیں ، یا پڑھتے وقت ان کے تلانہ و نے لگائے ہیں اور بعض حواثی بھی اس میں موجود ہیں۔ اور بین السطور میں ترکیب ہیں ، یا پڑھتے وقت ان کے تلانہ و نے لگائے ہیں اور بعض حواثی بھی اس میں موجود ہیں۔ اور بین السطور میں ترکیب کے بعض اش رے بھی ہیں۔ اور خین السطور میں ترکیب کے بعض اش رے بھی ہیں۔ اور حفائر کے مراجع کی تعمین کے لئے نمبر بھی ذالے گئے ہیں۔ غرض بیضروری اعراب ساب فہمی کے لئے نمبایت کا رآمہ چیز ہیں۔ یہ چھوٹی موثی شرت کا کام دیتے ہیں۔ میں نے وواعراب نہ صرف میے کہ باتی رکھے ہیں ، بلکہ اس میں ضروری اضافہ بھی کیا ہے۔

(ع) ۔ پھراس مطبوعہ صدایق ہے بعنایت نواب صدایق حسن خاں صاحب بھویا ہی (متوفی ہے۔ اور بہ مصارف حکومت بھویال جوۃ القد مصر کے مطبعہ خیر یہ میں اس اس سی طبع ہوئی۔ اس طبع میں ناشر نے کتاب کو پہلی بار دوجلد ول میں تقسیم کیا اور جلد دوم بے جوڑ جگہ ہے شروع کی ۔ علاوہ ازیں ججۃ القد مصر میں دومر تبداور بھی شائع ہوئی ہے ان میں سے ایک مرتبہ مطبع امیر یہ بولاق میں طبع ہوئی ہے۔ مطبوعہ مصر میں اعراب نہیں تارہ کی مرتبہ مطبع امیر یہ بولاق میں طبع ہوئی ہے۔ مطبوعہ مصر میں اعراب نہیں تارہ کے کو کھراس زمانہ میں ثانب میں اعراب کے سہولت می منہیں تھی ، اور اہلی لسان کواس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ مگریہ واقعہ ہے کہ بغیر ضروری اعراب کے طبع کرنے ہوئی تاب نبی کی راہ میں دشواری بیدا ہوگئی۔ اس وقت ہندہ پاک میں مطبوعہ مصر کے فوٹوش کتے ہور ہے ہیں۔ اس لئے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تیں۔

(۳) — ماضی قریب میں مصری سے قاہرہ کے داراکتب الحدیث اور بغداد کے مکتبۃ المثنی کے اشتراک ہے۔ سید سابق (مؤلف فقدالت ) کی تحقیق ومراجعت سے ججۃ القد دوجلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ مگر بیکوئی اہم نسختیں ہے۔ محقق کا نام بس برائے بیت ہے۔ انھوں نے کتاب میں مقدمہ کے ملاوہ کچھ نبیس کیا۔ بس عبارت کے پیرا کراف بناد ہے جس سابٹ ناشرین نے طباعت کا جواز بیدا کرنے کے لئے موصوف کا نام استعمال کیا ہے۔

#### كتاب كيمخطوطي

میخطوط حضرت شاه صاحب کی وفات سے ستر ه سال پہلے ۱۵۱۹ ھیں تھا گیا ہے۔ کتاب کے آخر میں اس کی صراحت ہے۔ پھر یہ نسخ طلبہ نے مصنف بطریق تعلم ہے۔ پھر یہ نسخ طلبہ نے مصنف بطریق تعلم شروع میں یہ تحریر ہے '' پیش حضرت شخ مصنف بطریق تعلم شروع نموده شد، المدسجان توفیق اتمام دہاد، و تحقق بایں عوم میسر کناد'' پھراس تحریر کے بازومیں اس قلم سے لکھا ہے:'' تا شعبان ۱۲۲ ھے تا آخر پیش حضرت مرشد خواندہ شد، المدتعالی تحقق میسر کناد'' اور کتاب کے آخر میں مکھا ہے۔'' تسم المکتاب:"الحجم المالغة" بید الفقیر المحقیر بندہ کریم برکہ خواندہ علی دارم ۔ زائدہ من بندہ گندگا رم در ۱۵۹ بجری المقدی ''

یا ہے۔ اور دو تر ایر اور اق میں ہے۔ اور دو تر ایروں میں لکھا گیا ہے ۵ کا وراق خط نئے میں ہیں اور باقی خط نستعلق میں ہیں۔
قشم اول کے آخر میں جو تقریب وہ اس نسخہ میں نہیں ہے۔ یہ مضامین شاہ صاحب نے بعد میں بڑھائے ہیں۔ کتاب میں
کئی جگہ حک وفک ہے بعض عبارتیں قلم زوکروی گئی ہیں۔ یہ خطوطات میں صحیح ترین نسخہ ہے اور کتاب کی تصحیح میں اس سے
مودی یہ وہی ہے۔

۳ \_\_\_\_ مخطوط برلین: جرمنی کے مشہور شہ برلین (Berlin) کی ایئبریری میں بھی جمۃ العدکا ایک خطوط ہے۔ اس کا فوٹو برادر مکر مروکۃ مرجن ہوں ان اس عیل صاحب سیدات اس مسجد قبا اسٹامفور نیل لندن کی عن بیت ہے اور فاضل گرامی حضرت مولان محیثیم صاحب با سیامقیم لندن کی سعی جمیل ہے اور محت محترم، برادر مکر مرجناب حافظ عبد الرحیم من صاحب حضرت مولان محیثیم صاحب با سیامقیم لندن کی سعی جمیل ہے اور محت محترم، برادر مکر مرجناب حافظ عبد الرحیم من صاحب (تاجر شہرلندن) کے تعاون سے حاصل جوا۔ القد تعالی ان تینوں دوستوں کو دارین میں بہترین بدلہ عطافر مائیں (تامین) بیشتر میں بہترین بدلہ عطافر مائیں (تامین) بیشتر میں سے دیا دو مواضح اور صاف ہے۔ مصافح اس میں ہے۔ مگر بے حد غلط ہے۔ کسی طرح بھی قابل اعتماد بنیس، میں نے دیگر شخوں کی تائید کے بغیر صرف اس نسخہ ہے کتاب میں کوئی تھی جنہیں کی۔

عااوہ ازیں جیۃ اللہ البالغہ کے اور بھی متعدہ مخطوطے ہیں حضرت موانا نورائحس راشدصا حب کا ندھموی زیر مجدہ نہ بتایا کہ جیۃ اللہ البالغہ کے آثر قالمی نسخے موجود ہیں۔ جن میں ہا ایک حرم کی کے مکتبہ میں ہے جو حضرت مولان اسحاق صاحب محدث وہلوی کے مطالعہ میں رہا ہے۔ (مولانا کی بات پوری ہوئی) اور مجھے اس مخطوطہ کی تلاش ہے جس میں قتم اول کے آخر کا تتمہ ہے۔ مولانا نا نانوتوی رحمہ اللہ نے مطبوعہ صدیقی میں تتمہ کے شروع میں لکھا ہے کہ بیصرف ایک مخطوطہ میں تقابی جس کی بناء پر اس کو کے بین ان تینوں میں بیتم تنہ ہیں ہیں تیا ہوں ہے۔ اس میں تقابی ہیں بیتم تنہ ہیں ہیں بیتم تنہ ہوں ہیں میر انعاون اور راہ نمائی کر سکتے ہوں تو درینی نہ کرس۔



حرابته الوحماز الرجنيم الجدن بسألذي فكوالانام على لة الاسلام والاستداء وجَبَلَهم على له الحيفية السعة السهلة البيضاء و نواتهم عُشِهم المعلق اسفلال افلان وادركم الشقاء فوج هدو ولطعت به وبعد البهم الانبياء وليغزج بهمن لظلمات الحالنوم ومن لمضيف الحالفضاء وجعلطاعته منوطة بطاعتهم فياللفنووالعلاء وتفرو فينس أنباعهم لغمل علومهم وفكه واسوارش ابعهدمن شاء فاجيعوا بنعيز ابعد حابزين لاسولهم، فابزين بانوامهم وناهيك به مِن عَلْيَاءَ، وفضَّل الرجل مهم على لف عابد وسُمتوا في للكوت عُظْماء وصاد واعِبُ بدعوليم خلواس حتى العينان في جوف الماء فصر اللهم وسلم عليهم وعلى من بير مادامت المدص والسهاء و خص وبين عرف على عليهم وعلى من الام بعاف على من الله سيدنا عمد المؤلد بالآيات الواضعة العراء وبافصل الصلوات



مخطوطہ پیٹنہ (خدابخش اور نیٹل پیک لائبر بری پیٹنہ ) کے پہلے صفحہ کا مکس ، پیسخہ ۱۲۴۰ھ میں لکھا گیا ہے

- ﴿ الْاَسْوَمُ بِيَاشِيَرُادٍ ﴾-

# . أيسر بسم المدارس الريم وتمه إحر

الجديعدالذي فطرالانام على لتراكات لام والابتداء وجبلهم على الملتر الحنفة السنج البيصناءتم انهم عشيهم الحبل و وقعوا الفال فلين وا دركهم الشقاء فجرحمهم ولطت بهم وبعث اليهم الامنياء ليخرج بهم النظلمات الى لينوروس لمضبيق الى الغضاوع ( نوطه ببطاعبته فباللفح والعلاثم وفن من اتنام المحل علومهم وقهم اسرار شايعهم الم فاصبحوا يتعمدهما بزين لاسرارهم فايزين بالنواريج والمجتب بمن علياء منهرعا إلف عابروسموا في الملكوت عظاء فصار والحيث مرعوله خلق المنك الحيّان في حو ت الما، فصال للهم ومعلى ورثيتهم ما دا منَّ الأرمن والسمار وخص بن منه سيدنا محالكو بديالايات المواضحة الغراء بافضال لصلوات والرحما واجهفي الاطلفاءوا مطرعلي لمرواصحار شابيب صنوا بمص ماز بإحس الزاءا ما يعد منيقول لعبدالفيرالي رجمة المدالكرم احدا لمدعوبولي للدبن عبدالرخي عاملها المدنيك تعضارالعظيرومعا كأكماالنع لمعران عدة العلوم اليقينة وسنها دمسي الفنون اصحابيم عين فول وفعل وتقور فبي مصابيح الدجي ومعالم المهدى دبمنزلة البد المينين سأنقادلها ورعي فقدر شدوامتدى وأولى لخرالكير ولمراع عرض ورتوافعة

مخطوطہ برلین کے پہنے صفحہ کا عکس۔اس نسخہ پرتاری کیابت موجود ہیں ہے



خرسه نذي فطر لاناه عيل ملة الإسلام وارحس ووجبالهم على الملة الحنيفية السعية السيعة البيضاءتم إنهم غينسبهم أعبل ووقعوا اسفل السافلين وادركهم الشقا فرجمهم ولطغبهم وبعث البهم الانبياء ليخركهم والطآ الى النور ومن المضيق الى الفضا وتعلى طاعة منوط يُبطاعتهم فيأللغ والعلاثم وفق مِن اتَّماعهم لِيحمُّ إعلوم بندرِ فهراس رشرابعهم منشاء فأصحوا بنعة المصحائرين لاسرارهم فائزين بالغارهم وناهبك بهمن علياء ا وفضَّلَ الرحلَ منهم على الف عاُمه إِ وسُمَنَىٰ في الملكومَ عظماً ۽ وَصار وابحيثُ يدعوا لَم خلقُ الله حتى أنحيتَانِ في حِقْ المأء فصل اللهم وسلوعليهم ووثتهم مأدامت الارص والسماء وخُصّ من بنهم سبدنا عط الموسد مالامات الواضعة الغراء بآفضل الصلوب وكرم التحيات واصفى وصطفاء وأمطرعيك أله واصحابه شأبيب رضوا نك وجازه إحسن أعراء أصابع قم فيعلى العبدالفقير الى دحمة الله الكريم احسه المارعوبو كاللهم بنعبدالرجيم عاملهما المدتعالى بغضل العظير وعبكل مآلهما التعيم المقيم آين عدمه أوالعلوم اليقينية وداسها ومبنى الفنون الدينية واسالمها هوعلم الجديت الذى يذكر فيدمأصه دمن افضل المرصلين صلى الله عليه وعلى أله واصحابه اجعين من قول اوفعل اوتق يرفهي مصاب يجالدجي ومعالر الهدى ويمنز لذالبال للندير مَن انقاد لها ووجي ففل دشد و اهتدى واوتى الخير الكثير وتمن اعرص ونق لے فقد غومې وهيوى ومأذا د نفسه الالتخسيرة أنتصل الله علريسال بيروكر وانال ولبشر وض بالمثال وذكر سانها كميتل العرا ب اواكثروان هذا العلوله طبقات ولل صحاب فيهابنيهم ورحات وله قشع داخلهال ملائ وسطهادر وتعدصف العلماء وحمهم الله في اكترالا بواب ما تَفِينَصُ بهلا والدُ ومدّ لل به امر ء كِ اللهُ شَولِ الْحَالِطَا حُنَّ ا اطوالمتقامين نغر معن فة الإحاديث صحة وضعفا واستفائية وغرابة وتصدّى لدجها بلاة

مطبوندصد فی برین کے بہا صفحہ کا مکس۔ بیسخہ ۱۲۸ اصص بہاں باطبع ہوا ہے



# فن حکمت شرعیه (علم اسرارالدین) (تعریف موضوع ،غرض وغایت)

اکر چہ رہے ہو تیں آگے مقدمہ میں ضمنا آرہی ہیں ، تگر یبال مشقلاً ان کا تذکرہ من سب معلوم ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے کلام سے علم اسرار الدین کی جو تحریف فہوم ہوتی ہے ، وہ بہ ہے .

تعکمت شرعید کی تعریف هو علم یا حث فیه عن حکم الاحکام و لمکیاتها، و اسواد حواص الاعمال و سکاتها یعنی قدمت شرعیدو فن ہے جس میں ادکام شرعید کی حکم الاحکام ہے کہ خصوصیات کے رموز و نکات سے بحث کی جاتی ہے۔ حکمت اور حت میں بجند وجوہ فرق ہے جیس کر آئے آر ہاہے۔ علم اسرارالدین میں ادکام کی صنوب اور حکمتوں کے بارے میں جبتو کی جاتی ہے۔ اور اعمال کی خصوصیات مثلاً نماز قرب البی کا ذریعہ ہواور روزہ میں جون میں جنوب کی دوسری خصوصیت مثلاً نماز قرب البی کا ذریعہ ہوار اور دوسرے ممال کی دوسری خصوصیت کا راز کیا ہے؟ پہلے ممل کی دوسری خصوصیت کیوں ہے؟ ان امورے علم اسرارالدین میں بحث کی جاتی ہے۔

اور ججة القدالبا اخدمطبوعه صديقي كشروع مين تنبيه كانوان سے بيتعريف بيان كَ بْي بِ

وأها حدُّه: فهو علم يُعرف به حكمهُ وصع القواب الدينية، وحفظ النسب الشرعية ماسوها يعنى حكمت شرعية: وفن هي جس ك ذريعة وانين دينيه (اصول اسلام) كي وشق كي حكمت معلوم بوتى به اورتمام احكام شرعيه كي مشرعية وفن هي جس ك ذريميان جوسبت حكمية عليم الموضوع وجمول ك درميان جوسبت حكمية على المرتب وجي دراصل علم بوتى ب الراحت المراحك بي في بين وجوب، استجاب، اباحت، مراجت اور حرمت بي بانچول سبتين بين بين بين المراح ووبا قل كالمجموعة بين المول اور فروع به جواصول جويز ك يُخ بين ال كي حكمت كياب اورجوفر وع مقرر ك يُخ بين ال كي حكم النب (وجوب وغيره) كي تكبيدا شت كيسي جائي مستحب فرض ند بن جاك اور جوفر وع مقرر ك يُخ بين الن كي مراتب (وجوب وغيره) كي تكبيداشت كيسي جائي كيمت بين جائي المورية وض ند بن جائي المورية وض المراحة وض ند بن جائي المراحة وض المراحة وضورة وض المراحة وضورة وض المراحة وضورة وضاء المراحة وضورة وضاء وضورة وضاء المراحة وضورة وضور

حکمت ِشرعیه کا موضوع: برفن کا موضوع اس کی تعریف ہے اخذ کیا جاتا ہے اوراس کو حیثیت کی قید کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب کے کلام سے جو تعریف مفہوم ہوتی ہے اس سے میدموضوع اخذ کیا جائے گا:

موضوعه: الأحكام الشرعية من حيث المحكم واللّميات، والأعمالُ الأسلامية من حيث الأسواد والسخسواص يعن فن عمت شرعيه كاموضوع احكام شرعيه بيل. حكمتول اور عنتول كي رُوي، اوراعمال اسلاميه بيل: اسرار وخواص كي جبت سے داس فن بيس انبي دو چيزول كے ذكور داحوال سے بحث كي جاتى ہے۔

ح التورك التاليك

اور ندکورہ دوسری تعریف کی رو ہے اس فن کاموضوع درج فریل ہے:

وأها موضوعه: فهو السطامُ التشريعي المحمدُى الحنيفي على صاحبه الصلاة والسلام، من حيثُ السمصلحة والسفسدة ليني النفن كاموضوع نظام تشريعي محمدي حتني (شريعت اسلاميه) بمصالح ومف سدكي رُوس يعني مأمورات مين كيا خوبيال بين اورمنهيات مين كيا مفاسد بين انهي امورس النفن مين بحث كي جاتي عالم ورست النفن مين بحث كي جاتي عاد الله عني المورسة النفن مين بحث كي جاتي عاد الله عنه المورسة النفن مين المورسة النفن ا

قن کی غرض وغایت: تمام فنون دیدیه کی دوغرض وغایت میں: ایک عام دوسری خاص.

عام غرض وغایت: جوتمام فنون دینیه کی مشترک غرض وغایت ہے، وہ سعادت دارین ہے۔ وی تعلیم خواہ قرآن کی ہو، حدیث کی ہو یونوں جہاں کی نیک بختی کا ذریعہ ہے۔ مؤمن کواگروہ وی تعلیم ہے واقف ہے، دنیا میں بھی جونی ہوں کی ندگی نصیب ہوتی ہے، اورآخرت میں بھی سرخ رُونی حاصل ہوتی ہے۔ خاص غرض وغایت: شریعت مصطفویہ میں بابصیرت ہونا ہے۔ جومؤمن حکمت شرعیہ ہے واقف ہوتا ہے وہ اللہ تعالی اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتا۔ اس میں انقیادتام پیدا ہوتا ہے۔ دین پر کمال وثوتی اور اطمینان کلی نصیب ہوتا ہے۔ اور وہ شریعت اسلامیہ کی اس طرح نگہداشت کرتا ہے کہ اس کا فیس بالکلیہ اس کی طرف نفس مائل نہیں ہوتا۔ اور کسی متشکک

اور بهكائ والے كااس پرداؤ بيس چائا۔ جمة القرمطبوع صديقى كو ياچه يس ب: و أها غايته: فهو عدم و جدان الحرج فيما قضى الله ورسوله، والانقياد النام للاحكام الإلهية، وكمال الوثوق والاطمنان بها، والمحافظة عليها بحيث تنجَذِب إليها النفس بالكلية، ولا تَمِيْلُ إلى خلاف مسلكها.

تر جمہ: ربی فن حکمت بشرعیہ کی غایت: تو وہ تنگی نہ پانا ہان باتوں میں جن کا اللہ تعالیٰ اور رسول الته صلی القد مدیه وسلم نے فیصلہ فر مایا ہے اور ان کی مکمل فر مانبر داری کرنا ہے۔ اور ان پر کامل اعتماد اور پورااطمینان کرنا ہے۔ اور ان کی اس طرح نگہدا شت کرنا ہے کہ نفس ان احکام کی طرف بالکلیہ تھی جائے اور ان کی راہ کے برخلاف راستہ کی طرف نفس مائل نہ ہو۔

غرض بین نہایت درجہ سودمند ہے، گرد قیق بھی ای قدر ہے۔اس کے مبادی تمام عوم شرعیہ ہیں۔ آدمی جب تک تمام فنون دیدیہ سے واقف نہ ہو بین گرفت میں آنامشکل ہے۔ نیز ذہن رسا بھی ضروری ہے۔اللہ تعالی سب کواس فن سے بہرہ ورفر مائیں۔ (آمین)



#### بسنم اللبه السنرهون السرهيم

الحمدُ لله الدى فطر الأنام على ملة الإسلام والاهتداء، وجَبلهم على الملة الحنيفيَّةِ السَّمْحةِ السَّهْلة البيضآء؛ ثم إنهم غَشِيَهم الجهل، ووقعوا أسفل السافلين، وأدركهم الشَّقاء؛ فرحمهم، ولطف بهم، وبعث إليهم الأنبياء، لِيَخُرُجَ بهم من الظلمات إلى النور، ومن المَضِيُقِ إلى الفضآء؛ وجعل طاعته منوطة بطاعتهم، فيا لَلْفخر والعُلاء!

ثم وقَىق من أتباعهم لتحمَّلِ علومهم، وفهم أسرارِ شرائعهم من شآء، فأ صبحوا - بنعمة الله - حائزين الأسرارهم، فائزين بأنوارهم ؛ ونَا هيْكَ به من عُليآءً! وفضَّل الرجلَ منهم على ألف عابدٍ، وسُمُّوا في الملكوت عُظَمَآءً؛ وصاروا بحيث يدعولهم خلقُ الله، حتى الحيتان في جوف المآء.

فصل - اللهم - وسلّم عليهم، وعلى ورثتهم مادامت الأرضُ والسماء؛ وخُصَّ من بينهم سيّدنا محمد المؤيَّد بالآيات الواضحة الغرَّاء، بأفضلِ الصلواتِ وأكرم التحيَّاتِ، وأصْفَى الإصْطِفَاء، وأمْطِرْ على آله وأصحابه شآبين رضوانك؛ وجازهم أحسنَ الجزاء.

تر جمیہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مکلف مخلوق (جن وانس) کو ند ہب اسلام اور راہ یا بی پر پیدا

کیا۔اورسیدھی، نرم، آسان اور روشن ملت پران کی تخلیق فر مائی پھرائن پر نادانی چھا گئی،اوروہ انتہائی پستی ہیں جاپڑے۔
اور بد بختی نے ان کو د بوچ لیا۔ پس اللہ تعالی نے ان پر مہر بانی فر مائی، اور ان کے ساتھ لطف وکرم کا معاملہ فر مایا، اور ان
کی طرف حضرات انبیاء کو مبعوث فر مایا، تا کہ اللہ تعالی ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور تنگی سے کشاوگ کی طرف
کی طرف حارات انبیاء کو مبعوث فر مایا، تا کہ اللہ تعالی ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور تنگی سے کشاوگ کی طرف
کی ایر رگی اور بلند تعالی نے اپنی فر ماں برداری کو انبیاء کی فر ماں برداری کے ساتھ معلق کردیا۔ پس کیا کہنے ( انبیاء کی ) بڑرگی اور بلندی کے!

پھراللہ تعالی نے انبیاء کرام کے تبعین میں ہے جس کو جاہاان کے علوم کواٹھ نے کی ،اوران کی شریعتوں کے رموز کو بچھنے کی تو فیق بخشی ، چنانچہوہ بفضلہ تعالی انبیاء کے بھیروں کو سمیننے والے ،اوران کے انوار کو حاصل کرنے میں کا میاب ہوگئے۔اوراس سے بڑی سر بلندی اور کیا ہوسکتی ہے؟!اوراللہ تعالیٰ نے وارثین علوم نبوت میں سے ایک ایک کو ہزار میں سے ایک ایک کو ہزار سے بڑی سر بلندی اور کیا ہوسکتی ہے؟!اوراللہ تعالیٰ نے وارثین علوم نبوت میں سے ایک ایک کو ہزار

ہزار عابدوں پر برتری بخشی ،اوروہ حضرات فرشتوں کی دنیا ہیں'' بڑے لوگ'' کہلائے۔اوروہ حضرات اس قدر بعندر تبہ تک بہنچ کہتمام خلق خداجتی کرمجھییاں یا نی میں ،ان کے لئے دعا گوہوگئیں۔

لیس خدایا! ب پایال رحمتیں اور سلامتی نازل فرہ ان انبیاء پراوران کے وارثین پر، جب تک کہ آسان وزمین قائم رہیں، اوران میں ہے مخصوص فرہ جہ رہے آقا حضرت محمد میلاندین کو جوروشن اور واضح معجزات کے ساتھ قوی کے گئے جی بہترین درودول کے ساتھ اور عمد ہ سلامول کے ساتھ اور برگزیدہ مقبولیت کے ساتھ ؛ اور برسا آپ کے خاندان پر اور آپ کے ساتھیوں پراپنی خوشنووی کی موسلا دھار بارش اوران کو بہترین صلاعط فرما (آبین)

#### لغات:

قوله فطر الأمام إلى قطر (ن فطر الأهر بيداكرنا، شروع كرنا الأماه زين كي تمام كلوق ت ما ظهر على الأرض من جميع المحلق (سان احرب) فاصطور برجن وانس وجمي أنام كباج تاب أو المحن و الإنس، و مه فسر قوله تعالى: ﴿ و الأرض و ضعها للامام ﴾ وهما النقلان (تان احرب) تناب من يا تومكن تفوق ت (جن واس) قوله تعالى: ﴿ و الأرض و ضعها للامام ﴾ وهما النقلان (تان احرب) تناب من يا تومكن قول حمل المراوي كاند كره ب ملة الحت من روش اورطر يقد كوست من قال أسواسحق: الملة في اللعة السنت في وطريقتهم (سان احرب) اهتداء عاصل مصدر بمعنى راويا بي بيلفظ اسوم كاجم معنى ب اهتداى اهتداى اهتداء أراه راست يانا -

قوله: جبلهم إلى المحيقية من يانسبت كى جاور حنيف عنى بنام بطل چيز ول سے رخ پھيم مراور سن روش افتياركر كو ين حق كى طرف وال بون والا بيد عفرت ابرا بيم هيا اسلام كالقب بھى جان ك بار به من ارشاد بارى تعالى ہے ﴿ إِنْ إَبُو اهِلِم كَانَ أُمَّةً قَانَتَا لَلْهِ، حنيفًا ﴾ (انخل ١٦٠) بيشك ابرا بيم مير بالك مقدات من والله عن الله من بالك ايك طرف كي بور ہے تھ (تھ نوئ) اور السملة المحيفية : وہ ملت ہے جس ميں باطل كى ندوا ميں طرف سے بن بكل ايك طرف سے داس كى بركات محكم اور مضبوط ہوں السمحة مؤنث السمح كا بحق فرم اور ملت سبله: وہ ملت ہے جس ميں عمل كے امتبار سے آسانياں بول اور ملت محد وہ ملت ہے جس ميں قرك كي متبار سے آسانياں بول اور ملت محد وہ ملت ہے جس ميں قرك مادگى بوء اس كى تعليمات مادگى جوء الميضاء مؤنث الأبيض ، بمعنی سفيد، روشن اور ملت بيضاء: وہ ملت ہے جس ميں كا برمعامه جلى اور روشن ہو، اس كى تعليمات قابل قبم ہول ، ان ميں سادگى ہو، مرشخص اس كو بوجيسكت ہو۔

## تشريخ:

ان دوجملوں میں ارشاد نہوی کل مولود یولد علی الفطرة کی طرف تیں اشارہ) ہے، فطرة کے مشہور معنی اسلام کے میں واقعی اسلام کے میں واقعی واقعی اسلام کی میں واقعی واقعی اسلام کی میں واقعی واقعی واقعی واقعی اسلام کی میں واقعی و اقعی واقعی واقعی و اقعی و

الباری خوس ۲۳۸) لیعنی ہرانسان وین اسلام پر بیدا ہوتا ہے کوئی بچیکسی باطل وین پر پیدانہیں ہوتا، پھر ماحول لیعنی جن ہاتھوں میں بچہ پلتا بڑھتا ہے:اس کو بگاڑ ویتا ہے۔

اس کی تفصیل سے ہے کہ بہاری سے و نیا عالم اجساد ہے، انسان اس و نیا جس نیا پیدائیس ہوا، بلد تمام انسان پہیم عالم اور ارواح بیس پیدا ہو تھے ہیں، وہاں سے مقررہ وقت پراس عالم جس نتقل ہوتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت ۲۲ اہل اور اس کی تغییر جس جوا حادیث شریفہ وارد ہوئی ہیں ان بیس عالم ارواح کے اس واقعہ کا مفصل تذکرہ موجود ہے کئیس آ دم کے بعد ان کی ساری ذریت چھوٹی چھوٹی چھوٹی چیوٹی و شکل جس وجود پذیر کی ٹی اور ان کو القدت کی نے اپنی معرفت کا درس و یا پھر امتحان لیا اور اپوچھا کہ کیا میں تمہر رارب نہیں ؟ سب نے بیک زبان اقر ارکیا ہے اور اس صلاحیت پر انسان اس و نیا پیر اختیاں اور اس علاحیت پر انسان اس و نیا ہیں تمہر را رب بیس علی کی ربوبیت کا اقر ارکیا ہے اور اس صلاحیت پر انسان اس و نیا پیر ابیان اور ایک معرفت میں سے اتن بھی ہیں بیر اور وہ اس میں اس وقت ان کو بر بختی آ پکر تی ہو اور وہ اسفل المسافلین بیں جاپڑ تے ہیں۔

اکھی پاس باتی نہیں رہتی ، اس وقت ان کو بر بختی آ پکر تی ہا اور وہ اسفل المسافلین بیں جاپڑ تے ہیں۔

غرض ان دونوں جملوں میں امتدتی لی کے اس عظیم انعام پر ان کی حمد وستائش کی ٹی ہے کہ انھوں نے مکلف مخلوق ت خرض ان دونوں جملوں میں امتدتی لی کے اس عظیم انعام پر ان کی حمد وستائش کی ٹی ہے کہ انھوں نے مکلف مخلوق ت کیا اس امان کیا فلہ المعمد و المنہ ا

#### فوائد:

آ عربی میں جس طرح مصدر معروف اور مصدر مجبول میں امتیاز نہیں ہوتا ای طرح مصدر اور حاصل مصدر میں بھی امتیاز نہیں ہوتا دونوں کے لئے ایک ہی صیفہ تعمل ہے اور قرائن سے فیصلہ کیا جا تا ہے کہ مصدر معروف ہے یا مجبول اور مصدر ہے یا حاصل مصدر مثلاً نصو ینصو معروف کے بعد جو نصر آآتا ہے وہ مصدر معروف ہے جس کا ترجمہ 'مدو کرنا'' ہے اور نصو فیصو مجبول کے بعد جو نصر آآتا ہے وہ مصدر مجبول ہے اور اس کا ترجمہ 'مدد کیا جانا'' ہے ای طرح اہتداء مصدر کے معنی میں راہ یا بی سے اصل مصدر استعمال ہوا ہے کیونکہ وہ اسلام یا ملت اسلام کے ہم معنی استعمال کیا گیا ہے۔

کیونکہ وہ اسلام یا ملت اسلام کے ہم معنی استعمال کیا گیا ہے۔

کیونکہ وہ اسلام یا ملت اسلام کے ہم معنی استعمال کیا گیا ہے۔

﴿ شاہ صاحب قدس سرہ کی ایک خاص عادت شریفہ ہے اس سے واقف رہنا ضروری ہے اور وہ ہے ہے کہ آپ متراد فات اور ہم معنی الفاظ استعمال کرتے ہیں ایک لفظ کے بدل دوسرالفظ لاتے ہیں اور جملہ ناقصہ کے ہم معنی دوسرا جملہ ناقصہ لاتے ہیں اور جملہ ناقصہ کے ہم معنی دوسرا جملہ ناقصہ لاتے ہیں اور جملہ تامہ کی وضاحت کے لئے دوسرا جملہ تامہ لاتے ہیں جس کے ذریعہ سمابقہ مضمون کو ہالفاظ ویگر

قوله: غشیهم إلىن غشی یغشی غشیاً وغشایهٔ الامر فلانا و ها نکنا، چهاجانا شقآء (حاصل مصدر) برخی خوج به (متعدی برف جر) کانن، فاعل ضمیر متم به جواندتی لی کی طرح راجع ب السمضیق تنگ جگر، گھائی الفضاء، وسی زیس مریدان، جمع افضاء منوطة (اسم مفعول) أنا طه بکذا: لنکانا، معلق کرنا (۱۰ و نوط) یاللفخویس یا حق ندا، لام الام استغاث (برائے تضیض) فخو مع معطوف مستغاث بفظی ترجمہ کبال به برزگی اور بلندی؟

#### مطلب:

جب لوگ دنیا میں پہنچ کرا بنی فطری صلاحیت کھو بینصے اور مرای کے دلدل میں بھنس گئے اور پستی کی نہدیت کو پہنچ گئے تو امتد تعی لی نے کرم بالائے کرم بیفر مایا کہ نبوت ورسالت کا سلسلہ شروع فر مایا ، وحی بھیجی ، کتابیں نازل فر ما کیس اور لوگول کو دوبارہ اپنی معرفت کا درس دیا اور ان کوابنی مرضیات ہے واقف کیا۔

اوراللہ تق کی نے نبیوں اوررسولوں کا درجہ اس قدر بلند فر مایا کہ خود بی اعلان فر مایا ﴿ من بُسط ع الرّسُول فقذ ا طاع اللّہ ﴾ (النہ ، ۸) یعنی جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تق کی اطاعت کی اور جس نے رسول کی نافر مانی کی اس نے اللہ تق کی اور جس نے رسول کی نافر مانی کی اس نے اللہ تق کی کے اطاعت شعار بندے ہیں کی اس نے اللہ کے اللہ عت شعار بندے ہیں وہ اللہ کے فرستا دوں کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور جو نا بہجار ہیں وہ روگر دانی کرتے ہیں ۔ مگر تا کید ومبالغہ کے لئے اور رسولوں کی قدرافز ائی کے لئے تعبیر وہ اختیار فر مائی جواہ پر گذری یعنی اللہ کے اطاعت شعار بندے وہی ہیں جورسولوں کی اطاعت کرتے ہیں ، رسولوں کی اطاعت کے بغیراطاعت بخداوندی کا تصور بی نہیں کیا جاسکتا گیں کیا کہنے انہیاء کی بزرگ ، شرف اور مربلندی کے!

#### لغات:

قوله ثم وفق النح تحمّله: الثانا حاز (ن) حوز الشي: اکشاکرنا، جمع کرنا ناهی (اسم فاعل) رو کنوالا علیاء مؤنث الأعلی کا جمعنی بهت بلند بفظی ترجمہ: رو کنے والا ہوں میں آپ کواس فعت کے ذریعہ دیگر سر بلند یول سے لیعنی تیرے لئے بنعت کافی ہے، تو سی ووسری سر بلندی کے چکر میں مت پڑیا نساھیك اسم فعل جمعنی یہ کے حدیث ہے مسموا ( فعل ماضی مجبول ) نام کے گئے وہ ملکوت، ملك (فرشته ) ہے بنا ہے فرشتول سے تعلق رکھنے والے تمام معاملات كوسكوت كہتے ہیں۔ عالم معكوت فرشتول کی ونیا عظماء جمع ہے عظیم کی اور ریم فعول ثانی ہے۔

ح نور نور بهای را ی

قوله: فصل الرجل إلى بين الماره) ہے مشہورضع ف حدیث کی طرف که ایک فقیہ (دین کا ماہر) شیطان پر بزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے (مقتلوۃ حدیث ۲۱۷) بیعن فقیہ کو گراہ کرنا شیطان کے لئے آسان نہیں، اسے بزار گن سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے نیز عُبّاد کی عباوت سے وہ اتناذ کیل نہیں ہوتا جتنا فقیہ کا وجوداس کے لئے سو ہان روح ہوتا ہے۔
قوله: شموا إلى بين الحج ہے حفرت عیسی علیہ السلام کے اُس ارشاد کی طرف جس کوعلامدا بن عبدالبر ما کی قرطبی رحمہ اللہ فوله: فاصلہ وضلہ (ص ۲ ج ۲) بین نقل کیا ہے کہ مس عبلہ و عمل و علم فذلك یُدعی عظیمًا فی ملكوت فرص موات یعنی جس نے جامع بین العم وفضلہ (ص ۲ ج ۲) بین نقل کیا ہے کہ مس عبلہ و عمل و علم فذلك یُدعی عظیمًا فی ملكوت السماوات یعنی جس نے علم و بن حاصل کیا اور اس پڑئل کیا اور وہ علم دوسروں کو سکھل یا تو وہ خص فرشتوں کی دنیا بین 'برا آوی' کہلا تا ہے۔

قوله: یسدعولهم النج میں تلہیج ہے مشہور حدیث شریف کی طرف کہ عالم کے سئے وہ تمام مخبوقات وعائے مغفرت کرتی ہیں جوآ سانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں اور محجیلیاں بھی یانی کے اندر (مشکوۃ حدیث ۲۱۲ کتاب العلم فصل ۲)

#### مطلب

دنیا سے انبیاء کی تشریف بری کے بعدان کے وارثین (علمائے امت) ان کے جانشین ہوتے ہیں وہ نبیول کے عوم کوحاصل کرتے ہیں، ان کی لائی ہوئی شریعتوں کے اسرار ورموز سجھتے ہیں اور وہ اس مقصد میں پوری کامیا بی حاصل کرتے ہیں۔ علمائے امت کے لئے یہی سربلندی سب سے بڑی چیز ہے ان کا مرتبہ ہزار عابدوں سے بھی برتر ہے۔ وہ حضرات بیں۔ علمائے امت کے لئے یہی سربلندی سب سے بڑی چیز ہے ان کا مرتبہ ہزار عابدوں سے بھی برتر ہے۔ وہ حضرات فرشتوں کی و نیا میں ''برو ہوگ '' کہلاتے ہیں، و نیا ہیں گوان کی قدر نہ بچانی جائے میں اور ساری گلوقات تا آئکہ سمندر کی مجھلیاں بھی ان کے حق میں دعا گوہیں۔

قو له: فصل النح محصد فعل امر ہے خص (ن) خصا فلانا بالشيء : فاص كرنا المؤيد (اسم مفعول) قوى كي بهوا المعؤيد صفت ہے محمد كي اور بالآيات متعلق ہے المؤيد ہے اور بالفضل الغ متعلق ہے محصد كي اور بالآيات متعلق ہے المؤيد ہے اور بالفضل الغ متعلق ہے محصد كي اور بالآيات متعلق ہے المؤيد ہے۔

قو له : مادامت الغ يا بريت كے لئے محاورہ ہے كيونكہ جب بم طويل سے طويل مدت كا تصور كرتے ہيں تواپ ، حول كے كاظ ہے برى سے برى مدت كي خيال ميں آتى ہے چنانچہ هم ادامت المسماوات والارض ﴾ (جب تك آسان وزمين قائم رہيں) وغيرہ الفاظ محاورات عرب ميں دوام كے مفہوم كوادا كرنے كے لئے ہولے جاتے ہيں (فواكد عثاني سورة بحود آيت عالى الفظى ترجمہ كرنا اوراس كے معاورات كالفظى ترجمہ كرنا اوراس كردہ جانا اوراس كومطلب قرارد ينا بنيادى منظى ہے بحاورات كا بميشہ مفہوم اور كل استعال سمجھا جاتا ہے ال كالفظى ترجمہ مراذبيں بوتا هم ادامت المسماوات والأرض ﴾ بھى زمانہ جا بليت سے ایک محاورہ چلاآر ہا تھا اس كامفہوم وربيں بوتا هم ادامت المسماوات والأرض ﴾ بھى زمانہ جا بليت سے ایک محاورہ چلاآر ہا تھا اس كامفہوم وربيں بوتا هم ادامت المسماوات والأرض ﴾ بھى زمانہ جا بليت سے ایک محاورہ چلاآر ہا تھا اس كامفہوم

- ﴿ (وَسُوْرَ لِبَالْشِيَرُ ﴾

دوام اورابدیت تھا اور بیالیا ہی محاورہ ہے جیسا اردومیں کہا جاتا ہے کہ ''جب تک شب وروز کا چکر چلتا رہے گا کہی ہوتا رہے گا'' یہاں بیا اختمال کہ شب وروز کا چکر تو بہر حال ایک دن ختم ہونے والا ہے سی طرح مصر نہیں ،اسی طرح ﴿ مادامت السماوات والأرض ﴾ کےماورہ کو مجھٹا جائے۔

## [علومُ الحديث ومكانةُ علم أسرار الدين منها]

أما بعد: فيقول العبدُ الفقير إلى رحمة الله الكريم، أحمدُ المدعوُّ بولى الله بن عبد الرحيم عاملهما الله تعالى بعضله العظيم وجعل مآلهُما النعيم المقيم --: إن عمدة العلوم اليقينية ورأسها، ومبنى الفنون الدينية وأساسها، هو علم الحديث، الذى يُذكر فيه ما صدر من أفضل المرسلين - صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين - من قول، أو فعل، أو تقرير؛ فهى مصابيحُ الدُّجى، ومعالمُ الهدى، وبمن لة البدر المنير؛ من انقادلها ووعى فقد رشد واهتدى، وأوتى الخير الكثير؛ ومن أعرض وتولى فقد غوى وهوى، وما زاد نفسه الاالتخسير؛ فإنه صلى الله عليه وسلم نهى وأمر، وأنذر وبشر، وضرب الأمثال، وذكّر، وإنها لَمثُلُ القرآن أو أكثرُ.

## فنون حديث ميں حکمت بشرعيه کامقام ومرتبه

تر جمہ: حمد وصوۃ کے بعد، خداوند کریم کی رحمت کامختائی بندہ احمد جوولی القد کے نام سے پکارا جاتا ہے، ولد عبدالرجیم ،ابقدتی کی دونوں کے ساتھ اپنے بڑے فضل کا محاملہ فریا کیں اوران کا ٹھکا نہ دائی نعتوں کو بنا کیں کہت ہے کہ معوم یہ قینیہ (دیسنیہ) میں قابل اعتاد اور ان کا سردار اور فنون دینیہ کا پایداوران کی بنیا جلم حدیث ہی ہے، جس میں افض امر سلین صبی القد تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کے ارشادات ،آپ کے کئے ہوئے کام اور تا سیات بیان کی جاتی ہیں ۔ پس احادیث شریفہ تاریکی میں روشن چراغ اور ہدایت کی واضح علامات اور (تمام علوم میں ) بمنز لئہ چودھویں کے چاند کے میں ۔ جس نے ان کا اتباع کیا اور آخیں محفوظ کیا اس نے رُشد و ہدایت کی راہ پائی ۔ اوروہ ہے حساب بھلائی ہے سرفراز کیا گیا۔ اور جس نے اعراض کیا اور روگر دائی کی وہ گمراہ ہوا اور گھڑ ہے میں جاگرا، اور خسران و قصان کے سوا اس کے ہاتھ پچھ نہ تا یہ یہ کو نکہ آخی خور سے نیان فرمائی میں اور اس کی مقدار قرآن کریم کے بھدر ہے یا اس میں اور (مضمون نہی کے لئے ) مثالیں بیان فرمائی میں اور این کی مقدار قرآن کی مقدار قرآن کریم کے بھدر ہے یا اس بیں اور (مضمون نہی کے لئے ) مثالیں بیان فرمائی میں اور ان کی مقدار قرآن کریم کے بھدر ہے یا اس سے بھی فروں تر!

#### لغات:

الفقير إلى صفت ب العدى الى رحمة النعتى بالفقيو المدعو بلايا بوا، يكارا بوامصنف قدس مره كاصل نام احمد بالورشرت ولى القديب بونكه ولى القديس تزكيه كا ببلوتها جوارشاد بارى وفلا تُسزَخُوا الفسكم في (النجم ٣٣) كفلاف باس ك المدعو كي تعييرا فتيار فرمائى عامله معامله كرنا العميم بروه جيز جواكشى بواوركثير بو العمدة وه چيز جس پر بجروس كياجائي ، جس پر تكميه ياجائي ماصدر النج موصول صلال كر فلائب فاعل بيس مناطر بيس بر بحروس كياجائي ، جس پر تكميه ياجائي ماصدر النج موصول صلال كر فلائب فاعل بيس به فاعل بيس به فلائب فلائب فاعل بيس به فلائب فلائب

تقریر کے معنی میں برقر اررکھنا، تائید کرنا اورفن حدیث میں تقریر نبوی کا مطلب ریہ ہے کہ رسول اللہ جنگ پینے کے ر روبروکی سلمان نے کوئی کام کیا یا کوئی بات کبی اور آپ نے اس کوروکا ٹو کانبیں یا آپ کے زمانہ میں کسی مسلمان نے کوئی کام کیا اور آپ نے باوجود ملم واطلاع کے تکمیز نبیس فرمائی قووہ تقریر نبوی کہلاتی ہے (تحنة الدررس ۲۶)

الدجی: شب تار، ابرآ لودرات جس میں چاند نظر آئے شتارے سواد اللیل مع عیم، وأن لاتوی نجما ولاقموا (سان) دجوا اللیل رات کا تاریک بونا معالم جمع ہم مغلم کی جس کے مخلم کی جس کے مغلم کی جس کے مغلم کی جس کے مغلم کی جس کے نشانات وعنی یعنی وَغیّا الشی: جمع کرنا وعنی المحدیث یاد کرنا المخیر الکثیر مفعول ثانی ہے اُوتی کا اور اس میں تاہم ہم آئیت ہوگ ﴿ يُوْتِی الْحَکْمة مِن يُشاءُ، ومِن يُؤت الْحَکْمة فقد اُوتی خَيْرا کثيرا ﴾ کول فرف، يونکه حکمت کی مشہور تقسیر السنّة ہے يُعلَّمهُ مُ الْكِتاب والْحَکْمة کی جمی مشہور تقسیر السنّة ہے يُعلَّمهُ مُ الْكِتاب والْحَکْمة کی جمی مشہور تقسیر یہی ہے عوی یغوی غیّانا ویرسے شے گرنا۔

### فوائد:

() "علوم شرعیہ میں سب سے بلند مرتبہ علم حدیث کا ہے ": اس پر بیا شکال ہوسکتا ہے کہ سب سے بلند مرتبہ تو علم تفسیر کا ہونا جا ہے کیونکہ فن تفسیر کلام ر بانی کی تبیین وشریح ہے اور قاعدہ ہے کہ سکلام الملوك ملوك المكلام (شاہوں کا کلام ، كلام ، كلام کا شاہ ہوتا ہے ) پس اللہ تعالی کے كلام کا مرتبہ ہمرحال بلند و بالا ہونا جا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ فن تفسیر تین چیز وں کے مجموعہ کا نام ہے(۱) کلام پاک (۲) تشریحات نبوی اور تفسیرات صحابہ وتا بعین (۳) مفسرین کرام کی وضاحتیں۔ان تین میں ہے اول تو کوئی فن نبیس ، بلکہ کلام ربانی تو تمام فنون دیدیہ کا سرچشمہ ہے اور دین وشریعت کی اصل واساس ہے، اور دوسری چیز فن حدیث میں داخل ہے۔ اب رہ گئی تیسری چیز تو وہ فن حدیث سے برتز تو کیا میں وی بھی نبیس ہو سکتی ، کیونکہ وہ مفسرین کا کلام ہے اس کئے شاہ صاحب کا ارشاد بجاہے کہ علوم شرعیہ میں سب سے بلند مرتبہ فن حدیث کا ہے۔

ا قدیم زمانہ سے ایک گمرای یہ چلی آ ربی ہے کہ پچھلوگ صرف قر آن کریم کو جحت مانتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ رسول کا کام بس قر آن کو پہنچانا ہے اور قر آنی احکام بی کی تمیل ضروری ہے،اس کے علاوہ کوئی چیز جحت نہیں حتی کہ رسول کا قول وقعل بھی ججت اور واجب الا تباع نہیں۔ قول وقعل بھی ججت اور واجب الا تباع نہیں۔

یے فرقہ اپنے آپ کو'' اہل قرآن' کہتا ہے گرحقیقت میں یہ'' منکرین حدیث'' ہیں۔ یہ لوگ حدیث شریف کی تاریخی حیثیت کا انکار برتے ہیں۔ آنخضرت میں نائند کیا انکار برتے ہیں۔ آنخضرت میں نائند کیا انکار برتے ہیں۔ آنخضرت میں نائند کیا انکار کرتے ہیں۔ آنخضرت میں نائند کیا انکار کرتے ہیں۔ آنخضرت میں نائند کے وجود کی پیشین کوئی فر مائی ہے۔ حضرت ابورا فع رضی اللہ عنہ یہارشاد یا کے نقل کرتے ہیں.

'' ہرگز میں تم میں ہے کسی کواپٹے چھپر کھٹ پر ٹیک لگائے ہوئے نہ پاؤں، جے میر ہے ادام میں ہے کوئی امر پہنچے، یا نوابی میں ہے کوئی نہی پہنچے، پس وہ کہددے کہ میں نبیں جانتا ،ہم جواحکام قرآن میں پاتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں' (مشکوۃ شریف حدیث ۱۹۲بابالاعتمام نصل ۲)

اور حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه سے بیارشادیا ک مروی ہے کہ:

اور حضرت عرباض بن ساربيرضي الله عند كي حديث كالفاظ ميه بين:

أيحسب احدُكم متكنًا على أريكته، يَنظُنُّ أَن اللّه لم يُحَرِّمُ شيئًا إلا ما في هذا القرآن؛ ألا! إنى \_ والله! \_ قد أمرتُ ووعسظت، ونهيت عن أشياء، إنها لمثلُ القرآن أو أكثرُ (مَحَرَة مديث ١٢٢)

کیاتم میں ہے ایک شخص اپنے چھپر کھٹ پر ٹیک لگائے
گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس وہی چیز یں حرام کی ہیں جو
اس قر آن میں حرام ہیں؟! سنو! بخدا! میں نے بھی ادکا ہ ت
دیئے ہیں ، اور شیختیں کی ہیں اور بہت سی باتوں ہے روکا ہے
ہیٹک وہ قر آن کے بقدر ہیں یا اس ہے بھی زیادہ

دراصل جیت صدیث کا انکار و بی لوگ کرتے ہیں جورسول کی حیثیت سے واقف نہیں اوراس کا سیحے مقام نہیں پہچانے۔ قرآن کریم میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول میں لائیہ آیا ہم کی حیثیت صرف ایک پیغا مبر اور ڈا کید کی نہیں ہے بلکہ وہ مُطاع ،متبوع ،امام، ہادی، قاضی ،حاکم اورحکم وغیرہ بہت می صفات کے حامل ہیں اس لئے ماننا پڑے گا کہ دین کے سلسلہ

— ﴿ اَوْسَوْرَ مِبَالْيَدَالِ ﴾ -

میں رسول القد سے نیڈیٹیٹ کا ہرامرونہی ، ہر تھم وفیصلہ اور ہر قول وعمل ناطق ، واجب انتسلیم اور لازم ہے۔ شاہ صاحب نے زیر تشریح عبارت میں جیت حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔

•

☆

N

### ىي ج**يارفنون حديث**

اس کے بعد جانا چاہئے کہ عرف عام میں فن حدیث روایت حدیث کا نام ہے، پھر فن اصول حدیث میں اس کی بہت ہی انواع کی گئی ہیں۔ مگرش وصا حب رحمہ الدعرف عام ہے ہٹ کرفن حدیث کی چار قشمیس کرتے ہیں:

ہم بہلی قشم: فن روایت حدیث ہے جس میں احادیث مع سند روایت کر کے ہر حدیث کا ورجہ تعین کیا جاتا ہے کہ حدیث تھے ہے ہے مشہور ہے یا غریب، مُسند ہے یا مرسل، مرفوع ہے یا موقوف وغیرہ، اس فن میں بے شار کتا ہیں کھی گئی ہیں، تفصیل کے لئے محمد بن جعفر کتا ئی رحمہ اللہ (۱۲۷۳–۱۳۵۵ھ) کی کتاب الوسالة المستطوفة دیکھیں۔
دوسری تشم: فن غریب الحدیث ہے جس میں احادیث کے نامانوس الفاظ کے معانی اور مشتہ کلمات کا اعراب بیان دوسری تھے، اس فن کی مشہور کتا ہیں ہیں:

- (١) ابوعبيد قاسم بن سلًّا م مروى (١٥٤-٢٢٣ه) كي غريب المحديث.
- (٢) علامهموو بن عمر زمختر ي (٣٦٧-٥٣٨ه) كي الفائق في غريب الحديث.
- (٣) ابن الاثير مجد الدين مبارك جزري (٣٥٥-٢٠١ه) كي النهاية في عريب الحديث و الأثور
- (٣) شیخ محر بن طاہر پٹنی گراتی (م ٩٨٧ه ) کی مجمع بحاد الأنواد فی غرانب النزیل ولطانف الانجباد۔
  تیسری سم: فقدالسنہ ہے جس میں احادیث شریفہ ہے مستبط ہونے والے مسائل شرعیہ بیان کئے جاتے ہیں۔
  قرآن کریم کی تقریباً تین سوآیات ہے جومسائل شرعیہ مستبط ہوتے ہیں ،اس فن کا نام احکام القرآن ہے اورتقریباً
  تین ہزاراح دیث شریفہ ہے جواحکام دیدیہ مستبط ہوتے ہیں ،اس فن کا نام فقد السنہ ہے اوران دو کے علاوہ جواحکام
  فلہ پہر قرآن وحدیث اوراجماع امت سے بذریعہ قیس مستبط کئے جاتے ہیں اس کا نام علم الفقہ ہے۔

بعد میں بیتنوں فن یکجا کر دیئے گئے اور اب اس مجموعہ کا نام علم الفقہ ہے، کیونکہ بڑا حصہ اس میں تبیسرے علم کا ہے۔ چوتھی قتم علم اسرار الدین ہے، جس میں اعمال اسلامیہ اور احکام دیدیہ کے رموز واسرار بیان کئے جاتے ہیں، جسے عرف عام میں فن حکمت شرعیہ کہتے ہیں۔

لہ بیعنوان اور معنون دونوں آئندہ عبارت کا خلاصہ بیں ای طرح آئندہ عربی عبارت سے پہلے اس کی تشریح دی جے گی۔ ا

پھرشہ صاحب رحمہ امتد نے دقت وافادیت کے لحاظ سے مذکورہ فنون اربعہ میں ترتیب قائم فرہ کی ہے کہ آس ن ترین علم بفن روایت الحدیث ہے اور اس ہے مشکل اور مفید علم فن غریب الحدیث ہے اور تیسری قسم کو تو عام طور پر احادیث کا خلاصہ ، نچوڑ اور مغز سمجھا جاتا ہے ، مگر شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک فنون حدیثیہ میں دقیق ترین اور مفید ترین قسم : چوتھی ہے۔

اور شاہ صاحب نے ان انواع میں درجہ بندی ایک مثال کے ذریعہ مجھائی ہے فرماتے ہیں: پیل کے بالکل اوپر کے چھکے میصل چھلکا، جونسیة کم کارآ مد ہوتا ہے فن روایت حدیث کی مثال ہے، اور اس سے اندر کا چھلکا، جوزیادہ کا رقمہ ہوتا ہے فن غریب الحدیث کی مثال ہے۔ اور پیل کا گودااور مغز، جواصل مقصود ہوتا ہے میں فقد اسند کی مثال ہے۔ اور پیل کا گودااور مغز، جواصل مقصود ہوتا ہے بیافتہ اسند کی مثال ہے۔ اور پیل کا گودااور مغز، جواصل مقصود ہوتا ہے بیافتہ اسند کی مثال ہے۔ اور پیل کا گودااور مغز، جواصل مقصود ہوتا ہے بیافتہ اسند کی مثال ہے گردر حقیقت مغزاور موتی ملم اسرار الدین ہے۔

وإن هذا العلم له طبقات، والأصحابه فيما بينهم درجات، وله قشورٌ داخلهَا لُبِّ، وأصداف، وَسُطَها دُرِّ، وقد صنَّف العلماء \_رحمهم الله\_في أكثر الأبواب ما تُقْتنصُ به الأوابدُ، وتُذَلَّل به الصِّعابُ.

وإن أقرب القشور إلى الظاهر فنُ معرفة الأحاديث، صحةً وَضُعْفًا، واستفاضةً وغرابَةً؛ وتصدّى له جهَابِذَةُ المحدثين، والحفاظُ من المتقدمين.

ثم يتلوه: فن معانى غريبها، وضبط مُشْكِلهَا؛ وتصدَّى له أنمةُ الفنون الأدبية، والمتقنون من علماء العربية.

ثم يتلوه: فنُّ معانيه الشرعية، واستنباط الأحكام الفرعية، والقياس على الحكم المنصوص في العبارة، والاستدلال بالإيماء والإشارة، ومعرفة المنسوخ والمحكم، والمرجوح والمُبْرم؛ وهذا بمنزلة اللّب والدُّرِّ عند عامة العلماء؛ وتصدُّى له المحققون من الفقهاء.

هذا؛ وإن أذَقَّ الفنون الحديثية بأسرها عندى، وأعمقها مَخْتدَّى، وأرفعَها مَنَارًا، وأولى العلوم الشرعية عن آخرها فيما أرى، وأعلاها منزلة، وأعظمَها مقدارًا، هو علم أسرار الدين الباحثُ عن حِكَم الأحكام ولِمَيَّاتِها، وأسرار خواص الأعمال ونِكَاتها.

تر جمہ: اور علم حدیث کے مختلف طبقات ہیں اور حاملین حدیث کے مختلف درجات ہیں۔ اور اس علم کے چھکے ہیں جن کے اندر معز ہے اور اس علم کے چھکے ہیں جن کے اندر معز ہے اور اس علم کے تھا ہے جن کے اندر معز ہے اور سپیال ہیں جن کے اندر موتی ہیں اور علمائے کرام حمہم اللہ نے اس کے اکثر ابواب میں تصانف فر ، فی ہیں ، جن کے ذریعہ وحثی جانور شکار کئے جاسکتے ہیں اور سرکش سواریوں کو سدھایا جاسکتا ہے۔ اور سب ہے اوپر کے چھکے سے قریب تر چھلکا احادیث کو بہجانئے کافن ہے کہ وہ تھے ہیں یاضعیف ، مشہور ہیں یاغریب؟

اوراس فن کی طرف ناقدین حدیث نے اور متقدمین میں سے حفاظ حدیث نے توجہ فر ما کی ہے۔

اوراس کے بعد درجہ ہے احادیث کے مشکل اٹھاظ کے معانی کو پہچانے کا ،اور مشتبہ کلمات کی حرکات وسکنات اور اعراب کو ضبط کرنے کا اوراس فن کی طرف ائم فنون اور ہیے نے اور علوم عربیہ میں رائخ قد مرکھنے والے علماء نے توجہ دی ہے۔

کھراس کے بعد درجہ ہے حدیث کے معانی شرعیہ کو پہچانے ،اورا دکا مفتہیہ کو مستبط کرنے ،اور عبارت انص میں مصرَن حتم پر قیاس کرنے ،اور نصوص کے اشارات وائیاءات (مفہوم من فف) سے استدلال کرنے ،اور تحکم ومنسوخ اور م جوت ومبرم کے بیجانے کا ۔اور اکثر ساء کے نز دیک یون بمنزلیہ غز وموتی کے ہے۔ اور قتین فقہاء نے اس کی طرف توجہ مبذول فرمائی ہے۔

میہ بات ( تو آپ نے جان لی ) اور میرے نز دیک تمام فنون حدیث میں دقیق ترین اور گہری جڑیں رکھنے والا اور سب سے زیادہ بلند، من رہ کے امتب رسے ، اور میری رائے میں تم معوم شرعیہ میں سب سے برتر اور سب سے بلند درجہ اور عظیم المرتبت علم ، علم اسرار الدین ہی ہے جوا د کام شرعیہ کی حکمتوں اور عمتوں سے اور اعمال اسما میہ کی خصوصیات کے رموز و نکات سے بحث کرتا ہے۔

#### لغات:

 ادق: باریک ترین أعمق: می ترین باسوهااورعن آخوها کے معنی بیل جمیعاً المختد اصل، به جاتا ہو کویم المحتد: وہ کریم الاصل ہے، مختد الطبع: شریف الطبع، یقال: رجع إلى محتده ای إلی اصله، حتد (س) ختدًا: شریف الاصل بونا فهو خبد وهی حبدة الممناد: روشی کی جگہ، وه علامت جوراسته میں راه نمائی کے حتد (س) ختدًا: شریف الاصل بونا فهو خبد وهی حبدة الممناد: روشی کی جگہ، وه علامت جوراسته میں راه نمائی کے لگائی جائے۔ مجد کا منارہ بھی مجد کی علامت بوتا ہاں لئے وہ منارہ کبلاتا ہے جسک میں گئیت کی ،اس میں کی نبیت کی ہاور الم کے معنی علت کے بیں۔

# تحكمت بشرعيه كى تعريف ،موضوع اورغرض وغايت

هو علم يُنحَثُ فيه عن حكم الأحكام ولِمُيَّاتها، وأسراد خواصَّ الأعمال ومكاتها لِعِيْ عَمَت شرعيه وه فن ہے جس میں احكام شرعیه کی حکمتوں اور عنتوں سے بحث کی جاتی ہے اور ائل ل اسلامیه کی خصوصیات کے رموز و کات کے سلسلہ میں گفتگو کی جاتی ہے۔

حكمت اورعلت: ميں بچند وجوہ فرق ہے، مثلاً:

- ﴿ اَوْسَوْرَ مِسَائِدَ إِنَّ ﴾

(۱) حکمت کے ساتھ تھکم کاطر دو مکس نہیں ہوتا اور علت کے ساتھ ہوتا ہے۔ طَـوْد کے معنی ہیں دور کرنا طَـودہ من بلات ہادہ جلاوہ اجلادہ جلاوطن کرنا ،علت ہاتی شدر ہنے پر تھکم کو ہٹادیتا طوٰد دکہلاتا ہا اور جب علت لوٹ آئے تو تھکم کو واپس لے آنامکس کہلاتا ہے۔ مثلاً اشیائے ستہ کی صدیث میں تفاضل اور نسیب ملک حرمت کی علت قدر مع جنس ہے یعنی مکیلی یا موز ونی چیز ہونا اور ہم جنس ہونا پس جس خطے میں کیلا تول کر بیچا جاتا ہے وہاں کیلا ہوض کیلا کم وہیش بیچنار ہوا ہے اور جہاں گن کر فر وخت کیا جاتا ہے وہاں کیلا رہوی چیز نہیں۔

اور ڈاڑھی رکھنے کی حکمت اغیار ہے امتیاز ہے، بیعنی بیاسلامی یو نیفارم ہے۔ پس اگر اغیار بھی بالکل اسلامی طرز کی ڈاڑھی رکھنے گئیس تو بیچکم ختم نہیں ہوگا ، کیونکہ حکمت میں طرد ونکس نہیں ہوتا۔

(۲) علت ایک ہوتی ہے،متعدد نبیں ہوسکتیں — البتہ مجتبدین میں ملت کے انتخراج میں اختلاف ہوسکتا ہے گر رپیعلت کا تعدد نبیں — اور تیس متعدد ہو تکتی ہیں۔

غرض علم اسرارالدین بین ایک تو احکام شرعیه کی حکمتون اور علتون کی جنبی کی جاتی ہے، دوسرے انجال اسلامیه کی خصوصیات کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ مثلاً نماز قُرب الہی کا ذریعہ ہے، روزہ تقوی یعنی گنہوں سے نیجنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جج محبت الہی پیدا کرتا ہے، زکوۃ غم خواری کا جذبہ ابھارتی ہے اور خود غرضی کی جڑکا ٹتی ہے، ان اعمال اسلامیه کی ان خصوصیات کا راز کیا ہے؟ میخصوص اعمال مخصوص آثار کیوں پیدا کرتے ہیں؟ فن حکمت شرعیہ میں اس سے بحث کی جاتی ہے۔

﴿ (وَسُوْعَ لِبَدُافِينَ فِي ﴾

فائده:

نِکات جمع ہے نُکتهٔ کی جس کے معنی ہیں: مزے دار اور دلچیپ بات اور نُقاط جمع ہے نُقطهٔ کی جس کے معنی ہیں بنیا دی بات سکسی بحث کا مرکزی مضمون۔

حكمت شرعيه كاموضوع: برفن كاموضوع تعريف ساخذ كياجاتا ب، جيئ كم تحوك تعريف ب: علم باصول يُعوف بها أحوال أواخو الكلم الثلاث، من حيث الإعراب والبنآء، وكيفية تركيب بعضها مع بعض (بداية ابخو) اس تعريف سي تحوكا موضوع كلمه اوركلام متعين كيا كيا به لهمت شرعيه كاموضوع احكام شرعيه اورا كمال اسلاميه بين، انهى دو چيزول كاحوال سياس فن بين بحث كي جاتى ب

بالفاظ دیگریہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فن تھمت شرعیہ کا موضوع شریعت مِصطفویہ ہے بینی آنخضرت مَیلانبَهِ آیکم کا لایا ہوا پورا دین ، جوآج ہمارے پاس قرآن وحدیث کی شکل ہیں موجود ہے ، وبی اس فن کا موضوع ہےاوراس کے احوال سے اس فن میں بحث کی جاتی ہے۔

غرض وغایت: تمام علوم شرعیه اور فنون ویدیه کی غرض وغایت ایک ہے لینی سعادت وارین حاصل کرنا۔ ونیا کی سعادت نیک نام علوم شرعیه اور فنون ویدیه کی غرض وغایت ایک ہے۔ اور خصوصی غرض وغایت: دین میں سعادت نیک نامی ہے اور آخرت کی سعادت حصول جنت اور رضائے خداوندی ہے۔ اور خصوصی غرض وغایت: دین میں بصیرت حاصل کرنا ہے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# فن حکمت شرعیہ کے تین فائد ہے

آ گے شاہ صاحب نے فن حکمت شرعیہ کے تین اہم فوائد بیان فر مائے ہیں۔

- آ بین قاری کودین وشریعت میں بابصیرت بنا تا ہے، جس طرح فن عروض کا ماہر شعراء کے کلام کو ،علم منطق کا ماہر حکماء کے دلائل و براہین کو ،علم نحو کا ماہر فسحائے عرب کے کلام کواوراصول فقہ کا ماہر جزئیات فقہ یہ کوبصیرت کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ اس طرح حکمت بشرعیہ کا ماہر یورے دین کوعلی وجہ البصیرت سمجھ سکتا ہے۔
- ا علم اسرارالدین سے واقف شخص علمی لغزشوں سے اور اندھا دھند قیاس آ رائیوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ رات میں سوخند کے بنے میں موتوں کی تلاش میں غوطہ میں سوخند کے بنی میں موتوں کی تلاش میں غوطہ لگانے والے کی طرح بھی نہیں ہوتا کہ کوڑا کرکٹ کے سوا کچھ ہاتھ ندآئے اور ساری محنت رائیگاں جائے، نالے میں موتی کہ ں رکھے ہیں۔ وہ رتو ندی اونٹن کی طرح ٹا مک ٹوئیاں بھی نہیں مارتا، ندوہ اندھی اونٹن کی چیٹے پر سواری کرنے

والے کی طرح ہوتا ہے۔ نہ و داس مَپ ؤنڈ رکی طرح ہوتا ہے، جس نے ڈاکٹر کو دیکھا کہ وہ کسی کوسیب کھانے کا مشورہ و ب رہا ہے۔ پس اس نے ایسے ہی دوسر ہے مریفن کواندرائن کھانے کا مشورہ دیا ، کیونکہ سیب اوراندارئن ہم شکل ہوتے میں۔ بلکہ وہ وین کے بارے میں جو بھی ہوت کہتا ہے یوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہے۔

آ تکمت بشرعیہ جاننے ہے دین وشریعت کا بیان بڑھ جاتا ہینی احکام شرعیہ کی تکمتیں اور عقیقیں جانئے ہے مؤمن کا یقین بالائے یقین ہوجا تا ہے، جسے کسی کو مخبرصاوق نے بتایا کہ زہر جال ستال ہے، اس نے بیہ بات وان لی، کی فرض طلب کے مطالعہ ہے میہ بات معلوم ہوئی کہ زہر میں گرمی اور شکی غایت درجہ کی جیں، جوانسان کے مزات کے بالکل من فی جیل چنا نجے اس شخص کا مخبرصا دق کی ہوت پریفین اور پختہ ہو گیا۔

غرض نذکورہ فوائد کی وجہ سے بیعم اس بات کا حندار ہے کہ جس میں بھی اس فن کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہووہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات اس علم میں صرف سرے اور فرائنس و واجبات اور منن مؤ کد دادا کرنے کے بعداس علم کی تحصیل کو سعادت سمجھے اوراس کواپٹی آخرت کے سئے زاوراہ بنائے اور نفل عبادات پراس علم کوتر ہیں دے۔

فهو - والله! - أحقُّ العلوم بأن يصرف فيه من أطاقه نفائس الأوقات، ويتَّخده عُدّة لمعاده، بعد ما فُرض عليه من الطاعات؛ إذ:

[۱] به يصير الإنسانُ على بصيرة فيما جاء به الشرع؛ وتكون بسبتُه بتلك الأخبار كنسبة صاحب العروض بدواوير الأشعار،أو صاحب المنطق ببراهين الحكماء، أوصاحب النحو بكلام العرب العرباء، أو صاحب أصول الفقه بتفاريع الفقهاء.

[٧] وبمه يامن من أن يكون كحاطب ليل، أو كعائص سيل، أو يخبط خبط عشواء، أو يركب منن عمياءً؛ كمثل رجل سمع الطبيب يأمر بأكل التفاح ، فقاس الحنظلة عليه، لمشاكلة الأشباح.

[٣] وبه يصير مؤمنا على بينة من ربه، بمنزلة رجل أخبر فصادق: أن السّم قاتل، فصدّقه فيما أخبر ف وبيّن، ثم عرف بالقرائن: أن حرارته ويبوسته مفرطتان، وأنهما تباينان مزاج الإنسان، فازداد يقينا الى ما أيقن.

ترجمہ: پس علم اسرارالدین ۔۔۔ بخدا! ۔۔ تمام علوم میں ہے اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ جوانسان اس کی طاقت (البیت) رکھتا ہے وہ اپنے قیمتی اوق ت اس فن (کی تحصیل) میں صرف کرے، اور اس علم کواپنی آخرت کے لئے زاد راہ بنائے، ضروری عبادات کی ادائیگی کے بعد، کیونکہ:

(۱) اس علم سے انسان شریعت کی تعلیمات میں بابصیرت ہوتا ہے، اور احادیث سے اس کا تعلق ایسا ہوجا تا ہے

- ﴿ اَوْسُوْرَ بِيَالِيْسُرُ ﴾-

جیں افن عروض جاننے والے کا شعراء کے دواوین ہے، یا منطق کا فلاسفہ کے دلائل و براہین ہے، یانحوی کا فصحائے عرب کے کلام ہے، یا اصول فقہ کے ماہر کا فقہ کی جزئیات ہے۔

(۲) اورائ علم ہے انسان محفوظ ہوجاتا ہے رات میں کنڑیاں چننے والے کی طرح ہونے ہے، یاسیلاب میں غوطہ لگانے والے کی طرح ہونے ہے، یا سیلاب میں غوطہ لگانے والے کی طرح ہونے ہے، یا ٹائم مک ٹو ئیاں مارے وہ رتو ندی اونٹنی کی طرح ، یا اندھی اونٹنی پرسواری کرے، جیسے کسی نے دیکھا کہ تھیم نے کسی کوسیب کھانے کا مشورہ ویا، پس اس نے ہم شکل ہونے کی وجہ ہے اندرائن کوسیب پر قیاس کیا (اوراس نہایت کروی چیز کو کھانا شروع کر دیا)

(۳) اوراس عم سے انسان پکامؤمن اورا پنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوتا ہے، جیسے کو کسی ہے تو می نے بتایا کہ ذہر جاں ستاں ہے، لیس اس نے اس مخرصا وق کی ہوت کی تقعد بیق کی ، پھر قر انن وشوا مدسے جان کہ ذہر میں حرارت اور یہ وست حدورجہ ہوتی ہے اور یہ و نوں چیزیں مزان انسانی کے برخلاف ہیں، پس اس کا یقین ہالائے یقین ہوگیا۔

### حل لغات:

قوله: بعد ما فرص المح أى معد أداء ما فرض النح بأن يصرف النح أحق من علق باور من أطاقه فاعل بي يصرف كااور نفائس المخمفعول به عدة. تيارى اساز وسامان كهاجا تا بي كونوا على عدّة تيار دموا يبال آخرت كسفر كاسامان اورزادراوم راوب

علم العَروض: وه علم ہے جس میں اشعار کے اوز ان بیان کئے جاتے ہیں۔ العرباء خالص عرب مرادفصی ئے عرب یہ بخیط اور پر ک سب کا عطف یہ کو ن پر ہے۔ عشواء: رتو ندی اوٹی شب کور، وہ اوٹئی جس کورات میں نظر ندآئے من جی منون جی مئون کہ ای عظف اندرائن، منون جی مئون کہ الی ہیں۔ المحسطلة: اندرائن، ایک جنگلی پھل جوکڑ واہونے میں ضرب المثل ہے۔ اشب اے مفرو شبح و شبح و شبح فظر آنے والی صورت و ہد یہ صیبو مؤمداً النج یصیبو فعل ناقص ضمیر متنتز اس کا اسم جوانسان کی طرف راجع ہاور مؤمداً خبراول اور علی بینة خبر ثانی ہے۔

☆ ☆ ☆

# فن حکمت شرعیه کی مضبوط بنیاد ہے، مگراحیھو تافن ہے

فن حکمت شرعیہ ایک اچھوتافن ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ سے پہلے سی نے اس فن میں کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا مگر بایں ہمدینن بے اصل نہیں ہے نہ اس کی تدوین بدعت یا خرق اجماع ہے کیونکہ اس کی اصل موجود ہے احادیث نبویہ میں اس فن کی اصولی باتوں کا تذکرہ بھی آیا ہے اور فروق باتوں کا بھی۔ نیز صی بہرکرام اور تابعین عظام نے بھی احکام شرعیہ کی خمشیں تبھی مفصل بھی مجمل بیان فر مائی ہیں۔ پھر مجہتدین عالی مقام نے ہر ہر باب میں مصالح وسکم کی تخریخ کی ہے اوران کے قش قدم پر چل کران کے قبیعین نے اس فن کے اہم نکات بیان کئے ہیں۔ مگر بیسب مواد منتشر تھا، کسی ایک کتاب میں مجتمع نہ تھا۔ نہ کسی نے اس کوفنی شکل دی تھی مگر چونکہ مواد سارا موجود تھ اس کئے اگر آج کوئی شخص اس کو مدون کرتا ہے تو وہ خرق اجماع نہیں کرتا اس کونہ تو بدعت کہا جا سکتا ہے نہ بے بصیرتی والا اقد ام، وہ جیران کن معاملہ میں کودنا بھی نہیں ، جکہ ایک ممکن الحصول بات کی کوشش کرنا اور واضح نشانات والے راستہ کو طے کرنا ہے۔

اوراب تک بین اس لئے مدون نہیں کیا گیا کہ متقد مین کوتو اس کی حاجت نہیں تھی اور متاخرین میں ہر کوئی اس کو مدون کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ جو تحض شیر پر سوار ہواس کے چیچے میٹھنے کی ہمت کون کرسکتا ہے؟!اس فن کو مدون کرن نہایت دشوار کا م تھا، ہرا یک کے بس کا کا م نہیں تھا۔ مزید تفصیل آگے آر بی ہے۔

# [علم أسرار الدين ذُوْ أصلِ أصيل ولكنَّهُ أُنف ]

وهو وإن أثبت أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم فروعه وأصوله، وبين آثارُ الصحابة والتابعين إجماله وتفصيله، وانتهى إمعانُ المحتهدين إلى تبيين المصالح المرعية في كل باب من الأبواب الشرعية، وأبرز المحققون من أتباعهم نُكتا جليلة، وأظهر المدققون من أشياعهم جُملًا جزيلة، وخرح — بحمد الله — من أن يكون التكلم فيه خرقاً لإجماع الأمة، أو اقتحاماً في عَمَهِ وغَمَة، ولكن قلَّ من صنف فيه، أو خاض في تأسيس مبانيه، أورتب منه الأصول والفروغ، أو أتبى بما يُسمن أو يُغنى من جوع؛ وحُقَّ له ذلك، ومن المثل السائر في الورى: ومن الرديفُ وقد ركبت غضنفرًا؟!.

ترجمہ فن حکمت شرعیہ مضبوط بنیادر کھتا ہے ،گریہ اچھوتافن ہے: اور علم اسرارالدین: اگر چہ احادیث شریف نے اس کے اصول وفروع واضح کردئے ہیں اور صحابہ وتابعین کے ارشادات نے اس کے اجمال وتفصیل کو بیان کردیا ہے اور مجتندین کاغوروفکران مصالح کی وضاحت تک پنج گیا ہے جو ابواب شرعیہ کے ہر ہر باب میں طحوظ ہیں۔ اور ان کے بعین میں محققین نے اہم نکتے ظاہر کردئے ہیں اور انکے ہیروؤں میں سے مدتقین نے اچھی خاصی مقدار منصر شہود پر جلوہ گرکردی ہے۔ اور ریعلم بحد القداس بات سے تو نکل گیا ہے کہ اس کے سلسلہ میں گفتگو کرنا خرق اجماع ہو، یا ہے بصیرتی اور جرانی کے ہے۔ اور ریعلم بحد القداس بات سے تو نکل گیا ہے کہ اس کے سلسلہ میں گفتگو کرنا خرق اجماع ہو، یا ہے بصیرتی اور جرانی کے کام میں چھلا نگ لگانا ہو لیکن بہت کم لوگ ہیں جضول نے اس علم میں تصنیف کی ہے یا اس کی بنیادیں قائم کرنے کے لئے میدان میں اترے ہیں یا اس فن کے اصول وفر دع مرتب کے ہیں یا کوئی ایس چیز چیش کی ہے جوفر ہے کرے یا کم ایموک

من ئے۔اوراس فن کے لئے یہی سزاوار ہےاور مخلوق میں چلی ہوئی کہاوتوں میں سے سے تو یا میں شیر پرسوار ہوں ، تیرے یا میرے پیچھے ہیٹھنے کی ہمت کون کرسکتا ہے؟!

#### لغات:

# دقت فن کی مزید وضاحت

آئندہ عبارت میں دقت فن کی مزید وضاحت ہے کہ بیا لیک نہایت مشکل فن ہے، ہے بخص کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کو مدون کرے۔ اس فن کی مدوین کے لئے گونا گول صلاحتیوں اوراعلی قابلیت کی ضرورت ہے، جومشکل ہی ہے کسی میں جمع ہوتی ہیں۔ اس فن میں صنیف کے لئے جارچیزیں ضروری ہیں:

- (۱) تمام علوم شرعیه میں اعلی درجه کی مجتبدانه صلاحیت۔
  - (٢) علم لَدُنِّي كاوا فرحصه
- (۳) اعلی درجه کی ذبانت ،رساذ بهن ، تقریر وتحریر میس مبارت اور بات کهنج کا سلقه۔
  - ( \* ) اصول وفروع کی تنقیح کا سلیقه اور قواید کو مدلل کرنے کا ڈھنگ۔

ظاہر ہے کہ یہ تمام صلاحتیں صدیوں میں سی میں جمع ہوتی ہیں ،اوراس بگاندروز گار بستی ہے سے محیرالعقول کارنامہ کی

امید با ندھی جاسکتی ہے.

بزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چین میں ویدہ ور پیدا

كيف؟ ولاتتبين أسرارُه إلا لمن تمكن في العلوم الشرعية بأسرها، واستبدَّ في الفنون الإلهية عن آخرها، ولايصفو مشربُه إلا لمن شرح الله صدرَه لعلم لَدُنِّي، ومَلَّا قلبَه بِسِرَّ وَهبَّى؛ وكان مع ذلك وقاد الطبيعة، سَيَّالَ القريحة، حاذقًا في التقرير والتحرير، بارعاً في التوجيه والتحبير؛ قد عرَف كيف يُوصِّلُ الأصول، ويبنى عليها الفروع، وكيف يُمهَّدُ القواعد، ويأتي لها بشواهد المعقول والمسموع.

ترجمہ: کیے (ہر کس ونا کس اس فن میں گفتگو کرسکتا ہے؟) درانحالیہ اس علم کے اسرارای پر کھلتے ہیں جوتمام عوم شرعیہ
میں قدم رائخ اور تمام فنون دیدیہ میں مہارت تامدر کھتا ہو۔ اور اس علم کی گھاٹ اس شخص کے لئے ستھری ہوتی ہے، جس کے
سینہ کوالقد تعالیٰ نے علم لدنی کے لئے کھول دیا ہو۔ اور اسراروہ بی ہے اسکے قلب کو مجردیا ہو۔ علاوہ ازیں وہ تیز ذہن ، رواں
طبیعت ، تقریر وتح بریکا ماہر اور توجیہ وسین کلام میں بگائے روز گار ہو۔ اور اچھی طرح جانتا ہو کہ اصول س طرح بنائے جاتے ہیں
اور کس طرح ان پر فروع تقمیر کی جاتی ہیں۔ اور ضوابط کیسے تیار کئے جاتے ہیں اور کس طرح ان کے لئے عقبی اور علی و رکل وشواہد پیش کئے جاتے ہیں۔

#### لغات:

تسمنی من الامو: قاور بونا استبد بالامو، و کثیر بونا، قادر مطلق بونا (باده بدد) صفا (ن) صفوا ماف بونا، گدان ندبونا مشرب: پانی پنے کی جگہ، گھاٹ جمع مشسار ب لڈنی کے آخر میں یا نہیت ک ب للدنا کی طرف منسوب ہے مراد ، وبہی علوم ہیں اور بیماورہ و عَلَمْناهُ مِنْ لَلَدُنّا عِلْمًا (الکبف ۲۵) ہے ، خوذ ہے جس کے معنی ہیں بیم نے خطر کوایئے پاس سے خاص طور کاعلم سحمایا تھا و قداد (اسم مبالغه ) بہت روش و قد (ش) و قد آن روشن بونا سینال (اسم مبالغه ) بہت بہتے والا المقویعة ، طبیعت بادع : فائق بسوعه هم یا فضیلت یا جمال میں غالب بونا سوحی میں باکر پیش کرنا اور اس انداز سے پیش کرنا کہ کوئی اشکال باتی ندر ب میں غالب بونا سوحی میں باکر پیش کرنا اور اس انداز سے پیش کرنا کہ کوئی اشکال باتی ندر ب رسمیل کے لئے و کھنے العون الکبیر ) حبّسر الک لام: عمدہ بنانا اصل بیان کرنا، اصول وضع کرنا منظم اللامو: ورست و بموار کرنا۔

تشريح:

گھاٹ کاستھرا ہونا کنابیہ ہے بیندیدہ کام ہے،اگر تالاب یا ندی کا گھاٹ گدلانہ ہوتو وہاں سے صاف پانی ہے گا،



اورجس گھاٹ کو پانی لینے والوں نے یا چینے والوں نے گدلا کررکھا ہوو ہاں سے گدلا پنی سلے گا۔ علم اسرارالدین کا گھٹ اس کے لئے ستھرا ہوتا ہے جس کوقد رت نے علوم وہبی سے وافر حصہ عنایت فر مایا ہو،اوراس کے جسم کاروال روال اس علم سے سرشار ہو۔اورو ببی علوم حاصل کرناکسی کی مقدرت میں نہیں۔قستا م ازل جے بخش دے وہ بی خوش نصیب ہے۔تقریر کے معنی بیں مافی الضمیر کو زبان سے یا قلم سے ظاہر کرنا اور تحریر کے معنی بیں بات کو حشو و زوائد سے پاک کر کے خوبصورت طریقہ بر چیش کرنا۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

# تقريب تدوين حكمت بشرعيه

آ گے شاہ صاحب قدس سر ہ وہ امور ذکر فر ماتے ہیں جو تدوین فن اورتصنیف کتاب کا باعث بہنے۔طویل عبارت کا خلاصہ چندامور ہیں جودرج ذیل ہیں۔

- (۱) اللدتعالى نے اپنے فضل وكرم سے حضرت شاہ صاحب كواس فن كى وافر صلاحيت عطافر مائى تھى ، پس اس كى نعمت كاشكريہ ہے كدان عوم كوظا ہر كيا جائے ،ارشاہ بارى تعالى ہے ﴿ واقب بنطمة ربّك فحد نُ ﴾ (اپنے رب كے انعامات كا تذكرہ كرتے رہے)
- (۲) ایک مکاشفہ ذکر فرمایا ہے کہ آپ ایک دن عصر کی نماز کے بعداللہ کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھے تھے کہ بکا کی آنخضرت میل ہینے کی روح پر فتوح ظاہر ہوئی اوراس نے شاہ صاحب کو سی چیز سے ڈھا تک دیا ، جیسے کوئی کپڑ ااوڑ ھادیا جا تا ہے اوراس مکا ففہ کے دوران ہی شاہ صاحب کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ دین کی خاص تسم کی تشریح کی طرف اشارہ ہے۔
  (۳) ایک الب م ذکر فرمایا ہے کہ قلم تقدیر نے شاہ صاحب کے لئے یہ بات لکھ دی ہے کہ آپ اپنی حیات میں کسی وقت کوئی ایسا کارنامہ ضرور انجام دیں گے کہ اس کے ذریعہ اللہ کی زمین نور حق سے منور ہوجائے اور دور آخر میں دین پرشاب چھا جائے اور شریعت مصطفوی استدلال کے بیکر میں رونما ہو۔
- (۳) ایک خواب ذکرفر مایا ہے کہ حضرات حسنین رضی اللّہ عنہمائے شاہ صاحب کوایک قلم یہ کہہ کرعنا بیت فر مایا کہ:''سے
  ہم رے نا ناجان کا قلم ہے' اس خواب کی تعبیر واضح ہے کہ اللّہ تعالیٰ آپ سے دین کی کوئی قلمی خدمت لیس گے۔
  (۵) بار بار دل میں یہ خیال انگرائیاں لیتا تھا کہ علم اسرار الدین میں کوئی ایسی کتاب لکھنی جا ہے جو خاص و عام
  کیلئے مفید ہو، گریجھا ندیشے مانع بنتے تھے،قلت بضاعت کا خیال اور معاونین کی کی ارادہ کو بھیل کا جامع پہنا نے میں سدراہ بنتی تھی۔
- (۱) آپ کے ماموں زاد بھائی اور تلمیذرشیدشُخ محمہ عاشق پھلتی رحمہ اللہ میں اس فن کو حاصل کرنے کا شوق بیدا ہوا اور — ﴿ نَصَّا وَرَبِيَا اَيْتَ اَلْهِ ﴾ —

وہ قابل استاذ کی تلاش میں نکلے اور نا کام ہوکراور تھک بار کرشاہ صاحب پرائٹی نظر تھبر گئی۔انھوں نے ہے حداصرا رکیا کہ شاہ صاحب اس فن میں ساب تھیں ، کیونکہ عاشق کی نظر میں شاہ صاحب کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جو یہ کا رنامہ انجام دے سکے۔

(2) مولانامحم عاشق صاحب نے شہ صاحب کوحدیث الجام یاددلائی، وہ حدیث شریف ہے: مسسن سُنسل عسن علمہ عسلمہ نسم جسشخص ہے کی ایت علم کے ہارے میں دریافت کیا گیا

مسن نساد (مثكلوة حسله)

مسن نساد (مثكلوة حسله)

آگ كالكام د ما حاكار

مسن نساد (مشکوٰۃ ح۲۲۳) آگ کی لگام دیاجائیگا۔ (۸) مذکورہ حدیث شریف سننے کے بعد شاہ صاحب مجبور ہوگئے۔آپ کے پاس کوئی بہر نہ اور راہ فرار ہوتی نہ رہی تو استخارہ مسنونہ کرکے کام کا آغاز کر دیا۔

### [أسباب تصنيف الكتاب وتدوين الفن]

وإن من أغظم نعم الله على: أن آتاني منه حظًا، وجعل لي منه نصيبًا؛ وما أنفكُ أعترف بتقصيري وأبُولُهُ ، ومآأبرئ نفسي، إن النفس الأمارة بالسوء!

وبينا أنا جالس ذات يوم بعد صلوة العصر متوجها الى الله، إذ ظهرت روحُ البي صلى الله عليه وسلم، وغشيتني من فوقى بشيئ حيّل إلى أنه ثوب ألقى على، ونُفث في رُوعي في تلك الحالة: أنه إشارة إلى نوع بيانو للدين؛ ووجدت عد ذلك في صدرى نورًا ، لم يزل ينفسحُ كلّ حين.

ثم ألهمنى ربى بعد زمان أن مماكتبه على بالقلم العلى: أن أنتهض يومًا لهذا الأمر المجلى؛ وأنه ألهمنى وبي بعد زمان أن مماكتبه على بالقلم العلى: أن أنتهض يومًا لهذا الأمر المحلفوية وأنه أشرقت الأرض بنور ربها، وانعكست الأضواء عند مغربها؛ وأن الشريعة المصطفوية أشرقت في هذا الزمان، على أن تَبْرُز في قُمُص سابغةٍ من البرهان.

ثم رأيتُ الإمامين الحسن والحسين في منام —رضى الله عنهما—وأنا يومئذ بمكة، كأنهما أعطياني قلمًا، وقالا: هذا قلم جدّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولَطَالَمَا أَحَدُّث نفسى: أن أَذُوِّنَ فيه رسالةً، تكون تبصرةً للمبتدى، وتذكرةً للمنتهى، يستوى فيه الحاضرُ والبادِ، ويتعاورُة المجلسُ والنادِ؛ ثم يعُوْقُى أنى الأجد عندى ولدى، والارى، ويشبّطنى أرى من حلفى وبين يدَىَّ، من أراجعة في المشتبهاتِ: من العلماء المنصفين الثقات، ويُثبّطنى قصورُ باعى في العلوم المنقولة مما كان عليه القرونُ المقبولة، ويُفشّلني أنى في زمان الجهل والعصبية واتباع الهوى، وإعجاب كل امرى بآرائه الرديّة، وأن المعاصرة أصلُ المسافرة، وأن

من صنَّف فقد اسْتُهْدِف.

فبينا أنا في ذلك، أُقدِّم رجلاو أوْخَراخرى، وأجرى شوطًا ثم أرجع قَهْقرى، اذ تفطَّن أجلُّ إلى والحوانى لدى، وأكرم خلَّانى على: محمدُ والمعروف بالعاشق، لازال محفوظًا من كل طارق وغاسق، بمنزلة هذا العلم وفضائله، وألهم أن السعادة لاتَتِمُّ إلا بِتتَبُّع دقائقه وجلائله، وعرف: أنه لايتيسر له الوصولُ إليه إلا بعد مجاهدة الشكوك والشبهات، ومكابدة الاختلاف والمناقضات؛ ولا يَسْتَتِبُ له الخوضُ إلا بسعى رجل، يكون أولَ من قرع الباب، وكلما دعا لبناه الأوابدُ الصّعابُ ؛ فطاف ما قدرعليه من البلاد، وبحث من تُوسَّمَ فيه الخيرَ من العباد، وتَفَحَّص سينَهم وشينهم، وسبرغثهم وسمينهم، فلم يجد من يتكلم مه بنافعة، أويأتى منه بجذوة ساطعة.

فلسما رأى ذلك ألَحَ على ورزاني، ولَبَّنِي وأمسكنى، وصار كلما اعتذرتُ ذكّرنى حديث الإلجام، فأفحمنى أشد الإفحام، حتى أغيتُ بى المذاهب، وسَالَتْ بمعاذيرى المثاعب، وأيقنتُ أنها إحدى الكبر، وأنها لِما كنتُ ألهمتُ صورةٌ من الصور، وأنه قد سبق على الكتاب، وأنه أمر قد توجه من كل باب.

فتوجهتُ إلى الله وَاسْتَخُرْتُهُ، ورَغِبتُ إليه واستعنتهُ، وخرجتُ من الحول والقوة بالكلية، وصرتُ كالميت في يد الغسّال في حركاته القسوية، وشرعتُ فيما نَدبني إليه، وعطفني عليه، وتنضرُعت الى الله: أن يُصرف قلبي من الملاهي، وأن يُريني حقائق الأشياء كما هي، ويُسَدِّدَ جناني، ويُغْضِمَني فيما اقتحمُه من المقال، ويوفّقني لصدق اللهجةِ في كل حال، ويُغِنْنني في إبرازما يختلج في صدري، ويُعالجه فكري، إنه قريب مجيب.

ترجمہ: اور مجھ پراللہ تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے ایک رہے کہ اس نے مجھے اس فن میں سے پچھ حصہ یا بڑا حصہ عطا فر مایا اور میرے لئے اس علم میں سے پچھ حصہ یا بڑا حصہ گردانا ،اور میں ہمیشہ اپنی کوتا ہی کا اعتراف کرتا ہوں اوراقر ارکرتا ہوں اور اپنے نفس کو پاکنبیں گردانتا کیونکہ نفس برائیوں کا بہت زیادہ تھم دینے والا ہے۔ (باقی ترجمہ آگے آر ہاہے)

#### لغات:

نِعَمَّ جَعْ ہِ نعمة کی منه کی ضمیر کا مرجع علم اسرار الدین ہے حظاً اور نصیباً کی تنوینیں تقلیل کے لئے بھی ہوسکتی ہیں اور تعظیم کے لئے بھی باء(ن) بَوْءً بالحق أو بالذنب: اقر ارکرنا۔



### تشريح:

القدت کی نے حضرت شاہ صاحب کوئن حکمت شرعیہ کا وافر حصہ عطافر مایا تھا جس پران کی ریے کتاب شاہد عدل ہے مگراس کا اظہار بڑا بول تھااس لئے و مسا انسفاف المنے ہے استدراک کیا ہے کہ میں اپنی کوتا بی اور بیچی مدانی کا بمیشہ بی اقر ارکرتا رہا بوں یعنی مذکورہ بات فخر اور بڑائی کے طور پر میں ہے نہیں کہی ، بلکہ ضرورت کی وجہ سے کہنی پڑی ہے ، پھر فر مایا کہ ہاں اس معذرت خوا بی میں بھی نفس کی شرارت بوسکتی ہے ، کیونکہ اس کا تو کام بی برائیوں پراکسانا ہے۔

باقی ترجمہ:اور دریں اثنا کہ میں ایک روز عصر کی نماز کے بعداللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر بیٹا تھا: یکا یک آنخضرت میں نیکھیئیر کی روح (پُرنتوح) ظاہر ہوئی اوراس روح نے جھے اوپر ہے اس طرح کسی چیز ہے ڈھا تک لیاجیسے کوئی کپڑا مجھ پر ڈالدیا گیا ہو۔اوراس حالت میں میرے دل میں بیہ بات ڈائی گئی کہ بیدین کی خاص تسم کی توضیح وتشریح کی طرف اشارہ ہے۔ اور میں نے اس وقت اپنے سینہ میں ایک نورمحسوس کیا جو برابر ہم آن بڑھتا گیا (یعنی اس مکاشفہ کے بعد جوں جوں وقت گذرتا گیا وہ نوردل میں برابر بڑھتارہا، ماندنہیں بڑا)

#### لغات:

غَشیت کافاعل ضمیرمؤنث ہے جو روح کی طرف راجع ہے اور لفظ دوح ندکرومؤنث دونوں طرح مستعمل ہے خیس الیه توہم ہونا کہ ایسا ہے۔ الرُوع: ول کا سیاہ نقطہ اندرون قلب انفسیح السمکانُ: کشادہ ہونا۔ انفسیح صدرُ ہ: کشادہ دل ہونا۔

باقی ترجمہ: پھر پچھ عرصہ بعد میرے پروردگار نے مجھے الہام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں قلم ہولا کے ذریعہ میرے ذمہ لکھ چکے میں ان میں سے ایک رہے کہ میں کسی نہ کسی دن اس اہم کام کے لئے اٹھوں گا اور رہ کہ زمین اپنے پروردگار کے نور سے منور ہوجائے گی اور روشنیاں بوقت غروب بلیث جا کیں گی ، اور رہ کہ شریعت مصطفوی اس زمانہ میں جمک جائے گی اس طرح کہ وہ استدلال کے کامل لباس میں طاہر ہوگی۔

#### لغات:

العلِی : بلند، اعلی ، شریف جمع علیُوْن اور علیه کهاجاتا ہے هم علیه القوم ووقوم کے سرداراوراشراف بیں انتھا النہ انتھا صا : کھڑ اہوتا، اٹھنا المخلی : واضح ، روش انسوق اشراقا ، چمکنا، روش ہوتا انعکس انتھا صا : کھڑ اہوتا، اٹھنا المخلی : واضح ، روش انسوق اشراقا ، چمکنا، روش ہوتا انعکس انعکاسًا . بیٹ جاتا مغربھا کی ضمیر شمس کی طرف عائد ہے برز بروزًا : طام ہوتا۔

## تشريح:

بار ہویں صدی ہجری میں زمانہ کروٹ لے رہاتھا،عقلیت پسندی کا دورشروع ہور ہاتھا۔اس لئے ضروری ہو گیاتھ کہ ------ دین اسلام کوز ماند کے تقاضول کے مطابق پیش کیا جائے اس وقت شاہ صاحب قدس سرہ کو یہ بات البام کی گئی کہ اب زبین القد کے نور سے روشن ہونے والی ہے، دین کا بول بالا ہونے والا ہے۔ شریعت محمد یہ بلی صاحبہا الصلوۃ والسلام نی شن سے جبوہ گر ہوگی، مسائل شرعید ولائل و برا بین کا کامل لباس پین کرلوگوں کے سامنے آئیں گے اور جس طرح سور خ کے فروب ہونے کے بعد روشنی تیز ہموجاتی ہے ای طرح اس آخری دور ہیں بھی اسلام نی شن سے ابھرے گا اور قلم تقدیر یہ بات لکھ چکی ہے کہ بیکا م بہر حال شاہ صاحب قدس سرہ سے لیا جائے گا۔ ای البام کی تعبیر یہ کتاب جمۃ القد البالغہ ہے۔ یہ باتی ترجمہ: پھر میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی القد عنہما کو خواب میں و یکھا۔ اور یہ اس زمانہ کا قصد ہے باتی مکہ مکر مہ میں مقیم تھا۔ گویا ان دونوں حضرات نے جھے کوئی قدم عط فر مایا اور ان دونوں نے فر مایا: ' یہ ہمارے نا نا جان حضرت رسول خدا میں گلام ہے''

تنبید: حفزات حسنین رضی القد عنبما کے اس کے ساتھ لفظ ''امام' کا استعمال حفزت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے خطبات جمعہ کے خطبہ ٹانیہ میں بھی فر وا یہ جبکہ ان کی امامت کا عقیدہ شیعوں کا ہے اور یہ مذرکہ شاید بغوی معنی میں استعمال کیا ہواس لئے درست نہیں کہ خلفائے راشدین کے ناموں کے ساتھ یہ انفظ استعمال نہیں فر وایا جبکہ وہ زیادہ حقد ارتضے ہواسی میں میں خروا کی ہواسی کے ناموں کے ساتھ '' ملیدالسل م' نگل جاتا ہے جوانال السند کے نام کے ساتھ '' ملیدالسل م' نگل جاتا ہے جوانال السند کے نزدیک کسی طرح بھی درست نہیں کیونکہ بارہ اماموں کی نبوت اور عصمت کا عقیدہ شیعوں کا ہے۔

ریاض سے غیرمقلدین کے اہتمام سے بخاری شریف کا جونسخہ دارالسلام نے طبع کیا ہے اس میں ص ۲۳ میں پر باب میں حضرت فی طمہ رضی القدعنہا کے نام کے ساتھ علیہا السلام کھے دیا ہے جوقطعاً خطا ہے اور بخاری کے بندی نسخہ میں بیہ اضافہ بیں ہے۔

ای طرح ابوداؤدشریف کا جونسخه شیخ محمد می الدین عبدالحمید کی مراجعت اور ضبط وتعلیق ہے شاکع ہوا ہے اس میں جلد اصفحت کتاب الطب کے دوسرے باب میں حدیث شریف میں حضرت می کرم ابقد و جہد کے نام کے ساتھ علیہ السلام طبع ہوا ہے جبکہ ابوداؤد کے ہندی نسخہ میں یہ افظ نہیں۔

غرض اس قتم کی چیزیں یا تو الحاقی ہوتی ہیں یاشیعی اثر ات کا نتیجہ ہوتی ہیں ، یا نابت محبت میں بےخبری میں ایسی باتیں قدم سے نکل جاتی ہیں ،اس لئے اس معاملہ میں احتیاط ضروری ہے۔

باقی ترجمہ: اور پیس عرصۂ دراز ہے سوچتا تھا کہ اس فن میں کوئی ایسا رسالہ تکھوں جومبتدیوں کے لئے راہ نمی، اور کاملین کے لئے یا دداشت ہوجس ہے شہری اور ویباتی کیساں طور پڑستنفید ہوں اور اہل مجالس ومحافل اس کو دست بہد دست میں چھر جھے یہ چیز روکتی تھی کہ ہیں اپنے پاس اور اپنے قریب نہیں یا تا تھا، اور اپنے بیچھے اور اپنے سامنے نہیں و کھتا تھا ایسان فید میں دیوع سروں اور قرون مقبولہ کے لوگوں کو عموم تھا ایسے انصاف بیند تقد علماء کو جن کی طرف میں البجھے ہوئے مسائل میں رجوع کروں اور قرون مقبولہ کے لوگوں کو عموم

نقلیہ میں جس شم کی دسترس حاصل تھی اس کی اپنے اندر کی بھی مجھے باز رکھتی تھی اور یہ باتیں بھی مجھے بہت زیادہ ب کرتی تھیں کہ میں جہالت ،عصبیت ،اتباع ہو کی اور مرحنص کے اپنی تکمی رائے پر انز انے کے زمانہ میں پیدا ہوا ہوں اور یہ کہ جمعصری ہا ہمی نفرت کی جزے اور یہ کہ جو تصنیف کرتا ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔

#### لغات:

#### لغات:

خلان جمع خلیل خالص دوست طارق: رات مین آئے والا، جمع طُوّاق مرادرات مین آئے والا ویمن غاسق رات جبکہ تاریکی برص جائے دقیانق مفرد دقیق نشکل معاملہ جیلائل مفرد جیلیلة ندکر جلیل ایرامعامد کی برص جائے : جواب دین جلیل ایرامعامد کیابد الامو است کرنا است کرنا است کرنا است کرنا الله کی تابید المامی المین المین المین کہنا توسیم الشی فراست معلوم کرنا، پیچائنا، علامت طلب کرنا تفحص عنه اکھود کرید کرنا نافعة: کارآمد بات۔



## تشريح:

یہ جوفر مایا کے شکوک وشبہات سے نکر لے کر ہی اورا ختلاف و تناقضات کی سختیں جھیں کر ہی اس ملم تک رسائی ممکن ہے اس کا مطلب ہیہ ہے کہ حکمت شرعیہ کی گہرائیوں میں وہی شخص پہنچتا ہے جوشکوک وشبہات کی دلدل سے گذرتا ہے بعنی جسے طرح طرح کے اشکالات پیش آتے ہیں اور جے نصوص میں تعارض و تناقض نظر ہتا ہے وہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے بشرطیکہ فہم سیم ہوا در حکمت شرعیہ کو سیجھنے کی صلاحیت اوراستعدا در کھتا ہوا وراسے کوئی سیجے راہ نم بھی مل جائے ، ور نہ وہ دلدل بی میں بیش کررہ جائے گا۔

۸۷

باقی ترجمہ پس جب میرے بھائی نے یہ صورت حال دیکھی تو مجھ سے اصرار کیا اور مجھے نچوڑ لیا، اور میراگر یبان پکڑ کو کھنچا اور مجھے تھام لیا اور جب بھی میں معذرت کرتا تو وہ مجھے لگا مویئے کی حدیث یا دولا تا۔ پس اس نے مجھے دلیل سے پوری طرح خاموش کردیا، یبائتک کہ میرے لئے تمام راہیں مسدود ہوگئیں۔ اور میرے تمام بہائے پرنالے گئے۔ اور میں نے یعنی تائی بھاری آفت!) اور یہ کہ وہ مجھے پہلے جوالہ م کیا اور بیل کے دو ہوگئی ہے اور یہ کہ دوالہ م کیا گئی تھا اس کی شکلول میں سے ایک شکل ہے اور یہ کہ تقدیر اللی میں میرے لئے یہ چیز مقدر ہوچکی ہے اور یہ کہ وہ ایک ایسی بات ہے جس نے ہر چہار جانب سے مجھے گھیر لیا ہے۔

#### لغات:

رزاهٔ یَوْزهٔ رُزْهٔ اجس قدر بھلائی حاصل کرسکتا ہوکر لینا ای اصاب مند حیرًا مّا کان (لبان) لَبَّبَ فلانا کریان پکڑ کرکھنچنا اف حصد اولیل دیکر خاموش کردینا اعبی السماشی جینے والے کاتھکنا مذاهب جینے مذهب کی جمعنی برالہ۔ مذهب کی جمعنی برالہ۔ مذهب کی جمعنی برالہ۔ باقی ترجمہ: پس میں القدتو لی کی جانب متوجہ ہوا اور میں نے القدتو الی سے خیرطلب کی (استخارہ کی) اور میں نے اللہ تعالیٰ سے خیرطلب کی (استخارہ کی) اور میں نے اللہ تعالیٰ کے خاب متوجہ ہوا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے خیرطلب کی (استخارہ کی) اور میں نے اللہ تعالیٰ کے اللہ کے مند مار میں نے اللہ کے مند مار میں تا تعالیٰ کے اللہ کی مند مار میں تا تعالیٰ کے اللہ کی مند مار میں تا تعالیٰ کے خاب میں اللہ کی مند مار میں تا تعالیٰ کے اللہ کی مند مار میں تا تعالیٰ کے دور اللہ کی مند مار میں تا تعالیٰ کے دور اللہ کی مند مار میں تا تعالیٰ کے دور اللہ کی مند مار میں تا تعالیٰ کے دور اللہ کی دور اللہ کا کہ دور اللہ کی دور اللہ کا کہ دور اللہ کی د

باقی ترجمہ: پس میں القدت کی جانب متوجہ ہوا اور میں نے القدت الی سے خیر طلب کی (استخارہ کیا) اور میں نے القد تعالیٰ کی طرف رغبت کی اور ان سے مد د طلب کی۔ اور میں طاقت وقوت سے پوری طرح نکل گیا۔ اور نہلا نے والے کے ہاتھ میں الاش کی طرح ہوگیا، لاش کی غیر اختیاری حرکات میں ، اور میں نے وہ کام شروع کیا جس کی اس (بھائی) نے ججھے دعوت دی ، اور جس کی طرف میری توجہ موڑی۔ اور میں نے بارگاہ خداوندی میں گڑا گڑا کر دعا کی کہ وہ میرے دل کولہو ولعب سے چھیر دے اور اشیاء کی حقیقتیں جیسی وہ ہیں مجھ پر واضح کر دے اور میرے دل کو درست رکھے۔ اور میری زبان کو گویا کرے اور جس کا م کومیں شروع کر رہا ہول اس میں جھے لغز شول سے بچائے۔ اور جھے برحال میں تجی بات کہنے کی تو فیق عط فرمائے اور ان باتوں کو ظاہر کرنے میں میری مدد فرمائے جومیرے سینہ میں گئتی ہیں اور جن کی میر اسوچ چارہ سازی کرتا ہے۔ بلاشبہ وہ قریب ہیں اور دعا کیں قبول فرمائے والے ہیں۔

لغت : عالحهٔ معالجهٔ تدبیر کرنا، جاره سازی کرنا، علاج معالجه کرنا۔

## تشریحات:

(۱) لاش کی غیراختیاری حرکات میں یعنی جس طرح نبلانے والے جاہتے ہیں لاش کوالٹتے بلٹتے ہیں لاش کا اپنا کو گئت ہیں لاش کا اپنا کو گئا اختیار نہیں ہوتاای طرح میں دست قدرت کے سامنے بے بس ہوکررہ گیا کہ وہ جو چاہیں مجھے سے کام لیس۔
(۲) لہو ولعب سے پھیرو ہے بعنی اوقات ضائع کرنے سے میری حفاظت فرمائے کیونکہ انسان زندگی کا بہت بڑا حصہ بے خبری میں ضائع کردیتا ہے جس شخص نے وقت کی قدر پہیان کی وہ ضرور کوئی اہم کارنامہ انجام دے گا اور جس کی

خصہ ہے ہری یں صاح حرویہ ہے ہیں اسے وقت کا مدر پر پان وہ م زندگی کی گھڑیاں یونہی بر باد ہوتی رہیں وہ عمرنوح یا کربھی پچھنیں کرسکتا۔

(۳) کے ماھی (جیسی کہ وہ بیں) یعنی انسان بہت مرتبہ چیز ول کی تقیقیں صحیح طور پرنہیں سمجھتا، وہ خلط نبی کاشکار رہتا ہے، ایک چیز ہوتی کچھ ہے اور وہ اس کو بہت کی حرب قال: إنّه صور نے ممعود من قو ادیو (النمل) والے واقعہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سباء کواسی حقیقت ہے آشنا کیا تھ چنانچہ وہ فوراً مظاہر پرسی سے دست بردار ہوکر التدرب العالمین پرایمان لے آئی اور اپنی سابقہ خفلت والی زندگی پر پشیمان ہوئی نے خض حقائق کا واشگاف ہونا بہت براعلم ہے۔

(") گویا کرے بعنی طاقت گفتار دے، میں جو بات سمجھانا چاہوں اس کو دکنشین طریقہ پرسمجھا سکوں۔

(۵) میرے سینہ میں کھنگتی ہیں بعنی جومیرے خدادادعلوم ہیں۔

(۱) جن کی میراسوچ چارہ سازی کرتا ہے لینی جو باتیس میں نے غوروفکر ہے بھی ہیں۔

## كتاب كاانداز

آ گے شاہ صاحب قدس سرہ خاکساری سے فرماتے ہیں کہ میں زور بیان سے محروم ہوں ، مقابلہ کے میدان میں سباق غایات ہونے سباق غایات ہونے کی مجھ سے امید ندر کھنی چاہئے۔ میرے پاس مواد بھی پچھنیں۔ اور حوالوں کی بھر مار بھی میرے بس کی بات نہیں کیونکہ آپ کا دل تصوف کے مشاغل میں اس درجہ منہمک تھا کہ کتہ بول کی بہت زیادہ ورق گردانی کرنے کی آپ کوفرصت نتھی۔

۔ نیز فرماتے ہیں کہاسا تذہ ہے تی ہوئی ساری ہاتیں یاد کرتا ، پھران کو بیان کر کے لوگوں کا دل کبھانا میر ہے بس کی بات نہیں۔شاہ صاحب کے نز دیک بہ چیز ایک طرح کی بناوٹ اور ناپسند بیدہ بات تھی اس لئے اس قسم کی باتوں کی بھی قار مین

- ﴿ أَصَوْمَ مِيَالِيَ رُلِي ﴾ -

شه صاحب سے امید ندر تھیں۔

ش وصاحب کی کتاب میں جو پچھ ہے وہ ان کا اپنا ذاتی سر مایہ ہے۔ انھوں نے اپنے ہی عوم کو اُسٹھا کر کے قار کین کے سامنے بیش کیا ہے۔ نیز وہ علوم نہ مطالعہ کے مرہون منت ہیں ندا کا برسے سنے ہوئے ہیں، بلکہ وہ آپ کے وار دات قابی ہیں۔ القد تعالی نے جو پچھ آپ پر کھولا ہے اور آپ کے نصیب میں رکھا ہے اس کوامت کی خدمت میں جیش کیا ہے۔ اور آخر میں قار کین کرام سے معذرت کی ہے کہ میں تو اپنے رو کھے سو کھے کوئنیمت سبجھنے والا ہوں اگر آپ بھی اس کی وستر خوان پر قاعت کرنا جا ہیں تو حبًذ المو فافی !اور اگر آپ مزے دار دستر خوان کے خواہاں ہیں اور کوئی بڑھیا کتاب کے متناشی ہیں تو آپ خود مختار ہیں جو جا ہیں سوکریں۔

### [منهج الكتاب]

وقدّمتُ إليه أنى سِكُيْتُ نادى البيان، ضالعُ حَلَبة الرَّهان، وأنى متعرَّق مِرماةٍ، وذو بضاعةٍ مُرْجاةٍ، وأنه لايتاتى منى الإمعالُ في تصفَّح الأوراق، لشُغل قلبي بما ليس له فواق، ولايتيسر لى التناهى في حفظ المسموعات، لأ تشدَّق بها عند كل جاءٍ وآتٍ، وإنما أنا المتفرِّدُ بنفسه، الدى هُو ابنُ وقته، وتلميذُ بنحته، وأسير وارده، ومغتم بارده، فمن سرّه أن يقنع بهذا فليقنع، ومن أحب غير ذلك فأمره بيده، ماشآء فليصنع!

تر چمہ: کتاب کا نداز: اور میں نے ان کو (مجمہ عشق بھلتی صاحب کو) پہلے یہ بات بتادی کہ میں محفل بیان کا خاموش اوی اور دی اور دی گھر پرے گوشت کھر ہے کرکھانے والا ہوں اور دی اور دی پہنی کھر پرے گوشت کھر ہے کرکھانے والا ہوں اور دی پہنی کوئی میں مشغول پونجی والا ہوں اور یہ کمیرے لئے کہ بوں کی بہت زیادہ ورق گردانی کرنا آسان ہیں کیونکہ میر ادل ایک ایسے امر میں مشغول ہے جس سے جھے ذرا فرصت نہیں اور میرے لئے اساتذہ ہے تی ہوئی باتوں کو یا در کھنے ہیں آخری حد تک جانا بھی آسان نہیں تا کہ میں اس کے ذریعہ ہرآنے جانے والے کے سامنے بڑھ بڑھ کر باتیں کروں۔ اور میں تواپنی ذات کے ساتھ تنہا ہوئے والا ہوں۔ میں تواپنے وقت کا بندہ اور اپنی ہی قبر کی مٹی کو جمع کرنے والا ہوں۔ میں تواپنے وقت کا بندہ اور اپنی تھی کروٹ کا عت کرے واردات کا پابنداور اپنی شونڈی روٹی کوئیمت سیجھنے والا ہوں۔ پس جو شخص خوش ہو کہ میری اس ناقص پونجی پر تناعت کرے تو اردات کا پابنداور اپنی شونڈی روٹی کوئیمت سیجھنے والا ہوں۔ پس جو شخص خوش ہو کہ میری اس ناقص پونجی پر تناعت کرے تو اردات کا پابنداور اپنی شونڈی روٹی کوئیمت سیجھنے والا ہوں۔ پس جو شخص خوش ہو کہ میری اس ناقص پونجی پر تناعت کرے تو اردات کا پابنداور اپنی شونڈی روٹی کوئیمت سیجھنے والا ہوں۔ پس جو شخص خوش ہو کہ میری اس ناقص پونجی پر تناعت کرے تو کرے ، اور جساس کے سوالیا ند ہوں اور جساس کے سوالیا ند ہوں ہو جی ہے سوکرے!

#### لغات:

 کے جا کیں جمع حلات، حلانیہ راسته راسته راسته راسته راست و الله علی المحیل گور دور ان کے لئے شرط لگانا معوق الله والله مواحدة تا مور ماقة کر بین الله و الله مور ماقة کر بین الله و الله مور ماقة کر بین الله کا مور ماقة کر بین الله کا مورد کر مورد مورد کر مورد کر

نوٹ .ذوبسطاعة مسر جاۃ اصل میں لیتی مطبوعہ صدایتی ہریلی میں اور کراچی کے مخطوطہ میں ہے مطبوعہ مصرمیں بیہ جملہ چھوٹ گیا ہے۔

公

☆

\*

# كتاب كي وجيشميه

اس کتاب کانامشاہ صاحب رحمہ اللہ نے جہ اللہ البالفہ (کافل بربان البی) رکھا ہے۔ بینام مورۃ الانعام آیت ۱۳۹ ہے۔ ما خوذ ہے اس لئے وج تسمیہ بیخنے کے لئے پہلے آیات ۱۳۹ و۱۳۹ کی تغییر بیخنی ضروری ہے۔ مشرکیین کہ کہتے تھے کہ اگر المتد تعالیٰ کومنظور ہوتا تو ندہم شرک کرتے نہ ہوارے باپ وادا، اور ندہم کسی چیز کوحرام تضہرات رشب شول الذین آشو کھوا:

کو شاء اللہ ما آشو کھا و لا آباؤنا و لاحر منا من شیء کے لینی جو کچھ ہور باہے مشیبت ایز دی ہے ہور ہا ہے ان کی مرضی کے خلاف پید بھی نہیں بل سکتا۔ ہمارا اور ہمارے اسلاف کا اللہ کے ساتھ شرکی تشہرانا اور سائیہ، بھیرہ و فیرہ جانوروں کو حرام تشہرانا اور سائیہ، بھیرہ و فیرہ جانوروں کو حرام تشہرانا اور سائیہ، بھیرہ و فیرہ جانوروں کو حرام تھے ہیں۔ کو حرام تشہرانا سے درست ہوسکتا ہے؟ ہم ایبا کرنے پر ق در نہیں مرضی کمولی کے خلاف ہم کوئی راہ کیونکر اپنا تھے ہیں؟
کولیں کیسے درست ہوسکتا ہے؟ ہم ایبا کرنے پر ق در نہیں مرضی کمولی کے خلاف ہم کوئی راہ کیونکر اپنا تھے ہیں؟
کولی کوا دکام کا مکتف بنانا اور مجاز اے لیمن ایتھے برے اٹل پر جزاء و مزاد بنا اور اللہ تعالی کا شریعتوں کونازل فرمانا اور محدوں اور حکمتوں کا مضم ہونا، بیسب کھار کے خیال میں خام خیال کے علاوہ پھی خیبیں تھا، ان کے خیال میں خام خیال کے علاوہ پھی خیبیں تھا، ان کے خیال میں خام خیال کے علاوہ پھی خیبیں تھا، ان کے خیال میں خام خیال کے علاوہ پھی خیبیں تھا، ان کے خیال میں خام خیال کے علاوہ پھی خیبیں تھا، ان کے خیال میں خام خیال کے علاوہ پھی خیبیں تھا، ان کو خیبی کو رہ ہی اس کو چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرنے بیر ان ورنا ورنہیں۔

- ﴿ اَوْمَا وَرُسُالِيْدُولِ ﴾

﴿ رَسَوْمَ لِيَاشِئِلٍ ﴾ -

الله پاک جواباً ارشادفر ماتے ہیں ﴿ کَاذَلِكَ كَاذَبُ الَّذِیْنِ مِنْ قَلْلِهِمْ حَتَّی ذَاقُوْ ا مَاْسِنَا ﴾ یعنی رسولوں کی تکذیب آج کوئی نئی بہت نہیں گذشتہ کفار نے بھی اسی طرح تکذیب کی تھی مگران کا انجام کیا ہوا؟ مذاب خداوندی کا کوڑاان پر برسا اور وہ صفح ہستی سے مثادیئے گئے پس آج کے مکذبین گذشتہ لوگوں کے انجام سے سبق کیوں نہیں بیتے!

آ گے ارش دہ ﷺ فیل: همل عبد کم من عِلْمِ فَتُخْوِجُوْهُ لَمَا؟ ﴾ لیمنی اگرتمبر رے پاس اپی بات کی کوئی تفوس دلیل ہوتو پیش کروتا کہ ویکھا جائے کہ وہ کہاں تک مدعی ٹابت کرتی ہے؟ گرکباں سے پیش کریں وہ تو محض خیالی ہاتوں پر چلتے ہیں اور با کل اٹکل کے تیرچلاتے ہیں ﴿ انْ تَتَبِعُوْنَ إِلَّا الطَّنَّ، وَإِنْ اَنْتُمْ الْاَ تَنْحُوْفُ ﴾

اس کے بعدارشاد ہے ﴿ فَلْ فَلْلَه الْحُجُهُ الْبَالْعَةُ ﴾ (آپ کہے کہ جت پوری بس اللہ کے ہیں شرکین کے پاس تو کوئی دلیل نہیں مگر اللہ تعدالی کے پاس نہیں ہے کہ مضبوط اور شوس دلیل ہے اس آیت میں جس بر ہان اللہی کی طرف اشارہ ہے اس کی تفصیل ہیں ہے کہ اگر چہ بیہ ہات صحیح ہے کہ کا ننات میں جو پچھ ہور ہا ہے وہ مشیت ایز دی ہے ہور ہا ہے مگر ساتھ ہی ہو گھھ ہور ہا ہے وہ مشیت ایز دی ہے ہور ہا ہے مگر ساتھ ہی ہو گھھ واقعہ ہے کہ اللہ تعدالی نے انسان کو دوسری خلوقات سے زیادہ صلاحیں دی ہیں۔ ان کوکا مل عقل ، وافر فہم ، بینا آئے کھیں اور شنوا کان دیئے ہیں۔ ان کوکا مل عقل ، وافر فہم ، بینا آئے کھیں اور شنوا کان دیئے ہیں۔ ان کو خیر وشر میں انتخاب کرنے کی قدرت بخش ہے اور ان کوایک جزوی اور ڈیلی اختیار دیا ہے وہ اپنی مرضی سے ایک وقت میں اس کو چھوڑ دیئے کا تہیہ بھی کرتے ہیں۔ انسان کواللہ تعالیٰ نے اینٹ پھر کی طرح ہا مگل ہے اختیار ، بے بس اور مجبور پیرائہیں کیا۔

غرض انسان کواسی جزوی اختیار کی بنیاد پر مکلف بنایا گیا ہے اور اس بنیاد پر اس کوا کا مالہ کہ دیا جا تا ہے اور اس کی راہ نمائی کے لئے رسولوں کومبعوث فر مایا گیا ہے اور اس کوشر بیت دی گئی ہے جس کے ذریعہ ایسے مفید کا موں کا اس کو حکم دیا گیا ہے جود نیا اور آخرت میں اس کے لئے مفید ہیں اور الیسی بری باتوں ہے اس کوروکا گیا ہے جود ارین میں اس کے لئے ضرر رساں ہیں۔ امام رازی تفییر کبیر (ص ۲۲ تا ۳۰) میں تحریر فرماتے ہیں.

قال تعالى: ﴿قُلُ فَعَلَمُ الْحَجَةُ النَّالِعَةُ ﴾ وذلك من وحهين: (الوجه الأول) أنه تعالى أعطاكم عقولاً كامنة، وأفهاماً وافية، وآداما سامعة، وعيونا ناصرة؛ وأقدرَكُم على الحير والشر، وأزال الأعبدار والسواح مالكلية، فإن شئتم ذهبتم إلى عمل الحبرات، وين شئتم إلى عمل المعاصى والسمكرات، وهنده القدرة والمُكُنة معنومة اللوت بالصرورة، وروال الموابع والعوائق معلوم الشوت أيضاً بالضرورة؛ واذاكان الأمركذلك كان ادّعاؤكم: أنكم عاجزون عن الإيمان والطاعة، وعوى ناصلة، فشت بما دكرنا: أنه ليس لكم على الله حجة بالعة، من للله المحجة المالعة عبيكم، اوراكراندتي لى چاج توائسان كوجوريمي پيراكر سكت من يونكه وه بااختيار بين اس صورت بين سب اسان راه اوراگراندتي لى عراقد به واكها شاف والمائن تاكم عائم أو شرف كائنات بن يا

جائے جس کے لئے امتحان کی گف ٹی سے مذر نا نغروری تھا تا کہ اس کا استحقاق علی دؤس الأشهاد ثابت ہوجائے۔
غرض ارشادر بانی ﴿ فسلسله الْمُحْحَةُ الْبَالْعَةُ ﴾ میں تکلیف کے راز ، مجازات کی حکمت اوراحکا مشرعیہ کئی برحکمت ومصالح ہونے کی طرف اشارہ ہے اورشاہ صاحب رحمہ اللہ کی اس کتاب میں بھی ای قتم کے مضامین میں اس لئے اس کا نام مجمۃ اللہ البالغہ ( کامل بر بان البی ) رکھا گیا ہے۔ اورشرت کا تام بھی آیت کے انٹوف فی لُون فی لُون فی لُون فی لُون کے دیکھیں رحمۃ اللہ اللہ ( کامل بر بان البی ) رکھا گیا ہے۔ اورشرت کا تام بھی آیت کے انٹوف فی لُون کے دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۲۸:۳۸)

### [وجه تسمية الكتاب]

ولما كانت وقعت الإشارة إلى سرالتكليف والمُجازاة، وأسرارِ الشرائع المنزَّلة إلى الرحمة المُهداة، بقوله تعالى: وفلله الحُجَةُ البالعة ، وهذه الرسالة شُعبة منها نابغة، وبدورٌ من أفقها بازغة، حسن أن تُسمَى ﴿ حجة الله البالغة ﴾ حسبى الله، ونعم الوكيل، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم.

ترجمہ کتاب کی وجہ تشمیہ اور چونکدار شاد باری ﴿ فعلمله الْمُحجَّةُ الْبَالغَةُ ﴾ (پس جمت پوری ابتد تعالی ہی کی رہی ) میں اش رہ آیا ہے مکلف بنانے کے رازی طرف ،اورا عمال کے اجھے برے بدلہ کی حکمت کی طرف اور ہدیہ کی ہوئی مہر بانی (یعنی ذات نبوی) کی طرف نازل کروہ شریعت کے رموز کی طرف اور ریہ کتاب اسی سے چھوٹے والی ایک شہنی ہواوراسی کے افتی سے طلوع ہونے والے ایک شہنی ہواں کا نام حجمۃ الملله البالغة ( کامل بر ہان الٰہی ) رکھنا مناسب معلوم ہوا۔اللہ تعالیٰ برتر وبالا کے سواکوئی طافت وقوت نہیں ہے!

#### لغات:

مقوله تعالى متعاق ہے وقعت سے شغبة بنی جمع شغب نابغة از نبغ (فضن) بنغا و نبوغا الشي:

تكان ، طام برونا بازغة از بزغت الشمس: طلوع بونا حسن (ك) حسنا خويصورت بونا ، احجمات ححة الله البالغة مفعول الى ہے تسمى كا البالغة اى البيسة الواضحة التي بلغث غاية المتانة والقوة على الإثبات (روح العالى) يعنى صاف اورواضح وليل جونها يت ورجة وى اوراعلى ورجى شبت مرى بو السوحمة السمهداة سے مراو وات بوى ہے آپ حسب ارشاد بارى تعالى ﴿ وَمَ آرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمة لَلْعالَمْنَ ﴾ رحمت كائنت بي مُهداة (اسم مفعول) بديرى موتى چيز ، آپ سِلن يَعْلَمُ كَيْ وَات آپ كى امت كے لئے الك قيمتى بديہ جو بد استحقاق ويا گي ہے پس امت كى المت كى الى تيمتى بديہ جو بد استحقاق ويا گي ہے پس امت كى المت كى المت كى المت كى المت كے لئے الك قيمتى بديہ جو بد استحقاق ويا گي ہے پس امت كى المت ك





### [من قال: إن الأحكام الشرعية غيرُ مُتضمّنةٍ لشيء من المصالح، فقوله باطل]

قد يُنظَنُ أن الأحكام الشرعية غيرُ متصمة لشي من المصالح، وأنه ليس بين الأعمال وبين ما جعل الله جراء لها مناسبة، وأن مثل التكليف بالشرائع كمثل سيّد أراد أن يختبر طاعة عبده، فأمره سرفع حبحر، أو للمس شجرة، مما لافائدة فيه غير الإختبار، فلما أطاع أو عصى جوزى بعمله؛ وهذا ظنٌ فاسدٌ، تُكذّبه السنة، وإجماع القرون المشهود لها بالحير

### ومن عجز أن يعرف:

[١] أن الأعمال مُعْترة باليّات والهيئات النفسانية التي صدرتُ منها، كما قال السيُّ صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنما الأعمال بالنيات ، وقال الله تعالى ﴿ لَنْ يَبَالَ الله لَحُومُها ولا دمآنُها وَلَكِنْ يَّنَالُهُ التَّقُولِي مِنْكُمْ ﴾

[٢] وأن الصلوة شُرعت لذكر الله وماجاته، كما قال الله تعالى. ﴿ أَقِم الصَّلُوة لِدَكْرِى ﴾ ولتكون مُعِدَّة لرؤية الله تعالى، ومشاهدته في الآخرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ سترون ربّكم كماترون هذا القمر ، لاتصامُون في رؤيته، فإن استطعتم أن لاتُغلبوا على صلوة قبل طلوع الشمس، وصلوة قبل غروبها، فافعلوا ﴾

[٣] وأن الزكوة شرعت دفعًا لرذيلة المحل، وكفاية لحاجة الفقراء، كما قال الله تعالى في مانعى الزكوة: ﴿ولاَيَحْسَنَ اللهِ يُن يَبْحَلُوْنَ بِما آتَاهُمُ اللهُ مَن فَضَلِه هُو حَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُو شَرِّلَهُمْ، سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْم الْقيامةِ ﴾ وكما قال السي صلى الله عليه وسلم: ﴿فَاخْبِرْهُمْ أَن الله تعالى قد فرض عليهم صدقةً، تُؤحذ من أغنيائهم، فتُردُ على فقرائهم ﴾

[٤] وأن الصوم شُرع لِقَهْرِ النفس، كما قال الله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ؛ ﴾ وكما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ﴿فِإن الصومَ لَهُ وِجَآءً﴾

[٥] وأن المحمح شرع لتعظيم شعائر الله، كما قال الله تعالى. ﴿ إِنَّ أُوِّلَ بَيْتٍ وُضِع لِلنَّاسِ

لَلَّدِيْ﴾ الآية؛ وقال: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾

[٦] وأن القبصاصَ شُرع زاجرًا عن القتل، كماقال الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حيوةٌ يَّا أُولِي الأَلْبَابِ﴾

[٧] وأن الحدودَ والكفارات شُرعت زَواجِر عن المعاصى، كما قال الله تعالى: ﴿لِيذُوْقَ وِبال أَمْرِهِ﴾

[٨] وأن الجهادَ شُرع لإعلاء كلمة الله، وإزالة الفتنةِ، كما قال الله تعالى: ﴿ وقاتِلُوْهُمْ حتّى لاَتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ للهِ ﴾
 لاَتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ للهِ ﴾

[٩] وأن أحكامَ المعاملاتِ والمنا كحَاتِ شُرعت لإقامة العدل فيهم.

إلى غير ذلك، مما دلَّت الآياتُ والأحاديثُ عليه، ولَهِجَ به غَيْرُ واحدٍ من العلماء في كل قرن.

فإنه لم يمسَّهُ من العلم الاكما يَمسُّ الإبْرةَ من الماء، حين تُغْمَسُ في البحر وتُخْرَجُ وهُو بأن يُبْكيٰ على نفسه أحقُّ من أن يُغْتَدَّ بقوله!

# رید خیال باطل ہے کہ احکام شرعیہ متوں برسمل ہیں

تر جمہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ احکام شرعیہ قطعا حکمتوں اُور محتوں بیشمل نہیں۔ اورا عمال اوران کی اس جزاء کے درمیان جوالقد تع لی نے مقرر فرمائی ہے کوئی مناسبت نہیں۔ اور القد تع لی نے انسان کو جواحکام شرعیہ کا مکلّف بن یا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی آقانے اپنے غلام کی فرماں برداری کا امتی ن کرنے کے سئے اس کو سسی پھر کے اٹھ اپنی مثال ایس ہے جیسے کسی آقائے اپنی فائدہ نہ ہو۔ پھر جب غلام نے فرماں برداری یا نافرمائی کی تو اس کو اس کو اس کو اس کی مطابق بدار دیا ہے جا سے خیال مراسر فاسد ہے، احادیث نبویہ اور قرون مشہود لہا بالخیر کا اجماع اس خیال کی تردید کرتا ہے۔

تردید کرتا ہے۔

بھلا جو خص ہے تک نہ مجھ سکتا ہو کہ ا

(۱) انکال نیمتوں اور کیفیات قلبیہ کے ساتھ موازنہ کئے ہوئے ہیں، جن سے وہ انکال صاور ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے: ''انکال کا دار وہدار نیمتوں پر ہے' (متفق علیہ مشکوۃ حدیث ا) اور ارشاد ہاری تعالی ہے: ''اللہ کوقر بانیوں کا گوشت ہر گزنہیں پہنچتا، ندان کا خون پہنچتا ہے بلکہ ان کے پاس تمہاری پر بینزگاری پہنچتی ہے' (سورۃ الج ۲۷) گوشت ہر گزنہیں پہنچتا، ندان کا خون پہنچتا ہے بلکہ ان کے ساتھ سر گوش کے لئے مشروع کی گئی ہے، جسیا کہ ارشاد ہاری تعالی ہے: میری یاد کے لئے نماز قائم سیجئے' (سورہ طام ا) نیزنماز اس لئے مشروع کی گئی ہے کہ آخرت میں دیدار خداوندی اور ہے: میری یاد کے لئے نماز قائم سیجئے' (سورہ طام ا) نیزنماز اس لئے مشروع کی گئی ہے کہ آخرت میں دیدار خداوندی اور

مشاہدہُ حق کی آ دمی میں استعداد پیدا ہو، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے: '' تم عنقریب اپنے پروردگارکوائی طرح دیکھو گے جس طرح چاند کود کیور ہے ہو کہ اس کے دیکھنے میں دھکا کلی نہیں کرتے ، پس اگر تمہارے بس میں بیہ بات ہو کہ طلوع آفت ب سے پہلے اورغروب آفتاب سے پہلے والی نمازوں میں مغلوب نہ ہوجاؤ، تو ایسا کرؤ' (متفق ملیہ مشکوۃ شریف صدیث ۵۷۵۵ باب رؤیۃ اللہ تعالیٰ)

(۳) اورزکوۃ رڈیلہ بخل کے ازالہ کے لئے اورغرباء کی حاجت روائی کے لئے مشروع کی گئی ہے، جیسا کہ زکوۃ نہ ویے واللہ ویخ بیل ارشاو باری تعالی ہے کہ '' ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جوالیں چیز میں بخیلی کرتے ہیں جواللہ تعالی نے ان کواپنے فضل ہے وی ہے کہ یہ بات ہے تھا ان کے لئے اچھی ہوگی، بکتہ یہ بات ان کے لئے بہت ہی ہری ہے، وہ لوگ فیامت میں اس کا طوق پہنے جا تھی گے جس میں انھوں نے بخل کیا ہے' ( "ل ہم ان ۱۸۰) اورجیس کہ ارش و نبوی ہے کہ: '' پھرآپ ( یعنی حضرت معاذرضی اللہ عنہ ) لوگوں کو بتا کیں کہ اللہ تقوی نے ان پرز کوۃ فرض کی ہے جو مالداروں ہے وصول کی جائے گی اورغرباء پرخرج کی جائے گی' (مسم شریف مصری ۲۰۰ ج) امکنوۃ ۱۵۷۱)

(۴) اورروزہ نفس کومغلوب کرنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے،جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:'' تا کہتم پر بمیز گار بنؤ'(البقرہ۱۸۳)اورجیسا کہ ارشاد نبوی ہے کہ ''روزہ جوان آ دمی کے لئے آنتنگی (نصبی بون) ہے'(مشکوۃ ۳۰۸۰)

(۵) اور جج شعائر خداوندی کی تعظیم کے لئے مشروع کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہاری تعالی ہے کہ '' بقینا وہ گھر جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا ہے، البتہ وہ مکان ہے' آخر آیت تک پڑھیے۔ (آل عمران ۹۱) اور ارش و فرمایا کہ:'' بیٹنک صفااور مروہ منجملہ کیادگار (وین) خداوندی بین' (ابقر داما)

(۱) اور قصاص لوگول کوتل ہے روکنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے، جیسا کدارشاد باری تعالی ہے کہ.''اے نہیم لوگو! قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا بیجاؤ ہے'(القرووء))

(2) اور حدود و کفارات لوگوں کو گنا ہوں ہے جھڑ کئے کے لئے مشر و کا کئے گئے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:'' تا کہ وہ اپنی حرکت کا وہال چکھے' (المائدہ ۹۵)

(۸) اور جہاداللہ تعالیٰ کا بول بالا کرنے کے لئے اور فتنہ کا سدّ باب کرنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے، جیسا کہ ارش د باری تعالیٰ ہے:'' اور تم اُن (کفار عرب) ہے اس صد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ (شرک) نہ رہے اور دین (خالص)التہ ہی کا ہوجائے'' (انفال ۲۹)

(۹) اورمعاملات یعنی لین دین کے احکام اور شادی بیاہ کے مسائل لوگوں میں عدل وا غصاف قائم کرنے کے لئے مشروع کئے گئے ہیں۔

اور دیگر بہت ہے امور ( لیعنی مٰدکورہ بالا احکام کے علاوہ اور بھی بہت ہے احکام ہیں ) جن ( کے حکمتوں اور محتول پر

مشتمل ہونے) پرقر آنی آیات اوراہ ویث نبویہ دلالت کرتی ہیں۔اور ہرزمانہ میں متعدد معماء کرام نے ان مصالے کو بیان کرنے میں ولچیسی لی ہے۔

پس (جو محض ایس موٹی باتیں بھی نہیں سمجھ سکتا) اسے علم نے بس اتنا بی جھویا ہے جتنا سوئی کو پوٹی جھوتا ہے ، جب وہ سمندر میں ڈبوکر نکالی جاتی ہے اور ایساشخص اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسکے علم کاماتم کیا جائے نہ کہ اس کی بات پر کان دھرا جائے۔

#### لغات:

تَضَمَّنَ الشَّيْ : مُثمَّل بونا ماجعل النع شرعاند محذوف بهای ماجعله الله اور لهای شمیر الاعمال کی طرف نوش به مناسبة اسم مؤخر به لیس کا کذّبهٔ جمون بتانا ، جموث کی طرف نسبت کرن معتبرة (اسم مقعول) موازنه کیا بوا اعتبر الشی بالشی بالشی ای استندل به علیه هینات جمع هیئه کی بمعنی کیفیت، نفسانیة ای قلبیه ، الهیات النفسانیة ی م به البات به کوئد تقوی کیفیات قلبیه می سے باور نیت سے مختف چنے به معدة (اسم فی ال از اَعَدُه البات کی کوئد تقوی کیفیات قلبیه می سے باور نیت سے مختف چنے به معدة (اسم فی از اَعَدُه البات کی بحیر کرنا ، المعدة (اسم فی از اَعَدُه البات کی بحیر کرنا ، و کامُنی کرنا علب علیه (معروف) جیتنا ورغلب علیه (مجبول) بارنا زجره عن کذا روکنا، و انتها ، چلاکر و محتکارنا زواجر جمع زاجرة کی بمعنی و اختی والی لهر (س) له بحیا بالشی شیفته بونا ، ولدا وه بون میس (س ن) مشا الشی جمیونا ، بینینا اغتذ شار بونا ، کرنا کبا جا تا به هذا شی تا لایفتد به بیالی چیز به جس کا شارنیس کیا جا تا به هذا شی تا لایفتد به بیالی گرف الثفات بیس کیا جا تا به هذا شی تا لایفتد به بیالی گرف الثفات بیس کیا جا تا به هذا شی تا لایفتد به بیالی کرنا کبا جا تا به هذا شی تا لایفتد به بیالی کرنا کبا جا تا به هذا شی تا لایفتد به بیالی کار ف الثفات بیس کیا جا تا به هذا شی تا لایفتد به بیالی کرنا کبا جا تا به هذا شی تا لایفتد به بیالی کرنا کبا جا تا به هذا شی تا لایفتد به بیالی کبیت کنا بیا جا تا به هذا شی تا کار فی النا به بیالی کبیت که بیالی کنا بیا تا بیالی کسی کرنا کبا جا تا به بین کنا بیا تا بیالی کار فی الثفات بیس کیا جا تا بیالی کرنا کبا جا تا به بیالی کرنا کبا جا تا به بین کار فی الثفات بیس کیا بیا تا بیالی کرنا کبا جا تا به کار کرنا کبا بیالی کرنا کبا بیالی کبیت کرنا کبا بیالی کبیت کرنا کبا بیالی کبید کرنا کبا بیالی کرنا کبا بیالی کبید کرنا کبا بیالی کرنا کبا بیالی کبی کرنا کبید کرنا کبا بیالی کرنا کبید کرنا کبا بیالی کرنا کبید کبید کرنا کبا بیالی کرنا کبید کبید کرنا کبید کبید کرنا کرنا کبید کرنا کبید کرنا کبید کرنا کب

### تشريح:

ندگورہ متن کا مدگی واضح ہے، کسی تشریح کی حاجت نہیں۔ اس لئے ذیل میں چند متفرق باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔

(۱) اعمال خواہ نیک ہوں یا بد، ان کی جو جزام تقرر کی گئی ہوہ الک ئپ مقرر نہیں کی گئی بلکہ گہری حکمتوں پر جنی ہے،
جس کی تفصیل کتاب میں جا بجا آپ کو طبح گی لبندا بید خیال مہمل ہے کہ اعمال اور ان کے بدلد کے درمیان کوئی من سبت نہیں۔

(۲) عمل کا مدار نیت پر ہے یعنی جیسی نیت و لیا عمل نہیت نیک تو عمل نیک منیت بدتو عمل بد، نیت دینی تو عمل وینی اور
نیت دنیوی تو عمل بھی و نیوی سے پھر نیک عمل میں جس ورجہ اخلاص ہوگا عمل ای کے بقد رقیمتی ہوگا۔ بیہ بات حدیث شریف سبت دنیوی تو عمل بھی و نیوی سے فرمایا ﴿إِنّه اللّٰ کا امری مانوی ﴾ (جرخه کواس کی نیت کے مطابق بدلہ طبح کا) مثلاً جرت ایک ہے۔ ہوگا ہے، یعمل تیں شخص کرتے ہیں اور ان کی نیتیں مختلف ہیں تو ان کا عمل بھی مختلف ہوگا: ایک شخص اس لئے بجرت ایک ہی در کی ضرورت ہے اس لئے وہ وطن ترک کرتا ہے کہ اسلام ابھی ابتدائی مراحل سے گذر رہا ہے ابھی اس کو مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہے اس لئے وہ وطن ترک

کرے مدینہ کی طرف جمرت کرتا ہے تا کہ اسلام کا تعاون کرے۔ دوسرا اس کئے جمرت کرتا ہے کہ مدینہ میں آبادی کے برصنے ہے کا روبار کا اچھام وقعد نکل آیا ہے اور تیسرا کسی خاتون ہے نکاح کرنے کے لئے مدینہ منورہ جمرت کرکے آیا ہے۔ وکھیے مینوں نے ایک بی مگل کیا ہے گرصرف اول شخص کی جمرت دین مگل ہے باقی دو کی جمرت شخص دینوی عمل ہے۔ غرض مید حدیث اعمال صالحہ یا عمال مباحد کے بارے میں ہے معاصی کے بارے میں نہیں کیونکہ زناچوری وغیرہ معاصی بی رہتے ہیں، گووہ اچھی نیت ہے کئے جائیں۔ اچھی نیت ہے وہ نیک عمل نہیں بنے ۔ معاصی بمیشہ معاصی بی رہتے ہیں، گووہ اچھی نیت ہے کئے جائیں۔ اچھی نیت ہے وہ نیک عمل نہیں بنے ۔ کہ سب کوگول کی قرب نیاں بیکسان نہیں میں اور تفاوت کا ہدار گوشت پوست اور تو بیت کر براس پر دلاات کرتی ہے کہ سب کے تفاوت ہو تے ہیں۔ بی اعمال کا بینا تنظمانیہ کے ساتھ مواز نہ کرتا ہے۔ کے تفاوت بو تی بینی نماز کی مشروعیت اللہ کو یا بندی کے بیا میں اور تفاوت کا مدار گوشت ہو تا تا ہے ہیں ہیں اس کا تذکرہ ہے ، ارشاد ہے ۔ کو افسانیہ کی میں اس کا تذکرہ ہے ، ارشاد ہے ۔ کو افسانیہ کی میں اس کا تذکرہ ہے ، ارشاد ہے ۔ کوئی نماز کی شخصاء و الکھنگور، ولذکور اللہ انکور ہے (نماز کی پابندی سینے ، نماز کی ہوت نہیں سنتا، اور نماز کا اور نماز کا سینے اللہ بیات ہے کہ کوئی نماز کی شیخت نہ ہے ، بیانا نکرہ ہے ۔ میا لگ بات ہے کہ کوئی نماز کی شیخت نہ ہے ، بیانا نہ وہ بیانا ہی تھیے تنہوں میں انفاندہ اور نماز کا سینی نماز کا شخص اور چھوٹا فائدہ وہ ہو کہ اللہ انکور کے دو اللہ بیات ہے کہ کوئی نماز کی شیخت نہ نے ، بیانا نکرہ میں کل شنی ای میں الفوائد الاخور ایصالہ الاخور ایصالہ الاخور ایصالہ الاخور ایضا ۔ المی نماز کی سیاست کی اس کی کوئی نماز کا میت اللہ کوئی بیا آگیو میں کل شنی ای میں الفوائد الاخور ایصالہ کی میت نہ بیاں کہ میں الفوائد الاخور ایصالہ کوئوں بیا ہو کوئی بیا آگیو میں کل سی کا میں میں الفوائد الاخور ایصالہ کی اس کی کوئی نماز کی سیاست کی کوئی نماز کی بیانہ کی کوئی نماز کی ہوئی ہوئی کی کوئی نماز کی سیاست کی کوئی نماز کی ہوئی ہوئی ہوئی کی میں الفوائد الاخور ایصالہ کی کوئی نماز کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کوئی نماز کوئی ہوئی کی کوئی نماز کی کوئی نماز کی کوئی نماز کی کوئی نماز کی ک

(۵) حدیث سنسرون ربکم النع میں رویت باری تعالی کی خبر دیتے ہوئے دونمازوں کے اہتمام کا امرفر مایا ہے۔
اس خاص موقعہ پراس عمل کی تاکید کرنا صاف دلالت کرتا ہے کہ نماز کا رویت باری میں خاص دخل ہے اور وہ یہ ہے کہ
نماز انسان میں دیدار خداوندی کی صلاحیت پیدا کرتی ہے اور فجر اور عصر کی تخصیص اس لئے فرمائی گئی ہے کہ فجر غفلت کا
وقت ہے اور عصر مشاغل کا پس جو مخص ان دونمازوں کا اہتمام کرے گا وہ باتی تین نمازوں کا ضرور اہتمام کرے گائے ض

(۱) بىل ھىو شىرلھىم سے بخل كارۇپلە(برى صفت ) بونا ثابت بوتا ہے اور ھابىخەلموا بەسے مىتقاد بواكەز كۈ ق رۇپلەرگىل كاعلاج ہے۔

(2) نعلکم منقون اس پردلالت کرتا ہے کہ روزہ آ دمی میں گنا ہوں سے نگر لینے کی قوت پیدا کرتا ہے کیونکہ پر ہیز گاری کا حاصل یہی ہے کہ آ دمی کے ہاتھ میں نفس کی لگام رہے۔

مِلْلِنَهُ مِنْ مِعْمِره (شعائر الله كابيان رحمة الله انه ٢٠٠٠ مير ج)

(۹) قصاص میں جانوں کا بچاؤ ہے کیونکہ جب قاتل قصاصاً قتل کیا جائے گا تو مقتول کے ورثاء کا دل تصندا ہوگا ورآگے ناحق قتل کا سیسد رک جائے گا۔ ورنہ عرصہ دارز تک باہم قتل کا تبادلہ ہوتا رہے گا اور سینکڑوں آ دمی نقمہ اُجل بن جا کیں گے۔
(۱۰) احکام معاملات کی مشر وعیت عدل وانصاف کو ہروئے کا راد نے کے لئے ہے۔ اس سیسہ میں کوئی معین سیت یا حدیث نہیں ، متعدد نصوص سے یہ بات اخذ کی گئی ہے اور ان سب کا یہاں حوالہ موجب طوالت تھ ، اس سئے یہ ضمون مدل نہیں کیا گیا ، آگے گئا ہے میں یہ ابحاث آ رہی ہیں۔

(۱) لہب مدالنج ہرز مانہ میں متعدد ملائے کرام کا احکام کے مصالح وجکم کو بیان کرنے میں دلچیسی لینواس بات کی واضح دلیل ہے کداحکام شرعیہ کتوں پرشمتل ہیں۔

# [لم يزل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، والصحابةُ، ومن بعدَهم يُعَلِّلُوْنَ الأحكام بالمصالح]

ثم إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَيِّن أسرار تعيين الأوقات في بعض المواضع، كما: [١] قال في أربع قبل الظهر: ﴿إنها ساعة تُفْتح فيها أبوابُ السمآء، فأُحِبُ أن يصعد لي فيها عملٌ صالح ﴾

[٢] ورُوى عنه صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراءً: أن سبب مشروعيته نحاةُ موسى وقومِه من فرعون في هذا اليوم؛ وأن سبب مشروعيته فينا اتباعُ سنةِ موسى عليه السلام.

وبَيَّنَ أسبابَ بعض الأحكام:

[١] فقال في المستَيْقِظ: ﴿ فإنه لايدرى أين باتَتْ يدُهُ ﴾

[٧] وفي الإستِنْفَار: ﴿ فِإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُوْمِهِ ﴾

[٣] وقال في النوم: ﴿ فِإِنه إِذَا اصْطَجَعَ اسْتُرْ حَتْ مَفَاصِلُه ﴾

[٤] وقال في رمى الجمار: ﴿ إنه لإقامة ذكر الله ﴾

[ه] وقال: ﴿ إنما جُعل الإستئذان من أجل البصر ﴾

[٦] وفي الهرة: ﴿ إِنهَا لِيست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوَّافات﴾ و نَدَّرَ في مه اضعَ:

[١] أن الحكمةَ فيها دفعُ مفسدة، كالنهى عن الْغيْلةِ، إنما هو مخافةُ ضرر الولد.

- ﴿ لُوَ مُؤَرِّبَ لَيْنَ لُهُ ﴾-

[۲] أو مخالفة فرقةٍ من الكفار، كقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فإنها تطلُعُ بين قرني الشيطاد،
 وحينئذ يسجد لها الكفار﴾

[٣] أو سدُّ باب التحريف، كقول عمررضى الله عنه لمن أراد أن يُصلُ النافلة بالفريضة: بهذا هلك مَنْ قبلكم: فقال البيُّ صلى الله عليه وسلم: ﴿ أَصَابِ اللهُ بِكَ يَابِنِ الحطابِ﴾

[٤] أو وجودُ حرج، كقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿أَوَ لَكُلِّكُمْ ثُوبَانَ؟﴾ وكقوله تعالى: ﴿عَلِمُ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ، فَتَابِ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾

وبَيَّنَ في بعض المواضع أسرار الترهيب والترغيب، وراجعهُ الصحابةُ في المواضع المشْتبَهَة، فكشف شُنهَتهُم، وردَّ الأمر إلى أصله:

[١] قال: ﴿صلوةُ الرجل في جماعةٍ تزيُّدُ على صلوته في بيته، وطلوته في سوقه، خمسا وعشرين درجةً؛ وذلك: أن أحدكم إدا توضأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد، لايريدُ إلاً الطلوة ﴾ الحديث.

[۲] وقال: ﴿في بُضع أحدِكم صدقة ﴾ قالوا: يارسولَ اللهِ! أياني أحدُنا شهوتَه، ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: ﴿ أرأيتم لو وَضَعَها في حرام، لكان عليه فيه وِزْرٌ؟ فكذلك إذاوضعها في حلال، كان له أجر﴾

[٣] وقال: ﴿إِذَا التَّقِي المسلمانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فالقاتلُ والمقتول كلاهُما في النار﴾ قالوا: هذا القاتلُ، فما بال المقتول؟ قال: ﴿إِنه كَانَ حَرِيصًا على قتل صاحبه﴾

إلى غير ذلك من المواضع التي يَعْسُرُ إحصاؤها.

وبَيَّن ابن عباس رضى الله عنهما سِرَّ مشروعية غسل الجمعة، وزيدُ بن ثابتٍ سببَ النهى عن بيع الثمار قبل أن يَبْدُوَ صلاحُها، وبَيَّنَ ابن عمر سِرَّ الاقتصار على استلام ركنين من أركان البيت.

ثم لم يزل التابعون، ثم من بعدِهم العلماءُ المجتهدون يعلَّلون الأحكام بالمصالح، ويُفهمون معانِيَهَا، ويُخَرِّجُوْنَ للحُكُم المنصوصِ مناطَّامناسِبا، لدفْعِ ضُرِّ، أو جلبِ نَفْعٍ، كما هو مبسوطٌ في كُتُبِهِمْ ومِذاهبهم.

ثم أتى الْغَزَالِيُّ وَالْخَطَّابِي وابنُ عبدالسلام وأمثالُهم — شكر الله مساعيهم -- بِنُكَتِ لطيفةِ، وتحقيقاتِ شريفةِ.

﴿ أَوْسُوْمَ لِبَالْثِيدَ لِهِ ﴾ ﴿ أَوْسُوْمَ لِبَالْثِيدَ لِهِ ﴾ ﴿ أَلَّهُ الْمِيدُولِ ﴾ ﴿ إِلَا الْمِيدُولِ ﴾ ﴿ إِلَالْمِيدُولِ ﴾ ﴿ إِلَا الْمِيدُولِ ﴾ ﴿ إِلَا الْمِيدُولِ ﴾ ﴿ إِلَالْمِيدُولِ ﴾ ﴿ إِلَا الْمِيدُولِ ﴾ ﴿ إِلَا الْمِيدُولِ ﴾ ﴿ إِلَالْمِيدُولِ ﴾ ﴿ إِلَا الْمِيدُولِ ﴾ ﴿ إِلَا الْمِيدُولِ ﴾ ﴿ إِلَالْمِيدُولِ ﴾ ﴿ إِلَا الْمِيدُولِ ﴾ ﴿ إِلَا الْمِيدُولِ ﴾ ﴿ إِلَالْمِيدُولِ ﴾ إلى المُؤمِدُ اللهُ اللهُ

## آنخضرت سِلْمَ مَنْ مُعَلِّم صحابہ کرام اور بعد کے حضرات مصلحتیں بیان کرتے رہے ہیں ہمیشہ احکام کی محتیں بیان کرتے رہے ہیں

ترجمه: پھرا تخضرت صلى الله المرائع العض مواقع ميں تعيين اوقات كے رموز بيان فرمائے ،مثلاً:

(۱) ظہر کے فرضوں سے پہلے چارسنتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ: ''بیدہ گھڑی ہے جس میں آسان کے درواز ب
کھو لے جاتے ہیں۔ اس لئے مجھے بیہ بات پسند ہے کہ اس گھڑی میں میراکوئی نیک عمل اوپر جائے '(رواہ التر ندی مشکوہ ۱۱۹۹)

(۲) اور آنخضرت یسی کا پیمز ہے محرم کی وسو ہی تاریخ کے روز ہے کے بارے میں مروی ہے کہ اس کی مشروعیت کی
وجہ بیہ ہے کہ اس دن حضرت موی علیہ السلام اور ان کی قوم کوفرعون سے نجات ملی تھی۔ اور جمارے لئے اس کی مشروعیت
کی وجہ سنت موسوی کی چیروی ہے۔ (منتق علیہ مشکوہ حدیث ۲۰۲۷ باب سے مالطوس)

اورآ تخضرت صلب بين في بين في بعض احكام كاسباب بيان فرهائ (مثلاً)

- (۱) نیندسے بیدار ہونے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ:'' وہ نبیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گذاری ہے' (متفق طبیہ مشکوۃ ۳۹ باب سنن الوضوء) یعنی نیند کی حالت میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہیہ بات اسے معلوم نہیں لہٰڈا تین بار ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں نہ ڈالے۔
- (۲) اور (سوکرا ٹھنے کے بعد وضو کرتے وقت) ناک جھاڑنے کے بارے میں ارشادفر مایا کہ'' بیٹک شیطان اس کے نظنوں پرشب باشی کرتا ہے (متفق مدیہ مشکوة ۳۹۳ باب سابق)
- (٣) اور نیند کے (ناقض وضوء ہونے کے ) بارے میں ارشاد فر مایا کہ: '' جب آ دمی پبلو کے بل لیٹنا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیعے بڑجاتے ہیں'' (رواہ التر ندی وا وداؤد مظکوۃ ۱۳۱۸ باب مایو جب الوضوء)
- (۳) اور (منی میں جے کے موقعہ پر) رمی جمار کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ'' میمل القد تعالیٰ کاؤکر برپاکر نے کے لئے ہے' (رواہ التر ندی والدارمی مفکوۃ ۲۶۳۳ باب رمی الجمار)
- (۵) اورار شاوفر مایا که:''کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرنا نگاہ کی وجہ سے ہے(پس اجازت طنے سے پہلے گھر میں نہیں جھا نکنا جا ہے)(متنق ملیہ بن رئ شریف حدیث ۱۲۳۳ کتاب الاستیذان باب المسلم شریف ن ۱۳ م ص ۳۱ مصری کتاب الادب باب تحریب البطر فی بیت غیرہ)
- (۱) اور بلی کے (جھوٹے کے )بارے میں ارش دفر ہایا کہ: ''وہ نایا کنبیں کیونکہ بلی ہر وقت گھر میں آنے جانے والے لوگوں میں سے یا جانورول میں سے بے' (رواوہ کک والتر فدی وابوداؤدو فیرجم مظلوۃ جہم ہم ہاب المیوہ) اور متعدد مواقع میں آنخضرت میں لیے بیان فر مایا کہ:

(۱) اُن مواقع میں حکمت کسی خرابی کودور کرنا ہے ، جیسے ایام زضاعت میں دودھ پلانے والی عورت سے ہمبستری کی مم نعت بے کوضرر پہنچنے کے اندیشہ سے ہے (رواوا بوداؤرمشکوۃ حدیث نمبر ۳۱۹۷ باب المساشرة)

(۲) یا وہ لحت کا فروں کے کسی گروہ کی مخالفت ہے ، جیسے آپ مِنائینہ آئیم کا ارشاد ہے کہ:'' سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اوراس وقت کفارسورج کو بحدہ کرتے ہیں' اس لئے اس وقت ٹما زنہیں پڑھنی جا ہے (رواہ مسلم مشکوۃ حدیث نمبر۲۲۴ اباب أو قات النهی)

(۳) یا وُه الحت تحریف فی الدین کاسد باب ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عند کا اس تخص ہے کہنا جوفرض نماز کے بعد مصلاً نفل نماز پڑھنا چا بتنا تھا کہ: ''اسی وجہ ہے بچھلی استیں ہلاک ہوئی ہیں!' پس آنخضرت میں تدیئے آئے ارشا وفر وہ یہ کہ: ''اسے ابنا تھا کہ: ''اسی وجہ ہے بچھلی استیں ہلاک ہوئی ہیں!' پس آنخضرت میں تدیئے آئے ارشا وفر وہ یہ کہ اللہ آپ کوصا نمب الرائے بنائے!'' (رواہ ابودا وُدر که: ''ابات فی الموحل بنطوع فی مکامه )

(۳) یا وُه الحت کی تنگی کا پایا جانا ہے، جیسے آنخضرت میں تیں تنگیم کا ارشاد ہے کہ: ''کیا شخص کے پاس دو کیڑے ہوئے ہیں؟'' (یعنی نہیں ہوتے، پس ایک کپڑے ہیں بھی نماز درست ہے (متفق علیہ ورواہ ما مک فی الموطاص ۱۳۰۰ی) اور جیسے ارشاد باری تعالی ہے کہ: ''اللہ تع لی کواس کی خبرتھی کہتم خیانت کر کے گناہ میں اپنے کو مبتلا کر رہے ہو، چن نچے اللہ تع لی نے تم پر توجہ فر مائی اور تم سے درگذر کیا'' (البقرہ ۱۸۵)

اور بعض مواقع میں آنخضرت طِلْوَنَدَ فِی مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِلللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰمِلْمُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمُ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰمِلْمُ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ الللّٰمِ الللّٰمِلْمُ الللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

(۱) ارشادفر مایا که: '' آ دمی کی باجماعت نمازگھر کی نمازے اور دکان کی نمازے پچیس گنا بڑھ جاتی ہے اوراس کی وہ رہے ہے کہ جب کوئی شیت وجہ رہے کہ جب کوئی شخص وضوء کرتا ہے ہیں بہترین وضوکرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے اور نماز کے علاوہ اس کی کوئی شیت نہیں ہوتی۔ آخر تک حدیث پڑھئے (متفق علیہ مشکوۃ ۲۰۷۴ باب المساجد)

(۲) اورارشادفر مایا که: ''بیوی ہے مباشرت کرنے میں بھی تواب ہے' صحابہ نے دریافت کیا: '' یارسول اللہ! ہم اپنی شہوت بھی توت ہے۔ '' سحابہ نے دریافت کیا: '' یارسول اللہ! ہم اپنی شہوت بھی اوراس میں بھی اجروثواب؟!'' آپ نے ارشاد فر مایا.'' اگر حرام جگہ شہوت رانی کی جاتی تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ (ضرور ہوتا) پس اسی طرح جب حلال جگہ اسے صرف کیا توضرور ثواب ملے گا'' (رواہ مسلم جے ص ۹۳)

(٣) اورارشادفر مایا که: ''جب دومسلمان تکواریں لے کر باہم بھڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں' صحابہ نے عرض کیا کہ قاتل کا جہنمی ہونا تو واضح ہے ، مقتول کیوں جہنمی ہے؟ (وہ تو مظلوم ہے!) آپ نے ارشادفر مایا کہ:'' وہ بھی تو ایخ ریف سے تاریخ کی مقتول کیوں جہنمی ہے؟ (وہ تو مظلوم ہے!) آپ نے ارشادفر مایا کہ:'' وہ بھی تو این کے حریف سے تاریخ ریف کے ارشاد فر مایا کہ:'' وہ بھی اسلامی کے حریف کے اسلامی کا حریص تھا'' (متفق علیہ مشکوۃ ج ۳۵۳۸ بات قبل اہل الدِّدَة)

اوردیگر بہت ہے مواقع جن کا شار سخت دشوار ہے۔



اور حضرت ابن عبیس رضی القدعنهما نے عنسل جمعہ کی مشر وعیت کی مصلحت بیان کی (رواہ ابود، وُدو و مع مصوب ہے ۵س ۲۰۱) اور حضرت زید بن ثابت رضی القدعنہ نے کچلوں کو کار آمد ہونے سے پہلے فروخت کرنے کی ممانعت کی وجہ بیان کی (رواہ ابخاری وابوداؤد، جامع الاصول جاس ۱۳۹۳) اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے کعبہ شریف سے چار کونوں میں سے صرف دوکو چھونے پراکتفا کرنے کا بھید واضح کیا (رواہ مسلم وابوداؤد، جامع الاصول جسم ۱۲)

پھر تابعین کرام پھران کے بعد ملائے مجتبدین برابراحکام کی شختیں بیان کرتے رہے اوراحکام کے وجوہ ومعانی سمجھ تے رہے اوراحکام کے وجوہ ومعانی سمجھ تے رہے اوراحکام کے مناسب ملت نکالتے رہے ہیں کسی ضرر کو بٹانے کے بئے ، یا کسی منفعت کو حاصل کرنے کے لئے ، جیسا کہ بیسب باتیں ان کی کتابوں میں اوران کے مذاہب میں فصل موجود ہیں۔

پھرامام غزالی،امام خطابی اورعلامہ ابن عبدالسلام اوراُن جیسے حضرات نے دلچیپ نکات اورعمدہ تحقیقات پیش کیس۔ اہتد تعالیٰ ان کوان کی محنت کا بہترین صلہ عطافر مائیس ( آمین )

#### لغات:

## تشريح:

عبارت کامد گی تو وہ ہے جس کا تذکرہ پیچھے سے چلا آ رہاہے کہ احکام شرعیہ حکمتوں اور کتوں مشکمتل ہوتے ہیں اور سے خیال غیر واقعی ہے کہ احکام میں مصالح کی رعایت نہیں۔عبارت واضح ہے کسی تشریح کی محت جنہیں اس لئے ذیل میں چند متفرق فواکد ذکر کئے جاتے ہیں۔



- (۱) تعیین اوقات کے رموزیعنی میہ بات کہ فلال وقت میں فلال عمل کیوں تجویز کیا گیا ہے؟ اس میں کیا حکمت اور کیا راز ہے؟ مثلاً ظہر سے پہلے جاسنتیں کیوں ہیں؟ اور اُسے آنحضور سِائلہ ڈیٹر زوال کے ساتھ ہی کیول پڑھا کرتے تھے؟ محرم کی دیں تاریخ کوروز ہ کیوں رکھا جا تا ہے؟ وغیرہ۔
- (۲) رمی جمار کاعمل القد کا ذکر بر پاکرنے کے لئے ہے اس کامشامدہ موقعہ پر بی کیا جسکتا ہے۔ تین دن تک منی میں جمرات کے پاس ذکرالبی کا وہ زمزمہ بلند ہوتا ہے کہ بس دیکھنے بی سے تعلق رکھتا ہے۔
- (۳) من الطوافين عليكم أو الطوافات كى روايت نبائى شريف (جاص ۵۵ممرى) مين أو كے بجائے واو كے ساتھ ہاس کے بيائے داور ہروقت گھر ميں آنے جانے والے لوگوں ہے مراد خدام ، نوكر جاكراور غلام باندى ہيں۔ اور جانورول ہے مراد سواكن البيوت (گھر ميں رہنے والے جانوروغيره) ہيں۔
- (٣) ایام رضاعت میں ہمبستری کرنے کی ممانعت منسوخ ہاور نائخ حضرت خُذامہ بنت وہب رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حَضَرْتُ رسولَ اللّه صلی الله علیه وسلم فی آماس، و هو یقول القد هَممُتُ آنُ أنهی عن المغیلة، فنظرت فی الروم والفارس، فإداهم یغیلون أو لادهم، فلایضر أو لادهم ذلك شیئا (رواه سلم مشکوة ح ۱۸ ہر) بالباشرة) حضرت خُذامہ کہتی ہیں کہ میں چندلوگوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی ورانحالیہ آپ فرمار ہے ہے: '' بخدا! میں نے ایام رضاعت میں شوہر ہے ہمبستری کرنے ہے منع کرنے کا ارادہ کیا تھا، پھر میں نے روم اور فارس کے احوال پرنظر ڈائی تو وہ ایام رضاعت میں ہمبستری کرتے ہیں اور یہ چیزان کی اولا دکوذرہ کھر نقصان نہیں روم اور فارس کے احتاج ہی ہمبستری علی اللہ ہمبستری علوق کا باعث ہو سے ہمبستری کرتے ہیں اور یہ چیزان کی اولا دکوذرہ کھر نقصان نہیں دوم اور فارس کے احوال پر نظر ڈائی تو وہ ایام رضاعت میں ہمبستری کو دودہ پلان معنر ہے گرحمل کے بالکل ابتدائی دنوں میں معنز ہمں البتہ جب عورت کے دودہ میں تغیر آجائے تو رضاعت موتوف کردینی جائے۔
- (۵) نماز باجماعت کی فضیلت والی روایت کا باقی حصہ یہ ہے: '' تو وہ جو بھی قدم اٹھ تا ہے اس کی وجہ ہے ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور جب وہ نماز سے فارغ ہوجا تا ہے تو جب تک معجد میں رہتا ہے برابر فرشتے اس کے لئے دعا ئیں کرتے رہے ہیں: اے اللہ! اس پر ہے پایاں رحمتیں نازل فر ما! اے اللہ! اس پر مہر بانی فر ما! اور (اگر جلدی مسجد میں پہنچ جا تا ہے تو) جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے برابر نماز میں رہتا ہے' ۔ غرض مسجد میں باجم عت نماز پڑھنے والے کونماز کے علاوہ بھی متعدد فضیعتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لئے یہ نماز تنہا پڑھی جانے والی نماز سے بچپیں گنا بڑھ جاتی ہے۔
- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے عسل جمعہ کی مشر وعیت کی وجہ یہ بیان فر مائی ہے کہ ابتدا میں لوگ اپنے کام خود کرتے تھے، اُون کا لباس پہنتے تھے، پیٹھ پر بوجھ ڈھوتے تھے، مسجد تنگ تھی، جھت نیجی تھی گویا جھو نپڑا تھا۔ گرمی کے ایک ون میں آنخضرت طِالْنَهُوَیَمْ نماز جمعہ پڑھانے تشریف لائے تو دیکھا کہ پسینہ کی بد بوچیل رہی ہے اور لوگ اذیت ایک ون میں آنخضرت طِالْنَهُوَیَمْ نماز جمعہ پڑھانے تشریف لائے تو دیکھا کہ پسینہ کی بد بوچیل رہی ہے اور لوگ اذیت

میں بیں تو آپ نے فرمایا کہ:'' جب بیدن آئے تو نہا دَاور گھر میں جوعمدہ تیل خوشبوہووہ دنگا دَ (پھرنم زکے لئے آؤ) — ابن عباسٌ فرماتے ہیں: پھرائنڈ تعالی نے فضل فرمایا، لباس بدل گیا، کام کاج نوکر جاکرکرنے لگے اور مسجد بھی کشادہ ہو گئی اور وہ وجہ فی الجملہ تتم ہوگئی جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی (لہذااب جمعہ کے دن عسلِ لازم نہیں)

(2) حضرت زید بن ثابت رضی القدعند نے بُدُو صلاح سے پہلے پھلوں کی فروختگی کی ممانعت کی وجہ یہ بیان فر ، بَی بِکہ دور نبوی میں لوگ تھجور کے باغوں کے سود سے کرتے تھے پھر جب تھجوری از تیں تو باغ کا مالک رقم طلب کرتا۔ خریدار عذر کرتا کہ پھلوں میں فلاں فلال بیاریاں آگئی تھیں ، باغ والا کہتا کہ میں کیا جانوں؟ پھر فریقین جھگڑ الیکر در بار نبوی میں فیصلہ کے لئے آتے تھے۔ جب اس قتم کے جھگڑ سے بہت ہونے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ: '' جب تم جھگڑ ول سے باز نبیس آتے تو پھل کارآمد ہونے سے پہلے مت بیچ' بیارشاد ایک مشورہ تھا جو آپ نے لوگوں کو دیا تھ (کوئی تھم شری نبیس تھا)

(۸) حضرت ابن عمر رضی الله عنبمانے کعبہ کے دوکونوں (رکن اسوداور رکن یمانی) کے استلام براکتفا کرنے کی وجہ یہ بیان فر مائی ہے کہ یہ یہ دوکو نے اپنی اصل بنیادوں پڑبیں بیں کیونکہ حلیم کی طرف کے دوکو نے اپنی اصل بنیادوں پڑبیں بیں کیونکہ حطیم کی جانب سے کعبہ شریف کا کچھ حصہ قریش نے باہر کردیا ہے۔

(۹) قدونه: لِذَفْع ضَرّ النح بي عبارت تمام مطبوعا ورخطوط شخوں بين اى طرح باور جار مجرور يُخوّ جون سے متف ق بيں۔ اور عبارت كا مطلب بيہ بحد مجتهدين كرام اور علائے عظام قرآن وحديث بين جومصر تر ادكام بين، ان كى و فع معنرت كى غرض سے باجلب منفعت كے مقصد سے الي علتين نكالتے بين، جونص بين فدكور هم كے مناسب حال بوتى بين۔ (۱۰) ججة الاسلام محد بن محد غزالى رحمه الند (ولادت ۲۵۰ هـ وفات ۵۰۵ هـ) پانچوين صدى كے مشہور عالم بين، تقريبا دوسوكتابوں كے مصنف بين مشہور كتابين بي بين (۱) احساء علوم اللدين (۲) السمسة صفى من علم الأصول (۳) المنخول من علم الأصول (۳) تهافة الفلاسفة (۵) مقاصد الفلاسفة . اور غزالى زاء كى تشديد كے ساتھ اور تخفيف كے ساتھ دونوں طرح درست ہے۔ اول صاعة الغول (اون كى كتائى) كی طرف نسبت ہے اور ثانى عزالة نامی ستی كی طرف نسبت ہے اور ثانى عزالة نامی ستی كی طرف نسبت ہے جوطوس كے علاقہ بين ہے۔

(۱۱) ابوسلیمان نحمد بن محمد خطا کی بستی (ولادت ۳۱۹ه وفات ۴۸۸ه) چوتھی صدی کے مشہور محقق محدث بیں بُست: علاقۂ کابل میں ہے آ ب کے جدامجد زید بن خطاب (برادر عمر بن خطاب) بیں آ ب کی مشہور تصنیف معالم السنن شرح ابو داؤد ہے علاوہ ازیں بیان اعجاز القرآن اور اصلاح غلط المحدثین وغیرہ متعدد کتابوں کے مصنف بیں۔ آب امام ابوداؤد رحمہ اللہ کے بیک واسط شاگر د بیں۔

(۱۲) علامه عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام ( ولادت ۵۵۷ ه وفات ۲۲۰ ه) ساتویں صدی کے بڑے محقق عالم



ہیں۔سلطان العلماء کے لقب سے ملقب تھے۔دمشق (شام) کے باشندے تھے آپ کی مشہور کتا ہیں یہ ہیں (۱)الالمام فی ادلة الاحکام (۲)قواعدالشریعہ (۳)قواعدالاحکام فی اصلاح الاتام۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

# اعمال کائسن وقع نمحض علی ہے نہ شرعی بلکہ بین بین ہے

افت میں کسن کے عنی ہیں:خوبی،اچھائی اورعدگی —اور تُنجے کے عنی ہیں:برائی اورخرابی — اوراصطلاح میں تین معنی ہیں: تین معنی ہیں:

(۱) صفت کمال اورصفت نقصان سیعنی جن امور میں کمال اورخو کی ہے وہ نسن ہیں اور جن میں نقصان اورخرا کی ہے وہ نتیج ہیں۔ مثلاً'' بیج'' حسن ہے کیونکہ اس میں خو کی ہے اور'' جھوٹ'' فتیج ہے ، کیونکہ اس میں خرا کی ہے ، حسی مثال سیمی خوابی ہے اور'' جھوٹ'' فتیج ہے ، کیونکہ اس میں خرا کی ہے ، حسی مثال سیمی اور زہر ہے۔

(۲) د نیوی مقاصد ہے ہم آ ہنگ ہونا نہ ہونا یا کسی چیز کا نفع بخش یا ضرررساں ہونا ۔۔ بعنی جوکام د نیوی اغراض ہے میل کھاتے ہیں وہ سن ہیں اور جوضر ررساں ہیں وہ تبیع ہیں مثلاً ظالم حاکم کی موافقت بینی اس کی ہاں میں ہاں ملانا، و نیوی فوا کد کے لیاظ ہے اچھا سمجھا جاتا ہے اور اس کی مخالفت کو ضرر رساں خیال کیا جاتا ہے اس لئے مفاد پرست اول کو اختیار کرتے ہیں اور ثانی ہے ہیجے ہیں۔

(۳) ثواب وعقاب کا حقدار بنانا — لیمنی جن اعمال سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور آخرت میں ان اعمال پر مزا ثواب کا استحقاق پیدا ہوتا ہے وہ اعمال حسنہ ہیں اور جن کا موں سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں اور آخرت میں ان پر مزا ملتی ہے وہ اعمال قبیحہ ہیں۔ مثلاً نماز اللہ کے نز دیک پیندید کا ہوں ہے اور باعث اجر ہے اس لئے تعل حسن ہے اور زناچوری وغیرہ اللہ کے نزدیک مبغوض اعمال ہیں اور آخرت ہیں ان پر سزادی جائے گی اس لئے بیا عمال قبیحہ ہیں ، اس طرح بکری اور خزیر کھانے میں فرق ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ تمام اسلامی فرقے متفق ہیں کہ پہلے دومعنی کے اعتبار سے اعمال کا کھن وقیح عقلی ہے بعنی عقل بذات خودان اعمال کی خوبی اور خرابی کا ادراک کر سکتی ہے ، نزول شرع پرید چیز موقوف نہیں ،البعثہ تیسرے معنی کے اعتبار سے فرئر قی اسلامیہ میں اختلاف ہے۔

اشاعرہ: کہتے ہیں کہا تمال کاحسن و بہتی خض شرع ہے بیٹی شریعت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اعمال حسنہ ہیں اور جن کاموں سے روکا ہے وہ اعمال قبیحہ ہیں اور بیحسن وقتح شریعت کے امرونہی سے پیدا ہوا ہے ، ورندا عمال نی نفسہ نہ حسن میں نہ تھیجے۔ مثلاً شارع نے نماز کاامر فر مایا تو نماز حسن ہوگئی اور زنا سے روکا تو وہ فعل فہیج ہو گیا ، ورنہ ایج ب وتحریم سے پہلے نماز اور زنا میکساں تھے بعنی نہ ان میں حسن تھانہ قبتے ، نہ ان کی وجہ سے تو اب کا استحقاق بیدا ہوتا تھا نہ عقاب کا۔اگر بالفرض شریعت بالعکس معاملہ کرتی تو زنافعل حسن ہوتا اور نماز امر فہیجے۔

ماتر یدریہ: کہتے ہیں کدا عمال میں حسن وقتے من وجہ عقلی ہے اور من وجہ شری یعنی وَ رووشر ع ہے پہلے اعمال میں اپنی وضع کے امتر برہے حسن وقتے موجود ہوتا ہے مگروہ فطری حسن وقتے ثواب وعقاب کا حقد ارنہیں بناتا، بلکہ نزول شرع کی وجہ سے اعمال موجب ثواب وعقاب بنتے ہیں۔ نزول شرع ہے پہلے اگر کوئی ان کا موں کو کرے گا تو نہ ثواب کا حقد ار ہوگا نہ عقاب کا امرونہی کے وَ ربعہ بی استحقاق ثواب وعقاب بیدا ہوتا ہے۔ مگر امرونہی ان اعمال میں کوئی حسن وقتے پیدائہیں کرت بلکہ شریعت نازل ہوکر فطری خوبی و فرابی کو صغر ہر تی ہے فرض شریعت فطری اور عقلی حسن پر مدار رکھ کر شریعت بعض وہ اعمال کا تھم ویت ہونے وہ اعمال ثواب اور رضائے خداوندی کا استحقاق بیدا کرتے ہیں، اسی طرح فطری اور عقلی خرابی پر مدار رکھ کر شریعت بعض وہ اعمال سے دوکتی ہے قوہ منز ااور غضب خداوندی کا سز اوار بتاتے ہیں اور اس امتہ رسے اعمال کا حسن وقتے شری ہے۔

اور پیضروری نبیس کے شریعت تمام اعمال حسنہ کا امر فرمائے اور تمام اعمال قبیحہ کی نہی فرمائے ،اللہ تعلی قادر مطلق ہیں ،
وہ کسی چیز کے پابند نبیس ،جس چیز کے بارے میں چاہتے ہیں امر فرمائے ہیں ،اور جس کے بارے میں چاہتے ہیں اس
سے روک ویتے ہیں ،گر اللہ تعالیٰ تکم بہر حال انہی کا موں کا دیتے ہیں جوفطری طور پرحسن ہیں اور ممانعت انہی اعمال کی
فرمائے ہیں جواپی وضع میں فتیج ہیں۔ یہ ہر گر نہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالی اعمال قبیحہ کا تھم ویدیں یا اعمال حسنہ سے روک ویں
جن کا موں کا وہ تھم ویں گے وہ لامحال خسن ہوں گے ،اور جن باتوں سے وہ روکیں گے وہ فتیج ہونگ ۔

معتز لہ، امامیہ اور کرامیہ: کتے ہیں کہ اعمال میں حسن وقتی محض عقلی ہے، یعنی ؤردوشرع سے پہلے ہی ہے اعمال میں کسن وقتی موجود ہوتا ہے اور خاکم بدہن! اللہ تعالی پر لازم ہے کہ ہرا چھے کام کا تھم دیں اور ہر قبیج امر سے روکیس۔ اور شریعت خواہ نازل ہویا نہ ہوا کیان ، نماز وغیرہ اعمال صالح موجب اجروثواب ہیں اور کفروز ناوغیرہ اعمال قبیجہ سبب عقاب وموجب دخول نار ہیں ، شریعت کا کام عقلی حسن وقتی سے پردہ اٹھانا ہے جسے حکیم طب کی کتاب میں جوخواص ادو سے بیان کرتا ہے وہ اپنے بیان کے ذریعہ اشیاء میں خواص پیرانہیں کرتا بلکہ فطری خواص کو ظاہر کرتا ہے یہی حال شریعت کا ہے۔ شریعت نازل ہوکرنہ اشیاء میں حسن وقتی بیراکرتی ہے ، نہ تواب وعقاب کا حقد اربناتی ہے۔ بلکہ اگر شریعت نازل نہ بھی ہو شریعت نازل نہ بھی عقل احکام ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔

علامہ محتِ اللّہ بہاری (متو فی ۱۱۱۹ھ) نے مسلّم النّبوت ،مقالہ ثانیہ کے شروع میں ص۱۲ میں بیر ندا ہب ثلاثہ بہت اختصار کے ساتھ بیان کئے بین شالَقین وہاں ملاحظہ فر ماسکتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ القدمعتز لہ کے خیال کی تر دید کرتے ہیں کہ ان کا قول قطعاً باطل ہے، شریعت کا نزوں بڑا



سبب ہے تو اب وعقاب کا استحقاق بیدا کرنے کے لئے ، سارامدار فطری حسن وقبح پرنہیں۔ اور ان کے قول کے بطلان کی رکیل نقلی دوحدیثیں ہیں۔

کیملی حدیث تراوی کے معاملہ میں دودن باجماعت نماز پڑھانے کے بعد، جب آپ جن سینیٹر نے لوگول کی بڑھتی ہوا کہ جس سے نماز تم پر فرض نہ کردی ہوئی رغبت دیکھی تو تغیرے دن تشریف نہیں لائے اورارشاد فر مایا کہ '' مجھے اندیشہ ہوا کہ جس سے نمازتم پر فرض نہ کردی جائے 'غور سیجے !اگر تر اور کے میں حسن ہے اوراس درجہ ہے کہ اس کو فرض کیا جانا چاہئے تو بقول معتز ہالقہ تعالی پر لازم ہے کہ اس کی فرضیت نازل فرہ کیس ،خواہ لوگول میں دلچیسی پائی جائے یانہ پائی جائے۔ اس صورت میں شریعت اس کوفرض نہ کرے ایس نہیں ہوسکتا۔ اورا گر تر اور کے میں اس درجہ کی خو فی نہیں تو شریعت اس کوفرض کر ہی نہیں سکتی ،خواہ لوگول میں کتنی ہی رغبت بی بی جائے۔ حالانکہ حدیث شریف سے بیہ بات صاف معموم ہوتی ہے کہ شریعت تر اور کے کی فرضیت نازل کر بھی سکتی ہے اور نہیں بھی کرسکتی ، تر اور کے کا فرطری حسن سی ایک بات کالازمی تفاضانہیں کرتا۔

دوسری حدیث: یہ ہے کہ'' مسمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جو سی ایسی چیز کے ہارہے میں دریافت کرے جوحرام نہیں کی گئی، بھروہ اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کردی گئی'' سوچیں! معتز لہ کے مذہب پر بیہ بات کیوں کر درست ہوسکتی ہے؟ا گراس چیز میں اس درجہ خرائی ہے کہ اس کوحرام ہونا چاہئے والقد تعالی پر لازم ہے کہ وہ اس کو حرام کریں ،خواہ کوئی دریافت کرے یا نہ کرے ،اوراگروہ چیز اس درجہ فتیج نہیں تو سوال ہے کیا ہوتا ہے؟! شریعت اس کوحرام نہیں کرسکتی۔ حالانکہ حدیث شریف سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سوال کا نزول تح بیم میں دخل ہے ،معلوم ہوا کہ سارا مدار عقلی حسن و فتح برنہیں۔

اورمعتزلہ کے قول کے بطلان کی دلیل عقلی میں بھی دویا تیں بیان فرمائی ہیں۔

پہلی بات: شدیدگرم موسم میں ، ماہ رمضان المبارک میں ایک شخص. A.C میں سفر کرتا ہے اور دوسرا چلجلاتی دھوپ میں کھیت میں بل چلاتا ہے با اور کوئی پرمشقت کام کرتا ہے توعقل کا فیصلہ یہ ہے کہ اول کو روزہ نہ رکھنے کی سہولت نہ منی چاہئے کیونکہ سفر میں اے کوئی پریش فی نہیں اور ثانی کو رفصت ملنی چاہئے ، کیونکہ اس کے لئے اس مشقت کے ساتھ روزہ رکھنا سخت دشوار ہے ۔ حالانکہ مسئلہ اس کے برعش ہے، مسافر کے لئے رفصت ہے اور مقیم کے سئے نہیں ، خواہ اسے کیسی بی مشقت لاحق موقعی حسن وقتے پرنہیں۔

دوسری بات: صدود کو لیجئے ، ایکشخص صرف پانچ سورو پے کی چوری کرتا ہے اس کا معاملہ قاضی کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور چوری ثابت ہوجاتی ہے تو اس کا ہاتھ ضرور کا ٹاجائے گا ، صاحب مال بھی اس کومت ف نہیں کرسکتا کیونکہ بیصد کا معاملہ ہے اور دوسر اشخص کسی کوعمداً قتل کرتا ہے اور قاضی کے پاس اس کا قتل ثابت ہوجاتا ہے تو بھی مقتول کے ورثاء قصاص معاف کرسکتے ہیں۔ کیونکہ وہ صدنہیں ، جبکہ پانچ سورو پے کی چوری کا معاملہ اتناسکین نہیں ، جتن قتل عمد کا معاملہ سنگین ہے، پس اگر مدارعقل کے فیصد پر ہوتا تو چور کی معافی بنسبت قاتل کے آسان تھی۔

فائدہ(۱) اشاعرہ کی رائے بھی بالکل صحیح نہیں۔ گرشاہ صاحب نے اس کی تر دیدیا تو اس وجہ سے نہیں کی ۔ مقصد مسئلہ کی تنقیح نہیں، بلکہ معتز لہ کی تر دید ہے یا اس وجہ سے نہیں کی کہ اشاعرہ اور ماترید ہے ندا ہب میں تو افق پیدا کیا جاسکتا ہے، یا شاید اس لئے نہیں کی کہ شاہ صاحب خود اشعری ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔

فا کده(۴) میہ بحث یبال اس لئے چھٹری گئی ہے کہ احکام شرعیہ میں جو تھم ومصالح ہیں و ونز ول شرع سے پیدائبیں ہوتے ، بلکہ پہلے بی سے حکمتیں اور حتیں اعمال میں موجود بوتی ہیں ، گرمخض ان کی وجہ سے تو اب وعقاب کا استحقاق پیدا نہیں ہوتا ، ندان پر جزاء وسزا کا مدار ہے ، تو اب وعقاب کا مدار نز ول شرع پر ہے البتہ شریعت مصالح کا کحاظ کر کے احکام نازل نہیں کرتی ہے ، بس یونبی الل نپ احکام نازل نہیں کرتی ۔

### [من قال: إن حُسن الأعمال وقُبْحَهَا عقليان من كل وجهٍ فقوله باطل كذلك]

نعم، كما أو جبتِ السنّة هذه، وانعقد عليها الإجماع، فقد أو جبت أيضًا: أن نزول القضاء بالإيجاب والتحريم ستّ عطيم في نفسه — مع قطع النظر عن تلك المصالح — لإثابة المطيع وعقاب العاصى؛ وأنه ليس الأمر على ماظُنَّ من أن حُسن الأعمال وقبحها — بمعنى استحقاق العامل الثواب والعذاب — عقليان من كل وجه، وأن الشرع وظيفتُه الإخبارُ عن خواصّ الأعمال على ماهى عليه، دون إنشاء الإيجاب والتحريم ، بمنزلة طبيب يصفُ خواصّ الأدوية، وأنواع المرض فإنه ظنَّ فاسد، تمجُّهُ السنةُ بادى الرأى.

كيف؟ وقد قال النبئ صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان: ﴿حتى خشيتُ أَن يُكتب عليكم ﴾ وقال: ﴿إِن أعظم المسلمين في المسلمين جُرمًا: من سأل عن شيءٍ لم يُحَرَّم على الناس، فُحُرَّم من أجل مسئلته ﴾ إلى غير ذلك من الأحاديث.

كيف؟ ولوكان ذلك كذلك لحاز إفطار المقيم الذي يَتَعانى كَتَعَانِي الْمُسَافر، لمكان الحرج المبنى عليه الرُّحص، ولم يَجُزُ إفطارُ المسافر المترفّه؛ وكذلك سائر الحدود التي حدها الشّارع.

تر جمہ: بیدخیال بھی باطل ہے کداعمال کائسن وقع بہر حال عقلی ہے: ہاں، جس طرح احادیث نے بیٹا بت کیا ہے( کدا حکام شرعیہ مصالح اور حِکَمْ پر بنی بیں) اور اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے اس طرح بیجی ثابت کیا ہے کدا یجا ب وتح یم کے فیصلہ کا نزول بذات خود بہت بڑا سبب ہے اُن مصالح وتکم سے قطع نظر کرتے ہوئے فرہ اں بر دار کے ثواب کے لئے،

﴿ الْمَازِرُ لِبَالْيِنَالِ ﴾

اورنافرمان کے عذاب کے لئے اور یہ (بھی ٹابت کیا ہے) کہ صورت حال وہ نہیں ہے جو بچھی گئی ہے کہ اعمال کی خوبی اور خرابی بمعنی عمل کرنے والے کا تواب یا عذاب کا حقدار ہونا بہر حال عقلی ہے اور شریعت کا کام اعمال کی خصوصیات کے بارے میں ،جیسی کہ وہ نفس الا مرمیں ہیں ،خبر وینا ہے۔ ایج ب وتح یم کو پیدا کرناس کا کام نہیں مثلاً حکیم وواؤں کی خصوصیات اور بیاریوں کی انواع بیان کرتا ہے (پیدانہیں کرتا) غرض بید خیال قطعاً باطل ہے احادیث شریفہ اس کو اول وہلہ ہی میں بالکل مستر دکر دیتی ہیں۔

کیونکر (بیگان درست بوسکتا ہے؟) جَبَد آنخضرت مِین پینٹیز نے تر اور کے بارے میں ارشادفر مایا ہے کہ: '' یہاں تک کہ مجھے اندیشہ بوااس نماز کے تم پر فرض کے جانے کا' (متفق مدیسٹنوۃ ۱۲۹۵ باب قیامشہ رمضان) اورارش دفر مایا کہ۔ '' مسلم نول میں مسلمانوں کے تق میں مب ہے بڑا مجرم وہ خص ہے جس نے سی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو لوگوں پر حرام نہیں کی گئی پھر اس کے سوال کی مجہ ہے وہ حرام کروی گئی' (متفق ملیہ مشعوۃ ۱۵۳ باب الاعتصام) اور دیگر بہت کی اجادی ہے۔

کیونکر (بیگران درست بوسکتا ہے؟) اگر معاملہ ایہ بوتا جیسا کہ گوٹ کیا گیا ہے تواس مقیم کے لئے رمضان میں روز ہ شدر کھنا جائز ہوتا جومسافر کی طرح مشقت بر داشت کرتا ہے ،اس تنگی کی بناء پرجس پر خصتوں کامدار ہے اور ٹھاٹ ہے سفر کرنے والے مسافر کے لئے افطار جائز نہ ہوتا اور اسی طرح تمام حدود شرعید (کا حال ہوتا) جوشار عے نے مقرر کی ہیں۔

#### لغات:

أو جب الشيّ : واجب كرنا ، ثابت كرنا وطيفة . فاص كام بمعين عمل منح الشيّ . تقوك وينا ، منت الوجب الشيّ . تقوك وينا ، منت كينك وينا ، كل كردين اور بطور استعاره كهاجاتا بهدا كلام تسمع الاسماع : بياب كلام بي حس كوكان سنائبيل جائب وينا وربطور استعاره كهاجاتا بهدا كلام تسمع في المناسب المعدر بمعنى سوال والمنت بهدا كلام مدر بمعنى سوال ودرخواست بهد

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

## احکام بگرل پیراہوناحکمتوں کے جانبے پرموقوف نہیں

یباں یہ بات بھی جان لینی جائے کہ احکام شرعیہ پڑمل کرنا حکمتیں اور صلحین جانے پرموتوف نہیں،اگر چہ احکام میں جنگم وعِلَل اور حسن وقتی طمحوظ ہوتا ہے، گرا متثال اس حسن وقتی کے جانے پرموتوف نہیں،البتداس کی تحقیق ضروری ہے کہ وہ حکم قرآن وحدیث سے صراحة یا استنباطا ثابت ہے یا نہیں؟ سورة الفرقان آیت ۲۲ میں ﴿ عِبَادُ الْوَ خَمنِ ﴾ (الله

کے مخصوص بندول) کی ایک صفت میہ بیان کی گئی ہے کہ جب ان کو ان کے رب کی ہاتیں سمجھا کی جاتی ہیں تو وہ ان پر بہرے اندھے بوکر نہیں گرتے ، اس لئے احکام دین کا صرف مطالعہ یا غیر معتبر لوگوں سے سن لین کافی نہیں ، بلکہ پوری شخصین کرکے اس پر عمل کرنا ضرور کی ہے۔ گر جب تھم کی تحقیق ہوجائے تو اس پر عمل در آید ہیں در بھی نہیں ہوئی چا ہے۔ آج کل پورپ وامر بیکہ میں عام طور پر اور ہمارے ملک میں انگرین تعلیم یافتہ حضرات میں خاص طور پر جو ذہنیت بنتی جارہی ہے کہ کہ کی تعلیم کی حکمت معلوم ہوگی اور اس پر ذہب مطمئن ہوگا تب عمل کرنے کے لئے سوچیں گے ، بینغیر دینی مزاج جارہی ہے کہ تکم کی حکمت معلوم ہوگی اور اس پر ذہب مطمئن ہوگا تب عمل کرنے کے لئے سوچیں گے ، بینغیر دینی مزاج ہے ، کیونکہ احکام شرعیہ کے علی ومصالح اور ذاتی حسن وقتح ہر انسان نہیں ہمجھ سکتا۔ اور اس وجہ سے ہمیشہ میں اور حکمتیں بیان کرنے میں نا ابلوں کو دینے میں بیکو ہٹ محسوس کی ٹن ہو ہا ور ہر کس ونا کس کے سامنے احکام کی علتیں اور حکمتیں بیان کرنے میں تذیذ بہ ہوتا ہے کہ معلوم نہیں وہ بات بمجھ سکے گایا نہیں۔

بلکہ بیٹلم اتناوقیق ہے کہ اس کو پڑھانے کے لئے اور اس علم میں کتاب لکھنے کے لئے وہ تمام شرائط ہیں جوہلم تفسیر کے لئے ہیں اور وہ علوم ضروری ہیں جوہلم تفسیر کے لئے ضروری ہیں۔اور جس طرت تفسیر بالرائی حرام ہے اس طرت اس علم میں دیک وقر ائن کے بغیراور آثار صی ہوتا بعین کے بغیر غور وفکر کرنا بھی حرام ہے۔

علادہ ازیں مصالح وتھم کو جان کر ممل کرنا اتنی مضبوط بات نہیں جتنی القد درسول کا تھم سمجھ کر ممل کرنا ہے۔ مؤمن کا اعتماد عقل پرنہیں ہوتا القد درسول کے تھم پر ہوتا ہے۔ عقل تو قدم قدم پرٹھوکریں کھاتی ہے اور القد کے رسول اللہ کے رسول جیں ، پس جب کوئی تھم رسول القد سِلن پینے سے ثابت ہو گیا تو اب مؤمن کوئسی اور دلیل کی حاجت نہیں۔

### [الإمتثالُ لاَيتُوقَفُ على معرفةِ المصالح]

وأوجبتُ أيضًا: انه لا يَحلُ أن يُتوَقَّف في المتثال أحكام الشرع — إذا صحّتُ بِهَا الرواية - على معرفة تلك المصالح، لعدم الستِقْلال عقول كثيرٍ من الناس في معرفة كثيرٍ من المصالح؛ ولكون النبي صلى الله عليه وسلم أوْثَقَ عندنا من عقولنا؛ ولذلك لم يزل هذا العلم مضنون به على غير أهله؛ ويَشترطُ له ما يشترطُ في تفسير كتاب الله، ويحرمُ الخوض فيه بالرأى النحالص، غير المُسْتَنَدِ إلى السنن والآثار.

ترجمہ: احکام پڑل حکمتوں کے جانبے پرموتوف نہیں: اوراحادیث نے یہ بات بھی ٹابت کی ہے کہا حکام شرعیہ پر عمل کرنے میں — جبکہ وہ تیجے روایت سے ٹابت ہوجا کیں — ان کی مصلحتوں کے جانبے تک تو قف کرنا جائز نہیں، کیونکہ بہت ہے انسانوں کی عقلیں بہت سی حکمتوں کو بطور خود نہیں سمجھ سکتیں اور نبی کریم صالفہ پیم کی ذات ہمارے نزدیک ہماری عقلوں سے کہیں زیادہ قابل اعتماد ہے اورای وجہ سے ہمیشہ بیلم (اسرارالدین) نااہلوں کو دینے میں بخیلی کی گئی اوراس کے لئے وہ شرا کا بین جو کتاب القد کی تفسیر کے لئے بین اوراس ملم میں محض ایسی رائے ہے جوا عاویث اور صحابہ وتا بعین کے ارشادات سے مؤید نہ ہو بخور وخوض کرنا حرام ہے۔

لغات: استقلَّ بو أیه: رائے میں منفر دہون ، اکیا ہونا ، کی کوشر یک ندکرنا صن بالشی : بخل کرنا۔ مصنون به (اسم مفعول) وه چیز جس کے دیئے میں بخیلی کی جائے۔

نوٹ تفسیر کے لئے پندرہ علوم ضروری ہیں۔جن کا بیان سیوطی رحمہ اللہ کی الاتیقان فی علوم القو آن میں ہے۔ اور روح المعانی کے مقدمہ میں بھی ہے اور اس میں بعض چیزول کے ضروری ہونے پر نقذ بھی ہے۔

☆ ☆ ☆

## تكليف شرعي كي صحيح مثال

الله تعالیٰ نے انسانوں کو جواحکام شرعیہ کا مکلّف بنایا ہے معتز لدنے پہلے اس کی میدمثال دی ہے کہ'' ایک آتا نے ا ہینے نلام کی فرمال بر داری کا امتخان کرنے کے لئے ،اس کوسی پچھر کےا ٹھانے کا حکم دیا ،جس میں امتخان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں، پھر جب غلام نے فر ماں برداری کی یا نا فر مانی کی تو آ قانے اس کواس کے ممل کے مطابق بدلہ دیا'' یہ مثال معتز لدنے اپنے اس دعوے کی دی ہے کہ(۱)احکام شرعیہ میں مصالح ملحوظ نبیں (۲)اورا تمال اوران کی جزا کے ورمیان کچھ بھی مناسبت نبیں ۔۔۔ معتزلہ کی بیمثال سیح نبیں، بلکہ تکلیف شرعی کی سیح مثال بیے کہ ایک آ قا کے غلام بہار یڑے، کسی و با کا شکار ہو گئے، آقانے ایک ڈاکٹر مقرر کیا جوان کی دوا دار وکرے، پس جونلام ڈاکٹر کی بات مانے گا اور دوا پیئے گاوه درحقیقت آقا کی بات مانے گااور شفایاب ہوگااور آقااس ہے خوش ہوگااور جونملام ڈاکٹر کی بات نہیں مانے گااور دواپینے ہے انکار کر ہے گا، وہ در حقیقت آقا کی نافر مانی کرے گا اور بیاری میں سٹرے گا، اور آقا کی: راضکی مول لے گا۔ ای طرح اللّٰدنتی لی نے بیمارانسانوں کے معالجہ کے لئے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کومبعوث فرمایا اوران کے ذر بعینسخه شفا بھیجا۔اب جولوگ انبیاء کی اطاعت کریں گے اورنسخه شفااستعمال کریں گے وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت م کریں گےاور شفایاب ہوں گےاوران کامولی ان ہےراضی ہوگااوردارین میں ان کو بہترین صلہ عطافر مائے گا،اور جوانبیاء کی نہیں سے گاوہ دنیا میں بھی تناہ ہو گااوراس کا مولیٰ اس ہے ناخوش ہو گااور وہ آخرت میں جہنم کا ایند ھن بے گا۔ غرض الله تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعیہ جواحکام بھیجے ہیں وہ بے فائدہ نہیں ، بلکہ لوگوں کے لئے ان میں عظیم فوائد ہیں اورمعتز لہ کی مثال غلط اس لئے ہے کہ وہ بے دلیل ہے ، وہ حض ان کی ذہنی اُ جی ہے اور شاہ صاحب نے جومثال دی ہے ﴿ أُوْسُوْرُ لِيَكُلِيْكُ لِهِ ﴾

وہ درج ذیل روایات سے منتفا دے۔

پہلی روایت: فرشتوں نے آنخصور مِنْ مَنْ کی ایک مثال بیان فر مائی ہے کہ ایک شاندار جو بی بنائی اوراس کے افتتاح بیں ایک پرتکلف دعوت کا انتظام کیا، پھرلوگوں کو دعوت دینے کے لئے ایک کی کو بھیج، پس جُوفس داعی کی بات مان کر دعوت بیں آئے گا وہ مزے دار کھا نا کھائے گا اور ما مک اس سے خوش ہوگا کہ اس نے اس کی خوثی میں شرکت کی یات قبول نہیں کرے گا ور دعوت میں حاضر نہ ہوگا وہ محروم رہے گا اور جب صاحب خانہ کو یہ جے گا کہ فدا شخص نے افتتاح میں شرکت کی دعوت قبول نہیں کی تو اس کی طرف سے اس کا دل میلا ہوگا۔

ای طرح ابقد پاک نے ایک حویلی بنائی ہے اور وہ جنت ہے اور اس کی تعمین خوان یغما ہیں اور دا کل رسول ابقد بیش بیٹے میں ہینے گا وہ اس کی سدا بہار نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا اور اللہ تی می کی بیٹے گا وہ اس کی سدا بہار نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا اور اللہ تی می کی خوشنو دی مزید برآ س ہوگی۔ اور جو دا کی کی بات رد کرے گا اور حویلی میں نہیں پہنچے گا ، وہ نہ صرف یہ کہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا ، بلکہ وہ القد تع لی کی نار اضاکی بھی مول لے گا اور اس کی یا داش بھگتے گا۔

اس حدیث میںغور کیا جائے توصاف معلوم ہوگا کہ معتز لہ کی دی ہوئی مثنال قطعا درست نہیں ، تکلیف شرعی ہے فائدہ ہرگزنہیں ، بلکہاس میں انسانوں کے لئے بے شارفوائد ہیں۔

دوسری روایت: خود آنحضور سِن بین اوراپ لائے ہوئے دین کی بیمثال بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص تو م کود شمن کے خطرہ کی وارنگ دیتا ہے، پس جولوگ بی خبرس کراپنی جگہ ہے جث جائیں گے وہ بال بال نئی جائیں گے اور جولوگ اس خبر پر کان نہیں دھیں گے وہ تباہ ہو نگے ، اس طرح جولوگ نبیوں کی بات سیس گے وہ نبی سے اور جو جوٹلا کیں گے وہ جہنم رسید ہوں گے اس حدیث ہے بھی صاف معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کی مثال صحیح ہے اور معتز لہ کا خبال اوران کی مثال غلط ہے۔

تیسری روایت: آگے باب گیارہ مینضیل ہے آرہی ہے کہ لوگوں پرد نیامیں جوالا کیں بائیں ، آفتیں اور میہ ہیں آتی میں اللہ تعدید کے بارے میں اللہ تعدید کے بارے میں اللہ تعدید کے بیں ''اس حدیث ہے بھی یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اعمال اور ان کے بدلہ کے درمیان گہرا راج ہے، کیونکہ اعمال سیہ پر جو سرائیں ملتی ہیں وہ بس یونہی الل ٹپ نہیں ملتیں بلکہ ان میں گہری مناسبت ہوتی ہے۔ یہی حال اعمال صالحہ اور ان کی برکات کا ہے۔

### [المثال الصحيح للتكليف الشرعي]

وظهر ممَّاذكرنا أن الحقُّ في التكليف بالشرائع: أن مَثَلَهُ كَمثَلِ سيِّدٍ، مرضَ عبيدُه، فسلَّط

ح نوسور تهايي ا

عليهم رجلا من خاصّته، لِيَسْقِيَهُمْ دواءً؛ فإن أطاعوا له أطاعو السيّد، ورضى عنهم سيدُهم، وأثابهم خيرًا؛ ونجوا من المرض؛ وإن عصوه عصو السيّد، وأحاط بهم غضبه، وجازَاهُم أسوا الحزاء، وهلكوا من المرض؛ وإلى ذلك أشار النبيُّ صلى الله عليه وسلم حيث قال راويًا عن الملائكة: ﴿ أَنَّ مَشَلَهُ كَمثل رجل بَنى دارًا، وجعل فيها مأذَبة، وبعث داعيًا، فمن أجاب الداعى دخل الدار، وأكل من المأدبة؛ ومن لم يُجب الداعي لم يَذخل الدار، ولم يأكل من المأدبة ومن لم يُجب الداعي لم يَذخل الدار، ولم يأكل من المأدبة ﴾ وحيث قال: ﴿إنما مثلى ومثلُ ما بعثنى الله به، كمثل رجلٍ أتى قومًا، فقال. ياقوم! إنى رأيتُ الجيسُ بَعَيْنيَ، وإني أنا النذيرُ العريانُ، فَالنَّحَاءَ! النجاءً!! فأطاعه طائفة من قومه، فأدُلَجُوْا مكانهم، فأصبَحهُمُ الجيشُ، فأهلَكُمُ واجْتَاحهُمْ وقال راويًا عن رَبّه: ﴿إنما هي أعمالُكم تُردُ عليكم ﴾

ترجمہ تکلیف شرعی کی سیح مثال: فدکورہ بالاکلام سے بیام واضح ہوا کہ اللہ تق کی نے انسانوں کو جواحکام شرعیہ کامکلف بنایا ہے تواس کی مثال بالکل اس آقاجیسی ہے جس کے بہت سے نلام بیار پڑے ہوں پس آقانے ان پراپی مخصوص لوگوں میں سے ایک آدمی کو مقرر کیا تا کہ وہ ان کو دوا پلائے ، اب اگر نلام اس خض کی بات ، نیس گے تو وہ آقا کے فر مال بردار شہر ہول گے اور آقان سے خوش ہوگا ، اور ان کوا چھا بدلہ دسے گا اور وہ بیاری سے نبیل گے سور ان کو دوا بالا کے اور آقا کی نارانسگی ان کو گھیر لے گی اور وہ ان کو سخت سے خت سزا دسے گا اور وہ بیاری سے بلاک ہوجا کمیں گے اور اس مثال کی طرف آنحضور میان ہیں ہے جس کو سخت سے خت سزا دسے گا اور وہ بیاری سے بلاک ہوجا کمیں گے اور اس مثال کی طرف آنحضور میان ہیں ہے جس فر مایا ہے ، چنا نچر آپ نے فرشتوں کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ: '' آپ میان بیار ہی مثال اُس آدمی بات پر لبیک ہا اور دستر خوان سے کھایا اور جس نے داعی کی بات پر لبیک نہ کہا وہ نہ گھر میں آیا نہ دستر خوان سے کھایا ، اُس ہو میان کے بات پر لبیک نہ کہا وہ نہ گھر میں آیا نہ دستر خوان سے کھایا'' وہ گھر میں آیا اور دستر خوان سے کھایا اور جس نے داعی کی بات پر لبیک نہ کہا وہ نہ گھر میں آیا نہ دستر خوان سے کھایا'' کا مشق علیہ مشکوۃ ہے سہما باب الاعت مام الح

باب الاعتمام الخ) اور آپ مین بیام نے اپنے پروردگارے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ:''وو( آفات وہدیت اور مظالم) تمہارے اعمال ہی بیں جوتم پرلوان نے جارہ ہیں''(رواہ سلم ج١٦اص ١٣١٣ مصری أبواب البو والصلة ، یہاں میدروایت مختصرااور بالمعنی آئی ہے، آگے باب لصوق الاعمال بالنفس میں مفصل اور بلفظ آرہی ہے)

#### لغات:

الحق سچائی، رائ سلطه علیه: قدرت وینا، قابض بنانا الخاصة: عامّة کی ضد، وه چیز جس کوکوئی اپنے الکے خاص کرلے، خاصة الملك باوش ه کے مقرب لوگ السفا فیقہ: وه کھانا جودعوت کے لئے تیار کیا جائے السفید السفید السفید الله فیریان نگاؤرائ والا ، قدیم عربول میں دستورتی کہ جب کوئی خطرناک خبر وینی ہوتی تو وارنگ و پنے والا بالکل ه درزاد نزگا ہوکرا علان کرتا۔ اس سے السفید الله ریان کا محاوره بن گیا۔ اب ایساکرنا ضروری نہیں ، اب جو بھی ووٹوک وارنگ و ہے وہ السفید العربان کا محاوره بن گیا۔ اب ایساکرنا ضروری نہیں ، اب جو بھی ووٹوک وارنگ و ہے وہ السفید العربان کہلائ گا ادلع ادلا جا القول نرات بھر چلنا یا آخری رات میں چلنا السمه ل نرمی ، آ بھی سویر ہے ملدکرنا السمه ل نرمی ، آ بھی سویر ہے ملدکرنا السمه ل نرمی ، آ بھی سویر ہے کہ وقت آن ، شب خون ، رنا یعنی رات کے پچھلے حصد میں یاضی سویر ہے ملدکرنا المحاد بین الله کا شار نا ، ہلاک کرنا۔

 $\triangle$ 

## ابل فَترت اور ببهارٌ ول برريخ والول كاحكم

ابل فنزت اورابل جابلیت: دونبیوں کے درمیان کے لوگوں کو کہتے ہیں ، جب ایک نبی کی دعوت نتم ہوجائے یعنی ان کالایا ہوائی و بین دنیا میں باقی ندر ہے اوراگلانی ابھی ندآیا ہوتو اس درمیانی وقفہ کے لوگوں کو اصحاب فنزت اورابل جابلیت کہتے ہیں۔

اور سکان شواہق جبال: پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسنے والے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن تک نمی کی وعوت نہیں پہنچی یعنی وہ کسی ایسے دور دراز خطے میں بستے ہیں کہ القد کے دین کے داعی وہاں تک نہیں پہنچ سکے، نہ کسی اور ذریعہ سے اللّٰہ کے دین کی بات ان کے کان میں پڑی۔

ندکورہ دونوں قتم کے لوگوں کا اخروی انجام کیا ہوگا؟ ناجی ہوں گے یا ناری؟ بیکا نٹوں بھرا مسکہ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں دلائل متعارض ہیں:

(۱) سورہ بنی اسم ائیل آیت ۱۵ رو مساخک المعلّم بین حتّی نفعتٔ دسُولاً ﴾ سے بعض لوگوں نے سیمجھا ہے کہ وہ معذب نہ ہوں گے ، ناجی ہوں گے ، حار نکہ اس آیت میں دنیوی عذاب (سزا) کا ذکر ہے جو حق و باطل کی شکش کے آخر میں عملی فیصلہ کرنے کے لئے نازل ہوتا ہے، آخرت کے عذاب سے اس آبیت کا کوئی تعلق نہیں۔

(۲) اورائن ماجہ میں سندھیجے سے حدیث (نمبر۱۵۷) ہے کہ ایک دیباتی نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! ممبر ہے اس محر رحی کرتے تھے اورفلاں فلال اعمال صالحہ کرتے تھے، اب مرنے کے بعد وہ کبال جیں؟ آپ سِئن پیم نے ارشاد فرمایا کہ دہ وہ دوزخ میں ہے ۔۔۔۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ مین پیم نے اس دیباتی کو یہ بھی عظم دیا کہ ﴿حیثُ ما مرزت بقسر مشر ك فسٹنرہ بالمار﴾ (تم جس كافر ك بھی قبر پر گزرو، اس کوجہنم كی خوش خبرى دو) اس سائل كاباپ اصحاب فترت میں ہے تھے پس اس روایت سے ان كامعذب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ فترت میں سے تھے پس اس روایت سے ان كامعذب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ الغرض یہ بڑا ہ بچید ومسئلہ ہے، اس مسئلہ میں درخ ویل آراء یائی جاتی ہیں۔

(۱) شیخ محجی الدین ابن عربی (۵۱۰–۱۳۸ه) جوساتویں صدی کے مشہور بزرگ اورصوفی ہیں فتو حات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ قیارت ہیں کہ اتباع کریں فرماتے ہیں کہ قیارت ہیں کہ اتباع کریں فرماتے ہیں کہ قیارت ہوں کے طرف میدان محشر میں نبی مبعوث کئے جائیں گے، جولوگ ان کی اتباع کریں گے وہ ناجی ہوں گے وہ ناجی ہوں گے سے مگریہ بات بے دلیل ہے اور یوم قیامت دارممل نہیں، بلکہ دار جزاء ہے۔

(۲) حفرت مجد دالف ٹائی شخ احمد بن عبدالا حد سر بندی (۹۷۱–۱۰۳۴ه) جوحفرت شاہ صاحب سے تقریباً ایک صدی پہلے گزرے ہیں، مکتوبات جلداول کمتوب نمبر ۱۵۹ میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کوان کے برے اعمال کی جوسزاد بنی ہے وہ میدان محشر میں دیدی جائے گی ، پھر ان کود مگر حیوانات کی طرح مٹی بنادیا جائے گا اور مجد د صاحب نے بید بھی لکھا ہے کہ میں نے بیدا کے قرار دیا ۔ بیکوئی لکھا ہے کہ میں نے بیدا کہ اوراس کوچے قرار دیا ۔ بیکوئی مکا شف ہے تشرعیہ نبیں ، وہ محض طن بیدا کرتا ہے جگم شرعی ٹابت کرنے کے لئے دلیل قطعی کی ضرورت ہے۔

(۳) مفسرین کی ایک رائے رہے کہ وہ لوگ اعراف میں رہیں گے ، جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مقام ہے — گریہ رائے بھی درست نہیں ، کیونکہ اعراف ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ،تمام اہل اعراف آخر میں جنت میں منتقل کردئے جائیں گے۔

(٣) اصولیوں کی عام رائے ہے ہے کہ اعمال کاحسن وقبح من وجیلی ہے یعنی اعمال کی وضع ہی میں خوبیاں اور خرابیاں رکھی گئی ہیں مگر یہ فطری حسن وقبح انسان سمجھ نہیں سکتا اس کئے نزول شرع ضروری ہے۔ البتۃ اللہ کی معرفت کاحسن اور اس کے ساتھ شریک تھر انے کی برائی انسان نزول شرع کے بغیر بھی اپنی خداداد عقل سے سمجھ سکتا ہے، باقی اعمال کے حسن وقبح کا عقل ادراک نہیں کر سکتی ، شریعت نازل ہوکر جب احکام دیتی ہے بھی اعمال کاحسن وقبح معلوم ہوتا ہے۔
پس وہ اعمال جن کاحسن وقبح انسان عقل سے نہیں سمجھ سکتا ان پرنزول شرع سے پہلے مؤاخذہ نہ ہوگا اور تو حیدوشرک پر

التوزر بتالية له عادة المالية الم

جزا ؤسز امرتب ہوگی ،علامہ محتِ القد بہاری رحمہ القدیے مسلم الثبوت (ص۱۱) میں امام اعظم رحمہ القدیے یہی روایت عل كى بـــانهول نــــ لكها بــ رُوى عن أبي حيفة رحمه الله تعالى. لاعُذْر لأحدٍ في الجهل بخالقه لما يرى من الدلائل پھرعلامہ نے اس روایت میں ایک قید بڑھائی ہے اور مذکورہ مسئداس روایت پرمتفرع کیا ہے، لکھتے ہیں.

أقول: لعسل المسرادَ بعسبد مُضِيُّ مدة التأمل، فإنه بمبرلةِ دعوةِ الرسل في تنبيه القلب بدلك؛ وتبلك السماسة متحتبلفة،فإن العقب،ول متفساوتية، ويمسا حرّرنيا من المداهب يتفرع عليه مسألةُ البالغ في شاهق الحبل الخ

اورالقدتع کی کی معرفت اوراحسان مندی کاحسن اورشرک اوراحسان فراموشی کی برائی عقل ہے اس سے مجھی جاسکتی ہے کہ بیہ ہو تیں امتد تعالی نے پچھلی زندگی میں سمجھا کرانسان کواس دنیا میں بھیجا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ محسلُ مول يولد على الفطرة: ہر بچے فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔

اس کی تفصیل مدہے کہ انسان اس د نیامیں نیانہیں ہیدا ہوتا ،اس د نیامیں صرف انسان کاجسم نیابنتا ہے کیونکہ مدے م اجب دیا دراس کی روح اس ہے بہت پہلے پیدا کی جا چکی ہےاورتمام روحیں عالم ارواح میں موجود ہیں ، وہاں سے وہ روح شکم ما درمیں بننے والے جسد خاکی میں منتقل کی جاتی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت ۲۲ اے۔

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آذَم مِنْ ظُهُورهم اور جب آپ كرب في اول و آوم كى پشت سے ال كى ذُريَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ اولادكونكالا اوران سےان ہی کے متعلق اقرار لیا كه كيا میں أكستُ بوب في ماكوا بلى اشهدنا أن تبارا ربيبين بول؟ سب في جواب ديا كيولنيس! بم تَسَفُّولُوا يَوْمَ الْقِيسَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْذَا ﴿ سِبُّ لَوَاهِ مِنْ تَيْنِ اللَّهُ اللَّهِ مَا كُمْ لُوكُ قيامت كروزيول نه كهوكه ہم تواس ہے تھن بے خبر تھے۔

غَافِلَيْنَ.

یہ عہدالست اور عالم ذُرّ کا واقعہ ہے۔حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کے بعدان کی پشت سے ان کی صلبی اولا و پیدا کی گئی جیسا کہ حدیث میر تفصیل ہے، پھراولا د کی پشت در پشت ہےان کی اولا د نکالی گئی اوراللہ تعالی نے تمام انسانوں کو اینے سامنے پھیلا دیا یعنی ان براین تجلی فر مائی ،اپناجلوه د کھایا ،اس طرح دبیدار کرا کراپنی معرفت اور پہچان کرائی ، پھران ہے یو چھا:'' کیا میں تمہارا ربنہیں؟''سب نے کہا! کیوں نہیں! ہم سب گوای دیتے ہیں لیعنی اقر ارکرتے ہیں۔ بیر مضمون منداحمہ جاس ۱۲۷۴ ورمتدرک حاکم ج۲ ص۵۴۴ کی روایت میں ہے جس کی سند سیجے ہے۔

پھروہ روحیں اصلاب میں واپس نبیں کی گئیں بلکہ عالم ارواح میں ان کوخاص تر تبیب سے رکھ دیا گیا، بخاری شریف میں روایت ہے الأدوائے حبود محدّدہ عالم ارواح میں روحین خاص ترتیب سے جیسے کہ فوج کی پلٹنیں ہوتی ہیں رکھی ہوئی ہیں پھرشکم مادر میں تیار ہونے والے جسم میں وہیں ہےروح لا کرفرشتہ پھونکتا ہے۔

الغرض معرفت خداوندی اور ربوبیت کی گواہی ہرانسان کی فطرت میں ودبیت کی گئی ہے، اوراس و نیا میں آنے کے بعد انسان گواس عہد کی تفصیلات بھول گیا ہے، مگراصل استعداد موجود ہاں لئے ایمان وتو حیداوراس کی ضد شرک و کفر بانکل عقلی مسئدہے، ان کاحسن و فیج انسان اپنی عقل و فطرت سے بچھ سکتا ہے باقی انتمال حسنہ نماز روز ہ زکوۃ و غیرہ کا حسن اورا عمال سید زناچوری شراب نوشی و غیرہ کا فیج انسان اپنی عقل ہے نہیں بچھ سکتا ، ہزول شرع کے بعد ہی بچھ سکتا ہے۔ اس اورا عمال سید زناچوری شراب نوشی و غیرہ کا فیج انسان اپنی عقل سے نہیں بچھ سکتا ، ہزول شرع کے بعد ہی بچھ سکتا ہے۔ اس وجہ سے ایمان و کفری وجہ سے اہل فتر سے اور سکان شواہتی جبال کو جزاؤ سزا ہوگی باقی انتمال کی وجہ سے مؤاخذ ہ نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب رحمہ الله فرم ہو اگر آپ نے گذشتہ بحث اچھی طرح سمجھ لی ہوتا و اہل جا بلیت کے بارے میں جو متع رض دلائل ہیں ان میں آپ تطبیق دے سے جی جی جا جا سکتا ہے ان پر مؤاخذہ ہوگا ، باقی انتمال جن کاحسن و فیج من کل الوجوہ نہ تھی ہے بعد ہی اس تک رسائی ہوسکتی ہے ان پر مؤاخذہ نہیں ہوگا ، کیونکہ انتمال کاحسن و فیج من کل الوجوہ نہ تھی ہے نہ شرعی ، بلکہ من وجہ تھی ہے اور من وجہ شرعی ۔ پس ایم، ن و کفر میں عقلی پہلو کا اعتبار ہوگا اور باقی اعمال میں شرعی پہلو گو فار کھا جا گا۔

وبما ذكرنا من أنَّ ههنا أمرًا بين الأمرين، وأن لكل من الأعمال ونزولِ القضاء بالإيجاب والتحريم أثرًا في استحقاقِ الثواب والعقاب، يُجْمَعُ بين الدلائل المتعارضة في أهل الجاهلية، يُعَدَّبُونَ بِما عملوا في الجاهلية أم لا؟.

تر جمہ: اوراُن با توں ہے جوہم نے ذکر کیس ہیں کہ.'' یہاں معاملہ دوامروں کے درمیان ہے اور یہ کہ اعمال اور ایج ب وتحریم کے فیصلہ کے نزول میں سے ہرا یک کا اثر ہے تواب وعقاب کا حقد اربنانے میں''تطبیق دی جاسکتی ہے اہل جاہلیت کے بارے میں متعارض دلائل ہیں کہ وہ ان اعمال کی وجہ ہے جن کو انھوں نے ایام جاہلیت میں کیا ہے، عذاب دئے جائیں گے یانہیں؟

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

 $\Rightarrow$ 

☆

## فن حکمت شرعیه کی تد وین اوراس کے فوائد

بعض حضرات درج ذیل دوبا تیں تشکیم کرتے ہیں:

(۱) احكام معلّل بالمصالح بين يعني احكام مين عنتين اور حكمتين المحوظ بين ، پس ان كوسمجه كر تكالا جاسكتا ہے۔

(۲) اورا عمال پر جزا کا ترتب ہایں وجہ ہوتا ہے کہ وہ الی نیتوں سے صادر ہوتے ہیں جوٹنس کوسنوارتی بھی ہیں اور



بگاڑتی بھی ہیں۔ایک حدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ارشاد ہے:

''بدن میں ایک بوٹی ہے، جب وہ سنور ہاتی ہے تو ساراجسم سنور جاتا ہے (اوراس سے اعمال صالحہ صادر ہونے لگتے ہیں ) لگتے ہیں )اور جب وہ گبڑ جاتی ہے تو ساراجسم بگڑ جاتا ہے (اور ہرعضو سے برے اعمال صادر ہونے لگتے ہیں ) سنو!وہ بوٹی دل ہے''

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اٹل کا صدوراجھی بری کیفیات کے مطابق ہوتا ہے یعنی جیسی نیت ہوگی ویسائمل صادر ہوگا۔اور جب اٹلال اچھے برے ہوئے تو ان کے مطابق جزاؤ سزا کا ہونا ایک معقول امر ہے، پس اٹل اوران کی جزاء کے درمیان مناسبت ہے۔

مگر بایں ہمہوہ الوگ کہتے ہیں کے فن حکمت شرعیہ کی تدوین لیعنی اصول طے کر کے اس پر جز ئیات متفرع کرنا نامکن سے اور وہ لوگ:

دلیل عقلی یہ پیش کرتے ہیں کہ میہ بہت وقیق فن ہے،اس کے مسائل نہایت باریک ہیں، پس اس فن کی تدوین جوئے شیرلانے کے متراوف ہے۔

اور دلیل نفتی کی وہ دوطرح تقریر کرتے ہیں:

(۱) یفن سلف نے مدون نہیں کیا، حالا تکہ ان کا زمانہ آنخضرت حالتہ ہیں کے زمانہ ہے قریب تھاوہ خیر القرون کے لوگ متھاوران کے پاسٹر بعت کا علم بھی ہم ہے زیادہ تھا، پھر بھی اُنھوں نے بین مدون نہیں کیا تو گویا قرون مشہود لہا بالخیر کا اس فن کی عدم تدوین پراجماع ہوگیا، پس اگر آج کو کی شخص اس فن کی تدوین کا بیڑ ااٹھا تا ہے تو وہ خرق اجماع کرتا ہے۔

(۲) اس فن کی تدوین میں کو کی قابل لحاظ فا کدہ نہیں ، کیونکہ احکام شرعیہ پہل کرنا حکمتیں اور حین جانئے پرموقوف منہیں ، پس اس فن کی تدوین کرنا اور احکام شرعیہ کے اسرار جانئے کے لئے محنت کرنا ہے فائدہ کام ہر عیہ جا اور حدیث شریف میں ہے کہ:

من محسن إسلام الموء تو كُهُ مالا يغنيه (مشكوة ن٣٩٥) آدمى كودين كى خوبى بيت كدوه لا يعنى كام چھوز دے غرض دلائل نقليد اور عقليد سے يہ بات ثابت ہے كہ يا توبين مدون بى نبيس كيا جاسكتا يا نبيس كرنا چاہئے حضرت شاہ صاحب فرمات ہيں كہ بيگان فاسد ہے، يون مدون كيا جاسكتا ہے اوراس ميں بے شارفوا كد ہيں، اس لئے مدون كرنا جاہئے تفصيل آگے آر بى ہے۔

### [تدوين علم أسرار الدين ممكن، وفيه فوائدُ جَمَّة]

ومن الناس من يَعلم في الجملة: أن الأحكام معلَّلَةٌ بالمصالح، وأن الأعمالَ يترتَّب عليها

- ﴿ (وَ وَرَ وَرَ مِيَالِيْدَ لِهِ ﴾

الجزاء من جهة كونِها صادرةً من هيئاتٍ نفسانيةٍ، تصلحُ بها النفسُ وتفسُد، كما أشار إليه النبيُ صلى الله عليه وسلم حيث قال ﴿ ألا وإن في الجسد مُضغةً، إذا صلَحتُ صلَح الجسدُ كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسدُ كلُّه، ألا وهي القلب﴾

لكنه يَظُنُّ أَنْ تدوين هذا الفنِّ، وترتيبَ أصوله وفروعه، ممتنعٌ، إما:

[١] عقلاً، لِخَفَاءِ مسائله، وغُموضِها.

[٢] أوشرعاً، لأن السلف لم يُدَوِّنُوهُ مَع قُرْب عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم وغَزَارَةِ علمهم، فكان كالاتفاق على توكه.

[٣] أو يتقولُ: ليس في تندوينه فائدةً مُعْتَدَّةً بها؛ إذ لايتوقف العملُ بالشرع على معرفة المصالح. وهذه ظنونٌ فاسدةً أيضًا.

ترجمہ، فن حکمت شرعیہ کی تدوین ممکن ہے اوراس میں بڑے بڑے فوا کد بیں بعض لوگ کسی درجہ میں یہ بات جانتے ہیں کہادکام معلل بالمص کے بیں (پس ان میں سے متیں نکالی جاستی ہیں) اوراعمال پر جز ااس انتہار ہے مرتب ہوتی ہے کہ وہ ایسی کیفیات قلبیہ سے صا در ہوتے ہیں ، جن سے نفس سنورتا ہے یا بگڑتا ہے، جیسا کہ آنخضرت میں تعلقیم کے اس کی طرف اشارہ فر مایا ہے، چنا نچہ آپ نے فر مایا کہ:

'' سنو! جسم کے اندرایک ایسا گوشت کالوتھڑ ا ہے کہ جب وہ سنور جاتا ہے تو ساراجسم سنور جاتا ہے ، اور جب وہ گرڑ جاتا ہے تو ساراجسم بکڑ جاتا ہے ،سنو! وہ لوتھڑا ول ہے''

مگروہ لوگ گمان کرتے ہیں کہاس فن کی تدوین اوراس کےاصول وفروع کومرتب کرنا ، ناممکن ہے ، یا تو

(۱) عقلاً ناممکن ہے، کیونکہ اس فن کے مسائل نہایت باریک اور غامض ہیں۔

(۲) یا شرع ناممکن ہے، کیونکہ سلف صالحین نے بیٹن مدون نہیں کیا ، حالانکہ ان کا زمانہ دور نبوی سے قریب تھا اور ان کاعلم بھی زیادہ تھ ، پس ان کامدون نہ کرنا گویا اس فن کو مدون نہ کرنے پراجماع ہے۔

(۳) یا وہ بیر کہتا ہے کہ اس فن کی تدوین میں کوئی قابل لی ظافا کدہ نہیں ہے ، کیونکہ شریعت پڑمل کرنا حکمتوں کے جانبے پرموقوف نہیں۔

ادر بیخیالات بھی (مذکورہ باتوں کی طرح) غلط ہیں۔

#### لغات:

الجملة المجموعة، في الجملة: مجموعة بين شامل، اور محاوره بين ترجمه بي كن درجه بين، يكهنه يكه صلح (ك ن حرائية والمباركة المجموعة عند المباركة المراكة الم ن) صَلاَحًا: ورست ہونا ..... فسد (ن أن) فسادًا قراب ہونا ، گِرْجانا مُضغة: گوشت وغير و كائكرا جمع مُضغ خفى خفاءً إوشيده ہونا غمض (ن َ) غُمُوضًا كلام كاد قبل ہونا عرر ( َ) غزارة الماء وعيره: پانى وغيره وكا كثير ہونا۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

### مذكوره خيال بإطل كي ترديد

دلیل عقلی کا جواب: یہ ہے کو فن تھمت شرعیہ کے مسائل میں بیٹک خفا اور دقت ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالناکہ اس فن کی تدوین ممکن نہیں ، درست نہیں ، مسائل فن کی پوشیدگی اور بار کی سے یہ نتیجہ ہر گزنہیں نکالا جا سکتا ، کیونکہ یہ بات درست نہیں ہے کہ جس فن کے بھی مسائل وقیق اور نفی ہول اس کو کوئی بھی باتھ نہیں نگا سکتا۔ و کیھئے ایک فن علم اسرار اللہ بن سے بھی زیادہ وقیق ہے اور وہ مم کلام ہے ، جس کو کلم الذات والصفات اور ملم التو حید بھی کہتے ہیں اس فن میں اللہ کی ذات وصفات سے بحث کی جاتی ہے (اور عذا ب قبر سے آخر تک جو مسائل ہیں وہ ملم کا م کے اصلی مسائل نہیں ، ہکہ اس کے متعلقات ہیں یعنی وہ اصول اسلام ہیں)

اورعلم کلام کے مسائل اوق اس لئے بین کدائیں ذات باری اور اس کی صفات سے بحث کی جاتی ہے، جووراء الوراء ہے، عقل اپنی کمندو بال تک نہیں کچینک عمق ، نہائس کی تفصیلات کا احاطہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ غیر متنا ہی ذات ہے، مگر جب ضرورت بیش آئی تو اللہ تعالی نے ایسے ملاء پیدا کئے جنہوں نے اس علم کو پوری طرح مدون کر دیا اور اس کی تفصیلات اس درجہ بیان کر دیں کہ اب اس پرکوئی اضافہ ممکن نہیں ، پس جب اتنا دقیق علم مرتب کیا جاسکتا ہے تو فن حکمت شرعیہ جو نسبتنا تان کے اس کو کیوں مرتب نہیں کیا جاسکتا ؟!

اصل بات یہ ہے کہ ہرفن شروع میں مشکل نظر آتا ہے، اور ایسا خیال گذرتا ہے کہ اس سے بحث کرنا ناممکن ہے اور اس کی تفصیلات کوا حاطرہ تحریر میں لانا محال ہے گرجس طرح الروہ بچھڑ ہے کوبل میں چلنے کے لئے لکڑی لاٹھی اور بُو ہے کے ذریعہ سدھایا جاتا ہے یا جیسے شیر باتھی کوسر کس میں کرتب دکھانے کے لئے افریت رساں آلات کے ذریعہ ٹر بنڈ کر ایا جاتا ہے اس طرح فن کے مقد مات وآلات کے ذریعہ جب سی علم کوسدھالیا جائے اور اس فن کی باتوں کوآ ہستہ آ ہستہ سبحضے کی کوشش کی جائے تو وہ قابو میں آجاتا ہے اور اس کے اصول وضع کرنا اور اس کی جزئیات و متعلقات کو طے کرنا آسان ہوجاتا ہے۔

ہاں میہ بات درست ہے کہ میلم کسی درجہ میں مشکل ضرور ہے تگر دشوار سے دشوار کام کوبھی کوئی نہ کوئی انجام دینے والا -----------



ضرور ببیدا ہوتا ہے اوراس کارنامہ ہے معاصرین پراس کی برتری ثابت ہوتی ہے، جو شخص خطروں میں بے خطر کود پڑتا ہے وہی مقصدہ صل کرتا ہے، موتیوں کے متلاثی کو سمندر کی غوطرز نی کرنی ہی پڑتی ہے اور عقل کو مشقت میں ڈال کراور فہم کو انتہائی ورجہ استعمال کرتا ہے، موقیوں کے متلاثی کو سماری کی جاسمتی ہے۔ غرض ہمت مرداں مدد خدا! اگر حوصلہ اور ذوق ممل ہوتو بڑے ہے۔ خرض ہمت مرداں مدد خدا! اگر حوصلہ اور ذوق ممل ہوتو بڑے ہے۔ بڑا کارنامہ انجام دیا جاسکتا ہے۔ الی صل مسائل کی باریکی فن کی تدوین کے لئے مانے نہیں۔

### [الردُّ على الظن الفاسد]

[١] قوله: لخَفَاء مسائله وغموضها.

[قلما] إن أراد به أنه لا يُمكن التدويل أصلاً، فَخفاء المسائل لا يُفيد ذلك، كيف؟ ومسائل علم علم التوحيد والصفات أغمق مُذركا، وأبعد إحاطة، وقد يسره الله لمن شاء؛ وكذلك كلُّ علم يتراءى بادى الرأى: أن البحث عنه مُستحيل، والإحاطة به ممتعة، ثم إذا ارتيض بأ دواته، وتُدرِّح في فهم مقدّماته حصل التمكُّن فيه، وتيسَّر تأسيسُ مبانيه، وتفريعُ فروعه، و ذويه؛ وإن أراد العُسْر في الجملة، فمسلم، لكه بالعسر يظهر فضلُ بعض العلماء على بعض، وأن بُلوغ الآمال في رُكوب المشاق والأهوال، وأنَّ اقْبَعَاد غاربِ العلوم بتحشَّم العقول وإمعان الفُهوم.

ترجمہ، خیال باطل کی تر وید(۱) قائل کا قول بنن کے مسائل کے پوشیدہ اور غامض ہونے کی دجہ ہے۔
ہم کہتے ہیں کداگر اس شخص نے مسائل کے خفا اور غموض سے بیرمراد کی ہے کدائ فن کی قد وین قطعا ممکن نہیں تو مسائل کی پوشیدگی کا بیرمفاذ نہیں ہے، کیے (بیرمفاد ہوسکتا ہے؟) جبکہ علم التو حید والصفات کے مسائل ما خذک اعتبار سے اس ہے بھی زیادہ گہر ہے ہیں، اورا حاط کے امتبار سے بعیدتر ہیں، باو جو واس کے القد تعالی نے اپنے بندوں میں ہے جس کے لئے چا باس کو آسان کر دیا۔ اس طرح ہرفن سرسری نظر میں ایسامحسوس ہوتا ہے کدائی سے بحث کرنا ناممکن ہے اور اس کا احاطہ کرنا محال ہے گر جب اس کے اوزاروں کے ذریعہ اس کو سدھالیا جاتا ہے اور آ ہت ہ آ ہت ہاس کی تمہید کی ہوتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تواس میں جماؤ حاصل ہوج تا ہے اور اس کی بنیا دوں کو قائم کرنا اور اس کی جزئیات و متعلقات کی تفریع کرنا آسان ہوجا تا ہے۔

اورا گراشخص کی مراد فی الجملہ ( کسی درجہ میں ) دشواری ہے تو یہ بات بجاہے، مگر بعض عن یہ کی بعض پر برتری کا م کے مشکل ہونے ہی ہے طاہر ہوتی ہے، اورشقتوں اور خطروں پرسوار ببوکر ہی آرز وَں تک پہنچ جاسکتا ہے، اور عقل کو مشقت میں ڈال کراور فہم کو گہرائی میں اتار کر ہی ملوم وفنون کے کند بہوں پرسواری کی جاسکتی ہے۔

ح لوك وركز بباليكرار >

#### غات:

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

☆

☆

## دلیل نفتی کی پہلی تقریر کا جواب

اور معترض کی ولیل نفتی کی پہلی تقریر کا جواب ہے ہے کہ اگر معترض کی بات مان کی جائے تو تمام فنون اسلامیہ کی تدوین بدعت قرار پائے گی اور ہر ملم شرعی کی تدوین خرق اجماع ہوکررہ جائے گی ، کیونکہ تمام فنون دینیہ :علم تفسیر ،ملم حدیث ،ملم فقہ وغیرہ قرون مابعد میں مدون ہوئے ہیں۔

اصل بات بیہ ہے کہ بدعت ہونے نہ ہونے کا مداراس پرنہیں کہ وہ کام خیرالقرون میں ہوا ہے یانہیں؟ بلکہ اس کامداراس پر ہے کہ اس کی اصل خیرالقرون میں موجودتھی یانہیں؟ اگراصل موجودتھی اورشاخیں بعد میں پھوٹیس اور برگ و بارلائیس تو وہ بدعت ہرگز نہیں ، ہاں جس کام کی اس مبارک زمانہ میں اصل ہی موجود نہ ہو، اس کا سارا وجود ہی مابعد زمانہ میں ہوا ہوتو وہ بیشک بدعت ہے۔ حدیث شفق علیہ ہے کہ:

قاضى عياض رحمدالقد في جوجيش صدى كمشبور مالكى فقيداور محدث بين ال حديث كابيمطلب بيان كيا بكد اسلام بين كوئى اليى بات تكالنا جس كى ستب وسنت سيسندند بو، ندواضى ندفى ، ندمصر تن مستنبط كرده، وه مردود ب قال القاضى: السعنى: من أحدث في الإسلام رأيا لم يكن له من الكتاب والسنة سند ظاهو أو حفى، ملفوظ أو مستنبط، فهو مردود عليه (مرقات ا: ١٥١٤ طيح ماتان)

- ﴿ لُوَ وَرَبِيالِيْرَ لِهِ ﴾

الغرض غیردین کودین میں داخل کرنابدعت ہے، دین کے کسی امرکی تفصیل و کمیل کرنا بدعت نہیں ، مثلاً میلا دمر وّجہ بدعت ہے، کیونکہ اس کارواج پانچویں صدی میں ملک اربل کے زمانہ سے بواہے، پانچ سوسال تک نہ کسی کا یوم پیدائش منایا جوتا تھانہ یوم وفات ، اسی طرح اب جو برتھوڈے، بری ، اور عرس کارواج چل پڑا ہے ہے بھی بدعات ورسوم ہیں۔

اورجس چیزی اصل قرون ثلاثہ میں موجود ہو،اوراس کی تفصیلات بعد میں طے کی جائیں یاز مانہ کے قاضے ہے اس کی شکل بدل جائے تو وہ امور بدعت نہیں ،مثلا نزول قرآن کے زمانہ سے دین کی تعلیم وتعلّم کا سلسد جاری ہے،خود رسول ابتد صلاحتی کے فرائض منصبی میں تعلیم قرآن واخل ہے،اور جو پچھرسول ابتد صلاحتی نے قرآن کے تعلق سے فرما یا ہے وہ '' تفسیر'' ہے اسی طرح صحابہ رکرام نے بھی قرآن پاک کی بہت سی باتوں کی وض حت کی ہے، وہ بھی '' تفسیر'' ہے اسی طرح صحابہ رکرام نے بھی قرآن پاک کی بہت سی باتوں کی وض حت کی ہے، وہ بھی '' تفسیر'' ہے اسی طرح صحابہ رکرام ہے بھی قرآن پاک کی بہت سی باتوں کی وض حت کی ہے، وہ بھی '' تفسیر'' ہے۔ بعد میں '' عدم تفسیر'' مدون ہوا، پس ہے بدعت اور خرق اجماع نہیں۔

ای طرح آج کے رائج مدارس کی اصل اصحاب صفہ کا مدرسہ ہے، گواب اس کی شکل اور بئیت بالکل بدل گئی ہے گر چونکہ اس سلسلہ کی اصل ہے اس لیئے مدارس اسلامیہ، ان کے نصاب اور نظام الاوقات وغیرہ کو بدعت کے زمرہ میں نہیں لایا جاسکتا۔ اسی طرح علم اسرارالدین کا معاملہ ہے، چونکہ اس کی جڑینیاد قرون مشہود لہا بالخیر میں موجود تھی، اس لیئے بار ہویں صدی میں اس کی تدوین نہ بدعت ہے نہ خرق اجماع۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ خود رسول اللہ ضی تدیم نے اس فن کے اصولوں کی طرف اشارے فرمائے ہیں اور اس کی جزئیت کوصراحۃ بیان فرمایا ہے۔ آپ کے بعد فقہائے صحابہ جیسے امیر المونین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ،امیر المونین حضرت علی رضی اللہ عنہ ،حضرت نیر بن ٹابت رضی اللہ عنہ ،حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ،حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ،حضرت عنی رضی اللہ عنہ ،حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ،حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اس کے متعدد پبلوظا ہر فرمائے ہیں۔ پھر مابعد نے آپ کے قش قدم پر چل کر شریعت کے تھم واسرار سے بحث کی ہے اور اس کے متعدد پبلوظا ہر فرمائے ہیں۔ پھر مابعد نہ بین کرنے کی ضرورت پیش آئی تو عدہ نے دین اپنی خدادادصلاحیتوں سے اس کی حکمت والے متن اللہ من ماروں کردینا بدعت نہیں ، ملک ہے حدمفید کام ہے۔

سوال: ٹھیک ہے، آج اس علم کی تدوین بدعت نہیں، گر جب گیارہ سوسال تک اس فن کی نشرہ رت نہیں تھی تو اب بار ہویں صدی میں اس کی تدوین کیوں ضروری ہوئی؟ اب تک جس طرح امت کی گاڑی بغیراس فن کے چل رہی تھی آگے بھی چلتی رہے گی ،اس فن کے بغیر گاڑی رکنے والی نہیں، پھراس محنت کا کیا حاصل؟

جواب: ضرورت ایجاد کی مال ہے، جب کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں اور سوچتے ہیں اور عام لوگ جوانفع سوچتے ہیں کہ بیرضرورت کیسے بوری کی جائے؟ اس وفت سمجھ دار لوگ مختلف را ہیں نکالتے ہیں اور عام لوگ جوانفع صورت سامنے آتی ہے اس کوقبول کر لیتے ہیں۔ تمام ایجادات اور تمام علوم وفنون کا یجی حال ہے۔ علم اسرارا مدین کی بھی

پہلے ضرورت نہیں تھی ،اب ضرورت سامنے آئی ہے اس لئے اب اس کی تدوین ضروری ہے۔ اس کے بعد جانتا جاہئے کہ متقدیمین کو درج ذیل وجوہ ہے ن تھمت شرعیہ کی حاجت نتھی ·

(۱) ان حفزات کے عقا کدز مانۂ نبوت کے قرب کی وجہ ہے اور صحبت نبوی کی برکت ہے صاف ستھرے تھے۔

(۲) ان کے زمانہ تک امت میں اختلا فات بھی کم رونما ہوئے تھے۔

(٣) ان کا مزاج منصوص با توں میں خواہ مخواہ موشگا فی کرنے کا نہیں تھانہ وہ منقول کومعقول کے مطابق کرنے کے چکر میں پڑتے تھے،اس وجہ ہے ان کے دلوں کو دولت اطمینان نصیب تھی۔

(°) اس زمانه میں قابل اعتباد میں یہ وجود تھے لوگ وقیق مسائل میں ان کی طرف رجوع کر لیتے تھے۔

ندکورہ بالا وجوہ سے اسلاف کرام کو ملم امرارالدین کی حاجت ندھی، جس طرح ان کوفنون حدیث کی حاجت ندھی یعنی فن غریب الحدیث، فن اساءالر جال، مراتب عدالت روات، فن مشکل الحدیث، اصول حدیث، فن محتف الحدیث، فقه الحدیث اور صحیف اور موضوع و ثابت میں امتیاز کرنے والے فن کی حاجت ندھی، کیونکہ ان کا زماندا گلے عربوں سے قریب تھا، اس وجہ سے ان کوزبان فہنی کی و شوار کی چیش نہیں آتی تھی، نیز ان کا زماندرُ وات حدیث کے زماند سے متعمل تھا، وہ راویوں کواپی آئکھول سے وہ کیجتے ہے اور ان کی باتیں اپنے کا نول سے سفتے ہے اس وجہ سے ان کے احوال سے وہ واقف سے نیز وہ قضر اولیوں کواپی آئکھول سے وہ کیجتے ہے اور احاد ہے گھڑنے کا کاروبار بھی زور وشور سے شروع نہیں ہوا تھا اس لئے تمام فنون حدیث کی ان کو ضرورت نہھی، اور احاد بیث گھڑنی کا کاروبار بھی زور وشور سے شروع نہیں ہوا تھا اس لئے تمام فنون حدیث کی ان کو مطلق حاجت نہھی ۔ گر بعد میں جب ضرورت کھڑی ہوئی اور دین کی اور مسلمانوں کی خیرخوا ہی ندگورہ فنون حدیث پر موقوف ، ہوگئی تو محد ثین کرام نے بیسب فنون بدون کئے، اس طرح علم اسرار الدین کی بھی پہلے حاجت نہ تھی، گراب اس کی شدت سے ضرورت محسوں کی جاری ہوئی تھون وین وقت کا ایم تقا ہے۔
مقلی ، گراب اس کی شدت سے ضرورت محسوں کی جاری ہے، اب اس کی تدوین وقت کا ایم تقا ہے۔
موالی فن حکمت شرعے کی تدوین اب کیوں ضروری ہے؟

جواب: سلف کا دورگذر نے کے بعد تین نئی ہاتیں پیدا ہوئیں ،جس کی وجہ ہے اس فن کی تدوین ضروری ہوئی ، وہ تین ماتیں رہ ہں:

ا-فقہاء میں اختلاف کی کثرت ہوئی، اور بیاختلاف احکام کی علتوں میں اختلاف پر جنی تھا، مثلاً اشیائے ستہ میں ربوا کی علت احناف کے بزدیک قدر لینی مکیلی یا موزونی ہونا، اور اس کے ساتھ ہم جنس ہونا شرط ہے اور شوافع کے بزدیک طعم (کھانے کی چیز ہونا) اور شمنیت (کرنی ہونا) ہے اور ہم جنس ہونا شرط ہے اور مالکیہ کے بزدیک اقتیات (کھانے کی چیز ہونا) اور اڈھار قابل ذخیر وہونا) ہے اور حنابلہ کے بزدیک قدر لیعنی مکیلی یا موزونی ہونا جعم (کھانے کی چیز ہونے) کے ساتھ علت ہے ۔۔۔ ای طرح حق شفعہ کی علت احناف کے بزدیک ضرر جوار (پڑوس کی اذبیت)

سے بچناہے اورائمہ ثلاثہ کے نزویک ضرقسمت (بؤارے کے مصارف) سے بچناہے اور جب بعتوں میں اختلاف ہوا تو فروعات میں اختلاف ناگزیر ہے۔ جو بھی شخص فقہ ئے اربعہ کی فقہی کتا بوں میں باب الربوا کا مطالعہ کرے گااس کے سامنے کثر ت اختلاف کی حقیقت واشگاف ہوجائے گی۔

پھرعلتوں میں اختلاف کے بعد ریہ بحث چل پڑی کہ کس کی تبھی ہوئی مدت ان حکمتوں آور کھوں کے مطابق ہے جن کا شریعت میں امتبار کیا گیا ہے؟ ہر جماعت اپنی ہات کوموجہ کرنے کی کوشش کرنے تگی۔اس لئے ضروری ہوگیا کہ حکمتوں اور علتوں میشقل کلام کیا جائے۔

۲- بہت ہے دینی مسائل میں عقلی دائل ہے استدلال شروع ہوگید ، مثلاً صدحب ہدا یہ بی بن ابی بکر مرغینا نی رحمہ التد (۵۳۰-۵۹۳ه ) جوچھٹی صدی کے مایہ 'نازفقیہ ہیں ، معاملات کے بیشتر مسائل میں نقلی دلائل کے ساتھ عقلی دلائل بھی بیش کرتے ہیں ، اس لئے ضروری ہوگیا کہ نصوص پر دلائل عقلیہ قائم کئے جائمیں ، اور منقول کی معقول کے ساتھ تطبیق دکھائی جائے ، نیز اسلاف ہے مروی ہاتوں کو عقلی ہاتوں کے ساتھ ہم آ ہنگ کیا جائے۔

سا-اصولِ اعتقاد بیادرعملیه میں شکوک وشبهات کا سدسلہ چل پڑا تو ضروری ہوا کہ تمام اصول کوموجہ کردیا جائے اوران کی مضبوط بنیا دوں کو کھار دیا جائے۔

غرض مذکورہ بالا وجوہ کی بٹاپرضر وری ہوا کے فن حکمت شرعیہ مدون کرلیا جائے ،اس ہے دین کو بڑی مدد ملے گی اور میہ فن مسلمانوں کے انتشار کوختم کرنے میں بڑا ممدومعاون ثابت ہوگا۔اب بین اہم عب دت اوراعلی درجہ کی طاعت ہے۔

[٢]قوله: لأن السلف لم يدونوه.

قلنا: لا يَنضُرُّ عدمُ تدوينِ السَّلفِ إياه، بعدما مَهَّدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصولَه، وفَرُّ عَ فروغه، واقتفىٰ أَ ثَرَه فيقهاءُ الصحابةِ، كأمِيْرَي المؤمنين: عمَر وعلي، وكزيدٍ، وابن عباس، وعائشة، وغيرهم، رضى الله عنهم: بحَثُوا عنه، وأَبْرَزُوا وجوهًا منه؛

ثم لم يزل علماءُ الدين، وسُلَّاكُ سبيل اليقين، يُظْهرون مايَحْتاجون إليه، مما جمع الله في صدورهم؛ كان الرجلُ منهم اذا ابتلى بمناظرةِ من يُثِيرُ فتنةَ التشكيك، يُجرِّدُ سيف البحث ويَنْهَضُ، ويُضمَّمُ العزمَ ويَمْحَضُ، ويُمْحَضُ، ويُشمَّرُ عن ساق الجدِّ ويَحْسِرُ، ويَهْزمُ جيوش المبتدعين ويَكْسرُ.

ثم رأينا بعد : أن تدويس كتاب، يحتوى على جُمَلٍ صالحةٍ من أصولِ هذا الفن أجدى من تفاريق العصاءوكلُ الصيد في جوف الفَرَا.

وكان الأوائلُ لصفاء عقائدهم، ببركةِ صحبةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقُرب عهده، وقلّةِ وقوع الاختلاف فيهم، واطْمئنان قلوبهم، بترك التفتيشِ عما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وعدّم التفاتهم إلى تطبيق المنقول بالمعقول، وتَمكّبهم من مراجعة الثقاتِ في كثير من العلوم الغامضةِ، مُستغنين عن تدوين هذا الفن؟

كماأنهم كانوا بسبب قُرب عهدهم من العرب الأول، واتصال زمانهم برجال الحديث، وكونِهم منهم بمرائ ومسمع، وتمكنهم من مراجعة الثقات، وقلّة وقوع الاحتلاف والوضع، مستغنين عن تدوين سائر الفنون الحديثيّة، كشرح غريب الحديث، وأسماء الرجال، ومراتب عدالتهم، ومشكل الحديث، وأصول الحديث، ومختلف الحديث، وفقه الحديث، وتمييز الضعيف من الصحيح، والموضوع من الثابت.

وكلُّ فنِّ من هده لم يُفُردُ بالتدوين، ولم تُرتَّبُ أصولُه وفروعُه، إلابعد قرونِ كثيرةٍ، ومُددِ مُتطاولةٍ، لمَّا عنَّتِ الحاجةُ إليه، وتوقَّف نُصْحُ المسلمين عليه.

ثم إنه كثر اختلاف الفقهاء، بناء على احتلافهم في علل الأحكام، وأفضى ذلك إلى أن يتباحثُوا عن تلك العلل من جهة إفضائها إلى المصالح المعتبرة في الشرع، ونشأ التمسك بالمعقول في كثير من المباحث الدينية، وطهرت تشكيكات في الأصول الاعتقادية والعملية، فآل الأمر إلى أن صار الانتهاص لإقامة الدلائل العقلية، حسب النصوص النقلية، وتطبيق المنقول بالمعقول، والمسموع بالمفهوم، نصرًا مُؤزّرًا للذين، وسعيًا جميلا في جمع شمل المسلمين، ومعدودًا من أعظم القُرُبات، ورأسًا لرؤس الطاعات.

ترجمه (۴) قائل كا قول اس كئے كەسىف ئەاس كومدون نبيس كيا-

ہم کہتے ہیں سلف کا اس فن کو مدون نہ کرنا کچھ معزبیں ، جبکہ آنحضور صلی کہتے ہیں۔ سلف کا اس فن کے اصواول کی راہ ہموار کردی ہے اور اس کی جزئیات کو مستبط فر مایا ہے۔ اور فقہا نے صیب نے ، جیسے امیر المؤمنین حضرت عمر ، امیر المومنین حضرت علی ، حضرت علی ، حضرت علی ، حضرت علی الد عنبی م صفی الله عنبی نے آپ سلی پیمٹر نے نقش قدم کی بیروی کی ہے۔ ان سب حضرات نے اس علم کے بارے میں کھود کرید کی ہے اور اس کے متعدد پہلوظا ہر کئے ہیں۔ کیروی کی ہے۔ ان سب حضرات نے اس علم کے بارے میں کھود کرید کی ہے اور اس کے متعدد پہلوظا ہر کئے ہیں۔ کیروی کی ہے ۔ ان سب حضرات نے اس علم کے بارے میں کھود کرید کی ہے اور اس کے متعدد پہلوظا ہر کئے ہیں۔ کیروی کی ہے معالی کے متاب ہر کہتے ہے ، جب ان میں ہے کہ کئے تھے ، جب ان میں ہے کوئی شخص کی ایسے شخص کے ساتھ من ظرہ میں کیشن جاتا ، جو تشکیک کے فتنہ کو ہوا دے رہا ہوتا تھا ، تو وہ بحث کی تکوار تان لیتا ، اور اٹھ کھڑ ا ہوتا ، اور ( مقبد من ظرہ میں کیشن جاتا ، جو تشکیک کے فتنہ کو ہوا دے رہا ہوتا تھا ، تو وہ بحث کی تکوار تان لیتا ، اور اٹھ کھڑ ابوتا ، اور ( مقبد کر لیتا ) اور گمرا ہوں کے شکر کوشک سے بائینی چڑھا لیتا اور اس کو کھول لیت ( لیعنی محنت تیز کر لیتا ) اور گمرا ہوں کے شکر کوشک ت و تا ، اور ان کوتو ڈکرر کو دیتا۔

پھر بعدازیں ہماری سمجھ میں آیا، کہ ایک الیس کتاب کو مدون کرنا جواس فن کے اصول کی اچھی خاصی مقدار شپتل ہو، انھی کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ مفید ہے، اور سارے شکار جنگلی گدھے کے پیٹ میں ہیں۔ اورا گلے لوگ اس فن کی تدوین سنتینی تھے، کیونکہ آنحضور بینائیڈیم کی صحبت کی برکت سے ان کے عقا کہ صاف ستھرے

اورا گلے لوگ اس فن کی ہدوین منتینی ہے، کیونکہ آنحضور مین کی کی کوئے ہے۔ ان کے عقائد صاف سھر سے سے اوروہ عبدر سالت سے قریب سے، اوران میں اختلاف بھی بہت کم واقع ہوئے تھے، اوران کے دل مطمئن تھے، کیونکہ وہ آنحضور مین کی بیٹ عابت چیزوں کے بارے میں تغییش نہیں کرتے تھے اوروہ منقول کو معقول کے ساتھ منظبق کرنے کے چکر میں بھی نہیں پڑتے تھے، اوروہ بہت سے وقتی مسائل میں قابل اعتبادہ یہ کی طرف رجوع کرنے پر قادر تھے۔ جس طرح وہ الطبح بول کے زمانہ سے قریب ہونے کی وجہ سے، اور روات حدیث کے زمانہ کے ساتھ وال کے دامانہ کے ساتھ الن کے جس طرح وہ الطبح بول کے زمانہ کے ساتھ الن کے اعتباد روان کے وہ جسے، اور وہ بی وہ جسے، اور وہ بی وہ جسے، اور وہ بی وہ بی وہ بی اور قبل اعتباد بی وہ بی وہ بی اور وہ بی وہ ب

پھرفقہاء میں اختلاف کی کشرت ہوئی، اور یہ اختلاف ادکام کی ملتوں میں اختلاف پر بنی تھ، اور یہ بات یہ بال تک پہنچ تی کہ وہ حضرات ان ملتوں کے بارے میں اس حیثیت ہے بحث کرنے لگے کہ کیا وہ اُن مصالح تک پہنچ تی ہیں جن کا شریعت میں امتبار کیا گیا ہے؟ اور بہت ہے و بنی مسائل میں دلائل عقلیہ ہے استدلال شروع ہوگیا، اور اصول اعتق و میا ورعملیہ میں شکوک وشہبات کا سلسلہ چل پڑا، تو نصوش پردلائل عقلیہ ق تم کرنے کے لئے، اور اسلاف ہے مروی باتوں کو عقلیہ ق تم کرنے کے لئے، اور اسلاف ہے مروی باتوں کو عقلی ہتوں کے ساتھ ہم آ بنگ کرنے کے لئے، اثر اسلاف ہے مروی باتوں کو عقلی ہتوں کے ساتھ ہم آ بنگ کرنے کے لئے، اثرہ ونا، دین کی بڑی مدداور مسلمانوں کے انتشار کوختم کرنے کی زبر دست محنت، اور بڑی عبادتوں میں ہے ایک ماٹھ کھڑ ا ہونا، دین کی بڑی مدداور مسلمانوں کے انتشار ہونے لگا۔

### لغات:

التفاریق بگڑے، تھوڑا، کہاجاتا ہے: ضم تفاریق متاعہ :اس نے متفرق سامان کواکھا کیا آخذ حقّہ بالتھاریق اس نے اپناحی تھوڑاتھوڑا کر کے لیا تبغاریت العصا: الکھی کے گڑے ۔ المفرأ: جنگلی گدھا، گورخر ، جمح آفراء، اور کہاوت کی الصید اللح بغیر بمزہ کے ہے ہے کہاوت وہ تحص بولتا ہے جس کی بہت کی حاجتیں ہوں اوران میں سے بڑی حاجت پوری ہوجائے تو وہ تحض ہے کہاوت بولتا ہے لیٹنی باتی حاجتوں کے فوت ہونے کی پرواہ نہیں (تائ العروس ۱۹۱) حاجت پوری ہوجائے تو وہ تحض ہے کہاوت بولتا ہے لیٹنی باتی حاجتوں کے فوت ہونے کی پرواہ نہیں آتا ۔ ازر فلانا: قوی مستغنین خبر ہے کان الاوائل کی عن (ن بش) عنا لہ الشین :سامنے طاہر ہونا، پیش آتا ۔ ازر فلانا: قوی کرنا ۔ الشمل نام مجتمع اورام متفرق (ضد) کہاجاتا ہے جمع اللہ شمل کے متفرق امور کوجمع کرد ۔ فرق اللہ شمل کے متفرق امور کوجمع کرد ۔

### تشريح:

أحلفُ بسائسہ رو۔ قد حقًا والصف العصا ترجمہ: میں صفاوم وہ کی تئم کھاتی ہوں کہ تولائھی کے نکڑوں سے بھی زیادہ نفع بخش ہے۔

لائفی کے کیا کیا نگڑے ہوسکتے ہیں اور وہ کیا کیا کام آسکتے ہیں ، اس کی وضاحت ایک عرب ویہاتی نے ک ہے ، قاموس میں اس کا قول نقل کیا گیا ہے ،خواہش مند حضرات مراجعت کریں (تاج العروس 2:24 مادہ ف رق)

۲- سیل الصید فی جوف الفوا (تمام شکار گورخر کے پیٹ میں ہیں) یہ بھی ایک کہاوت ہے اس کی صورت یوں میں جوٹ کے کہ دوشکاری شکار کے لئے نکلے، ایک نے دن بھر میں پانچ کیوتر، دس گوریا، دس فاختہ، دوخر گوش شکار کئے اور دوسر سے نے صرف ایک گورخر مارا، جب دونوں شکاری طے تو پہلے نے کہا کہ میں نے دن بھر میں ست کیس شکار کئے وقت نے ایک ہی گیا؟! دوسر سے نے جواب دیا کہ تیر سے سارے شکار میر سے گورخر کے بیٹ میں ساجا کیں گے، میں نے اتنابر اشکار کیا ہے، اس لئے میر سے لئے شرم کی کوئی بات نہیں۔

۳۔فن حدیث کی اتی (۸۰) ہے زائد انواع کی گئی ہیں ،اور ہرنوع میں مصنّفین نے تصنیفات کی ہیں مگر بعد میں

- ﴿ الْأَوْرَكِينِينَ ﴾ -

بعض کو بعض میں ضم کردیا گیا مثلاً فقد الحدیث بمشکل الحدیث اور مختلف الحدیث کوشروت حدیث میں لے لیا گیا اور روات کی عداست کے مراتب کی تعیین کا بیان اسائے رجال میں شامل کرلیا گیا اور شیح عداست کے مراتب کی تعیین کا بیان اسائے رجال میں شامل کرلیا گیا اور شیح وضعیف اور موضوع و ٹابت روایات میں امتیاز کرنے کافن روایت حدیث کی کتابول میں سے لے لیا گیا اور نمریب الحدیث اور اصول الحدیث میں نامی میں۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## دليل نفتى كى دوسرى تقرير كاجواب اورفن حكمت ِشرعيه كابهلا فائده

معترض نے دلیل نقلی کی دوسری تقریریہ کی تھی کہ چونکہ احکام شرعیہ پڑمل کرنامصالے وتکم کے جاننے پرموتو ف نہیں، اس سے فن حکمت شرعیہ کی تدوین بے فائدہ ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال بھی واقعہ کے خلاف ہے کیونکہ اس فن میں بڑے بڑے فائدے ہیں،مثال کے طوریر چندفو ائد ذیل میں بیان کئے جاتے ہیں۔

پہلافا کدہ فن حکمت شرعیہ کی دو ہے رسول املہ سینٹی پیٹر کے مجڑات میں ہے آیک اہم مجز ہو تو بھٹے میں مدوماتی ہے اور وہ مجز ہ آپ کی لائی ہوئی شریعت (مجموعہ قوانین) میں غور کیا جائے تو آپ کا نئی ہوئی شریعت (مجموعہ قوانین) میں غور کیا جائے تو آپ کا نئی ہر تن ہونا بھے میں آ جائے گا کیونکہ کوئی بھی انسان قوانین کا کوئی ایسا مجموعہ پیش نہیں کرسکتا جس میں اس درجہ حکمتوں اور صلحتوں کی رعایت کی ٹئی ہو، جتنی شریعت اسلامیہ میں ملحوظ رکھی گئی ہے ، یہ بات انسانوں کی مقدرت ہے باہر ہے ، یہ خالق کا کنات کا کام ہے پس املہ ہی کی طرف سے یہ مجموعہ قوانین آئے ضور میلائند پیٹر پر نازل کیا گیا ہے جس کوآپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے مگر اس کے ادراک کے لئے فن حکمت شرعیہ سے واقفیت ضروری ہے ، اس فن کے بغیران حکم ومصر کے کوئیں سمجھا جا سکتا جن پر شریعت شمل ہے۔

اس کی تفصیل بیہ ہے کہ مُسفِحِوْ قاصفت ہے آیدہ کی ، پھرصفت کوموصوف کے قائم مقام رکھا گیا ہے لینی موصوف کے معنی بھی صفت میں لے لئے گئے ہیں نیز لفظ مُعجز قا (جیم کے زیر کے ساتھ) اسم فاعل وا حدموَ نث ہے اُغجزہ سے جس کے معنی ہیں '' عاجز کرنے والی نشانی ''لیعنی وہ نشانی جس کے مانند کو پیش جس کے مانند کو پیش کرنے ہیں عاجز جس یہ مانند کو پیش کرنے ہیں کا جز جس کے مانند کو پیش کرنے ہیں گارنے ہیں کا جز جس کے مانند کو پیش کرنے ہیں گار ہے ہیں گار ہیں گار ہے ہیں گار ہیں گار ہے ہیں گار ہیں گار ہے ہیں گار ہی ہیں گار ہے ہیں گار ہے ہیں گار ہے ہیں گار ہے ہی ہیں گار ہے ہیں گار ہے ہی ہیں گار ہے ہیں گار ہیں گار ہے ہیں گار ہے ہیں گار ہے ہی ہیں گار ہے ہیں گار ہے ہی ہیں گار ہے ہیں گار ہے ہی ہیں گار ہے ہیں گار ہیں گار ہی ہی گار ہے گار ہے گار ہی ہیں گار ہیں گار ہے ہیں گار ہے گار ہے گار ہے ہیں گار ہے گار ہے گار ہے گار ہے گار ہے گار ہے گار ہی ہیں گار ہے گا

القد تعالیٰ نے فتم النبیین میں نیکھیے کے سند نبوت کے طور پر بے شار نشانیاں عطافر مائی ہیں، ان ہیں سب سے بڑی نث نی قرآن عظیم ہے قرآن میں لوگوں کو ہار ہار چیننے و یا گیا ہے کہ اگر کسی کوقرآن کے منزل من القد ہونے میں شک ہوتو وہ اپنے حمایتیوں کوساتھ لے کرقرآن جیسی ایک سورت بنا کر دکھا دے اور اگر وہ ایسانہ کر سکے اور ہر گزنہیں کر سکے گاتواس کو سمجھ لینا جا ہے کہ قرآن واقعی کسی انسان کی کاوٹن نہیں ، جکہ کلام البی ہے ، پس اس کوا نکار کر کے جہنم کا ایندھن نہیں بننا جا ہے ۔۔۔ سورة البقر وآیات ۲۳۳ میں مصمون آیا ہے۔

ر با یہ وال کرتم آن مجرو ( یا جز کر نے والا ) کیوں ہے؟ اس میں وہ کیا کہ مربا کے کہ تمام فصی بال کر بھی اسا کلام نہیں بنا سکتے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ اسلام و کیا خو بیال ہیں مگر بعد میں جب مربی ہی استعداد کم ور برخی نیز اسر م زبان کی مہارت کی وجہ ہے جائے تھے کہ قرآن میں وہ کیا خو بیال ہیں مگر بعد میں جب مربی استعداد کم ور برخی نیز اسر م عربان کی مہارت کی وجہ ہے جائے تھے کہ قرآن میں وہ کیا خو وہ وہ ایان بی مگر بعد میں جب مربی ہی ہی استعداد کم ور برخی نیز اسر م ابوعبداندہ محربی نیز تو اسلام میں ہی ہی تھے کہ قرآن میں وہ کیا تو وہ وہ ایان کی وضاحت کی جائے چنا نچے سب سے پہلے تیسر کی صدی میں ابوعبداندہ کہ میں اس موضوع پر متعدوسی میں ابوالحسن کرتمانی رحمہ اللہ ہی جہ بوجی ہے بیان اعتجاز القرآن کھی بوجی ہے بیان اعتجاز القرآن کھی بوجی ہے بیان اعتجاز القرآن کھی بی کھی گئیں علام محمد بی نے اللہ کہ بوجی ہے بیان اعتجاز القرآن کھی بی بھی طبع بوجی ہے بھی مطبوعہ ہو بھی مظبوعہ ہو بھی مطبوعہ ہو بھی مطبوعہ ہو بھی مطبوعہ ہو بھی متعدود مصر است نے اس موضوع پر قائم اٹھایا ہے۔

ان سب حضرات نے وجوہ اعجاز بیان کئے ہیں اور لوگوں کو تمجھایا ہے کہ قرآن کے شل انسان کیوں نہیں ااسکتا؟ اسی طرح آنخضور سِنگھینیٹنے نے جوشر بعت لوگوں کے سامنے پیش کی ہے وہ سابقہ تمام شرائع سے کامل تر ہے اور آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ اس میں ایسی با توں کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ مجموعی طور پر ان سب با توں کا لحاظ وضعی قوانین میں رکھا ہی نہیں جاسکتا۔ اور ریہ بات دور اول کے لوگ اپنی فطرت سلیمہ، صحبت نبوی کی برکت ، استعداد کی پختنی اور علم کی فراوانی سے ،خود بخو و سیحصتے ہے ، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی ۔ ان کی تقریروں میں اور با ہمی گفتنگوؤں میں اس کی فراوانی ہے ،خود بخو و سیحصتے ہے ، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی ۔ ان کی تقریروں میں اور با ہمی گفتنگوؤں میں اس کو صواف جھلک ملتی ہے مگر بعد میں بیصورت حال باتی نہیں رہی اس کئے ضروری ہوا کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت میں جو وجوہ اعجاز ہیں اس کی وضاحت کی جائے ۔ اسی مقصد کے لئے فن حکمت شرعیہ کی تدوین ضروری ہوئی۔

رہی یہ بات کہ'شریعت محدیدتمام شرائع سابقہ سے کامل تر ہے' : میضمون بہت میں روایات سے ثابت ہے مثلاً امام جمثلاً امام جمثلاً امام جمثلاً امام جمہ اللہ نے دلائل اللہ وہ میں حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ آپ میل نظر نے غزوہ تبوک کے موقعہ پر جوطویل خطاب فر مایا تھا اس میں ریہ جملہ معروف ہے کہ خیس السم ملک ابر اہیم تمام شرائع میں بہترین البراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے اور سورۃ النحل آیت ۱۲۳ میں ہے کہ

ثُمَّ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعُ مِلَة إِبْوَاهِيْم ﴿ يُعْرَبُمُ نِيْ آبِ كَ بِاسُ وَى بَصِيحَ كَرَآبُ ابرا بَيْمُ كَامُر يَقَهُ حَنْيُفًا ﴿ يَكُولُهُ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعُ مِلَة إِبْوَاهِيْم ﴿ يُعْرَبُمُ نِيْ آبِ كَ بِاللَّالِيَ الْمُرف ك بورت تَصَ

- ﴿ الْمِنْوَرُ لِبَالْشِرُلِ ﴾

غرض آپ کی ملت، ملت ابرا ہیمی کا کامل وکمل ایڈیشن ہے۔ اور ملت ابرا ہیمی تمام ملتوں میں بہترین ہے پس ثابت ہوا کہ آپ کی شریعت تمام شرائع سے کامل ترہے۔

اورآپ میلن آیئم جسے ای یعنی لوگوں ہے نہ پڑھے ہوئے تھی کا ایسی کا مل وکھل شریعت پیش کر نااس بات کی واضح ولیل ہے کہ میشر بعت آپ کی کا وش کا نتیجہ ہر گزنہیں۔ جب دنیا کے تمام پڑھے لیسے انسان مل کربھی ایسا مجموعہ قوانین تیار نہیں کر سکتے ، توایک امی ہے یہ بات کیول کر متصور ہے؟ بیقیناً بیرب الع لمین کا نازل کر دہ قانون ہے۔ نہیں کر سکتے ، توایک امی ہے یہ بات کیول کر متصور ہے؟ بیقیناً بیرب الع لمین کا نازل کر دہ قانون ہے۔ غرض آپ کی شریعت آپ کی صدافت کی بہت بڑی دلیل ہے ، مگر اس کا دلیل ہونا اس دفت ہم میں آسکتا ہے جب آ دمی میہ جانے کہ اس شریعت میں کن کئی صفاحتوں کی رعایت کی گئی ہے؟ اور میہ بات فن حکمت شرعیہ کے ذریعہ بی جانی جانی جانی کہ اس کی تھی ہے ۔ اس لئے اس فن کی تدوین ہے فائدہ ہیں ، بلکہ اس میں بیا یک عظیم فائدہ ہے۔

[٣] قوله: ليس في تدوينه فائدة.

قلنا: ليس الأمرُ كما زعم، بل في ذلك فوائدٌ جلِيلة:

منها: إيضائ معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كما أتى بالقرآن العظيم، فأ عُجَزَ بُلَغَاء زَمَانِه، ولم يستطع أحد منهم أن يأتى بسورة من مِثْله؛ ثم لمّا انْفَرضَ زَمَانُ العرب الْأول، وخَفى على الناس وجوة الإعجاز، قام علماء الأمة، فأوضحوها، لِيُدْرِكه من لم يسلُغ مبلَغهم؛ فكذلك أتى من الله تعالى بشريعة هي أكملُ الشرائع، مُتَضَمَّنةٌ لمصالِح يَعْجِزُ عن مراعاة مِثْلِها البشرُ، وعَرَفَ أهلُ زمانه شرف ماجاء به، بنَحْو من أنّ حاء المعرفة، حتى نطقت به السنتهم، وتبين في خُطبهم ومُحاوراتهم؛ فلما انقضى عصرهم، وجب أن يكون في الأمة من يُوضِحُ وجوة هذا النوع من الإعجاز.

والأثارُ الدالَّةُ على أن شريعته صلى الله عليه وسلم أكملُ الشرائع، وأن إتيانَ مِثْلِهِ بمثلها معجزةٌ عظيمةٌ، كثيرةٌ مشهورةٌ لاحاجةَ إلى ذكرها.

ترجمیه: قائل کا قول اس فن کی تدوین میں کوئی فا کدہ نبیں۔

ہم کہتے ہیں: واقعہ ایسانہیں ہے جیسا قائل نے خیال کیا ہے بلکہ اس فن کی تدوین میں بہت سے بڑے بڑے کدے ہیں۔

ان میں سے ایک فائدہ آنحضور میں النہ بَیام کے معجزات میں سے ایک بڑے معجزہ کی وضاحت کرنا ہے، کیونکہ آنحضور میں سے ایک بڑے معجزہ کی وضاحت کرنا ہے، کیونکہ آنحضور میں سے کسی میں تھے کہ میں سے کسی میں سے کسی میں ہے کہ دوران میں ہے کسی میں ہے کہ دوران میں ہے کسی میں ہے کسی میں ہے کسی میں ہے کہ دوران ہ

میں ہمت نہ ہوئی کہ قر آن جیسی کوئی سورت بنالائے۔ پھر جبا گلے عربوں کا زمانہ بیت گیااورلوگوں پراعجاز کی وجو <sup>مخ</sup>فی ہو گئیں تو مدہ ئے امت اٹھے،اورانھوں نے وجوہ اعجاز کی وضاحت کی ، تا کہ وہ لوگ بھی جوا گلے عربوں جیسی استعداد کے ما لک نہیں ہیں، قرآن کے اع زکو سمجھ سکیں۔ای طرح آنحضور میں نہیم المدتعالی کی طرف سے ایک شریعت (مجموعہ قوانین ) لائے ہیں، جوتمام شریعتوں میں کامل ترہے، جوالی مصلحتوں ٹیمنل ہے کہ اس جیسی حکمتوں کی رعایت کرنے ے انسان قاصر میں ، اور آپ کے زمانہ کے لوگ آپ کی لائی ہوئی شریعت کی برتری کو مجھتے تھے، مجھنے کی مختلف صور توں میں ہے کسی صورت کے ذریعیہ، چنانجہ ان کی زبانوں سے وہ حکمتیں ظاہر ہوئی ہیں، اور ان کی تقریروں اور باہمی عُنقتگو دَل میں وہ داختے ہوئی ہیں۔ پھر جب ان کا زمانہ گذر گیا تو ضروری ہوا کہ امت میں ایسےلوگ پیدا ہوں جواعج ز کی اس خاص قتم کی وضاحت کریں۔

اور وہ روایات جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے کامل تر ہے اور یہ بات کہ آپ جسے (امی محض) کا اس جیسی ( کامل ترین ) شریعت کو پیش کرناایک بہت برامعجز ہ ہے،ایسی روایات بہت ہیں اورمشہور میں ،ان کوذ کر کرنے کی حاجت نبیں۔

أُولُ جَمْعُ أُولِي، مؤنث أوَّل، العوب بتاويل قبيله مؤنث اور معنى جَمْع عاس كَصفت أُولُ لا لَي كُن ب حاور مُحاورةُ وحوارًا "فَتُلُوكرنا، جوابِ دينا كثيرة خبر ب الآثار مبتداكي -

### تشريخ:

معرفت لینی بات مجھنے کی بہت می صورتیں ہو عتی ہیں مثلاً پڑھنے کے ذریعیہ،مطالعہ اورغور وفکر کے ذریعیہ صحبت کے ذ ربعه، تجربه کے ذریعہ وغیرہ، دوراول کے حضرات شریعت میں ملحوظ حکمتوں اُوسلحتوں کوخوب ہمجھتے تھے اس بات کا انداز ہ ہمیں ان کی تقریروں اور باہمی گفتگوؤں ہے ہوتا ہے، رہی ہے بات کہ انہوں نے بیہ باتیم کیسے مجھیں تو ہے بات ہم نہیں بناسکتے \_بس اتناہم جانتے ہیں کہ وہ حضرات سہ یا تیں سمجھے ہوئے تھے۔

نوٹ جلیلة مطبور نسخه میں جلیة ہے،جس کے معنی ہیں: واضح تصحیح مخطوط کراچی سے کی ہے۔

2

### فن حكمت شرعيه كا دوسرا فا ئده

ہرمسلمان کا ایمان ہے کہ آنحضور میں پہنیم جو دین وشریعت لائے ہیں وہ سجا وین اور سجی شریعت ہے، اگر اس

ایمان کے ساتھ مؤمن شریعت کی حکمتیں مصلحیت ہی جان لے تو اس کومزید اطمینان قلبی حاصل ہوگا ،اوریہ طمانیت شرعاً مطلوب ہے۔اللہ کے شیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں یہ درخواست کی تھی کہ ان کوا حیائے موتی کا مشاہدہ کا مشاہدہ کرایا جائے ، دریا فت کیا گیا کہ '' کیا تمبارااس پرایمان نہیں ؟'' آپ نے جواب دیا۔'' کیوں نہیں ؟!گرمیں آنکھول سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں تا کہ مزید اطمینان قبی حاصل ہو' چنا نچاللہ پاک نے ان کوا حیائے موتی کا مشاہدہ کرایا۔ سورۃ ابقرہ آیت ۲۲۰ میں اس کی تفصیل ہے۔ اس طرح شریعت کی تھا نیت پریقین کے ساتھ اگرا دکا م شرعیہ کے رموز واسرار بھی جان لئے جا کیں تو اس سے مزید اظمین قلبی حاصل ہوگا اور بیاس فن کا نہایت ابنم فائدہ ہے۔ اور اسرار ورموز جانے سے ایمان میں اضافہ ہونے کی وجہ یہ ہوگا اور بیاس فن کا نہایت ابنم فائدہ ہے لئے ایک دلیل کا فی ہوتی ہے لئے ایک دلیل کا فی ہوتی ہے لئے ایک دلیل کا فی ہوتی ہے۔ اس طرح اگر تھم شرعی کی حکمت ، اور اس کا دنیوی یا اخروی فائدہ معلوم ہوجائے ہوتا ہے اور دل کا اضطراب دور ہوتا ہے۔ اس طرح اگر تھم شرعی کی حکمت ، اور اس کا دنیوی یا اخروی فائدہ معلوم ہوجائے تو یہ بات مزید طمانیت کا باعث ہوتی ہے۔

و منها: أنه يحصُل به الإطمئنانُ الزائدُ على الإيمان، كما قال إبراهيمُ الخليلُ عليه الصلوة والسلامُ: ﴿ بَالْنِي اللَّهُ عَلَى الرَّائدُ على الإيمان، كما قال إبراهيمُ الخليلُ عليه الصلوة والسلامُ: ﴿ بَالْنِي اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَك اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

ترجمہ اوران (فائدوں) میں سے ایک بیہ ہے کہ اس علم کی بدولت ایمان سے زائداطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، حبیبا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ '' کیوں نہیں ،گراس لئے درخواست کرتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہوجائے''اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ (کسی مسئلہ پر) دلائل کا توبہ تو جمع ہوتا ،اورعم کی راہوں کا زیادہ ہوتا سینہ کو خشدا کرتا ہے اوردل کی بے چینی کودور کرتا ہے۔

لغت: أَثْلَجَتْ نفسي به: مطمئن موتا، حُوش موتا\_







### فن حكمت شرعيه كاتبسرا فاكده

سالک بینی درجهٔ احسان کاطالب نوافل عبادات میں محنت کر کے مطلوب تک پہنچتا ہے، اگروہ عبادات کے اسرارو رموز جان کرمحنت کرے اور عبادتوں کی روح اور ان کے انوار کی نگاہ داشت کرے مثلاً سالک جواذ کارکر تاہان کی ف صیات بھی جان لے اور پوری توجہ سے ذکر کرے اور اس کی خاصیت کی تخصیل کی کوشش کرے تو تھوڑی عبوت بھی بہت زیادہ نفع بخش ثابت ہوگی اور وہ اندھا دھندسفر جاری رکھنے ہے محفوظ رہے گا۔ای وجہ سے امام غزالی رحمہ اللہ نے سلوک کی کتابوں میں عبادتوں کے اسرار ورموز بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔

و منها: أن طالب الإحسان إذا اجتهد في الطاعات، وهو يعرف وجه مشروعيتها، ويُقيَّدُ نفسه بالمحافظةِ على أرواحِها وأنوارها، نفعهُ قليلُها، وكان أبعدَ من أن يخبط خبط عشواء؛ ولهذا المعنى: اعتنى الإمامُ الغزالي في كتب السلوك بتعريف أسرار العبادات.

ترجمہ: اوران (فا کدوں) میں سے ایک بیہ ہے کدا حسان (تصوف) کاطاب جب عبادتوں میں محنت کرتا ہے درانحالیکہ وہ ان کی مشروعیت کی وجہ جانتا ہے اور اپنے آپ کو پابند بنا تا ہے عبادتوں کی اروائی اوران کے انوار کی نگاہ داشت کا ، تو تھوڑ اعمل بھی اس کو نفع پہنچ تا ہے اور وہ رتو ندی اونٹنی کی طرح ٹا مک ٹو ئیاں مارنے سے بالکل نئی جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے امام غز الی رحمہ اللہ نے تصوف کی کتابوں میں عبادتوں کے رموز بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔

فائدہ: (۱) إحسان باب افعال كامصدر ب،اس كے معنی بیں بكوكردن (عمدہ بنانا) اور ہر چیز كوعمدہ كرنالازم ب مسلم شريف بيں حديث ب:

إن الله تبارك وتعمالي كتب الإحسان على كل شيئ، فهاذا قتملتم فعاحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فعاحسنوا الدبح، وليُحِدَّ أحدُكم شَفْرتُه، وليُرِحْ ذبيحَته وليُحِدَّ أحدُكم شَفْرتُه، وليُرِحْ ذبيحَته (مَثَلُوة صيتُ بُر٣٤٥٠٠)

القدت فی نے ہر چیز میں عمدہ کرنے کولازم کیا ہے، لہذا جب تم (وشمن کو جہاد میں) قتل کروتوا چھے انداز پر قتل کرولوا چھے انداز پر قتل کرولو ایسی مثلہ نہ کرو) اور جب تم جانور ذیح کروتو عمدہ طریقہ پر ذیح کرو، اور (اس کی صورت یہ ہے کہ) تم اپنی چھری خوب تیز کرلواور ذیجہ کوآرام پہنچاؤ۔

اور جب ہر چیز میں احسان (ککوکرون) فرض ہے تو عبادات جو کہ اہم امور میں سے بیں ان میں تو احسان بدرجیرہ اولی مطلوب ہوگا،عبادات کوعمہ ہنانے کا طریقہ صدیث جبرئیل میں بیآیا ہے: ۔

ان تعبد الله كانك تراه، فإن لم السطرح عبادت كرد، كه لوياتم التدكود كيور به بس الرقم الدكود كيور به بس الرقم اكن تواه فإنه يواك رمنكوة ح ٢) السكونين د كيور به بتو وهمبين د كيور به بين -

احسان عمل کا پہلا درجہ جواعلی درجہ ہے وہ تھے نیت ،استحضاراورنسبت یا د داشت کوقوی کر کے بی حاصل کیا جاسکتا ہے اور یہ درجہ حاصل کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر فرائفل ہیں، پھرنوافل اعمال کا درجہ ہے،مسنداحمد (۲۵۲) میں

صریث ہے:

= (وَرَوْرَبِيَالِيْرَلِيَ

ماتقوّب إلى عبدى بمثل أداء بنده فرائض كى ادائيك كذر بعد جتنا قرب حاصل كرتاب، وه اورطريقه المصر انسض و ما يزال العبد يتقوب سے حاصل نبيس بوتا، اور بنده نوافل عبادات كذر بعد برابر قرب حاصل إلى بالوافل حتى أجبّه كرتار بتاب يبال تك كيس اس محبت كرف لكتابول

پس جو شخص درجهاحسان حاصل کرنا جاہتا ہے ۔ اوراللہ تعالی ہم سب کو یہ درجہ حاصل کرنے کی تو فیق عطافر ما کمیں ۔ اسکوفر انتفل کے بعد نوافل اعمال میں محنت کرنی جائے۔ یہ شخص سا مک (راہ زو) کہلاتا ہے اورائی محنت کانام تصوف ہے۔ فائدہ (۲) تصوف کے لئے احاویت میں دوافظ استعال کے گئے بیں ایک احسان دوسرا زُمد۔ پہلا لفظ تو صرف حدیث جبر بیل میں آیا ہے اور دوسرا لفظ متعددا حادیث میں آیا ہے السمع حدہ المفھر س الالفاظ المحدیث المشریف حدیث جبر بیل میں آیا ہے اور دوسرا لفظ متعددا حادیث میں آیا ہے السمع حدہ المفھر س الالفاظ المحدیث المشریف میں زہد، زُهد، زُهد اور زُهاده کی مراجعت کی جائے تو بہت می حدیث ل سے حوالے جاتا تھا، حدیث کی بنیادی کتابوں میں روائ عام حاصل نہیں ہوا، دوسرا لفظ ہی اسلامی لٹریج میں عام طور پر استعمال کیا جاتا تھا، حدیث کی بنیادی کتابوں میں بھی ابوات الموحد ہی کاعنوان آتا ہے اور الموحد و الموقاق کے عنوان سے ستقل کتا بیں بھی کھی گئی ہیں ، حضرت عبد المدین المبارک رحمہ اللہ کی کتاب المؤحد و الموقاق کے عنوان سے ستقل کتا بیں بھی کھی گئی ہیں ، حضرت عبد المدین المبارک رحمہ اللہ کی کتاب المؤحد و الموقاق کے عنوان سے ستقل کتا بیں بھی کھی گئی ہیں ، حضرت عبد المدین المبارک رحمہ اللہ کی کتاب المؤحد و الموقاق کے عنوان سے ستقل کتا بیں بھی کھی گئی ہیں ، حضرت عبد المدین المبارک رحمہ اللہ کی کتاب المؤحد و الموقاق کے عنوان سے ستقل کتا بیں بھی کھی گئی ہیں ، حضرت عبد المدین المبارک رحمہ اللہ کی کتاب المؤحد و الموقاق کے عنوان سے ستقل کتاب المؤجد کی کتاب المور کے المور کی کتاب المؤجد و الموقاق کے عنوان سے ستقل کتاب المؤجد کی کتاب المؤجد و الموقاق کے عنوان سے ستقل کتاب المؤجد و الموقاق کے عنوان سے ستقل کتاب المؤجد کی کتاب المؤجد و المور کی حدیث کی بنا کی کتاب المؤجد و الموقاق کے عنوان سے ستقل کتاب المؤجد و المؤجد

اور زُھد کے معنی ہیں و نیاسے برخبتی ،اورزاہد چونکہ د نیاکی رعنا ئیوں سے دورر ہتے تھے اور صوف (اونی کپڑے)
پہنتے تھے اس لئے ان کے لئے لفظ صوفی (اونی کپڑ ایپننے والا) اور فن کے لئے لفظ تصوف چل پڑ ااوراب وہی لفظ زبان
ز د ہے۔غرض احسان ،ز ہداور تصوف ایک ہی چیز ہیں اور یہ چیز بے اصل نہیں بلکہ نصوص سے ثابت ہے اور جولوگ اس کا
انکار کرتے ہیں وہ تلظی پر ہیں۔

پھر بعد میں تصوف میں جمی اثرات کی آمیزش ہوگی اور عبدت نے غیر شری طریقے رواج پاگئے تو اکابرین نے بھیے ملامدابن تیمیداور علامدابن القیم رحبہ اللہ نے جمی تصوف پر شخت تنقید کی۔ بید حضرات نفس تصوف کے منکر نہیں تھے ، اس کی بگری ہوئی صورت پر انکار کرتے تھے۔ جناب مکرم مولانا ملک عبد الحفظ کی صاحب نے علامدابن تیمید وغیرہ سات اکابرین علائے سلفید کی کتابوں سے تصوف کے مضامین علحد و کر کے ایک کتاب بنام موقف اُنمة المحوکة السّان الله من المتصوف و الصوفیة مرتب کی ہے اور وہ طبع بھی ہوچکی ہے۔ اس طرح ان کے تلمید علامدابن القیم رحمہ الله نفید من المتصوف و الصوفیة مرتب کی ہے اور وہ طبع بھی ہوچکی ہے۔ اس طرح ان کے تلمید علامدابن القیم رحمہ الله کین کے مشامین کی چرجددوں میں مداد ج السالکین کے الله میں مداد ج السالکین کے مشرح کلمی ہے جومطبوعہ ہے۔

علمائے دیو بندنے تصوف میں سے عجمی تصورات اور غیرشری چیز ول کوتی الامکان نکال دیا ہے بیرحضرات فن کونکھار کرشریعت کے دائر ہیں لاکراس بڑمل کرتے ہیں۔

غرض حصرت شاه صاحب قدس سره اپنی تصانیف میں عام طور پر اور ججة ابتد میں خاص طور پر لفظ تصوف استعمال

☆

نہیں کرتے بلکہ اصل اصطلاح احسان استعمال کرتے ہیں۔جلد ٹانی میں بھی أبو اب الإحسان کاعنوان قائم کیا ہے۔

☆

### فن حكمت شرعيه كا جوتها فا كده

فقبائے کرام میں فروی مسائل میں اختلافات ہوئے ہیں۔ اور بیا ختلافات علتوں کے اختلاف پر پہنی ہیں، لیخی نص میں مذکور تھم کی معت سیجھنے میں اختلاف ہوا ہے، اس لئے فروی مسائل میں اختلاف ہوگیا ہے۔
مثلاً اشیائے سند کی حدیث میں ربوا کی ملت کے اشخراج میں اختلاف ہوا ہے تو باب کی جزئیات میں بھی اختلاف ہوگیا ہے۔ ہوگیا ہے اب اس کے لئے فن حکمت شرعیہ کی ضرورت ہے۔ اب اس موگیا ہے اب اس کے لئے فن حکمت شرعیہ کی ضرورت ہے۔ اب اس فن میں مذکور حکمتوں اُوسلحتوں کے ساتھ فقباء کی نکالی ہوئی علتوں کا مواز نہ کر کے دیکھا جائے گا اور جوعلت مصالح و تھم سے ہم آئیگ ہوگی اس کونز جیجے دی جائے۔

ومنها: أنه اختلف الفقهاءُ في كثير من الفروع الفقهية، بناءً على اختلافهم في العللِ المخرَّجَةِ المناسبة؛ وتحقيقُ ما هو الحقَّ هنالك لا يَتِمُّ إلا بكلام مستقِلٌ في المصالح.

تر جمیہ اوران میں ہے ایک (فائدہ) یہ ہے کہ بہت ی جزئیات نقبیہ میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہوا ہے اور یہ اختلاف علتوں میں اختلاف پر بنی ہے، جوا دکام کے مناسب نکالی گئی ہیں۔ اب اس اختلاف میں صحیح بات کی تحقیق مصالح پر ستقل گفتگو کئے بغیرممکن نہیں۔

تركيب: تحقيق: مبتدا إور لايتم المخبرب.

公

\*

☆

## فن حكمت شرعيه كايا نجوال فائده

گراہ فرقوں کوشریعت کے بہت ہے مسائل میں شک ہے، ان کے خیال میں وہ سب مسائل خلاف عقل ہیں۔ اور جو چیز خلاف عقل ہواس کوردکر وینایا تاویل کرنا ضروری ہے مثلاً معتز لدکومندا ہے قبر میں شک ہے، وہ کہتے ہیں کہ عندا ہے قبر مشاہدہ اور عقل کے خلاف ہے۔ ہم میت کوسالوں مرد خانہ میں رکھے رہتے ہیں، اس پرکوئی عندا ہے مشاہدہ میں نہیں آتا۔ وفن کے بعد قبر کھود کر دیکھنے وہاں نہ کوئی بچھو ہے نہ سائب، وہ کہتے ہیں کہ جو مرگیا: مرگیا، اب میت کو تکلیف کیسی؟! ہم بکری ذرج کرکے گوشت یکا کر کھاتے ہیں تو کیا بکری کو تکلیف ہوتی ہے؟

ای طرح قیامت کے میدان میں حساب و کتاب اورا عمال تولئے کا معامد ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ حساب آڈیٹ وہ
کرتا ہے جو حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے ،القد تعالی عیم وخبیر ہیں انھیں حساب لینے کی اورا عمال تولئے کی کیاضر ، رت ہے؟!
ای طرح پل صراط کا معاملہ لیجئے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ نامعقول بات ہے کہ پل صراط کی مسافت پانچ سوسال کی
مجمی ہواوروہ بال سے زیاوہ باریک بھی ہو، یہ تضاد نہیں تو کیا ہے؟!

غرض اس مے مسائل کا اگر وہ احادیث میں نہ کور ہوئے جی تو معتز المانکار کرتے جیں اور قرآن کریم میں نہ کور ہوئے جی تو دور دراز کی تاویلیں کرتے جیں اور بعض فتنہ پرداز تو لوگوں میں شک کا نیج ہوئے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہتے جی کہ ۱۹ رمضان یا ۱۹۰۰ رمضان کا روزہ تو فرض ہواور کیم شوال کا حرام یہ کیا بات ہے؟ کل اور آج میں کیا فرق پڑگیا؟!اس طرح قرآن وحدیث میں جو تر نیبی مضامین جی گراہ لوگ ان کا بھی نذاق اڑاتے جی ان کا خیال ہے ہے کہ یہ سب طفر نہ تسمیال اور خواہ مخواہ کا ڈراوا ہے۔ ان کی کوئی مضبوط بنیا ذہیں جی کہ معتز لہ میں سے سب سے زیادہ بد بخت ابوائسین ان الراوندی نے تو ایک حدیث میر ڈائی کہ الباذ محان لما ان کل له (بیکن جس مقصد کے لئے کھایا جائے وہ مقصد پورا ہوگا) وہ یہ حدیث بھولے ہوا ہے مسلمانوں میں رائج کرکے چوٹ کرنا چا بتا ہے کہ مسلمانوں میں دائج کرکے چوٹ کرنا چا بتا ہے کہ مسلمانوں میں دائج کرکے چوٹ کرنا چا بتا ہے کہ مسلمانوں میں رائج کرکے چوٹ کرنا چا بتا ہے کہ مسلمانوں میں دائو عقل ہے نہ تمیز، ایک ہے گن چیز کو اتنا کا رآمد بنا کر پیش کی بی جائے کہ وہ آب زمزم کے برابر ہوجائے تو بھی وہ اس بات کو بے نہ تمیز، ایک ہے کونکہ وہ حدیث کے نام پر چیش کی بی ہے۔

ال صورت حال کاسد باب کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ احکام شرعیہ کے حکم ومصالح بیان کئے جا کیں ، اوراس مقصد کے لئے قواعد وضوا بطر منضبط کئے جا کیں۔ پھران پرمقرع کرتے تمام احکام ک<sup>ی</sup> ستیں اور بحق بیان کر دی جا کیں تا کہ شک کرنے والوں کا شک دور بہوج ہے اور فتندا ٹھ نے والوں پر روک سے چنا نچے شاہ صاحب نے اس کتاب کی دوشمیس کی جیں پہلی قتم میں قواعد وضوا بط منضبط کئے جیں اور دوسری قتم میں احکام کے اسرار وحکم بیان کئے جیں۔ غرض جس طرح قر آن میں مذکور فن مخصہ کے اصول وقو اعد طے گئے جین تا کہ ان کے ذریعہ باطل فرقوں سے غرض جس طرح فن حکمت شرعیہ کی تدوین بھی ضرور ہی ہے تا کہ اس کی مدد سے فتنوں کا سد باب کیا جا سکے۔ اور اب دور جدید میں تو تشکیک کے شعلے بحر کی اسے جیں اور یورپ اور امر یکہ میں ہر مسلمان ہر بات پر معلوم کرتا اور اب دور جدید میں تو تشکیک کے شعلے بحر کی اضے جیں اور یورپ اور امر یکہ میں ہر مسلمان ہر بات پر معلوم کرتا ہے کہ بیتھم کیوں ہے؟ اس لئے اب ہر عالم کو بیٹن پڑھنا ضرور کی ہے تا کہ وہ مسلمانوں کو احکام شرعیہ کے بارے میں مطمئن کر سکے اور فتنہ ہر داز وں کو ناکا می کا منہ دکھا سکے۔

نوٹ: عربی میں بدعت کہتے ہیں فکری گمرای کواورمبتدع کہتے ہیں گمراہ مخص کو جیسے شیعہ معتز لہ وغیرہ اورار دو میں بدعت کہتے ہیں عملی گمرای کواور بدعتی کہتے ہیں عملی خرافات میں مبتلا شخص کو۔ کتاب میں بیمعنی مراد نہیں بلکہ پہلے معنی مراد ہیں۔ و منها: أن المبتدعين شكّكُوا في كثير من المسائل الإسلامية: بأنَّها مخالفةٌ للعقل، وكلَّ ما هو مخالفٌ للعقل، وكلَّ ما هو مخالفٌ له يجب ردُّه أو تأويلُه، كقولهم في عذاب القبر: إنه يُكذِّبُهُ الحِسُّ والعقلُ؛ وقالوا في الحساب والصراط والميزان نحوا من ذلك، فطَفِقُوا يُؤوِّ لُوْنَ بتأويلاتٍ بعيدةٍ.

وأثارَتْ طائفةٌ فتنةَ الشك، فقالوا: لم كان صومُ آخرِ يومٍ من رمضانَ واجبًا، وصومُ أوَّل يوم من الشوال ممنوعًا عنه؟ ونحوُّ ذلك من الكلام؛

واستُهْزَأَتْ طَائفةٌ بالترغيبات والترهيبات،ظَائِن أنَّها لمُجرَد الحثُّ والتحريض، لاترجع إلى أصلٍ أصيلٍ، حتى قام أشقى القوم، فوضع حديث "باذنحالُ لِمَا أَكِل له" يُعرِّض بأنَّ أضرَّ الأشياء لاَيَتَمَيَّزُ عند المسلمين من النافع.

ولاسبيل إلى دفع هذه المفسدة إلا بأن تُبيَّنَ المصالحُ، وتُؤسَّس لها القواعدُ، كما فعل نحوٌ من ذلك في مخاصمات اليهود والنصاري والدَّهْريّة وأمثالهم.

ترجمہ: اوران میں ہے ایک (فائدہ) یہ ہے کہ گمراہ لوگوں نے بہت ہے اسلامی مسائل میں یہ کہ کرشکوک وشہبات ابھارے ہیں کہ وہ خلاف عقل ہیں ، اور جو بھی چیز خلاف عقل ہواس کورد کرنا یااس کی تاویل کرنا ضروری ہے۔ مثلاً مذاب قبر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مشاہدہ اور عقل مذاب قبر کی تکذیب کرتے ہیں اوران لوگوں نے حساب، بل صراط اور میزان ممل کے بارے میں بھی ای تشم کی باتیں کہی ہیں۔ اور وہ نصوص میں دور دراز کی تاویلیس کرنے گئے ہیں۔

اورایک فرقہ نے تو تشکیک کے فتنہ کواس طرح ہوا دی ہے کہ آخراس میں کیا راز ہے کہ رمضان کی آخری تاریخ کا روز ہ تو فرض ہوا ورشوال کی پہلی تاریخ کاروز ہ حرام ہو؟اوراس قشم کی دیگر ہرز ہسرائیاں!

اورایک جماعت نے تر نیبات اور تربیات (کی نصوص) کامضحکداڑایا ہے، بید خیال کرتے ہوئے کہ بیہ چیزیں محض ابھار نے اور جوش ولانے کے لئے ہیں، کسی منتحکم اصول پران کی بنیاد قائم نہیں ۔ اور بیسلسلہ یہاں تک بڑھا کہ معتزلہ میں سے بد بخت ترین شخص (ابن الراوندی) کھڑ ابوااوراس نے حدیث گھڑ ڈالی کہ'' بیگن جس مقصد کے لئے کھایا جائے وہ پورا ہوگا''وہ چوٹ کرر ہاہے کے مسلمان مصرت رساں اور نفع بخش چیز وں میں تمیز نہیں کر سکتے۔

اس سے مفاسد کو دفع کرنے کے لئے سوائے اس کے کوئی جارہ نبیں کہ مصالح کی وضاحت کی جائے اور ان کے لئے قواعد منضبط کئے جائیں ، جبیہا کہ یہود ونصاری اور دہر یوں وغیرہ باطل فرقوں کے مقابلہ کے لئے ایسا کیا گیا۔







### فن حكمت شرعيه كاجهثا فائده

فقہاء نے ایک قاعدہ بنایا ہے کہ'' جوحدیث ہرطرح ہےخلاف قیاس ہواس کوردکر دینا جائز ہے'' یہ قاعدہ اپنی جگہ سیجے ہے، کیونکہ صریح نص اور سیجے عقل کے درمیان تعارض نہیں ہوسکتا ،اگر سی جگہ نص اور عقل میں تعارض نظر آئے تو یا تو روایت موضوع پی ضعیف ہوگی یاعقل فاسد ہوگی۔ علامہ ابن تیمیدرحمہ القدینے اس موضوع پرایک عمدہ کتا بالھی ہے جس كاتام ہے موافقة صويح المعقول بصحيح المنقول بيكتاب منها تي الندے ماشيہ يربھي طبع ہوئي ہےاور

مستقل بھی حیب علی ہے۔

غرض قاعدہ سجیج ہے مگرتمام قواعد کلیہ غینگاد أو الْعُمْیَان (اندھے کی لائھی) ہوتے ہیں، اندھے کا عصاصیح جگہ بھی تک سکتا ہے اور نلط جگہ بھی پڑسکتا ہے ای طرح قو اعد کلیہ کے اجراء میں نلطی بھی ہوجاتی ہے چنانچے بعض حضرات نے بیقاعدہ حدیث مُصرّات کے ساتھ جوڑ دیا کہ بیروایت ہرطرح سے قیاس کے خلاف ہے اس لئے مردود ہے، اس طرح بعض نے میدقا عد دفسلتیسن کی حدیث سے جوڑ دیا ، حالانکہ بید دونوں حدیثیں مطابق قیاس ہیں ،اسی طرت اور حدیثوں کوجھی خواہ مخواہ اس قاعدہ کی لپیٹ میں لایا گیا ہے۔اس لئے ضروری ہوا کہ تمام نصوص کی حکمتیں بیان کی جا کیں تا کہ اً مرکو کی شخص مذکورہ قاعدہ کسی نص کے ساتھ غلط طور پر جوڑ دیے تو اس کو سمجھا یا جا سکے کہ بیہ قاعدہ اس نص میں جاری نہیں ہوتا ،اس نص میں مذکور حکم کی حکمت اور کسخت ریہے۔

علاوہ ازیں اس فن کی تدوین میں اور بھی فوائد ہیں ، جن کوا حاط تجربر میں نہیں لایا جا سکتا۔ اور حدیث مصرات بیہ ہے ﴿ من اشترى شاة مُصرَّاة فهو بالحيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعًا من طعام، السمراء ﴾ (متَّكوة ٦ ۲۸۴۷) جس نے کوئی ایسی بکری خربیری جس کے تھن میں دودھ روک کرمشتری کو دھو کہ دیا گیا ہوتواس کو تین دن تک اختیار ہے، پھراگر وہ بکری واپس کردے تو اس کے ساتھ ایک صاع (تمین کلوایک سواڑ تالیس ً سرام بیس یو بخٹ) غلہ بھی دے، گیهون ویناضروری بین\_

اور حدیث فعتین میہ ہے کہ رسول القد صلائفہ آئیم ہے اس یائی کے بارے میں دریا فٹ کیا گیا جو چینیل زمین میں ہوتا ہے اورجس يرچويا ئے اور درندے باري باري آكرياني ميتے بير؟ آپ نے فرمايا: ﴿ إذا كان السماءُ فَلَتَيْن لَم يَحْمل الْحَبُ ﴾ (مُثَنُوة ح ٢٧٧) جب ياني دو مظلے بوجائے تووہ گندگی کو (سرير) نبيس اٹھا تاليني نايا کی به کرچلی جاتی ہے۔ توث: حديث مصرات يرتفصيلي كلام، كتاب كاتتم دوم مين باب البيوع المنهى عبها (رحمة الدم ٥٤٩) مين آئے گار اور حدیث انتین برکلام أبواب الطهارة، باب أحكام المياه (رحمة الله ٢٥٤) ميس آئے گا

ومنها: أن جماعةً من الفقهاء زعموا أنه يجوز ردُّ حديثٍ يُخَالِفُ القياسَ من كلِّ وجهِ فَتَطَرُّقَ

الخللُ إلى كثير من الأحاديث الصحيحة، كحديث المُصرّاةِ، وحديث القلتين، فلم يجدُ أهلُ الحديث سبيلاً في إلزامهم الحجّة، إلا أن يُنيّنُوا أنها تُوافِقُ المصالح المعتبرة في الشرع. الحديث سبيلاً في الفوائد التي لايفي بإحصائها الكلامُ

ترجمہ: اوران میں ہے ایک (فائدہ) یہ ہے کہ فقہا، کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ جو حدیث ہر طرح ہے قیاس کے خلاف ہواس کورد کرنا ہوئز ہے، چن نچہ بہت تی تیجے حدیثوں کی طرف خرائی نے راہ بنالی، جیسے دو دھرد کی ہوئی کرک کی حدیث اور دومنکوں والی روایت ۔ اب محدثین کے لئے اُن فقہا، پر ججت قائم کرنے کی اس کے ملاوہ کوئی راہ نہیں کہ وہ بتا کیں کہ بیحدیثیں ان مصالح کے موافق ہیں جوشریعت میں معتبر ہیں۔
مغیرہ دوغیرہ بہت سے فوائد ہیں، جن کا اعاظر کرنے پر کل متا درنہیں ہے۔
لغات: تطوی المیہ راستہ تلاش کرنا و فی یفنی و فاء مہ: پورا کرنا

### شاہ صاحب کے تفردات کی وجہ

کتاب میں بعض جگہ قاری کومصنف ملیہ الرحمة کے تفردات ملیں گے، یعنی بعض ایسی آراء سامنے آئیں گی جن کے جمہور علائے کلام قائل نہیں ہیں۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ ہی ان با توں کے قائل ہیں ، مثلاً

(۱) مَعاد (میدان حشراور آخرت) میں القد تعالی کامختلف صور توں میں بجلی فرمانا ، جبکہ جمہور علاء اللہ تعالی کوشکل وصورت سے یاک مائے ہیں۔

(۲) عام طور پردوبی عالم مانے جاتے ہیں دنیااور آخرت، گرشاہ صاحب آیک تیسرے الم کے بھی قائل ہیں، جو غیر مادی ہے، جہاں معنویات اورائل لوجھی ان کی صفت (حالت) کے لحاظ ہے جسم ملتا ہے اور حوادث وواقعات اس عالم میں رونما ہونے سے پہلے اُس عالم میں پیدا ہوتے ہیں ،اسی طرح اس دنیا سے ناپید ہونے کے بعد بھی اُس عالم میں ہاتی رہتے ہیں، جس کا نام عالم مثال ہے۔

(۳) عام طور پر جزاء وسزا کا سبب اعمال کو سمجھا جاتا ہے، گرشاہ صاحبؒ کے نزدیک کیفیات قلبیہ می زات کا اصلی سبب ہیں، جن کے ساتھ اعمال جڑ ہے ہوئے ہیں یعنی اعمال ان کے پیکر ہائے محسوس ہوتے ہیں۔
سبب ہیں، جن کے ساتھ اعمال جڑ ہے ہوئے ہیں تقدیر معلَّق اور تقدیر مُبُرہ 'مگرشاہ صاحبؒ کے نزدیک تقدیر صرف مُبرہ اور مُلْذِمْ بی ہوتی ہے۔
اور مُلْذِمْ بی ہوتی ہے۔

اور مُلْذِمْ بی ہوتی ہے۔

اور مُلْذِمْ بی ہوتی ہے۔

شاہ صاحب قدس سرہ نے اس تنم کے تفر دات بس یونہی سرسری طور پر اختیار نہیں فرمائے ، بلکہ گہر نے وروفکر کے بعد جب دیکھنا کہ بہت ہی آیات واحادیث اور صحابہ و تا بعین کے ارشادات اس کی پیشت پر ہیں ،اور گو عام معاءاس کے تاکن نہیں ہیں مگر تحققین اور وہ برزے ملماء جن کوامقد تع لی نے خصوصی ملم عطافر ہ یا ہے اس کے قائل رہے ہیں تو شاہ صاحب ان باتوں کے قائل ہوئے ہیں۔

#### [وجه تَفَرُّدات المصنف]

وستجدُنى إذا غلب على شِقْشَقَة البيان، وأمعنتُ في تمهيد القواعد عاية الإمعان، ربما أوجب المقامُ أن أقول بما لم يقل به جُمهور المناظرين من أهل الكلام كتجلّى الله تعالى في مواطن المعاد بالصُور والأشكال، وكإثبات عالم ليس عصريا، يكون فيه تُجسُّد المعانى والأعمال بأشباح مناسة لها في الصفة، وتُحلق فيه الحوادث قبل أن تُخلق في الأرض؛ وارتباطُ الأعمال بهيئات نفسانية، وكون تلك الهيئات في الحقيقة سببا للمجازاة في الحيوة الدنيا وبعد الممات، والقولُ بالقدر المُلْزم، ونحوذلك.

فاعلم أنى لم أَجْتَرِى عليه إلا بعد أن رأيتُ الآيات والأحاديث و آثار الصحابة والتابعين متطاهرة فيه، ورأيت جماعاتٍ من خواصٌ أهل السنة، المتميّزين منهم بالعلم اللَّدُنِي يقولون به، ويَبْنُوْنَ قواعدَهم عليه.

ترجمہ: اور عنقریب آپ مجھے پاکیں گے جب مجھ پر زور بیان غالب آئے گا اور میں قواعد تیار کرنے میں بہت زیادہ گہرائی میں اتروں گا، تو بھی مقام مقتضی ہوگا کہ میں وہ بات کہوں جوعلی علم کلام میں سے جمہور مناظرین نے نہیں کہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کاشکل وصورت کے ساتھ بخی فر بانا، آخرت کے مواقع میں، اور جیسے ایک ایسے عالم کو ثابت کرنا جو مادی نہیں ہے، جس میں معنویات اور اعمال جسم اختیار کرتے ہیں، ایسی اشکال کے ساتھ، جو اُن معانی اور اعمال کرنا جو مادی نہیں ہے، جس میں مشابہت رکھتے ہیں، اور اس میں واقعات پیدا کئے جاتے ہیں، زمین میں پیدا کئے جانے ہیں، اور العمال کے ساتھ، جو اُن معانی اور العمال کا کیفیات قلبیہ (نیموں) کے ساتھ بُورہ ہوا ہونا اور اُن بینات کا در حقیقت جزناء وسرنا کا سبب ہونا، دنیا کی زندگ میں ایس کی بیات جان لیس کہ میں میں ہونا در اس طرح کے دیگر مسائل کے پس یہ بات جان لیس کہ میں میں ہونا در سے کا در حقیقت جزناء وسرنا کا سبب ہونا، دنیا کی زندگ میں میں ہونا در سے کے بعد کہ آیات وا حادیث اور صحابہ وتا بعین کے ارشا دات اس مسئلہ میں نے دلیری نہیں کی مدد کرنے والے ہیں، اور میں نے اہل السنہ کے خصوص لوگوں میں سے متعدد حصرات کود یکھا جوان میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، اور میں نے اہل السنہ کے خصوص لوگوں میں سے متعدد حصرات کود یکھا جوان میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، اور میں نے اہل السنہ کے خصوص لوگوں میں سے متعدد حصرات کود یکھا جوان میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، اور میں نے اہل السنہ کے خصوص لوگوں میں سے متعدد حصرات کود یکھا جوان میں

ے علم لدنی کے ساتھ ممتاز ہیں ، وہ ان باتوں کے قائل رہے ہیں اور وہ ان باتوں پراپنے قواعد کی بنیا در کھتے ہیں۔ لغات

الشقشقة: يوقت متى اونت كمن كالمجال في شقاشق اوفضى كے لئے كہاكر تے بيں هدوت شقشقة اسكا فعل به شقشقة الونت كالمبائا المعن في الأمو: معامدكى البرائي ميں پنچنا المعن في الطلب. وهوند هن مناظره مناظره مناظرة بحث كرنا، ماضى بين مم وهوند هن مناظرة المحمل شقشقة اونت كا بلائا المعاد الوجي كرنا المعاد الوجي كرنا المعاد الوثن كي بيا كالم كے براے ماناء كو دمناظرة المحاد الوثن كي بيا معاد الوثن كي بيا مناظرة المحاد الوثن كي بيا كالم كے براے ماناء كو دمناظرة المحاد الوثن كي بيا كي مناظرة المحاد الوثن كي بيا كي مناظرة المحال المحاد الوثن كي بيا كي مناظرة المحال الذي المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحال المحاد المحال المحاد المحد المحد المحد المحدد المحدد

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# اہل حق کون لوگ ہیں اور حق کا معیار کیا ہے؟

سے بحث بیبال وفع وخل مقدر کے طور پر چھٹری گئی ہے، یہ بحث بہت اہم اور نہایت مفید ہے، طلبہ اس کو غور سے
پر حس ۔ پیچپے بعض مسائل میں شاہ صاحب کے تفر دات کا ذکر آیا تھی، اس پر یہ بوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شاہ صاحب بعض
کامی مسائل میں ابل النہ والجماعہ ہے متفرد ہیں تو آپ ابل حق میں واضل کہاں رہے؟ اس تفرد ہے تو آپ ابل بدع یعنی
گراہ لوگوں میں شامل ہو گئے! درج ذیل عبارت میں اس کا جواب ہے کہ علم کلام میں جوم کا تب فکر میں ان میں سے ک
معین کمتب فکر کا نام اہل النہ والجماعہ نہیں ہے کہ جواس کے عقائد مانے وہ اہل النہ میں شار ہو، اور جو کسی بات میں انتساف
کرے وہ اہل حق سے خارج ہوجائے، بلکہ اس کا مدار مسائل پر ہے، بعض منصوص مسائل ہیں، جن کو بلاتا ویل ما نا ضرور ی
ہے، ان کا جواز کارکرے گایا تا ویل کرے گا وہ اہل حق میں شامل نہ ہوگا، شاہ صاحب قدس سرہ نے ایسے کسی بھی مسکہ میں تفرد

اور بعض مسائل غیرا ہم اور غیر منصوص ہیں، وہ اہل حق ہونے کا معیار نہیں ہیں، ان کو ماننے والے اور نہ و نے والے سب اہل النہ والجماعہ ہیں شامل ہیں، شاہ صاحب قدس سرہ نے اس دوسری تشم کے بعض مسائل ہیں متنقد بین سے اختلاف کیا ہے، جوکسی طرح بھی مصر نہیں، کیونکہ ایسا کرنے کا ہرا یک کوئل ہے۔

- ﴿ الْمَازِرُ لِبَالِيْدُرُ ﴾

اس کی تفصیل میہ کے دابل قبلہ یعنی مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ تمام ضروریات وین کو بلاتا وہل تسلیم کرے، جو تفص ان جیس ہے کہ بھی بات کونہیں ما نتایا تا ویل کرتا ہے وہ اہل قبلہ جیس شامل نہیں ہے، مثلاً کوئی شخص نماز کو بہ جیت کذائی فرض نہیں ما نتا، یا یہ کہتا ہے کہ صلوٰ ہے کے معنی دھ کے جیس، بس دعا کرنا فرض ہے تو وہ شخص دائر ہا اسلام ہے خارج ہے۔

اس طرح عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین جیس ہے ہے، پس جو شخص اس عقیدہ کا قائل نہیں ہے بعنی حضرت مجم مصطفیٰ میں ہوئے گا تو کر نہیں ہے بلکہ آپ کے بعد بھی نبوت کے بند ہونے کا قائل نہیں ہے بلکہ آپ کے بعد برتیم کی نبوت کے بند ہونے کا قائل نہیں ہونے کا مطلب کے جاری رہنے کا قائل ہے با یہ بہت ہوئے کا محلب ہے کہ دری رہنے کا قائل ہے با یہ بہت ہوئے کا مطلب سے کہ آپ کی مہر یعنی اترا ہے ہوئے ہوئے ہیں ہوئے کا مطلب سے کہ آپ کی مہر یعنی اترا ہے ہوئے ہیں ہوئے کا مطلب سے کہ آپ کی مہر یعنی اترا ہی مہر یعنی اترا ہی جا تھی ہیں 'وی یہ کے بعد بھی نیا تھی' ایعنی و مین اسلام کی وہ موٹی موٹی با تیں جن کو وین سے واقت ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے، جسے نماز کی بیٹ مذائی ، پانچی نمازیں ، نمازوں کا فرض ہونا ، زکو ہی ، روز ہا اور جی کی فرضیت ، قرآن کا کتاب اللہ بونا ، رسول اللہ ساتھ ہیں گا آخری نی ہونا وغیرہ و مین کی بدیمی باتیں ہیں ۔ بی مظروریات

غرض جولوگ تمام ضروریات وین کو مانتے ہیں وہی اہل قبلہ یعنی مسلمان ہیں، پھر اہل قبلہ ہیں اختلہ فات ہوئے اور علحہ وہ فرقے اور مختلف جماعتیں بن گئیں۔ان ہیں جن مسائل ہیں اختلا فات بوئے ہیں وہ دو قتم کے مسائل ہیں۔ پہلی قتم : وہ مسائل ہیں جوقر آن وصدیث سے صراحة ثابت ہیں اور سلف صالحین یعنی صی بہوتا بعین ان کے قائل رہے ہیں، مشلا قبر میں سوال وجواب کا ہونا، قیامت کے دن اعمال کا تکنا، پُل صراط پر گذرنا، جنت میں اللہ کا و بدار ہونا، اور اولیائے کرام سے کرامتوں کا طاہر ہونا۔ بیسب با تیں قرآن وحدیث سے واضح طور پر ثابت ہیں اور سلف صالحین ان سب با توں کے قائل رہے ہیں پھر جب خود رائی کا زمانہ آیا اور پچھلوگوں کے گمان میں فرکورہ مسائل خلاف عقل ان سب با توں کے قائل رہے ہیں پھر جب خود رائی کا زمانہ آیا اور پچھلوگوں کے گمان میں فرکورہ مسائل خلاف عقل ان سب با توں کے قائل رہے ہیں پھر جب خود رائی کا زمانہ آیا اور پچھلوگوں کے گمان میں فرکورہ مسائل خلاف عقل ثابت ہوئے ایون میں تا ویلی شروع کر دی۔

اورامت کے سواداعظم نے قرآن وحدیث کے ظاہر سے جو تیجہ بھے ہیں آتا تھا اس کو لے لیا، اور انھوں نے اس کی قطعاً پرواہ نہ کی کہ وعقل کے موافق ہیں یا مخالف، اگر انھوں نے کسی مسئلہ میں دائل عقلیہ سے بحث کی بھی تو وہ یا تو مخالفین پر الزام قائم کرنے کے لئے کی یاان کو جواب دینے کے لئے یا مزید اطمینان قلبی کے لئے کی ، ان سے عقائد کو ثابت کرنے کے لئے گفتگو نہیں کی بمکہ دلائل نقلیہ پراعتماد کیا اور سلف کے عقائد کو دانتوں سے مضبوط پکڑا، مہی حضرات الل الدنی بین اہل حق ہیں۔

غرض معتزلہ وغیرہ نے جب ان عقائد کواصول عقلیہ کے خلاف گمان کیا تو تاویل شروع کر دی اور نصوص کو ظاہر سے پھیر دیا۔اوران لوگوں نے عقائد کو ثابت کرنے کے لئے اوران کی نفس الامری حالت کوواضح کرنے کے لئے دلائل عقلیہ سے بحث شروع کردی اور سارا مدارعقل برر کودیا۔

اور کھے ہے بصیرت لوگ اس کے قائل ہوئے کہ یہ با تیں اگر چہ بھے میں تونہیں آتیں ، نہ قل ان کی شہادت دیت ہے پھر بھی ہم بغیر سمجھےان کو مانتے ہیں۔

شاہ صاحب رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ جارا ان سب با توں پر علی وجہ البقیرت ایمان ہے، وہ سب با تیں ہما رے نزدیک عین عقل کے مطابق ہیں (باقی آگے )

#### [من هم أهل السنّة؟]

وليست " السنة" اسما في الحقيقة لمذهب خاص من الكلام، ولكن المسائل التي اخْتَلَف فيها أهلُ القبلة، وصاروا لأجلها فِرَقًا متفرقة، وأحزابا مُتَحزَّبة، بعد انقيادهم لضروريات الدين، على قسمين :

[1] قسم نطقت به الآياتُ، وصحَّت به السنةُ، وجرى عليه السلفُ من الصحابة والتابعين؛ فلما ظهر إعجابُ كلِّ ذى رأي برأيه، وتَشَعَّبَتْ بهم السُّبُلُ، اختار قوم ظاهر الكتاب والسنة، وعَضُوا بنواجذهم على عقائد السلف، ولم يُبَالوا بموافقتها للأصول العقلية، والالمخالفتها لها؛ فإن تكلموا بمعقول فلإلزام الخصوم والردَّ عليهم، أو لزيادة الطمأنينة، الالاستفادة العقائد منها، وهم أهل السنة.

وذهب قوم إلى التأويل والصرف عن الظاهر، حيث خالفت الأصولَ العقلية بزعمهم، فتكلموا بالمعقول لتحقُّق الأمر وتبيُّنِهِ على ما هو عليه.

فمن هذا القسم: سؤال القبر، ووزنُ الأعمال، والمرورُ على الصراط، والرؤيةُ، وكراماتُ الأولياء؛ فهذا كلَّه ظهر به الكتابُ والسنة، وجرى عليه السلفُ، ولكن ضاق نِطاقُ المعقول عنها بزعم قوم، فأنكروها أو أوَّلُوْها.

وقال قوم منهم: آمنا بذلك وإن لم نَذْرِ حقيقتَه، ولم يَشْهَذْ له المعقولُ عندنا. ونحن نقول: آمنا بذلك كله على بينة من ربا، وشَهد له المعقولُ عندنا.

تر جمہ:اور''السنّه'' درحقیقت علم کلام کے سی خاص کمتب فکر کانام نبیں ہے، بلکہ جن مسائل میں اہل قبلہ نے اختلاف کیا ہے،اور وہ ان مسائل کی وجہ ہے متفرق جماعتیں اورعلحد ہ علحد ہ گروہ بن گئے ہیں، دین کی بدیمی باتوں کی تا بعداری کرنے کے بعد، وہ دوشتم کے مسائل ہیں:

مسائل می احد برائے کا پنی رائے پر اترانا ظاہر ہوا ( یعنی خودرائی کا زمانہ آیا) اور رائے لو لو لو الگ الگ گھا نیوں پر جرجب ہر صاحب رائے کا پنی رائے پر اترانا ظاہر ہوا ( یعنی خودرائی کا زمانہ آیا) اور رائے لو لو لو الگ الگ گھا نیوں میں لے گئے ( یعنی و مختلف راستوں پر بڑگئے ) تو پچھالوگوں نے کتاب وسنت کے ظاہر کواختیار کہا، اور انھوں نے سلف کے عقد کدکو ڈاڑھوں سے معنبوط پکڑا۔ اور انھوں نے پچھ پر واہ نہ کی ان مسائل کے اصول عقلیہ کے موافق ہونے کی ، اور نہ ان اس کل کے اصول عقلیہ کے موافق ہونے کی ، اور نہ ان اس کو جواب و بینے کی ، پھراگر ان لوگوں نے دلائل عقلیہ سے نفتگو کی تو وہ مقابل پر الزام قد کم کرنے کے لئے کی اور ان کو جواب و بینے کے لئے کی یا مزید اطمینان قبی حاصل کرنے کے لئے کی ، ان دلائل عقلیہ سے عقائد کو حاصل کرنے کے لئے کی ، ان دلائل عقلیہ سے عقائد کو حاصل کرنے کے لئے کی ، ان دلائل عقلیہ سے عقائد کو حاصل کرنے کے لئے کی ، ان دلائل عقلیہ سے عقائد کو حاصل کرنے کے لئے کی ، اور یہی حضرات انھل السنة ہیں۔

اورایک توم تاویل کی طرف اور (نصوص کو) ظاہر سے پھیرنے کی طرف گئی، جہاں بھی وہ عقا کدان کے گمان میں اصول عقلیہ کی خلاف نظر آئے، چنانچان لوگوں نے دلائل عقلیہ سے گفتگو کی معاملہ (عقا کد) کا یقین کرنے کے لئے اوران کی وضاحت کرنے کے لئے اس طور پر جس طور پر وہ عقا کہ ہیں (لیعنی ان لوگوں نے عقا کہ کے اثبات کے لئے دلائل عقلیہ سے گفتگو کی)

پس اس قتم کے مسائل میں ہے ہیں: قبر کا سوال ، اعمال کا ٹکنا ، پل صراط پر گذر تا، رویت بری تعالی ، اوراولیا ، کر امتیں ؛ پس بیتمام با تیس کتاب وسنت نے واضح طور پر ثابت ہیں اور ان پرسلف چلتے رہے ہیں ، مگر ایک قوم کے گمان میں عقل کا پڑکا ان عقا کہ ہے تھے ہوگی (یعنی وہ مسائل ان کی عقل کی سائی میں نہیں آئے ) 'پس ان لوگوں نے ان عقا کہ کا انکار کیا یا ان کی تاویل کی۔

اوران میں ہے ایک قوم نے کہا کہ ہم ان باتوں کو مانتے ہیں ،اگر چہ ہم ان کی حقیقت نہیں جنھتے اور ندان کے لئے ہمار ہے نزدیک عقل گواہی ویتی ہے۔

اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سب ہاتوں پر ہمارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل کے ساتھ یا ای ان اسے ہیں اور ان کے لئے ہمارے نز دیکے عقل گوا ہی دیتی ہے ( لیعنی وہ مسائل دلائل عقلیہ سے بھی ٹابت ہیں ا

#### تشريخ:

ا – مرنے اور دفن ہونے کے بعد قبر میں انسان کا دوبارہ زندہ ہوکر فرشتوں کے سوالات کا جواب و بنا، پھراس امتخان میں کا میابی اور ناکا می پر ثواب یا عذاب کا ہونا قرآن مجید کی تقریباً دس آیات میں اشارۃ اور رسول کریم میلی تیکی کی ستر احادیث متواترہ میں بڑی صراحت ووضاحت کے ساتھ مذکور ہے، جس میں مسلمان کوشک وشبہ کی گنجائش نہیں (معارف القرآن شفیعی جے مسلم کا کراچی)



۲- بل صراط پر گذرنے کا تذکرہ صورہُ مریم آیت اے بیس اشارۃٔ اور بے شاراحادیث میں صراحت اوروض حت کے ماتھ آیا ہے۔

۳- رویت باری کا تذکرہ بہت ی آیات میں صراحة اوراشارۃ آیا ہے مثلاً سورۃ القیامه آیت ۲۳ اوراحادیث میں بھی مضمون بکثرت وارد ہواہے۔

۳۷ - متعدد کراہات اولیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے مثلاً پیک جھیکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لانے کا تذکرہ سورۃ انمل آیات ۳۷ - ۴۷ میں ہے اور کھچور کے تنہ کو پکڑ کر ملانے سے خرموں کا جھڑنا سورۂ مریم آیت ۳۵ میں مذکور ہے اور احادیث میں صحابہ کرام کی بے شہر کرامتوں کا تذکرہ آیا ہے۔

لغات . تحقّق الرجلُ الأمر . يقين كرنا تبين الشيئ والشي كرنا ـ

☆ ☆ ☆

دوسری قتم کے مسائل وہ بیں جونہ تو قر آن کریم میں صراحة ندکور بیں، نداحادیث مشہورہ سے ثابت ہیں، ندان کے سلسلہ میں صحابہ برکرام رضی القد عنبم الجمعین نے لب کشائی کی ہے، بلکہ وہ مسائل ان کے بیچوں پر لیٹے رکھے تھے، تا آنکہ بچھابل علم آئے، جنھوں نے ان مسائل کو چھیڑا، اور ان میں اختلاف ہوا۔ استم کے اجتہا وی مسائل کو کھی انہ السنہ سے خارج نہیں کرتے ، شاہ صاحب قدس سرہ کا تفردای قتم کے مسائل میں ہے۔

ر بی بیہ بات کہ جب ان مسائل کوسلف نے نہیں چھیٹرا تھا تو متاً خرین نے ان کو کیوں چھیٹرا؟ تواس سلسلہ میں جا ننا جا ہے کہ متاً خرین نے وہ مسائل تین وجوہ سے چھیٹرے ہیں۔

کہلی وجہ: متأخرین نے وہ مسائل دلائل نقلیہ سے پینی قرآن وحدیث سے مستبط کئے ہیں۔ لیتنی جب بعد کے علاء نے آبات واحادیث کی تفسیر کی اور تمام محمل مسائل مستبط کئے تو وہ مسائل زیر بحث آئے اوران میں اختلاف ہوگیا، جیسے ابنیاء کا ملائکہ سے افضل ہونا اور حضرت عائشہ رضی انڈ عنہا کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے افضل ہونا۔

دوسری وجہ: علم کلام میں بعض مسائل اہل علم نے اس لئے چھیڑے ہیں کہان کو اسلامی مسائل کا موقوف علیہ سمجھ لیا گیا ہے لیعنی بید خیال کیا گیا ہے لیا گیا ہے لیعنی بید خیال کیا گیا ہے کہ جب تک وہ مسائل طے بیس ہول گے اسلامی مسائل ثابت نہیں ہول گے، جیسے امور عامہ کے تمام مسائل کی جارمثالیں دی ہیں۔ عامہ کے تمام مسائل کی جارمثالیں دی ہیں۔

تیسری وجہ جو کتاب القداور سنت رسول القدامت کو پنجی ہے اس پر توسب کا اتفاق ہے ، مگر اس کی تفصیل وتفسیر میں اختلاف ہوا ہے۔ شاہ صاحب نے اس سلسلہ میں صفات باری تعالیٰ تعلق رکھنے والے تمین مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ جن کی تفصیل بعد میں آئے گی۔

- ﴿ لَكِنْ لَا يَبَالِينَ لَهُ ﴾

[۲] وقسم لم ينطق به الكتاب، ولم تَسْتفضْ به السنة، ولم يتكلم فيه الصحابة، فهو مطويً
 على غرّه، فجاء ناس من أهل العلم فتكلموا فيه، واختلفوا؛ وكان خوضهم فيه:

[الف] إما استنباطا من الدلائل النقلية، كفضل الأنبياء على الملائكة، وفضل عائشة على فاطمة رضي الله عنهما.

[س] وإما لتوقّف الأصول الموافقة للسنّة عليه، وتعلّقها به بزعمهم: كمسائل الأمور العامة، وشيئ من مناحث الجواهر والأعراض؛ فإن القول بحدوث العالم يتوقف على إبطال الهيُولى واثبات البحزء الذي لا يَتحَرَّى؛ والقول بحلق الله تعالى العالم بلا واسطة يتوقف على إبطال القضية القائلة بأن الواحد لا يصدُر عنه إلاّ الواحد؛ والقول بالمعجزات يتوقف على إنكار الله ومسبّاتها، والقول بالمعاد الجسماني يتوقف على إمكان إعادة المعدوم؛ إلى غير ذلك مما شَحَنُوا به كُتبَهُمْ.

[ج] وإما تنفيصيلا وتفسيرًا لما تلقّوه من الكتاب والسنة، فاختلفوا في التفصيل والتفسير بعد الاتفاق على الأصلّ.

كما اتفقوا على إثبات صِفتي السمع والبصر، ثم اختلفوا: فقال قوم: هماصفتان راجعتان إلى العلم بالمسموعات والمبصرات؛ وقال آخرون: هما صفتان على حِدتِهِما؛

و كما اتفقوا على أن الله تعالى حيَّ، عليم، مُرِيد، قدير، متكلم، ثم اختلفوا: فقال قوم إنما المقصودُ إثباتُ غاياتِ هذه المعانى من الآثار والأفعال، وأنْ لاَ فرق بين هذه السبع وبين الرحمة والغضب والحود في هذا وأن الفرق لم تُثبته السنة؛ وقال قوم: هي أمور موجودة قائمة بذات الواجب.

واتفقوا على إثبات الاستواء على العرش، والوجه، والضَّحْكِ، على الجملة، ثم اختلفوا: فقال قوم: إنما المرادُ معان مناسِبَةٌ: فالاستواء، هو الاستيلاء والوجهُ الذاتُ؛ وَطَوَاهَا قوم على غِرِّها، وقالوا: لا ندرى ماذاً أريد بهذه الكلمات؟



(الف) یا تو دائل نقلیہ سے استغباط کرتے ہوئے ، جیسے انبیاء کی برتر می ملائکہ پر ،اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا کی برتر می حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنبا بر۔

اور جیے تمام علاء منفق بیں کہ القد تعالی زندہ بیں، جانے والے بیں، ارادہ کرنے والے بیں، پوری قدرت رکھنے والے بیں اور کلام فر مانے والے بیں، پھران بیں اختلاف بوا، پس پچھلوگوں نے کہا کہ مقصود ان صفات کے معانی کے نتائج کو بینی ان کے آثار وافعال کو تابت کرنا ہے ( بینی بذات خود بیصفات ثابت کرنا مقصود نہیں ) اور ( انھوں نے ) بیہ بھی کہا کہ ان سات میں اور صفت رحمت وغضب وجود ( وغیرہ صفات فعلیہ ) میں اس بارے میں کوئی فرق نہیں ( بینی سب سے مقصود غایات کا اثبات ہے ) اور یہی کہا کہ ان کے درمیان احادیث نے کوئی فرق ثابت نہیں کیا۔ اور پچھ لوگوں نے کہا کہ بیساتوں صفات امور موجود و بیں، واجب تعالی کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔

اور جیسے تمام ملاءالقد تعالیٰ کے لئے بالا جمال یعنی بلاتفصیل عرش پراستواء (قرار پکڑنا)اور چبرہ اور ہنسنا ثابت کرنے پرشفق ہیں، پھران میں اختلاف ہوا، پس کچھلوگوں نے کہا کہ مراوالقد کے شایان شان معانی ہیں، پس استواء بمعنی غلبہ ہے اور چبرہ سے مراوذات ہے اور پچھلوگوں نے ان صفات متشابہات کوان کے پیچ پر لیبیٹ دیا،اور کہا کہ ہم نہیں جانے کہان کلمات سے کیا مراد ہے؟

آ انسان افضل ہیں یا ملائکہ؟ سورۃ البقرہ آیات ۳۰-۳۳ میں انسان کی خلافت ارضی کا ذکر آیا ہے ،اس موقعہ پر مدیکہ نے خود کوخلافت ارضی کے لئے پیش کیا تھا مگر اللہ تعالی نے فرمادیا تھا کہ:'' میں اس بات کو جانتا ہوں جس کوتم نہیں جانے'' پھر اللہ تعالی نے سب کومعرض امتحان میں کھڑا کیا تھا، ملائکہ اشیائے عالم کی حقیقت نہیں بتا سکے متھے اور حضرت

- ﴿ الْمَتَوْرُ لِبَالْمِيْرُ لِهِ ﴾

آ دم علیدالسلام نے سب با تعمی فرفر بتا دی تھیں، پھر حضرت آ دم علیدالسلام کومبود ملائکہ بنایا تھ اور مبحود ،ساجد سے افضل ہوتا ہے، پس اس واقعہ سے انسان کی یا کم انہاء کی ملائکہ پرفضیلت ابت ہوتی ہے۔ عداوہ ازیں ﴿ اُولئے لَکُ هُم عَلَیْ اللّٰہ ہوتا ہے، پس اس واقعہ سے انسان کی فضیلت پراستدل لیا گیا ہے۔ ای طرح سور وَ بنی اسرائیل آیت و میں ارشاد ہوئے پر ﴿ وَلَمُقَدُ کُورُ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ ہوئے ہوئے پر استدلال کیا گیا ہے اور چونکہ انبیاء تمام انسانوں سے افضل ہیں اس سے بھی انسان کے اشرف المخلوقات ہوئے پر استدلال کیا گیا ہے اور چونکہ انبیاء تمام انسانوں سے افضل ہیں اس لئے وہ تمام فرشتوں ہے بھی افضل ہوئے۔

مگر پہلی دلیل پر بیا شکال کیا گیا ہے کہ بحود ہونے سے فضیلت ابت نہیں ہوتی ، ہاں معبود ہونا فضیلت پر ولالت کرتا ہے، مگر حضرت آ دم علیہ السلام کومعبود نہیں بنایا گیا تھا، کیونکہ غیرالقد کی عبادت جا ترنہیں ، ان کو صرف قبلہ توجہ بنایا گیا تھا اور سجدہ یعنی عبادت ورحقیقت المذت بی الے کے لئے تھی ، پس جس طرح تعبہ شریف کوقبلہ توجہ بنا کرام بھی نماز پڑھے سجدہ یعنی عبادت ورحقیقت المذت بی انہیاء سے افضل ہونالازم نہیں آتا۔

میں ،مگر کھیہ شریف (عمارت) انبیاء سے افضل نہیں ، ای طرح حضرت آ دم عدیہ السل مو مجود میں تکہ بن نے سے ان کا ملائکہ سے افضل ہونالازم نہیں آتا۔

اوردوسری دلیل کے بارے میں کہا گیاہے کہ البویف مرادصرف زمین گلوقات ہیں، ملائکہان میں شامل نہیں اور لفَذ کو مُنا سے استدلال آخر آیت سے متعارض ہے، کیونکہ علی کٹیر کی قید ملائکہ کونکا لئے کے لئے ہے۔ اورارشاو باری تعالی ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُکْوَمُون ﴾ (الانبیاء ۲۹) وغیرہ آیات ملائکہ کی فضیلت پردلالت کرتی ہیں، جس کی فضیل کتب تفاسیر میں مذکورہ بالا آیات کے تحت ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

غرض کسی نے انسان کی اور کسی نے انبیاء کی ملائکہ پرفضیات آیات ہے مستنبط کی ہے، اور کسی نے اس کے برنکس ملائکہ کی فضیات ثابت کی ہے، اور ہر فریق کے استدلال میں گونہ معقولیت ہے۔ اور اس سلسلہ میں تحقیقی بات ہیہ کہ:

''عام مؤمنین صالحین جیسے اولیاء القدوہ عام فرشتوں ہے افضل ہیں۔ اور خواص ملائکہ جیسے حضرت جرئیل ، حضرت مکا ئیل وغیرہ عام مؤمنین صالحین ہے افضل ہیں۔ اور خواص مؤمنین جیسے انبیائے کرام وہ خواص ملائکہ ہے بھی افضل ہیں ، اور کفار و فجار فرشتوں ہے تو کیا افضل ہوتے ، وہ تو جانوروں سے بھی اصل مقصد فدرح و نجاح میں افضل نہیں ، بلکہ کفار توجو یا یوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں '(مظہری)

ک حضرت عائشہ "افضل ہیں یا حضرت فاطمہ" ؟: یہ کانٹوں بھرامسکہ ہے، کیونکہ روایات مختلف وار دہوئی ہیں، بعض سے حضرت فاطمہ استہ ہوتی ہے، بعض سے حضرت فاطمہ رضی القدعنہا کی بعض سے حضرت فاطمہ رضی القدعنہا کی ،بعض سے حضرت فاطمہ رضی الدعنہا کی ،بعض سے حضرت عائشہ رضی الدعنہا کی ،جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

(۱) بخاری شریف میں روایت ہے کہ خیسر نسسانھا مویم، و خیر نسانھا خدیجة (حضرت مریخ اپنے زمانہ کی عورتوں سے افضل ہیں ) اس حدیث سے حضرت عورتوں سے افضل ہیں ) اس حدیث سے حضرت

ح أوسور مهاليتراني >-

خدیجی حضرت ما نشدا و رحضرت فاحمه رضی التدعنبمایر برتری ۴ بت کی تن ہے۔

(۴) بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ نے ارشادفر مایا: فساطیمهٔ بیضعة منی (فاطمہ میر انگزاہے)اور آپ افضل کا کتاب ہیں پس آپ کے جسم کا نکزا بھی یقینا افضل ہوگا، پس مصرت فاطمہ رضی املدتھ کی عنبا تمام خوا تین سے افضل ہو کیں۔

اور بخاری شریف میں بیروایت بھی ہے کہ فاطعةٔ صیدة نساء أهل المحمة (حضرت فاطمه رضی الله عنها تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں )اس سے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کی فضیلت ٹابت ہوتی ہے۔

اوز فض حضرات پہلی حدیث ہے صرف آپ کی صاحبز او یول پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیبت ثابت کرتے ہیں ، حضرت خدیجہاور حضرت ما کشر ضی اللہ عنہما پر ترجی نہیں ویتے مگر دوسری حدیث فضیلت کئی ہیں صرح ہے۔

(۳) بخاری و کم کی روایت ہے کہ فیضل عبائشہ عبلی النساء کفضل الثوید علی سائر الطعام ( عائشہ کی برتری ووسری تخام کی الشہ کی برتری ووسرے تنام کھانوں پر )اس حدیث میں لفظ نسساء مام ہے پس حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ رضی ابتد عنہما پر بھی حضرت عائشہ کی برتری ثابت ہوئی۔

مگریے بھی اختمال ہے کہ الف لام عہد کا ہو، اور معبود ہوفت ارشاد موجودہ از داج مطہرات ہوں، پس اس حدیث سے حضرت خدیجہاور حضرت فاطمہ پر برتزی ثابت نہ ہوگی۔

(۴) نسائی شریف میں بسند سی حضرت این عمال ہے مروی ہے کہ افسط نساء اُھل الجنة حدیجة و فاطمة و هريم و آسية اس روايت ميں حضرت عائشة كاسرے ہے تذكرہ بي نبيل۔

اورعلامه ابن عبد البركي روايت كالفاظ يه بين: سيدة نساء العالمين مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة ثم آسية مرحافظ ابن مجرعت لل المرحافظ ابن مجرعت النادي الدال على التوتيب ليس بنابت وأصله عبداني داود والحاكم بغير صيغة توتيب (فتح ١٣٢٤)

غرض بیہ بہت الجھا ہوا مسئلہ ہے، اس میں کوئی قطعی فیصلہ یا تر جیح ممکن نہیں ، اور اس کی ضرورت بھی نہیں اس لئے تو قف بہتر ہے و العلم عند اللّٰہ، و ہو أعلم بعبادہ۔

(۳) امور عامہ: وہ مف ہیم ہیں جو موجودات خلافہ (واجب، جو ہراور عرض) ہیں ہے کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہیں ،خواہ وہ تینوں اقسام کوشامل ہوں جیسے وجود (پایا جانا) وصدت (اکائی) کیونکہ ہر موجود خواہ وہ کتنا ہی کثیر ہواس کے لئے کسی نہ کسی امتبار ہے اکائی ہوتی ہے جیسے انسان باوجود کثرت کا ٹرہ کے سب انسان ہیں۔ یاان ہیں ہے دوقعموں کو شامل ہوں ،جیسے امکانِ خاص ،حدوث ، وجوب بالغیر ، کثرت ،معلولیت ، یہ سب مفاہیم جو ہر وعرض میں مشترک ہیں۔ جو ہر:حکماء کے زد یک وہ محمکن ہے جو بغیر محل کے پایا جاسکے یعنی وہ اپنے وجود میں کسی محل کامختاج نہ ہو، جو ہم جو ہر وحرف کا کامختاج نہ ہو، جیسے تمام

ھ اُوسَوٰوَرَ بِهَائِيْدُورَ بِهِ

اجسام آورکمین کےنز دیک جو ہروہ حادث ( نوپید ) ہے جو بذات خود تحیر ہواور تحیر کے معنی ہیں کسی مکان میں ہوتا، پس واجب تعالیٰ جو ہر ہیں، کیونکہ وہ مکن ہیں نہ حادث۔

عرض: جوہر کامقابل ہے، حکماءاس کی تعریف کرتے ہیں: وہ ممکن جو بغیر کل کے نہ پایا جاسکے، یعنی وہ اپنے وجود اور قیام میں کسی محل کامختاج ہوجیسے تمام صفات اور کیفیات وغیرہ، آور کمین کے نز دیک عرض وہ حادث ہے جو بذات خود متحیز نہ ہوسکے، پس اللہ تعالی عرض بھی نہیں۔

فا کدہ: یہ کم کلام کی ابحاث کی طرف اشارہ ہے، قاضی عضد الدین اُ بجی رحمہ اللہ (متونی 2014) نے جوآٹھویں صدی

کے علم کلام کے ماہر عالم ہیں، اپنی کتاب المواقف کے مواقف ستدین سے دوسر اموقف امور عامہ میں اور تیسر اموقف عرض

کے بیان میں، اور چوتھا موقف جو ہر کے بیان میں لکھا ہے۔ علامہ سیدشریف جر جانی رحمہ القد (متونی ۸۱۱ھ) نے اس کی عمدہ
شرح لکھی ہے، جو شوح المعواقف کے نام سے مشہور ہے اور مطبوعہ ہے، اور علم کلام کی بنیادی کتاب بچی جاتی ہے۔
شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ امور عامہ کی بیتمام ابحاث اور جو ہر وعرض کے بعض مسائل علم کلام کی کتابوں
میں اس لئے چھیٹر ہے گئے ہیں کہ ان کو مسائل اسلامیہ کا موقوف علیہ سمجھا گیا ہے اور اس سسلہ میں شاہ صاحب رحمہ القد
نے جارمثالیں دی ہیں، ان کی وضاحت درج ڈیل ہے:

پہلی مثال: فلاسفہ کے نزدیک جزلا پتجزی باطل ہے اور بیولی ثابت ہے اس لئے عالم قدیم ہے اور تکامین کے نزدیک جز ثابت ہے اور جیولی کا ابطال اور جزلا پتجزی کا اثبات علم کلام میں جز ثابت ہے اور جیولی کا ابطال اور جزلا پتجزی کا اثبات علم کلام میں اس لئے کیا جا تا ہے کہ صدوث عالم کا اثبات اس پر موقوف سمجھا گیا ہے تفصیل کے لئے معین الفلسفه دیکھیں۔ ووسری مثال بینکلمین کے نزدیک اللہ تعالی نے تمام عالم کو بذات خود بلا واسطہ بیدا کیا ہے اور حکما ، کا خیال ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے ان کے نزدیک

اور فلاسفہ نے وہما مُطاکا سہارااس کئے لیا ہے کہ ان کے خیال میں واحد حقیقی سے بعنی اس ذات سے جو بہمہ وجوہ واحد
ویگانہ ہے جس میں کسی بھی امتہار سے کثر ت اور دوئی نہیں ہے ،اس سے صرف ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے ،اگراس سے
متعدد چیزیں صادر ہونگی تونسبتوں میں تعدد پیدا ہوجائے گا ، جود صدت پر اثر انداز ہوگا اور وہ ذات واحد حقیقی نہ رہے گی ، واحد
اعتباری ہوکر رہ جائے گی ، جوتو حید کی منافی ہے۔

عقول عشره بھی ایڈرتعالیٰ کی طرح خالق ہیں ،اس کی تفصیل بھی معین الفلیفہ میں دیکھیں۔

اوراسلامی نقط نظر سے خالق صرف اللہ تعالیٰ ہیں،صفت خلق میں ان کا کوئی شریک و ہیم ہیں،ساراعالم اللہ تعالیٰ نے بذات خود بلاواسطہ پیدا کیا ہے اُور مین کے نزدیک فلاسفہ کا فہ کورہ قاعدہ سرے سے باطل ہے،ان کے نزدیک جہتوں اورنسبتوں کا تعدد تو حید کے منافی نہیں، کیونکہ صفات نہیں اورنسبتوں کا تعدد تو حید کے منافی نہیں، کیونکہ صفات نہیں

ذات بین نه غیر ذات ،اگروه بهمه وجوه متفائر بهوتیس تو تو حید کے منافی بهوتیس ،اسی طرح صفت خلق کی نسبتوں کا تعدد بینی اللہ تعدیکی کا آس نوں کو ببیدا کرنا ،زمین کو ببیدا کرنا وغیر ہیں نسبتوں کا تعدد بھی تو حید پراثر انداز نبیس بهوتا۔ اس کئے متعکمین ،فلا سفہ کے فدکورہ قاعدہ المواحد لایہ صدر عندہ الا المواحد کو باطل کرتے ہیں ،تا کہ امتد تعالی کا بلا واسطہ خلاق عالم ہونا ثابت کیا جا سکے۔

تیسری مثال: یود نیادارالاسبب بیعنی یبال ہر چیز سبب و مسبب کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ سے باہر نہیں اور مجزہ اس خرق عادت معاملہ کا نام ہے جس میں بظاہر سبب و مسبب کا سلسلہ نظر نہیں آتا، پس مجزات کا شہوت اس امر پر موقوف ہے کہ پہلے ہے ہ بت کیا جائے کہ اسباب و مسببات کے در میان عقلا از و م نہیں، صرف مادة ہے لینی عام طور پر مسببات، اسباب کے نتائے ہوتے ہیں ادر اسباب کے بعد مسببات وجود پذیر ہوتے ہیں مرعقلا ایبا ہون ضروری نہیں، اسباب کے بغیر بھی مسببات وجود پذیر ہوتے ہیں، خدانہیں جن کے ضروری نہیں، اسباب ہے بغیر بھی مسببات وجود پذیر ہوسکتے ہیں، کیونکہ اسباب صرف اسباب ہیں، خدانہیں جن کے مسببات متحلف بھی ہوسکتے ہیں، خواسباب سے مسببات متحلف بھی ہوسکتے ہیں، جسے ابر اہیم مسببات متحلف بھی ہوسکتے ہیں، جسے ابر اہیم علیہ السلام کوآگ کا شرجلا نا بلکہ بردوسلام بن جانا۔

چوصی مثال: قیامت کے دن جونشا قاتانیہ ہوگی وہ صرف روحانی نہیں ہوگی، بلد جسمانی ہوگی یعنی ہوئی ہے ہیں کہ جو پہلی زندگی میں تھا،اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، مشر کانہ ، طحدانہ اور فلسفیا نہ ذبحن اس کو قبول نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز معدوم ہوگئی وہ دوبارہ سابق حالت کی طرف کیسے لوٹائی جاستی ہے؟ ان کے خیال میں معدوم کا اعادہ محال ہے، پس معاد جسمانی کا اثبات اس پر موقوف ہے کہ اعادہ معدوم کے استحالہ کو باطل کیا جائے تا کہ معاد جسمانی کا امکان ثابت ہو سکے جسمانی کا اثبات اس پر موقوف ہے کہ اعادہ معدوم کے استحالہ کو باطل کیا جائے تا کہ معاد جسمانی کا امکان ثابت ہو سکے اور صفات باری تعالی کے تعلق ہے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تین مسائل ذکر کئے ہیں۔ جن کی تفصیل درت ذیل ہے:

معمومت وہ لفظ ہے جو کسی ذات کے بعض احوال پر دلالت کرے، جیسے سرخ ، سیاہ ، نیک و بدوغیرہ صفات ہیں ۔ اور اللہ تعالی کی صفات کو اسمانے کو سے معال کی بہت کی صفات کو اسمانے کہ اور اللہ میں سے سات صفین صفات از لیہ اور صفات جسے ہیں اور احاد بیٹ شریفہ میں اللہ تو کسی کی معال کی مستحد بیں اللہ کو مصف کیا جاتا ہے ، ان میں سے ساتھ صفات فعد یہ ہیں گوشصف کیا جاتا ہے ، جیسے رضی (خوش ہونا) اور منسخ طیعی اور ان کی اضداد کے ساتھ اللہ تو کسی کیا جاتا ہے ، جیسے رضی (خوش ہونا) اور منسخ طیعی ان کے ساتھ کی ور ان کی اضداد کے ساتھ کی اللہ تو کی کو مصف کیا جاتا ہے ، جیسے رضی (خوش ہونا) اور منسخ طیعی ان کے ساتھ کی ور ان کی اضداد کے ساتھ کی اللہ تو کسی کیا جاتا ہے ، جیسے رضی (خوش ہونا) اور منسخ طی نے دان خوش ہونا) در حصت اور خفض و غیرہ و صفات فعلیہ کوصفات اضافیہ بھی کہتے ہیں۔

اوراللہ تعالیٰ کی پچھ صفات ایسی بھی ہیں جن ہے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے مشابہ ہونے کا وہم ہیدا ہوتا ہے۔ یہ صفات متشابہات لیعنی مخلوق سے ملتی جلتی صفات کہلاتی ہیں ، جیسے اللہ تعالیٰ کاعرش (تخت) پر استواء لیعنی جم کر بیٹھنا، جو قرآن

- ﴿ وَمُؤْرِّ بِيَالِيْرُ ﴾

پاک کی سات سورتوں میں خدکور ہے اور القد تعلیٰ کا آسان و نیا پرنزول (اترنا) جس کا سیحے حدیث میں ذکر ہے اور القد کا چرہ اور ہاتھ و فیرہ ہونا جن کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور ہشرا مادیث میں بھی۔ بیسب صف ت متشابہات کہلاتی ہیں۔
اس تمہید کے بعد جاننا چاہئے کہ شاہ صاحب رحمہ القد نے صفات کے تعلق سے جو تین مسائل بیان کے ہیں وہ یہ ہیں:
پہلامسکد: صفت میں (سننا) اور صفت بھر (دیکھنا) ہے شہر آبیت واجادیث سے القد تھ لی کے لئے تابت ہیں اور تمام مسلم ان ان کو ہ نتے ہیں، پھر ان میں اختلاف ہے کہ بیدونوں صفات حقیقیہ ہیں یا متباریہ؟ یعنی دونوں مستقل صفتیں ہیں یا صفت میں مرک طرف راجع ہیں؟ ابوالحسین بھر کی نام صفت میں جو اور مبھرات یعنی توبل رویت چیزوں کے جاننے کا نام صفت بھر یعنی قابل موجت چیزوں کے جاننے کا نام صفت بھر بھی تابس ہیں جو من حقیق صفت میں ہور کو جانے کا نام صفت بھر ہے۔ غرض حقیق صفت علم ہے اور مجمورات یعنی تابس ہید دونوں صفتیں حقیق نہیں ہیں مجمن استبار کی ہیں اور جمہور کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھی صفت علم کی طرح مستقبل اور حقیق صفتیں ہیں۔

دوسرامسکند: بعض صفات اضافیه کاان کے حقیقی معنی کا متبار سے التد تعالیٰ پراطد ق درست نبیں، جیسے صفت رحمان اور رحیم، رحمت سے مشتق بیں اور رحمت کے معنی رقب قلب (ول کا پیجنا) اور انه طاف (م کل ہونا) ہیں اور بیدونوں با تیں التد تعالیٰ کے شایان شان نہیں ۔ اس لئے ایک صفات کا ذات باری پراطلاق ان کے حقیقی معنی کے امتبار سے نہیں کیا جا سکتا بلکہ الن کے معانی کی غایات یعنی نتائج و آثار کے امتبار سے اطلاق کیا جا تا ہے۔ رفت قلب اور انه طاف کا نتیجہ اور اثر انعام واحسان فرمان ورجیم ہونے کا مطلب ہے انعام واحسان فرمان ورجیم ہونے کا مطلب ہے انعام واحسان فرمانے والا۔

استمبید کے بعد جانا جائے کہ تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے لئے صفت حیات ، علم ، ارادہ ، قدرت اور کلام (اور ہم اور مرسم اسلمان اللہ تعالیٰ کے کیے صفت حیات ، علم ، ارادہ ، قدرت اور کلام (اور ہم اور مرس اختان میں اختان ف ہوا ہے کہ کیاان صفات کے قیق معنی مراد ہیں؟ کچھاوگوں کا خیال ہے کہ صفات اضافیہ رحمت وغضب اور جودو سخاکی طرح ندکور و بالاس توں صفات حقیق ہے کہ حقیق معنی مراد ہیں ، بلکہ ان کی غایات یعنی آٹار وافعال مراد ہیں گرضی بات ہے کہ ان ساتوں صفات کے قیق معنی مراد ہیں اور وہ معانی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں ، اگر غایات مراد کی جائیں گو وہ صفات حقیقہ نہیں رہیں گی اضافیہ ہوجا کیں گی تو وہ صفات حقیقہ نہیں رہیں گی اضافیہ ہوجا کہ گی خودہ صفات حقیقہ نہیں رہیں گی اضافیہ ہوجا کیں گی تو وہ صفات حقیقہ نہیں رہیں گی اضافیہ ہوجا کیں گی تو دہ صفات حقیقہ نہیں رہیں کی اضافیہ ہوجا کیں گی تو دہ صفات کے ساتھ ہے۔

میصفات کیسی ہیں اوران کلمات کی کیا مراد ہے۔

ادر بعض لوگوں نے خلف کا طریقہ اپنایا اور وہ طریقہ تنزیہ مع الت ویل ہے یعنی یہ کہاجائے کہ القد تعالی کی بیصفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ،اوراستواء بمعنی استمیلا ،اور ندبہ ہے یعنی چھ دنوں میں آسانوں اور زمین کو بیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے بذات خودان کا کنٹرول سنجالا اور چبرہ سے مراد ذات ،اور ہاتھ ہے مراد توت ونصرت اور ہنسی ہے مراد خوشی اور نزول سے مرادعنایات کا متوجہ ہونا ہے۔

#### لغات:

استفاض استفاضة الخبرُ پھیلنا، حدیث متنفیض حدیث مشہور کو کہتے ہیں الغوّ (مصدر) کپڑے یا کھال کی شکن، کہاجا تا ہے طویت الشوب علی غرّہ یعنی ہیں نے کپڑے کواس کی پہل سلوث پر لپیٹا علی حدّہ اور علی جدّته کے معنی ہیں تا ہے درمیان روک۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

خلاصة كلام: يه ب كداس دوسرى تم كے مسائل ميں اگر كوئى شخص اختلاف كرتا ب اور تفردا ختيار كرتا ب تو وہ اہل السند سے خارج نہيں ، اس لئے كدا گرضي بات بوچھتے ہوتو وہ يہ ب كدان مسائل ميں سرے سے گفتگو ہى نہ كى جائے ۔ جب صحابة كرام كا ايمان ان مسائل كو چھيڑے بغير كامل بلكدا كمل تھ تو آج ان مسائل ميں گفتگو كرنے كى كيا ضرورت ہے؟ اورا گرحالات متقاضى ميں كدان مسائل كو چھيڑا جائے تو يا نجي با تيں ذہن ميں ركھ لى جائيں:

(۱) بیضروری نہیں کہ اگلوں نے جو کچھ قرآن وحدیث ہے مستنبط کیا ہے وہ سیح یارا جح ہو، بلکہ بعد کے ہواء کے استنباطات بھی سیح یارا جج ہوسکتے ہیں۔

(۲) منتکلمین نے جس مسئلہ کوکسی چیز پر موقو ف سمجھا ہو،ضر وری نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی اس پر موقو ف ہو، بیصر ف ان کا خیال بھی ہوسکتا ہے۔

(۳) ای طرح جو باشتگامین کے نز دیک مردود ہے،ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی مردود ہو، بیصرف ان کی رائے بھی ہوسکتی ہے۔

( \* ) اسی طرح ہروہ مسئلہ جس میں علماء نے رہیجھ کرغور وفکرنہیں کیا کہ وہ بہت مشکل اور لائیجل ہے ،ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی مشکل ہو۔ دوسر سے حضرات غور وفکر کر کے وہ مسئلہ ل کر کتے ہیں۔

(۵) ای طرح بعض علاء نے آیات واحادیث کی جوتفصیل وتفسیر کی ہے، ضروری نہیں کہ وہ دوسروں کی تفصیل وتفسیر سے زیادہ قابل قبول ہو، علم برکسی کی اجارہ داری نہیں اور فوق مگل ذبی عِلْمِ عَلِیْما یک سلمہ حقیقت ہے۔

- ﴿ (وَكُوْرَكُولِكُلِيكُ إِلَيْكُ إِلِيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلْكُ إِلَيْكُ إِلْكُ الْعِيمُ الْعُرِيمُ الْعِيمُ لِلْعِيمُ لِلْعِيمُ لِلْعِيمُ الْعِيمُ لِلْعِلِمِ عِلَيْعِمِ لِلْعِيمُ لِلْعِيمُ لِلْعِيمُ لِيمُ الْعِيمُ لِلْعِي

فائدہ: چونکہ اہل جق ہونے نہ ہونے کا مدار پہلی تتم کے مسائل پر ہے، دوسری تتم کے مسائل پرنہیں ، اس وجہ سے علائے اہل سنت لیعنی اشاعرہ اور ماتر بدیوتیم ٹانی کے بہت سے مسائل میں باہم مختف ہوئے ہیں۔ اور ماہر معاء ہرزمانہ میں ایسے حقائق ودقائق بیان کرتے رہے ہیں جوسنت کے یعنی اہل جق کے عقائد کے فیاس ، چاہے متقد مین ان کے قائل ندرہے ہول۔

فائدہ: شاہ صاحبؓ نے دوسری شم کے مسائل میں، اگر وہ مختف فیہ بیں، تو کسی کی تقلید نہیں کی ، بلکہ جاد ہ اعتدال اپنایا ہے اور میانہ راستداختیار کیا ہے۔ غرض آپ نے خوداپنی راہ بنائی ہے،کسی کی راہ بیس لی۔

وهذا القسمُ لستُ أ سُتَصِحُ تُـرُفعُ إحدى الفرقتين على صاحبتها بأنها على السنة؛ كيف؟ وإن أريد قُحُ السنةِ فهو تركُ الخوض في هذه المسائل رأسًا، كما لم يخضُ فيها السلفُ.

ولَمَّا أَن مَّسَت الحاجةُ إلى زيادة البيان، فليس كلَّ ما استنبطوه من الكتاب والسمة صحيحًا أو راححًا، ولا كلَّ ما وجبوارده مسلَّمُ التوقف، ولا كلَّ ما وجبوارده مسلَّمُ التوقف، ولا كلَّ ما وجبوارده مسلَّمُ الردِّ، ولا كلَّ ما امتنعوا من الخوض فيه استضعابًا له صغبًا في الحقيقة، ولا كلُّ ما جازا به من التفصيل والتفسير أحَقُّ مما جاء به غيرُ هم.

ولما ذكرنا من أن كون الإنسان سُنيًا معتبرٌ بالقسم الأول،دود التاني، ترى علماء السنة يختلفون فيما بينهم في كثير من الثاني، كالأشاعرة والماتريدية، وترى الحُذَاق من العلماء في كل قَرْن لاَيَحْتَجزُون من كل دقيقة لاتُخالفها السنة، وإن لم يقل بها المتقدمون.

وستَجِدُنى إِذَا تَسْعَبَتْ بهم السُّبُلُ فى الفروع والمذاهب، وتعرّقتْ بهم المواردُ فيها والمشارِب، لَجِجُتُ بالْجَادَةِ الْجَلِيَّة، وحَقَّقْتُ القارعة القوية، وصرْتُ لاا لُوى على الأطراف والْحَافَاتِ، وكنتُ فى صَمَم من التفاريع والتحريجات.

مرجمہ: اور بد( دوسری) قتم: نبیں درست سمجھتا میں کہ برتر بنادے دوجها عتوں میں ہے ایک کواس کی تیلی پر ہایں طور کہ دوسنت پر لینی خق پر ہے، بدیات کیسے بوسکتی ہے؟ اورا گرآ ب خالص سنت یعنی بالکل حق بوت چاہتے ہیں تو وہ سرے ہے ان مسائل میں ندھستا ہے، جبیما کہ سلف ان مسائل میں نبیس تھے ہیں۔

اور جب مزید وضاحت کی ضرورت چیش آئی (اور بیمسائل چییزے گئے) تو (۱) نبیس بے ہروہ بات جوان لوگول نے قرآن وحدیث ہے مستنبط کی ہے تھے یا رائح ہو (۲) اور نہ ہروہ بات جس کوان لوگوں نے کسی چیز پرموقو ف سمجھااس کا موقو ف ہونامسلم ہو (۳) اور نہ ہروہ بات جس کورد کرنا ان لوگوں کے نزدیک ضروری ہے اس کا مردود ہونامسلم ہو (۳) اور نہ ہر وہ مسئد جس میں گھنے ہے وہ لوگ بازر ہے ہیں ،اس کودشوار خیال کرتے ہوئے وہ حقیقت میں دشوار ہو (۵)اور نہ ہر وہ صیل وتفسیر جووہ لوگ لائے ہیں ، دوسرے لوگوں کی تفصیل وتفسیر ہے زیاوہ حقدار ہو۔

اوراُس بات کی وجہ ہے جوہم نے ذکر گ ہے کہ آ دمی کا سی بعنی ابل حق ہوناتشم اول کے مسائل کے ساتھ موازنہ کیا ہوا ہے ہتم ثانی کے مسائل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اس وجہ ہے آ ب دیکھیں گے اہل حق کو کہ وہ باہم مختلف ہوئے ہیں دوسری قتم کے مسائل میں ہے بہت ہے مسائل میں جیساش عرہ اور ماتر یدید کا باہمی اختلاف، اور آ پ دیکھیں گے ہرز مانہ میں ماہر عام کو کہ وہ بازنہیں رہے ہیں ایک باریک باتیں بیان کرنے سے جوطریقتہ سنت کے خلاف نہیں ہیں ،اگر چہ اسکے لوگ ان کے قائل ندر نے ہوں۔

اور عنقریب آپ مجھ کو پائیں گے جب راہیں اور طریقے لوگوں کو جزئیات میں مختلف کردیں گے، اور گھا ٹیمی اور پانی پینے کی جگہ ہیں لوگوں کوفر و نعات میں متفرق کردیں گی توہیں واضح راستہ سے چیکار بوز گااور مضبوط روڈ کے بالکل بیج میں چہونگا اور بالکل نہیں مڑونگا اطراف اور کناروں کی طرف، اور بہر دبن جاؤنگا اصول سے نکالی ہوئی جزئیات اور تفریعات سے (بعنی اختلافی مسائل میں میں ندراستہ اختیار کرونگا اور افراط و تفریط ہے نج کرچلونگا اور کسی کی تقدیم نہیں کرونگا)

#### لغات:

استصع الكلام على المستعدة الكلام على المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة الكلام المستعدة المستعددة المستعددة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعدة المستعددة المستعدد

بمعنی کنارہ اور الحافات جمع المحافة کی ،اس کے معنی بھی کنارہ کے ہیں حاف السان: طَرفُه (اران احرب) صُمَّ (س)صَمَّما، بہرہ ہونا ،تفاریع جمع ہے التفریع کی جس کے معنی ہیں اصول سے متفرع ہوئے والاجزئید ، یہی معنی التخویج کے ہیں۔

 $\Leftrightarrow$   $\Leftrightarrow$ 

# ہرن کی ایک خصوصیت اور ہرمقام کا ایک تقاضا ہوتا ہے

أور

### د وسر نے الوں پراس فن کی قابل اعتماد بات کی پیروی ضروری ہے۔

جاننا چاہئے کہ برفن کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے، جس کافن میں لحاظ رہنا چاہئے بینی برفن میں وہی ہا تیں مناسب ہوتی میں دوسر فن کی غیر متعلقہ بحثیں چھیڑوین مناسب نہیں، کیونکہ ہر بات کا ایک موقعہ ہوتا ہے اور موقعہ ہی پر بات مناسب ہوتی ہے، مثلاً فن غریب الحدیث میں جو شخص کتاب لکھ رہا ہے اس کو صدیث کے مشکل الفاظ کے معانی ہی بیان کرنے چاہئیں، حدیث کی صحت وضعف سے بحث نہیں کرنی چاہئے اور ایک محدث جونن حدیث میں کتاب لکھ رہا ہے اس کو حدیث کی اس انیداور ان کی صحت وضعف ہی ہے بحث کرنی چاہئے ، اس کو مسائل فقہ یہ اور ان کی ترجیحات سے بحث نہیں کرنی چاہئے۔

ای طرح جوشی فن حکمت شرعیه میں کتاب لکھ رہا ہے اس کو ذکورہ امور میں ہے کی چیز ہے بحث نہیں کرنی چاہئے اس کی پوری توجہ ان اسرار ورموز کی طرف ربنی چاہئے جواحادیث میں ذکورا دکام میں طحوظ ہیں، خواہ حدیث میں ذکور حکم معمول ہہ ہو یا منسوخ ہو گیا ہو، یا اس حکم کے معارض کوئی دوسری دلیل آگئی ہوجس کی وجہ سے نقید کی نظر میں وہ حکم مرجوح قرار پایا ہو، مثلاً مسامَت المناد سے وضوکی روایت منسوخ ہے گریہ منسوخ حکم بھی کسی زمانہ میں معمول ہر رہا ہے، اس لئے علم اسرار الدین میں اس حکم کی حکمت بھی بیان کی جائے گی۔

البتہ جب ایک فن والا دوسر فن سے استفادہ کر ہے تو ضروری ہے کہ اس فن میں جو بات رائح ہواس کی پیروی کر ہے مثلاً ایک مفسر یا فقیدا پئی کتاب میں کوئی حدیث نقل کر ہے تو وہ دیث نقل کر ہے جو محدثین کے زو کی قابل استدلال ہے، موضوع یا نہایت ضعیف روایت سے تمسک نہ کر ہے، اس طرح فن حکمت شرعیہ کے مصنف کواپنی کتاب میں وہی حدیثیں لائی جائیں ، اور انہی حدیثوں کے اسرار ورموز بیان کرنے چائیس جومحدثین کے زودیک سیح یعنی قابل استدلال ہیں، موضوع روایات اور نہایت ضعیف روایات کوئیں لینا چاہئے۔

ربی یہ بات کہ کونی روایت کیسی ہے؟ اس سے فن حکمت شرعیہ میں بحث نہیں کرنی جاہئے ، اس بارے میں فن حدیث کے وہرین کی آراء کی پیروی کرنی ہیا ہئے ۔لیکن اگر کہیں ضمنا اس قسم کی کوئی بات آج ہے تو اس میں حرج بھی نہیں ،اسی طرح اگر کہیں ضمنا مسائل فقہیہ زیر بحث آجا کیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ،کیونکہ اقر بالی الحق کی تحقیق ابل علم کے لئے کوئی انوکھی بات نہیں ، نہ اس کا مقصود کی پرطعن ہے۔ آخر میں شاہ صاحب فر واتے ہیں کہ میرے پیش نظر حتی الامکان اصلاح ہے، مگریہ بات تو فیق خداوندی کے ذریعہ بی ممکن ہے اس لئے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور انہیں کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

فا كدہ بن حدیث میں سب سے زیادہ قابل اعتادہ وہ کتا ہیں ہیں جو تدوین حدیث کے تیسر ہے دور میں تیارہ وئی ہیں ، مین صحاح ستہ ، مُسنداحمد وغیرہ ، کیونکہ یہ کتا ہیں احادیث کی تنقیح کر کے مرتب کی گئی ہیں یعنی بیرجانے کے بعد تیار کی گئی ہیں کہ کس روایت کے روات زائد ہیں اور کس کے کم ، اور کس روایت کے کس روایت کے روات زائد ہیں اور کس کے کم ، اور کس روایت کے روات تو می ہیں اور کس کے کم ، اور اپنی کی کتا ہیں روات تو می ہیں اور کس کے ضعیف یہ تمام ہا تیں جان کر یہ مجموع ملی وجد البصیرت مرتب کئے گئے ہیں ، اس لئے یہی کتا ہیں سب سے زیادہ قابل اعتاد ہیں ، اور اپنی کتابوں کی حدیثیں مشکو قاشریف میں سندیں حذف کر کے گئی ہیں ، اس لئے ش ہ صاحب نے زیادہ تر حدیثیں مشکو قاشریف سے لی ہیں۔

#### [لكل فن خاصةٌ، ولكل مقام مقالٌ، وعلى غيرهم اتباعُ بأحقّ ماهنالك]

فاعلم أن لكل فن خاصةً، ولكل موطن مقتضىً، فكما أنه ليس لصاحب غويب الحديث أن يبحث عن صحَّة الحديث وضُعُفه، ولا لحافظ الحديث أن يتكلم في الفروع الفقهية، وإيثار بعضها على بعض، فكذلك ليس للباحث عن أسرار الحديث أن يتكلم بشئ من ذلك، إنما غايةً همته ومطمع بصره هو كشف السر الذي قصده البي صلى الله عليه وسلم فيما قال، سواءً بقى هدا الحكم محكما، أوصار منسوخًا، أو عارضه دليلٌ آخَرُ، فوجب في نظر الفقيه كونه مرجوحا.

نعم، لامَحِيْص لكل خائض في فن أن يعتصم بأحقّ ما هنالك بالسبة إلى ذلك الفن، وإنما الأقرب من الحق باعتبار فن الحديث: ما خلص بعد تدوين أحاديث البلاد، و آثار فقهائها، ومعرفة المتابّع عليه من المتفرّد به، والأكثر رواةً والأقوى رواية مما هو دون ذلك.

على أنه إن كان شئ من هذا النوع اسْتِطْرَاداً، فليس البحث عن المسائل الاجتهادية، وتحقيقُ الأقرب منها للحق، بِدُعًا من أهل العلم، ولا طَعْنًا في أحدمنهم ﴿ إِنْ أُرِيْدُ إِلّا الإِصْلاَحَ، مَااسْتَطَعْتُ ، ومَا تَوْفِيْقِيْ إِلّا بِاللهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ، وإِلَيْهِ أُنِيْبُ﴾

تر چمہ، ہرفن کی ایک خصوصیت اور ہرموقعہ کے مناسب ایک بات ہوتی ہے اور دوسروں پراس فن میں جوسب سے زیادہ قابل اعماد بات ہے اس کی پیرو کی ضروری ہے۔ پھر جان لیجئے کہ ہرفن کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے اور ہر جگہ کا کوئی تقاضا ہوتا ہے، پس جس طرح یہ بات ہے کوئن غریب الحدیث کے مصنف کے لئے مناسب نہیں کہ وہ حدیث کی صحت وضعف سے بحث کرے، اور ندایک محدث کے لئے مناسب ہے کہ وہ مسائل فقہہ ہے ہورے میں، اور بعض روایات کو بعض پرتر جی سے بحث کرے، اور ندایک محدث کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ مسائل فقہہ کے بارے میں، اور بعض روایات کو بعض پرتر جی اس ان میں سے کہ وہ سے بحث کرنے والے کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کہ بھی چیز کے بارے میں گفتگو کرے، اس کی پوری توجہ اور اس کے پیش نظر اس راز کو کھولنا ہی ہونہ چاہئے جس کا بی سے کہ بھی چیز کے بارے میں قصد فر مایا ہے، خواہ وہ تھم متحام (معمول یہ) باقی ہو یا منسوخ ہوگیا ہو، یا اس کے میں رض کوئی اور دلیل آئی ہوجس کی وجہ سے جمہتد کی نظر میں وہ روایت مرجوع قر ارپئی ہو۔

ہاں کوئی مفرنبیں کسی بھی فن میں گھنے والے کے لئے اس بات سے کہ و داس چیز کو مضبوط پکڑ ہے۔ جواس فن میں سب سے زیادہ قابل اختا و ہے، اس فن کی بہنسبت: اور سب سے زیادہ قابل اختا و ، فن حدیث کے امتنبار سے ، وہی روایات میں جو چھٹ گئی ہیں ملاقوں کی حدیثیں اور ان کے نقباء کے فقاوی مرتب کرنے کے بعد ، اور بیرجائے کے بعد کہ کس روایت کی متابعت موجود ہے اور کوئسی روایت متفرد ہے اور کس کے روائت زیادہ ہیں اور کوئی روایت کے روائت زیادہ ہیں ، اور کس کے روائت نیادہ ہیں ، اور کس کے روائت ضعیف ہیں )
قوی ہے ، ان سے جو اس سے فروتر ہیں ( یعنی کس حدیث کے روائت کم ہیں ، اور کس کے روائت ضعیف ہیں )

وی ہے ان سے بواں سے رور بیل وسی میں دیات و مسائل اجتہا ہید ہے بحث کرنا اور ان میں حق سے زیادہ افریب کی تحقیق کرنا اٹر اس نوع کی کوئی ہوت ضمن حجیز جائے و مسائل اجتہا ہید ہے بحث کرنا اور ان میں حق سے زیادہ قریب کی تحقیق کرنا اٹل علم کے لئے کوئی انوکھی بات نہیں ہے ، اور نہ وہ ان ماہ ء میں ہے کسی پر اعتراض کرنا ہے ، میرا ارادہ اصلاح بی کا ہے ، جہاں تک میر ہے ہیں میں ہے اور جھے اس کی توفیق اللہ کی مدد بی ہے ہوئیق ہے ، انہی پر میں مجمود سے کرتا ہون ، اور انہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

#### لغات:

الموطن : جگہ جمع المواطن الهمة قصد، اراده ، خوابش العاية : آخرى صد المطمع : تگاه پڑنے كى جگه الموطن : بعد كل جكه على وجوئے كى جگه حاص (ن) عن كدا : الگ بونا ، بث جانا اعتصم به : باتھ سے پکڑنا حلص (ن) خواس مرت بیان كرنا كه اس سے دوسرا كلام لازم آئے ..... البذع : الوكھا۔

تشريح:

(۱) کوئی انوکھی بات نہیں یعنی علاء ضمناً دوسری بحثیں کرتے ہی رہتے ہیں ، بیکوئی نئی بات نہیں۔



(۲) نہ دو کسی پراعتر اض کرنا ہے مثلاً تشمیہ علی الوضوء کی روایت کے بارے میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس باب میں محد ثین کے نزدیک کوئی روایت شیح نہیں ، توبہ بات وجوب تشمیہ کے قائلین پراعتر اض کرنے کے لئے نہیں مکھی بلکہ اپنی شخصیق پیش کرنا مقصود ہے ، اسی طرح سسی روایت کے تحت کوئی فقہی بحث چیٹر جائے اور فقہاء کی آراء میں ہے سسی رائے کوشاہ صاحب ترجیح دیں تو وہاں بھی محض اپنی تحقیق چیش کرنا مقصود بوتا ہے ، کسی پرطعن مقصود نہیں ہوتا۔

(۳) علاقوں کی حدیثیں اور ان کے فقہاء کے فقاوی مرتب کرنے کے بعد یعنی پہلے علاقہ واررواینیں مرتب کی گئی تھے۔ اور ہلاقہ کے فقہاء کے فقہاء کے فقاوی مرتب کرنے کے بعد میں چھان بین کر کے حدیث شریف تھے۔ اور ہرملاقہ کے فقہاء کے فقاوی بھی ان کے ساتھ شامل کر لئے گئے تھے، بعد میں چھان بین کر کے حدیث شریف کے موجودہ مجموعے مرتب کئے گئے بیں۔



#### مقدمة الكتاب كي آخرى بات

دور سے یہ بحث چل رہی ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے اس تباب میں جوتفر دات اختیار کئے ہیں وہ پہائی سم کے مسائل میں کئی تیت مسائل میں ہیں، اب فرماتے ہیں کہ اگر خدانخواستہ پہلی قسم کے مسائل میں کئی تیت کے خلاف، یا معمول بدحدیث کے خلاف یا قرون مملک کے خد ف کے خلاف یا اہل السندوالجمامہ کے مسلک کے خد ف کوئی بات قلم سے نکل گئی ہوتو ہیں اس بات سے براءت ظاہر کرتا ہوں اور جو مجھے خواب غفلت سے بیدار کرے اس کے لئے دعا گوہوں۔

البتة متَّ خرین میں جوآپس میں بحثیں ہوئی ہیں اور ان میں اختلافات ہوئے ہیں تو ہم اس کے پابند نہیں کہ انہی کی لکیر ہیٹیں ،اور کیوں بیٹیں؟ وہ بھی تو انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں ،ان میں کوئی سرخاب کا پرنہیں لگ رہا، دوسری قشم میں ان کی رائے بھی صحیح ہوسکتی ہے اور ہماری رائے بھی۔ کیونکہ معاملہ ہمارے اور ان کے درمیان کنویں کے ڈول کی طرح ہے، مجھی انہوں نے پہلے پانی بھر لیا تو بھی ہم نے ،سی مسئد میں ان کی رائے سیح ہوسکتی ہے تو کسی میں ہماری ،اس لئے دوسری قشم کے مسائل میں جہ رے ذمہ لاز مزہیں کہ ہم ہر بات میں ان کی موافقت کریں۔

وهاأنا برئ من كل مقالةٍ صدرتُ مخالفةً لآية من كتاب الله، أو سنةٍ قائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع القرون المشهود لها بالخير، أو ما اختاره جمهورُ المجتهدين ومُعْظم سواد المسلمين؛ فإن وقع شيئ من ذلك ، فإنه خطأً؛ رحم الله تعالى من أَيْقَظَنا، من سنتنا أو نَبَّهَنا من غفلتنا.

أما هؤلاء الباحثون بالتخريج والاستنباط من كلام الأوائل ، المنتحلون مذهبَ المناظرة

والمجادلة، فلايجب علينا أن نوافقهم في كل ما يَتَفَوَّهون به، فنحن رجال وهم رجال، والأمر بينا وبينهم سجال.

تر جمہ: اور سنو، میں بری ہوں براس بات سے جوقلم سے نکل گئی ہے کتاب القدی کسی آیت کے خلاف، یا رسول القد مِنْ فَی ہے، القد مِنْ فَیْنَدُیْمْ کی سی معمول بدعدیث کے خلاف، یا ان قرون کے اجماع کے خلاف جن کیلئے خیریت کی گواہی دی گئی ہے، یا اس رائے کے خلاف جس کو جمہور جمتہدین نے اور سلمانوں کے سواد اعظم نے اختیار کیا ہے؛ پس اگر ایسی کوئی بات نکل گئی ہوتو وہ چوک ہے، القداس شخص پر مہر بانی فرمائے جو ہمیں اونگھ سے بیدار کرے اور ہماری غفلت پر ہمیں متنب کرے۔ رہے بدلوگ جو بحثیں کرنے والے بیں متنقد بین کے کلام سے تخریخ بیج واستنباط کے ذریعی، جو من ظرہ اور مجادلہ کی راہ ابنانے والے بیں، تو ہم پر ضروری نہیں کہ ہم ان کی براس بات میں موافقت کریں جو انھوں نے کہی ہے پس ہم بھی آدمی بیں اور معاملہ ہمارے اور ان کے در میان کویں کی طرح ڈول ہے۔

#### لغات:

هَا حرف تعبير بي يحيي ﴿ هَا أَنْتُمْ هُوْ لَا ۽ ﴾ (سورة محرآيت ٣٨) قائمة: كُرْ ى بون والى ، برقر ارليمي معمول بي ، غير منسوخ ، المشهود لها بالنحير ميں منفق عليه حديث كي طرف اثاره بي لينى خير أمنى قرنى ثم الذين يلونهم النح (مثلوة ح ١٠٠١) مُعظم الشيئ: چيز كا براحسة جمع معاطم السواد: بهت تعداد انتحل مذهب كذا: منسوب بونا ، اختيار كرنا المناظرة يهال بمعنى المجادلة بي يحنى حقى ياناحق الى بات يرار اربنا .... تَفَوَّة بكذا: بولنا۔

#### تشريح:

پرانے زہ نہ میں گاؤں کے کنویں پرایک دوبالٹیاں رکھی رہتی تھیں جوشخص پہلے کنویں پر پہنچتا وہ پہیے پانی بھر تا اور جو بعد میں آتا وہ انتظار کرتا ، اسی طرح کسی مسئلہ میں دوسر ےعلماء کی رائے تھے ہوسکتی ہے تو کسی مسئلہ میں شاہ صاحب رحمہ اللّہ کی رائے تھے ہوسکتی ہے۔

### كتاب كےمضامین كى اجمالی فہرست

بہت قدیم زمانہ میں کتابوں میں فہرست مضامین لکھنے کا طریقہ نہیں تھا، کئی کئی جدوں میشمل کتا ہیں فہرست مضامین سے خالی ہوتی تھیں، وہ کتابیں ساری پڑھنی پڑتی تھیں، اور مسائل کا موقع محل یادر کھنا پڑتا تھا۔ پھرتر قی ہوئی اور صنفین —عضالی ہوتی تھیں۔ ھے فیکر تھیں ساری پڑھنی پڑتی تھیں، اور مسائل کا موقع محل یادر کھنا پڑتا تھا۔ پھرتر قی ہوئی اور صنفین مقدمة امکتاب لکھنے لگے، جس میں علاوہ دیگر باتوں کے مختصر فہرست مضامین بھی ہوتی تھی ، جس سے گونہ سہولت ہوگئی اور مطلوبہ مسئلہ نکالنا آسان ہوگیا۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی مقدمة الکتاب کے آخر میں کتاب کے مشمولات کی اجمالی فہرست دے رہے ہیں۔

پھر اور ترقی ہوئی اور آردو کتا ہوں کے شروع میں اور عربی کتا ہول کے آخر میں مصنفین یا ناشرین مستقل تفصیلی فہرست مضامین شامل کتاب کرنے لگے۔ جس سے بہت سہولت ہوئئی، پھر مزید ترقی ہوئی اور متنوع فہرس مرتب ہوئے گئیس جیسے فہرست آیات، فہرست احادیث، فہرست اشعار، فہرست اشخاص، فہرست اما کن اور فہرست مضامین وغیرہ، تا آئکہ فہرست آیات، فہرست ضروری ہوگئی اور بعض عربی کتا ہوں میں تو مورے وُم بڑھ گئی، یہ سب انڈس غیر ضروری ہیں، ان سے خواہ مخواہ کتاب کی قیمت بڑھ جوتی ہے، انکو ڈسک میں رکھ دینا جا ہے، ہاں ضروری فہرست مضامین والی کتاب میں حروف ہیں، جیسے فیصیلی فہرست مضامین والی کتاب میں حروف ایجد سے فہرست مضامین وغیرہ۔

اس کے بعد جان چاہئے کہ عام طور پر مقدمۃ الکتاب میں سادہ انداز میں مجمل فہرست مضامین دی جاتی ہے کہ اس کتاب میں استے ابواب، آئی فصول اور یہ یہ مضامین ہیں، مگر بڑوں کی بات اور ہے، شاہ صاحب فہرست ابواب بھی مدل بیان کررہے ہیں، اس کئے پہلے سادہ طریقۃ پر فہرست مضامین دی جاتی ہیں، پھر شاہ صاحب کی بات پیش کی جائے گ۔ حجۃ انڈ البالغہ مقدمۃ الکتاب کے علاوہ دوقعموں مشرقتل ہے تھم اول میں قواعد کلیہ ہیں اور تسم ثانی میں احادیث کے اسرار ورموز کا بیان ہے اور تسم اول میں سات مباحث اورایک تمہ ہے، جن میں چوراسی ابواب اور مبحث خامس کے شروع ہیں ایک مقدمہ ہے۔ تفصیل درج ذیا ہے۔

مبحث اول: تکلیف ومجازات کے اسباب کے بیان میں ہے لینی القدنے اپنی ہے شہر مخلوقات میں سے انسان ہی کوا دکا مشرعیہ کا مکلّف کیوں بنایا ہے؟ اور انسان ہی کے لئے جزاؤسزا کیوں ہے؟ اس مبحث میں تیرہ ابواب ہیں۔
مبحث ثانی و نیا اور آخرت میں مجازات کی کیفیت کے بیان میں ہے یعنی و نیا میں ،قبر میں ،میدان حشر میں اور آخرت میں جزاؤسزا کی کیا کیا شکلیں ہوں گی؟ اس مبحث میں چارا بواب ہیں۔

مبحث ثالث. ارتفا قات کے بیان میں ہے یعنی و نیامیں آسائش کے ساتھ رہنے کے لئے کیا کیا تدبیرات ، فعہ اورمفیدا سکیمیں ہوسکتیں ہیں ،اس مبحث میں گیارہ ابواب ہیں۔

مبحث رابع: سعادت (نیک بختی) کے بیان میں ہے تعنی نوع انسانی کی نیک بختی کیا ہے؟ اوراس کے سئے کیا کیا اعمی صفر وری ہیں؟ اور شقاوت (بدبختی) کیا ہے؟ اور وہ کن باتوں کا نتیجہ ہوتی ہے؟ اس مبحث میں سات ابواب ہیں۔ مبحث خامس: نیکی اور گناہ کی حقیقت کے بیان میں ہے۔ اس مبحث کے شروع میں ایک مقدمہ ہے اور اس میں مبحث خامس: نیکی اور گناہ کی حقیقت کے بیان میں ہے۔ اس مبحث کے شروع میں ایک مقدمہ ہے اور اس میں

ستره ابواب ہیں۔ (رحمة ابتدالواسعہ جلداول میں انہی یانج مباحث کی شرح آئی ہے)

مبحث سا دل: ملی سیاست کے بیان میں ہے بینی مذہبی حکومت کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ وہ لوگوں کو کس کس طرح سنوارے گی؟ اس مبحث میں اکیس ابواب ہیں۔

مبحث سابع ، احادیث ہے قوائین شرعید متنبط کرنے کے بیان میں ہے، یعنی قانون اسلامی قرآن وحدیث ہے کے مستنبط کیا جا تا ہے؟ اس کے لئے اصول وضوابط کیا جیں؟ اور طریقہ کارکیا ہے؟ اس مبحث میں سات ابواب ہیں۔
آخر میں تمذہ ہے، جس میں شاہ صاحب نے اپنار سالہ الإنصاف فی سبب الاختلاف بوراور نی کر دیا ہے ہے رسالہ علیمہ ہوچکا ہے اور بعض مضامین اپنے ایک اور رسالے عقد الْجید فی الاجتھاد و التقلید سے لئے ہیں اور بعض مضامین اپنے ایک اور رسالے عقد الْجید فی الاجتھاد و التقلید سے لئے ہیں اور بعض مضامین نے ہیں ، اس تمدیس چورا بواب ہیں۔ (رحمة التد الواسعہ کی جلد دوم میں ان شاء التد ان دوم احث کی شرح آئے گی)

اور شم ٹانی میں احادیث کی شرح کی ہے، گریہ شرح رموز واسرار کی حد تک محد دد ہے، سب سے پہنے ابواب الا بمان کی حدیثوں کی شرح کی ہے، پھر ابواب الاعتصام بالکتاب والسند کی ، پھر ابواب الطبارہ کی ، پھر ابواب الصلاۃ کی ، پھر ابواب الصلاۃ کی ، پھر ابواب الزماد تی ہور ابواب النامی ہور ابواب سیامہ المنز تی ہور ابواب السمسعند کی ابواب السمسعند تی میر ابواب السمسعند تی ہور ابواب السمسعند تی ہور ابواب السمسعند تی میر سیرت نبوی فتن اور مناقب کی روایات کی شرح کی ہے۔

اب شہ صاحب رحمدالقد کی بات شروع کی جاتی ہے: فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب دوقسموں پرتقسیم کی ہے، پہلی فتم میں قواعد کلیداور ضوابط عامد کا بیان ہے۔ قاعدہ: اس اصل کو کہتے ہیں جوایک باب کے مضامین اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوا عدہ کلیداس اصل کو کہتے ہیں جوادر قاعدہ کلیداس اصل کو کہتے ہیں جو مختلف ابواب کے مسائل کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہو، بالفاظ دیگر: قاعدہ دوجار جزئیات آتی ہیں۔

غرض قتم اول میں قواعد کلید کابیان ہیں ،اگران کواچھی طرح سمجھ لیا جائے تو شرائع یعنی قوانین خداوندی میں جو کمشیں مصلحتی طحوظ ہیں وہ مرتب شکل میں ذہن نشین ہوجائیں گی اوران کے اسرار ورموز کو بہت آسانی ہے تمجھا جاسکے گا۔ اور محتیں طحوظ میں وہ مرتب شکل میں ذہن نشین ہوجائیں گی اوران کے اسرار ورموز کو بہت آسانی ہے تمجھا جاسکے گا۔

ربی یہ بات کہ ان قواعد کلیہ کا ما خذکیا ہے؟ تو جانا جائے کہ ان میں سے بیشتر قواعد تو نزول قرآن کے وقت موجود فراہب وطل والوں کے درمیان مسلم ہے، ان کے بارے میں اہل ملل میں کوئی اختان ف نہیں تھا بینی یہ سب اجماعی قاعد ہے ہیں،اور اجماع بذات خودا کیک ما خذہے،اور بیضوابط استے مشہور تھے کہ صی بہکوان کے بوچھنے کی ضرورت نہیں، قاعد ہے ہیں،اور اجماع بذات نو مائے ہیں۔ اس لئے آپ میان نہیں نے وہ ضا بطے بیان نہیں فرمائے ، بکدان ضا بطوں کو بنیاد بنا کران پرمسائل متفرع فرمائے ہیں۔ البتہ جزئیات بیان کرتے وقت ان اصولوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جیسے بلی کے جھوٹے کا تھم بیان کرتے ہوئے البتہ جزئیات بیان کرتے وقت ان اصولوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جیسے بلی کے جھوٹے کا تھم بیان کرتے ہوئے

ارش دفر مایا: ﴿إِنها من الطُّوافين عليكم أو الطوافات﴾ ( بلی ہروقت گھر میں آنے جانے والےلوگوں میں ہے ہا فر مایا كہ وہ ہروقت گھر میں آنے جانے والے جانوروں میں ہے ہے)

اس ارشاد میں اس ضابطی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ''حرج اور نگی ہے احکام میں مہبولت بیدا ہوتی ہے'' (المسفة تسخیل النبسیسر ) غرض جز ئیات بیان کرتے ہوئے جس طرح طے شدہ ضوابطی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ای طرح آپ سین آپیم بھی اصول کی طرف اشارہ فرہ اتے ہے اور صحابہ دوسری جز ئیات کواس ضابطہ کی طرف اوٹا دیتے ہے کیونکہ عربوں میں ان کی نظائر رائج تھیں اور صحابہ ان عربوں میں ان کی نظائر رائج تھیں اور صحابہ ان سے واقف ہے اور ان کواس کی خوب مشق تھی ، اس لئے ان اصول کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی ، بس آنحضور میں بیم کا شارہ کا فی تھا۔

آ گے فرماتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ قوا نمین شرعیہ کی حکمتیں سمجھنے کے لئے پہنے دو بنیادی ہا تیں سمجھنی ضروری ہیں :

ایک: نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ جب تک ان دو ہاتوں کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی احکام کے اسرار ورموز نہیں سمجھے جاسکتے۔

دوسری: نمبی حکومت کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ کیونکہ قوانین شرع کا بڑا حصہ ای ہے متعلق ہے۔

اس لئے شم اول میں بیدو بحثیں ضروری ہوئیں ایک مبحث البروالاثم ، دوم: مبحث سیاست ملیہ۔

پھر میں نے غور کیا توبہ بات مجھ میں آئی کہ نیکی اور گناہ کی حقیقت ہجھنے کے لئے پہلے تین چیزیں مجھنی ضروری ہیں۔

اول: مجازات کی بحث یعنی انسانوں بی کے لئے جزاؤ سزا کیوں ہے؟ کیونکہ جب مجازات کی وجہ بجھ میں آئے گ

تہمی نیکی اور گناہ کا سوال پیدا ہوگا ، اگر مجازات نہ ہوتو تمام اعمال بکساں ہوں گے ، جیسے جانوروں کے لئے نہ کوئی نیکی سے نہ کوئی گناہ۔

دوم. ارتفا قات کی بحث یعنی آسائش سے زندگی گذار نے کے لئے مفید تدبیریں کیا ہیں اورمصر باتیں کیا ہیں؟ جو مفید باتیں ہیں وہ نیکی کے دائر ہیں آتی ہیں اورمصرت رسال امور گناہ گھبرتے ہیں۔

سوم: سعادت نوعیہ کی بحث یعنی نوع انسانی کی نیک بختی کیا ہے اور بدبختی کیا ہے؟ نیک بختی کن ہاتوں سے صل ہوتی ہے اور بدبختی تک کونسی با تیس پہنچ تی جیں؟ دارین کی فلاح ونجاح کیسے حاصل کی جائے اور خسران سے کیسے بچا جائے؟ جو ہا تیں سعادت کا سبب ہیں وہی نیک کام ہیں اور اسباب شقادت گناہ ہیں۔

. پھر میں نےغور کیا تو یہ بات بجھ میں آئی کہ یہ پانچول مباحث چندا سے مسائل پرموتوف ہیں جن کواس فن میں آئکھ بند کر کے مان لینا چاہئے ،ان کی علتوں سے بحث نہیں کرنی چاہئے ، ورنہ بات بہت دور جاپڑے گی۔اوران کو بچند وجو ہ

- الْمَنْوَرُبِيَالِيَرُ إِلَى

مانا جاسكتا ہے۔جودرج ذیل ہیں۔

(۱) یا تو وہ باتیں اس لئے مان کی جائیں کہ تمام ملل و ندا ہب والے ان بین ہیں، اور اس درجہ منقق ہیں کہ وہ باتیں دوسلمات مشہورہ 'میں داخل ہوگئی ہیں، پھران کے دلائل وطل اور لِنہ ہے بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

(۲) یا وہ باتیں اس لئے مان ٹی جا کیں کہ جس علم نے وہ باتیں ہمیں سکھائی ہیں اس کے ساتھ سن ظن ہے کہ وہ سچا ہے، وہ غلط بات بیان نہیں کرسکتا یعنی وہ باتیں تر آن کریم اور احادیث شریفہ میں آئی ہیں، جن کے صدق پر ہمارا ایمان ہے۔

(۳) یا وہ باتیں اس لئے مان ٹی جا کیں کہ وہ ایک دوسر نے ن میں، جو اس فن سے اعلی ہے، مدلل ہو چکی ہیں یعنی وہ مسائل فلے نہ تھی تھیں اور وہاں وہ مدلل کئے جا چکے ہیں، پس جے دلائل و کیمنے ہوں وہاں وہ مدلل کئے جا چکے ہیں، پس جے دلائل و کیمنے ہوں وہاں و کھے، مبائل فلے نہ تھی ان کی طرح ذکر کیا جائے گا۔

اب مقدمة الكتاب كے مضامین پورے ہوئے ،آ مے كتاب شروع ہوگ ۔

#### ثم إنى جعلتُ الكتاب على قسمين:

أحدهما: قسم القواعد الكلّية ، التي تنتظم بها المصالحُ المرعيةُ في الشرائع؛ وأكثرُها كانت مسلّمة بين المِلَل الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيها اختلاف بينهم، وكان الحاضرون مستغنين عن سؤالها، فنبّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليها، كما يُنبّهُ على الأصول المفروغ عنها عند إفادة الفروع، فتمكن السامعون من إرجاع الفروع إليها، لِمَا مارسوا

من نظائرها في العرب المنتسبين إلى الملة الإسماعيلية، واليهود والنصاري والمجوس.

ورأيتُ أن تفاصيلَ أسرار الشرائع ترجع إلى أصلين: مبحث الْبِرِّ والإثم، ومبحث السياسات الملية.

ثم رأيت البرَّ والإثمَ لاتُكُتبهُ حقيقَتُهما إلا بأن يُعرف قبلَهما مباحثُ المجازاة والارتفاقات والمعادة النوعية.

ثم رأيت هذه المباحث تتوقّف على مسائل، تُسلّم في هذا العلم، ولا يُبحث عن لمّيتها؛ فإما أن تُصدّق بها لاتفاق الملل عليها، حتى صارت من المشهورات، أو لحسن الظن بالمعلّم، أو لد لائلَ تُذكر في علم أعلى من هذا العلم.

وأعرضتُ عن الإطالة في إثبات النفس ونقائها، وتنعُمها وتألُّمها بعد مفارقة الجسد، لأنه مبحثُ مفروعٌ عنه في كتب القوم.

وماذكرتُ من هذه المساحث إلا مارأيتُ الكتب التي وقعت إلىّ خاليةٌ عن الكلام فيه أصلا، أو عن التفريع والترتيب الذّين وُفّقت لاستخراجهما؛ ولا من المسلّمات إلا مارأيتُ القود لم يتعرضوا له، ولا لإيراد الدلائل السمعية عليه كثير تعرُّضٍ.

فلا جَرَمَ أنى أذكر في هذا القسم مسائل، يجب أن تُصدِّق بها في هذا الفن من غير تعرُّض لِلمَّيَّبَهَا، ثم كيفية المجازاة في الحيوة وبعد الممات، ثم الارتفاقاتِ التي جُبل عليها بنو آدم، ولم يُهْمِلُها قط عربُهم ولا عجمهم، من جهة ما أوجبته عقولُهم، ثم بيانَ سعادة الإنسان وشقاوته بحسب النوع، وبحسب ما يظهر في الآخرة، ثم أصولَ البر والإثم التي توارد عليها أهلُ المملل، ثم ما يجب عند سياسة الأمة من صرب الحدود والشرائع، ثم كيفية استنباط الشرائع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقيها عه.

والقسم الثانى فى شرح أسرار الأحاديث من أبواب الإيمان، ثم من أبواب العلم، ثم من أبواب العلم، ثم من أبواب الطهارة، ثم من أبواب الصلاة، ثم من أبواب الزكاة، ثم من أبواب الصوم، ثم من أبواب الحج، ثم من أبواب الإحسان، ثم من أبواب المعاملات، ثم من أبواب تدبير المنازل ثم من أبواب سياسة المُدُن، ثم من أبواب آداب المعيشة، ثم من أبواب شتّى؛ وهذا أوال الشروع فى المقصود، والحمد لله أولاً و آخِرًا.

ترجمه: پربیشک میں نے کتاب کودوقسموں تقیم کیاہے:

- ﴿ الْمُعَالِمُ لِيَالْمُعَالِدُ ﴾

ان میں سے ایک: ان قواعد کلیہ کی قسم ہے جن کے ذرایعہ مرتب ہوجاتی میں وہ کھتیں جواحکام خداوندی میں طوظ ہیں ، اوران میں ہیں ، اوران میں سے بیشتر تسلیم شدہ تھیں اُن خدا ہب کے درمیان جو نبی کریم طالغتہ آیم کے دور میں موجود سے ۔ اوران میں ان قواعد کے بارے میں ہوال کرنے ہے ، پس تنہیہ کی ان قواعد کے بارے میں سوال کرنے ہے ، پس تنہیہ کی کریم طرف آن کے بارے میں سوال کرنے ہے ، پس تنہیہ کی کریم طرف آن کے بارے میں سوال کرنے ہے ، پس تنہیہ کی کریم طرف آن کہ جزئیات بیان کرتے وقت ان اصول پر جن ہے بحث ہو چکی ہو۔ پس سنے والے قادر ہوگئے جزئیات کوان قواعد کی طرف لوٹانے پر ، ان میں مہارت پیدا ہوجانے کی وجہ سے ان کے ہو۔ پس سنے والے قادر ہوگئے جزئیات کوان قواعد کی طرف منسوب تھے اور یہود ونصاری اور مجوس میں رائج تھیں ۔ اور دیکھا میں نے کہ قوانین شرعیہ کے رموز کی تفصیلات دو بنیادوں کی طرف لوٹتی ہیں ایک نیکی اور گناہ کی بحث دو مرکی خرجی سیاست کی بحث۔

پھر دیکھا میں نے کہ نیکی اور گناہ کی حقیقت نہیں تہجی جاسکتی مگر اس طرح کہ ان دونوں بحثوں سے پہلے پہچان لی جائے مجازات کی بحث اورار تفاقات کی بحث اور سعادت نوعیہ کی بحث۔

پھردیکھا میں نے کہ بیمباحث موقوف ہیں چندا سے مسائل پر جو مان لئے جا کیں اس علم میں ،اور نہ بحث کی جائے ان کی ملت ہے ، پس یا تو یہ کہ ان کو مان لیا جائے ندا ہب کے ان پراتفاق کرنے کی وجہ ہے ، یہاں تک کہ ہو گئے ہیں وہ مشہور ہا تول میں سے ، یامعلم کے ساتھ حسن طن کی بناء پر ، یا ایسے ولائل کی وجہ سے جو ذکر کئے گئے ہیں ایک ایسے علم میں جواس علم سے برتر ہے۔

اور میں نے اعراض کیا ہے کہی گفتگو کرنے ہے نفس کے اثبات میں ،اورجہم سے جدا ہونے کے بعد اس کے باتی رہے میں اور جیس اور راحتیں پانے میں اور کیلیفیں اٹھانے میں ،اس لئے کہ اس بحث سے نمٹا جا چکا ہے علماء کی کتابوں میں ۔

اور نہیں ذکر کیا ہے میں نے ان مباحث میں سے قران باتوں کو کہ دیکھا میں نے ان کت بول کو جو مجھ تک پہنچی ہیں بالکل خالی ان مسائل میں گفتگو ہے ، یا اس تفریع وتر تیب سے خالی جن کو نکا لئے کی مجھے تو فیق دی گئی ہے ،اور مسلمہ باتوں میں ہے میں نے علماء کو کہیں تعرض کیا ہے انہوں نے ان باتوں سے ، میں مائل یرداؤئل نقلیہ پیش کرنے سے بھی میں نے بہت زیادہ تعرض نہیں تعرض کیا ہے انہوں نے ان باتوں سے اور ان مسائل یرداؤئل نقلیہ پیش کرنے سے بھی میں نے بہت زیادہ تعرض نہیں کیا۔

پس البتہ ذکر کرونگا ہیں اس قسم میں ( یعنی مبحث اول میں ) ایسے مسائل کو جن کو مان لیمنا ضروری ہے اس فن میں ،
ان کی وجہ سے تعرض کئے بغیر ، پھر ذکر کرونگا میں دنیوی زندگی میں اور مرنے کے بعد جزاؤ سزا کی کیفیت کو، پھر ان ان کی وجہ سے تعرض کئے بغیر ، پھر ذکر کرونگا میں دنیوی زندگی میں اور مرنے کے بعد جزاؤ سزا کی کیفیت کو، پھر ان ان کی فطرت میں داخل ہیں ) اور بھی بھی ان مفید اسکیموں کو بے کارنہیں چھوڑ اعربوں نے اور نہ جمیوں نے ، اس وجہ سے کہ ان مفید اسکیموں کو ان کی عقلوں نے ثابت کیا ہے ،
کو بے کارنہیں چھوڑ اعربوں نے اور نہ جمیوں نے ، اس وجہ سے کہ ان مفید اسکیموں کو ان کی عقلوں نے ثابت کیا ہے ،
پھر ذکر کروں گا میں انسان کی سعادت وشقاوت کی تفصیل کو، نوع کے انتہار سے ، اور آخر ت میں ظاہر ہونے کے انتہار ہے ۔ اور آخر ت میں ظاہر ہونے کے انتہار ہے ۔ اور آخر ت میں ظاہر ہونے کے انتہار ہے ، اور آخر ت میں ظاہر ہونے کے انتہار ہونے کے

ے، پھر نیکی اور گناہ کے وہ اصول بیان کرونگا جن پرتمام ندا ہب متفق ہیں ، پھر وہ باتیں بیان کرونگا جو ملک کے نظم وانتظام کے لئے ضروری ہیں بینی سزائیں اور قوانین مقرر کرنا ، پھر حضورا کرم میاننگاؤیم کے کلام سے قوانین شرعیہ کومستنط کرنے کا طریقہ ذکر کرونگا اوران قوانین کوحضور سے حاصل کرنے کا طریقہ تمجھا دُں گا۔

اور دوسری شم ان احادیث کے رموز کی وضاحت میں ہے جوایمان تیعلق رکھتی ہیں، پھران حدیثوں کی وضاحت ہیں جوایمان سے علق رکھتی ہیں، پھر ان حدیثوں کی وضاحت ہیں ہے جوالم سے تعلق رکھتی ہیں، پھر پاکی سے تعلق رکھنے والی، پھر نماز، پھر زکو ق، پھر روزہ پھر جج پھر تصوف پھر معاملات بھ گھر بلوزندگی پھر شہری سیاست پھر معیشت پھر متفرق مضامین سے تعلق رکھنے والی روایات کی شرح ہے۔ اور بیر مقصود کوشروع کرنے کا وقت آگیا اور سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، ابتداء میں بھی اور انہناء میں بھی۔

#### لغات:

انتظم اللؤلؤ: ترتیب واربونا انتظم الأمو: منضطبونا الموعیة اسم مفعول بے بلوظ رکی بوئی ، رعایت کی بوئی ، معارسة الأمو: مشل کرتا ، مهارت پیدا کرتا المین الثنی الشی خقیقت کو پنچنا لا جوم اور لاجُوم تحقیق کے بنچنا الامور به مشل کرتا ، مهارت پیدا کرتا الشی الله به الله الله الله واب اور لاجُوم تحقیق کے لئے آتے ہیں بمعنی البته ، مقیناً ، اور بھی تم کیلئے ہوتے ہیں ساس یسوس سِیاسة الدواب و کی بھال رکھنا ، سرحانا سَاسَ القوم : امور کی تد بیروا تظام کرنا السیاسات الملیة : ند ہی حکومت ، حکومت الہید



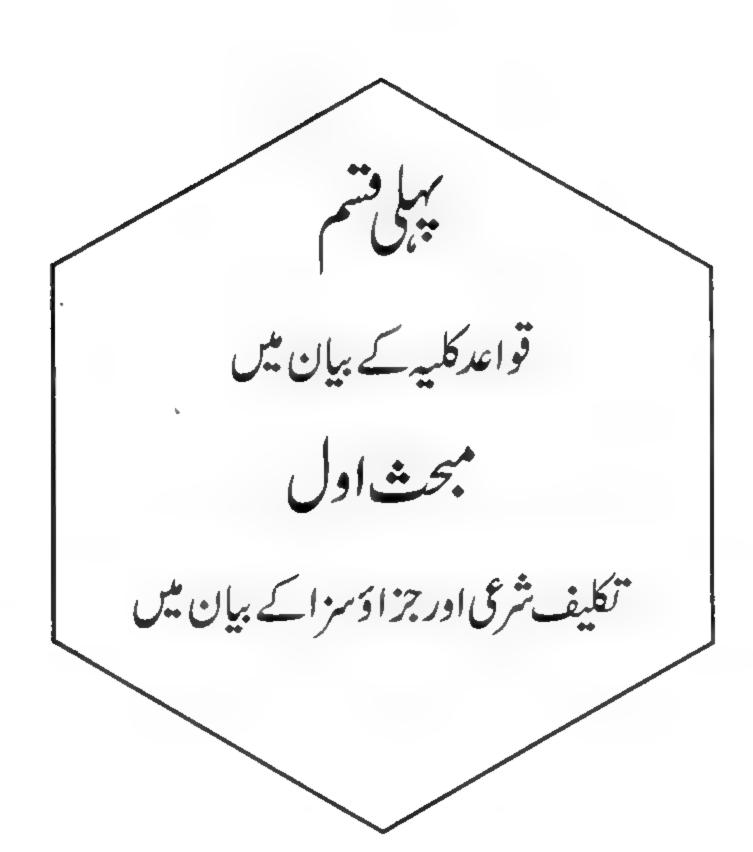

# مبحثاول

# تکلیف شرعی اور جزاء وسزاکے بیان میں

- باب (۱) صفت ابداع بخلق اور تدبير كابيان
  - باب (۲) عالم مثال كابيان
- باب (٣) ملاً اعلى (مقرب فرشتول) كابيان
  - باب (٣) ستت البي كابيان
  - باب (۵) روح کی حقیقت وماہیت کابیان
  - باب (۱) انسان کے مکلف ہونے کابیان
- باب (2) انسان کامکلف ہوناعالم کی پلائنگ میں داخل ہے
  - باب (۸) تکلیف شرعی جزاؤسراکو جا ہتی ہے
  - باب (۹) الله تعالی نے لوگوں کی فطرت مختلف بنائی ہے
  - باب (۱۰) عمل كاباعث بننے والے خيالات كے اسباب
- باب (۱۱) عمل کانفس ہے وابستہ ہونااوراس کاریکارڈ کیاجانا
  - یاب (۱۲) اعمال کاملکات سے جوڑ
  - باب (۱۳) مجازات کے اسباب کابیان

# بهافتم

# قواعد كليه كابيان

ہمیے قاعدہ اور قاعدہ کلید کا مطلب بیان کیا جا چا ہے اور بیکھی بٹایا جا چا ہے کہ ججۃ ابقد کی دوشمیں ہیں ، کہافتم میں وہ قواعد کلیہ بیان کئے گئے ہیں جن کو چیش نظر رکھ کرا حکام شرعیہ میں طحوظ مصاحتوں کو سمجھا جاسکتا ہے اس قسم میں سات مباحث اور سمتر باب ہیں۔

سوال: یہ بات کیے درست ہو تکتی ہے؟ تشم اول میں تو چوراس ابواب ہیں اور مبحث خامس کے شروع میں ایک مقد مداور تنمہ کے آخر میں ایک طویل فصل بھی ہے پی کل چھیاسی ابواب ہوئے؟

جواب. شروع میں شاہ صاحب کا ارادہ استے ہی ابواب سکتے کا ہوگا ، بعد میں ابواب بڑھ گئے ، علاوہ ازیں تمتہ بعد میں بڑھا ہے بہی اس کے بیاں ابواب اورایک فصل اس میں شاطن نہیں ،گر پھر بھی استی یا اکیاسی ابواب ہوتے ہیں ۔ پس اس سوال کا صحیح جواب ہے کہ بعض فصلوں کو اور بعض ذیلی مضامین کو باب بنادیا گیا ہے اس سے بہتعداد بڑھ گئی ہے جیسا کہ آ مسلوم ہوگا۔۔

سوال: گھیک ہے بعد میں ابواب بڑھ گئے، گریتھے انھا ہوا مصنف نے کاٹ کرٹھیک کیوں نہیں کیا؟
جواب: کہتے ہیں کہ شاہ صاحب قدس سرہ نے کتاب کا مسودہ چھوڑا تھ، مدینہ تیار کرنے کا آپ کو موقعہ نہیں ملاتھ، اُرتبہ یفن کرتے تو ضروراصلاح کرتے گراس کا موقعہ نہیں ملا اس لئے بہہ جو بھو دیاوہ بی رہ گیا۔
عربہ جواب کم رورہ، کیونکہ یہ بات سی ختی نہیں کہ شاہ صاحب رحمہ القدنے کتاب کا مسودہ چھوڑا تھا اور کتاب کی تبہین کا موقعہ آپ کوئییں ملاتھا۔ وجہ یہ ہے کہ کراچی کا مخطوط ۱۹ کا اھا کا مرقومہ ہے، اور طلبہ نے اس کوشاہ صاحب رحمہ القد ہے کہ موقعہ آپ کوئیس ملاتھا۔ وجہ یہ ہے کہ کراچی کا مخطوط ۱۹ کا اھی کا مرقعہ ہے، اور طلبہ نے اس کوشاہ صاحب رحمہ القد ہے تیا جہ اس سے اس کے اس کوئیس جھوڑا تھا۔ اس لئے اس کے اس کوئیس جھوڑا تھا۔ اس لئے اس کے اس کا موجہ جواب سے ہے کہ تمہ کے ابواب تو اس میں شامل نہیں اور کا تب نے یا ناشر نے بعض ذیلی مضامین کو مستقل باب رہا کا میں داخل ہے اور مطبوعہ نے بن دیا اس کوئیستقل باب رہا کا میں داخل ہے اور مطبوعہ نے میں اس کو مستقل باب رہا کا میں داخل ہے اور مطبوعہ نے میں اس کو مستقل باب یہ بنایا گیا ہے۔



# مبحثاول

### تكليف شرعى اورجزاؤ سزاكے اسباب كابيان

اس مبحث میں تیرہ ابواب میں اور اس پورے مبحث میں دویا تیں بیان کی گئی ہیں۔

ایک: انسان کومکلّف کیول بنایا گیا ہے؟ اس کے اسباب اور وجوہ کیا ہیں؟ انتدکی بے شارمخلوق ت زمین میں پھیلی ہوئی ہیں،کسی کومکلّف نہیں بنایا،صرف انسانوں کو کیوں مکلّف بنایا؟

دوسری: انسان جوبھی کام کرے گا،احچھایا برااس کا بدلہ ضرور ملے گا،احچھا کرے گا انعام پائے گا، برا کرے گا سزا پائے گا، بدمجازات انسان ہی کے لئے کیوں ہے؟ اس کے اسباب ووجوہ کیا ہیں؟

ندکورہ دوبا تیں بظاہر دوبا تیں ہیں، گروہ درحقیقت ایک ہی مسئلہ ہیں، انسان کو پچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور پچھ کاموں سے روکا گیا ہے، دیگر مخلوقات کواس طرح کے احکام نہیں دیے گئے، پھرانسان کو بعض کاموں کے کرنے نہ کرنے پرسزادی جاتی ہے، کیونکہ اس کو کرنے نہ کرنے پرسزادی جاتی ہے، کیونکہ اس کو مکلف نہیں، آخر یہ فرق کیوں ہے؟ اس کے اسباب مکل بنایا گیا ہے، دیگر مخلوقات کے لئے جزاؤ سزانہیں، کیونکہ وہ مکلف نہیں، آخر یہ فرق کیوں ہے؟ اس کے اسباب ووجوہ کیا ہیں؟ اس کا اس مبحث میں ذکر ہے، جب اس مبحث کے تمام ابوا ہی ممل ہوجا کیں شخص سے بات واضح ہوجائے گی، ایک دوبا ہیر پڑھ کریہ مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا۔

#### باب —ا

### صفت إبداع بخلق اوريد بيركابيان

الله تعالیٰ کی بہت می صفتیں اور بے ثیارا سائے حسنی ہیں ، اور ہر صفت کا دائرہ کا را لگ ہے مثلاً صفت غفور کا تعلق مؤمن کے ساتھ ہیں اور مسنت قسم کا تعلق مؤمن کے ساتھ ہیں اور مسنت قسم کا تعلق مؤمن کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہیں اور مسنت قسم کا تعلق کے ساتھ تیمن صفات کا کر شمہ سازی ہے اور ان تیمن صفات کا کام ترتیب وار ہے۔

بهلی صفت: ابداع ب، ابداع باب افعال کا مصدر ہے، اس کا مجرد بندع (ف) بند عا ہے جس کے معنی بیل گھڑنا،



بغیر نمونہ کے کوئی چیز بنانا، ابتداء کرنا، ایجاد کرنا اور باب کرم ہے بیڈع کے معنی بیں ہے مثال ہونا، انو کھا ہونا کہ ابداغ کے معنی بیں عدم محض ہے بینی سابق ماوہ کے بغیر سی چیز کو وجود پذیر کرنا اور بیالتد بی کا کام ہے وہ نیست ہے ہست کرتے ہیں، مادہ اور مثال کے بغیرانو کھے طریقے پر بیدا کرتے ہیں۔ارشاد ہے ﴿بدیسے السّمنوات والارض﴾ (البقرہ ۱۵) اللّٰہ لقد کی آسانوں اور زمین کے موجد ہیں، انو کھے طریقے پر پیدا کرنے والے ہیں۔

اور بخاری شریف میں حصرت عمران بین نصین رضی القد عند کی روایت ہے کہ اہل بیمن خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

ہم آپ کی خدمت میں دین سکھنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اور اس لئے آئے ہیں کہ اس کا نئات کے آناز کے بارے میں دریافت کریں کہ س طرح ہوا؟ آپ نے فرمایا اللہ عقصاور ان سے پہلے کوئی چیز ہیں تھی۔ جئناك لنتفقه في الدين، ولنسألك عن أول هذا الأمر، ما كان؟ قال: كنان الله ولم يكن شيئ قله (١٠٣:٢)

ي بي روايت كتاب بداء المخلق ك شروع بين ص٥٣ يريمي باسك الفاظ بين كمان المله ولم يكن شيئ غيره (الله يأك بين شيئ غيره (الله يأك بين الله على الله المعادة ولا العرش و لاغير هما، لأن كل ذلك عير الله تعالى.

اس روایت سے ثابت ہوا کہ کا نئات کی ابتداء میں پچھ بیس تھا، اللہ تعالی نے بیالم بغیر ، دہ اور مثال کے پیدا کیا ہےاوراس کا نئات کی ابتدا صفت ابداع سے ہوئی ہے۔

دوسری صفت: خلق ہے، خلق (ن) حلفا کے معنی جیں پیدا کرنا، عدم ہے وجود میں ابنا یعنی مادہ ہے کوئی چیز بنان، سابق نمونہ کے مطابق کوئی چیز بنانا، جیسے آدم علیہ السلام کوئی ہے بنایا، اور جنات کے جدا مجد جان کو آگے کے آمیزہ ہے بنایا۔ سوال: قر آن کریم میں آسانوں اور زمین کے علق ہے جہاں لفظ بدیع استعمال کیا گیا ہے، وہیں خسلق المسماوات والارض بھی بار بارآیا ہے اور ان دونوں لفظوں کے معنی الگ ایک ہیں، ۔پس صحیح صورت حال کیا ہے؟ آسان وزمین بغیر مادہ کے بیدا کئے گئے جیں؟

جواب (۱) خلق جمعنی ابداع ہے اور جس طرح ایمان واسلام کی حقیقیت الگ الگ جی مگر نصوص میں ایک کی جگہ دوسر الفظ استعمال ہوتا ہے اسی طرح دوسر الفظ استعمال ہوتا ہے اسی طرح خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے اسی طرح خلق کا لفظ بمعنی ابداع استعمال کیا گیا ہے اور آسمان وزمین بغیر مادہ اور مثال سابق کے انو کھے طور پر پیدا کئے گئے ہیں۔ خلق کا لفظ بمعنی ابداع کر شمہ سازی ہے، پھراس مادہ سے آسمانوں اور زمین کی مینت کذائی بنائی گئی ہے صفت خلق کی مہر بانی ہے۔

#### القسم الأول

فى القواعد الكلية التى تُسْتَنبَطُ منها المصالحُ المرعيةُ فى الأحكام الشرعية سبعين بابًا سبعةُ مباحثُ في سبعين بابًا المبحث الأول: في أسباب التكليف والمجازاة باب التكليف والمجازاة باب الإبداع والْخَلْق والتدبير

اعلم أن لله تعالى بالنسبة إلى إيحاد العالم ثلاث صفاتٍ مترتبةً:

أحدها: الإبداع، وهو إيجاد شيئ لا من شيئ؛ فيُخُرج الشيئ من كُتُم العدم بغير مادة، وسُنل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر؟ فقال. ﴿ كَانَ الله ولم يكن شيئ قبله ﴾ والثانية: الخلق، وهو إيجاد الشيئ من شيئ، كما خلق آدم من التراب ﴿ وخلق الجان من مارح من نّار ﴾

تر جمیہ: پہل قتم ان قواعد کلیہ کے بیان میں ہے جن کے ذریعہ وہ حتیں کالی جاسکتی ہیں جواحکام شرعیہ میں کموظ رکھی گئی ہیں۔

فتم اول میں سات مباحث میں ستر بابوں میں۔

پہلامبحث: تکلیف شرعی اور جزاؤ سزا کے اسباب کے بیان میں ہے۔

باب (۱)صفت ابداع خلق اور تدبیر کے بیان میں ہے۔

جان کیجئے کہ امقد تعالیٰ کے لئے عالم کی ایجاد کے تعلق سے تین صفتیں ہیں ،تر تیب دار۔

ان میں سے ایک ابدائ ہے، اور و و کی چیز کو بغیر کسی چیز کے لینی بغیر مادہ کے پیدا کرنا ہے، پس القد تعالیٰ بغیر مادہ کے پردہ عدم سے چیز وں کو نکالتے ہیں۔اور رسول القد میلی تنظیم سے اس کا کنات کے آغاز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ' القد تعالی شخصاوران سے پہلے کوئی چیز ہیں تھی''

اور دوسری صفت خلق ہے، اور وہ کسی چیز ہے لیعنی مادہ ہے کوئی چیز بنانا ہے، جس طرح آ دم علیہ السلام کوشی ہے بنایا اور جَانَ کوآ گ کے آمیزہ ہے بنایا۔

公

 $\frac{1}{2}$ 

☆

# الله تعالى نے عالم كى تشكيل كس طرح فرمائى ہے؟

منطق میں آپ نے پڑھا ہے کہ جن وہ کلی ہے جو بہت ی ایسی چیزوں پر بولی جائے جن کی حقیقیں جدا جدا ہوں، جیسے حیوان ،جسم نامی وغیرہ اورنوع وہ کلی ہے جوالی بہت سی چیزوں پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو، جیسے انسان، زید،عمر بکروغیرہ بہت سے ایسے افراد پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقت ایک ہے۔

نیز منطق میں آپ نے بیجی پڑھاہے کہ اجناس کی ترتیب نیچے سے اوپر کی طرف ہے بعنی خصوص ہے عموم کی طرف، اورانواع کی ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف ہے بعنی عموم ہے خصوص کی طرف، کیونکہ نوع اورجنس میں عموم وخصوص مطلق کی شبت ہے، نوع خاص ہے اورجنس عام ہے، اس ہے معلوم ہوا کہ نوع کے مزاج میں خصوصیت ہے اورجنس کے مزاج میں عمومیت، پس اعلی درجہ کی نوع وہ ہے جو اخص ترین ہو، اوراعلی درجہ کی جنس وہ ہے جو اعم ترین ہو، سب سے ادنی نوع کو نوع الد نواع کہتے ہیں اور سب سے اعلی جنس کو چنس الاجناس ۔ مثلاً سب سے ینچے کی جنس ہے حیوان، اس کے اوپر جسم نامی ہے اوپر جسم مطلق ہے، اس کے اوپر جسم مطلق ہیں ان کو متوسطات ہی ہیں ان کو متوسطات ہی بین بین بین کہتے ہیں۔ وہ من وجیونس ہیں اور من وجیونس ہیں اوپر ہیں ہیں کہتے ہیں۔ وہ من وجیونس ہیں اور من وجیونس ہیں اوپر ہیں وہی وہ دیں وہی ہیں۔

نوٹ:مناطقہ نے وجود کونبیں لیاانہوں نے آخری جنس جو ہر کوقر اردیا ہے، وجود کوحضرت نا نوتوی قدس سرہ نے بڑھایا ہے۔(نوٹ ختم ہوا)

بالول ہے ڈھکا ہوانہیں ہوتا،اس کا قد سیدھا ہوتا ہے دوسر ہے 'یوانات کی طرح چارپیروں پرنیبل کی طرح پڑا ہوانہیں ہوتا اوروہ دوسروں کی ہاتوں کو بمجھتا ہے۔ بیسب انسان کی خصوصیات ہیں۔ پیخصوصیات جس حیوان میں پائی جا کیں گ وہ انسان کہلائے گا۔

ای طرح گھوڑا بھی ایک جاندار ہے،اس میں حیوان کی بھی خصوصیات موجود ہیں، مزید خصوصیات اس میں یہ ہیں کہ دہ بنہنا تا ہے،اسکی کھال بالوں ہے ذھکی ہوئی ہے،اس کا جسم چار پیروں پرمیز کی طرح بچھا ہوا ہے اوروہ باوجود زیر کی حدومروں کا مافی الضمیر سمجھانے ہے بھی نہیں سمجھتا، نہ وہ اپنا مافی الضمیر دوسروں کو سمجھاسکتا ہے،ان خصوصیات زائدہ کی وجہ ہے فرس حیوان کی ایک الگ نوع بن گیا۔

ای طرح زبر کی خصوصیت ہے کہ جوات کھنائے اس کووہ بلاک کردے ، سونٹھ کی فاصیت گرمی اور کھی ہے اور کا فور کی خاصیت برودت ہے ، یہی حال تمام معد نیات ، نبا تات اور حیوا نات کا ہے جنسی خصوصیت کی وجہ سے وہ اجن س یعنی دھات ، گھاس اور جا نور ہیں ، پھر نوعی خواص کی وجہ ہے وہ مختلف انواع بن جاتے ہیں۔

اب خلاصه کے طور پرتین با تیں مجھ لینی جا ہمیں:

ا) اللہ تعالیٰ کی ماوت شریفہ یے جار رہی ہے کہ اللہ نے جس چیز کی جو خصوصیت پیدا کی ہے، وہ بھی اس چیز سے جدانہیں ہوتی ، آگ کی خاصیت جلانا ہے پانی کی خاصیت بجھانا اور سیر اب کرنا ہے، یہ آگ اور پانی ہے بھی جدانہیں ہوتی ، آگ کی خاصوصیات گھوڑ ہے ہے بھی جدانہیں ہوتیں ، وس می ہذا گراس کا یہ مطلب نہیں کہ دست اللہ مطلب نہیں کہ است اللہ اس کے کہ سنت اللہ اور کی جاری ہے۔

﴿ جس طرح اجناس میں خصوصیت درخصوصیت پیدا کرنے سے انواع بنتی ہیں،ای طرح انوع میں خصوصیت درخصوصیت پیدا کرنے سے انواع کے افراد بنتے ہیں، مثلاً زید میں حیوان کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں نیز انسان کی بھی خصوصیات بائی جاتی ہیں نیز انسان کی بھی بھی خصوصیات موجود ہیں اور مزید باتیں ہے ہیں کہ اس کا رنگ ایسا ہے، تاک نقشہ ایسا ہے، بولنے کا انداز ایسا ہے وغیرہ وغیرہ مشخصات کی وجہ سے وہ انسان کا ایک فرد بن گیا ہے۔

آ اوپر سے لے کرینچ تک مرتب انواع واجناس کی خصوصیات بظ ہر گڈ ٹہ ہوتی ہیں، پھرعقل کے ذریعہ ان کا فرق پہچانا جاتا ہے اور ہر خاصہ کو ذکی خاصہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے مثلاً زید ہیں جو ہر کی جسم مطلق کی جسم نامی کی ۔ حیوان کی اورانسان کی بھی خصوصیات بھی ، پھرعقل تعیین کرتی ہے کہ زید جو اپنے حیوان کی اورانسان کی بھی خصوصیات بھی ، پھرعقل تعیین کرتی ہے کہ زید جو اپنے قیام میں کسی محل کا محت جنہیں رہے جو ہر کا خاصہ ہے اور اس میں جو ابعاد مثلاثہ (طول عرض اور محق ) پائے جاتے ہیں وہ جسم مطلق کا خاصہ ہیں اور نشو ونما جسم نامی کا خاصہ ہے اور اس کی حسّا سیت حیوان کا خاصہ ہے اور اس کا ناطق ہونا انسان کا

- ﴿ (وَمَنْ وَرَبِيَا لِيْنَازُرُ ﴾ -

غاصہ ہےاوراس کانشخص جواس کوعمر بکر ہے متاز کرتا ہے فر د کا خاصہ ہے۔

او پر جو پچھ بیان کیا گیا ہے اس کے دلائل عقلیہ اس کے ساتھ میں ، لیعنی وہ سب با تیں عقل کی روشنی میں بیان کی گئ ہیں اور اس کے دلائل نقلیہ ورج ڈیل احادیث ہیں۔

- (۱) متفق ملیہ صدیث ہے کہ تسلیب فال بھوی ، دودھ اور شہد کا حریرہ) بیار کے دل کوراحت پہنچا تا ہے اور پچھتزن وملال دورکرتا ہے (مشکلوۃ کتاب الاطعہ حدیث ۳۱۷۹)
- (۲) متفق علیہ حدیث ہے کہ' کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفائے' (مشکوۃ کتاب اسطب حدیث ۴۵۲۰) کلونجی: ایک کالا دانہ ہے، جواجار میں بھی ڈالا جاتا ہے۔

(۳) منداحد (۱۳۹۳) میں روایت ہے کہ اوٹوں کے بیٹا ب اور دود ھیں ان (غرنیس) کے فساد معدہ کا علاق ہے۔

(۳) تر ندی اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حفرت اساء بنت عُمیس کے شہر م کا مسهل لیا (شہر م ایک دانہ ہے چنے کی طرح ، بہت گرم ، اس کا پانی دوا کے طور پر چیتے ہیں ) تو آپ نے فر مایا کہ ''وہ گرم انگار ہے' پھر انھوں نے سند کا کہ مسہل لیا تو آپ نے فر مایا کہ ''دہ فر مایا کہ '' اگر کسی چیز میں موت کا علاج ہے تو سامیں ہے' (مفعوة تا ب الطب حدیث ۲۵۲۷) مسہل لیا تو آپ نے فر مایا کہ ''دہ فر مایا کہ نز اگر کسی چیز میں موت کا علاج ہے تو سامیں ہے' (مفعوة تا ب الطب حدیث ۲۵۲۷) ندکورہ بالا روایات میں اور آٹار کو اشیاء کی طرف منسوب کیا ہے ، ایس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چیز وں میں خصوصیات رکھی ہیں۔

میں نہی خصوصیات ان کو دوسری چیز ول ہے متاز کرتی ہیں۔

وقد دلَّ العقلُ والنقل على أن الله تعالى خلق العالم أبواعا وأجناسا، وجعل لكل نوع وجنس خواصَّ؛ فنوع الإنسان - مثلاً - خاصَّتُه: النَّطُقُ، وظُهورُ الْبَشَرَةِ، واسْتواءُ القامة، وفَهُم الخطاب؛ ونوعُ الفرس خاصتُه: الصَّهِيلُ، وكونُ بشَرته شعراءَ، وقامته عَوْجاء، وأن لايفهمَ الخطاب؛ وخاصة السُّم: إهلاكُ الإنسان الذي يتناوله؛ وخاصة الزنجبيل: الحرارة واليبوسة؛ وخاصة الكافور: البرودة؛ وعلى هذا القياس جميعُ الأنواع من المعدِن والبات والْحَيوَان. وجرت عادةُ الله تعالى أن لاتنفَكَ الخواصُ عما جُعلت خواصَّ لها؛ وأن تكونَ مُشخَصَاتُ الأفراد خصوصًا في تلك الخواص، وتَعَيُّنًا لبعض مُحْتمَلا تها؛ فكذلك مُمَيَّزاتُ الأنواع خصوصًا في خواص أجناسها؛ وأن تكون معانى هذه الأسامى المترتبةُ في العموم والخصوص — كالجسم، والنامي، والحيوان، والإنسان، وهذا الشخص — متمازِجةً متشابِكةً في الظاهر، ثم يُدرك العقلُ الفرق بينها، ويُضيف كلَّ خاصة إلى ما هي خاصةً له.

وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم حواصَّ كثيرٍ من الأشياء، وأضاف الآثار إليها، كقوله

صلى الله عليه وسلم: ﴿ التَّلْبِيْنَةُ مُجِمَّةً لَفُواد المريض ﴾ وقوله: ﴿ في الحبة السوداء شِفاءٌ من كل داء إلا السَّام ﴾ وقولِه: ﴿ في أبوال الإبل وألبانها شفاء لِلذَّرَبَةِ بطونُهم ﴾ وقولِه في الشَّبْرُم: ﴿ حارٌ جارٌ ﴾

تر جمہ: اور عقل وقل اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کوانواع واجناس کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اور ہر جنس کے لئے خصوصیت سے خصوصیت سے خصوصیت بولن، کھیل کا کھلا ہوا ہونا، قد کا سیدھا ہونا اور بات کو بھونا ہے۔ اور نوع فرس کی خصوصیت، جنہنا نا، اس کی کھال کا بالوں سے ڈھکا ہوا ہونا، اس کی کھال کا بالوں سے ڈھکا ہوا ہونا، اس کی کھال کا بالوں سے ڈھکا ہوا ہونا، اس کی کھال کا بالوں سے ڈھکا ہوا ہونا، اس کی کھال کا بالوں سے ڈھکا ہوا ہونا، اس کی کھال کا بالوں سے ڈھکا ہوا ہونا، اس کی کھال کا بالوں سے ڈھکا ہوا ہونا، اس کی کھال کا بالوں سے ڈھکا ہوا ہونا، اس کی کھال کا بالوں سے ڈھکا ہوا ہونا، اس کی کھال کا بالوں سے ڈھکا ہوا ہونا، اس کی کھال کا بالوں سے ڈھکا ہوا ہونا، اس کی کھال کا بالوں سے ڈھکا ہوا ہونا، اس کی کھال کا بالوں سے کہ وہ بات کو نہ سمجھے۔ اور زہر کا خاصدا سے خصوصیت، نباتات اور حیوانات کی تمام انواع ہیں۔ اور اللہ کی عادت بیے چل رہی ہے کہ:

(۱) خواص جدانہ ہوں اُس چیز ہے جس کے لئے ان کوخواص گردانا گیا ہے۔

(۲) اور یہ کہ افراد کومتعین کرنے والی چیز اُن خصوصیات میں شخصیص ہو (اجناس کے افراد انواع ہوں اور انواع کے افراد انواع ہوں اور انواع کے افراد ان کی جزئیات ۔ پس اجناس وانواع کی خصوصیات میں مز تخصیص کر کے ان کے افراد متعین کئے جاتے ہیں ) اور ان افراد کے بعض محتملات کی تعیین ہو (مثلًا انسان کے ہر فر دمیں متعدد اختال ہیں ، وہ زید جسیا بھی ہوسکتا ہے ، تمر و جسیا بھی ان اختالات میں سے بعض کی تعیین کرنے سے زید بن جاتا ہے ) پس اسی طرح انواع کو جدا کرنے والی چیزان کی اجناس کی خصوصیات میں مزتید میں ہوتی ہے۔

(۳) اور بیدکدان ناموں کے معانی (بعنی خصوصیات) جوعموم وخصوص میں ترتب وار میں — جیسے جسم طلق جسم نامی ،حیوان ،انسان اور بیفر د — (ان الفاظ کے معانی) بظاہر گتھے ہوئے اور گڈٹہ ہوں ، پھرعقل ان کے درمیان فرق پہچانے اور ہرخاصہ کواس چیز کی طرف منسوب کرے جس کا وہ خاصہ ہے۔

اور نبی کریم مین کنتی کی اور کی خصوصیات بیان فرمانی ہیں، اور آثار کوان چیزوں کی طرف منسوب کیا ہے، جیسے آپ کا ارشاد ہے کہ:'' دود ھا حریرہ بیار کے دل کوسکون پہنچا تا ہے' اور آپ کا ارشاد ہے کہ:'' دود ھا حریرہ بیار کے دل کوسکون پہنچا تا ہے' اور آپ کا ارشاد ہے کہ:'' اونٹوں کے معدے کی علاوہ ہر بیاری کی دوا ہے' اور آپ کا ارشاد ہے کہ:'' اونٹوں کے بیشا ب اور دود ھیں ان لوگوں کے معدے کی خرابی کا علاج ہے' اور مشہر ُم کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے کہ'' وہ گرم انگار ہے''

#### لغات:

شغص المشیع : تعین کرنا، تمیز کرنا، اورای ہے اَطِبًاء کی اصطلاح تشخیص امراض ہے اور اس سے مناطقہ کی اصطلاح • ﴿ اَوَ مُؤَرِّبِ اَلْاِئِیَارِ ﴾ تشخص ہے، شخص وہ چیزیں ہیں جوکی چیز کودوسری ہم جن چیز وں سے جدااور میں ذکرتی ہیں مثلاً زید کودیگر افرادانسانی

ے جو چیزیں جداکرتی ہیں وہ زید کا شخص ہیں مشخص اسم فاعل ہے حصوصا مصدر ہے تعنی خاص کر تااور
یہ تکون کی خبر ہے تعینا کا عطف حصوصا پر ہاور یہ عطف تغییری ہے، اس کا اور معطوف مدیکا مطلب ایک

ہمیزات کی خبر ہے، اورا ہم خمیر ہے جو
ممیزات کی طرف راجع ہے تماز جا: باہم ایک دوسرے کا ملنا تشافکت الامور أنبا ہم خلط ہونا مُحمّد المحمّد المحمّد ہونا کی خبر ہے، اورا ہم خمیر ہے جو
راحت بخش جمّ القوم جُمُومًا: آرام پانا اللّذ وسرے کا ملنا تشافکت الامور أنبا ہم خلط ہونا مُحمّد المحدة عدد کا بگرنا حار تا کے بعددوسر الفظروایات میں دوطرح آیا ہے ح حطی کے ساتھ اس صورت میں تکرار برائ تا کید ہے جسے دید
زید او پرتر جمہ ای کا کیا گیا ہے اور جیم کے ساتھ اس صورت میں تکرار برائ تا کید ہے جسے دید
زید او پرتر جمہ ای کا کیا گیا ہے اور جیم کے ساتھ اس صورت میں ترجمہ ہوگا پیٹ کھولد ہے والا ۔

公

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

公

### صفت تدبير كابيان

اور صفت تدبیر کی کرشمہ سازیوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نئات میں جو نظام چاہ رہے ہیں، پیش آنے والے واقعات کو اس سے ہم آھنگ کرتے ہیں۔ موالید ثلاثہ (جمادات، نباتات اور حیوانات) کا نظم وانتظام انہی کے دست وقعات کو اس سے ہم آھنگ کرتے ہیں۔ موالید ثلاثہ (جمادات، نباتات اور حیوانات) کا نظم وانتظام انہی کے دست وقد دت میں ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی جارمثالیں دی ہیں:

- آ القد تعالی بادلوں سے بارش برساتے ہیں، پھر بارش سے سبز ہ اگاتے ہیں تا کہ زمین کی پیدا دارلوگ کھا ئیں اور جانور بھی کھا ئیں اور مقرر ہ دفت تک بیدکار خانہ ُ کیات چلنا رہے۔ بیہ بارشیں برسانا اللہ کی صفت تدبیر کا کام ہے، اگر وہ بارش نہ برسائیں تو انسان اور دیگر حیوانات کیسے زندہ رہیں؟
- اولا دمیں نبوت کا سلسلہ چلے، مگر دشمن نے ان کوآگ میں جھونک دیا، تو اللہ نے آگ کو مصندا کر دیا۔ بیاللہ کی صفت تدبیر

کا کام ہے۔اور بیکوئی انوکھاوا تعذبیں ،روزحوادث میں سی کو بیجالیا جاتا ہے۔تا کہامرمقدر بروئے کارآئے۔

ا حضرت ابوب عدید السلام یار پڑگئے، ان کے جسم میں فی سد مادہ پیدا ہوگیا، ملائ کی کوئی صورت نہ تھی اور ان کے حق کے حق میں مقدر میر تھا کہ وہ شفایا ب بول تو القد تعالی نے زمین سے ایک چشمہ نکالا، جس میں نہا کر اور پانی پی کر آپ صحت مند ہوگئے۔ میرسب انتظام باب تہ بیرے تھا۔

(۳) بعثت نبوی کے وقت عالم کی صورت حال وہ تھی جس کا نقشہ سورۃ البینہ کے شروع میں کھینچا گیا ہے سارا مالم گراہی کی دلدل میں پھنس چکا تھ، چارول طرف گھٹا ٹوپ تاریکی چھا گئی تھی، جومعمولی چراغوں سے بٹنے والی نہیں تھی، جب تک آفتاب نبوت طلوع نہ ہو کام بنے والا نہیں تھا، اس وقت القد تعالی نے سید الاولین والآخرین ،محبوب رب العالمین خاتم النبیین سے سید الاولین والآخرین ،محبوب رب العالمین خاتم النبیین سے سید بیم کومبعوث فر مایا اور آپ کی تعلیمات کے ذریعیہ عالم کی اصلاح فر مائی ۔ بیسب القد کی صفت تدبیر کی کرشمہ سازی ہے۔

مذکورہ با یا مثالوں سے القد کی صفت تدبیر کے شئون سمجھے جا سکتے ہیں۔ غرض اللہ تعالی نے صفت ابداع سے مالم کا مادہ بنایا ، پھرصفت خلق سے اس مادہ سے موالید ثلاثہ کو وجود بخشا ، پھرصفت تدبیر نے اس کا ظم وانتظام سنجالا۔

والثالثة: تدبير عالم المواليد؛ ومرجعه إلى تصيير حوادثها موافقة للنظام الذى ترتضيه حكمتُه، مفضية إلى المصلحة التى اقتضاها جوده؛ كما أبزل من السحاب مطرًا، وأخرح به نبات الأرض، ليأكل منه النباس والأنعام، فيكون سببا لحياتهم إلى أجل معلوم؛ وكما أن إبراهيم — صلوتُ الله عليه — ألقى في البار، فجعلها برداً وسلامًا، ليبقى حيا؛ وكما أن أيوب عليه السلامُ — كان اجتمع في بدنه مادَّةُ المرض، فأنشأ الله تعالى عينا، فيها شفاء مرضه؛ وكما أن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض، فَمَقتَهُمْ: عربهم وعجمَهم، فأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يُنذرَهم، ويجاهدهم ليُخرج من شاء من الظلمات إلى المور.

تر جمہ: اور تیسری صفت عالم موالید کا انتظام کرنا ہے اور اس کا خلاصہ: عالم موالید میں رونما ہونے والے واقعات کو اس نظام ہے ہم آبنگ بنانا ہے جس کو اللہ کی حکمت پیند کرتی ہے ، اور اس مصلحت تک پہنچانے والا بنانا ہے جس کو اس کا کرم چاہتا ہے ، جیسے اللہ نے بادل ہے بارش برسائی ، اور اس کے ذریعہ زمین کا سبزہ اگایا ، تا کہ اس کولوگ اور چوپا ہے کھا کمیں ، پس وہ مقررہ وقت تک ان کے زندہ رہنے کا سب ہے ؛ اور جیسے یہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم ان پر اللہ کی ہے بایاں مہر بانیاں ہوں س آگ میں ڈالے گئے ، پس اللہ نے اس آگ کوشندی ہے گزند بنادیا تا کہ وہ زندہ رہیں ؛ اور جیسے یہ بات ہے کہ حضرت ابرائیم کہ وہ زندہ رہیں ؛ اور جیسے یہ بات ہے کہ حضرت ابوب س آگ میں ڈالے گئے ، پس اللہ نے اس آگ کوشندی ہے گزند بنادیا تا کہ وہ زندہ رہیں ؛ اور جیسے یہ بات ہے کہ حضرت ابوب س ان پرسلامتی ہو س کے بدن میں بیاری کا مادہ اکٹھا ہوگیا ، پس اللہ نے ایک

ایسا چشمہ پیدا کیا جس میں ان کی بیاری کی شفائھی ؛اور جیسے یہ بات ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے زمین والوں پر نظر ڈالی، پس ان سے سخت ناراض ہوئے ،عربوں سے بھی اور عجمیوں سے بھی ، پس وتی بھیجی اپنے پیغیبر مِنائِنَهُ اَیْم کی طرف کہ وہ ان کو ڈرائیں اوران پرتن تو ژمحنت کریں ، تا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالیں۔

### تشريخ:

موالیدمولود کی جمع ہے اورموالید ثلاثہ معد نیات، نبا تات اور حیوا نات ہیں، چونکہ بیر تینوں چیزیں عناصرار بعہ ہے پیدا ہوتی ہیں اس لئے ان کوموالید کہا جا تا ہے۔

معد نیات: وہ مرکبات ہیں جن میں احساس اورنشو ونمانہیں ہوتا۔معد نیات،معدن کی جمع ہے جس کے معنی ہیں کھان ،جس ہے دھاتیں نکلتی ہیں۔

نباتات: وه مرکبات بین جن میں نشو ونما ہوتا ہے، گراحساس اور ارادہ نبیں ہوتا، نباتات، نبات کی جمع ہے، جس کے معنی میں سبزی۔

حیوانات: وہ اجسام ہیں جو بڑھنے والے ،احساس کرنے والے اور بالارادہ حرکت کرنے والے ہیں۔ لغات: الموجع: لوٹنے کی جگہ، یہال بمعنی خلاصہ ہے مقتٰ(ن) مقتٰا بہت بغض رکھنا۔

☆ ☆

公

# صفت تدبير كي مزيد وضاحت

صفت تدبیر کا خلاصہ میہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی عالم موالید میں رونما ہونے والے واقعات کواس نظام سے ہم آئیگ کرتے ہیں جس کوان کی حکمت پیند کرتی ہے اور واقعات کواس انداز پر ڈھالتے ہیں کہ وہ اس صلحت تک پہنچا دیے ہیں جس کوان کا کرم چاہتا ہے۔ اب اس کی تفصیل کررہ ہیں تفصیل میں جانے سے پہلے دوبا تیں سمجھ لی جا کیں۔

() بدعالم موالید جوام واعراض کا مجموعہ ہے، کیونکہ فلاسفہ کے نزد میک یہی اجناس عالیہ ہیں، ان ہے اور پکوئی ایسا عام مفہوم نہیں جود ونوں کوشامل ہو۔ اور جو ہر: وہ مکن ہے جوگل کے بغیر موجود ہو سکے، جسے کیڑا، کتاب بقام وغیرہ بیشار چزیں جو ہری وجود رکھتی ہیں۔ اور عرض: وہ مکن ہے جوگسی میں پایا جائے یعنی وہ پائے جانے میں، باقی رہنے میں، اقر رہنے میں، اقر رہنے میں، اقر رہنے میں اس کی ایسان ہو۔ اور کو جواس کوسہارادے، جسے کیڑے کی سیابی سفیدی وغیرہ عرضی وجود رکھتے ہیں۔ پھر جوام کی تو سیمی کیڈے کی سیابی سفیدی وغیرہ عرضی وجود رکھتے ہیں۔ پھر جوام کی تو تعمیل میں نگم ، کیف، این ، تی ، اضافت ،ملک ، وضع ، نعل اور انفعال ان کی تفصیلات معین الفلے میں ویکھیں۔



سے جواہر واعراض موالیہ ثلاثہ میں رکھی ہوئی قدرتی صلاحیتوں سے پیدا ہوتے ہیں اور بیصلاحیتیں موالیہ ہے۔ ہی جدانہیں ہوتیں۔ جب ان صلاحیتوں میں باہم کشاش اور کراؤ پیدا ہوتا ہے تو حکمت خداوندی مختلف انداز واطوار کو پیدا کرتی ہے، ان میں ہے جانداروں کے افعال، کرتی ہے، ان میں ہے جانداروں کے افعال، اخلاق اور ان کے اراد ہے اور ان کے علاوہ دیگر چزیں جیسے کی جگہ میں ہوتا (أین) اور کی زمانہ میں ہوتا (متی) ہے۔ اخلاق اور ان کے اراد ہے اور ان کے علاوہ دیگر چزیں جیسے کی جگہ میں ہوتا (أین) اور کی زمانہ میں اللہ تعالی نے جو پھھ پیدا فرمایا ہے وہ حکمت اور مصالح عالم کے اقتضاء سے بنایا ہے، اس لئے ہر چزاپی ذات میں ایکٹون رکھتی ہے، کوئی چزئی نفسہ ہری نہیں ، سورہ محدہ آیت کے میں ہے ﴿الّٰذِی ا حسن کُلُّ شنی خیرہ بھی چڑ بنائی خوب بنائی ) اس ارش دہیں تم جواہر واعراض داخل ہیں ، جی کہ اخلاق سدید : غصہ حرص، شہوت، بکل وغیرہ بھی اپنی ذات ہے ہر نہیں ، برائی ان کو باندازہ اور بگل استعمال کرنے میں ہے۔ غرض جب ہر چز کواس کے مقصد تحلیق کے ساتھ مواز نہ کرے دیکھا جائے تو وہ دکئی شرنہیں : ایک : اس امتبار سے کہ سب جو پھھ جا ہے وہ صاور نہ ہوہ وہ وہ دیر ہوں ہی ہی جو خوب جا ور عمیں اس کی ضدصا در ہو، جیسے جا تو کا کام کا ٹیا اور زہر کا کام مارتا ہے، پس بہترین چا تو وہ ہے جوخوب جا اور عمید ان کام تمام کردے، اگر چا انسان مرگیا ہیں آٹارشر ہیں۔

البتہ دوسرے دواعتباروں ہے شرپایا جاتا ہے ایک: اس امتبارے کہ کی سبب ہے وہ چیز پیدا ہو کہ اگر وہ پیدا نہ ہوتی تو بہتر ہوتا دوسرے: کسی سبب ہے وہ چیز پیدا نہ ہوجس کے آثار ونتائج اچھے ہیں۔ ان دوامتباروں ہے عالم بیس شرپایا جاتا ہے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ جلاڈ التی تو وہ آگ کی خوبی ہوتی ، کیونکہ آگ کا کام بی جلانا ہے، وہ اس مقصد کے لئے پیدا کی گئی ہے، مگریہ بات مقصد عالم اور مفاد کلی ہے ہم آھنگ نہ ہوتی اور اس کے آثار ونتائج بھی اچھے نہ ہوتے اس اعتبارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کا جلانا شرہے۔

اب صفت تدبیر کی کارفر مائی ملاحظہ فر مائے: جب کسی ایسے واقعہ کے رونما ہونے کے تمام اسباب مہیا ہوجاتے ہیں جس میں آخری دومعنی کے اعتبار ہے شر ہوتا ہے بینی وہ واقعہ نظام کلی کے منافی ہوتا ہے تو القد تعالی کی صفت قد بیرا پنا کام کرتی ہے۔اور چارطرح سے تصرف کر کے اس واقعہ کو ہونے سے روک ویتی ہے، تا کہ نظام عالم متا ثر نہ ہو۔اور وہ عارصورتیں یہ ہیں:

کیملی صورت: اسباب میں رکھی ہوئی تا ثیر کوئنگیز ویا جاتا ہے اور چیز وں کی صلاحیتوں کوسمیٹ لیا جاتا ہے، جیسے د جال ایک مؤمن بندے کوئل کرے گا، پھرسب لوگوں کے سامنے اس کوزندہ کرے گا۔اوراس سے اپنی الوہیت کا اقرار کے گا، وہ بندہ اقر ارنہیں کرے گا تو پھر دوبارہ د جال اس کوئل کرنا چاہے گا، گراب قبل نہیں کرسکے گا،اللہ تعالی اس کوئل پر قدرت نہیں دیں گے، حالا تکہ اس کائل کرنے کا ارادہ بالکل سچا ہوگا، آلات قبل بھی صحیح سلامت ہوں گے، گرقتل نہیں

٥ (وَرَوْرَ بَدَالِيَدُورُ اللهِ

کرسکے گا، کیونکہ القد تعالی و جال کی تل کرنے کی صلاحیت قبض کرلیں گے۔ بیروا قعمسلم شریف میں ہے (مشکوۃ باب ذکر الد جال ح۲۷ ۲۵)

د وسری صورت: چیز ول کی صلاحیتول کو بره هادینا، تُو می میں اضافہ کر دینا۔

پہلی مثال: جیسے ابوب علیہ السلام کے ٹھوکر مارنے سے زمین کے سُوتوں کا ٹوٹ جانا اور چشمہ کا پھوٹ نکلنا، حالانکہ ایک بیار نحیف ونزار آ دمی کے ایڑی مارنے سے چشمہ نبیں پھوٹتا، در حقیقت القد تعالیٰ نے ابوب علیہ السلام کی ٹھوکر میں بسط کر دیا، اس میں اتنی طافت بیدا کر دی کہ اس نے زمین کا جگر جاک کر دیا اور چشمہ بہیڑا۔

فا كدہ: اور بيہ جومشہور ہے كەزمزم حضرت اساعيل عليه السلام كايز يال رگڑنے سے نمودار ہوا ہے، بيہ اصل بات ہے۔ بخارى شريف كتاب احداديث الانبياء باب و صديث ٣٣٦٨ ميں صراحت ہے كہ فياذا هي بالملك عند موضع ذمزم فَهَ بَحَثُ بعقبه أو قال: بجماحه حتى ظهر الماء (پس اچا تك زمزم كى جگہ كے پاس حضرت ہاجر اللہ فرشتہ كود يكھا، پس اس نے اپنى ایزى سے كريدايا فر بايا كه اپنا پر مارا يہاں تك كه پانى ظاہر ہوا ) جس وقت زمزم ظاہر ہوا اس وقت حضرت اساعيل عليه البنام كئى گز كے فاصلہ پر ايك بروے درخت كے شي ليخ ہوئے تھے، جيسا كه فدكوره حديث ميں صراحت ہے۔

سوال: كيا حضرت اساعيل عليه السلام كايزيان ركزنے سے زمزم ظاہر نبيس ہوسكتا؟

جواب: ہوسکتا ہے، اور ہزار بار ہوسکتا ہے، جب ایوب علیہ السلام کے شوکر مارنے سے چشمہ نمودار ہوسکتا ہے تو اس علی السلام کے شوکر مارنے سے چشمہ نمودار ہوسکتا ہے تو اس علی علیہ السلام کے ایر یاں رگڑنے سے زمزم کیوں نمودار نہیں ہوسکتا؟ گر بات امکان کی نہیں، وقوع کی ہے کہ کیا ایسا ہوا؟ جواب ہیہ کہ اس کا ثبوت نہیں اور ایوب علیہ السلام کے داقعہ کا قرآن کریم میں ذکر ہے (فائدہ تمام ہوا) دوسری مثال: اللہ کے بعض بندوں نے بعض جنگوں میں وہ کارنا ہے انجام دیے بین کہ عقل باور نہیں کرتی کہ ایک شخص تو کیا، کی شخص مل کر بھی وہ کام انجام نہیں وے سکتے ، پھر یہ کسے ممکن ہوا؟ اس طرح کہ اللہ نے اس بندے کی صلاحیتوں کو برو ھادیا۔

حاشیہ میں لکھا ہے کہ بیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ آپ نے جنگ خیبر میں تن تنہا قلعہ کا درواز واکھاڑ ویا تھا، گریہ واقعہ چونکہ یا بیر ثبوت کونبیں پہنچا،اس لئے شاہ صاحب نے نام نبیں لیا۔

تیسری صورت: چیزوں کی صلاحیتوں میں تبدیلی کردینا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ انسلام کوجس آگ میں جھونکا گیا تھا اللہ نے اس آگ کی تا چیز بدل دی اوراس کو بجائے گرم کے ٹھنڈا کردیا اور آگ نے وہ کام کیا جو برف کرتا ہے۔ چوتھی صورت: دل میں خیر کی بات ڈ النا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو تین کام کئے ہیں وہ الہام خداوندی سے کئے ہیں ،اس طرح حضرت موکیٰ علیہ السلام کوان کی والدہ نے دریائے نیل میں الہام خداوندی سے ڈ الا تھا، اسی طرح ا نبیائے کرام پرآ ہی نی کتا ہول اور تو انبین کا نزول بھی باب البام ہے ہے، کیونکہ دل میں خیر کی بات والنے کی بہت ی صور تیں ہیں۔ کوئی جولائی کامشورہ وید ہے، خودسو چنے ہے کوئی بھلائی کی بات ذہبن میں آ جائے، کوئی نبیبی آ واز س لے، کوئی اچھاخواب دیکھے ہے، وحی تشریعی یا غیر تشریعی نازل ہوکر کوئی بات بتا دے بیسب صور تیں البام میں شامل ہیں۔ فاکدہ: البام ہمیشہ صاحب معاملہ ہی کوئیس ہوتا ہے، فاکدہ کے فاکدہ کے لئے دوسرے کو بھی ہوتا ہے، جسے موئی علیہ السلام کے فاکدہ کے فاکدہ کے فاکدہ کے فاکدہ کے فاکدہ کے کا کدہ کے لئے المدتعالی نے ان کی والدہ کوالبام فرمایا۔

فا کدہ: اللہ تعالیٰ کی صفت تدبیر کے مختلف پہلوقر آن کریم میں اتن تفصیل سے مذکور بیں کہ ان پر کوئی اضافہ نہیں ہوسکتالہذا قارئین قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اس ضمون پرغور کریں۔

وتفصيلُ ذلك : أن الْقُوى المُوْدَعَةَ في المواليد، التي لاتنفكُ عنها، لما تزاحمت وتصادمت، أوجبت حكمةُ الله حدوثَ أطوارٍ مختلفةٍ : بعضُها جواهرُ، وبعضها أعراضٌ، والأعراضُ . إما أفعالٌ أو إرادات من ذوات الأنفس، أو غيرُهما.

وتلك الأطوار الاشرفيها بمعنى عدم صدور ما يقتضيه سببه، أو صدور ضدّ ما يقتضيه والشيئ إذا اعتبر بسببه المقتضى لوجوده كان حسنًا المحالة، كالقطع حسنٌ من حيث أنه يقتضيه جوهر الحديد، وإن كان قبيحًا من حيث فوت بنية إنسان؛ لكن فيها شر بمعنى حدوث شيئ غيره أو فق بالمصلحة منه، باعتبار الآثار، أو عدم حدوث شيئ آثارُه محمودة.

وإذا تهيَّاتُ أسبابُ هذا الشر اقْتَضَتْ رحمةُ الله بعباده، ولطفُه بهم ، وعمومُ قدرته على الكل، وشمولُ على على الكل، وشمولُ على على ما الكل، وشمولُ على على ما الكل، وشمولُ على على والبسط والإحالة والإلهام، حتى تُفْضى تلك الجملةُ إلى الأمر المطلوب.

أما القبض : فـمثـالـه مـا ورد فـي الحديث: أن الدجال يريدان يقتل العبد المؤمن في المرة الثانية،فلا يُقْدِرُه الله تعالى عليه، مع صِحَّةِ داعيةِ القتل، وسلامةِ أدواته.

وأما البسط: فمثاله: أن الله تعالى أنبع عينا لأيوب — صلوت الله عليه — بركضه الأرض؛ وليس في العادة أن تُفْضي الرَّكْضَةُ إلى نُبوع الماء، وأَقْدَرَ بعض المخلصين من عباده في الجهاد على مالا يتصوَّرُه العقلُ من مِثْلِ تلك الأبدان، ولامن أضعافها.

وأما الإحالة: فمثالها:جعلُ النارِ هواءً طيبة لإبراهيم عليه الصلوة والسلام.

وأما الإلهام: فمشاله: قبصة خرق السفينة، وإقامة الجدار، وقتل الغلام، وإنزال الكتب

والشرائع على الأنبياء عليهم السلام.

و الإلهام: تارة يكون للمبتلى ،وتارة يكون لغيره الأجله، والقرآن العظيم بيَّن أنواعَ التدبير بما المزيد عليه.

ترجمہ اوراس کی تفصیل ہے ہے کہ موالید میں جوصلا حیتیں امانت رکھی ہوئی ہیں، جوان سے جدانہیں ہوتیں، جب ان میں شکش ہوئی اور وہ باہم فکرا کیں تو القہ کی حکمت نے مختلف انداز کے پیدا کرنے کو واجب کیا، ان میں ہے بعض جواہر ہیں اوربعض اعراض اوراعراض یا تو جانداروں کے افعال ہیں یا ارادے ہیں یا ان دونوں کے ملاوہ ہیں۔
اوران اندازوں میں کوئی برائی نہیں ہے بایں معنی کہ وہ چیز صور نہ ہوجس کواس کا سبب چاہتا ہے، یا اس چیز کی ضد صادر ہوجس کو وہ سبب چاہتا ہے، یا اس چیز کی ضد صادر ہوجس کو وہ سبب چاہتا ہے اور کوئی بھی چیز جب موازنہ کی جائے اس کے اس سبب کے ساتھ جو اس کے وجود کو چاہتی ہو گئی ہوگی ، جیسے (چاقو تلوار کا) کا نما اچھا ہے اس امتبار سے کہ دہ لو ہے کی دھا ہے کا مقتضی ہے،
اگر چہ سہ چیز بری ہے انسان کے جسم کے ہر با وہوج نے کے امتبار سے، البتہ اُن اطوار میں شرہے بایں معنی کہ ایس چیز ہو اگر چہ سہ چیز بری ہے انسان کے جسم کے ہر با وہوج نے کے امتبار سے، البتہ اُن اطوار میں شرہے بایں معنی کہ ایس چیز ہوں کے پیدا ہو، جس کا غیر صلحت سے زیادہ ہم آ ھنگ ہواس چیز ہے آ ٹار کے امتبار سے، یا سی ایس چیز کا نہ پیدا ہونا جس کے خود ہوں۔

اور جب اس شرکے اسباب مہیا ہوجائے ہیں تو بندوں پر اللہ کی مہر بانی ، اور بندوں پر اللہ کا لطف ، اور اللہ کی قدرت کا ہر چیز کو عام ہونا ، اور اللہ کا ہم چیز کوش مل ہونا چاہتا ہے کہ اللہ ان صلاحیتوں ہیں اور ان اعضاء ہیں جوان صلاحیتوں کو اپنے اندر لئے ہوئے ہیں تصرف کریں ، تبض وبسط اور احالہ بوالہام کے ذریعیہ ، تاکہ بیسب (یعنی چاروں صورتیں ) امر مطلوب تک پہنچاویں۔

ر ہاتبض قراس کی مثال وہ ہے جو صدیث میں آئی ہے کہ دجال ایک مؤمن بندے و دوسری مرتبہ ل کرناچاہے گا پس القدت کی اس کواس کی قدرت نہیں دیں گے آئی کے اراد ہے کے بجو نے اور آ رات قبل کے درست ہونے کے باوجود۔ اور ماسط : تواس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ نکالا حضرت ابوب عدیہ السلام کے لئے — اللہ کی بنچا تا پایل جمتیں ہوں ان پر — ان کے زمین پر تھو کر مار نے کے ذریعہ ، حایا نکہ عام طور پر ٹھو کر مارنا پانی بھوٹے تک نہیں بہنچا تا اور اللہ نے ایپ بعض مخلص بندوں کو جنگ میں ایسے کا می قدرت دی جو عقل میں نہیں آئی ، اس جیسے بدنوں سے ، اور نہ اس کے دوچ تد بدنوں ہے ، اور نہ اس کے دوچ تد بدنوں ہے ۔ اور نہ سے کہ دوچ تد بدنوں ہے۔

اور رہاا حالہ: تواس کی مثال: آگ کوعمہ ہ ہوا بنا تا ہے حضرت ابرا بیم علیہ انسلام کے بئے۔ اور رہا الہام: تو اس کی مثال: کشتی کو بھاڑنے ، ویوار کوسید ھاکرنے اور لڑے کوئل کرنے کے واقعات ہیں۔ اور کتابوں اور قوانین کوانبیائے کرام پراتار تاہے۔ اورالہام: بھی مبتلا بہ کو ہوتا ہےاور بھی اس کے فائدے کے لئے اس کے ملاوہ کو ہوتا ہے۔اور قر آن عظیم نے تدبیر خداوندی کی انواع بیان کی ہیں اتنی تفصیل ہے کہان پراضا فیمکن نہیں۔

#### لغات:

النفوی جمع بالمقوة کی جمعنی طافت، صلاحیت طور (مصدر) بیئت، حال ، اندازه جمع أطواد کها جاتا ب النساس أطواد لیمنی لوگ مختلف می کاور مختلف حالات کے بیں لام حسالة من الأمر : ضروری ، بیشک البنیة . وَهَا نِي بِنْية الْكُلْمَة : صِيفَه ، ماوه قبض (ن) قَبْضًا الشيئ : سمينا بسط (ن) بَسْطًا: پھيلانا ، برهانا ، کشاوه کرنا احال إحالة : ایک حالت سے دومری حالت میں بدلنا الْهَمَ إِلْهَامًا: وجی کرنا ، سکھانا ، تو نیق وینا ، ول میں ڈالنا۔

#### باب ----

# عالم مثال كابيان

عالَم كِ الفوى معنى بين: وه چيز جس سے كوئى چيز جانى جائے ، جيبے خسانہ ، وه چيز جس سے مبرلگائى جائے اور عرف ميں عالَم كہتے بين اس چيز كوجس سے القد تعالى كوجانا جائے اور سارى مخلوقات كى يہى شان ہے لينى كائنات كے ذره ذره سے خالق كو پہچانا جاسكتا ہے۔ اس لئے عالم كااطلاق مجموعہ كائنات پر بھى ہوتا ہے اور اس كا جزاء پر بھى بلكه كائنات كے برم فرو پر بھى اس كااطلاق كيا جاسكتا ہے، جيسے عالم زيد، عالم بحرو غيره قيسر روح المعانى بين ہے والمعائم كالم النائع معالم واحد منها فصاعدًا (١٠١٥)

اوراجزائے عالم پرعالم كااطلاق مختلف التبارات بي كياجا تا ب مثلاً:

- (۱) كوكى عالم كى دوتتمين كرتابروحانى اورجسمانى\_
- (۲) کوئی عناصر کی دنیا کو عالم سِفلی اور عالم کون دفساد کہتا ہے اور افلاک اور ان کے اندر کی چیزوں کو عالم عنوی کہتا ہے۔
- (٣) کوئی حواس ہے محسوں ہونے والی چیز وں کوعالم شہادت اور محسوں نہ ہونے والی چیز وں کوعالم غیب کہتا ہے۔ (٣) کوئی ان چیز وں کو جوغیر متعینہ مدت کے لئے مادہ کے بغیر بیدا کی گئی جیں، جیسے عقول عشرہ اور نفوس ،ان کو عالم امر، عالم ملکوت اور عالم غیب کہتا ہے اور جو چیزیں مادہ سے اجل مقرر کے لئے پیدا کی گئی جیں، جیسے موالید ثلاثہ ان کو عالم خلق اور عالم شہادت کہتا ہے۔

(۵) کوئی عالم کی دوتشمیں کرتا ہے۔ عالم ارواح اور عالم اجسام۔

(١) كوئى عالم كوظا ہرو باطن ميں تقسيم كرتا ہے۔

(2) اور دب المعالمين كتفيير ميل مفسرين برجنس كوعلى دعالم قرار دية بين، جيبے عالم انس، عالم جن، عالم ملائكه، عالم طوئكه، عالم أخور وغيره اورا كرينچا تركرا نواع كے امتبارے عالم كتفسيم كى جائے تو بے ثمار عالم ہوجا كيں گے۔ عالم طور ، عالم أخور في م بين عالم كى دوئتميں كى جاتى ہيں: دنيا اور آخرت \_اور برزخ جس كا دوسرا نام عالم قبر ہے وہ اى دنيا كا حصہ ہے جس ميں آخرت كے احكام متر شح ہوتے ہيں۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ ایک نیاعالم ثابت کرتے ہیں اور اس کا نام عالم مثال رکھتے ہیں۔ مثال کے معنی ہیں مائند، ایک جیسی چیز، بہی مثل کے بھی ہیں۔ ﴿ لیکس کے مثلہ شائی ﴾ حضرت فرماتے ہیں کہ بہت ہی احادیث ہے ہیں بات ثابت ہے کہ کا نئات میں ایک ایساعالم بھی یا یاج تا ہے جو:

(۱) غیر مادّی ہے بعنی عناصر اربعہ ہے ہیں بنا۔

(۲) اس عالم میں معانی لیعنی حق کق کے لئے بھی جسم بیں اور بیا جسام مٹن لی بیں بر معنی کواس کی حالت کا لحاظ کر کے جسم دیا جاتا ہے مثلۂ بزولی کوفر گوش کا اور دنیا کوالی بوڑھی عورت کا جس کے سرکے بال تھچڑی ہورہے ہوں۔

(۳) اس دنیا میں چیزیں پائے جانے سے پہلے عالم مثال میں پائی جاتی ہیں، وہاں ان کاتھق مخصوص نوعیت کا ہے۔ (۳) پھر جب وہ چیزیں اس دنیا میں یعنی خارج میں پائی جاتی ہیں تو بیاور وہ ایک ہوتی ہیں رہی ہیہ بات کہ اتحاد کی کیا نوعیت ہے؟ تو اس کی تعیین مشکل ہے،اتحاد کی مختلف صور تو ل میں سے کوئی صورت ہوتی ہے۔

(۵) اور بہت ی چیزیں وہ ہیں جن کے لئے عوام کے نز دیک جسم نہیں اور وہ عالم مثال میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتی ہیں ،اوراترتی چڑھتی ہیں اگر چہلوگ ان کونہیں دیکھتے۔

سوال: بيعالم كهان ٢٠

جواب: بیرعالم جس طرح مادی نہیں ، مکانی اور زمانی بھی نہیں ،اس لئے اس کی جگہ تعین نہیں کی جاسکتی ،بس اتنا کہا جائے گا کہ ایساعالم موجود ہے۔

سوال: أس عالم كانام عالم مثال كيوں تجويز كيا گياہے؟

جواب: چونکہ عالم مثال میں دنیاوآ خرت کی تمام چیزیں مثالی صورت میں پائی جاتی ہیں اس لئے اس کو عالم مثال مام دیوی اوراخروی نام دیا گیا ہے۔ مثال کے لئے دوسرالفظ طل (سابہ) بھی استعال کر سکتے ہیں بعنی عالم مثال میں تمام دنیوی اوراخروی چیزوں کے اطلال پائے جاتے ہیں ہمونے پائے جاتے ہیں اورصوفیہ کی اصطلاح میں مثال کے معنی عینیت کے ہیں (کشف اصطلاحات الفنون ۱۳۳۱) پس عالم مثال کواس وجہ ہے بھی عالم مثال کہا جاتا ہے کہ اس عالم کی چیزیں اور اس

#### دنیا کی چیزیں بعینہا یک ہیں۔

#### ﴿باب ذكر عالمَ المثال﴾

إعلم أنه دلّت أحاديث كثيرة على أن في الوجود عالَما غيرَ عنصُرِئ، تَتَمَثَّلُ فيه المعانى بأجسام مناسِبَةٍ لها في الصفة، وتَتحقَّقُ هنالك الأشياءُ قبل وجودها في الأرض، نحوًا من التَّحَقُّق التَّرَفُ فيه المعانى هو هو ؛ وأن كثيرًا من الأشياء، مما لاجسم لها عند العامَّة، تستقل وتنزل ، ولايراها جميعُ الناس.

تر جمہ: عالم مثال کا تذکرہ: یہ بات جان لیجئے کہ بہت ی حدیثیں اس پر ولالت کرتی ہیں کہ ایک ایسا عالم بھی موجود ہے جو مادی نہیں ہے، معانی اس عالم میں پائے جاتے ہیں ایسے جسموں کے ساتھ جوان معانی کے ساتھ حوالت میں مناسبت رکھنے والے ہیں اور چیزیں و باں پائی جاتی ہیں، ان کے زمین میں پائے جانے ک کسی نوعیت ہے، پھر جب وہ چیزیں اس دنیا ہیں پائی جاتی ہیں تو وہ وہ ی ہوتی ہیں، انتحاد کے معانی میں ہے کسی معنی کے اعتبار سے اور (احادیث اس پر بھی دلالت کرتی ہیں ) کہ بہت ی چیزیں، ان چیزوں میں سے جن کے لئے عوام کے نزد یک جسم نہیں ہے، منتقل ہوتی ہیں اور اترتی ہیں در انحالیکہ ان کوسب لوگنہیں دیکھتے۔

### تشريخ:

- (۱) غنصوع فی زبان کا نفظ باس کے نفوی معنی میں اصل ۔ اوراصطلاح میں عضراس بسیط (غیرم کب) اصل کو کہتے ہیں جس سے تمام مرکبات ترکیب باتے ہیں ۔ قدیم فلاسفہ کے زویک عناصر جار تھے، لیعنی آگ، پانی ، ہوا اور مٹی ، انہی کوارکان اوراصول کون وفساد بھی کہتے ہیں ۔ قدیم فلاسفہ نے استقراء سے بہی جارعناصر دریافت کئے تھے۔ ان کے زویک موالید ثلاثه انہی عناصر اربعہ ہے مرکب ہیں جدید نظریہ کے لئے میری کتاب معین الفلسفه دیکھیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ صرف یہ بتانا جا ہتے ہیں کہ عالم مثال مادی عالم نہیں یعنی وہ عناصر اربعہ سے مرکب نہیں۔ صاحب رحمہ اللہ صرف یہ بتانا چا ہتے ہیں کہ عالم مثال مادی عالم نہیں یعنی وہ عناصر اربعہ سے مرکب نہیں۔ اور نشس الامری ، پس موجود کی بھی دوشمیں ہیں:
- (الف) موجود خار جی: لینی وہ موجود جس کا بھارے ذہن ہے باہر خارج میں وجود ہے، جیسے زید ،عمر ، بکر کا وجود۔
  (ب) موجود نفس الامری لینی وہ موجود جس کا واقعی وجود ہے لینی کسی کے ماننے پر موقوف نہیں ، جیسے چار کا جفت ہونا اور طلوع تمس اور وجود نہار کے درمیان تلازم : بیسب واقعی چیزیں ہیں ،خواہ اس کو ماننے وا۔ کوئی ہویانہ ہو،اور خواہ کو کا فیات مانے ،وہ ایک حقیقت ہیں ،امتہار معتبر پر موقوف نہیں ۔

شاہ صاحب قدس سرہ وجود خارجی کے لئے'' وجود'' کا مادہ استعمال کرتے ہیں، اور وجودنفس ار مری کے لئے



تحقّق اور تعشّل كالفاظ استعمال كرتے ہيں۔

(۳) معانی ، معنی کی جمع ہے معنی کے لغوی معنی ہیں: مقصو واور مراو، اور اصطلاح میں حقیقت و ماہیت اور مقلی مفہوم کو بھی معنی کہتے ہیں۔ اور حقیقت و ماہیت صاب الشہ ہو ہو کو کہتے ہیں جیسے انسان کی ماہیت ہے جیوان ناطق کیونکہ اس سے انسان کا قوام ہے اور حیوان ناطق ایک عقلی مفہوم ہے، خارج میں مشقلاً اس کا وجو دنہیں ۔ عرف عام میں حقائق ومعانی کو 'معنویات'' سے تعبیر کرتے ہیں۔

غرض عالم مثال میں جس طرح اس و نیا کی مادیات ( موجودات خارجیه ) کا مثانی وجود ہے، حقائق ومعانی کا بھی وہاں مثالی وجود ہے ہر حقیقت ومعنی کو اس کی صفت اور حالت کا لخاظ کر کے وہاں مثالی جسم دیا جاتا ہے جیسے موت کو مینڈ ھے کا جسم اور دنیا کو بوڑھی عورت کی شکل دی گئی ہے۔

(٣) نسخوا من التحقُّق كامطلب يہ ہے كہ عالم مثال ميں اشياء كا پاياجانا با كل اس و نياميں پائے جائے كی طرح نہيں ہے ، البنة اس كی پوری تفصیل ہم نہيں جائے ، بس اجمالاً اتنا كہيں گے كہ و ہاں تفقق ہوتا ہے۔

(۳) ندکر کے لئے ہو ہو ،اور مؤنث کے لئے ہی ہی ، دو چیز ول میں اتحاد بتائے سے محاورہ ہے ملکہ سباء نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے و قبالت : کانّہ ہو کہ (انمل ۴۳) اور جنت میں اہل جنت رہی ورواستعمال کریں گے و قبالوا ، ہذا اللہ نی رُز فیا من قبل کی (ابقر ۲۵۶) اور دو چیز ول میں اتحاد من کل الوجوہ نہیں ہوسکت ، ورنہ وہ دو کہاں رہیں گی ؟ من وجہ بی اتحاد بہوسکتا ہے ، شیخ محماعلی تھا نو گی نے کشاف اصطلاحات الفنون میں اس اتحاد کی متعدد صور تیں بیان کی ہیں ،مثلاً :

(۱) وَاتَّى اتّحاد، لِعِنْ حَمْلِ ایجانی ہوسکے، جیسے ریڈ اِسسانُ، پس زیداورانسان ایک ہی چیز جیں۔

(۲) انتحاد فی المفہوم، جیسے اسداور غضہفر کا ایک ہی مفہوم ہے، پس بید ونول متحد ہیں۔

(۳) متعدد چیزین کسی خاص اعتبار سے متحد ہوں ، جیسے افرادانسانی انسان ہونے کے امتبار ہے متحد ہیں۔ غرض اس عالم کی چیزیں اور عالم مثال کی چیزیں وجود میں تو متحد نہیں ، ورنہ وہ متعدد کیسے ہوں گی؟ پھرا تحاد کی کیا صورت ہے؟ شاہ صاحب رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں کہ اتحاد کی فدکورہ صور توں میں ہے کوئی صورت ہوتی ہے، اس کی تعیین مشکل ہے۔

公

\*

☆

## عالم مثال پر دلالت كرنے والى روايات

اب ذیل میں شاہ صاحب رحمہ اللہ انیس (۱۹)نصوص پیش کرتے ہیں، جوعالم مثال کے ثبوت پر ولالت کرتی ہیں، ان کی شرح تر جمہ کے ساتھ کر دی جائے گی ،اور طریق استدلال شاہ صاحب بعد میں خود ہی ذکر فر مائیس گے۔ بیتمام



روایات بلفظهٔ نبیس میں ، بلکه روایات کا خلاصه میں۔

### [الأحاديث الدالّة على عالَم المثال]

[١] قال السي صلى الله عليه وسلم: ﴿ لما خلق الله الرَّحم قامت، فقالت: هذا مقام العائذبك من القطيعة ﴾

[٢] وقال: ﴿إِنْ البَقرة وآلَ عَمرانَ تأتيانَ يوم القيامة، كأنهما غمامتان، أو غيايتان، أو فرقان من طير صوافٍ، تُحاجًانَ عن أهلهما ﴾

[٣] وقال: ﴿ تجيئ الأعمال يوم القيامة: فتحيئ الصلاة، ثم تجيئ الصدقة، ثم يجيئ الصيام ﴾ الحديث

[1] وقال: ﴿ إِنَّ السَّعُرُوفُ وَالسَّمَاكُولُ لَحَلَيْقَتَانَ ،تُنْصِبَانَ لَلْنَاسَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ: فأما المعروفُ فينشر أهله، وأما المنكر فيقول: إليكم! إليكم!!، ولا يستطيعون له إلا لرومًا ﴾

[٥] وقال ﴿ إِن اللَّهُ يَبْعِثُ الأَيَامُ يُومُ القيامَةُ كَهَيْنَتِهَا، ويبعث الجُمُعة زهراء منيرة ع

[٦] وقال: ﴿ يُونِّتِي بِالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء، زرْقاء، أنْيابُها بادية مُشوَّه خلْفُها ٥

[٧] وقال: ﴿ هِلْ تُرُونُ مَا أَرِي؟ فإني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر ،

[٨] وقال في حديث الإسراء: ﴿فإذا أربعةُ أنهارٍ: نهران باطان، ونهران ظاهران، فقلت. ما
 هذا ياجبريل؟ قال: أما الباطان ففي الحنة، وأما الظاهران فالنّيل والفرات مُ

[٩] وقال في حديث صلاة الكسوف: ﴿صوّرت لي الجنة والنار﴾ وفي لفط: ﴿بيني وبين حدار القبلة﴾ وفيه: ﴿أنه بسط يده ليتناول عُقودا من الجنة، وأنه تكعكع من النار، ونفخ من حرّها، ورأى فيها سارق الحجيج، والمرأة التي ربطت الهرة حتى ماتت، ورأى في الجنة امْرأة مومسة، سقت الكلب﴾ ومعلوم أن تلك المسافة لاتتسع للجنة والبار، بأجسادهما المعلومة عندالعامة

[١٠] وقال ﴿ خُفَّت الحنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، ثم أمر جبريل أن ينظر إليهما ه

[11] وقال: ﴿ينزل البلاء فيعالجه الدعاء﴾

[١٢] وقال ﴿ خلق الله العقل ،فقال: أقبل ،فأقبل ،وقال له: أدبر فأدبر ﴾

[١٣] وقال: ﴿ هذان كتابان من رب العالمين ﴾ الحديث.

[١٤] وقال: ﴿ يُونِّنِي بِالموت كأنه كبش، فيُذبح بين الجنة والنار ﴾

[٥١] وقال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بِشُرًا سُويًّا ﴾

[17] واستفاض في الحديث:

[الف]أن جبريل كان يظهر للبي صلى الله عليه وسلم ،ويتراء ى له، فيكلّمه، و لا يراه سائر الناس.

- [...] وأن القبر يُفسح سبعين ذراعًا في سبعين، أو يُضمُّ حتى تختلفَ أضلاعُ المقبور؛
  - [ج] وأن الملائكة تنزل على المقبور، فتسأله،
    - [ ر ] وأن عمله يتمثل له.
  - [ ٥ ] وأن الملائكة تنزل إلى المحتضر، بأيديهم الحرير أو المسخ؛
- [ر] وأن الملائكة تنضرب المقبور بمطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها مابين المشرق والمغرب.

[٧٧] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿لِيُسلَط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تِنْيُنَّا، تَنْهَسُه وتلدغه حتى تقوم الساعة ﴾

[١٨] وقال: ﴿إِذَا أَدْحَلَ المِيتُ القبر مُثّلت له الشمس عند غرونها ،فيجلس يمسح عينيه، ويقول: دعوني أصلي ﴾

[19] واستفاض في الحديث:

- [الف] أن الله تعالى يتجلى بصور كثيرة لأهل الموقف.
- [ ... ] وأن النبي صلى الله عليه وسلم يُدخُل على ربه، وهو على كرسيه؛
- [ج] وأن الله تعالى يكلم ابن آدم شِفاهًا ؛ -- إلى غير ذلك مما لايحصى كثرةً

صدیث (۱) نبی گریم مین مینی نیم نے ارشاد فر مایا که' جب القد تع لی نے ''ناتے''کو پیدا کیا، تو وہ کھڑ اہوا، اوراس نے کہا کہ قطع رحی ہے آپ کی پناہ چا ہے والے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ جو تھے کائے،
میں اس کوا پنے ہے کا ٹوں، اور جو تھے جوڑ ہے میں اس کوا پنے ہے جوڑ وں؟ ناتے نے جواب ویا: ' میں اس پر راضی ہوں''اللہ تع لی نے فر مای'' جو ہی تیرے لئے ہے''لینی میں اس کی گارٹی ویتا ہول (مفکوۃ ب البر والصلہ صدیث ۱۹۹۹)

میں اس کوا پنے ہے کا ٹوں، اور جو تھے جوڑ ہے میں اس کی گارٹی ویتا ہول (مفکوۃ ب البر والصلہ صدیث ۱۹۹۹)

میں ''اللہ تع لی نے فر مای'' جو بیت تیرے لئے ہے''لینی میں اس کی گارٹی ویتا ہول اور نھیا لی رشتہ داری۔ رحم نے کھڑ ہوکو کے بیان کی کمر میں کولی بھری تھی، جس کا مطلب سے کہ رحمان کے بوچھا: کیا بات ہے؟ تب اس نے مذکورہ جملہ کہا تھ، جس کا مطلب سے کہ بی جس طرح پناہ لینے کے سنے ہاں کی کمر میں کولی بھرتا ہے، رحم نے بھی کولی بھری اور قطع رحمی سے پناہ جا بھی، جس پر اس بی جب کہ بی جس طرح پناہ لینے کے سنے ہاں کی کمر میں کولی بھرتا ہے، رحم نے بھی کولی بھری اور قطع رحمی سے پناہ جا بھی، جس پر اس

ے مذکور وومدہ کیا گیا۔غور سیجنے ، نا تا ایک معنوی چیز ہے اس کا جسم نہیں ہے ،مگر حدیث اس کے جسم دار ہونے پر دلالت کرتی ہے ، پیجسم مثالی جسم ہے جواس کو عالم مثال میں ملاہے۔

حدیث (۲) اورفر مایا که دهند اوین (دوروش سورتیس) بقر هاوراً ل عمران برطا کرو، وه دونول قیامت کے دن سفارشی بن کرحاضر برفاًی ، تویاوه دوباول بین یادوسا کبان بین یاصف بسته از نے والے برندول کی دوقط ریس بین ، وه اپنی پزین والول کی طرف سے جھٹڑا کریں گی (پیروایت کم وترندی وغیر ه بهت می کتابول میں مختلف الفاظ سے مروی ہے، دیکھئے الدر المنفود الله المشکوة شریف فضائل القرآن حدیث ۱۲۳۰)

لغات الغماه: بإدل اورا یک نکز کو عمامة کتیجین اجمع غیمانه الغیابة به وه چیز جوانسان پرسایقین بوه جیست الغماه: بادل وغیره المواقی جیست کرنا صواف جیست به صاف (ایم فامل) کی جمعی صف بسته محدیث (۳) اورارشاد فرمایا که قیامت که دن اعمال حاضه بول گے، پس (سب سے پہلے) نماز آئے کی ، پیم خیرات آئے گی ، پھر روز و آئے گا ( آخر تک حدیث پرجیے ) یہ بی حدیث بے، منداحد ۲۲۳ مشکوة کتاب الاقاق حدیث میں ۱۳۳۵ ویکھیں ۔ یبال تو صرف آئی بات سے غرض ہے کہ بیالمال جوجسم وارنبیس ہیں، قیامت کے دن اپنا مثالی اجہام کے ساتھ حاضر ہول گے۔

صدیث (۳) اورارشاوفر مایا که معروف (القد کی مرضی کے موافق قول وفعل) اور منکر (القد کی مرضی کے خدف قول وفعل) دو مخلوق میں ، قیامت کے دن دو نوں لوگوں کے لئے کھڑئی کہ جائیں گی۔ پئی معروف اپنے لوگوں کو خوش خبری و سے گاور رہام منکر تو وہ کہے گا: ' بیٹو بچو' مگر لوگ اس سے چیکتے ہی چلے جائیں گے ( کنز العمال حدیث ۲۰۹۳) حدیث ( کنز العمال حدیث ۱۹۰۳) حدیث (۵) اور فر مایا کہ القد تعالی قیامت کے دن تمام دنوں کو اٹھا نمیں گے ، جیسے وہ میں ، اور جمعہ کو اٹھا نمیں کے روشن چمکٹا (مندرک حاکم ان ۲۷۷ کنز العمال حدیث ۱۹۰۹)

صدیث (۱) حضرت فضیل بن عیاض فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی ابقہ عنجمانے فر مایا: ' و نیا قیامت کے دن لائی جائے گی ، ایسی بردھیا کی شکل میں جس کے سرکے بال کھچڑی بور ہے بول گے ، جس کی آئی کھیں نیگوں ہوئی ، جو دانت بھاڑ رہی ہوگی جو گوات کو جھا تک کر دیکھے گی ۔ لوگوں ہے دریافت کیا جے گا اسے جانتے ہو؟ لوگ جواب دیں گے: پناہ بخدا! جوہم اسے جانیں: انہیں جتال یا جائے گا یہ وہ دنیا ہے جس کی خاطرتم باہم جھڑ ہے تھے، رشتوں کو تو ڑتے تھے، ایک دوسرے پر جلتے تھے اور باہم بنفس وغرت رکھتے تھے اور دھوئے میں رہبتے تھے! پھراس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ پھارے گی دوس کے ، ''میرے رب! میرے پیرواور میرے چیے کہ اس بیں؟'' اللہ عزوجال تھی دور اور چیلوں کو اس کے ساتھ ملا دو!'' (احیء العلوم ۱۲۲)

تشریح: دنیا کوئی حتی اور جسم دار چیز نہیں ، وہ اس عالم کی حقیقت ہے، مگر قیامت کے دن وہ بردھیا کی شکل میں آ کے تشریح: دنیا کوئی حتی اور جسم دار چیز نہیں ، وہ اس عالم کی حقیقت ہے، مگر قیامت کے دن وہ بردھیا کی شکل میں آ کے تشریع کے دن وہ بردھیا کی شکل میں آ کے

گی ، بیالم مثال میں اس کوملی ہوئی شکل ہے۔

لغات: شدمطاء مؤنث أشمط كا، شمط (س) شمطا مريش تَهجرُ كَ بالول والا بونا زُوقاءُ مؤنث أُورَ قَى كَا، جَلَ مَا سُ كا، جس كَ معنى بين نيل كول، آسانى رتك جيها أنياب جمع ماب كى، بمعنى وانت مُشَوّة برشكل شوة يشوة مشوفة مشوفة بشكل بيناوث... خَلْق: يناوث...

حدیث (٤) حضرت اسامه رضی امتدعنه بیان کرتے ہیں که رسول القد بسی تدیین مدینہ کے قلعوں میں ہے کسی قلعه پر پر سے اور فر مایا کہ میں ایک میں اور ان کا بارش کی طرح فرمنا مثانی جسم کے ساتھ تھا۔

حدیث (۸) اورمعران کی روایت میں فرمایا ہے کہ اچا تک چار نہریں سامنے آئیں ، دو باطنی یعنی بہ کر جنت میں جارہی تفیس ، اوردوظ ہری یعنی بہ کر بہت میں جارہی تفیس ، اوردوظ ہری یعنی بہ کر باہر آری تھیں آنحصوں میں بیرے حضرت جبر کیل عدیدالسلام ہے دریافت کیا: بہ کیا ہے؟ انھول نے بتایا کہ باطنی دونہریں جنت کی نہریں جی اور طاہ می دونہرین نیل وفرات جی (متنق مید بیشوۃ بب نی امواج مدیدے ۱۹۸۵)
تنفی تاکے دریا رئیل وسطی افرات سے نکال میں دونہرین نیل وفرات جی (متنق مید بیشوۃ بب نی امواج میں دونہ وال و عواق ا

تشری دریائے نیل وسطی افریقہ سے نکاتہ ہے اور مصر میں واخل ہوکر بحرابیض متوسط میں گرتا ہے اور فرات عراق میں ہے جو و جلہ میں شامل ہوکر خلیج فارس میں گرتا ہے۔غرض بید ونوں زمین کے دریا ہیں مگر حضور نے ان کو عالم بالا میں دیکھا ہے، بیاُن کی مثالی صور تیں تھیں۔

حدیث (۹) اور سوری گہن کی نماز کی روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جنت وجہنم میرے لئے مصور کی گئیں اورایک روایت میں بہتی ہے کہ آپ نے ہاتھ بڑھایا تا کہ جنت روایت میں ہے ہی ہے کہ آپ نے ہاتھ بڑھایا تا کہ جنت سے انگور کا خوشہ لے لیں اور بہتی ہے کہ آپ دوزخ کی وجہ سے رک گئے اور گری سے بھونک ماری اور آپ نے جہنم میں حاجیول کا سمامان چرانے والے کود یکھا ،اوراس عورت کود یکھا جس نے بلی کو ہاندھ کر بھو کے مارد یا تھا۔اور آپ نے جنت میں ایک بدکار عورت کود یکھ جس نے بلی کو ہاندھ کر بھو کے مارد یا تھا۔اور آپ نے جنت میں ایک بدکار عورت کود یکھ جس نے بیا ہے گئے کو پانی پلایا تھا ۔۔۔ اور یہ بات بدیجی ہے کہ اس مسافت میں (یعنی آپ کے اور جدار قبلہ کے درمیان میں ) جنت وجہنم کی اس مقدار (طول وعرض) کے ساتھ جو عام لوگ بھی جانتے ہیں ہاں ؟! ( یہضمون مختلف صدیثوں کا خلاصہ ہے ، جو صحاح میں وارد ہوئی ہیں )

حدیث (۱۰) اورارشا دفر مایا که جنت نا گواریول ہے گھیری گئے ہے، اور جہنم خواہشات کے ساتھ گھیری گئی ہے، پھر جرئیل کو حکم دیا کہ وہ دونول کو دیکھیں (مشکوۃ کتاب الرق ق حدیث ۵۱۱ ) مکارہ اور خواہشات بھی معنویات ہیں مگران کی باڑ ہا ندھی گئی ہے اور حضرت جبرئیل نے ان کو دیکھا بھی ہے، بیسب پچھمٹن کی اجسام کے ذریعہ ہوا ہے۔ باڑ ہا ندھی گئی ہے اور حضرت جبرئیل نے ان کو دیکھا بھی ہے، بیسب پچھمٹن کی اجسام کے ذریعہ ہوا ہے۔ حدیث (۱۱) اور فر مایا کہ بلااتر تی ہے تواس سے دعاکشتی کرتی ہے بعنی دونول میں کشاشی ہوتی ہے (دواہ الہواد و المطهوانی

والحاكم، وقال صحيح الاسناد الترغيب والتربيب ٣٨٢:٢)

حدیث (۱۲) اورارشادفر مایا: القدتعالی نے عقل کو پیدا کیا ، پھراس ہے کہا. ''سامنے آ' تو وہ سامنے آئی اوراس سے فر مایا کہ چیٹھ پھیر، تواس نے چیٹھ پھیرلی، پھرالقد نے فر مایا: میری عزت کی قسم! میں نے تجھ سے زیادہ پسندیدہ مخلوق پیدائیس کی ، تیری وجہ سے میں لونگا اور دونگا اور تیری وجہ سے تواب ہے اور تجھ پرسزا ہے، دواہ السطبسوانسی فسی السکسو والاوسط، وفیہ عمر بن أبی صالح ،قال الذهبی. لا یعوف (مجمع الزوائد ۲۸۸۸)

حدیث (۱۳)اورفر مایا: بید دو کتابین (رجشر) میں رب العالمین کی جانب ہے (حدیث آخر تک پڑھیے) امام احمد، نسائی اور تر مذک نے بیرحدیث روایت کی ہے (فتح اباری ۱۱ ۴۸۸) ایک رجشر میں تمام جنتیوں کے نام بتھے اور دوسرے میں دوز خیوں کے ،اور آخر میں ٹوٹل تھا، جس میں کی بیشی کا امکان نہیں۔

حدیث (۱۳) اور ارشاد فرمایا که قیامت کے دن موت کومینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت ودوز خ ک درمیان اس کوذنج کرویا جائے گا (متنق میدسلم شریف تابابخته ۱۷ ۱۸۸مصری)

آیت (۱۵)اورالقد تعی لی کاارشاد ہے: پس ہم نے مریم کے پاس اپنی روح بھیجی، پس وہ ایک درست انسان کی طرح اس کے سامنے ظاہر ہوئی، (سورہَ مریم آیت ۱۷) عام مفسرین کی رائے میہ ہے کہ اس آیت میں روح سے مراد حضرت جبرئیل ملیہ السلام ہیں مگر شاہ صاحب رحمہ القدروح ہے جان مراد لیتے ہیں جوایک امر ربّ اور معنوی چیز ہے، جس نے ورست انسان کی شکل اختیار کی، یہی مثال جسم ہے۔

حدیث: (۱۱) اور بکثر ت احادیث میں مضمون آیا ہے کہ:

(الف) حضرت جبرئیل علیہ السلام آنخضرت میں بیٹر کے سامنے ظاہر ہوتے تھے، اور وہ آپ کونظر آتے تھے، لیس آ یان ہے باتیں کرتے تھے، اوران کو دیگرلوگ نہیں دیکھتے تھے۔

(ب) اور یہ کہ قبر کشاوہ کی جائے گی سنز درستر ہاتھ (لیعنی طول بھی سنتر ہاتھ اور عرض بھی اتنا ہی اور ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے، پس مربع گیارہ ہزار پچپیں فٹ ہوگا۔اور یہ کشاوگی نیک آ دمی کے لئے ہوگی ) یا قبر ملائی جائے گی ،اتن کہ میت کی پہلیاں ادھراُ دھر ہوجا ئیں گی (قبر کا یہ بھینچنا بر مے خص کے لئے ہوگا)

- (ع) اوربد كفر شيخ ميت كياس آتے بيں، پس اس سيسوالات كرتے بيں۔
  - (م) اورب كدميت كالمل متشكل بوكراس كسامنة تاب-
- (۵) اور بیک فرشتے آتے ہیں قریب المرگ کے پاس ،ان کے ہاتھوں میں ریشم ہوتا ہے یا ٹاٹ ہوتا ہے۔
- (م) اور بیر که فرشے میت کواو ہے کے گرزے مارتے ہیں، پس وہ ایسی جینے مارتا ہے جس کوساری مخلوق سنتی ہے۔ حدیث: (۱۷)اور نبی کریم صلاحت کیلئے نے ارشاد فر مایا کہ کا فریراس کی قبر میں ننا نوے اژ و ھے مسلط کئے جاتے ہیں،

- ﴿ لَرَّ لَوْ لَهُ الْفِيرُ لِهِ ﴾

جوقيامت تك اس كونوچة اور دست ربع بيل

حدیث: (۱۸) اورفر مایا: جب میت قبر میں اتاری جاتی ہے تو سورج اس کے لئے غروب کے وقت کی طرح متمثل ہوتا ہے، پس وہ اٹھ بیٹھتا ہے اور آئکھیں ملتا ہے اور کہتا ہے: '' مجھے چھوڑ و، میں نماز پڑھاوں''(حدیث نمبر ۱۷ سے یہاں کہ جتنی روایات ہیں ان کوسیوطی رحمہ اللہ کی شرح الصدور بشرح حال الموتی و القبور اور اس کی تلخیص نشری الکئیب بلقاء الحبیب میں و یکھا جا سکتا ہے)

حدیث: (۱۹) اوراحا دیث میں مضمون بھی بکثرت آیاہے کہ:

(الص) قیامت کے دن القد تعالیٰ میدان محشر میں مختلف صور توں میں بچل فر مائمیں گے۔

(ب)اور بیرکہ آنحضور مِلنَّنَهُ بَیْمٌ بارگاہ ربالعالمین میں تشریف لے ج<sup>ک</sup>یں گے، درانح لیکہ اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پرجبوہ افروز ہوں گے۔

(ج)اور بیکها متدتعالی انسانول ہے رو بدروکلام فر مائیں گے — وغیرہ وغیرہ اُن روایات میں ہے جن کا شار بوجہ کثرت ممکن نہیں۔

\*

€ زُوْرُ زُوْرُ بِيَالِيْدُ رُدِ ﴾

公

☆

## مذکورہ روایات میں غور کرنے کے تین طریقے

مذكوره بالاروايات مين غوركرنے كے تين طريقے ہيں:

آ اُن روایات کوف ہر پرمحمول کیا جائے لیعنی بظاہراُن کا جو پچھ مفہوم ہاں کو مان لیا جائے ،اس صورت میں عالم مثال کو ما ننا پڑے گا، کیونکہ ان روایات کی تو جیہ عالم مثال کو مانے بغیر ممکن نہیں ،عالم مثال کو مان کریہ تو جیہ ہوگی کہ مذکورہ بای روایات میں بیان فرمودہ تمام با تیں واقعی اونفس الامری ہیں ،اوران کے اجسام ان کے مثالی پیکر ہیں۔محدثین کرام کا اصول اسی بات کو مقتضی ہے کہ ان روایات کو ان کے ظاہر پرمحمول کیا جائے ، ان کی کوئی تاویل نہ کی جائے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ القد (متوفی ۹۱۱ ھ) نے اس قاعدہ پر تنبیہ کی ہے اور شاہ صاحب کا مزاج بھی یہی ہے۔ چنانچہ آپ نے انہی روایات کی بنیاد پر عالم مثال کو ثابت کیا ہے۔

(۱) ان روایات کی بیتا ویل کی جائے کہ دہ صرف آ دمی کا احساس ہے، خارج میں ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں، جیسے خواب دیکھنے والا جو امور خواب میں دیکھتا ہے وہ صرف اس کا احساس ہوتا ہے، ان میں سے کوئی چیز خارج میں موجود نہیں ہوتی ہوتی ، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے اس حتم کی تو جید درج ذیل آیت میں کی ہے ۔ سورة الدخان آیت میں ایک ہے۔ سورة الدخان آیت میں ایک ہے۔ سورة الدخان آیت میں ایک ہے۔ سورة الدخان آیت میں ارشاد ہے۔

ف ارتقب یوم تأتی السّمآء بدُخان سوآپ (کفار کمہ کے لئے) اس دن کا انتظار کیجئے جبکہ آسان ایک مُبیّن، یَغْشٰی النّاس، هذا عذابٌ واضح دھوال لے آئے، جو ان سب لوگوں پر عام ہوجائے۔ یہ اَلِیْمٌ

حضرت ابن سعود رضی امتدعنہ نے مایا کہ سینٹ ٹی پائی جا چکی ہے مکہ میں شخت قبط پڑا، لوگول نے مردار، چپڑے اور بثریاں تک کھا کمیں اور صورت حال یہ ہوگئی کہ جب وہ آسان کی طرف دیکھتے تتھے تو بھوک کی وجہ سے ،ان کو دھواں بی دھواں نظر آتا تھا، آسان نظر بی نہیں آتا تھا۔ حالا تکہ خارج میں کوئی دھواں نبیں تھا، یہ صرف ان بھوکوں کا حساس تھا۔ یہ روایت الدرالمنثو رج ۲ ص ۲۸ میں ہے۔

اور محدث کبیر این الماجشون رحمه الله سے مروی ہے کہ جن احادیث میں اللہ تعالیٰ کا میدان حشر میں اتر نا اور قیامت کے روز بندوں کا اللہ تعالیٰ کو دیجنا مروی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گاہوں میں تغیر کر دیں گے، چنا نچہ وہ اللہ تعالیٰ کو اتر تا ، جملی فرماتا ، مخلوق سے سرگوشی کرتا اور با تیں کرتا دیکھیں گے ، گر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی ، نہ وہ ایک جگہ ہے دوسری جگہ نقل ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا اس لئے کریں گے تا کہ بندے جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح النہ (۱۵۰۸ ہے۔ اس تعیو عظمته، یخو سے من الماد ) میں عبد العزیزین افی سلمہ الماجشون کا یہ قول ذکر کیا ہے اسکا لفاظ ہیں اون اللہ لیس یتغیو عظمته، ولکن عیناك یُغیّر ہما حتی تو اہ کیف شاء اھ

(س) یاان روایات کو صمون قبی کے لئے بیرایہ بیان قرار دیا جائے ،مثلاً قبر میں پہنچنے والی تکلیف اور راحت کو مختلف اور حضرت کلی یا ان روایات کو صمون قبی کے بیرایہ بیان قرار دیا جائے ،مثلاً قبر میں پہنچنے والی تکلیف اور راحت کو مختلف اور حضرت علی رضی اللہ عند کی رائے یہ ہے کہ نشانی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ، قیامت کے قریب ظاہر ہوگ ، واقعی دھواں آس ن کو دُھک لے گا ،اور جیالیس ان تک یہ کیفیت رہ گی ۔ کیھئے الدرالمنثو رآیت فدکورہ کی تفسیر اللہ سامہ ہوئی ہوئی ہوئی ہیں ابوسلمہ کے داداابوسلمہ بہت سرخ تھے،اس لئے ان کا یہ لقب ہوگیا تھا بھرید یورے فائدان کا لقب ہوگیا تھا بھرید یورے فائدان کا لقب ہوگیا تا

- ﴿ أَوْسَوْرَ لِبَالْيِسَالُ ﴾-

اندازے سمجھایا گیاہے کہ سوال وجواب ہول گے، کوئی سیجے جواب دے گااور کوئی بابا کر کے رہ جائے گا، کسی کوقبر ہجینچ گی تو کسی کے لئے • ۷× • ۷کشادہ کی جائے گی، کسی کے لئے جنت کی طرف در یچہ کھولا جائے گا تو کسی پر فرشتے گرز ہجا کمیں گے اور اس کوسانپ بچھونو چیس گے اور ڈسیس گے۔ یہ سب قبر میں چیش آنے والے رنج وراحت کو سمجھانے کے لئے پیرایہ بیان ہے اور بس۔

194

گرشاہ صاحب کے نزدیک جو مخص صرف بیتیسری تو جیہ کرتا ہے وہ اہل حق میں ہے ہیں ، گمراہ ہے۔ باطل فرقے نصوص کی اسی طرح تاویل کیا کرتے ہیں۔

والناظر في هذه الأحاديث بين إحدى ثلاث:

[١] إما أن يُقرَّ بظاهرها، فيضطَرَّ إلى إثبات عالم، ذَكرنا شأنه؛ وهذه هي التي تقتضيها قاعدة أهل الحديث؛ نَبَه على ذلك السُّيوطي \_رحمه الله تعالى \_وبهاأقول، وإليها أذهب.

[۲] أو يقول: إن هذه الوقائع تتراء على لحس الرائى، وتتمثل له في بصره، وإن لم تكن خارجَ حسّه؛ وقال بنظير ذلك عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: ﴿يَوْمُ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانَ مُبِيْنِ ﴾: إنهم أصابهم جَذْب، فكان أحدهم ينظر إلى السماء، فيرى كهيئة الدخان من الجوع؛ ويُذكر عن ابن الماجِشون: أن كل حديث جاء في التنقل والرؤية في المحشر، فمعناه: أنه يغيّر أبصار خلقه، فيرونه نازلا متجليا، ويناجى خلقه ويخاطبهم، وهو غير متغير عن عظمته، ولا منتقل، أيعلموا أن الله على كل شيئ قدير.

[٣] أويجعلها تمثيلا لِتَفْهيْم معان أخرى؛ ولستُ أرى المقتصِرَ على الثالثة مِن أهل الحق.

ترجمه: اوران حديثون مين غوركرنے والاتين صورتوں ميں ہے كى ايك كے درميان ہے:

(۱) یا توبید که دوه ان احادیث کے ظاہر کا اقر ارکر ہے، تو وہ مجبور ہوگا ایک ایسے عالم کو ثابت کرنے کی طرف جس کا حال جم نے (باب کے شروع میں ) ذکر کیا ہے۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جس کومحدثین کا قاعدہ چاہتا ہے، سیوطی رحمہ اللہ نے اس پر تنبید کی ہے، اور اس کا میں قائل ہوں اور اس کی طرف میں جاتا ہوں۔

(۳) یا وہ یہ کہے کہ یہ واقعات و کیھنے والے کے حواس کو و کھتے ہیں، اور وہ دیکھنے والے کی نگاہ میں متشکل ہوتے ہیں، اگر چہاس کے حواس سے باہر وہ واقعات موجود نہیں ہیں اور ای قشم کی بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاو فرمائی ہے ارشاد باری تعالی: ﴿ يَوْمَ مَنْ اَتِي السّماءُ بِدُ حَانٍ مُبِيْنٍ ﴾ کی تفسیر میں کہ ان کو قبط سالی پینچی، پس ان میں سے فرمائی ہے ارشاد باری تعالی: ﴿ يَوْمَ مَنْ اَتِي السّماءُ بِدُ حَانٍ مُبِيْنٍ ﴾ کی تفسیر میں کہ ان کو قبط سالی پینچی، پس ان میں سے ایک شخص آسان کی طرف و کی جاتھ وہ بھوک کی وجہ سے وھویں جیسا دیکھتا تھا۔ اور ابن الماجشون (تابعی) سے نقل

﴿ الْمَعْزِمُ لِبَالْفِيرُلِ ﴾ -

کیا جاتا ہے کہ ہروہ حدیث جو وار دہوئی ہے ابند تعالی کے منتقل ہوئے کے بارے میں اور میدان قیامت میں اللہ تعاق کود کھنے کے بارے میں تو اس کا مطلب ہے ہے کہ القد تعانی اپنی مخلوق کی نگا ہول میں تبدیلی کردیں گے، پس وہ القد تعالی کو اتر تا، بچلی فرما تا دیمیس گےاورالقدا نی مخلوق ہے سر وشی فرم کمیں گےاوران ہے بات چیت کریں گے درانحالیکہ وواپنی عظمت سے نبیں بدلیں گے، ندا یک جکہ ہے دوسری جگہ نتقل ہوں گے۔ تا کہ لوگ جان لیس کہ اللہ تع لی ہر چیز پر تا در میں ۔ (٣) باان روایات کو پیرائے بیان گردائے ، دوسرے معانی کو سمجی نے کئے اور میں اس تیسری تو جیدی اکتفا کرنے والے کواہل حق میں سے نبیس سمجھتا۔

تصحيح: لتفهيم معان أخرى مطبوع شخمين لتفهم إلحق التحيم فطوط كراجي سے كى ســـ

## امام غزالي رحمه الله كاتائيدي حواليه

امام غزانی رحمه اللدنے إحياءُ علوه الدين (٣ ١٣٠٠) ميں مذاب قبر کی بحث ميں نصوص کی تو جيد کے بيتيوں طريقے بیان کئے بیں آپ نے پہلے قبر میں پہنچنے والی رنج وراحت کی روایات آگھی ہیں ، پھر ارشاد فرمایا ہے کہ ان روایات کے ظاہری معنی درست ہیں اوران میں مخفی راز ہیں ، جواہل بصیرت پر واضح ہیں ،اس لئے عوام کی سمجھ میں اً سران کی حقیقتیں نہ آئيں تو بھی ان کے ظاہری معنی کا انکارٹیں کرنا جا ہے ،ایمان کا کم از کم درجہ بیہ ہے کہ ان کو مان لیا جائے۔ سوال. بیروایات ہم کیسے ہان لیں ، بیروایات تو مشاہدہ کےخلاف ہیں؟! بعض لاشیں عرصہ دَارز تک کسی مصلحت ہے محفوظ رکھی جاتی میں ،ان کو دن نہیں کیا جاتا ،تمی کر کے ان کورکھا جاتا ہے ، یا سرد خانہ میں پڑی رہتی ہیں ،مگر و باں نہ تو کوئی سانب ہوتا ہے، نہ بچھو، پھر ہم مشاہرہ کے خلاف عذاب قبر کی بیروایات کیسے مان میں؟!

جواب: اس منم كي روايات كومان كي تين صورتيس إن:

مہلی صورت: جوزیادہ واضح ، زیادہ سیجے اور زیادہ محفوظ ہے وہ بیہ ہے کہ منذاب قبر کی تمام روایات کو ظاہر پرمحموں کیا جائے ،اور مان لیا جائے کہ بیتمام معاملات قبر میں پیش آتے ہیں ، گوجمیں نظر نہیں آتے ؛اس لئے کہ ہماری بی<sub>ر</sub>آ تکہمیں ل غزالی میں اختلاف ہے کہ انفطازاء کی تشدید کے ساتھ غزالی ہے ہاتھ نفیف کے ساتھ غزالی ہے؟ اوراختلاف کی ہجہ رہے ہ کہ اگر بیسوت کا تنے کی طرف نسبت ہے تو تشدید کے ساتھ ہے ،اس صورت میں بیہ ججۃ الاسلام امام ابوحامہ محمد بن محمد طوی رحمہ امتد (۲۵۰–۵۰۵ ھ=۱۰۵۸–۱۱۱۱) کا خاندانی لقب ہے۔خود امام صاحب نے سوت نہیں کا تا اورا گربیطوں (ایران) کے قریب غوالله نامی گاؤں کی طرف نسبت ہے توزاء کی تخفیف کے ساتھ ہے تا

- ﴿ أَرْسَارُمُ بِبَالِيْسُرُ ﴾

عالم مشاہدہ کی چیز وں کود کیھنے کے لئے ہیں ، دوسرے عالم کی چیز وں کا بیآ نکھیں مشاہدہ نہیں کرسکتیں ، جیسے مجلس ذکر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں ، اورا بل محفل کو گھیر لیتے ہیں ، گروہ ہمیں نظر نہیں آتے ، کیونکہ فرشتے دوسرے عالم کی مخلوق ہیں۔ اس طرح حضرت جبرئیل علیہ السلام آنحضور میں ہیں گئی ہاس تشریف لاتے تھے اور صحابہ کرام رضی الله عنهم اس کو مانتے تھے ، اگر چہوہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو نہیں دیکھتے تھے اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ آنحضور میں نہیں کے حضرت جبرئیل علیہ السلام نظر آرہے ہیں۔ علیہ السلام نظر آرہے ہیں۔

اورا گرکوئی اس بات کو جسے صحابہ مانے تھے نہیں مانتا تو اس کواپنے ایمان کی خبر لینی چاہئے ،اس کاوتی اور فرشتوں پر ایمان ہی صحیح نہیں ،اور جو خص اسے مانتا ہے اور یہ بات اس کے نزویک ممکن ہے کہ آنحضور صلی ہوئے گووہ چیزیں نظر آئیں جوعام امت کونظر نہ آئیں تو پھر عذاب قبر میں وہ یہ بات کیوں نہیں مانتا؟! غرض قبر میں جوعذاب ہوتا ہے اور جوراحتیں پہنچتی ہیں ،وہ واقعی چیزیں ہیں ،مگروہ دوسری دنیا کی چیزیں ہیں ،اس لئے وہ ہمیں نظر نہیں آئیں۔

دوسری صورت: قبر میں پیش آنے والے معاملات اگر چہ خارج میں موجود نہیں ہوئے مگر میت کو وہ محسوس ہوئے میں ، جیسے خواب کا معاملہ ہے، کوئی خواب میں بادشاہ بنایا جاتا ہے، ٹھاٹھ سے حکومت کرتا ہے اور کوئی جیل میں پہنچایا جاتا ہے، ٹھاٹھ سے حکومت کرتا ہے اور کوئی جیل میں پہنچایا جاتا ہے، پولیس والے اس پرڈنڈے ہجائے ہیں، اور وہ بری طرح چلاتا ہے مگر جب آنکھ کھلتی ہے تو بعد چلاہے کہ یہ خواب تھا حقیقت سے مجھی نہیں تھی۔

گرخواب کاخواب ہونا آنکھ کھلنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے ،خواب (نیند) میں تو آ دمی پیش آنے والے واقعات کو حقیقت سمجھتا ہے ، اس طرح قبر کا معاملہ ہے گر قبر میں قیامت تک آنکھ نہیں کھلے گی ، اس لئے وہ واقعات حقیقت، ہی رہیں گے۔

اس کے بالمقابل اگرکسی کوز ہر کا انجکشن دیدیا جائے اور اس کوسانپ کے کا شے جیسی تکلیف ہو، تو بیا انجکشن دینا بھی سانپ کا کا ثنا ہے، اگر چہاس کوسانپ نے نہیں کا ٹا، مگراس کو تمجھانے کے لئے سانپ کے کا شے ، اور اژ دھول کے ڈ سے اور نوچنے کا پیرایہ بیان اختیار کرنا ضروری ہوگا، جیسے'' جماع کی لذت' "تمجھانے کے لئے" صحبت' کا پیرا پیرا پیران کرنا ضروری ہے۔

ای طرح تمام''اسباب' مقصود نہیں ہوتے مقصود ان کا'' متیج' ہوتا ہے، جیسے کھانے سے مقصود شکم سیری ہے اور پانی چئے سے مقصود سیرانی ہے اگر کوئی کھائے بغیر شکم سیر ہوجائے یا پانی چئے بغیر سیرا ب ہوجائے یا صحبت کئے بغیراس کو لذت جماع عاصل ہوتو مقصود حاصل ہوگیا ، اگر چیصورت نہیں پائی گئی ،صوم وصال کی حدیث میں ارشاد نہوی ہے ﴿إِن رَبِي يُطعمنی وَ يَسْقَينِي ﴾ اس میں بہی حقیقت سمجھائی گئی ہے۔ ای طرح سانچوں کا کا ثما جوسبب الم ہے وہ مقصود نہیں ، مقصود اس کا نما جوسبب الم ہے وہ مقصود نہیں ، مقصود اس کا نما جوسبب الم ہے وہ مقصود نہیں ۔

سوال: قبرمیں جورنج وراحت پہنچی ہے،اس کاراز کیا ہے؟ یعنی اس کاسب کیا ہے؟

جواب: انسان کی خوبیال قبر میں راحتوں کی مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہیں ،اور بری صفات: تباہ کن اور کلیف دہ عذاب کی شکلیں اختیار کر لیتی ہیں ،اور بری صفات: تباہ کن اور کلیف دہ عذاب کی شکلیں اختیار کر لیتی ہیں ہیں دیا میں اعمال صالحہ کر کے خوبیاں پیدا کرنی چاہئیں تا کہ وہ قبر میں راحتوں کا سبب بنی سافہ سبب بن جا کمیں۔ بینا چاہئیں۔ اور برے اعمال سے بچنا چاہئے تا کہ بری صفات پیدا نہ ہوں جوعذاب قبر کا سبب بن جا کمیں۔

وقد صوَّر الإمام الغزالي في عداب القبر تلك المقامات الثلاث، حيث قال:

أمشالُ هذه الأخبار لها ظواهرُ صحيحةٌ، وأسرارٌ خفيةٌ ،ولكنها عند أرباب البصائر واضحة؛ فمن لم تنكشف له حقائقُها فلاينبغي أن يُنكر ظواهرَها،بل أقلُّ درجات الإيمان التسليمُ والتصديق.

فإن قلت : فنحن نُشاهد الكافر في قبره مدة، ونُراقبه، ولانشاهد شيئًا من ذلك ،فما وجه التصديق على خلاف المشاهدة؟

فاعلم أن لك ثلاث مقامات في التصديق بأمثال هذا:

أحدها وهو الأظهر والأصحُّ والأسلم -: أن تُصَدِّق بأنها موجودة، وهي تلدغ الميت، ولكنك لاتشاهد ذلك، فإن هذه العين لاتصلح لمشاهدة الأمور الملكوتية، وكلُّ ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت، أما ترى الصحابة -رضى الله عنهم - كيف كانوا يؤمنون بنزول جبريل عليه السلام وما كانوا يشاهدونه، ويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده؛ فإن كنت لا تؤمن بهذا فتصحيح أصل الإيصان بالملائكة والوحى أهمُّ عليك؛ وإن كنت آمنت به،

- ﴿ لُوَسُوْرَ لِبَالْيِدُولِ ﴾

وجوّزُت أن يشاهد النبيُّ صلى الله عليه وسلم مالا تُشاهدُه الأمة، فكيف لاتجوّز هذا في الميت؟ وكما أن الملك لايُشبه الآدميين والحيوانات، فالحيّاتُ والعقارب التي تُلُدغ في القر ليست من جنس حَيَّات عالمنا، بل هي جنس آخر، وتُدرك بحاسة أخرى،

المقام الثانى: أن تتذكر أمر النائم، وأنه قديرى في نومه حية تلدغه، وهو يتألم بذلك، حتى تراه ربسما يصبح ويعرق جبينه، وقد ينزعح من مكانه؛ كل ذلك يُذركه من نفسه، ويتأذى به كسما يتأذى اليقطان، وهو يشاهده، وأنت ترى ظاهره ساكا، ولا ترى حواليه حية ولا عقربًا؛ والحية موجودة في حقه، والعذاب حاصل، ولكه في حقك غير مشاهد؛ وإذا كان العذاب في ألم الله غ، فلا فرق بين حية تتخيل أو تُشاهد

السمة المنالث إنك تعلم أن الحية بنفسها لا تُولم، بل الذي يلقاك منها هو ألم السّم، ثم السم ليس هو الألم، بل عذابُك في الأثر الذي يحصل فيك من السم، فلو حصل مثلُ ذلك الأثر من غيرسُم، لكان العذاب قد توفّر؛ وكان لا يمكن تعريف ذلك الموع من العذاب إلا بأن يُصاف إلى السبب الذي يُفضى إليه في العادة؛ فإنه لو حُلق في الإنسان للدُّ الوقاع — مثلًا من غير مباشرة صورة الموقاع، لم يسمكن تعريفها إلا بالإصافة إليه، لتكون الإضافة للتعريف بالسبب؛ وتكون ثمرةُ السبب حاصلةً، وإن لم تَحصَل صورةُ السبب، والسببُ يُراد لشمرته، لاللذاته، وهذه الصفات المهلكات تقلب مؤذيات ومؤلمات في الفس عد الموت ، فيكون آلامها كآلام لدغ الحيات من غير وجودها (انتهى)

تر جمہ. اورا مام غز الی رحمہ اللہ نے عذاب قبر کے بیان میں ان تنیوں مواقف کوخوب کھول کر سمجھ یا ہے، جہاں وہ فرماتے ہیں:

اس میں روایتوں کے ظاہری صحیح معنی ہیں ،اور منفی راز ہیں گرووار باب بصیرت پر واضح ہیں، پس جس پر ان روایات کی حقیقت منتشف نہ ہو،اس کے لئے زیبانہیں کہ ووان روایات کے ظاہری معنی کا انکار کرے، بلکہ ایمان کا کم سے کم ورجہ تشکیم کرنااور مان لیٹا ہے۔

پس اگرائٹ بوچیس کہ ہم ایک کا فرکو مدت تک اس کی قبر میں دیکھتے ہیں ، اور ہم اس کی تگرانی کرتے ہیں ، اور ہم ان چیز ول میں سے (جن کا روایات میں تذکرہ آیا ہے) کہ کھی نہیں دیکھتے ، پھر مشاہدہ کے خدف ہے نے کی کیا صورت ہے؟ تو آپ جان لیں کہ آپ کے لئے اس قتم کی روایتوں کے مانے کی تمین طریقے ہیں. ان میں ہے ایک سے اور وہ بی واضح تر ، صحیح تر ، اور کھوظ ترے سے ہے کہ آپ مان لیں کہ وہ چیزیں موجود میں ،

- ﴿ الْكَوْلَالِيَالُهُ ﴾-

اور وہ میت کو ڈس ربی ہیں ،گر آپ کو وہ چیزی نظر نہیں آر ہیں ، کیونکہ یہ آنکھیں ' سکوتی امور' کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے سے برام رضی اللہ علی سلاحیت نہیں رکھتے سے برام رضی اللہ علی السلام کے اتر نے پر ، حالانکہ وہ ان کونہیں عنہم اجمعین کونہیں و کھتے کہ وہ کس طرح ایمان رکھتے سے حضرت جرئیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ لیس اگر تیم ااس پر ایمان منہیں ہے تھے کہ آخضور سلامیہ پیم حضرت جرئیل ملیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ لیس اگر تیم ااس پر ایمان کی منبیل ہے تھے کہ آخضور سلامیہ پیم حضرت جرئیل ملیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ لیس اگر تیم ااس پر ایمان کی بنیا دکو تھے کر نا تیم ہے لئے زیادہ اہم ہے (عذاب قبر کی بحث میں الجھنے ہے ) اور اگر و کیکھتے ہیں اور کی جن میں الجھنے ہے ) اور اگر و کیکھتی ، تو پھر یہ بات ہے کہ فرشتہ انسان اور حیوان ک دیکھتی ، تو پھر یہ بات میت کے تی میں کیوں جائز نبیل سمجھتا ؟ اور جس طرح یہ بات ہے کہ فرشتہ انسان اور حیوان ک مش بنہیں ، ای طرح قبر میں جو سانپ اور بچھوڈ سے بیں وہ بھی ہماری و نیا کے سانپوں کی جنس سے نبیل ہیں ، بلکہ وہ اور حین میں ، اور ان کا اور اک اور اک اور حالہ سے نبیل ہما تا ہے (حواس خسے سے ان کا اور اکن نبیل کیا جاتا)

دوسرامقام: یہ ہے کہ آپ سونے والے کا معاملہ سوچیں، اور یادکریں کہ وہ خواب میں بھی ایسے سانپ و کھتا ہے جو
اس کوڈ سے ہیں، اور وہ اس ڈ سے نے کلیف اٹھا تا ہے حتی کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی چاہ تا ہے، اس کی پیشانی پید
آلود ہو جاتی ہے اور بھی وہ اپنی جگہ سے طبر اکر اٹھ کھڑ ابوتا ہے۔ یہ سب با تیں سونے والا بذات خود محسوس کرتا ہے اور
اس سے ولیک بی تکلیف اٹھا تا ہے جیسی بیدار آ دمی اٹھ تا ہے، اور وہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اور آپ اس کے ظاہر
کوپُرسکون دیکھتے ہیں اور آپ کو اس کے ارد گر دنہ کوئی سانپ نظر آتا ہے، نہ کوئی بچھو، حال نکہ سانپ اس کے حق میں
موجود ہیں، اور اس کوعذا ہے بھر میں لی سانپ میں اور نظر آنے والا ) نہیں ہے۔ اور جب سز اسانپ
کے کا شے کی تکلیف میں ہے تو پھر منے لی سانپ میں اور نظر آنے والے میں کیا فرق ہے؟!

تیسرا مقام: یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سانپ بذات خود آکلیف وہ نہیں ، بلکہ تکلیف وہ وہ زہر ہے جو سانپ میں سے آپ سے ملاقات کرتا ہے، پھر زہر بھی تکلیف وہ نہیں ، بلکہ تیری سزااس اثر میں ہے جوزہر کی وجہ سے تیر ہے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پس اگراس تشم کا اثر زہر کے بغیر پایا جائے تو سزایقینا کامل وکمل ہوگی۔



کرنے کے ذریعہ (یعنی تھنہیم کے لئے یہ بیرایہ بیان اختیار کرن پڑے گا) تا کہ بیمنسوب کرنا سبب کے ذریعہ بات سمجھانے کے لئے ہواور (اس صورت میں) سبب کا تمر وموجود ہوگا، گوسبب کی صورت موجود نہ ہو۔اور سبب : تمر و بی کے سئے مقصود ہوتا ہے، فی نفسہ مقصود نہیں ہوتا۔

اور بیتباہ کن صفات انٹس کے سئے موت کے وقت کلیف وہ اور رنٹی وہ ہوج تی جیں ، پس ان صفات کا تکلیف دینا سانبوں کے وسئے کی تکلیف رس نی کی طرح ہوج تا ہے ، سانبوں کے وجود کے بغیر (اہ منز الی رحمہ اللہ کی بات پوری ہوئی) خلاصہ بیہ ہے کہ عذا ہے تبر کی روایات کو یا تو ظاہر پر جمول کیا ج ئے اور یہی سب سے بہتر صورت ہے ، یا ان کورائی سینٹ کا احساس کہا جائے یا ان کو قبر کی رنج وراحت سمجھ نے کا پیرائے بیان قرار دیا جائے ہیں تو جیہ بیں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے باب کے شروع میں ندکور وایات کی کی جیں۔

ثوث. اما مغز الى رحمه المذكى عبارت مين دو تسصحيحين احياء العلوم عن كُن بين (١) فعلو حصل جمة التدمين فاذا حصل تق (٢) تعقلب مؤذيات ومؤلمات جمة القدمين تعقلب مهلكات مؤذيات ومؤلمات تقار

## مَلاً اعلى (مقرّب فرشتوں) كا بيان

ملاناتم جمع ہے، اس کی جمع الملائے ہے۔ ملائے افوی معنی بین مجرن اوراصطلاح میں قوم کے سرداروں کو کہا جاتا ہے،
کیونکہ قوم کا سردار جب میرمحفل ہوتا ہے تو لوگوں کے داول کو جیبت وعظمت سے ، اور آئکھوں کواپنے حسن و جمال ہے بھر
دینا ہے، کسی مجمع میں جب کوئی عام آ دمی آتا ہے تو کوئی اس کونظر اپنی کر بھی نہیں و یکھنا ، مگر جب کوئی اہم آ دمی آتا ہے تو
سارا مجمع تمتنگی باندھ کرد کھنے گئت ہے۔

قرآن کریم میں فرعون کے قصہ میں میلفظ ہار ہارآ یا ہے اور وہاں 'ارکان دوست' مرادین ،اسی طرح انہیاء کی اقوام کے سرداروں کے لئے بھی میدافظ استعمال کیا گیا ہے اور چونکہ میدافظ اسم جمع ہے اس لئے قوم کی جماعت اور اشراف قوم کے لئے مستعمل ہوتا ہے ،ایک فرد کے لئے مستعمل نہیں ہوتا۔

قرآن کریم اوراہ دیث میں بیلفظ فرشتوں کے سئے بھی آیا ہے۔ سورہ کت آیت 19 میں اور تر مذی شریف کی ایک صدیث میں جس کوشاہ صاحب رحمہ الند ذکر فرما کیں گے، بیلفظ عالم یا ۔ کے معزز فرشتوں کے معنی میں آیا ہے، پس ملا اعلی کے معنی جیں آیا ہے، پس ملا اعلی کے معنی جیں آیا ہے، بس ملا اعلی کے معنی جیں ''مالم بالا کے معزز فرشتے''اور ہر فرشتہ معزز ہوتا ہے بس بیروصف صفت کا شفہ ہے اس کا مقابل ملا سافل ہے،

ال کے معنی ہیں آ سانوں اور زمین کے چھوٹے درجے کفرشتہ ، عالم زیریں کے فرشتے۔ شاہ صاحب آ گے بتا کیں گے کہ ملائکہ مقربین کے لئے بیلفظ باہمی اجتماع کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے جیسے مجلس شوری ، اور ایوان بالا وغیرہ ۔

ملائکہ کا انسان سے خاص تعلق ہے ، فرشتے انسان کی مصلحت کے لئے بیدا کئے گئے ہیں ، آ گے کتاب ہیں بیہ ضمون تفصیل سے آ رہا ہے ، بید دنیا انسان کے فرکہ ہو کئے انسان کے وجود سے بہت پہلے پیدا کردی گئی تھی تا کہ جب انسان وجود ہیں آ گے تواس دنیا سے فائدہ اٹھا کے خرض دین کے اسرار ورموز جانے کے لئے فرشتوں کے احوال سے انسان وجود ہیں آ گئے تا اور ان کی ذمہ دار یوں سے واقفیت ضروری ہے ۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ پہلے ایک آ بیت اور چندا صادیث ذکر فرمات ہیں ، جن ہیں ، جن ہیں ملائکہ مقربین کے کاموں کا ذکر ہے ، پھران نصوص کی روشنی ہیں بات آ گے بردھا کیں گے۔

#### ﴿باب: ذكر الملا الأعلى ﴾

قَالَ اللّه تعالى: ﴿ اللّه يَهُ مَلُوْلُ الْعَرْشُ وَمِنْ حَوْلَهُ يُسَبَّحُوْلُ بِحَمْدُ رَبَّهِمْ ، وَيُؤْمِنُولُ به ، وَيَسْتَغْفِرُ وَلَا لِللّه يَعَالَى : ﴿ اللّهِ يَن تَابُوا وَاتّعُوا وَيَسْتَغْفِرُ وَلَا لِللّهَ يَعَالَى الْبَوْلُ وَاتّعُوا وَاتّعُوا وَاتّعُوا وَيَسْتَغْفِرُ وَلَا لِللّهَ يَعْلَمُ اللّهَ يَالَ اللّهُ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ، وَبَنَا وَأَدْجِلْهُمْ جَنَاتَ عَذَن التي وعدتُهُمْ ، ومن صلح من آبائهم وَأَزُوا جِهِمْ وَذُرّيًا تِهِمْ ، إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ، وقهِمُ السّيّناتِ، ومن تق السّيناتِ يومئدِ فقذ رَحِمْتَهُ ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

 کے لئے دعا کیں کرتے رہتے ہیں اور جب ملا ککہ کی شان میں یہ فیعلون ما یؤ مرون فرمایا گیا ہے تو ثابت ہوا کہ وہ حق تعالی کی طرف ہے اس کام پر مامور ہیں۔ مُسطَوِّف بن عبدالقد بن الشہ خیر کہتے ہیں کہ القد کے بندوں میں ہے مؤمنین کے حق میں سب سے زیادہ خیر خواہ فرشتے ہیں (معارف القرآن)

☆ ☆ ☆

آ مے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے چھ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، جن سے ملاً اعلی کے وجود اور ان کے کاموں پر روشنی پڑتی ہے پہنے وہ حدیثیں دی جاتی ہیں پھر ترجمہ کے ساتھ ضروری تشریح کردی جائے گ۔

[١] وقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إذا قضى الله الأمر في السماء ، ضربتِ الملائكةُ بأجْنحَتهَا خُضْعُانا لقوله، كأنه صلصة على صفوان؛ فإذا فرَّع عن قلوبهم ،قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا- للذي قال--- الحقَّ وهو العلى الكير ﴾

[٢] وفي رواية: ﴿إذا قصى أمرًا سَع حمَلةُ العرش، ثم يسم أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيع أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ماذا قال، قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضًا، حتى يبلغ الخبرُ أهلَ هذه السماء﴾

[٣] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إنى قمتُ من الليل، فتوضأت وصليتُ ما قُدّر لى، فَنعسْتُ في صلاتي حتى استثقلتُ، فإذا أنا بربى تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يامحمد! قلت: لبيك ربّ إقال: فيم يَختصم الملاُّ الأعلى؟ قلت: لاأدرى! قالها ثلاثا قال: فرأيته وضع كَفّه بين كَتِفيّ. حتى وجدت بَرْدَ أنا مله بين ثَذييّ، فتَجلّى لى كلُّ شيئ، وعرفتُ، فقال: يامحمد، قلتُ: لبيك ربّ! قال فيم يختصم الملاُ الأعلى؟ قلتُ: في الكفارات، قال: وما هن؟ قلتُ: مَشْيُ الأقدام إلى الجماعات، والجلوسُ في المساجد بعدالصلوت، وإسباعُ الوضوء حين الكُريُهات، قال: ثم فيم؟ قال: إطعامُ الطعام، ولِينُ الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام،

[؛] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إِن الله إِذَا أَحَبَّ عبدًا دعا جرئيل ، فقال: إنى أَحِبُّ فلانا فَاحِبُه ، قال: فَيُحِبُّه جبرئيل، ثم يبادى في السماء، فيقول: إن الله يحب فلانا فَأَحِبُّوه، فَيُحِبُّه أهل السماء ، ثم يوضع له القُبول في الأرض؛ وإذا أبغض عبدًا دعا جبرئيل،

فيقول: إنى أبغض فلانا فأبغِضْه،قال: فَيُبغضه جبرنيل،ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يُبغص فلانا فأبغضوه ،قال: فيبغضونه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض،

[٥] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿الملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذى صلّى فيه، يقولون: اللهم ارْحمه! اللهم اغفرله! اللهم تُبْ عليه! مالم يُؤذ فيه، مالم يُحدث فيه ﴾
[٦] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ما من يوم يُصبح العباد فيه إلا ومَلَكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أغط مُنْفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط مُمْسِكا تَلَفًا ﴾

صدیت (۲) اورایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالی کوئی تھم فرماتے میں تو عرش بردار فرشتے تعبیج پڑھتے ہیں بھراس آسان والے فرشتے تعبیج پڑھتے ہیں جوعرش بردار فرشتوں مقصل ہیں۔ یہاں تک کہ تعبیج کا بیسلسہ اس سے پر جراس آسان والے فرشتے ہیں جہراس آسان والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں : تمبارے پروردگارنے کیا تھم فرمایا؟ پس وہ ان کو بتلاتے ہیں جو اللہ نے فرمایا آنحضور ساتھ پیلانے فرمایا، پھر بعض آسانوں والے بعض سے دریافت کرتے ہیں یہاں تک کہ اطلاع اس آسان والوں تک بی جہاتی ہے (بیصدیتر فری ایم انوں والے بعض سے دریافت کرتے ہیں یہاں تک کہ اطلاع اس آسان والوں تک بی جہاتی ہے (بیصدیتر فری ایم انوں الغیر ہیں تھا کہ اور جوتا میر نے نصیب میں تھا نماز دریافت کر ہیں نماز میں او تھے لگھتے لگھتے لگھتے لگھتے لگھتے ارشاد فرمایا: بیس او تھی اور جوتا میر نے اسے ہور درگار کو بہتر ہن صورت میں و تھی اللہ نے فرمایا: اس محمد بیس اللہ تی اور جوتا ہیں نے عرض کیا: حاضر ہوں ، اے میرے رب! اللہ نے دریافت کریا نماز علی کو میا معاملہ میں گفتگو کررہے ہیں؟ میں نے اللہ یا کہ ودیا میں نہ جھے معلوم نہیں! ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تین بار در میان (پیشے پر) رکھی، یہاں تک کہ میں نے اللہ یہ بوروں کی شعنڈک اپنی دونوں چھاتیوں کے در میان محسول کے میں نوں کے در میان (پیشے پر) رکھی، یہاں تک کہ میں نے اللہ یہ بوروں کی شعنڈک اپنی دونوں چھاتیوں کے در میان کی سے میں کہ بان کیا (کہ ما اناملی کس مسئلہ میں گفتگو میں کے جریز واضح ہوگئی (لیمن نے جان لیا (کہ ما اناملی کس مسئلہ میں گفتگو

کردہ میں اللہ نے فر مایا اے محمد! میں نے عرض کیا ، حاضر ہوں ، اے میرے رب! اللہ نے دریافت کیا ، کس اللہ علی گفتگو کرد ہے ہیں؟ میں نے عرض کیا ، گناہ منانے والے کا موں کے بارے میں ، اللہ نے دریافت کیا : وہ کام کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا (۱) ہیروں سے چل کر جماعت میں شریک ہونا (۲) نماز وں کے بعد مسجد میں ہیٹھنا (۳) ناگواریوں کے وقت میں وضوء کامل کرنا ، اللہ تق لی نے دریافت کیا : پھر کن باتوں میں ؟ حضور نے فر مایا : میں نے عرض کیا : وریافت کیا : پھر کن باتوں میں ؟ حضور نے فر مایا : میں نے عرض کیا : در جے بلند کرنے والے کا موں میں ، اللہ تعالیٰ نے بو جھا ، وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا . (۱) (می جوں کو) کھانا کھلانا کیا : در جے بلند کرنے والے کا موں میں ، اللہ تعالیٰ نے بو جھا ، وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا . (۱) (می جوں کو) کھانا کھلانا احمد ، تر نہ کی ، طرانی ، حاکم وغیرہ کی کتابوں میں ہاللہ راکمنو رہ ۱۳۹۸)

صدیث (۳) اور رسول الله میلی نیکی بندے ہیں : جب الله تعلی کی بندے ہے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جب کیل ملیہ السلام کو آ واز ویتے ہیں اور فرماتے ہیں : جی فلال بندے ہے محبت کرتا ہوں پس آ ب بھی اس ہے محبت کریں ، آنحضور میلی کی گئے ہیں گئے ہیں پھر وہ آسان ہیں صدادیتے ہیں ، پس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلال بندے ہے محبت کرتے ہیں ہی اس ہے محبت کرنے ہیں کہا ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلال بندے ہے محبت کرتے ہیں ، پس تم بھی اس ہے محبت کر و ، پس اس ہے آسان والے محبت کرنے ہیں ) اور گئتے ہیں ، پھر رکھی جاتی ہیں ، پھر رکھی جاتی ہے اس کے لئے قبولیت (محبت) زمین میں (یعنی جن وانس اس ہے محبت کرنے گئتے ہیں ) اور جب بغض رکھتے ہیں الله تعالیٰ کہ سی بندے ہے تو جر کیل کو پکارتے ہیں ، پس فرماتے ہیں کہ میں فلال بندے ہے بغض رکھتے ہیں ، پس فرماتے ہیں کہ میں فلال بندے ہین کھر وہ آسان والوں میں پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلال بندے ہین چراس کے لئے مواں کے خواں کے میں بھی بندی رکھی جاتی ہیں رکھو ، حضور نے فرمایا : پس آ سان والے اس سے نفرت کرنے گئتے ہیں ، پھر اس کے لئے مداوت زمین میں رکھی جاتی ہے (یعنی جن وانس اس سے نفرت کرنے گئتے ہیں ، پھر اس کے لئے مداوت زمین میں رکھی جاتی ہے (یعنی جن وانس اس سے نفرت کرنے گئتے ہیں ، پھر اس کے لئے مداوت زمین میں رکھی جاتی ہے (یعنی جن وانس اس سے نفرت کرنے گئتے ہیں ، پھر اس کے لئے مدیث ۵۰۰۵)

حدیث (۵) اور رسول املند مین مینیم نے فر مایا فرشتے تم میں ہے ایک کے لئے وعا کرتے رہتے ہیں، جب تک کہ وہ اپنی اس جگہ میں رہتا ہے، جس میں اس نے نماز پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں: اے اللہ اس پر مہر بانی فر ما! اے اللہ! اس کی مختش فر ما! اے اللہ! اس کی طرف نظر عنایت فر ما! جب تک وہ اس مجلس میں کوستا تانبیں، جب تک وہ اس مجلس میں کوئی نئی بات پیدانہیں کرتا (یعنی رس خارج نہیں کرتا مشکوۃ باب المساجد حدیث ۲۰۱۷)





## ملأاعلى كےسلسلەميں سات باتيں

ند کوره آیت اورا حادیث کی روشنی میں جاننا جا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں درج فریل سات باتیں ورجیرشہرت کو پیچی ہوئی ہیں:

(1) اللہ کے پچھ بندے ۔ جوہزے درجہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ برابر بجھے لوگوں کے لئے دعائیں کرت رہتے ہیں، اور بُر ہے لوگوں پر لیعنتیں بھیجے رہتے ہیں۔ اور بجھے لوگ وہ ہیں جوخود کو بھی سنوارتے ہیں اور دوسروں کو بھی سنوار نے کی مخت کرتے ہیں، اور بُر ہے لوگ وہ ہیں جواللہ کی نافرہ نی کرتے ہیں، اور و نیا ہیں، گاڑ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مل نکہ کی دعاؤں سے بھلے لوگوں پر رحمتیں اور برستیں نازل ہوتی ہیں، اور ان کی بددعاؤں کے نتیجہ میں ایک طرف تو ان کے دیوں میں حسرت وندامت پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ تنگ گزران جیتے ہیں اور پریشن رہتے ہیں، دوسر کی طرح ملائی کریں، یا تو و نیا کی زندگی میں یا موت کے بعد۔ بدمعاملکی کریں، یا تو و نیا کی زندگی میں یا موت کے بعد۔

جتنے بُر بےلوگ ہیں ازانی ، شرانی ، چور ، ڈاکو ، آ ران کے دل چیر کر دیکھے جا کمیں تو ان ہیں پریشانیوں اورخود سے شدید نفرت کا لاوا کھڑ کتا ہوا ملے گا ، وہ ہمیشہ اس البھن میں رہتے ہیں کہوہ کس مصیبت میں پھٹس گئے ، مگر جارہ کا ربھی نہیں ہوتا ، وہ ان برائیوں ہے نکل نہیں سکتے ، بیسب ما اعلی کی پچٹکا رکا اثر ہے۔

ملاً اعلی کی لعنتوں کا دومر، ٹر ملا ُ سافل پر پڑتا ہے، وہ اس شخص ہے شدید نفرت کرنے لگتے ہیں، وہ جا ہتے کہ اس کے ساتھ بدسلو کی کریں پھرا ً براسباب مانٹے نہیں ہوتے تو وہ شخص دنیا کی زندگی ہی ہیں بلاؤں اور آفتوں میں پھنسا دیا جا تا ہے اورا ً مراسباب مانع ہوتے ہیں تو موت کے بعدوہ ملا ُ سافل کی نفرتوں کا مزہ چکھتا ہے۔

(۴) مقرب فرشتے القداور بندوں کے درمیان وساطت کا فریضدانجام دیتے ہیں، القد کے پیغامات بندوں تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ القدتع لی بندوں سے دو بدو وکلام کریں ہیات بندول کی سکت سے باہر ہے ورمیا کان لیشو اُن اُنگہ الله ﷺ اورکسی بشرکی بیشان نہیں کہ القدتع الی اس سے کلام فرماوی (شوری ۵۱) اس لئے القدتع الی جب کوئی بات بندوں تک پہنچانا جا ہے ہیں تو ملائکہ مقر بین کوسفیر بنا کر جیجے ہیں۔

- ﴿ ملاً اعلى لوگوں كے دلوں ميں بھلائياں ڈالتے ہيں، جيسے شياطين لوگوں كے دلوں ميں برائياں ڈالتے ہيں بعنی ملاً اعلى لوگوں كے دلوں ميں برائياں ڈالتے ہيں بعنی ملاً اعلى لوگوں كے دلوں ميں اچھائياں پيدا ہونے كاسبب بنتے ہيں، رہی يہ بات كہ دہ كيے سبب بنتے ہيں؟ تواس كی بہت سی شكلیں ہوسكتی ہيں كوئی ایک شكل متعین نہیں۔
- 🕜 مقرب فرشتوں کے باہمی اجتماعات ہوتے ہیں، وہ مل کر باہم مشورہ کرتے ہیں اور اہم امور طے کرتے ہیں، او پر



فیم یختصهٔ الملاً الأعلی والی روایت میں ایسے بی ایک اجتماع کا ذکر ہے، جس میں کفارات ودرجات طے کئے گئے ہیں۔
اوراسی اجتماع کے امتبار سے ان کومل اعلی (بڑے لوگوں کی جماعت، اکابر کا اجتماع) الرفیق الاً علی (او نچے درجے کے ساتھی بھائی) اورالندی الاً علی (او نچے ورجہ کی انجمن) کہا جاتا ہے۔ جیسے مجلس شوری نام ہے مشورہ کے لئے اکٹھ بونے کے امتبار سے ،اورائیم فی نام ہے پارلیمنٹ میں شرکت کے امتبار سے ۔ ربی میہ بات کہ بیاجتم کہاں بوتا ہے؟ اور کب بوتا ہے؟ اس کو امتد یاک بی بہتر جانے ہیں، جب اور جہاں وہ چاہتے ہیں مقربین بارگاہ اکٹھا ہوتے ہیں۔

(۵) ملا املی (اکابر کی جماعت) میں صرف فرشتے ہی نہیں ،اونچے درجہ کے انسان بھی ہیں جیسے انہیاءاوراولیہ ہو دنیا ہے گذرنے کے بعداس کے ممبر بن جاتے ہیں ہی فاڈ نحسلیٰ فیٹی عناد ٹی ﴾ (پس میرے خاص بندوں میں شامل موجا) میں ای شمولیت کی طرف اش رہ ہے اور آنحضور میلن میں شاخ ہے حضرت جعفر طیار رضی القد تعالی عند کوفرشتوں کے ساتھ ایر ایس میر ماتھ میرواز ہے۔

ر ۱۹) اللّه کا جو فیصلہ زمین میں نازل ہوتا ہے وہ پہلے ملا اعلی کے پاس پہنچتا ہے، وہاں اس کی تفصیلات طے ہوتی ہیں چروہ کام متعلقہ کارکنوں کوسپر دکیا جاتا ہے۔ سورۃ الدخان آیت ہم میں ہے کدایک برکت والی رات میں ہر حکمت بھرا مد مداللہ کے حکم سے طے ہوتا ہے۔ یہ حکمت بھرا معامد شب قدر میں ملاً اعلی کے اجتماع میں طے ہوتا ہے۔

ک مختلف زمانوں میں جوشریعتیں نازل ہوئی ہیں ، وہ بھی پہلے ماد اعلی میں آکر تھبرتی ہیں ، پھروہاں سے انبیاء پرنازل ہوتی ہیں ، جیسے بحل گھر سے بحل آکر پہلے پاور ہاؤس میں جمع ہوتی ہے ، پھروہاں سے سپلائی ہوتی ہے۔ روایات میں ہے کہ پوراقر آن یکبارگی شب قدر میں سائے دنیا پراتارا گیا ، پھروہاں سے تھوڑ اٹھوڑ اکر کے ۲۳سال میں زمین پراتزا۔

#### اعلم أنه قد استفاض من الشرع:

[۱] أن لله تعالى عبادًا هم أفاضل الملائكة، ومُقَرَّبو الحضرة لايزالون يدعون لمن أصلح نفسه وهذَّبها، وسعى في إصلاح الناس، فيكون دعاؤُهم ذلك سبب نزول البركات عليهم؛ ويلعنون من عصى الله، وسعى في الفساد، فيكون لَعنهُم سببا لوجود حسرة وندامةٍ في نفس العامل، وإلهاماتٍ في صدور الملا السافل: أن يُنْغِضُوْ اهذا المسيئ، ويُسينُوْ الله: إما في الدنيا، أو حين يتخفف عنه جلبابُ بدنه بالموت الطبيعي.

[٢] وأنهم يكونون سُفَراء بين الله وبين عباده.

[٣] وأنهم يُلهِمون في قلوب بني آدم خيرا؛ أي يكونون أسبابا لحدوث خواطر الخير فيهم،
 بوجه من وجوه السببية.

[٤] وأن لهم اجتماعاتٍ ، كيف شآء الله، وحيث شآء الله، يُعَبَّرُ عنهم باعتبار ذلك بالرفيق

الأعلى، والنَّدَى الأعلى، والملاَّ الأعلى.

[٥] وأن الأرواح أفاضل الآدميين دخولاً فيهم، ولحوقا بهم ، كما قال الله تعالى: ﴿يَايَتُهَا النَّهُ فُسُ الْمُطْمِئِنَةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ راضِيَةً مَوْضِيَّةً، فادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلي جَنَّتِي ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿رأيتُ جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين ﴾

[۲] وأن هنالك ينزل القضاء ،ويتعين الأمر المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ فَيْهَا يُفْرِقْ كُلُّ أَمْرِ حَكَيْمٍ ﴾
 [۷] وأن هنالك تتقرر الشرائع بوجه من الوجوه.

ترجمه: جان ليج كدشر لعت من درجيشبرت تك بيني بوئى بيات كه:

(۱) التد تعالیٰ کے پچھ خصوص بندے ہیں — وہ او نچے در ہے کے بارگاہ خداوندی ہیں مقرب فرشتے ہیں — وہ برابرا شخص کے لئے دعا کمیں کرتے رہتے ہیں جس نے اپنی اصلاح کر لی اورخودکو سنوار لیا اور وہ لوگوں کو سنوار نے کی محنت کرتا ہے، پس ان کی وہ وعا کمیں اُس پر نزول بر کات کا سبب ہوتی ہیں ؛ اور لعنت ہیں جسے رہتے ہیں اس پر جوالقد کی نافر مانی کرتا ہے، اور بگاڑ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ پس ان کی بدوعا کمیں بدکار کے دل بیس حسرت و ندامت پیدا ہونے کا سبب بنتی ہیں کہ وہ اس بدکار ہے شد ید نفرت کریں اور اس کی ساتھ ٹر ابرتا و کریں ۔ خواہ دنیا ہیں یا جب طبعی موت سے اس سے اس کے بدن کی چا در بلکی پڑجائے۔

(۲) اور یہ بات کہوہ حضرات اللہ اور اس کے بندول کے درمیان سفیر (واسطہ) ہوتے ہیں۔

(r) اور بیہ بات کہ وہ حضرات انسانوں کے دل میں خیر کی بات ڈالتے ہیں، لیعنی وہ حضرات لوگوں میں ایجھے خیالات کے پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔سبیت کی مختلف شکلوں میں ہے کسی شکل کے ذریعہ۔

(٣) اوربیبات کدان حضرات کے اجتماعات ہوتے ہیں، جس طرح القد چاہتے ہیں اور جہاں اللہ چاہتے ہیں، ان حضرات کو استہوا ہتے ہیں، ان حضرات کو استہار ہے الموفیق الاعلی (او نیچے درجے کے ساتھی بھائی) المدی الاعلی (مجلس بالا) اور المدلا الاعلی (اکابرین کی جماعت) کہا جاتا ہے۔

(۵) اور بیہ بات کہ بڑے درجے کے انسانوں کی ارواح کے لئے اُن بیں شمولیت ہے، اور اُن کے ساتھ ملناہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:''اے اظمینان والی روح! تو اپنے پروردگار کی طرف چل، خوش خوش، اور وہ بھی تجھ سے خوش خوش، پھر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہوجا اور میری جنت میں داخل ہوجا'' (الفجر ۲۷-۳۰) اور رسول اللہ میں خوش خوش نے ارشاد فر ما یا کہ میں نے جعفر طیار کوفرشتہ کی شکل میں جنت میں فرشتوں کے ساتھ دو پروں سے اڑتے دیکھا (تر ذی وہا کہ وہا لی شخص بغیض القدریم ۸)



﴿ أُوْسُوْرُ لِهَالْيُدُولُ ﴾ -

(۱) اور بیربات که وہاں فیصله کفداوندی اتر تا ہے اور وہاں وہ معاملہ طے پاتا ہے جس کی طرف اشارہ اللہ کے اس ارش دمیں ہے کہ' اس بابر کت رات (شب قدر) میں ہر حکمت بھرامعاملہ طے کیا جاتا ہے' (الدخان ۴) (۷) اور بیربات کہ وہاں شریعتیں ثابت ہوتی ہیں ،تقرر کی صورتوں میں سے کسی صورت کے ذریعہ۔ تشریح :

" جب بلی پڑجاتی ہے اس سے اس کے بدن کی چادر طبعی موت کے ذریعہ "بیتی انسان مرجا تا ہے۔ موت کے لئے شاہ صاحب بیت بیرا ختیار فرماتے ہیں۔ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ انسان در حقیقت روح کا نام ہے، بدن صرف لبادہ ہے جو روح نے اس عالم اجساد میں اوڑھ لیا ہے، ور نہ وہ عالم ارواح میں عبد الست سے اس دنیا میں آنے تک موجود تھا، اور مرف نے کے بعد بھی عالم بزرخ میں اس جسم کے بغیر موجود رہتا ہے اور اس عالم اجساد میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کی حادثہ میں ہاتھ یا بیرکٹ جا تا ہے اور جسم آ دھارہ جا تا ہے تا ہم آ دمی پورا موجود رہتا ہے اور موت کے بعد لاش رکھی ہوئی ہوتی ہے اور آ دمی گذر جا تا ہے، بیسب اس بات کے واضح قر ائن ہیں کہ انسان ورحقیقت روح کا نام ہے گر انسان جب تک عالم اجساد میں ہوجاتے ہیں۔ اجساد میں ہوجو کے وجہ سے کھا دکا مختلف ہوجاتے ہیں۔

اور''موت طبعی''احتر از ہے مُوٹُوا قَالَ آن تُمُوٹُوا والی روایت ہے لیعنی انسان زندہ ہوتے ہوئے شس کو ماردے۔
یہ موت مراد نہیں، بلکہ قیقی موت مراد ہے۔اور موتوا النج صوفیہ کا کلام ہے، حدیث نہیں (کشف اکفاء ۳۸۳۲)
اور ہلکی پڑنے کا مطلب ہے ہے کہ موت کے بعدروح کا بدن سے بالکلیہ تعلق منقطع نہیں ہوتا ،نسمہ کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے جس کی تفصیل آ گے موت کے بیان میں آئے گی۔

#### لغات:

استفاض النحبر: پھیلنا فَاضَ (ش) فَیْضًا: کُثرت ہے ہونا ، قوله: إلهامات کاعطف وجو دپر ہے النّدی جَانَدیّۃ اور النادی جمع اَنْدِیَۃ اور نَوَادِ: کِسُ جب تک کہ لوگ اس میں موجو در ہیں، نَدَا یَنْدُو نَدُوًا القومُ: جمع مونا مجلس میں عاصر ہونا الندوۃ جماعت مجلس تَقَرَّدَ تَقَرَّدُ الصَّرِمُا۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

# ملاً اعلی میں تنین قسم کے نفوس شامل ہیں

مدُ اعلی نین شم کے نفوس سے تشکیل یا تا ہے بینی نین شم کے نفوس اس میں شامل ہیں: ا-نورانی فرشتے علم الہی میں بیر بات تھی کہ انسان کی صلحت ملائکہ کے وجود پرموقوف ہے، چنانچہ انسان کو وجود بخشنے سے بہت پہلے اللہ تع لی نے ملائکہ کو بیدا فر مایا، تا کہ جب انسان بیدا ہوتو ملائکہ کے ذریعہ اس کی صلحت کی تکمیل ہو،

یہ ملائکہ دوشم کے ہیں: نوری اور عضری یا عرشی اور فرشی:

نوری فرشتے: وہ بیں جن کے اجسام نور ہے بنا کران میں اعلی درجہ کی ارواح پھونگی گئی ہیں، یہ نورانی نفوس ملا اعلی بی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور گاہے وہ زمین پر بھی اتر تے ہیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح کوئی بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو پہلے ہے ساز وسامان اور تیاری کی جاتی ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح قدرت النبی نے انسان کی ضرورت اور حاجت کے لئے ملائکہ کو بزاروں سال پہلے پیدا کیا ہے، کیونکہ القد تعالی کے علم میں یہ بات تھی کہ زمین میں نظام خیر کے لئے ان فرشتوں کا وجود ضروری ہے اور نورانی اجسام کوشاہ صاحب نے ایک مثال سے سمجھایا ہے۔موئ علیہ السلام کوطور پر جو آگ نظر آئی تھی وہ آگ نیس تھی، بلکہ بخل تھی، نورتھ، جو آگ کی صورت میں نظر آیا تھا، یعنی اس نور نے جسم کی شکل اختیاری تھی جس کی وہ نظر آنے لگا تھا۔

۲-اعلی در ہے کے عضری فرشتے · جن کے اجسام نور سے نہیں ، بلکہ عناصرار بعد کے بخار ( بھا پ ) سے بنائے گئے ہیں پھر جب عناصر کے لطیف بخار سے وہ اجسام تیار ہو گئے تو ان میں بہترین ارواح پھونگی گئیں۔

اس ک تفصیل میہ ہے کہ جس طرح عناصر اربعہ ہے مادر شکم میں ہمارے اجسام تیار ہوتے ہیں اوران میں روح پھوئی جاتی ہے، جس ہے انسان موجود ہوجا تا ہے، اس طرح نوری فرشتوں کے اجسام جب نور سے تیار ہوتے ہیں تو ان میں ارواح پھوئی جاتی ہیں ، پس وہ ملائکہ وجود پذیر ہوجاتے ہیں، اس طرح عناصر اربعہ ہے جو بخارات المحتے ہیں، جب ان کا آمیزہ تیار ہوتا ہے بعنی ان عناصر کا باہمی تضاد اور تخالف ختم ہوجا تا ہے اور ان میں ہم آ بنگی پیدا ہوجاتی ہے، جس کا نام 'مزاج' ہے، تو ابتداس مزاج میں املی درجہ کی روح بھو تھے ہیں، یہی مزاخ ان کے اجسام ہوتے ہیں اور میہ غصری فرشتے کی مزاخ ان کے اجسام ہوتے ہیں اور میہ غصری فرشتے کہا تے ہیں۔ یوفر شتے ہیں گذر گیوں سے کوسوں دور ہوتے ہیں فرشتوں کی شم اول میں تو گندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کی کہ عناصر کے اطیف کیونکہ وہ نور انی نفوس ہیں گر اس دوسری قشم کے فرشتوں ہیں اس کا اختال تھا اس لئے وضاحت کی کہ عناصر کے اطیف ہخارات سے پیدا ہوئے کے باوجود وہ ہیمی گندگیوں سے یا کہ جوتے ہیں۔

اس کی مزتیصیل بیہ ہے کہ انسان عن صرار بعد سے پیدا ہوا ہے، گراس میں خاک کا غلبہ ہے ،اس لئے وہ خاکی مختوق کہلا تا ہے۔سورۃ المؤمنون آیت ۱۲ امیں ہے کہ:

وَلْقَدْ خَلَقْهَا الإِنْسَانَ مِنْ سُللةٍ مِّنْ طِيْنِ جَمْ اللهِ مِنْ سُللةٍ مِّنْ طِيْنِ جَمْ اللهِ مَنْ طِيْنِ

اور جنات بھی عناصرار بعہ سے پیدا کئے گئے ہیں، مگران میں آگ کا غلبہ ہے، اس لئے وہ ناری مخلوق کہلاتے ہیں، سورۃ الرحمان آیت ۱۵ میں ہے کہ جن ( جنات کے جدامجد ) کوالقدنے ایک آمیز ہ سے، آگ سے پیدا کیا ہے۔

له مَوْح كَ مَعْنى مِين اختلاط كامفهوم ب- آكة يت بمَوج الْمِخوَيْنِ اور موج الشيئ بالشيئ كمعنى بين ملانا، لِسمن مَّادِج كَ معنى بين آميزه سے بيآميزه عناصرار بعد كا باور مِن نَّادٍ كامطلب بيب كداس مِين عَالب عَضر آگ كا باا

. ﴿ الْرَسُونَ لِيَبَالِينَ لَهِ ﴾

اور فرشی ملائکہ بھی عناصرار بعد ہے پیدا کئے جیں ،گر وہ براہ راست عناصرار بعد ہے نہیں پیدا کئے گئے ، نہان جن کی خاص عضر کا غلبہ ہے ، بلکہ چاروں عناصر ہے جولطیف بخارا ٹھتا ہے ، باہم ملنے کے بعد جب اتفا قاان میں مزاج پیدا ہوج تا ہے توان میں اعلی درجہ کی ارواح بھونک دی جاتی ہے ، جوفرشی ملائکہ ، ملاً سافل اور رجال انغیب کہلاتے ہیں۔
ان کور جال اس لئے کہا جاتا ہے کہان کے اجسام عن صرار بعد کے لطیف بخار سے بنے ہیں ، جس طرح انسان کے اجسام براہ راست عناصرار بعد تھا ہے کہ وہ عام طور پر نظر نہیں آتے ، کیونکہ عناصرار بعد تو نظر آتے ہیں ،گران کی بھا ہے نظر نہیں آتی ۔ کیونکہ عناصرار بعد تو نظر آتے ہیں ،گران کی بھا ہے نظر نہیں آتی ۔

حضرت موی علیہ السلام کی جس عبد صالح (خضر) ہے ملاقات اور ہمر کا بی ہوئی تھی وہ فرشتوں کی اس قسم ہے تعلق رکھتے تتھے۔وہ کوئی انسان نہیں تھے ،تفصیل کے لئے میری تفسیر بدایت القرآن ملاحظہ فرمائیں۔

۳ – اعلی درجہ کے انسانی نفوس: یعنی او نچے درجہ کے انسان، جیسے انبیاء اور اولیاء جو دنیا میں صلاحیتوں کے لحاظ سے ملا اعلی کے لگ بھگ ہوتے ہیں، اور وہ دنیا میں ایسے کام کرتے رہتے ہیں جوآ خرت میں نجات بخش اور ملا اعلی سے ملا نے والے ہوتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے گذر جاتے ہیں تو ان کی ارواح کو ملا اعلی میں شامل کرلیا جاتا ہے۔ میں نے طالب علمی کے زمانہ میں اساتذہ سے ایک خواب سنا ہے۔ کس نے حضرت شیخ الہند قدس سرہ کو وفات کے بعد خواب میں طالب علمی کے زمانہ میں اساتذہ سے ایک خواب سنا ہے۔ کس نے حضرت شیخ الہند قدس سرہ کو وفات کے بعد خواب میں ویکھی ہے۔ میں اس کے اس سے مسئلہ بچھنے میں مدولتی ہے۔

واعلم أن الملاَّ الأعلى ثلاثة أقسام:

[١] قسمٌ عَلِم الحقُّ أن نظام الخير يتوقف عليهم؛ فخلق أجسامًا نورِيَّة، بمنزلة نار موسى، ففخ فيها نفوسا كريمة.

[٧] وقسمُ ، اتَّ فق حدوثُ مزاج في البخارات اللطيفة من العناصر، اسْتُوْجب فيضانَ نفوسٍ شاهقَةٍ، شديدةِ الرَّفض للألواث البهيمية.

[٣] وقسم هم نفوس إنسانية، قريبةُ المأخذ من الملاُ الأعلى؛ ما زالت تعمل أعمالاً مُنجِيّةً، تُفيد اللحوق بهم، حتى طُرحت عنها جلابيبُ أبدانها، فانْسَلَكَتْ في سِلكهم، وعُدَّت منهم.

ترجمه: اورجان ليج كه ملاً اعلى تين قسمول برجين:

پہافتہم: حق تعالی نے جاتا کہ خیر کا نظام ان ( ملا ُ اعلی ) پر موقوف ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے نورانی اجسام پیدا کئے جسے طور پر موک علیہ السلام کونظر آنے والی آگ، پھراللہ نے ان نورانی اجسام میں اعلی درجہ کی ارواح پھوکی۔

اور دوسر می شم. عناصرار بعد کے اطیف بخارات میں اتفاقاً مزاج پیدا ہو گیا، جس نے او نیچے در ہے کی ارواٹ کے فیضان کوواجب جانا (یعنی ضروری قرار دیا، لازم سمجھا) جو بہت زیادہ چھوڑنے والی ہیں بہیمی گند گیوں کو۔

اور تیسری فشم: وہ انسانی ارواح بیں ، جوصلاحیتوں کے امتبار سے ملا اعلی کے لگ بھگ ہوتی بیں۔ وہ لوگ برابر ایسے کام کرتے رہتے ہیں کہ جو آخرت میں نجات بخشنے والے اور ملا اعلی کے ساتھ طنے کا فائدہ ویے والے ہیں ، یہ ل تک کہ جب ان نفوس سے ان کے اجسام کی چا دریں مجھنے دی جاتی ہیں تو وہ ملاً اعلی کی لڑی میں منسلک ہوجات ہیں اور ان میں شار ہونے تکتے ہیں۔

لغات:استوجب الشيئ: تق بونا، واجب ولازم جانا شهق (ف ض) شهُوْفُ السجبل: بلند بونا المساخذ . لينه كاراسته ياطريقه ياوقت ياوه جهال ہے كوكى چيزلى جائے محاوره ميں بمعنى صلاحيت جمع مساخد مساخد . يونا كاراسته ياطريقه ياوقت ياوه جهال ہے كوكى چيزلى جائے محاوره ميں بمعنى صلاحيت جمع مساخد مسائك: بإركادها گا۔

تشریح: (۱) شاید عبارت میں علی رہ گیا ہے اصل عبارت أن الملا الأعلی علی ثلاثة أقسام ہونی جائے، مگر علی کے بغیر بھی عبارت صحیح ہے۔

(٢) تُفيد إلخ أعمالاً كاصفت ثانيب-

(۳) استوجب کامطلب میہ کہ جب عناصر کے اطیف بنی رات میں ایک خاص قتم کامزات بیدا ہو جات ہو وہ اے ہو وہ استوجب کامطلب میں ہوجا تا ہے ہو وہ استوجب کر لیتا ہے لیعنی ان کا فیضان ضروری ہوجا تا ہے، جو بلندر تبداور حیوانی گند یوں سے نہایت بیزار ہوں۔

公

公

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## ملاً اعلی کے تین کارنا ہے

ملاً اعلى كے درج فريل تين كام ہيں:

- ﴿ لَا كَنْ فَرَدُ بِنَا لِيَدَالِ ﴾

اول: وہ پوری توجہ سے اللہ پاک کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور وہ توجہ اتنی گبری ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کی طرف التفات اس توجہ میں خلل نہیں ڈالتا۔ باب کے شروع میں جوآیت ذکر کی گئی ہے اس میں ارشاد ہے کہ حاملین عرش اور جو فرشتے ان کے اردگرد ہیں وہ ہمہ وقت اللہ کی شبیح وتقدیس میں گئے رہتے ہیں اور اللہ کے یقین میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ زبان سے بالفعل خواہ شبیح میں مشغول ہوں ، یا کسی اور کام میں ، ان کی توجہ ہمہ وقت اللہ تعالی کی طرف رہتی ہے وہ ایک لیح بھی اللہ کی یا دے عافل نہیں ہوتے۔

دوم: زمین میں جونظام چل رہے ہیں ان میں ہے کونسانظام اللہ کو پہندہ اور کونسا ناپسند، اس کاعلم ملاً اعلی کواللہ ک طرف ہے ویدیاجا تاہے، جیسے ایمان اورا عمال صالحہ کا نظام اللہ کو پہندہ ﴿ وَإِنْ مَثْسُكُو وَا يَوْضَهُ لَكُمْ ﴾ اور کفراور کھار کاطریقہ اللہ کونا پہندہ ﴿ وَ لاَ یَوْضَلَّی لِمِعِبَادِهِ الْکُفُو ﴾ اور جب ملاً اعلی کو پیلم حاصل ہوجا تاہے تو وہ نظام صالح کے لئے دعا نیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں خیرات و برکات اور آخرت میں بخشش کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔ یہ نیک دعا نیں اللہ کے دریا ہے کرم کوموجز ن کرتی ہیں اور نظام صالح والے نہال ہوجاتے ہیں۔ نہ کورہ آیت میں ﴿ يَسْتَغْفِرُ وَ نَ

ای طرح ملاً اعلی نظام طالح کے لئے بددعا ئیں کرتے ہیں،ان پرلعنتیں بھیجتے ہیں،جس کے نتیجہ میں وہ دنیا میں یا آخرت میں مصائب وآلام ہے دوحیار ہوتے ہیں اوران پرغضب الٰہی نازل ہوتا ہے۔

سوم: ملائکہ میں جواو نیچے در بے کے فرشتے ہیں،ان کے انواراُس روح اعظم کے پاس جمع ہوتے ہیں،جس کے بیٹ، حس کے بیٹ اوروہ بہت ی زبا نمیں بولتی ہے، ملائکہ کے انواروہاں جمع ہوکرشی واحد بن جاتے ہیں جس کا نام حسظیر ہ القدس (بارگاہ مقدس) ہے۔

حظیرہ کے معنی ہیں باڑہ، گھر کا محن، مکان کے آگے کی وہ جگہ جہاں مسافر آتے وقت سامان رکھتا ہے اور فُلڈس کے معنی ہیں باکیزہ باڑہ۔ اردومیں اس کو در باراور بارگاہ عالیٰ کہتے ہیں اور بھی در باراور بارگاہ عالیٰ کہتے ہیں اور بھی در باراور بارگاہ عالیٰ بول کراللہ کی ذات کو بھی مراد لیتے ہیں۔

منداحد (۲۵۷۵) میں حضرت ابوا مامد رضی الله عندی ایک طویل روایت ہے، اس کا ایک جزءیہ ہے کہ جولوگ الله کے خوف ہے شراب چھوڑ دیتے ہیں، الله تعالی اپنی عزت کی قسم کھا کرفر ماتے ہیں کہ دوان کو حظیرۃ القدس ہے سیراب کریں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ الله حظیرۃ القدس کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ روح اعظم کے پاس جس کے بہت سے منداور بہت می زبانیں ہیں، جب افاصل ملائکہ کے انوار وہاں پہنچ کر اکٹھا ہوتے ہیں اور شی واحد بن جاتے ہیں تو اس کو حظیرۃ القدس کہتے ہیں۔ گریہ روح اعظم والی مرفوع روایت تو جھے لمی نہیں ۔ البتہ الله رالمنثور (۲۰۰۰) میں حضرت علی رضی الله عند کا قول مروی ہے کہ روح اعظم والی مرفوع روایت تو جھے لمی نہیں ۔ البتہ الله رالمنثور (۲۰۰۰) میں حضرت بڑار رضی الله عند کا قول مروی ہے کہ روح آئی فرشتہ ہے، جس کے ستر ہزار (یعنی بہت ہے ) منہ ہیں، اور ہرمنہ میں اور ہرمنہ میں اولتی ہیں وہ فرشتہ ان تمام زبانوں سے خدا کی تبیج کرتا ہے، الله تعالی ہر تبیج کرتا ہے، الله تعالی ہر تبیج کے ایک فرشتہ بیدا کرتے ہیں جو قیا مت کے دن تک فرشتوں کے ساتھ اڑتار ہتا ہے۔

مرروح المعانى (١٥٢:١٥) مين بون على خدابانه لا يصح عن على نكرَّم الله وجه، وطَعَنَ الإمام في ذلك بما طعن (اوراس روايت پراعتراض كيا گيا ب كه يدروايت حضرت على رضى الله عند بين اورامام رازى دعمه الله في اس پر جواعتراض كي بين وه كي بين ) مام رازى دحمه الله في سيز (٢١ ٣٩) مين اس پر تين اعتراض دعمه الله في اس پر تين اعتراض هي اين ده مين اس پر تين اعتراض هي اين ده مين اوران دهمه الله في الله مين اس پر تين اعتراض هي الله مين اس پر تين اعتراض هي اين ده مين الله مين الله

کئے ہیں۔اس حدیث کی اسنادکیسی ہے؟ یہ بھی معلوم نہیں ، کیونکہ میروایت غیرمعروف کتا ہوں میں ہے۔اور بیواقعہ ہے کہ حضرت علی رضی القد عند اسرائیلات بیان نہیں کرتے تھے،اس لئے اس روایت کوش وصد حب نے غالبٰ حکماً مرفوع مانا ہے گر رہ بھی واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی ابقد عنہ کے علوم کوشیعوں نے ہر باوکرویا ہے،خووسا بھتے روایتیں ان کے نام سے چا دی ہیں ،اس لئے حضرت علی رضی ابقد عنہ کی ہرروایت کی اسناد کی تحقیق ضروری ہے۔

غرض حظیرۃ القدس کی حقیقت جو بھی ہو بھی اُس بارگاہ عالی میں یہ طے پا تا ہے کہ دنیا میں لوگوں کو دینی اور دنیوی تہا بی ہے بچانے کے لئے کوئی تدبیر کرنی جائے ، چنانچاس وقت زمین میں جواوگ موجود ہوتے میں ان میں ہے بہترین میں کو اس کام کے لئے تیار کیا جاتا ہے اوراس کا آواز ہے پھیلا یا جاتا ہے اوراس کا معاملہ لوگوں میں چلا یا جاتا ہے۔

اوراُس اجماع کی وجہ ہے تین باتیں وجود میں آتی ہیں:

(۱) جن لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہےان کے دلوں میں البام کیا جاتا ہے کہ وہ اُس شخصیت کی پیروی کریں اور اس کے ساتھ کل کرایک ایسی جماعت بنیں جولوگوں کے فائدہ کے لئے کام کرے۔

(۲) اس شخصیت کے دل میں وحی سے یا خواب سے یا نیبی آ واز سے ایسے معوم تمثل ہوتے ہیں ، جن میں قوم ک بھلائی اور راہ نمائی ہوتی ہے اور بھی ملائکہ اس شخصیت کونظر بھی آتے ہیں ، اور اس سے زود رز وہات کرتے ہیں۔ (۳) اس شخضیت کے خیان کی مدد کی جاتی ہے اور ان کو ہر خیر سے قریب کیا جاتا ہے اور جولوگ راہ خدا سے روکتے ہیں ان پرلعنت کی جاتی ہے اور ان کو ہر تکایف سے قریب کیا جاتا ہے۔

اور رینبوت کی بنیادوں میں ہے ایک بنیاد ہے لینی نبوت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے پھراس کا معاملہ بڑھتا جاتا ہے اور حظیرة اغدس کا اجماع مستمر (مسلسل اتفاق) روح القدس کی تائید کہلاتا ہے اور اس اجماع کی وجہ ہے ایسی ایسی برکات وجود میں آتی ہیں جوعام طور پرنہیں پائی جاتمیں ، یہی برکات مجمزات کہلاتی ہیں۔

### والملأ الأعلى: شأنُها:

[١] أنها تتوجَّهُ إلى بارئها توجُّهًا مُمْعِنًا، لايصُدُّها عن ذلك التفَاتُ إلى شيئ؛ وهو معنى قوله تعالى: ﴿يُسَنِّحُونَ بِحَمْدِ ربِّهِمْ ، وُيُوْمِنُونَ بِهِ﴾

[٣] وتَتلَقَى من ربها استخسانَ النظام الصالح، واستهجانَ خلافه، فيقُر عُ ذلك بابًا من أبواب الجُود الإلّهي؛ وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَيَسْتغْفُرُونَ للّذِيْنِ آمَنُوا﴾

[٣] وأفاضلُهم تجتمع أبوارهم، وتتداخل فيما بينها، عند الروح الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكثر الوجوه والألسنة؛ فتصيرهنالك كشيئ واحد، وتُسمى حظيرة القدس، وربمها حصل في حظيرة القدس إجماعٌ على إقامة حيلةٍ لنجاة بني آدم من الدُواهي المعاشية

- ﴿ (وَ رُورَ بِبَائِدَ رُ

والسمعاديَّة، بتكسيل أذكى خلق الله يومنذ، وتمشِيَة أمره في الناس، فيوجب ذلك إلهاماتٍ في قلوب المستعدِّيْن من الناس: أن يَتَبعُوه، ويكونوا أمةً أخرجت للناس، ويوجب تَمثُّلُ علوم - فيها صلاح القوم وهُداهم - في قلبه وحياً، ورُوْيًا، وهَتَفًا، وأن تتراءى له، فتكلِّمهُ شهاها، ويوجب نضر أَحِبَّانِه، وتقريبهُم من كل خير، ولعن من صدَّ عن سيل الله، وتقريبهُم من كل ألم. وهذا أصل من أصول النبوة؛ ويُسمى إجماعُهم المستمرُّ بتائيد روح الْقُدْس، وتَثمَرُ هنالك بركاتٌ لم تُعهد في العادة، فتسمى بالمعجزات.

#### ترجمه. اور مداعلی کا کام:

(۱) یہ ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہتے ہیں ،ایک گہری توجہ کے ساتھ کہ کسی بھی چیز کی طرف النّفات مداعلی کواس توجہ ہے نہیں روکتا اور یہی مطلب ہے ارشاد ہاری تعالی ﴿ يُسبِّهُ حُون ﴾ الآية کا۔

(۲) اوروہ اپنے رب کی طرف سے نظام صالح کی پسندیدگی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے برض ف کی ناپسندیدگ ( یعنی بیٹم ان کوالقاء کیا جاتا ہے ) پس بیالقاء جود البی کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھٹکھٹا تا ہے، اور یبی مطلب ہے ارشاد ہاری تعالیٰ ﴿وَیَسْتَغْفِرُونَ ﴾ کا۔

(۳) اورا فاضل ملائکہ کے انوار اکٹھا ہوتے ہیں ،اوروہ آپس میں گھل مل جاتے ہیں ،اس روح کے پاس جس کو متصف کیا ہے ہیں، اس روح کے پاس جس کو متصف کیا ہے ہی کہ متصف کیا ہے ہی واحد بن جاتے ہیں، اوروہ انوار حظیرۃ القدس کہلاتے ہیں۔ اوروہ انوار حظیرۃ القدس کہلاتے ہیں۔

اور کبھی حظیرۃ القدس میں اجماع (اتفاق) ہوتا ہے انسانوں کو اخروی اور دینوی تابیوں سے بپی نے کے لئے کسی تدبیر کرنے کے ذریعہ: اس زمانہ میں گنلوق میں جوسب سے زیادہ ستھر اشخص ہوتا ہے اس کی پیمیل کرنے ،اورلوگوں میں اس کامعاملہ چلانے کے ذریعہ، پس بیا جماع باصلاحیت لوگوں کے دلوں میں البام کو واجب کرتا ہے کہ وہ اس شخصیت کی پیروی کریں اور وہ ایک ایس جماعت بنیں جولوگوں کے مفاد کے لئے کام کرے۔

اوروہ اجماع واجب کرتا ہے ایسے ملوم کے تمثل ہونے کو ہے جس میں تو م کی صلاح وفلاح اور ہدایت ہوتی ہے۔ اس شخصیت کے دل میں: وحی کے ذریعہ، یا خواب کی صورت میں یا نیبی آ واز کی شکل میں، اور اس بات کو (بھی) کہ وہ فرشتے اس شخصیت کونظر آتے ہیں، پس وہ اس سے رُودر رُوبات کرتے ہیں۔

اور وہ اجماع واجب کرتا ہے اس شخصیت ہے محبت کرنے والوں کی مدد کو، اوران کو ہر خیر سے قریب کرنے کو، اور ان بوگوں پرلعنت کو جواللّٰد کی راہ ہے روکتے ہیں،اوران کو ہر تکلیف سے نز دیک کرنے کو۔

اور بیہ ملاً اعلی کا اجماع نبوت کی بنیادوں میں ہےا یک بنیاد ہے یعنی نبوتوں کا آغاز اسی طرح ہوتا تھا۔اور ملاً اعلی کا

اجماع متمر (مسلسل اتفاق اورعزم) روح القدس کی تائید وتقویت کبلا تا ہے اور وہاں ( بینی اجماع ہونے پر ) ایسے بابر کات ثمرات پیدا ہوتے ہیں جوعاد ۃ جانے بہچانے ہوئے نہیں ، پس وہ ثمرات مجزات کہلاتے ہیں۔

#### لغات:

الشان: برئے برئے امور واحوال، معاملہ، حالت جمع شُنُون شانها على ملاً اعلى كى طرف مؤنث ضمير لوٹائى ہے بتاويل جماعت اور طاكفہ اور آگے افاصلهم على ذركر ضمير استعال كى ہے ذوكى العقول بونے كى وجہ سے المُمْعَن (اسم فاعل) أمْعَنَ في الأمو: معاملہ كى گرائى على پنجنا تلقى الشيئ : ملنا، استقبال كرنا استهٰجن فعله: فتح تجھنا معافل أمْعَنَ في الأمو: معاملہ كى گرائى على پنجنا تلقى الشيئ : ملنا، استقبال كرنا الستهٰجن فعله: فقا و مفقا و صفة أن حالت بيان كرنا الدّاهية: مصيبت جمع ذوا و، داهية دَهُناءُ : سخت مصيبت دُواهِي الدّهو: زمانہ كے حوادث المعاش: زمدگى كا ذريعه، مرادد نيا المعاد: لوئنا دوبار و پيدا ہونا، مراد آخرت تَمثُل: پاياجانا۔

### تشريخ:

''نبوت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے' لینی نبوت کا سلسلہ اس طرح شروع ہوتا ہے اور ملاَ اعلی کی جونھرت نبی کے ساتھ مسلسل رہتی ہے اس کوقر آن میں روح القدس کی تائید کہا گیا ہے، اور اجماع اور تائید کی وجہ سے نبی کے ہاتھ سے ایسے اسے کام ظاہر ہوتے ہیں جو عام طور پر جانے بہجانے ہوئے ہیں: وہ نبی کے مجز ات کہلاتے ہیں۔

☆

☆

☆

## ملأسافل اوران کے کام

سے فرشتے انسانوں اور چو پایوں کے دلوں میں اثر ڈالتے ہیں جس نے اُن کے اراد ہے اور خیالات امر مطلوب کے مطابق ہوجاتے ہیں اور جو پچھ منشأ خداوندی ہوتا ہے وہ بروئے کارآتا ہے۔ اور بیا ٹر ڈالنا کی طرح ہے ہوتا ہے ، مثلاً:

ا - بعض قدرتی چیزوں میں ملائکہ اثر ڈالتے ہیں ، ان کی حرکات وتغیرات کو متا ٹر کرتے ہیں ، جسے کوئی پھر لڑھکا یا گیا ، ملائکہ نے اس میں ایس اثر بیدا کردیا جس کی وجہ ہے وہ اپنی طبعی رفتار ہے کہیں زیادہ تیز ہوگیا ، ہجرت کے موقعہ پر سول اللہ ساتھ ہے الوحوہ افر ماکر مٹھی مجرشی کچینکنا اور اس کا ہم ہر کا فرکی آئکہ میں ہیننج جانا یا حضرت مریم کا محبور کے ہے کو ہلا تا ور کھوروں کا گرنا اسی قبیل ہے ۔

اور کھوروں کا گرنا اسی قبیل ہے ہے۔

۲-ایک شکاری ندی نہر میں جال کا ٹا کھینگتا ہے، فرشتوں کی فوجیں آتی ہیں، وہ مچھلیوں کے دلوں میں الہام کرتی ہیں: پچھمچھیاں جال میں گھس جاتی ہیں اور کا ٹٹا بکڑلیتی ہیں اور پچھ بھا گٹکتی ہیں اور وہ نہیں جانتی کہ وہ یہ کام کیوں کررہی ہیں، بس فرشتوں کے الہام کی اتباع کرتی ہیں، چنانچہ دوشکاری ایک ہی ندی نہر میں ایک ہی تتم کا جال کا ٹٹاؤالتے ہیں ایک کا جال بجرا ہوا ٹکتا ہے اور دوسرے کا خالی، یہ اس الہ م کا نتیجہ ہے۔

۳- دوگروہ باہم بھڑتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، ایک گروہ کے دل میں شجاعت اور جوانمروی کے خیالات پیدا کرتے ہیں اور موقعہ کے من سب ایسی باتیں اور ایسے خیالات ول میں پیدا کرتے ہیں کہ ان میں بہادری کی روح دوڑ جوتی ہے اور بیفر شتے فتح وظفر کے دسائل اور تدبیر یں بھی القاء کرتے ہیں، ان کے تیروتفنگ اور اسلحہ جات میں قوت بھی بیدا کرتے ہیں، ان کے تیروتفنگ اور اسلحہ جات میں قوت بھی بیدا کرتے ہیں جس سے ان کی کامیا بی بیتی ہوجاتی ہے اور دوسر کے گروہ کے دل میں اس کے برخلاف جذبات ابھارتے ہیں تاکہ جو پچھ منشا خداوندی ہوتا ہے وہ پورا ہو۔ جنگ بدر کی پوری تاریخ اس کی واضح مثال ہے۔ سورۃ الانفال کی آیات ابھے ہیں۔

سے بھی عالم بالاسے ملائسافل پر بیمتر شح ہوتا ہے کہ سی تخص کونکلیفیں یا راحتیں پہنچائی جا تھیں، ملائسافل اس سلسلہ میں بھی اپنی والی بیوری کوشش کرتے ہیں اور ہرممکن راہ اپناتے ہیں تا کہ عالم با یا کی مراد پوری ہو۔

ودون هؤلاء نفوس استوجب فيضانها حدوث مزاح معتدل في بخارات لطيفة، لم تَبلُغ بهم السعادة مبلغ الأوليس، في في الم اللهم أن تكون فارغة لانتظار ما يترشّح من في قها؛ فإذا ترشّح شيئ بحسب استِعداد القابل، وتأثير الفاعل، انبعثوا إلى تلك الأمور، كما تُنبَعِث الطيورُ والبهائم بالدواعي الطبيعية، وهم في ذلك فانون عما يرجع إلى أنفسهم، باقون بما أله موا من فوقهم، فيؤثّرون في قلوب البشر والبهائم، فتقلب إراداتُها وأحاديث نفوسها إلى ما يناسب الأمْرَ الموادَ.

ويؤثّرون في بعض الأشياء الطبيعية في تضاعيف حركاتها وتَحَوُّلاً تها، كما يُذخرج ححرٌ، فَأَثّر فيه مَلَك كريم عند ذلك، فمشي في الأرض أكثر مما يُتَصَوَّر في العادة؛

وربما ألقى الصيَّادُ شَبَكَةً في النهر، فجاء ت أفواجٌ من الملائكة، تُلْهِم في قلب هذه السمكةِ أَنْ تَـقْتَحِمَ، وهـذه أَنْ تَهْرُب، وتَقْبض حَبْلا، وتُسْبُطُ أخرى، وهي لاتعلم لِم تفعل ذلك؟ ولكن تَتَبعُ ما أُلهمت.

وربما تقاتلت فِئتان ،فجاء ت الملائكة تُزيِّن في قلوب هذه الشجاعة والثبات بأحاديث وخيالاتٍ يقتضيها المقام، وتُلهمُ حِيل الغلبة، وتؤيد في الرمي وأشباهه، وفي قلوب تلك أضدادَ هذه الخصال، ليقصى الله أمرًا كان مفعولاً.

وربه عاكان المترشِّحُ إيلام نفسِ إنسانيةٍ أو تبعيمَها ، فَسَعَتِ الملائكةُ كُلَّ سَعْي، وذهبتُ كُلُّ مذهب ممكن.

مر جمہ: اوران حضرات ہے کم ورجہ کھا ہے نفوس ہیں، جن کے فیضان کو اطیف بخارات میں معتدل مزات کے بیدا ہونے نے واجب جانا ہے، ان کو نیک بختی نے پہلے حضرات کے ورجہ تک نبیس پہنچایا، پس ان کا کمال یہ ہے کہ وہ اس چیز کے انتظار کے لئے فارغ رہتے ہیں جو اُن پر اُن کے اور سے پہتی ہے، پس جب کوئی چیز قابل کی استعداد اور فاعل کی تا فیر کے مطابق پہتی ہے تو وہ فرشتے اٹھ کھڑ ہے ہوتے ہیں ان کا مول کی تعمیل کے لئے جسے پرندے اور چو یا نے قطری تا فیر کے مطابق پہتی ہوجاتے ہیں کہ وہ) فنا ہونے والے ہیں (یعنی تقاضوں سے اٹھ کھڑ ہے ہوت وہ وہ مالم بالا سے خبر ہیں) اُن باتوں سے جوان کی ذات کی طرف اوثی ہیں۔ باتی رہنے والے ہیں اُن باتوں کے ساتھ جو وہ مالم بالا سے الہام کی گئی ہیں، پس وہ انسانوں اور چو پایوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، پس ان کے اراد ہاوران کے دلوں کی باتیں رہنے والے ہیں اُن باتوں کے ساتھ جو وہ مالم بالا دلوں کی باتیں (یعنی خیالات) اس چیز کی طرف پیٹ جاتے ہیں جوامر مطلوب کے مناسب ہوتی ہے۔

اور وہ بعض قدرتی اشیاء میں اثر ڈالتے ہیں ، ان کی حرکات وتغیرات کے حمن میں ، جیسے کوئی پھر لڑھکا یا جاتا ہے ، پس اس کے لڑھکنے میں معزز فرشتہ اثر ڈالتا ہے ، پس وہ زمین میں اس سے زیادہ چلتا ہے جو عادۃ متصور ہوتا ہے۔

اور بھی شکاری نہر میں جال ڈالتا ہے، پس فرشتوں کی فوجیں آتی ہیں، اس مجھلی کے دل میں ڈالتے ہیں کہ وہ جال میں گھسے، اور اُس کے دل میں ڈالتے ہیں کہ وہ بھا گے۔اور ایک کے دل میں ڈالتے ہیں کہ کا نٹا کچڑے اور دوسری کے دل میں ڈالتے ہیں کہ وہ کا نٹا چھوڑ دیے، اور وہ مجھلیاں نہیں جانتی کہ وہ بیرکام کیوں کررہی ہیں؟ لیکن وہ بیر وی کررہی ہیں اس بات کی جووہ الہام کی گئی ہیں۔

اور مجھی دوگروہ باہم لڑتے ہیں، پس فرشتے آتے ہیں،اس جماعت کے دل میں بہادری اور ثابت قدمی کومزین

- ﴿ الْأَخْرَةُ لِبَالِيَّالُهُ ﴾

کرتے ہیں ایسی باتوں اورا یسے خیالات کے ذریعہ جن کا موقعہ تفتینی ہوتا ہے، اورغلبہ کی تدبیریں الہام کرتے ہیں اور تیر بھینکنے میں اور اس جیسی چیزوں میں تقویت پہنچاتے ہیں، اوراُس گروہ کے دل میں ان باتوں کے برخلاف باتیں مزین کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ طے کرویں اس بات کو جو ہونے والی ہے۔

اور بھی ٹیکنے والی ہات کسی انسان کو تکلیف پہنچا نایا اس کوراحت پہنچا نا ہوتا ہے، پس فرشتے اپنی والی ہر کوشش کرتے ہیں اور وہ ہرممکن راہ پر چلتے ہیں (تا کہ عالم ہالا کا مقصود پوراہو)

تشريح:

قابل کی استعداداور فاعل کی تا ثیر: جیسے پڑھانے والے اسا تذہ فاعل میں اور پڑھنے والے طلبہ قابل ہیں اور ہر استاذ کا فیض کیساں نہیں ہوتا بلکہ قوت تا ثیر کے استبار سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک استاذ سے پڑھے ہوئے طلبہ بڑے ہونہ رہوتے ہیں اور دوسرے استاذ کے پڑھائے ہوئے اس درجہ بونہار نہیں ہوتے یہ فاعل کی تا ثیر کا فرق ہے۔ اس طرح ایک استاذ کے طلبہ بھی کیساں نہیں ہوتے یہ قابل کی استعداد کا فرق ہے اس طرح ایک استاذ کے طلبہ بھی کیساں نہیں ہوتے یہ قابل کی استعداد کا فرق ہے اس طرح ایک طرح ملاً اعلی فاعل ہیں اور ملا سافل قابل ، اور فاعل کی ثاثیر کی قوت وضعف اور قابل کی استعداد کی قوت وضعف احکام کے ترشح میں اور ان کے اخذ میں قاوت یہدا کرتے ہیں۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### حزب مخالف كابيان

فرشتوں کے مقابلہ میں ایک اور جماعت ہے یہ شیاطین کی جماعت ہے۔ شیاطین عقل کے اوجھے، طیش کے پتلے اور برے خیالات کا سرچشمہ ہوتے ہیں، خیر اور نیکی ہے کوسول دور ہوتے ہیں۔ جب عناصر اربعہ کے ظلمانی (تاریک) بخارات میں سڑاند اور تعفن پیدا ہوتا ہے تو وہ نفوس کا تقاضا کرتا ہے، چنانچہ اس میں ارواح ڈالدی جاتی ہے پس شیاطین وجود میں آجاتے ہیں، جیسے گندی نالی کی مٹی میں جب سٹراند پیدا ہوتی ہے تو اس میں ارواح ڈالدی جاتی ہیں اور نالی کے کیڑے اور کھی مچھر پیدا ہوجاتے ہیں۔ شیاطین کی کوششیں ہمیشہ فرشتوں کی کوششوں کے برخلاف ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں نافر مانی کے خیالات ابھارتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں انسان کی تباہی کا سامان کرتے ہیں۔

وبإزاء أولئك آخرون أولو خِفَّةٍ وطيشٍ، وأفكارٍ مضادَّةٍ للخير، أوجب حدوثُهَم تَعَفَّنُ بخاراتٍ ظلمانية، هم الشياطين ، لايز الون يسعون في أضداد ماسَعتِ الملائكةُ فيه، والله أعلم.

سوچ وچاروائے، ان کے پیدا ہونے کو واجب جانا ہے تاریک بخارات کی سٹراند نے، یہی شیاطین ہیں، برابر کوشش کرتے ہیں وائنداعلم۔
کرتے ہیں وہ اُن کاموں کے برخلاف کاموں ہیں جن ہیں فرشتے کوشش کرتے ہیں وائنداعلم۔
لغات: المحقّة: ہلکا پن،خواہ عقل ہیں ہو یا جسم ہیں یا عمل ہیں، یہاں اول مراد ہے طینش بھی ،او چھا بن۔
نوٹ :اس باب میں شاہ صاحب قدس سرہ نے بعض با تیں وجدانی بیان کی ہیں، یعنی شہ صاحب ایسا سمجھتے ہیں،
نصوص ہے ان کے دلائل ملنامشکل ہیں۔

### پاپ \_\_\_\_م

# ستت الهي كابيان

سورة الاحزاب آیت ۲۷ میں ،سورہ فاطر آیت ۳۳ میں ،اورسورة الفتح آیت ۳۳ میں ارشاد پاک ہے ﴿ول ن تحد للهُ مَا اللهِ تبدیلا ﴾ (اورآپ وستورخداوندی میں ردوبدل نہ پائیں گے )ان آیات میں جس سنت الہیک طرف اثارہ ہے وہ کیا ہے؟ اس باب میں اس کی وضاحت کی جارہی ہے۔ خیال رہے کہ اس باب میں صرف ' سنت الہیہ' کا بیان ہے، اس کے غیرمتبدل ہوئے کا بیان نہیں۔

جانا چاہئے کے جہال میں جو پچھ ہور ہاہے، وہ سب ابقد تع لی کے کام جیں، مگرسب کام اللہ تع لی براہ راست نہیں کرتے، اللہ کے پچھ کام اشیائے عالم میں رکھی ہوئی صلاحیتوں پر متفرع ہوتے ہیں یعنی اسباب میں ابقد تع ہیں، چیتے تا ثیرات رکھ دی ہیں، اورا نہی تا ثیرات سے مسببات وجود میں آتے ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں تو شکم سیر ہوتے ہیں، چیتے ہیں تو سیراب ہوتے ہیں، یہ خانے بائی میں اللہ کی رکھی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کداشی میں رکھی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کداشی میں رکھی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کداشی میں رکھی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رہی ہے بات کداشی میں رکھی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رہی ہے بات کداشی میں رکھی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رہی ہے بات کداشی میں رکھی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رہی ہوئے سیار میں ہوئے ہیں؟ تو اس کی تفصیل ضرور کی نہیں ، اس کی جو بھی شکل ہو، بہر حال تر تب اس کی ہوئی صلاحیت کے بیاد پر ہوتا ہے۔

یہ اسباب پر متفرع ہونے والے کام بھی حقیقت میں القد بی کے کام بیں، کھانے کے بعد و بی شکم سیر کرتے ہیں، کی بیٹے کے بعد و بی سیراب کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے القد رب العالمین کا تق رف اس لے نص کا جومقصدی مضمون یا مرکزی نقط ہوتا ہے وہ عبارة النص کہلاتا ہے۔ ان آیات کا مقصدی مضمون سے کہ قانون قدرت ہمیشہ یکساں رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور نص کے کسی لفظ کے لغوی معنی سے یاع فی معنی سے یالازی معنی کے طور پر جو بات بچی جائے وہ اشارة النص کہلاتی ہے چنانچیان آیات میں جون سنت اللہ' کا لفظ آیا ہے اس سے یہ ضمون سے ہے کہ کوئی قانون قدرت بھی ہے، اس کا اس باب میں ذکر ہے تا



طرح كراياب ﴿ وَاللَّذِى يُسطِّعِهُ مِنسَى وَيسْقَيْنَ ﴾ (اوروه جوجُهُ كُوكُطلاتا بِاور پله تاب) ﴿ وَإِذَا مسرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴾ (اور جب مِن بيمار پرُتا بول تووه مجھ كوشفاديتا ہے ) (سورة اشعراء ۵۹ د ۸۰)

اور مذکورہ بات دلائل عقلیہ اور نقلیہ دونوں سے ثابت ہے:

دلائل نقلیہ :(۱)رسول اللہ صین مَنیَزَمُ کا ارشاد ہے کہ اللہ تع کی نے حضرت آدم مدیدالسلام کومٹی کی ایک ایسی مٹی سے پیدا کیا ہے جس کواللہ نے پوری زمین سے بھرا ہے، پس اولاد آدم مٹی کے موافق وجود میں آئی ،کوئی ان میں سرخ ہے، کوئی سفید،کوئی سیاہ اورکوئی شیا اورکوئی سخرا کے اورکوئی سخرا اورکوئی

اس صدیث میں یہ بیان ہے کہ انسانوں میں رنگ کا ظاہری تفاوت اورا خلاق کا بطنی تفاوت ان کے خمیر میں رکھی ہوئی صلاحیتوں کے تفاوت کی بنیاو پر ہے۔اللہ نے مٹی میں مختلف صلاحیتیں رکھی میں ،جن کی بنیاو پر انسانوں میں ظاہری اور باطنی تفاوت رونما ہوتا ہے۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ وَ دھیا کی اور نھی کی مشابہت کا مدار مردوز ن کے مادوں کی کیفیت کے نلبہ پر ہے، جس کا مادہ قوی ہوتا ہے اس کی طرف مشابہت تھے جاتی ہے اس میں ہوتی صادہ میں رکھی ہوئی صلاحیت پر متفرع ہوتی ہے۔ اور دلیل عقلی ہیں ہے کہ مقتول کی موت کو ہر کوئی تکوار کی ماراور ہندوق کی کوئی کی طرف اور خود کشی کرنے والے کی موت کو زہر کھانے کی طرف منسوب کرتا ہے، حالا نکد مارنے والے اللہ تعالیٰ جیں، لوگ بین ہوگ ہیں۔ پر مسبب کے تر بھب کی وجہ سے کرتے جیس کے اللہ کا مارنا بھی ورحقیقت اللہ کا مارنا ہمی ورحقیقت اللہ کا مارنا ہے۔

ای طرح یہ بات بھی چخص جانتا ہے کہ مادر شکم میں مادہ پہنچنے کے بعد ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور بوائی ، پیڑ جمائی اور سینچائی کے بعد ہی غلہ اور درخت بیدا ہوتے ہیں ، حالانکہ بیسب کام القد کے ہیں ، اور القد تعالی اسباب کے بھتاج نہیں ، گر اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالغہ ہے اشیائے عالم میں تا ثیرات رکھ دی ہیں اور پچھ چیز وں کو اسباب و مسببات کی زنجیر میں جکڑ دیا ہے ، اس لئے وہ چیزیں اشیائے عالم میں رکھی ہوئی صلاحیتوں پر متفرع ہوتی ہیں اور اسباب و مسببات کے دائر وہیں وجود پذریہوتی ہیں۔ یہیں سے یہ بات بھی جھی جاستی ہے کہ انسان مکلف کیوں ہے اور دیگر حیوانات مکلف کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ استرت کی سات میں مکلف ہونے کی صلاحیت وقابلیت پیدا کی ہے اور دیگر حیوانات میں بیصلاحیت نہیں رکھی۔ اس لئے انسان مکلف ہے اس کواحکامات و ہے گئے ہیں اور اس کواعمال کااچھا برابدلہ دیا جائے گا۔ غرض کلیف شرع انسان میں رکھی ہوئی صلاحیت پرمتفرع ہے۔

باب ذكرِ "سنةِ الله " التي أشير إليها في قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ تَجَدَّ لِسُنَّةَ اللَّهُ تَبُدُيْلاً ﴾ اعلم أن بعض أفعال الله تعالى تترتب على القُوى المودعة في العالم، يوجهِ من وجوه الترتَّب، شهد بذلك البقل و العقل:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّ الله خلق آدم مِن قُنْضَةٍ قَبُضَهَا مِن جميع الأرص فجاء بو آدم على قدر الأرض منهم الاحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسَّهْل والحر والخبيثُ والطيِّبُ﴾

وساله عبد الله بن سلام: ما ينزِعُ الولد إلى أبيه، أو إلى أمه؟ فقال: ﴿إذا سبق ماءُ الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماءُ المرأة ماء الرجل نزعت﴾

ولا أرى أحدًا يشُكُ في أن الإماتة تستند إلى الضرب بالسيف، أو أكل السّم، وأن حنق الولد في الرجم يكون عقيب صبّ المني، وأن خلق الحوب والأشجار يكون عقيب الدر والغرس والسَّقى؛ ولأجل هذه الاستطاعة جاء التكليفُ وأمروا ونُهوا، وجوزوا بماعملوا.

ترجمه السنت الهيكابيان جس كا ﴿ ولن تحد السُّنَّة اللَّه تلديلا ﴾ من تذكره آيا بـ

جان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پچھ کام ان قو تول (صلاحیتوں) کے ذریعہ وجود میں آتے ہیں، جواللہ نے عالم کا ندر وریعت فرمائی ہیں، ترتب کی شکلوں میں ہے کسی شکل کے ذریعہ، اور عقل فقل دونوں اس کی شہادت دیتی ہیں۔

آنخضرت میں میں کی ارشادے کے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کواس مٹی سے پیدا کیا ہے جو تمام روے زمین سے لگئی تھی، چنانچے انسان مختلف میں کے پیدا ہوئے : کوئی سرخ ، کوئی سفید ، کوئی کالاتو کوئی ان کے بیچ کی رنگت کا اور کوئی خوش طبع تو کوئی سرایا حزن وطال ، اور کوئی خبیث تو کوئی طیب۔

اور حضرت عبدالقد بن سلام رضی الله عنه نے آنخضرت میں تاہیں ہے دریافت کیا کہ کوئی چیز بچے کو باپ کی طرف یا ماں کی طرف جذب کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا جب مرد کا مادہ عورت کے مادہ سے سبقت کرتا ہے تو باپ اپنی طرف جذب کرلیتا ہے ادر جب عورت کا مادہ مرد کے مادہ سے سبقت کرتا ہے تو ماں اپنی طرف جذب کرلیتی ہے۔

- ﴿ الْمُسْارِّعُ لِيَالِمُنْ لِيَ

اور میں کسی کوئبیں پاتا جس کواس امر میں تر د د ہو کہ تل کی نسبت تلوار کی مار کی طرف ہوتی ہے یا زہر کھانے کی طرف ہوتی ہے اور نداس بات میں کسی کوتر د د ہے کہ رحم کے اندر بچے کی تخییق منی ریڑھنے کے بعد ہوتی ہے اور نداس بات میں کسی کوشک ہے کہ نعدا ور درختوں کی پیدا وار بوائی ، پیڑ جمائی اور سینچے ئی کے بعد ہوتی ہے۔ اوراسی استطاعت (صلاحیت) کی بناء پر تکلیف شرعی آئی ہے اور انسان تھم دیۓ گئے ہیں اور روکے گئے ہیں اور نیک و بدکی جزاؤ سرا دیۓ جائمیں گے۔

 $\triangle$ 

## كائنات ميں چيومكنون صلاحيتوں كابيان

قدرت نے کا ئنات میں جوقو تیں اورصلاحیتیں ودیعت فرمائی ہیں ،جن پرافعال البی مرتب ہوتے ہیں ،ان میں سے چند ریہ ہیں:

اول: عناصرار بعد میں سے ہرعضر کی الگ ماہیت اور جدا خاصیت ہے، پس جس مرکب میں جوعناصر ہوں گے، اس میں ان عناصر کے خواص ضرور پائے جا کیں گے۔ جیسے مفر دادو بیریں الگ الگ خواص ہیں، پس معجون مرکب میں مفر دات کے خواص مجتمع ہوں گے۔

طبیعت اور ماہیت مسا ب الشیدی هو هو کو کہتے ہیں لینی جو چیز آگ کوآگ، پانی کو پانی ، انسان کوانسان ، اور گوڑے کو گھوڑ ابناتی ہے وہی اس کی ماہیت اور طبیعت ہے اور خاصہ وہ چیز ہے جو ماہیت سے خارج ہواوروہ مساب ہے الامتیاز ہے، جیسے حضا جلک انسان کا خاصہ ہے۔

آگ کی خصوصیت حرارت اور استعلاء ہے جب بھی آگ جلائی جائے گی وہ بلندی کی طرف جائے گی ، الا یہ کہ قسر قاسر ہے اسے نیچے موڑ دیا جائے۔ اور پانی کی خصوصیت برودت اور پھیلنا ہے ، پانی تابہ حدامکان پھیلنا ہی چلا جا تا ہے الا یہ کہ آڑ بنا کرروک دیا جائے۔ اور جواکا خاصہ بیوست ونفوذ ہے ، ہوا ہر خالی جگہ کو بھر دیتی ہے ۔ حکماء خس و کو حال مانتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ ہر مکان بھرا ہوا ہے ، اگر کسی چیز نے نہیں بھرا تو ہوا نے اس کو بھر رکھا ہے۔ اور مٹی کا خاصہ بخل واصہ بخل واسساک ہے ، زیبن میں جو بھی چیز دیا دی جاتی ہے ، زیبن اس کوروک لیتی ہے ، بس قیامت کے دن ہی وہ اپنا ہو جھ نکا لے گی غرض عناصر کی میر ماہیات وخواص کا نئات میں رکھی ہوئی مکنون صلاحیتیں ہیں ، مرکبات میں ان کا پایا جو بھن کا ضروری ہے۔

دوم:جسم طبیعی میں ہیولی اورصورت جسمیہ کےعلاوہ ایک جو ہری جزءاور بھی ہوتا ہے،جس کی وجہ ہے اجسام طبیعیہ نوع

بنوع نقسیم ہوتے ہیں، یہی جو ہری جز عصورت نوعیہ کہلاتا ہے، جیسے جسم کی انواع حیوانات، نباتات اور جمادات ہیں پھر ہر ایک کی انواع ہیں، یہ ہوسے قسیم صورت نوعیہ کا کرشمہ ہے، مثلاً آسان وز بین اور انسان اور فرس و بقر جس چیز کی وجہ سے ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں وہ ان کی صور نوعیہ ہیں، اور ہرصورت نوعیہ کے الگ احکام ہیں، جس کی تفصیل آگے ہاب ذکو شیسی میں اسواد الوقائع الحشویہ (رتمة القدا ۲۹۹) ہیں آر ہی ہے۔ یہ صور نوعیہ اور ان کے احکام بھی کا کنات ہیں رکھی ہوئی مکنون صلاحیتیں ہیں۔ ہرنوع ہیں اس کے وی احکام ضرور یائے جاتے ہیں، وہ اس سے منفک نہیں ہو سکتے۔

سوم: عالم مثال کا تذکرہ پہلے آجا ہے، زمینی وجود سے پہلے اشیا کا عالم مثال میں وجود ہوتا ہے، پھروہ چیزیں زمین میں موجود ہوتی جیں ،اس لئے اُس عالم کے احوال اور وہاں کے وجود کے خواص بھی قوی (صلاحیتوں) میں داخل ہیں مثلاً یورپ کا کوئی شخص ایشیا میں آئے یا اس کا برنکس ہو، تو سابقہ براعظم کے مخصوص احوال خطہ بدلنے ہے ختم نہیں ہوتے ، بلکہ پچھ نہ پچھ ہاتی رہتے ہیں۔

چہارم: ملاً اعلی کی دعا نمیں بھی مکنون صلاحیتیں ہیں۔ ملاً اعلی نفوس قدسید کے لئے آور کمین قوم وملت کے لئے نیک دعا نمیں کرتے ہیں اور جولوگ قوم وملت کی اصلاح کی راہ میں روڑ ابنے ہیں اور دنیا میں شروفساد پھیلاتے ہیں ان کے لئے بدد عا نمیں کرتے ہیں۔ یہ بھلی بری دعا نمیں بھی مکنون صلاحیتیں ہیں، جیسے کوئی شخص خوش حال ہوتا ہے یا بڑا مرحبہ پاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کی یا استاذ کی دعا نمیں اس کے شامل حال ہیں، اسی طرح ملاً اعلی کی دعا نمیں بھی اشیائے عالم پراٹر انداز ہوتی ہیں۔

پنجم بختلف زمانوں میں جومختلف شریعتیں نازل ہوئی ہیں، جن میں کچھ چیزیں ضروری اور کچھ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان کا بھی جزاؤ سزا میں دخل ہے مثلاً آ دم علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھ اور یوسف علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھ اور یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تجدہ تحیہ درست تھااس لئے ان پرکوئی مؤاخذہ نہیں تھا، اب بید دونوں کا محرام ہیں، پس وہ باعث عقاب ہیں۔
غرض بیر بھی اعمال میں وہ بعت کی ہوئی صلاحیتیں ہیں، پہلے مباح ہونے کی وجہ سے ان اعمال میں سزاکی صلاحیت نہیں تھی اور اب حرام قرار دینے کے بعد ان میں عقاب کی صلاحیت پیدا ہوگئی۔

ششتم: دو چیزوں میں تلازم بھی تُوی (صلاحیتوں) میں شار ہوتا ہے۔ مثلاً طلوع منس اور وجود نہار میں تلازم ہے، پس جب بھی ملزوم (طلوع منس) پایا جائے گا تو لازم (نہار) ضرور پایا جائے گا، کیونکہ جب قدرت نے ان دو چیزوں میں لزوم کا تعلق رکھا ہے تو اب اس نظام کودر ہم برہم کرنا قرین سلحت نہیں۔

صدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سی بندے کے لئے کسی سرز مین میں موت کا فیصلہ کرتے ہیں ، تو وہاں چہنچنے کی کوئی نہ کوئی نہ کوئی صورت پیدا کردیے ہیں ، تو وہاں جہنچنے کی کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا کردی جاتی ہے۔
جہنچنے کے درمیان تلازم ہے، پس اس کے تحق کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا کردی جاتی ہے۔

- ﴿ الْمَالِمُونَ لِبَالِمِينَ ﴾

غرض مٰدکورہ تمام باتیں دلائل نقلیہ سے ثابت میں اور دلائل عقلیہ بھی اس کی پشت پر ہیں۔ بدیمی دلائل سے وہ تمام باتیں ثابت ہیں۔

#### فتلك القُوى:

منها: خواص العناصر ، وطبائِعُهَا.

ومنها: الأحكام التي أو دعها الله في كل صورة نوعية.

ومنها: أحوال عالَم المثال، والوجودِ الْمَقْضِيُّ به هنالك قبل الوجود الأرضى.

ومنها :أدعية السملاً الأعلى بِجُهْدِ هممِهِمْ لمن هذَّب نفسه، أو سعى في إصلاح الناس، وعلى من خالف ذلك.

ومنها: الشرائع المكتوبة على بني آدم، وتَحقُّقُ الإيجاب والتحريم، فإنها سببُ ثوابِ المطيع وعقاب العاصي.

ومنها: أن يَّقُضِى اللَّه تعالى بَشيئ ، فَيَجُرُّ ذلك الشيئ شيئا آخَرَ ، لانه لازِمُه في سنة الله ، وخرُمُ نظام اللزوم غَيْرُ موضى ؛ والأصل فيه: قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة ﴾

فكل ذلك نطقت به الأخبار، وأوجبته ضرورة العقل.

ترجمه: پس وه صلاحتین ( درج ذیل مین ):

ان میں سے ایک:عناصر کی خصوصیات اوران کی ماہیات ہیں۔

اوران میں سے ایک: وہ احکام ہیں جوالقدنے ودیعت رکھے ہیں ہرصورت نوعیہ میں۔

اوران میں سے ایک:عالم مثال کے اور اس وجود (پائے جانے ) کے احکام میں ،جس کا وہاں فیصلہ کیا گیا ہے، وجودار ضی سے پہلے۔

اوران میں سے ایک: ملاُ اعلی کی وعا کمیں ہیں،ان کی پوری توجہ ہے (لیعنی دل کی گہرائی ہے)اس شخص کے لئے جوخود کوسنوار لے یا لوگوں کوسنوار نے کی محنت کرے اور ان لوگوں کے لئے بددعا کمیں ہیں جو اس کے برخلاف کام کرتے ہیں۔

اوران میں ہےا یک: وہ قوانیں ہیں جوانسانوں کے لئے مقرر کئے گئے ہیں اورا یحاب وتح یم کا پایا جانا ہے، کیونکہ یہ چیزیں فر مانبر دار کے ثواب کا اور نا فر مان کے عقاب کا سبب ہیں۔



اوران میں سے ایک: یہ ہے کہ القد تعالی سی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں، پر گھسٹی ہے وہ چیز دوسری چیز کو، اس لئے کہ وہ دوسری چیز کیا لیعنی درہم برہم کرنا کہ وہ دوسری چیز پہلی چیز کے لئے دستور خداوندی میں اازم ہے، اورلزوم کے نظام میں سوراخ کرنا یعنی درہم برہم کرنا پیند یدہ نہیں اور اس کی دلیل آنخضرت مین میں کی ارش دہے کہ: '' جب القد تعالی کسی بندے کے لئے کسی سرز مین میں موت کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کے لئے اس زمین کی طرف کوئی ضرورت پیدا کردیتے ہیں''۔ موت کا فیصلہ کرتے ہیں دوایات میں وراوہ وئی ہیں اور بداہت عقل نے ان کو ثابت کیا ہے۔

샀

公

公

## تعارض اسباب اوروجهتر جح

جب ان اسبب میں تو رض ہوتا ہے، جن پر حسب عادت فیصلے خداوندی مرتب ہوتا ہے یعنی مسببات وجود میں آتے ہیں۔ اور تمام اسباب کے تقاضوں کا یعنی مسببات کا پایا جانا تمکن نہیں ہوتا تو حکت خداوندی اس سبب کو جی جی جی خیر کال یعنی مفاد عامدے زیادہ ہم آسئل ہوتا ہے۔ یعنی جس سبب کا پیاچانہ قریم شاد عامدے زیادہ ہم آسئل ہوتا ہے۔ یعنی جس سبب کا پیاچانہ قریم شاد عامدے زیادہ ہم آسند کے ہاتھ میں آز و ہے، وہ پلا ہے کو بلند بھی کرتے ہیں اور جھکاتے بھی ہیں (ترغیب منفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے باتھ میں آز و ہے، وہ پلا ہے کہ بوقت تعارض اسباب اللہ تعالیٰ نافع ترسب کو بروے کا راز ہے جی اور جی میں اور جی میں اور جی کا میں کا راز ہے جی اور تھی اسباب کا عمل موقوف کرتے ہیں ، سورۃ الرحمٰن میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہروقت کی نہ کسی کام میں رہتے ہیں ، اس کام ہے بھی مرادیہ ہے کہ بوقت تعارض اسباب کو بعض اسباب کو بعض ہیں ترجیح و ہے ہیں۔ کہ بوقت تعارض اسباب میں سے کہ برتے جو دی جاتی ہوتا ہے اس کو کام کرتے جو دی جاتی ہوتا ہے اس کو کام کرتے ہیں اس کو ہرو نے کار او یا جاتا ہے اور بھی آٹار کو کھو فلہ کو کرتے جو دی جاتی ہیں جو سبب کے جو سبب تو ی ہوتا ہے اس کو کر و نے کار او یا جاتا ہے اور بھی صفت تد ہیر کا عمل موقوف کر کے صفت خلق کام کرتی ہے مگر اسباب میں سے تا شار میں حضر تا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالد یا گیا، آگ کا کام جلانا ہے، استہ کی صفت تد ہیر نے اس میں سے تا شرر کھی ہے مگر الطامی کی دعا نمیں حضر تا براہیم علیہ السلام کو آگ کو خنگ ہے ضرر بنادیا۔ تدیم کام موقوف کر کے صفت خلق نے آگ کو خنگ ہے ضرر بنادیا۔ تدیم کام علی موقوف کر کے صفت خلق نے آگ کو خنگ ہے ضرر بنادیا۔

اس قتم کی اور بھی وجوہ ترجیح بیں مگر ہی راعلم تمام اسباب کا احاط نہیں کرسکتا، نہ بم بوقت تعارض احق (زیادہ حقدار سبب) کو پہچان سکتے ہیں،البتہ اتی بات بم یقین ہے جانتے ہیں کہ جو چیز موجود ہوتی ہے وہ موجود ہونے ہی کے مائق ہوتی ہے۔جوان باتوں کا پختہ یقین کرلے گااس کا بہت ہے اشکالات ہے بیجھا چھوٹ جائے گا۔

- ﴿ لُوَ رُوَرُوبَ الْمِيْرُ لِهِ ﴾

واعلم أنه إذا تعارضتِ الأسبابُ التي يترتَّب عليها القضاء بحسب جَرِي العادة، ولم يمكن وجودُ مقتضياتها أَجْمَعَ، كانت الحكمة حينئذ مراعاة أقربِ الأشياء إلى الخير المطلق؛ وهذا هو المعبَّر عنه بالميزان في قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿بيده الميزانُ، يرفع القِسْطَ ويخفِضُه﴾ وبالشأن في قوله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَن﴾

ثم الترجيحُ يكون تارةً بحالُ الأسباب، أيُها أقوى؟ وتارة بحال الآثار المترتبة، أيها أنفع؟ وبتقديم باب الخلق على باب التدبير؛ ونحو ذلك من الوجوه؛ فنحن وإن قصر علمنا عن إحاطة الأسباب، ومعرفة الأحق عند تعارضها، نعلم قطعًا: أنه لا يوجد شيئ إلا وهو أحقُ بأن يوجد؛ ومن أيقن بما ذكرنا استراح عن إشكالات كثيرة.

ترجمہ: اور جان لیجئے کہ جب ان اسباب میں تعارض ہوجاتا ہے جن پر فیصلہ خداوندی مرتب ہوتا ہے، عادت جاری ہونے کے اعتبار سے ،اور تمام اسباب کے تقاضوں کا پایا جاناممکن نہیں ہوتا ، تو حکمت اس وقت خیر کامل ( یعنی مفاد عالم ) سے نزدیک تر چیز کی رعایت کرنا ہے ،اور یہی وہ حقیقت ہے جس کومیزان سے تعبیر کیا گیا ہے آنحضور سلینہ بیم کام ' سے اس ارشاد میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تر از و ہے ، بھی پلڑا اٹھاتے میں اور بھی جھکاتے ہیں ،اور اس کو ' اہم کام' سے تعبیر کیا گیا ہے ارشاد باری ﴿ کُولَ مَوْم هُوَ فِی شَان ﴾ (الرحن آیت ۲۹) میں۔

پھرتر جي جھى ہوتى ہے اسباب كى حالت ديكھ كركدان ميں ہے كون قوى ترہے؟ اور جھى اسباب پر مرتب ہونے والے آثار (مسببات) كى حالت ديكھ كركدان ميں ہے كون مفيدتر ہے؟ اور (سمبر) صفت خلق كى كارفر مائى كوصفت مد بيركى كارفر مائى پر مقدم كركے۔اوراس قتم كے ديگر وجوہ ترجيح ہے ، پس اگر چہ ہماراعلم كوتاہ ہے اسباب كا احاط كرنے ہے ، اوراسباب كے تعارض كے وقت احق (زيادہ حقدار) كو پہچائے ہے (تاہم) بقينى طور پرہم جانتے ہيں كنہيں پائى جائى كوئى چيز مگر وہ پائے جائے كى زيادہ حقدار ہوتى ہے اور جو خص مذكورہ باتوں كا يقين كرلے وہ بہت سے اشكالات . ہے آرام پاجائے گا۔

☆

公

₹.

# عکو یات کے سفلیات براثرات (کواکب کی تا ثیرکابیان)

رکھی ہیں،اباس سلسلہ میں پیدا ہونے والے ایک سوال کا جواب دیا ج تا ہے۔

سوال: کیا کوا سب کی شکلول ( عقرب ،جدی ، وَلُو ، مُوت ،میزان ، ثریا ،سبیل وغیره) میں ابتدتع بی نے سفلیات پراٹر انداز ہونے کی صلاحیتیں رکھی ہیں؟علم نجوم والےاس کے قائل ہیں ،شریعت اس سلسلہ میں کیا کہتی ہے؟

جواب اکواکب کی بعض تا ثیرات بدیمی بین، مثلاً سوری کے احوال کے اختلاف سے سردی گرمی کے موسموں کا بدلنا اورون کا جھوٹا بڑا ہونا اور جا ندگی کشش کی وجہ ہے ہمندر میں ہُو ار بھا ٹا اٹھنا وغیرہ ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ (سنت اہی یہ ہے کہ) جب ٹریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو تھجورون کی بھاریاں ختم ہوجاتی ہیں (رواہ احمد کن العمال حدیث نبر ہما اور است اخت اخت ، اور ال است میں ایست ہوا کہ ٹریا ستارہ حاکم یا ستارہ سے کہ استارہ حاکم میں استارہ حاکم معلیات پراٹرات پڑتے ہیں۔

ری بیہ بات کہ مالداری اور غربی، خوش حالی اور خشک سالی اور دیگر انسانی واقعات پر کواکب کی حرکتوں کے اثر ات پڑتے ہیں یانہیں؟ تو یہ بات نہ تو بدیہی ہے، نہ دلیل نعتی ہے ٹابت ہے اور ہمیں اس میں غور کرنے ہے منع بھی کیا گیا ہے حدیث شریف ہیں ہے کہ' جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ حاصل کیا اس نے اتنا ہی سحر کا حصہ حاصل کیا ،اور جس نے زیادہ حاصل کیا اس نے اتنا ہی زیادہ جا دو جادو سیکھا'' (احمہ ،اوواؤو، ائن ماجہ ،مقلوۃ باب اسہانہ حدیث ۱ ہوں کے جس طرح سے سیکھنا حرام ہے اور جولوگ بارش ہونے کو نہ جہتے و وں کی طرف منسوب کرتے ہیں حدیث متنق علیہ میں ان پر سخت نکیر آئی ہے (مقلوۃ باب الکہانہ حدیث ۱ و ۲۵۹۸)

سوال: تو کیا ہم یہ بات بجھنے میں حق بجانب میں کہ علویات کے اس شم کے اثر ات سفلیات پرنہیں پڑتے؟ اس لئے علم نجوم کی تخصیل سے روکا گیا ہے اور مُنظوِ فا بنوء گذا کہنے والوں پرنگیر آئی ہے۔

جواب بنہیں، میں یہ بھی نہیں کہنا کہ شر نیعت میں کوا کب کی اس م کی تا ثیرات کی صراحۃ نفی آئی ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ستاروں میں ایسی خصوصیات رکھی ہوں کہ وہ زمینی واقعات کومتا ٹر کرتے ہوں، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہو کہ ستاروں کے اثر ات اولا ان کے ماحول (اردگرد) پر پڑتے ہوں، پھر رفتہ ہوا کے توسط سے یہ اثر ات سفلیات تک ستاروں کے اثر ات اولا ان کے ماحول (اردگرد) پر پڑتے ہوں، پھر رفتہ ہوا اورزینی واقعات کومتا ٹر کرتے ہوں، جیسے عطریات اور گندگیاں پہلے اپنے اردگرد کی ہوا کومتا ٹر کرتی ہیں، پھر وہ اثر ات رفتہ رفتہ دورتک پھیل جاتے ہیں۔

سوال: اگر کواکب میں اس تنم کے اثر ات ہیں یا ہوسکتے ہیں تو پھر شریعت نے تلم نجوم کی تحصیل سے کیوں روکا ہے؟ اس صورت میں تو تلم نجوم کی تحصیل جا کز ہونی جا ہے تا کہ اس کے ذریعہ جلب منفعت یا و فع مفترت کیا جا سکے ، یہ می نعت تو اس پرصاف دلالت کرتی ہے کہ ملویات میں اس تنم کے اثر ات نہیں ہیں۔

جواب بممانعت کی وجوه تو اور بھی ہوسکتی ہیں ،مثلاً:

🕕 شریعت نے کہانت ( جنات سے خبریں لے کربتانے ) سے ختی ہے روکا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ

حضرت معاویة بن الحکم رضی القدعند نے دریافت کیا کہ ہم زمانہ جا بلیت میں چند کام کرتے ہے، ہم کا ہنوں کے پاس جاتے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فلا تأتو الکھان (اب کا ہنوں کے پاس مت جایا کرو) (مشکوۃ باب الکہانہ صدیث ۲۹۹۳) اور جوکا ہن کے پاس جا تا ہے اور اس سے غیب کی باتیں پوچھتا ہے، پھروہ جو بتا تا ہے اس کو مانتا ہے تو آپ نے اس شخص سے بے تعلقی کا اعلان فرمایا ہے (احمد، ابودا وُد، تر فری مشکوۃ باب الکہانہ حدیث ۹۹ ۲۵)

گرجب آپ سے کا ہنوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے بتلایا کے فرشتے بادلوں میں اتر تے ہیں اور آسانوں میں جومعاملہ طے پاتا ہے اس کا چرچا کرتے ہیں، شیاطین وہاں سے کوئی بات چرالاتے ہیں اور جس کا ہن کے تابع ہوتے ہیں اس کووہ ادھوری بات پہنچا دیتے ہیں، کا ہن اس میں سوجھوٹ ملاکر بات کھمل کرتا ہے اور پیشین گوئی کرتا ہے، جب وہ ایک بات صحیح نکلتی ہے تو لوگ اس کے گرویدہ ہوجاتے ہیں ،گرنہیں سوچتے کہ اس کی بتائی ہوئی نانوے باتیں تو جھوٹی نکلیں (رواہ ابنجاری مشکوۃ باب الکہانہ صدیث ۴۵۹ د ۲۵۰۰)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ کا ہنول کی بعض با تیں سی ہوتی ہیں ، تا ہم کہانت سیھنے ہے ، اس پڑمل کرنے ہے اور اس سے ف کدہ اٹھانے سے منع کیا گیا، حدیث میں ہے کہ جوع اف کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات معلوم کی تو اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کی جائے گی (رواہ سلم مشکوۃ حدیث ۵۹۵) پس ممکن ہے کہ کواکب میں بھی تا ثیرات ہوں مگر کم صلحت سے شریعت نے علم نجوم پڑھنے ہے اور کواکب کی طرف نسبت کرنے سے منع کیا ہو۔

﴿ سورہ آل عمران آیت ۱۵۹ میں مسلمانوں کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ منافقین جیسی باتیں نہ کریں۔ منافقین اپنے بھائی بندول سے کہتے تھے، جبکہ وہ کسی سرز مین میں سفر کرتے تھے، یا جہاد کے لئے نگلتے تھے کہ '' اگر وہ جمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے'' حالانکہ بیہ بات کہنائی نفسہ ممنوع نہیں، لوگ اس تسم کی بات کہا ہی کرتے ہیں، جب کوئی شخص خطرہ کے کام میں کو دتا ہے تو اس کی متعلقین اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھٹی ! بیسفرمت کر، یہ خطرے کا کام مت کر، گر جب وہ نہیں مانی اور لقم عاجل بن جاتا ہے تو لوگ کہا کرتے ہیں کہ جھٹی ! بیسفرمت کر، یہ خطرے کا کام مت کر، گر جب وہ نہیں مانی اور لقم عاجل بن جاتا ہے تو لوگ کہا کرتے ہیں کہ جماری نہیں مانی ، اس لئے بینو بت آئی۔

غرض اس نتم کی با تنیں ممنوع نہیں ،گر منافقین اس نتم کی با تیں اہل ایمان کو جہاد ہے رو کئے کے لئے اور ان میں بر ولی پیدا کرنے کے لئے کہا کرتے تھے،اس لئے اہل ایمان کواس نتم کی با تیں کہنے ہے منع کیا گیا۔

- اور متفق علیہ حدیث میں ہے کہ کسی کا بھی عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائےگا، جو بھی جنت میں جائے گا، فضل باری سے جائے گا (فتح ۱۰ : ۱۲ امسلم کتاب صفات المنافقین ۱:۱۲ ) حالانکہ آ دمی اعمال صالح جصول جنت ہی کے لئے کرتا ہے اور قر آن کریم بھرا پڑا ہے کہ اعمال صالحہ کی جزاء جنت ہے، پس اس حدیث کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ دخول جنت کا حقیقی سبف ل الہی ہے اور اعمال بس ظاہری سبب ہیں۔
- 🕜 حضرت ابورمبه رضى الله عنه كے والد نے مہر نبوت و مكي كرعوض كيا كه يارسول الله! ميں حكيم ہوں ،آپ كاس

پھوڑے کا علاج کرسکتا ہوں ،آپ نے فرمایا۔''تم ہمدر دہواور ابقد تھیم ہیں' (منظوۃ کتاب القصاص حدیث اے ۳۳ منداحم س ۱۹۳ ) حالا نکہ دنیا علاج کرنے والے وظیم ،ڈاکٹر کہا کرتی ہے پس اس حدیث ہیں جونفی ہے وہ کسی اور صلحت ہے ہے۔ خلاصہ رید کہ بھی ایک امر واقعی ہے بربنائے مصلحت روکا جاتا ہے ، پس ممکن ہے کہ علم نجوم حاصل کرنے کی ممانعت بھی ای قبیل ہے ہو،اس ممانعت سے کواکب کی تاثیر کی نفی نہیں ہوتی ، وائتداعلم بالصواب (تفصیل کے لئے رحمۃ ابقدہ ۵۳۲ دیجویں)

أما هَيْآت الكواكب ، فمن تأثيرها: مأيكون ضروريا، كاختلاف الصيف والشتاء، وطول النهار وقِصَره باختلاف أحوال القمر؛ النهار وقِصَره باختلاف أحوال القمر؛ وكاختلاف الجزر والمدّ باختلاف أحوال القمر؛ وجاء في الحديث: ﴿إذا طلع النجمُ ارْتَفَعَتِ العاهةُ ﴾ يعني بحسب جرى العادة.

لكن كون الفقر والغنى، والجذب والحصب، وسائر حوادث البشر بسبب حركات الكواكب، فمما لم يثبت في الشرع؛ وقد نهى البي صلى الله عليه وسلم عن الخوض في ذلك، فقال: ﴿ مِن اقتبس شعبة من السّحر ﴾ وشدّد في قول: "مُطرنا بنوء كذا" ولا أقول: نَصّت الشريعة على أن الله تعالى لم يجعل في النحوم خواص ، تتولّد منها الحوادث، بواسطة تغيّر الهواء المُكتنف بالناس ، ونحو ذلك.

وأنت خبير بأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الكهانة، وهى الإخبار عن الجن، وبرئ عمن أتى كاهنا وصدّقه، ثم لما سُئل عن حال الكُهّان، أخبر :أن الملائكة تنزل في العان، فَعَدْبُون فَعَدُنُّر الأمرَ الذي قُضى في السماء، فَتَسْتَرِق الشياطين السمعَ، فَتُوْجِيْهِ إلى الكهان، فيكذبون معه مائة كَذِبةٍ؛ وأن الله تعالى قال: ﴿ينا يُهَا الَّذِيْن آمَنُوا لاتكُونُوا كَالَذِيْن كَفُرُوا، وقالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا في الأرض، أو كَانُوا عُزًّا: لَوْ كَانُوا عِنْدُنَا مَاماتُوا وَما قُتِلُوا ﴾ وقال رسول لله على الله عليه وسلم: ﴿لن يُدخِل أحدَكم الجنة عُملُه ﴾؛ وقال: ﴿ إنما أنت رفيق، والطبيبُ الله ﴾ وبالجملة فالنهى يدور على مصالح كثيرة؛ والله أعلم.

تر جمہ: ربی ستاروں کی شکلیں ، توان کی تا ثیرات میں ہے بعض وہ ہیں جو بدیمی ہیں ، جیسے جاڑے ًر می کا اختلاف اور دن کا لمبامختصر ہونا ، سورج کے احوال کے اختلاف سے اور جیسے سمندر کے اتار چڑھاؤ کا اختلاف چاند کے احوال کے اختلاف سے اور جیسے سمندر کے اتار چڑھاؤ کا اختلاف چاند کے احوال کے اختلاف سے اور حدیث میں آیا ہے کہ '' جب ٹریاستارہ طلوع ہوتا ہے (لیمن سمج صادق کے وقت نظر آتا ہے ) تو (مجمور کی) بیاریاں ختم ہوجاتی ہیں' لیمن سنت البی اسی طرح چل رہی ہے۔

البیته غریبی اور مالداری اورخشک سالی اورخوش حالی اور دیگر انسانی واقعات کاستاروں کی حرکت کی وجہ ہے ہونا ، پس

- ﴿ الْاَوْرُ بِبَالِيْدُوْ ﴾

یدان با تول میں سے ہے جوشر بعت میں ثابت نہیں ، اور نبی کریم مِنان اللہ ناس میں گھنے سے منع کیا ہے، چنانچے فرمایا ہے کہ: ''جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ حاصل کیا ، اس نے علم سحر کا ایک حصہ حاصل کیا '' اور بد کہنے پر سخت کلیر کی گئی ہے کہ: ''جم فلاں پخصتر کی وجہ سے بارش ویئے گئے''

اور میں نیبیں کہتا کہ تربیعت نے اس کی صراحت کی ہے کہ انڈ تعالی نے ستاروں میں ایک تا ثیرات نہیں رکھیں ، جن ہے د مینی واقعات پیدا ہوں ، اس ہوا میں تغیروا قع ہونے کے ذریعہ جولوگوں کو گھیر ہے ہوئے ہواں قتم کی کسی اور صورت ہے اور آپ خوب واقف میں کہ نی کریم میل شئیر شئے کہانت ہے روکا ہے اور اس کی بات و نتا ہے ، پھر جب آپ سے اور بے تعلقی ظاہر فر مائی ہے اس شخص ہے جو کا بہن کے پاس جا تا ہے اور اس کی بات و نتا ہے ، پھر جب آپ سے کا ہنول کے احوال دریافت کے گئے تو بتلایا کہ فرشتے بادلوں میں اثر تے میں ، پس اس بات کا چہ چا کرتے میں جو آسان میں طے پائی ہے ، پس شیر طین بات چرالیت میں ، پھر وہ بات کا ہنول کو پہنچ و ہے میں ، پس وہ اس کے ساتھ سو جموث ملاتے میں ۔ اور اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا ہے کہ '' اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جو کہ کا فر میں اور لیعن میں ۔ اور اللہ عیاں این وہ لوگ کہیں اور لیعن میں اور کہتے میں اس ہے کہ اس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے 'اور رسول اللہ فیلی ہے کہ مایا ہے : '' اور رسول اللہ فیلی ہی گئی نے فر مایا ہے : '' ہرگر نہیں داخل کر سے اور کیس ہیں ہیں ہی کہ کہی اس کا مل جنت میں 'اور آپ نے فر مایا ہے : '' میں میں سے کہی کو بھی اس کا مل جنت میں 'اور آپ نے فر مایا ہے '' میں میں جو اللہ این کی میں ہے کہی کو کہی اس کا مل جنت میں 'اور آپ نے فر مایا ہے '' میں اور کیتے میں اور کیس میں داخل کر سے واللہ اعلی ہیں 'اور خلاصہ ہے کہ کما نعت بہت کی مصلحتوں پر گورتی ہے ، واللہ اعلم ۔ '' میں میں دو اور کیسے میں قائنہ بیا کہ میں 'اور خلاصہ ہے کہ کما نعت بہت کی مصلحتوں پر گورتی ہے ، واللہ اعلم ۔ '' کہتا ہیں 'اور خلاصہ ہے کہ کما نعت بہت کی مصلحتوں پر گھورتی ہے ، والتہ اعلم ۔ '' کہتا ہی کے اللہ اعلی کی اس کو کی کو اس کے اس کی کھورت کی کو کہنوں کو کہنی اس کی کھورت کی کو کہنوں کی کھورت کی کھورت کی کورٹ کو اس کے معافر کی میں کورٹ کورٹ کی ہور والی کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کھورت کی میں کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کھورٹ کی کورٹ کی کھورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کھورٹ کی کورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کے کورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کورٹ کی کھ

### فوائد

آ جہاں اسبب و مسببات کے درمیان تعلق واضح ہو وہاں سبب کی طرف نبعت درست ہے، جیسے یہ کہنا درست ہے کہ فلال طبیب سے علاج کرایا، اس سے مریض کو شفاہ وگئی۔ اور جہاں تعلق خفی ہو، عام اوگ اس کا ادراک نہ کر سکتے ہوں وہاں شریعت نبیت کی اجازت نبیس ویت، کیونکہ اس سے شرک کا راستہ کھلتا ہے، پس یہ کہنا درست نبیس کہ فلاس ست را مطلوع ہوا اس لئے ایش ہوئی البتہ اگر کس ستارہ کا اثر عام و خاص جانے ہوں تو نبیت درست ہے، جیسے یہ کہنا کہ سورج نکل اس لئے گری شروع ہوئی، صدیث میں ثریا کے طلوع کی جو بات کہی گئی ہے وہ اس قبیل سے ہے۔ اوراس کی نظیر میمسکہ ہے کہ امور عا دیہ میں غیر اللہ سے استعانت ورست ہے، کس سے بھی کہ در سے استعانت حرام ہے۔ یو جھ میر سے مریز رکھ دو، کیونکہ اس سے کوئی خرابی پیدائیں ہوتی، مگر امور غیر عادیہ میں غیر اللہ سے استعانت حرام ہے۔

جیے کی پیرولی سے اولا د مانگناحرام ہے، کیونکہ اس ہے شرک کا درواز ہ کھلتا ہے۔ ﴿ حضرت ابورمِیْ رضی اللہ عنہ کے والد پہلی بارحاضر خدمت ہوئے تھے اور ابھی ابھی انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، جب انھوں نے رسول اللہ میلانئی آئے گئے کی بیشت پر مہر نبوت دیکھی ، تو انھوں نے اس کو پھوڑ اسمجھا ، اور دلسوزی سے ملاح کرنے کی اجازت چاجی آنحضور میلینئی آئے ٹے ان کی ہمدردی کی قدر کی اور بیفر ماکر بات ٹالدی کہ قیقی معالج القد تعالیٰ ہیں۔

#### باب \_\_\_ه

## روح کی حقیقت و ماہیت کا بیان

فا کدہ: ندکورہ قرات بخاری شریف کتاب العلم باب (۴۵) حدیث ۱۲۵ میں ہے۔ گرحافظ رحمہ القدنے لکھ ہے کہ یہ فاکدہ: ندکورہ قراء توں میں ہے ہے (فتح ۱۳۴۱) یعنی بیقرات شاذہ بیقرات ندتو سات قراء توں میں سے ہے (فتح ۱۳۲۴) یعنی بیقرات شاذہ ہے، جس کا اعتبار نہیں ،اور جمہور مفسرین خطاب کو عام مانتے ہیں اور تُر طبی رحمہ اللہ نے ایک مرفوع روایت بیان کی ہے جس میں صراحت ہے کہ آیت میں خطاب عام ہے (تغیر قرطبی ۱۳۴۰)

﴿ دوسراسوال بيہ ہے کہ اگر روح کی حقیقت بھی جاسکتی ہے تو قر آن نے سکوت کیوں کیا؟ قرآن کریم کوروح کی حقیقت بیان کرنی جائے ہے۔ امت محمد بیرتو مجھتی؟

اس کا جواب ہے بے کہ قرآن کریم جمہور (عام لوگوں) کی استعداد پیش نظرر کھ کرنازل کیا گیا ہے، قرآن کریم میں ایسے دقیق مض مین نہیں لئے گئے، جوعام لوگوں کے لئے معمہ بن جائیں، اور عام لوگ چونکدروح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے اس لئے قرآن نے سکوت اختیار کیا مگر ریسکوت اس پر دلالت نہیں کرتا کدروج کی حقیقت کوئی نہیں سمجھ سکتا۔

فا كده: روح كے بارے میں جتنی بات بتلانی ضروری تھی ،اوروہ عام لوگوں کی سمجھ میں آسکتی تھی وہ قر آن كريم نے بتلادی ہےاورروح کی تمام حقیقت اس لئے بیان نہیں کی گئی كہ وہ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہےاوراس کی ضرورت بھی نہیں ،

- ﴿ الْمُتَوَالِمَ لِلْكُمْ لِلِكُمْ لِلِكُمْ الْحَالِمَ الْعَالِمُ الْحَالِمَ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ

کو کی دین کام یا دینوی معامداس کی حقیقت سمجھنے برموقوف نہیں۔

روح کے بارے میں آیت کر یمہ میں بس اتنا ہلایا گیا ہے کہ وہ ایک چیز ہے، جواللہ کے تقم سے بدن میں پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے حیوان جی افتا ہے۔ اور جب وہ چیز بدن سے نکل جاتی ہے کہ ﴿ اَلاَ لَسَٰہُ الْسَحَلُمٰ وَ الاَمْرُ ﴾ (سنو! اس کی مزید وضاحت سے ہے کہ سورۃ الاعراف آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ﴿ اَلاَ لَسٰهُ الْسَحَلُمٰ وَ الاَمْرُ ﴾ (سنو! خلق (بیدا کرنا) اورامر (تھم دینا) دونوں ہی اللہ کے لئے ہیں) اس آیت میں خلق کو امر کے مقابل رکھا گیا ہے۔ خلق: پیدا کرنے یعنی ڈھانچ پرنا نے کانام ہے، چرتھم ہوتا ہے کہ 'جوجا' ﴿ کُن ﴾ پس وہ چیز ہوجاتی ہے۔ خلق: اب روح کی حقیقت بیواضح ہوئی کہ وہ ایک غیر ، دی چیز ہے، جس کو' وجود' ہے بھی تعبیر کر سے ہیں، جب کی جاندار کا ڈھانچ ہیں کرتیا رہوجا تا ہے یعنی تحلیق کا کا م کمل ہوجا تا ہے تو اللہ کا تھم ہوتا ہے، جس سے اس ڈھانچ میں ایک وجود پیدا ہوجا تا ہے تو اس کا نام موت ہے۔ وجود پیدا ہوجا تا ہے تو اس کا نام موت ہے۔ آئیت کر یمہ میں ﴿ اللّٰ وَوْحُ مِنْ اَ مُورِ دِنْ ) ہم کر یہی بات مختر اور واضح انداز میں بیان کی گئے ہے۔ باتی تفصیلی گئنگو آئے آرہی ہے۔

#### ﴿باب حقيقةِ الروح﴾

قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ؟ قُلِ: الرُّوْحُ مِنْ الْمُر رَبِّي، ومَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ وقرأ الأعمش من رواية ابن مسعود: ﴿ وَمَا أُوْتُواْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ويُعلم من هنالك: أن المخطاب لليهود السائلين عن الروح؛ وليست الآية نصًا في أنه لايعلم أحد من الأمة المرحومة حقية الروح، كما يُظُنُّ؛ وليس كلُّ ماسكت عنه الشرع لايمكن معرفته ألبتة، بل كثيرًا ما يسكت عنه لأجل أنه معرفة دقيقة، لايصلح لتعاطيها جمهورُ الأمة، وإن أمكن لبعضهم.

ہوتی ،اگر چیاں کی تحصیل کچھافراد کے لئے ممکن ہوتی ہے۔

#### لغات:

المسوحومة : مهرياني كي بهوني، بيامت محديثلي صاحبها الصلوّة والسلام كالمخصوص لقب ب معوفة (مصدر): علم، عَرَفَ (ش) مَعْوِفَة ' پَنِجَانا، جانا تعاظى تَعاطيًا الشيئ اليئا۔

☆ ☆ 7

## روح کیا چیز ہے؟

روح کی حقیقت اول وہلہ میں ہے بچھ میں آتی ہے کہ مبدأ حیات یعنی سر چشمہ زندگی کا نام روح ہے، جس کے جسم میں آئے ہے حیوان (جاندار) زندہ بوج تاہے ، اور جس کے بدن سے جدا بونے سے جاندار مرجا تاہے۔ پھر جب مزید غور کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ روٹ ایک اطیف بھا ہے ، جب وہ جسم میں پیدا بوتی ہے تو جسم زندہ بوج تاہے۔

کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ روٹ ایک اطیف بھا ہے ، جب وہ جسم میں پیدا بوتی ہے تو جسم زندہ بوج تاہے۔

اب تین سوال پیدا ہوتے ہیں (۱) یہ بھا ہ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ (۲) کس چیز سے بیدا ہوتی ہے (۳) اور کہاں رہتی ہے؟

جواب :

(۱) میر بھاپ دل میں پیدا ہوتی ہے۔

(۲) اورا خلاط اربعہ لینی خون ، بلغم ، مودا اور صفرا کے خلاص (نچوژ) سے پیدا ہوتی ہے ، اوراس میں احساس کرنے کی ، بدن کو حرکت دینے کی اور کھائی ہوئی غذا کے ظم وانظام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ، جیسے انجن میں کو کلے اور پائی سے جواسٹیم تیار ہوتی ہے ، اس میں پرزوں کو حرکت دینے کی صلاحیت ہوتی ہے ، اس طرح ول میں جواسٹیم تیار ہوتی ہے اس میں نزوں صلاحیت ہوتی ہے ، اس طرح ول میں جواسٹیم تیار ہوتی ہے اس میں فرکورہ بالا متیوں صلاحیت ہوتی ہیں۔ اور علم طب میں اس بھاپ کے احوال سے بحث کی جاتی ہے ، کیونکہ عام طور پرجسم بھار ہوتا ، بلکہ اس بھاپ میں خلل پڑتا ہے ، جس کی وجہ سے اعضاء کے افعال گڑ جاتے ہیں اور جب دواؤں سے بھاپ جو جاتی ہے تو سارے اعضاء بھے کام کرنے لگتے ہیں۔

(۳) یہ بھاپ بدن کے ہر ہر جزء میں ہوتی ہے، جیسے عرق گلاب ، گلاب کے پھول کی پٹکھڑیوں کے ہر ہر جز میں ہوتا ہےاورآ گ انگارے کے ہر ہر جزمیں ہوتی ہے۔

اور تجربے سے تین باتیں معلوم ہوئی ہیں:

(۱) اُس اسٹیم کے احوال بینی پتلا گاڑھا ہونا اور صاف گدلا ہونا، انسان کے قُو ی اور ان سے سرز دہونے والے اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی لئے شریعت نے اکل حلال پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ جب اسٹیم سیح پیدا ہوگی ،جبی

ا عمال درست ہوں گے۔

(۲) اگر بھاپ کے سرچشمہ پر کوئی آفت طاری ہوتی ہے اور بھ پ بنیا بند ہوج تی ہے یا کسی عضو پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے اور بھاپ ان بند ہوجاتا ہے۔ ہوتی ہے اوراس عضو کی طرف بھاپ کی سپلائی بند ہوجاتی ہے تو انسان یا تو مرجاتا ہے یاوہ عضو بریار ہوکررہ جاتا ہے۔ (۳) اس اسٹیم کا بنیازندگ کو،اوراس کا تحلیل ہوجانا موت کوجا بتا ہے۔

غرض سرسری نظر میں یمی بھاپ روح ہے، اور گہری نظر میں بیروٹ کا نچلا درجہ ہے، اصل روٹ اس سے اوپر ہے جیسا کہ آ گے آر ہاہے اور اس روح کوئسمہ، روح ہوائی اور روح حیوانی بھی کہتے ہیں۔

واعلم أن الروح أولُ ما يُذرك من حقيقتها: أنها مبدأُ الحياة في الحيوان، وأنه يكون حيًا بنفخ الروح فيه، ويكون مَيِّتا بمفارقتها منه.

ثم إذا أُمعن في التأمل يَنْجَلَى أن في البدن بُخارا لطيفًا، متولّدا في القلب من حلاصة الأخلاط ، يحمل القُوى الحسّاسة ، والمحرِّكة ، والمدبّرة للغذاء ، يجرى فيه حكمُ الطب وتخشف التجربة :أن لكل من أحوال هذا البحار: من رقته ، وغلظه ، وصفائه ، وكُذرته أثرًا خاصًا في القُوى والأفاعيل الْمُنْبِجسَةِ من تلك القوى؛ وأن الآفة الطارئة على كل عضو ، وعلى توليد البخار المناسِب له ، تُفْسِد هذا البخار ، وتُشوِّسُ أفاعيله ؛ ويستلزم تكوُّنُهُ الحياة ، وتحلَّلُهُ الموت ؛ فهو الروح في أول النظر ، والطبقة السفلي من الروح في النظر الْمُمْعن ؛ ومَثلُه في البدن كَمَثل ماء الورد في الورد ، وكمثل النار في الْفخم .

ترجمہ: اور جان کیجنے کہ روٹ کی حقیقت کے بارے میں سب سے پہلے جس چیز کا اوراک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ روح جاندار میں سرچشمہ رحیات ہے، اور بید کہ جاندار زندہ ہوجاتا ہے اس میں روٹ بھو نکنے سے ، اور مردہ ہوجاتا ہے روح کے اس سے جدا ہوئے ہے۔

پھر جب مزید غور دفکر کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ بدن میں ایک لطیف بھاپ ہے، جو اخلاط کے خلاصہ سے دل میں پیدا ہوتی ہے، جواحساس کرنے والے ،حرکت دینے والے اورغذا کاظم وانتظام کرنے والے تو ی (صلاحیتوں) کی حامل ہے، علم طب کے احکام اسی میں جاری ہوتے ہیں۔

اور تجربہ کھولتا ہے کہ اس بھاپ کے احوال لیعنی پتلا ہونے اور گاڑھا ہونے اور صاف ہونے اور گدلا ہونے میں سے ہرایک کے لئے مخصوص اثر ہے قوی میں ،اور ان قوی سے بھوٹے والے اعمال میں ،اور بید کہ سی بھی عضو پراوراس کے من سب بھاپ کی تولید پر پڑنے والی آفت ، اُس بھاپ کو بگاڑ دیتی ہے اور اس کے اعمال کو پراگندہ کردیتی ہے اور

اس کا پیدا ہونا زندگی کواوراس کا تحلیل ہوجا ناموت کوجا ہتا ہے۔

پس وہ بھاپ ہی سرسری نظر میں روح ہے،اور گہری نظر میں روح کا نجلا درجہ ہے،اور بدن میں اس کا حال عرق گلاب کی طرح ہے گلاب کے پھول میں،اورآگ کی طرح ہےا نگارے میں۔

#### لغات

اَمْعَن فی کے ساتھ بھی مستعمل ہے اور بغیر فی کے بھی لیمن گہراغور وفکر کیا۔ اس معنی میں ہے: اُنْعَم النظر: اچھی طرح غور کیا اِنْجَلی: ظاہر ہونا خلاصة: ہروہ چیز جود دسری چیز میں ہے خالص کرلی جائے۔ خلاصة الکلام: بات کا نچوڑ افاعیل جمع الجمع فعل انبجس الماءُ: یائی جاری ہوتا، بہنا اِسْتَلُوْم الشیعي: لازم بھے نا، جا ہنا۔

\$₹

 $\frac{1}{2}$ 

☆

# اصل روح ، روح ربانی ہے

مزید خورکرنے سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہاصل روح یہ بخارلطیف لیعنی نسمہ نہیں ہے ، یہ تواصلی روح کی سواری ہے اوراس کا بدن سے تعلق جوڑتی ہے۔ اوراس کا بدن سے تعلق جوڑتی ہے۔ جوڑتی ہے۔ جوڑتی ہے۔ اس کا بدن سے تعلق جوڑتی ہے۔ اصلی روح کا جسم سے تعلق جوڑتی ہے۔ اصلی روح ، روح روح روح البی ، روح قدی روح نو قانی اونس ناطقہ بھی کہلاتی ہے، اور یہی روح کا اعلی درجہ ہے۔

اور دلیل بیہ ہے کہ جس طرح انسان بدن کا نام نہیں ،ای طرح نسمہ کا نام بھی نہیں ، کیونکہ جس طرح بدن میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں ای طرح نسمہ بھی بدلتا رہتا ہے،اور بدلنے والی چیز معین انسان نہیں ہوسکتی ، کیونکہ وہ تو غیر متبدل حقیقت ہے۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ زید بدن کا نام نہیں، بدن تو ایک لبادہ ہے جوروح نے اس عالم اجساد میں اوڑ ھرلیا ہے، کیونکہ بدن ہو یا نہ ہوزید بہر حال موجودر ہتا ہے، اس طرح اس عالم اجساد میں بھی بعض مرتبہ جسم کا بڑا حصہ ضائع ہوجا تا ہے پھر بھی زید بتا مہ موجودر ہتا ہے، اس طرح بجین سے بوڑ ھا پے تک بدن میں بے شارتغیرات ہوتے ہیں پھر بھی زید بحالہ رہتا ہے۔

ای طرح نسمه میں بھی بار بارتبدیلیاں آتی ہیں مگرزید بحالہ رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نبیں ہوتی ، وہ خواہ بچہ ہو جوان ،ادھیڑ ہو یا بوڑھا، جھوٹا ہو یا بڑا ، سیاہ ہو یا سفید ، عالم ہو یا جاہل ، وہ زید بی رہتا ہے، اور بیتمام بتدیلیاں بدل ،ور نسمہ میں آتی ہیں۔زید ہیں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔

- ﴿ وَكُوْرُ بِبَالِيْرُ ﴾

اوراگر مختف اووار کی تبدیلیوں میں کوئی اشکال ہوتو ہم ایک ہی حال میں مثلاً بچین میں یہ تبدیلیاں فرض کر سکتے ہیں یاہم یہ کہیں گے کہ زید کے اوصاف کا ایک حال پر برقر ارر بنا بیٹین نہیں ، اور زید کا ایک حال پر باقی ر بنا بیٹین ہے، اس لئے زید کے اندرا یک ایسی حقیقت ماننی پڑے گی ، جس میں کوئی تبدیلی ندآئے ، اور وہی ورحقیقت زید ہو، اسی حقیقت کا نام روح ر بانی ہے۔

غرض زید کی ماہیت نسمہ نہیں ، نہ بدن اس کی حقیقت ہے ، نہاں کے تشخصات اس کی ماہیت ہیں جوہمیں نظرا تے ہیں ، اور جواس کو بکر ، عمر ، خالد سے ممتاز کرتے ہیں ، ہلکہ اس کی ماہیت یعنی مابعہ النشکی ھو ھو روح ربانی ہے۔

روح ربانی کیا چیز ہے؟:روح ربانی ورحقیقت ایک بسیط چیز ہے اورنو رانی نقط ہے،اس کا انداز نسمہ کے انداز سے بالکل مختلف ہے،سمہ کے انداز تو باہم متضاد بھی ہیں اور بدلتے بھی رہتے ہیں،ان میں ہے بعض جواہر ہیں، بعض اعراض، مگرروح ربانی کی صورت حال بینیں، وہ ہمیشہ کیسال اورا کیک حال پر رہتی ہے،انسان خواہ بچہ ہو یا بوڑھا، کالا ہو یاسفید، مگر ہو یا جابل، روح ربانی ایک ہی حال پر رہتی ہے اوراس کا براہ راست تعلق نسمہ کے ساتھ ہوتا ہے، بدن کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، بدن کے ساتھ ہوتا ہے، بدن کے ساتھ نہیں ہوتا، بدن کے ساتھ اس کا تعلق بالواسط ہوتا ہے لینی بدن چونکہ نسمہ کی سواری ہوتی ہوتی ربانی کی، اورسواری کی سواری ہوتی ہے۔ اس طرح بدن بھی روح ربانی کی سواری بن جاتا ہے۔

بالفاظ دیگریوں بیجھے گدروح ربانی عالم بالای طرف ہے تھلنے والا ایک روزن (در یچہ، کھڑی) ہے، اس سوارخ سے انسان پر ہروہ چیز اترتی ہے جس کی نسمہ میں استعداد ہوتی ہے، جیسے دھوپ، دہو بی کے دھوئے ہوئے کپڑول کو سفید کرتی ہے، گروھو بی دھوپ میں کھڑے کھڑے کا لوہوجا تا ہے، گھر کے جن میں پڑا ہوا کالاتوادھوپ ہے نہیں چمکتا مگر آئینہ جگمگا اٹھتا ہے اور میں جو ہے سبق پڑھار ہا ہول اس کو بعض طلبہ پوری طرح سمجھ رہے جیں بعض پچھے کھے تھے تھے میں اور بعض پچھے بھی جھے دے ہوں استعداد ہوتی ہے، ویسا علی اور بعض پچھے بھی استعداد ہوتی ہے، ویسا عالم بالاسے اس پرفیض اترتا ہے۔

فلاصہ یہ کہ ذید ہیں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ استعدادارضی کا نتیجہ ہوتی ہیں، چونکہ اس کا بدن اور نسمہ مٹی سے تیار ہوا ہے،

اس لئے اس میں تغیرات ہوتے ہیں اور روح ربانی چونکہ عالم بالاکی چیز ہے، اس لئے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

اشکال: روح کی اس بحث پر اشکال ہیہ ہے کہ نسمہ کے وجود میں آنے سے پہلے بدن میں اخلاط کون تیار کرتا ہے؟

ان کا خلاصہ کون نکا لیا ہے؟ دل کو تحرک کون کرتا ہے جس سے بھاپ تیار ہوتی ہے؟ بیکام تو طبیعت مد برہ کے ہیں اور وہ

انجی وجود پذیر نہیں ہوئی۔ اس طرح شاہ صاحب نے روح ربانی صرف انسان میں مانی ہے، جیسا کہ آگے آئے گا، دیگر حیوانات میں شاہ صاحب صرف نسمہ مانے ہیں، حالا تکہ دلیل دیگر حیوانات میں بھی جاری ہوگئی ہے، اور حیوان حیوان حیوان میں فرق کسی نے نہیں کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ثم إذا أمعن في النظر أيضًا انجلى أن هذا الروح مطيَّة للروح الحقيقية، ومادة لتعلُقها؛ وذلك أنا نرى الطفل يشِبُ ويشهب، وتتبدَّل أخلاطُ بدنه، والروحُ المتولِّدة من تلك الأخلاط، أكثر من ألف مردة، ويصغُر تارة ويكبُر أخرى، ويسوَّدُ تارة ويبيشُ أخرى، ويكون جاهلًا مرة وعالمًا أخرى، إلى غير ذلك من الأوصاف المتبدلة والشخص هوهو.

وإن نوقش في بعض دلك ، في لنا أن نفرض تلك التغيرات، والطفل هوهو، أو نقول لانَجْزم ببقاء تلك الأوصاف بحالها، ونجزم ببقائه ، فهو غيرها.

فالشيئ الذي هو به هو، ليس هذا الروح، ولا هذا البدن، ولاهذه المشخصات التي تُغرف وتُرى بادى الرأى، بل الروح في المحقيقة، حقيقة فردانية، ونقطة نورانية، يُحلُّ طورهاعن طور هذه الأطوار المتغيرة المتغايرة، التي بعضها جواهرُ وبعضها أعراضٌ؛ وهي مع الصغير كما هي مع الكبير، ومع الأسود كما هي مع الأبيض، إلى غير ذلك من المتقابلات؛ ولها تعلُق خاص بالروح الهوائي أولاً، وبالبدن ثانيًا، من حيث أن البدن مطيّة النسمة؛ وهي كُوّة من عالم القُدُس، ينزل منها على النسمة كلُّ ما استعدَّت له؛ فالأمور المتغيرة إنما جاء تغيُّرُ ها من قبل الإستعدادات الأرضية، بمنزلة حرّ الشمس: يُبيّضُ النوب، ويُسوّدُ القصّارَ.

تر جمعہ: پھر جب مزید گہراغور وفکر کیا گیا تو واضح ہوا کہ بیروح ( پیپی نسمہ ) روح حقیقی کی سواری ہے، اوراس کے (بدن کے ساتھ ) جڑنے کا مادہ ہے۔ اوراس کی دلیل بیہ ہے کہ ہم بیچے کو دیکھتے ہیں کہ جوان ہوتا ہے اور بوڑھا ہوتا ہے، اوراس کی دلیل بیہ ہے کہ ہم بیچے کو دیکھتے ہیں کہ جوان ہوتا ہے اور بوڑھا ہوتا ہے، اوراس کے بدن کے اض طاوران اخلاط ہے جوروح پیدا ہوتی ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، ہزار ہور تریادہ، اوروہ کیھی چھوٹی ہوتی ہے اور بھی بڑی، کھی سیاہ ہوتی ہے اور بھی سفید بھی جاتی ہوتی ہے اور بھی مالم، وغیرہ وغیرہ بار بار بدلنے والے اوصاف میں ہے، درانحالیکہ وہ آدمی وہی رہتا ہے۔

اوراگر جھٹڑا کیا جائے اس کے بعض میں ،تو ہم ان تغیرات کوفرض کر سکتے ہیں درانحالیکہ بچہ بچہ ہو،یا ہم کہیں گے کہ ہمیں ان اوصاف کے ایک حال پر باقی رہنے کا یقین نہیں ہے اور ہمیں اس شخص کے ایک حال پر باقی رہنے کا یقین ہے، پس و شخص ان اوصاف کا غیرہے۔

پس وہ چیز جس کی وجہ سے وہ چیز وہ چیز ہے، وہ رول (نسمہ) نبیس ہے، اور نہ یہ بدن ہے، اور نہ یہ تفصات ہیں، جو جانے ہیں، بلکہ روح حقیقت میں ایک بسیط ماہیت ہے اور نو رانی نقط ہے، برتر ہے اس کا انداز، إن بدلنے والے باہم متضاداوصاف کے انداز سے، جن میں سے بعض جو ہر ہیں اور بعض عرض؛ اور وہ نورانی نقط ہے جھوٹے کے ساتھ ویسابی ہے جیسابڑے کے ساتھ ویسابی ہے جیس کے سفید

کے ساتھ ، وغیرہ وغیرہ متقابل باتوں میں ہے ، اور اس نور انی نقط کا اولا ( یعنی بالذات ) ایک خاص تعلق ہے روح ہوائی کے ساتھ اور بدن کے ساتھ تعلق ہے تائیا ( یعنی بالواسطہ ) اس امتبار ہے کہ بدن نسمہ کی سواری ہوتی ہے اور وہ نوار نی نقط عالم بالا کا ایک روز ن ہے ، اس روز ن ہے نسمہ پر نازل ہوتی ہیں وہ چیزیں جن کی نسمہ ہیں استعداد ہوتی ہے ۔ پس بد لئے والی چیزیں: ان ہیں تبدیلی استعداد ارضنی ہی کی جانب ہے آتی ہے ، جیسے سورت کی گرمی کیڑے کوسفید کرتی ہے اور دھولی کوسیاہ کرتی ہے۔

#### الغات

مَطِيَّةُ : سوارى جَمْعُ مَطَايَا ومَطَى شَبُ (ض) الغلامُ : جوان بوتا شاب يشيْتُ بورْ ها بوتا جَلَّ (ش) جَلَالاً برُ \_عرتبه والا بوتا الطَّوْرِ : المازجَمْعُ أَطُوارٌ الْكُوَّةُ روْتُن وان جَمْع كُوى، كواءً بيَّضه : سفيد كرتا \_

 $\frac{1}{2}$ 

公

於

## چندفوائد

روح کی حقیقت کا بیان تمام ہوا،اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روح: سرسری نظر میں نسمہ کا نام ہے،اور حقیقت میں روح ربانی کا نام ہے، جونسمہ پرسوار ہوتی ہے،اور جو عالم بالا کی ایک چیز ہے — اب باب کے نتم پرشاہ صاحب رحمہ اللہ چند فوائد ذکر فرماتے ہیں، جو درج ذیل ہیں:

## يبلا فائده: موت سينسمه كاتعلق: بدن منقطع موتاب:

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرّ ماتے ہیں وجدان سی ہے ہیر سے نزدیک بدیات ثابت ہوئی ہے کہ موت وحیات کا تعلق نسمہ سے ہے، روح ربانی سے نہیں یعنی جب تک نسمہ کا تعلق بدن سے جزار ہنا ہے جا ندار زندہ رہتا ہے اور جب لاغر کرنے والے امراض کی وجہ سے بدن میں نسمہ پیدا کرنے کی استعداد ہاتی نہیں رہتی تو نسمہ ختم ہوجا تا ہے اوراس کا بدن سے تعلق منقطع ہوجا تا ہے، اس وقت جا ندار مرجا تا ہے۔ مگر دونوں حالتوں میں روح ربانی کا تعلق نسمہ سے برقر ار رہتا ہے، منقطع نہیں ہوتا۔

سوال: جب نسمہ پیدا کرنے والا کارخانہ ہی درہم برہم ہوگیا تو نسمہ بھی ختم ہوگیا، پھرروح ربانی کا اس کے ساتھ تعلق کیسے برقر ارد ہتا ہے؟

جواب: مرنے ہے نسمہ بالکلیڈ تم نہیں ہوتا ، ہکداس کی اتن مقدار باقی رہ جاتی ہے جس کے ساتھ روح ربانی کا تعلق قائم رہ سکے ،اس کوایک مثال ہے سبجھئے:



ایک ہوتل لیجے ،اس میں ہے منہ ہے ، جول جول بوانگتی رہے گی ، ہوتل میں باتی بوامنہ حلی ہوتر ہوتل کو جرد ہے گی ، ہوتل میں باتی بوامنہ حلی ہوتر ہوتا کو جرد ہے گی ، ہوتا اس کے ایک کہ ایک مرصداییا آئے گا جس کے بعد بوانہیں چوس سکتے ۔ ورنہ ہوتل اتنی زور ہے ٹوٹے گی جیسے بم پھٹتا ہے اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہوتل ہوا سے خالی ہوجائے اوراندرخلا ہوجائے تو باہر سے جوٹنول ہوا کا دباؤ پڑتا ہو وہ پوٹل کوتو ڈوے گا۔ یہ تو اندر کا ملاء ہے جو باہر کے دباؤ کی مقاومت کرتا ہے ۔ جیسے گیہوں سے بھری ہوئی بوری پر دسیوں ہوریاں رکھ دہیجے ، کھا ترنہیں پڑے گا ، کیونکہ اندر کا ملاً باہر کے دباؤ کی مقاومت کر رہا ہے ، لیکن اگر بوری میں سے پھھ گیہوں فرال دیئے جا کمیں تو بوری بیک جائے گی ، بہی حال ہوتل کا ہے۔

بہرحال ہوتل میں ہواکی جوتھوڑی مقدار ہاتی روگئ ہے، وہ متخلیجل ہوکرساری ہوتل کو بھردیت ہے، اس طرح جب انسان مرجا تا ہے تو اس کانسمہ خلیل ہوجا تا ہے گراس کی تھوڑی مقدار ہاتی رہ جاتی ہے، جس میں تیخلیجل ہوتا ہے اوروہ حسب سابق مکمل نسمہ بن جاتا ہے، اوراس کے ساتھ روح ربانی کا تعلق برقر ارر بہتا ہے۔

وقد تحقّق عندنا بالوجدان الصحيح: أن الموت انفكاك النسمة عن البدن، لِفقْدِ استعداد البدن لتوليدها، لاانفكاك الروح القدسى عن النسمة، وإذا تحلّلت السمة فى الأمراض المُذنِفَة، وجب فى حكمة الله: أن يبقى الشيئ من النسمة، بقدر ما يصِحُ ارْتِبَاطُ الروح الإلهى بها؛ كما أنك إذا مصصت الهواء من القارورة، تَخلُحلَ الهواء، حتى تبلُغ إلى حد لا تخلُخلَ بها بعده، فلا تستطيع المصن، أو تَنفقى القارورة؛ وماذلك إلا لِسرِ ناشِئ من طبيعة الهواء؛ فكذلك سرٌ فى النسمة وحدٌ لها، لا يُجاوزُ هما الأمرُ.

تر جمہ: اور ہمارے بزدیک وجدان مجھے ہے یہ بات محقق ہوگئ ہے کہ موت نسمہ کا بدن سے جدا ہونا ہے، بدن میں نسمہ کو بیدا کرنے کی استعداد کے مفقو و ہوجانے کی وجہ ہے، موت روح قدی کا نسمہ سے جدا ہونا نہیں ہے۔ اور جب لاغر کرنے والی بیاریوں کی وجہ سے نسمہ تحلیل ہوجاتا ہے تو حکمت خداوندی میں ضروری ہوتا ہے کہ نسمہ کی اتنی مقدار باقی رو جائے کہ اس کے ساتھ روح النبی کا جڑنا درست ہو؛ جسے جب آپ بوتل سے ہوا چوسیں تو باقی ہوا پھیل جے گ تا آنکہ الی حدا جائے کہ اس کے بعد تحلیل ہو ہے گ تا آنکہ الی حدا جائے کہ اس کے بعد تحلیل نہو سے، پس آپ چوس نہیں گے یا بوتل ٹوٹ جائے گی، اور نہیں ہے سے بات مگرایک رازی وجہ سے، جوہوا کی ماہیت سے پیدا ہوتا ہے، پس اسی طرح نسمہ میں بھی ایک راز ہے اور اس کی تعلیل کے لئے ایک حد ہے، معاملہ ان دونوں سے آٹے نہیں بڑھتا۔

#### لغات:

و بخیدان: (مصدر) پانااوراصطلاح مین نفس اور باطنی قوت کو کہتے ہیں و جیداں پیز جس کوانسان اپنفس منت سے مصدر کے بانا ے محسوں کرے، جو چیزیں باطنی قو تول ہے محسوں ہول جمع و جسدانیات پھرا گریے دلیل مفروضہ ہے تو وہ وجدان فاسد ہے اورا گرمجی ہوئی بات کسی دلیل پرمبنی ہے تو وہ وجدان سیجے ہے۔ اڈیف المویض: قریب المرگ کر دیا۔ مہر

## دوسرا فائدہ: موت کے بعدتسمہ کی زندگی:

موت کے بعد نسمہ کوئی زندگی ملتی ہے اور اس کی صورت ریہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد روح ربانی نسمہ کی تربیت کرتی ہے اور اس میں جوس مشترک باتی رہ گئی ہے اس کو عالم مثال ہے کمک پہنچاتی ہے، جس سے اس کو نشأت ثانیاتی ہے اور اس میں ایک قوت پیدا ہموجاتی ہے کہ وہ سننے، و کھنے اور بات کرنے کے قابل ہموجاتی ہے اور عالم مثال کی کمک سے مرادوہ قوت میں ایک کمک سے مرادوہ قوت ہے جو مجرد اور محسوس کے بین بین افلاک میں شی واحد کی طرح بھری ہوئی ہے ( یعنی وہ قوت نہ بالکلیہ مجرد ہے نہ مادی ، ملکہ بین بین ہیں ہیں۔)

اور جب نسمہ کوئی زندگی مل جاتی ہے تو بھی اس میں جسم دار ہونے کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے، اس وقت نسمہ کو عالم مثال کی مدو سے نورانی یاظلمانی مثالی جسم دیدیا جاتا ہے پھر مالم برزخ کے جیرت زاوا قعات شروع ہوجاتے ہیں، قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے، سوال وجواب ہوتے ہیں، عذا ب قبر کی مختلف شکلیں رونما ہوتی ہیں اور قبر میں راحتوں کا سامان شروع ہوجاتا ہے۔

### تنیسرا فائدہ:صور پھو نکنے کے بعد کے احوال:

جب بہلی بارصور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہوجائے گی، پھر جب فیصلہ خداوندی ہوگا تو دوبارہ صور پھونکا جائے گا،اس
وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک فیضان عام ہوگا، جیساا بتدائے آفر نیش کے وقت ہوا تھا، جب اجسام میں روحیں پھونگی گئی تھیں، اور عالم موالید کی بنیاد قائم کی گئی تھی، ویہ ہی فیضان قیامت کے دن بھی ہوگا، جس سے سب لوگول کونئی زندگی مل جائے گی۔ اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ روح ربانی کے فیضان سے نسمہ کو خالص مادی یامادہ اور مثال کے بین بین جسم مل جائے گا اور میدان قیامت کے وہ تمام واقعات شروع ہوجا کیں گے جس کی صادق ومصدوق میں تنافی پیٹر نے خبر دی ہے۔

### چوتھا فا ئدہ: ملکیت وہبیمیت

انسان میں تین چیزیں ہیں،سب سے پنچ جم ہے، درمیان میں نسمہ،اوراو پرروح ربانی ہے، پس نسمہ کا جورخ جسم کی طرف ہے اس کا نام ہیمیت ہے،اوراس کا جورخ روح ربانی کی طرف ہے اس کا نام ملکیت ہے۔ یعنی جسم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جو ہرے اثرات نسمہ میں ہیدا ہوتے ہیں اس کا نام ہیمیت (وحشی بین) ہے اور روح ربانی کے ساتھ تعلق کی وجہ ہے جواجھے اثر ات نسمہ میں پیدا ہوتے میں اس کا نام ملکیت (فرشتہ بن) ہے۔

## یا نجوال فائدہ: روح کی بوری حقیقت بیان نہیں کی گئی:

اس باب میں روٹ کے تعلق ہے جو ہاتیں بیان کی گئی ہیں وہ صرف تمبیدی ہاتیں ہیں ،اوراس لئے بیان کی گئی ہیں کہ آپ کتا بطی وجہ البقیمین سے پردہ ایک دوسرے علم میں آپ کتا بطی وجہ البقیمین سے پردہ ایک دوسرے علم میں اٹھا یا جاسکتا ہے، جواس علم سے برتر ہے بینی وہاں اس مسئلہ پرسیر حاصل گفتگو کی جاسکتی ہے، یہاں جو پچھ بیان کیا گیا ہے۔
اٹھ یا جاسکتا ہے، جواس علم سے برتر ہے بینی وہاں اس مسئلہ پرسیر حاصل گفتگو کی جاسکتی ہے، یہاں جو پچھ بیان کیا گیا ہے۔
اس سے زیادہ مناسب نہیں۔ورنہ بات دور جاپڑے گی ،اوروہ دوسر اعلم فلسفہ تصوف ہے،وہاں زیادہ بحث مناسب ہے۔

وإذا مات الإنسان كان للنسمة نشأة أخرى، فَيُنْشَى فيضُ الروح الإلّهي فيها قوة ،فيما بقى من الحسّ المشترك، تَكُفى كهاية السمع والبصر والكلام بمدد من عالم المثال، أعنى القوة المتوسطة بين المحرد والمحسوس، المنبَثّة في الأفلاك كشيئ واحد،

وربما تستعد السمة حينذ لِلِباس نوراني أو ظلماني بمدد من عالم المثال؛ ومن هنالك تتولّد عجائب عالم البرزخ.

ثم إذا نُفِخ في الصور، أي جاء فيضٌ عامٌ من بارئ الصُّور، بمنزلة الفيض الذي كان منه في بلاء الخلق، حين نُفخت الأوراحُ في الأجساد، وأسس عالمُ المواليد، أوجب فيضُ الروح الإلهي: أن يكتسى لباسا جسمانيا، أو لباسًا بين المثال والجسم، فيتحقق جميعُ ما أخبر به الصادقُ المصُّدُوق، عليه أفضلُ الصلوات وأيمنُ التحيَّات.

ولما كانت النسمةُ متوسطا بين الروح الإلهى والبدن الأرضى، وجب أن يكون لهاوجة إلى هـذا، ووجه إلى دلك؛ والوجه المائل إلى القدس هو الملكية، والوجه المائل إلى الأرض هو البهيمية.

ولْنَــُقْتَـصِـرْ من حقيقة الروح على هذه المقدِّمات، لِتُسَلَّمَ في هذا العلم، وتُفَرَّع عليها التفاريعُ،قبل أن ينكشفَ الحجابُ في علم أعلى من هذا العلم؛ والله أعلم.

تر جمہ اور جب انسان مرجا تا ہے تو نسمہ کونشاً ت ثانیہ کتی ہے، پس روح ربانی کا فیضان اس میں ایک قوت پیدا کرتا ہے، حس مشترک کے باقی ماندہ میں ، (پس)وہ (حس مشترک) سننے ، دیکھنے اور بات چیت کرنے کا کام کرنے گئی ہے، عالم مثال کی کمک ہے ، مراد لیتا ہوں میں اس قوت کو جو مجر دومحسوں کے بین بین ہے، جوافلاک میں شکی واحد کی ۔ ۔ نہیں ہے سی دیسی تا ہے۔

طرف بھری پڑی ہے۔

اوراس وفت بھی نسمہ میں نورانی یاظلمانی لباس کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے، عالم مثال کے تعاون ہے، اور اُس جگہ سے عالم برزخ کے عجائبات شروع ہوجاتے ہیں۔

پھر جب صور پھونکا جائے گا لیمی صور تیں پیدا کرنے والے کی طرف سے فیضان عام ہوگا، اُس فیضان جیسا جواللہ کی طرف سے ابتدائے آ فرینش میں ہوا تھا، جب اجسام میں روعیں پھونگی گئی تھیں، اور عالم موالید کی بنیاد رکھی گئی تھیں، اور عالم موالید کی بنیاد رکھی گئی تھیں، اور عالم موالید کی بنیاد رکھی گئی تھیں، اور واجب کیاروح ربانی کے فیضان نے کہ سمہ جسمانی یا مثال وجسم کے بین بین لباس پہن لے، پس پائی جا کیں گی وہ تمام با تیں جن کی اطلاع وی ہے صادق ومصدوق نے، ان پر بہترین درود نازل ہواور بابر کت سلام! اور جب سمہ روح ربانی اور بدن خاکی کے بین بین ہون خوردی ہے کہ اس کا ایک رخ اس کی طرف ہواورا یک رخ اس کی طرف ہواور کی حقیقت کے سلسلہ میں ان تمہیدی باتوں پر اکتفا کرنی چا ہے تا کہ یہ با تیں اس علم میں مان لی جا کیں، اور ان پر مسائل متفرع کئے جا کیں۔ اس سے پہلے کہ پر دہ اسے ایک ایسے علم میں جواس سے برتز ہواند اعلم۔

#### لغات:

اَنْشَاهُ إِنْشَاءُ : پِرورش كرنا، نيا پيداكرنا، كَفَى يكفى كفاية الشيئ : كافى بونا، تكفى كفاية كذا: ال جيما كام كرئ كنّا النحت بال پيئنا صادق: يها مصدوق بها كيا كيا كيا كيا يعنى جس كى صداقت كولوگ تعليم كريس. قوله بمدد متعلق م ينشئ ساور دوم را بمدد متعلق م تستعد سـ

### تشريخ:

- (۱) حس مشترک: وہ باطنی قوت ہے جوحواس طاہرہ کی حاصل کی ہوئی صورتوں کو قبول کرتی ہے (دیکھیے معین الفلسفہ س ۱۳۳)
- (۲) فلسفہ تصوف کوعلم الحقائق بھی کہتے ہیں ، بیعلم تصوف کا نظری حصہ ہے، جس میں ذات وصفات، وقیق واردات و تجلیات، ربط الحادث بالقدیم، وجوداعیان ثابتہ، تنزلات سته، روح ، عالم مثال، ظاہر الوجود، باطن الوجوداور دیگر حقائق سے بحث کی جاتی ہے۔ اورتصوف کاعملی پہلوجس میں قرب خداوندی حاصل کرنے کا طریقہ اور عبادت وربادت وربادت کی خلف شکلیں اور واردات کوجذب کرنے کی صورتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ علم سلوک کہلاتا ہے (الطاف القدس مترجم کا حاشیہ سرم)







### ہاب——۲ انسان مکلّف کیوں بنایا گیاہے؟ د ل زول ہ

(دليل نقتي)

اللہ تق کی نے صرف انسان کو مکلف کیوں بنایا ہے؟ دیگر مخلوقات مکلف کیوں نہیں بنائی گئیں؟ انسان کی آکلیف کا راز ،علت اور وجہ کیا ہے؟ بیسوال بہت ہے لوگوں کے ذہن میں انگر انی لیتا ہے۔ اس باب میں اس کا بیان ہے۔ مکلف ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احکامات دیے میں اور ان کی تعیل یا عدم تعیل پر جزاؤس ارکھی ہے ، ورنہ صرف احکام تو اللہ نے تمام مخلوقات کو دیے میں ، اور مرمخلوق تعمیل حکم میں گئی ہوئی ہے ، سورت کو طلوع وغروب ہونے کا حکم ملا ہے ، ہواؤں کو چلنے کا ، بادلوں کو برسنے کا ، چڑیوں کو چیجمانے کا کا م سونیا گیا ہے۔ قس ملی بندا اور کسی مخلوق میں حکم خداوندی کی خلاف ورزی کرنے کی طاقت نہیں ، مگر ان کے لئے تعمیل حکم پرکوئی تو اب نہیں رکھا گیا ، اور اس کے برخلاف انسان کی صورت حال ہے ہے کہ وہما مور بھی ہے اور حکم کی تھیل یا عدم تھیل کا اختیار بھی رکھتا ہے اور اس کے برخلاف انسان کی صورت حال ہے ہے کہ وہما مور بھی ہے اور حکم کی تھیل یا عدم تھیل کا اختیار بھی رکھتا ہے اور اس

شاہ صاحب رحمہ اللہ پہلے یہ مسئلہ ولیل نعلی ہے مجھاتے ہیں، پھر ولیل عقلی بیان کریں گے، سورة الاحزاب کی بالکل آخری آیات (۲۰۵۲) ہیں ہے کہ ﴿إِنَّا عُرَضْنَا الْاَمَانَة (إلى قوله تعالى:) و کان اللّهُ عَفُورًا رَّحِيْمًا ﴾ یعنی اللہ تعالى:) و کان اللّهُ عَفُورًا رَّحِیْمًا ﴾ یعنی اللہ تعالى:) و کان اللّهُ عَفُورًا رَّحِیْمًا ﴾ یعنی اللہ تعالى:) و کان اللّهُ عَفُورًا رَّحِیْمًا ﴾ یعنی اللہ فرمہ واری جیسے مدرس اور ملازم کی ایک فرمہ واری ہوتی ہے، جس کے پاس کوئی چیز برائے حفاظت رکھی جاتی ہے اس کی ایک فرمہ داری ہوتی ہے، ملک کے سربراہ کی ایک فرمہ داری ہوتی ہے، ای طرح تکایف بھی ایک فرمہ داری ہو، جواحکام بجالاتا ہے وہ فرمہ داری پوری کرتا ہے، اور جو لئمیل خم نہیں کرتا وہ فرمہ داری ہیں شلل ڈالتا ہے۔

یہ ذمہ داری اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کے سامنے پیش کی ہے، گر آیت میں بڑی بڑی تین مخلوقات کا تذکرہ کیا گیا ہے بعنی آسان، زمین اور پہاڑوں کا، کیونکہ جب آ دمی سراو پر اٹھا تا ہے تو آسان نظر آتا ہے، ذراجھ کا تا ہے تو بہاڑ سامنے ہوتے ہیں، اور بالکل نگاہ نینچ کر لیتا ہے تو زمین کود کھتا ہے، اس لئے انہی تین مخلوقات کا تذکرہ فر مایا ہے، ورنہ ذمہ داری تمام مخلوقات کے سامنے پیش کی گئی تھی، کیونکہ جب وہ بڑی مخلوقات کے سامنے پیش کی گئی تو چھوٹی مخلوقات کے سامنے پیش کی گئی تو چھوٹی مخلوقات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔

اس کی نظیر رہے ہے کہ آ دم علیہ السلام کوسجدہ کرنے کا تھم ہر مخلوق کو دیا گیا تھا، اور صرف فرشتوں کا ذکر اس لئے

- ﴿ أُوْسُوْرُ لِبَالْيِنَارُ ﴾

کیا گیا ہے کہ اس وقت میں وہی سب سے اشرف مخلوق تھے اور جب اشرف مخلوق مامور ہوئی تو دیگر مخلوقات بدرجہاولی مامور ہوئی ، جب کی تعظیم کا حکم وزیر کو دیا جاتا ہے توخو دبخو و تھے درباریوں کے لئے بلکہ پور سلک کے باشندوں کے لئے ہوجاتا ہے۔ اور اس کی دلیل شیطان کا اباء اور اس کا مردود ہوتا ہے ، یہ بات اسی وقت معقول ہو سکتی ہے جبکہ وہ بھی سجد سے کاما مور ہو ( جبیا کہ سورۃ الکہف میں آیا ہے ) حالاتکہ ما مورین میں صراحة جنات کا ذکر نہیں ہے۔ غرض جس طرح تمام مخلوقات کے سامنے چیش کیا گیا تھا۔

تمام مخلوقات نے بارا ہانت اٹھانے سے انکار کردیا، وہ بارا ہانت و کیچہ کر گھبرا گئے، یہ پیش کش اور انکار فطری تھا، حس اور تو لی نہیں تھا بینی جس طرح جانور کے سامنے گھاس چارہ پیش کرتے ہیں اس قبیل سے نہیں تھا، اور نہ مخلوقات نے زبان سے انکار کیا تھا، سورۃ الحج آیت ۱۸ بیل صراحت ہے کہ انسان کے علاوہ ویگر تمام مخلوقات اللہ کے سامنے منقاد ہیں بکہ پیش کرنے کا مطلب ان مخلوقات کی صلاحیتوں کے ساتھ موازنہ (Comparison) کرنا ہے بینی ان کی صلاحیتوں کے ساتھ برابر کرکے ویجھنا ہے، جیسے شین کا اسکرو (Screw) ٹوٹ جاتا ہے تو دو کان پر پیجاتے ہیں، دو کا ندار دو سرے اسکروں سے موازنہ کرے ویجھنا ہوتا ہے، کوئی بڑا، اور کوئی بالکل برابر دو کا ندار وہ گا ہے کو دیدیتا ہے، اس طرح مخلوقات کی صلاحیتوں سے امانت کا موازنہ کرے ویکھا گیا تو مطابقت نظرنہ آئی، یہی عدم مطابقت ان کا انکار ہے اور سہم جانے کا مطلب میں ہے کہ قطعاً مطابقت نہیں پائی گئی، ان میں بالکل ہی صلاحیت نظرنہ آئی، مخلوق کی استعدادوں میں اورا مانت میں کوئی جوڑ ہی نظرنہ آیا۔

اور جب امانت کا انسان کی صلاحیت اور استعداد کے ساتھ موازنہ کیا تو پوری پوری مطابقت نظر آئی ، یہی مطلب ہا انسان کے امانت کو اٹھانے کا۔اور انسان میں وافر صلاحیت کے موجود ہونے کی دلیل اس کا ظلوم وجہول ہوتا ہے۔ ظلوم وجہول مبالغہ کے صیغے ہیں اور ظالم وجابل وہ ہوتا ہے جس میں جانے اور انصاف کرنے کی صلاحیت ہو، گرنہ جانے یا انصاف نہ کرے ، چنانچہ و یوار ، اینٹ ، پھر کوہم نہ ظالم کہ سکتے ہیں نہ جابل ، کیونکہ ان میں انصاف کرنے کی اور جانے کی اضاف نہ کرے ، چنانچہ و یوار ، اینٹ ، پھر کوہم نہ ظالم کہ سکتے ہیں نہ جابل ، کیونکہ ان میں انصاف کرنے کی اور جانے کی صلاحیت نہیں۔اور انسان نہ صرف میں کہ عالم وعادل ہوسکتا ہے ، بلکہ وہ لیمی ہوسکتا ہے ، اسی طرح وہ نہ صرف ظالم وجابل ہوسکتا ہے بلکہ ظلوم وجہول بھی ہوسکتا ہے۔

غرض انسان میں دونوں طرح کی وافر صلاحیتیں موجود ہیں اور انسان کے علاوہ فرشتے ہیں ان میں صرف یک طرفہ صلاحیت ہے، وہ ظلوم وجول نہیں ہوسکتے ،اور بہائم میں عالم وعادل ہونے کی صلاحیت نہیں۔

یہاں سے بیسوال بھی علی ہوگیا کہ انسان نے کام وہ کیا جوکوئی نہیں کرسکا، اورصلہ بید ملا کہ وہ ظلوم وجہول ہے! اس کا جواب بیہ ہے کہ ظلوم وجہول صرف صفات ذم نہیں، ان میں صفات مدح بھی مضمر ہیں، لیعنی اگر وہ جا ہے تو علیم وعدول بھی ہوسکتا ہے، اس میں اس کی بھی وافر صلاحیت موجود ہے اور نہ جا ہے تو ظلوم وجہول ہوگا۔



اس کے بعد جاننا چاہئے کہ انسان نے جو یہ بارامانت اٹھایا ہے،اس کا بتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ شرک مردوزن اور من فق مردوزن سزایا نمیں گے، اور اہل ایمان منظور نظر بنیں گے، اور ان کی معمولی کوتا ہیوں سے درگز رکیا جائے گا۔ لیعذب میں لام، لام عاقبت ہے کیفن انجام یہ ہوگا جسے سورۃ القصص آیت ۸ میں لام، قبت ہے کہ فرعون کے لوگوں نے موکی علیہ السلام کواٹھالیا تا کہ وہ ان لوگوں کے لئے دشمن اور نم کا باعث بنیں یعنی ان لوگوں نے اس غرض کے لئے دشمن اور نم کا باعث بنیں یعنی ان لوگوں نے اس غرض کے لئے نہیں اٹھایا تھا، بلکہ اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلے گا۔

بیلام،لام علت نہیں یعنی اللہ تعالی نے تو اب وعقاب کی غرض سے انسان کو پیدانہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالی حکیم ہیں،ان کے کا موں میں حکمت تو ضرور کھی ظ ہوتی ہے، گران کے کام مُعلل بالاغراض نہیں ہوتے یعنی وہ کوئی بھی کام کسی غرض سے نہیں کرتے، کیونکہ کسی غرض کے لئے کام کرنا خود غرضی ہے،جس سے اللہ تعالیٰ یاک ہیں۔

یہاں سے بیسوال بھی مل ہوگیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تواب وعقاب کے لئے انسانوں کو بارامانت اٹھوایا ہے، تومنٹ خداوندی ضرور پورا ہوگا، پھر بے چارے انسان کا کیاقصور؟ جواب بیہ ہے کہ بیسوال لام عدت ہونے کی صورت میں متوجہ ہوگا ، لام عاقبت ہونے کی صورت میں سرے سے بیسوال پیدائی نبیس ہوگا۔

اور لام عاقبت کی مثال میہ ہے کہ دنیا کے تمام تغلیمی ادارے اعلی تعلیم دینے کے لئے قائم کئے جاتے ہیں ، طلبہ کو نیل کرنے کے لئے کوئی ادارہ قائم نہیں کیا جاتا ، مگر نتیجہ بہر حال دونوں طرح کا سامنے آتا ہے ، بدشوق طعبہ فیل ہوجاتے ہیں ، مگر ادارہ ان کوفیل کرنے کے لئے قائم نہیں کیا گیا۔ ای طرح سورۃ الملک آیت میں ادرسورۃ الکہف آیت کے میں صراحت ہے کہ القد تعالیٰ نے بیکار خانہ کیا ت ان لوگوں کوالگ کرنے کے لئے قائم کیا ہے جو بہترین کام کرتے ہیں گو متیجہ یہ نکلے گا کہ پچھلوگوں ہے جہنم بھردی جائے گی۔

خلاصديد بكريمين:

- (۱) امانت سے مراد تکلیف کی ذمہ داری سنجالنا، تکلیف کا پٹہ گلے میں ڈالنا اور ثواب وعقاب کے خطرہ کے دریے ہونا ہے۔ دریے ہونا ہے۔
  - (۲) اورعرض (پیش کرنے) ہے مراد مخلوقات کی استعدادوں ہے موازنہ کرنا ہے۔
    - (٣) اوراباء(انکارکرنے) ہے مرادلیافت واستعداد کا فقدان ہے۔
      - (4) اورحمل (اٹھانے) سے مرادانسان میں لیافت کا ہونا ہے۔
  - (۵) اور ظلوم وجہول ہونا اس بات کی دلیل ہے کہانسان میں مکلّف ہونے کی وافر صلاحیت موجود ہے۔
    - (٢) اور لِيُعذب من لام عاقبت ب، لام علت وغايت ميس

اورسب باتوں کا نچوڑ رہے ہے کہ مکاف ہونے کی صلاحیت صرف انسان میں ہے،اس لئے اس کوم کلف بنایا گیا ہے اور دیگر

٠ (تَــُوْرَ بِيَالِيْرَزُ إِي

مخلوق ت کومکنف اس لئے نہیں بنایا گیا کہ ان میں تکلیف کی سرے سے صلاحیت ہی نہیں اور انسان بھی اُ می وقت مکلف ہوتا ہے جب کہ اس میں کامل صلاحیت پائی جائے بچہ بلوغ سے پہلے مکلف نہیں ہوتا کیونکہ صلاحیت کامل نہیں ہوتی اسی طرح مجنون اور جس کی بے ہوشی طویل ہوجائے: مکلف نہیں رہتا کیونکہ ان دونوں حالتوں میں صلاحیت مفقو وہوج تی ہے۔

#### ﴿باب سِرَ التكليف ﴾

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّاعُرِضُنا الأَمانَةَ عَلَى السَّمُواتِ والأُرْضِ وَالْجَبَالِ، فَأَبِيْنَ أَن يَتُحَمِلْنَهَا، وَحَمَلُهَا الإنسالُ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، لِيَعذَبَ اللهُ الْمُنَافِقِيْن وَالْمُنَافِقَاتِ، وَالْمُشْرِكِيْن وَالْمُشْرِكِيْن وَالْمُشْرِكِيْن وَالْمُشْرِكِيْن وَالْمُشْرِكَاتِ؛ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْن والْمُؤْمِناتِ، وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴾ وَالْمُشْرِكِيْن وَالْمُشْرِكَاتِ؛ وَيَتُوبَ اللهُ على الْمُؤْمِنِيْن والْمُؤْمِناتِ، وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴾ نشه الغزالي والبيضاوي وغيرُهما على أن المراد بالأمانة تقلّدُ عهدة التكليف، بأن تتعرض لخطر الثواب والعقاب ،بالطاعة والمعصية؛ وبعرضها عليهن اغتبارُها بالإضافة إلى استعداد هن؛ وبإبائهن الإباءُ الطبيعي، الذي هو عدم اللياقة والاستعداد؛ وبحمل الإنسان قابليتُه واستعداده لها.

أقول: وعلى هذافقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ خوح مخوج التعليل، فإن الطلوم: من لايكون عادلًا، ومن شأنه أن يعلم ؛ وغَيْرُ الآدمى: لايكون عادلًا، ومن شأنه أن يعلم ؛ وغَيْرُ الآدمى: إما عالم عادل، لا يتطَرَق إليه الظلم و الجهل، كالملائكة؛ وإما ليس بعادل و لا عالم، و لا من شأنه أن يكسِهُمَا، كالبهائم؛ وإنما يليق بالتكليف، ويستعدُّله: من كان له كمال بالقوّة، لا بالفعل؛ و اللام فى قوله تعالى: ﴿ لِيُعذّبَ ﴾ لام العاقبة، كأنه قال. عاقبة حمل الأمانة التعذيبُ و التنعيم.

ترجمہ: باب: مكلف بنانے كاراز: اللہ تعالى نے ارش دفر مايان بيشك بم نے بدامان آسان وزيين اور پہڙول كے سامنے پيش كى ، سوانھول نے اس كواشل نے اس كواشل الله عندان الله عندان الله عندان كار كور يا ، اور وہ اس سے ڈرگ ، اور انسان نے اس كواشل ليا ، پيشك وہ بڑا طالم ، بڑا نا دان ہے ، تاكہ (يعنی انجام بيہ وگاكہ ) اللہ تعالى من فقين اور من فتات كواور مشركين اور مشركات كو برزا دے ، اور مؤمنين اور مؤمنات پر توجہ فرمائل بے صدمغفرت فرمائ والے ، نہايت مهر بان بين '۔ امام غزالی ، قاضی بيضاوی اور ان دونول كے ملاوہ نے اس بات پر تنبيہ فرمائى ہے كہ امانت مراد آگليف كى و مدوارى سنجالنا ہے ( تكليف كا پشہ كلے بيل ڈالنا ہے ) بايں طور كه تكلوقات فرمان بروارى كرك ، يا نافر ، فى كرك ۋاب وعقاب سنجالنا ہے ( تكليف كا پشہ كلے بيل ڈالنا ہے ) اور تلوقات كے سامنے امنے امن نافر ہوئى كرے امانت كا مطلب: امانت كا مواز نہ كرنا ہونا وار استعداد نہ ہونے كانام ہوارانسان كاشانے كا مطلب: اس كا قابل بونا اور اس بيل اس امانت كی استعداد كا بونا ہوں استعداد كا بونا ہوں اس بات كی استعداد كا بونا ہوں استعداد كا بونا ہوں اس بات كی استعداد كا بونا ہوں اس بات كی استعداد كا بونا ہوں استعداد كا بونا ہوں استعداد كا بونا ہوں استعداد كا بونا ہوں اس بیل اس امانت كی استعداد كا بونا ہوں استعداد كا بونا ہوں کا نام ہونے كانام ہوادرانسان كاشانے كا مطلب: اس كا قابل بونا اور اس بیل اس امانت كی استعداد كا بونا ہوں استعداد كا بونا ہوں کا نام ہونے كانام ہونے دائے کا مطلب: اس كا قابل بونا اور اس بیل اس امانت كی استعداد كا بونا ہوں کا نام ہونے كانام ہونے ك

میں کہتا ہوں: اوراس تفسیر میں ارشاد باری تعالی ﴿ إِنَّهُ کَانَ طَلُوْمًا جَهُوْلاً ﴾ تھم سابق کی علت (دلیل) کے طور پر بیان ہوا ہے اس لئے کہ'' ظلوم' وہ شخص ہے جوعادل نہ ہو، اور اس کے حال میں سے بیہ و کہ وہ انصاف کرے اور ''دہول' وہ شخص ہے جوعالم نہ ہو، اور اس کے علاوہ: یا تو عالم وعادل ہیں؛ ''جہول'' وہ شخص ہے جوعالم نہ ہو، اور اس کی شان میں سے بیہ و کہ وہ جانے ، اور انسان کے علاوہ: یا تو عالم وعادل ہیں؛ ظلم وجہالت کا ان تک گزر ہی نہیں، جیسے فرشتے ، یا نہ عادل ہیں نہ عالم اور نہ اس کی شان ہے کہ وہ اُن دونوں کو حاصل کر سکیس، جیسے چویا ہے۔

اور تکلیف کے لئے سزاوار اور مکلّف ہونے کی استعداد انہی میں ہوتی ہے جس کو کمال بالقوہ حاصل ہو، بالفعل حاصل نہ ہوائی ہے۔ جس کو کمال بالقوہ حاصل ہو، بالفعل حاصل نہ ہواورارشاد باری تعالی: لِیُسَعَدَّب میں لام، لام عاقبت ہے، کو یاا متدتعی لیے ارشاد فر مایا کہ امانت اٹھانے کا انجام: تعذیب و تعیم (مزادینا اور راحت پہنچانا) ہوگا۔

### تشريخ:

(۱) توت کے معنی ہیں کسی چیز کا عاصل ہوسکنا اور نعل کے معنی ہیں عاصل ہونا لین کسی چیز ہیں کسی وصف کا موجود ہونا توت ہے، جیسے پیدا ہوتے ہی انسان ہیں ہونا نعل ہے اور محض استعداد اور صلاحیت کا ہونا اور وصف کا متوقع الوجود ہونا قوت ہے، جیسے پیدا ہوتے ہی انسان ہیں '' لکھنے'' کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کو بالقوہ سے تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں: انسان کا تب بالقوہ ہے، پھر جب بڑا ہوکر مشق کر کے کا تب بن جا تا ہے تو اس کو بالفعل ہے تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہزید کا تب بالفعل ہے۔

مثل کر کے کا تب بن جا تا ہے تو اس کو بالفعل ہے تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہزید کا تب بالفعل ہے۔

(۲)'' ہیں کہتا ہوں'' کا مطلب ہے کہ اوپر کی با تیں تو دوسر ہے حضرات نے بیان کی ہیں، اب آ گے مزید دو بہ تیں شاہ صاحب بڑھاتے ہیں۔

(r) کتاب کے شخوں میں اُن یسکسبھا ہے بینی واحد مؤنث کی خمیر ہے، گریتھیف ہے، سی شنید کی خمیر ہے۔ مخطوط کراچی اورمخطوطہ برلین میں تثنید کی خمیر ہے۔

لغات: تَقَلَّدَ تُقَلَّدُا: بإريبتا تَعَرُّضَ للأمر: وريب وتا-

☆

\*

☆

انسان مکلّف کیوں بنایاگیاہے؟ (دلیاعقلی)

ملے اس بات کی دلیل نقلی بیان کی گئی ہے کہ انسان ہی مکلف کیوں ہے؟ اب دلیل عقلی بیان کرتے ہیں ، مگر بہیے

- ﴿ لُوَّنْ وَرُبِيَالْمِيْنَ لِيَّا ﴾-

ملائكه، بهائم اورانسان كےاحوال پرنظر ڈال لینی جائے۔

آ اور چوپائے عناصر سے بے ہیں اس لئے ان میں نسمہ (روح حیوانی) اور ہیمیت ہوتی ہے روح رہانی ان میں نہیں ہوتی ، چنانچہ وہ ہروفت اپنی طبیعت کے تقاضوں پر شہیں ہوتی ، چنانچہ وہ ہروفت اپنی طبیعت کے تقاضوں پر شیفتہ اورائی میں فنار ہے ہیں ، اور ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جس میں ان کا اپنا نفع ہوتا ہے ، یاوہ ان کا فطری تقاضا ہوتا ہے۔ شیفتہ اورانسان بھی عناصرار بعد ہے ہنا ہے ، گراس میں روح رہانی بھی ہے ، اس لئے وہ توت مکی اور توت ہیمی کا سنگم ہے ۔ قوت ملکی روح رہانی بھی ہے ، اس لئے وہ توت ملکی اور توت ہیمی کا سنگم ہوتا ہے ، وونوں تو توں کی قدر نے تفصیل درج ہے ۔ قوت ملکی روح رہانی کا فیض ہے ، اور توت ہیمی روح حیوانی (نسمہ ) کا اثر ہے ، وونوں تو توں کی قدر نے تفصیل درج ہا ۔ ۔ ہوت میں درج رہانی کا فیض ہے ، اور توت ہیمی روح حیوانی (نسمہ ) کا اثر ہے ، وونوں تو توں کی قدر رہے تفصیل درج

قوت ملکی: یہ توت اس روح کا فیضان ہے جوانسان کے ساتھ مخصوص ہے، دیگر حیوانات میں وہ روح نہیں ہوتی، بیعنی جب روح ربانی کا فیضان اُس نسمہ پر ہوتا ہے جو سارے بدن میں سرایت کرنے والا ہے، اور نسمہ اس فیضان کو قبول بھی کرلیتا ہے اور اس کی تابعداری کرتا ہے تو انسان میں ملکیت پیدا ہوجاتی ہے۔

قوت نیمی: یہ قوت نسمہ کا اثر ہے ہسمہ تمام حیوانات میں ، بشمول انسان ، ہوتا ہے ، یہ توت نسمہ کے تمام تُو ی کے ساتھ دراز ہوتی ہے ، گرمستقل بالذات ہوتی ہے جب اس کا تھم روح ربانی مان لیتی ہے اوراس کی تابعداری کرتی ہے توانسان میں قوت بہیمیہ پیدا ہوجاتی ہے۔

اس کے بعد تین باتیں جان لینی جاہئیں:

ا ملیت اور بہیمیت میں ہمیشہ کھنگش رہتی ہے، ملیت انسان کو بلندی کی طرف کھینچتی ہے، اور بہیمیت پستی کی طرف، اور جب بہیت میں ہمیشہ کھنگش رہتی ہے، ملیت انسان کو بلندی کی طرف کھینچتی ہے، اور جب ملیت غالب آجاتی ہے تو اور جب بہیمیت کا راج ہوتا ہے، اور جب ملکیت غالب آجاتی ہے تو بہیمیت وُم د بالیتی ہے اور ملکیت کا تھم چاتا ہے۔

﴿ ونیا کاکوئی نظام ہو، بھلاہو یابر ا، اللہ تعالی کی عنایات اس پر مبذول رہتی ہیں، وہ ہراستعداد پر ، بھلی ہو یابری، فطری ہو یااکسانی، جودوکرم فرماتے ہیں۔ اگرانسان بہبی حالت کااکساب کرتا ہے تواس میں تعاون کیا جاتا ہے اور اس کے لئے مناسب سامان مہیا کیا جاتا ہے، جس سے وہ کام آسان ہوجاتا ہے۔ ای طرح اگر وہ ملکی حالت کااکساب کرتا ہے تواس میں بھی تعاون کیا جاتا ہے، اور اس کے لئے مناسب سامان مہیا کیا جاتا ہے، جس سے وہ کام آسان ہوجاتا ہے، سورۃ اللیل آیات (۵-۱۰) میں ارشاد ہے کہ ''جس نے راہ خدا میں خرج کیا اور وہ التہ سے ڈرا، اور کلمہ شنی کی تھدیت کی ، تو ہم اس کے لئے آسان چیز کے لئے آسانی کردیتے ہیں، اور جس نے بخل کیا، اور بے پر واہ بنا، اور کلمہ شنی کو جسٹلایا تو ہم اس کے لئے آسانی کردیتے ہیں' اور سورہ بنی اسرائیل آیت ۲۰ میں ارشاد ہے کہ ''ہم ہرایک کی، تو ہم اس کے لئے تحت چیز کے لئے آسانی کردیتے ہیں' اور سورہ بنی اسرائیل آیت ۲۰ میں ارشاد ہے کہ ''ہم ہرایک کی، ان کی بھی اور اُن کی بھی ، امداد کرتے ہیں ، آپ کے پروردگار کے عطیہ ہے''

س ملکی اور جہیمی قوتوں میں سے ہرا یک کوبعض چیزوں میں مزوآ تا ہے اور بعض چیزوں سے کلفت ہوتی ہے، جب کو کی قوت ایسی چیز کا ادراک کرتی ہے، جواس کے مناسب حال ہوتی ہے، تواس کو لطف آتا ہے، اور جب ایسی چیز کا ادراک کرتی ہے، اور جب ایسی چیز کا ادراک کرتی ہے جواس کے ناموافق ہوتی ہے تواس کورنج پہنچتا ہے، مثلاً ملکیت کوعبادت میں مزوآتا ہے اور فواحش سے تکلیف ہوتی ہے اور مجیمیت کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔

رہایہ سوال کہ انسان میں بید دومتضا دقوتیں جمع کیے ہوتی ہیں؟ بیتو آگ اور پانی کا اجتماع ہے! تو اس کو دومثالوں سے بیچھے:

ہم کی مثال: جب کوئی چھوٹا آپریشن کیا جاتا ہے تو موقع پرسُن کرنے والی دوالگادی جاتی ہے، پھر چیر بھاڑ شروع کی جاتی ہے، مریض دیجتا رہتا ہے اور کام ہوتا رہتا ہے اور مریض کو بالکل تکلیف محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ نفس الا مرمیں تکلیف ہورہی ہے، چنا نچہ دوا کا اثر ختم ہوتے ہی شدت کا در دافعتا ہے، جس پر ڈاکٹر دواؤں کے ذریعہ تا ہو پاتا ہے۔ پس جس طرح اسان میں کھی دومتضا دقو تیں جمع ہیں۔ جس طرح اسان میں دوہ دو تھی جمع ہیں۔ دوسری مثال: اطباء کہتے ہیں کہ گلاب کے پھول میں تین متضا دقو تیں ہیں:

(۱) قوت ِ اَرضی : جب گلاب کے پھول کوخوب ہاریک ہیں کر،کس پھوڑ ہے پھنسی پر لیپ کیا جائے ،تو وہ خشک ہونے پر پھرجسیا ہوجائے گا ، بیغضرارض کا اثر ہے۔

(۲) قوت مائی جب گلاب کے پھولوں کونچوڑ کر پیاجائے ،تو وہ بالکل پانی ہوگا ، بیعضر ماء (پانی) کا اثر ہے۔ (۳) قوت ہوائی: جب گلاب کا پھول ناک کے قریب لے جاتے ہیں ،تو دور سے ہی خوشبومحسوس ہوتی ہے ، بیہ عضر ہوا کا اثر ہے۔
عضر ہوا کا اثر ہے۔

دلیل عقلی:اس طولانی تمہید ہے معلوم ہوا کہ مکلّف ہونا انسان کا نوعی اقتضاء ہے وہ اپنی استعداد کی زبان ہے بارگاہ خدا دندی میں درخواست کرتا ہے کہ اس کی دونوں تو نوں کی رعایت ملحوظ رکھی جائے اور دونوں کا تقاضا پورا کیا جائے لیحنی قوت ملکیہ کے مناسب حال جو چیزیں ہیں، وہ اس پر داجب کی جا کمیں اور ان کی بجا آور کی پر صلد دیا جائے ، اور قوت بہیمیہ میں منہمک ہونے کو اس پر حرام کیا جائے ، اور اس کی خلاف ورزی پر ، اس کو سزا دی جائے ، یہی تکلیف شرعی ہے اس کی مزید تفصیل اگلے باب میں آرہی ہے۔

### وإن شئتَ أن تُسْتَجْلِي حقيقةَ الحال ، فعليك:

[1] أن تتصور حال الملاكة في تجرد ها، لا يُزعجها حالة باشئة من تفريط القوة البهيمية، كالمجوع والعطش والخوف والحزن؛ أو إفراطها، كالشّبق والعضب والتّيه، ولا يُهِمّها التغذية والتنمية ولواحقهما، وإنما تبقى فارغة لإنتظار ماير دُعليها من فوقها، فإذا ترشّح عليها أمر من فوقها: هن إجماع على إقامة نظام مطلوب، أورضًا من شيئ، أو بغض شيئ، امتلاً تُ به، وانقادتُ له، وانبعثُ إلى مقتضاه، وهي في ذلك فانيةٌ عن مراد نفسها، باقيةٌ بمراد مافوقها.

[٢] ثم تتصور حالَ البهائم في تلطّخها بالهيات الخسيسة، لاتزال مشغوفة بمقتضيات الطبيعة، فانية فيها، لاَتُنْبَعِثُ إلى شيئ إلا انْعاثًا بهيميا، يرجع إلى نفع جسدي واندفاع إلى ما تعطيه الطبيعة فقط.

[٣] ثم تعلم أن الله تعالى قد أو دع الإنسانُ بحكمته الباهرة قوتين:

[الف] قوة ملكيةً، تَنْشَعِبُ من فيض الروح المخصُوْصةِ بالإنسان، على الروح الطبيعية السَّارِيةِ في البدن، وقبولِها ذلك الفيض، وانْقهَارِها له

[ب] وقوة بهيميَّة: تنشعب من النفس الحيوانية، المشترك فيها كلُّ حيوان، المُتشَبِّحةِ بالشَّبِّحةِ بالشَّبِّحةِ بالروح الطبيعية، واستقلالها بنفسها، وإذعان الروح الإنسانية لها، وقبولها الحكمَ منها.

### ثم تَعْلَمُ:

[١] أَنْ بِينِ الْقُوتِينِ تَزاحُمًا وتَجَاذُبا، فهذه تجذِب إلى الْعُلُوِّ، وتلك إلى السفل؛ وإذا برزَتِ البهيميةُ، وغلبت آثارُها، كَمَنَتِ الملكية، وكذلك العكش.

[۲] وأنَّ للبارى جلَّ شأنُه عناية بكل نظام، وجُودًا بكل مايسالُه الاستعدادُ الأصلى والكسبيُّ؛ فإن كسب هيآتٍ بهيمية أُمِدَّ فيها، ويُسِّرَله مايناسبها؛ وإن كسب هيآتٍ ملكية أُمِدَّ فيها، ويُسِّرَله مايناسبها؛ وإن كسب هيآتِ ملكية أُمِدً فيها، ويُسِّرَ له ما يُنَاسبها، كما قال الله تعالى: ﴿فَا مَا مَنْ أَعْطى وَاتَقَىٰ، وَصَدَّقَ بالْحُسْنى،

- ﴿ الْمُعَالِمُ لِمُعَالِمُهُ الْهِ كَالْمُعَالِمُ الْهِ كَالْمُعَالِمُ الْهِ كَالْمُعَالِمُ الْعَ

فَسنُيسُوهُ للْيُسُوى، وَأَمَّا مَنْ بحل واسْتَغْنى، وكذَّبَ بالْحُسْنى، فَسنُيسُوهُ للْعُسُوى) وقال: ﴿ كُلَّا نُمِدُ هُولَا ، وَهُولَا ، مِنْ عطاءِ ربَّك، وَمَا كان عطاءُ ربَّكَ مَحْظُورًا ﴾

[٣] وأن لكل قوة لذة وألمًا، فاللذّة: إدراك ملايُلائمُها، والألمُ:إدراكُ مايخالفها؛

وما أشبه حالَ الإنسان بحال من استعمل مُخدِّرًا في بدنه، فلم يجدُّ لفح البار، حتى إذا ضعُفَ أثرُه، ورجع إلى ما تعطيه الطبيعةُ، وجد الألم أشدَّ ما يكون.

أو بمحال الوَرْدِ، على ماذكره الأطباء: أن فيه ثلاث قُوى: قُوةً أرضيةً تظهر عندالسَّحق والطَّلاء، وقوةً مائيةً، تظهر عبد العصر والشُّرب، وقوةً هوائيةً تظهر عبد الشَّمِ.

فتبيس أن التكليف من مُقْتضيات الوع، وأن الإنسان يسأل رنه بلسان استعداده أن يوجب عليه مايُناسب القوة الملكية، ثم يُثيب على ذلك، وأن يُحرِّم عليه الانهماك في البهيمية، ويُعَاقِبَ على ذلك؛ والله أعلم.

ترجمه: اورا كرآب عائب بين كه حقيقت حال واضح بهوجائه ، تو آب برلازم ہے كه:

(۱) آپ فرشتوں کی اوران کی ہذہ سے مجروہ ونے کی حالت سوچیں،ان کو برا بیختہ نیس کرتی توت بہیمیہ کی کے سے پیدا ہونے والی حالت، جیسے مجاوک، پیاس، ڈراورغم،اور نہ توت بہیمیہ کی زیادتی سے پیدا ہونے والی حالت، جیسے مجامعت کی شدید حرص،غصہ اور نی خصہ اور نی نی متعلقات، وہ بس فارغ رہ بین اس کی شدید حرص،غصہ اور نی کے متعلقات، وہ بس فارغ رہ بین اس جیز کے انتظار میں جوان پر ان کے او پر سے وار دہوتی ہیں، پس جب نیسی ہان پر کوئی چیز ان کے او پر سے، جیسے مسوبہ نظام کے بر پاکر نے کا پختہ ارادہ، یاسی چیز سے خوشنودی، یاسی چیز سے شدید نفر سے، تو وہ اس سے لہرین ہوجات ہیں اور اس کی تا جداری کرتے ہیں، اور اس کے طرف اٹھ کھڑ ہے ہوتے ہیں، درانحالیکہ وہ اس بارے میں اس نئس کی مراد سے بکسرنکل جانے والے ہوتے ہیں، اور عالم بالا کی مراد سے ساتھ باقی رہنے والے ہوتے ہیں۔

(۲) پھرآپ چوپایوں کی اوران کی نسیس حالتوں میں ملوث ہونے کی حالت سوچیں، وہ برابرطبیعت کے تقانسوں پر شیفتہ رہتے ہیں اوراس میں فن رہتے ہیں، وہ کسی چیز کی طرف نبیس اٹھتے گر ہیں انداز کا اٹھنا، جس کا مآل جسم نی نفع ہوتا ہے، بیااس چیز کی طرف بہ جانا ہوتا ہے، جوصرف ان کی طبیعت کی وین ہے۔

(r) پھرآپ جان لیس کہ ابنداتعالی نے اپنی تھمت نالبہ سے انسان کے اندر دوقو تیس ود بیعت فر ہائی ہیں۔

(الله) ملکی قوت: وہ اس روح کے فیضان سے پھوٹی ہے، جوانسان کے ساتھ مخصوص ہے (لیمنی روح ربانی کے فیضان سے پھوٹی ہے، جوانسان کے ساتھ مخصوص ہے (لیمنی روح حیوانی پر)اور فیضان سے )اور بیہ فیضان اس فطری روح حیوانی پر)اور اس فیضان کو قبول کرنے کی وجہ ہے، اور فطری روح کے تا بعدار بھونے کی وجہ سے روح ربانی کے (قوت اس فیضان کو قبول کرنے کی وجہ سے، اور فطری روح کے تا بعدار بھونے کی وجہ سے روح ربانی کے (قوت

ملکیہ پیراہوتی ہے)

(س) اورقوت بہیمیہ: وہ اُس نفس حیوانی (نسمہ) ہے پھوٹی ہے، جس میں تمام حیوان مشترک ہیں، یہ قوت، فطری روح (نسمہ) کے ساتھ قائم قُو کی کے ساتھ دراز ہونے والی ہے، اور اس کے ستقل بالذات ہونے کی وجہ ہے، اور روح انسانی (یعنی روح ربانی کے تابعدار ہونے کی وجہ ہے نسمہ کے، اور روح ربانی کے اس کا حکم ماننے کی وجہ ہے (یہ قوت بہیمیہ پیدا ہوتی ہے)

پهرآپ جان ليس كه:

(۱) دونوں قو تول کے درمیان کی شکش اور رسکتی رہتی ہے، پس بیر ( یعنی ملکیت ) کھینچی ہے بلندی کی طرف، اوروہ ( یعن بہیمیت ) پستی کی طرف، اور جب بہیمیت سرا بھارتی ہے اور اس کے آٹار کا غلبہ ہوتا ہے تو ملکیت دب جاتی ہے، اور اس طرح برعکس معاملہ ہے۔

(۲) اور یہ کہ القد جل شاندگی اس دنیا کے ہر نظام پر ایک خاص عنایت ہے، اور وہ جود وکرم فر ماتے ہیں ہروہ چیز عنایت فر ماکر جوانسان کی اصلی اور کہی استعداد مانگی ہے۔ چنا نچہ اگر انسان ہیں حالتوں کا اکتساب کرتا ہے تو اس میں مدد پہنچائی جاتی ہے، اور اس کے لئے وہ چیزی آسان کی جاتیں ہیں، جو اُن حالتوں کے مناسب ہوتی ہیں جیس کہ ارشاد ماری تھی لی ہے:''سوجس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، اور القدے ڈر ااور اچھی بات کی تقد میں کی ، تو ہم اس کو آسان چیز کے لئے کیا مان دیتے ہیں، اور جس نے بخل کیا، اور بے پر وائی اختیار کی اور اچھی بات کو جھٹلا یا، تو ہم اس کو تحت چیز کے لئے سامان دیتے ہیں، اور ارشاد فر مایا:'' ہرا یک کی، ان کی بھی اور اُن کی بھی، تیرے رب کی بخشائش ہے، ہم امداد کرتے ہیں' مامان دیتے ہیں' اور اید کہ ہر قوت کے لئے ایک لذت ہا ور ایک رنج ہے، پس لذت: اس چیز کا ادر اک ہے جو اس قوت کے مناسب ہاور اُلم : اس چیز کا ادر اگ ہے جو اس کے ناموافق ہے۔

اورانسان کی حالت کس قدرمشابہ ہے اُس شخص کی حالت کے (یعنی یکنی فٹ مثال ہے کہ) جس نے جہم ہیں کوئی سن کرنے والی دواء استعمال کی ہو، پس وہ نیس پاتا آگ کی سوزش کو، تا آئکہ جب اس دواء کا اثر کمزور پڑتا ہے اور وہ اپنی طبعی حالت پرلوٹ آتا ہے تو شدت سے تکلیف محسوس کرتا ہے ۔ یا کس قدرمشا بہ ہے انسان کی حالت گلاب کے پھول کی حالت کے اطباء کے بیان کے مطابق کہ اس میں تین قوتیں ہیں (۱) قوت ارضی: جورگڑنے اور لیپ کرنے سے ظاہر ہوتی ہے (۱) اور قوت ہوائی: جوسو تکھنے کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ اور قوت ہوائی: جوسو تکھنے کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔

پس واضح ہوا کہ نکلیف شرعی نوع کے تقاضوں میں سے ہے، اور بیبھی واضح ہوا کہ انسان اپنے رب سے اپنی استعداد کی زبان سے درخواست کرتا ہے کہ اس پروہ چیزیں واجب کی جائیں جوقوت ملکیہ کے مناسب ہیں، پھراس کو ان پر بدلہ دیا جائے ،اوراس پر ہجیمیت میں انہاک کواللہ تعالی حرام کریں ،اوراس پرسزادیں واللہ اعلم۔

#### لغات:

### تشرت

تغذیہ جب بدن کے بعض اجزاء تحلیل ہوکر زائل ہوجاتے ہیں تو ان کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لئے تغذیہ کی ضرورت پیش آتی ہے غذی تغذیه کے معنی ہیں غذاوینا، پرورش کرنااور قوت غازیہ چار آلات کے ذریعہ کام کرتی ہے بعنی قوت جاذبہ توت ماسکہ قوت ہاضمہ اور قوت وافعہ کے ذریعہ اپنے افعال انجام دیتی ہے ہنصیل میری کتاب معین الفلف ص ۱۳۹ میں ہے۔

تنمیہ :حصول کمال کے لئے نباتات کی طرح حیوانات میں بھی تنمیہ (بڑھوتری) کی قوت ود بعت کی گئی ہے، جوقوت ہاضمہ کے طافت ورہونے کا دوسرانام ہے،اس کی تفصیل بھی معین الفلسفیں ۱۳۹۹و ۱۳۹ میں ہے۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

### پاپ سے

# انسان کا مکلّف ہوناعالم کی بلاننگ میں داخل ہے

یہ سب با تیں عیاں ہوجاتی ہیں ، اور تمجھ میں آجاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو جوم کلّف بنایا ہے وہ ٹھیک بی بنایا ہے ، کا کنات کا ذرہ وزرہ اس کی شہادت ویتا ہے۔ آپ پہلے نباتات میں غور کریں ، پھر حیوانات میں ، پھر انسان کے حالات میں ، ان تین مخلوقات میں غور کرنے سے اندازہ ہوجائے گا کہ اللہ نے مخلوق کو کامل سے کامل تر پیدا کیا ہے اور ان میں سب سے انکمل انسان ہے۔

## نباتات کے احوال میں غور

آپ درختوں کو،ان کے پتول کو،ان کے شگونوں کو،اوران کے بیچلوں کودیکھیں،اوران میں جونظرآنے والی، پیکھی جانے والی، پیکھی جانے والی اورٹولی جانے والی کیفیات ہیں،ان کوبھی ملاحظہ کریں؟ آپ دیکھیں گے کہ قدرت نے ہرنوع کے لئے مخصوص شکل کے ہتے، خاص رنگ کے پھول،اور جدا جدا ذائع وارپھل بنائے ہیں اور انہی چیزوں کے ذریعہ جانا پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں شم کا درخت اور پھل ہے۔

اور بیتمام چیزیں صورت نوعیہ کے تابع اوراس کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں اور جہاں سے صورت نوعیہ آئی ہے، وہیں سے بیست چیزیں صورت نوعیہ آئی ہے، وہیں سے بیسب چیزیں آئی ہیں۔اوراملد کا بیرفیصلہ کہ بیرماقہ ہے۔ مثال کے طور پر سے تھجور کا درخت ہے ،اس ہیں بیسب باتیں آ جاتی ہیں کہاں کا کھل ایسا ہوا وراس کے بیتے ایسے ہوں۔

اورنوع کی بعض خصوصیتیں ہر سمجھ دارآ دمی سمجھ سکتا ہے ،اور بعض صرف ذبین اور زیرک ہی سمجھ سکتا ہے ،مثلاً یا قوت کی بیخصوصیت ہے کہ جواس کواپنے پاس رکھے گا اس کوفر حت حاصل ہوگی اور وہ بہ در بنے گا مگر کونسا پھر یا قوت ہے ،وہ ہیروں کا ماہر ہی جان سکتا ہے۔

اس طرح نوع کی بعض خصوصیتیں ہر ہر فر دہیں پائی جاتی ہیں ،اور بعض مخصوص افراد میں پائی جاتی ہیں، جیسے ہلیلہ کا کوئی داندایسا ہوتا ہے کہ جواس کو ہاتھ میں پکڑے رکھاس کا قبض ٹوٹ جاتا ہے، مگرید خاصیت بلیلہ کے ہر داند میں نہیں ہوتی ،کسی داند میں ہوتی ہے اور وہ بہت کمیا ب ہے اور اس کو ماہر ہی پہچان سکتا ہے۔

پس یہاں بیسوال کرنے کا کسی کوحق نہیں کہ تھجور کا درخت ایسا کیوں ہے؟ بیسوال سرے سے غلط ہے، کیونکہ ماہیت کے لوازم کا ماہیت کے ساتھ پایا جانا ضروری ہے، جیسے سورج نکنے کے لئے وجود نہار لازم ہے اورانسان ہونے کے سئے نطق وضا حک ہونا ضروری ہے، پس" کیوں؟" ہے سوال باطل ہے۔

### ﴿باب إنشقاق التكليف من التقدير

إعلم أن لله تعالى آياتٍ في خلقه، يهتدي الناظِرُ فيها، إلى أن الله له الحُجَّةُ البالغة في تكليفه لعباده بالشرائع:

فانظر إلى الأشجار وأوراقها وأزهارها وثمراتها، وما في كل ذلك من الكيفيات المُبْصرة والممذُّوْقة وغيرها؛ فإنه جعل لكل نوع أوراقا بشكل خاص، وأزهارًا بلونِ خاص، وثمارًا مختصَّةُ بطعوم؛ وبتلك الأمور يُعْرِف أن هذا الفرد من نوع كذاوكذا.

وهذه كلها تابعة للصورة النوعية، مُلْتُوية معها، إنما تجيئ من حيث جاء ت الصورة النوعية؛ وقضاء الله تعالى بأن تكون هذه المادّة نخلة مثلاً مشتبك مع قضائه التفصيلي بأن تكون ثمرتُها كذا، وخُوصها كذا.

ومن خواص النوع: ما يُذرِكُه كلُّ من له بال، ومن خواصه: مالايُدركه إلا الألْمعيُّ الفطنُ، كتأثير الساقوت في نفس حامِلِه بالتفريح والتشجيع؛ ومن خواصه:مايَعُمُّ كلَّ الأفراد، ومن خواصّه: مالا يوجد إلا في بعضها، حيث تستعدُّ المادةُ، كالإهليْلح الذي يُسهل بطن من قبض عليه بيده.

وليس لك أن تقول: لِم كانت ثمرةُ النخل على هذه الصفة؟ فإنه سؤال باطل، لأن وجود لوازم الماهيات معها لايطلب بـ " لِمَ؟".

ترجمہ: باب: تکلیف شرعی کا تقدیر الہی ہے نکلنا: جان کیجئے کہ القدتع کی کے لئے کا مُنات میں نشانیاں ہیں، جن میں غور کرنے والا اس بات کی طرف راہ پاتا ہے کہ القدنے جوایئے بندوں (لیعنی انسانوں) کوشریعتوں کا مکلف بنایا ہے تواس کی خداکے پاس بر ہان کامل (زبر دست دلیل) ہے:

پس آپ درختوں میں اوران کے پتوں میں اوران کے پھولوں میں اوران کے پھلول میں غور سیجئے ، اوران چیزوں میں غور سیجئے جوان میں سے ہرایک میں ہیں: مشاہرہ میں آنے والی اور پیکھی جانے والی اوران کے ملاوہ کیفیات میں سے ، پس ہیٹک اللہ تعالیٰ نے ہرنوع کے لئے خاص شکل کے بیتے ، اور خاص رنگ کے پھول اور مزول کے ساتھ مختص پھل بنائے ہیں اورانہی چیزوں سے بیتہ چلنا ہے کہ ریفر دفلاں فلال تشم کا ہے۔

اور بیتمام چیزیں صورت نوعیہ کے تا ابع اوراس کے ساتھ کپٹی ( چپٹی ) ہوئی ہیں، وہیں ہے آئی ہیں جہاں سے صورت نوعیہ کے تا ابع اوراس کے ساتھ کپٹی ( چپٹی ) ہوئی ہیں، وہیں ہے آئی ہیں جہاں سے صورت نوعیہ آئی ہے۔اوراللہ کا یہ فیصلہ کہ بیدمادہ۔مثال کے طور پر سمجود کھی درخت ہے ،اُن کے نصیلی فیصلے کے ساتھ مل جلا ہے کہاس کے پھل ایسے ہوں اوراس کے بیتے ایسے ہوں۔

اور نوع کی پچھ خصوصیتیں وہ بیں جن کو پالیت ہے ہم وہ خص جس کے پاس دل ہے، اوراس کی خصوصیتوں میں سے بعض وہ ہیں جن کونبیں یا تا مگر زیرک ذہبین خوش، جیسے یا توت کی تا ثیر، اس کوساتھ رکھنے والے کے دل میں خوش کرنے اور بہا در بہا در بہا در بہا در بہا در بہا کی ۔ اور نوع کی خصوصیات میں ہے بعض وہ ہیں جو تمام افر ادکو عام ہیں، اور اس کی بعض خصوصیات وہ ہیں جو نہیں یائی جا تیں مگر ان کے بعض میں، جہاں مادہ میں استعداد بیدا ہوتی ہے، جیسے وہ بلیلہ جو اس مخص کے بہین کونرم

- ﴿ الْرَبُولَ لِيَبَالِيْرُالِ ﴾

کرتاہے، جواس کواینے ہاتھ میں پکڑے رہتاہے۔

اور آپ کوچی نہیں کہ آپ بوچھیں کہ تھجور کا کھل ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ بیسوال ہی نامط ہے،اس لئے کہ ماہیتوں کے لوازم کا پایا جانا ماہیتوں کے ساتھ نہیں طلب کیا جاتا'' کیوں؟'' کے ذریعہ۔

739

#### لغات:

إِنْ الشَّقُ الشَّيْ : يَكِفْنَ انْشَقُ الله جورُ : فَجَرَ كَاطَلُوعَ بُونَا الشَّبَك : فَخَلَط بُونَا ، يَعْفَ كَالِعِفَ مِينِ واخْل بُونَا الشَّي الشَّي : يَكِفْنَ انْشَقُ الله جورُ : فَجَرَ كَاطَلُوعَ بُونَا الله وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ

 $\triangle$ 

## حیوانات کے احوال میں غور

اب آپ حیوانات کی مختف اقسام پرنظر ڈالیس۔ نبا تات میں جو جو باتیں پائی جاتی ہیں، وہ سب باتیں آپ کو حیوانات میں ملیں گی، آپ دیکھیں گے کہ برنوع کی الگشکل اور جدا بناوٹ ہے، مزید برآں حیوانات اپنے اختیار ہے حرکت کرتے ہیں، اوران کو فطری البامات ہوتے ہیں ان کی سرشت میں زندگی گزار نے کی تدبیریں رکھ دی گئی ہیں۔ اور وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں۔ مثلاً پالتو چو پائے گھاس کھاتے ہیں اور جُگالی کرتے ہیں، گھوڑے، گدھے اور خچر گھاس تو کھاتے ہیں گر جگالی نہیں کرتے، درندے گوشت کھاتے ہیں۔ پرندے ہوا ہیں اڑتے ہیں اور مچھلی پائی میں تیرتی ہے، ای طرح حیوانات کی ہرنوع کی الگ آواز ہے، نرمادہ کے ملنے کا الگ طریقہ ہے، اور اور گھالی کی مرنوع کی الگ آواز ہے، نرمادہ کے ملنے کا الگ طریقہ ہے، اور اور کی پرورش کا الگ ڈھنگ ہے، جس کی تفصیل غیر ضروری ہے۔

ا ورانڈ تعالی نے حیوانات کی ہرنوع کو وہ عوم البام فرمائے ہیں جواس کے مزائے کے مناسب ہیں ،اور جواس نوع ۔ کے ۔لئے کارآ مد ہیں ،اور بیسب البرمات حیوانات کی انواع پر خالق تعالی کی طرف سے صورت نوعیہ کے روزن سے ہو۔'نہ ہیں، جیسے پھولوں کے مختلف ڈیز ائن اور پھلول کے مزے صورت نوعیہ کے ساتھ گڈ ڈر ہیں۔

اور حیوانات کی انواع کے بعض احکام تمام افراد کو عام ہوتے ہیں، اور بعض احکام صرف بعض افراد میں یائے جاتے ہیں، تی، تبال ماڈ و میں استعداد ہوتی ہے اورا تفاق اسباب جمع ہوجاتے ہیں، اگر چیفس استعداد سب میں ہوتی ہے، جیسے شہد کی ہم محی یا شخص اورا تفاق اسباب جمع ہوجاتے ہیں، اگر چیفس استعداد سب میں ہوتی ہے، جیسے شہد کی ہم محی یا مردار ) نہیں بنتی ، کوئی ہی بنتی ہے، اورانسان کی آواز کی غلل ہر پرندہ نہیں کر سکتا، طوطا ہی کرتا ہے۔



ثم انظر إلى أصناف الحَيوان، تجدُ لكل نوع شكلا وخلُقة، كما تجدفي الأشحار، وتجد مع ذلك لها حركاتٍ احْتِيارية، وإلهاماتٍ طبيعية، وتدبيراتٍ جليّة، يمتاز كل نوع بها؛ فبهيمة الأنعام تَرْعي الحشيش ولاتجتر، والسباع تأكل اللحم، والطير الحشيش ولاتجتر، والسباع تأكل اللحم، والطير يطير في الهواء، والسمك يسبح في الماء؛ ولكل نوع من الحيوان صوت غيرُ صوت الآخر، ومسافدة غيرُ مسافدة غيرُ مسافدة الآخر، وحضانة للأولاد غير حضانة الآخر؛ وشرح هذا يطول.

وما ألهم الله نوعا من الأنواع إلا علوما تُناسب مزاجه، وإلا مايصلُح به ذلك الوع، وكلُّ هذه الإلهاماتِ تترشح عليه من جانب بارئها، من كُوَّةِ الصورة النوعية؛ ومثلُها كمثل تحاطِيْط الأزهار وطُعوم الثمرات في تشابُكها مع الصورة النوعية.

ومن أحكام النوع: ما يعُمُّ الأفراد، ومنها: مالايوجد إلا في البعض، حيث تستعدُّ المادةُ، وتشَفِقُ الأسبابُ، وإن كان أصل الاستعداد يعُمُّ الكلُّ، كالْيعْسُوْبِ من بين النَّحْل، والْببغاء: يتعلَّم محاكاة أصواتِ الناس بعد تعليم وتمرين.

اورنوع کے احکام میں سے بعض وہ ہیں جو تمام افراد کو عام ہوتے ہیں،اوران میں سے بعض صرف بعض افراد میں پائے جاتے ہیں، اوران میں اگر چنفس استعداد ہیدا ہوتی ہے اورا تفا قاسباب جمع ہوجاتے ہیں،اگر چنفس استعداد سب میں ہوتی ہے، جہاں مادہ میں استعداد ہیدا ہوتی ہے اورا تفا قاسباب جمع ہوجاتے ہیں،اگر چنفس استعداد سب میں ہوتی ہے، جیسے بعسوب (شہد کی مکھیوں کا بادشاہ) شہد کی مکھیوں کے درمیان میں سے،اورطوط لوگوں کی آوازوں کی نقل کرنا سیکھتا ہے تعلیم وتمرین کے بعد۔

#### لغات:

إِجْتَوَّ الْبِعِيرُ : جِكَالِى كُرِنَا اجْتَوَّ الْمُسِيئَ : كَتَيْجِنَا مَسَافَدَ الذكر أنناه مُسَافَدَةً : جَفَى كُرِنَا الْجِضَانة: بِرُورْشُ قوله: وإلا مايصلح به استثناء دراستثناء بخطَّطَ: لكيري كينچنا تسخاطِيْط: لكيري، دُيزائن، يُونكه وه لكيرول سِينِنَى ہے ..... إِسْتَعَدَّ للأمو: تيار ہونا۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

## انسان کے احوال میں غور

اب آپ نوع انسانی کودیکھیں، نبا تات اور حیوانات میں جوجو با تیں ہیں، وہ سب انسان میں موجود ہیں، انسان بھی دیگر حیوانات کی طرح کھانستا ، انگز ائی لیتا، ڈ کارلیتا، فضلات کو دفع کرتا اور پیدا ہوتے ہی پستان چوستا ہے، مزید برآس انسان میں چندا یی خصوصیات یائی جاتی ہیں جن کی وجہ ہے وہ دیگر حیوانات سے متاز ہوتا ہے، مثلاً ا

ا وہ بات چیت کرتا ہے، دوسروں کا کلام بھتا ہے، بدیمی با تیں مرتب کر کے نئے علوم پیدا کرتا ہے، اسی طرح تجربات، جائزے اور زیر کی ہے بھی علوم پیدا کرتا ہے۔

﴿ ووالی با توں کا اہتمام کرتا ہے، جن کو و وعقل ہے اچھا سمجھتا ہے، اگر چہ حواس اور قوت واہمہ ہے ان کی خو بی سمجھ میں نہ آئے جیسے نفس کوسنوارنا اور ممالک کوزیر نگیس کرنا۔

اوران امور کے نوعی ہونے کی دلیل ہے ہے کہ تمام امتیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پرر ہے والے بھی، ان کی بنیادی باتوں پرشفق ہیں اور یہ بات بلاوجہ نہیں ہوسکتی، اس میں گہراراز ہے، جوصورت نوعیہ کی جڑسے پھوٹنا ہے۔
اور وہ رازیہ ہے کہ مزاج انسانی کامقتضی ہے ہے کہ عقل دل پر، اور دل نفس پر غالب رہے، اس لئے وہ نفس کے تقاضوں کودل کے فیصلہ پرد بالیتا ہے، اور دل کی جا ہتوں کاعقل کے فیصلہ کے سامنے خون کردیتا ہے۔

ثم انظر إلى نوع الإنسان، تجذُّ له ماوجدتَ في الأشجار، وما وجدتَ في أصناف الحيوان، كالشُّعال، والتَّمَطُّي، والجُشاء، ودفع الفضلات، ومَصِّ التَّذي في أول نشأته؛ وتجذُّ مع ذلك فيه خواصُّ، يمتاز بها من سائر الحيوان:

منها: النطق، وفهم الخطاب، وتوليد العلوم الكسبية من ترتيب المقدِّمات البديهية، أو من التجرِبة، والاستقراء، والحدس.

ومنها : الاهتمام بأمور يُسْتَحْسِنُهَا بعقله، ولايجدها بحسِّه ولاوهمه، كتهذيب النفس،

وتسخير الأقاليم تحت حكمه.

ولـذلك يتوارد على أصول هذه الأمور جميعُ الأمم، حتى سكان شواهق الجبال؛ وما ذلك إلا لسِرٌ نا شئ من جذر صورته الوعية؛ وذلك السر: أن مزاج الإنسان يقتضى أن يكون عقلُه قاهرًا على قلبه، وقلبه قاهرًا على نفسه.

متر جمیہ: پھردیکھئے آپ نوع انسانی کی طرف، پائیں گے آپ اس میں وہ چیزیں جو آپ نے پائی ہیں درختوں میں،
اور جو پائی ہیں آپ نے حیوانات کی اقسام میں، جیسے کھانسنا اور انگز ائی لینا اور ڈکارلینا اور فضایات کو دفع کرنا، اور پت ن
چوسنا اپنی پیدائش کے آناز میں، اور آپ پائیں گے اس کے ساتھ انسان میں چندالی خصوصیتیں جن کی وجہ ہے وہ دیگر
حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے۔

ان میں سے ایک:بات چیت کرنا ہے،اور دومرے کی بات مجھنا ہے اور بدیجی باتوں کوتر تیب دے کرعلوم اکسا بی پیدا کرنا ہے، یا تجربہ سے اور جو کزے ہے اور زیر کی ہے (علوم اکسانی پیدا کرنا ہے)

اوران میں سے ایک: ایسی ہاتوں کا اہتمام کرنا ہے، جن کووہ اپنی عقل ہے اچھا سمجھتا ہے، اور اپنے حواس ہے اور اپنے وہم سے ان کی خوبی نہیں سمجھتا، جیسے نفس کوسنوار نااور مما لک کواپنے تھم کے تحت مسخر کرنا۔

اورای وجہ ہے تفق ہیں ان باتوں کی بنیادوں پر ،تمام لوگ ، جتی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر دہنے والے بھی ،اور نہیں ہے یہ بہاڑوں کی چوٹیوں پر دہنے والے بھی ،اور نہیں ہے یہ بات مگرایک ایسے راز کی وجہ ہے جوصورت نوعیہ کی جڑسے پیدا ہوتا ہے۔اور وہ رازیہ ہے کہ انسان کا مزاق جا ہتا ہے کہ اس کے قتل غالب رہاوراس کا دل غالب رہاوراس کا دل خالب رہاوراس کا دل خالب رہاوراس کا دل خالب رہاوراس کا دل خالب کے اس کے نفس پر۔

#### لغات:

المحذي : دانائى، زيرى ، اوراصطلال ميں حدى كے عنى بيں مقدمات كوتر تيب دي بغير نتيجہ تك پيني جانا و هم . حواس خسم باطند ميں سے ايک حاسم ہے ، اس كا كام محسول چيزوں كى أن معنوى باتوں كا ادراك كرنا ہے جوحواس خام و سے حاصل نہيں ہوسكتيں ، جيسے بچہ قابل محبت ہا اور شير قابل خوف ہے (تفصيل كے لئے ديھے مين الفد فدص ١٣٣١) مصحب عدد درمرا منها تمام نسخوں ميں من ہے ، گري تھيف ہے ، تقصیح مخطوط كرا چى ہے كہ ہے۔

☆ ☆ ☆

الله تعالیٰ نے کا ئنات کانظم وانتظام کس طرح فرمایا ہے؟

اب تك كيف خلق الله المحلق؟ كتفصيل تقى كەقدرت نے بيكارخاندكس ۋھب سے بنايا ہے، نباتات كى،

حیوانات کی اورانسان کی صورت حال کیا ہے؟ اب سیف ذَبَر المنف النحلق؟ کا مضمون شروع ہوتا ہے لیعنی اللہ تعالیٰ فی کا کتات کا کیا انتظام کیا ہے؟ پہلے آپ نہا تات اور حیواتات کا انتظام دیکھیں، پھرانسان کی تدبیر کا بیان آئے گا۔
بنا تات میں چونکہ حس وحرکت نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جڑیں دی ہیں، جن سے وہ انر جی (Energy) حاصل کرتی ہیں جڑیں نے مادہ چوتی ہیں اور صورت نوعیہ کی دَین کے مطابق ٹہنیوں، پتوں، کھلوں اور پھولوں کو حاصل کرتی ہیں، اس طرح تمام نیا تات نشو ونما پاتے ہیں۔ اور حیوانات میں چونکہ حس وحرکت ہے، اس لئے ان کو جڑیں نہیں دیں، بلکہ ان کو مکلف کیا کہ وہ گھاس، دانہ اور پانی ان کے ٹھکانوں سے حاصل کریں، نیز ان کو دیگر مرافق زندگی میں الہام کئے۔

اور جوحیوانات کیڑوں کی طرح پیدانہیں ہوتے ،ان میں افزائش نسل کا بیا نظام کیا کہ ان کوآلاتِ تناسل دیئے ، اور ما ذو میں رطوبت پیدا کی ،جس ہے بختین کی پرورش ہوتی ہے ، پھرو ہی رطوبت خالص دودھ بن جاتی ہے ،اورنو زائیدہ بچے کوالہام کیا کہ وہ پیتان چوہے ،اور جودودھ مندمیں آئے اس کونگل جائے۔

اور مرغی میں بھی رطوبت پیدا کی ،جس سے انڈے تیار ہوتے ہیں ، پھر جب مرغی تمام انڈے دے چکتی ہے تو اندر الیں خشکی اور خلاء پیدا ہوجا تا ہے جواس کو پاگل سابنادیتا ہے اور وہ دوسری مرغیوں سے دور بھا گتی ہے ،اور کوئی چیز د باکر بیٹھنا جا ہتی ہے تا کہ اندر کے خلاء کو پُرکرے۔

اور کبوتر کے جوڑ ہے جیں الفت رکھی اور انڈول سے فارغ جونے کے بعدان کو سینے کی وجہ وہی ہے جوم غی میں ہے،
پھر جب چوزے نکل آتے ہیں تو بوسیدہ رطوبت بہ تکلف فی کا سبب بن جاتی ہے، اور اللہ نے کبوتر ی کے دل میں
چوزوں کی محبت رکھی ، جو پرانی رطوبت کے ساتھ ال کرفی کا سبب بنتی ہے، جس سے نلہ پانی ٹکلٹا ہے اور اس کو چوزے
کھاتے ہیں، اور ہا ہمی انسیت کی وجہ سے نرجھی مادہ کی نقل کرتا ہے، جس سے چوزوں کو غذا فراہم ہوتی ہے، اور چوزوں
میں بھی رطوبت پیدا کی ہے، جو بعد میں پُروں کی شکل اختیار کرلیتی ہے اور ان سے بچاڑ نے لگتے ہیں اور اپنی غذا خود
حاصل کرتے ہیں۔

ثم انظر إلى تدبير الحق لكل نوع، وتربيته إياه، ولطفِه به؛ فلما كان النبات لايُحِسُّ ولايتحرك، جعل له عروقا، تَمُصُّ المادةَ المجتمعة من الماء والهواء ولطيف التراب، ثم يُفَرِّقُها في الأغصان وغيرها، على تقسيم تعطيه الصورةُ الوعية.

ولما كان الحَيَوان حسَّاسا، متحركا بالإرادة، لم يجعل له عروقًا، تمَصُّ المادةَ من الأرض، بل ألهمه طلبَ الحبوب والحشيش والماء من مَظَانَها، وألهمه جميعَ مايحتاج إليه من الارتفاقات. والنوع الذي لايتكوَّن من الأرض تكوُّن الديدان منها، دَبَّر الله تعالى له، بأن أو دع فيه قُوى التناسل، وخَلَقَ في الأنثى رطوبة، يصر فُها إلى تربية الْجَنيْن، ثم حوَّلها لبناخالصًا، وألهم المتولدَ مَصَّ الثدى وازِّدِ رَادَ اللبن.

وجعل في الدجاجة رطوبة، يصر فها إلى تكون البيض؛ فإذا باضت أصابها يُبس وخُلُو جوف، يحملانها على جنون، يستدعى ترك مخالطة بنى نوعها، واستحباب حِضَانة شيئ، تسُدُ به جوفها. وجعل من طبع الحمامة الأنس بين ذكرها وأنثاها، وجعل خُلُو جوفها هو الحامل على حِضانة البيض، شم جعل رطوبتها البالية تتوجه إلى التهوع، وجعل لهارحمة على الفرخ، وجعل رحمتها مع الرطوبة البالية سببا لتهوعها، ودفع الحبوب والماء إلى جوف فَرْخِها؛ وجعل الذكر منها بسبب الأنس يقلد أنثاها؛ وخلق للفراخ مزاجا رطبا، ثم حوَّل رطوبتها ريشا تطير به.

تر جمہ: پھرآپ ہرنوع کے لئے تق تعالی کے ظم وانتظام کو،اوراس کی پرورش کواوراس پرلطف وکرم کود کھئے، پس جب نہا تات احساس نہیں رکھتے تھے اور حرکت نہیں کرتے تھے تو ان کے لئے جڑیں بنا کیں، جواس ماد ہ کو چوتی ہیں جو پانی، ہوا اور مٹی کے لطیف اجزاء ہے اکٹھا ہوتا ہے، پھر القد تعالی اس مادہ کوشا خوں وغیرہ میں بانٹ ویتے ہیں،اس اندازے کے مطابق جوصورت نوعیہ دیتی ہے۔

اور جب حیوان احساس کرنے والا اور بالا رادہ حرکت کرنے والا تھا تواس کے لئے ایسی جڑیں نہیں بنا کمیں جوز مین سے مادہ کو چوسیں، بلکہ ان کوغلہ، گھاس اور پانی کوان کے ٹھکا نوں سے ڈھونڈ ھنے کا البام کیا، اور ان کو البام کیس وہ تدبیرات نا فعہ جن کے وہ مختاج ہیں۔

اور حیوانات کی جوتشم مٹی سے پیدانہیں ہوتی، کیڑوں کے مٹی سے پیدا ہونے کی طرح ،ان کا بیانظام کیا کہ ان میں نسل بڑھانے والی صلاحیتیں وربعت فرمائیں، اور ماؤہ میں ایک رطوبت پیدا کی، جس کو ابقد تعالیٰ پیٹ کے بچے کی پرورش میں خرج کرتے ہیں پھراس کو خالص دودھ میں تبدیل کردیا،اورنوزائیدہ بچے کو بیتان چوسنے کا اور دودھ نگلنے کا الہام فرمایا۔

اورانشدتعالی نے مرغی میں رطوبت پیدا کی ،جس کوہ ہانڈے بنے میں خرج کرتے ہیں ، پھر جب مرغی انڈے دے چکتی ہے تو اس کوالی خشکی اور باطن کا خالی ہونا پہنچتا ہے جو وہ دونوں اس کوالیے پاگل بین پر ابھارتے ہیں کہ وہ ابنائے نوع سے اخلاط کوترک کردینا چاہتی ہے۔ اورکس ایسی چیز کے سینے کو پہند کرتی ہے ،جس سے وہ اپنے اندر کے خلاء کو بھر ے۔ اور کبوترکی فطرت میں نروہاوہ میں انسیت رکھی ،اور اس کے اندر کے خلاء ہی کوانڈوں کے سینے پر ابھار نے والا بنایا ، پھر اس کی بوسیدہ رطوبت کو بہت کو بہت کی طرف متوجہ کردیا اور القد نے کبوتری میں چوزے پر مُہر رکھی ہے ،اور اس کی مہر کو پر انی رطوبت کے ساتھ ملاکر بہتکلف تی کا اور غلہ پانی کو چوزے کے پہیٹ میں پہنچانے کا سبب بنایا اور اللہ اس کی مہر کو پر انی رطوبت کے ساتھ ملاکر بہتکلف تی کا اور غلہ پانی کو چوزے کے پہیٹ میں پہنچانے کا سبب بنایا اور اللہ

نے اس کے نرکو ۔۔۔ بوجہانسیت کے ۔۔۔ اس کی مادہ کا مقلد نبنایا ،اور چوز وں میں مرطوب مزاج پیدا کیا ، پھران کی رطوبت کواپسے پر بنادیا ،جس ہےوہ اڑنے لگے۔

#### لغات:

منظان جمع ہے منظنہ کی ،جس کے معتی ہیں ٹھکانہ یعنی وہ جگہ جہاں کسی چیز کے موجود ہونے کا گمان ہو، جیسے کوئی بازار سرمدوانی لینے جاتا ہے ، تو وہ ہر دوکان پر دریا فت نہیں کرتا بلکہ جہاں سرمدوانی طبنے کا اختال ہوتا ہے وہیں رکتا ہے۔ یہ لفظ ش ہ صاحب آگے بار باراستعمال کریں گے اس لئے اس کا مفہوم یا در تھیں ، ، ، ارتفاق ان جمع ہے ارتفاق کی ، ارتفاق ان بیتی شاہ صاحب کی خاص اصطلاح ہے ، اس کا مفہوم ہے آرام سے زندگی گزارنے کی ارتفاق به کے معنی ہیں نفع اٹھانا ، بیتی شاہ صاحب کی خاص اصطلاح ہے ، اس کا مفہوم ہے آرام سے زندگی گزارنے کی تدبیریں ، مفیدا کی میں ہوئے کہ اور خاص احت مبحث ٹالٹ کے شروع میں آئے گی از دَوَدَ اللق مدة : لقہ کوجلدی سے ڈگلا است تھو ع تھو ع تھو ع تھو ع تھو ع تھو ع تھو گئرا۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

## انسان کی تربیت و تدبیر کابیان

پروردگار عالم نباتات اور حیوانات کی پرورش کس طرح کرتے ہیں؟ قدرت نے ان کانظم ونس کس طرح کیا ہے؟ یہ مضمون آپ پڑھ چکے، اب انسان کی تربیت و قد بیر کا بیان شروع ہوتا ہے۔ انسان ہیں نباتات اور حیوانات کی سب خصوصیت موجود ہیں، وہ نشو و نما پاتا ہے، احساس رکھتا ہے، اراد ہے ہے حرکت کرتا ہے، جبلی البامات قبول کرتا ہے اوراس کو فطری علوم بھی عطا کئے گئے ہیں، مزید برآس اس کو اور خصوصیات ہے بھی ٹوازا گیا ہے، اس کو عقل وافر دی گئی ہے اور وہ اکسانی عوم بیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اس کے قدرت نے اس کے لئے سامان زندگی تیار نہیں کیا، بلکہ خوداس کو اسباب حیات پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو جیت کر کا بینے لئے اسباب بقاء فراہم کرے۔

صلاحیتوں کافرق: پھرتمام انسان ایک درجہ کے نہیں، کوئی فطری طور پر آقا ہے تو کوئی اتفاق سے (ByChance)
آقا بن گیا ہے، کوئی فطری طور پرغلام ہے تو کوئی اتفاقا غلام بن گیا ہے، کوئی بادشاہ ہے تو کوئی رعایا، کوئی دانشمند ہے تو
کوئی غجی ، اور دانشمند بھی ایسا کہ تحکمت الہی ، علم طبعی ، علم ریاضی اور تحکمت عملی بین گل افٹ نی کرتا ہے، اور جوغبی ہے وہ
ندکورہ علوم کی طرف کسی کی تقلید کے بغیرراہ نہیں یا تا۔

یہ سبان کی فطری باتیں ہیں، چنانچے تمام انسان ،خواہ وہ بادینشیں ہوں یا شہری ،ان باتوں میں منفق ہیں۔اور میر انسان کی ظاہری خصوصیات اور نظم ونسق کا بیان ہے ، جس کا تعلق انسان کی قوت بہیمیہ اور دنیوی تدبیرات نافعہ ہے۔

﴿ فَرَسَّ وَعَرَبْهَا اِلْمَا مِنْ ﴾ ﴾ ۔ قوت ملکیت تعلق سے انسان کے احوال: اب آپ توت ملکیہ کے تعلق سے انسان کے احوال میں نحور کریں۔ انسان دیگر حیوانات کی طرح نہیں ، اس کو حیوانات سے اشرف علم واوراک دیا گیا ہے، اور انسان کے وہ مخصوص علوم جن پر انسان کے تمام افراد متفق ہیں ، یہ ہیں:

وہ جاننا چاہتا ہے کہاں کوکس نے پیدا کیا ہے؟ اور کیوں پیدا کیا ہے؟ اور اس کا پیدا کرنے والا اس کی پرورش کیوں کرد ہاہے؟
 کیوں کرد ہاہے؟

· وه جاننا چاہتا ہے کہ کا سُنات کا نظم وانتظام کون کررہاہے؟ جوخوداس شخص کا بھی خالق ورازق ہے۔

انسان بھیرت اور پوری توجہ ہے اپنے پیدا کرنے والے اور پرورش کرنے والے کی بندگی کرنا جا ہتا ہے،اس کے سامنے کڑ گڑ انا جا ہتا ہے،جس طرح وہ اور تمام حیوانات زبان حال ہے دائی طور پر تضرع کناں ہیں۔

زبان حال نے تفرع: دنیا کی تمام مخلوقات انسان وحیوانات، اشجار واحجار وغیرہ، اکل وشرب، افزائش نسل اور ویگر مادی ضروریات کی حد تک بخق کے ساتھ قوانین الہی کے پابند ہیں، اور یوں بنیادی طور پرتمام مخلوقات عاجزی کرنے والی ہیں، اور یہی ان کا زبان حال نے تفرع (گڑ گڑ انا) ہے، البتہ انسان روحانی طور پر بھی مسمیان ہونے کی اہیت رکھتا ہے، اسلام کے معنی ہیں بغیر خارجی د باؤکے اللہ کی حاکمیت کے آگے سر جھکانا، انسان پر اس معاملہ میں کوئی جرنہیں، جوخوشی سے سر جھکا تا ہانسان پر اس معاملہ میں کوئی جرنہیں، جوخوشی سے سر جھکا تا ہے، جنت کا حقد ار ہوتا ہے۔ اور جوسر تا بی کرتے ہیں، جوآ سانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، اور سورج اور جو پائے اور بہت سے آدمی۔ اور بہت سے ایسے ہیں جن پر (بوجہ منقاد نہ ہونے چاند اور بہت سے ایسے ہیں جن پر (بوجہ منقاد نہ ہونے کے عذاب ٹابت ہوگیا''

کیا نباتات کا ہر جزءاس نفس نباتیہ کے سامنے ہر وقت ہاتھ پیارے ہوئے نہیں ، جو درخوں کی تد ہر کرتا ہے؟ کیا درخوں کی شہنیاں ، ہے ، پھول وغیرہ ہر وقت نفس نباتیہ سے فیضان کی بھیک نہیں مانگتے؟ ینفس نباتیہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پس یمی نباتات کی زبان حال سے عاجزی ہے۔ پس اگر نباتات میں کا مل عقل ہوتی تو ان کا ہر جز ، نفس نباتیہ کی ایسی تعریف کرتا جو دوسرے جز ، کی تعریف سے مختلف ہوتی ۔ اورا گران میں فہم وشعور ہوتا تو اس زبان حال سے ہاتھ پیار نے کا ان کے علم پر اثر پڑتا اور وہ علم وبصیرت اور پوری توجہ سے بھی ہاتھ پیار نے گئتے ، پیبیل نبان حال سے ہاتھ پیار نے کا ان کے علم پر اثر پڑتا اور وہ علم وبصیرت اور پوری توجہ سے بھی ہاتھ کی سے جرگیا ہے اس کے اس کے اس کا دل تکفیف حالی کے مطابق تکفیف علمی سے جرگیا ہے اور اس کیفس میں زبان حال سے دست طلب بھیلا نے کی طرح علم وبصیرت سے دست طلب دراز کرنے کا بے پناہ ونہ یہ پیدا ہوگیا ہے۔

انسان کی چنداورخصوصیات:انسان میں دوخصوصیتیں اور بھی ہیں:



پہلی خصوصیت: نوع انسانی میں پھھالیے کال افراد ہوتے ہیں جن کی خالص توجہ عدم عقلیہ کے سرچشمہ کی طرف رہتی ہے، وہ ان علوم کواس سرچشمہ سے بذر لعیہ کوتی یا حدس یا خواب حاصل کرتے ہیں، اور پچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جواس کامل انسان میں رشد و برکت کے قارمحسوس کرتے ہیں، چنانچے وہ اوام و فواہی میں اس کی ہیروک کرتے ہیں۔ اول انہیا کے کرام ہیں اور دوم ان کی امتیں ہیں اور اگر چہ خواب، رائے ، غیبی آ واز اور فر است کے ذریعہ غیب کی طرف خالص توجہ کرنے کی نفس صلاحیت سب لوگوں میں ہوتی ہے، گرسب انسان برابر نہیں ہوتے ، کوئی کامل ہوتا ہے اور کوئی ناقص، اور ناقص جمیشہ کامل کامختائ رہتا ہے، غرض ہر شخص بذات خود غیب سے علوم حاصل نہیں کرسکتا، عام لوگوں کواس سسلہ میں کامل کی پیروی کرئی پردتی ہے۔

دوسری خصوصیت: انسان کوانڈ تعالی نے چندائی صفات ہے بہر دور کیا ہے، جن کا انداز جانوروں کی صفات کے انداز سے برتر ہے۔ وہ صفات یہ بین (۱) خشوع (۲) نظافت (۳) عدالت (۴) ساحت (۵) ملکوت و جبروت کی روشنیوں کا ظاہر ہونا گھٹی وعاؤں کا قبول بونا ، کرامتوں کا ظاہر ہونا ، اور احوال ومقامات کا پیش آنے جن کی تفصیل سے آتے آئے گی۔

ولسما كان الإنسانُ مع إحساسه وتحرُّكه، وقبوله للإلهامات الحبلية والعلوم الطبيعية، ذاعقل وتوليد للعلوم الكسية، ألهمه الزرع، والغرس، والتحارة، والمعاملة؛ وجعل منهم السيَّد بالطبع والاتفاق، والعبد بالطبع والاتفاق، وجعل منهم الملوك والرعية، وجعل منهم الحكيم المتكلِّم بالحكمة الإلهية، والطبيعية، والرياضية، والعملية، وجعل منهم الغبيَّ الذي لا يهتدى لذلك إلا بنصرب من تقليد؛ ولذلك ترى أمم الناس من أهل البوادي والحضر متواردين على هذه.

وهذا كلُّه شرحُ الخواصِّ والتدبيرات الظاهرة، المتعلّقة بقوته البهيمية، وارتفاقاته المعاشية، ثم انتقلُ إلى قوته الملكية واعلم أن الإنسان ليس كسائر أنواع الحيوان، بل له إدراك أشرفُ من إدراكاتهم.

ومن علومه التي يتوارد عليها أكثرُ أفراده، غير من عصت ماذَّتُه أحكام نوعه:

- [١] التفتيش عن سبب إيجاده وتربيته.
- [٢] والتنبية بإثبات مدبر في العالم، هو أوجده ورزقه.
- [٣] والتضرعُ بين يدَى بارئه ومَذبّره بهمَّته وعلمه، حسب مايتضرع إليه هو وجيمحُ أبناء

جنسه دائما سرمدًا بلسان الحال، وهو قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّموات وَمَنْ فِي الأَرْضِ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ، وكَثِيرٌ مِّن النَّاس، وكثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾

أليس أن كلَّ جزء من الشجرة: من أغصانها، وأوراقها، وأزهارها، مُتَكَفِّفٌ يدَه إلى النفس النباتية المدبرة في الشجرة دائمًا سرمدًا؟ فلوكان لكل جزء منها عقل، لَحمد النفسَ النباتية حمدًا غَيْرَ حمدِ الآخر؛ ولوكان له فَهُم لانطبع التكففُ الحالي في علمه، وصار تكفُفًا بالهمة؛ فاغلَمُ من هناك: أن الإنسان لما كان ذا عقل ذَكِيِّ انطبع في نفسه التكفف العلمي حسب التكفف الحالي.

#### ومن خواصه أيضا:

[۱] أن يكون في نوع الإنسان من له خلوص إلى منبع العلوم العقلية، يتلقَّاها منه وحيًا، أو حَدْسًا، أو رُوِّيًا؛ وأن يكون آخرون قد تَفَرَّسوا من هذا الكامل آثارَ الرشد والركة، فانقادوا له فيما يأمر وينهى.

وليس فرد من أفراد الإنسان إلا له قوة التخلُص إلى الغيب، برؤيًا يراها، أو بِرَأْي يبْصُره، أو هتيفٍ يسمَعُه، أو خَدْسٍ يَتفَطَّن له؛ إلا أن منهم الكامل، ومنهم الناقص، والناقص يحتاج إلى الكامل.

[٢] وله صفات يَجِلُ طورُها عن طُورصفات البهائم كالخشوع، والنظافة، والعدالة، والعدالة، والسماحة، وكظهور بوارق الجبروت والملكوت: من استجابة الدعاء وسائر الكرامات والأحوال والمقامات.

تر جمہ: اور جب انسان اس کے حساس ہونے اور متحرک ہونے اور جبلی الہامات اور فطری علوم قبول کرنے کے ساتھ عقل والا اور اکتسانی علوم پیدا کرنے والا تی تواس کو گھتی ہاڑی ، باغبانی ، تجارت اور معاملات کا البام فر مایا۔ اور ان میں سے بعض کو فطری طور پر یا اتفاق سے غلام بنایا۔ اور بعض کو بادشاہ اور بعض کو وفطری طور پر یا اتفاق سے غلام بنایا۔ اور بعض کو بادشاہ اور بعض کو رعایا بنایا، اور بعض کو ایسادانشمند بنایا، جو حکمت الہیہ ، علم طبیعی ، علم ریاضی اور حکمت عملیہ میں گفتگو کرتا ہے اور بعض کو ایسا غبی بنایا جو ان علوم کی راہ نہیں یا تا مگر ایک طرح کی تقلید سے ، اور اس وجہ سے دیکھیں گے آپ لوگول کے مختلف گروہوں کو، بادبیشیوں میں سے اور شہر یوں میں سے ، ان باتوں پر منفق (باتی ترجمہ آگے آرہاہے)

## تشريخ:

(۱)'' فطری طور پریااتفاق ہے'' یعنی کسی میں آقا بننے کی فطری صلاحیت ہوتی ہے، وہ با کمال، صاحب ثروت اور فہم دبصیرت کا مالک ہوتا ہے، اور کسی کوان باتوں میں ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا گراتفاق ہے وہ آقا کالڑ کا ہوتا ہے، اس لئے آقابن جاتا ہے۔

اس طرح کسی میں فطری طور پر غلام بننے ہی کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ماتحت ہی بن سکتا ہے، بالا دست نہیں ہوسکتا اور کوئی اتفاق سے بیعنی کسی جنگ میں گرفتار ہونے کی وجہ سے یا غلام نژاو ہونے کی وجہ سے غلام بن جاتا ہے۔

(۲) علم النبی (النبیات) وہ حکمت نظری ہے جس میں ایسے موجودات واقعیہ کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، جن کو وجود میں لا نا ہمارے بس کی بات نبیس ، اور وہ دونوں وجود وں (وجود خارجی اور وجود ذبنی) میں مادہ کے مختاج نبیس ہوتے ، جیسے اللہ تعالیٰ ، کہ وہ خارج میں بھی بلا مادہ موجود میں اور جب ان کا تصور کیا جاتا ہے تو بھی بلا مادہ ہوتا ہے (مزید تفصیل کے لئے معین الفلیفیں ۴۵ دیکھیں)

(۳) عم طبیعی: وہ حکمت نظری ہے جس میں ایسے موجودات واقعیہ کے احوال ہے بحث کی جاتی ہے، جن کوہ جوہ پذیر کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے اور وہ چیزیں دونوں وجودوں میں مادہ کی محتاج ہوتی ہیں۔ جیسے انسان ، کے اگر خارج میں پایا جائے گانو گوشت پوست اور ہڈیوں کی مخصوص شکل میں ہوگا ، اور اگر اس کا تصور کیا جائے گانو بھی اسی شکل میں ہوگا ، مادہ سے مجرد کر کے ہم انسان کا نضور نہیں کر سکتے ہے یہی حال تمام اشیائے کونیہ اور مرکبات عضریہ کا ہے (معین الفلے عرب سے)

(۳) علم ریاضی وہ حکمت نظری ہے جس میں ایسے موجودات واقعیہ سے بحث کی جاتی ہے، جن کوموجود کرنا ہماری قدرت واقعیہ سے بحث کی جاتی ہے، جن کوموجود کرنا ہماری قدرت واختیار میں نہیں ہے اوروہ چیزیں وجود ذہنی میں تو کسی مخصوص مادہ کی مختاج نہیں ،گر وجود خارجی میں مخصوص مادہ کی مختاج ہیں، جیسے اعدا داور علم ہندسہ کی اشکال ، کہان کا تصور تو مخصوص مادہ کے بغیر کیا جاسکتا ہے،گرخارج میں مادہ کے بغیر موجود نہیں ہوسکتیں (مزیر تفصیل کے لئے دیمیں معین الفسفیں ۳۲)

(۵) حکمت عملیہ: جن موجودات هیقیہ کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت اورا نقیار میں ہے، ان کے واقعی احوال کو اس حیثیت سے جانتا کہ ان پڑمل کرنے ہے ہماری و نیا اور آخرت سنور جائے گی، حکمت عملیہ ہے، جیسےا عمال شرعیہ: نماز ، روز و وغیر و اورا فعال حسنہ اور سیزر کی معرفت اور ان پڑمل پیرا ہونا۔ پھر حکمت عملیہ کی تین فتمیس ہیں: تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ (تفصیل کے لئے دیکھیں معین الفلہ فیمیں)

ہاتی ترجمہ:اور بیستفصیل ان خصوصیات کی اور تدابیر ظاہرہ کی ہے،جس کا تعلق انسان کی قوت بہیمیہ ہے اور اس کی دنیوی تدبیرات نا فعہ ہے ہے۔اور جان لیجئے کہ انسان،حیوانات کی دیگر اقسام کی طرح نہیں، بلکہ اس کوحیوانات کے اوراک ہے بہتر اوراک حاصل ہے۔ اورانسان کے اُن علوم میں ہے، جن پراس کے اکثر ا<sup>ز</sup> ادشفق میں ، علاوہ اس شخص کے جس کے ماذ ہے اس ک نوع کے احکام کی ٹافر مانی کی ہے۔ (بعض بیر ہیں:)

(۱) این ایجاداورتربیت کے سبب کے بارے میں سوال کرتا۔

(۲) مدبر عالم کے ثبوت ہے واقف کرنا، جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور روزی پہنچار ہا ہے۔

(۳) اورا پنے پیدا کرنے والے اور تدبیر کرنے والے کے سامنے، پوری توجہ اور علم سے عاجزی کرنا، جس طرح دائی اور ابدی طور پر زبان حال سے وہ خود بھی اور اس کی جنس کے تمام بینے ( یعنی تمام حیوانات ) عاجزی کرتے رہتے ہیں، اور یہی مطلب ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کا کہ:

''کیا تخیے معلوم نہیں کہ القد تھ آئی کے سامنے تجدہ ریز ہیں، جوآ سانوں ہیں ہیں اور جوز مین ہیں ہیں، اور سور جی اور پہاڑ، اور درخت، اور چو پائے اور بہت سے انسان، اور بہت سول پر مذاب ثابت ہو گیا۔''
کیا یہ بات نہیں ہے کہ درخت کا ہم جز ، خواہ نبٹی ہو، یا پہتے ، یا پھول دائی اور ابدی طور پر ، اپنا ہاتھ بسار ہے ہو ہے ہوا سے بات نسیس ہے کہ درخت کے ہم جز ، خواہ نبٹی ہو، یا پہتے ، یا پھول دائی اور ابدی طور پر ، اپنا ہاتھ بسار ہے ہو ہے ہوا سے بات نسیس نبات ہے کہ اس نبات ہے کہ انسان ہوتی درخت کے ہم جز ، میں عقل تو وہ نفس نبات ہے کہ انسان ہوتی ہوتی ، اور اگر ہوتا ہم جز ، کے لئے نہم تو چھپ جاتا زبان حال سے بہتے ہوتی ، اور او دیکھنے می پوری توجہ سے ہاتھ پسارنا ہوجاتا ۔ پس یبال سے بہتے کہ انسان جب ہی تی خقل والا تھاتو اس کا دل بھر گہر تیا تکھنے میں اور و دیکھنے کہ انسان جب تیجھ لیا ہے کہ انسان جب

اورانسان کی خصوصیات میں سے سیھی ہے:

ظاہر ہونالیعنی دعا کی قبولیت اور دیگر کرامات واحوال ومقامات۔ تشریح :

(۱) خشوع یعنی اللہ کے سامنے نیاز مندی۔ نظافت یعنی پی کی ،عدالت یعنی اغداف اور سے حت یعنی عالی ظرفی ، یہ چارصفات انسان کی مخصوص صفات ہیں۔ ان کی پوری وضاحت مبحث رائع کے بابرائع (رحمة الندا: ۵۴۰) ہیں ہے۔
(۲) جبروت: اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعدقات رکھنے والے معاملات ، ملکوت ، فرشتوں سے تعلق رکھنے والے معاملات ، مقامات واحوال ، احسان (تصوف) کے معاملات ، ناسوت : ناس یعنی انسان سے تعلق رکھنے والے معاملات ، مقامات واحوال ، احسان (تصوف) کے شمرات و نتائج ، جیسے اللہ کی مجت ، اللہ پراعتا وکلی وغیر ہ جن کی تفصیل جلد دوم میں ابواب الاحسان کے تحت المصفاحات و الاحوال کے عنوان سے آر بی سے (دیکھیں رحمة اللہ ۱۵۳۳ ۱۵۳۳)

(۳) انسان کی میت حیوان ناطق ہے۔اس میں حیوان جنس ہے، پس جو مخلوقات حیوانیت میں شریک ہیں وہ سب انسان کی جنس کے جینے ہیں۔اور ناطق فصل ہے، جونوع بناتی ہے، پس جتنے افراد ناطق ہیں وہ سب انسان کی نوع کے جیٹے ہیں ،اول کو'' ابنائے جنس'' اور دوم کو'' ابنائے نوع'' سہتے ہیں۔

#### لغات:

فَنَسْ وَفَتْسْ عنه: سوال كرنا، بحث كرنا نههُ. واقت كرنا، جنان ذكي (صفت) تيز ذكلي يذكلي فَكَاءُ: تيز خاطر بونا خَلَصَ (ن) خُلُوصًا: خالص بونا تخلص من كدا إلى كدا بنتقل بونا تقوّس: علامات كوكي چيز پيچاننا هَتَيْفٌ: فَعِلْ بِمعنى فَاعِلٌ، هاتف (اسم ناطل) جس كي آواز سائي و هـ، اور بولنے والا وكلائي نه و على فطن (نس ك) اوراك كرنا، مجمئا جلّ جلالاً بر هـم تبدوالا بونا۔

تصحیح: له قوةُ التخلص مطبوع تنويش للتحلّص تقانه مجمع مخطوط كرا چي ہے كي ہے۔

## انسانی امتیازات کاخلاصه

انسان کی امتیازی صفات، جن کی وجہ ہے وہ دیگر حیوانات ہے ممتاز ہوتا ہے، بہت ہیں، مگران کا خلاصہ اور نچوڑ دو
ہاتیں ہیں (۱) قوت عقلیہ کی فراوانی (۲) اور قوت عملیہ کی برتر کی، پھر ہرا یک کے دودو پہلو ہیں، تفصیل درج ذیل ہے۔

() قوت عقلیہ کی زیادتی: قوت عقلیہ القدنے ہر حیوان کو دی ہے، تمام جانو را پنانفع ونقصان سمجھتے ہیں، جھینس
چرتے چرتے کوئی گھاس چھوڑ دیتی ہے، وہ جانتی ہے کہ وہ گھاس اس کے کھانے کی نہیں، مگرانسان کوالقدتعالی نے قوت عقلیہ وافر مقدار ہیں بخش ہے اور یبی اس کا امتیاز ہے پھرانسان کی قوت عقلیہ کے دو پہلو ہیں:

(الف) عقل معاش: یعنی دینیوی عقل ، یدوه عقل ہے جود نیائے گور کھ دھندوں میں لگی رہتی ہے، ہروفت راحت رس نی کے سامان ایجاد کرنے کی فکر میں لگی رہتی ہے، اور ارتفاقات کی باریکیاں تلاش کرتی رہتی ہے یعنی نت نئی ایجادات کی دُھن میں لگی رہتی ہے۔

(ب)عقل معاد: بعنی اخروی عقل ، بیدو قلل ہے جوملوم شرعیہ میں مشغول رہتی ہے۔ بیعلوم اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اس کی اخروی بھلائی کے لئے بخشے ہیں۔

نوٹ:انسان کا کمال عقل کے دونوں پہلؤ وں کو <u>ہلتھ لے کر</u> چلنا ہے،عقل کوصرف دنیا کے چیجے لگادینا کسی طرح قرین عقل نہیں۔

﴿ قوت عملیه کی برتری الندتعالی نے انسان کوحیوانات سے پچھزا کد قوت عمل نہیں دی ، ہاتھی ، گھوڑے ، نیل ، جھوٹے انسان سے زائد کام کرتے ہیں ، بلکہ انسان کا امتیاز قوت عملی کی برتری ، فوقیت اور مزیت ہے۔ قوت عملی کے بھی دو پہلو ہیں :

(الف) انسان کا اختیار وارادہ کے گلے کی راہ ہے اعمال کونگل لیمنا ۔۔ انسان اور جانوروں کے اعمال میں فرق یہ ہے کہ حیوانات اپنے کئے ہوئے اعمال کے اثر ات کوقبول نہیں کرتے ، ان کے اعمال ان کے نفس کی تھا ہیں نہیں پہنچے ، ان کے نفوس اعمال کی روح سے رنگین ہوتے ہیں۔ اور انسان اپنے کئے ہوئے اعمال کا عرق نچوڑ کر بی لیتا ہے ، اس کا اس کے اعمال سے متاثر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جانورا یک بی منطقی بار بار کرتا ہے، اور انسان ایک بار غلطی کرنے کے بعد بی منطقی ہوجا تا ہے مثلاً بھینس بھڑک جاتی ہے اور اپنی جولانی میں کسی کوزشی کردیتی ہے یا مارویتی ہوتا سے ول پر کوئی اثر نہیں ہوتا، چنا نچیوہ یہ خلطی دوبارہ کر سکتی ہے۔ مگر انسان سے اگر یہ نسطی ہوجائے تو وہ نہایت پشیمان ہوتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ وہ آئندہ بھی یہ غلطی نہیں کرے گا۔

یمی حال اعمال صالحہ کا ہے، جانور کو کسی بھی عمل صالح سے خوشی نہیں ہوتی ، یونکہ اس کے دل نے اس عمل کا اثر قبول نہیں کیا ، ایک شیر نے ایک صحابی کواپنی پشت پر بٹھا کر قافلہ تک پہنچادیا تھا ، مگر وہ اپنے اس کا رنامہ کی اہمیت سے نہ واقف تھا ، اگر یہی کا رنامہ کوئی انسان انجام دیتا تو پھولانہ ساتا ، بلکہ وہ کا رنامہ اس کی سوائح میں لکھا جاتا۔

غرض حیوانات کے اعمال وجود پذیر ہوکرروح ہوائی یعن نسمہ کے قوی سے چبک جاتے ہیں، پھرفنا ہوجاتے ہیں، اس کئے وہی عمل دوبارہ کرنے میں حیوان کوکوئی باک محسوس نہیں ہوتا۔ اورانسان کے اعمال بھی اگر چہوجود پذیر ہوکرختم ہوجاتے ہیں مگران کی روح نفس پی لیتا ہے اس کئے اجھے اعمال سے نفس میں نور، اور برے اعمال سے نفس میں تاریکیاں ہیدا ہوتی ہیں۔
تاریکیاں ہیدا ہوتی ہیں۔

اس کے بعد دفع دخل مقدر کے طور پرایک سوال کا جواب ہے۔

سوال: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حیوانات کے اعمال اور انسان کے اعمال میں جوفرق بیان کیا ہے اس کا مقتضی ہے کہ انسان کواس کے ہرممل پر جزاء یا سزا طے،خواہ اس نے وہ فعل اختیار وارادہ سے کیا ہویا جبروا کراہ سے، یا بھول چوک سے، کیونکہ اس کے ہرفعل کی روح اور اسپرٹ فس میں ضرور پہنچتی ہے، اس لئے کہ یبی انسانی اعمال کا امتیاز ہے، حالانکہ روایات میں صراحت ہے کہ بھول سے یا چوک سے یا اکراہ سے جوکام کرایا جاتا ہے اس پرمؤاخذہ نہیں، مؤاخذہ کے لئے شرط ہے کہ انسان نے وہ عمل ارادہ واختیار سے کیا ہو۔

جواب: پہلے دو با توں میں فرق سمجھ لیں۔ ایک ہے کسی چیز کانی نفسہ کم ، دوسری ہے اس چیز کاثمرہ اور نتیجہ، جیسے طعام وشراب کی فی نفسہ خاصیت شکم سیر کرنا اور سیراب کرنا ہے۔ ربی یہ بات کہ کھانے پینے سے کب روزہ ٹوٹے گا اور کبیس ٹوٹے گا؟ میطعام وشراب کا نتیجہ ہے، شریعت نے روزہ ٹوٹے کے لئے تعلقہ کوشر طقر اردیا ہے، پس ناسیًا کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹنا مگر شکم سیر اور سیراب تو اس صورت میں بھی ہوجا تا ہے۔ یعنی جوطعام وشراب کافی نفسہ میں جو دوتو یا یا جائے گا۔

د وسری مثال: اطباء کہتے ہیں کہ زہر جان ہتاں ہے اور تریاق نفع بخش ہے لینی اس سے سانپ کا کا ٹاانچھا ہوجاتا ہے، بیان دونوں چیزوں کی فی نفسہ تا ثیر کا بیان ہے، مگران کا ثمرہ فاہر ہونے کے لئے اُن کا کھا تا پینا شرط ہے شیشی میں رکھے ہوئے زہر سے کوئی نہیں مرتا، اور کٹورے میں دھرے تریاق سے کوئی سانپ کا کا ٹاشفایا بنہیں ہوتا، مگر زہر کی فی نفسہ نافع ہوتا ان کے کھانے پینے پر موقوف نہیں۔

ای طرح اعمال انسانی کی فی نفسه تا ثیرات وه بین جواو پر بیان کی گئیں۔ ربی بیہ بات که ان پر کب مؤاخذ ه بهوگا اور کب نبیس بهوگا؟ اس کے لئے شریعت نے شرط لگائی ہے کہ جب انسان ان کوارادہ واختیار سے کرے گا تب مؤاخذه بهوگا، ورنہ نبیس بگراعمال کی اپنی تا ثیرات تو مؤاخذه نه بهونے کی صورت میں بھی موجود بهونگی بگر شریعت نے کسی مصلحت سے مؤاخذہ اٹھا دیا۔ (جواب یورا بهوا)

اوراو پر جوحیوانات اورانسان کے انگ ل کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے اس کی واضح نشانی بیہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ عبادتوں اور ریاضتوں کے قائل ہیں، کیونکہ وہ وجدانی طور پر ان کے انوار محسوں کرتے ہیں، اسی طرح معاصی اور منہیات سے احتر از کے بھی قائل ہیں۔ کیونکہ وہ وجدانی طور پر گناہوں کی بختی دل میں محسوں کرتے ہیں، پس ثابت ہوا کہ انگال انسانی کا اثر درون پر پڑتا ہے، کیونکہ تمام لوگوں کا اتفاق بلا وجہنیں ہوسکتا۔

(ب) انسان اپنی قوت عملیہ سے جوعباد تیں اور ریاضتیں کرتا ہے، اس سے احوال رفیعہ پیدا ہوتے ہیں جیسے اللّٰہ کی محبت، اللّٰہ پرانہیں ہوتے۔ بیانسان کی قوت عمل محبت، اللّٰہ پرانہیں ہوتے۔ بیانسان کی قوت عمل کی برتری ہے۔



والأمورُ التي يمتازُ بها الإنسانُ، من سائر أفرادِ الحيوان، كثيرةٌ جدًّا، لكنَّ جماع الأمر ومِلاَكه خصلتان:

أحدهما: زيادة القوة العقلية؛ ولها شُعبتان:

[١] شعبة غائصة في الارتفاقات لمصلحة نظام البشر، واستنباط دقائقها.

[٢] وشعبة مستعدَّة للعلوم الغيُّبيَّة، الفائضةِ بطريق الوهب.

وثانيهما:براعة القوة العملية؛ ولها أيضاً شعبتان:

[۱] شعبة: هي ابتالاتها للأعمال من طريق بُلُعوم اختيارها وإرادتها؛ فالهائم تفعل أفعالاً بالاختيار، ولا تدخل أفعالها في جَذْر أنفسها، ولا تتلَوَّن أنفسها بارواح تلك الأفعال، وإنما تلتَصِقُ بالقُوى القائمة بالروح الهوائي فقط، فيسهل عليها صدرو أمثالِها؛ والإنسان يفعل أفعالاً، فتفنى الأفعال، وتُنزع منها أرواحها، فتبلعها النفس، فيظهر في الفس: إما نور، وإما ظُلمة.

وقولُ الشرع: شرطُ المسؤاخذة على الأفعال: أن يفعلَها بالاختيار بمنزلة قول الطبيب: شرطُ التَّضرُّر بالسَّمَ، والانتفاع بالترياق أن يَدْخُلافي الْبُلعوم، وينزلافي الجوف.

وأمارة ماقلنا: من أن النفس الإنسانية تَبْلَعُ أرواح الأعمال : ما اتفق عليه أُمَمُ بنى آدم: من عسمل الرياضات والعبادات، ومعرفة أنوار كلّ ذلك و جدانًا، ومن الكفّ عن المعاصى والمنهيات، ورؤية قسوة كلّ ذلك وجدانا.

[٢] وشعبة : هي أحوال ومقامات سنِيَّة، كَمَحبة الله، والتوكلِ عليه، مما ليس في البهائم جنْسِهَا.

تر جمہ:اور وہ باتیں جن کی وجہ ہے انسان،حیوان کے دیگر افراد سے ممتاز ہوتا ہے، بہت زیادہ ہیں،گر ان کا خلاصہاور نچوڑ دوبا تیں ہیں:

ان میں سے ایک : قوت عقلیہ کی زیادتی ہے، اور اس کی ووشاخیں ہیں:

ایک شاخ: انسانوں کے نظام کی مصلحت کے لئے تدبیرات نافعہ میں، اور اس کی باریکیاں مستنبط کرنے میں ڈو بنے والی ہے۔

> اور دوسری شاخ: ان علوم غیبیه (عوم دیدیه) کے لئے مستعد ہے، جن کا فیضان بطور بخشش ہوتا ہے۔ اور ان میں سے دوسری: قوت عملیه کی برتری ہے،اور اس کی بھی دوشاخیس ہیں:

ا یک شاخ. قوت عملیه کا عمال کونگلنا ہے، اپنے اختیار اور اپنے ارادے کے گلے کی راہ سے، پس چو پائے اختیار سے

- ﴿ الْمُتَوْرُ لِيَالِيْدُولِ ﴾-

ا کال کرتے ہیں اوران کے ایم ل ان کے نفس کی جڑ میں داخل نہیں ہوتے ،اوران کے نفوس اُن ا کال کی روح سے رنگین نہیں ہوتے ۔وہ ایم ل بس اُن قُو ک کے ساتھ چیک جاتے ہیں جو فقط روح ہوائی (نسمہ ) کے ساتھ قائم ہیں (حیوانات میں روح ربانی نہیں) چنا نچہ اُن سے ان کے مائندا فعال کا صاور ہونا آ سان ہوجا تا ہے۔اور انسان بھی ایم ل کرتا ہے، پس روح ربانی نہیں ،اوران میں سے اسپرٹ کھینچی کی جاتی ہے، پس اس کونفس نگل لیتا ہے، چنا نچینفس میں یا تو نور یا تاریکی ظاہر ہوتی ہیں۔

اورشر بعت کا ارشاد کہ.'' اعمال پرمواخذہ کے لئے شرط بیہ ہے کہ آ دمی نے وہ اعمال اختیار سے کئے ہوں'' بی تول طبیب کے اِس قول جیسا ہے کہ:'' زبر سے نقصان پہنچنے کے لئے ،اورتزیاق سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے شرط بیہ ہے کہ بید دنوں چیزیں گلے میں داخل ہوں اور پہیٹ میں اترین'

اوراس بات کی نشانی جوہم نے کہی کہ:'' انسان کانفس اعمال کی روح کونگل لیتا ہے' وہ ہے جس پر انسانوں کے تمام گروہوں نے انفیق کیا ہے یعنی ریافتنیں اور عبادتیں کرنا ،اور وجدان سے ان میں سے ہرایک کے انوار کو پہچ تنا ،اور گنا ہوں اور ممنوعات سے رکنا اور وجدان سے ان میں سے ہرایک کے تختی کود کجنا۔

اور دوسری شاخ وہ بلنداحوال ومقامات میں ، جیسے اللہ کی محبت اور اللہ پر بھروسہ ، اُن احوال میں سے جو چو پایوں \* مطلق نہیں یائے جاتے۔

#### لغات:

الجماع (مصدر) عامع، برچیز کی جرصدیث میں ہے المخصو جماع الإثم شراب گن ہی جرفیاوہ ملاك الأمو: سہارا، سرمایہ غاص یعوص عوصا فی الماء: پائی میں غوط دگانا ہوغ (ن س) مواقعة علم یا فضیلت یا بھال میں کا مل ہونا بلکھ واللہ نام واللہ موات میں واللہ نام واللہ میں واللہ نام وال

تصحیح: وإما ظلمة مطبوع تنفیل وإما ظلم (جمع) بصحیح تطوط کرا چی ہے کہ ہمن أن النفس الإنسانية تبلع أرواح الأعمال مطبوع تنفیل أن النفس الإنسانية تبلع من أرواح الأعمال تها، يون مخطوط كرا چی ہے كہ ہے۔ كرا چی ہے۔







## انسان کی تربیت کے لئے شریعت ضروری ہے

کیف خَلَقَ اللّٰه الحَلْق؟ اور کیف ذَبِر اللّٰه الحَلْقَ؟ کی تفصیل گرر چکی۔ اب نیاعنوان شروع ہوتا ہے اور وہ ہے الإنسان یہ حتاح فی تو بیّته إلی الشویعة لیمنی انسان کی تربیت کے لئے ایک قانون ضرور ک ہے، کیونکہ انسان کے مزاج میں ایک خاص قسم کا اعتدال ہے، جود گیر حیوانات کی بہنست اکمل ہے۔ اور بیمزاج کا اعتدال اس کی صورت نوعیہ کی وین ہے یعنی انسان کا مزاج عایت درجہ معتدل اس کے ہے کہ وہ'' انسان' ہے۔

انسان کے مزاخ کا بیاعتدال جار چیزوں کا مرہون منت ہے کیعنی جار باتیں پائی جائیں گی تواس کا مزاج معتدل رہےگا،ورنداعتدال باقی ندرہ سکےگا۔وہ جار باتیں یہ ہیں ا

(۱) انسان کے لئے پھھ ایسے علوم ضروری ہیں جواللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہوں، جن کوانبیائے کرام نے پوری توجہ سے حاصل کئے ہوں اور وہ دوسروں کو پہنچائے ہوں اور دوسروں نے ان علوم میں انبیاء کی تقلید کی ہو۔ پوری توجہ سے حاصل کئے ہوں اور وہ دوسروں کو پہنچائے ہوں اور دوسروں نے ان علوم میں انبیاء کی تقلید کی ہو۔ (۲) انسان کے پاس ایسی شریعت اور قانون ہو، جوعلوم رہانیہ اور معارف البید میں تمل ہو، اور اس قانون میں آرام

سے زندگی گزارنے کی مفید تدبیری بھی ہوں۔

(۳) انسان کے لئے ایسے تو اعد وضوابط ضروری ہیں، جواس کے افعال اختیار یہ سے بحث کریں اور ان کواقسام خمسہ: واجب ہمستحب ،مباح ،مکر و واور حرام ہیں تقسیم کریں ، تا کہ انسان واجب ہمستحب اور مباح پر درجہ ببدرجہ کل کرے اور مکر و ہ اور حرام سے بچے۔

(۴) سلوک کی پچھابندائی تمہیدی باتیں بھی اس کو ہتلائی جائیں ،جن میں احوال ومقامات کی وضاحت ہو۔ وی سام بریتر میں اندر میں میں میں میں میں اس کی بیٹر کی سام میں کی تاریخ میں اس کے میں اس میں اس میں اس میں می

ندگورہ چاروں با تیں انسان کے مزاج میں اعتدال پیدا کرنے کے لئے ،اور پھراس کو برقر ارر کھنے کے لئے ضروری ہیں ،
انہی امورار بعد سے انسان کے مزاج میں وہ اعتدال پیدا ہوگا جواس کی صورت نوعیہ کا مقتضی ہے۔اس لئے حکمت خداوندی میں ضروری ہوا کہ انڈ تعالی اپنے علم از لی میں انسان کی قوت عقلیہ کی روزی کا سامان کریں۔اوراس کو بہترین انسان پوری طرح متوجہ ہوکر حاصل کر ہے اور وہ علوم دوسرول کو پہنچائے ، اور دوسر ہوگ ان علوم میں اس کی پیروی کریں یعنی سلسلہ نبوت کا آغاز کیا جائے اور ذکورہ علوم نازل کئے جائیں تاکہ انسان کی پرورش کا سامان ہو،غرض جس طرح شہد کی کھیوں کے نبوت کا آغاز کیا جائے اور ذکورہ علوم از ل کئے جائیں تاکہ انسان کی پرورش کا سامان ہو،غرض جس طرح شہد کی کھیوں کے نقطم وانتظام کے لئے بعدوب کا ہونا ضروری ہے ،ای طرح انسانوں کے لئے نبی کی شخصیت ضروری ہے۔

اس کی مثال میہ ہے کہ اگر القد تعالیٰ کو کی گھائی خورمخلوق ہیدا کریں تو ساتھ ہی ایسی چرا گاہ بھی ہیدا کرنا ضروری ہے جس میں وافر مقدار میں گھاس موجود ہوا کی چرا گاہ کے بغیر اس حیوان کی تربیت ناممکن ہے، کیونکہ گھاس کے بغیر وہ مخلوق کیسے جیئے گی؟!

- ﴿ اُوْسَوْرَ لِبَالْيَدَ لِهِ ﴾

غرض چراگاہ کا وجوداس حیوان کی پلانگ میں داخل ہے۔ای طرح جب الند تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا،اوراس کو ایک خصوص قتم کی صورت نوعیہ دی، جو خاص علوم کی مقتصی ہے تو ضروری ہوا کہ اس کو فدکورہ عدوم دیئے جا کیں،خواہ بلا واسطہ یا بالواسط، تا کہ وہ کمال مقدر حاصل کر ناممکن نہیں ۔غرض انسان کی پلانگ میں اُن علوم کا دیا جانا بھی شامل ہے اوران علوم پر ممل کرنے ہی کا نام'' تکلیف شرع' ہے۔ پس ثابت ہوا کہ انسان کا مکلف ہونا اس کی پلانگ کا ایک جزء ہے۔

واعلم أنه لما كان اعتدالُ مزاج الإنسان بحَسب ماتعطيه الصورةُ النوعيةُ، لاَيَتِمُّ إلا:

[١] بعلوم يتخلص إليها أزكاهم، ثم يقلُّده الآخرون.

[٢] وبشريعة تشتمل على معارف إلهية، وتدبيرات ارتفاقية؛

[٣] وقواعدَ تبحثُ عن الأعمال الاختيارية، وتُقَسِّمُهَا إلى الأقسام الخمسة: من الواجب، والمندوب إليه، والمباح، والمكروه، والحرام.

[٤] ومقدِّماتٍ تُبَيِّن مقامات الإحسان.

وجب في حكمة الله تعالى، ورحمته، أن يُهَيِّئَ في غيب قدسه رزق قُوَّته العقلية، يخلُص إليه أزكاهم، فيتلقاه من هنالك، وينقاد له سائر الباس، بمنزلة ما ترى في نوع النحل من يعسوبٍ يدبَّر لسائر أفرادها.

لولا هذا التلقّى بواسطة، ولابواسطة، لم يَكُمَلُ كمالُه المكتوبُ له؛ فكما أن المستبصر إذا رأى نوعا من أنواع الحيوان لا يَتَعَيَّش إلا بالحشيش، اسْتَيْقَنَ أن الله دبَّرَ له مرعى، فيه حشيش كثير، فكذلك المستبصر في صنع الله يَسْتَيْقِنُ أن هنالك طائفة من العلوم، يَسُدُبها العقلُ خَلْتَه، فيكمل كمالُه المكتوبُ له.

تر جمہ:اورجان کیجئے کہ جب صورت نوعیہ کی ڈین کے موافق انسان کے مزاج کااعتدال بھیل پذیرنہیں ہوسکتا تھا، مگر: (۱) ایسے علوم کے ذریعہ جن کی طرف انسانوں میں سے نہایت ستھراانسان پوری طرح متوجہ ہو، پھر دوسرے اس کی پیروی کریں۔

(۲) اورالی شریعت کے ذریعہ جومعارف ربانیا در تدبیرات نافعہ پڑتمل ہو۔

(۳) اور ایسے قوانین کے ذریعہ جوانسان کے اعمال اختیار یہ ہے بحث کریں، اور ان کواقسام خمسہ: واجب، مند دب،مباح، مکروہ اور حرام کی طرف تقسیم کریں۔

(") اورالی تمبیدی باتوں کے ذریعہ جوسلوک کے مقامات کی وضاحت کریں۔



تو حکمت خداوندی اور مبرالبی میں ضروری ہوا کہ وہ اپنی ذات مقدسہ کے علم از لی میں انسان کی قوت عقلیہ کی روزی کا سامان کریں، جس کی طرف انسانوں میں سے پاکیز ہڑیں شخصیت پوری توجہ کرے، پس اس کو وہاں سے حاصل کر ہے، اور تمام لوگ اس شخصیت کی تابعداری کریں ، جیسے آپ و کیھتے ہیں شہد کی کھیوں میں کہ یعسوب کا ہونا ضروری ہے، جواس کے تمام افراد کانظم وانتظام کرے۔

اگر نہ ہوتا بینلوم کا حاصل کرنا ، بالواسطہ یا بلاواسطہ تو نہ پورا ہوتا انسان کا وہ کمال جواس کے لئے لکھ ویا گیا ہے۔
پس جس طرح بیہ بات ہے کہ جب کوئی غور وفکر کرنے والا ، حیوانات کی انواع میں ہے کسی نوع کو ویکھتا ہے کہ وہ گھا سے کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ، تو وہ لیفتین کر لیتا ہے کہ الند تع لی نے اس کے لئے ضرور کسی ایسی چراگاہ کا انتظام کیا ہوگا،
جس میں وافر مقدار میں گھاس موجو د ہو ، پس ای طرح القد تع لی کی کاریگری میں غور وفکر کرنے والا یفتین کرتا ہے کہ وہ بال
( یعنی نفس الا مر میں ) علوم کا ایک حصہ ہے ، جس سے عقل اپنی حاجت روائی کرسکتی ہے ، اور اُس کا وہ کمال تحمیل پندیر
ہوسکتا ہے جواس کے لئے مقدر کیا گیا ہے۔

#### لغات:

خسب: اندازه، کی چیز کی مقداریا تعداد جیسے الاجو بغضب العمل، اور کہاجاتا ہے هذا بحسب ذلك نیه اس کے موافق ہے ای طرح حسب ما ذکو میں بھی بہی لفظ ہے، اردومیں بھی خسب حال کہتے ہیں، طرح حسب ما ذکو میں بھی بہی لفظ ہے، اردومیں بھی خسب حال کہتے ہیں، طرح حسب ما ذکو میں بھی بہی لفظ ہے، اردومیں بھی خسب حال کہتے ہیں، طرح سی میں پرجزم پڑھڑا التے ہیں بین المسلمان الم

## تشريخ:

(۱) بىشىرىغۇ كاعطف بىغلوم پر بإعادۇ حرف جر ہےاور قواعِدَ اور مىقدْمَاتِ كاعطف بھى اى پرحرف جركااعاد ہ كئے بغير ہے۔

(٢) وَجَبَ إلخ لما كان كى جزاء بـ

(۳) بالواسطة علوم کی تلقی کرنے والے: انبیاء کی امتیں ہیں اور بلاواسطة تلقی کرنے والے خود انبیاء کرام ہیں۔ انبیائے کرام خودا بٹی شریعتوں بڑمل کرنے کے مکلف ہوتے ہیں۔

> (٣) تُقسَّمُهَا مِن هي مُمير مُتَنتَ قواعد كي طرف، اور هائمير الأعمال كي طرف راجع ہے۔ تقیح : مطبوع نسخ میں تدبیر ات إتفاقیة اور مقامات للإحسان تھا۔ سے مخطوط كراچى سے كى ہے۔







## انسان کی تربیت کے لئے پانچ علوم ضروری ہیں

انسان کی تربیت و پھیل یا نج علوم پرموقوف ہے، جو درج ذیل ہیں۔

آ توحید وصفات کاعلم: لیعنی میہ جاننا ضروری ہے کہ معبود صرف ایک بستی ہے، بندگی اس کا حق ہے، کوئی اور بندگی کا سزا دارنہیں اور اُس معبود میں میہ بیصفات میں لیعنی وہ بستی اِن ان خوبیوں کی مالک ہے اور وہ ہر طرح کے نقائص سے یاک ہے۔

اور بیلم اس لئے ضروری ہے کہ انسان مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق جیں ، مخلوق اگر خالق کونہ پہچانے تو وہ کیا کمال حاصل کرسکتی ہے؟! اور صرف بہچاننا بھی سود مند نہیں ، اپنی تمام نیاز مندیاں اس کے لئے مخصوص کرنا ضروری ہے، ورنہ در بدور کی تفوکریں کھانے کے سوا حاصل کیا ہوگا؟ ای طرح صفات خسنی کا علم بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان کی تربیت کا تعلق صفات سے بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو علیم ونہیر مانے گا بھی خلوت وجلوت میں اس کے احکام کی تعمیل کرے گا۔وہ اللہ کی رڈ اقیت پر طمئن ہونے کے بعد ہی نا خداؤں سے رشتہ توڑے گا۔غرض صفات جانے پر بیہ بات موقوف ہے کہ بندوں کو اللہ کے ساتھ کس تھے کہ معالمہ کرنا جا ہے۔

گر ذات وصفات کاعلم وقیق ترین علم ہے کیونکہ انسان معنویات کوبھی محسوسات کے ذریعہ سیجھنے کا عادی ہے اور ذات وصفات وراءالوارء ہیں محسوسات سے ان کی کوئی مشابہت نہیں ، پھرانسان سمجھے تو کیسے سمجھے! گربہر حال ان کی معرونت بھی ضروری ہے اور مجنوس کے لئے ضروری ہے ، اس لئے قرآن وحدیث میں بید مسئلہ نہایت وضاحت سے سمجھایا گیا ہے۔

پہلے دو مختصر جملوں میں ساری بات سمجھادی ہے، فرمایا سبحان الملہ و بعدہ (اللہ پاک ہیں اور خوبیوں کے ساتھ متصف ہیں) یعنی ان کی ذات ہر نقص وعیب اور ہر کمی ہے پاک ہے، اس میں تمام صفات سلبیہ کی طرف اشارہ ہے اور وہ اپنی تعریف کے ساتھ میں ، اور تعریف اس بستی کی جاتی ہے جوخو بیوں کے ساتھ متصف ہو، پس میں تمام صفات شوتیہ کی طرف اشارہ ہے۔

تیم اللہ تعداد ، رنتوں کی نے اپنے لئے وہ صفات ٹابت کیں ، جوانسانوں میں صفات مدح تجھی جاتی ہیں مثلاً زندگی ، سنا ، دیکھنا ، قادر ہونا ، ارادہ کرنا ، بات کرنا ، غصہ ہونا ، ناراض ہونا ، عبر بانی کرنا ، بادشاہ ہونا ، بے نیاز ہونا وغیرہ ۔ اور ساتھ ہی بیضابط سمجھا دیا کہ:'' اللہ کے مانندکوئی چیز ہیں' تا کہ اللہ کی صفات کو سمجھا دیا کہ:'' اللہ کے مانندکوئی چیز ہیں' تا کہ اللہ کی صفات کو سمجھا دیا کہ:'' اللہ کے مانندکوئی چیز ہیں' تا کہ اللہ کی صفات کو سمجھا کی طرح نہیں ۔ وہ بارش کے قطروں کی گنتی ، بھی کھول کر سمجھا یا کہ وہ جانتے ہیں ۔ وہ بارش کے قطروں کی گنتی ، ہیں کہ میں ۔ وہ دیکھتے ضرور ہیا بان کے رہت کی تعداد ، درختوں کے پتوں کا شار اور حیوانات کے سانسوں کی گنتی بھی جانتے ہیں ۔ وہ دیکھتے ضرور

ہیں، مگران کا دیکھنا بھارے دیکھنے کی طرح نہیں، وہ تاریک رات میں چیونی کے رینگنے کوبھی دیکھتے ہیں، وہ سنتے بقینا ہیں گران کا سننا بھارے سننے کی طرح نہیں، وہ کواڑ بھڑے بوئے کمروں میں لحافوں کے پنچے دلوں کی دھڑکن کوبھی سنتے ہیں۔اسی طرح دیگر صفات میں بھی عدم مما ثلت واضح فرمادی تا کدانسان القد تعالیٰ کی صفات کواپنی صفات جہیا نہ بجھ ہیشے۔شرک کی دلدل یہیں سے شروع ہوتی ہے، مشرکین اللہ کی صفات کا کما حقدادراک نہیں رکھتے ،اس لئے وہ شرک کی گندگی ہیں ہتلا ہیں۔

﴿ عبادتوں کاعلم: یعنی بندوں کو پروردگار کی بندگی کس طرح کرنی جائے؟ اس کی درست صورتیں کیا ہیں؟ اور غلط طریقے کیا ہیں؟ کیونکہ غلط طریقوں سے بندگی کرنے سے بجائے قرب کے دوری پیدا ہوتی ہے۔

(۳) تدبیرات نافعہ کاعلم انسان گوامند کی بندگی اور آخرت کے کاموں کے لئے پیدا کیا گیا ہے، گراہ ایک وقت تک و نیامیں رہنا ہے اس لئے ارتفا قات کاہم بھی ضروری ہے، جیسے مدارس عربیہ کے طلبہ کا مقصد حیات وین پڑھ کروین کی خدمت کرنا ہے، گران کو و نیا ہے بھی سابقہ پڑتا ہے، اس لئے ضروری و نیوی علوم ، بالخصوص رائج زبا وں کا ملم ضروری ہے، تا کہ و نیوی زندگی میں ان کوسی البحون سے دوجا رنہ ہونا پڑے۔

(۳) استدلال کاعلم: یعنی جب کسی اسلامی مسئلہ میں معمولی لوگوں کوشبہات پیش آئیں اور وہ اسلام پراعتر اضات کریں تو ان کی عقدہ گشائی کیسے کی جائے؟ قرآن کریم میں مشرکیین، یہود، نصاری اور منافقین کے شکوک وشبہات کا قلع قمع کیا گیا ہے۔ بیاستدلال کاعلم بھی انسان کے لئے ضروری ہے۔

(۵) پندوموعظت کاعلم: او ہے کی طرح دل بھی زنگ آلود ہوتا ہے، دنیا کی مشغولیتوں ہے دل بخت ہوجاتا ہے،
اس کئے وقتا فوقنا پندوموعظت ضروری ہے، قرآن بھی درمیان درمیان کلام میں بید کام کرتا ہے اور رسول اللہ طالبین بھی وقفہ وقفہ وقفہ سے وعظ کہتے تھے اور پندوموعظت تین قتم کے مضامین سے کی جانی جا ہے:

(۱) انسان کواللہ کی تعتیں یا دولائی جا کیں ۔ مشہور مقولہ ہے الإنسان عبد الإحسان یعنی احسان مند ہونا انسان کی خصوصیت ہے اس لئے جب اس کواللہ کی نعمیں یا دولائی جا کیں گی تو اس میں ضرور شکر گراری کا جذبہ پیدا ہوگا۔

(۲) وہ واقعات بیان کئے جا کیں جو تق و باطل کی نشکش کے نتیجہ میں پیش آئے ہیں، جن میں اہل حق کو نجات ملی ہے اوراہل باطل تناہ ہوئے ہیں۔ جیسے موئی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا سمندر سے پار ہونا، اور فرعونیوں کے تہر وعذاب سے نج جانا، اور فرعونیوں کے تہر وعذاب سے نج جانا، اور فرعون کالاؤلٹ کر سمیت غرقاب ہوجانا اور صفحہ ہتی ہے مث جانا۔ غرض اس قسم کے واقعات بھی پندوم وعظت میں مفید ہیں، کیونکہ انسان کے سامنے جب عواقب انکی لئے نہونے پیش کئے جاتے ہیں تو اس کا دل پکھل جاتا ہے۔ مفید ہیں، کیونکہ انسان کے سامنے جب عواقب انکی لئے میدان ہیں جو احوال پیش آئیں گے۔ اس طرح جہنم اور اس کی ہولنا کیوں کا تذکرہ کرنے نے تکونکہ دل متا کر ہوتا ہے، اور آ دمی ہیں آخرت کے لئے تیاری کرنے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ ہولنا کیوں کا تذکرہ کرنے نے فکر پیدا ہوتی ہے۔ اور آئی ہیں آخرت کے لئے تیاری کرنے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔

#### وتلك الطائفة:

منها: علم التوحيد والصفات: ويجب أن يكون مشروحا، بشرح يناله العقل الإنسانى بطبيعته، لا مُغَلقا لايناله إلا من يُندُرُ وجودُ مثله؛ فَشَرَح هذا العلم بالمعرفة المشار إليها بقوله: "سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ" فَأَثبت لنفسه صفاتٍ يعرفونها ويستعملونها بينهم: من الحياة والسمع، والسعسر، والقدرة، والإرادة، والكلام، والغضب، والسُخط، والرحمة، والمُلك، والبغنى؛ وأثبت مع ذلك: أنه ليس كمثله شيئ في هذه الصفات، فهو حي لا كحياتنا، بصير لا كبصرنا، قدير لا كقدرتنا، مريد لا كإرادتنا، متكلم لا ككلاما، ونحو ذلك؛ ثم فُسَّر عدمُ المماثلة بأمور نَسْتَبْعَدُهَا في جنسنا، مثلُ أن يقال: يَعلم عدد قطر الأمطار، وعدد رمل الفيافي، وعدد أوراق الأشجار، وعدد أسفاس الحيوانات، ويبصُر دبيب المَل في الليلة الظُلُماء، ويسمع ما يُتَوَسُوس به تحت اللُّحُف، في البيوت المُغْلَقة عليها أبوابها، ونحو ذلك.

ومنها: علم العبادات.

ومنها: علم الارتفاقات.

ومنها : علم المخاصمة، أعنى: أن النفوس السفلية إذا تولّدت بينها شُبُهات، تُدافع بها الحقّ، كيف يُحل تلك العُقد؟

ومنها: علم التذكير بآلاء الله، وبأيام الله، وبوقائع البرزح والحشر.

### تر جميه: اوروه مجموعة علوم به بين:

ان میں سے ایک: تو حید وصفات کاعلم ہے، اور ضروری ہے کہ اس کی اس طرت وضاحت کی جائے کہ انسائی عقل اپنی فطری صلاحیت سے بچھ لے، ایس مغلق انداز بیان نہ ہو کہ جے وہ لوگ بی بچھ سکیں جن کے ہانند کا پایا جانا نادر ہے (لیمن شاذ و نادر لوگ بی بچھ سکیں) چنانچہ اس علم کی تشریح کی اُس معرفت کے ذریعہ جس کی طرف اشرہ کیا گیا ہے سب حسان الملّه و بحمدہ سے، پس اللّه نے اپنے کئے وہ صفات ثابت کیں جن ولوگ جانے ہیں، اور جن کو باہم استعمال کرتے ہیں لیمنی زندہ ہوتا، سنا، و کھنا، قاور ہوتا، ارادہ کرتا، بات کرتا، غصہ ہوتا، ناراض ہوتا، مہر بانی کرنا، بادشہ ہوتا اور بوتا، اور اس کے ساتھ ثابت کیا کہ اللّه کے مانند ان صفات میں کوئی چیز نہیں ۔ پس وہ زندہ ہیں مگر ہمارے زندہ ہونے کی طرح نہیں، وہ قدرت والے ہیں مگر ہمارے قدرت کی طرح نہیں، وہ بات کرنے والے ہیں مگر ہمارے ارادہ کرنے کی طرح نہیں، وہ بات کرنے والے ہیں مگر ہمارے بات کرنے کی طرح نہیں، اور اس کے مانند، پھر اس' مانند نہ ہوئے 'کی قسیر کی گئی ایسی چیز ول کے ذریعہ جن کوہم مستبعد بچھتے ہیں کی طرح نہیں، اور اس کے مانند، پھر اس' مانند نہ ہوئے'' کی تفسیر کی گئی ایسی چیز ول کے ذریعہ جن کوہم مستبعد بچھتے ہیں کی طرح نہیں، اور اس کے مانند، پھر اس' مانند نہ ہوئے'' کی تفسیر کی گئی ایسی چیز ول کے ذریعہ جن کوہم مستبعد بچھتے ہیں کی طرح نہیں، اور اس کے مانند، پھر اس' مانند نہ ہوئے'' کی تفسیر کی گئی ایسی چیز ول کے ذریعہ جن کوہم مستبعد بچھتے ہیں کی طرح نہیں، اور اس کے مانند، پھر اس' ' مانند نہ ہوئے'' کی تفسیر کی گئی ایسی چیز ول کے ذریعہ جن کوہم مستبعد بچھتے ہیں کی طرح نہیں، اور اس کے ذریعہ جن کوہم مستبعد بچھتے ہیں

ہماری جنس میں (بیعنی انسانوں میں) جیسے یہ کہ جائے کہ وہ بارش کے قطروں کی تعداد، جنگل کے ریت کے ذروں ک مقدار، درختوں کے پتوں کا شار، اور حیوانات کے سانسوں کی گنتی جائے ہیں۔ اور وہ تاریک رات میں چیونٹی کے رینگئے کو د کھتے ہیں اور وہ ان باتوں کو سنتے ہیں جن کے وسو سے گزرتے ہیں، لحافوں کے بنچے، ایسے گھروں میں جن کے درواز بے مجڑے ہوئے ہیں، اوراس کے مائن تعبیرات۔

اوران میں ہے ایک:عباد توں کاعلم ہے۔

اوران میں ہے ایک: مدبیرات نا فعد کاعلم ہے۔

اوران میں ہے ایک: جھٹڑا کرنے کاملم ہے، میری مرادیہ ہے کہ معمولی درجہ کے لوگوں کے دلوں میں جب شبہات جنم لیں ،جس ہے وہ دق کا مقابلہ کریں ،توان گر ہوں کو کیے کھولا جائے ؟

اوران میں سے ایک: اللہ کی نعمتوں ، اللہ کے دنوں اور برزخ اور حشر کے واقعات سے نصیحت کرنے کاعلم ہے۔ تصحیح: نستبعدها فی جنسنا مطبوع تنخ میں مستبعدة فی جنسا تھا، تیج مخطوط کرا جی سے ک ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# علم ازلی میں علوم خمسہ کی تعیین

اوپر جن علوم خمسہ کا ذکر آیا ہے، جوانسانوں کی تربیت کے لئے ضروری ہیں، وہ آ دم علیہ السلام سے کیکر خاتم النبیین مِنَالْنَا يَکْارِيْ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

اس كتفصيل بيب كالتدتعالي في ازل من چندباتوں برنظروالي:

ایک: توع انسانی پر جوآئندہ وجود میں آنے والی ہے۔

د وسری: انسانوں کی اس استعداد پر جوان میں برابر چلتی رہے گی ،اورایک دوسرے کا وارث ہوتارہے گا۔

تیسری:انسانوں کی قوت ملکیہ پر، کیونکہاس کی غذابھی فراہم کرنی ضروری ہے۔

چوتھی:اس تدبیر پر جوانسانوں کی اصلاح کے لئے ضروری ہے، بیٹنی ندکورہ علوم خمسہ ضروری ہیں جن کی ہرز ہانہ کی استعداد کے مطابق شرح کی گئی ہے۔

ندکورہ چاروں باتوں پرنظرڈ ال کرانقہ پاک کی ذات میں مذکورہ علوم خمسہ محدود وقعین ہوکر مثمثل ہو گئے لیعنی یک گونہ ان کا وجود ہو گیا،علوم خمسہ کا یہی وجو داشاعرہ کی اصطلاح میں ''کلام نفسی'' کہلاتا ہے اوروہ اس کوقد یم مانتے ہیں اور یہی القد کی صفت کلام ہے جواللہ کی صفات علم وارادہ اور قدرت کے علاوہ ہے۔

- ﴿ الْمَالُولِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَنَظُرَ الْحِقُ تَبَارِكُ وتعالى في الأزل إلى نوع الإنسان، وإلى اسْتِعداده الذي يُتَوَارَّتُه أبناءُ النوع، ونَطَرَ إلى قوتُه الملكية، والتدبير الذي يُصْلِحُه من العلوم المشروحة حَسَب اسْتعداده، فتحشَّلُتُ تلك العلوم كُلُها في غيب الغيب محدودة ومُحْصاة؛ وهذا التمثل هو الذي يُعبِر عنه الأشاعرة بالكلام النَّفْسِيُ؛ وهو غير العلم، وغير الإرادة والقدرة.

ترجمہ کیس حق تبارک وتعالی نے ازل میں دیکھانوع انسانی کو اوراس کی اُس استعداد کو جس کے وارث ہوتے رہیں گے ابن نے نوع (یعنی جو استعداد انسانوں میسلسل چلتی رہے گی) اوراس کی قوت ملکیہ کو دیکھا ،اوراس تدبیر کو دیکھا جونوع انسانی کی اصلاح کرنے والی ہے یعنی وہ علوم (خسبہ) جن کی (ہرز مانہ میں) انسان کی استعداد کے موافق شرح کی گئی ہے، انسانی کی استعداد کے موافق شرح کی گئی ہے، پس وہ تمام علوم مقرر و متعین ہو کرمتم کی ہوگئے ( لیعنی کی گوئے موجود ہوگئے ) غیب کے غیب میں ( یعنی اللہ کے علم از لی میں) اوراسی تمثل کو اشاعرہ ''کلام نسی' سے تعبیر کرتے ہیں۔اور وہ علم کے معالاہ واور ارادہ وقد رت کے علی وہ صفت ہے۔

#### لغات:

تُوادِثُ القومُ : ایک دوسرے کا دارث بونا تعمَّلَ له الشیئ : تصور بونا مُحُدُّودٌ و دکیا بوا، احاط کیا بوا ..... أَخْصَى الشيئَ : شَاركرنا۔

### تشريح:

کلام نفسی و معنی بیں جو متکلم کے ول میں بوتے بیں ، جن پر الفاظ یا لکھنا یا اشار ہ کرنا ولالت کرتا ہے ، انطل کہتا ہے :

إن الکلام نفی الفؤاد ، و إنما جُعل اللسائ علی الفؤاد دليلا
اور التد تعالیٰ کی صفت کلام اور قرآن کريم کے قديم بوئے کی بحث طویل ہے ، شائفین حضرت شیخ البند مولا نامحوو حسن ديو بندی قدس مرہ کی کتابیں و بکھیں ، المفاز و المذل و بکھیں ، یا علم کلام کی بڑی کتابیں و بکھیں ، وستورالعلما ، (۱۵ من میں بھی مختصر گفتگو ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## علوم خمسه كابهلاظلى روحاني وجود

ہی اہمیت انسان کے تعلق سے ملائکہ کی ہے چنانچ افرادانسانی پرمہر بانی فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کوکلمہ '' کئی' سے پیدا فرمایا، اوران کے سینوں میں ان علوم خمسہ کا پڑتو امانت رکھ دیا، جوعلم از لی میں مقرر و تعین ہوکر متمثل ہو چکے تھے، اس طرح علوم خمسہ دوحانی صورت میں متصور ہو گئے۔ اوران ملائکہ کا ذکر اللّذِینَ بَهٰ حِمِلُونَ الآبة میں آیا ہے۔ یہ آیت پہلے ملا اعلی کے باب میں گزرچکی ہے۔

لم لما جاء وقتُ خلْق الملائكة، عَلَم الحقُّ أن مصلحة أفراد الإنسان لاتَتِمُّ إلا بنفوس كريمة، نِسْبَتُهَا إلى نوع الإنسان كنسبةِ القُوى العقلية في الواحد منا إلى نفسه، فأوجدهم بكلمة: ﴿ كُنْ ﴾ بِمحْضِ العناية بأفراد الإنسان، فأودع في صدروهم ظلاً من تلك العلوم المحدودة المُحْصَاةِ في غيب غيبه، فَتَصَوَّرَتُ بصورة رُوحية، وإليهم الإشارة في قوله تبارك وتعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَحْمَلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ الآية.

ترجمہ: پھر جب ملائکہ کی تخلیق کا وقت آیا تو حق تق لی نے جانا کہ افرادان نی کی صلحت کمیل پذیر نہیں ہو تھی ،گر چندا بسے نفوس کر بمہ کے ذریعہ، جن کا تعلق نوع انسانی کے ساتھ ایسا ہے، جیسا ہم میں سے ایک آدمی کے تُو می عقلیہ کا تعلق اس کی ذات سے، پس اللہ تق لی نے ان ملائکہ کو پیدا فر مایا کلمہ ''کن' سے ،محض انسان کے افراد پر مہر بانی فر ماتے ہوئے، پھران کے سینوں میں امانت رکھا ان علوم کے پُرُ تُو کو، جو مقرر و متعین ہو تھے تھے غیب الغیب میں، پس وہ علوم روحانی صورت میں متصور ہو گئے، اور انہی ملائکہ کی طرف اشارہ ہے ارشاد باری تعالیٰ اَلَّہ فِینَ یَا خملُونَ الْعَوْش وَ مَنْ خُولُهُ إلی آخر الآیة میں۔

لغت : تَصَوَّرَ له الشيئ: ال كذ بن مِن صورت آلكي ـ

☆

公

☆

# علوم خمسه كا دوسراروحاني وجود

پھر جب وہ ادوار آتے ہیں، جن کا نقاضا ہوتا ہے کہ ملتوں اور حکومتوں میں تبدیلی آئے تو ان علوم خمسہ کو دوسرار وحانی وجود دیاجا تا ہے اور یہ و جودویا جاتا ہے اور اور کے موافق ان علوم خمسہ کی شرح و تفصیل کردی جاتی ہے، پھر و ہاں سے وہ علوم ہر زمانہ کے نبی پر نازل ہوتے ہیں، جیسے خاتم النبیین میلاند کی اور آیا تو پورا قرآن ایک ساتھ لوح محفوظ سے سائے دنیا پر، شب قدر میں نازل کیا گیا سورۃ الدخان آیات (۳۶۳) میں اس کا تذکرہ ہے بیشر بعت محمد سے کا دوسرار وحانی وجود ہے، ای طرح ہر پنجمبر کے زمانہ میں اس نبی کی شریعت کو پہلے دوسرار وحانی وجود بخشا جاتا ہے پھر وہ

### شریعت اُس زمانہ کے پینمبر پرنازل کی جاتی ہے۔

ثم لما جاء بعضُ الْقِرَانَاتِ المقتضِيَة لتغيير الدُّولِ والْمِلَلِ،قصى بوجود روحانى آخر لتلك العلوم، فعصارت مشروحة مفصلة بحسب مايليق بتلك القرّانَات، وإليها الإشارة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ، إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ، فِيْهَا يُفُرِقُ كُلُّ أَمْرِحِكِيْمٍ ﴾

ترجمہ: پھر جب بعض وہ قرانات (زمانے) آتے ہیں جو ملتوں اور حکومتوں میں تبدیلی کے مقتضی ہوتے ہیں تواللہ تعلیٰ اُن علوم کے ایک دوسرے روحانی وجود کا فیصلہ فرماتے ہیں، پس وہ ملوم اُن قر انات کے حسب حال مفصل ومشرح ہوجاتے ہیں۔ اورانہی قرانات کی طرف اشارہ آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ میں کہ '' بیشک ہم نے اس کو (لوح محفوظ سے آسان و نیا پر) ایک برکت والی رات (یعنی شب قدر میں) اُتاراہے، بیشک ہم آگاہ کرنے والے ہیں، اُس رات میں (اس میں اشارہ ہے ادوار کی طرف) ہر حکمت والا معاملہ تھم ہوکر ملے کیا جاتا ہے۔

### تشریخ:

(۱) اُدُولُ اور دِوَلُ جمعیں ہیں دُولُا اُ کی ،جس کے معنی ہیں اولئے بدلنے والی چیز ، جو بھی ایک کے پاس ہوتو بھی دوسرے کے پاس ،جیسے ،ل اور حکومت وغیرہ۔ یہاں حکومتیں مراد ہیں۔اور الملل جمع ہے المِلْا آئی ،جس کے معنی ہیں مذہب ،شریعت۔

(۲) قِرَ انات جَع ہے قِرَ انَّةً كَي عَلَم نجوم كى اصطلاح ميں جب دوستارے ايك برج ميں ايك درجه ميں جمع ہوتے ہيں تواس اجتماع كو قِرَ انْ اور نَظَر كہتے ہيں (وستورالعهم ۽٣٤٣٣) مادَّه نظر ات الكو اكب)

پہلے باب رائع (سنت اللہ کے بیان) میں اس مفصل گفتگوگزری ہے کہ علویات کے سفلیات پر اثر ات پڑتے ہیں یا نہیں، شاہ صاحب رحمہ اللہ کا رجحان ثبوت کی طرف ہے قر انات کا ذکر اس نفط نظر سے مجھنا چاہئے۔حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی قدس سرہ نے بھی ﴿ فَلآ أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النَّهُوٰمِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُوٰ دَعَظِیمٌ ﴾ (سورة الواقعة آیات کے واقع اللہ بیں،

" سفلیات را اگر بهرانفعال نهاده اند، عنویات راجلوهٔ اِفعال داده اند، هرتغیرے دانقلابے که درخا کدانِ زمیں زومی د بد، منشأ آن درعالم اسباب جمیں کواکب اند، که باطوار مختلفه می آیندومی روند،

عمده تغیرے و مہین انقلاب کہ پس از' انقلاب ظہورِ قِدَم بَا مَینه صدوث' برروئے کارآمد، مزول قرآنی است۔
نظر بریں زائچہ ایں انقلاب از جملہ زائچہا برتر باشد، ونقشہ این اجمال کہ ازاجتماع جملہ نجوم بہیمت مخصوصہ ظہور فرمودہ،
از جملہ نقشہائے کہ درحوادث جلوہ گریہا دارنداحسن واعلی باشد۔ بدیں وجہ نقشہ برگرحوادث کہ قسم بہ خداوندی گردیدہ

اند، بدین نقشهٔ نه رسد، بدیس سب موصوف بهتم عظیم گردیدهٔ (اسرارقر آنی صهم جواب سوال دوم) (۳) بعض لوگ'' بابرکت رات' سے شب براءت (پندر بهویں شعبان) مراد لیتے بیں ۔ به نهایت ضعیف اور ش ذ تفسیر ہے۔ قابل اعتماز نبیس۔

(٣) المقتضية تمام شخول مين المقتفية تها، يح مخطوط كراجي سے كى بــ

公

\*

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## علوم خمسه كاانبياء برنزول

علوم خمسہ کو دوسرا روحانی وجود دینے کے بعد حکمت ضداوندی کسی عظیم شخصیت کے پائے جانے کا انتظار کرتی ہے،
جس میں وحی قبول کرنے کی استعداد ہو، جس کی رفعت شان کا حظیر ۃ القدس میں فیصلہ کیا جاچکا ہو۔ پھر جب الیک شخصیت موجود ہوجاتی ہے۔
شخصیت موجود ہوجاتی ہے تواہد تھ لی اس کو ہر گزیدہ کر لیتے ہیں، اور اس کو اپنے کام کے لئے فاص کر لیتے ہیں اور اس پر کتاب نازل فرماتے ہیں اور الوگوں پر اس کی اطاعت ضروری قرار دیتے ہیں، موک علیہ اسلام کے قصہ میں سورہ طلہ تیت نازل فرماتے ہیں اور الوگوں پر اس کی اطاعت ضروری قرار دیتے ہیں، موک علیہ اسلام کے قصہ میں سورہ کا تیت (۱۳) میں آیا ہے کہ دو میں نے کم کو اپنے لئے منتخب کیا''اور آیت (۱۳) میں فرمایا گیا ہے کہ دو میں کی مضمون بنانے کے کئی منتخب فرمایا ہے، پس (اس وقت) جو پچھ وحی کی جار ہی ہاں کوسن لو' ان آیات میں یہی مضمون ہور کی معاملہ ہر نبی کے ساتھ پیش آتا ہے بین کار نبوت کے لئے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔

ثم استظرتُ حكمةُ الله لوجودِ رجلٍ زَكِيّ، يستعدُّ للوحي، قد قُضى بعلُوِّ شأنه وارتفاع مكانه، حتى إذا وُجِدَ اصْطَنعة لنفسه، واتَّخذه جارِحة لإتمام مراده، وأنزل عليه كتابه، وأوجب طاعته على عباده، وهو قوله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿ وَاصْطَنعْتُكَ لِنَفْسِيْ ﴾

ترجمہ: پھر حکمت خداوندی انظار کرتی ہے کسی الیں اچھی نشوونما پانے والی شخصیت کے وجود کا، جو وجی کے لئے تیار ہو، جس کی بلند کی شان اور رفعت مرکانی کا فیصلہ ہو چکا ہو، یہا تک کہ جب الی شخصیت پائی جاتی ہے تو اس کوا متد تعالی ایپ کام کے لئے منتخب فرما لیتے ہیں، اور اس کوا پنی مراد کی تکمیل کے لئے عضو (وسیلہ) بنالیتے ہیں اور اس پر اپنی کت ب نازل فرماتے ہیں۔ اور اس کی فرما نبر داری کوا پنے بندوں پر واجب کرتے ہیں۔ اور موجی علیہ السلام سے اللہ پاک کی یہی ارشاد ہے کہ: ''میں نے آپ کو فتخب فرمایا ہے''

☆

\*

 $\stackrel{\wedge}{\square}$ 

## ياب كاخلاصه

فما أوجب تعيين تلك العلوم في غيب الغيب إلا العاية بالوع، ولاسأل الحقّ فيضان نفوس الملأ الأعلى إلا استعداد البوع، ولا ألح عند القرانات بسؤال تلك الشريعة الخاصة إلا أحوال النوع: فلله الحجة البالغة!

فإن قيل: من أين وجب على الإنسان أن يُصَلّى؟ ومن أين وجب عليه أن يُنْقَاد للرسول؟ ومن أين حَرُّم عليه الزنا والسرِقَةُ؟

فالجواب: وجب عليه هذا، وحَرُم عليه ذلك، من حيث وجب على البهائم أن تُرْعَى الحشيش، وحرم عليه أكلُ اللحم، ووجب على السّباع أن تأكل اللحم، ولا تَرْعَى الحشيش، ومن حيث وجب على النّبُحل أن يتَبِع اليعسوب؛ إلا أن الحيوان اسْتَوْجِب تَلَقّى علومها إلهامًا جِبِلنّا، واستوجب الإنسانُ تلقّى علومه كسّبًا ونَظَرًا، أو وحيًا، أو تقليدًا والله أعلم.

نرجمہ: پس نہیں واجب کیاغیب الغیب ( یعنی علم باری تعالیٰ ) میں ان عوم کی تعیین کو، مگر نوع انسانی پرمہر ہانی نے۔ اور حق تعالی سے نہیں درخواست کی ملا اعلی کی ارواح کے فیضان کی ، مگر نوع انسانی کی استعداد نے۔اور یہ صرار سوال نہیں کیا مختف اووار میں خاص شریعتوں کا ، مگر نوع انسانی کے احوال نے ، پس کامل بربان اللہ بی کے لئے ہے! پس اگر سوال کیا جائے کہ کہاں ہے انسان پر واجب ہوا کہ وہ نماز پڑھے؟ اور کہاں ہے اس پر واجب ہوا کہ وہ رسول کی اطاعت کرے؟ اور کہاں ہے اس پر زنااور چوری حرام ہوئے؟

تو جواب ہے ہے کہ اس پر میہ چیز واجب ،اور وہ چیز حرام ہوئی ہے، جہال سے چو پایوں پرگھاس چر ناواجب ہواہے،اور ان پر گوشت کھانا حرام ہوا ہے۔اور در ندول پر گوشت کھانا واجب ہوا ہے اور میہ بات ضروری ہوئی ہے کہ وہ گھاس نہ چریں، اور جہال سے شہد کی تھیوں پر واجب ہوا ہے کہ وہ اپنے سروار کی اتباع کریں۔البتہ حیوان جبلی البام سے اپنے ملوم کو حاصل کرنے کا سختی ہوجا تا ہے،اور انسان غور وفکر سے یا وقل سے یا تقلید سے اپنے علوم کو حاصل کرنے کا مستحق ہوتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں۔

باب ــــ۸

تکلیف شرعی جزاؤسزاکو حیاہتی ہے

191

# مجازات کی جاروجوہ ہیں

ان ن کواس کے اعمال کا اچھا یا برابدلہ ضرور ملنے والا ہے ، جیسی کرنی و لیبی بھرنی! اور مجازات جاروجوہ سے ہوگی:

- (۱) مجازات انسان کی صورت نوعیه کا تقاضا ہے۔
  - (r) مجازات ملاً اعلی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔
- (۳) مجازات نازل کروہ شریعت کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے۔
  - (۳) مجازات تعلیمات انبیاء کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے۔ ندکورہ بالامجازات کی وجوہ اربعہ کی تفصیل درج ذیل ہے:

## پہلی وجہ: مجازات صورت نوعیہ کا تقاضا ہے

انسان چونکہانسان ہےاس لئے اس کے اعمال کا اچھایا برا بدلہ ملنا ضروری ہے،اگر وہ کوئی اور جانور ہوتا تو مجازات

- ﴿ الْوَسُوْرُ لِيَهُ الْفِسُرُ ﴾ -

نه ہوتی ، مثلاً چوپا بیا گرگھا س چر ہے اور در ندہ گوشت کھائے تو دونوں تندرست رہتے ہیں کیونکہ یہی ان کی صورت نوعیہ کا مقتضی ہے اور اگر معاملہ برعکس ہوجائے تو دونوں بیار بڑجاتے ہیں ، اسی طرح انسان اگرا ہے اعمی ل کرے جن کا نچوڑ ، فد صدا در روح ، اخل تی عالیہ اور صفات حسنہ ہوں تو اس کا ملکی مزاج ورست رہ گا اور بصورت دیگر اس کا ملکی مزاج بگڑ جب نگا اور جب تک وہ ابقید حیات رہے گا اعمال بد کا اثر ظاہر نہ ہوگا ، مگر جب علائق جسمانی سے ملکا ہوجائے گا یعنی وفت با جائے گا تو اس کو پوراا حساس ہوگا کہ اس نے دنیا ہیں جو کام کے تقے وہ اس کی مکیت کے موافق نہیں ہے جس طرح جسم کوشن کرے آپریشن کیا جائے تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ، مگر دواء کا اثر زائل ہوتے ہی شدت کا در دائھتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی غفلت ، احساس نہیں ہونے دیتی ، بیغفلت دور ہوتے ہی احساس شروع ہوجائے گا۔

اورا خلاق علیہ جیار ہیں:(۱) یا کی ،اوراس کی ضدنا یا کی(۲) اخبات لیعنی بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی ،اوراس کی ضدالنداور دین حق کے سامنے اکڑنا (۳) ساحت لیعنی سیرچشمی اور عالی ظرفی ،اوراس کی ضد شنج بیعنی انتہائی درجہ کی جنیلی (۴) انصاف ،اوراس کی ضدناانصافی ——ان کامفصل بیان آ گے مبحث چہارم کے باب چہارم میں اورا بواب الاحسان کے بالکی شروع میں آئے گا۔

### ﴿باب اقتضاء التكليفِ المجازاة ﴾

اعلم: أن الماس مَجْزِيُّوْنَ بأعمالهم: إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، من أربعة وجوه: أحدها: مقتضى الصورة النوعية: فكما أن البهيمة إذا عَلَفت الحشيش، والسَّبُعَ إذا علف الملحم، صَحَّ مزاجُهما؛ وإذا علفت البهيمة اللحم، والسبُعُ الحشيش، فسد مزاجُهما؛ فكذلك الإنسان إذا باشراعمالاً: أرواحُها الخشوعُ لجناب الحق، والطهارة، والسماحة، والعدالة: صلح مزاجُه المملكى؛ فإذا من أجه المملكى؛ فإذا من أجه المملكى؛ فإذا ويُفقف عن ثِقل البدن أحَسَّ بالْمُلاءَ مَةِ والمنافرة، شِبْهَ ما يَحُسُّ أحدُنا من ألم الاحتراق.

ترجمہ: باب: تکلیف شرعی کا مجازات کو جا ہٹا: جان لیجئے کہ لوگوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور ہرے اعمال کا ہرا بدلہ، جاروجوہ ہے:

ان میں سے ایک: صورت نوعیہ کا تقاضا ہے، پس جس طرح چوپایہ گھاس چرتا ہے اور درندہ گوشت کھا تا ہے تو دونوں کا مزاج مرست رہتا ہے اور جب چوپایہ گوشت کھا تا ہے اور درندہ گھاس، تو دونوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اسی طرح جب انسان ایسے کام کرتا ہے جن کی روح بارگاہ خداوندی میں عاجزی، پاکی، عالی ظرفی اور عدالت ہوتی ہے تو اس کا ملکوتی مزاج درست رہتا ہے اور جب وہ ایسے کام کرتا ہے جن کی روح بذکورہ اعمال کی ضد ہوتی ہے تو اس کا ملکوتی مزاج

گڑ جو تا ہے۔ پھر جب وہ بدن کے بوجھ سے ہلکا ہو جاتا ہے لیٹنی مرجا تا ہے تو اس کومناسب ہونے اور نامناسب ہونے کا حساس ہونے گنتا ہے، جیسے (سُن کرنے والی دوا ، کا اثر ختم ہونے کے بعد ) ہم میں سے ہر مخص جلنے کی تکلیف محسوس کرنے لگتا ہے۔

تصحیح: لجناب الحق: مطبوند تول میں بجاب الحقق، تھے مخطوط کرا جی ہے کے ہے۔

公

☆

\*

# دوسری وجہ: مجازات ملاً اعلی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے

جس طرح فرما نبردار، خدمت گزاراولا د کی خوش حالی مال باپ کی دعا وَل کاثمر ہ ہوتی ہےاور نافر مان ، نانہجاراوں و کی تنگ حالی اور پریشن بالی ، مال باپ کی آ ہوں کا اثر ہوتی ہے،ای طرح جزاء دسزا کا ایک سبب ملاً اعلی کی دعا نمیں اور لعنتیں بھی ہیں۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ ملاُ اعلی کا تعلق انسانوں ہے بالکل ایسا ہے جیسا بھارے تُو ی ادرا کید (عقل وہم) کا ہم ہے ہے، اگر بھارا پاؤل چنگاری یا برف کے نگڑے پر پڑتا ہے تو د ماغ میں امانت رکھے ہوئے تو ی ادرا کید، اس کا فوراً ادراک کر لیتے ہیں۔ ادراک کر لیتے ہیں۔ ادراک کر لیتے ہیں۔

اس کی مزید تفصیل میہ ہے کہ کلی طبعی کے بارے میں متأخرین کا فد ہب میہ ہے کہ وہ خارج میں نہیں پائی جاتی ، نہ مشقلا اور نہ اپنے افراد کے شمن میں ، خارج میں صرف کلی طبعی کے افراد پائے جاتے ہیں ، اور اس کومجاز انکلی طبعی کا پایا جانا کہد دیتے ہیں (ولیل کے لئے مفتاح التہدیب میں ۴۹ رکھیں)

گر عالم ملکوت میں تمام انواع پائی جاتی ہیں، نوع انسانی کی صورت بھی وہاں تحقق ہے، جس کو'' انسان اکبر'' کہتے ہیں، امدنع کی مہر بانی نے اس صورت نوعیہ کے لئے خدام بیدا کئے ہیں، اور وہ ملائکہ ہیں، کیونکہ جس طرح انسان قوی ادرا کیہ (عقل وہم) کے بغیر سنور نہیں سکتا، ای طرح ملائکہ کے بغیر بھی اس کی گاڑی نہیں چل سکتی۔

غرض جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو وہ خدام اس کا ادراک کرلیتے ہیں اورخوش ہوتے ہیں، اور جب برا کام کرتا ہے تواس کا بھی ادراک کرتے ہیں اور ناخوش ہوتے ہیں، پھراس خوشی اور ناخوش کی لبریں چلتی ہیں اور اس عامل کے دل میں صلول کرتی ہیں، جس سے اس کے دل ہیں بہجت و سروریا وحشت ونفرت پیدا ہوتی ہے، یہی اعمال کی جزاؤ سزا ہے، اس طلول کرتی ہیں، جس سے اس کے دلوں ہیں اور وہ الہام بن جاتی اس طرح وہ لبریں ملائسافل کے دلول ہیں بھی حلول کرتی ہیں یا بعض لوگوں کے دلوں ہیں اترتی ہیں اور وہ الہام بن جاتی ہیں کہ دہ حضرات اس عمل کرنے والے سے محبت کریں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں یا اس سے نفرت و بغض رکھیں

- ﴿ لُوَ لُوَ لِمَا لِيَكُولُ ﴾

اوراس کے ساتھ براسلوک کریں۔

اور یہ بات ایک مثال سے بیجھے: اگر ہمارا پیرکسی چنگاری پر پڑتا ہے تو ہمارے قوی ادرا کیہ جلنے کا احس س کرتے ہیں، پھر دماغ سے اہریں افتری ہیں تو آدمی فکر مند ہوجاتا ہے اور طبیعت میں پہنچتی ہیں تو آدمی فکر مند ہوجاتا ہے اور طبیعت میں پہنچتی ہیں تو آدمی فکر مند ہوجاتا ہے اس طرح فرشتے بھی ہم پراٹر انداز ہوتے ہیں۔

اور ہمارے ادرا کات واحساسات کی اثر اندازی کی تفصیل ہے ہے کہ جب کسی شخص کو کسی تکلیف یارسوائی کا یقین ہوج تا ہے ہوت اس کے شانے کا گوشت کیکیانے لگتا ہے ، رنگ پیلا پڑجا تا ہے ، بدن کمزور ہوجا تا ہے اور بھی آ دمی نامر د ہوجا تا ہے ، اس کا بیشاب سرخ ہوجا تا ہے اور بھی وہ بیشاب کر دیتا ہے یا استنجا خطا ہوجا تا ہے ، بیسب قوی اورا کید کے طبیعت پر مرتب ہونے والے اثر ات ہیں ، قوی طبیعت کو وقی کرتے ہیں اور طبیعت اس کی تعمیل کرتی ہے اور قوی طبیعت پر غالب ہوتے ہیں اس کے طبیعت متا مُر ہوتی ہے۔

اس کے طبیعت متا مُر ہوتی ہے۔

اس طرح جوملائکہ انسان اکبر کی خدمت کے لئے ما مور ہیں ، ان کی طرف ہے بھی فطری البامات اور طبعی تغیرات انسانوں پر باملا ٔ سافل پر ٹیکتے ہیں ، کیونکہ افراد انسان بمنز لہ طبیعت ہیں اور ملائکہ بمنز لہ تو می ادرا کیہ کے ہیں اور قومی ادرا کیہ کے اثر ات طبیعت پر لامحالہ پڑتے ہیں۔

اور جس طرح بیلہریں بینچی کی طرف اترتی ہیں ان کا ایک رنگ عالم بالا کی طرف بھی چڑھتا ہے اور وہ حظیرۃ اعدی میں پہنچ کر رحمت ورضا یا غضب ولعن کا سبب بنتا ہے، جیسے آگ سے پانی کا قرب اس ہیں گرم ہونے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور قیاس ہیں صغری کبری نتیجہ کو تیار کرتا ہے، کرتا ہے، اور قیاس ہیں صغری کبری نتیجہ کو تیار کرتا ہے، اس طرح جبروت میں نئی صورت حال پیدا ہوتی ہے مثلاً بندے کے ناجائز کا مول سے خدا ناراض ہوتے ہیں، پھر جب بندہ تو بہ کر لیتا ہے تو وہ ناراضگی ختم ہوجاتی ہے ای طرح بندول کے اجھے اطوار سے اللہ تعالی مہر بان ہوتے ہیں، پھر جب بندہ تو بہ کرلیتا ہے تو وہ ناراضگی ختم ہوجاتی ہے ای طرح بندول کے اجھے اطوار سے اللہ تعالی مہر بان ہوتے ہیں، پھر جب نگ کہ دہ اور قال بدل لیتے ہیں تو وہ رحمت تھمت سے بدل جاتی ہے سورۃ الرعد آیت المیں ارشاد باری تعالی ہے: 'بیشک اللہ تعالی کسی قوم کی (اچھی) حالت میں تبدیلی نہیں کرتے جب تک کہ دہ اوگ خود اپنی (اچھی) حالت کو بدل نہیں۔ 'نہیں۔ یہ '

اور مضمون بالا کے دلائل وہ تمام روایات ہیں جن میں آنحضور صَلَیٰ اَیْمِ نے اطلاع دی ہے کہ فرشتے انسانوں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالی فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہتم نے میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑا؟ اور دن کے اعمال رات کے اعمال شروع ہونے سے پہلے ہی بارگاہ خداوندی میں پیش کردئے جاتے ہیں۔ ان تمام روایات میں آنحضور صِلاَنہ اَئِیْمِ نے مضمون سمجھایا ہے کہ انسانوں کے درمیان اور اللہ تعالی کی اس بخل کے درمیان جوحظیر قالقدس کے جیج میں قائم ہے ، فرشتوں کی ایک شم کی وساطت پائی جاتی ہے۔

وثانيها: جِهةُ الملأ الأعلى: فكما أن الواحد منا، له قُوى إدراكية، مُوْدَعَة في الدماغ، يُحِسُّ بها ماوقعت عليه قدمُه: من جَمْرَة أو ثلُجَة، فكذلك لصورة الإنسان المتمثلة في الملكوت حدامٌ من الملائكة، أوجدها عنايةُ الحق بنوع الإنسان، لأن نوع الإنسان لايصلُح إلا بهم، كما أن الواحد منالا يصلح إلا بالقُوى الإدراكية.

فكلما فعل فرد من أفراد الإنسان فعلاً مُنْجِيًا، خرجت من تلك الملائكة أشِعَة بَهْجَة وسرور؛ وكلما فعل فعل فعلا مُهْلِكًا، خرجت منها أشعة نفرة وبُغْض؛ فحلّت تلك الأشعة في نفس هذا الفرد، فأورثت بهجة أو وحشة؛ أو في نفوس بعض الملائكة، أو بعض الناس، فانعقد الإلهام أن يُحِبُّوه ويُحسنوا إليه، أو يُبْغِضوه ويُسيئوا إليه؛ شِبْهَ ما نرى من أن أحدنا إذا وقعت رِجلُه على جمرة و أحسنت قواه الإدراكية بألم الاحتراق، ثم خرجت منها أشِعَّة، تُؤثِّرُ في القلب فيَحْزَنُ، وفي الطبع فَيَحُمُّ.

وتاثير أولئك الملائكة فينا يشبه بتأثير الإدراكات في أبداننا؛ فكما أن الواحد منا قد يتوقع المما أو ذُلاً، فَتَرْتَعِدُ فَرَائصُه، ويَصْفَرُ لونُه، ويَضْعُف جسدُه، وربما تسقط شهوتُه، ويَحْمرُ بولُه، ويضَعْف جسدُه، وربما تسقط شهوتُه، ويَحْمرُ بولُه، وربسما بال أو خَرِئ من شدةِ النحوف؛ فهذا كلّه تأثير القُوى الإدراكية في الطبيعة، ووَخيها إليها، وقَهْرُها عليها، فكذلك الملائكة الموكّلة ببني آدم، يترشح منها عليهم، وعلى نفوس الملائكة السفلية، إلهاماتٌ جبلية، وإحالات طبيعية؛ وأفرادُ الإنسان كلها بمنزلة القوى الإدراكية لهم.

وكما تهبطُ تلك الأشِعَةُ إلى السفل، فكذلك يَضْعَدُ إلى حظيرة القدس منها لوك، يُعِدُّ لفيضانِ هيئةٍ، تُسمى بالرحمة والرضا،أو الغضب واللعن، مِثْلُ إِعْدادِ مجاورةِ النارِ الماءَ لِتَسْخِيْنه، وإعدادِ المقدِّمات للنتيجة، وإعدادِ الدعاء للإجابة، فَيَتَحَقَّق التَجَدُّدُفي الجبروت من هذا الوجه، فيكون عضبٌ ثم توبة، ويكون رحمة ثم نقمةقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله لاَيُغَيِّرُ مَابِقُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

وقد أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: أن الملائكة ترفع أعمالَ بنى آدم إلى الله تعالى، وأن الله يسألهم: كيف تركتم عبادى؟ وأن عملَ النهار يُرفع إليه قبل عمل الليل؛ يُنبَّهُ صلى الله عمل الليل؛ يُنبَّهُ صلى الله على ضربٍ من تَوسُطِ الملائكة بين بنى آدم وبين نور الله القائم وسُطَ حظيرة القُدُس.



تر جمہ: اوران میں سے دوسری وجہ: ملا اعلی کی جہت ہے، پس جس طرح ہم میں سے چڑھ کے لئے ادراک کرنے والی صلاحیتیں ہیں، جو د ماغ میں امانت رکھی ہوئی ہیں، جن کے ذریعہ آدمی اس چنگاری یا برف کے مکڑے کو محسوس کر لیتا ہے جس پراس کا بیر پڑتا ہے، پس اسی طرح نوع انسانی کی اس صورت کے لئے جوفر شتوں کی د نیامیں پائی جس سی براس کا بیر پڑتا ہے، پس اسی طرح نوع انسانی کی اس صورت کے لئے جوفر شتوں کی د نیامیں پائی جن قرشتوں میں سے خدام ہیں، جن کونوع انسانی پراللہ کی مہر بانی نے بیدا کیا ہے، کیونکہ نوع انسانی ان کے بغیر سنور نہیں سکتی، جس طرح ہم میں سے کوئی شخص ادراک کرنے والی صلاحیتوں کے بغیر سنور نہیں سکتی۔

پس جب بھی انسان کا کوئی فردکوئی نجات بخش کام کرتا ہے تو ان فرشتوں ہے بہجت وسرور کی لہرین نکلتی ہیں ، جب بھی وہ تباہ کن کام کرتا ہے توان سے نفرت و بغض کی شعائیں نگلتی ہیں ، پھروہ شعائیں اس فرد کے دل میں اترتی ہیں ، پس وہ بہجت یا وحشت بیدا کرتی ہیں یا وہ بعض فرشتوں کے دلوں میں یا بعض لوگوں کے دلوں میں اترتی ہیں پس وہ الب م بن جاتی ہیں کہ وہ اس کے ساتھ محبت کریں اور اس کے ساتھ نیک سلوک کریں یا وہ اس سے بغض رکھیں اور اس کے ساتھ براسلوک کریں یا وہ اس سے بغض رکھیں اور اس کے ساتھ براسلوک کریں یا وہ اس سے ایک شخص کا پاؤں ساتھ براسلوک کریں ۔ اور میہ بات اس صورت حال کے مانند ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کا پاؤں جب کی چنگاری پر پڑتا ہے تو اس کے قوی اور اکیہ جلنے کی تکلیف کا احساس کرتے ہیں ، پھران قوی سے لہریں نکلتی ہیں جو قلب پر اثر انداز ہوتی ہیں تو وہ خم میں پڑجا تا ہے ۔

اوران فرشتوں کی ہم میں اثر اندازی مشابہ ہے ہمارے ادراکات کی تاثیر کے ہمارے بدنوں میں ، پس جس طرح ہم میں ہے کسی شخص کوکسی تکلیف یا رسوائی کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے تو اس کے شانے کا گوشت لرزنے لگتا ہے ، اس کا رنگ پیلا پڑجا تا ہے ، اس کا جسم کمزور ہوجا تا ہے ، اور بھی وہ نامر دہوجا تا ہے ، اس کا بیشا ب لال ہوجا تا ہے ، اور بھی اس کا بیشا ب نکل جاتا ہے ، اس کا جیشا ب نکل ہوجا تا ہے ، اور تھی اس کا بیشا ب نکل جاتا ہے ، اس کا جیشا ب نکل ہوجا تا ہے ، اور تھی اس کا بیشا ب نکل ہوجا تا ہے ، اور تو ی کی وجی ہے طبیعت کی طرف ، اور تو ی کا غلبہ ہے طبیعت پر ، پس اس طرح جو فرشتے انسانوں پر ما مور ہیں ، اُن سے انسانوں پر یا ملا سافل پر فطری الہا مات اور طبعی تغیرات میکنے ہیں ۔ اور انسان کے تمام افراد بمنزلہ تو ی طبیعیہ کے ہیں ان فرشتوں کے لئے ، اور وہ فرشتے بمنزلہ تو ی ادراکیہ کے اثر ات لامحالہ تو ی طبیعیہ پر پڑتے ہیں )
فرشتے بمنزلہ تو ی ادراکیہ کے ہیں انسانوں کے لئے (اور تو ی ادراکیہ کے اثر ات لامحالہ تو ی طبیعیہ پر پڑتے ہیں )

اوروہ شعائیں جس طرح نیچے کی طرف اترتی ہیں،ان کا ایک رنگ حظیرۃ القدس کی طرف چڑھتا ہے، جو کسی حالت کے فیضان کو تیار کرتا ہے، وہ حالت رحمت وخوشنو دی کہلاتی ہے، یا غضب ولعنت کہلاتی ہے، جیسے آگ کا پڑوس پانی کو گرم ہونے کے لئے تیار کرتا ہے اور مقد مات (صغری، کبری) نتیجہ کو تیار کرتے ہیں اور دعا قبولیت کو تیار کرتی ہے، پس اس طور سے جبروت میں تجد مختقق ہوتا ہے، پس ٹاراضگی پائی جاتی ہے پھر تو بداور مہر بانی پائی جاتی ہے پھر مزا،اللہ پاک کا ارشاد ہے:''واقعۃ اللہ تعالی سی تو م کی حالت نہیں بدلتے ، جب تک لوگ خودا بنی حالت نہ بدل لیں''

اور نبی کریم مین بینیا نیم نے بہت سی حدیثوں میں خبر دی ہے کہ فرشتے انسانوں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش

کرتے ہیں،اور بیکدانڈ تعالی ان ہے دریافت کرتے ہیں کہتم نے میرے بندوں کوس حال میں چھوڑا؟اور بیکدن کا عمل رات کے مل رات کے میں بیش کردیا جاتا ہے (ان روایات میں) آنحضور سی میڈیم المائکہ کے ایک فتم کے توسط پر تنبید فرمار ہے ہیں،انسانوں کے درمیان اور القد تعالیٰ کے اس نور کے درمیان جوحظیرة القدس کے درمیان میں قائم ہے۔

#### لغات:

السجهة: جانب، وه گوشة حمل كي جانب توجيك جائية جهات حسن (ش) خسّا واحسس الشيئ وبالشيئ المعلوم كرنا الشعاع، آقاب كي كرن جمع أشعّة وشعع وشعاع بهج (س) به فوش بون حلّ (نض) كلو لان زل بونا، الرنا حسم الأمر فلاناغم مين والنا توقع الأمر : عاصل بون كي اميد كانا أى ينتظر وقوعها، ويعلمه بالوقوع قطعًا از تعد : كانينا، حركت كرنا الفوائص مفر والفويصة بيبلوا ورموند هي بالبتان اورموند هي كورميان كا گوشت ، جوفوف كي وقت أجهك لكتاب خون (س) خون او خواء أن اخانه كرنا الله من و تنقم (ش) و نقم الرنا و يا الله الله الله المناه و تناه الله المناه الله المناه المناه يناه المناه الله الله الله المناه المناه الله الله المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه ا

## تشريخ:

(۱) فیکو ، غضب إلنع میں کان تامہ ہے۔اور تو ی اورا کیہ ہے مرادعقل ونہم اورنطق وکلام وغیرہ صلاحیتیں ہیں۔ اور تو ی طبیعیہ ہے مرادا حساس ،نما ہمع ، بھر وغیرہ ہیں۔ان تو ی کوطبیعت بھی کہتے ہیں۔

(۲) تجدد کے معنی میں نیا ہونا ،اور تحقق کے معنی میں پایا جانا ،اس عبارت میں ایک سوال کا جواب ہے.
سوال: رحمت وغضب القد تع لی کی قدیم صفات میں ،ان میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ لیعنی پہلے رحمت تھی پھر تقمت ہوگئی ، پہلے غضب تھا پھر توب بن گئی؟ ایک آ دمی مرحوم تھا پھر مغضوب ہوگیا ، و سحد لك المعكس ، یہ تبدیلی صفات قدیمہ میں کیونکر ہوتی ہے؟

جواب: یہ الوان کی تبدیلی ہے، صفات میں تبدیلی نہیں ، بالفاظ دیگر یہ تعلقات میں تجدد ہے۔ صفات تو قدیمہ بیں جیسالنہ خالق ورازق ازل ہے ہیں ، مگرزید کے بیدا ہونے کا جب دفت آئے گا تو اس کے خالق ہوں گے ، پھراس کو روزی بہنجا ئیں گے نواس کے لئے رزاق ہوں گے۔ پیعلق حادث ہاورصفات فی نفسہا از لی ہیں۔

(۳) عرضِ اعمال کی روایات کے لئے و یکھے مشکوۃ حدیث ۴۰۵ و ۲۰۵ اور کیف تسر کتم عبادی؟ کی روایت بخاری شریف کتاب بدء اکنلق باب (۵) میں ہے اور یسو فع إلیه عمل اللیل ،الغ مسلم، نسائی، ابن ماجہ اور منداحمہ ۱۹۵ و ۲۹۵ و ۴۰۵ و ۴۰۵ میں ہے۔

- ﴿ أَوْسُوْرُ بِيَالِيْرُ لِهِ

تصحیح: (۱) فکما أن الواحد منا، له قوی إدراکیة میں منا کے بجائے منهات (۲) لصورة الإنسان مطبوعہ خمیں بصورة الإنسان تقا(۳) إحالات مطبوع شخص حالات تقا(۳) و هذه الملائكة بمنزلة القوى الإدراكية بمنزلة القوى الإدراكية بمن علاق الملائكة مطبوع شخص منا الله منافع الإدراكات اصل میں شبیة إلى تقا(۱) أو بحض واللهن مطبوع من أو كے بجائے واوتھا \_\_ برتمام اصلاحات مخطوط كرا جى سے گئى ہیں۔

 $^{\diamond}$ 

## تیسری وجہ: مجازات شریعت منز کہ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے

مختف شریعتیں جو مختلف زبانوں میں نازل کی گئی جیں ، وہ بھی جزاؤ سزا کا ایک سبب جیں۔اوراس مضمون کو سمجھنے کے لئے پہلے ایک مثال چیش ہے آپ کے اس ادارہ میں اس وقت دو قانون ہیں (۱) جوطالب علم پندرہ دسلسل غیر حاضر ہے گااس کا نام کاٹ دیا جائے گا یعنی داخلہ تم کر دیا جائے گا(۲) جس کی پورے سال کسی سبق میں کوئی غیر حاضری نہ وگی ،اس کو سورویے نفتدانعام دیا جائے گا۔

یددونوں قانون پہلے نہیں تھے، اب حالات کے تقاضے ہے ریتوا نین بنائے گئے ہیں، پہلے کوئی بھی طالب علم بغیر مذرکے سبق سے غیر حاضر نہیں رہتا تھا، کیونکہ وہ پڑھنے کے جذبہ ہے آتا تھا گراب صورت حال وہ نہیں رہی تو ترغیب تر ہیب کے لئے مذکورہ قوا نین بنائے گئے ہیں، اب جبکہ یہ دونوں قانون بن گئے تو ان کی وجہ سے جزاؤسزا ہوگی، ۱۵ نکی غیر حاضری پر دفتر تغلیمات واخلہ فتم کرسکتا ہے، کسی کواعتر اض یا احتجاج کاحق نہ ہوگا، اور حاضر باش انعام کاستحق وگا ور دوراول میں جبکہ یہ تو انیمن نہیں تھے، نہ جزا تھی نہ ہزا۔

ای طرح آ دم علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے نکاح جا ئزتھا، کیونکہ اس وقت بہن کے ملاوہ کوئی عورت نہیں تھی، عد کی شریعت میں بہن سے نکاح حرام ہوگیا۔ ای طرح یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تھے۔ جائزتھا، ہماری شریعت میں حرام ہوگیا۔ ای طرح یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تھے، اوراس کوجلا فریعت میں حرام ہے اور بنی اسرائیل کی شریعت میں غنیمت حلال نہیں تھی ، آسان سے سفید آگ آتی تھی ، اوراس کوجلا التی تھی ، اب ہماری شریعت میں غنیمت حلال ہے۔

غرض مختلف زمانوں میں ، اُن زمانوں کے تقاضوں کے مطابق جوشریعتیں لیعنی احکام وقوانین نازل کئے گئے ہیں ن پڑمل درآ مدضروری ہے، اس کی تغییل باعث اجراور خلاف ورزی باعث عقاب ہے، اگریہ بات تسلیم نہ کی جائے تو وانین بے فائدہ ہوکررہ جائیں گے۔شراکع منزلہ کے سبب مجازات ہونے کا یہی مطلب ہے۔

ر ہی رہی ہے بات کہ مختلف ز مانوں میں جومختلف شریعتیں نازل کی جاتی ہیں ،اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ شاہ صاحب س کی صورت بیان فر ماتے ہیں کہ جس طرح علویات کے سفلیات پر اثر ات پڑتے ہیں بیعنی جب ستاروں کی خاص توجب ت ہوتی ہیں تو اُن ہے ایک روحانیت یعنی ایک غیر مادی چیز وجود میں آتی ہے، جومختف ستاروں کی صلاحیتوں کا آمیز و ہوتی ہے، پھرفنگ کا ڈاکید بینی چپانداس روحانیت کوز مین آمیز و ہوتی ہے، پھرفنگ کا ڈاکید بینی چپانداس روحانیت کوز مین کی طرف نتقل کرتا ہے تو عالم زیریں کی چیزیں اس سے متاثر ہوتی ہیں یعنی زمینی مخلوقات کے جذبات اور ارادے اس روحانیت کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔

وثالثها: مقتضى الشريعةِ المكتوبةِ عليهم: فكما يَغْرِف المنجّمُ: أن الكواكب إذا كان لها نَظُرٌ من النظرات، حصلت روحانيةٌ ممتزجّةٌ من قُواها، متمثّلةٌ في جزء من الفلك، فإذا نَقلَها إلى الأرض ناقلُ أحكام الفلكيات، أعنى القمر، انقلبت خواطِرُهم حسَب تلك الروحانية.

فكذلك يعرف العارف بالله: أنه إذا جاء وقت من الأوقات \_\_ يُسمى في الشرع بالليلة المباركة، التي فيها يُفْرَقُ كُلُّ أمر حكيم \_\_ حصلت روحانية في الملكوت، ممتزجة من أحكام نوع الإنسان، ومقتضى هذا الوقت، يترشح من هنالك إلهامات على أذكى خلق الله يومئذ، وعلى نفوس تَلِيْهِ في الذكاء بواسطته، ثم يُلهم سائرُ الناس قبولَ تلك الإلهامات، واستحسانها، ويُؤيّدُ نَاصِرُها، ويُخذَلُ مُعانِدُها، وتُلْهمُ الملائكةُ السفليةُ الإحسانَ لِمُطِيْعِهَا، والإساءة إلى عاصيها، ثم يصعد منها لون إلى الملا الأعلى وحظيرة القدس، فيحصل هنالك رضًا وسُخط.

- ﴿ الْاَزْرَ لِبَالْشِرَادِ ﴾

ترجمہ: ان میں سے تیسری وجہ: أس شریعت كاتف ضائے جوان برفرض كی گئے ہے، پس جس طرح علم نجوم كو جائے والا جانتا ہے كہ جب ستارول كے لئے تو جہات میں ہے كوئى (مخصوص) توجہ ہوتی ہے تو ایک روحانی چیز وجود میں آتی ہے، جوان ستارول كی صلاحیتوں كا آمیز ہ ہوتی ہے، جوفعک كے سى حصہ میں پائی جاتی ہے، پس جب اس روحانیت كو زمین كی طرف منتقل كرنے والا یعنی جاند، تو لوگوں كے اراد ہے اس روح نیت كے مطابق ملے جاتے ہیں۔

مطابق میں کی طرف منتقل كرتا ہے فلكيات كے احكام كونتقل كرنے والا یعنی جاند، تو لوگوں كے اراد ہے اس روح نیت كے مطابق مين جاتے ہیں۔

پس اسی طرح المقد کے معاملات کو جانے والا ، جانتا ہے کہ جب اوقات میں سے کوئی خاص وقت آتا ہے۔۔۔۔ جو شریعت کی اصطلاح میں ' شہب مبارک'' کہلاتا ہے ، جس میں ہر وانشمندا نہ معاملہ طے کیا جاتا ہے۔۔ تو فرشتوں کی و نیا میں ایک روحانی چیز وجو دمیں آتی ہے ، جو و گا ان فی کے احکام کا اور اس وقت کے تقاضے کا آمیز ہ ہوتی ہے ( یعنی اس میں دونوں باتوں کا کھاظ ہوتا ہے ) ( پھر ) وہاں ہے البامات مترشح ہوتے ہیں ، اس زہ نہ میں اللہ کی ضقت میں سب سے زیادہ ذبین شخص پر ، اور اس کے واسط ہے دوسر ایسے لوگوں پر جو ذبائت میں اس کی گھ بھتے ہیں ، پھر دوسر ہے لوگ البامات کا مددگارتا کید کیا ، اور ان البامات کا مددگارتا کید کیا جاتا ہے اور اس کا مخالف رسوا کیا جاتا ہے ، اور نچلے فرشتے البام کے جاتے میں اُن البامات کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ برابرتا وُ کرنے کا ، پھر ان ما نکہ سے ایک رنگ کے ساتھ جن میں اُن البامات کی افران کی نافر مانی کرنے والوں کے ساتھ برابرتا وُ کرنے کا ، پھر ان ما نکہ سے ایک رنگ کے ساتھ ہرا ہوتا ہے میں اُن البامات کی طرف ، پس وہاں خوشنودی اور ناخوشی وجو دہیں آتی ہے۔۔

لغات امتوح به : مانا فَكِي يَذْكي ذَكَاء : تيز خاطر بونا ،صفت ذكي جَنِّ أذكباء تمفّل الشيئ : تصور بون يخي المدرك ورجه من بإياجانا ، نفس الامر مين بإياجانا فوله : يتوشّع - عيب ف مقدر ب-

# چوھی وجہ: مجازات تعلیمات انبیاء کی وجہ سے بھی ہوتی ہے

میضمون بھی پہلےا یک مثال ہے آ سان طریقہ پر سمجھ لیس ،نصاب میں دوشم کی تنامیں ہیں۔ (۱) مطالعہ کی کتابیں : طلبہان کتابوں کااسا تذہ کی تگرانی اور راہ نمائی میں مطالعہ کرتے ہیں ، با قاعدہ وہ کتابیں پڑھائی نہیں جاتمیں۔

(۲) درل کی کتابیں:جو یا قاعدہ پڑھائی جاتی ہیں،اسا تذہ ایکے دقائی طرتے ہیں اور افظ افظ سمجھ تے ہیں۔ اله نظرادر قران مترادف افظ ہیں اور پیم نجوم کی اصطلاحیں ہیں، جب دوستارے کی ایک برج میں ایک درجہ میں استحاب ہوتے ہیں تواس کوقر ان اور نظر کہتے ہیں مزید تفصیل دستور العلماء ۲۷۳۳ میں ہے۔



امتحان دونوں شم کی کتابوں کا ہوتا ہے مگراول کا پر چہ آسان بنایاج تا ہے اور جوابات کی جائے بھی نرم کی جائی ہے او دوسری شم کی کتابوں کا پر چہ بھی سخت بنایا جا تا ہے اور جانئے بھی کس کر ک جاتی ہے۔ نیز اول کے نمبرات تر نیبی ہوتے ہیر اور دوم کے بنیادی ،ان پرتر تی اور تنزل کا مدار ہوتا ہے ، کیونکہ جو طالب علم اتن محنت اور دلسوزی ہے پڑھائی ہوئی کتابہ کوبھی یا دنہ کرے اور فیل ہو جائے ،اس کی سزا تنزل کے سواکیا ہوسکتی ہے؟!

ای طرح جبکی قوم پرامتد تعالی کی مہر بانی مبذول ہوتی ہے، الند تعالیٰ کواس کے ساتھ خیر منظور ہوتی ہے اور ائر قوم کی طرف نی مبعوث کئے جاتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کو خیر ہے قریب کریں، اور نبی کی اطاعت ان پر فرض کی جاتی یہ تو جوعلوم وجی کے ذریعہ اس نبی کو دئے جاتے ہیں تا کہ ان کے ذریعہ بی قوم کی اصلاح کرے، وہ علوم شخص و متعین ہوجا۔ ہیں، نبی کی توجہ بحنت اور دعا نمیں ان معلوم کے ساتھ شال جوجاتا۔ ہیں، اللہ کی نصرت کا فیصلہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوجاتا۔ پس سیسب چیزیں ان کر وہ ملوم مؤکدہ جوجائے ہیں، اللہ کی نصرت کا فیصلہ بھی، ان پڑھل پیرا ہوتے ہیں وہ دونوں جہاں میں کا میاب ہوتے ہیں اور جو اعراض کرتے ہیں وہ اپنی تسمت کوروتے ہیں۔ کیونکہ جب الند تعالی ۔ وہ دونوں جہاں میں کا میاب ہوتے ہیں اور جو اعراض کرتے ہیں وہ اپنی تسمت کوروتے ہیں۔ کیونکہ جب الند تعالی ۔ ان کی ہدایات کا ہم قسم کا سامان کر دیا، نبی کو بھیجی، اس پر عموم نازل کئے، پھر نبی نے بھی محنت کرنے میں کسر نہ چھوڑی، اس طرح تعلیمات انہیا بھی مجازات کا سبب بن جاتی ہیں۔ بھی جولوگ توجہ نہ کریں، ان نا بنجاروں کوسر امانی بی چاہئے ،اس طرح تعلیمات انہیا بھی مجازات کا سبب بن جاتی ہیں۔

ورابعها أن النبي إذا بُعث في الساس، وأراد الله تعالى بِعَثَتهِ لُطْفًا بهم، وتقريبًا لهم إلى الخير، وأوجب طاعته عليهم، صار العلم الذي يُوحي إليه متشخصا متمثّلا، وامتزج بهمّة هذا النبي ودعائه، وقضاء الله تعالى بالنصر له، فتاً كَذَ وَتحقّق.

ترجمہ: اوران میں سے چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب پنجبرلوگوں میں معبوث کئے جاتے ہیں اورالقد تعالیٰ نبی کی بعز کے ذریعہ لوگوں پر مہر ہانی کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بھلائی سے قریب کرنا چاہتے ہیں اور نبی کی اطاعت ہوگوں پر واجہ کرتے ہیں تو وہ علم جو نبی کی طرف وئی کیا گیا ہے مشخص ہوکر موجود ہوجا تا ہے اور وہ علم مل جاتا ہے اس نبی کی پوری تو کے ساتھ وہ اس کی دع وَل کے ساتھ اور اس علم کے لئے اللہ تعالیٰ کی نصرت کے فیصلہ کے ساتھ تو وہ علم مؤکد ( پختہ ) مشخق ہوجا تا ہے۔

#### لغات:

منشخصًا (اسم مفعول) تشخصَ بمتعين بونا ، ميز بونا ، منه الله الله مفعول) تمثل الشيئ الصور بونا ، الامريس بإياجانا همّة : بورى توجه بيرثاه صاحب كي خاص اصطلاح به تنا گذر فعل ماضى ) تأخد و تو تح مضبوط بونا ، ثابت بونا تَحقَق (فعل ماضى) تحقق المحدُ : ثابت بونا تحقق (فعل ماضى) تحقق المحدُ : ثابت بونا .

# مجازات کی جاروں وجوہ کے احکام

ال باب میں زیر بحث مسئد رہیے کہ مجازات ، تکلیف شرقی کا مقتضی ہے یعنی انسان چونکدا دکام شرعیہ کا مکلّف ہے اس سے جزاؤ سزاضروری ہے۔اوراو پر جومجازات کی چاروجوہ بیان کی ٹی ہیں ،ان ہیں ہے سوم و چہارم کو بیان کر نااصل مقصود ہے۔اول وووم کا بیان تحکیل بحث کے لئے ہے۔اب ذیل میں چاروں وجوہ کے احکام بیان کئے جاتے ہیں۔ مجازات کی پہلی ووصور توں کے بارے میں چار باتی میا در کھنی چا بئیں

انسان کی فطرت میں داخل ہے اور فطری میں یعنی صورت نوعیہ کے اقتضاء ہے، اور ملا اعلی کی جہت ہے ،مجازات انسان کی فطرت میں داخل ہے اور فطری امور بدلانہیں کرتے ،اس لئے ان دووجوہ سے جزا ؤسز اضرور ہوگی۔

﴿ پہلی دوصورتوں کی وجہ ہے مجازات پڑواٹم کی بنیادی اور کلی باتوں میں ہوتی ہے، فروعی ہاتوں میں اوراد کام میں نہیں ہوتی ۔ نیکی کیا ہے؟ اور گناہ کیا ہے؟ یہ بحث مبحث خامس کے شروع میں آئے گی اور نیکی کے کاموں میں اصل الصول جار باتیں تیں (۱) تو حید (۲) صفات البیہ پر ایمان لان (۳) قضاء وقد رپر ایمان لان (۳) اس بات پر ایمان لان کہ عبدت صرف امتد تعالی کاحق ہے اور سب ہے بڑا گناہ شرک ہے۔ بیتمام ہاتیں چونکہ فطرت انسانی میں داخل ہیں، اس لئے ان بر جڑا ؤمز اضرور ہوگی۔

(﴿ بَرُ وَاثُمْ كَى فَطَرَى بَا بَيْنَ وَ مِن كَى بَنْيَاوَى با تَمِن بَيْنَ وَمَا لَهُ مِن الْ بِرُ وَلَى الرَّنْبِينِ بِرِنّا ، تَمَام المَيَاءِ اللهِ بِالوّل مِينَ فَقَلْ بِينَ \_ آوم مديه السلام \_ فَيْمَ النّبِيينِ مِنْ يَبَيْنُ عَلَى ايك بى وين نازل بوا ب \_ سورة المؤمنون آيت ٥٣ مين به كد. ' يتم بارا طريقة ب جو كدوه ايك بى طريقة ب ' يه بات تمام پيفيرول كوئن طب بناكرار شاد فر مائى گئى ب مين ابت بواكدوين بميشه اسلام بى نازل بوا ب ﴿ إِنَّ اللّهُ اللهُ بَنِينَ قوا نَيْنَ وَاحِكَام مِينَ بِ عَدِيثُ شَرِيفَ مِينَ بِ كَدَ ' ثمّام انبياء على قَلْ (باب شريك) بعن ئى بين أن ل بي من ب يحد عديث شريف مين ب كد ' ثمّام انبياء على قل (باب شريك) بعن ئى بين أن أن كا من من اللهُ عن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عن واحدا م بين بين اللهُ عن بين أن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عن من باب سے مرادوین به اور ما قال سے مرادش یعتیں ہیں۔ عدیث میں باپ سے مرادوین به اور ما قال سے مرادش یعتیں ہیں۔

پہلی دو وجوہ سے جزاؤ سزابعثت انبیاءاور بلوغ دعوت پرموقوف نہیں ،خواہ نبی کی دعوت پہنچی ہویا نہ پنجی ہو، برواثم کی اصولی باتوں میں ، جوفطری باتیں ہیں ، جزاؤ سزاضرور ہوگی۔ اورمجازات کی تمیسری وجہ کے بارے میں دو باتیں یادرکھنی جائیں.

تیسری دجہ سے جو جزاؤ سزا ہوتی ہے، وہ زیانوں کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً آ دم علیہ السلام کے زمانہ میں بہن سے نکاح باعث اجرتھ ،اب بیرگن ہ کبیرہ ہے۔جس امت پر تین نمازیں اور تین روز بے فرض تنھے،ان کی

ح لَتَوْرَبَالْيَدَلِ ﴾ -

جزا ؤسزااتنی بی مقدار پر ہوگی اب یا نج نماز وں اورایک ماہ کے روز وں پر جزا ؤسز امرتب ہوگی۔

﴿ زمانوں کا اختلاف ہی مختلف شریعتوں کے نزول کا سبب ہے، ورنہ آغاز انسانیت کے ساتھ ہی ایک مجموعہ وانین نازل کر دیاجا تا ہے اوراس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی جاتی ، تو وہی شریعت قیامت تک چستی رہتی ، گرایس اس لئے نہیں کیا گیا کہ زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ انہیا وَرسل اس لئے نہیں کیا گیا کہ زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ انہیا وَرسل آتے رہے اوراپی اپنی قوموں کوخواب خفلت ہے جھنجھوڑتے رہے ، متفق علیہ حدیث میں اس کی طرف اشارہ آیا ہے (مفکلو قاکت بالایمان ، باب الاعتصام حدیث ۱۳۸۸) یہ حدیث آپ عبارت کے ترجمہ میں پڑھیس گے۔ اور چوتھی وجہ سے جزاؤ سر ابعثت انبیاء کے بعد ہی ہوتی ہے۔ جب نبی مبعوث ہوکر لوگوں کے شبہات کھول دیتے اور چوتھی وجہ سے جزاؤ سر ابعثت انبیاء کے بعد ہی ہوتی ہے۔ جب نبی مبعوث ہوکر لوگوں کے شبہات کھول دیتے اور چوتھی وجہ سے جزاؤ سر ابعثت انبیاء کے بعد ہی ہوتی ہے۔ جب نبی مبعوث ہوکر لوگوں کے شبہات کھول دیتے

اور چوتھی وجہ سے جزاؤ سزابعثت انبیاء کے بعد ہی ہوتی ہے۔ جب نبی مبعوث ہوکرلوگوں کے شبہات کھول دیتے ہیں ،اور دین اچھی طرح ان کو پہنچادیتے ہیں ، پھربھی جولوگ ایمان نبیس لاتے وہ سزا کے ستحق ہوتے ہیں۔

أما المجازاة بالوجهين الأولين ففطرةٌ فَطَرَ الله الناس عليها، ولن تجد لفطرة الله تبديلاً؛ وليس ذلك إلا في أصول البر والإثم، وكليًاتها دون فروعها وحدودها؛ وهذه الفطرة هو الدين الذي لا يختلف باختلاف الأعصار؛ والأنبياء كلهم مُجْمِعون عليه، كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَإِنَّ هَلْهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ الأنبياء بنوعَلَاتٍ: أبوهم واحد، وأمهَاتُهم شتى ﴾ والمؤاخذة على هذا القدر متحققة قبل بعثة الأنبياء وبعدها سواء.

وأما المجازاة بالوجه الثالث فمختلِفة باختلاف الأعصار؛ وهي الحاملة على بعث الأنبياء والرسل؛ وإليها الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿إنما مَثَلِي ومَثَلُ ما بَعَثَنِي الله به، كمثل رجل أتى قوما، فقال: يا قوم! إنى رأيتُ الجيشَ بِعَيْنَيَّ، وإنى أنا النذيرُ العريانُ، فالنجاء ! النجاء ! فأطاعه طائفة من قومه، فأَذُلَجُوا، فانطلقوا على مَهَلِهم فَنَجَوْا، وكذّبت طائفة منهم، فاصبحوامكانهم، فصبَّحهُم الجيشُ، فأهلكهم واجْتَاحَهُم، فكذلك مَثلُ من أطاعني فاتبع ماجئت به من الحق،

وأما المجازاة بالوجه الرابع: فلا تكون إلا بعد بعثة الأنبياء، وكشف الشبهة، وصحة التبليغ ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ والله أعلم.

تر جمہ: ربی پہلی دو وجہوں ہے مجازات تو وہ ایک فطری بات ہے، جس پرالقد تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور آپ فطرت ِ خداوندی کو ہر گزیدلتا ہوانہیں پائیں گے — اور نہیں ہے وہ یعنی پہلی دووجہوں ہے مجازات مگر پڑوائم کی اصولی اور کئی باتوں میں ، نہ کہ ان کی جزئیات واحکام میں ۔ اور بیفطرت ہی وہ دین ہے جوز مانوں کے اختلاف سے

- ﴿ لَرَ وَكُرُ بِبَالِيْنَ فِي ا

مختلف نہیں ہوتااور تمام انبیاء ان باتوں میں منفق ہیں، جیسا کہ ارش و باری تعالیٰ ہے کہ:'' یہ تمہارا لیعنی سب انبیاء کا طریقہ ہے، جو کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے' اور آنحضور مین کھی گارشاد ہے کہ:'' تمام انبیاء علائی بھی کی ہیں،ان کا باپ ایک ہےاور ما کمیں مختلف ہیں' — اور اتنی مقدار پرمواخذہ ضرور ہونے والا ہے، بعثت انبیاء سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یکس طور پر۔

اور ربی تیسری وجہ سے مجازات تو وہ زمانوں کے اختلاف سے مختیف ہوتی ہے — اور زمانوں کا بیا ختلاف ہی بعثت انبیا وُرسل کا باعث ہے۔اوراس اختلاف اعصار کی طرف اشارہ آیا ہے اس ارشاد نبوی میس کہ:

" میری حالت اوراس وین کی حالت جس کے ساتھ اللہ تعالی نے جھے کو مبعوث فر مایا ہے، اس شخص جیسی ہے جوا یک قوم کے پاس آیا۔ پس اس نے کہا: اے میری قوم ا بیس نے دغمن کالشکر اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے اور بیس نگا (کھلم کھلاً) ڈرانے والا ہوں، پس بچو! بچو! پس اس کی قوم کی ایک جماعت نے اس کی بات مان کی، سووہ راتوں رات چیے، پس وہ چلتے رہے آہت آہت، پس نجات پائی انہوں نے ۔ اوران کی ایک جماعت نے جھٹلایا، پس انھوں نے وہیں صبح کی، پس شبخون ماراان پروشن کے نظر نے، پس بلاک کر دیاان کو اور جڑمول سے اکھاڑ دیوان کو، پس بیمثال ہے اس شخص کی جس نے میری فرمان برداری کی پس اس نے بیروی کی اس دین کی جس کو بیس لے کرآیا ہوں، اور بیمثال ہے اس شخص کی جس نے میری نافر مانی کی ، اور اس دین حق کو جھٹلایا جس کو بیس کیگر آیا ہوں' ( یعنی جب زمانہ بدلا اور اس خص کی جس نے میری نافر مانی کی ، اور اس دین حق کو جھٹلایا جس کو بیس کیگر آیا ہوں' ( یعنی جب زمانہ بدلا اور اور جی کی ورت منقاضی ہوئی تو اللہ تعالی نے آنمونور میں تینی کی جس کے بعد اور شہبات کھولئے کے بعد اور آجس کو زندہ ( ہدایت یا فتہ ) ہونا ہے، وہ بعد بی ہوئی ہوئی تو الدنوال آیت میں جو کی بعد بر باد ہو، اور جس کو زندہ ( ہدایت یا فتہ ) ہونا ہے، وہ دلیل چنچنے کے بعد بر باد ہو، اور جس کو زندہ ( ہدایت یا فتہ ) ہونا ہے، وہ دلیل چنچنے کے بعد بر باد ہو، اور جس کو زندہ ( ہدایت یا فتہ ) ہونا ہے، وہ دلیل چنچنے کے بعد بر باد ہو، اور جس کو زندہ ( ہدایت یا فتہ ) ہونا ہے، وہ دلیل چنچنے کے بعد بر باد ہو، اور جس کو زندہ ( ہدایت یا فتہ ) ہونا ہے، وہ وہ لیل چنچنے کے بعد بر باد ہو، اور جس کو زندہ ( ہدایت یا فتہ ) ہونا ہے، وہ وہ لیل چنچنے کے بعد بر باد ہو، اور جس کو زندہ ( ہدایت یا فتہ ) ہونا ہے، وہ وہ لیل چنچنے کے بعد بر باد ہو، اور جس کو زندہ ( ہدایت یا فتہ ) ہونا ہے، وہ وہ لیل چنچنے کے بعد بر باد ہو، اور جس کو زندہ ( ہدایت یا فتہ ) ہونا ہے، وہ وہ لیل چنچنے کے بعد بر باد ہو، اور جس کو زندہ ( ہدایت یا فتہ )

### لغات:

حُدُود الله : احکام شرعیه هی المحاملة میں هی ضمیراختلاف کی طرف لؤتی ہے اختلاف مضاف نے تانیث مضاف الیہ مضاف الله عصاد سے حاصل کی ہے ، اس لئے مؤنث ضمیراستعال کی ہے۔ إلیها کی ضمیر بھی اس کی طرف لوئتی ہے۔ مضاف الیہ الاعصاد سے حاصل کی ہے ، اس لئے مؤنث ضمیراستعال کی ہے۔ إلیها کی ضمیر بھی اس کی طرف لوئتی ہے۔ تشریح :

أبوهم واحدُّكى روايت مِن نظر من بي گزرا مسلم شريف كى روايت كالفاظ بيني الأنبيساء إحوة من علَّاتٍ، وأمهاتُهم شتَّى، و دينُهم و احد. البته علَّات كامفهوم أموهم و احد بـ



### باب ---- ٩

# الله تعالیٰ نے لوگوں کی فطرت مختلف بنائی ہے

سب لوگوں کی جبلت اور فطرت کیسال نہیں ہوتی ، اللہ تعالیٰ نے گلبائے رنگ رنگ ہے چمن کومزین کیا ہے اور جبات و سے انسانوں کے اعمال واخلاق مختلف ہوگئے ہیں، نیز ان کے کمالات کے مرہبے بھی مختلف ہوگئے ہیں، نیز ان کے کمالات کے مرہبے بھی مختلف ہوگئے ہیں، کوئی عام انسانی مرتبہ پراٹک کررہ جاتا ہے، اور کوئی اتنااونچا اڑتا ہے کہ اس کی نہایت یا ناممکن نہیں ہوتا یعنی کوئی آفاق میں کم ہے تو کسی میں آفاق کم ہے۔

فطرت اورجبلت كابيا فتلاف درج ذيل دلائل عيابت ب:

ا حدیث شرایف میں ہے کہ اگرتم کی پہاڑ کے بارے میں سنو کہ وہ اپنی جگہ ہے بت گیا ہے، تو تم اس خبر کو مان کئے بوہ ( کیونکہ پہاڑ کا اپنی جگہ ہے بہت جانا نہ عقلاً ممتنع ہے نہ عادۃ ، بلکہ ممکن ہے، تو وے اور پہاڑ بھی بھی اپنی جگہ سے سرک جاتے ہیں ) اور اگرتم کسی شخص کے بارے میں سنو کہ اس کی فطرت بدل گئی ہے، تو یہ بات مت مانو ( کیونکہ فطرت میں تبدیلی گوعقلاً ممتنع نہیں مگر عادۃ تبدیلی نہیں ہوتی ) وہ کس لامحالہ کسی نہیں دن اس جبلت کی طرف ضرورلوٹے فطرت میں تبدیلی گوعقلاً ممتنع نہیں مگر عادۃ تبدیلی نہیں ہوتی ) وہ کسی گر دد! اور فی الحال جواخلاتی بدلے ہوئے نظر آر ہے گا جس پر وہ بیدا کیا گیا ہے ( کیونکہ مشہور ہے کہ خبل گر دد دجل نمی گر دد! اور فی الحال جواخلاتی بدلے ہوئے نظر آر ہے ہیں تو وہ مرم بنیاں بھینک کرچو ہیا پر جھیٹ بڑی تھیں )

﴿ آپ مِينَ يَنِيَكُمْ نِهِ ارشَادِفر ما يا ہے كہ: ''سنو!انسان مختلف المراتب پيدا كئے محئے ہيں (مثلاً.)

(العب) بعض مؤمن جنے جاتے ہيں (يعنی مسلمان والدين كے گھر ميں يااسلامی ماحول ميں پيدا ہوتے ہيں) اور وہ مؤمن جيتے ہيں اور مؤمن مرتے ہيں — اور بعض كا فر جنے جاتے ہيں ، كا فر جيتے ہيں ، اور كا فر مرتے ہيں — اور بعض مؤمن جنے جاتے ہيں ، مؤمن جيتے ہيں ، كا فر جيتے ہيں اور مؤمن مرتے ہيں ، كا فر جيتے ہيں اور كا فر مرتے ہيں ۔ مؤمن مرتے ہيں ، كا فر جيتے ہيں ، كا فر جنے جاتے ہيں ، كا فر جيتے ہيں اور مؤمن مرتے ہيں ۔

(ب) اور آپ مین بی گیم نے غصہ کے درجات کا ذکر فر مایا کہ بعض کو غصہ جلدی آتا ہے، اور جلدی اتر جاتا ہے، پس ایک کی دوسرے سے تلافی ہوجاتی ہے — اور بعض کو غصہ دیر میں آتا ہے اور دیر میں اتر تا ہے، پس ایک کی دوسرے سے تلافی ہوجاتی ہے — اور بہترین مخص وہ ہے جس کو غصہ دیر میں آئے اور جلدی اتر جائے — اور بدترین مخص وہ ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر میں اترے۔



ا ہے جن کو رسین میں ہے ارشاد قر مایا ہے کہ:'' لوگ سونے جا ندی کی کا نول کی طرح ہیں'' لیعنی جس طرح سونے جا ندی کی سب کا نیس مکسال نہیں ہوتیں ، لوگول کی فطری صلاحیتیں بھی کیسال نہیں ہوتیں۔

اوراللہ پاک کاارشاد ہے:'' کہئے کہ برخص اپنے ڈھنگ پر کام کرتا ہے' کیعنی برخص کی ایک فطری عادت اور جبلی طبیعت ہوتی ہے،وہ اسی ڈھب بر کام کرتار ہتا ہے۔

ان تمام نصوص سے بید مرحی ٹابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت مختلف بنائی ہے اور وہی اعمال واخلاق کے اختلاف کا سبب ہے اور مراتب کمال کا بھی اس پر انجھ رہے۔

### ﴿باب اختلاف الناس في جِبِلتهم

المستوجب لاختلاف أخلاقهم ، وأعمالهم، ومراتب كمالهم

والأصل فيه: مبارُوى عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ﴿إذا سمعتُم بجبلِ زال عن مكانه فصد قُوه، وإذا سمعتم برجلٍ تَغَيَّرُ عن خَلْقِه فلا تصد قوا به، فإنه يصير إلى ما جُبل عليه ﴾ وقال: ﴿ألا إن بنبى آدم خُلقوا على طبقات شتى: فمنهم من يُولَد مؤمنًا ﴾ فذكر الحديث بطوله؛ وذكر طبقاتِهم في الغضب، وتقاضِى الدين.

وقال: ﴿الناس معادنُ كمعادنِ الذهبِ والفضة ﴾ وقال الله تعالى: ﴿قُلْ: كُلِّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ أي طريقته التي جُبل عليها.

ترجمہ: جبلت میں لوگوں کے مختلف ہونے کا بیان ، جوان کے اخلاق ، اندال اور کمال کے مرتبول کے مختلف ہونے کا سبب ہے: اور بنیا داس بارے میں وہ روایت ہے جونی کریم سِلْنَهُ بَیْمُ ہے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا: ''جب تم کسی پہاڑ کے بارے میں سنو کہ وہ اس کی جگہ ہے ہٹ گیا ہے تو اس کو مان لو۔ اور جب تم کسی آ دمی کے بارے میں سنو کہ اس کی فطرت بدل گئی ہے تو اس کو موروثے والا ہے اس فطرت کی طرف جس پر وہ بیدا کیا گیا ہے۔

کی فطرت بدل گئی ہے تو اس کو مت مانو ، پس جینک وہ لو شنے والا ہے اس فطرت کی طرف جس پر وہ بیدا کیا گیا ہے۔

ك مشكوة ا: ٢٣ باب الايمان بالقدر، فيض القديرا. ١٨١١ وهذا حديث منقطع، فإن المؤهرى لم يُدرك أبا الدرداء



اور آپ مِلْ مَنْ اَنْ مَنْ اَنْ اَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اورآپ نے ارشادفر مایا کہ:''لوگ کا نیں ہیں، سونے جاندی کی کا نوں کی طرح'' (رواہ سلم، مشکوۃ کتاب العلم حدیث ۲۰۱) اور الله باک نے ارش وفر مایا:'' کہتے: ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنے انداز پر'' لیعنی اس طریقتہ پر جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے (بنی اسرائیل آیت ۸۳)

#### لغات:

نسَا کِلة (اسم فاعل) فطری طریقه اور روش په شکل سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں مانند ،نظیر ،کہا جاتا ہے لیست من نسک لمی و لا شا کِلنی (تو ندمیری طرح ہے ،ندمیری روش پر ہے )اس کا متر ادف سیجینة ہے جس کے معنی ہیں فطری عادت ب

☆ ☆ ☆

## ملكيت اوربهيميت كيمختلف انداز

انسانوں میں جوفطری اختلاف پایا جاتا ہے وہ آپ نے دلائل نقلیہ سے بجھ لیا،اب شاہ صاحب قدس مرہ اپنے انداز پر یہ بات سمجھاتے ہیں کہ القد تعالی نے انسانوں میں جودوتو تیں ودیعت فر ، ئی ہیں یعنی ملکیت اور ہیمیت ،وہ دونوں قو تیں تمام انسانوں میں یکسال نہیں ہوتیں ، ندان کا باہمی اجتماع ایک نہج پر ہوتا ہے،ملکیت کے بھی ہزار انداز ہیں،اور ہیمیت کے بھی ،اوران کا اجتماع بھی جیشا رطریقوں پر ہوتا ہے،اس وجہ سے ہرانسان کی افتاد طبع مختلف ہوتی ہے اورا عمال واخد ق اور مراتب کمال میں تفاوت ہوتا ہے۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ قوت ملکیہ دوطرح کی ہوتی ہے۔

ا — ملاً اعلی جیسی ملکیت: جس شخص میں اس طرح کی ملکیت ہوتی ہے وہ ملاَ اعلی جیسے کا م کرتا ہے۔ ملاَ اعلی کے چہر احوال میں :

(الع) وہ اسائے حسنی اور صفات باری تعالی کے علوم سے رنگین رہتے ہیں ، پس جن لوگوں میں ملا اعلی جیسی ملکیت ہوتی ہے وہ بھی اساء وصفات کے علوم سے رنگین ہونے کی کوشش کرتے ہیں بینی ان صفات کواپنے اندر سمونے کی کوشش کرتے ہیں۔

(-) وہ جبروت کی باریکیوں سے واقف ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی ذات ہے متعلق جومعاملات ہیں وہ جبروت --------



کہل تے ہیں اور جبروت کی باریکیاں اسرار البیہ کہلاتی ہیں ، پس جن لوگوں میں ملاَ اعلی جیسی ملکیت ہوتی ہے وہ بھی اسرارالہیہ جائے کی کوشش کرتے ہیں۔

(ع) الله تعالیٰ کوز مین میں جو نظام پیند ہے، ملاً اعلی اس کو تفصیل ہے بیجھ کر حاصل کرتے ہیں، پس جن لوگوں میں ملاً اعلی جیسی ملکیت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کے پیند بیدہ نظام کو بیجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا پیند بیدہ نظام وین اسلام اوراعمال صالحہ والانظام ہے۔

(۱) ملاً اعلی اللّٰدتغ کی کے پسند بیرہ نظام کووجود میں اانے کی طرف پوری توجہ مبذول کئے رہتے ہیں، پس ملاً اعلی جیسی ملکیت رکھنے والے حضرات بھی نظام اسلامی کو ہروئے کارلانے کی تخنتوں میں مگے رہتے ہیں، ان کی پوری تو انا ئیاں اسی پرخرج ہوتی ہیں،اوران کی شب وروز کی تختیں اسی نقطہ پرمرکوز رہتی ہیں۔

۲ — ملاً سافل جیسی ملکیت جن لوگوں میں اس طرح کی ملکیت ہوتی ہے، وہ ملاً سافل والے کا م کرتے ہیں۔ ملاً سافل کے نئین احوال ہیں:

(الع) ملا سافل پر عالم بالا ہے ایک تقاضا متر تی ہوتا ہے، وہ اس کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، گروہ اس معاملہ کا پوری طرح احاطہ کئے ہوئے ہوئے ، نہ ان کی پوری توجہ اس پر مجتمع ہوتی ہے، نہ وہ اس کی پوری تفصیلات جائے ہیں، ہس جو تکم ملتا ہے اس کی تغییل کرتے ہیں، مثلاً حق اور باطل کی جنگ ہور ہی ہے، اہل باطل نے اہل حق پر بم بھینکا یا میزائل داغا، ملا سافل کو تھم ملتا ہے کہ اے ہاڑ کرویں، وہ کوئی ایسی اڑجن کھڑی کردیتے ہیں کہ وہ فتا نہ پر لگنے کے بجائے ہیں اور جگہ پر گرتا ہے، اور ہے کا رہوجاتا ہے۔ گر ملا سافل کو بم اور میزائل رکوانے کے نتائج وعواقب کا پورا علم نہیں ہوتا نہ وہ جنگ کا نتیجہ جانتے ہیں، انہیں جو تکم ملا ہے بس وہ اس کی تغیل کرتے ہیں ۔ اس طرح جن لوگوں میں ملا سافل جیسی ملکت ہوتی ہوتی ہوتی ہوئی ہوئی ہو تے ہیں، گر ما مافل جیسی ملکت ہوتی ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوری سو معاملہ کا پوری طرح احاطہ کئے ہوئے نہیں ہوتے، نہ ان کی پوری توجہ اس کام پر مجتمع ہوتی ہوتی ہوئی ہوری پوری توجہ اس کام پر مجتمع ہوتی ہوتی ہوئی ہوری پوری توجہ اس کام پر مجتمع ہوتی ہوئی ہو ہوں کی پوری توجہ اس کام پر مجتمع ہوتی ہوئی ہو ہے۔ نہ ان کی پوری توجہ اس کام پر مجتمع ہوتی ہوئی ہے، نہ وہ اس کی پوری توجہ اس کام پر مجتمع ہوتی ہوئی ہوئی ہوں کی پوری توجہ ہیں۔ اس کی تعیل میں کی ہوری ہونہ ہیں۔

(س) ملاً سافل سرایا نور ہوتے ہیں، پس ملاً سافل جیسی ملکیت رکھنے والے حضرات بھی سرایا نو بینے کی کوشش کرتے ہیں۔ (۵) وہ بیبی آلائشوں سے پاک وصاف ہوتے ہیں، پس ان کے انداز کے لوگ بھی خود کوالیں آلائشوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اور قوت بہیمیہ بھی دوطرح کی ہوتی ہے:

ا ـــــ نهایت تیز و تند بهیمیت جیسے اس مست قوی ادن کی حالت، جس کی پرورش وافر غذااور مناسب انداز پر بوئی بو، چنانچه وه جسیم ، مضبوط، بلند آواز ، سخت گیر، ارادهٔ نافذه رکھنے والا، نهایت متکبر، قوی غیظ وغضب والا اور شدید حسد و کیپنه ر کھنے وا یا ، وافر قوت شہوانی ر کھنے والا ، متنا بلہ میں غالب ہونے کا جذبہ رکھنے والا اور بہادر دل والا ہوتا ہے پس جن لو وں میں اس قتم کی بہیمیت ہوتی ہے ان میں بھی بے صفات یائی جاتی ہیں۔

انداز پر ہوئی ہو، چنانچاس کاجسم معمولی اور کمزوررہ گیا ہو، آواز پّلی ، گرفت ڈھیلی ، بزدل ، بے ہمت اور مقابل پر مالب انداز پر ہوئی ہو، چنانچاس کاجسم معمولی اور کمزوررہ گیا ہو، آواز پّلی ، گرفت ڈھیلی ، بزدل ، بے ہمت اور مقابل پر مالب آنے کا کوئی جذب اس میں نہیں ہوتا ، جن لوگوں میں ایس ہیست ہوتی ہوہ بھی بہی آلا استوں میں کم گھتے ہیں۔
اس کے بعد جاننا چاہئے کہ ملکیت اور ہیمیت کے بیدودوانداز کچھ تو فطری ہوتے ہیں ، جن کوآ دمی بدل نہیں سکتا ، مگر ان کو بنا بگاڑ سکتا ہوا ہے ، بعض اٹل اٹل کی مالیت کو اور اس کے ایک رخ کو ان مال کو بنا بگاڑ سکتا ہوا ہوں کی انسان کے اکتساب کا دخل ہوتا ہے ، بعض اٹل ملکیت کو اور اس کے ایک رخ کو ورد ھاواد ہے ہیں ، مثلاً اٹل اس لی دنیک لو وں کی معیت ، ذکر واذکارا ورا سرار البہ میں غور وفکر ملکیت کوتو ی کرتے ہیں اور اس کو مدد پہنچاتے ہیں اور رفتہ رفتہ آدمی میں اس کے بھس ہے ۔ درجہ کی ملکیت پیدا ہوج تی ہے اور دیوی غفلتوں ، معاصی اور برے اٹل کی صورت صل اس کے بھس ہے ۔ درجہ کی ملکیت پیدا ہوج تی ہے اور دیوی غفلتوں ، معاصی اور برے اٹل کی صورت صل اس کے بھس ہے ۔ درجہ کی ملکیت پیدا ہوج تی ہے اور دیوی غفلتوں ، معاصی اور برے اٹل کی صورت صل اس کے بھس ہے ۔

وإن شئتَ أن تَسْتَجُلَى مافتح الله على في هذا الباب وفهَّمني من معاني هذه الأحاديث· فاعلم: أن القوة الملكية تُخُلَقُ في الباس على وجهين:

أحدهما: الوجه المناسب بالملا الأعلى؛ الذين شأنهم الانصباغ بعلوم الأسماء والصفات، ومعرفة دقائق الجبروت، وتلقّى نظام على وجه الإحاطة به، واجتماع الهمة على طلب وجوده. والثانى: الوجه الممناسب بالملا السافل: الذين شأنهم انبعاث بداعية تترشح عليهم من فوقهم، من غير إحاطة، والااجتماع الهمة، والاالمعرفة؛ ونورانية؛ ورفض للألواث البهيمية. وكذلك القوة البهيمية تُخلق على وجهين:

أحدهما : البهيمية الشديدة الصَّفيْقة، كهيئة الفَحْل الفَارِهِ، الذي نشأ في غذاء غزير وتدبير مناسب، فكان عظيم الجسم، شديده، جهورِيَّ الصوت، قويَّ البطش، ذاهمة نافذة، وتيْهِ عظيم، وغضب وخسد قويَّيْن، وشبق وافر، مُنافِسًا في الغلبة والظهور، شجاع القلب.

والثانى: البهيمية الضعيفة المُهَلَّهَاتُهُ، كهيئة الْخصى المُخْدَج، الذى نشأ في جذب وتدبير غير مناسب، فكان حقير الجسم، ضعيفه، ركيك الصوت، ضعيف البطش، جبان القلب، غير ذى همة، ولا منافِسَة في الغلبة والظهور.

والقوتان جميعًا، لهما جللةٌ تُخصَّصُ أحذ وجُهيها، وكَسُبٌ يُؤيِّدُه، ويُقوِّيه، ويُمِدُّفيه.

ترجمه: اوراگرآپ وه بات واضح طور پر جاننا جاہتے ہیں ، جوالقدنے مجھے پراس باب میں کھولی ہے ، اور مجھے ان

حدیثوں کا جومطلب سمجھا یا ہے تو جان کیجئے کہ قوت ملکیہ انسانوں میں دوطرح پر پیدا کی جاتی ہے۔

ان میں سے ایک: ملاً اعلی کے مناسب رخ ہے، وہ ملاً اعلی جن کا حال اساء وصفات کے علوم سے رنگین ہوتا ہے، اور جبروت کی باریکیوں کو پہچانتا ہے اور (عالم زیریں کے ) نظام کو (عالم بالا نے ) حاصل کرنا ہے، اس کا احاطہ کرنے کے طور پر، اوراس کے یائے جانے کو جاہے پر پوری توجہ کو اکٹھا کرنا ہے۔

اور دوسرا: ملائسانل کے مناسب رخ ہے، وہ ملائسانل جن کا حال: اس داعیہ سے اٹھ کھڑ اہونا ہے، جوان پران کے او پر سے نیکتا ہے، اُن امور کا پوری طرح احاطہ کئے بغیر، اور پوری توجہ جمع کئے بغیر، اور اچھی طرح سے ان کی معرفت حاصل کئے بغیر؛ اور وہ سرایا نور جی ؛ اور ہیں ؛ اور ہیمی آلائشوں کو بالکلیہ چھوڑنے والے ہیں۔

اورای طرح توت بہیمیہ بھی دوطرح پر پیدا کی جاتی ہے.

ان میں سے ایک بخت مضبوط بہیمیت ہے، جیسے اُس توی سانڈی حالت، جس نے بہت زیادہ غذااور مناسب تدبیر میں پرورش یائی ہوپس و جسیم ، مضبوط بدن والا ، بلندا واز ہخت گیر، نافذارادے والا ، نہایت متنکبر، تیز غصہ والا بے حد حسد کرنے والا، مجامعت کی بہت زیادہ خوابش رکھنے والا، غالب آنے اور جیتنے کی رئیس کرنے والا اور بہادر دل والا ہو۔

اور دوسری: کمزور پتلی بهیمیت ہے، جیسے اُس آختہ جانور کی حالت جوقبل از وفت پیدا ہو گیا ہو، جوقحط سالی اور نامناسب تدبیر میں پلا ہو، پس وہ معمولی اور کمز ورجسم والا ، پتلی آواز والا ، کمز ورگرفت والا ، بز دل ، بے ہمت اور غلبہ اور جیتنے کی بالکل ریس نہ کرنے والا ہو۔

اور دونوں ہی قوتیں: ان کے لئے ایک فطرت ہے، جواس کے دورخوں میں سے ایک کومخصوص کرتی ہے اور اکتسابی اعمال میں جواس ایک رخ کی تائید کرتے میں اور اس کوتقویت اور کمک پہنچاتے ہیں۔

### لغات:

است جلى الشيخ : واضح كرن كوكهنا فقيمه وافقه مه اسمجهانا صفق النوب : كير كا كف يعنى خوب مضوط بنا موام وناالصفيق : نهايت شوس مضبوط الفاده : قوى ، خوب كهان والا ، خوش يمثل فره (ك) فراهة : خوش مضبوط بونا ، سبك مونا ، سبك مونا ، خوير : بهت زياده مَطَرٌ غزير : بهت بارش النيّه : وينك ، غرور المهلقلة : باريك ، كمرور هملة فل المنسب السبك مون من عزير : كير حكوباريك ، فنا معد جنوه يجودت مل تمام مون سبك بيدا موكيا مو خد جنا المنسب المنس







## ملكيت اور تهيميت كااجتماع

التدتعالی نے انسان میں دومتضاد تو تیں ودیعت فرمائی ہیں یعنی ملکیت اور بہیمیت ۔ ان دونوں قو توں کے تقہ ضے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، پھریہ دونوں تو تیں انسان میں جمع کیسے ہیں؟ شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں متضاد تو تیں انسان میں دوطرح پر جمع ہوتی ہیں: ایک باہمی شکش کے ساتھ، دوسرے مصالحت کے ساتھ، اگر دونوں قو تیں اپنے تقاضے کا مل طور پر پورا کرنا چاہیں، تو ضرور دونوں میں رسہ شی ہوگی، اورا گر ہر قوت اپنے پچھ تقاضے چھوڑ دے تو باہم موافقت ہوجائے گی۔

مثلاً دومختلف طبیعت ،مزاج ،خواہش اور جذبات رکھنے والے زوجین ایک گھر میں جمع ہوں تو بیا جہاع دوطرح پر ہوگا۔اگر دونوں اپنی چلا کیں گے تو منازعت ہوگی اور زندگی اجیرن ہوجائے گی اور مصالحت کرلیں گے یعنی ہر شریک حیات اپنے پچھ تقاضے اور مطالبات چھوڑ دے گا اور دوسرے کی موافقت کرلے گا تو زندگی خوش گوار بسر ہوگی اسی طرح ملکیت اور بہیمیت کا اجتماع بھی انسان میں دوطرح پر ہوتا ہے:

ا — باہمی کشکش کے ساتھ: ایساس صورت میں ہوتا ہے جب برقوت اپنے تفاضوں کو کامل طور پر پوار کرنا چاہے، ہرقوت کی نظراس کی آخری حد کی طرف اٹھی رہے، اور ہرایک اپنے فطری انداز پر چلنا چاہے تو یقینا ان میں کھینچ تانی ہوگی۔ ملکیت کا کامل تفاضا اللہ سے ملنا اور ملا اعلی میں شامل ہونا ہے اور ہیمیت کے چیش نظر مفاد پرسی ،خود غرضی ، دنیا پر ریجھنا اور حیوانی حالتوں پر شیفتہ رہنا ہے۔ پھرا گر ملکیت غالب آجا تی ہے تو ہیمیت کے اثر ات صفحل ہوجاتے ہیں ، اور ہیمیت غالب آق ہے تو ہیمیت کے اثر ات صفحل ہوجاتے ہیں ، اور ہیمیت غالب آق ہے تو ہیمیت عالب آق ہے تو ہیمیت کے اثر است سمحل ہوجاتے ہیں ، اور ہیمیت غالب آتی ہے تو ہیمیت غالب آتی ہے تو ہیمیت کے اثر است سمحل ہوجاتے ہیں ۔

۲ — مصالحت اورموافقت کے ساتھ: ایسااس صورت میں ہوتا ہے کہ ملکیت اپنا اعلی تقاضے ہے ذراینچا تر اینے اتر آئے ، ملکیت کی پرواز وصول الی اللّداور شمول مع الملا الاعلی تک ہے ، وہ اس مطالبہ سے ذراینچا تر آئے ، اورالی باتوں پر قن عت کر لے جو خالص مطالبہ کے لگ بھگ ہیں ، اور وہ بیا امور ہیں :

(۱) عقل کے مقتضی پر چلنااورنفس ،خواہش اورطبیعت کی پیروی نہ کرنا۔

(۲) سخاوت نفس ہے کام لینا۔ سخاوت ، شئے کی ضد ہے۔ شئے کے معنی ہیں خودغرضی ، پس سخاوت نفس میہ ہے کہ آدمی دوسروں کا بھلا جا ہے ، حدیث میں ہے کہ:'' دین خیرخوا ہی کا نام ہے'' پوچھا گیا: کس کی؟ فرہ یا:''اللہ کی ،اللہ کی اللہ کی ،اللہ کے ،صلمانوں کے بیشوا وُس کی اور تمام مسلمانوں کی'' (رواہ سلم ،مشکوٰۃ حدیث ۲۹۲۹م)

(مور) ایک امنی اختا اور کے ، مسلمانوں کے بیشوا وُس کی اور تمام مسلمانوں کی'' (رواہ سلم ،مشکوٰۃ حدیث ۲۹۲۹م)

(۳) پاکدامنی اختیار کر: ۱۰ رصرف ظاہری پاکدامنی نہیں، بلکہ طبیعت اور مزاج بھی پاک ہوجائے۔

(٣) عام ہوگوں کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پرتر جیج دنیا، قرآن کریم میں انصار کی خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مہاجرین کواپنے سے مقدم رکھتے ہیں،اگر چہان کا فاقہ ہی کیوں نہ ہو(سورۃ الحشر آیت ۹)

- ﴿ الْمَازَةُ لِيَبَالْيَدُولِ ﴾

(۵) آخرت پرنظررکھنا،صرف دنیا پرنظرندروک لینا۔

(١) تمام امور ميس نظافت اوريا كيزگى كاخيال ركهنا\_

ندکورہ تمام امور ملکیت کے اعلی تقاضے تو نہیں ہیں ،گر ہیں بہر حال سکوتی اعمال ،اس لئے ملکیت ان امور کی طرف اتر آئے اور بہیمیت اپنے خالص تقاضوں سے ذرا بلند ہوجائے اور ایسے کام کرنے کے لئے آ مادہ ہوجائے جومفاد عامہ سے بعید ہوں نہ منضا دہتو دونوں تو توں میں مصالحت ہوجائے گی ،اورا یک ایسامزاج وجود میں آئے گا جس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا۔

واجتماع القوتين فيهم أيضاً يكون على وجهين:

فتارة: تجتمعان بالتجاذب: تكون كلُّ واحدة متوفرةً في طلب مقتَضيَاتها، طامحةً في أقصى غاياتها، مويدةً سنننها الطبيعي، فلا جرم أن يقع بينهما التجاذب؛ فإن غلبت هذه اصْمَحَلَّتْ آثارُ تلك، وكذلك العكس.

وتارة: بالاضطلاح، بأن تنزل الملكية عن طلب حكمها الصُّراح إلى ما يقُرُبُ منه: من عقلٍ، وسَخَاوَ قِ نفسه خاصةٌ، والنظرِ إلى الآجل دون الاقتصار على العاجل، وحُبُ النظافة في جميع ما يتعلَّق به؛ وتَتَرَقَّى الهيميةُ من طلب حكمها الصُّراح إلى ماليس ببعيد من الرأى الكلى، ولامُضَادً له، فَتَصْطَلِحَانِ، ويحصل مزاجٌ لاتخالُفَ فيه

ترجمه: اورانسانوں میں دوقو توں کا اکٹھا ہونا بھی دوطرح پر ہوتا ہے:

پس بھی: دونوں اکٹھاہوتی ہیں کھٹیش کے ساتھ : ہرایک اپنے تقاضوں کے مطالبہ میں ہمت صرف کرنے والی ہوتی ہے، اپنی آخری حد کی طرف نظر اٹھانے والی ہوتی ہے، اپنے فطری انداز کو چاہنے والی ہوتی ہے، اپنی تعینا ان دونوں کے درمیان رسکشی ہوگی، پھرا گربیغالب آئے گی تو اُس کے آثار ماند پڑجا کمیں گے، اور اسی طرح برعکس ۔ اور بھی: مصالحت کے ساتھ (اکٹھاہوتی ہیں) ہایں طور کہ ملکیت اس کے خالص تھم کے مطالبہ ہے اُئر آتی ہے، اُن چیز وں کی طرف جواس خالص تھم سے نز دیک ہوتی ہیں گینی عقل، دریا دلی، طبیعت کی پاکیز گی، عام لوگوں کے فائد ہے کو اپنے ذاتی نفع پرتر جے وینا، مآل (آخرت) کی طرف نظر رکھنا، و نیا پرنظر روک نہ لینا اور پاکیز گی کو پند کرنا ان تمام چیز وں میں جوآ دی سے تعلق رکھتی ہیں ۔ اور بیمیت اس کے خالص تھم کے مطالبہ سے اس چیز کی طرف چڑھے جو مفاد چیز وں میں جوآ دی سے تعلق رکھتی ہیں ۔ اور بیمیت اس کے خالص تھم کے مطالبہ سے اس چیز کی طرف چڑھے جو مفاد چس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا۔

لغات

تُوَفِّر على كذا : بمت صرف كرنا طَمَحَ بَضُوهُ إليه : ثكاه المُصنّ السَنَن : طريقه ، يزارات الصّواح :

اصْطَلَحُ القوم: رضامند موتا الرأى الكلي: مقادعامه: بيشاه صاحب كي خاص اصطلاح \_\_\_

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

\*

☆

# ملکیت وہیمیت اوران کے اجتماع کی اقسام

ملکیت کی دو جانبیں ہیں:ایک اعلی دوسری اونی ،اورایک ان کے بیچ کا نقطہ ہے، پھر بیچ کے نقطہ سے طرف اعلی اور طرف اونی کی جانب یا بالفاظ دیگر اطراف ہے بیچ کے نقطے کی طرف بہت سے نقطے ہوتے ہیں۔

یجی حال بہیمیت کا بھی ہے اور یہی صورت حال دونوں قو تول کے باہمی اچھوع کی بھی ہے لینی اعلی درجہ کا اجتماع، ادنی درجہ کا اجتماع ، اور بین بین صورت ، پھر بین بین صورت اور اعلی درجہ کے درمیان بھی درجے ہیں ، اسی طرح بین بین صورت اوراد ٹی درجہ کے درمیان بھی درجے ہیں

پھر جب ان کو ہا ہم ضرب دیں گے تو بے شارتشمیں پیدا ہونگی ،گران میں ہے آٹھ تشمیں بنیادی ہیں ،ان کے احکام علحد ہلحد ہ ہیں ،اگر وہ احکام جان لئے جائیں تو ہاتی اقسام کے احکام خود بخو دمعلوم ہوجائیں گے۔وہ آٹھ اقسام یہ ہیں :

- (۱۶۱) ملکیت عالیہ تجاذت کے ساتھ جمع ہو ہیمیت شدیدہ کے ساتھ یا ہیمیت ضعیفہ کے ساتھ
- (٣٥٣) ملكيت سافله تجاذب كے ساتھ جمع ہو سبيت شديدہ كے ساتھ يا ببيميت ضعيفہ كے ساتھ
- (۵و۲) ملکت عالیہ مصالحت کے ساتھ جمع ہو ہیں شدیدہ کے ساتھ یا ہیمیت ضعیف کے ساتھ
- (۵۷۷) ملکیت سافلہ مصالحت کے ساتھ جمع ہو ہیمیت شدیدہ کے ساتھ یا ہیمیت ضعیفہ کے ساتھ

### نقشه بيرب

| كيفيت اجتماع | كيفيت بهميت | كيفيت والكيت | تمبرشار |
|--------------|-------------|--------------|---------|
| شجاذب        | شديده       | عاليه        | 1       |
| شجاذ ب       | ضعيف        | عاليه        | r       |
| نتجاذب       | شديده       | ساقليه       | ٣       |
| تجاذ ب       | ضعيفه       | سا فليه      | ۲۳      |
| مصالحت       | شديده       | عاليه        | ۵       |
| مصالحت       | ضعيفه       | عاليه        | 4       |
| مصالحت       | شديده       | سافله        |         |
| مصالحت       | ضعيقه       | سا فليه      | Λ       |



ولكل من مرتبتي الملكية والبهيمية والاجتماع طرفان ووسط، ومايقر بمن طرف أو وسط؛ وكذلك تذهب الأقسام إلى غير البهاية؛ إلا أن رء وس الأقسام المنفرزة بأحكامها، والتي يُعرف غَيرها بمعرفتها، ثمانية، حاصلة من انقسام الاجتماع بالتجاذب إلى أربعة: ملكية عالية تجتمع مع بهيمية شديدة، أو علية سافلة تجتمع مع بهيمية شديدة، أو ضعيفة، أو ملكية سافلة تجتمع مع بهيمية شديدة، أو ضعيفة؛ والاجتماع بالاصطلاح أيضًا إلى أربعة مِثْلِهَا؛ ولكل قسم حكم لا يختلف؛ من وُفق لمعرفة أحكامها استراح من تشويشات كثيرة.

ترجمہ: اورقوت ملکیہ اورقوت بہمیہ اوران دونوں کے اجتماع میں سے ہرا یک مرتبہ کے دودواطراف ہیں، اور ایک درمیان ہے اوروہ درجات ہیں جوطرف یا وسط ہزد کی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح قسمیں بہتار حد تک چلی جاتی ہیں، ایر جن کے احکام معلوم ہونے حد تک چلی جاتی ہیں، اور جن کے احکام معلوم ہونے سے دوسری قسموں کے احکام معلوم ہوجاتے ہیں، آٹھ ہیں، جو تجاذب کے ساتھ اجتماع کے چارصورتوں میقسم ہونے سے دوسری قسموں کے احکام معلوم ہوجاتے ہیں، آٹھ ہیں، جو تجاذب کے ساتھ اجتماع کے چارصورتوں میقسم ہونے سے پیدا ہوتی ہیں (یعنی) ملکیت عالیہ اکتھا ہو بہیست شدیدہ یا ضعیفہ کے ساتھ یا ملکیت سافلہ اکتھا ہو بہیست شدیدہ یا ضعیفہ کے ساتھ یا ملکیت سافلہ اکتھا ہو بہیست شدیدہ یا ضعیفہ کے ساتھ یا درمصالحت کے ساتھ اجتماع بھی ایسی ہی چارقسموں کی طرف قسم ہوتا ہے، اور ہرتم کے لئے ایسے احکام ہیں جو مختلف نہیں ہوتے ، جسخنص کو ان کے احکام جانے کی تو فیق مل گئی، وہ بہت می پریش نیوں سے آرام پانا سنسویش: بین ہوئے آرام پانا سنسویش: بین الشہور ش الا نموز نہ رائے گا الشہور نہ الشہور نہ الشہور نہ تا ہوں ہوتا ہے۔ استوراح استوراح استوراح نہ آرام پانا سنسوی سی بین شکل کی شکل شکل شکل شکل الم نوز نہ تر تیب کرنا۔

اقسام ثمانيه كيضروري احكام

پہلاتھم: ریاضاتِ شاقہ کی سب سے زیادہ ضرورت (۲۰۱۰ء کے اور قبی ہے، جن کی بہیت بہت تخت ہوتی ہے کیونکہ بہیت کی تعدیل میں مونت کرنے اور حقائق میں غور کرنے بہیت کی تعدیل میں مونت کرنے اور حقائق میں غور کرنے بی سے ہوسکتا ہے، پھران میں ہے بھی (۱۳۱) کوریاضات کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے، کیونکہ ان دوقسموں میں ملکیت اور بہیمیت میں با بھی شخکش ہوتی ہے، اس لئے بہیمیت کولگام دینے کے لئے عہاوات وریاضات کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسراتھم: کمالات سے حظ وافر وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جن کی ملکیت عالیہ ہوتی ہے بینی (۲۰۱۱ء و۲) پھر (۵و۲) جن کی ملکیت اور بہیمیت میں مصالحت ہوتی ہے تھی بہتر ہوتے ہیں اور وہ زیادہ سلیقہ مند ہوتے ہیں اور (۱۶۱) جن کی ملکیت اور بہیمیت میں مصالحت ہوتی ہے تھی بہتر ہوتے ہیں اور وہ زیادہ سلیقہ مند ہوتے ہیں اور (۱۶۱) جن کی

مکیت اور بہیمیت میں کشکش ہوتی ہے، جب وہ بہیمیت کے چنگل سے کل جاتے ہیں توعلم خوب عاصل کرتے ہیں ،مگر عمل کی زیادہ پرواہ بیس کرتے ،

تیسراتکم: اہم کام جیسے جہادوغیرہ میں سب سے زیادہ بے رغبت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہیمیت کمزور ہے، یعنی (۸۶۲،۳۴۲) جن کی ملکیت عالیہ ہے، سب کام جھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اور (۸۶۸) جن کی ملکیت سافلہ ہے جب وہ ہیمیت کے چنگل سے نگل جاتے ہیں، تو سب کچھ چھوڑ کر آخرت کی تیاری میں مگ جاتے ہیں اور اگر بہیمیت کے چنگل سے نگل جاتے ہیں، تو سب کچھ چھوڑ کر آخرت کی تیاری میں مگ جاتے ہیں اور اگر بہیمیت کے چنگل سے نبیں نگل یائے ، تو سستی اور آرام طلبی کے طور پر سب کچھ چھوڑ ہیٹھتے ہیں۔

ونحن نذكرههما من ذلك ما نحتاح إليه في هذا الكتاب:

[١] فأحوجُ النماس إلى الرياضات الشاقّة: من كانت بهيميتُه شديدةً، لاسيما صاحبُ التجاذب.

[٢] وأحظاهم بالكمال، من كانت ملكيتُه عاليةً، لكنَّ صاحبَ الإصْطِلاحِ أحسنُهم عملًا، و آذَبُهُمْ ؛ وصاحبَ التجاذُب: إذا انْفلَتَ من أُسْرِ البهيمية أكْثَرُهم علمًا، ولايبالي بآداب العمل كثيرَ مُبَالاة.

[٣] وأزهـدُهـم في الأمـور العظام: أضعفهم بهيميةً، لكنَّ صاحبَ العالية يترك الكل تعرُّغًا للتوجه إلى الله؛ وصاحبَ السافلة إن انفلتَ يتركه للآخرة، وإلايتركه كَسلاً ودَعَةً.

تر جمید.اورہم یہاں اُن احکام میں سےان کوذ کر کرتے ہیں جن کی ہمیں اس کتاب میں ضرورت ہے: (۱) لپس لوگوں میں سب سے زیادہ مختاج پرمشقت ریاضتوں کے وہ لوگ ہیں جن کی بہیمیت سخت ہے، ہالخصوص کشکش والے۔

(۲) اورلوگوں میں سب سے زیادہ کمالات حاصل کرنے کی تو فیق ان لوگوں کو کمتی ہے جن کی ملکیت عالیہ ہے البتہ مصالحت والے ان میں عمل کے اعتبار سے اچھے ہوئے میں اوران میں زیادہ شاکشۃ اور مہذب ہوئے ہیں ؟ اور کشکش والے جب بہیمیت کی قید سے نکل جاتے ہیں تو وہ ان میں علم کے اعتبار سے زیادہ ہوئے ہیں اور وہ مل کے آ داب کی سی جھ بہت زیادہ پر واہ بیں کرتے۔

(۳) اور بڑے کاموں میں سب سے زیادہ بے رغبت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی بہیمیت سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے ، البتہ ملکیت عالیہ والے سب بچھ چھوڑ و ہے ہیں القد تعالٰی کی طرف متوجہ ہونے کے لئے فارغ ہونے کے طور پر، اور ملکیت سافلہ والا اگر بہیمیت سے چھوٹ جاتا ہے تو سب بچھ چھوڑ دیتا ہے آخرت (کی تیاری) کے لئے ، ورنہ سب اور ملکیت سافلہ والا اگر بہیمیت سے چھوٹ جاتا ہے تو سب بچھ چھوڑ دیتا ہے آخرت (کی تیاری) کے لئے ، ورنہ سب

﴿ (وَ رُوَرُورَ بِبَالْيِبَرُلِ ﴾.

کھے چھوڑ ویتا ہے، تی اور آرام طلی کے طور پر۔

#### غات:

ريساضت: پرمشقت محنت أخيظى برارتبه حاصل كرنے والد حظى (س) خيظوة: حصه پانا آدب (اسم تفضيل) براشا نسته أذب (ك) أذبًا. صاحب اوب بونا، مبذب اورشا نسته بونا الفلت: تحلص: نبي تا، چيوشا .... ذعة: استواحة.

☆ ☆ ☆

چوتھا تھکم: پرمشقت کا موں میں وہ اوگ زبردئی گھتے ہیں جن کی ہیمیت بخت ہوتی ہے، یعنی (۲۵،۳۱۱) پھر

(العب) جن لوگول کی ملکیت عالیہ یعنی (اوہ) وہ ریاست وحکومت کے امول کو بہتر طریقہ پر انبی م دے سکتے ہیں۔

(ب) اور جن کی ملکیت سما فلہ ہے، یعنی (۳وء) وہ جنگ اور بوجھ ڈھونے کے کا مول کے لئے زیادہ موز ون ہیں۔

(ع) اور جن کی ملکیت اور ہیمیت ہیں تجاذب ہے، یعنی (اوس) وہ جب ہیمیت کی طرف جھکتے ہیں تو صرف د نیوک کا مول کے ہوکر رہ جاتے ہیں، اور جب ملکیت کی طرف ترقی کرتے ہیں تو صرف دینی کا موں میں، غس کوسنوار نے میں اور اس کو مادے ہے جم دکرنے میں لگ جاتے ہیں۔

(۱۰) اور جن کی ملکیت اور ہبیمیت میں مصالحت ہے، یعنی (۵۵) وہ دین ود نیا کے کاموں میں ایک ساتھ مشغول ہوتے ہیں ،اور دونوں باتوں کوایک ساتھ لے کر چیتے ہیں وہ'' در کھے جام شریعت ،در کھے سندان عشق' پڑمل کرتے ہیں۔

[3] وأشدُّهم اقتحاما في الأمور العظام: أشدُّهم بهيميةُ، لكنَّ صاحب العالية أقومُهم بالرياسات، ونحوها مما يناسب الرأى الكلى؛ وصاحب السافلة أشدُّهم اقتحاما في نحو القتال وحمل الأثقال؛ وصاحب التجاذُبِ إذا اندفع إلى الأسفل اشتغل بالأمر الدنيوى فقط، وإذا ترقى إلى الأعلى اشتغل بالأمر الدنيوى فقط، وإذا ترقى إلى الأعلى اشتغل بالأمر الديني وتهديب النفس وتجريدها فقط؛ وصاحب الاصطلاح يشتغل بهما جميعًا، ويقصدهما مرة واحدة.

تر چمہ (۴) اوران میں سے بڑے کاموں میں اندھاؤ ھندگھنے والا، وہ شخص ہے جس کی ہیمیت ان میں سب سے
زیادہ شخت ہے،البتہ ملکیت عالیہ والاحکومتوں اوران کے مائند کاموں کو جومفا دات مامہ سے تعلق رکھتے ہیں،مرانجام دینے
کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے؛ اور ملکیت سمافلہ والا ان میں زیادہ گھنے والا ہوتا ہے جنگ اور بار برداری جیسے کامول میں 'اور
کشکش والا جب نیچے کی طرف بہتا ہے (یعنی ہیمیت کی طرف جھکتا ہے) قو صرف و نیوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے اور

جب برتر کی طرف چڑھتا ہے تو صرف دین کام میں اورنس کوسنوار نے میں اوراس کو مادے سے مجر دکرنے میں مشغول ہوتا ہے؛ اور مصالحت والا دونوں ہی کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اور دونوں ہی باتوں کا ایک ساتھ ارادہ کرتا ہے۔

لغات: افْتَحَم الاُمو : کی معاملہ میں زبر دی داخل ہونا قام بالاُمو : انظام کرنا اندَفَع: بہنا۔

تشریح : زندگی میں نفس مادہ سے مجر دئیں ہوسکتا ، البتہ کانگ تو اہ کے درجہ میں اور موتو اقبل اُن تموتو ا کے انداز پر مجر دہوسکتا ہے۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

پانچوال تھم: جن لوگول میں ملکیت عالیہ ہوتی ہے یعنی (۱۶۹ د ۱۶۵ و ۲) اگران کی ملکیت بہت ہی بلند ہوتی ہے تو وہ دین ودنیا کی ایک ساتھ سرداری کے لئے تیار ہوجاتے ہیں، وہ دین کے کاموں کواوڑ صنا بچھونا بنالیتے ہیں اور نظام کلی جیسے خلافت اور ملت کی راہ نمائی کو بروئے کارلانے میں القد تعالیٰ کے دست و ہازو بن جاتے ہیں۔ بید صفرات انہیائے مرام، ان کے ورثاء، یگاندروزگار شخصیات ،سلاطین اسلام اور حکومت کے بڑے ذمہ دار ہیں۔

چھٹا تھم: جن لوگوں میں ملکیت عالیہ ہوتی ہے اور ملکیت وہبیمیت میں اجتماع مصالحت کے ساتھ ہوتا ہے بعنی (۹و۲)الیسے حضرات کی وین میں پیروی واجب ہے۔

ساتوان کم : جن لوگوں میں ملکیت سافلہ ہوتی ہے اور ملکیت وہیمیت میں اجتماع مصالحت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی (۱۶۵) ان لوگوں میں مذکورہ بالا حفزات کی پیروی کرنے کی صلاحت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ بیالہ وتے ہیں۔ شکلوں اور محسوس پیکر کے ساتھ حاصل کرتے ہیں یعنی ان کوجس طرح تھم دیا جاتا ہے ای طرح اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ آٹھوال تھم : جن لوگوں کی ملکیت اور ہیمیت ہیں تھئیش ہوتی ہے وہ لوگ دین ہے بہت دور ہوتے ہیں یعنی (۲۳۲،۲۱) کیونکہ بیلوگ اگر طبیعت کی تاریکیوں میں پھش جاتے ہیں تو راہ راست بھی چھوڑ دیتے ہیں اور جولوگ طبیعت پر قابو پالیتے ہیں اگر ان کی ملکیت عالیہ ہوتی ہے یعنی (۱۶۶) تو وہ احکام شرعیہ کی روح سے چٹ جاتے ہیں مگر ظاہری شکلوں کو چھوڑ دیتے ہیں اگر ان کی ملکوب ہیں ، جسے مجاذ یب اٹل اللہ ، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں ، حالا نکہ احکام کی ظاہری شکلیں بھی مطلوب ہیں ، مگر بیلوگ ہیں ، جسے مجاذ یب اٹل اللہ ، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں ، حالا نکہ احکام کی ظاہری شکلیں بھی مطلوب ہیں ، مگر بیلوگ اس میں تناز کی توجہ زیادہ تر جبروت کی باریکیاں سیجھنے ہیں اور اس کے لون سے تکمین ہونے ہیں رہتی ہیں وہ ہروقت معرفت خداوندی میں مستفرق رہتے ہیں۔

اور جن لوگوں کی ملکیت فروتر ہوتی ہے لیعنی (۳۶۳)وہ ریاضتوں اوراوراد کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور ملکوت کے انوار میں گئن رہتے ہیں ہوں گئی شف واشراف اور قبولیت دعا وغیرہ ہی کو بڑا کمال سمجھتے ہیں ، وہ لوگ احکام شرعیہ کو دل کی تھاہ سے مضبوط نہیں پکڑتے ہیں خطور پرا ہمال اختیار کرتے ہیں۔

- ﴿ الْرَوْرُبِيَالِينَا ﴾

یہ تھ بنیادی احکام ہیں، جوالقد تع لی نے شاہ صاحب کوعطافر مائے ہیں، اگر ان کواچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اہل القد کے احوال ، ان کے کمالات کی نہایت ، انہوں نے جوابینے بارے میں اشارے کئے ہیں ان کا مطلب ، اور ان کے مراتب سلوک کا انداز ولگانا آسان ہوجائے گا۔

[ه] ومن كانت عاليتُه منهم في غاية العُلُوِّ، ينبعث إلى رياسة الدين والدنيا معًا، ويصير باقيًا بمراد الحق، وبمنزلة الجارحة له في إتمام نظام كلى، كالخلافة، وإمامة الملة؛ وأولئك هم الأنبياء ووَرَثَتُهم، وأساطينُ الناس وسلاطينُهم، وأولو الأمر منهم.

[7] والذين يجب انقيادهم في دين الله أهلُ الإصطلاح، العاليةُ ملكيتُهم.

 [٧] وأطوعُهم لأولئك أهلُ الاصطلاح، السافلةُ ملكيتُهم، فإنهم يَتَلَقَّوْن النواميس بأشباحِها هيئاتها.

[٨] وأَطْرَفُهم منهم: أهل التجاذب، لأنهم إما منهمكون في ظلماتِ الطبيعة، فلايقيمون السنة الراشدة،أوقاهرون عليها: فإن كانوا أهلَ عُلُوٍّ عَضُواعلى أرواح النواهيس، وكانت لهم مسامحة في أشباحها، وكان أكثرُ همتهم معرفة دقائق الجبروت، والانصباع بصبغها؛ وإن كانوا دون ذلك: اهتموا بالرياضات والأوراد، وأُعْجِبُوْا ببوارق الملكية: من كشف وإشراف، واستجابة دعاء، ونحو ذلك؛ ولم يَعُضُّوا من النواميس بجذر قلوبهم الاعلى حِيَلِ قهر الطبيعة، وجَلْب الأنوار.

فهذه أصول أعطانيها ربى؛ من أَتْقَنَهَا اسْتَجْلَى أحوالَ أهل الله ومبلَغَ كمالهم، ومطمحَ إشاراتهم عن أنفسهم، وخَرَّج مراتبَ سلوكهم و ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وعَلَى النَّاسِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَشْكُرُوْنَ ﴾ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَشْكُرُوْنَ ﴾

تر جمہ (۵) اور وہ شخص جس کی ملکیت عالیہ ان میں سے بہت ہی او نجی ہوتی ہے، وہ ایک ساتھ دین اور دنیا کی سرداری کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ القد تعالیٰ کی مراد کے ساتھ باقی رہنے والا ہوتا ہے ( یعنی ہروقت وہ اللہ تعالیٰ کے اموں میں لگار ہتا ہے ) اور وہ اللہ تعالیٰ کے لئے بمز لہ ہاتھ کے ہوجا تا ہے نظام کلی، جیسے حکومت اسلامیہ اور ملت کی پیشوائی کی تحمیل میں ۔اور یہ لوگ وہ انبیاء، ان کے وارثین ،لوگوں کی مرکزی شخصیات ،لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں میں سے حکومت کے بوٹے نے مدار ہیں۔

(۲) اوروہ لوگ جن کی تابعداری اللہ کے دین میں واجب ہے، وہ مصالحت والے لوگ ہیں، جن کی **تو**ت ملکیہ — ایک ایک میں میں اللہ کے دین میں واجب ہے، وہ مصالحت والے لوگ ہیں، جن کی توت ملکیہ

بلندہوتی ہے۔

(ے) اوراُن لوگوں کی (جن کا تذکرہ نمبر(۲) میں گزرا) زیادہ تا بعداری کرنے والے، وہ مصالحت والے لوگ ہیں۔
جن کی ملکیت سافلہ ہوتی ہے، کیونکہ بیلوگ احکام شرعیہ کوان کے پیکر محسول اوران کی شکلوں کے ساتھ وصل کرتے ہیں۔
(۸) اور لوگوں میں سب سے زیادہ (راہ راست ہے) دور کھنٹ والے لوگ ہیں، کیونکہ وہ یا تو طبیعت کی تاریکی میں منہمک ہوتے ہیں تو وہ راہ راست بھی نہیں اپناتے، یا وہ طبیعت پر غالب ہوتے ہیں، تو اگر وہ ملکیت عالیہ والے ہوتے ہیں تو وہ احکام شرعیہ کی روح کو دانتوں ہے مضبوط پکڑتے ہیں اور وہ احکام شرعیہ کی روح کو دانتوں ہے مضبوط پکڑتے ہیں اور وہ احکام کے پیکر ہائے محسوں میں چشم پوشی ہوتے ہیں، اوران کی زیادہ تر توجہ جبروت کی باریکیاں پیچانے کی طرف، اوران کے رنگ میں رنگین ہونے کی طرف رہتی ہیں، اوران کی زیادہ تر توجہ جبروت کی باریکیاں پیچانے کی طرف، اوران کے رنگ میں رنگین ہونے کی طرف رہتی ہیں میں اوران کی رنگ میں رنگین ہونے کی طرف کو وہ ریاضتوں اوراوراد کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ گئی رہتی ہوئے کی طرف کو ایس کے بیکر وہ کو میں اور وہ گئی ہیں اور وہ گئی ہیں اور وہ گئی اور اہل اللہ کے کو این کو مضبوط کر نے کی تدبیر کے طور پر جن لے لیاں بین ہونے کی تعربی بین بین ہونے کی تعربی اور وہ ایل اللہ کے اوران ہوں کی توجہ کر اور این ہیں ہوئے ہیں ان کا مطلب، واضح طور پر جن لے اوران ہیں ہوئے ۔
گا۔ اور وہ ان کے ملک کی تینچ اور انہوں نے جو اپنے بارے ہیں اشارے کئے ہیں ان کا مطلب، واضح طور پر جن لے گا۔ اور وہ ان کی مطلب کی توجہ کی توجہ کر لے گا۔ اور یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر فضل خداوندی ہے، مگر بیشتر لوگ شکر ارتہیں ہوتے۔

#### لغات:







### باب ـــــ ١٠

## عمل كاباعث بننے والے خيالات كے اسباب

انسان کے دون عیں ایچھے برے خیولات ہارش کی طرح برستے رہتے ہیں، جب وہ وافر مقدار میں جمع ہوجاتے ہیں تو اراوہ عمل جنم لیتا ہے، پھر اچھا یا براعمل وجود میں آتا ہے۔ ان خیولات کے بھی اسباب ہیں، کیونکہ بید و نیو دارالاسباب ہے، اس عالم میں سنت الہی مید ہے کہ ہر چیز کے لئے سبب ہو۔ اس باب میں خیالات کے اسباب کا بیان ہے۔ اور بیا اسباب جاننے اس لئے ضرور کی ہیں کہ انسان اچھے اسباب اختیار کرے تا کہ اچھے خیا ہت پیدا ہوں اور نیک عمل کا جذبہ انجرے اور برے خیالات بیدا نہ ہوں اور آدمی برے کا م نہ کرے۔ انجرے اور برے خیالات کے اسباب سے اجتماع کرے تا کہ برے خیالات بیدا نہ ہوں اور آدمی برے کا م نہ کرے۔ غور وفکر اور تیج بہت خیالات کے چندا سباب ہم میں آتے ہیں۔

پہلاسب: جوسب سے بڑا سبب ہے، ووانسان کی جبلت وفطرت ہے، جبلت وواصلی حالت ہے، جس پرالقد تعلیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہرانسان کی الگ انداز پرتخلیق عمل میں آئی ہے، پہلے مضمون حدیث شریف میں آچکا ہے کہ القد تعلیٰ نے ہرانسان کی ایک جبلت بنائی ہے جو بھی بدلتی نہیں، اگر کوئی خبر دے کہ فلاں کی فطرت بدل ٹی تو اس کی نقعہ بق نہ کرو، پس جس کی جبلت ہوگی و لیے خیالات آئیں گے۔ اچھی فطرت ہوگی تو اچھے خیالات دل میں پیدا ہوں کے اور آدمی اجھے اعمال کرے گا، اور فطرت بدہوگی تو ہرے خیالات جنم لیس گے اور آدمی ہرے اعمال کرے گا۔

نوٹ: فطرت کو بنانا یا بندلنا تو انسان کے اختیار میں نہیں ، اللہ تعالیٰ نے جس کی جیسی طبیعت بن وی ، بن تئی ، مگر جبلت کوسنوار نا اور بگاڑ تا آ دمی کے اختیار میں ہے ، جبیہا کہ ایمان و کفر ، خصہ اور قرض کی وصولی کے درجات والی روایت سے بہ بات ثابت ہوتی ہے۔ بیحد بیٹ پہلے گز رچکی ہے۔

دوسراسبب انسان کا مادی مزاج ہے۔ بیمزاج لوگوں میں مختلف ہوتا ہے اوراس کو مختلف کیا بھی جاسکتا ہے ، کیونکہ بیہ مزاج کھانے پینے کی چیزوں سے اور دوسری تدبیروں سے جوانسان کو گھیرے رہتی ہیں ، وجود میں آتا ہے۔ آدمی جس شم کی چیزیں کھا تا پیتا ہے ، یا جو پچھ پڑھتا ہے یا جن لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے ،ان کی وجہ سے بیمزاج مختلف ہوتا ہے اس وجہ سے شریعت نے حلال وطیب لقمہ کھانے پر ،اچھی صحبت اختیار کرنے پر اور برے اشعار سے جوف کو محفوظ رکھنے پر زور دیا ہے۔ اور مادی مزاج خیالات کا سبب کیے بنتا ہے؟ اس کی مثالیس ملاحظہ فر مائیں :

- (۱) بھوکا کھانا تلاش کرتا ہے،اس سے پوچھوکہ دواور دو کتنے ہوئے؟ تووہ جواب دے گا: جا رروٹیال!
  - (٢) پياساياني وْهوندْهتا ہے،اس كوسراب (چىكتى ريت) بھى يانى دَكھائى ديتے ہے۔

(۳) شہوت پرست کوعورتوں کے خیولات آتے ہیں ۔ تھالوگ ایسی غذا استعمال کرتے ہیں جوقوت ہاہ کو ہڑھاتی ہیں، وہ لوگ علی مرت ہیں جوقوت ہاہ کو ہڑھاتی ہیں، وہ لوگ عورتوں کے خیولات سے بھرار ہتا ہے، ہیں، ول ہر وفت عورتوں سے تعلق رکھنے والے خیولات سے بھرار ہتا ہے، اوران کی طبیعت میں شہوانی افعال کے لئے بیجان بیار ہتا ہے۔

(۴) پچھلوگ بخت غذااستعال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل بخت ہوجاتے ہیں اور ان میں قبل و نوں رہزی کی جرائت پیدا ہوجاتی ہے اور ان کو بہت تی ایک جگہوں میں غصر آجا تا ہے، جہاں دوسرے آو می غصر نہیں کرتے۔
مگر یددو شخص یعنی نمبر ۱۳۵۳ گرنی زروزے کی ریاضت کے ذر نفیش کی اصلات کرلیں، یابڈ ھے کیوسٹ ہوجا کمیں، یا مگر یددو شخص یعنی نمبر ۱۳۵۳ گریں و ان کے بیشتر احوال بدل جاتے ہیں، دل نرم پڑجا تا ہے اور نئس کی ندھال کرنے والی بیماری میں مبتلا ہوجا کمیں تو ان کے بیشتر احوال بدل جاتے ہیں، دل نرم پڑجا تا ہے اور نئس پاکے کا موجا تا ہے، اس وجہ سے بوڑھوں اور جوانوں کے احکام میں فرق ہے۔ رسول اللہ سائند کی بوڑھے کوروز سے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنے کی اج زت دی ہاور جوان کوئیں دی (رواہ ابودا اور مشکو آساب السوم باب تنزیہ سوم حدیث نمبر ۲۰۰۷)

تیسراسب: عادت و مالوف ہے، جس شخص کوجس چیز کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے اس کواس چیز ہے تعلق رکھنے والی باتوں کا خیال آتا ہے، کیونکہ وہ چیز اس کے دل میں پیٹھی ہوئی ہے، پس اس کا بار بار خیال آنا ایک ان زمی امر ہے مثالی جس کو جائے گی عادت ہے اس کو جائے کا خیال آئے گا، جو بیڑی ہسگریٹ یا پائ تمبا کو کا حادث ہے اس کو وائے کا خیال آئے گا، جو نماز کا پائے بند ہے اس کا دل جمیشہ مسجد میں انکار ہے گا، جس کو شراب کی لت پڑی ہوئی ہے اس کو شراب کا خیال آئے گا، جو نماز کا پائد جیز، آدی کوجس چیز سے الفت ہو۔ عادت و ما لوف تحریف میں دل پیند چیز، آدی کوجس چیز سے الفت ہو۔ عادت و ما لوف تقریباً مترادف الفاظ ہیں۔

چوتھااور پانچوال سبب بعض اتفا قات التھے یابرے خیالات کا سبب بن جاتے ہیں۔ مثلاً: ایک جیب کر آئسی و نی اجتماع میں اپنے مقصد سے گیا، وہاں اس نے کسی مقرر سے کوئی بھلی بات نی، جواس کے دل میں اتر گئی اور وہ اس کے لئے باعث اُنس بن بنی یااس کی ساری زندگی بدل بئی ، یا کوئی چور سی بزرگ کے گھر میں چوری کرنے گھسا، وہاں اس نے بزرگ کی عبادت دیکھی، جس سے اس کی کا یا بلٹ گئی، ڈاکؤ ول کے سردار نے حضرت جیلائی قدس سرہ کے بچے ہے متا کر ہور تو بہ کر گئی ۔ اس کی ساری زندگی ساری زندگی ساری زندگی ساری زندگی ساری زندگی ہو بھی ہے جو برے خیالات کا سبب بنتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ اس مون کواپے انداز پر سمجھاتے ہیں کہ انسان کانفس ناطقہ بھی بہیمیت کے بچھندے سے نکل جاتا ہے، تو وہ اچا تک ملاً اعلی کی جگہ ہے، حسب استعداد، نورانی صور تیں جھپٹ لاتا ہے، جواس کے لئے سکون قلب کا سبب بنتی ہیں یااس کی زندگی بدل دیتی ہیں، وہ اجھے اعمال شروع کر دیتا ہے اور ولی القدین جاتا ہے۔ قلب کا سبب بنتی ہیں یااس کی زندگی بدل دیتی ہیں، وہ اجھے اعمال شروع کر دیتا ہے اور ولی القدین جاتا ہے۔

-- ﴿ أُوْسَرُوْرُ لِلْبَالْشِيْرُ لِهِ ﴾-

ای طرح بعض نفوس شیاطین ہے متأثر ہوج تے ہیں،خواہ وہ شیاطین الانس ہوں یا شیاطین الجن،ان شیاطین کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے اوراس کی وجہ ہے برے خیالات آئے لگتے ہیں اوروہ برے اندال شروع کر دیتا ہے۔

فاکدہ خوابوں کا معاملہ خیالات جیسا ہے بینی جو خیالات کے اسباب ہیں وہی خوابوں کے بھی ہیں،اچھے اسباب بیدا ہوتے ہیں تو اجھے خواب نظر آتے ہیں۔البتہ خیالات اور ہوتے ہیں تو برے خواب نظر آتے ہیں۔البتہ خیالات اور خواب میں فرق ہے کہ خیالات میں چیزیں متشکل نہیں ہوتیں اور خواب میں جو خیالات ول میں گزرتے ہیں وہ دل کی آئھوں کے سامنے متشکل ہوتے ہیں۔

اور بیفرق اس وجہ ہے ہے۔ بحالت بیداری جب آومی پچھ خیال کرتا ہے تو د ماغ اس میں مستغرق ہوکرنہیں سو چہا۔
کیونکہ بیداری کی حالت میں آنکھ پچھ د کھے ربی ہے، کان پچھ ن ربا ہے، منہ میں کوئی چیز ہے جس کا مزہ زبان لے ربی ہے، ناک کوئی خوشبو یا بد بوسونگھ ربا ہے اور جسم ہے جو چیز مس کر ربی ہے اس کا بھی اور اک بور ہا ہے اور بیتمام اور اکا ت و ماغ کر ربا ہے۔ اس وجہ ہے و ماغ پوری طرح خیال کی طرف متوجہ نیس بوتا ۔ گر جب آوی سوجاتا ہے تو اس وقت بھی خیالات کا سلسلہ برابر چلتا ربتا ہے، البتہ جب تک نیند گہری موتی ہے، خواب یا زئیس رہتے ، پھر جب نیند بلکی پڑتی ہے تو ول میں جو خیالات کا سلسلہ برابر چلتا ربتا ہے، البتہ جب تک نیند گہری موتی ہے، خواب یا دئیس رہتے ، پھر جب نیند بلکی پڑتی ہے تو ول میں جو خیالات گر رہتے ہیں ، و ماغ ان میں پوری طرح مستغرق ہوکر سوچتا ہے، اس لئے وہ خیالات ول کی تگا ہوں کے سامنے متعشکل ہوکر نظر آتے ہیں۔

اور بیتمام خوابول کی حقیقت کابیان نہیں ،صرف ان خوابول کا بیان ہے جو خیا ۱ ت ہوتے ہیں ، رہے ڈراؤنے خواب اور مبشرات توان کی حقیقت جدا ہے، ڈراؤنے خواب شیطان کا تماشاہوتے ہیں۔ حدیث ہیں ہے کہ ایک سی بی خواب اور مبشرات توان کی حقیقت جدا ہے، ڈراؤنے خواب شیطان کا تماشاہوتے ہیں۔ حدیث ہیں ہے کہ ایک سی خواب سنایا کہ گویاان کا سرقعم کردیا گیا ہے، آنخضرت میں بیان نہ کیا کرو' (رواہ سلم مقبوۃ کتب الرؤیا حدیث نبر ۲۹۱۷) میں سے کسی کے ساتھ منیند میں کھیل کر نے تواس کولوگوں میں بیان نہ کیا کرو' (رواہ سلم مقبوۃ کتب الرؤیا حدیث نبر ۲۹۱۷) اور مبشرات القد تف لی کی ظرف سے دکھائے جاتے ہیں۔خواب کی بیتین قسمیں حضرت ابو ہر روہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت میں آئی ہیں۔ دیکھیے سنن داری ۲۵،۲۵ تر نہ کی شریف ابواب الرؤیا اور ابن سرین رحمہ اللہ جو برؤے تا بعی ہیں ،اان سے بھی مروی ہیں (خوابول کی تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ 20 مان میں ک

### ﴿باب في أسباب الخواطر الباعثةِ على الأعمال ﴾

اعلم: أن النحواطر التي يَجِدُها الإنسانُ في نفسه، وتبعثه على العمل بموجَبِهَا، لاجرم أن لها أسبابا، كسنةِ الله تعالى في سائر الحوادث. والنَّظَرُ والتَجْرِبَةُ يُظهرانِ أنَّ:
منها: -وهو أعظمها - جِبِلَّةُ الإنسان التي خُلق عليها، كما نَبَّهُ النبي صلى الله عليه وسلم

في الحديث الذي رويناه من قبل.

ومنها: مزاجُه الطبيعي، المتغير بسبب التدبير المحيط به: من الأكل والشرب ونحو ذلك، كالجائع يطلب الطعام، والظَمْآن يطلب الماء، والمغتلِم يطلب النساء، ورب إنسان يأكل غذاءً يُقورى الباء ق فيميل إلى الساء، ويُحدّث نفسه بأحاديث تتعلق بهن، وتصير هذه مُهيّجة له على كثير من الأفعال؛ ورب إنسان يغتذى غذاء شديدًا فيفُسُو قلبُه، ويجترئ على القتل، ويغضب في كثير ممالا يعضب فيه غيره؛ ثم إذا ارتاض هذان أنفسهما بالصيام والقياه، أوشابا وكرا، أو مرضا مرضا مُذنفًا، تغير أكثر ماكانا عليه، ورقت قلوبهما، وعفّت نفوسهما، ولذلك ترى الاختلاف بين الشيوخ والشبّان، ورخص السي صلى الله عليه وسلم للشيخ في القبلة وهو صائم، ولم يرخص للشاب.

و هنها: العادات والمألوفات؛ فإن من أكثر ملابسة شيئ، وتمكّن من لوح نفسه هايناسمه من الهيئآت والأشكال، مَال إليه كثير من خواطره.

ومنها أن النفس الباطقة في بعض الأوقات، تنفلت من أسر البهيمية، فتختطف من حيز الملأ الأعلى ماييسًر لها من هيئة نورانية، فتكون تارة من باب الأنس والطمأنينة، وتارة من باب العزم على الفعل.

ومنها : أن بعض النفوس الخسيسة تتأثر من الشياطين، وتنصبغ ببعض صبغهم، وربما اقتضت تلك الهيئة خواطِرَ وأفعالًا.

واعلم أن المامات أمُرُها كأمر الخواطر، غير أنها تتجرَّدُ لها النفسُ، فَتتَشبَحُ لها صورُها وهيئاتُها؛ وقال محمد بن سيرين: الرؤيا ثلاث: حديث النفس، وتخويفُ الشيطان، وبُشْرى من الله.

ترجمہ: ان خیالات کے اسباب کا بیان جوا کمال کا باعث ہوت ہیں: جان لیجئے کہ وہ خیالات جن کواٹسان اپ ول میں پاتا ہے اور جواس کواپنے تقاضے کے مطابق کمل کرنے پر ابھارتے ہیں، یقینا ان کے لئے بھی اسباب ہیں، جیسا کہ اللہ کی سنت ہو گیر حواوث (نئے پیدا ہونے والے واقعات) میں۔اور غور وفکراور تجربہ خلا ہر کرتے ہیں کہ:

ان میں سے ایک: — اور وہ اُن اسباب میں سب سے بڑا سبب ہے — انسان کی وہ فطرت ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم سالنہ بیٹر نے تنہید فرمائی ہے، اس حدیث میں جس کو ہم نے پہلے (باب ۹) میں روایت کیا ہے۔

اور ان میں سے ایک: انسان کا مادی مزاج ہے، جواس تد بیر کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے جوانسان کو گھیرے ہوئے اور ان میں سے ایک: انسان کا مادی مزاج ہے، جواس تد بیر کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے جوانسان کو گھیرے ہوئے

ے یعنی کھ نا پینا اور اس کے مانند، جیسے بھوکا کھانا چاہتا ہے، پیاسا پانی ڈھونڈھتا ہے، شہوت پرست عورتوں کو چاہتا ہے اور پچھانسان ایسی غذا کھاتے ہیں جو توت باہ کو تو ی کرتی ہے، پس وہ شخص عورتوں ی طرف مائل ہوتا ہے اور اپنے دل سے ایسی بہتیں کرتا ہے جو عورتوں سے تعلق رکھتی ہیں اور سے با تیس اس کو بہت سے کا موں پر برا پیجنتہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور پہت کے اور وہ بہت ہیں۔ اور پہت ہیں۔ اور پھھانسان خت غذا کھاتے ہیں، پس اس کا دل خت ہوجاتا ہے اور وہ تل پر جری ہوجاتا ہے اور وہ بہت ہیں ایسی جگہوں ہیں غصہ کرتا ہے، جہاں دو مرے کو غصہ نہیں آتا۔ پھر جب سے دونوں اپنے غس کو سد ھالیتے ہیں (نفل) روزوں اور غل ہیں غوات ہیں ہوجاتے ہیں اور بہت بوڑھے ہوجاتے ہیں، یا نڈھال کرنے والی بیماری میں مبتلا ہوجات ہیں توان بیاتی میں ہوجاتے ہیں اور ان کے فل بیماری میں مبتلا ہوجات ہیں توان بیاتی ہوجاتے ہیں اور اور اجازت کے دل پیلے ہوجاتے ہیں اور اجازت ہیں اور اجازت نہ دی (احسر جہ ممالك فی دی بیماری ہوگا ہوں کے درمیان (احکام میں) فرق پاتے ہیں اور اجازت دری (احسر جہ ممالك فی دی بیماری ہوگا ہوں کے درمیان کو اجازت نہ دی (احسر جہ ممالك فی دی بیماری ہوگا ہوں ہولا ، جامع الا صول 2۔ 10)

اوران میں سے ایک :عادات اور ما کوفات میں ، پس بیٹک جس شخص کا کسی چیز کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے اوراس کے دل کی تختی میں اس چیز سے مناسبت رکھنے والی میئٹیں اور شکلیں جم جاتی ہیں تواس کی طرف اس کے بہت سے خیالات ماکل ہوجاتے ہیں۔

اوران میں سے ایک: میہ ہے کہ نفس ناطقہ بعض اوقات میں ہیمیت کی قید سے چھوٹ جاتا ہے، کہل وہ مدُ اعلی کی حکمہ سے جھیٹ لیتا ہے وہ نورانی ہمیئتیں جواس کے لئے آسان کی جاتی ہیں ، پس بھی وہ انس وطمانینت کے قبیل سے بن جاتی ہیں اور بھی کام کا پختہ ارادہ کرنے کے قبیل سے ہوجاتی ہیں۔

اوران میں سے ایک: بیہ ہے کہ بعض نکمے نفوس شیاطین سے متا کڑ ہوج تے ہیں اوران کے پچھرنگ میں رنگین ہوجاتے ہیں ،اور بھی بیرحالت خیالات اورا عمال کا تقاضا کرتی ہے۔

(فائدہ) اور جان لیجئے کہ خوابوں کا معاملہ خیالات کے معاملہ کی طرح ہے، البتہ خوابوں کے لئے نفس تنہا ہوجا تا ہے، پس خوابوں کی صور تیں اور میئتیم مشکل ہوتی ہیں۔ فر مایا حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے کہ خواب تین ہیں: ول کی باتیں (یعنی خیالات) اور شیطان کا ڈرانا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش خبری (حدیث منفق عدیہ، مشکوۃ کتاب الرؤیا حدیث نبر ۱۲۳۳)

لغات:

النحواطومفرد الحاطو: وه امرياتدبيرياخيال جودل يس گزر اورجهي دل اورنفس برجهي مجازاً اطلاق كياجاتا ب



مُوْحِب: (معدر ميمى) عِيابنا، الأرم بون، ثابت بوناهوج و (اسم مفعول) بحكم ، تقاضا جلّت: فطرت ، طبيعت جله (ض ن ) جلّا: بيداكرنا الاجوّه اور الا جُوْم يقيناً ، ضرورى نظر ، منطق كى اصطلاح ہے بمعنی غور وفكر مُغتلم (صفت اغتلم : شهوت برست بونا اللهاء أه والبيئة والمَدُوأ والمهاء أه : منزل ، هر ، مجازى معنى ، قوت باه ، كيونكد هر بسائے ك لئے يقوت ضرورى به هيّے تهيئ جا الله بي : براه يخت كرنا ، بحر كانا ارتباض المُهُون : بجهر كاسده جانا شاب يشب شيبًا بورُ صابوتا كورس) كوا في السّن : عمر سيده بونا الذيفة المورس : بيارى نيارى نيارى كارو ياديف السّن المسلم بيارى المربيط بيارى المربيط بيارى المربيط بيارى كابر هج بنا ورقريب المرك بونا عفل (ش) عفّا بياك والمن بونا حيّز : مكان ، جبّ الحياز تجرّه د. نظامونا ، تمام كامول سے فارغ بوكر مشغول بونا۔

بی المربيط كرا جي اور مخطوط بركيس ميں بياب فصل كونان سے ہے۔

نوٹ بی مخطوط كرا جي اور مخطوط بركيس ميں بياب فصل كونان سے ہے۔

 $\Delta$   $\Delta$ 

### باب ——اا

# عمل کانفس ہے وابستہ ہونااوراس کاریکارڈ کیا جانا

انسان اوردیگر حیوانات پیس فرق بید ب کدانسان جب این اختیار کوئی کام کرتا ب، تو وه ممل وجود میس آکر ختم خبیس ہوجاتا، بلکداس کے نفس کے ساتھ وابستہ ہوجاتا ہے لینی دل بیس اس کا اثر باتی رہتا ہے اور دیگر حیوانات کے دائل وجود پذر برمو کرختم ہوجاتے ہیں، ان کے دلول بیس اس کا کوئی اثر باتی نبیس رہتا۔ مثلاً ایک جانور ہیں گنا ہے اور اپنی جوان کوئی اس ساس نبیس رہتا۔ مثلاً ایک جانور ہیں گنا ہے اور اپنی ہوتا کہ اس نے کوئی ہرا کام کیا۔ وہ بار بار نقصان پہنچا تا ہے، اور اس کے نفس کا طال یکساں رہتا ہے۔ مگر انسان کی صورت حال جانور ہوتا ہے، اپنی آپ کوئی ار بار نقصان پہنچا تا ہے، اور اس کے نفس کے طال یکساں رہتا ہے۔ مگر انسان کی صورت حال جانور ہوتا ہے، اپنی آپ کوئی اربیا کام کیا۔ وہ بار میں ہوتا ہے، اور اس کے نفس کرتا ہے کہ وہ دوبارہ بین طبی ندہ ہرائے۔ بیاس بات کی علامت ہے کہ اس کا کیا ہوا کام اس کنس کرتا ہے، اور کوئش کرتا ہے کہ وہ دوبارہ بین طبی نده ہرائے۔ بیاس بات کی علامت ہے کہ اس کا کیا ہوا کام اس کے نفس کے ساتھ چپکے گیا ہے ۔ انتقال صالح کا معالمہ بھی یہی ہے جانورا گرکوئی اچھا کام کرتا ہے تو اے کوئی خوش محسوس نہیں ہوتی اور انسان کا دل نوش ہے لیر بر ہوجاتا ہے، وہ پھولانہیں ساتا، اس کے تن بدن میں شدر مانی کی لہر و و جو تی ہولونہیں ساتا، اس کے تن بدن میں شدر مانی کی لہر و و بی جو این ہے اس کے دن اس کے میان گذر چکا ہے کے علاوہ اس خلاصہ میں ہے کہ انسان کا ہم کمل خواہ نید ہو بیا ہوئش کے دامن سے چہٹ جاتا ہے اور وابستہ ہونے کے علاوہ اس کو با قاعدہ ریکارڈ بھی کرلیا جاتا ہے۔ بیسار ار ریکارڈ محفوظ ہے، کل قیامت کے دن اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ سورۃ کو با قاعدہ ریکارڈ بھی کرلیا جاتا ہے۔ بیسار ار ریکارڈ محفوظ ہے، کل قیامت کے دن اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ سورۃ کو باقا عدہ ریکارڈ بھی کرلیا جاتا ہے۔ بیسار ار ریکارڈ محفوظ ہے، کل قیامت کے دن اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ سورۃ کا ہورۃ کا ہے۔ کو باتا ہورہ کی کو باتا ہے۔ بیسار ار ریکارڈ کیا ہے کا ہورہ کیا ہے۔

الاسراء میں اس استاد فرمایا گیا ہے:'' اور ہم نے ہرانسان کا ممل اس کے گلے کا بار بنا کر رکھا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کا نامیرا عمل اس کے سامنے کردیں گے ، جسے وہ کھی کتاب کی طرح پائے گا: پڑھ تو اپنا نامیرا عمل ، آج تو خود ہی اپنا حساب لگانے کے لئے کافی ہے''

اس آیت میں جوفر مایا گیا ہے کہ:''جم نے ہر انسان کی گردن میں اس کا نامہ اعمال چیکا یا ہے' بیقر آئی تعبیر ہے۔ حضرت شاہ صدب نے اس کوفنس کے دامن سے چیکنا کہا ہے۔اور قیامت کے دن جونامہ اعمال کھلی کتاب کی صورت میں اس کے سامنے رکھا جائے گاہے وہی ریکارڈ ہے جوانسانی اعمال کا برابر تیار کیا جارہا ہے۔

اورحدیث قدی میں ہے کہ تم پر جوالا کمیں بلا کمیں اور خیرات و برکات ، زل ہوتی ہیں '' وہ تمہارے اعمال ہی ہیں، جو
میں نے تمہارے لئے سینت کرر کھے ہیں، پھر میں وہ اعمال تم کو پورے پورے چکا وَں گا، پس جو شخص خیر پائے وہ اللہ ک
تعریف کرے اور جود وسری طرح کے احوال پائے وہ اپنے شس ہی کو کوئے 'کیونکہ وہ برے حالات تمہارے برے اعمال
کا نمیجہ ہیں۔ اس صدیث سے واضح ہوا کہ اعمال سینت کرر کھے گئے ہیں، یہی اعمال کاریکارڈ کیا جانا ہے۔
اور ایک دوسری صدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: ''نفس آرز و کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق
وتکڈیب کرتی ہے' اس صدیث سے واضح ہوا کہ اعضاء کے زنا کی خواہش اور تمنا ول کرتا ہے، معلوم ہوا کہ اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال کا تعلق دل ہے ہے۔ پہنا عمال کا نفس سے صادر ہونا ہے۔

## ﴿باب لُصوق الأعمال بالنفس، وإحصابُها عليها ﴾

قال الله تعالى: ﴿ وَكُلَ إِنْسَانِ أَلْرَمْنَاهُ طَائِرِهُ فِي عُلُقه، ونُخُوحُ له يوْم الْقيامة كِتابًا، يَلْقاهُ منشُورًا، إِقْرَا كِتَابُك، كَفَى بِنَفْسِك الْيوْم عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴾ وقال السي صلى الله عليه وسلم، راويًا عن ربه تبارك وتعالى: ﴿ إنما هي أعمالُكم، أخصِيهَا عليكم، ثم أُوفَيْكم إياها، فمن وجد خيرًا فلينحمَد الله من وجد غير ذلك فلايلومَنَّ إلا نفسه ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ النفسُ تَتمنَّى وتَشْتهى، والفرج يصدِّق ذلك ويكذّبه ﴾

تر جمہ: نفس کے ساتھ انگال کے چیکئے کا اورنفس کے خلاف ان کے ریکارڈ کئے جانے کا بیان التہ پاک نے ارشاد فرمایا: ''اور ہرانسان پراس کی گردن میں اس کا پرندہ (اڑنے والا نامیہ انثمال) ہم نے چیکا یا ہے، اور نکالیس گے ہم اس کے لئے قیامت کے دن ایک نوشتہ، ملاقات کرے گا وہ اس سے کھلے ہوئے ہوئے کی حالت میں، (کہا جائے گا) پڑھتو تیرانوشتہ، کافی ہے تو خودہی آج تیرے خلاف حساب کرنے کے لئے' ۔۔۔۔ اور فرمایا نبی کریم میلین تیکی ہے ہے۔ پروردگار تبارک و تعالی ہے روایت کرتے ہوئے: ''وہ (آفات وبلیات اور رحمت و برکات) تمہارے انگال ہی ہیں،

سینت کرر دور با بول میں ان کوتمبار نے خل ف، پھر پورا پورا پورا پورا پورا پورا پاک اس جو خص خیر پائے ( یعنی اس و الله تعالی کی تعریف کی تعریف کرے، اور جو خص اس کے ملاوہ پائے ( یعنی الائمیں بلائمیں اس و پہنچیں ) تو وہ ہر گز ملامت نہ کرے گرا پی ذات کو (رواہ سلم ۱۷ ۱۳۳۱م می مقلوۃ کتاب لد وات با ستانفار صدیث نبر ۲۳۲۷) اور نبی کریم ہیں دیم میں دیم میں دور نواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے اور نبی کریم ہیں دیم ہیں دور میں اگر اور کرتا ہوا ورخواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی تعدیق کرتی ہے اور اس کی تعدیم کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تعدد میں کرتی ہے اور اس کی تعدد میں مقلوۃ کتاب الایمان باب الدیمان با تقدر صدیث نمبر ۸۷) کی خواہش کو جھٹل و یا اور اس کی اطاعت نہ کی ( صدیث منطق علیہ مشکلوۃ کتاب الایمان باب الدیمان با تقدر صدیث نمبر ۸۷) لغات:

طانبو : اڑنے والا پرندہ ، مراد نامہ المال ، کیونکہ نامہ المال قیامت کے دن اڑائے جانمیں گے مدیث قدی وہ صدیت ہے۔ حدیث ہے جس کامضمون الند نتعالی کی طرف ہے آیا ہو ، اور اس کو الفاظ کا جامہ آنحضور میں تاہیم نے پہنایا ہو یعنی سپ نے اس مضمون کوایئے الفاظ میں تعبیر فرمایا ہو۔ الحصی الشدی شار کرنا ، گننا و فی توفیذ اور اوفی ایفاءً: پوراحق وینا۔

公

公

₹

# حارباتيں

اس باب میں شاہ صاحب حارباتیں بیان فرمارے میں:

(۱) اعمال واخلاق کانفس کی تھا ہے پھوٹنا ۔ انسان جو کام پوری شجیدگی اور قصد واراد ہ ہے کرتا ہے، اس طرح اخلاق وصف ت را بخد فی النفس نفس ناطقہ کی جٹر سے پھوٹتے ہیں۔

(۲) اعمال واخد ق وجود بذیر بربوکرنتم نبیس بوجاتے ، بلکننس کی طرف لوشتے ہیں۔

(r) اختیاری ای ل واخلاق نفس کی طرف لوٹ کر نفس کے دامن سے چٹ جاتے ہیں یعنی وابستہ ہوجاتے ہیں۔ .

(~) انسانی اعمال واخلاق ریکارڈ کرلئے جاتے ہیں۔ان کومینت کرر کھ دیا جاتا ہے۔

## ا — اعمال واخلاق كانفس كى جڑ ہے اٹھنا

انسان جو کام بنیارادے سے کرتا ہے، ای طرح مکات را خدفی النفس، جیسے بہادری و بزدلی اور سخاوت و بخیلی وغیرہ، بیسبنفس ناطقہ کی تھاہ سے اٹھتے ہیں۔ او پر حدیث آئی ہے کہ زنا کی آرزونفس کرتا ہے، اعضاء اس کی مطاوعت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ زنا جوا یک براعمل ہے نفس ناطقہ کی جڑسے امجرتا ہے۔ یہی حال تمام نیک و بدا عمال کا ہے اور یہی معاملہ تمام اخلاق را سخہ فی النفس کا ہے۔

انسان جومکل بھول، چوک،لغزش میاا کراہ کی وجہ سے کرتا ہے وہ بس سرسری اعمال ہوتے ہیں نفس ناطقہ کی تھاہ سے نہیں اٹسے اسی طرح صفات عارضہ، جیسے کوئی خوش خبری سی تو چېرہ د مک گیا یا کوئی رنج کی بات سی تو تھوڑی دیر کے لئے چہرہ اُڑ گیا: یہا عمال واخلاق بھی نفس ناطقہ کی جڑ ہے نہیں بھوٹے۔

اور فدکورہ دعوی کی دلیل میہ ہے کہ آپ باب (۹) میں ملکیت اور ہیمیت اور ان کے باہمی اجتماع کی تشمیس پڑھ کے بیں اور جرسم کا تھم بھی معلوم کر چکے بیں۔ نیز باب (۱۰) میں خیالات کے اسباب سے بھی واقف ہو چکے بیں کہ ماوی مزاج کا غلبہ، ملائکہ یا شیاطین کا رنگ پکڑ نا اور دیگر اسباب انسان کی جبلت اور فطری مناسبت کے مطابق عمل کرتے بیں، پس ثابت ہوا کہ تمام اعمال واخلاق کی لوٹنے کی جگد نفس ہے خواہ بلا واسطہ لوٹیس یا بالواسط، اگر اسباب کا لحاظ تبیس کریں گے تو تمام اعمال واخلاق بلا واسطہ فسری طرف لوٹیس گے، اور اگر اسباب کا لحاظ کریں گے تو بالواسطہ (بواسطہ اسباب) لوٹیس گے۔

نبا تات کا ماہر، بوداد کھے کر ہی سمجھ جاتا ہے کہ آ گے چل کریہ کیسا درخت بنے گا۔ مثل ہے:'' ہونہار پر وے کے چکنے چکنے پات' 'لینٹی جس بودے کے بیتے خوب چکنے ہوں وہ آ گے چل کرشا ندار درخت بنتا ہے۔

ہجڑے کا بچین ہی سے پتلا مزاج ہوتا ہے اور سمجھ دارلوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر بچہ کا بیمزاج جوان ہونے تک باقی ر ہاتو ضروروہ عورتوں کی سی عادات اختیار کرے گا ،ان کا ساپوشاک پہنے گا اوران کی عاد تیں اپنائے گا۔

ایک طبیب بیجان لیتا ہے کہا گرفلاں بچہا ہے فطری مزاج پر جوان ہوااور کوئی نا گہانی آفت پیش نہ آئی تو وہ یا تو جوان رعنا ہوگا یا نجیف ونزار ہوگا۔

یہ سب باتیں پہلے ہے اس لئے معلوم ہوجاتی ہیں کہ درخت کی پوری صورت حال پودے اور نیج سے نمودار ہوتی ہے، آدمی کی زندگی بھر کے احوال اس کی فطرت اور بچین کے آثار ہوتے ہیں،ٹھیک اسی طرح اعمال واخلاق کا منبع بھی نفس ہے، آدمی کی زندگی بھر لے اخلاق کا منبع بھی نفس ہے، تمام اعمال واخلاق نفس کی جڑ ہی ہے ابھرتے ہیں۔

اعلم: أن الأعمال التي يقصُدها الإنسانُ قصدًا مؤكدًا، والأخلاق التي هي راسخةً فيه: تنبعث من أصل النفس الناطقة، ثم تعود إليها، ثم تَتَشَبَّتُ بذيلها، وتُخصِي عليها.

أما الانبعاث منها: فلِما عرفت: أن للملكية والبهيمية واجتماعهما أقسامًا، ولكل قسم حكمًا؛ وغلبة المزاج الطبيعي، والانصباغ من الملائكة والشياطين، ونحو ذلك من الأسباب، لاتكون إلا حسب ما تعطيه الجبلة، وتحصل فيه المناسبة، فلذلك كان المرجِع إلى أصل النفس، بوسط أو بغير وسط.

ألستَ ترى المخنَّث: يُخلق في أول أمره على مزاج ركيك، فيستدل به العارف على أنه إن شَبّ

على مراجه، وحب أن يُعتاد بعادات النساء. ويتزيّا بزئهنّ، وينتحل رسومهُنّ وكذلك يُذرك الطيبُ أن الطفل إن شبّ على مراحه، ولم يفُجأَهُ عارضٌ ، كان قويا فارها، أو ضعيفا ضارعا

تر جمہ یہ بات جان لیں کہ جوا تا ان ان اے پختا ارادے ہے کرتا ہے اور جواخلاق آ دی میں رائ : و ت میں ، ان کا ظہور نفس ناطقہ کی جڑسے ہوتا ہے ، پھر و ونفس کی طرف او نتے ہیں ، پھر و ونفس کے دامن سے چہٹ جاتے میں اورنفس کے خلاف میدنت کرد کھے جاتے ہیں۔

ر مانفس سے ظہور: تو اس کی دلیل وہ ہاتیں ہیں جو آپ جان چکے ہیں کے قوت ملکیہ اور قوت ہیمیہ اور ان کے اجہاں گ کی مختلف تصمیں ہیں اور ہوشم کا تعلم جدا ہے۔ اور (آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ ) مادی مزائ کا غذبہ اور مانا نکداور شیاطین ہے رنگ پکڑنا، نیز اس قشم کے دیگر اسباب نہیں ہوت (یعنی عمل نہیں کرت) گر جبلت کے ویئے اور آ دمی میں مناسبت ہیدا ہونے کے موافق ، لہذا بالواسط یا بلاواسط فیس کی جڑی مرجع (لوٹنے کی جگہہ) ہے۔

کیا آپ بیں ویکھتے کہ بجزاشرہ ع بی ہے کمزور مزان پر پیدا کیا جاتا ہے، پس واقف کاراس مزان سے اس ہت پر استدایال کرتا ہے کہ اگر وہ اپنے مزان پر جوان ہوا (اوراس کا کوئی ملائ نہ ہوا) تو ضروری ہے کہ وہ عور ق س کی مادتیں اپنائے ،اوران کی سی پوشاک پہنے،اوران کے طور طریقوں کی طرف منسوب ہو۔

اورای طرح طبیب مجھ جاتا ہے کہ (فلاں) بچہ اگراپنے مزاخ پر جوان ہوااورا جا تک کوئی عارض پیش نہ آیا تو وہ توانا قوی ہوگایا کمزورلاغرہوگا۔

### لغات وتركيب:

قصدًا مؤكدًا مركب توصفي بمفعول مطلق ب شبث شبف و تشتث بكذا جِمْنَ بمتعلق بونا علمة الممراح إلى مبتداً بهاور لاتكون إلى فبرب ما تعطيه بين هامصدريه بهاور تحصل كاتعطيه برعطف ب المراح إلى مبتداً بهاور تحلك المرور، و هيلا و هالا جح ركباك، و ركحة تزيّ ارسته بونا، تبزيّا ببزيّ القوم : قوم كالباس بهن الري بيئن الري بيئت بشكل، بوشش ، كها جا تا به أقبل بزيّ العوب : وه عرب كلباس بين آيا انتحل : منسوب بونا دوس ك بيز اين طرف منسوب كرنا الفاره: فوب كعان والا صوع (ف برن ، ك) كمزور بونا-

# ۲ — اعمال واخلاق كانفس كي طرف لوثنا

جب انسان کوئی کام بار بارکرتا ہے تواس کی عادت پڑجاتی ہے، پھروہ کام بسہولت ہونے لگتا ہے۔اب اس کام کو کرنے کے لئے نہ بہت زیادہ غور وفکر کی ضرورت ہوتی ہے نداراوہ کوزحمت دینی پڑتی ہے،خود بخو و آسانی ہے وہ کام

- ﴿ الْمَازَةُ لِبَالْيَدَالُ ﴾-

ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جب کام وجود میں آکر بار بارنفس کی طرف لوٹنا ہے اورنفس اس کو جو ا قبول کرتا ہے و نفس پراس کارنگ چڑھتا ہے اور رفتہ رفتہ نفس اس کام کے اثر سے تنگین ہو جاتا ہے، اس کو مثن ق ہو تا اور مادی ہو نابھی کہتے ہیں مثلاً ایک شخص نے آج تلم پکڑا ہے اور دو سراشخص چھاہ سے کتابت سیکھ رہا ہے۔ آپ دونوں کو چور سھریں کہ بت کے لئے دیں ، پہلا شخص آ دھ گھنٹے میں کتابت کرے گا اور دو سرا پانچ منٹ میں لکھ وے گا اور اول سے بہتر لکھ گا ، کیونکہ اس نے چھاہ تک جو کتابت کا فعل کیا ہے ، وہ بار بار اس کے نفس کی طرف لوٹنا رہا ہے اورنفس اس سے متا کڑ ہوا ہے ، اس وجہ ہے اس کو کتابت کی مشق ہوگئی ہے۔

غرض ہم جنس اللمال کانفس کی اثر پذیری میں دخل ہوتا ہے اگر چہ یہ دخل ہوجہ تنی ہونے کے محسوس نہ ہو، اس کی طرف صدیث میں اشارہ ہے کہ فاتنے دلوں پر اس طرح بیش کئے جاتے ہیں ، جس طرح جٹائی بننے والا تنکا تنکا اٹھا کر رکھتا ہے اور تین چار گھٹے میں چٹائی بننے والا تنکا تنکا اٹھا کر رکھتا ہے اور تین چار گھٹے میں چٹائی تنار ہوجاتی ہے، اس طرح سارے فتنے دل پر ایک ساتھ ہجوم نہیں کرتے ، ایک ایک کر کے فتنے دل کو متا کر گھڑے والے موجاتا ہے۔

و أما العود إليها : فالأن الإنسان إذا عمل عملاً ، فأكثر منه ، اعتادتُه الفسُ ، وسَهُل صدورُه منها ، ولم يحتج إلى رَوِيَّة وتجشُّم داعية ؛ فلا جَرِمَ أن النفس تأثرت منه ، وقبلت لونه ؛ ولاجرم أن لكل عملٍ من تلك الأعمال المتجانسة مدخلا في ذلك التأثُّر ، وإن دَقَّ وخَفِي مكانُه ، وإليه الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ تُعرض الفتنُ على القلوب كالحصير عودًا عودًا ، فأيُ قلب أَسُربها نُكتت فيه نكتة بيضاء ، حتى تصير فأي قلب أنكرها نُكتت فيه نكتة بيضاء ، حتى تصير على قليسن : أبيض مثلَ الصفا ، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ؛ والآخرَ أسودُ مُرْبَاذًا كالكوز مُجَخَيًا ، لا يعرف معروفًا ، ولا يُنكر منكرًا ، إلا ما أشرب من هواه ﴾

ترجمہ: اور رہا(اعمال کا)نفس کی طرف اوٹنا: تو اس کی دلیل ہے ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے اور ہار ہار کرتا ہے تو نفس اس کا عادی ہوجاتا ہے اور اور اور اور اور کو تکلیف ویے کی فضر اس کا عادی ہوجاتا ہے اور نفس نے آس ممل کا نفس سے صادر ہونا آسان ہوجاتا ہے اور نفس نے آس ممل کا رنگ قبول کرلیا ضرورت باقی نہیں رہتی ، پس لامحالہ ہے بات ہے کہ نفس اس ممل سے متا تر ہوا ہے۔ اور نفس نے آس ممل کا رنگ قبول کرلیا ہے اور یقین نیہ بات ہے کہ ان ایک جصے اعمال میں سے ہم ممل کا اس اثر پذیری میں دخل ہے، اگر چہوہ وخل باریک ہاور اس کی جگہ پوشیدہ ہے (لیعنی اس کا سمجھنا دشوار ہے) اور اسی وخل کی طرف اشارہ ہے اس ارشاد نبوی میں کہ: '' فتنے دلوں پر پیش کئے جاتے ہیں ، چٹائی کی طرح ترکا ترکا کر کے، پس جودل بھی فتنے پلاویا گیا ہے (لیعنی فتنے اس میں پیوست ہو گئے ہیں فتنے اس میں پیوست ہو گئے ہیں تار دل کور کچیسی ہوگئی ہے) اس دل میں ایک سیاہ دھیہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور جودل فتنوں کو تا پسند کرتا ہے اس

میں ایک سفید نقط لگایا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل دوطرت کے بوجاتے ہیں (ایک) سنگ سفید کی طرح سفید، پس اس کو کوئی فقد ضر رئیس پہنچا تا جب تک آسون وزمین برقر ار ہیں ( یعنی تا ابد ) اور دوسرا سیاہ منیالا ، اوندھی صراحی کی طرح و و نہ سی نیکی کو پہنچا نتا ہے اور نہ کسی برانی کو جانتا ہے، مگر و ہی خواہش جوود پالیا گیا ہے بیٹی اس کی محبت میں اس کا دل مرفقار رہتا ہے (رواہ سلم ، مقلوق، کتاب الفتن حدیث فمبر ۵۳۸)

#### لغات:

# س — اعمال واخلاق كانفس كے دامن سے جمثنا

اس مضمون کو بھنے کے لئے پہلے دویا تیں مجھنی ضروری ہیں:

(۱) ہی کانٹس شروع میں بھول اپنی ہوتا ہے ۔۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آغاز میں اس کانٹس ہیولی جیسی کیفیت میں ہوتا ہے، جس طرح ہیولی میں کوئی صورت نہیں ہوتی گراس میں ہرصورت کو تبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس طرح ہی کوئی صورت نہیں ہوتی گراس میں ہرصورت کو تبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یا جیسے کوری ختی ہر نفش سے خالی ہوتی ہے گراس میں ہرصورت کو تبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس پر جو چاہیں لکھ سے تابیں ، اس طرح اہتدائے آفرینش میں بچکاذ بمن کورا، ہر نفش سے خالی ہوتا ہے گراس میں ہرفتش کو تبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ باس پر جو چاہیں لکھ سے بیں ، اس طرح اہتدائے آفرینش میں بچکاذ بمن کورا، ہرفتش ہے خالی ہوتا ہے گراس میں ہرفتش کو تبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بہر نفش کو تبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بہر اور اصطلاح میں ہیولی ، اس طرح بیر بول جوں بردھتا ہے اس کے لغوی معنی اصل اور مادہ کے ہیں اور اصطلاح میں ہیولی ، اجسام طبیعیا کو وہ جو ہری ہزنے ہوئی نو انفصال کو تبول کرتا ہے۔ اورخوداس کی ندگوئی خاص شکل ہوتی ہے ندگوئی معین صورت ، البت وہ ہرشکل اور ہرصورت کو تبول کرنے کی استعدا در کھتا ہے ، بیسے موم ، اس کی کوئی خاص صورت نہیں ، مگر اس میں ہرصورت کو ہوگا یا کہی اور ہرصورت کو بی بیل بیا جائے گا ، وہ گول ڈی ہوگا ، لہرتا ہوں ہوگا یا کہی وہ ہوگا یا ہو ہوگا ہو تر ابوگا ، جو کور ہوگا یا کی اور صورت میں ہوگا ، موم کی معین صورت کے بغیر خارج میں نہیں پایا جائے گا ، وہ گول ڈی ہوگا ، ہوتر ابوگا ، جو کور ہوگا یا کی اور صورت میں ہوگا ، موم کی معین صورت کا مختا نے خبیری ، بیں مال ہولی کا ہے۔ اللہ تو الی نے عالم مادی کی تمام چیز ہیں ہیولی سے بنائی ہیں وہ جم کے دونوں جو ہری اجزاء ، خبیری ، بی حال ہولی کا ہے۔ اللہ تو الی نے عالم مادی کی تمام چیز ہیں ہیولی سے بنائی ہیں وہ جم کے دونوں جو ہری اجزاء .

﴿ اَوْسَوْمَ لِهَالْمِيْدُ لِهِ ﴾

صورت جسمیہ اورصورت نوعیہ کامحل ہے، مزیر تفصیل کے لئے معین الفلیف دیکھیں۔

(۱) انگال واخلاق سلسله مُعِدَّات بین — مُعد (اسم فامل) کے لغوی معنی بین تیار کرنے والا ،اوراصطلاحی معنی بین تیار کرنے والا ،اوراصطلاحی معنی بین: '' وہ چیز جوموجود ہوکرختم ہوجائے ، تب دوسری چیز وجود بین آئے' بیدملت ناقصہ کی ایک قتم ہے، جیسے اعداد سلسله معدات بین ، جب ایک عددموجود ہوکرختم ہوجاتا ہے تو اگلا عدد وجود بین آتا ہے، مثلاً پانی اس وقت چھ بنتا ہے جب اس میں ایک شامل ہوجائے وہ بنتا ہے جب اس میں ایک شامل ہوجائے وہ بیاتی نہیں رہا۔

ای طرح چنے والے کے قدم سلسلہ تمعدات جیں ، کیونکہ جب بیر اٹھتا ہے ،اور موجود وقدم فتم ہوتا ہے ، تب اگل قدم وجود میں آتا ہے۔

اور معدات کے تمام افرادسلسلہ وار مرتب ہوتے ہیں ،ان کا ہر فر داپی جگہ پر رہتا ہے، نہ مقدم مؤخر ہوسکتا ہے نہ مؤخر مقدم ، زمانہ کے امتیار ہے ان میں تقدیم وتا خیر نہیں ہوتی اور ہر مابعد فر دہیں ماسبق افراد کا حکم موجود رہتا ہے ، چھ مؤخر مقدم ، زمانہ کے امتیار ہے ان میں تقدیم وتا خیر نہیں ہوتی ہو جود ہیں ،اسی طرح کسی جگہ تک جیس قدموں میں پہنچ جو تا ہے تو ہم وخرقدم میں پہنے والے اقدام کا حکم موجود ہیں ،اسی طرح کسی جھے ہیں ،اگر سابق افراد کا حکم موجود نہ ہوتا تو ہم قدم کو صرف قدم کہتے ہیں ،اگر سابق افراد کا حکم موجود نہ ہوتا تو ہم قدم کو صرف قدم کہتے ۔

فلال نمبر کا قدم نہ کہتے۔

 (س) تقدیرالهی سے اچا تک کوئی اچھی یا بری حالت پیش آجائے جواحوال کو بدل کرر تھو ہے، جیسے کوئی ایک نیکی کرنے کی توفیق مل گئی، جن سے سابقہ شناہ مث گئے جیسا کرقر آن میں ضاجہ آیا ہے کہ توفیق مل گئی، جن سے سابقہ شناہ مث گئے جیسا کرقر آن میں ضاجہ آیا ہے کہ تیکیاں برائیوں کومنا دیتی ہیں اور حدیث میں ہے کہ تو بہ کرنے والا ایسا ہوجا تا ہے کہ گویا اس نے گناہ کی بی نہیں لیعنی سارار یکارڈ دُھل جاتا ہے اور مؤمن شرک میں مبتل ہوجائے تواس کے سابقہ تمام اعمال صالحہ اکارت ہوجات ہیں۔ غرض مذکورہ دوصور تیں منتثنی کر کے قاعدہ کلیہ رہے کہ انسان کے تمام اعمال واخلاق نفس کے دامن سے وابست رہے ہیں، وہ موجود ہوکرختم نہیں ہوجاتے۔

وأها التشبث بذيلها: فلأن النفس في أول أمرها تُخلق هَيُولانية، فارعة عن جميع ما تنصيغ به، ثم لاتزال تخرج من القوّة إلى الفعل يوما فيومًا؛ وكلُّ حالة متأحرة لها مُعدِّ من قبلها؛ والمعدَّاتُ كلُها سلسلةٌ مترتَبَةٌ، لا يتقدّم متأخرُها على متقدّم، مُستضحبٌ في هيئة النفس الموجودة اليوم حكم كلُّ مُعدِّ قبلها، وإن خفي عليها بسبب اشتعالها بما هو خارح منها؛ اللهم إلا أن يفني حاملُ القوة، المنبعثة تلك الأعمالُ منها، كما ذكرنا في الشيخ والمريض، أو تهجم عليها هيئةٌ من فوقها، تُغيَّرُ بظامها كالتغير المذكور، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدُهُ مِن السِّينَاتِ ﴾ وقال ﴿ لَيْنُ اَشْرَكْت لِيَحْبَطَنَ عَملُك ﴾

مرجمہ: اورر ہانفس کے دامن کے ساتھ چٹنا: تواس کی دلیل ہے کہ نفس ابتدائے آفرینش میں ہیولی جسی حالت میں پیدا کیا جاتا ہے، ورانحالیہ وہ ان تمام چیزوں سے خالی ہوتا ہے جن کے ساتھ (آئندہ) وہ رنگین ہوتا ہے، گھردن بہ دن فس قوت (ہو سکنے) سے فعل (ہونے) کی طرف فکتار ہتا ہے اور ہر پچپلی حالت کے لئے ایک تیار کرنے والا ہاس کے پہلے سے (یعنی معد کے تیار کرنے سے پچپلی حالت موجود ہوتی ہے) اور معدات تمام کے تمام سلسد وار، مرتب ہوتے ہیں، ان کا پچپلا پہلے پر مقد منہیں ہوسکت، فس کی آج موجود ہواتی ہونے کی وجہ سے جواس سے پہلے کے ہر معد کے تھم کو، اگر چنفس پریہ بات پوشیدہ ہوتی ہے، اس کے اس عمل میں مشغول ہونے کی وجہ سے جواس سے (فی الحال) صادر ہور ہا ہے۔ اے اللہ اگر یہ کراس قوت کا حامل ہی ختم ہوجائے جس سے وہ اعمال اکھرنے والے ہیں، جیسا کہ بم میں فرکورہ (شخ اور مریض کی حالت کی ایک کیام کی خرج ہوسا کہ ایک کی طرح، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ انہ کیام (نامہ المال کے الم کا مول کومنا دیتے ہیں' (ہود ۱۲) اور ارشاد فر مایا: ' (اے عام مخاطب!) اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کہ ایس عارت ہوجا گا' (الزم ۱۵)



﴿ زُمِئُ وَمُرْسِيَاتُ مُرَالِيَ الْمُدَالِدُ ﴾ -

لغات شبث بكذا چِمْنَا مِتَعَلَق بُونَا استصحبه ما تُعلَيْنَ تهيّحَم على الشيئ بَسَى چِيْر پِراچا تك آپُرْنا... .. هيئة النفس أى صورتها الحاصلة من أرواح الأعمال.

## ترکیب:

## ٣ - اعمال واخلاق كاريكارد كياجانا

واقعہ سے کہ انسان کے تمام افتیاری اٹل اور تمام مکات را بخدر کارڈ کے جاتے ہیں، ہبساہ منشور انہیں ہوجاتے انسوص میں اس کی طرف اشارے آئے ہیں۔ مثل بیارشاد کہ '' انسان کو کی انظام نہ سے نکالے نہیں یا تاگراس کے پاس ایک تاک لگانے والا تیار ہے' (ق ۱۸) اور بیارش دکے' قیامت کے دن ہم ان کے مونہوں پر مہر لگادیں گے، اوران کے باتھ ہم سے کلام کریں گے اوران کے پاک شہادت ویں گے جو پکھ یہ توگ کیا کرتے ہے' (یسس ۱۵) اور اوران کے باتھ ہم سے کلام کریں گے اوران کے پاک شہادت ویں گے جو پکھ یہ توگ کیا کرتے ہے' (یسس ۱۵) اور از از ال کی تغییر ہیں تر ذمی شریف ہیں صحیح صدیف مروی ہے کھیے مرنماز پڑھی تھی، فلاں نے جو برے بھلے کام زمین پر کے ہیں، زمین سب کو فعا ہر کروے گی ، مثلاً کہ گی: فلاں نے بھی پرنماز پڑھی تھی، فلاں نے جوری کی تھی، فلاں نے خون ناحق کیا تھا، وغیر ذمک گویا آئ کل کی زبان ہیں بول کہیں کہ جس قدرا تمال زمین پر کئے جاتے ہیں، زمین میں ان سب کے ریکارڈ موجودر ہے ہیں، قیامت میں وہ پروردگار کے تھم سے کھول دے جا کیں گی جاتے ہیں، زمین سال کی وضاحت نہیں آئی۔ اورانسان کے اب رہی یہ بات کہ ریکارڈ موجودر ہے ہیں، تیامت میں وہ پروردگار کے تام اسرار ورموزانسان کو مجھانا ضرور کی نہیں۔ انسان کے لئے سے بیدا ہیں ہی جو کمال کی نہیں بیان کی گئی ہے۔ انسان کے کئے بیدا بیار بار محتف ہیرایوں ہیں قرآن وحدیث میں بیان کی گئی ہے۔

گرشاہ صاحب رحمہ ابند کی بیا کتاب چونکہ امرار ورموز سمجھانے کے لئے ہے، اس لئے آپ اپنے ذوق ووجدان سے اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ عالم بالا میں وہاں کے نظام کے مطابق ہرانسان کا ایک مثنی (Duplicat) ہے، عہدالست میں انسانوں سے جو عبد و پیان انسانوں کے عبدالست میں انسانوں سے جو عبد و پیان انسانوں کے مثنی سے لیا گیا تھا۔ پھر جب انسان اپنے وقت میں و نیا ہیں وجود پذیر بہوتا ہے تو وہ عالم بالا والا انسان ہی ہوتا ہے یعنی اس کی صورت اس پر منظبتی ہوتی ہے اور وہ اور ریا ایک بوتے ہیں۔

غرض انسان کا پیمٹنی ٹیپ ریکارڈ ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی انسان کوئی اچھایا براٹمل کرتا ہے تو فطری طور پر بے اختیار وہ مثنی منشر حیا منقبض ہوتا ہے، کو یا انسان کے اعمال کی اُس بالا ئی صورت میں ریکارڈ نگ ہور ہی ہے۔

یہی ریکارڈ نگ میدان قیامت میں مختف شکلول میں ظاہر ہوگی ، بھی تو ایسا فی ہر ہوگا کہ سب پچھ عالم بولا میں محفوظ کرلیا گیا ہے چنانچہ نامہ اعمال آنسان کے کرلیا گیا ہے چنانچہ نامہ اعمال آنسان کے اعتفاء کے ساتھ چھے ہوئے ہیں ، چنانچہ میدان قیامت میں انسان کے ہاتھ پیر بولیس گے اور اعمال کی گواہی ویس گے۔ اعتفاء کے ساتھ چھے ہوئے ہیں ، چنانچہ میدان قیامت میں انسان کے ہاتھ پیر بولیس گے اور اعمال کی گواہی ویس گے۔ فاکس فود بخو دبخو دبخو دبخال ویتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کی جزاء کیا ہے؟ امتحان میں پر چہ لکھنے کے بعد طائب عالم خود فیصلہ کرلیتا ہے کہ وہ کامیا ہوگا یا فیل ؟ چنانچہ فرشتے نامہ ناعمال میں غمل کے ساتھ ساتھ اس کی جزا بھی کھتے جاتے ہیں ، مگر بعض اعمال کی جزاء فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آئی تو ان کو تھم دیا جاتا ہے کہ بس عمل لکھ لواور بدلہ کا خانے فی فی جھوڑ دوء قیامت کے دن الند تق کی بذات خود اس کا بدلہ ظاہر فرہ کیں گے، صدیت قدی میں ہے کہ نز بندے نے روزہ چھوڑ دوء قیامت کے دن الند تق کی بذات خود اس کا بدلہ ظاہر فرہ کیں گے، صدیت قدی میں ہے کہ نز بندے نے روزہ وہ قیامت کے دن الند تق کی بذات خود اس کا بدلہ ظاہر فرہ کیں گے، صدیت قدی میں ہے کہ نز بندے نے روزہ

میرے لئے رکھا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دونگا' لیعنی فرشتے ہر شخص کے روزے کے تواب کونہیں سمجھ پاتے وہ صرف روزوں کولکھ لیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالی ان کا تواب بذات خود ظاہر فرما کیں گے اورا تنا تواب ویں گے کہ بندہ خوش خوش ہوجائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:''روزہ دار کے لئے دوخوشیاں ہیں ایک بوقت افطار دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت (جب اس کوروزوں کا تواب دیا جائےگا) (فاکدہ ختم ہوا)

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اٹھال کے ریکارڈ ہونے کی جوصورت بیان کی ہے،اس کی تائید میں امام غزالی رحمہ اللہ کی ایک عبارت لائے ہیں۔ امام غزالی نے ایک دوسرے مسئلہ میں اس طرح کی بات کبی ہے، جس طرح کی بات شاہ صاحب نے احصائے اٹھال کے سلسلہ میں فرمائی ہے۔ وہ مسئلہ سے کہ جمیع ماکان وما یکون لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لوح کیا ہے؟ اوراس میں کس طرح تھا ہوا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور جمیع ماکان وما یکون اس مخلوق کے دماغ میں محفوظ ہے، اس مخلوق کو قرآن میں کہیں لوح محفوظ میں کہیں کوح محفوظ میں کہیں کوح محفوظ میں کہیں کہیں کتاب مبین (واضح نوشتہ )اور کہیں امام مبین (واضح رجسر ) کہا گیا ہے اور جو با تیں لوح محفوظ میں کھی ہوئی ہیں وہ آ تکھ سے نظر نہیں آسکتیں ، کیونکہ وہ مختی لکڑی کی یا بڈی کی بنی ہوئی نہیں ہے اور وہ کتاب کا غذ

ہے وا مثدانعلم

یا پتوں کی نہیں ہے، اس کواس طرح سمجھے کہ جس طرح العد کی ذات وصفات مخلوق کی ذات وصفاف کے مشابہ نہیں، اس طرح القد کی تخلیق کی کتاب کے مشابہ نہیں۔ پھر وہ کس طرح کی کتاب ہے؟ اور اس میں کس طرح لکھا ہوا ہے؟ امام غزالی رحمہ القداس کوایک مثال ہے سمجھ نے بیں کہ جس طرح حافظ قرآن کے دل وہ ماغ میں قرآن کے کلمات وحروف محفوظ ہوتے ہیں، اس طرح ساری ہا تیں اوج محفوظ کے حافظ قرآن کے دل عوم اغراق کے دماغ میں سارا قرآن کھی ہوا ہوتا ہے، جب حافظ پڑھتا ہے تو اس کوایا محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ قرآن میں دکھی کر پڑھ رہا ہے، کیس اراقرآن کے دماغ میں سارا قرآن کھی ہوا ہوتا ہے، جب حافظ پڑھتا ہے تو اس کواہیا محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ خوات میں دکھی کر پڑھ رہا ہے، کہ اس ایک جزء کا جائزہ لیس تو آپ کوئیس کوئی قرآن میں دکھی کر پڑھ رہا ہے، کہ اس انداز پراوح محفوظ تو بچھتا چاہئے ۔ اللہ تعالیٰ نے جو با تیں طرخ وہ دی ہیں، اور جن باتوں کے فیصلے ہو چکے ہیں وہ ساری باتیں لوح محفوظ ہیں ہم رہی ہوئی ہیں۔ المام غزالی کی بات پوری ہوئی )

اس طرح آنان کا کمل بھی اُس کی اُس صورت میں جو سے کم بالا میں یوئی جاتی ہوئی ہوئی ہیں۔ اس کا طرح نہیں، بلداس صورت کی توت خیالیہ میں سب باتیں محفوظ ہوئی رہتی ہیں۔

اکھال کے ریکار ڈیمونے کی ایک اور دلیل: آوئی جو بھی اچھا برا عمل کرتا ہے وہ اس کو بھولتا نہیں، بار بار یاد کرتا ہے وہ اس کو بھولتا نہیں، بار بار یاد کرتا ہے وہ اس کو بھولتا نہیں، بار بار یاد کرتا ہے، اور اس کے ایکھو ہوئی کی دلیل ہے کہ دانسان کا عمل ختم نہیں ہوا، بلکہ محفوظ ہون کی دلیل ہے کہ دانسان کا عمل ختم نہیں ہوا، بلکہ محفوظ ہون

وأما الإحصاء عليها. فسِرُه على ما وجدتُه بالذوق. أن في الحيِّز الشاهق تَظهر صورةٌ لكل إنسان بما يعطيه النظامُ الفوقاني — والتي ظهرت في قصة الميثاق شعبة منها — فإذا وُجد هذا الشخصُ انطبقت المصورةُ عليه، واتحدت معه؛ فإذا عمل عملاً انشرحت هذه الصورة بذلك العمل انشراحا طبيعيا، بلا اختيار منه، فربما تظهر في المعاد: أن أعمالها مُحْصَاةً عليها من فوقها؛ ومنه: قراء ة الصُّحُف؛ وربما تظهر أن أعمالها فيها؛ ومتشبئة بأعضائها، ومنه: نُطق الأيدي والأرجل.

ثم كل صور قِ عملٍ مُفْصحة عن شمرته في الدنيا والآخرة؛ وربما تتوقف الملائكة في تصويره، فيقول الله تعالى:﴿اكتبوا العمل كما هو﴾

قال الغزالى: كلُّ ما قدَّره الله تعالى من ابتداء خلق العالم إلى آخره مسطورٌ ومُثْبَتُ في خلقٍ، خلق الغزالى يُعبر عنه تارة باللوح، وتارة بالكتاب المبين، وتارة بإمام مبين، كما ورد في القرآن؛ فجميع ما جرى في العالم وماسيجرى مكتوب فيه، ومنقوش عليه نقشًا لايُشاهَد بهذه العين.

ولاتَـظُنَّنَّ أَنْ ذلك اللوح من خشب أو حديد أو عظم، وأن الكتاب من كاغذ أو ورق، بل ينبغي أن تفهم قطعًا: أن لوح الله لايُشبه لوخ الخلق، وكتاب الله تعالى لايُشبهُ كتاب الحلق، كما أن ذاته وصفاتِه لاتُشبه ذاتَ الخلق وصفاتِهمْ.

بل إن كنت تطلب له مثالاً يُقرِّبُه إلى فهمك فاعلم أن ثبوت المقادير في اللوح المحفوظ يُضَاهِي ثبوتَ كلماتِ القرآن وحروفِه في دماغ حافظ القرآن وقلبه، فإنه مسطور فيه، حتى كأنه حيث يقرأ ينظر إليه؛ ولو فَتَشْت دماغه جزءً اجزءً ا، لم تُشاهد من ذلك الخط حرفًا، فمن هذا النمط ينبغي أن تفهم كون اللوح منقوشا بجميع ما قدّره الله تعالى وقضاه (انتهى) ثم كثيرًا ما تتذكر النفسُ ما عملته من خير أو شر، وتتوقع جزاء هُ، فيكون ذلك وجها آحر من وجوه استقرار عمله، والله أعلم.

ترجمہ: اور رہائش کے خلاف ریکارڈ کرنا: تواس کارازاس طور پرجس کو ہیں نے ذوق سے پایا ہے یہ ہے کہ مالم
بالا میں ہرانسان کی ایک صورت ظاہر ہوتی ہے، نظام فو قانی کی ذین کے مطابق ۔۔۔ اور وہ صورت ہو بیٹن ق کو اقعہ
میں فاہر ہوئی تھی وہ اس کی ایک شاخ تھی ۔۔۔ پھر جب شخص کو بایا جاتا ہے تو وہ صورت اس پر نظبتی ہوجاتی ہواتی ہوا تا ہے تو وہ صورت اس پر نظبتی ہوجاتی ہواتی ہوتا ہے۔
کے ساتھ متحد ہوجاتی ہے۔ پھر جب بیشخص کوئی (نیک) عمل کرتا ہے تو یہ (فو قانی) صورت اس عمل کی وجہ سے منشر ح
ہوتی ہے، فطری طور پر منشر ح ہونا ،اس کے اختیار کے بغیر، بس بھی قیامت میں ظاہر ہوگا کہ اس صورت کا عمل اس کے خلاف اس کے اور ہیں جن اور نامنا عمال کا پڑھنا اس قبیل سے ہوا کہ ہوگا کہ اس کے خلاف اس کے اور ہیں وہ کا بولنا اس کے اعتماء کے ساتھ چیٹے والے ہیں۔ اور ہاتھوں اور ہیروں کا بولنا اس کے اعماء سے ساتھ چیٹے والے ہیں۔ اور ہاتھوں اور ہیروں کا بولنا اس کے اعماء سے ساتھ چیٹے والے ہیں۔ اور ہاتھوں اور ہیروں کا بولنا اس کے اعماء سے ساتھ جیٹے والے ہیں۔ اور ہاتھوں اور ہیروں کا بولنا اس کے اعماء سے ساتھ جیٹے والے ہیں۔ اور ہاتھوں اور ہیروں کا بولنا اس کے اعماء سے سے۔

پھڑمل کی ہرصورت واضح کرنے والی ہے دنیاوآ خرت میں عمل کے ثمر ہ کو،اور بھی ملائکہ پچکچاتے ہیں عمل کی تصویر شی میں (بعنی ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنا تو اب کصیں) تو انڈرتعالی فر ماتے ہیں کہ:''عمل کو جبیباوہ ہے لکھ لو' (رو وحمہ، ترغیب منذری۳۳۲:۲)

امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا: وہ تمام با تیں جواللہ تعالیٰ نے مطیفر مادی ہیں، عالم کی پیدائش کے آغازے اس کے آخرتک،سب کھی ہوئی اور ثابت کی ہوئی ہیں ایک ایسی مخلوق میں جس کو اللہ تعالی نے (اسی غرض ہے) پیدا کیا ہے، جس کو بھی لوح ہے، بھی کتاب مبین ہے، اور بھی امام مبین ہے جبیر کیا جا تا ہے، جبیما کرقر آن میں وار د ہوا ہے، پس تمام وہ با تیں جو عالم میں ہوچکی ہیں اور جو آئندہ ہول گی،اس مخلوق میں کھی ہوئی ہیں اور اس مخلوق میں ایسے نقوش سے جو اِس آئکھ سے نہیں و کی جیسے اسکانے۔

- ﴿ (وَ وَرَبَالِيَهُ ﴾

اورآپ ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ تختی لکڑی کی یا ہو ہے کی یا ہو کی ہے اور یہ کہ کتاب کاغذ کی یا چول کی ہے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ آپ قطعی طور پراس طرح بہجھیں کہ اللہ کی تختی مخلوق کی تختی کے مشابہ نہیں ہے۔ اور اللہ کی کتاب مخلوق کی تاب نہیں ہے۔ مشابہ نہیں ہیں۔
کتاب کے مشابہ نہیں ہے، جسیا کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات مخلوق کی ذات اور ان کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں۔
بلکہ اگر آپ لوح محفوظ کی کوئی ایسی مثال چاہتے ہیں جواس کو آپ کے ذہمن سے قریب کر بے تو جان لیس کہ طے
کردہ باتوں کا شہوت لوح محفوظ میں مشابہ ہے کلمات قرآن اور اس کے حروف کے شہوت کے، حافظ قرآن کے دل
ود ماغ میں، پس یقینا قرآن لکھا ہوا ہے حافظ کے دماغ میں، یہاں تک کہ گو یا حافظ پڑھتا ہے در انحالیا ہے وہ وہ کھر ہا ہے،
اس لکھے ہوئے کو۔ اور اگر آپ اس کے دماغ کے ایک ایک جز کی تلاثی لیس تو آپ اس تحریر میں سے ایک حرف کو بھی
نہیں ویکھیں گے۔ پس اس انداز سے مناسب ہے کہ آپ جھیں لوح محفوظ میں ان تمام چیز وں کے لکھے ہوئے ہونے
نہیں ویکھیں گے۔ پس اس انداز سے مناسب ہے کہ آپ جھیں لوح محفوظ میں ان تمام چیز وں کے لکھے ہوئے ہونے
نہیں ویکھیں گے۔ پس اس انداز سے مناسب ہے کہ آپ جھیں لوح محفوظ میں ان تمام چیز وں کے لکھے ہوئے ہوئے نہوں تو اللہ تکھیں گو، جواللہ تعالی نے طے کی ہیں اور جن کا فیصلہ کیا ہے (تمام شد)

پھر بار ہانفس باد کرتا ہے اُن بھلی بری باتوں کو جواس نے کی میں ، اور امیدلگا تا ہے وہ اس کے بدلہ کی ، پس ہوتی ہے وہ ایک دوسری وجداس کے مل کے ثبوت کی وجوہ میں ہے ، والقداعلم۔

#### لغات:

ذَوْق: كلنوى معنى بين طبيعت كا الدازه اور شاه صاحب كى اصطلاح بين ايك مخصوص وبهي علم كا نام ذوق به التفهيمات جدوم تشيم ١٢٢ من بها لذوق. وهو منصب الحكيم، وحدُّه: العلم الذى ينزل عليه من حيث ينزل عليه سِرُّ وجوده. مولا ناسم مرحم التدفر مات بين اعلم أن اصطلاح المصنف أن رؤية الشيئ بالدول المحاصل من حظيرة القدس ومعرفته به يقال له: الدوق اه بما يعطيه من ما صدريت مفصحة (اسم فاعل) أفضح عن الشيئ: طام كن بيان كن قوله: مفصحة أى مظهرة، قال العلامة تكتب الحفظة الأعمال بصورتها حتى يظهر من رؤيتها أن هذا الرجل ناج أوهالك، مثلاً زنى رجل بامرأة، فيكتبون صورة الرجل والمرأة في حال زناهما، فيظهر منها أنهما معذبان؛ وهذه القاعدة كانت رائحة في الناس في الزمان الماضي، فمثلاً يصورون مجيئ زيد في صورة زيد، وباب، حتى يُعلم أنه جاء، وكذلك كانوا يكتبون جميع حاجاته.

قوله: في تبصويره: قال العلامة: كانت قاعدة الكتابة في الرمان الماضي بالتصوير، فربما لايمكن التصوير، مثلاً قال رجل: اللهم لك الحمد عدد أقطار الأمطار، فيقال لهم: اكتبوا العمل كما هو اهقوله: من ورق: يبلح يتول يربحي كما يم ياتي تحيل -



### باب ۱۲۰۰

## اعمال کاملکات سے جوڑ

ملکات جمع ہے مسلمگة کی ،جس کے معنی میں : وہ صفت جونفس کے اندررائخ ہوجائے ، اور جب تک رائخ ند ہوا ہے '' صال'' کہتے ہیں۔ گذشتہ باب میں جو بیان کیا گیاتھا کہ انسان کے اختیاری اعمال نفس کی طرف لوٹے ہیں اور اس کے ساتھ چہٹ جاتے میں۔ بیا عمال نفس میں رفتہ رفتہ ایک حالت پیدا کرتے ہیں ، جب تک وہ حالت عارضی رہتی ہے '' حال'' کہلاتی میں اور جب وہ رائخ ہوجاتی ہے تواس کو'' ملکہ'' کہتے ہیں اخلاق حسنہ اور سیر بھی اسی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے ان ملکات کو ھیئات نفسانیہ کہا ہے۔ ھیئت کے معنی ہیں حالت ، کیفیت ، اس کی جمع ھیئات ہے اور نفسانی کے معنی ہیں اندرونی قبلی ، پس ھیئات نفسانیہ کے معنی ہیں کیفیات قلبیہ ،گرعارضی نہیں ، بلکدرائخ کیفیات مراد ہیں۔

مکات اورا گال کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ملکات اورا خلاق کے مطابق اعمال وجود میں آتے ہیں ارشاد ہے إنسما الأعسمال بالنیات اور ملکات وا خلاق اعمال کے ذریعہ پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً مسلسل مثق کر کے ایک شخص فن کت بت میں مہارت پیدا کرتا ہے، تو بید ملکہ مسلسل کیھنے کا نتیجہ ہوتا ہے اور ای ملکہ سے خوشنویس عمد ہ تحریر کل کھتا ہے۔ غرض اعمال و ملکات میں گہرار اول ہے۔ اس باب میں اس ارتباط کا بیان ہے، اگر چہ عرف عام میں و و نول کو ایک ہی چیز سمجھ ہوتا ہے لینی عام لوگ ملکات کو اعمال ہی سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے روح اور بدن دوا مگ امک چیزیں ہیں اور ان میں ارتباط ہے۔ مگر عام لوگ دونوں میں فرق نہیں کرتے ۔ وہ روح کو بھی بدن ہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح عام لوگ ملہ کا بھی ادراک نہیں کرتے وہ اعمال ہی کو اصل بلکہ سب کے مسجھتے ہیں۔

اس باب میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دوباتیں بیان کی ہیں:

(۱) انگال، میئات نفسانیہ کے پیکر ہائے محسوں اوران کی تشریحات ہیں یعنی ملکات ایک مخفی چیز ہیں، ایک ماہر خوشنولیں بھی عام انسان کی طرح ہوتا ہے، مگر جب وہ قلم پکڑتا ہے تواس کی مہارت اور عبقریت فی ہر ہوتی ہے، اس کی تخریبی اس کی مہارت کی خرجانی اور تشریح کرتی ہے۔ تحریبی اس کی مہارت کی ترجمانی اور تشریح کرتی ہے۔ تحریبی اس کی مہارت کی ترجمانی اور تشریح کرتی ہے۔ (۲) اعمال ایک جال ہیں، ملکات واخلاق کوان کے ذریعہ شکار کیا جاتا ہے، یعنی کوئی ملکہ اور مہارت پیدا کرنی ہوتو مسلس عمل کرتے ہی پیدا کی جاسکتی ہے۔

اور میدد ونوں باتیں فطری اورصورت نوعیہ کی ذین ہیں ، انسان میں انسان ہونے کی وجہ سے میددونوں باتیں پائی



جاتی ہیں، دیگر حیوانات میں بیصورت حال ہیں یائی جاتی۔

اوراس کی دلیل بیہ ہے کہ جب آ دمی میں کسی کام کا داعیہ (تقاضہ) بیدا ہوتا ہے اورنفس اس کی مطاوعت (فرمال برداری) کرتا ہے تو داعیہ کو انشراح ہوتا ہے۔ اورنفس مطاوعت نہیں کرتا تو داعیہ کو انقباض ہوتا ہے، بیاس بات کا قرینہ ہے کہ کمل کے پیچھے کوئی کیفیت نفسانیہ ہے، جس کی مطاوعت اور عدم مطاوعت کا داعیہ اوراس کے واسط ہے ممل براثر بڑتا ہے۔

پھر جب آ دی جمل کر چک ہے اور مقابل جس قوت سے تعلق رکھتے ہوہ قوت ہو تت ور جو جاتی ہے اور مقابل قوت دب جاتی ہے اور کمز ور جو جاتی ہے، بیاس بات کا قریزہ ہے کہ اچھے برے اعمال باطن پراٹر انداز ہوتے ہیں ۔ حدیث میں اس طرف اشارہ ہے، فرمایا: ' نفس گناہ کی آرز و اور خوا بہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا بحکہ یب کرتی ہے۔ 'یعنی داعیہ کا پیکر محسوس شرمگاہ کا عمل ہے۔ اگر بیگر محسوس کی جوری کی وجہ ہے نہ پایا جائے تو داعیہ واقعی ہے ورنہ بس وسوسہ ہے۔ لیکن اگر پیکر محسوس کی مجبوری کی وجہ ہے نہ پایا جائے تو وہ سیلا ہے الله کا مصدات ہے۔ لیکن وہ وہ اعیہ واقعی ہے اور اس پر محسوس کی مجبوری کی وجہ ہے نہ پایا جائے تو وہ سیلان تلواریں لے کر بھڑ تے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جبنم میں مواخذہ ہوگا۔ تمنیق عدیہ روایت ہے کہ ' جب وو مسلمان تلواریں لے کر بھڑ تے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جبنم میں جاتا تو سمجھ میں آیا ، مقتول جہنم میں کیوں گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہ مسلم کے د'' وہ اپنے ساتھی کے قبل کا حریص تھا' ' لیعنی وہ قبل کا عزم مصم لے کر نکا تھ ، مگر اتفاق کہ وہ مار نہ سکا ، مارا گیا ، پس وہ بھی جبنم رسید ہوگا (مقبوق کر بالقصاص بائن اللہ الرد ق حدیث نبر ۳۵۳۸)

غرض ہر خلق اور ہر ملکہ کے لئے پچھا کھال اور ظاہری صور تیں ہیں، جن کے ذریعہ اس ملکہ اور اس صفت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور اور ہیں ملکہ اور صفت کو سمجھاتے ہیں۔ مثلاً آپ ہیں کہ فلاں آ دمی مبادریا تی ہے اور کوئی دلیل پوچھے تو آپ اس کے بہاورانہ کارناموں کو اور وادو وہش کو بیل میں۔ مثلاً آپ ہیں کہ فلاں آ دمی مبادری اور سخاوت کو بچھانو اس ہے بہاورانہ کارناموں کو اور وادو وہش کو بیان کریں گے، اس طرح کوئی شخص مبادری اور سخاوت کو بچھنا جا ہے تو وہ بھی اٹھال اور پیکر ہائے محسول کا سہارا لے گا، جیسے ایشخص نے کسی مولوی صاحب سے پوچھاکہ پر بیزگاری کیا ہے؟ مولوی صاحب نے جواب دیا: فرض کروتم جوان رعنا ہواور کوئی عورت بھی جواں مہ جبیں ہو، تم دونوں کو ایک رات، ایک مکان میں تنبائی میسر آئے، مگر تمہارے دل میں برائی کا کوئی خیال تک پیدا نہ ہوتو یہ پر بیزگاری ہے۔ و کیھئے مولوی صاحب نے پر بیزگاری کو جوایک ملکہ ہے، اس کے پر بیزگاری کو دولیک ملکہ ہے، اس کے پر بیزگاری کو جوایک ملکہ ہے، اس کے پر بیزگاری کو دولیک ملکہ ہے، اس کی کر بیکرگھوں کے دولیک ملک کے اس کے پر بیزگاری کو دولیک ملک کے اس کی کر بین کا کوئی خوان کے دولی کو دولیک کو دولیک ملک کر بی برائی کا کوئی خوان کے دولیک کو دولیک کر بیان کو دولیک کو دول

لطیفہ: پھرمولوی صاحب نے اس شخص سے پوچھا کہ سمجھے، تقوی کیا ہے؟ اس نے کہا. جی ہاں! سمجھ گیا، تقوی ججڑا ہونے کا دوسرانام ہے!

سوال کیا ایسانہیں ہوسکتا کہ ایک شخص بہادر یا بخی ہواور زندگی بحرکوئی بہادرانہ کارنامہ انجام نہ دے، نہ ایک پیسہ

خرچ کرے؟

جواب الیابوسکتا ہے، جب کوئی اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت کو بدل ڈالے البتہ یا محالات میں الیانہیں ہوتا۔
اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے اندر کوئی الیا ملکہ یاصفت پیدا کرنا چاہے، جواس میں نہیں، مثلا بہا در کی نہیں ہے، اور وہ بہا در بننا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ بیہ ہے کہ بہا در کی اور سخاوت کے بہا در بنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ بیہ ہے کہ بہا در کی اور شخاوت کرتے ورفتہ مواقع کا متلاثی رہے، اور جب بھی موقع ملے بہت کلف بہا در کی والے کا م کرے اور زیادہ سے زیادہ سے نواوت کرے تو رفتہ بہا در اور تی بن جائے گا بہی مطلب ہے اعمال کے جال سے ملکات کوشکار کرنے کا ، اسی طرح اس لائن کے جوا کا بر رہے ہیں ان کے واقعات کو پڑھنے یا سننے سے بھی اس صفت کو پیدا کرنے میں مدوماتی ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ اگر چہا تل کو ملکات دوالگ الگ چیزیں ہیں، اوراصل ملکات ہیں، اعم ل صرف مظہر ہیں، گرشر بعت میں بحث اعمال سے اوران کی ظاہری شکلوں سے کی جاتی ہے اورانہی کے احکام مقرر کئے جاتے ہیں، ان کے پیچھے جو ملکات ہیں ان سے شریعت کچھڑیا وہ بحث نہیں کرتی، ان کے پیچھے جو ملکات ہیں ان سے شریعت کچھڑیا وہ بحث نہیں کرتی، ان کے متعلق چندموٹی باتیں بتلاوی گئی ہیں اور ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مثلاً:

(۱) إِنَّما الأعمالُ بالنيَّات إلى مين ملكات كي طرف اشاره ہے اور به بات بیان كی گئی ہے كه تُواب كی كمي زیاد تی اورا عمال كی تبولیت وعدم قبولیت كاانہی پر مدار ہے۔

(۲) سورة الحج آیت ۳۷ میں بینیا الله فحومها، و لا جمآؤها، و لکی بینا الله التقوی منگم یعنی حج کی قربانیول کا گوشت اورخون الله تعالی کونیس پہنچا بلکہ ان کوتمبارا تقوی پہنچا ہیں خوش و لی اور جوش مجت سے ایک قیمی اور نفیس چیز ، اس کی اجازت ہے ، اس کے نام پر ، اس کے گھر کے پاس لے جا کر قربان کی ہے، گویا اس قربانی کے فربانی ہونے کے لئے تیار ہیں ، یہی وہ قربانی کے ذریعہ سے تم نے ظاہر کر دیا ہے ، ہم خود بھی الله کی راہ میں اسی طرح قربان ہونے کے لئے تیار ہیں ، یہی وہ تقوی ( دل کا ادب ) ہے جس کی بدولت خدا کا عاشق اپنے محبوب حقیقی سے خوشنو دی حاصل کرتا ہے۔ اس آیت میں جس کی فیت کو تقوی کہا گیا ہے اس کوشاہ صاحب رحمہ اللہ نے ہیئت نفسانی اور ملکہ سے تعبیر کیا ہے۔

(۳) مسلم شریف کی روایت ہے ان اللّه لایک ظر الی صُودِ کُم، ولا اُموال کم، ولکن بیظر الی قلوبکم و اعمال کم لیعنی الدّتعالی تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کوئیں و کھتے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو د کھتے ہیں (مشکوۃ کتاب الرقاق، باب الریاء حدیث نمبر ۱۳۵۳) اس حدیث میں اعمال کے ساتھ ملکات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور شریعت میں عام طور پر اعمال ہے بحث اس لئے کی جاتی ہے کہ اعمال ہی منضبط کئے جاسکتے ہیں، انہی کے لئے قواعد وضوا بط مقرر کئے جاسکتے ہیں، انہی کے اوقات وحدود شعین کئے جاسکتے ہیں، وہی نظر آتے ہیں اور و کھتے ہیں، نقل میں اور انہاں کی قدرت واضیار کے ماتحت بھی وہی آتے ہیں اور انہی کے احت اس کے کہ اس اس کے کہ اس اس کے اس اور انہی کی تعدرت واضیار کے ماتحت بھی وہی آتے ہیں اور انہی کے اس اور انہی کو کھی اس اور انہیں کی تعدرت واضیار کے ماتحت بھی وہی آتے ہیں اور انہی کے اس اور انہیں کی تعدرت واضیار کے ماتحت بھی وہی آتے ہیں اور انہیں کی تعدرت واضیار کے اس کے اس کے اس اور انہیں کی تعدیت کی اس اور انہیں کی تعدرت واضیار کے اس کے اس کی تعدرت کی تعدرت کے اس کے اس کی تعدرت کی تعدرت کے اس کے اس کے اس کی تعدرت کے اس کی کر اس کے اس کے

ذر بعیداورانہی پرمؤاخذہ کیا جاسکتا ہے مثلاً نماز کائمل ہے،قربانی ہے،روزہ وزکات ہیں،انہی اعمال ظاہرہ کو منضبط کیا جاسکتا ہے اورانہی کے حدود کی تعیین کی جاسکتی ہے ان کے پیچھے جوملکات ہیں ان کی کوئی تحدید وتو قیت نہیں کی جاسکتی، کیونکہ وہ خفی امور ہیں۔

### ﴿باب ارتباط الأعمال بالهيئات النفسانية

اعلم: أن الأعمال مظاهرُ الهيئات الفسانية، وشروحٌ لها، وشركَاتٌ لِإِقْتِنَاصِها، ومتحدةٌ معها في العرف الطبيعي، أي: يتفق جمهور الناس على التعبير بها عنها؛ بسبب طبيعي تعطيه الصورةُ النوعية.

و ذلك: لأن الداعية إذا انبعثت إلى عمل، فطاوعت لها نفسُه انبسطت وانشرحت؛ وإن امتنعت انقبضت وتقلصت؛ فإذا باشر العمل استبدَّ منبعُه من ملكية أو بهيمية وقوى، وانحرف مقابله وضعف؛ وإلى هذا الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم والنفس تتمنى وتشتهى، والفرج يصدِّق ذلك، ويكذبه ﴾

ولن تسرى خُلُقا إلاوله أعسالٌ وهبئاتٌ ، يُشار بها إليه، ويُعبّر بها عنه، وتتمثّلُ صورتُها مكشافًا له؛ فلوأن إنسانا وصف إنسانا آخر بالشجاعة، واستُفسر، فَبيّن، لم يُبيّن إلا معالَجاته الشديدة؛ أو بالسخاوة لم يسن إلا دراهم ودنانير يُبلُدُلها ، ولو أن إنسانا أراد أن يستحضر صورة الشجاعة والسخاوة، اضطر إلى صورتلك الأعمال؛ — اللهم! إلا أن يكون قد غيّر فطرة الله التي فطر الباس عليها — ولو أن واحدًا أراد أن يُحصّل خُلُقا ليس فيه، فلا سبيل له إلى ذلك إلاالوقوع في مظانّه، وتجشّلُ الأعمال المتعلقة به، وتَذَكُّرُ وقائع الأقوياء من أهله. ثم الأعسال هي الأمور المضبوطة، التي تُقصد بالتوقيت، وتُرى وتُبصر، وتُحكى وتُؤثرُ، وتَدخل تحت القدرة والاختيار، ويُمكن أن يُؤاخذبها وعليها.

ترجمہ: باب (۱۲) اعمال کاقلبی کیفیات سے جوڑ: جان لیس کہ اعمال، کیفیات قلبیہ کے پیکر ہائے محسوس اوران کی تشریحات (وضاحتیں) ہیں، اوران کوشکار کرنے کے دام ہیں اور فطری عرف میں اعمال: کیفیات قلبیہ کے ساتھ متحد ہیں لیعنی عام لوگوں کا اعمال کے ذریعہ کیفیات قلبیہ کو تعبیر کرنے پراتفاق ہے (اوریہ بات) ایک ایسے فطری سبب سے ہے جوصورت نوعیہ کی ذین ہے۔

اوروہ بات اس لئے ہے کہ داعیہ (طبیعت کا تقاضا) جب کسی کام کے لئے اٹھتا ہے، پس آ دمی کانفس اس داعیہ کی



ا جا عت کرتا ہے تو داعیہ خوش ہوتا ہے او منشرح ہوتا ہے اور اگر می لفت کرتا ہے تو داعیہ نقبض ہوتا ہے اور سکڑتا ہے پھر جب آ دمی عمل کر چکتا ہے تو ملکیت یا نہیمیت میں ہے اس عمل کا سرچشمہ ڈ کٹیٹر اور توی ہوجا تا ہے اور اس کا مدمقابل منحرف اور کمزور بهوجا تا ہے اور حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ.''نفس تمنا کرتا ہے اورخوا بش کرتا ہے اورشرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہےاوراس کی تکذیب کرتی ہے' (مشکوۃ کتاب الایمان، باب الایمان بافقدر، حدیث نمبر۸۸) اورآپ ہرگز کوئی خُلق نہیں دیمیں گے مگراس کے لئے اعمال اوشکلیں ہوں گی ،جن کے ذریعہ اس خُلق کی طرف اشارہ کیاج تا ہےاور جن کے ذریعہ اس خُلق کوتعبیر کیا جاتا ہے،اور جن کی صورتیں اس خُلق کے لئے آلہ انکشاف بن کر یائی جاتی ہیں ، پس اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کو بہادری کے ساتھ متصف کرے ، اور اس ہے اس کی وضاحت یوچھی جائے ، پس وہ بیان کرے، تونہیں بیان کرے گا وہ مگراس کے سخت معرکوں کو؛ یا کوئی شخص کسی کوسٹی وت کے ساتھ متصف کرے ونہیں بیان کرے گا وہ مگران دراہم ودنا نیر کوجن کووہ خرچ کرتا ہے؛ اورا گر کوئی انسان چاہے کہ حاضر کرے بها دری اور سخاوت کی صفت کو (لیعنی اس کو سمجھنا جاہے ) تو مجبور ہوگا وہ اُن اعمال کی شکلوں کی طرف ۔۔اےاللہ! مگریہ کہ اس نے اس فطرت کو بدل دیا ہو، جس پر ابتد تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے ۔۔۔ اورا گر کو فی شخص جا ہے کہ سی ایسے خت کو اینے اندر پیدا کرے جواس میں نہیں ہے، تواس کی کوئی راہ بیں گر پہنچنا اس خلق کےمواقع میں ،اوران اعمال کو بہ تکلف کر نا جواً س خلق ہے تعلق رکھنے والے ہیں۔اوراس خلق والوں میں سے قوی لوگوں کے واقعات کو یا دکر نا۔ پھراعمال ہی وہ چیزیں ہیں جوضبط کی ہوئی ہیں ، جواوقات کی تعین کےساتھ اراد ہ کی گئی ہیں اورنظر ہتی ہیں اور دکھتی ہیں اور حکایت کی جاتی ہیں اور نقل کی جاتی ہیں اور قدرت وارادہ کے تحت آتی ہیں ،اور ان کے ذریعہ اور ان پر پکڑ کی ھ سکتی ہے۔

### لغات وتركيب:

- ﴿ أُوْسُوْرَ مِبَالِيْسَالِ ﴾

مظهر فابر بوئى حكى شرخ : وضاحت قسص واقتسص الطير شكاركرنا قوله : شركات لاقتساصها أى شبكة لاصطياد الهيئات يعنى يكون فى بعض الناس ملكة الأعمال راسخة فى القلب، فيعمل الأعمال الموافقة لها، فتكون الأعمال حيننذ مطاهر الملكات وشروحًا لها، وأما إذا لم تكن ملكة أعمال مخصوصة فى رجل، فهو يعمل أعمالاً مخصوصة مرارًا كثيرة حتى تثبت ملكة تلك الأفعال فى نفسه، فحينئذ تكون الأعمال شبكة لاصطياد الملكة (سندى) بسبب طبيعى كاتعلق مظاهر وشركات بوئ كراتها على العرف الطبيعى أى فى العرف وشركات بوئ كراتها على على فعلها إذا كانت شراً، وعليها أى على الدى تقتصيه طبيعه الإنسان قوله: أن يؤاخذ بها أى على فعلها إذا كانت شراً، وعليها أى على تركها إذا كانت حسنة مأمورة بها (سندى)

# کسی کے ملکات زیادہ ریکارڈ کئے جاتے ہیں اور کسی کے اعمال

انسان کے اعمال و ملکات (کیفیات ِ قلبیہ) دونوں ریکارڈ کئے جاتے ہیں، گراحصاء میں لوگوں کے احوال مختلف ہیں، جوقوی استعداد کے لوگ ہیں۔ جیسے انہیائے کرام، ان میں اعمال سے زیادہ ملکات پائے جاتے ہیں اور کمزور استعداد کے لوگ ہیں۔ جیسے انہیائے کرام، ان میں اعمال سے زیادہ ملکات پائے جاتے ہیں اور کمزور استعداد کے لوگ طاہری اعمال ہی کوسب کچھ جھتے ہیں، تفصیل درج ذیل ہے:

آ قوی استعداد والول میں اعمال سے معات زیادہ پائے جاتے ہیں، ان کا اصل کم کی اخلاق و ملکات ہوتے ہیں اور ظاہری گروہ اعمال بھی کرتے ہیں، کیونکہ اعمال، ملکات کے سانچے اور شکلیں ہیں اور اخلاق سانچوں میں ڈھلتے ہیں اور ظاہری شکلوں سے بیدا ہوتے ہیں، اس لئے یہ حضرات ظاہری اعمال سے بھی صرف نظر نہیں کرتے ۔ ان حضرات کے اصل ملکات ریکارڈ کئے جاتے ہیں مگر ان کا احصاء ضعیف ہوتا ہے، کیونکہ مقصود ملکات ہیں، اعمال تو مظاہر ہیں، مگر ضروری وہ بھی ہیں، جیسے خواب کی ظاہری شکل مقصود نہیں ہوتی اس کا ایک مطلب ہوتا ہے میں، اعمال تو مظاہر ہیں، مگر وہ مطلب ظاہری شکل ہی ہے جھا جاتا ہے، اس طرح وہ ظاہری شکل بھی مطلوب ہوجاتی ہیں مثلاً ایک ضود ہوتا ہے، مگر وہ مطلب ظاہری شکل ہی ہے جھا جاتا ہے، اس طرح وہ ظاہری شکل بھی مطلوب ہوجاتی ہیں مثلاً ایک ضود ہوتا ہے، مگر وہ مواد کوئی کی مونہوں اور شرمگا ہوں پر مہر لگار ہا ہے، اس نے تعبیر کے امام حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے دوہ مراد نہیں ، مراد وہ تعبیر مستفاد خواب کی خواب کی جو ظاہری شکل ہے وہ مراد نہیں ، مراد وہ تعبیر مستفاد خواب کی ظاہری شکل ہے وہ مراد نہیں ، مراد وہ تعبیر مستفاد خواب کی ظاہری شکل ہی ہے وہ مراد نہیں ، مراد وہ تعبیر مستفاد خواب کی ظاہری شکل ہی ہے وہ مراد نہیں ، مراد وہ تعبیر مستفاد خواب کی ظاہری شکل ہی ہے وہ میں سیرین رحمہ اللہ نے دی ، مگر وہ تعبیر مستفاد خواب کی ظاہری شکل ہی ہے ہو ہم ادنہیں ، مراد وہ تعبیر مستفاد خواب کی ظاہری شکل ہی ہے ہو ہم بن سیرین رحمہ اللہ نے دی ، مگر وہ تعبیر مستفاد خواب کی ظاہری شکل ہی ہے ۔

اور ملکات کے اقوی اور اعمال کے اضعف ہونے کی مثال میہ ہے کہ امتی ، نبی سے اعمال کی مقدار میں تو ہو ھسکتا ہے، مگر امتی کی زندگی بھر کی نمازیں نبی کے دوگا نہ کے ہم پانہیں ہو سکتیں ، کیونکہ امتی کا ملکہ نبی کے ملکہ کے ہم پانہیں ہوسکتا، اور عمل میں وزن نبیت و کیفیت قلبی (ملکہ ) سے پیدا ہوتا ہے۔

(۲) اورضعیف استعداد کے لوگ طاہری اعمال ہی کوعین کمال سمجھتے ہیں ، کیونکہ ان کے اعمال کے پیچھے جو ملکات ہیں وہ اٹنے کمڑور ہوتے ہیں کہ عام مسلمان سے پوچھوتو اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ملک کے پیچھے کوئی ملکہ بھی ہے ، وہ بس عمل کرتا ہے اور اس کوسب پچھ بھتا ہے ، ایسے لوگوں کے اعمال اصالة ریکارڈ کئے جاتے ہیں اور ملکات کا احصاء بس برائے نام ہوتا ہے۔

اور دنیا میں اسی تئم کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لئے ان لوگوں کی خاطر اعمال کی تعیین وتحدید ضروری ہے، تا کہ وہ سیج طور پراعم ل کوانجام دے سیس، چنانچے شرائع الّہیہ میں ہمیشہ اصل زوراعمال پر دیا گیا ہے اور انہی کی اہمیت نمایاں کی گئی ہے اور انہی کی مکمل تفصیلات مرتب کی گئی ہیں۔ ثم النفوس ليست سواءً في إحصاء الأعمال والملكات عليها:

فمنها: نفوس قوية تتمثل عندها الملكاتُ أكثر من الأعمال، فلا يُعدُّ من كمالها بالإصالة إلا الأخلاق؛ ولكن تتمثل الأعمالُ لها، لأنها قوالِبُها وصورُها، فيُحصى عليها الأعمالُ إحصاءً أضعفَ من إحصاء الأخلاق، بمنزلة مايتمثل في الرؤيا من أشباح المعنى المرادِ، كالختم على الأفواه والفروج.

و هنها: نفوس ضعيفة، تحسب أعمالها عين كمالها، لعدم استقلال الهيئات المسانية، فلا تتمثل إلا مضمحلةً في الأعمال، فيُحصى عليها أنفُسُ الأعمال؛ وهم أكثر الناس، وهم المحتاجون جدًا إلى التوقيت البالغ؛ ولهذه المعاني عظم الاعتناءُ بالأعمال في النواميس الإلهية

ترجمه: كارد كرنفوس يكسال نبيس، ان كالمال وملكات ريكارد كئ جاني من

پس ان میں سے بعض: قوی نفوس میں ، ان میں ملکات ، اعمال سے زیادہ پائے جاتے ہیں ، پس ان کے کہ ۔ ت میں سے اصالة نہیں شار کئے جاتے مگرا خلاقی ، لیکن ان اخلاقی کے لئے اعمال بھی پائے جاتے ہیں ، کیونکہ اعمال ، اخلاق کے سانچے اور شکلیس میں ، پس ان کے اعمال ریکارڈ کئے جاتے ہیں ایساریکارڈ کیا جانا جواخلاق کی ریکارڈ نگ سے کمز ور تر ہوتا ہے ، جیسے وہ بات جوخواب میں پائی جاتی ہے ، معنی مرادی کی شکلول میں سے ، جیسے مونہوں اور شرمگا ہول پر مہر لگانا۔ (قولہ: اکثر أی تعدالا اُکٹر)

اوران میں سے بعض: کمزورنفوں ہیں،وہ اپنا عمال ہی کوا پنا بعینہ کمال سمجھتے ہیں۔ بیئات نفسانیہ (ملکات) سے ستفلّ بالذات ندہونے کی وجہ ہے، پس نہیں پائی جاتیں وہ بیئات گرا عمال میں محل ہوکر، پس ان کے اعمال ہی ریکارڈ کئے جہتے ہیں۔اور زیادہ تر یہی لوگ ہیں اور بیلوگ بہت زیادہ مختاج ہیں قصل توقیت کے،اوراسی وجہ ہے شرائع الّہیہ میں اعمال کے ساتھ بہت زیادہ امتناء کیا گیا ہے۔

## بہت سے اعمال بذات خودمقصود ہوتے ہیں

ملکات کی اہمیت کے باوجود بہت سے اعمال بذات خور مقصود ومؤثر ہوتے ہیں۔ مثلاً نماز کی ظاہر ک شکل مقصود ہے، اگر کوئی کیے کہ 'استہ کی یا ''مطلوب ہے، نماز کی ظاہر ک شکل مطلوب نہیں ، تو وہ مخص گراہ بلکہ کافر ہے، اس طرح زنا ، چوری کی ظاہر ک شکلوں ہے بچنا ضرور ک ہے، اچھی نیت ہے گناہ جائز نہیں ہوجاتا ، پس اگر کوئی کئے کہ '' تقوی ''مقصود ہے، اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی اچھی نیت سے زنایا چوری کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ، ایسا شخص مردود و ملعون ہے۔ شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی اچھی نیت سے زنایا چوری کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ، ایسا شخص مردود و ملعون ہے۔ اور اعمال ہی مطلوب و مقصود اس وجہ سے ہوجاتے ہیں کہ وہ ملاً اعلی میں پہنچ کر وہاں ثابت ہوجاتے ہیں اور ملکات

سے قطع نظر کر کے وہ اعمال ہی بالذات ملاً اعلی کو پسندیا ناپسند ہوتے ہیں ،ایسی صورت میں ایجھے کام کرنا گویا ملاً اعلٰی کے الہام کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بیدیدا عمال صالحہ کر کے ہماری نزد کی حاصل کرو، ہم جیسے بنواور ہمارے انوار کو حاصل کرواور اعمال سینہ کا حال اس کے برنکس ہے۔

اس کی مثال ہے ہے کہ مدارس میں رات گیارہ بجے تک مطالعہ اور تکرار کے لئے بیٹھنا لازم ہے اور اس کا مقصد آموختہ یاد کرنا ہے۔ اب اگر کوئی طالب علم ہے کہ جھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے مطالعہ اور تکرار کے بغیر ہی سبق یاد موجوا تا ہے، تو اس کی ہے بات قابل ساعت نہیں، اسے بھی حسب دستور بیٹھنا ہوگا، کیونکہ ارباب مدارس کے نزدیک ہے بات تھہر چکی ہے کہ خواندہ یاد کرنے کے لئے بیظا ہری شکل ضروری ہے۔ بس جوطالب عالم اس کا اہتمام کرے گا وہ تگران کے نزدیک بیندیدہ ہوگا اور جوغیر صاضررہے گا، فقم کے نزدیک ناپندیدہ ہوگا اور سزا کا مستحق ہوگا۔ اور ملاً اعلی میں اعمال کا تھہراؤ بچند وجوہ ہوتا ہے:

(۱) القد تعالیٰ کی طرف سے ملا اعلی کو بیلم ہوتا ہے کہ انسانوں کا نظام فلاں فلاں کا موں کو انجام دینے کے ذریعے اور فلاں فلاں برائیوں سے بیچنے کے ذریع سنورسکتا ہے۔اس طرح وہ اعمال ملا اعلیٰ کے پاس متمثل ہوجاتے ہیں، پھر وہاں سے شرائع الّہ یہ ہیں ان کے احکام نازل ہوتے ہیں۔

(۲) لوگ ایچھے برے اعمال کر کے جب عالم بالا میں پہنچتے ہیں تو ملا اعلی کی پہندیدگی یا ناپہندیدگی ان اعمال کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور جب ان پرعرصہ درازگر رجا تا ہے تو وہ اعمال ملا اعلی میں تھہر جاتے ہیں اور ان کی اہمیت پیدا ہوجاتی ہے۔ جیسے مدرسہ میں بعض طلب تقریر کی مشق کرتے ہیں بعض مضمون نگاری کی ،ان کا پیمل ہمہتم مدرسہ کے علم میں مسلسل آتار ہتا ہے تو ایک عرصہ کے بعد مہتم کے دل میں اس کی اہمیت پیدا ہوتی ہے اور وہ مدرسہ کی طرف سے طلبہ کے لئے تقریر وہ کریر کا انتظام کرتا ہے یہی صورت حال برائیوں کی ہے، جب بار بار برائیاں وجو دمیں آتی ہیں تو وہ اخراج کا قانون بنانے کا باعث بنتی ہیں۔

قانون بنانے کا باعث بنتی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ جب اعمال ملاً اعلی میں تھہر جاتے ہیں تو ان کوائی طرح کرنا ضروری ہے۔ اب ملکات پر مدار نہیں رہتا بلکہ وہ اعمال بذات خود مقصود وہ وَثر ہوجائے ہیں۔ جیسے متقد مین سے جو منتر مروی ہیں ، ان کوائی طرح کرنا ضروری ہے جس طرح وہ مروی ہیں۔ بیئت بدل جائے گی تو تا ٹیر باتی نہیں رہے گی۔ مثلاً ڈاڑھ وغیرہ میں دروہ ہوتو یہ رقیہ مروی ہے کہ کوئی تختی کیکراس پر ریت یا مٹی پھیلائی جائے ، پھراس پر اب جد ھو ذ حطی لکھا جائے ، خواہ ملا کر یا مفر دحروف، پھر مریض یا کوئی اور شخص درد کی جگہ کو پکڑ لے اور عامل کیل یا جاتو سے پہلاحرف د بائے اور سورہ فاتحہ پڑھے اور اس حرف کو جھوڑ دے ، پھر دوسراحرف د بائے اور سورہ فاتحہ پڑھے۔ دسویں حرف تک چہنچنے سے پہلے ان شاء القد در دختم ہوجائے گا۔ میکسل سی طرح کرنا ضروری ہے۔ صرف دس بار فاتحہ پڑھے نے سے فائدہ نہ ہوگا۔

ثم إن كثيرًا من الأعمال تستقر في الملا الأعلى، ويتوجّهُ إليها استحسانُهم أو استهجائهم بالإصالة، مع قطع النطر عن الهيئات النفسانية التي تصدر عنها، فيكون أداء الصالح منها بمنزلة قبول إلهام من الملا الأعلى، في التقرُّب مهم، والتشبُّه بهم، واكتساب أنوارهم؛ ويكون اقتراڤ السيئة منها خلاف ذلك.

وهذا الاستقرار يكون بوجوه:

منها: أنهم يتلقُّون من بارئهم أن نظام البشر لايصلُح إلا بأداء أعمال، والكفّ عن أعمال، فتمثَّلُ تلك الأعمالُ عندهم، ثم تنزل في الشرائع من هالك.

ومنها: أن نفوس البشر التي مارستُ ولازمتِ الأعمال، إذا انتقلت إلى الملأ الأعلى، وتوجُّه إليها استحسانُهم واستهجانُهم، ومضى على ذلك القُرودُ والدهور، استقرَّتْ صُورُ الأعمال عندهم.

وبالجملة: فتؤثّر الأعمالُ حينئذ تاثير العزائم والرُّقَى الماثورة عن السلف بهيئتها وصفتها، والله أعلم.

ترجمہ: پھر بہت ہے اعمال ملاً اعلی میں تفہر جاتے ہیں اور ان کی طرف ملاً اعلی کی پندیدگی یا ناپندیگی بالذات متوجہ
ہوتی ہے، ان ھیئات نفسانیہ سے قطع نظر کرتے ہوئے جن سے وہ اعمال صادر ہوتے ہیں۔ پس ان ہیں سے نیک کاموں
کا کرنا ملاً اعلی کے الہام کو قبول کرنے جسیا ہوجا تا ہے۔ ملاً اعلی سے نزدیک ہونے میں ،اور ان کے ساتھ مشابہت پیدا
کرنے میں اور ان کے انوار حاصل کرنے میں ،اور ان میں سے برے اعمال کا ارتکاب کرنا اس کے برخلاف ہوتا ہے۔
اور مدی میں رہا ہے کہ وجوہ ہوتا ہے:

ان میں سے ایک: یہ ہے کہ ملاً اعلی اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے (یہ بات) حاصل کرتے ہیں کہ انسانوں کا نظام سنور نبیں سکنا مگر پچھ کا موں کے کرنے ہے اور پچھا عمال سے بازر ہنے ہے، پس وہ اعمال ملا اعلی کے پاس موجود ہوجاتے ہیں، پھروہاں سے شرائع میں نازل ہوتے ہیں۔

اوران میں سے ایک: یہ ہے کہ انسان کے وہ نفوس جواعمال کی بیشگی کرتے رہے ہیں اوران کے ساتھ چیکے رہے ہیں، جب وہ نفوس ملا اعلی کی طرف ملا اعلی کی لیندیدگی یا ناپسندیدگی متوجہ ہوتی ہیں، جب وہ نفوس ملا اعلی کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان انفوس کی طرف ملا اعلی کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی متوجہ ہوتی ہے اور اس پرز مانے اور صدیاں گزرجاتی ہیں تو ان اعمال کی صور تیں ملا اعلی کے پاس تھہر جاتی ہیں۔

اورخلاصہ بیہ ہے کہاس وفت اعمال اٹر کرنے لگتے ہیں اُن منتر ول اورافسونوں کے اٹر کرنے کی طرح ، جو متقد مین ہے منقول ہیں ،ان کی شکلوں اورصفتوں کے ساتھ۔ والقداعلم

- ﴿ أَوْرُورُ بِبَالْيِدَالِ ﴾-

### لغات وتركيب:

### باب ـــــــ ۳۳

## مُجازات کے اسباب کانین

مبحث اول میں تکلیف شرکی اور مجازات زیر بحث ہیں۔ اب تک انسان کے مکلّف ہونے کا بیان تھا، ضمنا مجازات کا بیان بھی آتار ہائے، کیونکہ وہ تکلیف کی ماہیت میں داخل ہے، البتہ اس کے اسباب اور اس کی شکلول کا بیان نہیں آیا، اس آخری ہاب میں اس کا بیان ہیں یا سے اور مجازات عام ہے، خواہ و نیامیں ہویا قبر میں یا حشر میں یا اس کے بعد۔ اور مجازات کے اسباب بہت میں مگران کا خلاصہ دواصول (سبب) میں:

جارات ہے اسبب بہتے ہیں۔ اسبب جازات ہے ۔ جب کی قوی نفس دالے آدمی ہے کوئی نامناسب حرکت سرز دہوتی ہے اس بلی اصل نفس کا احساس سبب جازات ہے ۔ جب کی قوی نفس دالے آدمی ہے کوئی نامناسب حرکت سرز دہوتی ہے یاس میں کوئی بری خصلت ہوتی ہے، تو قوت ملکیہ کی برکت ہے اس کوا ہے، جودر ن ذیل شکلیس اختیار کرتا ہے۔ نامن سب ہے۔ اس احساس ہے اسکول میں ندامت، حسر ہے اور رنج پیدا ہوتا ہے، جودر ن ذیل شکلیس اختیار کرتا ہے۔

(۱) نیند میں یا بیداری میں یا قبر میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو تکلیف دہ، تو ہیں آمیز اور شکلی شرختل ہوتے ہیں۔

(۲) اگر نفس بہت بی تو می ہوتا ہے اور اس میں استعداد ہوتی ہے کہ فرشتوں کے ذریعیاس کو تنبیہ کی جائے، تو فرشتے میں مطاہر ہوتے ہیں اور لطیف طریقہ ہے اس کو تنبیہ کرتے ہیں، جسے ایک طرح کے اعجاب (خود پسندی) پر فرشتوں نے خطاب دوئر ہے۔ اس کو تنبیہ کی تعلیم کی تدارک کریں، چنا نچہ تدارک کیا اور خوب کیا۔ سور می سے سات کا کہ دو متنبہ ہوکرا پنی کوتا بی کا تدارک کریں، چنا نچہ تدارک کیا اور خوب کیا۔ سور می تا باس رضی الذمنج ہمام وی ہے تفصیل کے لئے '' فوا کہ حقی فیسر متدرک ہی کم (۲۲ ۳۳۳) میں بروایت حضرت ابن عباس رضی الذمنج ہمام وی ہے تفصیل کے لئے '' فوا کہ حقی فی سے معلم کی استعداد پیدا ہوتی ہے قبید میں، جملہ بعض مرتبہ بیداری فا کد د: تمام علوم کا بہی حال ہے، جب کی شخص میں سی معلم کی استعداد پیدا ہوتی ہے قبید میں، جانہ بیداری فائد د، تمام علوم کا بہی حال ہے، جب سی شخص میں سی معلم کی استعداد پیدا ہوتی ہے قبید میں، جملہ بعض مرتبہ بیداری

میں فرشتے ظاہر ہوکرالجھے ہوئے معاملہ میں راہ نمائی کرتے ہیں (فائدہ نمام ہوا) اوراس اصل کا قرآن کریم میں اشار ڈائذ کرہ آیا ہے۔سور ۃ البقرہ آیت ۸ میں ہے:'' ہاں! جس نے قصد ابرا کام کیااوراس کے قصور نے اس کا احاطہ کرلیا تو وہ دوز خ والے ہیں،سدااس میں رہیں گئے'۔۔۔قصور کے احاطہ کرنے کا

ح نوسور سيائي كه >

مطلب الى كراء كالحاط كرنا ب- ملامه سندهى رحمه الله قرمات بين قول ه: وأحساط ست به خطينته الآية، أي جزاؤها في الدنيا من ندامة وحسرة وألم وتمثل واقعاتِ إيلام وإهانة وتهديد في المنام أو اليقظة اه

عمرآیت کی صحیح تفسیروہ ہے جو جمہور نے کی ہے کہ قصور کے اعاظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اُس پر ایسا نلبہ کر لے کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا نلبہ نہ ہو جتی کہ دل میں ایمان وتصدیق باتی ہوگی تو بھی اعاظہ مُدکور محقق نہ ہوگا۔ تواب کا فربی پر بیصورت صادق آسکتی ہے (فوا کہ شیخ البند)

غرض اس آیت میں توضیح تغییر کے مطابق اس اصل کی طرف اشارہ نہیں ، مگر سورۃ الزمر آیت ۵۹ میں یہ اصل صراحۃ ندکور ہارشاد ہے ، ﴿ أَنْ تَسْفُول نَفْ سُنْ یَنْ حَسْرت ی عَلنی مافیرٌ طُتُ فی جنب اللہ ، و إِنْ کُنْتُ لَمِن السّاخویٰن ﴾ (کہیں کو نُی شخص کہنے گئے کہ افسوس میری اس کوتا ہی پر ، جو میں نے خدا کی جناب میں روار کھی ، اور میں تو السّاخویٰن ﴾ (احکام خداوندی پر) بنستا ہی رہا ) یہ حسرت بوقت مرگ بھی ہو سکتی ہا وراس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اوراس کے بعد قبر اور میدان قیامت میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہا حساس برے مل کا بدلہ ہے۔

دوسری اصل: حظیرۃ القدس کی توجہ یعنی فیصلہ صداوندی بھی سبب مجازات ہے ۔۔۔۔اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ ملا اعلی کو انسانوں کی پچھے کیفیات نفسانیہ، کچھا تھال واخلاق پہند ہیں اور پچھ ناپسند ہیں، ملا اعلی اپنے رہ سے اصرار کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو راحتیں پہنچائی جا ئیں اور بر بے لوگوں کو سزادی جائے۔ ان کی بید دعا کیں بارگاہ خداوندی ہیں مقبول ہوتی ہیں، اس طرح ملا اعلی کی تو جہات بھی انسانوں کو گھیر لیتی ہیں، ان دونوں باتوں کے متیجہ میں لوگوں پرخوشنودی اور لعنت کی شکلیں نہتی ہیں، جس طرح دیگر علوم شکتے ہیں اور مجازات کی درج ذیل صور تیں متحقق ہوتی ہیں.

(۱) تکلیف دہ یاراحت رساں واقعات رونما ہوتے ہیں اور فرشتے اس حال میں نظر آتے ہیں جیسے دھمکار ہو ہوں یا ہنس ہنس کر باتیں کرر ہے ہوں ، قریب المرگ کے پاس اور قبر میں منکر وکلیرائی طرح ظاہر ہوتے ہیں۔
(۲) نفس بھی ملا اعلی کی نارافسگی سے متا کڑ ہوتا ہے تو بے ہوٹی یا بیاری جیسی کیفیت طاری ہوجاتی ہے قبل نبوت جب بنائے کعبہ کے موقعہ پر آپ مین نیویٹر نے پھر اٹھانے کے لئے کپڑ اکھول کر کندھے پر رکھنے کا ارادہ کیا تھا تو فورا بیہوثی طاری ہوگئی تھی۔ اس طرح سیرت کی کتابوں میں بیواقعہ ہے کہ نبوت سے پہلے آپ میان پیم قریش کی کسی شادی وغیرہ کی تقریب میں مجبوراً تشریف لے گئے تو وہاں سینچتے ہی نیندطاری ہوگئی اور آئکھاس وقت کھلی جب کھیل تمام ہوگیا قارد کھیئے الداروالنہاں تاریک

(۳) مبھی ملاً اعلی کی نہایت تو کی توجہ کمزور ہاتوں مثلًا خیالات وغیرہ پر پڑتی ہے تو وہ ملاً سافل یا انسانوں کے لئے الہام بن جاتی ہے کہ وہ اس ایسے یابرے مل کرنے والے کے ساتھ اچھا یا براسلوک کریں۔ پیمضمون پہلے ہار ہارگزر چکا ہے، ثم یوضع که المبعضاء فی الارض والی روایت باب ذکر الملا الأعلی

کے شروع میں گزرچکی ہے وہ روایت اس کی دلیل ہے۔

### ﴿باب: أسباب المجازاة﴾

اعلم: أن أسباب المجازاة ، وإن كُثرت، ترجع إلى أصلين:

أحدهما: أن تُحِسَّ النفسُ، من حيث قوتها الملكية، بعملٍ أو خُلُق اكتسبته: أنه غير ملائم لها. فتتشَبَّحُ فيها ندامة وحسرة وألم: ربما أوجب ذلك تَـمَثُلُ واقعاتٍ في المنام أو اليقظة، تشتمل على إيلام وإهانة وتهديد.

ورب نبفس استعدت لإلهام المخالفة، فخوطبت على ألسنة الملائكة: بأن تتراء ي له كسائر ما تستعدُّله من العلوم.

وإلى هذا الأصل وقعت الإشارة في قوله تعالى: ﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّنَةٌ . رَّا حَاطَتْ بهِ خَطِيْنَتُهُ. ، فَأُوْلِئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ، هُمْ فِيْهَا خَلِدُوْنَ ﴾

والثانى: توجُّهُ خَظيرة القدس إلى بنى آدم؛ فعند الملا الأعلى هيئاتُ وأعمال وأحلاق، مرضيةٌ ومسخوطة، فتطلب من ربها طلبا قويا تنعيمَ أهلِ هذه، وتعذيبَ أهلِ تلك ، فَيُسْتجاب دعاؤُهم، وتُحيط ببنى آدم هِمَمُهم، وتترشح عليهم صورةُ الرضا واللعنة، كما تترشح سائرُ العلوم: فتتشَبَّحُ واقعاتٌ إيلامية أو إنعامية، وتتراءَى الملا الأعلى مُهَدِّدَةً لهم، أو منبَسِطَة ً إليهم. وربما تأثرت النفسُ من سُخُطها، فعرض لها كهيئة الغَشيِّ، أو كهيئة المرض.

وربما ترشَّحُ ما عندهم من الهمةِ المتأكَّدَة على الحوادث الضعيفة، كالخواطر ونحوها، فألهمت الملائكة أوبنو آدم أن يُحسنوا أو يُسيئوا إليه.

وربما أحيل أمر من ملابسًاته إلى صلاح أو فساد، وظهرت تقريبات لتنعيمه أو تعذيبه.

بل الحق الصُّراح: أن لله تبارك وتعالى عبايةً بالناس، يومَ خلق السماوات والأرض، توجب أن لايُهْ مِل أفرادَ الإنسان سُدى، وأن يؤاخذهم على مايفعلونه، لكن لدقة مُذرَكِها جعلنا دعوة الملائكةِ عنوانا لها، والله أعلم.

وإلى هذا الأصل وقعت الإشارة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنِ كَفَرُوْا، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، أَوْلَنْكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، خَلِدِيْنَ فِيْهَا، لَايُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، وَلَاهُمْ يُنْظَرُونَ ﴾

ترجمہ: مجازات کے اسباب کے بیان میں: جان لیس کہ مجازات کے اسباب، اگر چہ بہت ہیں ( مگر ) وہ او منتے ہیں دواصلوں کی طرف:

ان میں سے ایک: بیہ کنفس قوت ملکیہ کی وجہ ہے احساس کرے کسی ایسے مل یا اخلاق کے بارے میں جس کواس نے اپنے اختیار سے کیا ہے کہ وہ (عمل یاخلق) نفس کے لئے نامناسب ہے، چنانچنفس میں ندامت، حسرت اور تکلیف پیدا ہو۔ وہ بھی واجب کرے نیند میں یا بیداری میں ایسے واقعات کے پائے جانے کو جو تکلیف دیے ، تو میں کرنے اور دھمکائے میشمنل ہوں۔

اور بعض نفوں میں مخالفت کے الہام کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے تو وہ نفوں گفتگو کئے جاتے ہیں ملائکہ کی زبانی ،اس طور پر کہ دِ کھتے ہیں فرشتے ان کوجیسے دوسرے وہ علوم جن کی نفس میں استعداد پیدا ہوتی ہے۔

اوراس اصل کی طرف اشارہ آیا ہے القد تعالیٰ کے ارشاد میں:'' ہاں، جس نے اختیار سے کوئی برائی کی ،اوراس کو اس کی برائی نے گھیرلیا، تو وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہر ہیں گئے'۔

اوردوسری اصل: انسانوں کی طرف حظیرۃ القدس کی توجہ ہے ۔۔۔ پس ملائکہ کے نزد یک پسند بدہ اور ناپند بدہ هیئات نفسانیہ اور اعمال واخلاق ہیں، پس وہ درخواست کرتے ہیں اپنے رب سے قوی درخواست کرنا، ان لوگوں کوراحت پہنچانے کی، پس ان کی دعا قبول کر کی جاتی ہے اور انس نول کو ملا اعلی کی گرری تو جہات گھیر کیتی ہیں اور لوگوں پرخوشنودی اور پھٹکار کی صورت نیکتی ہے، جس طرح دیگر عنوم شہتے ہیں: پس پائے جاتے ہیں تکلیف دہ اور داحت رسال واقعات اور نظر آتے ہیں فرشتے اس حال ہیں کہ وہ ان کو دھمکانے والے ہیں یا

- ﴿ الْرَازِرُ بِيَالْيَدُرُ ﴾

ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے بات چیت کرنے والے ہیں۔

اور بھی نفس ملا اعلی کی ناراضگی ہے متا کڑ ہوتا ہے، پس نفس کو ہے ہوتی جیسی حالت بیاری جیسی حالت پیش آتی ہے۔ اور بھی وہ گہری توجہ جوملا اعلی کے پاس ہے مترشح ہوتی ہے، کمزور باتوں پر، جیسے خیالات وغیرہ پرتو ملا سافل یا انسان البہام کئے جاتے ہیں کہوہ اس شخص ہے اچھامعاملہ کریں یا برامعاملہ کریں۔

اور بھی آ دمی کے متعلقات میں ہے کوئی چیز صلاح کی طرف یا فساد کی طرف بدل دی جاتی ہے۔ اور راحت رسانی یا تکلیف دہی کی تقریبات ظاہر ہوتی ہیں۔

بلکہ خالص حق بات ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لوگوں پر مہر پانی ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسانوں کو اور زمین کو،
جودا جب کرتی ہے اس بات کو کہ نہ مہل (ہے مقصد) چھوڑیں وہ انسانوں کو،اوراس بات کو کہ پکڑ کریں ان کی اُن کا موں پر
جودہ کریں لیکن اس بات کو بھنے کی باریک کی وجہ ہے ہم نے ملائکہ کی دعاؤں کو مجازات کے لئے عنوان بنایا ہے، واللہ اعلم
اور اس اصل کی طرف اشارہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں کہ: '' بیشک جن لوگوں نے انکار کیا اور مرے وہ بحالت
انکار، تو ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی پھٹکار ہے، ہمیشہ رہیں گے وہ اس لعنت میں نہیں بلکا کیا جائے گا
ان سے عذا ہے، اور نہ وہ مہلت و نے جا کیں گئے۔

#### لغات:

قوله: من حيث الملكية أى بوسيلة القوة الملكية (سندى) قوله: ملابساته أى متعلقاته من المال والأولاد وغيرها فَتَنَنَعُم أو تَنَعَلَّب بصلاحهم أو فسادهم بخلاف الجزاء الأول، لأنه كان راجعا إلى نفسه بدون واسطة، ويمكن أن يقال في تفسير أحيل إلخ أى غُيِّر أمر من الأمور المتعلقة به إلى صلاح إن عمل صالحًا، كما غيرت النار الملابسة بإبراهيم بالريح الطيبة، أو إلى فساد إن عمل سيئة، كما يكون عند رجل دراهم أو دنانير فصارت رماداً؛ وهذا التفسير يُفهم من الباب الآتي (سندى)

# مجازات کی کونسی اصل کہاں کام کرتی ہے؟

مجازات کی اوپر جود واصلیں بیان کی تمی بین یعن نفس کا احساس اور فیصله خداوندی ، بید دونو ساصلیں ایگ الگ بھی کام کرتی بیں اور دونول جمع بھی ہوتی بین یعنی کی جگہ مجازات دونول بنیا دول کی وجہ ہے ہو،اسیا ہوسکتا ہے۔ پھرتز کیب کے بھی مختنف درجات ہو سکتے بیں ،اس طرح کہ کونی اصل زیادہ موٹر ہے ، پس اجتماع کی بہت می صورتیں پیدا ہوں گ ۔ علاوہ ازیں مجازات کے سسلہ میں نفس کی استعداد کے بھی مختلف درجات بین ای طرح اعمال کی نوعیت بھی اجھے بر بھونے میں مختنف ہوتی ہے ، پس اجتماع کی واستعداد و عمل کے مختلف درجات میں مختلف درجات میں مختلف درجات کو استعداد و عمل کے مختلف درجات میں ضرب دیں گے تو بے شہر مجیب بجیب صورتیں بیدا ہوں گی ، جن کے تفصیلی احکام کہ کہ ل کونی اصل کام کرے گ ، بہت مشکل امر ہے ،البتہ بالاجمال قاعدہ مجھ لیں :

اصل اول اُن اعمال واخل تی میں کام کرتی ہے جن کا اثر خود عمل کرنے والے تک مقصور رہتا ہے، دوسروں تک متعدی نہیں ہوتا، جیسے کی نے نماز نہیں پڑھی تواس کا نقصان وہی تھگتے گا، دوسروں تک کوئی اہم ضرز نہیں پنچے گا۔
اور جولوگ نیک صالح اور قوی النفس ہوتے ہیں وہ اس اصل کا اثر جلد قبول کرتے ہیں، ان سے اگر برائی سرز و بوجواتی ہے تو وہ فوراً بے چین بوجاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت ۱۳۵ میں اس کا تذکرہ ہے کہ:''متقین وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی ایس کا م کر گزرتے ہیں جو بے حیائی کا ہویا وہ اپنی ذوات پر زیادتی کرتے ہیں تو (فورا) القد تعالی کو یا د کرتے ہیں، پھرا ہے گئا ہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سواکون ہے جو گنا ہوں کو بخشے اور وہ لوگ اپنے کے پر کرتے ہیں، وہ وہ اٹنے ہوں اُن فی اُن اِن اُن کے اُن ہوں کو بخشے اور وہ لوگ اپنے کے پر اُن کے ناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سواکون ہے جو گنا ہوں کو بخشے اور وہ لوگ اپنے کے پر اُن کے نیس درانی لیکہ وہ جانے ہوں' ﴿ وَ الَّذَیْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحْسُدَةً ﴾ الآیة.

اوراصل دوم اُن اعمال واخلاق میں زیادہ مؤثر ہے جومفاد عامہ کےخلاف ہیں ، یعنی خودممل کرنے والے تک، س کا ضرر مخصر نہیں رہتا ، بعکہ دوسروں تک اس کا ضرر متعدی ہوتا ہے اورانسانوں کے نظام کی صلاح سے جن چیزوں کا تعلق ہے وہ کام اس کے برخلاف ہے ، جیسے زنا ، چوری ، سودخوری نظلم وستم ، انہام طرازی اور سابقہ کتب میں جونبی آخرالز ماں کی صفات ہیں ان کو چھیانا وغیرہ۔

جولوگ دینی انتبارے کمزوراور بدکردار ہوتے ہیں وہ اس اصل کا اثر جلدی قبول کرتے ہیں۔ وہ جددی مورد عمّاب بنتے ہیں اورغضب خداوندی ان پرجلد نازل ہوتا ہے۔ سودخور کا خبطی ہونا سورۃ البقرہ آیت ۲۷۵ میں مذکور ہے اور آنحضور مطابقہ ہیں اورغضب خداوندی ان پرجلد نازل ہوتا ہے۔ سودخور کا خبطی ہونا سورۃ البقرہ آیت ۱۵۹ میں مذکور ہے اور پاک دامن عورتوں پر انہام طرازی کرنے والوں کا ملعون ہونا سورۃ النور آیت ۲۳ میں مذکور ہے۔

ويتركب الأصلان، فيحدُث من ترجُّبهما، بحسب استعداد النفس والعمل، صور كثيرة عجيبة.

لكنَّ الأولَ أقوى في أعمال وأخلاق تُصْلِحُ النفسَ أو تُفسدها؛ وأكثرُ الفوس له قبولاً أزكاها وأقواها؛ والثناني أقوى في أعمال وأخلاق مناقِضةٍ للمصالح الكلية، منافرةٍ لما يرجع إلى صلاح نطام بني آدم؛ وأكثرُ النفوس له قبولاً أضعفُها وأسْمَجُها.

متر چمہ اور دونوں اصلیں مرکب ہوتی ہیں تو ان کے مرکب ہونے سے اور عمل اور غس کی استعداد کے موافق بہت کی جیب عجب مورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اصل اول اُن اعمال وا خلاق ہیں زیادہ مؤثر ہے جونفس کو سنوارتے یا بگاڑتے ہیں اور لوگوں میں اس اصل کو زیادہ قبول کرنے والے زیادہ سخم سے اور زیادہ مضبوط نفوس ہیں۔ اور جوان اور دوسری اصل اُن اعمال وا خلاق میں زیادہ مؤثر ہے جومصالح کلیے (مفاد عامہ) سے متضاد ہیں۔ اور جوان باتوں کے برخلاف ہیں جن کا تعلق انسانوں کے نظام کی صلاح سے ہے۔ اور لوگوں میں اس اصل کو زیادہ قبول کرنے والے کمزور ترین اور بدترین نفوس ہیں۔

#### لغات:

مناقِصة (اسم فاعل) ناقض مناقضة : مخالف بوتا منافرة (اسم فاعل) نافره: خاصمه : يُحَمُّوا كرتايهال بمعنى مخالِفة ب منازِكي (اسم تفضيل) زياده نيك وصالح زكاية نيك وصالح بوتا اسمح (اسم تفضيل) زياده نيك وصالح زكاية نيك وصالح بوتا السمح (اسم تفضيل) زياده نيج بوتا قوى في أعمال زياده نيج سمنج (ك) سماجة : نيج بوتا قوله: الشاسي أقوى يعني: القسم الثاني تأثيره أقوى في أعمال وأخلاق مخالفة لمصلحة عامة الباس، وفسادُها يرجع إلى نظام عامة الباس، كما إذا كان الرجل تفرق بين المسلمين، أو يغصب حق عامة الباس، ونحو ذلك اله (سندي)

# اسباب مجازات کے لئے موانع

مجازات کے دونوں سبوں کے لئے پچے موانع ہیں، جوایک خاص وقت تک ان اسباب کے احکام کوروک دیتے ہیں۔
مثلاً ایک عورت نے زنا کیا اور و و زنا ہے حالمہ ہے تو وضع حمل تک حد جاری نہیں ہوگ ۔ اور موافع کی تفصیل درج ذیل ہے:
پہلے سبب کے لئے مافع: ملکیت کا کمز ور ہونا اور ہیمیت کا زور آور ہونا ہے جب الی صورت حال ہوتی ہے
تو نفس سرایا ہیمیت بن جاتا ہے، اس میں ملکیت کا کوئی شمتہ باتی نہیں رہتا اور ملکیت کوجن چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے
ان کاففس کوکوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایس شخص جب ہیں جا وریعنی بدن سے بلکا ہوجاتا ہے یعنی مرجاتا ہے اور موت
کے بعد ہیمیت کی کمک کم ہوجاتی ہے، غذا وغیرہ سے اس کو مدد پہنچنی بند ہوجاتی ہے اور ملکیت کی بحلیاں اس پر چکتی ہیں تو
اعمال واخلاق کی ملائمت اور ممنا فرت کا احساس ہونے لگتا ہے، اور آہتہ آہتہ انعام وعذا ب شروع ہوتا ہے۔
اعمال واخلاق کی ملائمت اور ممنا فرت کا احساس ہونے لگتا ہے، اور آہتہ آہتہ انعام وعذا ب شروع ہوتا ہے۔
اور دوسر سبب کے لئے مافع: مخالف اسباب کا تو بہتو جمع ہونا ہے۔ یعنی بہت سے دوسر سابب سبب

ٹانی کے تکم کے خلاف جمع ہوجاتے ہیں تو سب دوم کا اثر رک جاتا ہے، مگر جب اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو جزا ؤسزا موسلا دھار برسنے نگتی ہے، سورۂ یونس آیت ۴۹ میں ہے کہ:'' ہرامت کے لئے مقررہ وفت ہے، جب ان کا وہ معین وفت آپہنچتا ہے توایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آ گے سرک سکتے ہیں''

و لكل من السببين مانعٌ، يَصُدُّه عن حكمه إلى حين:

فالأول: يَصدُ عنه ضعفُ الملكية وقوةُ البهيمية، حتى تصير كأنها نفس بهيمية فقط، لاتتألم من آلام الملكية، فإذا تخففت الفسُ عن الجلباب البهيمي، وقَلَّ مددُه، وَبرِقَتُ بوارِقُ الملكية، عُذَبت أو نُعِّمت شيئًا فشيئًا.

و الثاني: يَعَسُدُ عنه تطابقُ الأسباب على مايُخالف حكمَه، حتى إذا جاء أجَلُه الذي قدّره الله على مايُخالف حكمَه، حتى إذا جاء أجَلُه الذي قدّره الله عند ذلك الجزاءُ ثجًا، وهو قوله تبارك وتعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ﴾
يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ﴾

ترجمہ: اوردونوں سبوں میں ہے ہرایک کیلئے مانع ہے، جواس کواس کے تکم ہے ایک وقت تک روک دیتا ہے:

پس پہلا سبب: ملکت کا کمز ور ہونا اور ہبیمیت کا قوی ہونا اسکواسکے تکم ہے روک دیتا ہے، یہاں تک کہ دونفس ہوجاتا ہے گویاوہ صرف ہبیمی نفس ہے، وہ ملکیت کی تکلیفوں ہے تکلیف محسوں نہیں کرتا۔ پھر جب نفس ہبیمی چادر ہے بلکا ہوجاتا ہے اوراس کی کمک کم ہوجاتی ہے اور ملکیت کی بحلیاں کوندتی ہیں، تو آ ہستہ آ ہستہ وہ سزاد یاجاتا ہے یا راحت پہنچایاجاتا ہے۔
اور دوسرا سبب: اس کوروک دیتا ہے اسباب کا اتفاق کر نااس بات پر جواس دوسر ہیں ہو سبب کے تکم کے خلاف ہے،
یہاں تک کہ جب اس کا وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے جواللہ تعالی نے متعین کیا ہے تواس وقت جزاموسلا دھار ہر سے تکتی ہے اور یہی ارش دیاری تعالی ہے کہ: '' ہرامت کے لئے ایک مقررہ وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے توا یک گھڑی نہ چیچے ہی طرف سکتے ہیں اور نہ آ گے ہو جاسکتے ہیں''

#### لغات:

تَ اللَّمَ : وُكُلَى مِونَا آلام ، أَلَمْ كَ جَع بَمَعَىٰ تكليف تَ طَابَقَ القومُ : الفَاقَ كرلينًا فَحَ الما ءُ بِهِنَا مطرّ فَجُاح : بهت برئے والی بارش فالاول بصد عنه اصل میں بصدہ عنه تفاضم بر کے ساتھ ، تجے علامہ سندھیؓ نے کی ہے۔ اور تینوں مخطوطوں میں بھی اسی طرح ہے۔

(الله کے فضل سے ۲۸ رصفر ۱۳۲۰ ہے کو مبحث اول کی شرح تمام ہوئی



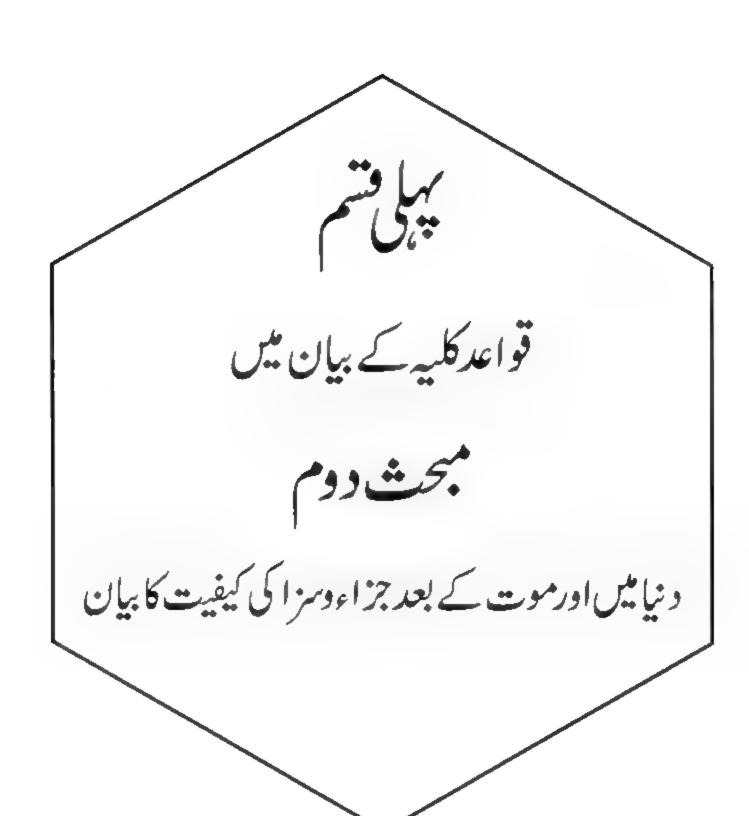

# مبحث دوم

# د نیامیں اور موت کے بعد جزاء وسزا کی کیفیت کا بیان

- باب (۱) ونیایس جزائے اعمال کابیان
  - باب (۲) موت کی حقیقت کابیان
- باب (۳) برزخی مجازات میں لوگوں کے مختلف احوال

كابيان

باب (ہم) قیامت اوراس کے بعد کے واقعات کے کچھاسرار ورموز کا بیان کے

# مبحث دوم د نیامیں اورموت کے بعد جزاؤسزا کی کیفیت کا بیان

باب ـــــا

## د نیامیں جزائے اعمال کابیان نتہ سر

( نفتی دلائل)

مبحث اول میں تکلیف شرقی اور جزائے اعمال کی بحث تفصیل ہے گزر چک ہے۔ اب اس دوسر ہے جب میں ، دنیوی زندگی میں اور سرنے کے بعد جزاؤ سزائی کیفیت کا بیان ہے کہ بیجازات کی طرح ہوتی ہے؟ یعنی اسکی کیا صور تیں ہوتی ہیں؟ مجازات: دنیوی زندگی میں ، اور سرنے کے بعد قبر میں ، میدان حشر میں ، آخرت کے راستہ میں بل صراط پر ، اور با تا خرا خرت میں جنت وجہنم کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور بیہ جزاؤ سزا تدر سب ہوتی ہے یعنی دنیا میں بس برائے نام ، بطور نمونداز خروار ہے، قبر میں اس سے سخت اور آگے اور سخت ہوتی جاتی ہے اور دنیا میں تمام اعمال کی جزاؤ سزا نہیں دی جاتی ، بعض بی اعمال کی جزاؤ سزا سلسلہ میں کوئی ضابط نہیں بتلایا گیا کہ کن اعمال کی جزاؤ سزات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بدلہ و نیا میں ضرور ملتا ہے ، اس طرح زنا جیل جانے کی ، ماں باپ کی نافر مانی کی ، ناپ تول میں کی کرنے کی اور سود کھانے کی سزا بھی و نیا میں ضرور ملتا ہے ، اس طرح زنا جیل جانے کی ، ماں باپ کی نافر مانی کی ، ناپ تول میں کی کرنے کی اور سود کھانے کی سزا بھی و نیا میں ضرور ملتا ہے ، اس طرح زنا جیل جانے کی ، ماں باپ کی نافر مانی کی ، ناپ تول میں کی کرنے کی اور سود کھانے کی سزا بھی و نیا میں ضرور ملتا ہے ۔

اور دنیا میں اعمال صالحہ کی جو جزائے خیر ملتی ہے، وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جمل کا بدلہ نہیں ہوتا اور ضرور کی نہیں کہ وہ رحمت سب کو پہنچے ، اللہ تع کی جس کے دند جم جس رحمت پہنچاتے ہیں۔ سور و کوسف آیت (۵۵ و ۵۵) میں ہے کہ: '' جم جس پر چاہتے ہیں اور جم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ، اور آخرت کا اجر کہیں بروھ کر ہے ہیں اور جم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ، اور آخرت کا اجر کہیں بروھ کر ہے، ایمان اور تقوی والوں کے لئے'' ﴿ نُصِیْتُ بِرَ حُمنِنا مَنْ نَشْآءُ ﴾ الآبنین

اورمؤمن کوجود نیامیں اعمال سیئہ کی سزاملتی ہے، وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے،اور آ گےمعاملہ صاف ہوجا تا



ہے بلکہ جن لوگوں کے ساتھ القد تعی کی کوخیر منظور ہوتی ہے ، ان کو دنیا میں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر کے گنا ہوں سے پاک صاف کر کے اٹھا ایا جا تا ہے۔ حدیثوں میں یہ ضمون آیا ہے۔

اور کافر کو جود نیا میں مجازات ہوتی ہے تو اس میں اہتلاء (امتحان) کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ سور قالا عراف آیات (۱۹۵۹ میں میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ '' ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا طرو ہاں کے باشندوں کو ہم نے محتاجی اور بیاری میں پکڑا، تا کہ وہ ڈھیلے پڑجاویں، پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوش حالی بدل دی، یبال تک کدان کوخوب ترتی ہوئی اور وہ کہنے گئے کہ ہمارے اسلاف کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی! تو ہم نے ان کو دفعتا پکڑلید درا نجائید ان کو خبر تک نہ تھی'' کہنے گئے کہ ہمارے اسلاف کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی! تو ہم نے ان کو دفعتا پکڑلید درا نجائید ان کو خبر تک نہ تھی'' شاہ صاحب قدس سر وسب سے پہلے وہ دلائل نقلیہ لکھتے ہیں جن سے و نیا میں مجازات ثابت ہوتی ہے، پھراپی بات کہیں گے، ارشاد فریا ہے ہیں:

(۱) القدت لی نے ارشاد فر مایا: 'اورتم کو جو پی مصیبت گینی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ ہے ہا ورالتہ تعالی بہت ہے گن ہوں ہے درگز رفر مادیتے ہیں '(سورة الشوری آیت ۴) اس آیت ہیں و نیوی می زات کا بیان ہے۔

(۲) اور ارشاد فر مایا: 'اور اگر بیلوگ (اہل کتاب) توریت کی ،اور انجیل کی ،اور اس کتاب کی جوان کے پاس ان کے رب کی طرف ہے بھیجی گئی ہے ( یعنی قر آن کی ) پوری پا بندی کرتے تو وہ اپنے او پر سے اور اپنے پیروں کے نیچ ہے رایعنی برطرف ہے ) خوب فر اغت سے کھاتے ' (سورة المائدہ آیت ۲۱) اس ہیں بھی و نیوی برکات کا ذکر ہے۔

سے ( لیمنی برطرف ہے ) خوب فر اغت سے کھاتے ' (سورة المائدہ آیت ۲۱) اس ہیں بھی و نیوی برکات کا ذکر ہے۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی المدعنہ ہے مروی ہے کہ یمن کے شبرصنعاء کے قریب ایک باغ تھا، اس کا اصل م لک پیدا وار سے المد کا حق دیا کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوی نے بحل کی وجہ سے المد کا حق دینا بند کردیا،

تو اس باغ پر کوئی نا گبانی آفت نازل ہوئی اور وہ باغ بالکل تباہ وہ بر با دہو گیا۔سورۃ القلم آیات ( ۱۳ – ۳۳ ) ہیں بیوا قعد اس طرح مُدکور ہے۔

"اورائدت کی نے ایک باغ والوں کی آزمائش کی ، جبکہ انہوں نے تسم کھائی کہ وہ ضروراس کا پھل صبح چل کرتو ڑ لیں گے،
اورانھوں نے ان شاء اللہ بھی نہ کہا، سواس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھر نے والا عذاب پھر گیا، اور وہ سور ہے تھے پھرضح کو وہ باغ ایسا رہ گیا، جیسے کٹ ہوا کھیت ۔ پس صبح کے وقت وہ ایک دوسر ہے کو پکار نے گئے کہ اپنے کھیت پر سویر ہے چلو، اگرتم کو پھل تو ڑ نا ہے ۔ پھر وہ لوگ آپس میں چیکے چیکے بہ تیں کرتے چلے کہ آج تم تک کوئی محتاج نہ آئے نہ آئے ،
بائے ، اور اپنے کو چہاٹ کے سند ہے پر قادر بمجھر کر چلے، پھر جب اس باغ کود یکھا تو کہنے گئے کہ جیشک ہم راستہ بھول گئے ،
بلکہ ہم ری قسمت پھوٹ تی ۔ ان میں جواچھا آ دمی تھا ، کہنے لگا کہ کیوں میں نے تم سے کہا نہ تھا! اب تسبیح کیوں نہیں کرتے بلکہ ہم ری قسمت پھوٹ گئے کہ ہمارا دب پاک ہے ، جیشک ہم قسو وار میں ، پھرا یک دوسر ہے کو مخاطب بنا کر ، با ہم الزام و سے نگے دب کے کہ ہمارا دب پاک ہے ، جیشک ہم قسو وار میں ، پھرا یک دوسر ہے کو مخاطب بنا کر ، با ہم الزام و سے نگے دب کے کہا را دب پاک ہے ، جیشک ہم قسو وار میں ، پھرا یک دوسر ہے کو خاطب بنا کر ، با ہم الزام و سے نگے دب کے کہوں میں نے بھا باغ اس کے بدلے میں دیدے۔ ہم اپنے دب کی بیشک ہم صدے نگلے والے تھے! شاید ہمارا پر وردگار ہم کواس ہے اچھا باغ اس کے بدلے میں دیدے۔ ہم اپنے دب کی بیشک ہم صدے نگلے والے تھے! شاید ہمارا ہو رودگار ہم کواس ہے اچھا باغ اس کے بدلے میں دیدے۔ ہم اپنے دب کی

طرف رجوع کرتے ہیں۔اس طرح ( دنیا کا )عذاب ہوا کرتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت ہے، کاش وہ لوگ جائے !''

(٣) ترفدی شریف (١٣٣٢) میں بیصدیث ہے کہ رسول اللہ عَلَیْتَ مِنْ اللهِ اللهُ ال

### المبحث الثاني

### مبحث كيفية المجازاة في الحياة وبعد الممات باب الجزاء على الأعمال في الدنيا

تر جمہ، مبحث دوم: ، دنیا میں اور مرنے کے بعد مجازات کی کیفیت کی بحث: دنیا میں اعمال پر جزاء کا بیان: اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: اور جومصیبت تم کو پہنچت ہے وہ تمہارے اپنے کرتو توں کی وجہ ہے ہے، اور اللہ تعالی بہت می باتوں ہے درگذر فر ماتے ہیں' اور ارشاد فر مایا: ''اور اگروہ (اہل کتاب) تو رات وانجیل اور اس قر آن پرٹھیک ٹھیک مل کرتے ہیں۔

جوان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تو ضرور کھاتے وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پیروں کے نیچے سے' اور اہتد تعالی نے ہو غ والوں کے واقعہ میں ارشا دفر مایا، جب انھول نے خیرات روک دی، وہ جوارشادفر مایا۔

اور رسول الله میلانی کینے نے ارشاد باری ﴿ وَإِنْ تُبِدُوْ ا ﴾ اِلْنِحِ (القرہ ۱۸۳) اور ارشاد باری ﴿ من یعمل ﴾ اِلْنِح (النساء) کی تفسیر میں ارشاد فر مایا کہ: ''میداللہ تعالیٰ کا سرزنش فر ما نا ہے بندے کی اس چیز کے ذریعہ جواس کو پہنچی ہے بنی راور مصیبت میں ہے، یہاں تک کہ بوقت میں بنی تھی ) پس مصیبت میں ہے، یہاں تک کہ بغدہ اس پونچی کو گم کرتا ہے، یس اس کی وجہ ہے گھرا جاتا ہے (تو اس ہے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں ) یہاں تک کہ بندہ گناہوں سے نکل جاتا ہے، جسیا سرخ سونا، سنار کی بھٹی ہے (صاف ہوکر) نکاتہ ہے۔

نوث: کتاب میں معاقبہ تھا۔اصل مطبوعہ صدیقی ، تر ندی شریف ،اورمشکو ہ شریف سے سی کی ہے۔ مخطوطہ کراچی میں بھی اسی طرح ہے۔

\*

☆

\*

## د نیامیں جزائے اعمال کا بیان

### (عقلی دلیل)

د نیامیں جزائے اعمال کی عقلی وجہ بھنے کے لئے پہلے تین باتیں سمجھ لیں:

ر) جب آ دمی ریاضتوں کے ذریعہ اور عالم بالا کی طرف کسل توجہ رکھنے کے ذریعہ نفس کشی کرلیتا ہے، جیب کہ صوفیا ۔ فرماتے ہیں: مُسوتہ وا قبل أن تموتو ا (موت سے پہلے نفس کشی کرلو)جب آ دمی بیمر تبہ حاصل کرلیتا ہے تو نفس

﴿ (وَسُوْرَكُونِيَكُونِيَكُ ﴾

پرملکوت سے بجلیاں کوندنی شروع ہوتی ہیں،جس کی وجہ سے ملکیت قوی ہوجاتی ہے۔

دوسری بات: ملکیت اور ہیمیت ہیں ہے ہرقوت کوان اعمال و کیفیات نفسانیہ ہے انشراح وانبساط حاصل ہوتا ہے جواس کے مناسب حال ہیں، اور ہرقوت تقبض ہوتی ہے اور سکر تی ہے ان اعمال و کیفیات کی وجہ سے جواسکے مناسب حال نہیں ہوتے ۔
چنانچہ بھلے آدمی کو نیکیوں سے خوشی اور ہرائیوں سے شدید انجھن ہوتی ہے اور ہرے آدمی کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے۔
تیسری بات: ہر تکلیف اور ہرلذت کا ایک پیکر محسوں ہے، جیسے جسم میں کہیں تکلیف وہ خلط جمع ہوجاتی ہے تو چیمن ہونے گئی ہیدا ہوتی ہے۔ اور خواب میں آگ اور شعلے ہونے تی اور شعلے کے جسم میں صفراء کی گرمی ہوجو جاتی ہے تو دل میں بے چینی اور تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اور خواب میں آگ اور شعلے نظر آتے ہیں اور بلغم کی زیادتی ہوجاتی ہے تو سر دی گئی ہے اور خواب میں پانی اور ہرف نظر آتا ہے۔ اس طرح ہر تکلیف کا اور ہرلذت کا ایک پیکر محسوں ہے۔

ا بعقلی وجہ بیجے جب ملکیت کوسر ابھارنے کا موقعہ ملتا ہے تو بیداری میں یا نیند میں انسیت اور سرور کی شکلیں پیدا ہوتی میں۔ اگراس نے نظافت، طہارت، خشوع اور اخبات کی صفتیں پیدا کی ہیں تو بیصفات مُم رومجت کی صور توں میں نمودار ہوتی ہیں اور بہی ان اعمال صالحہ کی جزاء ہے۔ اور اگر مذکورہ صفات کی اضداد اپنے اندر پیدا کی ہیں تو وہ غیر معتدل کیفیات کی صور تون میں نمودار ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں نمیند یا بیداری میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جوتو ہیں آمیز اور دم کی شرح ل ہوتے ہیں۔ غصر کا شخط اسلامی میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جوتو ہیں آمیز اور دم کی شرح ل ہوتے ہیں۔ غصر کا شخط والے درندے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور بخل ڈسنے والے سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

#### اعلم:

[١] أن للملكية بُروزًا بعد كُمونها في البهيمية، وانفكاكًا بعد اشتباكها بها.

فتارة بالموت الطبيعي، فإنه حينئذ لايأتي مددُها من الغذاء، وتتحَلَّل موادُّها لاإلى بدل، ولا تُهَيِّجُ النفسَ أحوالُ طارئةً: كَجُوع وشَبَع وغضب، فيترشح لونُ عالم القدس عليها.

وتارة بالموت الاختياري: فلايزال يكسِر بهيميتَه برياضة، واستدامةِ توجهِ إلى عالم القدس، فيَبْرُق عليه بعضُ بوارق الملكية.

 [۲] وأن لكل شيئ انشراحا وانبساطا بما يلائمه من الأعمال والهيئات، وانقباضًا وتقلُصا بما يخالفه منها.

[٣] وأن لكل ألم ولذ ق شَبَحُ ا يَتَشَبَّح به؛ فَشَبْحُ الخِلْطِ اللَّذَاعِ النَخْسُ؛ وشَبْحُ التاذِي من حرارة الصفراء الكرَبُ والضَّجَر، وأن يرى في مناه ، النيران والشُّعَلَ؛ وشبح التأذى من البلغم مقاساة البرد، وأن يرى في المنام المياة والثلج.

فَإذا برزت السملكية ظهر في اليقظة أو المنام أشباحُ الأنس والسرور، إن كان اكتسب

النظافة، والخشوع، وسائر ما يناسب الملكية؛ ويتشبح أضدادُها في صورة كيفيات مضادَّة للاعتدال؛ وواقعاتٌ تشتمل على إهانة وتهديد، ويظهر الغضب في صورة سَبُع يَنْهُسُ، والبخلُ في صورة حيةٍ تلدغ.

#### ترجمه: جان ليس:

(۱) کے ملکیت کے لئے ہیمیت میں پُھپنے کے بعد نمودار ہوتا ہے،اور ہیمیت کے ساتھ اسکے گفٹنے کے بعد جدا ہوتا ہے: پس مبھی فطری موت سے ہوتا ہے، پس بیٹک شان یہ ہے کہ اس وقت نہیں آتی ہیمیت کی کمک نفذا ہے،اور تحلیل ہوجا تا ہے اس کا (سابق) مواد، بدل ما پتحلل کے بغیر،اور نہیں اُ کساتے نفس کو پیش آنے والے حالات، جیسے بھوک، شکم سیری اور غصہ، پس عالم پاک (بعنی اللہ تعالیٰ کی طرف) ہے ایک رنگ اس پر ٹیکٹا ہے۔

اور بھی اختیاری موت ہے ہوتا ہے، پس آ دمی برابرا پی بہیمیت کوتو ژ تا رہتا ہے ریاضت اور عالم پاک کی طرف مسلسل متوجہ رہنے کے ذریعیہ، پس اس پرملکیت کی پچھ بجلیاں چپکتی ہیں۔

(۲) اور یہ کہ ( ملکیت وہبیمیت میں ہے ) ہر چیز کوانشراح اور انبساط ہوتا ہے اُن اعمال و مکات کی وجہ ہے جواس قوت کے برخلاف ہیں۔
قوت کے مناسب ہیں اور انقباض اور سکڑنا ہے اُن اعمال و ملکات کی وجہ ہے جواس قوت کے برخلاف ہیں۔
(۳) اور یہ کہ ہر تکلیف اور ہرلذت کا ایک پیکر محسوں ہے ، جس کے ساتھ وہ تکلیف یالذت متشکل ہوتی ہے ۔ پس نہایت تکیف و و فلط کا پیکر محسوں چیمن ہے ، اور صفراء کی گرمی ہے تکلیف اٹھانے کا پیکر بے چینی اور تنگ د لی ہے اور یہ بات ہے کہ وہ خواب میں آگ اور شعلے د کھے۔ اور بلغم کی تکلیف اٹھانے کا پیکر ، سردی کی تکلیف بر داشت کرنا ہے اور یہ بات ہے کہ وہ خواب میں یا فی اور برف د کھے۔

پس جب ملکیت نمودار ہوتی ہے تو بیداری میں یا خواب میں انسیت اور خوشی کی شکلیں ظاہر ہوتی ہیں ، اگراس نے نظافت ، خشوع اور دیگر وہ صفات جوملکیت کے مناسب ہیں حاصل کی ہیں۔ اور اُن صفات کی اضداد منشکل ہوتی ہیں اعتدال کے برخلاف کیفیات کی شکلوں میں اور ایسے واقعات نمودار ہوتے ہیں جواہانت اور دھمکی پرشتمل ہوتے ہیں اور غصہ فاہر ہوتا ہے ایسے درندے کی شکل میں جو کا شدر ہا ہو، اور بخل ظاہر ہوتا ہے ایسے سانپ کی شکل میں ، جو ڈس رہا ہو۔

### لغات وتركيب:

بوز بُرُوْزًا :میدان کی طرف نکلنا کے من(ن س) کے مُوْنًا : چھپنا اشتبائ: مخلط ہونا ، بعض کا بعض میں ، داخل ہونا آھیئے تھ دیرا بھیختہ کرنا ، بھڑ کانا ، اکسانا تفلص : سکڑنا نخس الدابیۃ : جانور کے پہلویا پچھلے حصہ پ لکڑی وغیرہ چھوکرا کسانا اللّٰذَاع (اسم مبالغہ ) بہت تکلیف وہ لَذَع فلانا بلسانہ : زبان سے تکلیف پہنچانا

- ح الْوَسَوْوَرُسِبَالْيَدُولُ ﴾-

ضَجِوَ (س) ضَجُوًا: تُنك ول ہونا، إِن ہونا۔ نَهَسَ (فس) نَهْسًا اللحمَ گوشت كوا گُلے دائتوں سے تو چنا الحكٰ الجسد: حُون، بِنَعْم ، سودا ، صفراء واقعات كاعطف أشباح يرب ، يَنْهُسَ كَتَاب بِس ينهو تَقام مطبوعه صد يَقِي اور مخطوط كرا جي سے تقیح كي گئي۔

☆ ☆ ☆

### خارجی جزاؤسزا کاضابطه

اعمال کی جزاؤسزاا بک تواندرونی ہوتی ہے، جیسے نیک اعمال کی وجہ ہے دل میں خوشی کا پیدا ہونا اور برے اعمال کی وجہ ہے دل میں خوشی کا پیدا ہونا اور برے اعمال کی وجہ ہے دل میں ندامت وحسرت کا پیدا ہونا ،اس مجازات کا نظام عالم ہے کوئی تعارض نبیس ہوتا ،اس لئے یہ جزاؤ سزاتو بہر صال ہوتی ہے،اس میں نظام عالم کے نقاضوں کو پیش نظر نبیس رکھا جاتا۔

دوسری بیرونی مجازات ہے، جیسے نیک اعمال کی وجہ سے جان و مال میں برکت ہونا ،عزت وراحت ملنا وغیرہ اور برے اعمال کی وجہ سے خوف اور فاقد پیش آنا، جان و مال اور ثمرات کا گھٹ جانا وغیرہ۔ اس مجازات کا بھی نظام عالم کے تقاضوں سے تعارض ہوتا ہے اس لئے یہ بیرونی مجازات نظام عالم کے اسباب کی رعایت کے ساتھ ہوتی ہے تا کہ نظام عالم میں خلل نہ پر اے۔

پی جو محض نظام عالم کے اسباب کا احاطہ کرلے اور اس نظام کو پیش نظرر کھے جوا سباب سے رونما (پیدا) ہوتا ہے تو وہ یہ بات قطعی طور پر جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہ گار کو و نیا میں سزاد ہے بغیر نہیں جھوڑتے ،گریہ سزا نظام عالم کی مصلحتوں کی رعایت کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کی جارصور تیں ہوتی ہیں ، جودری ذیل ہیں:

ا جب نظام عالم کے اسباب پُرسکون ہوں لیعنی ان کا کوئی تقاضا نہ ہو، تو آ دمی کے اپنے اعمال کام کرتے ہیں لیعنی ان کے مطابق جڑا وسزا ہوتی ہے۔

ا نظام عالم كاسباب عاج بن كه:

(۱) زیرکوتکلیف پہنچ، اور وہ نیک آ دمی ہوتا ہے، اور اس کی نیکی کے مقابل نظام عالم کے اسباب کوسکیٹر لیمانا مناسب نہیں ہوتا یعنی اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ تو نظام عالم کے اسباب کوسکیٹر لیاجاتا ہے اور زید کے نیک اعمال کو کام کرنے دیاجا تا ہے۔ اس صورت میں اس کے اعمال صالحا آنے والی بلاؤں کوئتم کرتے ہیں یاان کو ہلکا کردیتے ہیں۔ کرنے دیاجا تا ہے۔ اسباب جا ہتے ہیں کہ زید کوراحیس پہنچیں ، اور وہ بدکار ہوتا ہے ، اور اس کی بدکاری کے مقابل سامے کے اسباب جا ہتے ہیں کہ زید کوراحیس پہنچیں ، اور وہ بدکار ہوتا ہے ، اور اس کی بدکاری کے مقابل سام کے اسباب جا ہتے ہیں کہ زید کوراحیس کا نتات ہی جائے ہیں، گر ایک مؤمن بالا جمال اس بات کا دراک کرسکتا ہے؟ ا



نظام عالم کے اسباب کوسکیڑ لینا نامناسب نہیں ہوتا تو نظام عالم کے اسباب کوسکیڑلیا جاتا ہے، اور زید کے برے انگی ل کو کام کرنے دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں اس کی بدکاریاں نعمتوں کوروک دیتی ہیں یا کم کردیتی ہیں۔ اور ان دونوں صورتوں میں کو بظاہرا عمال کا نظام عالم کے اسباب سے تعارض ہوتا ہے گر حقیقی تعارض نہیں ہوتا اس لئے کہ نظام عالم کے اسباب کے کہ نظام عالم کے اسباب کوسکیڑلیٹا نامناسب نہیں ہوتا۔

(٣) اسباب کا تقاضا ہوتا ہے کہ زید کو تکلیف یا راحت پنچے اور زید نیک یا بد ہوتا ہے بینی نظام عالم کے اسباب کا تقاضا بھی وہی ہوتا ہے جوآ دمی کے اسباب کا تقاضا ہوتا ہے تو شراب دوآ تشد ہوجاتی ہے بینی جزاؤ سزا تیز تر ہوجاتی ہے ، اس کوخوب راحتیں میسر آتی ہیں یا سخت سزاملتی ہے نتیجۂ نیک آ دمی اجھے کام اور زیادہ کرنے لگنا ہے اور برا آ دمی برائیوں میں اور بڑھ جاتا ہے۔

(٣) نظام عالم کے اسباب قوی ہوں اور ان کے تقاضوں کا پایا جانا زیادہ ضروری ہو، اور آدمی کے اپنا انتخاص کو روک دیو ہوتا کا پایا جانا انتخاصروری ندہو، تو نظام عالم کے اسباب کی رعایت کی جاتی ہے اور آدمی کے اعمال کے نقہ ضوں کوروک دیو ہوتا ہے۔ اور بدکارکوڈھیل دیدی جاتی ہے اور نیکوکارکو بہ ظاہر تکی پیش آتی ہے اور اس کی پیتی اس کے نفس کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے اور اس کو یہ حقیقت سمجھا دی جاتی ہے، جیسے مریض کر وی دوار غبت سے پیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں اسکا کی شفاء ہے، اس طرح نیک آدمی ہی تھی اے کہ میری پریشا نیاں میری ترقی کا سبب ہیں اور میری نیکیوں کا صلاح فوظ ہے۔ منفق علیہ صدیث میں ہے کہ مؤمن کا حال تر وتا زو کھیتی جیسا ہے ، ہوا کے ذرا سے جھو نے بھی اس کو ہلاکر رکھ دیتے ہیں ، اس طرح مؤمن پر پوری زندگی احوال آتے رہتے ہیں اور وہ کفارہ سیئات اور رفع درجات کا سبب بنتے ہیں ، جیسا کہ دوسری شفق علیہ صدیث میں آیا ہے کہ مؤمن کو جو بھی تکلیف پنچتی ہے اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔

اس آخری صورت کی مثال ایس ہے کہ ایک آ قائے غلام شرارت پراٹرے ہوئے ہیں ،گرکسی وجہ ہے آق کوسزادیے کی فرصت نہیں ،اس وجہ سے گدھے اصطبل میں لاتیں چلارہے ہیں ،گر جونہی آقا فارغ ہوتا ہے تو ایسی سزادیتا ہے کہ

- ﴿ الْاَتُوْرُبِيَالِيْرُدُ ﴾-

سب کھایا بیانکل جاتا ہے اس طرح جب قیامت کا دن آئے گاتو ان لوگوں کوسزا ملے گی، گویا اب اللہ تعالیٰ کوسزا دینے ک فرصت ملی ۔ سورۃ الرحمن آیت اسل میں ارشاد فر مایا ہے کہ: '' اے جن وانس! ہم عنقریب تمبیارے لئے فارغ ہوجاتے ہیں' یعنی حساب و ساب لینے والے ہیں۔ اور اس کو مجاز افارغ ہونا فر مایا ہے۔ اس آیت میں کسی مصلحت ہے ایک وقت تک جزاء کے مؤخر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

و الضابطة في المجازاة الخارجية: أنها تكون في تضاعيف أسبابٍ؛ فمن أحاط بتلك الأسباب، وتسمَّل عنده النظامُ المنبعث منها، علم قطعاً أن الحق لايَدَعُ عاصياً إلا يُجازيه في الدنيا، مع رعاية ذلك النظام:

فيكون إذا هَدا َتِ الأسبابُ عن تنعيمه وتعذيبه، نُعِّمَ بسبب الأعمال الصالحة، أو عُذَّب بسبب الأعمال الفاجرة.

ويكون إذا أَجْمعت الأسباب على إيلامه، وكان صالحاً، وكان قبْضُهَا لمعارضة صلاحِهِ غَيْرَ قبضُ إذا أَجْمعت الأسباب على إيلامه، وكان صالحاً، وكان فاسقا، صُرفت إلى إزالة تعمته، وكان فاسقا، صُرفت إلى إزالة نعمته، وكان كالمُعَارض لأسبابها؛ أو أَجْمعت على مناسبة أعماله أُمِدُ في ذلك إمدادًا بَيِّناً.

وربما كان حكمُ النظام أوْجب من حكم الأعمال، فيُستدر ح بالفاجر، ويُضيَّق على الصالح في الظاهر، ويُصرف التضييقُ إلى كسر بهيميته، ويُفَهَّمُ ذلك فيرضى، كالذي يشرب الدواء المُرَّ راغبا فيه؛ وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم. ﴿ مثلُ المؤمن كمثل الخامَة من الزرع، تُفَيِّنُهَا الرياحُ: تصرعها مرة، وتعدِلُها أخرى، حتى يأتِيه أجلُه، ومثلُ الممافق كمثل الأرزَةِ المُجْذِيَةِ، التي الرياحُ: تصرعها شيئ، حتى يكونَ انْجعَافُها مرة واحدة ﴾ وقولِه صلى الله عليه وسلم: ﴿ مامن مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه، إلا حطّ الله به سيئاتِه، كما تَخطُ الشجرةُ ورقها ﴾

وَرُبُّ إِقَلْمِهِ عَلَمَ عَلَيه طَاعَةُ الشيطان، وصار أهلُه كمثل النفوس البهيمية، فَتَتَقَلَّصَ عنه بعضُ المجازاة إلى أجل؛ وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا ارْسَلْنَا فَى قَرْيةٍ مِّنْ نَبِي إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَها بِعضُ المجازاة إلى أجل؛ وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا السَّيِّنَةِ الْحَسنَة، حتى عَفَوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ إِلَا أَضَدُ أَنَا مَكَانَ السَّيِّنَةِ الْحَسنَة، حتى عَفَوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاء نَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَاءُ فَأَخَذُنَاهُمْ بَغْتَةٌ وَهُمْ لايَشْعُرُونَ؛ ولَوْ أَنَّ أَهْلِ الْقُرْى آمَنُوا وَاتَقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بِرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْض، ولكِنُ كَذَّبُوا فَأَخَذُنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

وبالجملة : فالأمر ههنا يُشْبِهُ بحالِ سيّدٍ لايَتفَرَّغ للجزاء، فإذا كان يومُ القيامة صار كانه تفرَّغ؛ وإليه الإشارة في قوله تعالىٰ. ﴿ سَنَفْرُ عُ لَكُمْ أَيُّهَا النَّقَلَانَ ﴾

ترجمہ: اور ہیرونی مجازات کے سلسلہ میں ضابط رہے کہ وہ مجازات نظام عالم کے اسباب کے شمن میں ہوتی ہے،
پس جو شخص ان اسباب کا احاطہ کر لے اور اس کی نگا ہوں کے سامنے وہ نظام موجود ہوجوان اسباب سے اٹھتا ہے تو وہ
بالیقین جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ سی گنہ گارکود نیامیں سزاد ہے بغیر نہیں چھوڑتے ، نظام عالم کی رعایت کے ساتھ۔
پس (مجھی) ہوتا ہے: جب نظام عالم کے اسباب آ دمی کی تنعیم وتعذیب سے تھم جاتے ہیں: تو وہ اعمال صالحہ کی وجہ
سے راحتیں پہنچایا جاتا ہے یا اعمال سیرے کی وجہ سے تکلیف پہنچایا جاتا ہے۔

اور (مجھی) ہوتا ہے جب نظام عالم کے اسباب اس کو تکلیف پہنچ نے پرمجتمع ہوجاتے ہیں، اوروہ نیک آدمی ہوتا ہے، اوراس کی نیکی کے مقابلہ میں نظام عالم کے اسباب کوسکیڑنا غیر فتیج ہوتا ہے (بعنی ان کوسکیڑا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا) تو اس کے اعمال کو بلاؤں کے نیم کرنے کی طرف یا ان کو ہلکا کرنے کی طرف پھیرد یاجاتا ہے ۔ یا اسباب مجتمع ہوتے ہیں اس کی راحت رسانی پر، اوروہ بدکار ہوتا ہے، تو اس کے اعمال اس کی نعمتوں کو فتم کرنے کی طرف پھیرد سے جاتے ہیں۔ اوروہ بدکاری نظام عالم کے اسباب کے معارض جیسی ہوجاتی ہے۔ یا سباب اکٹھ ہوتے ہیں۔ اوروہ بدکاری نظام عالم کے اسباب کے معارض جیسی ہوجاتی ہے۔ یا سباب اکٹھ ہوتے ہیں۔ اور وہ بدکاری نظام عالم کے اسباب کے معارض جیسی ہوجاتی ہے۔ یا سباب اکٹھ ہوتے ہیں۔ اور وہ بدکاری نظام عالم ہیں مدد پہنچائی جاتی ہے واضح طور پر مدد پہنچانا۔

اور بھی نظام عالم کے اسباب کا تھم آ دمی کے اعمال کے تھم سے زیادہ مؤکد ہوتا ہے، تو بدکار کو ڈھیل دمی جاتی ہے،
اور نیکوکار پر بظاہرتگی کی جاتی ہے اور اس تنگی کواس کی بہیمیت کے تو ڑنے کی طرف چھیردیا جاتا ہے۔ اور وہ شخص بھی دیا جاتا
ہے(یا سمجھ جاتا ہے) پس وہ راضی ہوتا ہے، اس فی طرح جوکڑ دمی دواء پیتا ہے، اس میں رغبت کرتے ہوئے۔ اور یہی مطلب ہے رسول اللہ میں تنگیز کے اس ارشاد کا کہ:

''مؤمن کا حال تروتاز وکھیتی جیسا ہے، جس کو ہوائیں ہلاتی ہیں بہمی اس کو پچھاڑتی ہیں اور بھی اس کوسیدھا کھڑا کرتی ہیں۔ یہاں تک کے مومن کی موت آ جاتی ہے ( مینی چھوٹے بڑے حادثات اس پرآتے ہی رہتے ہیں جو کفارہ سیئت بنتے رہے ہیں )

اور منافق کا حال سید ھے کھڑے ہوئے درخت صنوبر جیسا ہے جس کو کوئی چیز نہیں پہنچی ( لیعنی وہ کسی چیز ہے متاثر نہیں ہوتا ) یہاں تک کہ اس کا یکبارگ ا کھڑتا ہوتا ہے ( لیعنی منافق پر حالات بہت ہی کم آتے ہیں اور وہ کفار وَ سیئات بھی نہیں بنتے ) ( مفکلو ق کتا ہا البحائز ، باب عیاد ق المریض حدیث نمبر ۱۵۴۱)

اور مہی معنی اس ارشاد نبوی کے ہیں کہ:

''جس کسی مسلمان کو نکلیف پہنچتی ہے بیاری کی یااس کے علاوہ تو القد تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی برائیوں کو جھاڑتے ہیں،جبیبا درخت (پت جھڑ کے موسم میں) ہے جھاڑتا ہے (مشکوۃ حدیث نمبر ۱۵۳۸ کتاب البحائز) اور لبعض علاقوں پر شیطان کی فر ما نبر داری غالب آجاتی ہے،اور وہاں کے باشندے سرایا ہمیمی نفوس جیسے ہوجاتے میں ، تواس خطہ ہے کچھ بی زات ایک مقررہ وقت تک سکڑ جاتی ہے ، اوراس کا تذکر واس ارشاد باری میں ہے:

''اورنہیں بھیج ہم نے کسی ستی میں کوئی نبی گر پکڑا ہم نے اس کے باشندوں کوشا ہی اور بیاری میں ، تاکہ وہ گڑ گڑا کیں ، پھر

ہم نے اس بدحالی کوخوش حالی ہے بدل دیا ، یبال تک کہ خوب ترقی ہوئی اوروہ کہنے گئے کہ ہمارے آ باؤاجداد کو بھی تنگی اور

راحت پیش کی تھی (پس یہ کوئی تو بل فکر بات نہیں) تو ہم نے ان کو دفعة پر لیااوران کو خبر بھی نتھی اورا کر اُن بستیوں کے

رہنے والے ایمان لات اور بر بیز کرتے تو ہم ان پر آس ن وزیین کی برکشیں کھول و بنتے ، بیکن اُنھوں نے تکذیب کی تو ہم

نے ان کے اعمال بدکی وجہ سے ان کو پکڑلیا '' (سورۃ الاعراف ۱۹۳۹)

خلاصہ کیس معاملہ یہ اس تن آئے مش ہے جوسزادینے کے لئے فارغ ند ہو، پس جب قیامت کا دن ہوگا تو صورت حال میہ ہوگی کہ گویا ہند تعالی فارغ ہوگئے ،اوراس کی طرف اشارہ ہے اس ارش دیاری تعالیٰ میں کہ.'' اب ہم تمہارے لئے فارغ ہوتے ہیں ،اے جن واٹس!

#### لغات:

البضابط والبضابطة ووق مده كليه جوائي سارى جزئيات بمنظبق بو تنضاعيف الشيئ ما ضغف منه (دوچند كيابوا) يعني انسان كاعمال كوبهي اسبب ظام عام عين شامل كرايا جوتات اوران كو ووچند كرك بهرسب كي رعايت كرك مي زات بوتى به الحساط ك صليل جب و آتى بوات الله عنى بوت بيرا بهي طرح بجهين، قرآن كريم عين به فولم يجويلوا بها علما أو (ين ۴۹) (اپناها طفلي عين بيس اليك) هذا (ن) هذه أو هدُوهُ اليها علما أو (ين ۴۹) (اپناها طفلي عين بيس اليك) هذا (ن) هذه أو هدُوهُ اليها علما كوينه الله كذا آسته آسته قريب كرنا وهدُوهُ اليها علما اليه كوب المحتلق المناه الله كذا آسته آسته قريب كرنا وهدُوهُ اليه المناه الله ويفهم مجود به كالم بين وه بحجه جاتا به المحامة تروتاز وهماس بجع خام وخامات فيات الموياح الغصون : بواكائينيول كوبلانا أدرة ورضت صنوبر المنجدية اليهي طرح سكم المواجدة (ن) جذوا الشجوة على الأرض اليهي طرح كرابونا يعني مضبوط كرابونا المنجوة المنجوة على الأرض اليهي طرح كرابونا يعني مضبوط كرابونا المنجوة الشجوة :

### تركيب:

فيكون أى فيكون تارة كذا نُعَم إلخ جملة الرائيب لمعارضة صلاحه ش الم اجليب قوله: وكان كالمعارض يعنى فكأنهما أى الصالح والفاسق لم يُجازا (سمدى) إذا كان يومُ القيامة ش كان تامب اور جمد صار إلح جملة الرائيب قوله: الضابطة في المجازاة الخارجية أى يُحازى الإنسان الامحالة على أعماله بالمجازاة الداحلية من الندامة والحسرة، والرؤيا، وانساطِ قلب وانقباضه كما على أعماله بالمجازاة الداحلية من الندامة والحسرة، والرؤيا، وانساطِ قلب وانقباضه كما

تقدم، بلا نظر إلى الأسباب الموافقة للنظام الكلى أو المخالفة له، وأما المجازاة الحارحية فمبنى على موافقة أسباب المجازاة لسنظام العالم يعنى يُحازى الإنسان على أعمالٍ حسنةٍ أو سيئةٍ في الديا لامحالة، لكن بحيث لا يتطرق الحلل في نظام العالم، لأن المجازاة لإقامة نظام العالم (سندى) تصحيح: الضابطة اصل عن الضابطة المحاطة الم

## مجازات کی پانچ صورتیں

د نیامی مجازات کی پانچ شکلیں ہوتی ہیں:

(۱) روحانی مجازات، اس کومجازات داخلیہ بھی کہتے ہیں۔۔۔۔یعنی اعمال صالحہ کی مجہ ہے دل میں خوشی اوراطمینان کا پیدا ہونا ، اوراعمال سید کی وجہ ہے دل میں انقباض اور گھر اہث کا پیدا ہونا۔ سور ہ طرآ یت ۱۲۴ میں ہے کہ '' جوشخص میر ک نصیحت ہے اعراض کر ہے گا تو اس کے لئے تنگی کا جینا ہوگا'' حضرت تھا نوی رحمہ القدتح ریفر ماتے ہیں ۔'' دنیا میں تنگی باعتبار قلب کے ہے کہ ہر وفت دنیا کی حرص میں ، ترقی کی فکر میں ، کمی کے اندیشہ میں ہے آرام رہتا ہے ، گوکوئی کا فر بے فکر کھی ہو، لیکن اکثر کی حالت یہی ہے'' (فوائد ترجمہ ) اور نیک ایماندار کا حال اس کے برمکس ہے۔

(۲) جسمانی مجازات — جیسے نیک کام کرنے کی وجہ سے بیار کا دور ہونا، صدقہ کی وجہ سے بیار یوں اور منتوں کا شن اور برے کامول سے بیار پڑجانا، ثم کا چھاجانا اور خوف کا طاری ہون وغیرہ نبوت سے پہلے جب کعبہ کی تغییر کی جاری تھی اور سخصور مین کی آپ اور عم محترم مصرت عباس رضی اللہ عنہ پھر اٹھا کرلار ہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کوئلی اتار کرا ہے کندھے پر ڈال کیجئے (چنانچہ آپ نے ایسا کرنا چاہا) تو فوراز مین پر گر پڑے اور آسان کی طرف تکنگی بندھ گئی، پھر آپ نے فرمایا کہ میری نگی جمھے دیدو، پھر آپ نے اس کو باندھ لیو (بخاری شریف کتاب الحج باس مطل مکہ ، محدیث نمبر ۱۵۸۲) یہ واقعہ جسمانی مجازات کے قبیل سے ہے۔

- (۳) متعلقات میں مجازات جیسے اعمال صالحہ کی وجہ سے جان ومال اور اہل وعیال میں برکت کا ہونا اور بداعی یوں کی وجہ سے نقصانات کا ہونا۔
- (س) آفی قی مجازات ہے لیعنی نیک لوگوں سے ملاً سافل کا اور عام لوگوں کا اور زمینی مخلوقات کا محبت کرنا اور حسن سلوک کرنا اور برے لوگوں کے دریٹے آزار ہونا۔
- (۵) اعمال میں مجازات \_\_\_\_ نعنی نیک کام کرنے کی وجہ سے مزید نیکیوں کی توفیق کا ملنااور برے کاموں کی وجہ



ے توفیق کا سب ہونااور مزید برائیوں میں سینے جلے جانا حتی کے دل پر مبر لگ جانا غرض خیر وشرے نزدیک کیا جانا بھی مجازات ہے۔ اوراس مجازات کی دوصور تیس ہوتی ہیں ایک یہ کہ مزید نیک کا موں کا اس کو البام کیا جاتا ہے یا شیاطین کے وسوے بڑھ جاتے ہیں۔ دومرے یہ کہ آومی کے احوال میں تبدیلی کردی جاتی ہے یعنی ایسے حالات چیش آتے ہیں کہ آومی نیک کا موں میں ترقی کرتا ہے یا برائیوں میں چیر پیارتا ہے۔

فا كدہ: جوشخص مذكورہ بالامضامين كواچھى طرح سمجھ لے ، اور ہر بات كواس كے موقعہ پر ركھ ، تو وہ بہت سے اشكالات سے نجات يالے گامثلاً:

(۱) ایک حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی ہے روزی بڑھتی ہے اور دوسری حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کوآ خرت میں اجر ملے گااور دنیا میں بلائمیں نیک لوگول کوزیا دو پہنچتی ہیں۔

(۲) ایک حدیث کہتی ہے کہ بدی ہے روزی تھنتی ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ بد کاروں کوان کی نیکیاں دنیا میں کھلا دی جاتی ہیں۔

تواس تعارض کا جواب میر ہے کہ فی نفسہ نیکی ہے روزی بڑھتی ہے اور بدی ہے تھٹتی ہے لیکن نظام عالم کے اسباب کی وجہ سے نیک لوگوں کی آ زمائش ہوتی ہے اوران کی مصلحت کے لئے ان کی نیکیوں کا اجرآ خرت میں محفوظ کیا جا تا ہے اور کا فروں کے آئے چونکہ آ خرت میں کہ چونکہ آخرت میں اس کئے ان کی نیکیوں کا صلہ دنیا بی میں دیدیا جا تا ہے، تا کہ آخرت میں ان کا کوئی مطالبہ ہاتی شدر ہے۔ اور کہمی آ زمائش کے لئے ان کی روزی گھٹاوی جاتی ہے۔ والتداملم

#### ثم المجازاة:

تارة: تكون في نفس العبد بإفاضةِ البُسط والطُّمأنِينة، أو القبض والفزع.

وتارة: في بدنه، بمنزلة الأمراض الطارئة: من هجوم غمّ أو خوف؛ ومنه وقوعُ البي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه قبل نبوته، حين كشف عورته.

وتارة : في ماله وأهله.

وربما: ألهم الناسُ والملاتكة والبهائم: أن يُحسنوا إليه أو يُسيئوا.

وربما: قُرَّبَ إلى خير أو شرء بإلهامات أو إحالاتٍ.

ومن فهم ما ذكرناه ووضع كلَّ شيئ في موضعه، استراح من إشكالات كثيرة: كمعارضة الأحاديث الدالَّة على أن البِرَّ سببُ زيادة الرزق، والفجورَ سببُ نقصانه؛ والأحاديثِ الدالَّة على أن الفجار يُعَجَّل لهم الحسناتُ في الدنيا، وأن أكثر الناس بلاءً الأَمْثَلُ فالأمثل، ونحو ذلك، والله أعلم.

ترجمه: پرجزاؤمزا:

سمبھی بندے کے دل میں ہوتی ہے ، کشادگی اوراطمینان یاانقباض دگھبرا ہے کے فیضان کے ذریعے۔ اور بھی: بندے کے بدن میں ہوتی ہے ، جیسے بے چینی یا خوف کے بچوم سے پیش آنے والی بیاریاں ، اوراسی قبیل سے ہے: نبی کریم میس بیٹیم کا نبوت سے پہلے ہے ہوش ہوکر گر پڑتا ، جب آپ نے ابناستر کھولا۔ اور بھی: بندے کے مال میں اوراہل وعیال میں ہوتی ہے۔

اور بھی ہوگ فرشتے اور چوپا ہے الباس کنے جاتے ہیں کہ وہ اس بندے ہے چھاسلوک کریں پیراسلوک کریں۔
اور بھی بندہ نزدیک کیا جاتا ہے خیر سے یاشر سے ،البامات کے ذریعہ یا تغیرات کے ذریعہ۔
فائدہ اور جو خص وہ باتیں سمجھ لے جوہم نے ذکر کیس ،اور ہم چیز کواس کی جگہ میں رکھے ( یعنی ہر روایت کا صحیحہ مطلب سمجھے ) تو وہ خص بہت ہے اشکالات سے آرام یا لے گا۔ جیسے اُن روایات کا تعارض جواس پر وایالت کرتی ہیں کہ

آ ز مائش بزے لوگوں کی ہوتی ہے، پھر درجہ بدرجہ اوراس فتم کی دیگر روایات واللہ اعلم

#### لغات:

- € زَرَزَرَ بَيَالِيَرَزُ ع

تصحیح:ماذکرناہ اصل میں ماذکر نابغیر نمیر کے تھا، سیح مخطوط کرا چی ہے گ ہے۔

#### باب \_\_\_\_

## موت کی حقیقت کا بیان

گذشتہ باب میں دنیوی مجازات کا ذکرتھا ،آئندہ باب میں برزخی مجازات کی تفصیلات آربی ہیں درمیان میں موت کی حقیقت کا بیان ہے۔ کیونکہ موت ایک بل ہے، اس سے گزر کر بی قبر کی زندگی تک پہنچ جاسکتا ہے، اس لئے پہلے موت کی حقیقت مجھنا ضروری ہے۔

#### ایک شاعر کہتاہے:

ریکاتہ سیکھا میں نے بوالحن سے کردوح مرتی نہیں مرگ بدن سے لیے کہ مرتا بدن ہے، روح نہیں مرتی۔
لیمنی اشاعرہ کے امام، حضرت ابوالحن اشعری رحمہ اللہ نے بیہ بات واضح کی ہے کہ مرتا بدن ہے، روح نہیں مرتی روح سے مراد روح انسانی ہے جس کونٹس ناطقہ کہتے ہیں اور بیانسانوں کی مخصوص روح ہے، دیگر حیوانات میں بیروح نہیں ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے اور نہیں موتا ہے ہوتا ہے اور نظم بین ، میشمہ انسان میں بھی ہوتا ہے اور نظم میں ناطقہ یعنی روح کا تعلق بدن انسانی سے ای نسمہ کے واسطہ سے ہوتا ہے جس کی تفصیل مبحث اول ، باب پنجم میں گزر چکی ہے۔

موت کے وقت نسمہ کا بدن سے حقیق تعلق ختم ہوجاتا ہے البتہ وہمی (خیالی) تعلق بی رہتا ہے، اورروح ربانی کا نسمہ سے تعلق ہحالہ قائم رہتا ہے، بلکہ روح ربانی کے فیضان سے اور عالم مثال کی امداد ہے نسمہ پہلے سے زیادہ تو می ہوجاتا ہوں کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ماہر کا تب ہو ہسی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ کٹ جائیس تو بھی کتابت کا ملکہ ختم نہیں ہوجاتا، بلکہ بحالہ قائم رہتا ہے، ای طرح کوئی شخص چنے کا دُھنی ہو، ہروقت چلنار بتا ہو، اگر اس کے دونوں پیرکٹ جائیں یہ کوئی سمیع وبصیر ہو، پھر وہ بہر ہا اندھا ہوجائے تو بھی اصل ملکہ اس میں بحالہ باقی رہے گا۔ اس طرح روح ربانی کا تعلق بدن منتقطع ہوجاتا ہے تو بھی نسمہ سے اس کا شخصی تعلق باقی رہتا ہے۔ اور یہ بھی ابالک بی منتقطع ہوجاتا ہے کہ موت کے وقت روح ربانی کا بدن سے بالکلیت علق منقطع ہوجاتا ہے۔

اوراس وہمی تعلق کوٹیلیفون کی مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ P.C.O کا تعلق مقامی بستی کے ہرفون سے ہوتا ہے۔ S.T.D کا تعلق بوری دنیا کے فونوں سے ہوتا ہے، پیعلق S.T.D. کا تعلق بوری دنیا کے فونوں سے ہوتا ہے، پیعلق وہمی ہے اور S.T.D کا تعلق بوری دنیا کے فونوں سے ہوتا ہے، پیعلق وہمی ہے اور شہر کی مرکز مواصلات کی مشین سے تحقیقی تعلق ہوتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے موت کی یہ حقیقت سمجھانے کے لئے کہی تمہید قائم کی ہے، اس تمہید کو بھی سمجھنے کے لئے تمہید ضرور کی ہات پیش کی جائے گی۔

الئے تمہید ضرور کی ہاس لئے درج ذیل معلومات پہلے ذہن شین کرلیس ، پھر شاہ صاحب کی بات پیش کی جائے گی۔
عضر کے معنی ہیں اصل ، اور اصطلاح میں عضر اس بسیط (غیر مرکب) اصل کو کہتے ہیں جس سے تمام مرکبات
ترکیب پاتے ہیں ۔عن صرحار ہیں: آگ، پانی ، ہوا، مٹی ۔ ان کو ارکان اور اصول کون وفساد بھی کہتے ہیں۔
مرکب یا مورکب ناقص:
مرکب تام اور مرکب ناقص:

مرکب تام: جاروں عناصریا ان میں ہے بعض جب اس طرح پر جمع ہوجا ئیں کہ ہرایک کی کیفیت دوسرے کی مخالفانہ کیفیت کی تیزی کوتوڑ دے، ادرایک نئی اعتدالی کیفیت ( مزاج ) پیدا ہوجائے، اور ان بسا بُط کا ہیولی اپنی صور نوعیہ کوچھوڑ کر مبدا فیض ہے ایک نی صورت ترکیبی کے فیضان کے قابل ہوجائے، اور وہ نی صورت نوعیہ آکراس مرکب کی کافی عرصة تک حفاظت کرے اوراس کو باقی رکھے تو وہ مرکب تام کہلاتا ہے ۔۔۔ استقراء ہے مرکب تام کی تعداد تین تک دریافت ہوئی ہے یعنی معدنیات، نباتات اور حیوانات مرکب تام میں اگر نمواور حرکت ارادید نہ ہوتو وہ معدنیات ہیں۔اورا گرنمواور حرکت ارادید ونول محقق ہوں تو معدنیات ہیں۔اورا گرنمواور حرکت ارادید ونول محقق ہوں تو وہ حیوانات ہیں۔

مرکب ناقص: بسا نظاعنصریا آگراس طور سے جمع ہوجا کیں کہ مرکب میں بھی بسا نط کی صور نوعیہ بدستور ہاتی رہیں ، جسے گارا: مٹی اور پانی کا مرکب ہے، اور ترکیب کے بعد بھی مٹی اور پانی کی صور تیں ہاتی ہیں ، بئی صورت نوعیہ جلوہ گرنہیں ہو کی ، یا نئی صورت ترکیبی بیدا تو ہو گروہ مرکب کی کافی عرصہ تک حفاظت نہ کر ہے ، بلکہ اس کا وجود وقتی اور عارضی ہو ، جسے شہاب (ٹوٹا ہوا تارہ): ماقہ وکوئیہ اور آگ کا مرکب ہے، اور ترکیب کے بعد نئی صورت کا فیضان بھی ہوا ہے، گروہ تھوڑی دیرے گئے ہے، ای طرح کہرااور شبنم وغیرہ بیسب مرکب غیرتام ہیں ( معین الفلندیس ۱۳۳)

دوعناصر کے مرکبات: بخار (بھاپ): پانی اور آگ ہے مرکب ہے، غبار: مٹی اور ہوا ہے مرکب ہے۔ وخان: (دھواں) آگ اور ہوا ہے مرکب ہے۔ رُخی ( نمن ک مٹی): پانی اور مٹی ہے مرکب ہے۔ ارض مُنارة (جوتی ہوئی رھواں) آگ اور ہوا ہے مرکب ہے۔ جو تنے ہے زمین میں تعلیم اور ہوا اندر تھتی ہے تو زمین ابھر جاتی ہے۔ رُخی قرین ابھر جاتی ہے۔ جو تنے ہے نمین میں تعلیم اور ہوا اندر تھتی ہوتا ہے اور ہوا اندر تھتی ہوتا ہے اور ہوا ہوا ہے مرکب ہے شعلہ: آگ اور ہوا ہو سے مرکب ہے ( سُعنہ اور شعلہ ایک بی چیز ہیں )

تنین عناصر کے مرکبات:طیب مُنحمَّر (سُراہوا گارا): پانی مٹی اور ہوا سے مرکب ہے اور اس میں ہوا کے ہونے کی علامت بیہ ہے کہ اس میں سے ہر بواٹھتی ہے۔طَنحلَب( کائی): پانی مٹی اور ہوا سے مرکب ہے۔ جا رعناصر کے مرکبات: تمام نیا تات اور حیوانات (بشمول انسان) ہیں۔

فلکیات، کا کنات الج اور موالید: زمین سے انتہائی بلندی پر جواجسام پائے جاتے ہیں وہ علویات اور فلکیات کہلاتے ہیں، جیسے آسان (افلاک) ستارے اور سیارے، اور جو چیزیں زمین و آسان کے نیچ میں پیدا ہوتی ہیں وہ کا کنات الجوز فضائی مخلوقات) کہلاتی ہیں، جیسے بادل، بارش، برف وغیرہ، ان میں مزاج محقق نہیں ہوتا اس لئے بیجلد ختم ہوجاتی ہیں اور ان کومرکب غیرتام کہتے ہیں۔ اور جو چیزیں زمین میں پیدا ہوتی ہیں وہ موالید کہلاتی ہیں، ان میں مزاج محقق ہوتا ہے، اس لئے وہ عرصہ تک قائم رہتی ہیں اور مرکب تام کہلاتی ہیں۔ موالید تین ہیں معد نیات، نباتات اور حیوانات معد نیات مؤلوں میں بعض تین سے اور ابعض چاروں عناصر سے مرکب ہوتی ہیں، بعض تین سے اور بعض چاروں عناصر سے اور تمام نباتات اور حیوانات عناصر اربعہ کے مرکبات ہیں۔

- ﴿ الْمُسْوَرُ مِبَالْيَدُوْ ﴾-

اس ضروری تمہید کے بعداب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کی تمہید ملاحظہ فر ما کیں:

معد نیات، نباتات، حیوانات اورانسان سب عناصرار بعدے بی ہوئی مخلوق ت ہیں۔ اس لئے سب کی صورت حال بہ خاہر یکسال نظر آتی ہے، مگر حقیقت حال مختلف ہے، ہرا یک کی صورت نوعیہ کا فیضان الگ الگ مادوں پر ہوتا ہے، جس مدوہ ہیں سونا بیننے کی صلاحیت موتی ہے، اس پرسونے کی صورت نوعیہ سوار ہوتی ہے اور جس مادہ میں چاند کی میں ہوتی ہے، اس پر چاند کی کی صورت نوعیہ طاری ہوتی ہے یہی حال تمام معد نیات، نباتات اور حیوانات کا ہے، مادے میں جو صد حیت پیدا ہوتی ہے وہی صورت فائض ہوتی ہے۔ ہرصورت کی سواری الگ الگ ہونے کا یہی مطلب ہے۔ اس طرح ہرصورت نوعیہ کا یعنی ہر نوع کا کم ل اولی الگ ہے، یعنی مبدأ فیاض سے ہر نوع کو جو کمال فطری طور پر متاہ وہ الگ ہوتا ہے، جیسے شہد کی محمی کوالگ کمال ماتا ہے، اونٹ کوالگ اور متاہد وہ الگ ہوتا ہے، جیسے متاہد وہ الگ ہوتا ہے، جیسے متاہد کی کہلاتا ہے، جیسے متاہد کا میں وہ کہ کہلاتا ہے، جیسے متاب کو جدا کمال ماتا ہے اور گلوت ہیں اور انسان کو بحیثیت انسان جوصلاحیتیں می ہیں وہ اس کا کمال اولی ہیں۔

اس کی تفصیل ہیہ کے عناصر جب مُہین اور باریک ہوتے ہیں ،اور قلت و کثرت کے اعتبار سے مختلف طرح پر باہم طلتے ہیں تو دوعناصر والی مخلوقات ، تین عناصر والی مخلوقات ،اور چارعن صر والی مخلوقات و جود میں آتی ہیں ۔اوران میں ہرایک کی خصوصیت الگ ہوتی ہے اور وہ اس کے اجزاء کی خصوصیات کا مجموعہ ہوتی ہے ،ان کے علاوہ کوئی نئی چیزان میں نہیں ہوتی ۔اس کی مثال طبیعوں کا مجموعہ ہی ہوتی ہے جو مفر دادو رہے ہے مرکب ہوتا ہے ۔اوراس مجمون میں جو خاصیت پیدا ہوتی ہے ، وہ مفر دات کی مقدار کی کمی ہیشی ہے ہی معمون کے خواص میں فرق پڑتا ہے۔

شاہ صاحب رحمہ القدنے ان تمام مرکبات کو کا ئنات الجو کا نام دیا ہے۔ مگر شیحے بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض کا ئنات الجو ہیں اور بعض موالید بیعنی زمینی مخلوقات ہیں۔

اس کی مزیر تفصیل میہ ہے کہ عناصر کے باہم ملنے کے بعد جب کسی دھات کا مثلاً سونے کا یا چا ندی کا مزاج پیدا ہوتا ہے تو اس کی صورت معدنیہ آکر اس مزاج پر سوار ہوجاتی ہے اور سونا یا چا ندی موجود ہوجائے ہیں ، اور اس مادے میں سونے کی ، یا چا ندی کی خصوصیات پیدا ہوجاتی ہیں اور وہ صورت معدنیہ ایک عرصہ تک اس مزاج کی حفاظت کرتی ہے اس لئے وہ سونا یا چا ندی ہی رہتا ہے ،کسی دوسری دھات وغیرہ ہیں بدل نہیں جاتا۔

اس طرح جب کسی نبات کامثلاً آم کا یا امرود کا مزاج پیدا ہوتا ہے تو اس نوع کی صورت نامیہ آکراس جسم کو جو محفوظ المز اج ہے سواری بنالیتی ہے۔اور وہ صورت نوعیہ ایک ایسی طاقت بن جاتی ہے جوعناصر اور فضاء کے اجزاء کواپنے ہم مزاج بدلتی رہتی ہے، تا کہ اس نبات کے لئے جو کمال متوقع ہے اس کووہ بالفعل حاصل کر لے، یعنی جتنا بڑا درخت بننا مقدر ہے اورجس قدر کھل وینا تقدیر الٰہی میں طے ہے وہ دیدے۔

ای طرح جب کی جسم میں روح ہوائی (نسمہ) تیار ہوتی ہے، جوتغذید اور تنمیہ کی صلاحیتوں کی حامل ہوتی ہے، تو صورت حیوانیہ صورت حیوانیہ کراس روح ہوائی پرسوار ہوجاتی ہے، اور حیوانات کی وہ نوع وجود میں آجاتی ہے۔ اور صورت حیوانیہ اس روح ہوائی کے اطراف میں تصرف شروع کرتی ہے، ان میں حس وحرکت اور اراوہ پیدا کرتی ہے، تا کہ وہ حیوان، مطلوب کی طرف اٹھے، گھاس دانہ وغیرہ خوراک تلاش کرے اور مہروب سے پیچھے ہے بیے بینی جو چیزیں اس کو ضرر پہنچ نے والی ہیں ان سے بیچھے سے بینی جو چیزیں اس کو ضرر پہنچ نے والی ہیں ان سے بیچے۔

اس طرح جب بدن انسانی میں نسمہ تیار ہوجاتا ہے تو صورت انسانیہ آکراس نسمہ کوسواری بنایتی ہے جو بدن میں متصرف ہے،اس طرح انسان کا ایک فردموجود ہوجاتا ہے، پھرصورت انسانیہ ان اخلاق و ملکات کوسنوارتی ہے اوران کی بہترین تدبیر کرتی ہے جواقدام واحجام کی بنیاد ہیں،اوران اخلاق کوان علوم کے لئے اسٹیج بنالیتی ہے جن کووہ عالم بالا سے حاصل کرتی ہے۔

غرض موالید کی تمام انواع کا معاملہ اگر چہ سرسری نظر میں ماتا جاتا نظر آتا ہے، مگر گہری نظر ہرصورت نوعیہ کے آثار واحکام کواس کے سرچشمہ کے ساتھ کمخن کرتی ہے اور ہرصورت کواس کی سواری کے ساتھ علحد ہ کردیتی ہے۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ تمام صور نوعیہ کے قیام وبقاء کے لئے کوئی مادہ ہونا ضروری ہے، اس لئے کہ صورت نوعیہ عرض ہے، وہ کسی جو ہر کے ساتھ بی قائم ہوسکتی ہے۔ اور ہر صورت کے لئے مادہ و بی چیز بن سکتی ہے جو اس کے من سب ہو، غرض مدہ کے بغیر صورت نوعینہ بیں بائی جاسکتی۔ جیسے موم گھر (Wax House) ہیں موم کی تمث لیس بنی ہوئی ہوتی ہیں ، میٹر مل کے بغیر موجو ذہیں ہوسکتیں ، اسی طرح ہر میصورت نوعیہ کو مادہ کی ضرورت ہو بی کھلونوں کی صورتیں ، میٹر مل کے بغیر موجو ذہیں ہوسکتیں ، اسی طرح ہر صورت نوعیہ کو مادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس جو لوگ کہتے ہیں کنفس ناطقہ یعنی روح ربانی جو انسان کی مخصوص روح ہے، موت کے وقت مادہ سے بالکلیہ جدا ہو جو تی ہے: ان کا بی قول انگل بچو کا تیر ہے۔ کیونکہ مودہ سے امگ ہوکر وہ ق تم نہیں رہ علی ، کپڑے کی سفیدی یا سیا بی مادہ سے الگ ہوکر کیسے برقر اررہ سکتی ہے! اور موت کے بعدرہ ح کا بقاء اسلامی عقیدہ ہے، حبیبا کہ اشعری نے فرمایا ہے۔

ہاں مادہ دوطرح کا ہوتا ہے:ایک بالذات دوسرا بالعرض۔انسان کی صورت نوعیہ (روح ربانی) کا بالذات مادہ نسمہ ہے،جس کے ساتھ وہ براہ راست متعلق ہوتی ہےاور جسد خاکی بالعرض مادہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ صورت نوعیہ نسمہ کے توسط سے متعلق ہوتی ہے۔

یس موت کے وقت روٹ ربانی جسد خاکی ہے جدا ہوجاتی ہے، گراس جدا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ



نسمہ میں حسب سابق حلول کئے ہوئے ہوتی ہے، جیسے کسی ماہر خوش نویس کے جوخودا پے فن پر فریفیۃ ہو۔ دونوں ہاتھ کٹ جائیں، یک مٹرکشت کے دونوں پیرکٹ جائیں یا کوئی شنوا، بینا، بہر ہاندھا ہوجائے تو بھی اصل ملکہ بدستور باقی رہتا ہے، اگر مرجری کرکے مصنوعی ہاتھ پیرلگا دئے جائیں تو ان ہے وہ لکھنے اور گھو منے لگے گا، ای طرح آپریشن کرکے یا آلہ لگا کرآ دمی کوسنتا دیکھنا کر سکتے ہیں۔

ای طرح جسد خاکی ہے نفس ناطقہ کے تحقیقی تعلق کے نتم ہونے کے بعد بھی وہمی (خیالی) تعلق باقی رہتا ہے اور نسمہ سے توحقیقی تعلق برقر اررہتا ہے، جواس کے بقاؤ قیام کے لئے کافی سامان ہے۔

#### ﴿باب ذكر حقيقة الموت،

اعلم أن لكل صورة من المعدنية، والناموية، والحيوانية، والإنسانية مطيَّةٌ غيرَ مطيّةٍ الأخرى، ولها كمالاً أوّليا غيرَ كمال الأخرى، وإن اشتبه الأمر في الظاهر .

فالأركالُ إذا تَصَعَرَت وامتزجت بأوضاع محتلفة، كثرة وقلة، حدثت ثُنائِيَّاتُ: كالبخار، والغبار، والدخان، والثرى، والأرضِ المثارة، والجمرة، والسَّعفة، والشُعلة؛ وثلاثيات: كالطين المخمَّر، والطَّحْلَب؛ ورباعيات: نظائِرُ ماذكرنا؛ وتلك الأشياء لها خواصٌ مركبة من خواص أجزائها، ليس فيها شيئ غير ذلك؛ وتُسمى بكائنات الجوّ.

فتأتى المعدنيةُ، فتقتعدُ غاربُ ذلك المراج، وتتخذه مطيةً، وتصير ذات خواصَّ نوعيةٍ، وتحفظ المزاج.

ثم تأتى الناموية، فتتخذ الجسم المحفوظ المزاح مطيةً، وتصير قوةً محوِّلةً لأجزاء الأركان والكائناتِ الجوية إلى مزاج نفسه، لتخرُج إلى الكمال المتوقع لها بالفعل.

ثم تأتى المحيوانية، فتتبخل الروحَ الهوائية الحاملة لقُوى التغذية والتنمية مطيةً، وتُنفِّذ التصرفَ في أطرافها بالحس والإرادة، انبعاثا للمطلوب، وانخناسًا عن المهروب.

ثم تأتى الإنسانية، فتتخذ النسمة المتصرفة في البدن مطية، وتقصُد إلى الأخلاق التي هي أمهات الانبعاثات والانخناسات، فَتَقْتَنِيْهَا ، وتُحْسِنُ سياستها، وتأخذُها منصَّة لما تتلقاه من فوقها. فالأمر وإن كان مشتبها بادى الرأى، لكن النظر المُمْعِن يُلحق كلَّ آثار بمنبعها، ويُفرز كلَّ صورة بمطيتها.

وكل صورة لابدلها من ماده تقوم بها؛ وإنما تكون المادة ما يناسبها؛ وإنما منلُ الصورة كمثل

خلقة الإنسان القائمة بالشمعة في التمثال؛ ولايمكن أن توجد الخلقة إلا بالشمعة؛ فمن قال بأن النفس النُطُقية، المخصوصة بالإنسان، عند الموت ترُفضُ المادة مطلقا،فقد خرص.

نعم، لها مادة بالذات وهى السمة، ومادة بالعرض وهو الجسم الأرضى؛ فإذا مات الإنسان لم يَضُرَّ نفسه زوالُ المادة الأرضية، وبقيت حالَة بمادة النسمة، ويكون كالكاتب المُجيد، المشغوف بكتابته؛ إذا قُطعت يداه وملكة الكتابة بحالها؛ والمُسْتهتر بالمشى: إذا قطعت رجلاه؛ والمُسْتهتر بالمشى: إذا قطعت رجلاه؛ والسميع والبصير: إذا جُعل أصَمَّ وأعمى.

ترجمہ: موت کی حقیقت کا بیان۔ جان کیجئے کہ جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں میں سے ہرصورت کے لئے ایک سواری ہے دوسری کی سواری کے علاوہ، اور ہرصورت کے لئے کم ل اولی ہے دوسری کے کم ل اوں کے علاوہ، اگر چے معاملہ بظاہر متثابہ (یکساں، ہم شکل) ہے۔

پس جب عناصرار بعد چھوٹے چھوٹے ہوجاتے ہیں اور باہم مختلف انداز سے ملتے ہیں، زیادہ ہونے اور کم ہونے کے استبار سے، تو دوعناصر والی چیزیں بیدا ہوتی ہیں، جیسے بھاپ، غبار، دھوال، نمن کے مٹی، جوتی ہوئی زمین، چنگاری، آگ کی لیٹ اور شعلہ — اور تین عناصر والی چیزیں بیدا ہوتی ہیں، جیسے خمیر اٹھی ہوئی مٹی (سڑا ہوا گارا) اور کائی (وہ سبزی جواکٹر بند پائی کے اوپر یا برسات میں چونے کی دیواروں پر جم جاتی ہے) اور چارعناصر والی چیزیں (بیدا ہوتی ہیں) ان چیزوں کی طرح جوہم نے ذکر کیں۔ اور ان چیزوں کے لئے خصوصیات ہیں، جوان کے اجزاء کی خصوصیات ہیں، جوان کے اجزاء کی خصوصیات ہیں، اور وہ نفضائی چیزیں، کہلاتی ہیں۔

پس صورت معدنیہ آتی ہے،اوراُس مزاج کی گردن پر بیٹھ جاتی ہے،اوراُس کوسواری بنالیتی ہےاور وہ صورت 'نوعی خصوصیات رکھنے والی بن جاتی ہےاور مزاج کی نگہداشت کرتی ہے۔

پھرصورت نباتیہ آتی ہے، پس وہ اس جسم کوسواری بناتی ہے جو محفوظ المز اج ہے اور وہ صورت ایک قوت (پاور) بن جاتی ہے، جو محفوظ المز اج ہے اور وہ صورت ایک قوت (پاور) بن جاتی ہے، جو تندیل کرنے والی ہوتی ہے عناصر اربعہ کے اجزاء کو اور فضائی کا ئنات (ہوا وغیرہ) کے اجزاء کو، اس کے ابنات (ہوا وغیرہ) کے اجزاء کو، اس کے ابنات کی طرف تاکہ وہ بالفعل نکلے اس کمال کی طرف جس کی اس کے لئے امید باندھی گئی ہے۔

پھر آتی ہے صورت حیوانیہ، پس وہ اُس روح ہوائی کوسواری بناتی ہے، جوتغذیداور تنمیہ کی صلاحیتوں کی حامل ہوتی ہے۔اوروہ احساس اورارادہ کے ذریعہ روح ہوائی کے اطراف میں آرڈ رچلاتی ہے، تا کہوہ مطلوب کی طرف اٹھے،اور بھاگنے کی چیز سے دور ہے۔

- ه (وَ زَوَرَ بِبَالْيَرَارَ بِهِ

مکات کی پرورش کرتی ہے،اوران کی بہترین تدبیر کرتی ہے،اوران کوجلوہ گاہ بنالیتی ہےاُن باتوں کے لئے جن کووہ اپنے اوپر سے حاصل کرتی ہے۔

پس معاملہ اگر چہ سرسری نظر میں مکسال دِ کھتا ہے ، مگر گہری نظرتمام آثار کوان کے سرچشموں کے ساتھ ملاتی ہے ، اور ہرصورت کواس کی سواری کے ساتھ جدا کرتی ہے۔

اور ہرصورت کے لئے ایک مادہ ضروری ہے، جس کے ساتھ وہ قائم ہو، اور مادہ وہی چیز ہوسکتی ہے جواس کے مناسب ہو۔اورصورت نوعیہ کا حال تو بس انسان کی اس شکل جیسا ہے جو مجسمہ میں موم کے ساتھ قائم ہے،اورحلیہ پایا ہی نہیں جاسکتا مگرموم کے ساتھ ، پس جو مخص کہتا ہے کہ:''نفس ناطقہ ، جوانسان کے ساتھ مخصوص ہے ، بوقت مرگ بالکلیہ مادہ کو چھوڑ دیتا ہے''تواس نے انکل پچو ہانکا!

ہاں صورت نوعیہ کے لئے ایک مادہ بالذات ہے، اور وہ نسمہ ہے اور ایک مادہ بالعرض ہے، اور وہ جسد خاکی ہے۔
پس جب انسان مرجا تا ہے تو اس کو ضرر نہیں پہنچا تا زینی مادہ کا زائل ہونا۔ اور باقی رہتی ہے صورت نوعیہ، نسمہ کے مادہ
کے ساتھ حلول کئے ہوئے ، اور ہوتا ہے اس ماہر کا تب کی طرح ، جواپنی کتابت کا دلدادہ ہو، جب اس کے دونوں ہاتھ
کاٹ دیئے جا کیں ، درانحالیکہ کتابت کا ملکہ بحالہ باقی رہتا ہے اور چلنے کا دُھنی ، جب اس کے دونوں پیر کاٹ دیئے
جا کیں اور سننے والا اور دیکھنے والا جب بہرہ اندھا ہوجائے۔

نوٹ اس بحث میں نفس ناطقہ اور انسان کی صورت نوعیہ: روح ربانی کے معنی میں استعمال کئے گئے ہیں۔

#### لغات:

ناموید اور نباتید مترادف الفاظ بیل آوضاع جمع بوضع کی بمعنی حالت، یمقولات عرض بیل سے ایک مقولہ ب (دیکھے معین الفلفہ ۱۸۷) ن شُم باربارتر تیب ذکری کے لئے آیا ہے، جیسے سورة البلد آیت کا بیل فُم اسی مقولہ ب (دیکھے معین الفلفہ ۱۸۷) ن شُم باربارتر تیب ذکری کے لئے آیا ہے، جیسے سورة البلد آیت کا بیل فُم اسی معنی میں آیا ہے ۔ السمحفوظ المزاج احتراز بمرکب غیرتام کے عارضی مزاج سے، جوتھوڑی ویر بیل فتم بوجاتا ہے ۔ اقتنی المال: حاصل کرنا۔ اقتنی الحیوان: پالنا، پرورش کرنا مُجید (اسم فاعل) اَجَاد إِجَادَة : عمده کرنا اسْتَهْتَرَ الوجلُ بکذا: بہت فریفتہ ہونا۔

تصحیح: فَتَفْتَنِیْهَا اصل میں فَتُقَینُهَا ها، جس کے عنی بیں مزین کرنا تصحیح تینوں مخطوطوں سے کی ہے۔

## لوگوں کی مختلف انواع

موت کے بعد عالم برزخ میں جومجازات ہوگی ، اس کو سمجھنے کے لئے باب کے آخر میں شاہ صاحب رحمہ اللہ بطور تمہید تین باتیں بیان فر ماتے ہیں: مہا بات : مختلف امتہارات سے اوگ مختلف طرح کے ہوتے ہیں ، مثلا:

(۱) کوئی دل کے تقاضے ہے اعمال کرتا ہے اور ملکات کو اپنہ تا ہے اور کوئی براور کی کی موافقت میں ، یا کی خار جی ، بو کے سے اعمال کرتا ہے ، بشر طے کہ وہ عارض ماوت تا نہے نہ بن گیا ہو ، ورنہ وہ عارض نبیس رہے گا ، بلکہ دل کا داعیہ بن ج ئے گا۔ حضرت گنگو بی رحمہ اللہ نے اسپنے مرشد منز سے دی امداد اللہ صحب کو اپنا حال تعصافی کہ: ''عبوت عادت بن گئ ہے ' ایعنی دل کا تقاضا بن گئی ہے ، عبودت کے لئے نہ تو تکاف کرنا پڑتا ہے ، نہ دل کو آماد و کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس بر حضرت حاجی صاحب قدس سرونے مبارک باودی تھی۔

نہا ہتم کے لوگوں کو لیکنی جودل کے تقاضے ہے اعمال کرت ہیں اور ملکات کو اپنات میں ان کو گرانی کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر ان کو گئی باطبع جیوڑ دیا جائے تب بھی وہ اعمال کرت رہیں گے اور وضع قطع اور اخلاق کو سنجا لے رکھیں گ، اور وسری شم کے لوگ لیعنی جوہرا دری کی موافقت میں یا کی عارض ہے اعمال کرت ہیں، وہ جب تک عارض رہتا ہا الکرت ہیں۔ اور وسری شم کے لوگ لیعنی جوہرا دری کی موافقت میں یا کی عارض ہے اعمال کرت ہیں، وہ الحمال کو خیر باد کہدد سے ہیں۔ ہیں اور اخلاق کو خیر باد کہدد سے ہیں۔ ہیں اور اخلاق کو خیر باد کہدد سے ہیں۔ ہیں اور اخلاق میں طلبہ فطری طور پر نیک طبع اور سلامت روی کا مزائ رکھتے ہیں۔ وہ قبی رغبت سے نیک لوگوں کی شکل وصورت، وضع قطع میں ان کی گرانی نہ بھی کی جائے تب بھی ان کی حالت درست رہتی ہے اور اعمال صالحہ اور اخلاق نمیدہ اپنا ہے ہیں۔ اور درست رہتی ہے اور اعمال واخلاق محفوظ رہتے ہیں۔ اور بعض طلبہ فطری طور پر الما آبالی ، او باش ہوت ہیں، وہ اعمال صالحہ اور نیک لوگوں کی شکل وصورت میں برغبت ہوت ہیں ، مگر مدرسہ کی زندگی میں ان کو مجبور آبا حول کی موافقت کرنی پڑتی ہے، ایسے طلبہ کی اگر بوری گرانی نہ کی جائے بہا جہاں ہیں ، اخل تی میں ، مثل وصورت میں ، حتی کہ وضع قطع میں بھی فرق پڑ جو تا ہے (ش مواحد جاتے ہیں تو ان کے اعمال میں ، اخل تی میں ، شکل وصورت میں ، حتی کہ وضع قطع میں بھی فرق پڑ جو تا ہے (ش مواحد جاتے ہیں تو ان کے اعمال میں ، اخل تی میں ، شکل وصورت میں ، حتی کہ وضع قطع میں بھی فرق پڑ جو تا ہے (ش مواحد جاتے ہیں تو ان کے اعمال میں ، اخل تی میں ، شکل وصورت میں ، حتی کہ وضع قطع میں بھی فرق پڑ جو تا ہے (ش مواحد جہداللہ کی دی ہوئی مثال کتا ہے میں ہوئی مثال کتا ہے میں ان کی ہوئی مثال کتا ہے میں ہوئی مثال کتا ہے مثال کیا ہے مثال کی ہوئی ہوئی مثال کی ہوئی مثال کتا ہے مثال کی ہوئی مثال کی ہوئی مثال کی ہوئی مثال کی ہوئی ہوئی مثال کتا ہے مثال کی ہوئی مثال کی ہوئی مثال کتا ہے مثال کی ہوئی ہوئی مثال کی ہوئی ہوئی مث

(۲) کچھاوگ فطری طور پر بیدارطبیعت ہوتے ہیں،اور پھ خوابیدہ طبیعت ہیں گؤٹھ کے حضرات متعدد چیز وں کے درمیان جوامر جامع ہوتا ہے اس کو بھھ لیتے ہیں،ان کا دل معلوالات میں الجھنے کے بہ بے عدت کو ڈھونڈ ھتا ہے۔وہ اکمال سے زیادہ معکات کو اہمیت دیتے ہیں،ان کا دل معلوالات میں الجھنے کے بہ بے عدت کو ڈھونڈ ھتا ہے، وہ کٹر ت اکمال سے زیادہ معکات کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی رسائی وصدت (امر جامع) تک نہیں ہوتی۔ وہ ملکات سے صرف ظر کر کے اٹلی ل میں الجھے رہتے ہیں، ان کی رسائی وصدت (امر جامع) تک نہیں ہوتی۔ وہ ملکات سے صرف ظر کر کے اٹلی ل میں،اورا ممال کی بھی اسپر کے کونظرانداز کر کے ان کی ظاہری شکلوں میں مشغول رہتے ہیں۔
مشذ ایک مدرسہ میں چنددن میں،طلب میں، بے راہ روی کے مختلف واقعات رونما ہوئے، سی نے چوری کی، وئی سنیم مثند ایک مدرسہ میں چنددن میں،طلب میں، جاراہ روی کرنے گئوت بچھدار مہتم مان متفرق واقعات کو ایمیت دینے کے بجائے ان کا اصل سبب تلاش کرے گا اور بالآخر اس نتیجہ پر پہنچ گا کہ طلبہ میں بے راہ روی کی وجہ تر بیت کا فقد ان ہے، وہ ٹو را تر بیت

کا نظام مضبوط کرے گا تو واقعات خود بخو درُک جا کیں گاور سادہ ہتم واقعات میں الجھ رہے گا، وہ کسی کا کھا نابند کرے گا، کسی کی پٹائی کرے گا،کسی کااخراج کرے گااہ رمرض بڑھتارہے گااور واقعات کا شلسل جاری رہے گا۔

واعلم أن من الأعمال والهيئآت مايباشرها الإنسان بداعية من قلد، فلو خُلّى ونفسه لأنساق إلى ذلك، ولامتع من مخالفه؛ ومبها مايباشره لموافقة الإحوان، أو لعارض خارجى: من جوع وعطش ونحوهما، إذا لم يصرعادة لايستطيع الإقلاع عنها، فإذا الفقا العارض أنحلت الداعية؛ فرب مستهتر بعشق إنسان،أو بالشعر،أو بشيئ آخر، يضطر إلى موافقة قومه في اللباس والزّي ، فلو خلى ونفسه، وتبدّل زيّه، لم يجد في قلبه بأسًا؛ ورب إنسان يحب الزّي بالذات، فلو خلى ونفسه، لما سَمّح بتركه.

وأن من الإنسان اليقطان بالطبع، يتفطّن بالأمر الجامع بين الكئرات، ويُمسك قلبُه بالعلة، دون السمعلولات، والمملكة دون الأفاعيل؛ ومنه الوسنانُ بالطبع، ينقى مشعولاً بالكثرة عن الوحدة، وبالأفاعيل عن الملكات، وبالأشباح عن الأرواح

مر جمہ اور جان لیں کہ بعض کا مراور بعض ملکات وہ ہیں جن کو انسان داعیہ بقلب ہے کرتا ہے، پس اگر وہ اس کے حال پر چھوڑ ویا جائے تو بھی وہ ان کی طرف ہانکا جائے گا یعنی وہ ان کا مول کی طرف مائل رہے گا۔ اور اس کے برخلاف سے باز رہے گا۔ اور بعض اعمال وہ کات وہ ہیں جن کو آ دمی اختیار کرتا ہے برادری کی موافقت میں یا کسی ہیرونی عارض ( د بو و ) کی وجہ ہے ، جھے بھوک ، بیاس اور ان کے ہاند ، جب وہ ہارض ایک ہوجت نہ بن جائے ، جس کوچھوڑ نابس میں نہ رہا ہو ، بیس جب عارض پھوٹ جاتا ہے تو داعیہ کھل جاتا ہے یعنی جب وہ ہارض شختم ہوجاتا ہے تو داعیہ کھی باتی نہیں رہتا ہے۔ مثلاً بعض لوگ جوکس کے عشق میں یافن شعری پریاسی دوسری چیز پروار فقہ ہوت ہیں ( تاہم ) وہ لباس اور پوشاک میں اپنی قوم کی موافقت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ پھر اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی پوشاک بدل جائے تو وہ اپنی اس کر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی پوشاک براگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی پوشاک براگر میں اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی پوشاک کو بالذات بسند کرتے ہیں ، پس اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بھی وہ اس پی اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بھی وہ اس پوشاک کو بالذات بسند کرتے ہیں ، پس اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بھی وہ اس پوشاک کو بالذات بسند کرتے ہیں ، پس اگر کو اس کی حال پر چھوڑ دیا جائے تو بھی وہ اس پوشاک کو بالذات بسند کرتے ہیں ، پس اگر

 لغات: باشر الأمر: كى كام كوتودكرنا إنساق بإنكاجانا أقبلغ عن كذا: حجورُنا إنفقاً. يجوثنا إنْ فقاً. يجوثنا إنْ حَلَّى الْعَلَى الْعُلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي الْعُلِي الْ

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

## موت کے بعد اللہ تعالیٰ کا یقین اور اعمال کا احساس ہونے لگتاہے

دوسری بات: جب آدمی مرج تا ہے تواس کا کالبُد خاکی گل سٹر کرختم ہوجا تا ہے، مگر روح ربانی (نفس ناطقہ) کاروح حیوانی (نسمہ) کے ساتھ تعلق برقر ارر بتا ہے۔ اور اب نفس ناطقہ پوری طرح فارغ البال ہوجاتا ہے اور ان تمام چیزوں سے دامن جھاڑ لیتا ہے جو د نیوی زندگی کی ضرورت ہے تھیں ، اورخو داس کے جو براصلی میں جو چیزیں محفوظ ہوتی ہیں ان مشغول ہوجاتا ہے اس وقت مکیت سرا بھارتی ہو اور بہیمیت کمزور پڑتی ہے، اور انسان کو اللہ تعین ہونے لگتا ہے اور ایس کا بھی یقین آئے لگتا ہے جو عالم بالا میں ریکارڈ کئے گئے ہیں۔ یہی احس سر جزاؤ سزا بن جاتا ہے۔ راحت بخش احساسات جزائے خیر ہے جی اور تکلیف و واحساسات باعث رنج والم ہوتے ہیں۔

واعلم أن الإنسان إذا مات انفسخ جسدُه الأرضى، وبقيت نفسه النطقية متعلقة بالنسمة، متفرغة إلى ماعندها، وطرحَتْ عنها ماكان لضرورة الحياة الدنيا، من غير داعية قلبية، وبقى فيها ماكانت تُمسكُه في جَذر جوهرها؛ وحينئذ تَبْرُز الملكية ، وتضعف البهيمية، ويترشح عليها من فوقها يقين بحظيرة القدس، وبما أحصى عليها هنالك، وحينئذ تتالم الملكية أو تتنعم.

مرجمہ اور جان لیں کہ انسان جب مرجاتا ہے تو اس کا جسد خاکی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے یعنی گل سر کرریزہ ریزہ ریزہ ہوجاتا ہے اور اس کانفس ناطقہ تسمہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، فارغ البال ہوکر اس چیز کے لئے جو اس کے پاس ہے، اور پھینک دیتا ہے اپنی رہتی ہیں اس میں اور پھینک دیتا ہے اپنی رہتی ہیں اس میں وہ چیزیں جو بھی داعیہ کے بغیر دینوی زندگی کی ضرورت ہے تھیں۔اور باقی رہتی ہیں اس میں وہ چیزیں جن کو وہ اپنے جو ہر (ذات) کی جڑ میں رو کے ہوئے تھا۔اور اس وقت ملکیت نمودار ہوتی ہے اور ہہیں تا کہ ور پڑتی ہواں اس کے خلاف ریکارڈ کئے گئے ہیں اور اس وقت ملکیت رنجیدہ ہوتی ہے یا نعمت کی زندگی بسر کرتی ہے۔

### ملکیت کے لئے مفیدا درمضر چیزیں

تیسری بات: انسان میں قوت ملکیہ اور قوت بہیمیہ ایک ساتھ جمع ہیں ، پس بہتو ممکن نہیں کہ ایک پر دوسرے کا اثر

- ﴿ أَرْسُورَ بِبَالِيْسُ إِلَ

نہ پڑے۔ پھر ہیمیت کا ملکت سے متاثر ہونا تو خیر محض ہے، البتہ ملکت کا ہیمیت ہے متاثر ہونا مصر ہے، مگر تھوڑی مقدار میں اثر قبول کرنے میں پچھ حرج ہمی نہیں، ہاں سخت نقصان دہ بات میہ ہے کہ ملکت میں مایت درجہ ناموافق کیفیات پیدا ہوجا کیں ، اور نہ بیت مفید ہوت یہ ہے کہ اس میں مایت ورجہ موافق ومناسب کیفیات جبوہ سر ہوں۔ ناموافق کیفیات ورج ذیل ہیں:

(۱) مال اورائل وعیال کی محبت میں آ دمی بیہاں تک گرفتار ہوجائے کہاس کوان چیز وں کے سوا، زندگی کا اور کو کی مقصد نظر نہ آئے اور نیسیس ھیئات اس کے فس کی تھاہ میں جم جا نمیں ،اوراس قتم کی دوسری چیزیں جواس کوسماحت سے دور کر دیں۔اور ساحت کے معنی ہیں :فس کا ایسا ہوجانا کہ ووقوت بہی کی خواہش ت کی اطاعت نہ کرے۔

(۲) آدمی ہروفت نجاستوں میں لت پت رہ اور امتد تعالی کے سائے متئلبر ہو ہائے ، نہ تو بہتی اس کو جانے کی کوشش کر ہے ، اور استم کی دوسری ہاتیں جو اس کو احسان سے دور کوشش کر ہے ، اور استم کی دوسری ہاتیں جو اس کو احسان سے دور کردیں۔اوراحسان ( تکوکرون ) کے معنی ہیں بیر کا م اخلاص سے کرنا لیمنی القد تعالیٰ کی خوشنو دی کے لئے کرنا۔

(۳) آدمی کارویدا ما نت حق کے سلسلہ میں ،امرالہی کی تعظیم کے بارے میں ، بعثت انہیا ، کے معامد میں ،اور پسندیدہ نظام کے قیام کے قیام کے حیا ان کی تعقیم مرضی خداوندی کے خلاف ہوجائے ، یعنی ہجنئے اس کے کہوں کی امانت کرے ،اس سے عداوت رکھنے سکے ،اور ہج ئے اس کے کہاوا مرالہی کی تعظیم وقو قیر کرے اور ان کو ہجالائے ،ان کی تحقیم وقو قیر کرے اور ان کو ہجالائے ،ان کی تحقیم وقو تیر کرنے سکے اور ان کے خلاف کمل کرنے سکے کہاور ہجائے اس کے کہا نہیا ہے کہا زکوتھویت پہنچ نے ،لوگوں کو اللہ کی راہ سے رو کئے سکے اور اس کے کہافل میں مرابعی کی نفر تیں اور بجائے اس کے کہا تھی اس کے داستہ کا روڑ ابن جائے ،جس کی وجہ سے مدا ابھی کی نفر تیں اور لعنہ تیں اس پر بر سے گئیں ۔

اورموافق كيفيات درج ذيل مين:

(۱) آ دمی ایسے کام کرنے گئے جن سے طہارت اور حضور خداوندی میں بجز وائنساری پیدا ہو، ملائکہ کے حالات باد آئیل اورا یسے عقائد کی راہ ملے ، جن کی وجہ ہے انسان حیات و نیوی پر مطمئن نہ ہو بیٹھے۔

(۱) آومی زم ول ہوجائے ، سخت گیری سے کام نہ لے ، کیونکہ زمی سے کام منورتے ہیں ، اور سختی سے کام بگزتے ہیں ، حدیث شریف ہیں ہے کہ: '' تم زمین والول پر مبر بانی کروہ تم پر آسان والا مبر بانی کر ہے گا'' اور حدیث ہیں ہے کہ: '' اللہ تعالیٰ نرم برتا و کرنے والے ہیں اور نرم برتا و کو پہند کرتے ہیں اور نرم برتا و کروہ چیز عطافر ماتے ہیں جونہ تو سخت برتا و پرعطافر ماتے ہیں ، نہ کسی اور چیز پر' (رواہ سلم ، مشکوۃ صفح اس سبال الوفق و العجاء )

(۳) آ دمی ایسا پا کباز بن جائے کہ ملا اعلی کی دعا ئیں اوران کی خاص تو جہات، جو نظام خیر کے لئے مخصوص ہیں، اس کونصیب ہوں۔



واعلم أن المملكية عند غوصها في الهيمية، وامتزاجها بها، لابد أن تُذْعِن لها إذعانًا ما، واعلم أن المملكية عند غوصها في الهيمية، وامتزاجها بها، لابد أن تُذْعِن لها إذعانًا ما، وتتأثر منها أثرًا ما؛ لكن الضّار كلّ الضرر أن تتشبح فيها هيئات منافرة في الغاية، والنافع كلّ النفع أن تتشبح فيها هيئات مناسبة في الغاية.

ف من المنافرات: أن يكون قوى التعلق بالمال والأهل، لا يستيقن أن وراء هما مطلوبا، قوى الإمساك للهيئات الدنية في جَذر جوهرها، ونَحُو ذلك مما يحمعه أنه على الطرف السمقاب للسماحة، وأن يكون متلبسا بالنجاسات، مكترًا على الله، لم يعرفه، ولم يخضع له يومًا، ونحو ذلك مما يجمعه أنه على الطرف المقابل للإحسان، وأن يكون ناقض توجُه حظيرة القدس في نصر الحق، وتنويه أمره، وبعثة الأنبياء، وإقامة النظام المرضى، فأصيب منهم بالبغضاء واللعن.

ومن المناسبات: مباشرة أعمال تُحاكى المطهارة والخضوع للبارئ، وتُدكّرُ حال المملائكة، وعقائدُ تنزعها من الاطمئنان بالحياة الدنيا، وأن يكون سمحًا سهلا، وأن يعطف عليه أدعية الملا الأعلى، وتوجهاتُهم للنظام المرضى، والله اعلم.

تر جمیہ: اور جان لیں کہ جب مکیت، ہیمیت میں خوط لگاتی ہے اور اس کے ساتھ رال مل جاتی ہے، تو ضروری ہے کہ وہ ہیمیت کی کچھ نہ کہ اور نہایت البتہ نہا بیت ضرر رسمان امریہ ہے کہ مکیت میں ایسی ہیں ایسی منتشکل ہوں ، جو ما بیت درجہ اس سے ہے جوڑ ہوں ، اور نہایت نافع امریہ ہے کہ اس میں ایسی ہیئئیں منتشکل ہوں جو عایت درجہ اس سے ہم آھنگ ہوں۔

پس ناموافق جیئوں بیں سے بیات ہے کہ(۱) آوی کا مال اور آل سے اس قدر مضبوط تعلق ہوج کے کہ اس کو یقین بی ندر ہے کہ ان دونوں کے سوا کوئی اور مقصود بھی ہے، وہ مضبوطی سے تھا منے والا ہوا پی ذات کی جز میں رذیل بھیئوں کو، اور اس میں کہ دوسری چیزیں اُن چیزوں میں سے جوان ن کو اکٹ کرتی ہیں کہ وہ ساحت کی مقابل جانب پہ ہے (۲) اور یہ کہ وہ نہ ستوں میں ملوث ہونے والا ، القدت کی کے سامنے اکڑنے والا ہو، وہ نہ القدت کی کہ چیز تا ہو، اور نہ اس نے کسی ون القدت کی کے حضور میں بجزوا کہ اور نہ ہیں سے جواس کو اس نے کسی ون القدت کی مقابل جانب پر ہے (۳) اور یہ کہ وہ وہ دین کی مدومیں ، دین حق کے معاملہ کو ہم بالشان اکٹھا کرتی ہیں کہ وہ احسان کی مقابل جانب پر ہے (۳) اور یہ کہ وہ وہ ین حق کی مدومیں ، دین حق کے معاملہ کو ہم بالشان بنانے میں ، انبیاء کی بعث میں اور پسند بیرہ نظام اسلامی ) کو ہر پاکر نے میں حظیرہ القدس کی توجہ کو تو رُنے والا ہو، بہن وہ ملاً اعلی کی طرف سے نفرت اور لعنت پہنچا یا گیا ہو۔

اور موافق ہمیئوں میں ہے: (۱) ایسے کا موں کا کرنا ہے جو پا کی اور القد تعالیٰ کے لئے انکساری کے مشابہ ہوں ، اور وہ ملائکہ کی حالت کو یا دولانے والے ہول (۲) اور ایسے عقائد ہیں ، جواس کو دنیوی زندگی پڑطمئن ہوئے ہے ہٹا کیں (۳) اور بیر کہ وہ نرم خو، نرم مزاج ہو (۴) اور بیر کہ ملا اعلیٰ کی دعا کیں اور ان کی پسندیدہ نظام کے لئے مخصوص تو جہات اس پر مُردیں ، واللہ اعلم

#### لغات وتر کیب:

غاص یعوص غوصًا: پائی میں غوط الگانا امتوج به امن الأعن له مطبع وفر ما نبر وار بونا، فروتی کرنا، الاعن بالحق اقر ارکرنا نو فر تشکیر بالحق اقر ارکرنا نو فر تشکیر بالحق اقر ارکرنا نو فر تشکیر بالد کرنا عطف تحاکی محاکا فی استانه کا عطف مباشر قریب به سند محاک فراند کا عطف مباشر قریب به سند محاکم باشر قریب به سند کرنا محاف مباشر قریب به سند کرنا محاف مباشر قریب به سند کرنا محاف مباشر قریب به باشد و تا معافل مباشر قریب به معافل مباشر قریب به با معافل می م

#### باب ـــــــ

### برزخي مجازات ميس لوگوں كے مختلف احوال

لغت میں برز خ کے متی ہیں: دو چیز ول کے درمیان کی روک، سور قالر من آیت ۱۶ اور سور قالفر قان آیت ۵۳ میں: شیر یں اور شور دریا وَل کے درمیان کے جاب کو برز خ کہا گیا ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں برز خ کے متی ہیں: مر نے کے وقت سے دوبارہ الشخنے تک کا زبانہ سور قالمؤمنون آیت ۱۰ ایس برز خ کا لفظ ای متی میں آیا ہے۔ عالم برز خ کوعالم قبر اور قبر کی زندگی بھی کہتے جی ۔ شریعت کی اصطلاح میں قبر صرف مئی کے گھڑے کا نام نہیں بلکہ وہ ایک پوری دنیا (زندگی) ہے، اور جو بھی مرتا ہو وہ عالم قبر میں پننچ جاتا ہے، خواہ وہ مئی کے گھڑے میں وفن کیا جائے یانہ کیا جائے انہ کیا ہوجاتا ہوجا

### بهافته بهان

### بيدارقلب لوگوں كى مجازات

جولوگ اس دنیا میں بیدارقلب ہیں،ان کو برزخ میں موافق دنا موافق کیفیات کی وجہ ہے مجازات ہوگی جوانھوں نے اس دنیا میں کمائی میں جن کی تفصیل گزشتہ باب کے آخر میں گزرچکی ہے بینی مرنے کے بعدان کونیک و بدا تال کا شعرت ہوگا۔ میں اس ہوگا۔ نیک اعمال کا تصور راحت پہنچائے گا،اور برے اعمال کے تصور سے خت پر بیٹانی لاحق ہوگ ۔ یہی ان کی مجازات ہے۔ مثلاً دنیا میں آدمی ایجھے کام کرتا ہے تو اس کونو تی محسوس ہوتی ہے، طالب عالم جماعت میں اوں نمبر آتا ہے تو پھولا نہیں ساتا، یہی شاد مانی اس کا سب سے برداانعام ہے۔ اور آدمی سے کوئی بری حرکت ہوجاتی ہوتی پیشی نی اس کو گھیر لیتی ہے،امتحان میں ناکام ہوتا ہے اور بے حسنیں ہوتا تو ڈوب مرتا ہے۔ یہی تسخسو اس ک سب ہوتا ہے اور گھیر لیتی ہے،امتحان میں ناکام ہوتا ہے اور بے حسنیں ہوتا تو ڈوب مرتا ہے۔ یہی تسخسو اس ک سب سے بردی سزا ہے۔ سورۃ الزمر آیت ۵۲ میں اس مجازات کی طرف اشارہ آیا ہے۔ ارشاد ہے: ''کھی (مرنے کے بعد ) کوئی شخص کہنے گئے کے افسوس میری اُس کوتا ہی پر جو میں نے ضدا کی جناب میں روار گھی، اور میں تو (احکام خداوند کی پہنتا ہی رہا' ہے۔ جناب باری تعالی میں کوتا ہی پر جو میں نے ضدا کی جناب میں روار گھی، اور میں تو (احکام خداوند کی پر بہنتا ہی رہا' ہے۔ جناب باری تعالی میں کوتا ہی پر بید تحسیرا یک طرت کی سزا ہے۔

اورسورۃ الاعراف آیت ٣٣ میں نیک لوگوں کا پیول فدکور ہے: ''اوروہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لا کھ لا کھا حسان ہے، جس نے ہم کواس مقام تک پہنچایا، اور ہماری بھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کونہ پہنچائے، واقعی ہمارے رب کے پنجیا تیں لئے کرآئے تھے'' ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِی هَدانا لَهٰذَا ﴾ الآیة ایمان واعم ل صالحہ کی توفیق طنے پر نیک لوگوں کی پیشاد مانی ایک طرح کا انعام ہے۔

اس کے بعد شاہ صاحب قدس سرہ نے اپناایک مکاشفہ ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے بعض اہل اللہ کی ارواح کوموت کے بعد ویکھا کہ وہ سرایا نور بنی ہوئی تھیں، جیسے کسی کھڈے میں یانی بھرا ہوا ہو۔ اور یانی ایسا پرسکون ہو کہ ہوا بھی اس میں اہریں پیدانہ کررہی ہو، جب دو پہر میں اس پرآفتاب کی شعا ئیں پڑتی ہیں تو کھڈا بقعد نور بن جاتا ہے، اسی طرح ان اولیائے کرام کی ارواح سرایا نور بنی ہوئی تھیں، اور یہی ان کے اعمال صالحہ کی مجازات ہے۔

ر بى بە بات كەدەنورىس چىز كاتھا؟ تواس مىں تىن احتال بىن:

(الف) وہ اعمال صالحہ کا نور ہوسکتا ہے یعنی ان لوگوں نے زندگی بھر جونیک اعمال کئے ہیں ، ان سے بینور بیدا ہوا ہو۔ (ب) رینسبت یا دواشت کا نور بھی ہوسکتا ہے۔ یا دواشت کے معنی ہیں: ہمہ وقت خدا کی طرف دھیان لگائے رکھنا (تد نحر البادی عُزُ اسمُه دانما سرمذا ا ه سدی) لین آدی کوئی بھی کام کرے، کی بھی حال میں رہے، خدا کی یاد دل سے نہ جائے، ہمیشہ خدااوراس کے احکام کو مد نظرر کھے اور زبان ہے، یا پاس انفاس سے امتد کو یا دکر تارہے۔ اور اگر کوئی بیسوال کرے کہ بید کیسے ممکن ہے کہ آدمی ہیں ہوقت دو کام کر ہے۔ د نیوی کام بھی انبی م دے اور ساتھ ہی خدا کی یاد بھی دل میں ہر حال میں معثوق بسا خدا کی یاد بھی دل میں ہر حال میں معثوق بسا خدا کی یاد بھی دل میں آئم رکھے؟ تو اس کا جواب بید ہے کہ بید بالکل ممکن ہے، عاش کے دل میں ہر حال میں معثوق بسا رہتا ہے اور حی مثن ل بید ہے کہ سائیکل چلانے والا جب جیتے چلتے کسی ہے با تیم کرتا ہے تو دو با توں کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے اور سائیکل کا تو از ان قائم رکھنے کی طرف بھی اس کا دھیان رہتا ہے ۔ یہ بات آئر چیشر و عشر و عیس پھی شکل نظر میں جب عدت ٹانیہ بن جاتی ہوتے ہوئے بھی ذکر جدری رہتا ہے۔

(2) بیر رحمت خداوندی کا نور بھی ہوسکتا ہے لیعنی اعمال صالحہ کرنے پر ، بندے کی طرف جورحمت خداوندی متوجہ ہوتی ہےاس کا نور بھی ہوسکتا ہے

نوث بيدارقلب اورموافق وناموافق كيفيات كابيان گذشته باب ميں مزر چكا ہے۔

#### ﴿ باب اختلاف أحوال الناس في البرزخ ﴾

اعلم أن الناس في هذا العالَم على طبقات شتى، لا يُرجى إحصاؤها، لكنَّ روس الأصناف أربعة: [1] صنف هم أهل اليقظة؛ وأولئك يُعذَّبون وينعَّمون بأنفُسِ تلك المنافرات والمناسبات؛ وإلى حال هذا الصنف وقعت الإشارة في قوله تعالى: ﴿ أَنْ تَقُول نفسٌ يَحْسرَتني على مَافَرَّطْتُ فِيْ جَنْبِ اللهِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِويْنَ ﴾

ورأيتُ طائفةً من أهل الله صارت نفوسُهم بمنزلة الجوابي الممتلةِ ماءً اراكدًا، لأتُهَيِّجُهُ الرياحُ، فضربها ضوءُ الشمس في الهاجرة، فصارت بمنزلة قطعة من النور؛ وذلك النور: إما نور الأعمال المرضية، أو نورُ الْياد داشتِ؛ أو نورُ الرحمة.

ترجمہ: برزخ میں (بسلسلہ مجازات) لوگوں کے احوال کے مختلف ہونے کا بیان: جان کیس کہ اس و نیا میں لوگ (با متبارا عمال) اس قدر مختلف در جات میں بیل کہ ان کو ثار نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ بڑی تشمیں چار ہیں:

(۱) ایک تیم: وہ بیداری والے ہیں! اور بیلوگ سزادیئے جا کیں گے، اور راحتیں پہنچائے جا کیں گے، اُنہی ناموافق وموافق کیفیات کی وجہ سے (جن کا بیان گذشتہ باب کے آخر میں آیا ہے) اور استم کی طرف اشارہ آیا ہے، ارشاد باری تعالی میں کہ مرنے کے بعد: در کہیں کو گھوں کہنے لگے کہ ہائے افسوس! اُس کو تا ہی پر جو میں نے اللہ کے پہلو میں روا رکھی، اور بیشک میں شھٹھا کرنے والوں میں سے تھا!"

اور میں نے ابل اللہ کی ایک جماعت کو (کشف میں) دیکھا، اُن کی ارواح اُن گھڑوں جیسی ہوگئی ہیں جوکھبرے ہوئے پانی سے لبالب بھرے ہوئے ہوں ، جن میں ہوا کیں بھی ہیجان نہ پیدا کررہی ہوں ، جب دو پہر میں ان پرسورج کی کرنمیں پڑیں ، تو وہ گھڑے نور کے ایک ٹکڑے کی طرح موجا کیں ۔۔۔ اوروہ نوریا تو پسندیدہ اعمال کا نور ہے ، یا محت یا دواشت کا نور ہے ، یا رحمت خداوندی کا نور ہے۔

# دوسری شم

## خوابيده طبيعت لوگوں کی مجازات

جونوگ صلاحیتوں کے امتبار ہے تو پہلی قتم کے لوگوں کے مگ ہوتے ہیں، مگر وہ فطری طور پرخوابیدہ طبیعت ہوتے ہیں، مگر وہ فطری طور پرخوابیدہ طبیعت ہوتے ہیں ( جس کی تفصیل گذشتہ باب کے آخر میں گزر چک ہے) ان لوگوں کو عالم برزخ میں مجازات بصورت 'محوق ہے، مثلاً درندہ صفت آ دمی مالم برزخ میں دیکھتا ہے کہ اس کو درندہ پھاڑر ہاہے،اور بخیل آ دمی دیکھتا ہے کہ اس کو صورت میں فل ہر ہوتا ہے جو اس ہوال کہ اس کو سانپ بچھوڈس رہے ہیں اور بالائی علوم کا مزول ایسے دوفر شتوں کی صورت میں فل ہر ہوتا ہے جو اس ہوال کر تے ہیں کہ تیرار ہوکون ہے؟ تیرادین کیا ہے؟ اور آنحضور میں تندید کر نے ایس کر اگر دریا فت کرتے ہیں کہ اس ہستی کے بارے تو کیا کہتا ہے؟

غرض پہلوگ بصورت خواب معذب ہوتے ہیں، گر عالم برزٹ میں ان کو جوخواب نظر آتا ہے، وہ صرف خواب کی صورت ہوتی ہے، کیونکہ خواب کی حقیقت اس و نیا میں بید صورت ہوتی ہے، کیونکہ خواب کی حقیقت اس و نیا میں بید ہے کہ ہماری قوت خیالیہ میں جومعلومات جمع ہوتی ہیں وہی نیند کی حالت میں نظروں کے سامنے آتی ہیں اور منتشکل ہوکر نظر آتی ہیں، جب تک ہوائی جہاز کی ایجاد نہیں ہوئی تھی کسی نے خواب میں ہوائی جہاز اڑتے نہیں و یکھا تھا، کیونکہ اس وقت لوگوں کے خزائنہ معلومات میں اس کی صورت نہیں تھی۔

غرض خواب: خیالات (حدیث النفس) ہیں۔ اور میہ خیالات بیداری ہیں بھی آتے ہیں ،گر بیداری کی حالت میں چونکہ حواس خمسہ فلاہرہ اپنے کامول ہیں مشغول ہوتے ہیں: کان کچھ سنتے ہیں ،آئکھیں کچھ دیکھتی ہیں ،قس علی بذا اور ان سبب چیز دل کا اور اکھیں شتر کے کرتی ہے ،ای طرح قوث شعر فیکر شمہ سازی سے جو خیالات بیدا ہوتے ہیں ان کا اور اک بھی حس مشتر کے کرتی ہے ،ای طرح قوث مشتر کے ان خیالات میں پوری طرح سے مستخری نہیں ہوتی ، نیز بیداری ہیں یہ خیال بھی شخصر رہتا ہے کہ میں جو پچھ سوج رہا ہوں وہ مض خیالات ہیں ،اس وجہ سے وہ خیالات ہیں مشتکل میں جو پچھ سوج رہا ہوں وہ مض خیالات ہیں ،اس وجہ سے وہ خیالات بیداری کی حالت میں مشتکل ہوگر نگا ہوں کے سامنے نہیں آتے ،گر جب آ دمی سوجا تا ہے تو حواس اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور قوت متصرفہ جو خیالات پکاتی

ہے، حس مشترک اس میں پوری طرح مستغرق ہوجاتی ہے اس لئے وہ خیالات متشکل ہوکر نظر آ نے لگتے ہیں اور آ دمی کوقط عا اس بات میں شک نہیں رہتا کہ مجھے جو کچھ نظر آ رہاہے وہ حقیقت ہے، خیالات نہیں۔

بعض مرتبہ بیداری کی حالت میں بھی جب آ دمی مراقبہ کرتا ہے یا خیالات میں کھوجاتا ہے تو تصورات متشکل ہو کرنظر آنے کئتے ہیں ،اور بہت سول کواس ہے دھو کہ بھی ہوجاتا ہے، وہ سجھتے ہیں کہ میں نے بیداری کی حالت میں فلال متوفی سے ملاقات کی ،حالانکہ وہ محض خیالات ہوتے ہیں جو بیداری میں متشکل ہوتے ہیں۔

خیالات کے ملاوہ مخصوص مزابی کیفیت کی وجہ ہے بھی بعض خاص تتم کے خواب نظرا تے ہیں مثال صفراوی مزان آدمی فواب میں آگ اور گری دیکھا ہے اور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر مخص کو خواب میں آگ اور گری دیکھا ہے اور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر مخص کو اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ قوت خیالیہ میں جو پچھے واقعات اور معلومات جمع میں وہ خواب میں ایسی وردائگیز یا راحت افز اشکلیس اضیار کرتے ہیں، جوان معلومات ہے بھی ہم آھنگ ہوتی ہیں اور خواب و کیھنے والے کی مخصوص وہنی کیفیات ہے بھی مناسبت رکھتی ہیں۔ مثالا ایک چروابا پیخواب و کیھے گا کہ دوسرے چروا ہے اکتھا ہوکر اس پر ڈنڈ ا بجارہے ہیں یا وہ جنگلی پھل مناسبت رکھتی ہیں۔ مثالا ایک چروابا پیخواب و کیھے گا کہ دوسرے چروا ہے اکتھا ہوکر اس پر ڈنڈ ا بجارہے ہیں یا وہ جنگلی پھل کھارہا ہے اور خوش ہورہا ہے۔ وہ پیخواب نہیں و کیھے گا کہ کسی نے اس کو گوئی مارکر ہلاک کر دیا ، یا وہ کسی مرصع وستر خوان پر چینیدہ میوے کھارہا ہے۔ایسا خواب ایک شہری و کھے گا۔

اورخواب دیکھنے والے کواس بات کا ادراک کہ وہ جو پچھ دیکھ رہاہے،خواب ہے اس وقت ہوتا ہے، جب وہ بیدار ہوتا ہے، بعا ہے، بحالت خواب تو وہ اس کوحقیقت ہی سمجھتا ہے، اگر اس کی آنکھ نہ کھلے تو وہ بھی بھی اس راز سے واقف نہیں ہوسکتا، اور عالم برزخ میں جومجازات بصورت خواب ہوگی،اس خواب ہے آدمی قیامت کی صبح تک بیدار نہیں ہوگا،اس لئے اس کو خواب کنے اس کو اب کے اس کو اب کہنے کے بجائے عالم خارجی میں مجازات کہن قرین صواب اور حقیقت حال کوزیادہ بہتر واشکاف کرنے والا ہے۔

[٧] وصنفٌ قريبُ المأخذ منهم، لكهم أهل النوم الطبيعي، فأولئك تُصيبهم رؤيا؛ والرؤيا فينا حضورُ علومٍ مخزونةٍ في الحس المشترك؛ كانت مسكّةُ اليقظة تمنع عن الاستغراق فيها، والذهول عن كونها خيالاتٍ، فلما نام لم يَشُكُ أنها عينُ ما هي صُورُها.

وربسما يرى الصفراوى أنه في غِيْضَةٍ يابسة، في يوم صائف وسموم، فيسما هو كذلك إذ فاجَأْتُهُ النارُ من كل جانب، فجعل يهرَب والايجد مهربًا، ثم إنه لفحته، فقاسي ألما شديدًا؛ ويرى البلغمي أنه في ليلة شاتية، ونهر باردٍ، وريح زمهر يرية، فهاجت بسفينته الأمواج، فصار يهرب والا يجد مهربا، ثم إنه غرق، فقاسي ألما شديداً؛ وإن أنت استقريت الباسَ لم تجد أحدًا إلا وقد جرّب من نفسه تَشَبُحَ الحوادثِ المُجْمَعَةِ بسَعُمات وتوجُعات، ماسبة لها وللفس الرائية جميعًا.

فهذا المبتلى في الرؤيا، غير أنها رؤيا لايقظة منها إلى يوم القيامة، وصاحبُ الرؤيا لايعرف

فى رؤياه: أنها لم تكن أشياء خارجيةً، وأن التوجُّع والتنعُّم لم يكن فى العالم الخارجى؛ ولولا يقطة لم يتنبه لهذا السر، فعسى أن يكون تسمية هذا العالم عالما خارجيا أحق وأفصح من تسميته بالرؤيا، فربما يرى صاحب السبعية أنه يَخْدِشه سبع، وصاحب البخل أنه تنهشه حيات وعقارب، ويتشبح نزول العلوم الفوقانية بملكين يسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما قولك فى النبى صلى الله عليه وسلم؟

ترجمہ (۲)اورایک (اور)قتم ، جوصلاحیت میں پہلی قتم کے لوگوں کے قریب قریب ہیں الیکن و و فطری نیندوالے جیں ، پس ان لوگوں کو خواب دکھائی دیتے ہیں۔ اورخواب کی حقیقت ہمارے اندرحس مشترک میں بھرے ہوئے ملوم کا ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے ، بیداری کی بندش اُن ملوم میں مستغرق ہونے ہے ، اوران کے خیالات ہونے ہے بہورش (بخبر) ہونے ہے مانع بی ہوئی تھی ، پھر جب آ وی سوجا تا ہے تو اس کواس میں کوئی تر وونہیں رہتا کہ نظر آئے والی وہ صور تیں حقیقة و ہیں امور ہیں جن کی وہ صور تیں ہیں۔

اور صفراوی مزاج کہمی (خواب میں) و کھتا ہے کہ وہ گری اور بادسموم کے دن میں کسی خشک بیابان میں ہے، پھر در بیں اثنا کہ وہ اسی طرح ہوتا ہے، اچا تک ہر چہار طرف سے اس کوآگ گیر لیتی ہے، پس وہ ادھر اُدھر بھا گئے لگتا ہے، مگر اسے بھاگ نظنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی، پھر آگ اس کو جاا ڈالتی ہے اور وہ اس سے سخت ترین تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور بلغی مزاج آ دمی بھی خت سرد ہوا میں ہے، پس موجیس اس کی شتی کو مفتطر ہے کرتی ہیں، پس وہ ادھر اُدھر بھا گئے لگتا ہے، مگر اُسے بھی گ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی، پھر پس موجیس اس کی شتی کو مفتطر ہے کرتی ہیں، پس وہ ادھر اُدھر بھا گئے لگتا ہے، مگر اُسے بھی گ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی، پھر وہ ڈوب جاتا ہے اور وہ اس سے سخت ترین تکلیف محسوس کرتا ہے ۔ اور اگر آپ لوگوں کا جائزہ لیس تو آپ سی کو بھی نہیں پائیس پائیس کے مگر اس حال میں کہ اس نے ذاتی تج ہے کیا ہوگا، نس میں اکتھا ہونے والے واقعات کے متشکل ہونے کا، ایسی راحت انگیز اور در دناک صور توں میں ، جو ان واقعات سے اور خواب دیکھنے والے خفص ہے، دونوں ہی سے مناسبت رکھنے والے خفص ہے، دونوں ہی سے مناسبت رکھنے والی ہیں۔

پس شخص خواب میں معذئب ہے، ملاوہ ازیں کہ وہ اساخواب ہے، جس سے وقی قیامت تک بیدار نہیں ہوگا، اور (و نیا میں) خواب و کیجنے والا دوران خواب بینہیں جانتا کہ وہ چیزیں جووہ و کیچر ہاہے ان کا خارج میں وجود نہیں اور نہوہ سے جانتا کہ وہ چیزیں جووہ و کیچر ہاہے ان کا خارج میں وجود نہیں اور نہوہ سے جانتا ہے کہ یہ تکلیف وراحت عالم خارجی میں موجود نہیں۔ اورا گروہ خض بیدار نہ بہوتو وہ اس راز ہے بھی بھی واقف نہ بوگا، پس شاید مالم برزخ (کے خواب) کو عالم خارجی نام وینازیادہ قائل قبول ہو، اس کو خواب کہنے ہے، اور زیادہ اچھی طرح سے مراد کو ظاہ کرنے والا ہو۔ پس درندہ خصلت آدمی بھی (عالم برزخ میں) ویکھا ہے کہ اس کو کوئی درندہ نوج رہا ہے، اور بخیل آدمی ویکھا ہے کہ اس کوسانپ بچھوڈس رہے ہیں۔ اور بالائی علوم کا مزول ایسے دوفر شتوں کی شکل

میں متمثل ہوتا ہے جواس سے پوچھتے ہیں کہ تیرار ب کون ہے؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ اور نبی گریم طبی آیا ہیں تو کیا کہتا ہے؟

#### لغات:

السمسكة بإنى روك كابند، بندش بهع مسك بمسك بمسك (س) مساكة السّبقاء أمشكيره كابي في كوكر في ينا ذهل (س) فهو لا نهوش مين شربنا الغيضة جهارى بنگل نصحت (ف) الساد بجهاس وينا حدشه (ش) خذشًا خراش لگانا نهشه (ف بش) نهشًا الكي دانتول سي كاثنا ، دانت سي كاث كرنشان لگانا

### تشريخ:

(۱) معلومات حس مشترک کے خزانہ میں لیعنی خیال میں بھری ہوئی ہوتی ہیں، حس مشترک کا کام حواس فلا ہرہ کی صلی کی مول کی مورتوں کو قبول کرنا ہے، پھر جب محسوسات حواس فلا ہرہ کے سامنے سے غائب ہوجاتے ہیں توحس مشترک ان کی صورتوں کو اپنے خزانہ میں جمع کردیتا ہے، تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں اور حس مشترک کے خزانہ کا نام ''خیال'' ہے۔ مزید تفصیل معین الفلے فیص ۱۷۳ میں دیکھیں۔

(۲) عینُ ماهی صُورُها لیعنی خیالات ان چیز ول کاعین ہیں جن کی وہ صورتیں ہیں۔مثلاً خواب میں اپنی بھینسوں کا خیال آتا ہے تو وہ خیال متشکل ہوکر سامنے آتا ہے اور آدمی خواب میں ان کو خیالات نہیں سمجھتا بلکہ اپنی واقعی بھینسیس سمجھتا ہے۔

(٣) صفراء مؤنث أصفر كالهتة جوايك خِلط ٢، جس كي زيادتي سے برقان ہوتا ہے۔

(4) المجمّعة اسم مفعول ہے، جمعنی خیال میں اکٹھا حوادث۔

(۵) هذا المبتلی فی الوؤیا مبتداخر میں، جیسے هذا المال لؤید۔ فی الوؤیا معنی عام کائن یا ثابت سے متعلق ہو کرخبر ہے میتر کیب مولانا سندھی رحمہ اللہ نے کی ہے، اورای ترکیب کو پیش نظر رکھ کراو پرمطلب بیان کیا گیا ہے۔ (۱) اشیاء خار جید تمام شخوں میں اسماء خار جید ہے، گریے تصحیف ہے، سیح لفظ اُشیاء ہے۔ رہیجے بھی مولانا

۔ سندھی رحمہالقدنے کی ہے۔اور نتینول مخطوطوں میں بھی ایسا بی ہے۔

(۷) مزول العلوم تمام شخول میں زوال العلوم ہے، گریہ بھی تصحیف ہے سی لفظ نزول ہے اور بیتی بھی حضرت علامہ عبیدا متدسندھی رحمہ اللہ نے کی ہے اور اتن اہم سی ہے کہ شاید کوئی دوسرا شخص نہ کر سکے اور مخطوطہ کرا چی اور مخطوطہ بیشنہ میں بھی یہی ہے۔ فالحمد للہ علی ذلک۔

نزول العلوم كا مطلب ميہ ہے كه اس دنيا ميں القد تعالى نے آسان ہے دين ، زل كيا ہے اور علوم ديديہ كا فيضان كيا ہے



تا كەلوگ اس كے ذريعه عالم بالا كايفين كري اس لئے عالم برزخ ميں بينچة بى امتىن دا خد بوتا ہے اور تين بنيادى باتيں دريافت كى جاتى ہيں ، جن برنجات كا مدار ہے يہ سوالات يہ جانئے كے جاتے ہيں كہ ميت ان بنيادى باتوں كا علم دنيا ہے لئے كئے جاتے ہيں كہ ميت ان بنيادى باتوں كا علم دنيا ہے لئے كئے جاتے ہيں كہ ميت ان بنيادى باتھ آئى ہے۔ كيونكه بعد ميں تو يہ سب علوم عالم بالا سے نازل ہونے والے بى جي ، مگران كى وجہ سے نجات نبيس ہو علق سورة ايونس آيت او ميں فرعون كے قصہ ميں ہے ﴿ آلْسنسن و قَدْ عَصَيْت قَدْلُ ، وَ مُحَدْتُ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ الل

# تيسري شم

### كمزورتوت ملكيه اوربهيميه والوس كي مجازات

جن لوگول کی قوت بہیمیہ اور قوت ملکیہ دونوں کمزور بہوتی ہیں، وہ اگر نیک لوگ بہوتے ہیں تو مرنے کے بعد طائکہ سافلہ کے ساتھ ال جاتے ہیں، اور اس ملنے پر جوخوشی بہوتی ہے، وہی ان کے اعمال صالحہ کی جزاء ہے۔ ارشادر بانی ہے ﴿ فَاذُ خُلَیٰ فِی عِبَادِیٰ ﴾ پس تو میرے (خاص ) بندوں میں شامل بہوجا (یہ بھی نعمت روحانی ہے ) اور حضرت زید بن ابت رضی المتدعنہ کو آنحضور میں تَدَیِّم نے ایک لجبی دعاسکھلائی ہے، اس کا ایک جزء ہے امل انست ولیسیٰ فی الدنیا والآخر ق، تو فنی مسلما و آلے حفنیٰ بالصالحین (منداح ۱۹۱۵) ترجمہ: بیشک آپ ہی میرے کا رساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے بحالت ایمان واطاعت موت د ہجتے اور جھے نیک لوگوں کے ساتھ ملاد ہجئے سے اس دعا میں بھی اُس الحاق کی طرف اشارہ ہے۔

اورا گروہ برے لوگ ہوتے ہیں تو مرنے کے بعد شیاطین کے ساتھ مل جاتے ہیں ،اوراس ملنے پر جو گفٹن اور نم وغصہ ہوتا ہے وہی ان کے اعمال سید کی سز اجے سورۃ النساء آیت ۲۸ میں ہے ﴿ وَ مَنْ یُسُکُونَ الشّیطَانُ لَمْ فَو بِنَا فَسَاءَ قَوِیْنَا ﴾ (اور شیطان جس کا مصاحب ہوا، اس کا وہ برامصاحب ہے) یہ مصاحب عام ہو نیا میں بھی ہوتی ہے اور موت کے بعد بھی ۔اور بیمانا فطری اسباب ہے بھی ہوتا ہے ،اوراکسانی اسباب ہے بھی ،جس کی تفصیل درن ذیل ہے ۔

ملائکہ سے ملانے والے فطری اسباب قوت ملکیہ کا قوت بہیمیہ میں کم سے کم ڈوبنا، اس کی تابعداری نہ کرنا اور اس سے متاثر شہونا۔

ملائکہ سے ملانے والے اکتسانی اسباب بنبی تناضے سے پاکیزگی کے ساتھ متصف رہنا، اورا عمال واذ کار کے ذریعی فنس میں ملکوتی الہامات اورانوارک قابلیت ببیدا کرنا۔



شیاطین سے ملانے والے فطری اسباب: مزاج کا ایسا بگڑ جانا کہ وہ الی باتوں کو جاہے جوحق کے برخلاف اور مفادکلی سے متضاد ہوں اور مکارم اخلاق ہے کوسوں وور ہوں۔

شیاطین سے ملانے والے اکتسانی اسباب: خسیس ہیئتوں اور فاسد خیالات کے ساتھ متلبس رہنا، شیاطین کے وسوسوں کی تابعداری کرنااورلعنت کا ان کو گھیر لینا۔

مثال سے وضاحت : کبھی انسان لڑکے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے گراس کے مزاج میں بیجوا پن اور زنانی حرکات کی طرف میلان ہوتا ہے گر بجین میں زنانی اور مردانی خواہشات ممتاز نہیں ہوتیں، کیونکہ اس وقت کھیل کو واور کھانے پینے سے فرصت نہیں ہوتی ، اُس بچہ کوجس روش پر چلنے کا تھکم دیا جاتا ہے چلتا رہتا ہے، گر جب وہ جوان ہوتا ہے اور وہ اپنی لا اُبالی فطرت کی طرف لوشا ہے تو وہ زنانہ لباس پہن لیتا ہے اور تو رتوں کی سی عادتیں اپنالیت ہے اور اس میں مفعولیت کی خواہش پیدا ہوجاتی ہے۔ اس وقت وہ مردول کے زمرے نکل کرعورتوں میں شامل ہوجاتا ہے۔

ای طرح انسان جب تک زندہ رہتا ہے دنیوی زندگی کے جمیلوں میں گھرار ہتا ہے، گراس میں صلاحیتیں ملائسافل جیسی ہوتی ہیں، وہ ان کی طرف بہت زیادہ شس رکھتا ہے یاوہ شیطان صفت ہوتا ہے، اس کوشیاطین سے بے صدمنا سبت ہوتی ہے اس لئے جب وہ مرجاتا ہے اور موانع مرتفع ہوجاتے ہیں تو وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ جاتا ہے، اگروہ نیک ہوتا ہے تو فرشتوں کے ساتھ لل جاتا ہے اور اس کو ملائکہ جیسے الہامات ہونے لگتے ہیں اور وہ ان کا موں میں لگ جاتا ہے جو فرشتے کرتے ہیں اور بدکر دار ہوتا ہے تو شیاطین کے ساتھ لل جاتا ہے۔ صدیث شریف میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ جو فرشتے کرتے ہیں اور بدکر دار ہوتا ہے تو شیاطین کے ساتھ لی جاتا ہے۔ صدیث شریف میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑنا مروی ہے۔ بیصدیث ترفدی طبر انی اور حاکم وغیرہ نے روایت کی ہے اور مشکلو تا شریف باب منا قب اہل ہیت، فصل ثانی حدیث نمبر ۱۵۳ پر فدکور ہے۔ بیروایت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ طنے کی طرف مشیر ہے۔ اور تقابل سے دوسری قسم کے لوگوں کا شیاطین کے ساتھ ملنا مفہوم ہوتا ہے۔

کے ساتھ طنے کی طرف مشیر ہے۔ اور تقابل سے دوسری قسم کے لوگوں کا شیاطین کے ساتھ ملنا مفہوم ہوتا ہے۔

ملائکہ سے طنے والوں کے بعض احوالی:

- (۱) کبھی وہ لوگ اعلائے کلمۃ اللہ میں ،اور حزب اللہ کی مدوکر نے میں مشغول ہوتے ہیں ہمولا ناعبدالحق صاحب حقانی وہلوی رحمہ اللہ نے تعمیۃ اللہ السابغہ ترجمہ ججۃ اللہ البالغہ (ص ۱۱۱) میں لکھا ہے کہ جب روم اور روس میں سیسا سٹوں کے قلعہ پرلڑ ائی ہوئی تو بہت سے اہل اللہ نے تہجد کے وقت مسجد نبوی میں آنخضرت میں تنبیجی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم الجمعین کو تیم مارتے ویکھا، چنا نبچہ اسی روز میں کو کشکر اسلام غالب آیا۔
- (۲) کبھی وہ کسی انسان کو پچھ خیر پہنچاتے ہیں ، بہت سے واقعات مروی ہیں کہآ ڑے وقت میں کوئی نیک بندہ جو دنیا ہے گزر چکا ہے ، ظاہر ہوتا ہےاور مدد کرتا ہے۔
- (٣) تجھی ان میں ہے کوئی بندہ صورت جسمانی کا بے حدمشاق ہوتا ہے اور بیاشتیاق فطری ہوتا ہے پس عالم

مثال کی مدویے اس کونورانی جسم ملتا ہے۔

(٣) کبھی ان میں ہے کسی کو کھانے وغیرہ کی خواہش ہوتی ہے تو ان کا بیشوق بھی پورا کیا جا تا ہے۔ سورۃ آل عمران آیات ۱۲۹ء ۱۲۹ء ۱۲۹ میں شہدا کے بارے میں ہے کہ وہ ان کے پروردگار کے پاس روزی دیئے جاتے ہیں اوروہ اس پرخوش ہوتے ہیں جوتے ہیں جوان کو القد تعالی اپنے نشل سے عطافر ماتے ہیں اور کا مشریف میں اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ شہدا کی روعیں ہرے پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں ،وہ جنت میں جہاں جا ہتی ہیں چرتی جگتی ہیں اور وہ عرش سے بندھی ہوئی فانوسوں میں بسیرا کرتی ہیں (مقتلوۃ تاب اجباد صدیث نہر ۳۸۰)

شیاطین سے ملنے والوں کے بعض احوال:

(۱) ووظلمانی (تاریک،سیاه) لباس پہنائے جاتے ہیں۔

(۲) ان کے لئے الی چیز میمشکل کی جاتی ہیں جن ہے وہ میں لذتوں میں سے بعض حاجات پوری کرتے ہیں جیسے جہنمیوں کوزقوم پیپ اورلہو کھانے کو دیا جائے گا اور جمیم پینے کو،اسی طرح عالم برزخ میں بھی انکی حاجت روائی کی جاتی ہے۔

[٣] وصنفٌ بهيميتُهم وملكيتُهم ضعيفتان، يَلحقون بالملائكة السافلة، لأسباب جلية؛ بأن كانت ملكيتهم قليلة الا نغماس في البهيمية، غير مذعبة لها، ولا متأثرة منها، وكسبيّة؛ بأن لابستِ الطهاراتِ بداعية قلبية، ومكّنت من نفسها لإلهاماتِ وبوارق ملكيةٍ.

فكما أن الإنسان رسما يُخلق في صورة الذكران، وفي مزاجه خُنُوثة وميل إلى هبئات الإناث، لكنه لا يتميز شهوات الأنوثة من شهوات الذكورة في الصّبا؛ إنما المُهمُّ حينئذ شهوة الطعام والشراب وحب اللعب، فيجرى حسبما يؤمر به من التوسَّم بسَمْت الرجال، ويمتنعُ عمايُنهي عنه من اختيار زيِّ النساء، حتى إذا شَب ورجع إلى طبيعته الماجنة، استبدَّ باختيار زيِّهنَّ، والتعوُّد بعاداتهن، وغلبت عليه شهوةُ الأبنة، وفعل ما يفعله النساء، وتكلم بكلامهن، وسمى نفسه تسمية الأنفى؛ فعد ذلك خرج من حَيَّز الرجال بالكلية.

فكذلك الإنسان قد يكون في حياته الدنيا مشغولاً بشهوة الطعام والشراب والعُلْمة وغيرها من مقتبضيات الطبيعة والرسم، لكنه قريبُ المأخذ من الملا السافل، قوى الانجذاب إليهم؛ فإذا مات انقطعت العلاقات، ورجع إلى مزاجه، فلحق بالملائكة وصار منهم، وألهم كإلهامهم، وسعى فيما يسعون فيه؛ وفي الحديث: ﴿رأيتُ جعفر بن أبي طالب ملكًا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين﴾

وربما اشتغل هؤلاء بإعلاء كلمة الله، ونصر حزب الله؛ وربما كان لهم لَمَّةُ حير بابن آدم؛

وربما اشتاق بعضُهم إلى صورة جسدية اشتياقا شديدا، ناشنامن أصلِ جبلته، فَقَرَعَ ذلك بابًا من المثال، واختلطت قوة منه بالنسمة الهوائية، وصار كالجسد النوراني؛ وربما اشتاق بعضهم إلى مطعوم ونحوه، فأُمِدَّ فيما اشتهى، قضاءٌ لشوقه؛ وإليه الإشارة في قوله تعالى: ﴿وَلاَتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللّهِ أَمْوَاتًا، بَلُ آخِياءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ الآية.

وبإزاء هؤلاء قوم قريب المأخذ من الشياطين جبلة: بأن كان مزاجهم فاسدًا يستوجب آراءً مناقضة للحق، منافرة للرأى الكلى، على طرف شاسع من محاسن الأخلاق؛ وكُسُبًا: بأن لابست هيئاتٍ خسيسة، وأفكارًا فاسدة، وانقادت لوسوسة الشياطين، وأحاط بهم اللعنُ؛ فإذا ما توا لَجقوا بالشياطين، وألبسوا لباسًا ظلمانيًا، وصُوِّر لهم مايقضون به بعض وطرهم من المَلَاذُ الخسيسة.

والأول ينعّم بحدوث ابتهاج في نفسه، والثاني يعذّب بضيق وغم، كالمخنث يعلم أن الخُنوثة أسوأُحالاتِ الإنسان، ولكن لايستطيع الإقلاع عنها.

ترجمہ (۳) اورایک (اور) قتم جن کی قوت ملکیہ اورقوت بہیمیہ دونوں کمزور ہوتی ہیں، وہ لوگ (اگر نیک ہوتے ہیں قبل کا کلسا فلہ کے ساتھ لل جاتے ہیں، فطری اسباب کی بناء پر: ہایں طور کہ ان کی قوت ملکیہ بقوت بہیمیہ ہیں کم ڈو جند والی ہو، بہیمیت کی تابعداری کرنے والی ہو، بہیمیت کی تابعداری کرنے والی ہو۔ متاثر ہونے والی ہو۔ اوراکسانی اسباب کی بناء پر، ہایں طور کہ نفس کا قلبی تقاضے ہے پاکیز گل کے ساتھ تعلق رہا ہو، اور آدی نے اپنے نفس کو البابات اور ملکی انوار کے قابل بنایا ہو۔

پس جس طرح یہ بات ہے کہ بھی انسان مردانی صورت ہیں پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کے مزاج ہیں ہجڑا پن اور عور توں کے اطوار کی طرف میلان ہوتا ہے، مگر بھین ہیں زنانی خواہشات، مردانی خواہشات ہے متاز نہیں ہوتیں، اس وقت اہم چیز کھانے پینے کی خواہش اور کھیل کود کی مجت ہوتی ہے، اس لئے وہ بچہ جس طرح مردوں کی روش اپنانے کا تھم وہ جوان ہوجا تا ہے، وہ باز رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ جوان ہوجا تا ہے اور اس کوزنانہ پوشاک اختیار کرنے ہو وہ جوان ہوجا تا ہے اور وہ خورتوں جیسے کی طرف لوٹ جاتا ہے تو وہ عورتوں کی پوشاک اختیار کرنے ہیں، اور ان کی اور ان کی انداز پر ہولئے لگتا ہے، اور اس پر مفعولیت کی خواہش غالب آجاتی ہے اور وہ خورتوں جیسے کام کرنے لگتا ہے، اور ان کے انداز پر ہولئے لگتا ہے، اور ان کے انداز پر ہولئے لگتا ہے، اور ان کے انداز پر ہولئے لگتا ہے، اور ان پانا م خورتوں جیسار کھ لیتا ہے، پس اس وقت وہ مردوں کے زمرہ سے بالکل خال جاتا ہے۔

پس اس طرح انسان بھی اپنی د نیوی زندگی میں ، کھانے پینے اور شہوت وغیرہ ، فطرت وعادت کے تقاضول میں اس طرح انسان بھی اس میں میں میں اس می

مشغول رہتا ہے مگر وہ صلاحیت کے اعتبار سے ملا سافل کے لگ بھگ ہوتا ہے، اور وہ ان کی طرف بہت زیادہ ششق رکھتا ہے، پس جب وہ مرجا تا ہے تو موانعات مرتفع ہوجاتے ہیں، اور وہ اپنے مزاح کی طرف لوٹ جا تا ہے تو فرشتوں کے ساتھ ال جا تا ہے۔ اور انہیں میں سے ہوجا تا ہے اور انہی جیسے الہامات کیا جا تا ہے، اور ان کا موں میں لگ جا تا ہے جو وہ فرشتے کرتے ہیں، اور حدیث میں آیا ہے کہ میں نے جعفر مافئی اللّٰدعنہ کو بصورت فرشت، جنت میں فرشتوں کے ساتھ دو ہروں سے اڑتے و کی جا ہے۔

اور بھی ہیوگ اعلائے کلمۃ اللہ میں اور جنب اللہ (اللہ کی جماعت) کی مدد کرنے میں مشغول ہوتے ہیں ،اور بھی وہ حضرات کسی انسان کو پچھے خیر پہنچاتے ہیں ،اور بھی ان میں ہے کوئی صورت جسمانی کا بے حدمشاق ہوتا ہے ، جوان کی فطرت کی جبڑ ہے پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو وہ اشتیاق عالم مثال کا ایک دروازہ کھنگھٹا تا ہے ،اور عالم مثال کی ایک قوت روح ہوائی (نسمہ ) کے ساتھ مل جاتی ہے ،اور وہ نور انی جسم ہی بن جاتی ہے۔اور بھی ان میں ہے کوئی کھانے وغیرہ کی خوابش میں کمک پہنچ ئی جاتی ہے ،اور اس کی طرف اس خوابش کرتا ہے ، پس اس کے شوق کو پورا کرنے کے لئے اس کی خوابش میں کمک پہنچ ئی جاتی ہے ،اور اس کی طرف اس ارشاد باری میں اشارہ آیا ہے: ''اور جولوگ اللہ کی راہ میں قبل کئے گئے ان کو مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں ، ان کے پروردگار کے پاس ،روزی دیئے جاتے ہیں ، وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز ہے جوان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ان کے پروردگار کے پاس ،روزی دیئے جاتے ہیں ، وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز ہے جوان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطافر مائی ہے '(آخرآ بہت تک پڑھے)

اوران لوگوں کے بالقابل ایک اور تم کے لوگ ہیں، جو صلاحیت کے اعتبار ہے شیاطین سے لگ بھگ ہوتے ہیں،
فطری طور پر:اس طرح کہ ان کا عزاج ایسافا سد ہوتا ہے، جوالی با تمیں لازم جانتا ہے جو حق کے برخلاف ہوں، جو مفاد
کلی ہے متضاد ہوں، جو مکارم اخلاق ہے کوسول دور ہوں ۔ اوراکسانی طور پر:اس طرح کہ وہ خسیس جانتوں ہے
اور فاسد خیالات سے تعلق رکھتے ہوں اور شیاطین کے وسوسوں کی تابعد اری کرتے ہوں اور لعت نے ان کو گھیر ایر ہو پس
جب وہ مرجاتے ہیں تو شیاطین کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ ظلمانی (تاریک) لباس پہنائے جاتے ہیں، اور ان کے
لیے بعض وہ چیز ہیں متصور کی جاتی ہیں جن کے ذریعہ وہ خسیس لذتوں ہیں سے اپنی پہنچا ہے جاتے ہیں، اور ان کے
اور تم اول کے لوگ ان کے دل میں خوثی پیدا کرنے کے ذریعہ راحین پہنچا نے جاتے ہیں، اور تم دوم کے لوگ
اس سے باز نہیں آسکا۔
اس سے باز نہیں آسکا۔

#### غات:

منگن من الشیئ: قدرت دینا، جمنے دینا، جماؤ دینا توسّم به: علامت بنانا، پیجیان بنانا السمت: راسته اورابل خیروصلاح کی بیئت، جیسے مَا أَحْسَنَ مَسَمْتُ فلان ِ: قلال کی حالت کس قدرا چھی ہے مَجَنَ (ن) مُجُونًا:

مخول کرنا، بے حیا ہونا صفت مساج ن اللہ نہ کے اصل معنی ہیں نیز ہ کی کئڑی میں گا تھ ، لیجنی عیب ، یہاں مراد مفعولیت کی بری عادت ہے العُلمة : شہوت پرست ہونا اللّه قد : مفعولیت کی بری عادت ہے العُلمة : شہوت پرست ہونا اللّه قد کے گھا تر ، جیسے اصابَتُ قلقہ من الجن لیحن اس کو جنات کا پچھا تر پہنچا ملا ذہم ملا کہ کی مناز کی بمعنی لذتیں۔ تصحیح : یمتنع عما یُنھی اصل میں بتمنع عما یُنھی تھا تَمنَّ عن الشین کے معنی ہیں رکنا الشیخ مخطوط کرا چی و پشند سے کی گئی ہے۔

### تشريح:

حضرت جعفر بن ابی طالب رضی القد عند: آنحضور مین فی بخراد بھائی اور حضرت علی رضی الله عند کے حقیقی بھی تی بیس اوران سے دس سال بڑے ہیں، قدیم الاسلام ہیں، چسیسویں نمبر پراسلام قبول کیا ہے پہلے عبشہ کی طرف ہجرت کی سخی آپ بی کے دست مبادک پر حبشہ کے بادشاہ نجاشی رحمہ القد نے اسلام قبول کیا تھا، فتح نجبر کے موقعہ پر مدید کی طرف ہجرت کی ، حضرت ابو ہر برہ رضی القد عند فرماتے ہیں کہ آنحضور سین نیائے کے بعد انفس الن س حضرت جعفر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ آنحضور سین نیائے کے بعد انفس الن س حضرت جعفر رضی الله عند ہیں ۔ جمادی الاولی ۸ ھیس ملک شام میں غزوہ موقعہ ہیں جالی کے عمر میں، اس سے زیادہ زخم کھا کر شہادت پائی ۔ بیس ۔ جمادی الاولی ۸ ھیس ملک شام میں خورہ کو مقال نے اس کے عض میں دو پرعنایت فرمائے ، جن سے جہاں جا ہیں کہا الدی میں اس لئے جعفر طیار کہلاتے ہیں غریوں کے بہت ہدرد سے ، حضور ان کو ابوالسا کین کہا کر تشریف لے جاتے ہیں، اس لئے جعفر طیار کہلاتے ہیں غریوں کے بہت ہدرد سے ، حضور ان کو ابوالسا کین کہا کرتشریف لے جاتے ہیں، اس لئے جعفر طیار کہلاتے ہیں غریوں کے بہت ہدرد سے ، حضور ان کو ابوالسا کین کہا کرتشریف لے جاتے ہیں، اس لئے جعفر طیار کہلاتے ہیں غریوں کے بہت ہدرد سے ، حضور ان کو ابوالسا کین کہا کرتشریف لے جاتے ہیں اس لئے جعفر طیار کہلاتے ہیں غریوں کے بہت ہدرد سے ، حضور ان کو ابوالسا کین کہا

# چوهی شم

### قوى تهيميت اورضعيف ملكيت والول كي مجازات

جن لوگوں کی قوت بہیمیہ قوی اور قوت ملکیہ ضعیف ہوتی ہے، اور دونوں قو توں میں باہم مصالحت وموافقت ہوتی ہے۔ اور دنیا میں بیشتر لوگ ای تئم کے ہیں ۔ ان کے اکثر معاملات اس دنیا میں نسمہ (روح حیوانی) کے تابع ہوتے ہیں ۔ نسمہ کا جسم پرراج ہے، بدن سے اس کا تدبیری تعلق ہے، وہ بدن میں برقتم کا تقرف کرتا ہے، اور بدن نے رو کیں رو کیں مرایت کئے ہوئے ہے۔ اس کا جسم سے اس قد رقوی تعلق ہے کہ موت کے وقت بھی وہ تعلق باکلیہ ختم نہیں ہوتا، صرف تدبیری طور پرختم ہوتا ہے۔ اور وہمی اور خیالی تعلق باقی رہتا ہے۔

میلوگ جب مرجاتے ہیں تو ان پر دوسری دنیا کی ہلکی ہی روشنی چیکتی ہے، اور معمولی سے خیالات آنے لگتے ہیں ، اور

عالم قبر میں مجازات کی شکلیں بھی خیالی صورتوں میں اور بھی مثانی صورتوں میں تحقق ہونی شروع ہوتی ہیں، اگر دنیا میں ان کا ملکوتی انتمال سے تعلق رہا ہے تو وہ ملکیت کے موافق انتمال بوقت نزع یا قبر میں ایسے خوبصورت فرشتوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں ریٹم ہوتا ہے، وہ زم لیجے میں بات چیت کرتے ہیں، وہ ایسے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کی و ید بی بزار نعتیں ہوتی ہے، وہ جنت کی طرف ایک دروازہ وَ اگر دیتے ہیں، جس ہے جنت کی خوشہو کی آنے تا ہی خواب کو تا کہ ان کی و ید بی بزار نعتیں ہوتی ہے، وہ جنت کی طرف ایک دروازہ وَ اگر دیتے ہیں، جس ہے جنت کی خوشہو کی آنے تیں آنے بیات ہوتے ہیں تو یہ ملکیت کے برخلاف کا موں سے رہا ہوتا ہے، یاوہ موجب لعنت کا مرکز تے ہیں تو یہ ملکیت کے ناموافق انتمال بوقت نزع یا قبر میں ایسے بدنما، سیاہ فرشتوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں جن کے ہاتھوں میں بداور وہ براہ بوتی ہے سے کہ ان کی دید بی بذات خودا یک مذاب ہوتی ہے ۔ الغرض کچھ ملائکہ ای کا مریض انجام دیں ۔ ان ملائکہ کو اہل قبور سے بیات کو وہ دنیا والوں کو نظر نے آئیں۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ روح ہوائی (نسمہ ) کا بدن ہے تدبیری تعلق ہوتا ہے، جیسے بادشاہ کا ملک ہے تدبیری تعلق ہے۔اورروح حیوانی (نسمہ ) کی وجہ ہے بدن کوتین امتناعات حاصل ہوتے ہیں، یعنی امتناع تخریب،امتناع توریث اور امتناع تزویج، جب تک نسمه کا بدن سے تدبیری تعلق باقی رہتا ہے،اس کا بدن گلتا سرمتانہیں،خواہ کتنا ہی عرصه آ دمی بے ہوش رہے، بدن سیحے سلامت رہتا ہے، اور اس کے مال کے مالک ورثا نہیں ہوتے ، مال بدستور اس کی ملکیت میں رہتا ہے۔اوراس کی از واج سے کوئی نکات نہیں کرسکتا، وہ بدستوراس کے نکاح میں رہتی ہیں۔اور جب روح حیوانی بدن سے جدا ہوجاتی ہے تو یہ تینوں امتناعات ختم ہوجاتے ہیں۔اس لئے کہ مدہر بدن باتی نہیں رہا، بدن سٹرنے لگتا ہے، مال کے ورثاء مالک ہوجاتے ہیں اور بیوی عدت کے بعد دوسر مے خص سے نکاح کرسکتی ہے۔ جیسے بادشاہ جب تک موجود ہوتا ہے، ملک پراُمن رہتا ہےاوراگر بادشاہ مرجائے اور کوئی اس کا قائم مقام نہ ہو،تو ملک کاامن وامان درہم برہم ہوجا تا ہے۔اسی وجہ ہے بادشاہ کی وفات کے بعد پہلے قائم مقام کا علان کیا جاتا ہے، پھر بادشاہ کی موت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ غرض موت سے نسمہ کابدن سے تدبیری تعلق ختم ہوجا تا ہے، مگر وہمی یعنی خیال تعلق باقی رہتا ہے، جیسے ٹیلیفون کا ب شارنمبروں ہے بیک وقت تعلق ہوتا ہے۔ یہ وہمی تعلق کی مثال ہے، جس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ اس چوتھی تشم کےلوگوں کی پہیان ہیہ ہے کہ وہ روح اورجسم کوایک ہی چیز سجھتے ہیں اگرجسم کوروندا جائے یا کا ٹا جائے تو وہ یہی خیال کرتے ہیں کہ بیہ معاملہ روح کے ساتھ کیا گیا ، بلکہ وہ جسم کواصل سجھتے ہیں اور روح کو بدن کا عین سجھتے ہیں جیے مغنز لہ صفات ہاری کوئین ہاری تعالی سجھتے ہیں، یا روح کوایک عارضی چیز سجھتے ہیں ، جیسے خوشی ، تمی انسان کو عارض ہوتی ہے۔ای طرح وہ روح کوبھی ایک عرض خیال کرتے ہیں، جواجسام پرطاری ہوتی ہے۔اگر چہوہ زبان ہے اساتذہ

کی تقلید میں یا معاشرہ کی ریت اور قوم کے مسلمات کے پیش نظر اس کے خلاف کہیں، لیعنی یہ کہیں کہ انسان ورحقیقت روح کا نام ہے، اور بدن تو محض روح کی سوار کی ہے، مگر ان کے دل کی تھاہ میں وہی عقید وہوتا ہے جواو پر فہ کور ہوا۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ انسان درحقیقت روح کا نام ہے، اور بدن اس روح کی سوار ک ہے، بعض مرتبہ حوادث میں جسم کا کافی حصہ ضائع ہوجا تا ہے، مگر آ دمی بدستور باتی ربتا ہے، ای طرح جب آ دمی مرجا تا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ گزر گیا، حالانکہ جسم کھر میں موجود ہے، جب آ دمی کا انتقال ہوگی یعنی دوسری جگہ شقل ہوگی تو یہ جسم کیا ہے؟ لوگ اس کولاش کہتے ہیں میدائل کہ جسم کھر میں موجود ہے، جب آ دمی کا انتقال ہوگی یعنی دوسری جگہ شقل ہوگی تو یہ جسم کیا ہے؟ لوگ اس کولاش کہتے ہیں میدلفظ الا شدین کا مخفف ہے یعنی ہے۔ جم کی گھر ہیں۔

غرض حقیقت حال تو بہ ہے مگر عام لوگ روح اور بدن میں فرق نہیں کرتے ، وہ دونوں کوایک بی چیز ہجھتے ہیں ، بیہ سب چوتھی قتم کےلوگ ہیں ،اورانہی کی مجازات کا بیان چل رہاہے۔

اس کے بعد جاننا جاہنے کہ عالم ( جہاں ) دو ہیں ،ایک ہمارا یہ جہاں ، جہاں ہم اس وقت ہیں ، دوسراوہ جہاں ، جہاں ہم قیامت کے بعد علم ہوں گے، جہاں جنت اور جہنم ہیں ، بید دونوں جہاں فی الحال موجود ہیں۔اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں،اور جب دومکان ہوتے ہیں تو ان کے درمیان حدف صل بھی ہوتی ہے۔جس کا نام عالم برزخ اور عالم قبر ہے۔ بیصد فاصل طرفین کے احکام کا مجموعہ ہوتی ہے، جیسے دھوپ اور سایہ کے درمیان ایک نقطۂ اشتر اک ہے، جس میں سایہ کے بھی احکام ہوتے ہیں ،اور دھوپ کے بھی سے نیز حدفاصل کو ٹی مستقل چیز نہیں ہوتی ،طرفین کا مجموعہ ہوتی ہے، البیۃ طرفین میں ہے کسی ایک کے ساتھ اس کا قریبی تعلق ہوتا ہے۔ یا لم برزخ کا بھی ہماری اس دنیا ہے قریبی تعلق ہے، وہ اس و نیا کا بقیداورضمیمہ ہے،اس لئے وہاں عالم آخرت کے احکام بہت خفیف ظاہر ہوئے ہیں، جیسے شکم مادر کی زندگی عالم ارواح اور ہمارے اس عالم اجساد کے درمیان ایک برزخی زندگی ہے، گرشکم مادر کی بیزندگی عالم ارواح کا بقید (آخری حصه) نبیس ہے، بلکہ ہمارے اس مالم اجساد کا ابتدائی حصہ ہے، اس وجہ ہے مالم ارواح کے احکام وہاں بس برائے نام ظاہر ہوتے ہیں، وہاں پورے احکام ہماری اس دنیا کے ظاہر ہوتے ہیں، ماں جو یہ کھاتی چی ہے، اوڑھتی پہنتی ہے، پڑھتی سوچتی ہے، اس سب کے اچھے برے اثر ات جنین پر پڑتے ہیں۔ البت یہاں کے پورے احکام وہاں ظا ہزئیں ہوتے ، بچہ براہ راست غذائبیں لےسکتا ۔۔ ای طرح عالم برزخ بھی دو جبانوں کے درمیان کی آڑےاور وہ اس دنیا کا بقیہ لیخی ضمیمہ ہے اس لئے عالم آخرت کے احکام وہاں ملکے ظاہر ہوتے ہیں ، اس کوروایات میں جنت وجہنم کی طرف در یچے کھولنے سے تعبیر کیا ہے اور شاہ صاحب رحمہ امتدنے ای کو' پر دہ کے پیچھے سے معوم ٹیکنے' سے تعبیر کیا ہے۔ عالم برزخ اورعالم آخرت میں ایک فرق بیجی ہے کہ جس طرح ہماری اس دنیا میں اغرادی احکام ۔۔۔جو ہر ہر فرد كے ساتھ محتص بيں — ظاہر ہوتے ہيں ،اس طرح عالم برزخ ميں بھی انفرادی احكام ظاہر ہوتے ہيں ، كيونكہ وہ عالم اس عالم كا بقيه ہے اور قيامت كے دن اوراس كے بعد نوعى احكام ظاہر ہوں گے۔ سورۃ ليس آيت ٥٩ ميں ہے ﴿ وَالْمُنْهِ الرُوا ﴿ الْمَتَوْمَرُ لِبَالْمِيْرُ لِهِ ﴾ -

**1**294

الْیَوْمَ اَیُّهَا الْمُحْجِومُوْنَ ﴾ (اوراے مجرمو! آخ (ابل ایمان ہے) الگ ہوجاؤ) کیونکہ ابل ایمان کو جنت میں بھیجنا ہوا ورمجرموں کو دوز خیس سورہ مربیم آیت ۸۵ میں ہے ﴿ یوْم مَنْحُشُو الْمُتَّقِیْنَ اِلَی الرَّحْمنِ وَفْدًا ﴾ (جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے ) اور سورة الزمر آیت الایس ہے: ''جوکافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر ہائے جا کیں گئے' ۔ اور آیت ۲۷ میں ہے: ''جولوگ آپ رب سے ڈرتے تھے، وہ گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف روانہ کئے جا کیں گئے' ۔ اور آیت ۳۷ میں اشارہ ہے کہ قیامت میں اور اس کے بعد مجموعی احکام طاہر ہوں گے، طرف روانہ کئے جا کیں گئی الگ الگ الگ الگ الگ ایا جا تا ہے، جوابات بھی الگ الگ جانچ جاتے ہیں، مگر جب تیجہ امتحان کا فیصد نکالا جاتا ہے، جوابات بھی الگ الگ و ہے جاتے ہیں، مگر جب تیجہ امتحان کا فیصد نکالا جاتا ہے تو مجموعہ کا لی ظ کر کے جاتے ہیں، کمر جب تیجہ امتحان کا فیصد نکالا جاتا ہے تو مجموعہ کا لی ظ کر کے کہا کرتے ہیں کہ اسے قیصد کا میاب ہوئے اورائے فیصد نکا کا میاب میں آر بی ہے۔

[3] وصنف هم أهل الاصطلاح: قوية بهيميتهم، ضعيفة ملكيتهم؛ وهم أكثر الناس وجودًا، يكون غالبُ أمورهم تابعًا للصورة الحيوانية، المجبولة على التصرف في البدن، والانخماس فيه، فلايكون الموت انفكاكا لنفوسهم عن البدن بالكلية، بل تنفكُ تدبيرًا، ولاتنفك وهمًا، فتعلم علمًا مؤكّدًا - بحيث لا يخطر عندها إمكان مخالفه - أنها عين البحسد، حتى لو وُطئ الجسد، أو قُطع ، لأيقنت أنه فُعل ذلك بها؛ وعلامتُهم: أنهم يقولون من جذر قلوبهم: أن أرواحهم عين أجسادهم، أو عرض طارٍ عليها، وإن نطقت السنتهم لتقليد أورسم خلاف ذلك.

فأولئك إذا ماتوا برق عليهم بارق ضعيف، وتراءى لهم خيال طفيف، مثل مايكون هنا للمرتاضين، وتتشبح الأمور في صُور خيالية تارة، ومثالية خارجية أخرى، كما قد تتشبح للمرتاضين؛ فإن كان لابس أعمالاً ملكية دُسَّ علمُ الملايمة في أشباح ملائكة حسان الوجوه، بأيديهم الحرير، ومخاطبات وهيئات لطيفة، وفُتح بابٌ إلى الجنة، تأتى منه روائحها؛ وإن كان لابس أعمالاً منافرة للملكية، أو جالبة لِلْلَغْنِ، دُسَّ علمُ ذلك في أشباح ملائكة سُود الوجوه، ومخاطبات وهيئات عنيفة، كما قد يُدَسُّ الغضبُ في صورة السباع، والجبنُ في صورة الأرنب.

وهنالك نفوس ملكية استوجبَ استعدادُهم أن يُوَكَّلُوا بمثل هذه المواطن، ويُؤمروا بالتعذيب أو التنعيم، فيراهم المبتلى عيانا ، وإن كان أهل الدنيا لايرونهم عيانا.

واعلم أنه ليس عالم القبر إلا من بقايا هذا العالم، وإنما يترشح هنالك العلوم من وراء حجاب؛

وإنما تنظهر أحكامُ النفوس المختصةُ بفرد دون فرد بخلاف الحوادث الحشرية، فإنها تظهر عليها، وهي فانية عن أحكامها الخاصة بفرد فرد، باقيةٌ بأحكام الصورة الإنسانية، والله اعلم.

ترجمہ: (۴) اورایک (اور) متم ہے، وہ مصالحت والے لوگ ہیں۔ جن کی قوت بیمیے قوی اورقوت ملکیہ ضعیف ہے، اور وہ بیشتر لوگ ہیں پائے جانے کے اعتبار ہے۔ اُن کے اکثر امور (ونیا میں) اُس روح حیوانی کے تابع ہیں، جو بدل ہیں تصرف کرنے کے لئے اور بدن میں ڈو بنے کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ پس موت کے وقت ان کی ارواح ان کے جسمول سے بالکلیہ جدانہیں ہوتیں، بلکہ تدبیری طور پرجدا ہوتی ہیں، اور خیلی طور پرجدانہیں ہوتیں۔ پس وہ نفوس پنتے طور پرجانے ہیں ۔ اس طرح کے اُس کے برخارف کا امکان تک ان کے دل میں نہیں گزرتا ہے کہ وہ ارواح بین بینے جم بین ، جی کہ ان کے دل میں نہیں گزرتا ہے کہ وہ ارواح کے ساتھ بین ہیں ، جی کہ اگر جسم روندا جو تا ہے یا کا ناجاتا ہے، تو وہ لوگ یقین کرتے ہیں کہ بید معاملہ ان کی اوراح کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور ان لوگول کی نشانی ہی ہے کہ وہ اپنے دل کی تھا ہے کہ جین کہ ان کی روض بعیندان کے اجسام ہیں، یا روہ ارواح ) اعراض ہیں جواجسام پر طاری ہوتے ہیں۔ اگر چہ وہ لوگ زبان سے تقلید کے طور پریاریت رواح کی بنا پر اس کے برخلاف کہیں۔

پس جب بیاوگ مرجاتے ہیں تو اُن پرخفیف می روشی چکتی ہے، اور جلکے سے خیالات ان کو ظرآتے ہیں، جبیہ کہ بعض ریاضت کرنے والوں کو بیہاں نظر آیا کرتا ہے۔ اور (عالم برزخ ہیں مجازات کے لئے) چزیں بھی خیالی صورتوں میں متشکل ہوتی ہیں، جبیہا کہ بعض ریاضت کرنے والوں کے لئے بھی متشکل ہوتی ہیں ۔ پس میں اور بھی مثالی صورتوں میں متشکل ہوتی ہیں، جبیں اگراس شخص کا ملکوتی اعمال سے تعلق رہا ہوتا ہے تو موافقت کا علم ایسے خوبصورت فرشتوں کی شکل ہیں پُھھیا یا جاتا ہے، جن کے ہاتھوں میں ریشم ہوتا ہے، جو نرم لہم میں بات جیت کرتے ہیں، اور اچھی ہیئت میں نظر آتے ہیں، اور جنت کی طرف ایک وروازہ واکیا جاتا ہے، جس سے جنت کی خوشبو میں آتی ہیں ۔ اور اگراس شخص کا ملکیت کے برخلاف کا مول کے العنت کو تھینچنے والے کا موں سے تعلق رہا ہوتا ہے تو اس علم کو سیاہ چبرے والے فرشتوں کی شکل میں چھپایا جاتا ہے، جو درشت لہم میں بات چیت کرتے ہیں، اور برد دلی خرگوں کی صورت میں جھپائی جاتی ہیں، جیسا کہ بھی (خواب میں) غصہ در ندوں کی شکل میں، اور برد دلی خرگوں کی صورت میں چھپائی جاتی ہے۔

اور وہاں (بیعن نفس الامر میں) ایسے ملکی نفوس ہیں، جن کی استعداد لازم جانتی ہے کہ ان کواس جیسے مواقع میں مقرر کیا جائے۔اوران کومزاد سینے کا باراحتیں پہنچانے کا حکم دیا جائے ، پس معذب آ دمی اُن کو آنکھوں سے دیکھتاہے، اگر چہ دنیا والے ان کومرکی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔

اور جان لیں کہ عالم قبراس عالم کا بقیہ ہے۔اور وہاں علوم (اوراحکام) پر دہ کے پیچھے سے ٹیکتے ہیں۔اور نفوس کے صرف وہ احکام ظاہر ہوتے ہیں جو ہر ہر فرد کے ساتھ مختص ہیں ، قیامت کے واقعات کے برخلاف ، پس وہ واقعات

﴿ الْرَازِرَ لِيَالْوَرُ لِيَا

نفوس پر ظاہر ہوں گے درانحالیکہ وہ فنا ہونے والے ہوں گا ہے ان احکام سے جوہر ہر فرد کے ساتھ خاص ہیں، ہاتی رہنے والے ہوں گے نوع انسانی کی صورت کے احکام کے ساتھ، ہاتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

#### تشري

- (۲) مرتاض: وو حضرات ہیں جوعبادات میں سخت محنت اور حقائق ایمانی میں غور وفکر کرتے ہیں، ان پرخفیف تی روشنی کس طرح چیکتی ہے؟ اور ان کو ابقد تع کی اور آخرت کے بارے میں جگئے سے خیالات کیا آتے ہیں؟ اور عالم آخرت کے امور ان کے سامنے کس طرح منشکل ہوتے ہیں؟ بیسب واردات ہیں، راہ خدا کے سالک کے ملاوہ کے لئے ان کو سمجھنا اور سمجھنا اور سمجھنا اور سمجھنا کو مسئلہ کی وضاحت کے لئے ہوتی ہوتی ہو، مثال تو مسئلہ کی وضاحت کے لئے ہوتی ہے، اس لئے میں نے بیمثال نہیں چھیڑی۔
- (۳) خیالی صورتیں؛ جیسے بیداری یا خواب کے تصورات جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا، اور مثالی خارجی (۳) خیالی صورتیں) جیسے کوئی شخص سامنے آیا اور پچھ کہدکر یا مدوکر کے ایک دم ما نب ہوگیا، بید مثالی صورت ہے اور وہ خار ن میں یا گئی جاتی ہے۔ یک جاتی ہے مگر چونکہ وہ مادی نہیں،اس لئے مائب ہوجاتی ہے۔
- (٣) دمن (ن) المشيئ تحت المتواب: دهنسانا، چهپانا ـــ يبان مراديب كرآدي نے دنيا بين جوا ممال كئدى بين، وه ملكيت كے شايان شان بين ياس سے متضاد بين، يه موافقت يا ناموافقت كاعلم آدمى و عالم برزخ بين ما نكدى شكول ك ذريعه بوتا ہے، ان كى صورتوں بين بينم چهپاديا جاتا ہے، ان كود يجھ جاتا ہے كہ بين كس تم كام كرك آيا بول اور بيا شارہ ہے بہت كى حديثوں كے مضمون كى طرف كه مؤمن كى روح قبض كرنے كے لئے فرشة كام كرك آيا بول اور بيا شارہ ہے بہت كى حديثوں كے مضمون كى طرف كه مؤمن كى روح قبض كرنے كے لئے فرشة كس حال بين آتے بين اور كافر كے ساتھ بوقت مرگ فرشة كيا معاملہ كرتے ہيں ـ بيحديثين مشكوق شريف كتاب الجن ئز، باب مايقال عدد من حضوه الموت بين ملاحظ فرما كين ـ
- (۵) اس عبارت میں چند تصحیحات کی گئی ہیں (الف) فتعلم علمًا مؤکذا: اصل میں فتعلم علمًا میں کا علمًا میں کذا تھا (ب) اس عبارت میں اصل میں امکان منحا لفۃ تھا (ج) طار : مطبوعہ میں طاری تھا (و) عنیفة: مطبوعہ میں عنفیۃ تھا (ب) عن أحكامها ہے بہلے واوتھا: بیسب تصحیحات محوط کراچی سے ہیں۔



#### باب \_\_\_م

### قیامت اوراس کے بعد کے واقعات کے اسرار ورموز

حضر (ن بن) عضرا کے اغوی معنی بیل جمع کرنا۔ اورا صطایا ح بیل یہ وہ المحسر قیامت کے دن کو کہتے ہیں، کیونکہ اس دن بیل اولین وآخرین جمع کئے جائیں گے۔ اس دن بیل لوگ آر سالا (گروہ گروہ) آر ہے ہیں۔ جہاس دنیا کا آخری دن (الیوم الآخر) آگے گاتو پہلے تمام خلوقات نتم کردی جائیں گے۔ پھر، وسری مرتبہ صور پھوٹکا جائے گالیس تمام خلوقات دوبارہ زندہ ہوکر میدان حشر میں جمع ہوجائیں گی۔ مسخوض (شین کے زبراور زیر کے ساتھ) لوگوں کے جمع ہوجائیں گی۔ مسخوض (شین کے زبراور زیر کے ساتھ) لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ سے شاہ صد حب رحمہ اللہ نے حشر کا لفظ عام استعمال سیاہ۔ دوبارہ زندہ ہونے سے لے کر جنت وجہنم کی ابدی زندگی تک سب کولفظ حشر سے تعبیر کیا ہے۔ اس باب میں بھی تمہید ہے۔ پہلے پانچ یا تیس بیان کی ہیں، پھراصل مدی شروع کریں گے۔

#### ىهىلى بات چېكى بات

موت کے بعدروحوں کا ایک مرکز ہے، جس کی طرف تمام روس سمٹ جاتی ہیں، صرف نوعی احکام ہاتی رہتے ہیں مرنے کے بعدروحوں کا ایک مرکز ہے، جس کی طرف تمام روس سمٹ جاتی ہیں، جیسے متن طیس او ہے تو تھینے ایتا ہے، وہ مرکز حظیرة القدس (بارگاہ مقدس) ہے۔ وہاں نوع انسانی کی صورت پائی جاتی ہے، جس کے بہت ہے منداور زبانیں ہیں، وہ مختلف بولیاں بولتی ہے، جیسا کہ حدیث تریف میں آیا ہے (دیکھیئے مبحث اول باب (س) ملا اعلی کا بیان ) اس صورت کا نام' انسان اکبر' ہے اور' روح اعظم' بھی، اور روح اعظم کا پیشل مسلم کا پیشمشل (پایا جانا) یا تو عالم مثال میں ہے یا ذکر یعنی لوح محفوظ میں، آب جو جا ہیں تعبیر اختیار کریں۔ جب رومیں اجسام کی جاوروں سے مجروہ وجاتی ہیں تو وہ روح اعظم کے پاس پہنچ جاتی ہیں، وہاں پینچنے کے بعد انفر ادی خصوصیات جم ہوجاتی ہیں، صرف نوعی خصوصیات یا تی رہ جاتی ہیں۔

ال کی تفصیل میہ ہے کہ آدمی میں دونتم کی چیزیں ہیں: انفرادی خصوصیات اوراجتماعی خصوصیات: انفرادی خصوصیات: وہ ہیں جن کی وجہ ہے بعض افراد بعض سے ممتاز ہوتے ہیں۔ان کو تشخصات بھی کہتے ہیں،مثلاً ہر فرد کا ناک نقشہ، خدو خال ،قد وقامت اور انداز مختلف ہوتا ہے، جو اس کو دوسرے افراد سے ممتاز کرتا ہے۔ بیسب انفرادی خصوصیات ہیں، جو مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔



اجتماعی خصوصیات: وہ ہیں جوتمام افراد میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں نوع کی وجہ ہی ہے ہوسکتی ہیں۔ حدیث میں جوفر مایا گیا ہے کہ:''ہر بچے فطرت (اسلامی) پر بیدا ہوتا ہے'' بینوعی حکم کابیان ہے، جوتمام افراد میں پایا جاتا ہے، کوئی فرداس سے خالی ہیں (بیصدیث بخاری شریف کتاب البخائز میں ہے فتح الباری ۲۴۲۳) اورنوعی چیزیں دوشتم کی ہیں: ظاہری اور ہاطنی:

ظاہری چیزیں: جیسے ہرنوع کی بناوٹ مختلف ہے، رنگ بیٹ کل اورجہم کی مقدار متفاوت ہے، اسی طرح ہرنوع کی آواز بھی علی مقدار متفاوت ہے، اسی طرح ہرنوع کی آواز بھی علی مقد ہے۔ بیتمام امورنوع نے فاہری احکام بیں یعنی نوع کا جوبھی فرو، نوع کی عطا کر دہ ہیت پر پایا جائے گا اس بیل بید ہوتا تیں ضرور بوں گی ، کوئی فردان با توں سے خالی ند ہوگا۔ البتدا گرما دّہ کے نقص کی وجہ سے کوئی فردن تص اخلقت پیدا ہوتا وہ دوسری بات ہے۔ مثلا انسان کا قد سیدھا ہوگا لیعنی وہ دو بیروں پر کھڑا ہوگا، وہ ناطق ہوگا لیعنی الفاظ کے ذریعہ ما فی الضمیر سمجھے گا اور سمجھ سے گا ، اور اس کی جد بالوں سے دہ سا کے اس کی جد بالوں سے دھکا مواند ہوگا اور سمجھے گا اور سمجھ سے گا ، اور اس کی جد بالوں سے دھکا ہوا ہوگا ، وہ بنہنا نے والا اور بال دار کھال مواند ہوگا اور گھوڑا کے قامت ہوگا لیعنی اس کا جسم ٹیبل کی طرح چار ہیروں پر بچھا ہوا ہوگا ، وہ بنہنا نے والا اور بال دار کھال ، اللہ ہوگا اور اسی طرح کی دوسری وہ چیزیں جونوع کے افراد سے ، مزائ کی درشگل کے وقت جدانہیں ہوتیں۔

باطنی چیزیں: جیسے ہرنوع کا ادراک (سمجھنا) مختف ہوتا ہے، معاش (زندگی گزار نے) کے طریقے جدا ہوتے ہیں اور اچ نک پیش نے والے واقعات سے خمٹنے کی شکیس الگ الگ ہوتی ہیں، کوئی سینگ مارتا ہے تو کوئی لات ورتا ہے، کوئی کا فتا ہے اور وہ طریقہ ہرنوع کا مختلف ہے۔ ہوئی کا فتا ہے کوئی کا فتا ہے اور وہ طریقہ ہرنوع کا مختلف ہے۔ شہد کی تھے وں کے احوال میں نور سیجے یا چڑیوں کے احوال پرنظر ڈالیے تو آپ کو احوال کا بیا ختلاف عیں نظر آئے گا۔ بیا تمام امور صورت نوعیہ کے تقاضے سے ہیں اور نوعی احکام ہیں۔

غرض موت کے بعد جب روصیں اپنی ہارگاہ کی طرف سمٹ جاتی ہیں تو انفرادی احکام، جیسے ہرفرد کے تشخصات، وہاں پہنچ کرختم ہوجاتے ہیں۔ اور نوعی احکام خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی، وہاں پہنچ کے بعد ہاتی رہ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ احکام جن پرنوع کی جانب نالب ہوتی ہے بعنی گوہ ہنوعی احکام نہیں ہوتے، مگر عموم ولزوم کی وجہ سے نوعی احکام جسے ہوجاتے ہیں، جیسے مؤمنین کا ایمان اور کفار کا کفراور منافقین کا نفاق، یانوعی احکام جیسے ہیں، یہ بھی ہاتی رہتے ہیں۔ نوعے: روح اعظم کی طرف ارواح کا سمٹنا جگہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا، جیسا کہ تیسری ہات کے خمن میں تفصیل نوعے: روح اعظم کی طرف ارواح کا سمٹنا جگہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا، جیسا کہ تیسری ہات کے خمن میں تفصیل سے آر ہاہے۔

#### ﴿باب ذكرشيئ من أسرار الوقائع الحشرية

اعلم أن للأرواح البشرية حضرةً تنجَذِب إليها انجذابَ الحديد إلى المَغْناطِيْس؛ وتلك الحضرة هي حظيرة القُدْس: محلُّ اجتماع النفوس المتجرَّدة عن جلابيب الأبدان ،بالروح

ح نوسور بهايس ا

الأعظم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الوجوه والألسُن واللغات؛ وإنما هو تشبحٌ لصورة نوع الإنسان؛ في عالم المثال،أو في الذكر -- أيَّامًا شئت فقل - ومحلُّ فائها عن المتأكد من أحكامها الناشئة من الخصوصية الفردية، وبقائها بأحكامها الباشئة من الوع، أو الغالب عليها جانب النوع.

و تفصيلُه: أن أفراد الإنسان لها أحكام يمتار بها بعضُها من بعض، ولها أحكام تشترك فيها حُملتُها، وتتوارد عليها جميعُها، ولاجرم أنها من اللوع، وإليه الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ كل مولود يولد على الفطرة ﴾ الحديث.

وكل نوع يختص به نوعان من الأحكام:

أحدهما: النظاهرة ، كالخِلقة ، أى اللون والشكل والمقدار ، وكالصوت ، أي فرد وُجد منه على هيئة يُعطيها النوع ، ولم يكن مُخدجًا من قِبل عصيان المادة ، فإنه لابد يتحقق بها ، ويتوارد على هيئة يُعطيها النوع ، ولم يكن مُخدجًا من قِبل عصيان المادة ، فإنه لابد يتحقق بها ، ويتوارد عليها ؛ فالإنسانُ مستوى القامة ، ناطق ، بادى البشرة ؛ والفرسُ مُعُوجُ القامة ، صاهِل ، أشعرُ ، إلى غير ذلك مما لا ينفك عن الأفراد عند سلامة مزاجها.

وثانيهما: الأحكام الباطنة، كالإدراك والاهتداء للمعاش، والاستعداد لما يهُجُمُ عليها من الموقائع؛ فلكل نوع شريعة: ألا ترى النحل كيف أوحى الله تعالى إليها أن ينتبع الأشجار، فتأكل من ثمراتها، ثم كيف تتخذ بيتًا يجتمع فيه بنونوعها، ثم كيف تجمع العسل هنالك؟ وأوحى إلى العصفور أن يرغب الذكر في الأنثى، ثم يتخذا عُشًا، ثم يَخْضُنا الْبَيْض، ثم يَزِقًا الفراخ، ثم إذا نهضت الفراخ عَلمها أين الماء؟ وأين الحبوب؟ وعلمها ناصِحَها من عدوها، وعلمها كيف تفومن السنور والصياد؟ وكيف تنازع بني نوعها عند جلب نفع أو دفع ضر؟ وهل تَظُنُّ الطبيعةُ السليمة بتلك الأحكام أنها لاترجع إلى اقتضاء الصورة النوعية؟

ترجمہ: واقعات حشر کے پچھاسرار ورموز کابیان ، جان لیس کہ انسانی روحوں کے لئے ایک ایس بارگاہ ہے، جس کی طرف روعیں تھے جاتی ہیں۔ مقناطیس کی طرف او ہے کے تھینے کی طرح ، اور وہ بارگاہ ، وہ حظیرۃ القدس ہے: جو بدن کی چا دروں ہے تیجر ور زنگا) ہونے کے بعدر وحوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے، اس روح اعظم کے ساتھ جس کو متصف کیا ہے رسول اللہ سالقہ میں تیجہ ہے مونہوں ، زبانوں اور بولیوں کے ساتھ ۔ اور وہ روح اعظم نوع انسانی کی صورت کا میں مثال میں ، یا ذکر یعنی لوح محفوظ میں جو چاہیں آپ تعبیر اختیار کریں ۔ اور وہ (حظیرۃ تمثل (پایا جانا) ہے ، عالم مثال میں ، یا ذکر یعنی لوح محفوظ میں سے موکد (پخته ) احکام کے فنا ہونے کی جگہ ہے ، اور نوع کے اختیار کریں ۔ اور وہ (خظیرۃ اختیار کریں کے اختیار کریں ہے ، اور نوع کی اختیار کریں ہے ، اور نوع کی میں سے موکد (پخته ) احکام کے فنا ہونے کی جگہ ہے ، اور نوع کے اختیار کی سے موکد (پخته ) احکام کے فنا ہونے کی جگہ ہے ، اور نوع کے اختیار کی انتخاب کے اختیار کی بھیلیں کے انتخاب کی سے موکد کی انتخاب کے انتخاب کی بھیل کے دونا کے دونا کی کہ کے ، اور نوع کی در پخته ) احکام کے فنا ہونے کی جگہ ہے ، اور نوع کی در پخته ) احکام کے فنا ہونے کی جگہ ہے ، اور نوع کے دونا کے فنا ہونے کی جگہ ہے ، اور نوع کے دونا کے فنا ہونے کی جگہ ہے ، اور نوع کے دونا کے فنا ہونے کی جگہ کے ، اور نوع کے دونا کے فنا ہونے کی جگہ کے ، اور نوع کے دونا کے فنا ہونے کی جگہ کے ، اور نوع کے دونا ک

کی مجہ سے پیدا ہونے احکام، یا جن احکام پرنوع کی جبت مالب ہے، ان احکام کے ساتھ باقی رہنے کی جگہ ہے۔
اوراس کی (لیعنی انفرادی اورنوعی احکام کی ) تفصیل بیہ کہ انسانی افراد کے لئے پچھاحکام تو وہ ہیں جن کی وجہ سے بعض افراد بعض سے ممتن ہوتے ہیں۔ اور رہ سے لئے پچھاحکام ویں ن بیس ان کے سررے افراد شریک ہوتے ہیں،
اوران احکام برسار سے افراد انسانی متفق ہوتے ہیں۔ اور یہ نیقی اس ہے کہ وہ احکام نوع کی وجہ سے ہیں۔ اوراس کی طرف رسول انقد میں تی دیسی اشارہ ہے کہ: ' ہر بچے فطرت (اسلامی) پر بیدا ہوتا ہے' صدیث آخر تک پڑھئے۔ اور ہرنوع کے ساتھ دوقتم کے احکام مخصوص ہوتے ہیں۔

ان میں سے ایک نظام ری احکام میں، جیسے بناوٹ یعنی رنگ شکل اور مقدار، اور جیسے آواز . نوع کا جو بھی فرد، نوع کی عطا کردہ ہیئت پر پایا جائے گا، اور وہ ماؤ ہ کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے ناقص نہ ہوگا، تو وہ ضرور احکام خلام ہو کے ساتھ پی جائے گا، اور اُن احکام پر متفق ہوگا، پس انسان سید ھے قد والا، ناطق اور کھلی کھال والا ہوگا۔ اور گھوڑ اسمج قامت، ہنہنا نے والا اور بال دار کھال والا ہوگا۔ ورکھوڑ اسمج قام تیں جونوع کے افراد سے ، مزاج کی در تنگی کے وقت، جدانہیں ہوتیں۔

اوران میں ہے دوسر ہے: باطنی احکام ہیں، جیسے ادراک (سمجھٹا) اور معاش (زندگی گزرانے) کی راہ پانا اوران میں ہے واقعات کے لئے تیار ہونا جواس پراچا تک آپڑتے ہیں۔ پس ہرنوع کے لئے ایک قانون ہے، کیا آپ شہد کی تھے وں کو شہیں دیکھتے ، کس طرح القد تعالیٰ نے ان کی طرف وتی کی ہے کہ وہ درختوں کو تلاش کریں پھر ان کے پھلوں میں سے کھا ئیں، پھروہ کسے بنائیں پھتا، جس میں اس کی نوع کے افرادا کٹھا ہوں، پھر کسے جمع کریں اس میں شہد؟ ۔۔۔اور وتی کی القد تعالیٰ نے پڑیوں کی طرف کے زر، مادہ کی طرف راغب ہو، پھر دونوں آشیانہ بنائیں، پھر دونوں انڈے سیئیں، پھر دونوں انڈے سیئیں، پھر دونوں چوز وال کو چگا ئیں، پھر جب چوز ہائھ کھڑا ہوتو وہ اس کو سکھا کیں کہ پانی کہاں ہے؟ اور فلہ کہاں ہے؟ اور وہ اس کو سکھلا کیں کہ دوہ بلی اور شکاری ہے کس طرح بھا گے؟ اور جلب منفعت کے وقت یا دفع مفترت کے وقت وہ اپنی نوع کے افراد سے کسے لڑے؟ اور کیا فطرت سلیمہان احکام اور جلب منفعت کے وقت یا دفع مفترت کے وقت وہ اپنی نوع کے افراد سے کسے لڑے؟ اور کیا فطرت سلیمہان احکام کے بارے میں گمان کرتی ہے کہ دہ صورت نوع یہ کے جانے کی طرف نہیں لوٹنے؟

#### لغات:

جذبه إليه : كَثَيْجِنَا، إِنْجَذَب كَتَجَ جَانًا الجُملة مجوع زَقَ (ن) الطائر فَرْخه: چوز \_ كوچگانا خَضَنَ (ن) خَضْنًا وَحَصَانَةً الطير بِيْضَه: الله \_ بينا (يا \_ مجبول)

ترکیب:محلُّ فنائها کا محلُّ اجتماع پرعطف ہے۔ بقائهاکا فیاٹھاپرعطف ہے۔ کل نوع مبتداً اور جملہ یختص فجر ہے۔

- ﴿ لَكُوْرَ بَيَالِيْرَ لِهِ ﴾

## دوسری بات

## نوع کے افراد میں نوعی احکام کا پایاجانا کمال ہے

کسی بھی نوئ کے افراد کی نیک بختی ( کمال) یہ ہے کہ اس میں نوٹی احکام پورے پورے پائے جا کمیں افراد کا ماد ہ نوع کے احکام کی نافر مانی نہ کرے، مثلاً عمد ہ بھینس وہ ہے جوخوب دود ہدے، اچھا گھوڑ اوہ ہے جس میں گھوڑ ہے کی تمام خوبیاں پائی جا کمیں ، اعلی درجہ کی چھری تلوار وہ بیں جو بہترین کاٹ کریں، اور کامل انسان وہ ہے جس میں کمال عبودیت ہو۔ خوض جس فرد میں جس قدر نوٹی احکام پائے جا کمیں گئے ، وہ فرد اسی قدر کامل ہوگا۔ اور اگر کوئی فرد نوٹی احکام پائے جا کمیں گئی ہوتو اسی قدر کامل ہوگا۔ اور اگر کوئی فرد نوٹی احکام میں کمی ہوتو اسی قدر ناقص ہے جیسے بھینس اگر بچہاور دود ہے نہ دو وہ کہ میں تو وہ کمیلا کے قابل ہے، گھوڑ ہے جس اس کی خوبیاں نہ پائی جا کمیں تو وہ گدھا ہے، چھری تلوار کاٹ نہ کریں تو ان کی جگہ ردی کی ٹوکری ہے اور انسان میں اگر عبودیت نہ ہوتو وہ جہنم کا ایند ھن ہوگا۔

ای طرح نوع کے افراد جب تک نوع کے اقتضار ہائی رہتے ہیں،ان کوکوئی تکلیف نہیں ہوتی ، ندان کوکوئی سزادی جاتی ہے، مگر بعض مرتبہ عارضی اسباب کی وجہ ہے افراد کی فطرت متغیر ہوجاتی ہے۔ اس وقت پریش نی کھڑی ہوتی ہے، جیسے جسم میں کہیں سوجن آ جاتی ہے ، توجسم بدنما ہوجاتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا حدیث میں اس عارضی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے فرمایا:'' ہر بچ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، پھراس کے ماں باپ (یعنی ماحول جس میں وہ بچہ پاتی ہے کا ساب کو بہودی یا عیسائی یا مجوی (آتش پرست) بنادیے ہیں' بعنی عوارض فطرت کو بدل دیتے ہیں۔

واعلم أن سعادة الأفراد: أن تُمكِن منها أحكام النوع وافرة كاملة، وأن لاتعصى مادَّتُها عليه، ولذلك يختلف أفراد الأنواع فيما يُعَدُّ لها من سعادتها أو شقاوتها، ومهما بقيت على ما يعطيه النوع لم يكن لها ألم، لكنها قد تُغَيَّرُ فطرتُها بأسباب طارئة، بمنزلة الورم، وإليه وقعت الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ ثم أبواه يُهوِّدَانِه، أو يُنصِّرَانه، أو يُمجَسَانه ﴾

فر مایا ہے، آپ نے اپنے اس ارشاد میں کہ:'' مجراس بچے کے ماں باپ اس کو یمبودی یا میسائی یا مجوی بنادیتے ہیں''

## تيسري بات

### ارواح كابارگاه عالى كى طرف سمنتا

حظیرة القدس کی طرف ارواح انسانی کاسمشا دوطرح پر ہوتا ہے.

دوم بعلق قائم ہونے کے ذریعہ سمٹنا: موت کے بعد بارگاہ عالی کا ارواح کے ساتھ تکلیف دہی یاراحت رسانی کا تعلق قائم ہوتا ہے، لینی حظیرۃ القدس کے آثار اُن ارواح میں نمودار ہوتے ہیں، یتعلق قائم ہونا بھی حکمہٰ انجذاب (سمٹنا) ہے۔

اس کی تفصیل ہے کہ قیامت کے دن جسموں کو جود وہارہ بنایا جائے گا، اوران میں ارواح کولوٹا یا جائے گا، تو وہ نئی رزرگی نہ ہوگی، نہ جسم نے ہوں گے، نہ روحیں نئی ہوں گی، بلکہ وہ زندگی پہلی زندگی کا تمتہ ہوگی، روحیں بھی وہی ہوں گ، اوراجسام بھی وہی ہوں گے۔ روحیں تو موت سے فنہیں ہوتیں، بعینہ باتی رہتی ہیں۔ اوراجسام جوگل سٹر کرریزہ ریزہ ہوگئ ہیں ان کی نشأ ق ثانیہ ہوگی، یعنی جسم کے سابقہ اجزاء ہی سے تعمیر نو ہوگی، اس میں مٹی کے نئے اجزاء شامل نہیں ہول کے۔ رہایہ سوال کہ قیامت میں تو بہت لیے چوڑے اجسام ہوں گے، برخص کا قد سوہا تھو کا ہوگا، سابقہ اجزاء ب اتنا ہرا اجسم کیسے تیار ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جس طرح گوند ھے ہوئے آئے کو پچھ دریگری میں رکھ کریا کسی تُرش چیز سے بھوا لیا جا تا ہے، تو آئے میں پچھ زیاد تی نہیں ہوتی۔ اور تخمہ (بدہنمی) میں جو وافر مقدار میں فضلات خارج ہوتے: وہ سابقہ فضلات بی ہوتے ہیں، اس میں پچھاضا فر نہیں ہوتا۔ ای طرح قیامت میں اجسام کے سابقہ اجزاء بی ہوتے: وہ سابقہ فضلات بی ہوتے ہیں، اس میں پچھاضا فر نہیں ہوتا۔ اس میں ذرا بھی نئی میں اجسام کے سابقہ اجزاء بی سے عالم مثال کی مدد سے لیے چوڑے اجسام تیار ہوجا کیں گے، ان میں ذرا بھی نئی میں شامل نہ ہوگی۔

اوراس کی دلیل ہے کہ اگر قیامت میں نئی مٹی سے اجسام تیار ہوں ، اوران کو جزاؤ سزا ہوتو ہے بات و لاتسور و ازرة و زر احری کے خلاف ہوگی۔ ہملا ہے بات کیے ممکن ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی ، اطاعت میں جن اجسام نے مشقت جسلی ، ان کوتو تو اب ملائہیں ، دوسرے اجسام لطف اندوز ہونے گئے! ای طرح جن اجسام نے معاصی کئے ان کوتو کوئی سزا ہی نہیں ، دوسرے اجسام نا کردہ گناہ میں پکڑے گئے ، ہملا ایسی نا انصافی القد کی بارگاہ میں یونکر ممکن ہے۔ اور یہ یات اس وقت ممکن ہے کہ بارگاہ عالی کا تعلق ارواح کے ساتھ اور اجسام کے بوسیدہ ذرات کے ساتھ بدستور قائم ہو۔ یہ تعلق کا بقاء بھی حکماً انجذاب ہے۔

واعلم أن الأرواح البشرية تنجذب إلى هذه الحضرة: تارةً من جهة البصيرة والهمة، وتارة من جهة تشبُّح آثارِها فيها، إيلامًا أو إنعاما:

أما الانجذاب بالبصيرة: فليس أحد يتخفف عن ألواث الهيمية إلا وتلحق نفسه بها، وينكشف عليها شيئ منها، وهو المشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ اجتمع آدم وموسى عند ربهما ﴾؛ وروى عنه صلى الله عليه وسلم من طرق شتى: أن أرواح الصالحين تجتمع عند الروح الأعظم.

وأما الانجذاب الآخر: فاعلم أن حشر الأجساد، وإعادةَ الأرواح إليها، ليست حياةً مستأنفة، إنسا هي تتمة النشأة المتقدمة، بمنزلة التُخمة لكثرة الأكل؛ كيف؟ ولولاذلك لكانوا غيرَ الأولين، ولَمَا أَخذوا بما فعلوا.

تر جمہ: اور جان لیس کہ انسانی ارواح اس بارگاہ کی طرف بھی بصیرت وتوجہ کی جہت سے پیچی ہیں ،اور بھی ارواح میں تکلیف دہی بیاراحت رسانی کے آٹار متمثل ہونے (پائے جانے) کی جہت سے پیچی ہے۔

ر ہابصیرت کے ساتھ کھنچنا: پس جو بھی شخص بہیمیت کی آلودگیوں سے ہلکا (پاک) ہوتا ہے،اس کی روح اس ہارگاہ کے ساتھ ل کے ساتھ ل جاتی ہے،اور اس پر اس ہارگاہ کی کچھ ہاتیں شکشف ہوتی ہیں۔اور بید (لحوق) بی مشار الیہ ہے اس ارشاد نبوی میں کہ:'' آ دم اور موی علیم السلام ان کے پروردگار کے پاس اکٹھا ہوئے ''اور متعدد اسانید ہے آپ میں النہ بنیا ہے مروی ہے کہ نیک لوگوں کی ارواح،روح اعظم کے پاس اکٹھا ہوتی ہیں۔

اور رہا دوسرا کھنچا۔ تو جان لیں کہ جسموں کا دوبارہ زندہ ہونا ،اور روحوں کا ان کی طرف لوٹانا ،نٹی زندگی نہیں ہے، وہ پہلی زندگی کا تتمہ ہی ہے، وہ پہلی زندگی کا تتمہ ہی ہے، وہ پہلی والے لوگ کی خاتمہ ہی ہے، وہ الحوالے کی وجہ سے بدہ ضمی (اوروہ) نئی زندگی کیسے ہوسکتی ہے؟ اگروہ پہلی والے لوگ بہلی زندگی کا تتمہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ اجتمع کا لفظ تو کسی روایت میں یا ذبیس پڑتا۔ حدیث میں الحقع (بحث کی) آیا ہے، گراجماع اس سے مفہوم ہوتا ہے۔ ا

نہ ہوں توان کے ملاوہ ہول گے اور البتہ بیں پکڑے جائیں گے وہ ان کامول کی وجہ ہے جوالگول نے کئے ہیں۔

#### چوشی بات چوشی بات

# قیامت میں واقعات یکی رنگ میں ظاہر ہوں گے

جس طرح خواب میں معنویات تمثیلی پیرایہ میں دکھائی جاتی ہیں، جیسے جمۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتو ی
رحمہ اللہ نے خواب دیکھاتھا کہ آپ خانۂ کعبہ پر کھڑے ہیں، اور آپ سے نہریں نکل کر چارول طرف ہرری ہیں، اور
معبر نے تعبیر دی تھی کہ آپ سے علم کافیض جاری ہوگا، ای طرح خارج میں بھی بعض مرتبہ معنویات تمثیلی رنگ میں خاہر
ہوتی ہیں، مثلاً:

(۱) حضرت داؤد مليه السلام كي ايك كوتا جي فرشتول كي مقدمه كي يكل مين سامنة أني تقي بيدك "خود بيندك" تقيي (من عُلِحب عجب به من نفسه، قاله ابن عباس رضى الله عنه ) يجي اس آيت كي تيجي تفييه ب، جو متدرك حاكم (۳۳۳ م) مين حضرت ابن عباس رضى الله عنه علي سند يهم وي به اوراس كي تفصيل فوا ندعثانيه مين سورة عن كي تفيير مين به ورحضرت شاه صاحب رحمه الله في جوففير كي به وه ايك دوسرى روايت كي بيش فطر ب، مكر وه روايت تيجي نبين ، ابن كثير رحمه الله الله المناس كي نبيت الله يتين قلد ذكر المفسرون ههنا قصة ، أكثرها مأخوذ من الإسرائيلات، ولم يَثْبُتْ فيها عن المعصوم حديث يحب اتباعه اه الله المي يكون اثنيس يرتا، كوتا بي خواه يه بويا وه ، بهرحال وه ايك معنوى چيز ب، جوفريقين كي مقدمه كي شكل مين مودار به وئي -

(۲) شب معراج میں فطرت (اسلام) اور شہوت کو دود ھاور شراب کی شکل میں آپ میں قائیم کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے دونوں کو و یکھا، پھر دود ھو لے لیا۔ حضرت جرئیل علیہ السلام نے فرہایا المحمد لملسه السذی ھداك للفطرة، لو أحدت المحمر غوت المعتل (اللّد کاشکر ہے کہ اس نے آپ کو فطرت کی راہ دکھائی، اگر آپ شراب کو لے لیتے تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی ) پر دوایت بخاری شریف میں ،سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں ہے۔ اس میں ہوایت اور ضلالت کو، جومعنوی چیزیں جی ، دود ھاور شراب مے محسوس پیکر میں چیش کیا گیا ہے ۔ اور امت کے صالح افراد مرایت کو قبول کریں گے، یہ بات دود ھے استخاب کی صورت میں ظاہر کی گئی ہے۔

(٣) بخاری شریف، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم، باب قبول النبی صلی الله علیه و سلم: لو کنتُ متّ خذا خلیلا میں حدیث نمبر ٣١٤ ہے کہ ایک مرتبه آنخضرت میناند بیٹم اَریس نامی کنویں کی میند ھیر، پیراندر ایک کرتشریف فرمانتھ ۔ حضرت ابو بکررضی اللہ عنه آئے اور آپ کی دائیں جانب، کنویں میں پیرائ کر بیٹھ گئے، پھر

- ﴿ زُسَوْرَ بِبَائِيْرَ إِنَّ

اسی طرح قیامت میں جو واقعات پیش آئیں گے وہ بھی تمثیلی رنگ میں بول گے،مثلاً آنحنفور میں نیا بیٹر جو ہدایت کے کرتشر نیف ، ئے بیں وہ میدان محشر میں حوض کوثر کی صورت میں نمودار بوگی۔اورصراط منتقیم بل صراط کی شکل اختیار کرے گی۔

واعلم أن كثيرا من الأشياء المتحققة في الخارج، تكون بمنزلة الرؤيا، في تشبح المعانى بأجسام مناسبة لها، كما ظهرت الملائكة لداود عليه السلام في صورة خصمين، ورفعت إليه القضية، فعرف أنه تشبّح لما فرط منه في امرأة أوريا، فاستغفر وأناب؛ وكما كان عَرْضُ قدْحَى الخمر واللبن عليه صلى الله عليه وسلم، واختياره اللبن تشبّح العرض الفطرة والشهوات على أمته، واختيار الراشدين منهم الفطرة؛ وكما كان حلوسُ النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى بكر، وعمر، مجتمعين على قُفّ البئر، وجلوسُ عمثان منفردًا منهم، تشبّحا لما قدر الله تعالى من حال قبورهم ومدافنهم، على ما أوله سعيد بن المسيّب، وناهيك به! وأكثر الوقائع الحشرية من هذا القبيل.

ترجمہ: اور جان لیس کہ بہت می چیزیں جو خارج میں پائی جاتی ہیں، وہ خواب کی طرح ہوتی ہیں، معنویات کے پائے جانے میں ان سے مناسبت رکھنے والے اجسام کے ساتھ، جیسے فرشنے واؤد علیہ السلام کے سامنے فلا ہم ہوئے فریقین کی صورت میں اور انھوں نے آپ کے سامنے قضیہ چیش کیا، پس داؤد علیہ السلام بھی گئے کہ بیا آس کوتا ہی کی تمثیل ہے، جوان سے أؤ ریا کی بیوی کے معامدہ میں ہوچی ہے، پس انھوں نے معافی طلب کی اور وہ رجوع ہوئے سے اور جس طرح شراب اور دودھ کے دو پیالوں کا آپ میائی بیٹر کے سامنے چیش کرنا اور آپ کا دودھ کو پہند کرنا، فطرت اور شہوت کو آپ کی امت کے سامنے چیش کرنا اور آپ کا دودھ کو پہند کرنا، فطرت اور شہوت کو آپ کی امت کے سامنے چیش کرنے اور امت کے نیک لوگوں کا فطرت کو پہند کرنے کی تمثیل تھا ۔ اور جیسے اور شہوت کو آپ کی امت کے سامنے چیش کرنے اور امت کے نیک لوگوں کا فطرت کو پہند کرنے کی تمثیل تھا ۔ اور جیسے بی کریم میل تھا، جو القد تعالیٰ نے ان کی قبروں اور ان کے دفن کی جگہوں کے بارے میں مقدر فرمائی تھی، جیسا اس بات کی تمثیل تھا، جو القد تعالیٰ نے ان کی قبروں اور ان کے دفن کی جگہوں کے بارے میں مقدر فرمائی تھی، جیسا اس بات کی تمثیل تھا، جو القد تعالیٰ نے ان کی قبروں اور ان کے دفن کی جگہوں کے بارے میں مقدر فرمائی تھی، جیسا اس بات کی تمثیل تھا، جو القد تعالیٰ نے ان کی قبروں اور ان کے دفن کی جگہوں کے بارے میں مقدر فرمائی تھی۔

کہ اس روایت کا مطلب بیان کیا ہے حضرت سعید بن المسیب رحمہ القدنے ، اور کافی بیں تجھ کوحضرت سعید ( یعنی ان کا بیان کیا ہوا مطلب تیرے لئے کافی ہے، کسی اور سے اس کا مطلب دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ) اور قیامت کے بعد کے اکثر واقعات اس قبیل سے ہیں۔

## يانجويں بات

## فوقانی علوم آسانی ہے حاصل نہیں ہوسکتے

علوم دوطرح کے ہیں جسی علوم اور معنوی علوم:

حسی علوم: وہ ہیں جوحواس خمسہ فلا ہرہ کی گرفت میں آتے ہیں، آنکھ ہے دیکھ کر، کان ہے ان کر، ناک ہے سونگھ کر، زبان سے چکھ کریاجسم سے شول کران کاعلم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بیعلوم نسبۂ آسان ہوتے ہیں۔اسکولوں اور کا لجوں میں عام طور پر یہی حسی (مادی) علوم پڑھائے جاتے ہیں۔

معنوی علوم: وہ بیں جوحواس خمسہ باطنہ یاعقل سے جانے جاتے ہیں، وہ حواس ظاہرہ کے دائر ہ سے خارج ہیں۔ مدارس اسلامیہ میں جوعلوم پڑھائے جاتے ہیں وہ اکثر ازقبیل معنویات ہیں ۔۔۔ پھرعلوم معنوی دوطرح کے ہیں ایک وہ جن ہے انسان کو پچھ نہ پچھ مناسبت ہوتی ہے۔ بدوہ علوم ہیں جوخود انسان سے یا کا نئات سے تعلق رکھتے ہیں ، جیسے نماز ، روز ہ ، حج وغیر ہ عبادات کے اسرار ورموز۔اس طرح کونسا معاملہ بنی برانصاف ہے اور کونسامبنی برظلم؟ بیرسب علوم معنوی ہیں تحرانسان کواس ہے چھونہ پچھمن سبت ہے ۔۔۔۔ دوسرے وہ عنوم ہیں جن سے انسان کو بالکل منا سبت نہیں ، بیذ ات وصفات کےعلوم ہیں ،اسی طرح آخرت کےمعاملات اوران کےاسرار ورموز کےعلوم بھی غیر مانوس ہیں۔ د دنوں قتم کےمعنوی علوم نہایت مشکل علوم ہیں ،آ سانی ہےان کونہیں سمجھا جاسکتا جیسے مادرزادا ندھارنگ اور روشنی کو خیال میں نہیں لاسکتا۔ان کی بوری حقیقت مدت دراز گز رنے کے بعد دا قعات ادر تمثیلات کے ممن میں اس کی سمجھ میں آتی ہے۔ای وجہ سے مدارس اسلامیہ میں ایک ہی فن کی کتابیں ہرسال پڑھائی جاتی ہیں، فقہ کی مثال کیجئے:تعلیم الاسلام ہے شروع کر کے مدابیۃ تک پڑھایا جاتا ہے، پھربھی جب قرآن وحدیث کانمبرآ تا ہے تو بہت سے طلبہ مسائل فنہیہ سے نابلدنظرآ تے ہیں، پھرطالب علم افرآء کی تعلیم حاصل کرتا ہے، تکراب بھی مسائل کا کما حقہ ادراک نہیں کرسکتا ، پھرا یک کمبی زندگی فتوی نویسی کرتا ہے اور مطالعہ جاری رکھتا ہے ، تب کہیں جا کر فقد کی پچھ فحد بُد ہوتی ہے ۔۔۔۔۔اور علوم معنوی کی دوسری فتم کا معاملہ تو اس ہے بھی اہم ہے۔اس لئے قیامت اوراس کے بعد کے واقعات کے جواسرار ورموز آ گے بیان کئے جارہے ہیں،ان کوابھی بس سرسری طور پر بی سمجھا جاسکتا ہے۔ جب وہ واقعات رونما ہوں گے اور اعمال - ﴿ الْاَنْ وَكُولُو لِيَالْكِيْلُ ﴾

کے پیکر ہائے محسوں سامنے آئیں گے، تب رفتہ رفتہ ان کی حقیقت واشگاف ہوگ۔

اوراس کی وجہ میہ ہے کہ حق کق فہمی کے لئے نفس ناطقہ کا النفات ضروری ہے،اور جس قدرالنفات زیادہ ہوگا، بات اتی جلدی سمجھ میں آئے گی۔ تجربہ ہے کہ جوطالب علم پڑھنے کا شوق رکھتا ہے اور سبق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ جلدی مسئد سمجھ جاتا ہے،اور جس کا ذہن کھیل کو دمیں لگار بتا ہے، سبق کی طرف ملتفت نہیں ہوتا وہ کورارہ جاتا ہے۔اورا کثر لوگوں کا حال میہ ہے کہ ان کے نفس ناطقہ کا تعلق نسمہ کے ساتھ نہایت پختہ ہوتا ہے،اور نسمہ مادہ کی پیدا وار ہے،اس وجہ سے ان کا النفات مادیات کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور وہ مادی عموم آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔اور علوم فو ق نی کی طرف چونکہ یورا النفات نہیں ہوتا،اس لئے وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے۔

دوسری وجہ: یہ ہے کہ انسان معنویات کوبھی مادیات کے سہارے سیجھنے کا عادی ہے، اورعلوم معنوی کی پہلی قتم کے لئے چونکہ سہاراموجود ہے، اس لئے وہ ان کوکسی نہ کسی صورت سے سیجھ لیتا ہے، مگر عنوم معنوی کی دوسری قتم چونکہ مادیات سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی اس لئے اس کوخالص عقل سے بچھنا ہوتا ہے، اور وہ مشکل ہے۔ ﴿ لَيْهُ سَنَ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الل

واعلم أن تعلق النفس الناطقة بالنسمة أكِيْدٌ شديدٌ في حق أكثر الباس، وإنما مَثَلُها بالنسبة إلى العلوم البعيدة من مألوفها، كَمَثَلِ الأكمه: لايتخيل الألوان والأضواء أصلاً؛ ولامطمع لها في حصول ذلك إلا بعدأحقاب كثيرة ومُدَدٍ متطاولة، في ضمن تشبُّحات وتمثلات.

ترجمہ: اور جان لیں کہ اکثر لوگوں کی بہنست نفس ناطقہ (روح رہانی) کاتعلق سمہ (روح حیوانی) کے ساتھ تعلق نہایت ہی پختہ ہے۔ اور نفس ناطقہ کا حال اُن علوم کی بہنست جن سے اس کو ہالکل ہی مناسبت نہیں ، مادر زادا ندھے کے حال جیسا ہے جورنگوں اور روشنیوں کو ہالکل خیال میں نہیں لاسکتا ۔۔۔ اور نفوس کے لئے اُن نامانوس علوم کے حاصل ہونے کی کوئی امیز نہیں ہے ، مگر قرون کثیرہ واور مدتہائے دراز کے بعد ، واقعات و تمثیلات کے ممن میں۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

### قیامت اوراس کے بعد پیش آنے والے واقعات کا بیان

مجازات کا سعسلہ دنیا ہے شروع ہوتا ہےاور جنت وجہنم پرفتنی ہوتا ہے۔بعض اعمال کا احجھا برا بدلہ دنیا ہی میں دیدیا جاتا ہے، کفارکوان کی نیکیاں دنیا ہی میں کھلا دی جاتی ہیں اورمؤمنین کے لئے بھی بعض پریشانیوں کو کفار ہوسیئات بنادیا



ج تا ہے۔ پھرعذاب قبراور قبر کی راحتوں کی صورت میں مجازات ہوگی ، پھرمیدان حشر میں ، پھر جنت وجہنم کے راستہ میں ،اورآ خرمیں جنت وجہنم کی صورت میں مجازات ہوگی۔

جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوخیر منظور ہوتی ہے ان کوجید سزا دیکر قصہ نمٹا دیا جاتا ہے۔ نیک لوگوں کو ان ک کوتا ہیوں پر ، دنیا بی میں ابتلامیں ڈال کر ، پاک صاف کرے اٹھا یا جاتا ہے۔اور آنحضور میں ندیج کی امت کوزیا دہ تر سزا قبر میں دیدی جاتی ہے ، قیامت میں جب وہ اٹھیں گے تو گنا ہوں سے پاک صاف ہوں گے۔

پھر قیامت کے لیے دن میں ، پھر جنت وجہم کے راستہ میں مختلف لوگوں کو مختلف طرح سے بدلہ دیا جائے گا۔ کسی کا آسان حساب لیہ جائے گا کہی کی تخت دارو گیر کی جائے گا کہ وہ اپنے راہ نمی والے پہنے ہولیں ، پھر وہ راہ نمایا تو ان کو کر کے جہنے میں تھینے لیس گے۔ پہنے لوگوں وقتم دیا جائے گا کہ وہ اپنے راہ نمی وال کے پیچے ہولیں ، پھر وہ راہ نمایا تو ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ بہنے میں پہنچا نمیں گے۔ سسی کے تن میں اور سسی کے خلاف ہاتھ پاؤں گوا ہی دیں گے۔ دائیں والے اور ہائیں والے اور ہائیں والے اپنے اپنے اپنے نامیا محال پڑھیس گے، جس نے مال کی زکوۃ ادانہ کی ہوگی ، اس کاوہ مال سات آئے گا ، اور اس کو اس مال کے ذریع بھٹے میں اور سے بوگی ، وہ اس محسوں اور اس کو اس مال کے ذریع بھٹے میں اور صورت نوعیہ کی دین کے مطابق جو تمثیل جس کے لئے من سب ہوگی ، وہ اس کے حق میں فیا ہم ہوگی۔

اوردوسری زندگی میں پھے چیزیں ایک بھی پائی جائیں گی جن کاسب لوگ یکساں طور پرمشاہدہ کریں گے مثلاً ہدایت حوض کوثر کی صورت اختیار کر ہے گی ، نامیا تمال ، وزن اعمال کی شکل میں سامنے آئیں گے اور جنت کی نعمتیں لذیذ کھانوں ،خوشگوارمشر وبات ، پیندیدہ از وائ ، چمکدارلہاس اورخوبصورت مکانوں کے روپ میں متمثل ہوں گی۔ اور چومومنین گناہوں کی وجہ ہے جہنم میں جائیں گے دووہ اس سے تدریخ نکلیں گے مسلم شریف میں اس آدمی کا قصہ مروی ہے جوجہنم میں ہے ترمین نکلے گا ،اس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح آ ہستہ آ ہستہ نکلن ہوگا۔ بیروایت مشکوۃ شریف کتاب الحوض والشفاعة ۔حدیث نمبر ۵۵۸ پر ندگور ہے۔

اور جنتیوں کی بعض خواہشات مام ہوگی، کیونکہ وہ نوئی تقاضا ہوں گی، جنت کی عام نعمیں انہی خواہشات کی تکمیل کے ہوں گی، اور یہی جنت کی اصل نعمیں ہیں۔ اور بعض خواہشات انفرادی ہوگی، بیاول سے کم تر ہیں۔ گر جنتیوں کے لئے ہوں گی، اور یہی جنت کی اصل نعمیں ہیں۔ اور بعض خواہشات انفرادی ہوگی، بیاول سے کم تر ہیں۔ گر جنتیوں کے لئے یہی مہیا کی جا تیں گی۔ کنزانعمال (۱۱ ۲۹۰) فضائل جعفر بن ابی طالب رضی القدعنہ، حدیث نمبر ۱۹۳۸ پر دوایت ہے کہ القد تعالی نے جنت میں جبال سب حوریں (گوری عورتیں) ہیں، حضرت جعفر طیار رضی القدعنہ کی پہندی گندی ، سیب ہی مائل سرخ ہونوں والی لڑکی پیدا کی ہے۔ ار مشکو ق شریف، کتاب احوال القیامہ، باب صفح الجند ، حدیث نمبر ۱۹۲۲ پر بحوالہ تر ندی شریف روایت ہے کہ واریت ہے کہ جوشوں جنت میں گھوڑ سواری کرنا چاہے گا، اس کے لئے اس کا انتظام کردیا جائے گا۔ اور مشکو ق شریف

کے فدکورہ کتاب اور باب میں حدیث نمبر ۵۲۵ پر بحوالہ بخاری شریف روایت ہے کہا گرکوئی جنت میں کھیتی کرنا جا ہے گا تو اس کا بھی انتظام کرویا جائے گا۔

پھر آخر میں پروردگاری کم کاویدار ہوگا،اورامتد تعالیٰ کی سب سے بڑی بھی ظاہر ہوگی،اورجنتی مشک کے ٹیبول پر بیٹے کر جمال انور سے لطف اندوز ہول گے، پھراس کے بعد جو تچھ ہونے والا ہے اس کا تذکر و مناسب نہیں، کیونکہ شارع علیہ السلام نے سکوت قرمایا ہے، پھر دوسرا کیسے اب شائی کرسکتا ہے۔

والنفوس أول ما تُبعث تُجارى بالحساب اليسير، أو العسير أو بالمرور على الصراط ناحيًا ومخدوشا، أو بمأن يتبع كلُّ أحدٍ متبوعه فينجو أو يهلك، أو بلطق الأبدى والأرجل، وقراء ة الصُّحُف، أو بنظهور ما بحل به، وحمله على ظهره، أو الكيِّ به؛ وبالحملة فتشبُّحاتُ وتمثُّلات لما عندها، بما تعطيه أحكام الصورة الوعية.

وأيما رجل كان أوثق نفسًا، وأوسع نسمةُ، فالتشبحات الحشرية في حقه أتمُّ وأوفرُ؛ ولذلك أخر السي صلى الله عليه وسلم: أن أكثر عداب أمنه في قبورهم

وهنالك أمور متمثِّلة تتساوى النفوس في مشاهدتها، كالهداية المبسوطة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم تتشتّح حوضًا؛ وتتشبح أعمالها المحصاة عليها وزنًا، إلى غير ذلك؛ وتتشبح النّعمة بمطعم هيئ، ومشرب مرى ع، ومنكح شهيّ، وملس وضيّ ع، ومسكن بَهيّ.

وللخروح من ظلمات التخليط إلى العمة تدريجات عجيبة، كما بيبه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي هو آخِرُ أهل المار خروجًا مبها؛ وإن للفوس شهوات تتوارد عليها من تلقاء نوعها، تتمثل بها العمة ؛ وشهوات دون ذلك، يتميز بها بعضها من بعض، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ دخلتُ الحبة فإذا جارية أذماء ، لغساء فقلت : ماهذه يا جريل ؟ فقال الن الله تعالى عرف شهوة جعفر بن أبي طالب للأذم اللغس، فخلق له هذه ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إن الله أدخلك الجنة ، فلا تشاء أن تُحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء ، يطير بك في الجنة حيث ششت ، إلا فعلت ﴿ وقوله على الزرع ، فقال له : ألستَ فيما ششت ؛ قال : بلي ولكني أحب أن أزرع ؛ فبذَر ، فبادر الطرف ناتُه واستواؤه واستحصاده ، فكان أمثال الجبال ، فيقول الله تعالى : دونك يا ابن آدم! فإنه لا يُشبعك شيي ﴾

ثم آخِرُ ذلك رؤيةُ رب العالمين، وظهورُ سلطان التجليات في جنّة الكثيب، ثم كائنٌ بعدَ ذلك ما أسكتُ عنه، والأأذكره، اقتداءً بالشارع صلى الله عليه وسلم. ترجمہ: اورلوگ دوبارہ زندہ کئے جانے کے بعد، سب سے پہلے آسان حساب یا سخت حساب کے ذریعہ بدلہ دیئے جائیں گے یا بل صراط پر گزرنے کے ذریعہ، نئی جانے کے طور پر یا زخی جوجانے کے طور پر، یا بایں طور کہ ہر کوئی اپ متبوع کی پیروی کرے، پھر وہ نجات پائے یا بلاک ہو، یا ہاتھوں اور پیروں کے بولنے کے ذریعہ اور نامیا کی لرخے کے ذریعہ، یا اس مال کے سامنے آنے کے ذریعہ جس میں آدمی نے بخیل کی ہے (یعنی زکو قادانہیں کی) اور اس کو بدینے پر دونے کے ذریعہ، یاس مال کے سامنے آنے کے ذریعہ ہے۔ اور جامع بات یہ ہے کہ بیتمام واقعات ان انمال کی تمثیلات اور پیکر بائے محسوں ہیں جونفوس کے یاس ہیں، صورت نوعیہ کے احکام کی دین کے مطابق۔

اور جو بھی شخص مضبوط نفس والا اور کشاد ونسمہ والا ہے، قیامت میں تمثیلات اس کے بنی میں زیادہ کامل اور زیادہ مکمل ہونگی ،اورای وجہ سے نبی کریم میں تینیم نے خبر دی ہے کہ آپ میالات کیا مت کی سزاعام طور پران کی قبروں میں ہوگ (رواہ سلم ۲۰۲۱)

اور وہاں (یعنی قیامت کے بعد) کچھ چیزیں ایسی پائی جا کیں گی، جن کا بھی لوگ یکساں مشاہدہ کریں گے، جیسے وہ ہدایت جونی فیلنگنگیم کی بعثت کے ذریعہ (عالم میں) پھیلائی گئی ہے، وہ حوض کور کی صورت میں متمثل ہوگی۔اور وہ انمال جونفوں کے خلاف ریکارڈ کئے گئے ہیں، وہ وزن انمال وغیرہ کی شکل میں متمثل ہوں گے،اور القدت لی کی نعمتیں مزے دار کھانوں،خوش گوار مشروبات، پند بیدہ ہیویوں، روش پوشاک اور خوبصورت مکانوں کے روب میں متمثل ہوں گی۔ اور نیکیوں کے ساتھ گنا ہوں کو طلنے کی تاریکیوں سے نعمت خداد ندی کی طرف نطنے میں بھی جیرت انگیز آ بستگی ہوگی، جیسیا کہ نبی کریم میں افزی میان فر مایا ہے، اُس آ دمی کے قصہ میں جوجہنیوں میں آخری شخص ہوگا جہنم سے نطنے کے اختیار ہے۔

اور میشک نفوس کی کھی خواہشات تو ایسی ہیں، جن پر وہ شفق ہیں، ان کی نوع کی جانب ہے ( ایسی نوعی تقاضا ہونے کی وجہ ہے) اللہ کی نعتیں ان خواہشات کے ساتھ ممثل ہول گی ۔۔۔ اور کھی خواہشات اُن کے ور سے ہیں ( ایسی کم ورجہ کی ہیں) جن کے ساتھ بعض افراد بعض ہے متاز ہوتے ہیں ( یعنی وہ خواہش کسی کسی کی ہوگی ) ۔۔۔ وہ بی کریم سائند کہ ارشاد ہے ( یعنی اس حدیث ہیں اُسی انفرادی خواہش کا تذکرہ ہے ) کہ ہیں جنت ہیں گیا، تو اچا تک ہیں نے ایک گذم ارشاد ہوئے وہ بی کا سرخ ہونٹوں والی اور خواب ویا: ''المتد تعالی جو اب کہ میں جنت ہیں گیا ہوئوں والی لڑکی دیکھی، پس میں نے پوچھا: جبر کیل! بید کیا؟ تو انھوں نے جواب ویا: ''المتد تعالی جو نے ہیں کہ حفر ہے ہونٹوں والی عور تیں پیند ہیں، اس لئے المتد تعالی جو نے بیدا کی ہے' ۔۔ اور آ پ میں نیج گیا کا ارشاد ہے کہ: '' بیشک اللہ تعالی جھے کو جنت میں واضل کریں گے، پھی جھے کو وہ باں جاسل ہوگی ۔۔۔ اور آ پ میں نیکھی گیا کا ارشاد ہے کہ: '' بیشک اللہ تعالی جھے کہ جہاں جا ہے از تا پھرے، تو یہ بات ہیں جہاں جا ہے از تا پھرے، تو یہ بات ہیں تا ہوئی ہوئی کر ہے کہ اور آ ب میں نیکھی گھے کو وہ باں حاصل ہوگی ۔۔۔ اور آ پ میں نیکھی گھی کو وہ باں حاصل ہوگی ۔۔۔ اور آ پ میں نیکھی گھی کی ایک بیاتی نے ایک جنت ہیں جہاں جا ہے۔ از تا پھرے، تو یہ بات ہیں ہوئی کر نے کی اج ز سے بھی جھی کو وہ باں حاصل ہوگی ۔۔۔ اور آ پ میں نیکھی گھی کو وہ باں حاصل ہوگی ۔۔۔ اور آ پ میں نیکھی گھی کو وہ بات حالی ہوئی کی اور ت

عابی۔القد تعالی نے اس سے پوچھا: کیا جھھکو ہر نعمت میسر نہیں؟ اس نے جواب دیا کیوں نہیں! مگر میں کھیتی کرنا پہند کرتا ہوں۔ پس وہ نتی ہوئے گا، تو کھیتے دیکھتے اگ آئے گا، سیدھی ھڑی ہوجائے گا، اور کٹ جائے گا، پس اناج کا پہاڑ جیساؤ ھیرلگ جائے گا۔ پس القد تعالیٰ فرما کیل گئے:'' لے! اے این آدم! تیم! پیٹ کی چیز سے نہیں ہوتا''
پہاڑ جیساؤ ھیرلگ جائے گا۔ پس القد تعالیٰ فرما کیل گئے:'' لے! اے این آدم! تیم! پیٹ کی چیز سے نہیں ہوتا''
پھر ان سب چیز ول کے بعد پر وردگار عالم کا دیدار ہوگا اور القد کی سب سے بردی جگی ظاہر ہوگی ، مُشک کے ٹیموں والے باغ میں، پھر اس کے بعد جو کچھ ہونے والئے ہوئے۔ کا تذکر ونہیں کرتا۔ شارع ملیہ السل می پیروی کرتے ہوئے۔

#### لغات:

خدشه (ش) خراش لگانا کوی یکوی کیا، لو بوغیره دو اغ دینا او نق نفسا جس کانشس ناطقه (روح ربانی) مضبوط بو اوسسع سسمه به جس کانسم (روح حیوانی) زیاه و شده بولین زیاده مضبوط بوایی مضبوط نفس اورجهم والی گذشته امتیل بین میدان قیامت که واقعات ان کین بین زیاده ظام بول گے۔ امت محمد کرورجهم والی امت بهاس لیحان کاعذاب زیاده ترجیل بوگامولا ناسندهی رحم المتدفر مات بین قوله آیما رجل کان او ثبق نفسا یعنی کل رجل وامر أه کان عظیم السفس، واسع النسمة، جسیم البدن، کالا مم السماضیة، فالتشم حالت الحشویة فی حقهم، اتبه واعظم یعنی حیّاتهم و عقار بهم و غیرهما آنه و او فو بالنسبة إلی أمة سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، و لذا أخبر إلخ اه الهنی فی خوش گوار من الطعام :خوش گوار بونا منگئه : نکاح کی جگریمی خور بی المعام :خوش گوار بونا منگئه : نکاح کی جگریمی خور بول المعام :خوش گوار بونا توارد متفل بونا آدم المهنی خور بول و مناق بها المعنی مؤورت المعام نومی بها تا بیای ماکل مرخ بون والا بوناصفت المعش مؤنث المعس مؤنث المعس المعام نامی مؤنث المعس المعس المعام نامی مؤنث المعس مؤنث المعس المعس

( لفضله تعالی جعه ۱ رئیج الثانی ۱۳۲۰ ه مطابق ۱۲ جولائی ۱۹۹۹ ء کومبحث دوم کی شرح مکمل ہوئی )



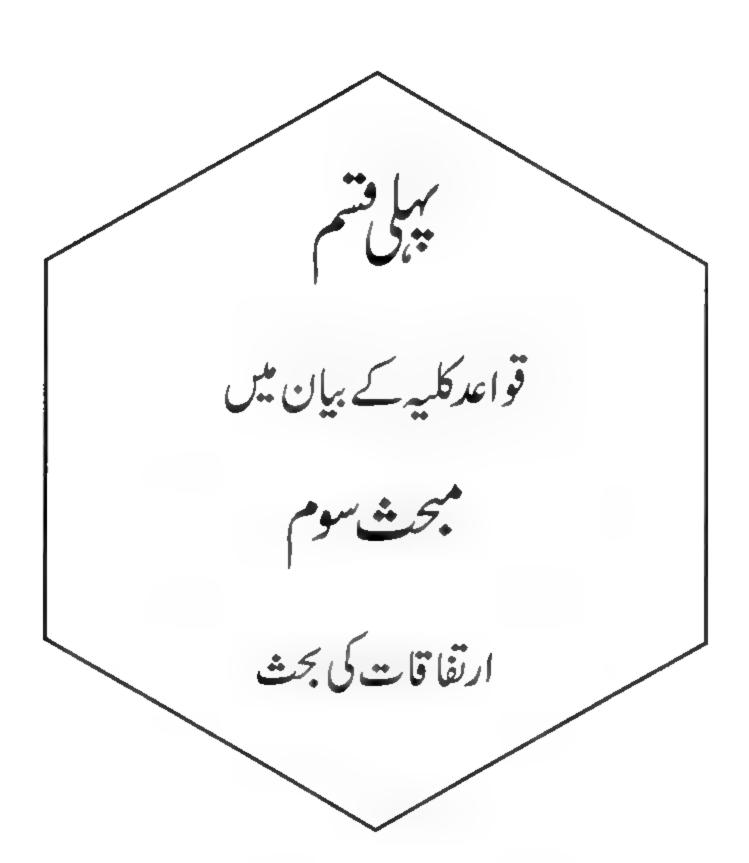

## مبحث سوم

## ارتفا قات کی بحث

# مبحث سوم

## ارتفا قات کی بحث

ارتفاق: شاہ صاحب رحمہ اللہ کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ شاہ صاحب اپنی تقنیف تہ میں یہ اصطلاح کثرت سے استعمال فرماتے ہیں ، اس لئے اس کامفہوم ذہن شیس کرلینا جائے۔

ادر تفق به کے معنی بین نفع اشانا۔ اس کا مادہ ہے دفق (ن، س، ک) دفقا به وله و علیه: مہر بانی کا برتا وکرنا ۔ اور شاہ صاحب کے اصطلاحی معنی ہیں: آسائش ہے زندگی بسر کرنے کی مفید تدبیر یں۔ تدبیرات نافعہ، زندگی کی سہولتیں اور مفید اسکیمیں بھی اس کا ترجمہ کیا جاسکتا ہے۔ حضرت علامہ سندھی رحمہ القد وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں: ''جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بیدا کی ہیں، وہ انسان کے ساتھ خشونت سے پیش آتی ہیں، اور فائدہ دینے سے اباء کرتی ہیں، انسان ان چیزوں کونہایت نرمی سے نیا ترکی ہے درخت کو آہت آہت ہزمی سے کلہاڑی سے کا شاہے' (حاشیہ تقریر) اس طرح زمین کو آہت آہت کوری سے سدھالیتا ہے، ہاتھی کورام کرلیتا ہے، گھوڑ ہے کونگ مدیدیتا ہے، ہیشر کوشکنی میں سے مکنون پانی نکال لیتا ہے، پھڑ ہے کونرمی سے سدھالیتا ہے، ہاتھی کورام کرلیتا اس میں میں کرلیتا ہے، قس علی ہذا۔ انسان کا اسی قسم کا طریق کا راور یہی کاری گری ارتفاق کہلاتی ہے۔

#### باب----ا

### ارتفا قات كومتنط كرنے كاطريقه

ارتفا قات (تدبیرات نافعہ) فطری بھی ہوتے ہیں اور اکسانی بھی۔ انفاع کے فطری طریقے قدرت نے تمام حیوانات کوالہام فرمائے ہیں۔انسان بھی اس ہے محروم نہیں۔ان فطری طریقوں کورائیگاں نہیں چھوڑ ناچاہئے ،استعال کرنا چاہئے۔ اور اکسانی ارتفا قات وہ ہیں جو انسان اپنی عقل ہے مستبط کرتا ہے۔ بیر صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ویگر حیوانات کو نہیں دی، صرف انسان کو بخش ہے۔انسان نے خداکی بخشی ہوئی اس صلاحیت سے کام لے کر تمدن کو زمین سے آساں تک پہنچا دیا ہے!

علامه سندهي رحمه الله فرمات بين. قوله: الارتفاقات: جمع ارتفاق بمعنى الانتفاع برفق، والمراد طُرق



الانتفاع، فالمعنى: هذا باب في كيفية إيجادٍ طرقِ الانتفاع من الأشياء، واستعمالها إن كانت موجودةً، ومعرفتها واستعمالها إن كانت جبلية ١ه

## آسائش سے زندگی بسر کرنے کے لئے ارتفا قات ضروری ہیں

انسان بھی دیگر حیوانات کی طرح بہت می حاجتیں رکھتاہے، وہ کھانے پینے کا ، مباشرت کرنے کا ، دھوپ اور بارش سے بچاؤ کرنے کا ، سردی ہیں آگ یا کپڑوں سے گرمی حاصل کرنے کا ، اور ان کے علاوہ بہت کی چیزوں کا بختاج ہے۔ اور بیاللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو فطری طور پر سمجھا دیا ہے کہ وہ ان حاجات کو رفع کرنے کے لئے کیا تدبیریں اختیار کرے؟ اور جب بیامور فطری بیل تو ضروری ہے کہ تمام انسان اس سلسلہ میں برابر ہوں۔ ہاں اگر انسان کا کوئی فرد ناقص ہو، مثلاً نام دہو، تو اس کو نہ مباشرت کی حاجت ہوگی نداس کے لئے کوئی تذبیر کرنے کی ضرورت۔

اوران فطری امور کا الہام صرف انسان کونہیں کیا گیا، انٹد تعالی نے تمام حیوانات کوان کی ضروریات سمجھا دی ہیں۔ شہد کی تھیوں اور چڑیوں کے احوال پر نظر ڈالنے ہے یہ بات بخو بی آشکارہ بوجاتی ہے۔ البتدانسان کو چونکہ تمام انواع سے برتر صورت نوعیہ عطافر مائی گئی ہے یعنی وہ اشرف المخلوقات ہے، اس لئے وہ ندکورہ بالافطری البامات کے ساتھ تین چیزیں مزید ملاتا ہے۔

اول: عقلی فائدے کے لئے کام کرنا: حیوانات ہمیشہ طبیعت کے تقاضے ہے کام کرتے ہیں، جیسے بھوک، بیاس اور شہوت وغیرہ حاجات کی تنکیل کے لئے جدو جہد کرتے ہیں، ان کو گھاس پانی نظر آتا ہے، یا خیال ہوتا ہے کہ فلال جگہ یہ چیزیں ملیس گی تو وہ فطری واعیہ ہے اس کی طرف چل پڑتے ہیں سے گرانسان ہمیشہ طبیعت کا تقاضا ہی چیش نظر نہیں رکھتا، بلکہ وہ عقلی فائدے کے لئے بھی کام کرتا ہے۔ مثلاً ملک میں صالح نظام برپا کرنے کے لئے محنت کرتا ہے، اپنا اخلاق کی شکیل اورنٹس کو سنوار نے کے لئے کوششیں کرتا ہے، عذا ب آخرت سے رستگاری کا سامان کرتا ہے۔ اور لوگوں میں اپنا سکہ شمانے کے لئے دوڑ وہوپ کرتا ہے، اورای تئم کے دوسرے کام کرتا ہے جن کا فائدہ عقل سے معلوم ہوسکتا ہے۔

دوم: حاجت روائی کے ساتھ نفاست کا خیال رکھنا: حیوانات صرف حاجت برآری چاہتے ہیں ،اس ہے آگے ان کا کوئی جذبہبیں ہوتا۔اورانسان چاہتا ہے کہ اسکی حاجتیں عمدہ طریقد پر پوری ہوں۔وہ بھیل حاجت کے ساتھ آئکھ کی ٹھنڈک اورنفس کی لذت بھی چاہتا ہے۔ اس لئے وہ خوبصورت بیوی ، لذیذ پکوان ،عمدہ لباس اور شاندار کوشی کا خواشمند ہوتا ہے۔

سوم: اُن میں عقل مندوں کا پایا جانا: انسانوں میں ایسے عقل منداور بابصیرت لوگ پائے جاتے ہیں، جوضروریات زندگی کی پخیل کے لئے بہترین اسکیمیں وجود میں لاسکتے ہیں، اور دوسرے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کوضرورتوں کا احس س تو ہوتا ہے مگر کسی وجہ سے وہ مفید تدبیرین نکال نہیں سکتے ،مگر جب عقل مندوں کی نکالی ہوئی تدبیریں ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ اس کودل سے قبول کر لیتے ہیں ، کیونکہ وہ ان کے دل کی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں۔

مثال سے وضاحت: فرض سیجے ، ایک شخص تمدن کے بالکل ابتدائی زمانہ بیل ہے۔ اسے بھوک بیاس تکی ہے، مگر وہ کوئی چیز کھ نے پینے کے لئے نہیں پاتا، وہ بہت پر بیٹان بوتا ہے اور حاجت برآری کی شکلیں سوچتا ہے، مگر پر کھی بچھ میں نہیں آتا، پھراس کی کسی وانشمند سے ملاقات ہوتی ہے، جواس کی طرح ان تکالیف سے دو چار ہو چکا ہے، چنانچاس نے کھانے کے لئے غدور یافت کرلیا ہے اور اس کو بونے کا منے، گاہنے برسانے اور وقت حاجت کے لئے محفوظ کرنے کا طریقہ وان لیا ہے اور جوز مینیں نہروں اور چشموں سے دور ہیں ان کی آبیا تی کے لئے کنویں کھودنے کا طریقہ اور منگ مشکیس اور دہٹ کے بیالے بنانے کا طریقہ مستبط کرلیا ہے لیس وہ شخص اس وانشمند کے تمام طریقوں کو اپنالیتا ہے۔ یہ مشکیس اور دہٹ کے بیالے بنانے کا طریقہ مستبط کرلیا ہے لیس وہ شخص اس وانشمند کے تمام طریقوں کو اپنالیتا ہے۔ یہ ارتفاقات (تدبیرات نافعہ) کا ایک باب ہے۔

پھراں شخص نے غلہ تو اگالیا، گراستعال کا طریقہ نہیں جانتا، یونہی کیا چباتا ہے، اور سبزی ترکاری اور کھلوں کو کیا کھا تا ہے، اس لئے وہ ہضم نہیں ہوتے ، اور پہیٹ میں شکایت بیدا ہوتی ہے، اس لئے وہ کوئی مناسب تدبیر سوچتا ہے، گراس کی سمجھ میں کچھ میں کچھ نیس آتا اچا تک کسی دانشمند ہے اس کی ملاقات ہوئی، جس نے پکانے بھننے، پینے اور روثی بنانے کا طریقۂ جان لیا ہے، تو وہ شخص ان چیزوں کوبھی فور ااپنالیتا ہے، اور بیار تفاقات کا دوسرایا ہے، جوجاتا ہے۔

یوں نئی نئی اسکیمیں وجود میں آتی رہتی ہیں اور تعرن ترقی کرتا رہتا ہے۔ و نیا کے احوال پرغور کریں ، آج د نیا جہاں تک پنجی ہو کی ہے ، یک ہارگی و ہاں تک نہیں پہنچ گئی ،مثلاً آگ پہلے صرف پتحر ( چتن ماق ) میں تھی یا بعض درختوں میں تھی ، پھرانسان نے گندھک دریافت کرلی جس ہے ماچس بنے لگی ، پھر مزید کھوج لگائی ، تو برق ( بجلی ) ہاتھ آگئی جس کی وجہ سے تعرفی ترقیات آسان کو تچھوٹے لگیں۔

غرض ارتفا قات رفتہ رفتہ وجود میں آتے ہیں۔ پھرصدیوں تک لوگ ان کو اپنائے رہتے ہیں۔ اس طرح عوم الہامیہ کی اچھی خاصی مقدار جمع ہوجاتی ہے۔ تجر بات اس کی افادیت پرصاد کرتے ہیں اورلوگ ان ارتفا قات کے ساتھ چیٹے رہتے ہیں اورانہی پران کا مرتاجینا ہوتا ہے۔

خلاصہ بیکہ یہاں دو چیزیں ہیں ایک فطری الہامات، دوسری ندکورہ تین چیزیں جوانسان کی امتیازی چیزیں ہیں ان دونوں کا حال سانس جیسا ہے۔ حیات انسانی کے لئے سانس ضروری ہے، جیسے نبض کی حرکت ضروری ہے، چنانچے انسان کوفطری طور پرسانس لینے کا الہام کیا گیا ہے۔ قدرت نے اس کاعلم انسان کی صورت نوعیہ ہیں سمودیا ہے گرسانس کو چھوٹا ہڑا کرنا انسان کے اختیار میں ہے، اس طرح فطری علوم کوسنوار نا انسان کے اختیار میں ہے اور ان علوم کوسنوار کر ہی انسان آسائش کی زندگی بسر کرسکتا ہے۔

### المبحث الثالث: مبحث الارتفاقات باب كيفية استنباط الارتفاقات

اعلم أن الإنسان يُوافق أبناء جنسه في الحاجة إلى الأكل والشُّرب، والجماع، والاستظلال من الشمس، والمطر، والاستدفاء في الشتاء وغيرها.

وكان من عنهاية الله تعالى به أن ألهمه: كيف يرتفق بإزاء هذه الحاجات إلهاماً طبيعيا من مقتضى صورته النوعية، فلا جرم يتساوَى الأفراد في ذلك، إلا كلُّ مُخدَج عصت مادتُه؛ كما ألهم النحل: كيف تأكل الثمرات؟ ثم كيف تتخذ بيتا يجتمع فيه أشخاص من بني نوعها؟ ثم كيف تنقاد ليغسوبها؟ ثم كيف تعسَل؟ وكما ألهم العصفور: كيف يبتغي الحبوب الغاذية؟ وكيف يتود السماء وكيف يما يفرعس السنور والصياد؟ وكيف يقاتل من صدّه عمايحتاج إليه؟ وكيف يسافد ذكرُه الأنثى عند الشبق، ثم يتخذان عُشًا عند الجبل؟ ثم كيف يتعاونان في حضانة البيض؟ ثم كيف يزقان الفراخ؟ وكذلك لكل نوع شريعة تُنفَكُ في صدور أفراده من طريق الصورة النوعية.

وكذلك ألهم الإنسان؛ كيف يرتفق من هذه الضرورات؟ غيرَ أنه انْضُمَّ له مع هذا ثلاثةُ أشياءً، لمقتضى صورته النوعية الرابية على كل نوع:

أحدها: الانبعاث إلى شيئ من رأى كلى: فالبهيمة إنما تنبعث إلى غرض محسوس أو متوهم، من داعية ناشئة من طبيعتها، كالجوع والعطش والشبق، والإنسان ربما ينبعث إلى نفع معقول، ليس له داعية من طبيعته، فيقصدُ أن يُحصِّل نظاما صالحًا في المدينة، أو يُكمِّل خُلُقَه ويهذّب نفسه، أو يَتَفَصَّى من عذاب الآخرة، أو يُمكِّن جاهه في صدور الناس.

والثانى: أنه يَضُمُّ مع الارتفاق الظرافة: فالبهيمة إنما تبتغى ما تَسُدُّ به بَخَلْتَها، وتدفع حاجتها فقط، والإنسان ربما يريد أن تَقرَّ عينُه، وتَلَدُّ نفسُه زيادة على الحاجة، فيطلب زوجة جميلة، وطعاما لذيذًا، وملبسا فاخِرًا ومسكنا شامخًا.

والثالث: أنه يوجَد منهم أهلُ عقل ودراية يستنبطون الارتفاقاتِ الصالحة، ويوجد منهم من يختلج في صدره ما اختلج في صدورِ أولئك، ولكن لايستطيع الاستنباط، فإذا رأى من الحكماء وسمع ما استنبطوه، تلقًاه بقلبه ، وعَضَّ عليه بنواجذه، لِمَا وجدَه موافقا لعلمه الإجمالي.

فرب إنسان يبجوع ويظمأ، فلايجد الطعام والشراب، فيقاسي ألمًا شديدًا. حتى يجدهما،

فيحاول ارتفاقا بإزاء هذه الحاجة، ولايهتدى سبيلا، ثم يتفق أن يلقى حكيما، أصابه ما أصاب ذلك، فتعَرَّف الحبوبَ الغاذية، واستنبط بَذْرَها وحَصادها ودِياسَها وتذريتها، وحفظها إلى وقت الحاجة، واستنبط حَفْرَ الآبار للبعيد من العيون والأنهار، واصطناع القِلالِ والقِرَبِ والقِصَاع، فيتخذ ذلك بابا من الارتفاق.

ثم إنه يَقْضِمُ الحبوب كماهي، فلا تنهضِم في معدته، ويَرْتَع الفواكه نَيِّنَةٌ فلا تنهضم، فيحاول شيئا بإزاء هذه، فلا يهتدي سبيلا فيلقى حكيما استنبط الطبخ والقلّي والطحن والخُبْزُ، فيتخذ ذلك بابا آخر؛ وقس على ذلك حاجاتِه كُلُها.

والمستبصر يشهد عنده لِما ذكرنا حدوث كثير من المرافق في البلدان بعد مالم تكن فمضى على ذلك قرون، ولم يزالوا يفعلون ذلك، حتى اجتمعت جملة صالحة من العلوم الإلهامية المؤيَّدة بالمكتسبة، ويَبَسَتْ عليها نفوسهم، وعليها كان محياهم ومماتهم.

وبالجملة: فحال الإلهامات النصرورية مع هذه الأشياء الثلاثة ، كَمَثَلِ النَفَسِ: أصلُه ضروري بمنزلة حركة النبض، وقد انضُمَّ معه الاختيارُ في صِغَرِ الأنفاس وكِبَرها.

ترجمہ: مبحث سوم: ارتفا قات کی بحث: ہاب: ارتفا قات کومنتبط کرنے ( نکالنے، وجود میں لانے ) کا طریقہ: جان لیس کہ انسان اس کے ابنائے جنس کی طرح ہے، کھانے پینے، مہا شرت کرنے، دھوپ اور ہارش سے بچاؤ کرنے، سردی میں گرم ہونے اوران کے علاوہ دیگر حاجات میں۔

اورانسان پرائدتوں کی عنایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی صورت نوعیہ کے اقتضاء ہے، فطری طور پر البهام فر مایا کہ وہ ان حاجات کو رفع کرنے کے لئے کیا تہ ابیراختیار کرے۔ پس بیام بقین ہے کہ ان امور میں تمام افراد انسانی برابر ہوں گے، ہاں ناقص الخلقت انسان مشتیٰ ہے، جس کے مادہ نے نافر مانی کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شہد کی تھیوں کو البهام فر مایا کہ وہ پھل کیسے کھائے؟ پھر وہ مُبہال کیسے بنائے جس میں اس کی نوع کے افرادا کشاہوں؟ پھر وہ اپنے سردار کی اطاعت کس طرح کرے؟ پھر وہ شہد کیسے بنائے؟ — اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کو البہام فر مایا ہے کہ وہ کھانا دانا کس طرح تلاش کرے؟ اور کس طرح وہ پانی پر بہنچ؟ اور کس طرح وہ بلی اور شکاری سے بھا گے؟ اور کس طرح وہ وہ کی اور شوت اس کا فر مادہ سے حوال کو اس کی ضروریات ہے رو کے؟ اور بوقت شہوت اس کا فر مادہ سے کس طرح جفتی کرے، پھر دونوں مل کر بہاڑ کے قریب (کس طرح) آشیانہ بنا کیں؟ پھر انڈے سینے میں کس طرح ایک دوسرے کی معاونت کی بھر دونوں مل کر بہاڑ کے قریب (کس طرح) آشیانہ بنا کمیں؟ اور ای طرح (حیوانات کی) ہم نوع کے لئے ایک قانون ہے، جو کس مورت نوع ہے کے ایک قانون ہے، جو صورت نوع ہے کے ایک قانون ہے، جو صورت نوع ہے کہ راہ سے اس نوع کے افراد کے سینوں میں پھونکا گیا ہے۔

اورای طرح القدت کی نے انسان کوالہام فر مایا کہ وہ ان ضروریات کی تکمیل کے لئے کیا مفید تد ابیرا ختیار کرے؟ مگر
انسان کے لئے اس عام الب م کے ساتھ، تمام انواع پراس کی برتر صورت نوعیہ کے تقاضے ہے، تین چیزی ملائی گئی ہیں
ان میں سے ایک: رائے کلی ہے کسی چیز کے لئے اٹھ کھڑ ابونا ۔ پس چویائے اپنی طبیعت سے بیدا ہونے والے
داعیہ ہے کسی محسوس یا وہمی مقصد بی کے لئے اٹھ کھڑ ہوتے ہیں، جسے بھوک پیاس اور شہوت ۔ اور انسان بھی عقلی
فائدے کے لئے اٹھ کھڑ ابوتا ہے، اس کام کے لئے اس کی طبیعت کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا، پس وہ ملک میں صالح نفی م
فائدے کے لئے اٹھ کھڑ ابوتا ہے، اس کام کے لئے اس کی طبیعت کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا، پس وہ ملک میں صالح نفی م
کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا اپنے اخلاق کی تھیل اور اپنے نفس کی تہذیب کرتا ہے، یاعذا ب آخر ت سے رستگاری کی فکر

اوردوسری چیز: بیہ ہے کہ انسان حاجت پوری کرنے کے ساتھ نفاست کو ملاتا ہے۔ پس چوپی بیصرف وہ چیز جے ہتا ہے جس سے وہ اپنی حاجت برآ ری کرے، اور صرف اپنی ضرورت کو ہٹائے۔ اور انسان بھی چاہتا ہے کہ حاجت برآ ری کے علاوہ اس کی آئکھ تھنڈی ہوا اور اس کانفس لطف اندوز ہو، اس لئے وہ خوبصورت بیوی، مزے دار کھانا، لب س فاخرہ، اور بلندمکان ڈھونڈھتا ہے۔

اور تیسری چیز: یہ ہے کہ انسانوں میں ایسے صاحب عقل وبصیرت پائے جاتے ہیں جوضروریات زندگی کی تخمیل کے لئے مفید تدہیریں وجود میں لاسکتے ہیں۔ اوران میں ایسے لوگ بھی پانے جاتے ہیں جن کے سینوں میں وہ بات کھنگتی ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں کھنگتی ہے ، اوران مان لوگوں کے سینوں میں کھنگتی ہے ، اوران مفید تدہیریں وجود میں نہیں لاسکتا۔ پھر جب وہ عقل مندوں کو دیکھتا ہے ، اوران مفید تد اہیر کے بارے میں سنتا ہے ، جو انھوں نے نکال رکھی ہیں ، تو وہ اس کو دل سے قبول کر لیتا ہے اوراس کو اپنی ڈاڑھوں سے مضبوط پکر لیتا ہے اوراس کو اپنی ڈاڑھوں سے مضبوط پکر لیتا ہے ، اس لئے کہ اس نے ان تدہیرات کو اپنے علم اجمالی کے موافق پایا ہے۔

مثلُ ایک شخص بھوکا پیاسا ہوتا ہے، پس وہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں پاتا، پس وہ انتہائی تکلیف برداشت کرتار ہتا ہتا ا آئکہ اُن دونوں چیز وں کو پالے، پس وہ اپنی اس حاجت کور فع کرنے کے لئے مفید تدبیر بی سوچتار ہتا ہے، اور وہ اس کی کوئی راہ نہیں پایا، پھر اتفاقا اس کی کسی دانشمند سے ملاقات ہوتی ہے، جواس کی طرح ان تکالیف سے دو حیار ہو چکا ہے، پس اس نے کھانے کے لئے غلے کو دریافت کرلیا ہے، اور اس نے اس غلہ کو بونے کا نئے ،گاہنے برسانے اور وقت حاجت کے لئے محفوظ رکھنے کا طریقہ دکال لیا ہے۔ اور چشموں اور نہروں سے دور مقامات کے لئے کویں کھود نے اور مشکم شکیزے اور (رہٹ کے) بیالے بنانے کا طریقہ مشلم کرلیا ہے۔ پس وہ خص اس کو تدبیرات نافعہ کا ایک باب بنالیتا ہے۔

۔ پھر بیٹک وہ غلہ کو یونمی کچا چہاتا ہے، پس وہ اس کے پیٹ میں ہضم نہیں ہوتا، اور وہ کچے ہی پھل کھاتا ہے، پس وہ ہضم نہیں ہوتے، پس وہ اس سلسلہ میں کوئی اچھی تدبیر جا ہتا ہے اور وہ اس کی کوئی راہ نہیں پاتا، پس وہ کسی ایسے دانشمند سے ملتا ہے جس نے پکانے بھننے، پیسنے اور روٹی بنانے کا طریقہ مستنبط کرلیا ہے بس وہ اس کوایک ( دوسرا ) باب بنالیتا ہے

اوراس پرانسان کی تمام حاجات کو قیاس کر کیجئے۔

اور قال مند آدی کے سامنے، ان باتوں کے لئے جوہم نے ذکر کیس گواہی ویتا ہے ممالک میں بہت ی تدبیرات نافعہ کا نیا پیدا ہونا جو پہلے ہیں بہت کی تدبیرات نافعہ کا نیا پیدا ہونا جو پہلے ہیں تھیں، پس اس پرصدیاں گزرگئیں، اور لوگ برابروہ کا م کرتے رہے یہاں تک کہ علوم الہامیہ کی ایسی انجھی خاصی مقدار جمع ہوگئی جو تجر بات سے تائیدیافتہ ہے۔ اور ان علوم پرلوگوں کے نفوس خشک ہو گئے ( یعنی لوگوں کی مختنیں ان علوم پر ہوتی رہیں ) اور اس پروہ مرتے جیتے رہے۔

اورخلاصہ مید کہان تین چیزوں کے ساتھ ضروری الہامات کا حال ایسا ہے جیسے سانس کا معاملہ کہ اس کی اصل ضروری ہے جیسے نبض کی حرکت اور تحقیق اس کے ساتھ ملایا گیا ہے سانسوں کو چھوٹا بڑا کرنے کا اختیار۔

#### لغات:

اِسْتَظُلُّ من الشيئ : سابي لينا السُندَفَأ : گرم بهونا، گرم كيرُ ايبننا اليَعْسُوب : شهدى نركه مي بهرى كهيول كا بادشاه سَافَدَ مُسافَدة : جفتى كرنا السُنبَق : ونُورشهوت شيق (س) شَبقا : بهت شهوت والا بهونا الوَابِية : برتر ، الجرف والى دَبايَوْبُو دِبَاءٌ : زياده بهونا ، برصنا حصل الشيئ : حاصل كرنا تقصّی تفصّی تفصّی : ربائی پانا سَدٌ (ن) سددًا : بندكرنا النحی لُه : حاجت خَبنو (ض) خَبنو ا : روئی پکانا خاول مُحاولة : قصد كرنا دَنعَ (ف) دَنعَ استعال كيا گيا ہے ، يونك پھل آسوده لوگ كرنا دَنعَ (ف) دَنعَ الله عَلى قَلْي قُلْي : گوشت وغيره جموننا المعافية (اسم فاعل ، واحد مونث ) خوراك ، غَدا يَعْدُوا الوجل بالطعام : خوراك و ينا \_ غَذُوا الوجل بالطعام : خوراك و ينا \_ خوراك و و خوراك و و و خوراك و و و خوراك و و و خوراك و و خوراك و خ

تصحیح: یَبَسَتْ اصل میں مَشَبَتْ تھاجس کے معنی ہیں لازم ہونا لیعنی ان علوم کے ساتھ لوگوں کے نفوس چیٹے رہے۔ تصحیح مخطوطات سے گائی ہے، تیزوں مخطوطوں میں یَبَسَتْ ہے۔

#### تشريح:

(۱) انسان کی حدثام ہے حیہ واٹ مناطق اس میں حیوان جنس ہےاور ناطق نصل یہں حیوان انسان کی جنس ہے،اور اس جنس کے جتنے افراد ہیں لیمنی تمام حیوانات،وہ انسان کے ابنائے جنس ہیں ۔ اورانسان خود حیوان کی ایک نوع ہے اس نوع کے جتنے افراد ہیں،وہ سب انسان کے ابنائے نوع ہیں۔

(۲) رائے کلی: بیشاہ صاحب رحمہ اللہ کی خاص اصطلاح ہے۔ اس کا مقابل رائے جزئی ہے۔ مولا ٹاسندھی رحمہ اللہ نے رائے کلی کامفہوم عقل تام اور فکر کامل بیان کیا ہے اور حاشیہ میں لکھا ہے کہ مفاد عامہ کے لئے کام کرنا رائے کلی ہے۔ ہے پس ذاتی اور شخصی غرض کے لئے کام کرنا رائے جزئی ہے۔ ہے پس ذاتی اور شخصی غرض کے لئے کام کرنا رائے جزئی ہے۔ ۔





## ارتفا قات مستنط كرنے كاطريقه

انسان کے جو تمین امتیازی اوصاف بین لیعنی رائے کلی کے چیش اظراقدام کرنا، ضروریات کی تحییل میں بنا ست کا خیال رکھنا اور جو تمین امتیان کا تعدید ات نا فعد مستنبط کرنا اور دوسرول کا ان جین پیروی کرنا، ان تمین با تول جین تمام انسان برابر نہیں ۔ لوگول کے مزائے اور عقلیں متفاوت بیں اور ان تمین با تول کا تعلق مزائے اور عقل ہے ہے۔ نیزتم ملوگ ان تمین با تول کا تعلق مزائے اور عقل ہے ہے۔ نیزتم ملوگ ان جبہ تمین با تول میں غور وفکر کے لئے فار نے بھی نہیں ، نہ سب لوگ عمرانیات (Sociology) کا پوراسم رکھتے ہیں ، اس وجہ سے ارتفاقات کے دودر ہے ہوگئے:

پہلا درجہ: تدن کامعمولی درجہ ہے، جیسے خانہ بدوش لوگوں کی تہذیب، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسنے والوں کا تدن اور زمین کے غیر آباد کناروں میں سکونت پذیر لوگوں کی معاشرت ہتدن کا بیدرجدار تفاق اول یعنی تدن کا ابتدائی درجہ (دیمی تدن) کہلا تا ہے۔

دوسرادرجہ: ترقی یافتہ تمرن، جیسے شہری لوگوں کار بن سہن اور قابل رہائش خطوں کی آباد بستیوں کا تمرن ۔۔۔ ایسے اجتماعات میں ضروری ہوتا ہے کہ وانشمند اوگ اور اخلاق فاضلہ کے ملین پیدا ہوں۔ گنجان آبادی، ضرورتوں کی زیادتی اور تجربات کی فراوانی معیشت کے املی طریقے مستبط کرنے کا باعث ہوتی ہے اور لوگ ان طریقوں کو اپنا بھی لیتے ہیں۔
تمدن کا مید درجہ ارتفاق ٹانی بعنی ترقی یافتہ تمدن یا شہری تمدن کہلاتا ہے پھر شہری تمدن کا بھی املی ورجہ شاہوں کی معیشت کے بہترین معیشت کے بہترین طریقے اغذ کرتے ہیں اور شھاٹھ سے ذندگی بسر کرتے ہیں ، اس لئے شاہ صاحبان ان سے معیشت کے بہترین طریقے اغذ کرتے ہیں اور شھاٹھ سے ذندگی بسر کرتے ہیں۔

پھر جب ترتی یا فتہ تدن وجود پذیر ہوجا تا ہے تو تین وجوہ سے نظام حکومت ضروری ہوتا ہے:

(۱) جب لوگوں میں باہم معاملات ہوتے ہیں، تو ان میں بھی حرص وحسد، حق ناد ہندگی اور جانے ہوئے بھی حق کے انکار کی برائیاں درآتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں اختلافات اور نزاعات جنم لیتے ہیں ان سے نمٹنے کے لئے نظام حکومت ضرور کی ہے۔

(۲) ہر بڑے اجتماع میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر ردی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، یاان میں فطری طور پر قتل و نا رت گری کی جراکت ہوتی ہے اور وہ بے باک ہوتے ہیں،ایسے لوگ معاشرہ کے لئے در دسر بن جاتے ہیں ان سے خمشنے کے لئے نظام حکومت ضروری ہے۔

(۳) ترقی یا فتہ تدن میں کچھالیی مفیدا سکیمیں ہوتی ہیں جن کا نفع عام ہوتا ہے، جیسے سڑ کیں اور بل بنانا، ریل کا سلسلہ پھیلانا، یانی بجلی کا انتظام کرنا وغیرہ۔ بدکام کوئی ایک خص نہیں کرسکتا، یا کرسکتا ہے گر آسان نہیں ہوتا یا وہ اس کے ہے آ ما دہ نبیس ہوتا تو نظام حکومت ضروری ہے، جوایسے کا مول کوانجام دے۔

غرض مذکورہ بالا تین ضرورتوں ہے لوگ مجبور ہوئے کہ نظام حکومت قائم کریں ، تا کہ سرکارلوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریے ، قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کوسزادے ، بے باک لوگوں کولاگام دے اورلوگوں ہے محصول وصول کرے اس کے مصارف میں خرج کرے یعنی نفع عام کے کام کرے ۔ نظام حکومت کا نام ارتفاق ثالث یعنی ترقی یافتہ تندن پر کنٹرول کرنے والانظام ہے۔

پھر جب علاقہ داری حکومتیں قائم ہوجاتی ہیں تو ایک مرکزی حکومت کا قیام ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ جب بہت سی حکومتیں قائم ہوجاتی ہیں اور ہرمملکت کے پاس خزانہ اور فوج جمع ہوجاتی ہے اس لیے خلیفہ (شہنشاہ) کا انتخاب ضروری درآ تا ہے اور ان ہیں باہم اختلاف ہوجاتا ہے اور جنگ شروع ہوجاتی ہے ، اس لیے خلیفہ (شہنشاہ) کا انتخاب ضروری ہوجاتا ہے یا پھرتمام بادشاہ کسی ایسی شخصیت یا حکومت کی اطاعت پر منفق ہوجا کمیں جوان پر خلیفہ کی طرح مسلط ہو، جو سب شاہوں کو ان کے دائرہ ہیں رکھے ، کسی کو کسی پر زیادتی نہ کرنے دے ، جیسے اس زمانہ ہیں ہیر پاور (طاقت بالا) یہ فریضہ انجام دیتا ہے ۔ اس مرکزی نظام حکومت کا یا کسی بڑی حکومت کے بلاک ہیں شامل ہونے کا نام ارتفاقی را بلع یعنی مختلف مما لک پر کنٹرول کرنے والا نظام ہے۔

#### فوائد

(۱) خیفہ سے مراد وہ مخص ہے جس کواس ورجہ شوکت وہ بد بہ حاصل ہو کہ کوئی شخص اس کا ملک چھین نہ سکے، عاد ۃ بیہ بات ناممکن نظر آتی ہو۔ ہاں اللہ تعالی کی نظرت اور فیصلہ سے سب کچھ ہوسکتا ہے ﴿ کہ مَی فَنَهِ قلیلةِ عَلَیْتُ فِنَهُ لِی بات ناممکن نظر آتی ہو۔ ہاں اللہ قائد تعالی کی نظرت اور فیصلہ سے سب کچھ ہوسکتا ہے ﴿ کہ مَی فَنَةِ قلیلةِ عَلَیْتُ فِنَهُ لِی خَلَیْتُ فِنَهُ اللّٰهِ ﴾ (البقرہ: ۲۲۹) (بار ہا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بردی جماعت برخدا کے تھم سے غالب آگئی ہے کشیسہ ہُ قادر ہوتا ہے ، مگراس برمد تہا ہے دراز میں کوئی بی قادر ہوتا ہے۔

(۲) بادشاہ (حکومت) اور خلیفہ (مرکزی حکومت) کی ضرورت اشخاص وعادات کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ جواتو ام شخت جنگجوا ورتیز طبیعت ہوتی ہیں وہ بادشا ہوں اور خلفاء کی زیادہ مختاج ہوتی ہیں ان اقوام سے جو حسدوعداوت میں فروتر ہوتی ہے۔

نوٹ: آئندہ ابواب میں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے ارتفا قات کے اصول اوران کے بواب کے مسائل کی صرف فہرست بیان کی ہے، تفصیل نہیں کی ، کیونکہ تفصیل طولانی ہے۔ اور بیدہ اصول ومسائل ہیں جن کوا خلاق فاضلہ کی صافل امتوں نے مان لیا ہے اور ان کومسلمہ طریقتہ بنالیا ہے ، ان میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ، نہ قریب کے لوگوں کا نہ دور کے لوگوں گائیہ ہیں ، لہذا آئندہ ابواب میں ان باتوں کوغور سے بڑھا جائے۔

﴿ الْمَسْوَالِ لِسَالِيْدَالِ ﴾ -

شاہ صاحب کی اصطلاح میں بدوی معاشرت یعنی صحرائی ربن سہن ارتفاق اول ہے اور ترقی یا فتہ تدن لیعنی شہری معاشرت ارتفاق ٹانی ہے اور نظام حکومت یعنی شہری معاشرت ارتفاق ٹانی ہے اور نظام حکومت یعنی خلافت کبری ارتفاق رابع ہے۔

ولما كانت هذه الثلاثة لاتوجد في جميع الناس سواءً، لاختلاف أمزجة الناس وعقولهم، الموجِبَةِ للاتبعاث من رأى كلى، ولحب الظرافة، ولاستنباط الارتفاقات والاقتداء فيها؛ ولاختلافهم في التفَرُّغ للنظر، و محو ذلك من الأسباب: كان للارتفاقات حدَّان:

الأول: هوالذي لا يمكن أن ينفك عنه أهلُ الاجتماعات القاصرة، كاهل البَدْو وسُكَّان شواهق الجبال، والنواحي البعيدة من الأقاليم الصالحة؛ وهو الذي نُسميه بالارتفاق الأول.

والثانى: ماعليه أهل الحضر والقُرَى العامرة من الأقاليم الصالحة، المستوحبة أن يُنشأ فيها أهل الأخلاق الفاضلة والحكماء ، فإنه كثر هنالك الاجتماعات، وازدحمت الحاجات، وكثرت التجارب، فاستُنبطت سُنن جزيلة، وعَضُوا عليها بالنواجذ؛ والطرف الأعلى من هذا الحد: ما يتعامله الملوك أهل الرفاهية الكاملة، الذين يَرِدُ عليهم حكماء الأمم، فينتحلون منهم سُننا صالحة؛ وهو الذي نسميه بالارتفاق الثاني.

ولما كمّل الارتفاق الثانى أوجب ارتفاقاً ثالثًا، وذلك: أنهم لما دارت بينهم المعاملات، ودَاخَلَها الشَّحُ والحسد والمَطَلُ والتجاحد، نشأت بينهم اختلافات ومنازعات؛ وأنهم نشأ فيهم من تَغْلِبُ عليه الشهواتُ الرديئة، أو يُجْبَلُ على الجرأة في القتل والنهب، وأنهم كانت لهم ارتفاقاتٌ مشترِكة الفع، لايطيق واحد منهم إقامتها، أو لا تسهَل عليه، أو لا تسمَح نفسُه بها: فاضطروا إلى إقامة مَلِكِ يقضى بينهم بالعدل، ويزجُر عاصيَهم، ويقاوم جريئهم ،ويَجْبى منهم الخَواجُ ، ويصرفه في مصوفه.

وأوجب الارتفاق الشالث ارتفاقا رابعًا، وذلك: أنه لما انفرز كلَّ مَلِكِ بمدينته، وجُبى إليه الأموال، وانتُحمَّ إليه الأبطال، وذا خَلَهم الشحُّ والحرص والحِقد، تشاجروا فيما بينهم وتقاتلوا، فاضطروا إلى إقامة الخليفة، أو الانقياد لمن تسلَّط عليهم تسلُّطَ الخلافة الكبرى.

وأعنى بالخليفة: من يحصل له من الشوكة ما يُرى معه كالممتنع أن يسلُبه رجل آخرُ ملكه؛ اللهم إلا بعد اجتماعات كثيرة، وبذلِ أموال خطيرة ، لا يتمكن منها إلا واحدٌ في القرون المتطاولة. ويختلف الخليفة باختلاف الأشخاص والعادات، و أي أُمةٍ طبائعُها أشدُّو أحدُّ، فهي أحوجُ إلى الملوك والخلفاء ممن هي دونها في الشح والشُّخناء.

ونحن نريد أن نُنبَهَك على أصول هذه الارتفاقات، وفهارسِ أبو ابها، كما أوجبه عقولُ الأمم الصالحة ذوى الأخلاق الفاضلة، واتخذوه سنة مسلمة، لا يختلف فيها أقاصيهم ولا أدانيهم، فاستمع لما يُتللى عليك.

تر جمیہ: اور جب بیتین چیزیں تمام انسانوں میں برابر درجہ میں بیائی جا تیں ،لوگوں کے مزاجوں اور عقلوں کے متفاوت ہونے کی وجہ ہے ، جو واجب کرنے والے بیں رائے کلی ہے اقدام کرنے کو اور نفاست پسندی کو اور تدبیرات نافعہ کے نکالنے کو اور ان میں بیروی کرنے کو ،اور غور وقکر کرنے کے لئے فارغ ہونے میں لوگوں کے مختلف ہونے کی وجہ ہے ،اوراس میں کے دوسرے اسباب کی وجہ ہے ، تو ارتفاقات کی دوصدیں ہوگئیں :

اور جب ارتفاق ٹانی مکمل ہوجا تا ہے تو وہ ارتفاق ٹالٹ کو واجب کرتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جب لوگوں میں جھڑے اور اہمی معاملات ہوتے ہیں اور اُن میں خود غرضی ،حسد ، ٹال مٹول اور حق کا انکار کرنا ور آتا ہے تو لوگوں میں جھڑے اور اختلافات بیدا ہوتے ہیں جن پر نکمی خواہشات غالب ہوتی ہیں ، یا اختلافات بیدا ہوتے ہیں ؛ اور اس طرح کہ ان میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن پر نکمی خواہشات غالب ہوتی ہیں جن کا وہ تل وغارت کری کی جرائت پر پیدا کئے جاتے ہیں ، اور اس طرح کہ ان لوگوں کی پھھا یک مفیدا سکیسیس ہوتی ہیں جن کا نفع عام ہوتا ہے ، اور ان میں سے ایکھن ان کو پاپیٹی کہنیل تک نہیں پہنچا سکتا ، یا ایکھن کے وہ آسان نہیں ہوتیں یا ایکھن ان کی فیاضی نہیں کرتا ، تو لوگ مجبور ہوتے ہیں ایسے بادشاہ کو مقرر کرنے کی طرف جو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرے ، اور ان کے حصول وصول کرے ، اور اس کے مصرف میں خرچ کرے۔ اس کو اس کے مصرف میں خرچ کرے۔

اورارتفاق ثالث ارتفاق رابع کو داجب کرتا ہے،اوروہ اس طرح کہ جب ہر بادشاہ اپنیمملکت کے ساتھ جدا ہوجا تا

ہے، اور اس کے پاس ال جمع کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بہادرلوگ مل جاتے ہیں ، اور ان میں خود غرضی ، حرص اور کینہ در آتا ہے ، تو ان میں باہم اختلاف ہوجا تا ہے اور وہ آپس میں لڑتے ہیں ، پس وہ مجبور ہوتے ہیں خلیفہ منتخب کرنے کی طرف ، یا ایسے خص کی اطاعت کرنے کی طرف جو ان برخلافت کبری کے مسلط ہونے کی طرح مسلط ہو۔

اور میں خلیفہ سے مراد لیتا ہوں ایسے خص کو جس کو اس درجہ دید بد بہ حاصل ہو کہ اس کے ساتھ محال جیسا نظر آتا ہو کہ کوئی دوسرافخص اس کے ملک کوچھین لے۔اے اللہ! مگر بھاری اجتماع اور ڈھیر سارا مال خرچ کرنے کے بعد ،مگر اس پر مدتہائے دراز میں کوئی ایک ہی کامیاب ہوتا ہے۔

اور خلیفہ کی ضرورت اشخاص وعادات کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔اور جن اقوام کی طبیعتیں سخت اور تیز ہوتی ہیں وہ بادشا ہوں اور خلفاء کی زیادہ مختاج ہوتی ہیں ،ان اقوام سے جوخود غرضی اور عداوت میں فروتر ہوتی ہے۔

اورجم چاہتے ہیں کہ آپ کوان ارتفاقات کے اصولوں اور ان کے ابواب کی فہارس سے آگاہ کریں، جس طرح اُن کواخلاق فاضلہ رکھنے والی صالح امتوں کی عقلوں نے ثابت کیا ہے، اور ان کومسلمہ طریقہ بنالیا ہے، نہان ہیں قریب کے لوگوں کا اختلاف ہے نہ دور کے لوگوں کا ۔ پس آپ وہ با تیں ساعت فرما کیں جو آپ کے سامنے (آئندہ ابواب میں) پیش کی جاتی ہیں۔

#### لغات:

## تشريح:

ا قالیم صالحہ یعنی وہ علاقہ جو بود و ہاش کے لئے اچھا ہے۔ یہ خط جُدی اور خط سرطان کے درمیان کا علاقہ ہے۔ اس خطہ میں موسم نہ بہت زیادہ ترم ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ سردادر شب وروز میں تفاوت بھی بہت زیادہ تبیں ہوتا۔ گریہ بت بلکی ہے۔ اب لا Electricity) اور بھاپ (Steam) کی دریافت ہے پہلے کی ہے۔ اب لوگ مصنوعی زندگی (Artificial Life) گزار نے لیے ہیں، اس لئے پورا کرہ ارض بود و ہاش کے اعتبار سے یکسال ہوگیا ہے۔

 $\frac{1}{2}$ 

 $\frac{1}{2}$ 

 $\frac{1}{2}$ 

#### باب \_\_\_\_

## ارتفاق اول میں شامل چیزیں

ارتفاق اول يعني ديبي تدن مين بهي كم ازكم گياره چيزين ضرور پائي جاتي مين:

ا — زبان یعنی بولی — انسانی معاشره خواه کتنای فر وتر یعنی ابتدائی مرحله میں ہو، وه کوئی نہ کوئی زبان ضرور بولتا ہے کیونکہ انسان حیوان ناطق ہے۔ ناطق کے معنی ہیں وہ جا تدار جوانفاظ کی مدد ہے اپنا ہ فی الضمیر سمجھ تا بھی ہے اور سمجھت بھی ہے ،اس لئے کوئی انسانی معاشرہ بے زبان نہیں ہوسکتا ۔ پھر زبان کی دوشمیں ہیں اصلی اور فری ۔ اصلی یعنی اُم الا کسندوہ زبان ہے جو بذات خود وجود میں آتی ہے اور فری زبان وہ ہے جود وسری زبانوں ہے الفاظ المردو ہے مشلاً اردو اور انگریزی بہت می اور انگریزی بہت می اور انگریزی جو بذات کو دوجود ہے۔ اس میں عربی ، فاری ، ہندی ، منسکرت وغیرہ زبانوں سے انفاظ لے کراردو بنی ہے اور انگریزی بہت می اور پین زبانوں کا مجموعہ ہے اس میں عربی کے الفاظ بھی ہیں۔

اصلی زبانیس کیے وجود میں آتی ہیں؟ اس بارے ہیں شاہ صاحب رحمہ القدنے تین بنیادی باتیں بیان کی ہیں:
اول: جب کوئی جسم یا کوئی فعل یا کوئی حالت، مجاورت یاسبیت یا کسی اور طرح ہے کسی آواز سے ملتے ہیں، تواس آواز کو بعینہ زبان ہیں نقل کر لیا جاتا ہے جیسے شوں جسم جسم ہے ملتا ہے تو '' کھٹ' کی آواز، اور بار بار ملتا ہے تو '' کھٹ' کی آواز بیدا ہوتی ہے ای طرح کورے کپڑے بہن کر چلنے کھٹ' کی آواز بادوتی ہے ای طرح کورے کپڑے بہن کر چلنے ہے '' کی آواز پیدا ہوتی ہے، ای طرح صدمہ اور سخت افسوس ہے '' سرسز' کی آواز، اور تیز ہوا کے چلئے ہے'' سائیں سائیں' کی آواز پیدا ہوتی ہے، ان آواز وں کوزبان ہیں قتل کر لیا جاتا ہے کے وقت جومنہ سے تیز سائس لگلتا ہے اس سے '' آ ہ'' کی آواز پیدا ہوتی ہے، ان آواز وں کوزبان ہیں قتل کر لیا جاتا ہے لین میں افاظ بن گئی ہیں ۔ پھر مختف معانی کے لئے اشتق تی کے ذریعہ مختلف الفاظ بنا لئے گئے ہیں، جیسے گھٹکا، گھٹکانا، کھٹکانا، کھٹکانا کوئیل کے کہٹک ان کانے کہٹک کے ہیں۔

دوم: نگاہ کومتاثر کرنے والی چیز کو، اورنفس میں کوئی وجدانی کیفیت بیدا کرنے والی چیز کوشم اول کے ما نندقر اردے
کراس کے لئے بھی کوئی آ واز بہ تکلف بنالی جاتی ہے، جیسے سورج کی طرف کسلسل دیکھنے سے نگاہ پر جواثر پڑتا ہاس کے
لئے'' چکا چوندھ'' اور روشن کے بار بار جلئے بچھنے سے جو وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے لئے'' جھپ جھپ'' کی
آ واز بنالی گئی، پھراس میں اہتقاتی کر کے بہت سے الفاظ بنالئے گئے۔

سوم: علاقه مشابهت یا مجاورت کی وجه سے لفظ کومجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے یاکسی مناسبت سے لفظ کوکسی



دوسرے معنی میں نقل کیا جاتا ہے جیسے ہے تمیز کے لئے''گدھا''اور ہے وقوف کے لئے'' نیل'اور موچی کے پاس بیٹنے کی اور ہے دوسرے معنی میں نقل کیا جاتا ہے۔ وجہ سے محالمد حذّاء (موچی) مجازا کہا جاتا ہے (خالد حذاء حدیث شریف کے ایک راوی بیں) اور افظ صلاقہ کوجس کے اصلی معنی دعا کے بیں ،نماز کے لئے قل کرلیا گیا ہے۔ کیونکہ نماز بھی وعا پر مشتمل ہے۔

علاوہ ازیں زبان کے سلسلہ میں دیگراصول بھی ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ' ان کوآپ ہمارے کام میں کہیں کہیں یا ئیں گئے' مگر ججة القدالبالغہ میں تو کہیں ان کا تذکرہ نہیں آیا اور دیگر کتابوں میں بھی یا نہیں پڑتا۔

اور بي خيال بوليل بك القدات الى في آدم عليه السلام كوتمام زبائيس سكھلا وي تھيں اوراس سلسله ميں ﴿ وعلم آدم الانسماء محكمها ﴾ (سورة البقر والا) ساستدلال اس لئے درست نبيس كه غسرين في اساء كى اتنى غير كر آيت متنابه بن كئى بير المراد بالاسماء صعات متنابه بن كئى بير المراد بالاسماء صعات الأشياء و نعوتُها و خواصها، لأنها علامات دالة على ماهياتها فجاز أن يعبر عهابالاسماء (روح المعانى ١٢٣٠)

۲ ۔ دیجی تدن میں بھی لوگ تھیتی باڑی، باغبانی، کنویں کھود نے ، کھانا پکانے اور الاون بنانے کا طریقہ جانتے ہیں۔
 ۳ ۔ ظروف سازی اور چمڑ کی مشکیس بنائے کے طریقے بھی لوگ جانتے ہیں۔

۳ ۔ چو پایوں کوسدھانے اور پالنے کا بھی ان میں روائی ہوتا ہے تا کہ ان پرسواری کریں ،ان کا گوشت استعمال کریں ،ان کی کھالوں ، بالوں اوراون سے کام لیس اوران کے دودھاورنسل سے متمتع ہوں۔

۵ ۔۔ مکان بنانے کے طریقے بھی وہ اوگ جانتے ہیں، تا کہ گرمی سر دی میں ان میں ٹھکا نہ حاصل کریں، خواہ وہ بہاڑوں کی غاریں یا بچونس کے جھور پڑے ہی کیوں نہ ہوں۔

۲۔۔۔لباس جوانسان کے لئے زینت ہےاس ہے بھی لوگ واقف ہوتے ہیں ،خواہ وہ چو پایوں کے چمڑے کا ہو، یا درختوں کے پتوں کا ہو یاانسانی مصنوعات کا۔

ے — ان میں نکاح کا طریقہ بھی رائج ہوتا ہے بیٹی عقد کے ذریعہ وہ زن منکوحہ کی تعیین کرتے ہیں ، تا کہ کوئی دوسرا اس میں مزاحمت نہ کرے ، جس ہے وہ اپنی خواہش پورے کرے ، نسل بڑھائے ، خانگی ضرورتوں میں اس سے مدد لے اوراولا دکی تربیت اور پرورش میں اس سے اعانت حاصل کرے۔

اورانسان کے علاوہ دیگر حیوانات میں جوڑ انحض اتفاق ہے متعین ہوتا ہے لینی اتفاقیہ طور پرنروہ دہ ساتھ ہوج تے ہیں اور ساتھ ساتھ رہنے لگتے میں یا ایک ساتھ بیدا ہوتے میں یا انڈوں سے نکلتے میں اور بڑے ہونے تک ساتھ ساتھ رہنے میں تو بلوغ کے بعدان کا جوڑا ہن جاتا ہے اورای قتم کے دیگر اسباب کی وجہ سے ان کا جوڑا قائم ہوتا ہے۔

۸ ۔ دیجی تدن میں بھی لوگ وہ کاریگریاں جانتے ہیں، جن کے بغیر کھیتی ہاڑی، باغبانی، کنوؤں کی کھدائی اور مویشیول کی تسخیر نہیں ہوسکتی ۔ جیسے پھاوڑا، کدال، ڈول، رسی، بل کا پھاروغیرہ چیزیں بناناوہ جانتے ہیں۔

- ﴿ لَوْسُوْرَ بِبَالِيْسُ ﴾

9 ۔ تبادلہ اشیاء کے طریقے اور بعض اہم کاموں میں تعاون باہمی کی شکیں بھی ان میں رائج ہوتی ہیں۔ تبادلہ اشیاء کی تفصیل اسی مبحث کے باب بنجم (معاملات کے بیان) میں آر بی ہے۔

• ا — ان میں قبائلی حکومت بھی ہوتی ہے۔ وہ خض جوان میں سب سے زیادہ صائب الرائے اور مضبوط گرفت والا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو سخر کر کے سردار بن جاتا ہے اور کسی نہے ہے نیکس وصول کر کے حکومت کا نظام چلاتا ہے۔

اا ۔ ان میں ایسے سلم قوانین بھی ہوتے ہیں جن ہے باہمی نزاعات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، فالموں پرروک لگائی جاسکتی ہےاور جوان سے برسر پریکار ہواس ہے نمٹا جاسکتا ہے۔

فاكرہ: ہرقوم میں جارتم كےلوگ ضرور ہوتے ہیں:

(۱) و ولوگ جوا ہم کا موں میں مفیدا سکیمبیں بنا سکیس ، تا کہ دوسر بےلوگ ان کی چیروی کریں اوران کی اسکیم پر کار رہوں ۔۔

(۲) وہ لوگ جو کسی بھی طرح لطافت پیند، آسودگی کے خواباں اور آرام طلب ہوں۔

(٣) وہلوگ جواپنے کمالات پرفخر کریں، جیسے بہادری، فیاضی، فصاحت اور زیر کی وغیر ہ کمالات پرفخر کریں۔

(۴) وہ لوگ جوشہرت کے خوا ہاں ہوں اور اپنی عظمت ددید بدید کو بلند کرنا جا ہے ہوں۔

فا کدہ قرآن کریم میں انٹد تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا تذکرہ فر مایا ہے کہ اس نے اپنے بندول کوار تفاق اول میں پائی جانے والی با توں کا الہام فر مایا ہے۔شہری تمدن میں پائی جانے والی با توں کا اور شاہوں اور امیروں کو جو نعتیں بخشی میں ان کا تذکرہ نہیں فر مایا۔ کیونکہ القد پاک جانے میں کہ قرآن کریم اور اس کی ہدایت تمام انسانوں کے لئے ہے اور تمام لوگوں میں پائی جانے والی نعتیں یہی ارتفاق اول کی نعتیں ہیں ،اس لئے سب لوگ انہی کو سمجھ سکتے ہیں والقد اعلم نوٹ شاق اول کے لئے بس یہی ایک باب ہے۔

### ﴿باب الارتفاق الأول﴾

منه: اللغة المعبِّرةُ عما في ضمير الإنسان؛ والأصل في ذلك: أفعال وهيئات وأجسامٌ تُلابس صوتامًا، بالمجاورة أو التسبب أو غيرهما، فيُحْكى ذلك الصوتُ كما هو، ثم يُتَصرف فيه باشتقاق الصِّيع ، بإزاء اختلاف المعانى، ويُشَبَّه أمورٌ مؤثِّرة في الأبصار، أو مُحُدِثَةٌ لهيئاتٍ وجدانية في المنفس بالقسم الأول، ويُتكلَّف له صوتٌ كمِثله، ثم اتَسعت اللغاتُ بالتجوُّز، لمشابهة أو مجاورة، والنقلِ لعلاقةٍ ما؛ وهنالك أصول أخرى ستجدها في بعض كلاما. ومنه: الزرع والغرِّس وحفر الآبار، وكيفية الطبخ والائتدام.

ومنه: اصطناع الأواني والقِرَب.

ومنه: تسخير البهائم واقتناؤها، لِيُسْتعان بظهورها ولحومها وجلودها، وأشعارها، وأوبارها، وألبانها، وأولادها.

ومنه:مسكن يُؤوِيه من الحرِّ والبرد، من الغيران والعُشوش ونحوها.

ومنه لباس يقوم مقام الريش، من جلود البهائم، أو أوراق الأشجار، أو مما عملت أيديهم.

ومنه :أن اهتدى لتعيبن منكوحة لايزاحمه فيها أحد، يدفع بها شبقه، ويذرأ بها نسله، ويستعين بها في حوائجه المنزلية، وفي حضانة الأولاد وتربيتها؛ وغيرُ الإنسان لايُعينُها إلا بنحو من الاتفاق، أو بكونهما توأمين أدركا على المرافقة ، ونحو ذلك.

وهنه : أنه اهتمدي لمصناعات لايتم الزرع والغرس والحفر، وتسخيرُ البهائم وغيرُ ذلك إلا بها، كالمعُوّل والدلو والسَّكَة والحبال ونحوها.

ومنه: أن اهتدى لمبادلات ومعاونات في بعض الأمر.

ومنه: أن يقوم أسدُّ هم رأيا، وأشدُّهم بطشا، فيسخُر الآخرين، ويراً سُ ويرْبعُ، ولوبوجهِ من الوجوه.

ومنه: أن تكون فيهم سدة مسلمة لفصل خصوماتهم، وكنح ظالمهم، ودفع من يريد أن يغرُوهم. ولابد أن يكون في كل قوم من يستنبط طرق الارتفاق فيما يهُمُهم شأنه، فيقتدى به سائر الناس؛ وأن يكون فيهم من يحب الجمال والرَّفاهية والدعة ، ولو بوجه من الوجوه، ومن يساهى بأخلاقه: من الشجاعة والسماحة والفصاحة والكيس وغيرها؛ ومن يُحب أن يطير صِيتُه، ويرتفع جاهُه.

وقد منَّ الله تعالى في كتابه العظيم على عباده بإلهام شُعب هذا الارتفاق، لعلمه بأن التكليف بالقرآن يَعُمُّ أصافَ الناس، وأنه لايشملُهم جميعا إلا هذا النوع من الارتفاق؛ والله أعلم.

ترجمہ: ارتفاق اول کا بیان: اوراس میں ہے وہ بولی ہے جس کے ذریعہ انسان اپ مافی الضمیر کوتعبیر کرتا ہے۔
اور زبان کی اصل: وہ افعال، کیفیات اوراجسام ہیں جومجاورت یاسبیت یاان کے علاوہ کسی اور طرح ہے، کسی بھی آواز سے ملتے ہیں، پس وہ آواز بعینہ قبل کر لی جاتی ہے۔ بھر مختلف معانی کے مقابل صینے بنانے کا تصرف کیا جاتا ہے ۔ اور نگاہوں کو متاثر کرنے والی چیزوں کو، یانفس میں وجدانی کیفیت پیدا کرنے والی چیزوں کو پہلی قتم کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، اور بہتکلف اس کے لئے کوئی آواز بنالی جاتی ہے۔ بھر علاقہ مشابہت یا علاقہ مجاورت کی وجہ سے مجازی معنی لینے ہے۔ اور سے بھر علاقہ مشابہت یا علاقہ مجاورت کی وجہ سے مجازی معنی لینے

﴿ لِمَتَوْرَ لِبَالْيِدَلِ ﴾

ے اور کسی اور تعلق کی وجہ سے (لفظ کوا یک معنی سے دوسرے معنی کی طرف )نقل کرنے سے زبانیں پھیلتی ہیں ۔۔۔ اور زبان کے بارے میں پچھاوراصول بھی ہیں، جن کوآپ ہمارے کلام میں کہیں کہیں پائیں گے۔ اور اس میں سے بجھتی باڑی، باغبانی، کنویں کھودنا اور پکانے اور لاون بنانے کا طریقہ ہے۔ اور اس میں سے بظروف لسازی اور شکیں بنانا ہے۔

اوراس میں سے: چو پایوں کوسدھانا اوران کو پالن ہے، تا کہان کی چیچے، گوشت، کھال، ہال، اون، دودھ اورنسل سے کام لیاجائے۔

اوراس میں سے:مکان ہے،جس میں انسان گرمی سردی میں ٹھکا نا حاصل کرے،خواہ وہ غاریں ہوں یا جھونپڑے یااس قشم کی کوئی اور چیز۔

اوراس میں سے: لباس ہے، جو ( زینت میں ) پرندوں کے پروں کے قائم مقام ہوتا ہے۔خواہ وہ چو پایوں کی کھالوں کا ہویا درخت کے پتوں کا یاانسانی مصنوعات کا۔

اوراس میں ہے نیہ بات ہے کہ دیمی تدن والوں نے (بھی) ایسی زن منکوحہ کی تعیین کی راہ پالی ہے، جس میں کوئی دوسرااس ہے مزاحمت نہ کرے، جس ہے وہ اپنی خواہش پوری کرے، اور جس کے ذریعہ وہ اپنی نسل بڑھائے اور جس سے وہ اپنی خاتگی ضرور توں میں اور اولا دکی تربیت اور پر ورش میں اعانت حاصل کرے ۔۔۔۔۔اور انسان کے علاوہ دیگر حیوانات اپنے جوڑے کی مجہ ہے جو ساتھ دیگر حیوانات اپنے جوڑے کی مجہ ہے جو ساتھ ساتھ بلوغ تک پہنچے ہیں یااس کے علاوہ دیگر اسباب کی وجہ ہے (ان کا جوڑا قائم ہوتا ہے)

اوراس میں سے: یہ بات ہے کہانسان نے ایس کار گریوں کی راہ پالی ہے جن کے بغیر کھیتی باڑی، باغبانی، کنوؤں کی کھدائی اور مویشیوں کوسدھانا وغیرہ کام بھیل پذیر نہیں ہو سکتے، جیسے پھاوڑا، ڈول، بل کا بھار، رسیاں اوران جیسی چیزیں۔ اور اس میں سے: یہ بات ہے کہاس نے (یعنی دیمی تدن والوں نے) تبادلہ اشیاء کی اور بعض کا موں میں تعاون باہمی کی راہ یا لی ہے۔

اوراس میں سے: بیہ بات ہے کہ دوہ اٹھے جوان میں سب سے زیادہ صائب الرائے ہو،اورمضبوط پکڑوالا ہو، جود وسرول کومنخر کرے،اورسر دار ہے اور کسی نہے ہے نیکس وصول کرے۔

اوراس میں سے: بیہ بات ہے کہ ان میں باہمی نزاعات کا فیصلہ کرنے کے لئے ، ظالم کولگام دینے کے لئے اور جو شخص ان سے برسر پر بکار ہواس سے نمٹنے کے لئے کوئی مسلمہ طریقہ ہو۔

اور ضروری ہے کہ ہر قوم میں ایسے لوگ ہوں جوان امور میں جن کا معاملہ لوگوں کوفکر مند بنائے ہوئے ہو، مفید اسکیمیں بناسکیں، پس دوسر ہے لوگ اس کی پیروی کریں اور بیا کہ ان میں ایسے لوگ ہوں جو کسی نہے پر لطافت پیند، آسودگی کےخوابال اورآ رام طلب ہوں اورا ہے لوگ ہوں جوابے کم لات پرفخر کریں، جیسے بہادری، فیاضی، فصاحت اور زبر کی وغیر ہ اورا ہے لوگ ہوں جو جاہتے ہوں کہان کی شہرت تھلے اوران کا دید بدہلند ہو۔

اورامند تعالی نے اپنی کتاب عظیم میں ارتفاق اول کے مشمولات کوالہام کرنے کے ذریعہ، اپنے بندوں پراحسان جتلایا ہے، کیونکہ القد تعالی جانتے ہیں کے قرآن کریم کے ذریعہ احکام شرعیہ کا تکم ہرتشم کے لوگوں کو عام ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعہ احکام شرعیہ کا تکم ہرتشم کے لوگوں کو عام ہے اور یہ بھی جانتے ہیں۔

#### لغات:

دبع (ف) المقوم: چوتھائی آمدنی لینا۔ عرب میں اسلام سے پہلے قبائلی سردارآمدنی کا چوتھائی حصینیکس میں وصول کرتے تیے اس لئے بیافظ استعمال ہوتا ہے، خواہ چوتھائی لیا جائے یا کہ وجیش اندسدہ سائن سے یالاون سے روئی کھانا ادام خالان اور الاون ، الاون وہ چیز ہے جس سے روئی لگا کر کھا کی جیسے چننی اچار سرکداور جام وغیرہ قرب خطیس ، مفرد قدر بقد الموبو: اونٹ اور خرگوش وغیرہ کے بال اھٹ اللوبو: ویباتی لوگ المغیوان: پہاڑ میں کھوہ ، مفرد غاد المعشوش: گھونسلہ ، آشیات، جھونپڑا، مفرد عشق اور عشق توء م جوڑوال بچ ادر ک الولا : الرکا بالغ ہوا المعلول: پھاوڑا السنگھ ، بل کا مفرد عشق اور عشق توء م جوڑوال بچ ادر ک الولا : الرکا بالغ ہوا المعلول: پھاوڑا السنگھ ، بل کا بھر رنس رنس وخوبی و نسام المقول ، خوار اور آسودہ ہونا کہ جو پائے کولگام کھنچ کر گھرانا ، بازر کھنا ہم م (ن) المحسن: حسن وخوبی میں مقابلہ پر فخر کر رنا کیا سی مقابلہ پر فخر کر رنا کیا ہو کہ مسکن کی صفت ہے، بھی ترکیب میں جلود المھانم اللہ کی ہے، وہ لباس کی صفت ہے۔ اُن اھتدی میں اُن مختلف من المقلم ہے۔ اس کی اصل انہ ہے۔

### باب \_\_\_\_

## فن آ داب معاش کابیان

یبال سے ارتفاق ٹانی لینی شہری تدن کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے تین باب ہیں۔ آ داب کے معنی ہیں قوانین ۔ اور معاش بمعنی معاش محکمت عملیہ کی وہ قوانین ۔ اور معاش بمعنی معاش محکمت عملیہ کی وہ قتم ہے جس میں شہری زندگی یا ترقی یا فتہ تدن کی ضروریات ہے بحث کی جاتی ہے ۔ باب اول میں ارتفاق کے دو در ہے بیان کئے گئے ہیں۔ ارتفاق کا پہلا درجہ وہ ہے جو دیمی تدن میں پایا جاتا ہے اور دوسرا درجہ وہ ہے جو ترقی یا فتہ تدن میں پایا

﴿ الْرَسُورَ لِيَالْيَدُولُ ﴾ —

جاتا ہے اور ارتفاق کے دونوں درجوں میں کیا کیا چیزیں شامل میں ، اس کی تفصیل پہیے گزرچکی ہے۔ غرض ارتفاق کے دوسرے درجے بیٹنی شہ کی جوضر وریات باب اول میں بیان کی ٹئی ہیں ان کے لئے تدبیرات نافعہ کیا بوسکتی ہیں؟ اس سے جس فن میں بحث کی جاتی ہے وہ فن آ داب معاش ہے۔

اس فن میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ شہری تدن کوئی مستقل تدن نہیں ، بکد دیجی تدن کی ترقی یا فتہ شکل ہے۔اوروہ اس طرح ترقی کرتا ہے کہ ارتفاق اول میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کوتین معیار وں پر پر کھا جاتا ہے ، جو با تیں اس معیار پر پوری اترقی ہیں وہ لے لی جاتی ہیں اور جو با تیں اس معیار کے مطابق نہیں ہوتیں ان کوچھوڑ دیا جاتا ہے اور شہری زندگ کی ضروریات کی تحمیل کے لئے باتی مفید اسکیمیں بڑھا دی جاتی ہیں ،اس طرح شہری تدن کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔اور وہ تین معیار یہ ہیں ،اس طرح شہری تدن کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔اور وہ تین معیار یہ ہیں :

(۱) ارتفاق اول میں رائج تدبیرات نافعہ کوشیح تجربات کی سوٹی پر کساجا تاہے، یعنی ان کا تجربہ کرے دیکھا جاتا ہے،اگروہ باتیں ضررہے بعیداور نفع ہے قریب ہول توان کو لے لیاجا تاہے، ورنہ چھوڑ دیاجا تاہے۔

(۲) ارتفاق اول میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اُن کا کامل مزائ رکھنے والوں کے اخلاق عالیہ ہے موازنہ کیا جاتا ہے، اگروہ با تیں اس مزائ ہے ہم آھنگ ہوتی ہے توان کواختیار کرلیا جاتا ہے، ورنہ ترک کرویا جاتا ہے۔ مثلاً عقد کے ذریعہ ناخلاق فاضلہ کا بھی نقاضا ہے، گرصح ائی تدن میں اس کی جوشکلیں رائج ہیں،ضروری نہیں کہ وہ بلندا خلاق کے معیار بربھی یوری اتریں۔

(۳) حسن معاشرت، بہترین جماعتی زندگی اوراس شم کی دوسری باتیں جوعقل تام سے پیدا ہوتی ہیں ، اُن کے ساتھ ارتفاق اول میں رائج امورکو ملاکر دیکھا جاتا ہے ، جو باتیں مناسب ہوتی ہیں وہ لے لی جاتی ہیں ، اور جو نامن سب ہوتی ہیں وہ چھوڑ دی جاتی ہیں ۔

اس فن کے بڑے مسائل میہ بیل: ا-: کھانے کے آداب ۲-: پینے کے ضابط ۳-: چینے کے طریق ۲۰
: بیٹھنے کے آداب ۵۰: سونے کے طریقے ۲۰- سفر کرنے کے مسائل ۵۰- چیوٹا بڑا ستنجاء کرنے کے آداب ۸۰
بیوی سے مقاربت کے تواعد ۹۰: لباس کے مسائل ۱۰- رہنسہنے کے آداب ۱۱- نظافت اور پاکیزگی کے طریقے

۱۱- زیب وزینت کے مسائل ۱۱- باہمی گفتگو کا سلقہ ۱۱۰-: آفتوں اور بیاریوں میں دواؤں اور جھاڑ چھو تک کے

استعال کے مسائل ۱۵- اجتماعی حوادث کو پہلے سے جان لینے کی شکلیں ، مثلاً مانسون ، دریا کی طوفان ، دریا میں باڑ آنے کا

پہلے سے انداز ہ کرلینا ۱۱- خوتی کے مواقع میں جیسے بچے کی والادت ، شادی ، عید ، مسافری جے وغیرہ کے سفر سے والیسی اور

اس کے علاوہ دیگر مواقع میں دعوت کرنے کا بیان کا ۱۰-: بوقت مصائب ماتم کرنے کے طریقے ۱۸-: بیار پری کرنے

اس کے علاوہ دیگر مواقع میں دعوت کرنے کے مسائل (ان مسائل میں سے ہر مسئلہ ایک باب کا عنوان ہے ، اس لئے شاہ

### صاحب رحمداللدف الرباب مين ان مسائل كور باب سي تعيير كياب)

## دس اجمالی باتیس

آ با دخطوں میں بسنے والے اور پی مزاج رکھنے والے ، قابل لحاظ حضرات دی باتوں پرمتفق ہیں ·

ا -: گنده کھانا نہ کھایا جائے ، جیے اپنی موت مرا ہوا جانور، گلاسڑا کھانا ، اور وہ جانور جن کے مزاج میں اعتدال اور جن کے اخلاق میں یا قاعد گی نہ ہو۔

۲-: کھاتے وقت کھانا برتنوں میں رکھا جائے اور برتن دسترخوان برر کھے جا کمیں۔

۳-: کھانے سے پہلے ہاتھ منہ دھولئے جائیں اور کھاتے وقت حماقت اور حرص کی شکلوں سے اور الیمی ہاتوں سے بچا جائے جوساتھیوں کے دلوں میں تکدر پیدا کرتی ہیں۔

۳۰-: بد بودار پانی نه پیا جائے ، نه پانی کے برتن (مثنک، منکے اور جنگ وغیر ہ) میں مندلگا کر پیا جائے ، نه جانوروں کی طرح سانس لئے بغیر گٹ گٹ پیا جائے۔

۵-: نظافت، پاکیزگی اورصفائی کا اہتمام کیا جائے لیعنی بدن، کپڑوں اور مکان کو دو چیزوں سے پاک صاف رکھا جائے ایک گھناؤنی بد بودار ناپا کیوں سے جیسے چیشاب، پا خانداور غلاظت وغیرہ کو دھوکر صاف کیا جائے دوسرے جسم میں طبعی طور پر پیدا ہونے والے میل کچیل سے، جیسے گندہ ذنی: اس کومسواک سے دور کیا جائے اور بغنل اور زیر ناف کے بال ان کی صفائی کی جائے اور کپڑوں کا میلا ہونا: ان کو دھوکر صاف کیا جائے اور مکان کا کوڑے کرکٹ سے بھر جاندا اس کو جھاڑو دیکر صاف کیا جائے اور مکان کا کوڑے کرکٹ سے بھر جاندا اس کو جھاڑو دیکر صاف کیا جائے۔

۲ -: آ دمی کولوگوں کے درمیان نمایاں حالت میں رہنا جا ہے مثلاً لباس درست ہو، سراور ڈاڑھی میں کنگھی کررکھی ہو،اورمنکوحہ عورت خضاب اور زیورہے آ راستہ پیراستہ ہو۔

2-: برہنگی معیوب حالت ہے اور لباس زنیت ہے اور سبیلین کا کھلنا مار کی بات ہے۔

۸-: کالل لباس وہ ہے جوسار ہے جسم کو چھپائے اور شرمگاہ کو چھپانے والا کپڑا (پاجامہ) باتی بدن کو چھپانے والے کپڑے سے علحد ہ ہونا جا ہے ، تا کہ اگرا تفاق او پر کا کپڑ اکھل جائے تو بے پر دگی نہ ہو۔

9- اس بھی طرح سے حوادث کی پیش بنی کر لینی جائے ، مثلاً خواب سے یاعلم نجوم سے یافال سے یاشگون ، کہانت اور رَمَل وغیرہ سے ۔ پیش بنی کے بیٹن بنی کر لینی جائے ، مثلاً خواب سے یاعلم نجوم سے یافال سے یاشگون ، کہانت اور رَمَل وغیرہ سے ۔ پیش بنی کے بیٹن فسے لوگوں میں قدیم زمانہ سے رائج تھے۔ اب رصد گا ہوں ، پیائش کے مختلف میٹروں اور راڈروں کے ذریعہ آنے والے حالات کا پہلے سے اندازہ کرلیا جاتا ہے۔

١٠- فصبح گفتگو کرنی جایئے بعنی الفاظ تشکل اورغیر مانوس نه ہول ، ترکیب عمدہ ،مضبوط اور چست ہواوراسلوب بیان

- ﴿ لَا لَوْ لَوْ لِيَالِينَ لَهُ ﴾

مرغوب، جاذب اوردکش ہو۔اوراییا ہی شخص فصاحت کا معیار ہوتا ہے۔

ای طرح مسائل باب کی ندکورہ فہرست کے ہر باب میں اجماعی اور مسلمہ مسائل ہیں۔ جن پر دنیا کے تمام لوگ مشفق ہیں، البعۃ قواعد وضوا بط کی ترتیب و تفصیل لوگ ائے اپنے انداز پر کرتے ہیں۔ مثلاً ماہر طبیعیات طب کے قواعد پیش نظر رکھتا ہے، نجومی ستاروں کے خواص کو کھوظ رکھتا ہے اور مسلمان ماہر دبینات احسان (اللہ تعالی کی پہندیدگی) کی بنیاد پر قواعد تیار کرتا ہے، اور آپ کو بیتمام با تیں ان کی کتابوں میں تفصیل سے مل جا کیں گی۔ اور بیا ختلاف ایسا ہے جیسے ہرقوم کی پوشاک اور طور وطریق علحد ہ ہوتے ہیں اور وہی ان کی پیچان ہوتے ہیں۔ بیاختلاف تو موں کے مزاج اور عادتوں کے بیتا اختلاف کی وجہ ہے ہوتا ہے، اسی طرح فن آ داب معاش کی تفصیلات کا اختلاف بھی تجھ لینا چا ہے۔

### وباب فن آداب المعاش

وهي الحكمة الباحثة عن كيفية الارتفاق: من الحاجات المُبَيِّنَةِ من قبل، على الحدِّ الثاني؛ والأصل فيه: أن يُعْرَضَ الارتفاق الأول على التجربة الصحيحة في كل باب، فَتُختار الهيئاتُ البعيدةُ من النضرر، القريبةُ من النفع، ويُترك ماسوى ذلك؛ وعلى الأخلاق الفاضلة التي يُجبل عليها أهلُ الأمزجة الكاملةِ، فيُختار ما توجبه وتقتضيه، ويُترك ماسوى ذلك؛ وعلى حسن الصحبة بين الناس وحسن المشاركة معهم، ونحو ذلك من المقاصد الناشئة من الرأى الكلي. ومعظم مسائله: آداب الأكل، والشرب، والمشي، والقعود، والنوم، والسفر، والخَلاء، والجماع، واللباس، والمسكن، والنظافة، والزينة، ومراجَعَة الكلام، والتمسك بالأدوية والرُّقي في العاهات، وتَقْدِمَةِ المعرفة في الحوادث المُجْمَعَة ، والولائم عند عروض فَرَح: من ولادة، ونكاح، وعيد، وقدوم مسافر، وغيرها، والمأتِّم عند المصائب، وعيادةِ المرضى، ودفن الموتي. فإنه أجمع من يُعتد به من أهل الأمزجة الصحيحة: سُكَّان البلدان المعمورة، على أن لايـؤكـل الـطعامُ الخبيث، كالميت حَتَفَ أنفه، والمتعفّن، والحيوان البعيد من اعتدال المزاج وانتظام الأخلاق، ويستحبون أن يوضع الطعامُ في الأواني، وتوضع هي على الشُّفُر ونحوها، وأن يُسَظُّف الوجهُ واليدان عند إرادة الأكل، ويُحترزُ عن هيشات الطُّيش، والشُّرَهِ،والتي تورث الضغائنَ في قلوب المشاركين، وأن لايُشرب الماءُ الآجنُ وأن يُحترز من الكُرْع والعَبِّ.

وأجمعوا على استحباب النظافة: نظافةِ البدن والثوب والمكان عن شيئين: عن النجاسات

المُنتنة المتقدِّرة، وعن الأوساح النابتة على نهج طبيعى، كالبخر يُزال بالسواك، وكشعر الإبط والعانة، وكتوسخ الثياب، واعشيشاب البيت؛ وعلى استحباب أن يكون الرجل شامة بين الناس: قد سوِّى لباسه، وسرَّح رأسه ولحيته؛ والمرأة إذا كانت تحت رجل تتزين بخضاب وحُلِي ونحو ذلك؛ وعلى أن العُرْى شينٌ ، واللاس رين، وظهور السوأتين عار، وأن أتم اللباس ما ستر عامة البدن، وكان ساترُ العورة غيْر ساتر البدن؛ وعلى تقدمة المعرفة بشيئ من الأشياء: إما بالرؤيا، أو بالمجوم، أو الطيرة، أو العيافة والكهانة والرمل، ونحو ذلك.

وكل من خُلق على مزاج صحيح وذوق سليم يختار لامحالة في كلامه من الألفاط كلّ لفظ غبر وحشى، ولا تُقيل على اللسان؛ ومن التراكيب كلّ تركيب متين جيّد؛ ومن الأساليب كلّ أسلوب يميل إليه السمعُ، ويركن إليه القلب، وهذا الرجل هو ميزان الفصاحة.

وبالجملة ففى كل باب مسائل إجماعية مسلمة بين أهل البلدان، وإن تباعدت، والماس بعدها في تمهيد قواعد الآداب مختلفون: فالطيعي يمهدها على استحسانات الطب، والمنحم على خواص النجوم، والإلهي على الإحسان، كما تجدها في كتبهم مفصلة؛ ولكل قوم زي و آداب يتميزون بها، يوجها احتلاف الأمزجة والعادات، ونحو ذلك.

تر جمہ بن آواب معاش کا بیان بن آواب معاش وہ حکمت ہے جو صد ثانی پر پہنے بیان کروہ ضروریات کی تدبیرات نافعہ ہے بحث کرتی ہے۔ اور بنیادی بات اس فن میں ہے ہے کہ ارتفاق اول کو (فن آواب معاش کے ) ہر باب میں صحیح تج بہ پر پیش کیا جائے ، پھروہ ہیئتیں اختیار کی جا کیں جو ضرر سے بعید اور نفع سے قریب ہوں اوران کے ملاوہ کو چھوڑ ویا جائے ۔ اور ان اخلاق فاضلہ پر چیش کیا جائے جن پر کامل مزاج رکھنے والے لوگ بیدا کئے جاتے ہیں۔ پھروہ باتیں لے کہ جن کی جن کو اضوق کی سے بیدا ہو وکھوڑ ویا جائے ہیں۔ پھروہ باتیں سے لی جا کی جا کی میں جن کو اضوق عالیہ ثابت کرتے ہیں اور جا جی باوران کے علاوہ کو چھوڑ ویا جائے ہیں۔ اور حسن معاشرت اور بہترین جم عتی زندگی پراوراس فتم کے دیگر مقاصد پر جورائے کل سے پیدا ہوتے ہیں، چیش کیا جائے۔

اوراس فن کے بڑے مسائل میہ بیں کھانے ، پینے ، سونے ، سفر کرنے ، استنجاء کرنے ، صحبت کرنے ، کپڑا پہنے ، رہنے سہنے ، نظافت ، زیبنت ، با ہمی گفتگو کرنے ، آفتوں میں دواؤں اور منتزوں کو استعال کرنے ، حوادث اجتماعیہ کو پہنے سے بہجانئے ، اور خوشی پیش آنے پر ، جیسے بچہ کی ولادت ، شاوی ، عید ، مسافر کی واپسی وغیرہ کے موقعہ پر دعوت کرنے ، مصائب کے وفت ماتم کرنے ، بیم رپری کرنے اور مُر دوں کو فن کرنے کے آداب۔
پس بیشک آباد خطوں میں بسنے والے ، سی مزاج رکھنے والے ، قابل لحاظ لوگ :



ا-:اس پرمتفق میں کہ گندہ کھانا نہ کھایا جائے ، جیسے اپنی موت مراہوا جا نور،اورسٹراہوا کھانا ( گوشت وغیرہ)اوروہ جانورجن کا مزاج اعتدال سے دور ہے اورجن کے اخلاق میں با قاعد گی نہیں ہے۔

۲-:اوروہ پبند کرتے ہیں کہ کھانا برتنوں میں رکھا جائے ،اور برتن دسترخوان وغیرہ (جیسے میز) پرر کھے جائیں۔ ۳-:اوریہ بات کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ اور منہ دھولیا جائے ، اور حماقت اور حرص کی شکلوں سے اور الیم ہاتوں سے بچا جائے جوساتھیوں کے دلوں ہیں تکدر پیدا کریں۔

۳-:اور بیہ بات کہ بد بودار پانی نہ بیاجائے اور پانی کے برتن میں مندلگا کراور جانوروں کی طرح گھٹ گھٹ نہ بیا عائے۔

۵-.اوروہ لوگ نظافت کی پہندیدگی پرمتنق ہیں یعنی بدن، کپڑوں اور مکان کو دو چیزوں سے پاک رکھا جائے (ایک) گھنا وَنی بد بودارنا پاکیوں سے، (دوسر سے) طبعی طور پر پیدا ہونے والے میل کچیل ہے، جیسے گندہ دہنی کہاس کومسواک سے دور کیا جائے،اور جیسے بغل اور زیر ناف کے بال،اور جیسے کپڑوں کا میاا ہونا،اور گھر کا کوڑے سے بھر جانا۔

۱-: اوراس بات کی پیندیدگی پر که آدمی لوگوں کے درمیان نمایاں رہے: اس نے لباس درست کررکھا ہواور مراور ڈاڑھی میں سنگھی کررکھی ہواور عورت جب کسی کے عقد میں ہوتو خضاب (منبدی) اورزیوروغیرہ سے آراستہ ہو۔ ۲-: اوراس بات پر کہ برہنگی عیب ہے اور لباس زینت ہے اور دوشر مگا ہوں کا کھلنا مارکی بات ہے۔

۸-:اوریه که کامل لباس وہ ہے جوسارے جسم کو چھپائے۔اورشرمگاہ کو چھپانے والا کپڑا، باقی بدن کو چھپانے والے کپڑے کے علاوہ ہو۔

9 -: اورکسی طرح سے پیش بینی کرنے پر ، یا خواب ہے یا ستاروں ہے ، یا فال ہے ، یا شکون ہے اور کہا نت ہے اور '' زمکل ہے اوراسی قتم کی دوسری چیزوں ہے۔

وغیرہ کا اختلاف ثابت کرتا ہے۔

#### لغات:

صَحِب (س) صُحِبة : ایک ساتھ زندگی بسرکرتا شار که: یا بهم شریک بهونا المشارك. ساجھی، حصد دار راجعه الكلام : ووباره تفتلوكرنا، مواجعة الكلام . باجم تفتلوكرنا رُقيه رُقية كي جمع بي بمعنى منتر أنعويذ قدم تقدِمةَ: آكيكرنا الحنف: موت، خنف انهه :اس كي ناك كي موت يعني اين موت مرنا - جالجيت يسعر بول كا خیال تھا کہ جومیدان کارزار میں مارا جاتا ہے اس کی روح تو منہ کے راستہ سے نکلتی ہے،اور جو ہزول حیاریائی پر مرتا ہے، اس کی روح کو نکلنے کے لئے مندراستنہیں ویتا،اس لئے وہ ناک کے راستہ سے نکلتی ہے۔ پھریداین موت مرنے ک لے محاورہ ہو گیا۔ اس کامقابل ند بوحہ جانور ہے سُفُر جمع ہے سُفُر ہی کمعنی دستر خوان طاش بطیش طیشا: اوجیها ہوتا عقل زائل ہوتا ۔ شرہ (س) شرکھا إلى الطعام: بہت حریص ہوتا ۔ السفغان جمع ہے الضغینة کی بمعنى كينه صَعن (س) ضعنًا : كين ركهنا كوع (ف، س) كُوغا: ياني يابرتن مِن منه لكاكر بينا عث (ن)عنا المهاءَ : جانوروں کی طرح مندلگا کریانی پینا، (کوع کامترادف) غبّت المدلوُ : ڈول کا بھرتے وفت کر گرانا، عبّ المهاءُ: سانس لئے بغیرجلدی جلدی گٹ گٹ پیتا ۔ شاعُهٔ کے اصل معنی بین تل، خال، چونکہ تل نمایاں ہوتا ہے اس لے مجاز انجمعی نمایاں آتا ہے۔ الطیر فی شگون (اچھایابرا) عرب برندوں کواڑا کرشگون لیتے تھاس لئے طیر سے بيلفظ بنايا كياب البطيّرةُ: هايتفاءً ل به ، أو يتشاءً م مه الغيّافة : يرثده ارْ اكراس كنام، آوازاوركس طرف جاتا ـ، ال ـ اليما براشكون لين العيافة: زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها( المعحم الموسيط) الكهانة:غيب كي باتنس بتلانا المومل: ايك علم كانام بيجس مين مندسون اورخطوط وغيره ك ذریعهٔ غیب کی باتیس در مافت کرتے میں (فیروز اللغات)

## تركيب:

هى الحكمة مين هى شمير عكمت عمليه كلطرف لؤتى ب على الحد الثانى متعلق ب المبينة ب على الأخلاق الفاضلة إلى اور على حسن الصحبة إلى كاعطف على التجربة پرب على أن العرى إلى اور على تقدمة المعرفة إلى كاعطف على استحباب أن يكون الرجل برب على الله كاعطف على استحباب أن يكون الرجل برب تقييم كا على المتحده المعرفة إلى كما تجدها المل مين كما تجدهم تما، جوتقيف ب مخطوط كرا في سيتنج كى ب -

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

公

☆

### باب \_\_\_\_بم

# خانگی انتظام کا بیان

فن تدبیر منزل: وہ علم ہے جوئزتی یافتہ تدن میں، خاندانی تعلقات کی تکہداشت سے بحث کرتا ہے بینی اس فن میں ان صفحتوں کو بیان کیا جاتا ہے جن کا تعلق ایک گھر میں بسنے والے افراد کی اجتماعی زندگی ہے بوتا ہے، تدبیر کے معنی بیں انتظام کرنا، اور وجہ تسمیہ ظاہر ہے: اس علم سے گھر کا نظام سنورتا ہے۔ اس فن کا خلاصہ چار مسائل ہیں: اس نکاح (شادی بیاہ) ۲۰: ولادت (اولاد کے مسائل) ۲۰: ملکیت لیعنی غلام اور آقا کے معاملات ۲۰: تعاون با جمی کی ضرورت اوراس کی شکلیں جفصیل درج ذیل ہے:

## يبلامسكه:شادى بياه

ہم ہستری کی ضرورت نے مردوزن میں ربط ورفاقت پیدا کی ہے، پھر اوالا د پر شفقت ومہر پانی نے ان کی پرورش میں تق ون باہمی کی ضرورت ثابت کی ۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ پچھ تو بیال مرد میں ہوتی ہیں اور پچھ تورت میں ، اس طرح پچھ تو اوالے تقصان کی تلائی مرد میں ہوتی ہیں اور پچھ تو اور اپنے تقصان کی تلائی مرد میں ہوتا ہے، اور پچھ تو اور اپنے تقصان کی تلائی کر سے مرد فائدہ تھا ہوا ہے اور اپنی کی کو دور کرے ، اور دونوں کل کرآ سائٹ کی ندگی ہر کر ہیں۔

کرے اور تورت کی خوبیوں سے مرد فائدہ اٹھا کے اور اپنی کی کو دور کرے ، اور دونوں کل کرآ سائٹ کی ندگی ہر کر ہیں۔

عورت مرد کی بنسبت اوالا دکی پر ورش کے طریقے بہتر جانتی ہے۔ وہ حیادار ہوتی ہے ، خانہ شینی کی زندگی ہر کر سکتی ہے ، گھر بیلو مبلکہ بھیلکے کاموں میں ماہر ہوتی ہے ، فطری طور پر اس میں تا بعد ارک کی صفاحیت نیادہ ہوتی ہے گھراس کی عقل خفیف ، بدن نا تو ال اور عزم وحوصلہ کمز ور جوتا ہے اور وہ محنت کے کاموں سے جی چراتی ہے۔

دے سکتا ہے ، اس میں غرور ، تسلط ، مناقشہ کی صلاحیت اور غیرت کامل ہوتی ہے اور بار با ان صفات کی ضرورت پڑتی دے ۔ گھراس میں اولا د کی پرورش کا سلیقہ نبیں ہوتا ، نہ وہ ہر وقت گھر میں بیشارہ سکتا ہے ، معمولی کاموں سے اس کا جی اگ تا ہے اور تا بعد ارک کی پوری صلاحیت بھی اس کی فطرت میں بیشارہ سکتا ہے ، معمولی کاموں سے اس کا جی اس کی قطرت کی زندگی مرد کے بغیرنا تمام رہتی ہے اور تا بعد ارک کی پوری صلاحیت بھی اس کی فطرت میں نہیں ۔ اس لئے عورت کی زندگی مرد کے بغیرنا تمام رہتی ہے اور مرد کی عورت کے بغیرنا تمام رہتی ہے اور مرد کی عورت کے بغیرنا تمام رہتی تکی اس کی فطرت کی خورت کی ندگی مرد کے بغیرنا تمام رہتی ہے اور مرد کی عورت کے بغیرنا تمام مردت کی تعیر اس کی خورت کی فرت کے بغیرنا تمام رہتی کی خورت کی بغیرنا تمام رہتی ہوں۔

ادر عورتوں کے معاملہ میں مردوں میں رقابت اور غیرت کا جذبہ پایا جاتا ہے، اس لئے ضروری ہوا کہ گواہوں کے سامنے مرد کا کسی عورت کے ساتھ اختصاص صحیح طور پر طے ہوجائے۔اور مرد کی عورت میں رغبت ہے یانہیں؟ یہ بات جانے



کے لئے متلنی اور مہر کی ضرورت ہوئی۔ اور عورت ولی کوعزیز ہوتی ہے اور وہ اس سے ہر دست درازی کو ہٹا تا ہے، اس لئے نکاح میں ولی کی رضامندی بھی ضروری ہوئی۔

اورمحارم سے نکاح اس کے حرام ہوا کہ اس سے عور توں کو براضرر پہنچ سکتا ہے، مثلاً:

ا -: عورت جس مرد سے نکاح کرنا جا ہتی ہے، ولی (باپ، بیٹا، بھائی وغیرہ) نہیں کرنے دے گا۔خود کرنا جا ہے گا، جس سے عورت کے جذبات کوٹیس ہنچے گی۔

۲-۱ گرشو ہرعورت کے حقوق ادائبیں کرتا، تو عورت کی طرف ہے ادلیا ، حقوق زوجیت کا مطالبہ کرنے ہیں، کیونکہ عورت کم فرورہ وتی ہے۔ وہ خود جھٹر انبیں کر سکتی، اس لئے عورت اس کی مختاج ہے کہ ایسے نازک وقت میں ادلیاء اس کی محتاج ہے کہ ایسے نازک وقت میں ادلیاء اس کی دست گیری کریں۔ گرجب ولی خود شوہر بن جائے گا، اور عورت کی حق تنافی کرے گا تو عورت کی طرف سے حقوق زوجیت کا مطالبہ کون کرے گا؟ کوئی مطالبہ کرنے والانبیں ہوگا، جس ہے عورت کو ضرعظیم پہنچے گا۔

۳-:اگر ولی کے نکاح میں بہن ، بنی کے ملاوہ کوئی اورعورت بھی ہوگی تو جب سوکنوں میں جھٹزا ہوگا ،اور شوہر دوسریعورت کا ہوکررہ جائے گا تو قطع رحی ہوگی۔

۳- بسلیم المز ان لوگوں کی رغبت بیٹے ، بیٹی اور بھائی بہن کی طرف نہیں ہوتی ،اور بے رغبت نکاح بے فائدہ ہوتا ہے۔
نکاح کی عمر: جب لڑکالڑ کی بالغ ہوجا کیں اور وہ صحبت کی ضرورت محسوس کریں تو نکاح کروینا چاہئے۔اور چونکہ
ہم بستری کی خواہش کا اظہار بے شری کی بات ہے ، اس لئے القد تعی لی نے اس کو بلوغ کے خمن میں چھپاویا ہے ، کیونکہ
بلوغ ہی ہی چے کے نشو ونما کا درجہ کمال ہے۔ اس کو بلوغ تک ضرور پہنچنا ہے۔اور بلوغ کی علامتیں (مرد میں ڈاڑھی اور
عورت میں چھاتی ) ایسی واضح رکھی ہیں کہ ان کو چھپایا ہی نہیں جاسکتا۔ یہ علامات و یکھتے ہی والدین پر اولا و کے نکار کی
فکر سوار ہوجاتی ہے۔

تقریب ولیمہ: جب عقد نکاح ہوجائے اور شوہر کا بیوی پر قبضہ تام بھی ہوجائے لینی وہ بیوی ہے متمتع بھی ہو چکے، تو اس کی لطیف انداز پر اور عمدہ طریقے سے تشہیر کرنے کے لئے تقریب ولیمہ ہونی چاہئے ، جس میں لوگوں کو مدعو کیا جائے ، صرف اہل خانہ ل کرنہ کھالیں ، ورنہ مقصد حاصل نہ ہوگا ۔ اور ولیم کے موقعہ پر پچھے چہل پہل ، پچھ شور ، پچھ ذھبدَ ھباہت ہونی چاہئے ، مگراس میں حدود سے تجاوز نہیں کرنا جاہئے۔

دُفْت: (عربی میں دال کے پیش کے ساتھ اور اردو میں زبر کے ساتھ) ڈفلی کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ہاتھ سے بجانے کا تھائی نما ایک باجا ہے عرب میں شادی کے موقعہ پر اسکو بجانے کا رواح تھا۔ اسکے قائم مقام روشنی، جھنڈیاں وغیرہ بھی ہوسکتی ہیں۔ گریہ سب ولیمہ کے دن ان امور کا ثبوت نہیں۔ ہیں۔ گریہ سب ولیمہ کے دن ان امور کا ثبوت نہیں۔ نکاح میں دس باتوں کا لحاظ: غرض ذکورہ بالا وجوہ سے، اور ان کے علاوہ بہت می وجوہ سے، جن کا تذکرہ نہیں کیا گیا،

اذ کیا ءان کوخود سمجھ لیس گے۔معروف طریقہ پرنکاح ایک لازمی طریقہ مسلمہ سنت اور فطری امر ہوگیا ہے،عرب وتجم میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔اورمعروف طریقہ سے مرادیہ ہے کہ نکاح میں دس باقوں کا لحاظ رھنا چاہئے:

ا-: غیرمحارم سے نکاح کیاجائے ،محارم سے نکاح کی حرمت ابھی او پر گزر چکی ہے۔

۲- نکاح علی الاعلان ہونا چاہئے ، خی طور پرنیس ہونا چاہئے ، نی کریم میں نکیا ہے کو چیکے سے نکال کرنا (نکاح السسو) ناپسند تھ (سنداحمہ ۱۵۸۰) نیز حدیث شریف میں ہے کہ: '' نکات میں حلال وحرام کے درمیان امتیاز شور اور ڈفلی سے ہوتا ہے' (مفکوۃ ، کتاب النکاح ، باب اعلان النکاح ۔ حدیث نمبر ۳۵۳)

"=: نکاح میں مبرضروری ہے۔ مبرعورت کا گرال قدر بونا ف ہر کرتا ہے، ہے قیمت چیز بے قدر بوتی ہے، بدایہ میں ہے نہم المعلو و اجب شرغا إبامةُ (أى إطهارُ ا) لشوف المعحل اله (کتاب النکاح، باب المهر) نیزمَهر (میم کے زیر کے ساتھ بھٹی محبت) بھی پیدا کرتا ہے، نیز مبرکی رقم ناگبانی مصارف میں بھی کام آتی ہے۔ شوہرکا اچا تک انتقال ہوجائے اور ترکہ نہ بوتو عدت میں اور کائ ٹانی تک مبرکی رقم سے کام چل سکتا ہے، پس معتذب رقم ہوئی جائے۔

۱۳- نشادی سے پہلے سگائی ہونی چاہئے لیعنی لڑ کے کی طرف سے لڑک کو ما نگنا چاہئے ،اس سے بھی طلب اور مورت کی اہمیت فوج ہوتی ہے ۔ اس کے کہ لایہ خطب الوجل اہمیت فوج ہوتی ہے ۔ اس کے کہ لایہ خطب الوجل علی خطبہ آخیہ خطب الوجل علی خطبہ آخیہ حتی ین کع او یٹوک (مشکوۃ ساب انکاح) یعنی کوئی شخص اپنے مسممان بھائی کی منگی پرمنگنی نہ بھیج (بلکہ انتظار کرے) تا آئیہ وہ نکاح کرے یا چھوڑ دے،اس میں اشارہ ہے کہ منگنی ٹرکے کی طرف سے جائی جائے۔

۵- نکاح میں کفاءت (مساوات، برابری) کا لحاظ رہنا چاہئے، تا کہ نکات پائندہ بواور کفاءت میں ہرز مانہ میں اور ہرعلاقہ میں رائج اقدار میں برابری دلیمینی چاہئے جن اقوام میں ذات برادری یا پہیٹوں کی اہمیت ہے وہاں اس کا بھی لحاظ رہنا چاہئے۔
 لحاظ رہنا چاہئے۔

۲- ' نکاح ولی کی رضامندی ہے ہونا جا ہے ،عورتیں اپنی مرضی ہے نکاح کرلیں بیرنہایت معیوب ہات ہے۔ حدیث میں ہے لانکاح الا ہولی یعنی ولی کی مرضی کے بغیر نکاح زیبانہیں۔

2-. ز فا ف کے بعد دعوت ولیمہ ہونی جائے۔ اوراس کی وجدا بھی مذکور ہوئی۔

۱۳۵۸ : کاح کے بعد مرد، عورت کا فحق ام رہے بیٹی گھر میوزندگی میں مرد کی بالادی ہونی جائے ،اگراس کا برمکس ہوگا یا دونوں آزاد ہوں گے ،کسی کی کسی پر بالادی ندہوگی تو اس گھر کا خدا جا فظ!

9-: نکاح کے بعد مردعورت کی معیشت کا غیل ہو، یعنی عورت کا نان ونفقہ مرد کے ذمہ ہونا چاہئے۔قر آن کریم میں مردکی قوّ امیت کی ایک ایس است کے مردوں مردکی قوّ امیت کی ایک وجہ رہ بیان کی گئی ہے ﴿ وَبِهَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَ الْهِمْ ﴾ (النہا، ۳۴) اوراس سبب سے کہ مردوں مردکی قوّ امیت کی ایک وجہ رہ بیان کی گئی ہے ﴿ وَبِهَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَ الْهِمْ ﴾ (النہا، ۳۴) اوراس سبب سے کہ مردوں مردکی قوّ امیت کی ایک وجہ رہ بیان کی گئی ہے ﴿ وَبِهَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَ الْهِمْ ﴾ (النہا، ۳۴)

نے اپنے مال (مَهر نفقہ وغیرہ) خرج کئے ہیں۔ یورپ وامریکہ میں جہاں مرد، عورت کی معیشت کا کفیل نہیں ہوتا، بلکہ عورت خود کفیل میں ہوتا، بلکہ عورت خود کفیل ہوتی ہوتیں ، اوران کی فیملی لا کف مبر ومحبت سے بالکل خال ہوتی ہوتیں ، اوران کی فیملی لا کف مبر ومحبت سے بالکل خالی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے، بلکہ رشتہ از دواج کے دھاگے کی مثال ہوتا ہے، مہم یا شام سی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔

•ا-: نکاح کے بعد عورت شوہر کی خدمت گزار ،اطاعت شعار ہواور وہ اولا دکی پرورش کواپٹی ذیمہ داری سمجھے۔

نکاح دائمی ہو: یعنی زوجین ایک دوسرے کوشریک حیات بنا کر ہمیشہ ساتھ رہنے کا عبد کریں۔اس جذبہ کے بغیر تعاون باہمی کا مقصد پروان نہیں چڑھ سکتہ اوریہ بات اس وقت ممکن ہے، جب ہرایک دوسرے کے نفع ونقصان کو اپنا نفع والوں کو ونقصان سے کہ:''اللہ تعالی چکھنے والوں کو اور چکھنے والوں کو اپنا دنیوں کرتے''( کنزالعمال، کتاب الطلاق حدیث نمبرہ ۲۵۸۵)

طلاق کی ضرورت: جب زوجین میں موافقت اور باہمی رضامندی ندر ہے تورسنگاری کی راہ بھی ضروری ہے، گوہ ہ جائز کاموں میں کتنی ہی ناپسند بیدہ ہو،اس لئے شرائط وقیو د کے ساتھ اور عدت کی پابندی کے ساتھ طلاق مشروع ہوئی۔ عدت کی ضرورت: طلاق کے بعد اور شوہر کی وفات کے بعد ، بچند وجوہ عدت ضروری ہے:

ا -: عدت ہے نکاح کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ عورت آئ ایک کے ساتھ تھی ،کل دوسرے کے یہاں چلی گئی، تورشتہ از دواج کی حیثیت کیار ہ گئی!

۲-: عدت کی صورت میں عورت شریک حیات کا کسی درجہ میں حق ادا کرتی ہے۔

٣-:عدت كے ذريعه رفاقت كے عبد و بيان كوكسى درجه ميں پورا كرنے كى كوشش كى جاتى ہے۔

۳۰ -: عدت میں سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ نسب خلط ملط ہونے سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ عورت بوقت طراق یا وفات حاملہ ہوئے ہے۔ اور چندروز کاحمل ہونے کی وجہ ہے اس کا پتہ نہ چل سکا ہوا یہا ہوسکتا ہے۔ پس اگر طلاق کے بعد یا شوہر کی وفات کے بعد عورت فوراً دوسرا نکاح کرلے گی ، تو کسی کا بچے کسی کی طرف منسوب ہوجائے گا۔

نوث: اورمرد پرعام حالات بین عدت اس کئے نبیں کہ وہ مرد کے موضوع کے خلاف ہے اور اس کے مشاغل میں حارج ہے نیز عدت کی بنیا دی غرض (استبراءرحم) اس میں نہیں پائی جاتی واللہ اعلم۔

کہ عام حالات میں اس لئے کہا کہ ایک صورت میں مرد پر بھی عدت (انتظار) لازم ہے اوروہ بیہے کہ کسی نے بیوی کوطلاق دی
اوراب وہ اس بیوی کی بہن سے نکاح کرنا جا بتا ہے تو مطلقہ کی عدت پوری ہونے کے بعد ہی نکاح کرسکتا ہے اس طرح کسی کے
نکاح میں جارعورتیں تھیں اور وہ ایک کوطلاق وید ہے تو اب کسی عورت سے نکاح اس مطلقہ کی عدت گزرنے کے بعد ہی کرسکتا
ہے، ورنہ پہلی صورت میں جمع بین الاحتین اور دوسری صورت میں یانچ عورتوں کونکاح میں جمع کرنالازم آئے گا، جو کہ حرام ہے۔
اور یہ بات بایں وجہ لازم آئے گی کہ معتدہ کی عدت کے زمانہ تک نکاح فی الجملہ باتی رہتا ہے ا

- ﴿ اُوَرُورُ بِيَالِيْرُ ﴾

#### ﴿باب تدبير المنزل

وهو الحكمة الباحثة عن كيفيةِ حفظِ الربط الواقعِ بين أهل المنزل،على الحدّ الثاني من الارتفاق؛ وفيه أربعُ جُمَلِ:الزّواج، والولاد،والْمَلْكة، والصحبة:

والأصل في ذلك: أن حاجة الجماع أو جبت ارتباطا واصطحابا بين الرجل والمرأة، ثم الشفقة على المولود أو جبت تعاونا منهما في حضانته؛ وكانت المرأة أهذا هما للحضانة بالطبع، وأحفقهما عقلا، وأكثرهما الحجامًا من المشاق، وأتمهما حياء ولزوما للبيت، وأحذقهما سعيا في محقرات الأمور، وأوفرهما انقيادًا؛ وكال الرحل أسدهما عقلا، وأشدهما ذبًا عن القِمار، وأجرأهما على الاقتحام في المشاق، وأتمهما تيهًا وتسلّطا ومناقشة وغيرة؛ فكان معاش هذه لاتتم إلا بذاك، وذاك يحتاج إلى هذه.

وأوجبت مزاحماتُ الرجال على النساء، وغيرتُهم عليهن، أن لايصلح أ مُرُهم إلا بتصحيح اختصاص الرجل بزوجته على رؤس الأشهاد.

وأوجبت رغبةُ الرجل في المرأة ، وكرامتُها على وليها، وذبُّه عنها : أن يكون مهرٌ، ولِخطنة، وتَصَدُّ من الولي.

وكان لوفتح رغبة الأولياء في المحارم أفضى ذلك إلى ضرر عظيم عليها: من عضلها عمن ترغب فيه، وأن لايكون لها من يطالب عنها بحقوق الزوجية ،مع شدة احتياجها إلى ذلك، وتكدير الرَّجم بمنازعات الضَّرَّات ونحوها؛ مع ماتقتضيه سلامة المزاج من قلة الرغبة في الذي نشامنها، أو نشأت منه، أو كانا كَغُصْنَى دُوْحَةٍ.

وأوجب المحياءُ عن ذكر الحاجةِ إلى الجماع: أن تُجعل مدسوسةً في ضمن عروجٍ يُتَوَقَّع لهماء كأنه الغايةُ التي وُجدالها.

وأوجب التلطفُ في التشهير، وجعلُ الملاكِ المنزلي عروجًا: أن تُجُعَلَ وليمةٌ، يدعى الناسُ إليها، ودُفِّ وطَرَبٌ.

وبالجملة: فلوجوه جَمَّةٍ مما ذكرنا ومما حذفا — اعتمادًا على ذهن الأذكياء — كان النكاح بالهيئة المعتادة — أعنى نكاح غير المحارم، بمحضّر من الناس. مع تقديم مهر وخِطبة، وملاحظة كفاء ق، وتصد من الأولياء، ووليمة، وكون الرجال قوَّامين على النساء، متكفلين

معاشهن، وكونهن خادماتٍ، حاضنات، مطيعات ــــسنةً لازمةً، وأمرًا مسلّماً عندالكافّة، وفطرةً فطر الله الناس عليها، لايختلف في ذلك عربُهم ولاعجَمُهم

ولما لم يكن بذلُ الجُهد منهما في التعاون، بحيث يجعلُ كلُّ واحد ضرَرَ الآخر ونفعه كالراجع إلى نفسه، إلا بأن يُوطُنا أنفسهما على إدامة النكاح؛ ولابد من إبقاء طريق للخلاص إذا لم يُطاوعا ولم يتراضيا؛ وإن كان من أبغض المباحات؛ وجب في الطلاق ملاحظةُ قيودٍ، وعدةٍ، وكذا في وفاته عنها، تعظيمًا لأمر النكاح في الفوس، وأداء لبعض حق الإدامة، ووفاء لعهد الصحبة، ولئلا تشتبه الأنسابُ.

تر جمہ: خاتگی تدابیر کابیان: اور تدبیر منزل وہ حکمت (عملیہ ) ہے جوار تفاق کی حدثانی پرایک گھر کے باشندوں بیس پائے جانے والے ربط وتعلق کی ٹکہداشت کی کیفیت سے بحث کرنے والی ہے۔ اور اس فن میں چار جملے ہیں: از دواج ، ولادت ، ملکیت اور رفاقت۔

اور بنیا دی بات اس (از دوائ) میں یہ ہے کہ جماع کی ضرورت نے مرداور عورت کے درمیان با ہمی تعبق اور رفاقت ثابت کی ہے، چراولاد پر شفقت نے اس کی پرورش میں تعاون با ہمی کو ثابت کیا ہے۔ اور عورت فطری طور پراولاد کی پرورش میں دونوں میں زیادہ راہ یا ہنتی اور عقل کے امتبار سے بلکی تھی ،اور محنت ومشقت کے کاموں سے زیادہ باز رہنے والی تھی ،اور شما ور خانہ شینی کے امتبار سے کامل ترتھی اور معمولی کاموں کو انہم دینے میں زیادہ مردونوں میں زیادہ درست رائے والا تھا،اور عارکی باتوں کو ہٹانے میں زیادہ مضبوط تھا،اور محنت ومشقت کے کاموں میں گھنے میں زیادہ دلیر تھا۔اور غرور، قبضہ، جھڑا کرنے اور غیرت میں کامل ترتھ ،اس لئے عورت کی زندگی مرد کے بغیر ناتمام تھی ،اور مرد کو عورت کی احتیاج تھی۔

اورعورتوں پرمر دوں کی مزاحمت (تعرض)اورغیرت نے ثابت کیا کہ مردوں کا معاملہ ای وقت سنورسکتا ہے ، جب گواہوں کے سامنے مرد کااس کی بیوی کے ساتھ انتصاص (خاص ہونا) صحیح طور پر طے کر دیا جائے۔

اورعورت میں مرد کی رغبت نے ،اور ولی کی نظر میں عورت کی عزت نے ،اورعورت سے ولی کی مدا فعت نے ثابت کیا کہ مہر ، نتنی اور ولی کی طرف ہے آیادگی ہو۔

اورا گرمحارم میں اولیاء کی رغبت کا درواز ہ کھول دیا جاتا تو یہ چیزعورتوں کے تن میں ضررعظیم کا باعث بنتی: لیعنی عورت کواٹھنے کی سے ساتھ نکاح کرنے ہے روکنا، جس میں عورت رغبت رکھتی ہے اور یہ کہ عورت کے لئے کوئی ایس شخص ندر ہے جواس کی طرف سے زوجیت کے حقوق کا مطالبہ کرے، حالا نکہ عورت اس چیز کی بہت زیادہ مختاج ہے، اورسوکنوں کے جھگڑ وں سے خاندانی رشتہ داری کا مزہ کر کرا کردینا،اوراس تشم کے اور ضرر،اس امر کے ساتھ جس کومزاج کی سلامتی چ بہتی

ہے لیعنی اس مرد میں رغبت نہ ہونا جوخو داس عورت سے پیدا ہوا ہو (لیعنی میٹے میں)اور وہ اس مرد سے پیدا ہوئی ہو (لیعنی میٹی میں) یا دونوں ایک بڑے درخت کی دوشاخوں کی طرح ہوں (لیعنی بھائی بہن ہوں)

اور جماع کی ضرورت کے تذکرہ سے شرم نے ثابت کیا کہ وہ ضرورت ایسے عرون (بیوغ) کے شمن میں چھپادی جائے ،جس کی ان دونوں (لڑ کے ،لڑ کی ) کے لئے امید باندھی گئی ہو، گویاوہ وہ آخری حد ہے جس تک چینچنے کے لئے وہ دونوں پیدا کئے گئے ہیں۔

اورتشہیر میں لطیف انداز اختیار کرنے نے ،اور گھر بلو قبضہ کے بام عروت تک پہنچ جانے نے ٹابت کیا کہ ایساولیمہ کیا جائے جس میں لوگوں کو دعوت دی جائے اور ڈفلی اور خوشی ہو۔

اورخلاصہ یہ ہے کہ وجوہ کثیرہ کی وجہ ہے جن میں ہے بعض کوہم نے ذکر کیا، اور بعض کا تذکرہ اذکیاء کے فہم پر اعتماد کرتے ہوئے چھوڑ دیا ہے معروف طریقہ پرنکاح سے بینی غیر محارم سے نکاح، اوگوں کی موجود گی میں، مہراور مثلنی کی پیش کش کے ساتھ ، اور کفاءت کا لحاظ رکھ کر، اور اولیاء کی آماد گی (رضامندی) ہے، اور ولیمہ کے ساتھ ، اور کورتوں پر مردوں کی پالادتی کے ساتھ اور عردوں کے خدمت گزار، مردوں کی بالادتی کے ساتھ اور عردوں کے عورتوں کی معیشت کا کفیل ہونے کے ساتھ اور عورتوں کے خدمت گزار، اطاعت شعار اور اولاد کی پرورش کرنے والیاں ہونے کے ساتھ ہے۔ جس میں ندع بوں کا اختلاف ہے، ندیجمیوں کا۔ الی فطری بات ہو گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ جس میں ندع بوں کا اختلاف ہے، ندیجمیوں کا۔ الی فطری بات ہوں کا تعاون با ہمی کی کوشش کر ناہاں طرح کہ ہرایک دوسرے کے نفع ونقصان کوا پی ذات کی طرف لوٹے والے نفع وضرر کی طرح ہیں دوام ضروری ہوا) اور جب دونوں میں موافقت اور با ہمی رضامندی ندر ہے تو رستگاری کی کوئی راہ باتی رکھنی بھی ضروری تھی ، اگر چہ وہ وہ او مجائز کا موں میں سب سے زیادہ تا پہنے میہ وہ تو طلاق میں قیود کا لحاظ اور عدت رکھنی بھی ضروری تھی ، اگر چہ وہ وہ او مجائز کا موں میں سب سے زیادہ تا پہنی رضامندی ندر ہونہ قبل قبل قبل وہ کا لحاظ اور عدت

ضروری ہوئی۔اورای طرح عدت ضروری ہے جب مردعورت کوچھوڑ کروفات پاجائے: دلوں میں نکاح کے معاملہ کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے اور فاقت کے عہد کونباہے کے لئے ،اور تا کہ نسب میں اشتباہ پیدا نہ ہو۔
اشتباہ پیدا نہ ہو۔

#### لغات:

وَطُن على الأمو: آماده كرنا، برا بحيحته كرنابه

تركيب:على الحد الثاني متعلق ب الواقع --

قصحیح : الندی نشامنها اصل میں اور تمام مخطوطات میں النبی مشامنها ہے۔ بیسبقت تعم ہے یا تعیف ہے، دلیل نشا مذکر کا صیغہ ہے۔

## دوسرامسکلہ: اولا دے احوال

اولاد كے سسله ميں شاه صاحب رحمداللہ نے دویا تيں بيان كى بين:

اول: اولا دابتداء میں ماں باپ کی محتاج ہوتی ہے، ان کی دکھ بھال ہے ہی پر وان چڑھتی ہے نیز ماں باپ فطری طور پر اولا د پر مہر بان ہوتے ہیں ، اس لئے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولا دکی ایسی تربیت کرے جوآئندہ ان کے جن میں مفید ہو، پہلے اس کو دین کا ضروری علم سکھائے ، کیونکہ دنیا و آخرت کی کا میا بی اس پر موقوف ہے ۔ پھر بچہ کی صلاحیت اور رغبت دینی یا دنیوی تعلیم کی طرف ہوتو اس تعلیم دلائے۔ صنعت وحرفت یا کاروبار کی طرف ہوتو اس راہ پر لگائے ، مگر دینی تربیت کی طرف ہوتو اس راہ پر لگائے ، مگر دینی تربیت کی طرف ہوتو اس نہ ہرتے۔

ووم: تین وجہ ہے ضروری ہے کداولا د مال باب کے ساتھ حسن سلوک کرے:

(۱) مال باپ بہر حال اولا دہے بڑے ہوتے ہیں، اولا دخواہ متنی بی عمر رسیدہ ہوجائے ، ماں باپ ان ہے م پندرہ ہیں سال بڑے ہوتے ہیں ، اس لئے عقل کی فراوانی اور تجربات کی زیادتی کی دولت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور بڑوں کی عزت کرناحسن سلوک کا ایک حصہ ہے۔

(۲) اخلاق عالیہ کا تقاضایہ ہے کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے دیا جائے جب ماں باب نے اولا دے ساتھ ہر طرح سے بھلائی کی ہے توضروری ہے کہ اولا دبھی اس کا بدلہ بھلائی ہے دے۔

(۳) مال باپ نے اولاد کی پرورش میں جو تکالیف برداشت کی ہیں وہ اظہر من انتشس ہیں، پس جب ماں باپ پیری میں اولا د کی خدمت کے تماتی ہو جا کمیں تو ضروری ہے کہ اولا د ہر طرح ہے ان کی خدمت کرے۔

## تبسرامسئله: ملكيت (نوكري اورغلامي)

ملکیت لیعنی ما لک ہونا دوطرح کا ہوتا ہے ایک ملکیت جمعنی ملازمت (نوکری) دوسرے ملکیت جمعنی نلامی۔ دونوں کی تفصیل درج ڈیل ہے:

🕕 تمام انسان یکسال استعداد کے مالک نبیں ہوتے ،اس لئے کوئی فطری طور پر آقا (سیٹھ) ہےتو کوئی نوکر۔جو



تخف کاروباری ذہن رکھتا ہے تقل معیشت (کاروبار) کا مالک ہے، قطری طور پراس میں نظم وانظام کی صلاحیت ہے، جو
اسودہ حال ہے اور خوش گوارزندگی گزارتا ہے وہ آقا ہے، اور جوکار وبار میں ہے وقوف ہے یا سرما پینیں رکھتا اوراس میں
تا بعداری کا پورا جو ہر موجود ہے اس طرح کداس کو جدھر کھینچا جائے کھچتا ہے۔ ایس شخص دوسر سے کے بیبال ملازمت کرتا
ہے۔ غرض سیٹھ ملازموں کا مختاج ہے، ان کے تعاون کے بغیراس کا کاروبار نبیں چل سکتا۔ اور ملاز مین سیٹھ کے تحتاج ہیں،
آقا ہے ان کی روزی روثی کا مسئلہ وابستہ ہے۔ اس طرح ملکیت بمعنی ملازمت وجود میں آئی ، اور آج ساری و نیا میں یہ ملکیت رائے ہے۔ بڑی بڑی ڈگر یوں کے مالک ملازمت کے ذریعہ پیٹ بھرتے ہیں اور کوئی بڑا کاروبار ملازموں کے
لاکست رائے ہے۔ بڑی بڑی ڈگر یوں کے مالک ملازمت کے ذریعہ پیٹ بھرتے ہیں اور کوئی بڑا کاروبار ملازموں کا گفیل سمجھے، تنہا
تعاون کے بغیر نبیں چل سکتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس رشتہ کو یا کیزہ بنایا جائے ۔ سیٹھ خود کو ملازموں کا گفیل سمجھے، تنہا
وولت کا مالک نہ بن جائے ۔ اور ملاز مین ہر طرح ہے آقا کے اور اس کے کاروبار کے خیر خواہ رہیں ۔ جبھی خوشی اور ناخوشی میں باہمی تعاون میکن ہے۔

(۴) ملکیت جمعنی غلامی جنگوں کا پیدا کیا ہوا مسئد ہے۔ جب دوفریق اڑتے ہیں اورایک دوسرے کے آدمیوں کوقید کرتے ہیں اور قیدیوں کا کوئی مناسب حل نہیں نگلتا تو قدیم زمانہ سے ساری دنیا ہیں اس کا بیول چلا آر ہا تھا کہ ان قیدیوں کو غلام بنالیا جائے اس طرح ملکیت جمعنی غلامی وجود ہیں آئی۔ غلامی کا مسئلہ اسلام کا پیدا کیا ہوانہیں نہ اسلام کو اس پراصرار ہے۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ جنگی قید یوں کا مسئلہ مختلف طرح ہے حل کیا جا سکتا ہے۔ یا تو قید یوں کو نہ تنج کر دیا جائے یا قید یوں کا قید یوں کو نہ تنج کر دیا جائے یا جنگ کا حرجانہ (فدیہ) لے کر چھوڑ اجائے یا جیل میں مدین کے کرزندگی بھر کھلا یا جائے۔ اگر میسب حل ممکن نہ بول یا مناسب نہ بوں تو آخری حل یہ ہے کہ ان کوفوج میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور ہر فوجی اینے غلام کوایئے گھر بھیج دے، وہاں دہ کام کرے اور کھائے۔

اسلام نے مسئلہ کے اس طل کو جو پہلے سے چلا آر ہا تھا اور ساری دنیا میں رائے تھا: باتی رکھا ہے۔ اس میں قید یوں کا یہ فائدہ ہے کہ جب وہ اسلامی معاشرہ میں پنچیں گے تو اسلامی تعلیمات سے روشناس ہوں گے اور در سوریان کے سینے نورا کیمان سے منور ہوجا کیں گے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ اس کی بہترین مثال ہے ۔ اور اسلام نے غلاموں کے لئے ایسے قواعد وضوابط بناد سے میں جن سے ظلم وستم کا سد باب ہوجا تا ہے، نیز غلامی سے نکلنے کی بہت سی را ہیں بھی تجویز کردی ہیں ، تا کہ غلامی کا طوق ہمیشہ کے لئے گردن میں نہ یرجائے۔

' پھرغلامی کا مسئلہ دنیا سے ختم نہیں ہوا۔ آج بھی مختلف مما لک میں ، خاص طور پر بورپ وامریکہ میں عورتوں اور بچوں کی خرید وفر وخت جاری ہے ، مگر چونکہ میہ غیر قانو نی کاروبار ہے اس لئے ان بے چاروں کے لئے نہ کوئی قانون ہے ، نہ رستگاری کی کوئی راہ!



وأوجبت حاجةُ الأولاد إلى الآباء، وحَذبُهم عليهم بالطبع. أن يكون تمرينُ الأولاد على ما ينفعهم فطرةً؛ وأوجب تقدُّمُ الآباء عليهم، فلم يكْبَرُوا إلا والآباءُ أكثر عقلاً وتجربة، مع مايوجبه صحةُ الأخلاق من مقابلة الإحسان بالإحسان، وقد قاسوا في تربيتهم مالاحاجة إلى شرحه: أن يكون بِرُّ الوالدين سنةً لازمةً.

وأوجب اختلاف استعداد بنى آدم: أن يكون فيهم السيّدُ بالطبع، وهو الأكيس المستقل بمعيشته، ذوسياسة ورَفاهية جبليتين، والعبدُ بالطبع، وهو الأخرق التابع، ينقاد كما يُقاد؛ وكان معاش كل واحد لايتم إلا بالآخر، ولايمكن التعاون في المَنْشَط والمَكْرَه إلا بان يُوطّنا أنفسَهما على إدامة هذا الربط.

ثم أوجبت إتفاقات أخرُ: أن يأسِر بعضُهم بعضًا، فوقع ذلك منهم بموقع، وانتظمت المملكة؛ ولابد من سنة يؤاخذ كلُّ واحد نفسه عليها، ويُلام على تركها؛ ولابد من إبقاء طريق الخلاص في الجملة بمال أو بدونه.

ترجمہ: اور آباء کی طرف اولا دکی احتیاج نے ، اور اولا دیر آباء کی فطری مہر بانی نے واجب کیا کہ اولا دکوا سے امور کی تربیت دی جائے جواولا دیے تی مضید ہو۔ اور اولا دسے آباء کے پہلے ہونے نے ، پس نہیں بڑی ہوتی اولا دمگراس حال میں کہ آباء کی عقل اور تجربہ زیادہ ہوتا ہے ، اس چیز کے ساتھ جس کو اخلاق کی در تنظی واجب کرتی ہے بعنی احسان کے مقابلہ میں احسان کرنا۔ اور تحقیق آباء نے اولا دکی پرورش میں جو تکلیفیس برداشت کی جیں ان کی تفصیل کی حاجت نہیں (ان وجو و مثلاثہ نے واجب کیا) کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک لازمی امر ہو۔

اورانسانوں کی استعداد کے اختلاف نے واجب کیا کہ ان میں (پچھلوگ) فطری طور پر آقا (سیٹھ) ہوں ۔۔۔ اور وہ نہایت ذہین، اپنی ستقل معیشت رکھنے والا، فطری طور پر سیاست (بہترین ظم وانتظام جانئے) والا، آسود وزندگ گزار نے والا محض ہے۔۔ اور (پچھلوگ) فطری طور پر غلام (نوکر) ہوں ۔۔۔۔ اور وہ بے وتوف فر ما نبر دار ہے، جوکھچنا ہے جس طرح کھینچا جائے ۔۔ اور ہرایک کی معاش (گذر بسر کا سامان) دوسرے کے بغیر بخیل پذیر نہیں ہوگئی ۔ اور خوشی اور ناخوشی میں ایک دوسرے کا تعاون ممکن نہیں گراس طرح کہ دونوں اپنے آپ کواس تعلق کو ہمیشہ رکھنے برآ مادہ کریں۔۔

پھر پچھ دوسرے اتفا قات نے واجب کیا کہ بعض بعض کوقید کریں۔ پس بیہ بات ( بینی ملکیت بمعنی غلامی ) ان کو بہت ہی پہندآئی ( بینی قیدیوں کا ان کویہ بہترین حل نظرآیا ) اور ملکیت منظم ہوگئی ( بینی اس کا سلسلہ شروع ہوگیا ) اور کوئی

- ﴿ لُوَ لُوَ لَهُ الْمُعَالِدُ ﴾

ایہ طریقہ ہونا ضروری ہے جس کا ہر شخص خود کو پابند بنائے۔اوروہ اس کے ترک پر ملامت کیا جائے۔اور کس نہ کسی طرح رستگاری کی راہ باقی رکھنی ضروری ہے۔خواہ مال کے ذریعہ ہو یا بغیر مال کے ( کسی اور طرح سے ہو، جیسے کفاروں میں غلاموں کوآزاد کرناوغیرہ)

#### لغات:

حدب عليه مهريان بوتا حدب (س) حدَبًا أَكْبُرُ ابوتا الْأَكْيس (المَّنْفُيل) نَهايت وْبَيْن وَفاهية: آسودگَ خُوشُ گوارزندگی الْأَخْوَق (المَّنْفُيل) نَهايت بِوقوف خوِق (س) خوافة : بِوقوف بوتا المَنْشَط: خُوشُ ولی ..... المَکْوَهُ: تاراضی ..... وَطُن عليه: آماده كرنا، براهیخته كرنا۔

## چوتھامسکلہ:صحبت (رفاقت)

صحبت کے معنی ہیں ساتھی ہونا، ایک ساتھ زندگی بسر کرنا۔ انسان چونکہ مدنی الطبع ہاس کی فطرت ہیں مل جُل کر رہے کا جذبہ ہاس کئے صحبت ورفافت کا مسئلہ پیدا ہوا بیخی آپس ہیں رشتہ الفت ومودت قائم کرنا، اور اس کو ہمیشہ باقی رکھنا ضروری ہوا کیونکہ بار ہااییا اتفاق ہوتا ہے کہ حاجتیں اور آفتیں آ دمی پرٹوٹ بین، کوئی سخت بیاری آگھیرتی ہے یا ایسے حقوق لازم ہوجاتے ہیں کہ دوسرول کے تعاون کے بغیران سے عبدہ بر آ ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اور ایسی افقاد ہر کسی پر پڑھتی ہوئی اس سے مشخل نہیں، اس لئے تعاون با بھی کی شکلیں ترقی یافتہ معاشرہ کی بنیا دی ضرورت بن گئیں۔

اسی طرح مدوخوا ہول کی مدد کے لئے اور مظلوموں کی اعانت کے لئے ایسے طریقے ہونے بھی ضروری ہیں جن کا ہر کسی سے مطالبہ کیا جا سکے، اور جو پیچھے ہے اس کو ملامت کی جا سکے۔ وطرح کی جا جیے۔ وطرح کی جا جیے۔ وطرح کی جا جیے۔ وطرح کی جا جیے۔ وطرح کی جا جیے۔

- نهایت اہم اور کمبی حاجتیں، جیسے بیوی کا نان ونفقہ، اولا دیرخرج کرنااوران کی خبر گیری کرنا، ماں باپ پرخرج کرنااوران کی خدمت گذاری۔ بیرحاجتیں اسی وفت پوری ہوسکتی ہیں جب جار ہاتیں پائی جائیں۔
  - (۱) جب مختاج اورمختاج اليه ميں ہے ہرا يک دوسرے کے نفع وضرر کوا پنا نفع وضرر سمجھے۔
    - (۲) جب ہرایک دوسرے کی مردکرنے میں انتہائی طاقت صرف کرے۔
      - (٣) جب ہرایک دوسرے پرخرج کرنے کو واجب جانے۔
        - (۴) جب ہرایک دوسرے کا دارث ہے۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ انسان کی پچھ حاجتیں نہایت اہم ہوتی ہیں اور وہ وقتی نہیں ہوتیں، بلکہ لیے عرصہ تک ان حاجتوں میں تعاون ضروری ہوتا ہے، جیسے بیوی اس کی مختاج ہے کہ شوہراس پر پوری زندگی خرچ کرے،شوہراس کامختاج ہے کہ بیوی اس کی اولا دکی ، پروان چڑھنے تک پرورش کرے اور تا زندگی اس کا گھر سنجائے۔ اور داس کی مختاج ہے کہ
پور ۔۔۔ نیپین کے زمانہ میں مال باپ ان کی و کچھ بھال کریں اور ان پرخرچ کریں۔ مال باپ اس کے مختاج میں کہ پیری
کے بورے زمانہ میں اولا وال کا سہارا بنی رہے اور مختاجگی کی صورت میں ان پرخرچ بھی کرے۔

بی حاجتیں اہم ہونے کے ساتھ چونکہ لمی ہیں اس لئے ان کی تحمیل اس صورت میں ممکن ہے کوتا جا اور محتاج الیہ میں

سے ہرا بک دوسرے کے نقع ونقصان کو اپنا نقع ونقصان سمجھے۔ جب بیقصور ہوگا تو جس طرح آ دمی اپنی ذات پر لمبے عرصہ

ت سر ج کر تا ہے، دوسر ول پر بھی کرے گا، نیز یہ بھی ضروری ہے کہ ہرا یک دوسرے کی مدد کرنے میں انتہا کی حاقت صرف

کرے، کیونکہ اس کے بغیر دوسرے کی لمبے عرصہ تک حاجت روائی ممکن نہیں۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس حاجت روائی ممکن نہیں۔ نیز تو ارث یعنی ایک دوسرے کا وارث ہونا بھی کوشر عا واجب سمجھے، کیونکہ از وم شرع کے تصور کے بغیر عمل دشوار ہوتا ہے۔ نیز تو ارث یعنی ایک دوسرے کا وارث ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب آج خرچ کیا ہے تو کل اس کا عوض بھی مانا چاہئے۔ یہ کی طرح قرین عقل نہیں کہ خرچ تو کو کی کرے اور مال کوئی کے اُڑے ہوئی تاوان ہے ہیں جس کرے اور مال کوئی کے اُڑے ہوئی تاوان ہے ہیں جس جس خاروں کوئی کے اُڑے وارث کی اور برطرح دیکھے بھال اور خدمت کی ہے، میراث کا بھی وہی زیادہ حقدار ہے علاوہ ازیں انسان نے ندگی مجرخرچ کیا ہو و میراث کی لا بچ میں حاجت روائی کے لئے تیارر ہے گا ہو و عدمی الوارث میں المیر نفع کا م کرنے کا عادی ہے۔ پس وہ میراث کی لا بچ میں حاجت روائی کے لئے تیارر ہے گا ہو و عدمی الوارث میں المید نفع کا م کرنے کا عادی ہو ۔ پس وہ میراث کی لا بچ میں حاجت روائی کے لئے تیار دے گا ہو و عدمی الوارث میں المی خوال دیا ہو کی اس کی کہ میراث کی کرنے کی میراث کی لئے تیار دے گا ہو و عدمی المیون میں اس طرف اشارہ ہے۔

فلاصہ یہ ہے کہ اس پہلی تنم کی حاجتیں آئی چیزوں ہی ہے تکیل پذیر ہوسکتی ہیں جو جانبین سے لازم ہول۔اوراس درجہ کے اقرباء زیادہ مزاوار بیں بینی انہی کی بیذ مہداری ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی بیرحاجتیں پوری کریں ، کیونکہ ان کا ایک دوسرے سے محبت کرنا اور ان کی باجمی صحبت ورفافت فطری امرکی طرح ہے،اس لئے وہ لیے عرصہ تک ایک دوسرے کی حاجتیں خوش دلی کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں ، دوسرے لوگوں کے لئے بیہ بات دشوار ہے۔

﴿ بلكی اور وقتی حاجتیں: به ہر كوئی پوری كرسكتا ہے، اس لئے ضروری ہے كہ لوگوں میں اہل مصائب كی ہمدردی كے لئے كوئی مسلمہ طریقہ ہو،امداد باہمی كے ادار ہے ہوں، جو بد كام انجام دیں۔

اور بوقت تعارض صلد حی زیادہ مؤکداور مقدم ہے مثلاً ایک شخص کے پاس سورو پے ہیں ،جس کی اس کو بال بچوں کے خرچ کے لئے ضرورت ہے اب ایک حاجت مند تعاون کا طالب ہوتا ہے ،تو حاجت مندسے مؤکداور مقدم اولا دہے۔

وكان يتفق كثيرًا أن تقع على الإنسان حاجاتٌ وعاهات: من مرض، وزَمَانَةٍ، وتوجُّهِ حق عليه، وحوائج يضعُف عن إصلاح أمره معها إلا بمعاونة بنى جنسه، وكان الناس فيها سواسيَّة، فاحتاجوا إلى إقامة ألفة بينهم وإدامتها، وأن تكون لإغاثة المستغيث، وإعانة الملهوف سنة بينهم، يطالبون بها، ويلامون عليها.



ولما كانت الحاجات على حدَّيْن:

حدٌ لا يسم إلا بأن يعُد كلُ واحد ضررَ الآخر ونفعَه راجعًا إلى نفسه، ولا يسم إلا ببذل كل واحد الطاقة في موالاة الآخر، ووجوب الإنفاق عليه، والتوارث؛ وبالجملة: فبأمور تلزمهم من الجانبين، ليكون الغُنم بالغُرم؛ وكان أليقَ الناس بهذا الحد الأقاربُ، لأن تحابُبهُم واصطحابَهُم كالأمر الطبيعي.

وحد يتأتى بأقل من ذلك، فوجب أن تكون مواساهُ أهل العاهات سنةً مسلّمة بين الناس، وأن تكون صلةُ الرحِم أوكدَ وأشدٌ من ذلك كلّه.

تر جمہ: اور بار ہاایہ الفاق ہوتا ہے کہ انسان پر حاجتیں اور آفتیں آن پڑتی ہیں، جیسے بیاری اُنجا پن یا کسی ایسے حق یا حرجہ نا کہ وہ فخص اُن حقوق وحاجات کے ساتھ، دوسروں کی دستگیری کے بغیر، اپنے معاملہ کوسنوار نے میں کمزور پڑجائے۔ اور لوگ حاجات میں بکسال ہتے، پس لوگوں کو آپس میں رشیر الفت تو تم کرنے کی، اور اس کو جمیشہ باتی رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور یہ بھی ضروری ہوا کہ مدوخوا ہوں کی امداد کے لئے اور مظلوم کی اعانت کے لئے لوگوں میں کوئی ایسا طریقہ ہو، جس کا ہرایک سے مطالبہ کیا جائے۔ اور اس کے ترک پر وہ مخص ملامت کیا جائے۔ اور جب انسانی ضرور تول کے دودر جبے ہتھ:

ایک درجہ وہ ہے جس کی تکیل بغیراس کے ممکن نہیں کہ ہرانسان دوسرے کے نفع وضررکوا پنا نفع ونقصان تصور کرے۔
اور میہ بات بدوں اس کے ممل نہیں ہو عتی کہ ہرایک دوسرے کی مدد کرنے میں اپنی پوری طاقت صرف کرے ،اور دوسرے پر خرج کرنے کواور ایک دوسرے کے وارث ہونے کو واجب جانے۔اور خلاصہ میہ ہے کہ اس درجہ کی تکیل ایسی چیزوں ہی سے ہو سکتی ہے جولوگوں پر جانبین سے لازم ہوں تا کہ نفع بعوض نقصان ہوجائے۔اور اس درجہ کے دیا دہ سز اوار رشتہ دار ہیں ،اس کے کہ ان کا ایک دوسرے سے محبت کرنا اور ان کی باہم رفاقت فطری چیز جیسی ہے۔

اور دوسرا درجہ: وہ ہے جواس ہے کم میں بھی حاصل ہوجا تا ہے۔ پس ضروری ہوا کہ لوگوں ہیں اہل مصائب کی ہمد دری ایک سلمہ طریقنہ ہو۔اور بیر (بھی ضروری ہوا) کہ صلد حمی ان سب ہے زیادہ مؤکداور زیادہ مضبوط ہو۔

#### لغات:

الزَمَانَة. آفت النجابِ بنى جنسه عمراد بني أوع بن يعنى السان مراد بي جيوانات مراد بي بي بي بي الناف النوم النوبي بي بي النافة إغاثة إغاثة إغاثة إغاثة إغاثة إغاثة إغاثة المستغيث: مدوطلب كرت والا الملهوف: مظلوم بمكين لهف (س) لَهْ هَا على مافات: مُمكين بونا لُهِف لهفًا . والى مُوالاة الرجل: مدوكرنا المامور تعلق م لايتم س النعنم: النعنم:

غنيمت، فائده ..... الغُرم: تاوان، وه مال جس كاادا كرناضروري بويه

## فن کےمسائل

اس فن کے بڑے مسائل ہیں ہیں جوعبارت کے ترجمہ سے سمجھ میں آجائیں گے۔ان میں سے ہرمسئلہ ایک بورا باب ہے۔اوران ابواب کی بنیادی باتوں کو دنیا کی تمام اقوام تسلیم کرتی ہے،اوران کور وبعمل لانے کی کوشش کرتی ہیں، خواہ ان کا کوئی بھی مذہب ہواورخواہ وہ کسی ملک کے باشندے ہوں۔

وصفة البزوج والزوجة، وماعلى الزوج: من حسن المعاشرة وصيانة الحرم عن الفواحش وصفة البزوج والزوجة، وماعلى الزوج: من حسن المعاشرة وصيانة الحرم عن الفواحش والمعار، وما على المرأة: من التعفف وطاعة الزوج وبذل الطاقة في مصالح المنزل؛ وكيفية صلح المتناشِزين، وسنة الطلاق، وإحدادُ المتوفّى عنها زوجها، وحضانة الأولاد، وسرن الوالدين، وسياسة المماليك والإحسان إليهم، وقيام المماليك بخدمة المولى، وسنة الإعتاق، وصلة الأرحام والجيران، والقيام بمواساة فقراء البلد، والتعاون في دفع عاهات طارئة عليهم، وأدبُ نقيب القبيلة، وتَعَهده حالَهم، وقسمة التركات بين الورثة، والمحافظة على الأنساب والأحساب.

فلن تبجد أمةً من الناس إلا وهم يعتقدون أصولَ هذه الأبواب، ويجتهدون في إقامتها على اختلاف أديانهم، وتباعدِ بُلدانهم، والله أعلم.

تر جمہ: اوراس فن کے بڑے مسائل یہ ہیں: ا-: ان اسباب کوجائنا جواز دوا جی تعلق کو قائم کرنے یا ترک کرنے کے مقتضی ہوتے ہیں ۲-: کاح کاطریقہ ۳-: زوجین کے اوصاف یعنی شوم کیسا ہونا چاہئے اور یوی کیسی ہونی چاہئے؟ ۴-: شوم کے فرائض ہیسے حسن معاشرت، ہیوی کی فواحش اور نگ وعار کی باتوں سے حفاظت ۵-: عورت کے فرائض ہیسے پاکدامنی ،شوم کی فرماں برداری اور گھر کے مفادات میں پوری کوشش خرچ کرنا ۲-: زوجین میں کشیدگی کی صورت میں مصالحت کا طریقہ کے-: طلاق دینے کا طریقہ ۸-: خاوند کے مرنے کے بعد ہیوی کا سوگ کرنا ۹-اولاد کی برورش ۱۰-: ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اا-: غلاموں اور ماتحوں (نوکروں) کانظم وانتظام اور ان کے ساتھ حسن سلوک اا-: غلاموں کو آزاد کرنے کا طریقہ ۱۲-: لوگوں پرورش حان نے تاموں کو آزاد کرنے کا طریقہ ۱۲-: لوگوں پرورش داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ میں سلوک کرنا ۱۵-: سمبر کے غریبوں کی غم خواری کے لئے آمادگی ۱۲-: لوگوں پر

ٹوٹ پڑنے والے مصائب کو ہٹانے کے لئے تعاون باہمی کا۔ :قبیلہ کے سروار کا احترام ۱۸۔ : سروار قبیلہ کا لوگوں کی خبر گیری کرنا ۱۹۔ : ورثاء کے درمیان تر کہ کی تقسیم ۲۰۔ :حسب (خاندانی خوبیوں) اورنسب کی حفاظت۔ پس لوگوں میں کوئی قوم آپ کو ایسی نہیں ملے گی ، مگر وہ ان ابواب کی بنیادی باتوں کو مانتی ہوگی ، اور ان کور وبعمل لانے کی کوشش کرتی ہوگی ، ان کے غدا ہب کے اختلاف اور ان کی آباد یوں کے دور در از ہونے کے باوجود۔ باقی اللہ بہتر جانبے ہیں۔

#### باب ـــه

## فن معاملات كابيان

یہ ارتفاق ٹانی کا تیسرااور آخری باب ہے۔فن معاملات حکمت عملیہ کی آیک شم ہے۔فن معاملات: وہ علم ہے جس میں ترقی یافتہ تدن میں تبادلہ اشیاء، تعاون با ہمی اور ذرائع معاش کو وجود پذیر کرنے کے طریقوں ہے بحث کی جاتی ہے۔ ذیل میں ان تینوں باتوں کی تفصیل ہے، پہلے تبادلیا شیاء کا بیان ہے، پھر ذرائع معاش کا، پھر تعاون با ہمی کی شکلوں کا۔

## پہلی بات: نتادلهٔ اشیاء

مباولہ: یعنی چیز وں کو چیز وں سے بدلنے کا رواج کیے ہوا؟ اس کا رواج اس طرح ہوا کہ جب تدن نے ترقی کی تو بھار خواہ محیل بھی مطلوب ہوئی ۔ گر تنہا ایک خفس اپنی تمام ضرور تیں بہتر طریقے سے پوری نہیں کرسکاتھا، کیونکہ کی کے پاس کھانے کا ذخیرہ موجود تھا تو پائی نہیں تھا، اور دوسرے کی صورت حال طریقے سے پوری نہیں کسکاتھا، کیونکہ کی کے پاس کھانے کا ذخیرہ موجود تھا تو پائی نہیں تھا، اور دوسرے کی صورت حال اس کے برعس تھی ۔ اور ہرایک کی خواہش تھی کہ اس کو وہ چیز میسر آئے جود دسرے کے پاس ہے۔ گر اس کی کوئی صورت مبادلہ کے ملاوہ نہیں تھی۔ اس طرح لوگوں میں تبادلہ اشیاء کا رواج چل پڑا۔ اور لوگوں نے طے کرلیا کہ ہرخض کوئی ایک کا م پکڑے، اور اس کوشاندار سے شاندار طریقہ پر انجام دے، اور اپنی باتی ضرور تھیں مبادلہ کے ذریعہ پوری کرے۔ کام پکڑے، اور اس کوشاندار سے شاندار طریقہ پر ایکا اس طرح چلا کہ جب شخیص نے ایک دھندا پکڑلیا، اور اس نے اپنی مصوعات تیار کیس۔ مثلاً کپڑا تیار کیا، گر جب اس نے کپڑے کا اشیائے خورد نی سے تبادلہ کرنا چا ہا، تو غلہ والا تیار نہیں ہوا، کیونکہ اس کوئی الحال کپڑے کے اس طرح غلہ والا تیار نہیں ہوا کہ جب تو کہوں کی خاروں کی حاصرت نہیں۔ اس خواہ کہوں کہ جب توں کا کپڑے سے تبادلہ کرنا چا ہا، مگر کپڑے والا تیار نہیں ہوا، کیونکہ اس کوئی واسطہ کہتر کے اللہ اپنا مال کرنی میں فروخت کرتا ہا ور کرنی وقت سے سے دشواری حل ہوجائے، ای واسطہ کا نام کرنی ہا ہو کہا ہو جائے اور کرنی وقت کرتا ہا ور کرنی وقت

ضرورت کے ہے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ پھر جب بھی اس کو نلد ترکاری کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اس کری ہے اپنی حاجت بوری کر لیتا ہے۔ اسی طرح نلدوالا بھی اپنااناج کرنسی میں بچے دیتا ہے اور اس سے تمام حاجتیں بوری کرتا ہے۔ حاجت کوری کس چیز کی ہونی جائے ؟: سونا جاندی تو '' خین اور دوسری چیز یں لوگوں کے اتفاق سے یا حکومتوں کے جکن وینے ہے کرنسی بنتی ہیں۔ سونے جاندی میں جارخو بیاں ہیں:

ا-: وہ وزنی دھاتیں ہیں۔سونا ہم مقدار پانی ہے 19 گنا بھاری ہے،اور چاندی دس گنا۔اس لئے ان کور کھنے میں سہولت ہے،وہ جگہ کم گھیرتے ہیں،اور پانینم اگر چہ 17 گنا بھاری ہے مگروہ بہت ہی کمیاب دھات ہے۔

۲- : سونے جاندی کے افراد مکساں ہوتے ہیں لیننی ان میں بہت زیادہ تفاوت نہیں ہوتا۔ تفاوت اس وقت ہوتا ہے جب ان میں کھوٹ ( دوسری دھات ) ملتہ ہے۔اس لئے سونے جاندی کوکرنی بنانے میں دھو کہ کم ہے۔

۳-: سونا جا ندی کھائے جاتے ہیں۔ زرکوب ان کو کوٹ کر ورق بناتے ہیں ، جوحلویات اور مقویات ہیں پڑتے ہیں۔اس لئے اگر کرنسی پڑی بھی رہی تو کھالی جائے گی۔

س- سونے جاندی کے زبورات بنتے ہیں۔اور پیجی ان کا نہایت اہم استعمال ہے۔

مااوہ ازیں سونے جاندی کا ملتے بھی خوب ہوتا ہے، ان کوزنگ بھی نہیں گذا۔ یہ بہت بخت بھی نہیں ، ان کا مزائ نرمی اور
سختی میں معتدل ہے، اس وجہ ہے ان پر ٹھپے خوب پڑتا ہے اور بیا جلی اور اصیل دھا تیں میں اور باقی رذیل دھا تیں ہیں ، اس
لئے یہ فطری طور پرخمن قرار پائیں لیعنی گویا قدرت نے ان کو بیدا ہی کرنسی بننے کے لئے کیا ہے۔ آج بنک نوٹ کے زمانہ
میں بھی ان کی اہمیت نہیں گھٹی ، کا غذی کرئی کا معیار سونا جاندی ہی ہیں۔ اور باقی چیزیں جیسے تا نبا، چیتل اور کا غذو غیر و مصنوی
کرنسی ہیں ، جب تک چلن ہے کرنسی ہیں اور جب چلن بند ہوجائے تو ان کی حیثیت ٹھپ ہوجاتی ہے۔

### ﴿باب فن المعاملات﴾

وهو الحكمة الباحثة عن كيفية إقامة المبادلات، والمعاونات، والأكساب على الارتفاق الثانى. والأصل فى ذلك: أنه لما ازدحمت الحاجات، وطُلب الإتقان فيها. وأن تكون على وجه تقرُّ به الأغين، وتلذُّ به الأنفسُ: تعذَّر إقامتُها من كل واحد؛ وكان بعضهم وجد طعاما فاضلاً عن حاجته ولم يجد ماء، وبعضهم ماء فاضلاً ولم يجد طعاما، فرغب كلُّ واحد فيما عند الآخر، فلم يجدوا سبيلاً إلا المبادلة، فوقعت تلك المبادلة بموقع من حاجتهم، فاصطلحوا بالضرورة على أن يُقُل كلُّ واحد على إقامة حاجة واحدة، وإتقانها، والسعى فى جميع أدواتها، ويجعلها ذريعة إلى سائر الحوائج بواسطة المبادلات، وصارت تلك سنة مسلمة عندهم.

ولما كان كثير من الناس يرغَب في شيئ، وعن شيئ، فلايجد من يُعامله في تلك الحالة: اضطروا إلى تُقْدِمَةٍ وتَهِيْئَةٍ، واندفعوا إلى الاصطلاح على جواهرَ معدِنيةٍ تبقى زمانا طويلا: أن تكون المعاملة بها أمرًا مسلما عندهم.

وكان الأليقَ من بينها الذهبُ والفضة، لِصغَرِ حجْمِهِما، وتماثلِ أفرادهما، وعِظَم نفعهما في بدن الإنسان، ولِتَأتَّى التجملِ بهما، فكانا نقدين بالطبع، وكان غيرَهما نقدًا بالاصطلاح.

تر جمہ: فن معاملات کابیان: فن معاملات: وہ حکمت ہے جوارتف ق ٹانی (شہری زندگی) میں تبادلہ اشیاء، تعاون بہتی ، اور ذرائع معاش کو ہر پاکرنے کے طریقوں ہے بحث کرتی ہے۔ اور اس بارے میں ( لیخی تینوں چیز وں کے بارے میں ) اصل بیہ ہے کہ جب ضرور بات کی کثر ت ہوئی ، اور ان میں پختگی مطبوب ہوئی ۔ اور بیر ایک کے جب ضرور بات کی کثر ت ہوئی ، اور ان میں پختگی مطبوب ہوئی ۔ اور بیر کا نجام دی کہ ان کی خصیل اس طرح ہوکہ اس ہے آئے تھیں شنڈی ہوں اور دل مسر ور ہوں ، تو ہرایک کے لئے تنبا اُن کی انجام دی مشکل نظر آئی ۔ اور بعض سے پاس ضرورت سے زائد کھانا تھا، مگر پانی نہیں تھا۔ اور بعض نے پاس زائد پانی تھا، مگر کھانا منہ بیری تھا، تو ہرایک کی خواہش ہوئی کہ دوسر ہے کے پاس جو چیز موجود ہے ، وہ اُسے بھی ملے ، پس لوگوں کو تبادلہ کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ پس ضرورت کی وجہ سے لوگوں نے اتف ق کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ پس ضرورت کی وجہ سے لوگوں نے اتف ق کرلیا کہ برخض ایک حاجت کے سرانبی م دیے کی طرف ، اور اس کو خوب مشخکم کرنے کی طرف ، اور اس کے تمام وسائل مبیا کرنے کی طرف ، اور اس کو تو ب معالم رائے ، بن گئی۔

اور جب بہت ہے لوگوں کو ایک چیز پسندتھی ( بعنی اس کی ضرورت تھی ) اور دوسری چیز ناپسندتھی ( بعنی اس کی ضرورت تھی) اور دوسری چیز ناپسندتھی ( بعنی اس کی ضرورت نہیں تھی ) پس اس کو ابیبا کو کی شخص نہیں ملتا تھا جو اس ہے اس حالت میں معاملہ کرے، تو لوگ پیش بندی اور پہلے سے تیار کرنے کی طرف مجبور ہوئے۔اور ایسی دھا توں پر اتفاق کرنے کی طرف چل پڑے جو مدت طویلہ تک باقی رہتی ہوں ، کہان دھا توں سے معاملہ کرناان کے نزویک ایک سلمہ چیز ہوجائے۔

اوران دھاتوں میں سے زیادہ موزون سونا اور جاندی تھے، کیونکہ ان کا حینجہ جھوٹا اور افراد یکساں تھے اور وہ بدن انسانی کے لئے بے حد نافع ہیں ، اور اس لئے کہ ان سے زینت حاصل ہوتی ہے، پس بید دونوں دھاتیں خلقی ثمن قرار یائیں ، اور ان کے علاوہ دھاتیں اتفاق کرنے ہے ثمن ہوئیں۔

لغات:

قَدُّم تقدمة: آگے کرنا، پہلے کرنا میناًهٔ تهیئهٔ: تیار کرنا، پیش کرنا، درست کرنا لینی مبادلہ کے لئے تیاری کرلی جائے ——————(وَسَنَوْرَ مِنَهَا اِلْمَا اِلَّهِ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْ اوركونى چيزا كردى جائتا كه بوقت ضرورت ال كذر بعدمبادله كيا جائك، اى كوبم ن "واسط" ئيسيركيا ب وَغِب فيه: رغبت كرنا في ابش كرنا و غِب عنه اعراض كرنا ..... إند فع إليه: به جانا ، چل پرنا و مركيب: اضطروا جزاء بلما كان كنيوكى .... أن تكون المعاملة بدل بجو اهو س

# دوسری بات: ذرائع معاش

ذرائع معاش دوطرح کے ہیں: اصلی اور فرعی ۔اصلی ذرائع معاش حار ہیں:

(۱) کاشتکاری (باغبانی اس میس شامل ہے)

(۲) گله بانی یعنی مولیثی: اونت ، گائے بھینسیس اور بھیڑ بکریاں پالنا، اوران کے دودھ اورنسل سے فائدہ اٹھا تا۔

(۳) خشکی اورتری میں ہے مباح اموال جمع کرنا اورخودان ہے یا ان کوفر وفت کر کے ان کی قیمت ہے فائدہ اٹھانا،خواہ وہ اموال ازقبیل معدنیات ہوں، یا نباتات یا حیوانات۔

(۳) کاریگریاں، جیسے بڑھئی کا پیشہ اوہاری، پار چہ بافی اوران کے علاوہ وہ پیشے جو دھاتوں کوابیا بنادیتے ہیں کہ ان سے مطلوبہ منفعت حاصل ہوتی ہے، جینے سناری ظروف سازی وغیرہ۔

اور فروى مشير بشاري، چنددرج ذيل بن

(۱) تجارت ـ حديث شريف ميس سے ديا نتدارتا جركى برى نضيلت آئى ہے۔

(r) ملکی مصالح کی انجام دہی تعنی سرکاری ملازمتیں۔

(٣) انسانی ضروریات میں ہے کئی بھی ضرورت کی بھیل کو ذریعیہ معاش بنا تا۔

(۳) جب لوگوں میں نزاکت آتی ہے اور وہ نیش پہنداور آسودگی کے طالب ہوتے ہیں تو طرح طرح کے ذرائع معاش وجود میں آتے ہیں۔

رہی میہ بات کہ س کے لئے کونسا پیشہ مناسب ہے؟ تو جاننا چاہئے کہ ہر شخص دو چیز وں میں سے کسی ایک چیز کے پیش نظر کسی میشے کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔وہ دو چیزیں میہ ہیں:

(۱) ملاحیتوں کے لحاظ ہے کام سونیا جائے جیسے بہادر آدمی جنگ اور فوج کے لئے موزون ہے۔ ذبین مضبوط حافظہ کا آدمی حساب (Account) کے لئے مناسب ہے۔ طافت ورآدمی بار برداری اور مشقت کے کاموں کے لئے بہتر ہے۔

(۲) جس کوجس پیشہ کا موقع مل جائے وہی اس کے لئے مناسب ہے۔مثلاً لوہار کےلڑ کے اور ہمسا ہے کے لئے لوہاری کا پیشہ جس قدر آسان ہے دوسرا کوئی پیشہ آسان نہیں ،اوران دونوں کے علاوہ کے لئے لوہاری کا پیشہ بہت مشکل ----

- ه الْمَتَوْرُ لِبَيَالِيْدُ لِهِ

﴿ وَمُؤْرِّ مِبَالِيْهُ زُدِ ﴾ -

پیشہ ہے۔ای طرح ساحل سمندر کے باشندول کے لئے محصلیاں شکار کرنا آسان ہے،کوئی دوسرا کام ان کے لئے آسان نبیں۔اورساحل سے دور رہنے والوں کے لئے ماہی گیری کا پیشہ مشکل پیشہ ہےان کا پانی میں اتر تے ہی ۃ م ہوا ہوجا تا ہے۔

معنر پیشے: کچھ لوگوں کو پہیٹ پالنے کے لئے کوئی اچھا پیشہبیں ملتا، وہ لوگ ملک کونقصان پہنچانے والے پیشے اختیار کرتے ہیں، جیسے چوری، جوااور بھیک مانگنا۔

نوٹ:مبادلہاگر چیز کا چیز کے ساتھ ہوتو اس کا نام بیچ (خرید وفر وخت) ہے،اوراگر چیز کا منفعت کے ساتھ ہوتو اس کا نام اجار ہ (مزدوری) ہے۔

وأصول المكاسب: الزرع، والرَّغى، والتقاطُ الأموالِ المباحة من البر والبحر: من المعدِن والنبات والحيوان، والمسناعات: من نِجَارة، وجدادة، وجياكة ،وغيرها، مما هو من جعل الجواهر الطبيعية بحيث يتأتى منها الارتفاق المطلوب؛ ثم صارت التجارة كُسبا؛ ثم صار القيام بسمصالح المدينة كسبا؛ ثم صار الإقبال على كل ما يحتاج الناس إليه كسبًا؛ وكلما رَقَّتِ النفوسُ، وأَمْعَنَتْ في حبُ اللذة والرَّفاهية، تَفَرَّعَتْ حواشي المكاسب.

واختُصَّ كُلُّ رَجَلَ بكسب لأحدِ شيئين:

[١] مناسبة القُوى: فالرجل الشجاع يناسب الغَزْوَ، والكَيِّسُ الحافظ يناسب الحسابَ، وقَويُّ البطش يناسب حملَ الأثقال وشاقَّ الأعمال.

[۲] واتفاقات توجد: فولدُ الحدَّاد وجارُه يتيسر له من صناعة الجدادة مالايتيسر له من عيرها، ولا لغيره منها؛ وقاطنُ ساحل البحر يتأتى منه صيدُ الحيتان، دون غيره، ودون غيرها؛ وبقيت نفوسٌ أغيَتُ بهم المذاهبُ الصالحة، فانحدروا إلى أكسابٍ ضارَّةٍ بالمدينة، كالسرقةِ والقمار، والتَّكدي.

و المبادلة: إما عين بعين، وهو البيع، أوعين بمنفعة، وهي الإجارة.

تر جمہ: اور بنیادی پیشے ہیں: بھیتی باڑی، گلہ بانی بخشکی اور تری ہے مباح اموال چنا (جمع کرنا) خواہ وہ معد نیات میں ہے ہوں با نبا تات ، یا حیوانات میں ہے، اور کاریگریاں، جیسے بڑھئی کا پیشہ، آہنگری، پارچہ بافی ، اوران کے علاوہ ان پیشوں میں ہے جو ما دی دھا توں کوابیا بناتے ہیں کہ ان ہے مطلوبہ منفعت حاصل ہوتی ہے ہے تھر تجارت پیشہ بن گئی، پھر ملکی مصالح کی انجام دہی پیشہ بن گئی، پھر حوائج انسانی میں سے کسی بھی چیز کی طرف متوجہ ہونا پیشہ بن گیا۔ اور جول جول نفوس پتلے ہوتے ہیں ( یعنی نزا کت آتی ہے ) اور نفوس لذت اور آ سودگی کی محبت میں گہرے اترتے ہیں تو پیشوں کے متعلقات کھو منتے ہیں ( اور شم تشم کے ذیلی پیشے وجود میں آتے ہیں )

اور ہرآ دمی دو چیز ول میں ہے کی ایک کی وجہ ہے کی پیٹے کے ساتھ فاص کیا جاتا ہے:

ا-: صلاحیتوں کے لحاظ ہے: جیسے بہادرآ دمی جنگ کے لئے موز دن ہے،ادر ذبین مضبوط حافظ کا آدمی حساب کے لئے مناسب ہے لئے مناسب ہے،اور طافت ورآ دمی بار برداری اور مشقت کے کا موں کے لئے موز دن ہے۔

۲-:اورا تفاقی ہونا (لیحنی موقع مکنا) جیسے لو ہار کے لڑکے اوراس کے ہمسایے کے لئے لو ہاری کا پیشہ جس قدر آسان ہے، دوسرا کوئی پیشہ اتنا آسان نہیں ، اوراس کے علاوہ کے لئے لو ہاری آسان نہیں۔ اور ساحل سمندر کا باشندہ محجیسیاں شکار کرسکتا ہوں کوئی کامنہیں کرسکتا۔ شکار کرسکتا ہوں وہ کوئی کامنہیں کرسکتا۔

اوررہ گئے کھولوگ جن کواچھی را ہول نے تھادیا ( یعنی وہ کمائی کی اچھی را ہیں ڈھونڈ جتے ڈھونڈ جتے تھاک گئے ) پس وہ ملک کونقصان پہنچانے والے پیشوں کی طرف اتر پڑے، جیسے چوری، جوا، بھیک مانگنا۔ اور تبادلہ یا تو چیز کا چیز ہے ہوگا اوروہ بچ ہے، یا چیز کا منفعت ( نفع ) ہے ہوگا ،اوروہ اجارہ ہے۔

#### لغات:

المكاسب جمع بالمخسب كى بمعنى كم ئى بيشه من البر متعلق به التقاط ب اور من المعدن من وف ب متعلق بوكر الأموال كي صفت ب جمله توجد عفت كافف به اتفاقات كى انعدر أبهتى كي طرف الزنا دون غيره كي ضمير قساطن كي طرف لوئى بيعنى جوساط سمندر پرنبيس ربتاوه ما بى كيرى كا كامنبيس كرسكنا دون غيرها كي ضمير صيد (مصدر بمعنى شكاركرنا) كي طرف لوئى به يعنى ساط سمندركا باشنده ما بى كيرى كي ملاوه كوئى كامنبيس كرسكنا اور صيد الحينتان بتاويل صَسَاعَة باس لئي موئث كي ضمير لوثائى به يامضاف ني مضاف اليد عن خانيث كاستفاده كيا به والدّاعلم -

## تیسری بات: تعاون باجهی

شہر (بینی معاشرہ) کی دریکگی کے لئے شہر یوں میں الفت ومودت ضروری ہے۔ اور مودت بلا معاوضہ دینے پرمجبور کرتی ہے، یا موقوف ہوتی ہے۔ موطا مالک وغیرہ میں حدیث ہے کہ تھا دوا تنخسا بُوا، و تسذُه بُ الشّخساءُ ایک دوسرے کو مدید دو، آپس میں محبت کرنے لگو گے اور بغض و کینے تھے ہوجائے گا (ترغیب ۴۳۳۳) اس طرح ہداور عاریت دوسرے کو مدید دو، آپس میں محبت کرنے لگو گے اور بغض و کینے تھے ہوجائے گا (ترغیب ۴۳۳۳) اس طرح ہداور عاریت (برتے کے لئے کوئی چیز دینے) کی شکلیں نکل آئیں سے نیز الفت ومودت کے لئے غربیول کی غم خواری بھی ضروری ہوگیا۔



اور تمام انسان یکس نبیس ہوت۔ کوئی احمق ہوتا ہے، کوئی کارٹر ار، کوئی مفلس ہوتا ہے کوئی تو تگر، کوئی ردی کا موں سے بازر ہے والا ہوتا ہے کوئی عار نہ کرنے والا ، جیسے کمانا یعنی ٹی صاف کرنا ، کوئی مشغل میں و با ہوا ہوتا ہے کوئی فارغ البال ، اس لئے ہرایک کا کاروبار دوسر ہے کی معاونت کے بغیر تکمیل پذیر نبیس ہوسکتا۔ اور با ہمی تعاون کے لئے معاملہ کرنا ، دفعات طے کرنا اور کسی طریقہ پر اتفاق کرنا ضروری ہے ، اس طرح مزارعت ، مضار بت ، اجارہ ، شرکت اور کا ات کی صورتیں پیدا ہو کئی اور ایس اور بعض ایسی ضرورتیں پیش آتی ہیں کے قرض لینے کی اور امانت رکھنے کی نوبت آتی ہواور تجرب ہوگا ، ضامن لیمنا اور جوالہ کرنا ضروری ہوا۔

گروی رکھنا ، ضامن لیمنا اور جوالہ کرنا ضروری ہوا۔

اور جوں جوں لوگوں میں خوش حالی آتی ہے، تعاون با ہمی کی نئی نئشکلیں وجود میں آتی ہیں اور مذکورہ تمام معاملات پرساری دنیا کے لوگ متفق ہیں ،لوگوں کی تمام جماعتیں ان پڑل ہیرا ہیں اور مدل وانصاف کیا ہے اور ظلم وستم کیا ہے،اس کو بھی لوگ جانتے ہیں باقی القد تع لی بہتر جانتے ہیں۔

ولما كان انتظامُ المدينة لايتم إلا بإنشاء ألفةٍ ومحبة بينهم، وكانت الألفةُ كثيرًا ماتفضى الى بذل المحتاج إليه بلابدل، أو تتوقف عليه: انشعبت الهبة، والعارية؛ ولايتم أيضًا إلا بمواساة الفقراء: انشعبت الصدقة.

وأوجبت المُعِدَّاتُ: أن يكون منهم الأخرق، والكافى، والمُمْلِق، والمُثرى، والمستنكف من الأعمال الخسيسة، وغيرُ المستنكف، والذى ازدحمت عليه الحاجات، والمتفرغ: فكان معاش كل واحد لايتم إلا بمعاونة آخر، ولا معاونة إلا بعقد، وشروط، واصطلاح على سنة: فانشعبت المزارعة، والمضاربة، والإجارة، والشركة، والتوكيل؛ ووقعت حاجات تسوق إلى مُدَايَنَة، ووديعة، وجَرَّبوا الخيانة، والجحودة، والمطلّ، فاضطروا إلى إشهاد وكتابة وثائق، ورهن، وكفالة، وحوالة؛ وكلما ترقهتِ الفوسُ انشَعَبَتْ أنواعُ المعاونات؛ ولن تجد أمة من الناس إلا ويباشرون هذه المعاملات، ويعرفون العدلَ من الظلم، والله أعلم.

تر جمہ: اور جبشبر کی درنتگی شہر یوں میں الفت ومحبت پیدا کئے بغیر کھمل نہیں ہو سکتی تھی۔اور بار ہاالفت ضرورت کی چیزیں بلامعاوضہ خرج کرنے تک پہنچاتی ہے، یاالفت بلامعاوضہ دینے پرموتو ف ہوتی ہے،تو ہبداور عاریت پھوٹ نکلے، نیز الفت غرباء کی غم خواری کے بغیر کھمل نہیں ہو سکتی تو صدقہ وخیرات نکل آئے۔

اور گذشته اسباب نے واجب کیا کہلوگوں میں احمق ، کارگز ار مفلس ، تو نگر ، ردی کا موں سے بازر ہے والا ، اور عار



نہ کرنے والا اور وہ جس پرضر ورتوں کا ہجوم ہے اور فارغ البال ہوں، پس ہرا یک کی معیشت دوسرے کی معاونت کے بغیر کھیل پذیر نہیں ہو کئی تھی ، اور معاونت کے لئے عقد، شرطیں اور کسی طریقہ پراتف ق ضروری تھا تو مزارعت، مضار بت، اجارہ، شرکت اور تو کیل (وکیل بنانے) کی صورتیں پیدا ہوئیں ۔ اور پچھالیں ضرورتیں پیش آتی ہیں جوقرض لینے اور امانت رکت بطرف ہائتی ہیں۔ اور لوگوں نے خیانت ، حق کا انکار، ٹال مٹول کا تجربہ کیا تو لوگ گواہ بنانے ، وستاویز ات کھنے، گروی رکھنے، ضامن بنانے اور حوالہ کرنے کی طرف مجبور ہوئے سے اور جول جول لوگ خوش حال ہوتے ہیں، تعاوی باہمی کی نئی نئی شکلیں نگلتی ہیں ۔ اور آپ لوگوں میں ہے کسی گروہ کونہیں پائیں گے گروہ ان معاملات پر عمل پیرا ہوں گے، اور وہ عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے اس کو جانتے ہوں گے، والقد اعلم۔

لغات: إنتظم الأمرُ: درست بونا المحتاج إليه: وه چيز جس كي احتياج بيني ضرورت المُعدَّات كي تشريح مبحث اول باب (١١) ميس گزر چكي ب، و بال و كيولي جائے۔ يبال مراد گذشته اسباب بيل جوموجوده حالت كا باعث بنے بیں۔

## باب —-- ۲ نظام حکومت کا بیان

یہاں سے ارتفاق ٹالٹ (نظام حکومت) کا بیان شروع ہور ہا ہے۔ اور سے بیان بھی تین بابوں میں ہے۔ سیاسة المدینہ: (نظام حکومت) وہ فن ہے جس میں ایک شہر یا ایک ملک کے لوگوں کے درمیان پائے جانے والے ربط وتعتق کو محفوظ رکھنے کے طریقوں سے بحث کی جاتی ہے۔ ساس الاُمرَ کے معنی میں انتظام کرنا اور ساس المقومَ کے معنی ہیں لوگوں کے امور کی تدبیر کرنا۔ اور مدینہ (شہر) سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں تعلقات پائے جاتے ہوں ، جن میں بہم معاملات ہوتے ہوں اور جو جدا جدا مرکانوں میں بودو ہاش رکھتے ہوں ،خواہ ایک شہر اور ایک بستی میں رہتے ہوں یو مختلف بسیتوں میں۔ پس ارتفاق ثالث نظام بلد سیاور نظام مملکت دونوں کوشامل ہے۔

سربراهملكت كي ضرورت

دووجہ ہے مملکت کے لئے سر براہ ضروری ہے:

(۱) مملکت کواختلال ہے بچانے کے لئے ،اس کے امراض کا علاج کرنے کے لئے اور اس کی تندرتی کی حفاظت کرنے کے لئے سر براہ ضروری ہے۔

اس کی فصیل میہ ہے کے مملکت کے لوگوں میں باہم ارتباط ہوتا ہے،اس لئے وہ ایکٹی (Legal Person) ہے، جو چنداجزاءاورایک ہیئت ترکیبی سے مرکب ہے۔اور ہرمرکب کے مادہ میں یاصورت میں ضل واقع ہوسکتا ہے، نیز

- ﴿ أَرْسَوْرَ بِيَالْيْسَرُ ﴾

اس کوصحت بھی لاحق ہوسکتی ہاور بیاری بھی۔ مثلاً زید محض حقیق ہے، اور مرکب ہے، بسیط نہیں اس کے حقیقی اجزاء عناصر اربعہ ہیں اور بجازی اجزاء ہاتھ پاؤں، سر، سینہ وغیرہ ہیں اور ایک اس کی مجموعی ہیئت ہے۔ پس اس کے حقیقی اجزاء ہیں اختلال پیدا ہوسکتا ہے، اور اس وقت اس کا صحیح مزاح باتی نہیں رہے گا، اور اس کا نام بیاری ہے، اور صحیح مزاح کا نام تندرسی ہے، اسی طرح زید کی ہیئت کذائی ہیں بھی خلل پڑسکتا ہے، ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، ہاتھ شل ہوسکتا ہے اور پچھ بھی نقصان ہوسکتا ہے۔ اسی طرح مملکت کا معاملہ بجھنا جائے۔ اجل مملکت ہیں پائے جانے والے روابط کی وجہ سے پورا ملک نقصان ہوسکتا ہے۔ اسی طرح مملکت کا معاملہ بھی جائے۔ اجار ہرم کب کے مادہ ہیں یاصورت میں خلل واقع ہوسکتا ہے، یا ایک وحدت (اکائی) ہے، جو چندا جزاء سے مرکب ہے۔ اور ہرم کب کے مادہ میں یاصورت میں خلل واقع ہوسکتا ہے، یا اسے مرض لاحق ہوسکتا ہے اور مرض سے مراویہ ہے کہ ملکت کے لئے کوئی ایسی صالت رونما ہوجائے، جو باعتبار نوع کے اسے مرض لاحق ہوسکتا ہے اور مرض سے مراویہ ہے کہ ملکت کے لئے کوئی ایسی صالت رونما ہوجائے، جو باعتبار نوع کے اس کے لئے مناسب وموزون نہ ہواور مملکت کی شذر سی الیں صالت ہے جواس کوشاندارا ورخوبصورت بنائے۔

(۲) لوگوں کوانصاف کی راہ پر قائم رکھنے کے لئے بھی سربراہ کی ضرورت ہے۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ شہراور مملکت میں لوگوں کا اجتماع عظیم ہوتا ہے، اس لئے میہ بات ممکن نہیں کہ سب لوگ ''انصاف کی راہ'' پر قائم رہیں، اور'' نا انصافی کی راہ'' اپنانے والوں پر تکیر کرنے کے لئے منصب کی ضرورت ہے۔ منصب کے بغیر روک ٹوک کرنے سے بڑے جھڑے کھڑے ہوتے ہیں، اس لئے شہراور ملک کا معامدالیے شخص کے بغیر منظم نہیں ہوسکتا، جس کو اہل کا وعقد نے منفق ہوکر پہنا ہواور اس کے پاس ملک کوسنیا لئے کے لئے عملہ بھی ہواور شان وشوکت اور و بدیہ بھی ہو۔

فائدہ: اوراسی مبحث کے باب اول کے آخر میں فائدہ (۲) میں بیمضمون گذر چکا ہے کہ جولوگ زیادہ خودغرض، بہت تیز مزاج اورخون ریزی میں دلیراورغصہ میں آپے سے نکل جانے والے ہوتے ہیں ان کوسر براہ کی اور سیاست کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔

### ﴿باب سياسة المدينة

وهي الحكمة الباحثة عن كيفيةِ حفظِ الربطِ الواقع بين أهل المدينة؛ وأعنى بالمدينة جماعةً متقاربةً تجرى بينهم المعاملاتُ، ويكونون أهلَ منازلَ شتَّى.

والأصل في ذلك: أن السمدينة شخص واحد من جهة ذلك الربط، مركبٌ من أجزاء وهيئةٍ المتماعية؛ وكلُّ مركب ممكن أن يلحقَه خللٌ في مادته أو صورته، ويلحقَه مرضٌ ــــ أعنى حالةً

له بسیط میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ۱۲ ساتھ مثلاً زید کاغیر معمولی موٹا ہوجانا ، باعتبار نوع انسان کے مناسب نہیں کو ہاتھی اور گینڈے کے نقابل سے ٹھیک ہے ۱۲



غيرها أليقُ به باعتبار نوعه - وصحة؛ أي حالةً تُحسِّنُه وتُجمِّلُه.

ولما كانت المدينة ذات اجتماع عظيم، لايمكن أن يتفق رأيُهم جميعا على حفظ السة العادلة، ولاأن يُنكر بعضُهم على بعض من غير أن يُمناز بمنصب، إذ يُفضى ذلك إلى مقاتلات عريضة: لم ينتظم أمرُها إلا برجل اصطلح على طاعته جمهور أهل الحل والعقد، له أعوان وشوكة، وكل من كان أشحَّ وأحدً وأجراً على القتل والغصب، فهو أشدُّ حاجةً إلى السياسة.

ترجمہ: ملکی سیاست کا بیان: اور سیاست مدنیہ: وہ علم ہے جوشہروالوں کے درمیان پائے جانے والے ربط وتعلق کی حفاظت کے طریقوں سے بحث کرنے والا ہے۔ اور ''شہر' سے میری مراد وہ جماعت ہے جن میں باہمی تعلقات ہوں ، جن میں معاملات جلتے ہوں اور جوجدا جدا مکانوں میں بوود باش رکھتے ہوں۔

اوراس بارے میں بنیادی بات ہے ہے کہ 'شہر' باہمی ربط کی جبت ہے ایک شخص ( حکمی ) ہے، جو چندا جزا ،اور مجموعی بیئت سے مرکب ہے۔ اور ہر مرکب کے لئے ممکن ہے کہ اس کے مادے میں یاصورت میں کوئی ضل پیدا ہو، یا اُت کی قسم کا مرض لاحق ہو ۔۔۔ اور مرض ہے میری مرادالی حالت ہے جس کے علاوہ حالت، با متبار نوع کے ،اس کے لئے زیادہ موزون ہو ۔۔۔ اور تندری الحق ہو، یعنی وہ حالت جواس کوشا نداراور خوبصورت بنادے۔

اور جب''شہر' میں ایک اجتماع عظیم پایا جاتا ہے اس لئے بیناممکن ہے کہ اس کے تمام باشند ہے ' انصاف کی راہ''
کی حفاظت پڑتفق ہو جو کیں اور نہ یہ بات ممکن ہے کہ بعض بعض پر نگیر کر ہے، بغیراس کے کہ وہ کسی منصب کے ساتھ ممتاز
کیا جائے، کیونکہ یہ چیز لیمے چوڑ ہے جھڑ وں تک پہنچا وے گی (پس) شہر کا معاملہ ایسے محص کے بغیر منظم نہیں ہوسکتا،
جس کی اطاعت پر جمہور ابل حل وعقد منفق ہو جا کیں ،جس کے پاس عملہ اور دید بہ ہو۔

اور جوبھی شخص بہت زیادہ خودغرض، بہت تیز مزاج اورخوں ریزی اورغصہ کرنے میں بہت زیادہ ولیر ہوتا ہے، وہ سیاست کاسب سے زیادہ مختاج ہوتا ہے۔

☆ ☆ ☆

## نظام مملکت میں خلل ڈالنے والی چیزیں

ابھی گذرا کہ مملکت ایک شخص مرکب ہے،اس کے احوال میں کسی بھی وفت اختلال پیدا ہوسکتا ہے،اس لئے سربراہ مملکت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وفت احوال پر نظر رکھے۔اور کوئی خلل نظر آئے تو اصلاح کی کوشش کرے۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایسی آٹھ چیزیں بیان فر مائی ہیں جو حکومت کے نظام کو در ہم برہم کرتی ہیں:

(۱) مجھی کچھٹر برلوگ، جن کوتوت وشوکت حاصل ہو جاتی ہے من مانی کرنے کا اور انصاف کے جادہ کوچھوڑ دینے کا

فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اور وہ یہ فیصلہ چندمقہ صدیے کرتے ہیں (الف) لوگوں کے مال کی لا کی ہیں۔ یہ لوگ راہ زنی کرتے ہیں (ب) کسی عداوت کی بناء پر لوگول کے دریے آزار ہوجاتے ہیں۔ اور طرح طرح سے لوگوں و نقصان پہنچاتے ہیں (ج) حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں ،اس لنے فساد پھیلاتے ہیں اور شرائگیزی کرتے ہیں۔ اس کاعلاج میہ ہے کہ فوج کے ذریعہ ان سے نمٹا جائے۔ اور ان کا فقنہ فروکیا جائے۔

(۲) کبھی کوئی ظالم کسی کوظلما قبل کرتا ہے یا زخی کرتا ہے یا مارتا ہے یا اس کی فیملی میں وست ورازی کرتا ہے مثلاً اس کی بہی ہوں میں مزاحمت کرتا ہے یا خفیہ چوری بیوی میں مزاحمت کرتا ہے یا اس کی بہن بٹی کی ناحق طمع کرتا ہے یا مال میں ہاتھ ڈالٹا ہے، مثلاً ڈیکٹی ڈالٹا ہے یا خفیہ چوری کرتا ہے یا آبرو کے در ہے جوتا ہے یعنی اس پر کوئی تہمت لگا تا ہے یا اس کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آتا ہے ۔۔۔ ایسے لگؤ ل اورغنڈ ول کا عادی ہے کہ ان کو سخت سزادی جائے تا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں۔

(۳) بعض کام در پردہ مملکت کونقصان پہنچاتے ہیں ، جیسے جادو، اشیائے خوردنی میں زہر ملی چیزوں کی آمیزش،
لوگول کو دنگا فساد کی تعلیم وینا، پبلک کوحکومت کے خلاف، نوکروں کو آقا کے خلاف، اولا دکو ہا ہے خلاف اور بیوی کو
شوہر کے خلاف ورغلانا \_\_\_\_\_ اس فتم کے اعمال بھی مملکت کے لئے تباہ کن ہیں۔ سربراہ مملکت کوایسی چیزوں پرکڑی
نظرر کھنی جا ہئے۔

(\*) بری عادتیں بھی نظام مملکت میں خلل ڈالتی ہیں۔ یہ بری عادتیں کی طرت کی ہوتی ہیں ( نف) بعض میں تد ہیرات نافعہ کی طرف سے لا پرواہی برتی جاتی ہے، جیسے اغلام (لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا) سحافت (عورت کی عورت کے ساتھ مباشرت) چو پایوں سے بدفعلی ،مشت زنی وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں نکاح سے روک ویتی ہیں (ب) بعض میں آ ومی فطرت سلیمہ سے نکل جاتا ہے، جیسے مروکا ہیجڑا ہن جانا اور عورت کا مرد بن جانا (ن) بعض خصال بد لیم چوڑے جھڑ وں کا باعث بنتی ہیں، جیسے کسی منکوحہ کے معاملہ میں ،اس کے ساتھ کسی اختصاص کے بغیر، شوہر وغیرہ سے مزاحمت کرنا اور جیسے ہروفت شراب کے نشے میں چورد ہنا ۔ ان بری عادتوں کی روک تھام بھی ضروری ہے، اور اس کے کے ہمکن تد ہیرا ختیار کرنی جائے۔

(۵) بعض معاملات بھی مملکت کونقصان پہنچاتے ہیں، جیسے جوا، چندور چند ہڑھا ہوا سود ۔۔۔ اور ہر سود چندور چند بڑھتار ہتا ہے ۔ رشوت ستانی، ناپ تول میں کمی کرنا، مال تجارت کے بیب کو چھپانا، تجارتی قافلہ سے ملاقات کرنا (لیعنی جو مال ایک شہر سے دوسر سے شہر میں فروخت کے لئے لے جایا جارہا ہے، اس کو شہر سے باہر ہی تا جروں سے خرید لیمنا تا کہ او نچے نرخ سے اس کو بچ سکے ) ذخیرہ اندوزی، خریداری کے ارادے کے بغیر، دوسر سے کو پھنسانے کے لئے ہیے دام زیادہ لگانا ۔۔۔ ایسے ضرر درسال معاملات کی بھی روک تھام ضروری ہے۔

(۲) ایسے الجھے ہوئے نزاعات جن میں ہر فریق ہوگس (Bogus) دلیل رکھتا ہے۔اوراصل حقیقت واضح نہیں ایسے

جھڑ ہے جھی خلل کا باعث بنتے ہیں ۔ ایسے نزاعات ہیں گواہوں ہے، قسموں ہے، دستاویزات (Documents) ہے،
قرائن احوال وغیرہ سے تمسک کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور مقدمہ کوسلمہ طریقوں کی طرف لوٹانے کی ضرورت ہوتی ہے
اور فیصلہ میں وجر ترجی خلاہر کرنی پڑتی ہے اور فیصلہ کرنے والے کوفریقین کی چالوں ہے واقف رہناضروری ہوتا ہے۔
(2) اگر شہر کے باشند ہے باوید نشینی اختیار کرلیں اور دیجی تمدن پر قناعت کرلیں یا ایک شہر کے سارے باشند ہے
کسی دوسر ہے شہر میں جابسیں یا پیشوں کے اختیار کرنے میں ملکی مصالح کا خیال ندر تھیں مثلاً ملک کی اکثر آبادی شجارت کی طرف متوجہ ہوجائے اور زراعت چھوڑ و سے یا اکثر لوگ فوج میں ملازمت کو ذریعہ معاش بنالیں اور دوسر ہے ضروری
کام کرنے والے ندر ہیں تو بھی ملک کا نظام مختل ہوجائے گا ۔ یہاں ارباب حکومت کو بیٹھ یا در کھنا چا ہے کہ کسان
کام کرنے والے ندر ہیں تو بھی ملک کا نظام مختل ہوجائے گا ۔ یہاں ارباب حکومت کو بیٹھ یا در کھنا چا ہے کہ کسان
بیری توجہ ذراعت کوفروغ دیے کی طرف ہوئی چا ہے۔

(۸) اگر حملہ آور درندوں کی کٹرت ہوجائے یا موذی حشرات پھیل پڑیں تو اس سے بھی لوگ پریشان ہوجا کیں گے۔ پس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کونا بود کرنے کی کوشش کرے

ومن الخلل: أن تجتمع أنفس شريرة، لهم مَنَعَةٌ وشوكة، على اتباع الهوى، ورفضِ السنة العادلة: إما طمعافي أموال الناس — وهم قُطَّاع الطريق — أو إضرارًا لهم بغضب، أو حِقد، أو رغبةٍ في الملك؛ فَيُحتاج في ذلك إلى جمع رجال، ونصب قتال.

و منه :إصابة ظالم إنسانا بقتل، أو جرح، أو ضرب، أو في أهله: بأن يُزاحم على زوجته، أو يطمع في بناته وأخواته بغير حق؛ أو في ماله: من غصبٍ جَهْرةً، أو سرِقةٍ خفيةً ؛ أو في عِرضه: من نسبته إلى أمر قبيح يُلام به، أو إغلاظِ القول عليه.

ومنه : أعمال ضارَّ ة بـالـمـديـنة ضررًا خفيًا، كالسِّحر، ودَس السم، وتعليم الناس الفسادَ، وتَخْبيْب الرعيةِ على المَلِك، والعبدِ على مولاه، والزوجةِ على زوجها.

ومنه: عادات فاسدة، فيها إهمال للارتفاقات الواجبة، كاللواطة، والسَّحَاقة، وإتيانِ البهائم؛ فإنها تَصُدُّ عن النكاح؛ أو انسلاخٌ عن الفطرة السليمة، كالرجل يُؤَنَّث، والمرأة تُدَكَّرُ؛ أو حدوث لمنازعات عريضة كالمزاحمة على الموطوءة من غير اختصاص بها، وكإدمان الخمر.

ومنه : معاملاتٌ ضارة بالمدينة، كالقِمار والربا أضعافا مضاعفة، والرشوةِ وتطفيف الكيل والوزن، والتدليس في السِّلَع، وتَلَقِّي الجَلَب، والاحتكار، والنَجَش. ومنه : خصومات مشكِلَة ، يتمسك فيها كلَّ بشهة ، والاتنكشف جَلِيَّةُ الحالِ ، فَيُخْتَاج إلى التمسك بالبينات ، والأيسمان ، والوثائق ، وقرائن الحال ، ونحوها ، وردِّها إلى سنة مسلَّمة ، وإبداء وجهِ الترجيح ، ومعرفةِ مكايد المتخاصمين ، ونحو ذلك .

ومنه: أن يَبْدُوَ أهلُ المدينة، ويكتفوا بالارتفاق الأول، أو يتمدَّنوا في غير هذه المدينة، أو يتمدَّنوا في غير هذه المدينة، أو يكون توزُّعُهم في الإقبال على الأكساب بحيث يَضُرُّ بالمدينة: مثلُ أن يُقبل أكثرُهم على التجارة، ويَدَعوا الزراعة، أو يَتَكَسَّب أكثرُهم بالغزو ونحوه؛ وإنما ينبغي أن يكون الزُرَّاع بمنزلة الطعام والصُنَّاعُ والتُجَّار والحَفَظَة بمنزلة الملح المصلِح له.

وهنه: انتشار السباع الضَّارِيَة، والهوامُّ المؤذية، فيجب السعى في إفنائها.

تر جمہ: اورخلل (پیدا کرنے والی چیز وں) میں سے یہ بات ہے کہ پچھشر برلوگ، جن کوقوت و دبد ہہ حاصل ہو گیا ہو،خواہشات کی پیروی کرنے پراورانصاف کی راہ چھوڑ نے پرشفق ہوجا کیں: یا تو لوگوں کے اموال کی لا کی ہیں۔ اور بدلوگ راہ زن ہیں ۔ یا کسی خصہ یا کینہ کی وجہ ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے پر یا ملک کی طبع ہیں ۔ پس اس صورت میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کی اور جنگ شروع کرنے کی ضرورت چیش آئے گی۔ (اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے وومطلب ہوسکتے ہیں (ا) رائے عامہ کو ہموار کرکے جنگ شروع کی جائے (۲) جنگ کے لئے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اور یہ بات اس زمانہ کی ہے جب حکومتوں کے یاس با قاعدہ فوج نہیں ہوتی تھی)

اور منجملہ رازاں: کسی ظالم کا کسی انسان کونل کرتا، یا زخمی کرنا، یا بٹائی کرنا، یا اس کی فیملی میں ہاتھ ڈالنا ہے: ہا ہیں طور کہ اس کی بیوی کے معاملہ میں مزاحمت کرے یا اس کی بہن بیٹی کی ناحق طمع کرے؛ یا اس کے مال میں دست درازی ہے: علانیہ چھین کر؛ یا چیکے سے چرا کریا اس کی آبر و میں ہاتھ ڈالنا ہے، یعنی اس کوکسی ایسی بات کی طرف منسوب کرنا ہے جس کے ذریعہ وہ ملامت کیا جائے، یا اس کے ساتھ خت کلامی سے پیش آنا۔

اور منجملهٔ از ان: ایسے اعمال میں جو پوشید ہ طور پرشہر کونقصان پہنچانے والے میں ، جیسے جاد و ، زہر کی آ میزش ،لوگوں کوفساد کی تعلیم دینا ، پبلک کو با دشا ہ کے خلاف ،غلام کو آ قاکے خلاف ،اور بیوی کوشو ہر کے خلاف ورغلا ٹا۔

اور منجملہ مازاں: وہ بری عادتیں ہیں جن میں ضروری تدبیرات نافعہ کورائگاں کرنا ہے، جیسے اغلام، چپٹی، چوپایوں سے
برفعلی، پس بیٹک بیسب امور نکاح سے روک دیتے ہیں۔ یاان (بری عادتوں) میں فطرت سلیمہ سے نکل جانا ہے، جیسے مرد
کا ہیجو ابن جانا، یاعورت کا مرد بن جانا۔ یاان میں لیے چوڑے جھکڑوں کا بیدا ہونا ہے، جیسے کسی منکوحہ پر مزاحمت کرنا،
اس کے ساتھ کسی اختصاص کے بغیر، اور جیسے ہروقت ٹراب کے نشہ میں چورر ہنا۔

اور منجمله برازان: شهر کونقصان پہنچانے والےمعاملات ہیں، جیسے جوا، چندور چند بڑھایا ہواسود، رشوت ستانی، تاپ



تول میں کی کرنا، مال تجارت کے عیب کو چھپاتا، تجارتی قافلہ سے مل قات کرنا، ذخیرہ اندوزی، گا مک کو پھنسانے کے لئے زیادہ دام لگانا۔

اور منجملہ مازال: البجھے ہوئے جھڑے ہیں ، جن میں ہر فریق کسی ہوگس دلیل سے استدادال کرتا ہے، اور اصل حقیقت واضح نہیں ، وتی ۔ پس گوا ہوں ہے، قسموں ہے، وستاویزات ہے، صورت حال کے قرائن ہے، اور اس طرح کی چیزوں سے تمسک کرنے کی ضرورت بیش آتی ہے۔ اور مقدمہ کو مسلمہ طریقتہ کی طرف لوٹانے کی ، اور وجہ ترجیح ظاہر کرنے کی ، اور فریقین کی جالیں جانے کی اور اس فتم کی دوسری چیزوں کی (حاجت ہوتی ہے)

اور منجملہ ازاں: یہ بات ہے کہ شہر کے باشندے بادیہ شیخی اختیار کرلیں ،اورار تفاق اول پراکتفا کرلیں ،یا وہ اپنے شہر کے علاوہ کسی دوسر ہے شہر سے مابسیں ،یاان کا پیشوں پر متوجہ ہونے میں شم ہوتا اس طرح پر ہو کہ وہ شہر کے لئے ضرر رساں ہو، جیسے اکثر لوگ جہاد وغیرہ ہے کمائی مرساں ہو، جیسے اکثر لوگ جہاد وغیرہ ہے کمائی کرنے لگیس ۔اور مناسب یہ ہے کہ کاشتکاروں کو بمنز لینفذا کے قرار دیا جائے ۔اور کاریگروں ، تا جروں اور محافظوں کو بمنز لینفذا کے قرار دیا جائے ۔اور کاریگروں ، تا جروں اور محافظوں کو بمنز لینمک کے جس سے غذا کی اصلاح ہوتی ہے۔

اور منجمله ازال: حمله آور درندول کا ،اورموذی حشرات الارض کا پھیلنا ہے ، پس ان کو نابود کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔

لغات ذس الشین تسحت التواب، وفیه: چهپان خبیه. خراب کرنا، کهاجاتا به خبی علی فلان صدیقه: اس فی قلال کردوست کوبگاژ دیا اُنت (ک) مخت بونا، اُنّه فه مؤنث بنانا مخت بنانا بدا(ن) بداوة : بادیه می اقامت افتیار کرنا و رُخ السمال علیهم : تقییم کرنا الضاریة: شکاری جانور ضوی یضوی خواو و صوری یضوی حسوا و و گور بونایین مع گوشت و نون کے چث کرجانا۔

☆ ☆ ☆

## ملک کی حفاظت کے لئے انتظامات

ملک کی حفاظت اور اس کی ترقی مختلف انتظامات ہے ہوتی ہے۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جارت م انتظامات کا تذکرہ فرمایاہے:

آلیک ممارتیں بنائی جائیں جن سے عام لوگ فائدہ اٹھائیں، جیسے شہر پناہیں (فصیلیں، شہر کی چاردیواریں) سرحدی چوکیاں چوکیاں (وہ جگہ جہاں نشکر حفاظت ِسرحد کے لئے قیام کرے) قلعے (وہ محفوظ اور تنقین ممارتیں جن میں بادشاہ کی فیملی یافوج رہے، جیسے لال قلعہ وغیرہ) سرحدیں (کنٹرول لائن) مارکیٹ اور بل وغیرہ۔

- ﴿ الْأَرْزَرُ بِبَالِيْدَارُ ﴾

- (۲) پینے اور آب پاشی کے لئے کنویں کھودے جائیں اور چشمے نکالے جائیں ،ای طرح پانی کے تالاب (Reservair) اور ڈیم باندھے جائیں اور دریاؤں (بڑی ندیوں) پر کشتیاں تیار رکھی جائیں جو باڑآنے پرلوگوں کی مدد کریں اور عام حالات میں لوگوں کو دریا یار کرنے میں مدودیں۔
- (۳) (الف) ملک کی بنیادی ضرورت نلداوراشیائے خوردنی ہیں، اگر ملک اس سلسلہ میں خودکفیل نہ ہوتو ملکی یا غیرملکی تاجروں کو نانوس کیا جائے اوران تاجروں کو نانوس کیا جائے اوران تاجروں کو نانوس کیا جائے اوران کی دلداری کی جائے۔ اور ملک کے باشندوں کوتا کیدگی جائے کہ وہ ان پر دیسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس سے غیرملکی سواگروں کی آمدور دنت بروھے گی اور ملک کونسرورت کی چیزیں فراہم ہوں گی۔
- (ب) نیز کاشتکاروں کواس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ کوئی زمین بے کارنہ چھوڑیں، زیادہ سے زیادہ کاشت کریں، تا کہ نہ صرف بید کہ مملکت کی ضرورت بوری ہو، بلکہ مملکت غلہ برآ مدکرنے کی بوزیشن میں آجائے۔
- ن ) دستکاری اورصنعت وحرفت کونہ صرف بید کہ فروغ دیا جائے بعکہ متعبقہ اوگوں کواس پر بھی آ مادہ کیا جائے کہ وہ چیز ول کوعمہ ہاورمضبوط بنائیں ، تا کہ مار کیٹ میں ملک کی مصنوعات کو مقام حاصل ہو۔
- (۱) شہرکے باشندوں کوفضائل و کمالات کی تخصیل پر آ مادہ کیا جائے ، جیسے خوش نولیں ،حساب و کتاب بن تاریخ ، علم طب ،اور پیش بنی کے میچ طریقوں میں مہارت بیدا کرنے کی ترغیب دی جائے اوراس کے لئے مکندوسائل فراہم کئے جائیں۔
- ﷺ شہر کے احوال کا تفقُد کیا جائے تا کہ مفسد اور مملکت کے لئے خیر خواہ کا پیتہ چلن رہے،اول سے بچا جائے ،اور اس کی ریشہ دوانیوں پر نظر رکھی جائے۔اور ٹانی کوشریک کاربنایا جائے یااس کی دلداری کی جائے۔دوستوں کی دلداری بھی ضروری ہے۔

ای طرح تفقد احوال سے مختاجوں کا بیتہ جلے گا اور ان کی مدد کی جاسکے گی ، اور عمد ہ صنعت کا روں کا بھی پہتہ جیے گا، اور ملک ان سے استفادہ کرے گا۔

ومن باب كمال الحفظ : بناءُ الأبنية التي يشتركون في الانتفاع بها، كالأسوار، والرُّبُط، والحصون، والتُّغُور، والأسواق، والقناطر.

ومنه: حفر الآبار واستنباط العيون، وتَهِيْنَةُ السُّفُن على سوا حل الأنهار.

ومنه: حملُ التجَّارِ على المِيْرة، بتأنيسهم وتأليفهم، وتوصيةِ أهل البلد أن يُحسنوا المعاملة مع الغرباء، فإن ذلك يفتح باب كثرةِ ورودهم؛ وحملُ الزُّرَّاعِ على أن الايتركوا أرضًا مهمَلَة؛ والصُنَّاعِ على أن يُحسنوا الصَّناعاتِ، ويُتَقِنُوها؛ وأهل البلد على اكتساب الفضائل، كالخط، والحساب، والتاريخ، والطب، والوجوه الصحيحة من تقدمة المعرفة.

ومنه: معرفةُ أخبار البلد، ليتميز الدَّاعر من الناصح، ولِيُعلم المحتاجُ فَيُعَانَ، وصاحبُ صنعةٍ مرغوبةٍ، فيستعانَ به.

ترجمہ: اورمملکت کی کامل حفاظت کے باب ہے ایس عمارتیں بنانا ہے جن سے فائدہ اٹھانے میں سب لوگ شریک ہوں، جیسے شہر پناہیں،سرائیں، قلعی،سرحدیں،بازاراور بل۔

اورازاں جملہ: کنویں کھودتا، چشمے نکالنااور دریاؤں کے کناروں پر کشتیوں کو تیار رکھنا ہے۔

اورازاں جملہ: تا جروں کوغلہ لانے پر آمادہ کرتا ہے، ان کو مانوس کر کے اور ان کی دلداری کر کے، اور اجل شہر کوتا کید
کرتا ہے کہ وہ پر دیسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پس بیہ چیز سودا گروں کی آمدور فت کا دروازہ کھولے گی ۔۔۔ اور
کاشتکاروں کوآمادہ کرتا ہے اس پر کہ وہ کوئی زمین بے کارنہ چھوڑی ۔۔۔ اور دستکاروں کوآمادہ کرنا ہے اس پر کہ وہ
چیزوں کوعمدہ اور معنبوط بنا کمیں ۔۔ اور شہروالوں کوفضائل کی تخصیل پر آمادہ کرنا ہے جیسے لکھنا، حساب، تاریخ، طب اور
چیش بنی مصیحے طریقے۔

اورازاں جملہ:شہرکے احوال کا جا ننا ہے تا کہ مفید، خیرخواہ سے ممتاز ہوجائے۔اور تا کرچتاج کا پینہ چلے، پس اس کی مدد کی جائے ،اور کارآ مصنعت والے کا پینہ جلے تا کہ اس سے مدد لی جائے۔

نغات: السُّوْد: شهر پناه جمع أَسُوَارٌ وسِیْرَانٌ الرِبَاطُ: قلعہ یادہ جگہ جہال الشکر حفاظت سرحد کے لئے قیام کرے جمع دُبُط اور جو دِبَاط بعنی سرائے ہے اس کی جمع دِبَاطات ہے ۔ السمیٹر ہ : خوراک جس کوذ خبرہ کرکے رکھاجائے جمع مِیَوٌ ۔ الغویب: مسافر، اجنبی ، وطن ہے دور الداعر: شریر خبیث جمع دُعَاد.

\*

\*

\*

## ملک کی و مرانی کے بڑے اسباب

بارہویں صدی ہجری میں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں مملکت کی ویرانی کے بڑے اسپاب دو ہیں:

آسرکاری فزانے کاغیر ضروری مصارف کے بوجھ تلے دب جانا ۔۔۔ جیسے اس زمانہ میں جنگ لڑنے والے بیت المال ہی کوذر بعید معاش بنائے ہوئے ہیں۔علائے دین بیت المال میں اپناخی سجھتے ہیں۔ بزرگوں اور شاعروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہا دشاہوں کی عادت ہے،ای طرح اور لوگ بھی ہا دشاہوں سے مختلف طرح سے بھیک مائلتے ہیں۔اور ان

سب لوگوں کا مقصد تحض پیٹ پالنا ہے، وہ مملکت کی کوئی مصلحت پوری نہیں کرتے۔ بیلوگ بار بار بادشا ہوں کے پاس آتے ہیں، اوران کی زندگی مکدر کئے رہتے ہیں اس طرح کہ ایک بادشاہ کے پاس سے نکلتا بھی نہیں کہ دوسرا پہنچ جاتا ہے، اس طرح بین بعض کوننگ کرتے ہیں اور مملکت پر بوجھ بنے رہتے ہیں۔

﴿ كَاشْتَكَارُولِ، تَاجِرُولِ اور پیشہوروں پر بھاری نیکس لگانا بھی ملک کی بربادی کا سبب ہے۔اس سے خیرخواہوں کی تعدادگھٹ جاتی ہےاوررفتہ رفتہ فر ما نبر دارختم ہو جاتے ہیں۔اور سخت جنگ جولوگ قوت پکڑ لیتے ہیں اور وہ بغاوت پرآ مادہ ہوجاتے ہیں۔

سب لوگوں کو بیا ہم نکتہ یا در کھنا چاہئے کے مملکت ملکت ملک ٹیکسوں اور بفذرضر ورت عملہ ہی ہے۔

وغالب سببِ خَراب البُلدان في هذا الزمان شيئان:

أحدهما: تضييقُهم على بيت المال، بأن يعتادوا التكسب بالأخذ منه، على أنهم من الغُزاة، أو من العلماء الذين بوت عادة الملوك بصِلتهم، كالزُّهَّاد، ومن الدين جرت عادة الملوك بصِلتهم، كالزُّهَّاد، والشعراء، أو بوجه من وجوه التكدى؛ ويكون العمدة عندهم هو التكسب، دون القيام بالمصلحة؛ فيدخل قوم على قوم، فيُنَغِّصُون عليهم، ويصيرون كَلَّا على المدينة.

والثانى: ضرب الضرائب الثقيلة على الزُّراع والتجار والمتحرِّفة، والتشديدُ عليهم، حتى يُفضى إلى إجـحاف المطاوعين، واستنصالهم، وإلى تَمَنَّع أولى بأس شديد، وبَغْيهم؛ وإنما تصلُحُ المدينة بالجباية اليسيرة، وإقامةِ الحفظة بقدر الضرورة؛ فليتنبه أهلُ الزمان لهذه النكتة، والله أعلم.

ترجمه: اوراس زمانه ميس ملك كي ورياني كيور اسباب دوين:

ان میں ہے ایک: لوگوں کا بیت المال پر بوجھ بنتا ہے، اس طرح کہ لوگ بیت المال ہے لینے کے ذریعہ کمائی کرنے کے عادی بن گئے ہیں، اس بنیاد پر کہ وہ غازیوں میں ہے ہیں۔ یا اُن علاء میں ہے ہیں جن کا بیت المال میں حق ہے۔ یا اُن لوگوں میں ہے ہیں جن کے ساتھ سلوک کر نا بادشا ہوں کی عادت ہے، جیسے بزرگ لوگ اور شعراء ، یا بھیک ما نگنے کی صورتوں میں ہے کسی اور صورت کے ذریعہ ، اور ان لوگوں کا مقصد محض اپنا پیٹ پالنا ہے، بغیراس کے کہ ان سے ملک کی کوئی صلحت بھیل پذریہو، پس ایک قوم دوسری قوم پر داخل ہوتی ہے تعاون کے خواہاں بادشا ہوں کے پاس ملک کی کوئی صلحت بھیل پذریہو، پس ایک قوم دوسری قوم پر داخل ہوتی ہے (یعنی بیتعاون کے خواہاں بادشا ہوں کے پاس آتے ہیں) پس وہ اُن (بادشا ہوں) کی زندگی مکدر کے رہتے ہیں۔ اور وہ لوگ مملکت پر بار بن جاتے ہیں۔ اور دوسری: کاشتکاروں ، تا جروں اور پیشہ وروں پر بھاری فیکس لگانا ہے، اور ان پر بختی کرنا ہے، تا آتکہ یہ چیز

فرمانبرداروں کو بہالے جاتی ہے اوران کو جڑسے مثادی ہے۔ اور سخت جنگ جولوگ توت پکڑ لیتے ہیں ، اور وہ بغاوت پر آماوہ ہوجاتے ہیں اور مملکت ملکے ٹیکسوں سے اور بفقدر ضرورت محافظین (سرکاری عملہ، پولیس وغیرہ) مقرر کرنے ہی سے سنورسکتی ہے، اہل زماند کواس اہم نکتہ ہے آگاہ ہوجاتا جاہے ، باتی اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں۔

#### لغات:

تكسب مالاً : كما فى كرتا ، فَقُصَ العيشَ : زندگى كدركردينا ، أَجْحَفُ السيلُ بِهالِے جانا أَجْحَفَ الله وَ الله و ا

### باب ---- ک

## سربراہ مملکت کے لئے ضروری اوصاف

سر براه ملکت چی درج ذیل چوده اوصاف ضروری ہیں:

۱-: پیندیده اخلاق \_\_\_\_ اگر بادشاه میں اخلاق حسنہیں ہوں کے تو وہملکت پر بار ہوجائے گا۔

۲-: بہادری ۔۔۔۔ اگر بادشاہ میں شجاعت نہیں ہوگی تو وہ برسر پیکارلوگوں ہے مقابلہ نہیں کر سکے گا ،اورر عایا بھی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے گی۔

۳-: بردیاری \_\_\_ یا دشاه اگر حلیم نبیس ہوگا توایئے قبر وغضب ہے لوگوں کو تباہ کر دےگا۔

س-: دانشمندی \_\_\_ دانشمند با دشاہ ہی ملک کے لئے تدبیرات نا فعد نکال سکتا ہے۔

۵-:بادشاه عاقل ہو، یا کل ندہو۔

٧-: بادشاه بالغ بهو، يجدنه بو

٤-: بادشاه آزاد موه غلام شهو

۸-: با دسناه مروم و، عورت ندمو، کیونکه حکومت ایک بھاری ذمه داری (Heavy Duty) ہے، جوعورت کے ناتو ال کا ندھوں پرنہیں رکھی جاسکتی۔ نیزعورت اپنی وضع باتی رکھتے ہوئے بڑی حکومت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ بھی نہیں ہوسکتی۔

٩-: بادشاه ذي رائے ہو، بے وقوف شہو۔

۱۰-: با دشاه شنوابو، بهره ندبو\_



جُلدُاقَكُ

اا-: باوشاه بيناجو، اندهانه بو

۱۲-: با دشاه گویا بو، گونگانه بو \_

۱۳-: بادشاہ کی پشت (Back)مضبوط ہو لین لوگوں نے اس کی اوراس کی قوم کی بزرگ شلیم کرر تھی ہو، اوراس کے اوراس کے ا اوراس کے اسلاف کے اچھے کارٹا ہے دیکھ سے ہوں۔

۱۳-: ہاوشاہ کولوگوں کا اعتماد حاصل ہو یعنی لوگ اس کے بارے میں یقین رکھتے ہوں کہ دومملکت کی ا**صلاح میں** ذرا کوتا ہی نہیں کرے گا۔

ندکورہ تمام اوصاف کی ضرورت کوعقل تنکیم کرتی ہے اور دنیا کے تمام لوگ بھی اس پر متفق ہیں، حالا نکدان کے ملک ایک دوسرے سے دور ہیں اوران کے فدا ہب مختلف ہیں۔ اوراس اتفاق کی وجہ بیہ ہے کہ سب لوگوں کواحساس ہے کہ بادشاہ مقرر کرنے سے جومصلحت مقصود ہے وہ ندکورہ اوصاف کے بغیر ممکن الحصول نہیں۔ چنانچہ اگر لوگ فدکورہ باتوں ہیں سے سی بات کی بادشاہ ہیں کی دائیجہ ہیں تو اس بادشاہ کو نامناسب تصور کرتے ہیں ، اوراس کو ان کے دل تا پہند کرتے ہیں اوراگر خاموش رہتے ہیں تو اس بادشاہ کو نامناسب تصور کرتے ہیں ، اوراس کو ان کے دل تا پہند کرتے ہیں اوراگر خاموش رہتے ہیں۔

نوٹ اسلام نے خلیفہ کے لئے جومسلمان مجہداور قرشی ہونے کی شرطیں بڑھائی ہیں۔ان کابیان جلد تانی (رحمۃ اللہ ۲۲۰:۵) میں المحلافلة کے عنوان کے تحت آر ہاہے۔

### ﴿باب سيرة الملوكِ

يجب أن يكون الملك مُتَّصفا بالأخلاق المرضية، وإلا كان كَلَّا على المدينة؛ فإن لم يكن حليمًا، كاد شُجاعا ضَعُف عن مقاومة المحاربين، ولم تنظُر إليه الرعية إلا بعين الهَوَان؛ وإن لم يكن حليمًا، كاد يُهلكهم بسَطُوته؛ وإن لم يكن حكيمًا، لم يستنبط التدبير المُصْلِح؛ وأن يكون عاقلًا، بالغا، حُرًّا، فَهلكهم بسَطُوته؛ وإن لم يكن حكيمًا، لم يستنبط التدبير المُصْلِح؛ وأن يكون عاقلًا، بالغا، حُرًّا، فَكرًا، ذارأي، وسَمْع، وَبَصَر، ونُطق، ممن سلم الناسُ شرفه وشرف قومه، ورأوامنه ومن آباته المماثر الحميدة، وعرفوا أنه لا يَأْلُوا جُهدا في إصلاح المدينة.

هذا كله يدل عليه العقلُ، وأجمعت عليه أمم بنى آدم، على تباعُدِ بُلدانهم واختلاف أديانهم لِـمَا أحسُّوا من أن المصلحةَ المقصودةَ من نصب الملِك لاتتم إلا به؛ فإن وقع شيئ من إهماله رأوه خلاف ما ينبغى، وكرهَتْه قلوبُهم، ولو سكتوا سكتوا على غيظٍ.

ترجمہ: سیرت بادشاہاں کا بیان: بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ پندیدہ اخلاق ہے متصف ہو، اگر ایبانہ گا تو وہ شہر (مملکت) پر بوجھ ہوجائے گا۔ پھراگر وہ بہادر نہیں ہے، تو وہ برسر پیکارلوگوں سے مقابلہ میں کمزور پڑجائے۔ گا۔اوررعایااس کوتھارت کی نظر ہی ہے دیکھے گی۔اوراگروہ برد بارنہیں ہے تو ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے قبر ہے لوگوں کو ہلاک کرڈالے۔اوراگروہ دانشمند نہیں ہے تو تد ہیرات نافعہ نہیں نکال سکے گا۔اور بادشاہ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عقل مند، بالغ ،آزاد، مرو، ذی رائے ،شنوا، بیتا، گویا ہو۔ (اور) ان لوگوں میں ہے ہوجس کی اور جس کی قوم کی بزرگ لوگوں نے نہوں کہ رکھی ہو۔اور اس کے اور اس کے اسلاف کے اجمعے کا رنا ہے لوگ و کھے چکے ہوں اور لوگ جانے ہوں کہ بادشاہ ملک کی اصلاح میں ذراکوتا ہی نہیں کر ہے گا۔

ان سب باتوں کے ضروری ہونے پرعقل دلالت کرتی ہے۔ اوراس پرانسانوں کے تمام گروہوں نے اتفاق کیا ہے، ان کے ملکوں کے ایک دوسرے سے دور ہونے ، اوران کے مذاہب کے مختلف ہونے کے باوجود، بایں وجہ کہ دنیا کی تمام اقوام کو اس کا حساس ہے کہ بادشاہ مقرر کرنے ہے جُوصلحت قصود ہے، وہ ان امور کے بغیر پوری نہیں ہوسکتی۔ پس اگر بادشاہ (ان امور میں ) کوئی فر دگذ اشت کرے گا تو لوگ اس کو نامناست جھیں گے۔ اوراس بادشاہ کوان کے دل تا پہند کریں گے۔ اورا گروف موش رہیں گے۔ اوراس بادشاہ کوان کے دل تا پہند کریں گے۔ اورا گروف اموش رہیں گے۔

## بادشاہ کے لئے حشمت کی ضرورت

بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ رعایا کے دلوں میں حشمت وعظمت اور دبد بدید پیدا کرے، پھراس کی نگاہ داشت کرے۔اورشمت کونقصان پہنچانے والی کوئی بات پیش آئے تو مناسب تدبیر سے اس کی اصلاح کرے،اورکسی طرح حشمت وعظمت کولوگوں کے دلول سے زائل نہ ہونے دے۔

میں بھنس جاتے ہیں۔

ای طرح جودگوں پیک لائف میں آنا چاہاں کے لئے ضروری ہے کہ ایس حالت اختیار کرے جولوگوں کو پہند ہوہ پوشاک، بات چیت کا انداز اور سلیقہ ایسا اختیار کرے جولوگوں کوم غوب ہو، پھر ہوئے لئے والے گوں سے قریب ہو، اور خیر خوابی اور محبت کا مظاہرہ کرے، مگر بات انگل پچونہ ہو، اور نہ کوئی ایسا قریدہ ظاہر ہونے دے جس سے پتہ چلے کہ وہ بس '' ووٹ' کا خواباں ہے۔ پھر وہ لوگوں کو یہ بات باور کرائے کہ اُس جیسی شخصیت لوگوں کوملنامشکل ہے۔ اور پیطر زعمل اس وقت تک جاری رکھے کہ اس کواطمینان ہوجائے کہ لوگوں کے دل اس کی فضیلت و برتری سے مطمئن ہوگئے ہیں۔ اور ان کے سینے اس کی فضیلت و برتری سے مطمئن ہوگئے ہیں۔ اور ان کے سینے اس کی عظمت و محبت سے لہریز ہوگئے ہیں اور ان کے اعضاء اس کے سامنے خاکساری اور نیاز مندی کے عادی ہو چکے ہیں۔ پھر بادشاہ اپنا اس و بد بہی حق ظت کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی آٹر لے کر لوگ اس کی مخالفت پر اتر آئیں۔ اور نود انتوا اس نے بیار اور ان کیا۔ اور اس محل سے لوگوں کوفائدہ پنچے گا، ضر زہیں پہنچے گا۔

ولاب للملك من إنشاء الجاه في قلوب رعيته، ثم حفظِه، وتدارُكِ الخادشات له بتدبيرات مناسبة.

ومن قصدَ الجاه فعليه أن يتحلَّى بالأخلاق الفاضلة ممايناسب رياستُه، كالشجاعة، والحكمة، والسخاوة، والعفو عمن ظلم، وإرادة نفع العامة.

ويفعل بالناس مايفعل الصياد بالُوَحْشِ: فكما أن الصياد يذهب إلى الغَيْضَة، فينظر إلى الظباء، ويتأملُ الهيئة المناسِبة لطبائعها وعاداتها، فَيتَهَيَّا بتلك الهيئة، ثم يَبرُز لها من بعيد، ويُقصِّرُ النظرَ على عيونها وآذانها، فمهما عرف منها تيقظا أقام بمكانه، كأنه جَماد، ليس به حِرَاك، ومهما عرف منها غفلة ذَب إليها دبيبًا، وربما أَطْرَبَهَا بالنَّغَم، وألقى إليها أطيبَ ما ترومُه من العلف، على أنه صاحبُ كرم بالطبع، وأنه لم يقصد بذلك صيدها؛ والنَّمُ تورث حب المُنعم، وقيدُ المحبة أوثقُ من قيد الحديد.

فكذلك الرجل الذى يبرز إلى الناس ينبغى أن يؤثّر هيئة ترغَب فيها النفوسُ، من زِكَ، ومنطقٍ، وأدب، ثم يتقرَّب منهم هَوْنًا، ويُظهر إليهم النَّصْحَ والمحبة، من غير مُجازفة والاظهور قرينة تدل على أن ذلك لصيدهم، ثم يُغلِمُهم أن نظيره كالممتنع في حقهم، حتى يرى أن نفوسهم قد اطمأنت بفضله وتقدُّمه، وصدورَهم قد امتلأت مودةً وتعظيمًا، وجوارحَهم تَدَأَبَتُ خشوعًا وإخباتا، ثم لُيَحْفَظُ ذلك فيهم، فلا يكن منه ما يختلفون به عليه، فإن فرط شيئٌ من

## ذلك فَلْيَتَدَارَكُه بلطف وإحسان، وإظهارِ أن المصلحة حَكَمَتُ بمافعل، وأنه لهم، لاعليهم.

ترجمہ: اور بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی رعایا کے دلوں میں وبد بہ بیدا کرے، پھراس کی حفاظت کرے، پھراس کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کا مناسب تدبیروں ہے تدارک کرے۔ اور جو شخص حشمت ووبد بہ جیا ہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ خود کو ایسے اخلاق مالیہ ہے مزین کرے جواس کی ریاست کے مناسب ہوں، جیسے بہاوری، وانشمندی، فیاضی، گذگار سے درگذر کرتا، اور عوام کا فائدہ جا ہتا۔

اوروہ لوگوں کے ساتھ الیہ ابرتاؤ کر ہے جیسا شکاری وحثی جانوروں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پس جس طرح شکاری جھاڑی میں جاتا ہے، پس وہ ہرنوں کو دیکھتا ہے، اوران کی طبیعتوں اور عادتوں کے مناسب ہیئت کوسو چتا ہے، اوران کی ہیئت کے مطابق اپنی ہیئت بنالیتا ہے، پھر وہ دور ہے ان کے سامنے آتا ہے۔ اوران کی آنکھوں اور کا نوں کی طرف اپنی نگاہ جمائے رکھتا ہے، پس جب جب وہ محسوس کرتا ہے کہ مرن چوکنا ہوگئے ہیں تو وہ اس جگہ تھم ہرجاتا ہے، گویا وہ کوئی ہے جان چیز ہے، اس میں ذراحر کت نہیں ہوتی ۔ اور بحب جب ان کو فافل پاتا ہے، تو ان کی طرف آستہ آستہ آستہ رینگتا ہے۔ اور بھی ان کو نغموں (خوش کن آواز) سے خوش کرتا ہے، اوران کے سامنے وہ چارہ ڈالٹا ہے جوان کو مرغوب ہوتا ہے، گویا وہ فطری طور پر صاحب جودو کرم ہے، اور وہ اس ذراجہ ۔ ان کوشکار کرنانہیں چا ہتا۔ اور انعامات منعم کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ اور محبت کی بیڑی لوسے کی بیڑی سے ذیا دہ مضبوط ہے۔

پس ای طرح جو تفس لوگوں کے سامنے نمودار ہوتا چاہتا ہے، مناسب میہ کہ وہ بوشاک، بات چیت اورادب وسلقہ کی ایسی حالت اختیار کرے جولوگوں کو مرغوب ہو، پھر آ ہستہ آ ہستہ ان کے قریب ہو، اوران کے سامنے خیر خوابی اور محبت کا اظہار کرے، لاف وگر اف ہے بچتے ہوئے، اور کوئی ایسا قرینہ ظاہر نہ ہونے دے جواس پر دلالت کرتا ہوکہ وہ خیر خوابی کی با تیس ان کوشکار کرنے کے لئے ہیں۔ پھر ان کو ہتلائے کہ اس جیسا شخص ان کے حق میں ناممکن ہے، یہاں تک کہ و کھ لے کہ لوگوں کے دل اس کی فضیلت اور برتری پر مطمئن ہوگئے ہیں، اوران کے سینے محبت وعظمت ہے ہمرگئے ہیں، اوران کے سینے محبت وعظمت ہے ہمرگئے ہیں، اوران کے اعضاء انکساری اور نیاز مندی کے عادی ہو چکے ہیں۔ پھر وہ الن سب باتوں کی لوگوں میں حفاظت کرے، کوئی کام اس کے اعضاء انکساری اور نیاز مندی کے عادی ہو چکے ہیں۔ پھر وہ الن سب باتوں کی لوگوں میں حفاظت کرے، کوئی کوتا بی ہوجائے تو بادشاہ کو چاہئے کہ مہر بانی اور نیک سلوک سے اور یہ بات ظاہر کرے اس کا تدراک کرے کہ صلحت کا تفاضاوہ ہوجائے تو بادشاہ کو چاہئے کہ مہر بانی اور نیک سلوک سے اور یہ بات ظاہر کرے اس کا تدراک کرے کہ صلحت کا تفاضاوہ میں اور اس نے کیا۔ اور یہ بات محبول کے کو کام اس کے مفادیش ہے، ان کے لئے معزبیش ہے۔

لغات: خَدَشَهُ (ش) خَدْشًا بِحْرَاشُ لگانا ، عِبِ لگانا ، الغَيْهُ ضَهَ : جِهَارُی ، پانی کی جگه میں بہت ورخت جمع غِیَاض وغَیْضَات ، الْحَوَاك: حَرَکت حرُك ( ک ) حَوَتُكا و حَرَکَة : لمِنا ، وَبُ ( ض) وَبُنا ، باتھوں اور پیرول کے بل چلنا ، وَاهْ (ن) وَوْمُ الشيئ : اراده كرنا الفَيْدُ: بیرُی ، جانور کے پاؤل باند جے کی ری وغیره قَیْدَه. بیر ی ڈالنا، روکنا المجازفة: انگل بچو، ہے کی ہاتیں کرتا جازفه مجادفة : انگل ہے خرید وفروخت کرنا تَد أَبْ: ہاب تنفعُل کے معنی بیں عادی ہونا۔ ماڈہ د أَبّ ہے جس کے معنی بیں حالت، عادت بیا فظ مخطوط کرا چی میں اعراب کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور بین السطور میں اس کا ترجمہ اعتادت بھی لکھا ہوا ہے۔ مطبوعہ میں یہ لفظ بگر گیا ہے۔

☆

 $^{\wedge}$ 

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## سربراہ مملکت کے لئے سات ضروری یا تنیں

سر براہ مملکت کے لئے درج ذیل سات باتیں ضروری ہیں:

- آ اپنی فرہ نبرداری ثابت کرنے کے لئے بادشاہ کو چاہئے کہ بہترین کار تنوں کی ہمت افزائی کرے،اور ناکارہ افراد کی ہمت شکنی کرے اور جواس کی نافرہانی کرے اس کی سرزنش کرے مثلاً بادشاہ کسی شخص کی کسی جنگ میں یا خراج کی سخصیل میں یا مملکت کے قطم وابتظام میں اچھی کار کردگی و کیھے تو بطور انعام اس کی شخواہ میں اضافہ کرے،اس کا منصب بلند کرے اور اس سے خندہ بیشانی سے پیش آئے۔اور اگر خیانت دیکھے یا دیکھے کہ وہ کام میں پیچھے رہتا ہے یا کھسک جاتا ہے تو بطور سرزنش اس کی شخواہ گھٹا دے،اس کا منصب بہت کردے اور اس سے روگردانی کرے۔
- ﴿ بادشاہ کودوسروں سے زیادہ دولت مند ہونا جاہئے۔ گراس کی ہالداری ایس چیز ول کے ذریعہ ہونی چاہئے جو پبلک کے لئے تنگی کا باعث نہ ہول مِثلاً وہران زمین کی آباد کاری کرنا یا کسی دورا فقادہ ملاقتہ کوجمی (Reserve Area) بنانا اوراس کی آمدنی سے فائدہ اٹھانا۔
- وہ بادشاہ کی پر سخت گیری اس وقت کرے جب پہلے وہ ارکان دولت اور اکا برمملکت کی ذہن سازی کرلے۔ وہ پہلے ان کے سامنے یہ بات ثابت کرے کہ وہ شخص سزا کا ستی ہے اور ملکی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی گوشہ لی کی جائے۔ اس ذہن سازی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بادشاہ کے اقدام سزا کے بعدلوگوں میں چہ میگوئیاں شروع ہوں گی تو ملک کا یہ عالی د ماغ طبقہ اس کو سنجال لے گا، ورند یہ لوگ خوداس میں حصہ دار بن جائیں گیاور ملک میں خفشار ہوگا۔
  - 🕜 بادشاہ میں فراست اور قیافہ شناسی ضروری ہے، تا کہ وہ لوگوں کے دلوں کی مخفی باتوں کوتا ڑلے۔
- اوشاہ نہایت زیرک ہونا جا ہے کہ اگر وہ کسی کے بارے میں انگل باندھے تو گویا اس نے اپنی آنکھوں سے
   دیکھا ہے ، اور کا نول سے سنا ہے۔
- ا بادشاہ ضروری کا موں کو التوامیں نہ ڈالے، تاخیر سے بعض مرتبہ نقصان ہوتا ہے اور کا موں کا ہجوم بھی ہوجا تاہے۔



﴾ اگرکوئی شخص دل میں بادشاہ ہے عداوت رکھتا ہے قاباد شاہ اس کے معامد میں غفلت نہ برتے ، جکہ جب تک اس کے بردگرام کتبس نہ کر دےاوراس کے زور کوتو ژنہ دے چین سے نہ جیٹھے۔

والملك مع ذلك يحتاج إلى إيجاب طاعته بالانتقام ممن عصاه، فمهما استشعر من رجل كفاية في حرب، أو جباية، أو تدبير، فليُضاعف عطاء ه، وليرفع قدره، وليسط له بشره ومهما استشعر منه خيانة، وتخلفا، وانسلالاً، فلينقص من عطائه، وليخفض من قدره، وليطو عنه بشره؛ وإلى يسار أكمل من يسار الناس؛ وليكن ممالا يُضيَق عليهم، كموات يُخييه، وناحية بعيدة يحميها، ونحو ذلك؛ وإلى أن لايبطش بأحد، إلا بعد أن يُصحِّح على أهل الحل والمعقد أنه يستحقه، وأن المصلحة الكلية حاكمة به؛ ولابد للملك من فراسة يتعرف بها ما أضمرت نفوسهم، ويكون المعيًا يظنُّ بك الظنَّ كَانْ قد رأى وقد سمع؛ ويجب عليه أن لايؤخر مالابد منه إلى غد؛ ولا يَصْبرُ إن رأى منهم أحدًا يُضمر عداوته دون فك نظامه، وإضعاف قوته، والله أعلم.

توت كوكمز وركئے بغير چين ہے نه بيٹھے، باقی القد تعالی بہتر جانے ہیں۔

#### لغات:

السَّنَ عَنَى مَه الْحَوْلَ كُونَا ، يَحْلَى بِرِّنَا كَفَى يَكُفَى كِهايَةً كَافَى بُونا ـ يَبَال كَهاية كَمْ فَى كَارنام لَكَ بِينَ السَّنَ عَنه : يَتَحَيِّر بِهَا الْسَلَ مِن الْحَيادُ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي

### باب ـــــ۸

# سركاري عمله كنظم وانتظام كابيان

یہ ارتفاق ثالث کا تیسراا درآخری باب ہے۔اس باب میں سرکاری ٹملہ کے احوال ندکور ہیں۔
عملہ کی ضرورت ،شرا لکا اور برتا ؤ: بادشاہ چونکہ بذات خودحکومت کے تمام کام سرانجام نہیں دے سکتا ،اس نئے حکومت کے تمام کام سرانجام نہیں دے سکتا ،اس نئے حکومت کے ہرکام کے لئے تعلیمہ و علیمہ ہونا ضروری ہے۔اور ملاز مین کے لئے چارشرطیں تو لازمی ہیں ،اورایک شرط مشرط مشرط مشرط مشرط میں مثبت ہیں اور یا نچویں شرط منفی ہے

ا-: ایمان داری ، فرض شنای اوراحساس ذمه داری کیونکه اس کے بغیر کام به خولی انبی منہیں پاسکتے۔
۲-: جو کام کسی کے سپر دکیا جائے ، اس کی انبیام دبی کی اس میں پوری صلاحیت ہونی جائے۔ نااہل نہ صرف میہ کہنا کام رہتا ہے بلکہ وہ سارامعاملہ بگاڑ ویتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے اِذا وُسّلہ الاُمر اِلٰی غیر اُھلہ فانتظر الشاعة (بخاری کتاب العلم ۔ باب دوم حدیث نبر ۵۹) ترجمہ: جب کام نااہل کوسونیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت کے دن تمام چیزیں نابود ہوجا کیں گی۔ اسی طرح اب انتظار کروکہ کب کام درہم برہم ہوتا ہے۔

۳۰: ملاز مین میں بادشاہ کی معروف کاموں میں فرمان نبرداری ضروری ہے۔ اطاعت ہی سے ظلم وضبط
(Discipline) پیدا ہوتا ہے اور کام سنورتے ہیں۔

۳- : اور ملاز مین میں ظاہر اور باطنا بادشاہ اور مملکت کی خیر خوابی ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خیر خوابی کا نام
ہی وین ہے (السدیدن السنصیحة) بوچھا گیا: یارسول اللہ! کس کی؟ ارشاہ فر مایا: ''اللہ کی ،اللہ کی ،اللہ کے ،اللہ کے ،اللہ کے ،اللہ کے ،اللہ کی ،اللہ کے ،اللہ کے ،اللہ کے ،اللہ کے ،اللہ کے ،اللہ کے ،اللہ کی ،اللہ کے ،اللہ کی ،اللہ کی ،اللہ کے ،اللہ کو ورا معزول
مسلمانوں کے چیشواؤں کی اور عام مسلمانوں کی ' (رواؤسلم ،مشاؤة کا بالا داب ،باب الشفقة اللح ،حدیث نمبر ۲۹۲۷)

پس جس ملازم میں ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے ، وہ برطر فی کا تحق ہے۔ بادشاہ کوچا ہے کہ اس کوفور آمعزول

اللہ خور اللہ کی میں ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے ، وہ برطر فی کا تحق ہے۔ بادشاہ کوچا ہے کہ اس کوفور آمعزول

كردے، ورنه مملكت كے ساتھ خيانت ہوگى اور بادشاہ اپنے حق ميں كانتے بوئے گا۔

2-:اورمناسب بیہ ہے کہاں تھنحنس کوملاز مندر کھا جائے جس کو بوقت ضرورت معزول کرنے ہیں دشواری پیش آئے۔ وہ خاندانی اثر ورسوخ رکھتا ہو یااس کا باوشاہ پر رشتہ داری وغیرہ کا حق ہو، پس اگر اس کو برطرف کیا جائے گا تو لوگ برا سمجھیں گےاور ہوسکتا ہے کہ کوئی فتنہ کھڑا ہو۔

مخلص اور غیر مخلص میں امتیاز بادشاہ کو چاہئے کہ وہ اپنے محبت کرنے والوں میں امتیاز کرے کہ کون کس وجہ سے محبت کرتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ امید وہیم کی وجہ سے تعلق رکھتے ہیں ، ایسے لوگوں کو اپنا تو نہیں سمجھنا چاہئے ، مگر ان ک دلداری اور کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ نباہ کرنا ضروری ہے، ایسے لوگوں سے بھی بگاڑا چھانہیں ۔ شہد چاہئے تو مُہال کو الت نہیں مار نی چاہئے ۔ اور بعض لوگ بے غرض محبت کرتے ہیں ، وہ بادش ہ کے نفع وضر رکوا پنا نفع وضر سمجھتے ہیں ، بہی مخلص دوست ، واقعی بہی خواہ اور سے ہمدر دہیں ، ان کی قدر کرنی چاہئے ۔ مسوال: پہلی شم کے لوگوں کی دلداری کیوں ضروری ہے؟ وہ تو خود غرض ہیں!

جواب: خودغرضی ان کی فطرت ہے، وہ بدل نہیں سکتی۔ لبذا ہادشاہ کوان سے زائداز فطرت ہوت کی خواہش نہیں کرنی چاہئے ، ہادشاہ کواپنامقصد جو کچھان کے پاس ہے،ای سے نکال لین چاہئے اس کوننیمت سجھنا چاہئے کہ وہ مخالف نہیں ہیں۔ عملہ کی اقسام اوران کا مقام: سرکاری ملاز مین تیمن طرح کے ہوتے ہیں '

ا۔ دیٹمن کے شرسے ملک کی اور بادشاہ کی حفاظت کرنے والے، جیسے فوج، پولس اور بادشاہ کے باڈی گارڈ۔ ان لو گوں کامقام وہ ہے جوجسم انسانی بیس ہاتھوں کا ہے، جوہتھیا راٹھاتے ہیں، اگر ہاتھ نہ بول تو آدمی اپنی مدافعت نہیں کرسکتا۔ ۲-: ملک کانظم وانتظام کرنے والاعملہ، جیسے انتظامیہ اور عدلیہ وغیرہ۔ بیلوگ انسان کے فطری تو ی کی طرح تیں، جن کے بغیرانسان کی گاڑی نہیں چل سکتی ۔ پس ان لوگوں کی اہمیت قشم اول سے زائد ہے۔

۳-: مشیران مملکت ، جیسے وزراء اور مقاند وغیرہ۔ یہ حضرات بمز لیا تقل وحواس کے بیں ، جن کے بغیر انسان ، انسان نہیں ، پال ہے یا ناقص انسان (اندھا، بہرہ، گونگا) ہے ، کامل نبیں ، پس ان کی حیثیت سب سے بڑھی ہوئی ہے۔
فاکدہ: بادشاہ کے لئے عملہ کے احوال سے باخبر ر بنا ضروری ہے ، تا کہ اصلاحی یا تخریب باتوں کا پہتہ چاتا ر ہے اور بروقت مداوا کیا جا سکے۔

### ﴿باب سياسة الأعوان

لماكان الملك لايستطيع إقامةَ هذه المصالح كلَّها بنفسه، وجب أن يكون له بإزاء كلَّ حاجةٍ أعوادٌ؛ ومن شرط الأعوان: الأمانة، والقدرة على إقامةٍ ما أمروا به، وانقيادُ الملك،

والنصحُ له ظاهرًا وباطنًا؛ وكلُّ من خالف هذه الشريطة فقد استحقَّ العزل؛ فإن أهمل الملِك عزلَه فقد خان المدينة، وأفسد على نفسه أَمْرَةً.

وينبغى أن الايتخذ الأعوانَ ممن يتعذر عزلُه، أو ممن له حقَّ على الملك: من قرابة، أو نحوها، فَيَخُبُحُ عزلُه، ولْيُمَيِّز الملكُ بين محبيه: فمنهم من يحبه لرهبته أو لرغبته، فلْيَجُوَّه إليه بحيلة، ومنهم من يحبه لله فذلك المحبُّ الناصح؛ ولكل ومنهم من يحبه لذاته، ويكون نفعُه نفعا له، وضورُه ضورًا عليه، فذلك المحبُّ الناصح؛ ولكل إنسان جبلةٌ جُبل عليها، وعادةً اعتادها، والاينبغي للملك أن يرجُو من أحد أكثرَ مماعنده.

والأعوان: إما حفَظة من شر المخالفين، بمنزلة اليدين الحاملتين للسلاح من بدن الإنسان؛ وإما مدبرُون للمدينة، بمنزلة القُوى الطيعية من الإنسان؛ أو المشاورون للملك، بسمنزلة العقل والحواس للإنسان؛ ويجب على الملك أن يسأل كلَّ يوم ما فيهم من الأخبار، ويعلمَ ما وقع من الإصلاح، وضدّه.

ترجمہ: اہل کاروں کے ساتھ برتاؤ کا بیان: جب بادشاہ بذات خود حکومت کے تمام کاموں کوسر انجام نہیں وے سکن، تو ضروری ہے کہ بادشاہ کے لئے ہرکام کے مقابل مددگار (اہل کار) ہوں۔ اور معاونین کے لئے شرط ہے: امانت داری اوراس کام کی انجام دبی کی قدرت جس کا ان کو تھم دیا گیا ہے اور بادشاہ کی فرمانبرداری اور ظاہر و باطن میں بادشاہ کی خیر خوابی ۔ اور ہروہ کارکن جس میں بیشرط نہ پائی جائے وہ یقیناً برطرفی گاتتی ہے۔ پس اگر بادشاہ نے اس کومعزول نہ کیا تواس نے مملکت کے ساتھ خیانت کی ، اور خودا پنی ذات کے لئے خرابی پیدا کی۔

اور من سب بیہ ہے کہ ان لوگوں میں سے ملازم ندر کھے، جس کامعز ول کرنا دشوار ہو، یا جس کا بادشاہ پر حق ہو، رشتہ داری کی وجہ ہے، یاس براہوگااس کا برطر نے کرنا — اور چاہئے کہ بادشاہ اپنے تحبین میں امتیاز کرے، کیونکہ بعض لوگ بادشاہ سے محبت کرتے ہیں اس کے خوف کی وجہ ہے، یا اس سے سی امید کی وجہ ہے، پس چاہئے کہ بادشاہ اس کو کسی تدبیر سے اپنی طرف کھنچے۔ اور بعض لوگ بادشاہ سے اس کی ذات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ بادشاہ کا نفع اپنا نفع اور بادشاہ کا نقصان اپنا نقصان بیجھتے ہیں، پس بہی شخص ''مخلص دوست' ہے — اور ہرانسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، جس پروہ بیدا کیا جاتا ہے۔ اور ایک عادت ہوتی ہے، جس کا وہ عادی ہوتا ہے اور بادشاہ کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہوہ کی وہ اس جن اس چیز سے زائد کی امیدر کھے جواس کے پاس ہے (بیسوال مقدر کا جواب ہے)

اورعملہ یا تو مخالفین کے شرسے محفوظ رکھنے والے لوگ ہیں۔اور بیلوگ بدن انسانی میں اُن ہاتھوں کی طرح ہیں جو ہتھیارا ٹھانے والے ہیں۔ بیلائی بدن انسانی میں اُن ہاتھوں کی طرح ہیں جو ہتھیارا ٹھانے والے ہیں۔ بیلوگ انسان کے فطری قُوی کی طرح ہیں — مایا دشاہ کے مشیر ہیں۔ بیلوگ انسان کی عقل اور حواس کی طرح ہیں — اور بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ روز انہ وہ خبریں معلوم کے مشیر ہیں۔ بیلوگ انسان کی عقل اور حواس کی طرح ہیں — اور بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ روز انہ وہ خبریں معلوم

کرتارہ جوان کارکنوں کی بیں اوران باتوں کوجانٹارہ جواصلاح کے بیل سے بیاس کی ضد کے بیل سے پیش آتی ہیں۔
لغات السعبون (مصدر) مددکرنا ، مددگار ، خادم ابل کار ، ملازم ، سرکاری عملہ کا آدمی (واحدوج ع ، مذکروموئٹ سب کے
لئے مستعمل ہے) جمع اغوان الشویطة: الشوط قئح باب کرم : براہونا جوّ (ن) کھینچنا ، گھیٹنا ، بحیلة أی یظهر رغبه لمن یحب رهبة ، ویوغب لمن یحبه رغبة ، ویُخسن إلیه اله سندی.

☆ ☆ ∴ ☆

## سرکاری عملہ کی تنخواہ گورنمنٹ کے ذمہ ہے اور سرکاری خزانہ کی فراہمی کا طریقہ

بادش ہ اوراس کے معاونین (سرکاری کارکن) مملکت کے لئے مفید کا موں میں مشغول رہتے ہیں اس لئے ان کی تنخواہ مملکت کے درجو خوص کی محبوس ہو، اس کے تنخواہ مملکت کے ذرمہ ہے۔ عقل کا بھی تنا ضا ہے اورشر بعت کا بھی اصول ہے کہ جو خفص کسی کے حق میں محبوس ہو، اس کے مصارف کا ذرمہ دار حابس (روکنے والا) ہوتا ہے، جیسے بیوی بحق شو ہر محبوس ہوتی ہے اور قید بول کو حکومت جیل میں ڈالتی ہے، اس لئے ان کا خرج شو ہراور حکومت کے ذرمہ ہے۔

اورسرکاری خزانہ کی فراہمی کے لئے منصفانہ طریقہ ہونا چاہئے جورعایا کے حق میں ضرررساں نہ ہواور مملکت کی ضروریات بھی پوری کروے یعنی نیکس اور لگان مقرر کرنے میں دونوں ہاتوں کا لحاظ رصنا چاہئے ۔ پبلک پر بہت زیادہ باربھی نہ پڑے اور ملک کی ضرورت بھی پوری ہوجائے ۔ پس ہر چھنص پراور ہرشم کے مال پرٹیکس لگا نا مناسب نہیں ، آخر کوئی تو وجہ ہے کہ مشرق ومخرب کے سلاطین متنفق ہیں کہ محصول اہل ٹروت (دولتمندوں) سے اور انگے ہوئے ڈھیروں (بڑی جمع شدہ دولت) سے اور انگے ہوئے ڈھیروں (بڑی جمع شدہ دولت) سے اور اموال نامیہ (بڑھنے والے مالوں) سے لیا جائے۔

اموال نامیہ: جیسے افز ائٹن سل کے لئے پالے ہوئے چو بائے، کا شتکاری، باغبانی ہتجارت وغیرہ ۔۔ اورا گرات نے لگان سے مملکت کی ضرورت بوری نہ ہوتو پھر برسر روزگارلوگوں پرٹیکس لگایا جائے۔ ان کی آمد نیول بیس سے ایک حصہ لیا جائے، بدوزگارلوگوں کوجن کی کوئی معقول آمدنی نہ ہوئیکس سے مشتنی رکھا جائے۔

ولما كان الملك وأعوانه عاملين للمدينة عملاً نافعًا، وجب أن يكون رزقُهم عليها؛ ولا بد أن يكون لجاية العشور والخراج سنة عادلة، لا تَضُرُّ بهم، وقد كَفَتِ الحاجة؛ ولا ينبغي أن يُضرب على كل أحد، وفي كل مالٍ ولأمرِمّا أجمعت ملوك الأمم من مشارق الأرض ومغاربها: أن تكون الحباية من أهل الدثور، والقاطير المقنطرة، ومن الأموال النامية، كماشية متناسلة، وزراعة، وتجارة؛ فإن احتيج إلى أكثر من ذلك فعلى رؤس الكاسبين.

- ﴿ أَوْ وَرَبِيَالِيْدَالِ ﴾

ترجمہ: اور جب بادشاہ اور اس کے معاونین مملکت کے لئے مفید خدمات انجام دیتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کا روزینہ مملکت کے ذمہ ہو۔ اور ضروری ہے کہ عشر وخراج کی وصولی کے لئے کوئی منصفانہ طریقہ ہو، جورعایا کے حق میں ضرر رسال نہ ہو، اور ضروریات مملکت کے لئے کافی ہوجائے۔ اور میہ بات من سب نہیں ہے کہ ہر شخری پر، اور ہرتم کے مال پر لگان مقرر کیا جائے ، اور کوئی تو وجہ ہے کہ شرق ومغرب کے بادش ہوں نے اتفاق کیا ہے کہ محصول اہل شروت ہے، اور کوئی تو وجہ ہے کہ شرق ومغرب کے بادش ہوں نے اتفاق کیا ہے کہ محصول اہل شروت ہے، اور کئے ہوئے والے اموال ہے، جیسے افز اکش نسل کے لئے پالے ہوئے مویش ، جیسی باڑی اور شہروں ہے، اور ہر ھنے والے اموال ہے، جیسے افز اکش نسل کے لئے پالے ہوئے مویش ، جیسی باڑی اور شہرت میں سے وصول کیا جائے ۔ پھراگر اس سے زیادہ مال کی ضرورت پیش آئے تو باروزگار لوگوں پڑ کیس لگا یا جائے۔ ترکیب اسٹ نے عاد لمہ نام بے ان یکو ن کا ، اور خبر کا فصل آگیا ہے اس لئے یکو ن فرکر ہے۔

# عسكرت ظيم كي ضرورت

پہلے بادشاہ خود' سالا رافوان'' ہوتا تھا، اس لئے بادشاہ کے لئے اپنظیم ضروری ہے۔ اور لشکر کی تنظیم کا میں جوائیل پچھیرے کو سدھانے کا ہے۔ اس فن کا ماہر گھوڑے کی جالوں کوخوب جانتا ہے بعنی رجوار، دُلکی، لیے بین وغیرہ اور گھوڑوں کی بری عادتوں سے بھی واقف ہوتا ہے بعنی اُڑنا وغیرہ اور وہ طریقے بھی جانتا ہے جس سے گھوڑے کوخوب تنبیہ ہوتی ہے بعنی ڈ انٹنا ،کنڑی وغیرہ چھونا اور کوڑ ااستعمال کرنا۔ پھر جب وہ پچھیرے کو سدھانے کے لئے لیے چلنا ہے تو اس پر برابر نظر رکھتا ہے۔ جب بھی گھوڑا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو ناپسند بیدہ ہوتی ہے یاوہ کسی پیند بیدہ ہوتی ہے یاوہ کسی پیند بیدہ ہوتی ہے یاوہ کسی بیند بیدہ ہوتی ہے تیہ کرتا ہے۔

اس طرح باربار تنبیہ کرنے سے گھوڑ ہے کی طبیعت مطبع ہوجاتی ہے اوراس کی تیزی ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسرے سرش جانور ہاتھی ، شیر وغیرہ بھی اسی طرح مطبع بنائے جاتے ہیں اوران کوئنلف کا موں کے لئے ٹرینڈ کیا جاتا ہے۔
اورٹر بیننگ دینے والے کواس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ وہ گھوڑ ہے کوکوئی الی تنبیہ نہ کرے، جس سے گھوڑ ہے کا ول پراگندہ ہوجائے اور وہ ہمجھ نہ سکے کہ اس کو کیوں مارا؟ جو بھی تنبیہ کرے اس سے گھوڑ ہے کی سمجھ میں آنا چاہئے کہ اس کو فعال ناطعی پر تنبیہ کی گئی ہے۔ اور مید بات اس کے دل میں بیٹے جائی چاہئے کہ وہ جب بھی یہ فلطی کرتا ہے تو اس کو درا ملتی کو فعال ناظمی پر تنبیہ کی گئی ہے۔ اور مینا چاہئے ۔۔۔ پھر تن کی میں میں ملکہ رانحہ اور عدت تادیہ بن جا کیں۔ اور صورت ہے۔ اور صورت کی بیٹے کہ کہ کہ کہ اس میں ملکہ رانحہ اور عدت ثانیہ بن جا کیں۔ اور صورت حال ایس ہو جائے کہ اگر گھوڑ ہے کو تنبیہ نہ بھی کی جائے تب بھی وہ سکھلائے ہوئے طریقہ کے خلاف ورزی نہ کرے۔ اس طرح عسکری تنظیم کرنے والے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ فوج کو کیا کام کرنے چاہئیں اور کیا کام کرنے چاہئیں اور کیا کام کرنے وہ بھی اور کیا کام کرنے والے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ فوج کو کیا کام کرنے چاہئیں اور کیا کام کرنے جاہئیں اور کیا کام کرنے وہ بھی اور کیا کام کرنے وہ بھی اور کیا کام کرنے جاہئیں اور کیا کام کرنے کے ایک کو بینا کام کرنے والے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ فوج کو کیا کام کرنے چاہئیں اور کیا کام کرنے کو بھی اور کیا کام کرنے کو بھی کو کہ کو کیا کام کرنے کو کیا کام کرنے وہ بھی کی کو کہ کیا کام کرنے کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

کرنے چاہئیں ،اوروہ ان طریقول کوبھی جانتا ہوجن سے فوج کو تنبیہ ہوتی ہے۔ نیز سالا رافواج کی بیبھی ذ مہداری ہے کہ وہ برابرفوج سے ریبرسل کرا تارہے ،کسی وقت بھی ان کو بے کا رنہ چھوڑے۔

ولابد للمبلك من سياسة جنوده؛ وطريقُ السياسة مايفعلُه الرائضُ الماهر بفرسه، حيث يستَعرَّف أصنافَ الجَرِّي: من إرقال، وهَرُولة، وعَدْو، وغيرها؛ والعاداتِ الذميمة : من حَرُونة، ونحوها؛ والأمورَ التي تُنبَّهُ الفرسُ تنبيها بليغا كالنَّخُس، والزَجْر، والسوط، ثم يراقبه، فكلما فعل ما لايرتضيه، أو ترك ما يرتضيه يُنبَّهُه بما ينقاد له طبعُه، وتنكسر به سورته؛ وليقصد في ذلك أن لايتشوَّ خاطِرُه، فلا يتفطَّن لماذا ضربه؟ ولتكن صورةُ الأمر الذي يُلقيه إليه متمثلة في صدره، منعقدة في قلبه، والخوف من المجازاة مقيما في خاطره؛ ثم إذا حصل فعلُ المطلوبة في ما لموب، والكفُ عن المهروب، لاينبغي أن يَترك الرياضة، حتى يرى أن الطريقة المطلوبة صارت خُلُقا له ودَيْدَنّا، وصار بحيث لولاالزجرُ لَماركن إلى خلافها؛ فكذلك يجب على رائض الجنود أن يعرف الطريقة المطلوبة فِعلاً وكَفًا، والأمورَ التي يقع بها تَنْبِيهُهُم، وليَكُنْ من شأنه أن لايُهمل شيئًا من ذلك أبدًا.

تر چمہ: اور بادشاہ کے لئے اپ لشکر کی تنظیم ضروری ہے۔ اور تنظیم کا طریقہ وہ ہے جو پچھر کے کوسدھانے کا ماہر
اپ گوڑے کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ چنا نچہ وہ خوب بیجانتا ہے چال کی قسمیں لینی پویہ (وککی) تیز روی (رہوار)
مریٹ وغیرہ، اور (جانتا ہے گھوڑوں کی) ہری عاوتیں لینی اثر نا اور اس کے مائند، اور ان با تول کو جو گھوڑ اکو خوب تنبیہ
کرتی ہیں، جیسے (لکڑی وغیرہ) چھونا، جھڑ کنا اور کوڑا۔ پھر وہ گھوڑے کی گمرانی رکھتا ہے۔ پس جب بھی گھوڑا کوئی ایک
حرکت کرتا ہے جواس کونا پسند ہوتی ہے یا کوئی ایسی بات چھوڑتا ہے جواس کو پسند ہوتی ہے تو وہ گھوڑ کے کو ایسی شخت تنبیہ کرتا
ہے کہ گھوڑے کی طبیعت اس کی مطبیع ہوجاتی ہے اور اس کی تیزی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور چاہے کہ بڑیننگ دینے والا جو بھی
سندیم کرے اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ گھوڑے کا دل مشوں نہ ہوجائے کہ وہ میں نہیجھ پائے کے سدھانے والے نے
سندیم کرے اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ گھوڑے کا دل مشوں نہ ہوجائے کہ وہ میں نہیجھ پائے کے سدھانے والے نے
ساکی صورت ) اس کے سینہ میں موجود ہوں اس کے دل میں میٹھنے والی ہو (لینی وہ خوب بچھر ہا ہوکہ اسے فلال نبطی پر مارا
ساکی صورت ) اس کے سینہ میں موجود ہوں اس کے دل میں میٹھنے والی ہو (لینی وہ خوب بچھر ہا ہوکہ اسے فلال نبطی پر مارا
کی اور سرا کا خوف اس کے دل میں بیٹھار ہنا چاہے (کہ وہ جب بھی یہ فلطی کرے گا میٹی جائے گا) ۔ پھر جب مطلوب
کام کا کرنا اور جس بات سے بھا گا (بچا) جارہا ہا ہا سے دکر اس کی اور میں ملکہ درانے اور اس کا وطیر وہ بن گیا ہے۔ اور گھوڑ اایس

ہو چکاہے کہ اگر جھڑ کا نہ بھی جائے تب بھی وہ اس کے (سکھلائے ہوئے طریقہ کے ) خلاف کی طرف مائل نہ ہوگا ۔۔۔
پس اس طرح عسکری تنظیم کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کرنے اور نہ کرنے کے مطلوبہ طریقوں کو جانے اور ان
امور کو بھی جانے جن کے ذریعے فوج کو تنبیہ ہوتی ہے اور چاہئے کہ سالا رافوائ کی بیرحالت ہو کہ وہ ان باتوں میں ہے کسی کو
بھی بھی بھی نہ چھوڑ ہے۔

لغات: رَاضَ يَرُوْضُ رَوْضًا وِدِيَاضَةُ المُهُوَ: يَحْصِر عَوَسَدَ مَا الْمُصَلِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# سركاري عمله كي تعداد

سرکاری عملہ کی تعداد کسی عدد میں محدود نہیں جملکت کی ضرورت پراس کا دارومدار ہے۔ بھی ایک کام کے لئے دوآ دمی ضرور کی ہوتے ہیں۔ البتہ سرکاری ملاز مین کے بڑے حصینے پانچ ہیں:

فرور کی ہوتے ہیں۔اور بھی دوکام ایک ہی آ دمی سے نکل سکتے ہیں۔البتہ سرکاری ملاز مین کے بڑے حصینے پانچ ہیں:

( ) قاضی: (عدلیہ ) اور قاضی میں بیصفات ضرور کی ہیں ا۔: آزاد ہو، غلام نہ ہوا۔: مرد ہو، عورت نہ ہوا۔: بالغ ہو بچہ نہ ہوہ ۔: ماقل ہو، پاگل نہ ہوہ۔: منصب کی ذمہ داری اداکرنے کی پوری صلاحیت رکھتہ ہو، نااہل نہ ہوا۔: لوگوں میں ہونے والے معاملات کے طریقوں کو جانتا ہو، اور مقد مات میں فریقین کی چالوں کو ہم سکتا ہو، بے بصیرت نہ ہوے و ۸۔: مضوط آ دمی ہو، دھمکیوں سے ڈرنے والا نہ ہو، مگر ساتھ ہی برد بار بھی ہو، بھڑک جانے والا نہ ہو۔

اور قاضی (Judge) کومقد مات میں دو با توں برغور کرتا جا ہے۔

اول: مقدمہ کی حقیقت حال کیا ہے؟ کیا وہ کوئی عقد ہے، جیسے خرید وفروخت، ہبہ، نکاح وغیرہ، یا وہ کوئی ظلم وزیادتی کا معاملہ ہے، جیسے قبل، چوری جہت، حق تلفی وغیرہ، یا فریقین جیس کی معاملہ میں رکیس (Race) ہے کہ دیکھیں کون جینتا ہے؟ دوم: قاضی یہ جانے کہ فریقین جیس ہے چین اور لائق ترجیح ہے؟ دوم: قاضی یہ جانے کہ فریقین جیس ہے گیڑوں اپنے مقابل سے کیا چاہتا ہے، اور دلائل کے وزن کا اندازہ کر ہے۔ اور قاضی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مقدمہ کی مسل اچھی طرح پڑھے، اور دلائل کے وزن کا اندازہ کر ہے۔ کیونکہ بعض ولائل صاف اور کھر ہے ہوتے ہیں۔ ان جیس اونی شک کی تنجائش نہیں ہوتی، وہ دوٹوک فیصلہ چاہتے ہیں۔ اور بعض ولائل ایسے نہیں ہوتے ۔ ان جیس دوٹوک فیصلہ مکن نہیں ہوتا۔ اس کے قاضی کوخوب غور کر کے حسب دلائل فیصلہ کرنا جاہے۔

- ﴿ سالارافواج: (وزیر دفاع، چیف آف آرمی، کرنل، میجر، کپتان دغیره) اس میں بیصفات ضروری ہیں ا۔:
  جنگی ساز وسامان کی واقفیت ۲-: فوج کے جوانم دول اور بہادرول کی تالیف قلب کے طریقوں سے باخبر ہونا ۳-:
  کون فوجی کس درجہ کار آید ہے اس کی واقفیت ۲-: میدان جنگ میں لشکر کی ترتیب و تنظیم کے طریقے جاننا ۵-: و تمن کے کروفریب کوجانے کے لئے مخبر (Reporter) اور جاسوس (Spy) مقرر کرنے کی مہدرت۔
- شخطی مملکت: وزیر داخله، رئیس بلدیه (Mayor) قصبه کا چیئر مین داوران میں بیصفات نسر وری میں.
   ۱-: مملکت اور شهر کوسنوار نے اور بگاڑنے والی چیز ول کی واقفیت ۳-: مضبوط ہونا۳-: برد ہار ہوناہم-: ایک قوم کا فرد ہونا جونا جونا چیزہ ایک کے بول ۔

اور نتظم مملکت کا طریقة کارید ہونا جائے کہ وہ ہر توم پرانہی میں ہے ایک گرال (پٹیل، کھیا) مقرر کرے جوان لوگوں کے احوال سے باخبر ہو۔ وہ اس چودھری کے ذریعہ لوگوں کے معاملات پر کنٹر ول کرے۔ اورا گراس توم میں کوئی شروفساد پیدا ہوتو اس نگران سے بازیرس کرے۔

﴿ عامل: (وزیر مالیات بتحصیلداروغیرہ)اوروہ ایں شخص ہونا جا ہے جوٹیکس اور محصول جمع کرنے کی شکلوں سے مستحقین میں اس کوتقسیم کرنے کے طریقوں سے واقف ہو۔

﴿ وَيَلِ (وه خُصْ جِس كوبادشاہ اپنے ذاتی كام سپر دكر ہے، پرائيويٹ سكريٹری) پیخف بادشاہ کے معاشی امور سرانجام دےگا۔ کیونکہ بادشاہ مملکت کے کاموں میں مشغولیت کی وجہ ہے اپنی ضروریات کا انتظام نہیں کرسکتا۔

وليس للأعوان حصر في عدد، لكه يدور على دوران حاجاتِ المدينة، فربما تقع الحاجةُ إلى اتخاذ عونين في حاجةٍ، وربما كفي عونٌ لحاجتين، غير أن رؤس الأعوان خسمة:

[۱] القاضى: وليكن حرّا، ذكرًا، بالغا، عاقلاً ،كافيا، عارفا بسنة المعاملات، وبمكايد الخصوم فى اختصامهم، وليكن صُلْبًا، حليما، جامعًا للأمرين؛ ولينظر فى مقامين: أحدهما معرفة جَلِيَّة الحال، وهى: إما عقد، أو مظلمة، أو مسابقة بينهما؛ وثانيهما: ما يريد كلُّ واحد من صاحبه: أيُّ الإرادتين أصوبُ وأرجح؟ ولُيننظُرُ فى وجه المعرفة: فهنالك حجة لايريب فيها الناس، تقتضى الحكم الصُّراح، وحجة ليست بذاك ،تقتضى حكمًا دون الحكم الأول.

[٢] وأمير الغزاة: وليكن من شانه معرفة عُدَّةِ الحرب، وتأليف الأبطال والشجعان، ومعرفة مبلغ كل رجل في النفع، وكيفية تعبِنَةِ الجيوش، ونصبِ الجواسيسِ والخَبَرةِ بمكايد الخصوم. [٣] وسائس المدينة: وليكن مجرِّبا، قد عرف وجوة صلاح المدينة وفسادها، صُلْبا، حليما، وليكن من قوم لايسكتون إذا رأوا خلاف مايرتضونه؛ وليتخِذُ لكل قوم نقيبا منهم،

عارفا بأخبارهم، ينتظم به أمرهم، ويؤاخذه بما عندهم.

[1] والعامل: وليكن عارفا بكيفية جباية الأموال، وتفريقِها على المستحقين.

[٥] والوكيل: المتكفّلُ بمعايش الملك، فإنه مع ما به من الأشغال لايمكن أن يتفرغ للنظر إلى إصلاح معاشه.

تر جمہ: اور معاونین کی تعداد کسی عدد میں محدود نبیں ہے، بلکہ وہ مملکت کی ضرور توں کے گھو منے کے ساتھ گھومتی ہے۔ ہے۔ پس بھی ایک کام کے لئے دو ملازم رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے،اور بھی دو کا موں کے لئے ایک ملازم کافی ہوجا تاہے۔البت معاونین کے بڑے شعبے یانچ ہیں:

ا-: قاضی: اور چاہیے کہ وہ آزاد، مرد، ہالغ ، عاقل، منصب کی ذمہ داری پوری کرنے کی صلاحیت رکھنے والا، معاملات کے طریقہ کواورلوگوں کے مقد مات میں فریقین کی چالول کو جانے دالا ہو۔ اور چاہیے کہ وہ مضبوط اور برد بار، دونوں ہاتوں کا جامع ہو۔ اور چاہئے کہ وہ مقد مات میں دوباتوں میں غور کرے اول: حقیقت حال سمجھے کہ کوئی عقد ہے یازیادتی ہے یا کوئی ووڑ ہے۔ دوم: ہر خض اپنے مقابل سے جو چاہتا ہے (اس کو سمجھے، نیزیہ جانے کہ) دونوں میں ہے کس کا چاہنا برحق اور قابل ترجی ہوئی ہجت تو ایسی ہوتی ہوتی ہے۔ جس میں لوگوں کو پہلے کہ تربیع ہوتی ہے۔ سے اور چاہئے کہ بہچاہئے کی صورت میں غور کرے: پس وہاں کوئی جست تو ایسی ہوتی ہوتی ہے۔ شک نہیں ہوتا، جو خالص تھم چاہتی ہے اور دوسری دلیل ایسی نہیں ہوتی ، وہ پہلے تھم سے فروتر تھم چاہتی ہے۔

۲-: اورسالارافواج: اورجائے کہ اس کے حال میں ہے ہوجنگی ساز وسامان کو پہچا ننا، اور جوانمر دوں اور بہادروں کی تال تالیف کے طریقوں کو جاننا۔ اور بیرجانتا کہ کس آدمی ہے کس قدر نفع متوقع ہے۔ اور میدان جنگ میں نشکر کومرتب کرنے کا طریقہ جاننا، اور دشمن کی فریب کاریوں کی خبرویے والوں کو اور جاسوسوں کو مقرر کرنے کا طریقہ جاننا۔

۳-: اور ختظم شہر: اور چاہئے کہ وہ تجربہ کار ہو۔ شہر کی صلاح ونساد کی شکلوں کوخوب جانتا ہو، مضبوط اور ہر وہار ہو، اور چاہئے کہ وہ ان لوگوں میں ہے ہوجو خاموش نہ رہ سکتے ہول ، جب وہ کوئی ایس ہات دیکھیں جوان ہاتوں کے خلاف ہو، جوان کو پہند ہیں (یعنی وہ ناپسندیدہ باتوں کو دکھے کر خاموش نہ رہ سکتے ہوں ) اور چاہئے کہ وہ ہر قوم پرانمی ہیں سے ایک نگراں مقرر کر ہے، جوان لوگوں کے احوال سے باخبر ہو، جس کے ذریعہ ان لوگوں کے معاملات منظم ہوں۔ اور اس سے سان باتوں کا مؤاخذہ کر ہے جواس قوم ہیں چیش آئیں۔

۳-: اور عالی: اور چاہئے کہ وہ اموال کامحصول جمع کرنے کے طریقوں کو، اور اس کومستحقین میں تقسیم کرنے کی صورتوں کو جائے والا ہو۔

۵-:اوروکیل:جو بادشاہ کے معاشی امور کا ذمہ دار ہو۔ پس بیٹک بادشاہ کے لئے اپنے مشاغل کے ساتھ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کی اصلاح میں غور وفکر کرنے کے لئے وقت نکال سکے۔ لغات: الجَلِيِّ: واضح مؤنث جليَّة، جليَّةُ الأمر : طَلا بوامعامله عَبَّا تَعْبِينَةُ وتَعْبِينًا الجيش للحرب ا ميدان جنگ ين لشكر كوم رتب كرناب

نوٹ: مُسَابَقَة اصل میں اور تینوں مخطوطوں میں سَابقَة ہے جوتقیف ہے۔ بیتی موالا ناسندھی رحمداللہ کی تقریر سے کی گئی ہے۔

### باب ---- ٩

## خلافت كبرى كابيان

ارتفاق رابع کے لئے صرف یہ ایک باب ہے۔اورارتفاق رابع ہے مرادخارفت کبری (مرکزی حکومت) کا افلام ہے۔ یہ انظام ہے۔ یہ ایک باب ہے۔اورارتفاق رابع ہے مرادخارفت کبری (مرکزی حکومت) کا افلام ہے۔ یہ بھی حکمت عملیہ کی ایک تنم ہے۔اور بیدوفن ہے جو مختلف مما لک کے حکام اور فر مانروا وال کے ساتھ برتا ؤ،اور مختلف علاقوں (ممالک) کے درمیان یائے جانے والے روابط کی مجمد اشت کے طریقوں سے بحث کرتا ہے۔

خلیفہ کی ضرورت: جب متعدد بادشاہ متعدد بادشاہ متعدد بادشاہ متعلق فرماں رواں بن جاتے ہیں اور ان کے پاس خزانہ جمع ہوج تا ہے اورفوج اکٹھا ہوجاتی ہے توان میں خزھیے شروع ہوجاتے ہیں۔ سب کی طبیعتیں اور استعدادیں بکس نہیں ہوتیں ،اس کے ظلم وزیادتی شروع ہوجاتی ہے۔ اوروہ راہ راست چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض کی مملکت کی آرز وکر نے لگت ہاور ایک دوسرے پر حسد شروع ہوجاتا ہے اور ذاتی مفادات کے لئے جنگ چھڑ جاتی ہے، جیسے ننیمت کی لا کی ، ملک گیری کی ہوس جلن ، کیند وغیرہ ۔ جب اس فتم کی باتیں بادشا ہوں میں بہت زیادہ ہوگئیں تو لوگوں نے خلیفہ کی ضرورت محسوں کی اورم کڑی حکومت کا قیام ضروری ہوگیا۔

اور خلیفہ سے مراد: وہ مخص ہے جس کے پاس اتنالاؤشکراور نوجی ساز وسامان ہو کہ دوسرا کوئی شخص اس کا ملک چھین لے یہ بات بظاہر محال نظر آتی ہو، گویہ بات فی نفسہ ممکن ہے، مگر عام شورش ، بھاری کوشش ، زبر دست فوج اور اربوں کھر بول دولت خرچ کر کے ہی ممکن ہوتی ہے، جس کی ہمت کون کرسکتا ہے؟ عادۃ یہ بات ناممکن ہے۔

### ﴿باب الارتفاق الرابع﴾

وهى الحكمة الباحثة عن سياسة حُكام المُذُن وملوكها، وكيفية حفظ الربط الواقع بين أهل الأقاليم؛ وذلك: أنه لما انفرز كلُّ ملِكِ بمدينته، وجُبى إليه الأموالُ، وأنضَمَّ إليه الأبطالُ، أو جسب اختلاف أمرز جتهم، وتشتَّتُ استعدادِهم: أن يكون فيهم الجورُ، وتركُ السنة الراشدة، وأن يطمع بعضُهم في مدينة الآخر، وأن يتحاسدوا، ويتقاتَلوا بآراء جزئية: من نحو

- الترزر بتاليزل ٢٠

رغبة فى الأمول والأراضى، أو حسد وحقد؛ فلما كثر ذلك فى الملوك اضطروا إلى الخليفة؛ وهو: من حصل له من العساكر والعُدَد ما يُرى كالممتنع أن يُسلُب رجلٌ آخَرُ مُلُكه؛ فإنه إنما يُتصور بعد بلاء عام، وجُهد كبير، واجتماعات كثيرة، وبذلِ أموالِ خطيرة، تتقاصر الأنفسُ دونها، وتُحيله العادة.

تر جمہ: ارتفاق رالع کا بیان: اور ارتفاق رالع وہ فن ہے جو مختنف شہروں کے حکام اور فرماں رواؤں کے ساتھ برتاؤ، اور مختنف مما نک کے درمیان پائے جانے والے روابط کی تلبداشت کے طریقوں ہے بحث کرنے والا ہے۔ اور وہ لانے خون فیر فرورت ) اس لئے ہے کہ جب ہر بادشاہ اپنی ممکنت کے ساتھ علی وہ وگیا۔ اور اس کے پاس اموال جمع کئے گئے ، اور اس کے ساتھ بہادر مل گئے ، تو ان کے مزاجوں کے اختلاف نے اور ان کی استعدادوں کے تفاوت نے واجب کیا کہ ان میں ظلم اور داہ راست کا جھوڑ نا پایا جائے۔ اور یہ کہ بعض کی مملکت کی آرز وکریں ، اور یہ کہ دوسرے پر حسد کریں اور ذاتی اغراض ہے باہم اور یں جیسے اموال وآرانس کی خواہش یا جلن اور کیرنے جیسی چیزیں۔ پس دوسرے پر حسد کریں اور ذاتی اغراض ہے باہم اور یں جوہ فیر فیر کی طرف مجبور ہوئے۔

اور خدیفہ دوق ہے جس کے پاس اتنا شکراور سازوسان ہوکہ مخال جیسا نظر آتا ہوکہ کوئی ووسر افخص اس کا ملک چھین لے۔ پس جیٹک یہ بات عام آز مائش اور بھاری کوشش اور بڑے اجتماع اور ڈھیر سامال خرچ کرنے کے بعد ہی متصور ہے، جس کے ورنے نفوس کو تاور و جاتے جیں ،اور جس کو عاوت محال مجھتی ہے۔

لغات: المُدُن (وال کے پیش اور سکون کے ساتھ) المدیدة کی جمع ہے ذلك کا مشارالیہ الارتفاق الرابع ہے العُدّة: سامانِ حرب وغیرہ جمع عُدد البلاء: آزمائش، فتنہ شورش فامه إنما بتصور میں فلمیر سَلْب کی طرف اور ہے ، جو یسلب ہے مفہوم ہا ور إنسا خطوط کرا جی سے بردھایا ہے ، جو یسلب ہے مفہوم ہا ور انسا خطوط کرا جی سے بردھایا ہے ، جسی الحکمة میں ضمیر جی الارتفاق الوابع کی طرف اور ہے ، کیونکہ اس سے مراوط افت ہے۔

☆ ☆ ☆

### خلافت كافائده

خلافت التدتعالی کی بہت بڑی تعمت ہے، اس کے زیرسایہ فدا کے بندے اطمینان کا سانس لیتے ہیں۔ بیہتی کی شعب الایمان میں صدیث ہے اِن المسلطان طِلُّ الله فی الأرض یَا وِی إلیه کلُّ مظلوم من عبادہ (مَثَلُوة کتاب الإمارة صدیث نہر ۲۵۱۸) ترجمہ: بادشاہ زمین میں التدتعالی کا سابیہ ہے۔ التدکے بندوں میں جو بھی مظلوم ہوتا ہے وہ اس سابیہ میں شمکانہ لیتا ہے۔ اور مثقل علیہ روایت ہے کہ إنسما الإمام حُمَّة یُقاتلُ من وراند، ویُتَقیٰی به (مَثَلُوة، کتاب الإمارة صدیث نمبرا۳۱۱) کیتا ہے۔ اور مثقل علیہ روایت ہے کہ إنسما الإمام حُمَّة یُقاتلُ من وراند، ویُتَقیٰی به (مَثَلُوة، کتاب الإمارة صدیث نمبرا۳۱۷) کیتا ہے۔ اور مُتَقَلَّ علیہ روایت ہے کہ إنسما الإمام حُمَّة یُقاتلُ من وراند، ویُتَقیٰی به (مَثَلُوة، کتاب الإمارة صدیث نمبرا۳۷) کیتا ہے۔

ترجمہ:امام ڈھال ہے،اس کی آٹیس لڑا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ بچاؤ کیا جاسکتا ہے۔اس لئے جب خلیفہ پایا جاتا ہے اور وہ زمین میں اچھے انداز پر کام کرتا ہے اور سرکش لوگ اس کے سامنے سرگوں ہوجاتے ہیں اور دوسرے بادشاہ اس کے فرما نبردار ہوجاتے ہیں تو القدت کی کی فعت کامل ہوجاتی ہے۔

# جنگ کی دو بنیادیں

خلیفه کودووجہ سے جنگ چھیٹرنی پڑتی ہے:

- ﴿ لَا مَنْ وَكُرُوا لِمَالِيْ لِهِ ﴾

🛈 د فاع کے لئے. جب درندہ صفت لوگ جمعے کرتے ہیں ،لوگوں کے اموال لوٹنے ہیں ،ان کے اہل وعیال کو قید کرکے لیے جاتے ہیں،ان کی عزت کی وجھیاں اڑاتے ہیں اور لوگوں کا ناک میں دم کرویتے ہیں تو خلیفہ کے لئے ضروری ہوجا تاہے کہ وہ لوگوں سے ضرر بٹانے کے لئے تکوارا ٹھائے اور دشمنوں کا منہ کیل دے، ہاتھ تو ژو رے اور یا ؤل ا کھاڑ دے۔ بنی اسرائیل جب اس فتم کے حالات ہے دو حیار ہوئے تتھے تو انھوں نے اپنے پیغیبر ہے درخواست کی تھی كه جمارے لئے ایک بادشاہ مقرر كرد يجئے كه بم اللّٰہ كى راہ يش (جالوت ہے) قبال كريں (سورۃ البقرۃ آيت٢٣٧) 🕑 اقدامی طوریر: جب خوابش پرست اور درنده صفت لوگ بدرابی اختیار کرتے ہیں ، زمین میں اُوھم میاتے میں اور انٹد کی زمین کوفتنہ سے بھردیتے میں تو القد تعالی انہیاء کے توسط سے باہراہ راست خلیفہ کو الہام فر ماتے میں کہ وہ ان شرپندوں کی شوکت کوتو ژ د ہے اور ان لوگوں کو تہ تینج کرد ہے جن کی اصلاح کی قطعاً کوئی امیز ہیں ، جوانسا نو ب میں سڑا لگے ہوئے عضو کی طرح ہیں ، جس کو کاٹ کر پھینک دینا ہی مصلحت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت ۲۵۱ میں ہے ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوْفَضْلِ عَلَى الْعَالَمِيْنَ ﴾ (اورا أربي بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالی بعضے آ دمیوں کو بعضوں کے ذریعہ ہے دفع کرتے ہیں تو زمین فساد ہے پُر ہوجاتی ، مگر اللہ تعالیٰ جہاں والوں پر بڑے فضل والے ہیں)اورسورۃ الحج آیت جہ میں ہے:''اوراگریہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بعض کوبعض کے ذریعہ دفع کرتے ہیں ،تو (اپنے اپنے زمانہ میں )نصاری کےخلوت خانے اور عبادت خانے اور میبود کے عبودت خانے ،اورمسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں اللہ نغی کا نام بکٹریت لیا جاتا ہے سب منہدم کرویئے جاتے بیٹک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جواللہ کے دین کی مدد کرے گا، بیٹک اللہ تعالیٰ توت والا اور غلبہ والا ہے' اور سورة البقرة آيت ۱۹۳ ميں ہے:'' ان كے ساتھ اس حد تك لڙو كه فساد ندر ہے'' يبي مضمون سورة الانفال آيت ۳۹ ميں بھی ہےان تمام آیات میں جنگ کے اس سبب کی طرف اشارہ ہے ۔غرض جب دین اور دعوت کی راہ میں حتمن ر کا وٹ ڈالیں اور اسلام کی راہ میں اڑ چن کھڑی کریں اورمسلما توں کا جینا دو بھر کر دیں تو خلیفہ کے لئے جنگ چھیٹر نا ضروری ہوجا تاہے۔

وإذا وُجد الخليفة، وأحسن السير ة في الأرض، وخضعت له الجبابرة، وانقاد له الملوك: تَمَّت النعمةُ، واطمأنَّت البلاد والعباد.

واضطر الخليفة إلى إقامة القتال:

[1] دفعًا للضرر اللاحق لهم من أنفس سَبُعية: تَنْهَب أموالهم، وتسبى ذراريهم ، وتَهْتِكُ حُرَمَهم ؛ وهذه الحاجة هي التي دعت بني إسرائيل إلى أن ﴿ قَالُوا لِنَيِّ لَهُمُ: الْعَثْ لَنَا مَلِكًا ثُقَاتِلُ فِي سِيْلِ اللّهِ ﴾ [7] وابتداءً ، إذا أساء ت أنفس شهوية أو سَبعية السيرة ، وأفسدوا في الأرض ، فألهم الله سبحانه — إما بلاواسطة ، أوبواسطة الأنبياء — : أن يَسْلِبَ شوكتهم ، ويقتل منهم من لاسبيل له إلى الإصلاح أصلاً ، وهم في نوع الإنسان بمنزلة العُضُو الْمَؤُفِ باللا كِلَةِ ، وهذه الحاجة هي المشارُ إليها بقوله تعالى : ﴿ وَلُولًا دَفْعُ النّه النّاس بعصهُمْ سَعْضِ لَهُدَّمَتْ صَوَامعُ وَبِيَعٌ ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ وقاتِلُوهُمْ حَتَى لاَتَكُول فَيْهُ النّاس بعصهُمْ سَعْضِ لَهُدَّمَتْ صَوَامعُ وَبِيَعٌ ﴾

ترجمہ: اور جب خلیفہ پایا جاتا ہے، اور وہ زمین میں اچھی طرح کام کرتا ہے اور سرکش لوگ اس کے سامنے سرگوں ہوجاتے ہیں ، اور تمام بادشاہ اس کے فرما نبر دار ہوجاتے ہیں تو اللہ کی نعمت کامل ہوجاتی ہے۔ اور شہراور بندے اطمینان کا سائس کیتے ہیں۔ اور خلیفہ جنگ چھیڑنے کے لئے مجبور ہوتا ہے:

ا- : اس ضرر کو ہٹانے نے لئے جولوگوں کو لائق ہوتا ہے در ندہ خوان نول کی طرف ہے: جولوگوں کے اموال لو مخے ہیں۔ اور ان کے عیال کو گرفتار کرتے ہیں، اور ان کے ناموس کی پردہ در کی کرتے ہیں۔ اور بہی وہ ضرورت ہے جس نے بنی اسرائیل کو اس بات کی طرف بلایا کہ:'' انھوں نے اپنے پیٹیبر سے درخواست کی کہ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کرد ہیجئے کہ ہم راہ خدا میں لڑیں''

۲- اورابتداء ، جب خواہش پرست اور در ندہ صفت لوگ بدرا بی اختیار کرتے ہیں اور زمین میں بگاڑ پھیلاتے ہیں ، توالتد تعالیٰ (خلیفہ کو) الہام فرماتے ہیں ۔۔ یا تو بلاواسطہ یاا نہیاء کے واسطہ ہے۔۔ کہ وہ اُن شریروں کی شوکت چھین لے، اوران میں سے ان لوگوں کوئل کرد ہے، جن کی اصلاح کی قطعاً کوئی امید نہیں ربی اور وہ تو جا انسانی میں سڑا لگے ہوئے ماؤف عضو کی طرح ہیں۔ اور بہی ضرورت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مشار الیہ ہے: '' اورا گرالتہ تعالیٰ لوگوں کو بعض کو بعض کو بعض کے بعض کے جاتے'' آخر آیت تک پڑھیں اور کو بعض کو بعض کے بعض کے دریعہ بٹایا نہ کرتے تو خلوت خانے اور عہاوت خانے ڈھاد یے جاتے'' آخر آیت تک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کہ:''لڑوان سے تا آئکہ فتنے تم ہوجائے''۔

لثمات: الحُرْمة: مالايَحِلُ انتهاكُه من ذِمَّة، أوحقٌ، أوصحبةٍ، أو نحوذلك، والحمع حُرَمٌ (المعجم الوسيط)



## خليفهاور جنك

مختف وجوه عضليفه كوجنگ على سابقه برتا ب-اس كے اس سلسله ميں آتھ باتيں يا در كھنى حيابئيں:

ک سرکش فر مانروا ؤ ل سے نبر د آ ز مائی ،اوران کی شان وشوکت کی پامالی ، بھاری خزانے اور عظیم افواج کے بغیر ممکن نہیں ،اس لئے خلیفہ کوان دونوں چیز ول کی فراہمی کی طرف خاص طور پرمتوجہ ر ہنا جا ہے۔

آ و تمن سے کب بنگ مناسب ہاور کب سلح اور کب ان کوزیر تگیں کر کے فراج و جزید مقر رکر نا بہتر ہے؟ ان تینوں چیز ول کے اسباب کا جاننا خلیفہ کے لئے ضروری ہے جب کوئی ملک فتح کر کے اس کے باشندوں کوزمینوں پر برقر اررکھا جاتا ہے توزیدن کا جو محصول ان سے لیا جاتا ہے، وہ '' فراج'' کہلاتا ہے۔ اور خودان غیر مسلموں سے جو سالا ندر قم وصول کی جاتی ہے وہ '' کہلاتی ہے۔ نوشیر وال کے وقت میں فوجی خدمات سے بیخے والوں سے بیجزید لیا جاتا تھا۔ اور عبد اسلام میں صرف غیر سلموں سے لیا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کو بھی فوجی خدمات شے تنگی رکھا گیا ہے اور اسلامی حکومت فیر سلم رعایا کی جان ، مال اور عزت کی حفظت کی ذمہ داری لیتی ہے، جو فوجی اور پولس کے ذریعہ انجام دی ج تی ہے، اس لئے جزید کی رقم کا ایک حصداس میں خرج کیا جاتا ہے۔

﴿ جَنْكَ چَھِيْرُ نے ہے پہلے جنگ كامقصد متعين كرلينا جائے تا كەمقصد برآ رى پراكتفا كيا جائے اور مقصد ہے تجاوز نہ كيا جائے ، ورنة ظلم وزيادتی ہوگی مثال کے طور پر جنگ کے جارمقاصد ہو سکتے ہیں ·

(۱) کسی ظلم کے دفعیہ کے لئے جنگ چیٹری گئی ہے، تو جب ظالم ظلم سے باز آجائے اور اس کا اطمینان ہوجائے تو جنگ بند کرد بنی جاہئے۔

(۲) اگر جنگ کا مقصد خبیث فطرت ، درندہ خولو گوں کا قلع قمع ہے ، جن کی اصلاح کی قطعاً کوئی امید نبیس تو ان کو بہر حال قبل کرنا جائے اس سے پہلے جنگ نبیس روکنی جائے۔

(۳) اگر کم تر درجہ کے ضبیث لوگوں کی شوکت وسطوت کا خاتمہ کر کے ان کو پچھاڑ نامقصود ہے تو اس پراکٹفا کرنہ چاہئے۔
(۴) اگر زمین میں شروفساد پھیلائے والوں کو نیست و نا بود کر نامقصود ہے تو ان کے ان سرداروں کو تل کرنا چاہئے جو
ان کے لئے پلائنگ کرتے ہیں ، یا ان کو پا بہ زنجیر کرد یتا چاہئے یا ان کے مال ومتاع اور آ راضی کی قرقی کرلینی چاہئے یا
رعا یا کا رخ ان سے پھیرد ینا چاہئے تا کہ وہ بے حیثیت ہوکررہ جا کیں۔

ی جنگ کوئی کھیل نہیں۔ جنگ ہے زمین ویراں ، تورتیں بیوہ اور بچے بیٹیم ہوجاتے ہیں۔ البذامعمولی مقاصد کے لئے مثلاً مال ننیمت حاصل کرنے کے لئے جنگ چھیڑنا مناسب نہیں ، ہم نواؤں کی معتد بہ جماعت کو دنیا کی چند کوڑیوں کے لئے مثلاً مال مناسب نہیں ، ہم نواؤں کی معتد بہ جماعت کو دنیا کی چند کوڑیوں کے لئے فنا کر دنیا کسی طرح بھی قرین صواب نہیں۔

− الكوركياليكر ٥-

- ﴿ خلیفہ کو بیکام ضرور کرنے جا ہمیں: (الف) پبلک کے دلوں کوا پی طرف مائل کرنا (ب) رعیت میں کون شخص کس درجہ کا رآ مدہے، اس کو پہچاننا، تا کہ خلیفہ کس سے اس کی حیثیت سے زیادہ تو قعات وابستہ نہ کرے (ج) سر داروں اور زیرک وفرین لوگوں کی قدر ومنزلت بڑھانا (د) ترغیب وتر ہیب کے ذریعہ لوگوں کو جنگ پرابھارنا۔
- ا جنگ میں ضیفہ کی اولین نگاہ مخالفین کی جمعیت منتشر کرنے کی طرف،ان کی دھار کو کند کرنے کی طرف اوران کے دلوں کوخوفز وہ کرنے کی طرف ربنی جا ہے تا آئکہ وشمن خلیفہ کے سامنے دست بستہ حاضر ہوجا ئیں۔
- (ع) جب جنگ میں خلیفہ ظفر یا ب ہوجائے تو دشمن کے معاملہ میں جنگ سے پہلے اس نے جو خیال ق نم کیا ہے اس کور دبعمل لائے۔سب کومعاف کر کے معاملہ رفع وفع نہ کر دے ورنہ ملک کا ذہین عضر پیر خیال کرے گا کہ خلیفہ نے خوا ہ مخواہ جنگ کڑی ہے۔
- ﴿ اگراندیشہ ہوکہ دشمن دوبارہ شروفساد پراتر آئے گا توان پر کمر تو ژخراج اور نابود کرنے والا جزیہ مقرر کرے۔ ان کی گھڑیوں کوڈ ھادےاوران کوابیا کر کے رکھ دے کہ وہ پھر سرندا بھار تکیس۔

ولايتصور للخليفة مقاتلة الملوك الحابرة، وإذالة شوكتهم، إلا بأموال وجمع رجال؛ ولابد في ذلك من معرفة الأسباب المقتضية لكل واحد من القتال، والْهُدُنَة، وضرب الخراج، والجزية؛ وأن يتأمل أولا مايَقْصُد بالمقاتلة: من دفع مظلمة، أو إزهاق أنفس سَبُعية خبيثة، لايُرجى صلاحها، أو كبتِ أنفس دونها في الخبث بإزالة شوكتها، أو كبتِ قوم مفسدين في الأرض: بقتل رء وسهم المدبرين لهم، أو حبسهم، أو حِيازة أموالهم وأراضيهم، أو صرف وجوه الرعية عنهم.

ولاينبغى لخليفة أن يقتحم لتحصيل مقصد فيما هو أشدُّ منه، فلا يقصد حِيَازة الأموال بإفناءِ جماعةٍ صالحةٍ من الموافقين؛ ولابد من استمالة قلوب القوم، ومعرفة مبلغ نفع كلِّ واحد، فلا يعتمد على أحد أكثر مما هو فيه، والتَّنويْهِ بشأنِ السُّرَاةِ والدُّهاة، والتحريضِ على القتال ترغيبا وترهيبا، ولُيكن أولُ نظره إلى تفريق جمعهم وتكليل حدِّهم، وإخافة قلوبهم، حتى يتمثلوا بين يديه، لا يستطيعون لأنفسهم شيئا؛ فإذا ظفر بذلك فَلْيَتَحقِّق فيهم ظنَّه الذي زُوَّرَه قبل الحرب؛ فإن خاف منهم أن يُفسدوا تارةً أخرى ألزمهم خَراجا مُنْهِكًا، وجزيةً مستأصلةً، وهَدَمَ صَيَاصِيَهُمْ، وجعلَهم بحيث لا يمكن لهم أن يفعلوا فعلَهم ذلك.

اور خلیفہ کے لئے سزاوار نہیں کہ وہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ایسے کام میں گھسے جوال سے زیادہ تحت ہے، پس وہ دولت سمیٹنے کارادہ نہ کر ہے ہم نوالوگوں کی اچھی خاصی جماعت کو ہر باد کر کے ۔ اور خلیفہ کے سئے ضروری ہے، پس وہ دول کواپنی طرف جھکا نااور (پبک میں ہے) ہرایک کے نفع کی مقدار کو پہچانا، تا کہ کسی سے اس کی حیثیت سے زیادہ تو قعات وابسۃ نہ کر ہے اور سرداروں اور فرجین و چالاک لوگوں کی قدر ومنزلت بلند کرنا، اور ترغیب وتر ہیب کے ذریعہ جنگ پرلوگوں کو اہمارنا ۔ اور چاہئے کہ خلیفہ کی اولین نگاہ مخالفین کی جمعیت کو شتشر کرنے کی طرف، ان کی دھار کو گھٹ پرلوگوں کو اہمارنا ۔ اور واہئے کہ خلیفہ کی اولین نگاہ خالفین کی جمعیت کو شتشر کرنے کی طرف ہو، یباں تک کہ وہ لوگ خلیفہ کے سامنے دھار کو گھٹ لوگ کی طرف ہو، یباں تک کہ وہ لوگ خلیفہ کے سامنے آموجو دہوں ، اس حال میں کہ وہ اپنے لئے کسی بات کی استطاعت نہ دیکتے ہوں ۔ پہلے تو تم کیا ہے ۔ پھر اگر ان سے کامیا ہو جو ان لوگوں کو ڈھادے اور ان کو دھادے اور ان کو دھادے اور ان کو اند لیشہ ہوتو ان پر بھاری خراج اور فن کرنے والا جزیہ مقرر کرے، اور ان کی گھڑیوں کو ڈھادے اور ان کو ایسا کردے کہ ان کے لئے مکن نہ دہے کہ وہ اپنی ہوگر کیں۔

#### لغات:

اَزْهَقَ الباطلَ: باطلَ ونيست ونابودكرنا كَبَتَهُ: يَجِها رُنا، رسواكرنا اسْتَمَالَ استمالة: جَمَانا، مأكل كرنا، مهر بان بنانا نوّه تنويقا الشيئ : بلندكرنا السّري : شريف كَن سردار : جَعْ سُرَاة وسراة وسُرى الداهية: عالله وبوشيار مرد، الله بن المعربة في المنتقل السيف : الموارك لذكرنا المصل كرنا تحقق المخبرُ: ثابت مونا تحقق الأمر : ثابت كرنا أى إن ظهر الخليفة عليهم، واطمأن، فليُنْبِتُ فيهم المقصد الذي هيئاً ه وعينه قبل الحرب، وقاتل لأجله، حتى لايظن رؤساء الملك أنا قاتلناهم بلافائدة (سندى) زوَّرَه: آراسته كرنا أى هيأه ورتبه (سندى) منهكا أى ثقيلا أنه كه : سخت مزادينا وأستأصل الشيئ : جرُّ ما المحير الميشية والميشيئة : قلعه المحرب على المنتقل المعربيناه لين كام المحرب عميان المعين المنتقل المعربينا المعين المعربيناه المنتقل المنتقل المعربينا المعربينا المعربينا المعربينا المعربيناه المنتقل المعربيناه المنتقل المنتقل



## خلافت کے لئے ضروری چیزیں

خلیفہ کے لئے ضروری کام درج ذیل ہیں:

اول: چونکہ خلیفہ ایک بڑے ملک کا حاکم ہوتا ہے، اس کے ماتحت بے حد مختلف مزاج رکھنے والے حکمران ہوتے ہیں۔
اور وہ ان سب کا محافظ ہوتا ہے، اس لئے خلیفہ کا بیدار مغز، عالی و ماغ اور ہوشیار ہونا ضروری ہےتا کہ وہ ماتحت ممالک کے نظام کوخلل سے بچاسکے اور ان ممالک کے حکمر انوں اور ر مایا میں جونزاعات بیدا ہوں ان کا مناسب حل نکال سکے، ورنہ خود خلیفہ کی حکمر انوں اور ر مایا میں جونزاعات بیدا ہوں ان کا مناسب حل نکال سکے، ورنہ خود خلیفہ کی حکمر انوں اور ر مایا میں ہر جانب جاسوس بچسیلا و سے اور مملکت کے احوال سے بوری طرح باخبرر ہے اور جوخبریں ان میں فراست کا ملہ اور قیافہ شناس سے کام لے، وحوکہ نہ کھائے۔

دوم: اگر ضیفداپنی افواج میں بغاوت کے جراثیم محسوس کرے اور دیکھے کہ اس کی افواج میں کوئی جماعت اس کے خلاف بن رہی ہے تو وہ فورا اس کے مقابلہ میں ایک اور ایس ہی جماعت بنائے جو برگشتہ جماعت کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ اور خلیفہ بیدوسری جماعت ایسے لوگوں کی بنائے جن کاعادۃ مہلی جماعت کے سہتھ موافقت کرناممکن نہ ہو۔

سوم: اگر خلیفہ محسول کرے کہ کوئی دوسر اشخص خلافت کا خواہاں ہے، اور وہ اس کے لئے ہاتھ ہیر مارر ہاہے تو اس کوقر ارواقعی مزاوے ، اس کی شوکت وسطوت کوتو ڑو ہے اور اس کی قوت کو پا مال کرد ہے، جب تک خلیفہ یہ کام نہ کر لے جین سے نہ بیٹے۔ چہارم: خلیفہ اپنی اطاعت اور خیر خوابی کولوگوں پر لازم کرے اور اس سعسلہ بیس محض زبانی قبول کرنے پراکتف نہ کرے، بلکہ اس قبولیت کے لئے کوئی خلا ہری ملامت مقرر کرے، جس سے لوگوں کی اطاعت کا بہتہ چلے اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں حلیفہ کے لئے دعا کر نا اور بردے اجتماعات میں خلیفہ کے لئے دعا کر نا اور بردے اجتماعات میں خلیفہ کے لئے دعا کر نا اور بردے اجتماعات میں خلیفہ کی رفعت بیشان کا اظہار کر نا۔

پنجم: خلافت کے لئے بیجی ضروری ہے کہ وہ کسی خاص ہیئت کا لوگوں کوخوگر بنائے ۔مثلاً سرکاری زبان کا نمود (Show)اورکرنسی ، پاسپورٹ وغیرہ پراتفاق کرنا وغیرہ۔

ولما كان الخليفة حافظا لصحةِ مزاج حاصلٍ من أخلاطِ متشاكسةِ جدا ، وجب أن يكون متيقظا، ويبعث عيونا في كل ناحية، ويستعمل فراسة نافذةً؛ وإذا رأى اجتماعا منعقدا من عساكره فلا صَبْرَ دون أن ينصب اجتماعا آخر مثلَه ممن تُحيل العادةُ مُوَاطَأَتَهم معهم؛ وإذا رأى من رجل التماسَ خلافةٍ فلا صَبْرَ دون إيفاءِ جزائِه، وإزالةِ شوكته، وإضعافِ قوته؛ ولابد أن يجعل قبولَ أمره، والاتفاق على مناصحته سنةً مسلمةً عدهم. ولايكفي في ذلك مجردُ القبول، بهايؤ اخذ الرعية، كالدعاء له، والتنويةِ بشأنه في الاجتماعات



العظيمة، وأن يوطّنوا أنفسهم على زِيّ وهيئةٍ أمر بها الخليفةُ، كالاصطلاح على الدبانير المنقوشة باسم الخليفة في زماننا، والله أعلم.

#### لغات:

مُتشاكسة أى متخالفة . تشاكس القومُ : باجم مُخالفت كرنا ، كهاجاتا ب الليلُ والبهار يتشاكسان : ون اور رات ايك دوسر كي ضدين واطامُ واطأةً : موافقت كرنا ايفاءً : پورادينا سنة مسلمةً : مفعول ثانى بيعد كا الزيُّ يبال هيئة كامترادف بيمعني پوشاك بيس ب

### 

## ارتفا قات کی بنیادی با تین مفق علیه ہیں

ارتفا قات اربعہ کابیان کمل ہو چکا۔ اب دوعام باب ہیں ، جن کاتعلق چاروں ارتفا قات ہے ہے۔ اس پہلے باب ہیں ، جن کاتعلق چاروں ارتفا قات ہے ہے۔ اور اس اتفاق کی ہیں میضمون ہے کہ ارتفا قات کی بنیا دی با تیں منفق علیہ ہیں ، گوفر دعات اور رسوم میں اختلا ف ہے۔ اور اس اتفاق کی وجہ بیان کی ہے کہ میدارتفا قات فطری امور ہیں اس لئے ان میں اختلا ف نہیں ۔ اور اس دعوی پر جواشکالات وار دہو سکتے ہیں ، ان کا جواب دیا ہے۔

پہلے اصول اور رسوم میں فرق سمجھ لینا جا ہے اصول از قبیل معنویات ہیں اور رسوم (اصول پڑئل کی صورتیں) ان کے پیکر بائے محسوس ہیں یعنی رسوم افعالی ظاہرہ ہیں جومعنویات پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً '' کاح' ارتفاق کے اصولوں میں ہے ایک اصل ہے اور معنوی چیز ہے اور اس کا طریقہ یعنی ایجاب وقبول ، گواہ ، گواہ ، گول کا اجتماع اور دعوت ولیمہ وغیرہ رسوم (ریت روائی) ہیں جو نکاح پر دلالت کرتے ہیں۔ اس طرح مُر دول کی عفونت کا از الداور ان کے ستر کا چھپانا ارتفاق کے اصولوں میں ۔ اس طرح مُر دول کی عفونت کا از الداور ان کے ستر کا چھپانا ارتفاق کے اصولوں میں ۔ ایک طرح میں ، قس علی بغرا۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ کوئی بھی انسانی معاشرہ ارتفہ قات سے خالی نہیں ہوسکتا۔ آباد دنیا کی ہرستی ہیں اور معتدل مزاج اور اخلاقی فاضلہ کی حامل ہرامت ہیں ارتفاقات کا وجود ضروری ہے۔ عبد آدم سے قیام قیامت تک یہی صورت چلی آرہی ہے اور چلتی رہے گی۔ فرض کروا یک انسان کی ایسے بیابان ہیں پیدا ہوتا ہے اور پلتا بڑھتا ہے جو انسانی آبادی سے بہت دور ہے اور اس نے سی سے زندگی کی کوئی ریت نہیں کیھی۔ اس کو بھی یقینا پکھ ضرورتیں پیش آت کیں گی ہوگے۔ اور اور وہ ضرور کی کوئی ریت نہیں کی میں اور خوا ہش نفس وغیرہ ۔ اور وہ ضرور کی کوئی ریت نہیں گی ہوگا۔ اور جب مردوز ن صحیح المزاج ہوں گی تو ان کے یہاں اولا د بھی ہوگی ۔ اور رفتہ رفتہ بہت سے گھر آباد ہوجا کیں گئر ہے ہوگی تو ضرور کی ہوگا کہ ان میں گے تو ارتفاق اول اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ منظم ہوجائے گا۔ پھر جب لوگوں کی کٹر ہے ہوگی تو ضرور کی ہوگا کہ ان میں گے تو ارتفاق اول اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ منظم ہوجائے گا۔ پھر جب لوگوں کی کٹر ہے ہوگی تو ضرور کی ہوگا کہ ان میں ایسے اخلاق فاضلہ رکھنے والے لوگ بیدا ہوں جن میں مختلف تنم کے واقعات رونما ہوں جن کی وجہ سے بقیہ تمام ایسے اخلاق فاضلہ موجود ہیں آجا کی گئی گئیں گئیں گے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ ارتفا قات کی اصولی اور بنیادی باتیں ہمیشہ مسلم اور متفق علیہ رہی ہیں۔ بہمی ان میں اختلاف نہیں ہوا۔ جمہور ہمیشہ ان لوگوں پر سخت نکیر کرتے رہے ہیں جوارتفا قات کی خلاف ورزی کرتے ہیں مثلاً نکاح مہیں کرتے ،مُر دوں کی لاشوں کو چھپاتے نہیں، کھانا کیا کرنہیں کھاتے ،بس یونہی کیا پھاتھتے ہیں وغیرہ اورلوگ ارتفا قات کونہایت شہرت کی وجہ ہے بدیجی امور بجھتے ہیں، جودائل کھتاج نہیں، صرف تنبیہ کافی ہوتی ہے۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ ارتفا قات کے بارے میں ریگان کرنا کہ و نیا جہاں کے لوگ خواہ مخواہ ، بلاکی وجہ کے ان باتوں پر شفق ہو گئے ہیں ، ایسا ہے جیسا مشرق ومغرب کے تمام لوگ ایک غذا پر شفق ہو جا نمیں اور کوئی کہدو ہے کہ یہ اتفاق خواہ مخواہ بلاوجہ ہے ۔ بھلا اس سے بڑا مغالطہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بغیر کسی وجہ کے یہ بات ممکن نہیں کہ و نیا کے سب لوگ ایک غذا پر شفق ہو جا نمیں ۔ اسی طرح ارتفاقات پر اتفاق بھی بلاوجہ نہیں ہو سکتا ۔ مزاجوں کے تنوع ، مما لک کے بُعد اور فدا ہب کے اختلاف کے ساتھوار تفاقات پر کسی وجہ ہی سے اتفاق ہو سکتا ہے بہی فطرت سلیمہ کا فیصلہ ہے۔

اورارتفا قات پرلوگول كا اتفاق تين وجوه ہے ہوتا ہے:

اول: ارتفا قات انسان کی صورت نوعیه کا تقاضا ہیں۔لوگوں کو ان سے فطری مناسبت ہے، کیونکہ اعمال وافعال



صورت نوعیہ میں بھرے ہوئے ہیں۔ پھروہ افراد میں آتے ہیں، پھروہ خارج میں بائے جاتے ہیں اور نوع کے تمام افراد کی فطرت ایک ہوتی ہے،اس وجہ سے امور ارتفاقیہ پرلوگول کا اتفاق ہوگیا ہے۔

دوم:ارتفا قات کی بنیادالیی به کثرت پیش آنے والی حاجتیں ہیں جن پرنوع انسانی کے افراد متفق ہیں لینی کوئی فرد ان حاجتوں سے خالی ہیں، جیسے کھانا، پیناوغیرہ۔اور جب حاجتیں عام ہیں توان کی تحمیل کی تدبیرات بھی عام ہوں گ۔ اس وجہ ہے لوگ ارتفا قات پرشفق ہیں۔

سوم: ارتفہ قات کی بنیادایے اخلاق و ملکات ہیں جن کونو کی درستی افراد کے مزاج میں ثابت کرتی ہے لیعنی جب نوع کے افراد کے قوی عقل وغیرہ درست ہوں تو وہ افراد میں کچھ اخلاق و ملکات پیدا کرتے ہیں، جن سے اعمال صادر ہوتے ہیں، جو ارتفاقات کی بنیاد بنتے ہیں اور نوعی اخلاق ہمیشہ یکسال ہوتے ہیں، اس لئے ان سے پھوٹے والے اعمال میں بھی میکسانیت ہوتی ہے۔ اور بہی اعمال ارتفاقی کی اساس (Base) ہیں، اس وجہ سے لوگ ارتفاقات پر انفاق رکھتے ہیں۔

سوال: (۱) ارتفا قات میں لوگوں کا اتفاق کہاں ہے؟ کوئی مردوں کو دفن کرنا پیند کرتا ہے، کوئی آگ میں جدانا ، کوئی نکاح میں گواہوں کواورا بیجاب وقبول کوضروری قرار دیتا ہے ، کوئی ڈھول با جا ، گانا ، سجاوٹ اور آرائش کو کافی سمجھتا ہے ، کوئی زانی کورجم کرتا ہےاور چور کا ہاتھ کا نتا ہےاور کوئی در دنا ک مار ہخت قیداور بھاری جرمانے کو کافی سمجھتا ہے؟

جواب: بیارتفا قات کے اصول (بنیادی باتیں) نہیں ہیں، بلکہ رسوم (شکلیں بصورتیں اور ریت رواج) ہیں۔ اصول: مُر دوں کی بد بوکو دورکرنا اور ان کا ستر چھپانا، نکاح کی تشہیر کرنا اور برملا اس کوزنا ہے متناز کرنا اور زانیوں اور چوروں کی سزا کا ضروری ہونا ہیں۔ اور ان پرسب لوگوں کا اتفاق ہے۔ اختلاف جو پچھ ہے وہ ارتفا قات کی شکلوں میں اور جزئیات میں ہے اور ہم نے دعوی اصول میں اتفاق کا کیا ہے، رسوم میں نہیں!

سوال:(۲)ارتفا قات میں لوگوں کا اتفاق کہاں ہے؟ احمق لوگ کسی طریقنہ کی پابندی نہیں کرتے ، یہی حال فت ق وفجار کا ہے ، پھرسب کا اتفاق کہاں؟

جواب: مُمقاء تو حیوانات کی مثل ہیں۔ سب کے نزدیک ان کا مزاج ناقص اور ان کی عقلیں نا کارہ ہیں۔ اور ان کی مہاقت کی دلیل یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کوار تفا قات کا پابند نہیں سمجھتے ۔ رہے بدکارلوگ تواگران کے دل ٹولے جائیں تو معلوم ہوگا کہ وہ ارتفا قات کے معتقد ہیں۔ مگران پرخواہش نفس غالب آ جاتی ہے، اس وجہ سے وہ ارتفا قات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، مگر وہ اپنے ول کی تھاہ میں ان کا موں کو بدکاری سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ اوروں کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، مگر وہ غیظ وغضب سے بھٹ پڑتے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، کیوں اگران کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، کو وہ غیظ وغضب سے بھٹ پڑتے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، کیوں اور بہنوں کے ساتھ بیچرکت کی جائے تو وہ غیظ وغضب سے بھٹ پڑتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس جرم کے ارتفاب سے جوصد مہ اور رنج آئیں ہوا ہے، وہ دوسروں کو بھی

- ﴿ (وَ لَوْ لَوْ لِيَالِيْ لَهُ }-

ہوتا ہے۔ نیز وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اس تتم کی بدکار یوں ہے نظام مملکت درہم برہم ہوجا تا ہے۔ مگرخوا بٹ ان کو اندھا کردیتی ہے یہی حال چوری ،غصب وغیرہ برائیوں کا ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ بیلوگ ارتفا قات ہے متفق ہیں مگران پر عمل پیرانہیں۔

نوٹ اسباب کی تقریر، تر تیب بدل کر کی تی ہے، قارئین کرام عبارت سے ظبیق کے وقت اس کا خیال رکھیں۔

### ﴿باب اتفاق الناس على أصول الارتفاقات ﴾

اعلم أن الارتفاقاتِ لاتخلو عنها مدينةً من الأقاليم المعمورة، ولا أمةٌ من الأمم أهل الأمزجة المعتدلة والأخلاقِ الفاضلة، من لَذُنُ آدمَ عليه السلامُ إلى يوم القيامة؛ وأصولُها مسلَّمةٌ عند الكل، قرنًا بعد قرن، وطبقةً بعد طبقةٍ، لم يزالوا يُنكرون على من عصاها أشدَّ نكير، ويرونها أمورًا بديهيةً من شدة شهرتها.

ولا يصدّنك عما ذكرنا اختلافهم في صُور الارتفاقات وفروعها، فاتفقوا مثلا على الرالة نُتنِ السموتي وسَتْر سو آتهم، ثم اختلفوا في الصور: فاختار بعضهم الدفن في الأرض، وبعضهم الحرق بالبار؛ واتفقوا على تشهير أمر النكاح، وتمييزه عن السّفاح على رء وس الأشهاد، ثم اختلفوا في الصور: فاختار بعضهم الشهود، والإيجاب والقبول والوليمة، وبعضهم الدُّن والغناء، ولُبسَ ثيابٍ فاخرة، لاتُلبس إلا في الولائم الكبيرة؛ واتفقوا على زجر الزُّناة والسَّرَاق، ثم اختلفوا: فاختار بعضهم الرجم، وقطع اليد، وبعضهم الضرب الأليم، والحبسَ الوجيع، والغراماتِ المُنْهكة.

و لا يَصُدُّنك أيضا محالفة طائفين:

أحدً هما : البُلُهُ، الملتحقون بالبهائم، ممن لايشك الجمهورُ أن أمز جتهم ناقصة، وعقولَهم مُخُدَجَةً؛ وصاروا يستدلون على بلاهتهم بما يرون من عدم تقييدهم أنفسَهم بتلك القيود.

والثانية: الفجّارُ، الذين لو نُقِّحَ ما في قلوبهم ظهر أنهم يعتقدون الارتفاقاتِ، لكن تَغلب عليهم الشهوات، فيعصونها شاهدين على أنفسهم بالفجور، ويزنون ببنات الناس وأخواتهم، ولو زُنِيَ ببناتهم وأخواتهم كادوا يتميزون من الغيظ، ويعلمون قطعًا أن الناس يصيبهم ما أصاب أو لاء، وأنَّ إصابةَ هذه الأمور مُخِلَّة بانتظام المدينة، لكن يُعميهم الهوى؛ وكذلك الكلام في السرقة، والغصب، وغيرهما.

ولاينسغي أن يُظن أنهم اتفقوا على ذلك من غير شيئ، بمنزلة الاتفاق على أن يَتغَذَّى بطعام واحدٍ

أهلُ المشارق والمعارب كلُهم، وهل سَفْسطة أشدُّ من ذلك؟ بل الفطرة السليمة حاكمة بأن الناس لم يتفقوا عليها، مع اختلاف أمزجتهم ، وتباعد بلدائهم، وتشتت مذاهبهم وأديانهم، إلا لمناسبة فطرية منشعبة من الصورة النوعية، ومن حاجات كثيرة الوقوع، يتواردُ عليها أفرادُ الوع، ومن أخلاق توجبها الصحةُ النوعية في أمزجة الأفراد.

ولو أن إنسانا نشأ ببادية نائية عن البلدان، ولم يتعلم من أحد رسما، كان له لاجرم حاجاتٌ من الحجوع، والعطش، والعُلمة، واشتاق لامحالة إلى امرأة، ولابد عند صحة مزاجهما أن يتولَّد بينهما أولادٌ، ويَنْضَمَّ أهلُ أبيات، وينشأفيهم معاملاتٌ، فينتظم الارتفاق الأول عن آخره، ثم إذا كثُروا لابد أن يكون فيهم أهلُ أبيات، وعنشأفيهم معاملاتٌ، فينتظم الارتفاق الأول عن آخره، ثم إذا كثُروا لابد

تر جمہ: ارتفا قات کے اصولوں پرلوگوں کے اتفاق کا بیان جان لیں کہ ارتفا قات سے خالی نہیں ، آباد ملاقوں کا کوئی شہر، اور نہ معتدل مزاج اوراخلاق عالیہ رکھنے والی امتوں میں سے کوئی امت ، آدم علیہ السلام کے وقت سے قیامت کے دن تک ۔ اورارتفا قات کی بنیادی با تیں قر نا بعد قرن اور طبقہ بعد طبقہ سب کے نزد یک شلیم شدہ ہیں۔ لوگ برابر سخت نکیر کرتے ہیں۔ اورلوگ ارتفا قات کوان کے نہایت مشہور ہونے کی وجہ سے ، بدیمی چیزیں سجھتے ہیں۔

اور ہرگر ندرو کے آپ کو اُن باتوں کے سلیم کرنے ہے جوہم نے ذکر کیس ، لوگوں کا ارتفاقات کی شکلوں اور ہزئیت میں اختلاف کرنا۔ پس لوگ شفق ہیں مثلاً مردوں کی عفونت دور کرنے پر اوران کے ستر کو چھپانے پر ، پھراس کی شکلوں ہیں لوگوں میں اختلاف ہے ، بعض زمین میں دفن کرنا پہند کرتے ہیں ، اور بعض آگ میں جلانا پہند کرتے ہیں ۔ اور لوگ نکاح کے معاملہ کی تشہیر کرنے پر ، اور گوا ہوں کے روبر و نکاح کو زنا ہے ممتاز کرنے پر شفق ہیں ۔ پھراس کی شکلوں میں اختلاف ہے بعض لوگ گوا ہوں کو ، ایجا ب وقبول کو اور دعوت و لیمہ کو پہند کرتے ہیں ۔ اور بعض لوگ و فی ( و فلی ) اور گائے کو اور ایسے ہے بعض لوگ گوا ہوں کو ، ایجا ب وقبول کو اور دعوت و لیمہ کو پہند کرتے ہیں ۔ اور بعض لوگ و وروں کو سز او سے پر شفق ہیں ، لباس فاخرہ کو پہند کرتے ہیں ، اور بعض در دنا ک مار ، اور قید با مشقت اور پھران میں اختلاف ہے ، بعض سنگ ارکرنے کو اور ہاتھ کا شنے کو پہند کرتے ہیں ، اور بعض در دنا ک مار ، اور قید با مشقت اور کمر قوٹر جر مانوں کو پہند کرتے ہیں ۔

اور نیز ہرگز ندروکے آپ کودو جماعتوں کی مخالفت:

اول: احمق لوگ، جو جانوروں کے ساتھ ملنے والے ہیں۔وہ اُن لوگوں میں سے ہیں کہ عام لوگوں کواس میں ذرا شک نہیں کہان کے مزاج تاقص اوران کی عقلیں ادھوری ہیں۔اور عام لوگ ان کی بے وقو فی پراُس بات سے استدلال کرتے ہیں جووہ دیکھتے ہیں، یعنی ان کاخود کو اُن قیود (ارتفاقات اور ان کے طریقوں) کا پابند نہ کرنا۔
اوردوم: بدکار لوگ، جن کے دلوں کی اگر تنقی تفیش کی جائے تو پتہ چیے گا کہ وہ ارتفاقات کے قائل ہیں، مگران پر شہوت غالب آجاتی ہے، پس وہ ارتفاقات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، درانحالیہ وہ اپنا او پر بدکاری کا اقرار کررہے ہیں (یعنی وہ ان کا مول کو بدکاری کا تقران کرتے ہیں اور اگران کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں اور اگران کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں اور اگران کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ زنا کیا جائے تو وہ قریب ہیں کہ غصر سے بھٹ پڑیں۔ اور وہ خوب جانے ہیں کہ دوسر سے لوگوں کو بھی وہ صدمہ پہنچتا ہے جوان کو پہنچتا ہے، اور وہ بدیا ہی جانے ہیں کہ ان کا مول کا کرنا نظام مملکت کو در بم بر بم کرتا ہے جائے ہیں کہ دوسر سے بھر خواہش ان کو اندھ کر وہ ہے۔ اور ای طرح چوری اور غصر باور ان کے علاوہ جرائم ہیں گفتگو ہے۔ اور ای طرح کے دی اور غصر باور ان کے علاوہ جرائم ہیں گفتگو ہے۔ مشرق ومخرب کے تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق کرنا کہ وہ کوئی ایک غذا استعمال کریں۔ اور کیا اس سے بڑا بھی کوئی مشالہ ہو سکتی ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں، جیسے مظالط ہو سکتی ہوئے کہ فطرت سیلیہ فیصلہ کرتی ہے کہ دوگ اس چیز (ارتفاقات) پر بغیر کی سب کے متفق ہوئے ہیں، جیسے کے اختلاف کے ساتھ، مگرا: کی فطری مناسبت کی وجہ سے جو صورت نوعیہ سے پھوٹے والی ہے تا۔ اور ایک کیٹر الوقوع میں وہ ہے جن پر نوع انسانی کے افراد شفق ہیں ہیں۔ اور ایسے اخلاق و ملکات کی وجہ سے جن پر نوع انسانی کے افراد شفق ہیں ہیں۔ اور ایسے اخلاق و ملکات کی وجہ سے جن پر نوع انسانی کے افراد شفق ہیں ہیں۔ اور ایسے اخلاق و ملکات کی وجہ سے جن پر نوع انسانی کی افراد شفق ہیں ہیں۔ اور ایسے اخلاق و ملکات کی وجہ سے جن پر نوع انسانی کی افراد شفق ہیں ہیں۔ اور ایسے اخلاق و ملکات کی وجہ سے جن کونوعی درتی افراد کی کے عزان کی عراق میں ایک و کر ہیں گارت کر نوع کا نسانی کی افراد شفق ہیں ہیں۔ اور ایسے اخلاق و ملکات کی وجہ سے جن کونوعی درتی افراد کے عزان ہیں ہیں۔

اوراگریہ بات ہو کہ کوئی انسان کسی ایسے بیابان میں پروان چڑھا ہو، جوشہروں سے دور ہو، اوراس نے کسی سے کوئی ریت نہ کی ہو، تواس کے لئے بھی بیتی بات ہے کہ پچھ ضرور تیں ہوں گی، جیسے بھوک، بیاس اورشہوت۔اوروہ لامحالہ کسی عورت کا مشتاق ہوگا۔ اور مردوزن کے مزاج کی درئی کی صورت میں ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان اولا دہو۔ اور متعددگھر انے باہم ملیس ، اوران میں معاملات وجود میں آئیں ، پس ارتفیق اول اس کے سارے اجزاء کے ساتھ منظم ہوجائے گا۔ پھر جب لوگ زیادہ ہوجائیں گے توضروری ہے کہ ان میں ایسے اخلاق فاضلہ والے لوگ پائے جائیں جن میں (مختلف تھم کے ) واقعات رونما ہوں ، جو باتی (تینوں) ارتفاقات کو ٹابت کریں۔ باتی الند تعالی بہتر جانے ہیں۔

#### لغات:

البُلْهُ: بِوتوف بضعيف العقل ، مفرد الأبْلهُ، مؤنث بَلْهَا ، فعل بَله (س) بِلَهَا وبَلَاهَةً بضعيف العقل بونا السَفْسَطَةُ: وه استدلال وقياس جس كى بنياد مغالطه پرجم النائيين: دورمؤنث نَائِينَة مُغْلَ نَأَى يِنْأَى مَاأَيا: دور بونا عن آخره بمعنى جميعًا بِيعِي ارتفاق اول مع اس كى تمام جزئيات كـ



#### باب ——اا

# لوگوں میں رائج طور وطریق کا بیان

دُسُوم: دَسُمٌ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں:طور وطریق ریت روائ اور عام معاملات ،خواہ ایتھے ہول یابرے۔اردو میں برے رواجوں کورسوم کہتے ہیں۔ مگر عربی میں پہلفظ عام ہے اس باب میں بھی عام معنی مراد ہیں۔

ارتفا قات ایک معنوی چیز ہیں، خارج میں ان کا وجود نہیں۔ خارج میں'' رسوم'' پائی جاتی ہیں۔ وہی ارتفا قات کے پیکر ہائے محسوس ہیں یعنی لوگوں ہیں جوطور وطریق رائج میں وہی ارتفا قات (مفید تدبیریں) ہیں۔ اس لئے اس خری باب میں رسوم کی تفصیلات بیان کی جارہی ہیں۔

رسوم کی اہمیت: لوگوں میں جوطور وطریق رائج ہوتے ہیں ،ارتفہ قات میں ان کی حیثیت وہی ہے جو بدن انسانی میں دل کی ہے، دل پرزندگی کا مدار ہے، دل سنور تا ہے تو ساراجہم سنور جاتا ہے اور دل بگڑتا ہے تو ساراجہم اور اس کے تمام احوال بگڑ جاتے ہیں۔ اس طرح رسوم ہی ارتفا قات کی بنیاد ہیں۔ معاشرہ میں رائج طور وطریق ہی ہے ارتفاق ت کی بنیاد ہیں۔ معاشرہ میں رائج طور وطریق ہی تو معاشرہ بدنما ہوجاتا کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے اور المجھے طور وطریق ہے معاشرہ شاندار بنتا ہے اور طور وطریق بگڑ جائیں تو معاشرہ بدنما ہوجاتا ہے۔ اللہ کی شریعتیں بھی اولا اور بالذات رسوم ہی کو پیش نظر رکھتی ہیں۔ انبیائے کرام انبی کی اصلاح و تعدیل کرتے ہیں۔ تو انبین شرعیہ ہیں بھی انبی کی طرف اشارے آئے ہیں۔ اس کی چھ تیں۔ تو انبین شرعیہ ہیں بھی انبی کی طرف اشارے آئے ہیں۔ اس کی چھ تفصیل محث سادس باب (۱۱) ہیں آئے گی۔

رسوم كاسباب: لوگول مين رائج رسوم چنداسباب سے پيدا بوتی مين مثلاً:

(۱) وہ ریت دانشمندوں نے چلائی ہے، جیسے دیت کے اونٹ دس سے سوحضرت عبدالمطلب نے کئے تھے اور قَسامہ کا طریقہ ابوطالب نے چلایا تھا،ان دونوں طریقوں کوشریعت نے برقر اررکھا (محث۲باب۱۱)

(۲) وہ ریت القد تغالی نے اپنے نیک بندوں کے دل میں الہام کی ہے، جیسے ہندوستان پرانگریزوں کے قبضہ کے بعد ،اس زمانہ کے ابل القد کے دلوں میں اللہ تعالی نے الہام فرمایا کہ:'' چندے کے مدر سے'' قائم کئے جا کیں ،اس سے دین کی حفاظت ہوگی۔ چنانچہ شدہ شدہ لاکھوں مدارس ومکا تیب اور جامعات ودار العلوم قائم ہو گئے اور ملک الپین اور روس کی مثال بننے سے نے گیا۔

اور چنداسباب کی وجہ ہے رسوم لوگوں میں پھیلتی ہیں،مثلا:

(۱) وہ ریت کسی ایسے بڑے بادشاہ کی چلائی ہوئی ہوتی ہے جس کی عظمت وسطوت کے سامنے لوگوں کی گر دنیں ————



جھکی ہوئی ہوتی ہیں ،اس لئے لوگ تیزی ہے وہ طریقدا پنالیتے ہیں ، جیسے عشر وخراج کا طریقہ نوشیرواں عا دل نے چلایا تھا۔اسلام نے پچھترمیم کےساتھاس کو باقی رکھا ہے۔ (مبحث ۲ باب ۱۱)

(۱) لوگ اپ داوں میں اجمالاً ایک ضرورت محسوں کرتے ہیں ، پھرکوئی ایسا طریقہ نکل آتا ہے جواس اجمال کی تفصیل ہوتا ہے تو لوگوں کے ول گواہی دیتے ہیں کہ یہ '' اچھاطریقہ'' ہے، اس لئے لوگ اس کوقلبی شہادت ہے قبول کر لیتے ہیں اور وہ طریقہ چل پڑتا ہے، جیسے قلم ہے لکھنے اور کپڑے سینے کا طریقہ حضرت ادر لیس علیہ السلام سے چلا ہے۔ لوگ پہلے ہے ضرورت محسوں کرتے تھے کہ کوئی ایساطریقہ ہونا چاہئے کہ ہو لے بغیر مانی الفہم سمجھایا جا سکے، اور موجود بن کے علاوہ غیر موجود بن تک بھی بات پہنچائی جا سکے، اور جا دریں پہننے کے بجائے کپڑوں کو بدن کے مطابق می کر پہنا جائے، مگرکوئی طریقہ ہوئی طریقے وگوں نے ان کو جائے، مگرکوئی طریقہ ہوئی ایسالا میں میں رائج ہوگئے (فتح الباری ۲۲۲:۲۲ بحوالہ لغات القرآن ان ۵۲)

اور کچھاسباب کی وجہ ہے لوگ رسوم کوڈ اڑھوں سے مضبوط پکڑتے ہیں،مثلاً:

(۱) لوگوں کو بار بارتجر بہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ریت جان ہو جھ کریا بھول کرچھوڑ دی جاتی ہے تو قدرت کی طرف سے سزاملتی ہے، اس لئے لوگ سزاسے بیخے کے لئے وہ ریت ضرور پوری کرتے ہیں۔ مثلاً بھوگ (ویوتاؤں کا چڑھاوا) دینے کی بنیادی ہے۔ مصریوں کو بار بار کا تجربہ ہوا کہ سال کی معین تاریخ ہیں ایک دوشیزہ دریائے نیل میں نہیں ڈالی جاتی تھی تو دریا کی سطح گھٹ جاتی تھی اور نہریں خشک ہوجاتی تھیں، جس سے نصلیس تباہ ہوجاتی تھیں، چنانچہ وہ بیرسم باندی سے پوری کرتے تھے۔ طلوع اسلام کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نامہ ممبارک بنام دریائے نیل سے بیشیطانی حرکت موقوف ہوئی۔

یا جیسے بعض جاہلوں کو بار بار کا تجربہ ہوتا ہے کہ اگر وہ'' میلا دمروجہ'' نہیں کراتے تو جان یا مال میں نقصان ہوجا تا ہے، یاکسی ولی کی قبر پر حاضری نہیں ویتے تو نقصان کا سامنا کرتا پڑتا ہے، چنا نچہ وہ یہ بدعات وخرا فات ضرور کرتے ہیں یا در کھنا چاہئے کہ یہ بھی شیطانی حرکات اور قدرت کی طرف ہے آزمائش ہے۔ اور دین وہ ہے جواللہ نے بھیجا ہے، جو آج ہمارے یاس قرآن وحدیث کی شکل میں موجود ہے، باقی سب بکواس ہے۔

(۲) کسی ریت سے خفلت برتنے پرکسی بگاڑ کا پیدا ہونا۔جیسے نکاح کا معروف طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو بڑا بگاڑ پیدا ہوگا اس لئے لوگ شاوی ہیاہ کے طریقۃ کومضبوطی سے پکڑ ہے ہوئے ہیں۔

(۳) وہ ریت الی ہے جس کے ترک پرسمجھ دارلوگوں نے لینی انبیاءاورعلماء نے سخت ملامت کی ہے۔اس کئے لوگ اس کومضبوطی سے پکڑتے ہیں، جیسے تمام اسلامی طریقے انبیاء کے چلائے ہوئے ہیں اور شرعاً ان کے ترک کی مختائش نہیں،اس کئے دیندارلوگ وہنیں مضبوط پکڑے رہتے ہیں۔



اور مفکر ومبصراً دمی مذکورہ باتوں کی ان کی نظائر ہے تصدیق کرے گا، یعنی مختف ملوں میں جوطریقے وجود میں آتے رہتے ہیں اور مثنے رہنے ہیں وہ مذکورہ رسوم کی نظائر ہیں۔ان پرنظر ڈال کر مجھددار آ دمی شاہ صاحب رحمہ القد کی باتوں کی تصدیق کرسکتا ہے۔

#### ﴿باب الرسوم السائرة في الناس﴾

اعلم أن الرسوم من الارتفاقات هي بمنزلة القلب من جسد الإنسان، وإياها قصدت الشرائعُ أولاً وبالذات، وعنها البحثُ في الواميس الإلهية، وإليها الإشاراتُ؛ ولها:

أسبابٌ: تَنْشَأُ منها، كاستنباط الحكماء وكإلهام الحق في قلوب المؤيِّدين بالنور الملكي.

وأسباب : تَنتشر بهافي الناس، مثلُ كونها سنةَ ملِكِ كبيرٍ، دانت له الرقابُ، أو كونها تفصيلًا لما يجده الناس في صدورهم، فيتلقُّونها بشهادة قلوبهم.

وأسباب: يَعَضُون عليها بالنواجذ الأجلها: من تجرِبةِ مجازاةٍ غَيْبيَّةٍ على إهمالها، أو وقوع فسادٍ في إغفالها، وكإقامة أهل الآراء الراشدة اللاثمةَ على تركها، ونحو ذلك .

والـمُسْتَبْـصِرُ ربما يُوَفِّق لتصديق ذلك، من إحياءِ سُنَنٍ وإما تَتِها في كثير من البلدان، بنظائر ماذكرنا.

ترجمہ: جان کیں کہرسوم کوارتفا قات میں وہی حیثیت حاصل ہے جوجسم انسانی میں دل کو حاصل ہے۔ اور انہی کا اللہ کی شریعتیں اولا اور بالذات اراد ہ کرتی ہیں۔ اور انہی ہے قوانین شرعیہ میں بحث کی جاتی ہے، اور انہی کی طرف اشارے ہیں ۔۔۔۔اوران کے لئے:

کے اسباب ہیں جن ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، جیسے دانشمندوں کا نکالنا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کا الہام فر مانا اُن لوگوں کے دلوں میں جونور مکی ہے مؤید ہیں۔

ادر پچھاسباب ہیں جن کی وجہ ہے وہ لوگوں ہیں پھیلتی ہیں، جیسے ان کا کسی بڑے بادشاہ کا طریقہ ہونا، جس کے سامنے گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ بیاان کا تفصیل ہونا اُس بات کی جس کولوگ (بالا جمال) اپنے سینوں میں پاتے ہیں، پس لوگ ان کود لی شہادت سے قبول کر لیتے ہیں۔

اور پھھاسباب ہیں جن کی وجہ ہے لوگ ان کوڈاڑھوں ہے مضبوط بکڑتے ہیں ، جیسے ان کو جان ہو جھ کریا بھولے سے چھوڑنے پر کسی غیبی سزا کا تجربہ، بیان سے خفلت برتنے کی صورت میں کسی فساد (بگاڑ) کا پیدا ہونا۔اور جیسے نیک سمجھ رکھنے والوں کا ملامت کوقائم کرناان کوڑک کرنے پر ،اوراس کے مانند۔

- التركر بتاليترا

اورغور وفکر کرنے والا بھی توفیق و یا جاتا ہے اُن با توں کی تصدیق کرنے کی مختلف ملکوں میں سنتوں (طور وطریق) کوزندہ کرنے اوران کو مارنے کے ذریعہ،ان باتوں کی نظائر سے جوہم نے ذکر کیس۔ ترکیب:

تر لیب: اللائمة : مصدر بمعنی الملامة باور إقامة كامفعول به ب من إحیاء إلغ: اور بسنظائر إلغ دوتول ظرف

تسدیق ہے کی تبیل البدلیت متعلق ہیں یعنی دونوں ظرفوں کا ایک بی مطلب ہے اوروہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں جو نئے نئے طریقے نکلتے رہتے ہیں اور پرانے طریقے منتے رہتے ہیں، جو ہماری ذکر کردہ باتوں کی نظریں ہیں، ان میں غور وفکر کر کے نہیم آ دمی ہماری باتوں کی نقیدیق کرسکتا ہے۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

## الچھی رئیں ضروری ہیں

لوگول میں رائج طور وطریق فی نفسہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ان سے ارتفاقات صالحہ (مفیداسکیموں) کی حفاظت ہوتی ہے، وہ انسانوں کو علم عمل میں کمال تک پہنچاتے ہیں۔مثلاً بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی ( انجبات ) اور ذکر الہی ارتفاقات سے میں اور معنوی چیزیں ہیں۔ان کا پیکر محسوس نماز وغیرہ عبادات کی مختلف کلیں ہیں اور بید سوم ہی خارج میں بائی جاتی ہوتی ہے ارتفاق صالح ( اخبات وذکر ) کی حفاظت ہوتی ہے اور انسان علم ( ذکر وفکر ) اور عمل میں درجنکال تک پہنچتا ہے۔

اگررسوم بینی مسلمہ طور وطریق ند ہوں تو اکثر لوگوں کی زندگیاں چو پایوں جیسی ہوکررہ جا کیں مثلاً لوگ شریعت کے مطلوبہ طریقوں کے مطابق نکاح ومعاملات کرتے ہیں، یہی رسوم انسان کو انسانیت کے دائرہ میں رکھتی ہیں۔ اگر چہ اکثر لوگ ان کی افادیت اور ضرورت سے واقف نہیں ہوتے۔ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہتم نکاح وطلاق اور دیگر معاملات کی قیود کی پابندی کیوں کرتے ہو؟ تو وہ اس کا بجر اس کے کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ یہ ہمارا قومی طریقہ ہے۔ مگر لوگ رسوم کی افادیت اجمالاً ضرور جانتے ہیں، گووہ زبان سے اس کو نہ سمجھا سکتے ہیں۔ اور جب وہ زبان سے رسوم کی افادیت اجمالاً ضرور جانتے ہیں، گووہ زبان سے اس کو نہ سمجھا سکتے ہیں؟ مگر بہر صال رسوم کی پابندی ایسے لوگوں کے لئے کہ افادیت سمجھانے پر قادر نہیں تو وہ اس کی بنیادیں کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ مگر بہر صال رسوم کی پابندی ایسے لوگوں کے لئے بھی ضروری سے در ندان کا صال چو یا یوں جیسا ہوکررہ جائے گا۔

### بری رئیس کیسے وجود میں آتی ہیں؟

لوگوں میں رائج رسوم (طور وطریق) فی نفسہ اچھی ہوتی ہیں۔ مگر بھی ان کے ساتھ غلط چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ معاملہ

کومشترکردیتی ہیں۔ جیسے غیراسلامی معاشرہ میں ہونے والے معاملات میں سود کا اتنائمل وظل ہوگیا ہے کہ بعض لوگ سود کی حرمت کے معاملہ میں تذبذب میں پڑگئے ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، مثلاً مہاجنی سود حرام ہے، تجارتی نہیں اَضْعَاعُفَةُ حرام ہے، ورنہ ہیں، غریبوں سے لینا حرام ہے، کیونکہ بیحا جمتندوں کا خون چوسنا ہے۔ بنکوں کا سود حرام نہیں، کیونکہ بنک تو غریبوں کوخون سپلائی کرتے ہیں، ان کی معمولی بچتوں کا ان کومن فع و ہے ہیں۔ بیسب باتیں اس کے کہی جاتی ہیں کہ ان لوگوں کی سمجھ ہی ہیں یہ بات نہیں آتی ہے کہ سود کے بغیر بھی کا روبار چل سکتا ہے۔

اور رائج طور وطریق میں باطل چیزی اس طرح ملتی بیں کہ ایسے سریخنے ، لیڈراور سردار پیدا ہوتے ہیں ، جن پرشخص اور ذاتی مفاد کاغلبہ ہوتا ہے ، وہ اپنا ہی فائدہ چاہتے ہیں ، چاہد نیا تباہ ہوکر رہ جائے۔مفاد عامہ کا انہیں بالکل خیال نہیں آتا ، وہ اپنے فائدہ کے لئے مختلف برے طریقے اختیار کرتے ہیں ، مثلاً:

ا: - وه ورندگی والے کام کرنے لکتے ہیں، جیسے راه زنی، چوری ،غصب قبل وغیره۔

۲: - وهشبوانی بداعمالیاں شروع کرتے ہیں، جیسے اغلام، پیجزا بن وغیرہ۔

m: - و والسے کام کرتے ہیں جوذ رائع معاش کونقصان پہنچاتے ہیں، جیسے سودخوری اور ناپ تول میں کمی کرنا۔

۳: - وہ رہن ہمن کھانے چنے ،لباس اور تقریبات میں فضول خرچی شروع کرتے ہیں اور اتنی دولت اڑاتے ہیں جس کے لئے رات دن کمائی کرنی پڑتی ہے یا قرض لینا پڑتا ہے۔

3-وہ عیش وعشرت، رنگ رکیوں اور سامان تفریخ کی طرف اسنے مائل ہوجاتے ہیں کہ دنیاوآ خرت کے سارے کام چھوڑ ہیٹھتے ہیں، جیسے ریڈیو، ہائے فائے، ٹی وی، ویڈیو، گانے باہج، بانسریاں، پتے، شطرنج ، شکار، کبوتر بازی وغیر ولغویات۔

۲: - وہ دوسر مسلکوں کے واردین پر کمرتو ژئیکس لگاتے ہیں اورا پی رعایا سے تباہ کن لگان وصول کرتے ہیں۔
 2: - ان میں باہم حرص وطمع اور بغض وعزاد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔

سیتمام کام وہ ہیں جووہ رؤساء دوسروں کے ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں ، مگروہ یہ پسندنہیں کرتے کہ بیر کسیں ان کے ساتھ کی ماتھ کرنا پسند کرتے ہیں ، مگروہ یہ پسندنہیں کرتے کہ بیر کسیں ان کے ساتھ کی جائیں ہے ۔ اور جب ان کی جاہ وحشمت کی وجہ ہے کوئی شخص ان کے خلاف آ واز نہیں اٹھا تا تو باتی لوگ تین طرح کے ہوجاتے ہیں:

ا: – جولوگ بدکار ہوتے ہیں وہ ان سرغنوں کی پیروی کرتے ہیں ، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ، ان کی نصرت واعانت کرتے ہیں اور وہ ان برائیوں کی خوب اشاعت کرتے ہیں۔

۲: - وہ لوگ جن کے دلوں میں نہ تو اعمال صالحہ کی قوی رغبت ہوتی ہے، نہ اعمال طالحہ کی ، وہ السنداسُ عملی دیس ملو کھم کے قاعدے سے ان رؤساء کے نقش قدم پرچل پڑتے ہیں۔اور بھی وہ کمائی کرنے کے برے طریقے اس لئے اختیار کرتے ہیں کہاچھی راہیں ان کوتھکا دیتی ہیں یعنی کمائی کی اچھی راہیں ان کے ہاتھ نہیں آتیں ،اس لئے وہ غلط راہوں پر پڑجاتے ہیں۔

" - وہ لوگ جن کی فطرت میں سلامتی ہے، وہ غصہ بھرے خاموش رہتے ہیں، وہ ان کی ہمنوائی نہیں کرتے ، مگر بے ہمتی ہے ہونت بھی سلامتی ہے، وہ غصہ بھرے خاموش رہتے ہیں، وہ ان کی ہمنوائی نہیں کرتے ، مگر بے ہمتی ہے ہونٹ بھی سی لیتے ہیں ۔ اور جب کوئی بھی غلط طور وطریق پر نکیر کرنے والانہیں رہتا، تو ہر ہے طریقے وجود پذیر ہو کر پختہ اور تھی ہوجاتے ہیں۔ اور لوگوں کو ان سے بٹانا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔

والسنن السائرة وإن كانت من الحق في أصل امرها، لكونها حافظة على الارتفاقات الصالحة، ومُفْضِية بأفراد الإنسان إلى كمالها الظرى والعملى، ولولاها لالتحقق أكثر الناس بالبهائم، فكم من رجل يباشر النكاخ والمعاملات على الوجه المطلوب، وإذا سُئل عن سبب تقيَّده بتلك القيود، لم يجد جوابا إلا موافقة القوم، وغاية جهدِه علم إجمالي، لايُغرِب عنه لسانه، فضلاً عن تمهيد ارتفاقه، فهذا لولم يلتزم سنة كاديلتحقق بالهائم.

لكها قد يسضم معها باطلّ، فيُلبّسُ على الناس سنتهم، وذلك بأن يتراً س قومٌ يغلب عليهم الآراء الجزئية، دون المصالح الكلية، فيخرجون إلى أعمال سَبُعية، كقطع الطريق والغصب؛ أو شهويّة، كاللّواطة، وتأثّث الرجال؛ أو أكساب ضارَّة، كالربا، وتطفيف الكيل والوزن؛ أو عاداتٍ فى الزّى والولائم تُميل إلى الإسراف، وتحتاج إلى تعمق بليغ فى الأكساب؛ أو الإكثار من المسليّات، بحيث يُفضى إلى إهمال أمر المعاش والمعاد، كالمزامير، والشطرنج، والصيد، واقتناء الحَمَام، ونحوِها؛ أو جباياتٍ مُنهكّة لأبناء السبيل، وخراج مستأصل للرعية؛ أو التشاحُحِ والتشاحُنِ فيما بينهم فيستحسنون أن يفعلوها مع الناس، ولايستحسنون أن يفعل ذلك معهم، فلاينكر عليهم أحدٌ لجاههم وصولتهم، فيَجِينُ فَجرَةُ القوم فيقتدون بهم، وينصرونهم، ويبذلون السعى في إشاعة ذلك؛ ويجيئ قوم لم يُبخلق في قلوبهم ميل قوى إلى الأعمال ويبذلون السعى في إشاعة ذلك؛ ويجيئ قوم لم يُبخلق في قلوبهم ميل قوى إلى الأعمال الصالحة، ولا إلى أضدادها، فيحملهم ما يرون من الرؤساء على التمسك بذلك، وربما أعيت بهم السمذاهبُ الصالحة، ويبقى قومٌ فطرتُهم سَوِيّةٌ في أُخرَياتِ القوم، لا يحالطونهم، ويسكتون على غيظ، فتعقد سنةٌ سيئة وتتأكد.

ترجمہ: اور دائج طور وطریق: اگر چہاپی اصلیت کے لحاظ سے برحق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ارتفاقات صالحہ کے محافظ اور انسان کے افراد کوان کے کمال علمی اور عملی تک پہنچانے والے ہیں۔اگر ریت رواج نہ ہوں تو اکثر لوگوں کی

زندگیاں چو پایوں جیسی ہوکررہ جائیں۔ پس بہت سے لوگ مطلوبہ کل میں نکاح ومعاملات کرتے ہیں، اور جب ان سے ان قیود کی پابندی کی وجہ دریافت کی جائے تو وہ قوم کی موافقت کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اور ان کی انتہائی کوشش ایک اجمالی علم ہے (لیعنی وہ بہت کوشش کریں قو صرف اجمالاً جان سکتے ہیں) جس کوان کی زبانیں تعبیر نہیں کرسکتیں ۔ چہ جائے کہ وہ اس ارتفاق کی تمہید بیان کریں۔ پس میخص اگر کسی طریقہ کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ چو یا یوں کے ساتھ مل جائے گا۔

گرنجھی رسوم کے ساتھ باطل چیزیں مل جاتی ہیں ، پس وہ باطل ،لوگوں پران کے (تصحیح ) طریقہ کومشتہ کر دیتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ چھھ ایسے لوگ سرغنہ بن جاتے ہیں جن برذاتی مفادات کا غلبہ ہوتا ہے، وہ مصالح کلید (مفادات عامه) ملحوظ نبيل ركھتے، پس وہ نكلتے ہيں ا: - درندگی والے كاموں كى طرف، جيسے راہ زنی اورغصب ٢: - ياشہوانی كاموں کی طرف، جیسے اغلام اور ہیجڑا پن۳: - یا ضرر رسال کما ئیوں کی طرف، جیسے سوداور ناپ تول میں کمی کرنا ہم: - یا پوشاک اورتقریبات میں ایسی عادتوں کی طرف جوفضول خرچی کی طرف مائل کرتی ہیں۔اور جن کے لئے کمائیوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ۵-:یا سامان تفریج بہت زیادہ کرنے کی طرف،اس طرح کہ وہ دنیا وآخرت کے کاموں کو چھوڑنے کی طرف پہنچا دیتا ہے، جیسے بانسریاں، شطرنج، شکار، کبوتر پالنا،اوراس جیسی چیزیں ۲:- یا مسافروں پر کمرتو ڑٹیکسوں کی طرِف اور رعایا پر نتاہ کن محصول مقرر کرنے کی طرف ہے: – یا با ہمی حرص وظمع اور بغض وعنا دی طرف \_\_\_ پس وہ اچھا بچھتے ہیں کہ بیکا م لوگوں کے ساتھ کریں۔اوراس کوا چھانہیں بچھتے کہ بیکا م ان کے ساتھ کئے ج<sup>ہ</sup> کیں ، پس ان کی جاہ دحشمت کی وجہ ہےان کے خلاف کوئی آ وازنبیں اٹھا تا ۔۔۔ پھرقوم کے بدکا رلوگ آتے ہیں ، پس وہ اُن (سرغنوں) کی افتدا کرتے ہیں،اوران کی اعانت کرتے ہیں۔اوران برائیوں کی اشاعت کی کوشش کرتے ہیں \_\_\_ اور پچھاورلوگ آتے ہیں جن کے دلوں میں نہ تو اعمال صالحہ کی طرف قوی میلان پیدا کیا گیا ہے اور نہ ان کی اضدا د کی طرف، پس ان کو اُن برائیوں کے پکڑنے پر وہ چیز ابھارتی ہے جو وہ اپنے سر داروں ہے دیکھتے ہیں۔اور بھی ان کو ( کمائی کی ) نیک را ہیں تھکا دیتی ہیں \_\_\_اور تو م کی آخری صفوں میں وہ لوگ رہ جاتے ہیں جن کی فطرت درست ہو تی ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ملتے ،اور غصہ میں بھرے ہوئے خاموثی اختیار کرتے ہیں ،پس برے طریقے وجود میں آتے ہیں اور حکم ہوجاتے ہیں۔

#### لغات:

لكنها: استدراك م وإن كانت من الحق م يَتُواَسُ: باب تفعُّل م معنى أن يجعلَ نفسَه رئيسا المُسْلِيَةُ: سامان تفرّع جوم كو بعلاوے اَسْلَى إِسْلَاءً عن هَمَّه لِيْم كردينا التشاحن: ايك دوسر م سے كين دركان من المُسْلِيَةُ: سامان تفريخ م كو بعلاوے اَسْلَى إِسْلَاءً عن هَمَّه لِيْم كردينا

### رسوم و بدعات کی اصلاح کرنا بہترین عمل ہے

جولوگ ملت کے مفاوات کے لئے کام کرتے ہیں اور قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ جن کی اشاعت وتر وتح کے لئے اور باطل کومٹائے اور رو کنے کے لئے انتہائی جدو جہداریں۔ اور یو دکھیں کہ بدعات ورسوم جب کسی قوم میں جڑ پکڑلیتی ہیں تو ان کوا کھاڑ ناسخت وشوار ہوتا ہے۔ بھی جھڑ وں اور لڑائیوں تک کی نوبت آجاتی ہے بھر مصلحین کواس ہے گھرانانہیں چاہئے ، انہیائے کر امعیہم الصلوق والسلام نے بھی ہمت نہیں باری اور سپر نہیں ڈالی، پھر ان کے وارث یوں چھے بنیں! میسب جھڑ کے کر امعیہم الصلوق والسلام نے بھی ہمت نہیں باری اور سپر نہیں ڈالی، پھر ان کے وارث یوں چھے بنیں! میسب جھڑ کے کہ ہوئی کے بہترین کا موں میں شار کئے جاتے ہیں۔ البتہ اپنی طرف سے کوشش میہ ہوئی چاہئے اور بدعات ورسوم کی قیادت میں مواند وار مقابلہ کیا جائے اور بدعات ورسوم کی قیادت سمجھائی جائے ۔ لیکن اگر مفسدین و کئے فساو پر اثر آئیں ، تو اس کا بھی مرواند وار مقابلہ کیا جائے یہ بھی ایک طرح

## صحیح طریقه جیمور کرغلط طریقه کون اختیار کرتا ہے؟

جب کوئی اچھا طریقہ وجود پذیر ہوجاتا ہے، جیسے معبود طریقہ پر نکائی کرنا ور کارم ہے نکائی نہ کرنا اسلامی طریقہ پر نکائی کرنا ور کارم ہے نکائی نہ کرنا اسلامی طریقہ پر مسلمان ہمیشہ دل ہے۔ اس طریقہ کی تھانیت کے قائل رہے ہیں اور لوگوں کے نفوس وعلوم اس پر خشک ہو گئے ہیں یعنی مسلمان ہمیشہ دل ہے اس طریقہ کی تھانیت کے قائل رہے ہیں اور لوگ ان کے علاء دلائل و براہین ہے اس طریقہ کی افادیت اور اس کی خلاف ورزی کی قباحت ہمجھاتے رہے ہیں اور لوگ وجود اور عدمان ملریقہ کو اصول ارتقہ قات کے ساتھ لازم وطروح بجھنے گئے ہیں یعنی اگریم طریقہ ہو تو اور اس کی خلاف ورزی کرنے کا بنیاوی با تیس حاصل ہیں، ورین ہیں۔ جب صورت حال ایس ہوجائے تو اس سے نگلئے کا اور اس کی خلاف ورزی کرنے کا ارادہ وہ بی خطریقہ چھوڑ کر غلاف ورزی کرنے کا ارادہ وہ بی خطریقہ چھوڑ کر غلاط ریقہ ایس ہو ہو بی ہو ہو بی ہو ہو بی ہو ہو ہو بی ہو ہو بی ہو ہو بی ہ

میں دراڑ ڈال دیتا ہے بعنی ربی سبی پونجی بھی ہر یا دہوجاتی ہےاوروہ ہے دین ، بلکہ بددین ہوکر رہ جاتا ہے۔

## صیح اورغلط طریقه اپنانے والوں کا انجام

جب لوگ صحیح طریقہ کے ساتھ مضبوطی سے چیٹے رہتے ہیں یاڈ ھٹائی سے اس کوچھوڑ کر نلط طریقہ اپنا لیتے ہیں واول کے حق میں اور ثانی کے خلاف ملا اعلی کی وعا نمیں اور التجا نمیں بلند ہوتی ہیں ۔ اور وہ ہارگاہ خداوندی میں پہنچی ہیں اور وہاں اول کے حق میں خوشنو دی اور ثانی کے حق میں ناراضگی وجود میں آتی ہے اور وہ مرحوم ومغفور ہوتے ہیں یا ملعون ومبغوض بنتے ہیں۔

### سنتين فطرت كب بنتي ہيں؟

جب سنت راشدہ لوگول میں رائج ہوجاتی ہیں اور عصر ابعد عصر لوگ اس کوشلیم کر لیتے ہیں، اور اس پرلوگ مرت جیتے رہتے ہیں، اور لوگول کے نفوس اور عدوم اس پر خشک ہوجاتے ہیں اور اس سنت میں اور اصول ارتفاقات میں چولی دامن کا ساتھ ہوجا تا ہے تو وہ سنت فطرت بن جاتی ہے لیعنی وہ لوگول کی طبیعت میں رہے بس جاتی ہے۔ حدیث شریف میں جو دس چیزوں کو امور فطرت میں شار کیا گیا ہے ( دیکھئے مظلوقا، باب السواک، حدیث نمبر ۲۵۹) وہ انہیائے کرام کے چلائے ہوئے ایسے ہی طریقے ہیں جو قرنہا قرن سے لوگول میں سلم جلے آرہے ہیں۔

ويجب بذلُ الجهد على أهل الآراء الكلية في إشاعة الحق، وتمشيته، وإحمالِ الباطل وصدَّه، فرىما لم يمكن ذلك إلا بمحاصمات، أو مقاتلات، فَيُعدُ كلُّ ذلك من أفصل أعمال البر.

وإذا انعقدت سنة راشدة، فسلمها القوم، عصرًا بعد عصر، وعليها كان محياهم ومماتهم، ويبست عليها نفوسهم وعلومهم، فظنُوها متلازمة للأصول وجوداً وعدما، لم تكن إرادة الخروج عنها وعصيانها إلا ممن سمُجت نفسُه، وطاش عقلُه، وقويت شهوتُه، واقتعد غاربه الهوى؛ فإذا باشر الخروج أضمر في قلبه شهادة على فجوره، وسُدِل حجابٌ بينه وبين المصلحة الكلية؛ فإذا كمُل فعله صار ذلك شرْحًا لمرضه النفساني، وكان تُلمة في ديه.

فإذا تقرر ذلك تقررًا بيما ارتفعت أدعيةُ الملاَّ الأعلى، وتضرعاتُ منهم، لمن وافق تلك السمة، وعلى من خالفها، وانعقد في حظيرة القدس رضًا وسُخْطٌ عمن باشرها، أو عليه.

وإذا كانت السننُ كذلك عُدّت من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والله أعلم.

ترجمه اور واجب ہے مفاوات عامہ کے لئے محنت کرنے والوں پر انتہائی کوشش خرج کرناحق کی اشاعت میں اور



اس کو چلانے میں ،اور باطل کو گمنام کرنے میں اوراس کورو کئے میں ۔ پس کبھی بیہ بات ممکن نبیس ہوتی گر جھگڑ وں اورلڑا ئیوں کے ذریعیہ۔ پس شار کی جاتی ہیں سیسب چیزیں (یعنی لڑائی ، جھگڑے ) نیکی کے بہترین کا موں میں۔

اور جب سنت راشدہ وجود میں آجاتی ہے۔ پس اس کولوگ عصر آبعد عصر ہن لیتے ہیں، اور اس پران کا مرنا جینا ہوتا ہے۔ اور اس پران کی ارواح اور علوم خشک ہوجاتے ہیں۔ پس لوگ اس اجھے طریقے کو وجود آوعد منا اصول ارتفا قات کے ساتھ مثلا زم گمان کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے نکلنے کا اور اس کی خلاف ورز کی کرنے کا ارادہ وہی شخص کرتا ہے، جس کا نفس فتیج ہوتا ہے اور جس کی عقل اوچھی ہوتی ہے اور جس کی شہوت قو کی ہوتی ہے اور جس کی گردن پرخوا ہش سوار ہوتی ہے۔ پس جب وہ اس طریقہ سے نکلنے کا عمل اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے دل میں اپنی بدکار کی کا اقر ارچھپائے ہوئے ہوتا ہے اور اس کے اور وہ اس کر بیاتا ہے۔ پس جب اس کا (خروج کا ) عمل کھل ہوجا تا ہے تو وہ اس کے نفسانی مرض کا پیکر محسوس بن جاتا ہے اور وہ اس کے دین میں دراڑ ہوتا ہے۔

پھر جب ہے چیز واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے تو ملا اسلی کی دعا کیں اور گر گڑا بٹیں بلند ہوتی ہیں ،ان لوگوں کے حق میں جواس سنت کی موافقت کرتے ہیں۔اوران لوگوں کے خلاف جواس کی مخافت کرتے ہیں۔اور بارگاہ مقدس میں خوشنودی اور نارانسگی وجود میں آتی ہے ان لوگوں ہے جواس طریقہ پڑمل کرتے ہیں یا ان لوگوں کے برخلاف جواس طریقہ کی مخالفت کرتے ہیں۔

اور جب طریقے ایسے ہوجاتے ہیں تو وہ اس فطرت میں شار ہونے لگتے ہیں ، جس پرالند تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے ہاتی اللّٰد تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

(بفضله تعالی آج ۲۰ ربیج الثانی ۴۲۰ اه مطابق ۱۳ اگست ۱۹۹۹ء بروزمنگل مبحث سوم کی شرح مکمل بیوئی )





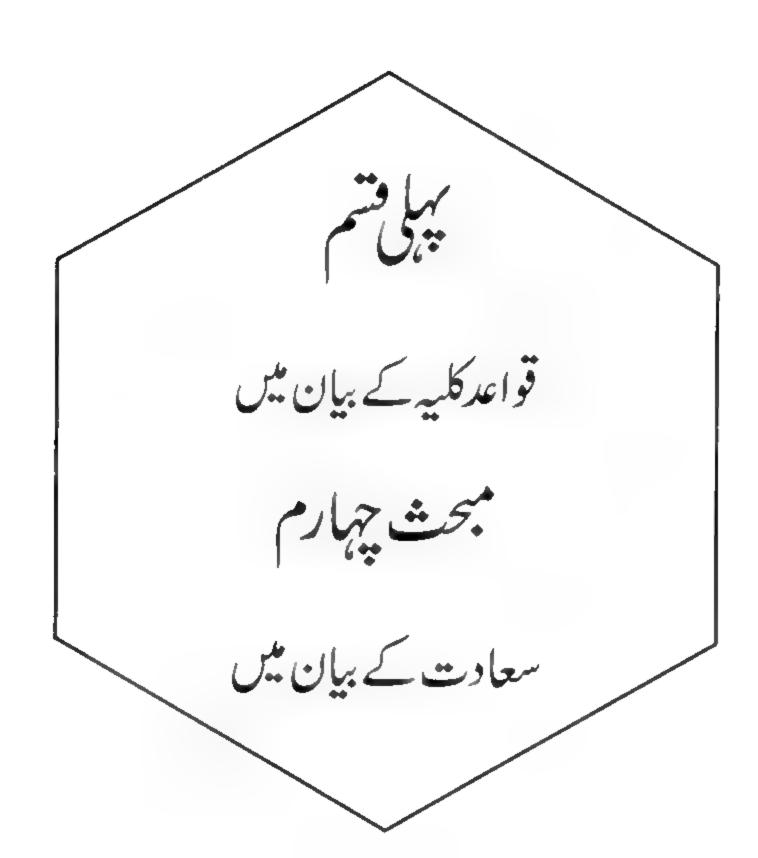

# مبحث جہارم

# سعادت کے بیان میں

# مبحث چہارم

### سعادت کے بیان میں

#### باب ــــا

### سعادت کی حقیقت کیاہے؟

اب تک تمہیدی مباحث ہے۔اب اصل مقصود شروع ہوتا ہے۔حیات انسانی کا بنیادی مقصد'' سعادت دارین'' حاصل کرنا ہے۔ بیغمت میسرآ جائے تو زہے قسمت!ورنہ کونِ افسوس ملنے کے سواحیارہ نبیس!

انسان میں انسانیت کے علاوہ حیوانیت، نہا تیت اور جماویت بھی پائی جاتی ہے یعنی ان کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں ، حیوان کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں ، حیوان کی خصوصیت ہے پلنا بڑھن اور نشو ونما پانا اور ہیں ، حیوان کی خصوصیت ہے پلنا بڑھن اور نشو ونما پانا اور جماوات کی خصوصیت ہے پلنا بڑھن اور نشو ونما پانا اور جماوات کی خصوصیت ہے قابل ابعاد ٹلا شہونا۔ بیتینوں با تیس انسان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس لئے انسان دوشم کے کمالات کا مجموعہ ہے:

آ نوعی کمالات: لیخی وہ خوبیاں جوانسان میں انسان ہونے کی وجہ سے پائی جاتی ہیں، جیسے عمدہ اخلاق والا ہونا،

تدبیرات نافعہ کے سہارے آسائش کی زندگی بسر کرنا، اعلی شنعتیں وجود میں لانا اور عظیم دبد بہ کاما لک ہونا۔ یہ تمام خوبیاں وہ

ہیں جوانسان میں اس کی صورت نوعیہ کے اقتضاء سے پائی جاتی ہیں بعنی انسان چونکہ انسان ہے، اس لئے اس میں سے
خوبیاں ہیں۔ یہی انسان کے امتیازی اور انفرادی کمالات ہیں۔ کسی بھی اور مخلوق میں سے باتیں نہیں پائی جاتیں۔

﴿ جنسی کمالات لیعنی حیوانیت، نباتیت اور جمادیت والے کمالات، جمادات کی خوبیاں مثال کے طور پر قد کی

رازی اورجسم کی بردائی بیل بناتات کی خوبیال مناسب نشو ونما، بهترین ڈیزائن لیعنی خوبصورتی اورتز وتازگی وغیرہ بیل، حیوانات کی خوبیال مناسب نشو ونما، بهترین ڈیزائن لیعنی خوبصورتی اورتز وتازگی وغیرہ بیل، حیوانات کی خوبیال مضبوط باڈی، آواز کی کرختگی بشہوت کی فراوانی، کھانے پینے کی زیادتی اور حسد وغصه کی تیزی بیل۔
میسب خوبیال انسان میں بھی پائی جاتی میں اور کمالات شار ہوتی ہیں۔

اب غورطلب بات ریہ ہے کہ انسان کے اصل اور ق بل لیٰ ظ کم لات کیا ہیں؟ بدیمی بات ہے کہ وہ نوعی کمالات ہیں،



انہی کا فقدان انسان کو ضرر پہنچا تا ہے اور و نیا کے تمام عقلاء انہی کی تحصیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ جنسی کم لات کو مجھ دار لوک کوئی کمال ہی نہیں سیجھے۔ کیونکہ ان خوبیوں میں انسان حیوانات، نباتات اور جمادت ہے بازی جیت نہیں سکت زمین و آسان اور پہاڑوغیرہ انسان ہے کہیں بڑی قد وقامت رکھے ہیں۔ لاک وگل ب، نسرین ویا نمین، ہزارہ وُزگس کا خوبصورتی میں جواب نہیں، گینڈ ااور گدھا انسان ہے کہیں زیادہ زور آوراور شہوت پرست ہیں۔ پس یہ باتیں اگرانسان میں یائی جاتی ہیں تو وہ کوئی قابل تعریف خوبیاں نہیں۔

اب پھر خور صب بات ہے ہے کہ انسان کے نوگی کمالات، اخلاق مہذ ہا ورار تفاقات وغیرہ بذات خود کم لات ہیں اس اور وجہ سے کم لات ہے ہیں؟ کیونکہ ان کی اصل حیوانات ہیں بھی پائی جاتی ہے۔ گوریا ہے گھوسلا بناتی ہے کہ انسان و کیوکر دنگ رہ جاتا ہے بھی ایا جست میں ایسامسدس گھر بناتی ہے کہ پُر کار ہے بھی شاید ہی بنیا جاسکے۔ بلکہ بعض کاریگر یاں حیوانات کی فطرت میں ایسی پائی جتی بیاں کہ انسان با وجود کوشش کے ایسا کارنا مہانجا منہیں وے سکت اس طرح بہاوری کی اصل چور باتیں بینی بینی بینی بینی غضہ انتقام کا جذبہ مشکلات میں ڈے جان اور خطرات میں ہے خطر کو دیڑنا۔ یہ سب باتیں حیوانات میں جب کھارت ہیں ہیں گئی ہیں۔ انسان کی مقدر روح ربانی نے ان باتوں کو ایسا سنوار دیا ہے کہ وہ صلحت کی جد رہا ہی وجہ رہا ہی کہ اس کی وجہ رہا ہی گئی ہیں۔ انسان کوغصہ موقع پر بی آتا ہے اور جس سے جتنا انتقام لین روا ہوتا ہے ای قدر اور آتی میں انسان اقدام کرتا ہے ، اس کے وہ '' بہادر'' کہلاتا ہے ، جانوروں میں یہ بات نہیں پائی جاتی ۔ معلوم ہوا کہ بیتمام چیز ہی بالذات اقدام کرتا ہے ، اس کے وہ '' بہادر'' کہلاتا ہے ، جانوروں میں یہ بات نہیں پائی جاتی ۔ معلوم ہوا کہ بیتمام چیز ہی بالذات کہ لات کو کمالات کو کمالات بالگ ہے اور وہ چیز ہے فض ناحقہ کا نی کہ بالعرض کمالات جی یعنی کوئی اور چیز ہے جوان کمالات کو کمالات بناتی ہے اور وہ چیز ہے فض ناحقہ کا نا نے کمالات کو کمالات کو کمالات بناتی ہے اور وہ چیز ہے فض ناحقہ کا کی نا جانے کہ کہ بالعرض کمالات کی کے مطابق بنانا۔ پس سعادت حقیقہ ہے ہے کہ:

ہبیمیت نفس ناطقہ کی مطبع ہوجائے ،خواہش عقل کی فر ما نبر داری قبول کر لےاورنفس ناطقہ بہیمیت پراورعقل خواہش پرغالب آ جائے — ان کے علاوہ تمام با تیس نظرانداز کی ہوئی ہیں۔

#### ﴿المبحث الرابع: مبحث السعادة﴾

باب حقيقة السعادة

اعلم أن للإنسان كمالاً تقتضيه الصورةُ الوعية، وكمالاً يقتضيه موضوعُ النوع: من الجنس القريب والبعيد، وسعادتُه التي يَضُرُه فقدُها، ويقصدُها أهلُ العقول المستقيمة قصدًا مؤكدًا هوالأول.

وذلك: أنه قد يُمدح في العادة: بصفاتٍ يشارك فيها الأجسام المَعْدِنية، كالطول، وعِظَم القامة، فإن كسانت السعادة هذه فسالجبال أتم سعادة وصفاتٍ يشسارك فيها النبات، كالنّمو المسناسب، والخروج إلى تخاطيط جميلة وهيئاتٍ ناضرةٍ، فإن كانت السعادة هذه فالشقائق والأوراد أتم سعادة؛ وصفاتٍ يشارك فيها الحيوان، كشدة البطش، وجهوريَّة الصوتِ، وزيادة الشبق، وكثرة الأكل والشرب، ووفور الغضب والحسد، فإن كانت السعادة هذه فالحمار أتم سعادة؛ وصفاتٍ يختص بها الإنسان، كالاخلاق المهذّبة، والارتفاقات الصالحة، والصنائع الرفيعة، والحباه العظيم، فبادى الرأى: أنها سعادة الإنسان، ولذلك ترى كلَّ أمة من أمم الناس، يستحب أتشها عقلا، وأسدُّها رأيًّا: أن يكسب هذه، ويجعل ماسواها كانها ليست صفات مدح. ولكنَّ الأمْرَ إلى الآن غيرُ منقّح، لأن أصل هذه موجود في أفراد الحيوان، فالشجاعة أصلُها المغضب، وحب الانتقام، والثباتُ في الشدائد، والإقدام على المهالك، وهذه كلُها مُوقَرة في المعور من البهائم، لكنْ لاتُسمى شَجَاعة إلا بعد ما يُهذّبها فيضُ الفس النُطُقية، فتصير منقادة للمصلحة الكلية، منبعثة من داعية معقولة؛ وكذلك أصل الصناعات موجود في الحيوان بطبيعته لايتمكن منها الحيوان كالعصفور الذي يَنْسِحُ العُشّ، بل رب صنعة يصنعها الحيوانُ بطبيعته لايتمكن منها الحيوان بطبيعته لايتمكن منها الحيوان بتجشّم.

كلا، بل الحق أن هذه سعادةٌ بالعرض، وأن السعادةَ الحقيقةَ هي: انقياد البهيمية للنفس النطقية، واتباعُ الهوى للعقل، وكونُ النفس الناطقة قاهرةً على البهيمية، والعقلِ غالباً على الهوى؛ وسائرُ الخصوصيات مُلْغَاةٌ.

ترجمہ: مبحث چہارم: نیک بختی کے بیان میں . نیک بختی کی حقیقت کیا ہے؟ جان لیں کہ انسان کے پچھ کمالات ایسے ہیں جن کوصورت نوعیہ جا ہتی ہے اور پچھ کمالات ایسے ہیں جن کونوع کا موضوع یعنی جنس قریب و بعید جا ہتے ہیں۔ اور انسان کی وہ سعادت جس کا فقدان مصر ہے ، اور جس ( کی تحصیل ) کا درست عقل رکھنے والے لوگ نہریت ہی اہتمام سے اراوہ کرتے ہیں وہ شم اول کے کمالات ہیں۔

اوراس کی تفصیل بیہ ہے کہ عادۃ انسان کی تعریف (بچند وجوہ) کی جاتی ہے ا: - ایسی خوبیوں کی وجہ ہے جن میں وہ اجسام معدنیہ (جمادات) کے ساتھ شریک ہوتا ہے، جیسے قد کی درازی، جسم کی بڑائی، پس اگر نیک بختی ان چیز وں کا نام ہے تو پہاڑ انسان سے زیادہ نیک بخت ہیں ہ: - اورالیسی خوبیوں کی وجہ ہے جن میں وہ نبا تات کے ساتھ شریک ہوتا ہے، جیسے مناسب نشو ونمااور خوبصورت ڈیز ائن اور تروتازگ کی طرف نکانا، پس اگر نیک بختی ان چیز وں کا نام ہے تو گل لالہ اور جیسے مناسب نشو ونمااور خوبصورت ڈیز ائن اور تروتازگ کی طرف نکانا، پس اگر نیک بختی ان چیز وں کا نام ہے تو گل لالہ اور

گل گلاب انسان سے زیادہ نیک بخت ہیں ۳: – اور ایک خوبیوں کی وجہ ہے جن میں وہ حیوانات کے ساتھ شریک ہوتا ہے، جیسے خت گرفت بعنی مضبوط باؤ کی، کرخت آواز، شہوت کی زیادتی ، بہت زیادہ کھانا بینا اور غصہ اور حسد کی فراوانی ، پس اگر نیک بخت ہے ہم: – اور ایسی خوبیوں کی وجہ سے جوانسان کے اگر نیک بخت ہے ہم: – اور ایسی خوبیوں کی وجہ سے جوانسان کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے مہذب اخلاق ، ارتفاقات صالحہ ، اعلی شم کی صنعتیں اور عظیم و بد بہ لیس سر سری نظر میں انہی چیزوں کی نام 'سعہ دت انسانی' ہے۔ اور ای وجہ سے آپ و نیا کی تمام اقوام کو و کیھتے ہیں کہ ان میں سے جوعقل میں کامل اور رائے میں درست ہے وہ انہی امور کی تخصیل کو پسند کرتا ہے۔ اور ان کے ماسوا خوبیوں کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا وہ قابل تعریف خوبیاں بی نہیں ۔

مگر معاملہ ابھی تک منتے نہیں ہوا، کیونکہ ان صفات کی اصل تو دیگر حیوانات ہیں بھی موجود ہے۔ مثلاً بہادری کی اصل غصہ، انتقام کی خواہش، مشکلات میں ثابت قدمی اور خطرات میں پیش قدمی ہے۔ اور بیتمام با تیں نرچو پایوں میں بھی پوری طرح موجود ہیں، مگر وہ' بہادر' نہیں کہلاتے ، جب تک نفس ناطقہ کا فیضان ان کواییہ نہ سنوار دے کہ وہ سراسر مصلحت کلی کے تابع ہوجا کیں ،اور اقتضائے عقل کے ماتحت وہ معرض وجود میں آئیں۔ اور اسی طرح کاریگر یوں کی اصل حیوانات کے اندر موجود ہے، جیسے وہ جڑیا جو آشیانہ ہی ہے۔ بلکہ بعض کاریگریاں ایسی ہیں جن کوحیوانات اپنی فطرت سے کرتے ہیں، انسان اُن کواپنی یوری کوشش ہے بھی انجام نہیں دے سکتا۔

ہرگزنہیں (یعنی یہ چیزیں بذات خود کمالات نہیں) بلکہ حق بات سے ہے کہ یہ سب چیزیں ہالعرض سعادت ہیں۔ اور سعادت حقیقیہ (ہابذات سعادت) یہ ہے کہ بہیمیت نفس ناطقہ کی مطبع ہوجائے۔اورخواہش عقل کی فرمانبرداری قبول سرلے۔اورنفس ناطقہ بہیمیت پراورعقل خواہش پرغالب آجائے۔اور باقی خوبیاں نظرانداز کی ہوئی ہیں۔

#### تشریحات:

(۱) ''نوع''اور''نوع کاموضوع'' علم منطق کی اصطلاحات ہیں، جب فصلوں کے ذریعیجنس کی قسیم کی جاتی ہیدا ہونے والی اقسام اس جنس کی ''انواع'' کہلاتی ہیں۔ اور مرنوع کی تعریف (حدورہم) موضوع ومحمول سے مرکب ہوتی ہے، جیسے انسان کی تعریف ہے حیو اللہ فاطق اس میں حیوان موضوع ہے۔ اور ناطق محمول ۔ پھرمحمول اگر کلی ذاتی ہے ووہ تعریف'' دھ'' کہلاتی ہے۔ اس طرح موضوع اگرجنس قریب ہے تعریف'' دھ'' کہلاتی ہے۔ اس طرح موضوع اگرجنس قریب ہے تو اس کو حد تام اور رسم تام کہتے ہیں اور اگرموضوع جنس بعید یا بعید تر ہے تو اس کو حد تام اور رسم تام کہتے ہیں اور اگرموضوع جنس بعید یا بعید تر ہے تو اس کو حد تام اور رسم خاتی ) ناطق اور حد ناقص مبات (جسم نامی) ناطق اور جہ مطلق ) ناطق ۔ پس حیوان ، بات اور جمادہ و عائنان کی حد تام ہے حیوان ناطق اور حد ناقص مبات (جسم نامی ) ناطق اور جمادہ و عائنان کے موضوع ہیں اول جنس قریب ہے ، دوم اور سوم جنس بعید ہیں۔



(۲) تسخداطیط، خط( لکیر) ہے ہے۔ ڈیزائن چونکہ لکیروں کا مجموعہ ہوتی ہے۔اس لئے شکل ،صورت اور ڈیزائن کو تخاطیط کہتے ہیں۔

(۳) تین جگه یُشادك آیا ہے۔ اس كافائل ضمير متمتر ہے، جوانسان كی طرف راجع ہے۔ لغات: شفائق النَّعمان: گلہائے لالہ، واحد شفیقة البعمان گل لالہ ایک تم كاسر ش پھول، جس كاندرسياه داغ ہوتا ہے ورد دُرگلاب كا پھول مُلغَاة (اسم مفعول) الْعي الشيئ: بإطل كرنا۔

### حقیقی نیک شختی حاصل کرنے کا طریقه

سعادت هیقیہ کیے حاصل کی جائے؟ یعنی ہیمیت کوروح ربانی کے تابع کیے کیا جائے؟ خواہش نفس پڑتل کی حکمرانی کیے تابع کیے کیا جائے؟ خواہش نفس پڑتل کی حکمرانی کیے تابع کیے گئے اس سلسلہ میں شاہ صاحب رحمہ ابتد کی لمبی عبارت کا خلاصہ بیہ ہے کہ دنیوی زندگی میں انسان کود وطرح کے کام ایک ساتھ کرنے ہوتے ہیں:

(آ) امورمعاش بینی د نیوی مشاغل به یکام سعادت هیقیه کے لئے نه صرف به که مفید نبیس، بلکه بعض مرتبه نقصان پنجهاتے بیں ۔اس لئے ان امور بیس بفتدر ضرورت بی مشغول بونا جائے۔

(\*) عبادات وریاضات جوہیمیت کو ملکیت کے ماتحت کرتے ہیں۔ یہ کام حقیقی نیک بختی حاصل کرنے میں ممدو معاون ہیں۔ اس لئے اس تھے اصل ہوگی۔ معاون ہیں۔ اس لئے اس تھے حاصل ہوگی۔ اس کی تفصیل میہ ہوگی ہوتی ہے کہ انسان کو چونکہ دنیا میں رہ کرآ خرت کی تیار کی کرنی ہوتی ہے اس لئے دنیا کے جمیلوں سے اس کو مفرنبیں۔ امتد تعالیٰ نے انسان کو پچھ بیدا بی ایس کیا ہے کہ اس کو آخرت کی تیار کی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ساہ ان بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے انسان کو پچھ بیدا بی ایس کیا ہے کہ اس کو آخرت کی تیار کی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ساہ ان بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے انسان کو دنیا میں دوطر تے کہ م کرنے ہوتے ہیں:

را) اپنی روزی روٹی کا انظام کرنا۔ لیکن اگر انسان ان کامول میں پوری طرح مشغول ہوجائے تو وہ حقیقی نیک بختی عاصل نہیں کرسکے گا۔ دنیا اپنی ظاہری کشش کی وجہ سے سدراہ بن جائے گی خاص طور پر ناقص انسان کے لئے جو ذاتی مفادات کے لئے دنیوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔

اوراس کی وجہ رہے ہے کہ ہر مقصد کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ای طریقہ ہے وہ مقصد حاصل ہوسکتا ہے، مثلاً آئ آ دمی بہادراس وقت بنتا ہے جب مقابلوں کی نوبت آئے۔ غصہ بجڑ کا کر اور شتی مارکر کوئی شخص بہادر نہیں بن سکتا، اس طرح آ دمی نصیح و بلیغ اس وقت بنتا ہے جب زبان وقلم کے جو ہر دکھانے کا موقعہ طے۔ اساتذ ہ بخن کا کلام اور شعلہ بیان مقرروں کی تقریریں، یادکر کے کوئی شخص فصاحت و بلاغت میں کم ل بیدانہیں کرسکتا۔ اس طرح وانشمند تد بیرات نافعہ اس وقت نکالت ہے جب ضرورت بیش آتی ہے، ضرورت ایجاد کی مال ہے۔ اور صنعت وحرفت آلات (Tools) اور مادہ کی

محتاج ہے،ان کے بغیرصنعت کاریج فہیں کرسکتا۔

ای طرح حقیق نیکی بختی حاصل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اسی ذریعہ سے نیک بختی حاصل ہوسکتی ہے۔ دنیا کے گور کھ دھندوں میں کھینے ہوئے ویدولت حاصل نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ دنیا کے مشاغل دنیوی زندگی کے اخت م کے ساتھ ختم ہوجانے والے ہیں، ووآخرت میں کیا کام آسکتے ہیں؟

پھر مینانص انسان اگر دنیا کے جھمیل ہی میں چل بسااوروہ فیاض وتی تھا یعنی و نیا کی چیز وں میں اس کا دل ان کا ہوانہیں تھ تو وہ آخرت میں صرف نیک بختی سے عاری رہ جائے گا ،اور پکھ نقصان نہ ہوگا۔اورا گر دنیااس کے دل میں گھر کئے ہوئے تھی تو آخرت میں اس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا (اس کی تفصیل آئندہ ابواب میں آرہی ہے)

﴿ عبود تیں اور ریاضتیں کرنا لیعنی فرائض ونوافل اعمال میں خوب کوشش کرنا۔ بیکام بھی انسان کو د نیوی مشاغل کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں بیدا عمال اس استبار ہے' عبادت' کہلاتے ہیں کہ یہ ملکیت کا اقتضاء ہیں۔ عبودت کے معنی ہیں بندگی لیعنی وہ اعمال جن کے ذریعہ بندہ اپنے بندہ ہوئے کا ثبوت پیش کرتا ہے اور یہی اعمال اس استبار ہے'' ریاضت' کہلاتے ہیں کہ یہ ہیمیت کورام کرتے ہیں۔ ریاضت کے معنی ہیں نفس کشی یعنی ایسے کام کرنا جن کاست، جو ہم اور خلاصہ دو چیزیں ہول (اخب ہمیت کی تابعداری یعنی ہیمیت ، ملکیت کے اشاروں پڑھل پیرا ہواور ہیمیت پر ملکیت کا پوری طرح ریگ چڑھ جائے (ب) ملکیت ، ہیمیت سے ہری اور بیزار ہوجائے لیعنی اس کا نکماریگ ملکیت قبول ندکرے اور جس طرح موم پر انگوشی کے نفوش انجرتے ہیں ملکیت میں ہیمیت کے ددی نفوش نہ تھسپیں۔

اور بہیمیت کورام کرنے کا طریقہ: یہ ہے کہ ملکیت پوری سنجیدگی ہے کوئی چیز جاہے، اوراس کی بہیمیت کی طرف وحی کرے۔ اوراس سے مطالبہ کرے اور بہیمیت اس کی تابعداری کرے، نہ سرکشی کرے نہ تعمیل تھم ہے باز رہے۔ پھر اس طرح بار بار ملکیت ، بہیمیت کے سامنے اپنی خواہشات چیش کرتی رہے اور بہیمیت اس کو مانتی رہے، تا آ نکہ بہیمیت اطاعت کی عادی ، مشاق اورخوگر ہوجائے۔

اور ہیمیت کوسدھانے کے لئے ضروری ہے کہ ملکیت اس سے دوطرح کے کام کرائے (الف) وہ کام کرائے جن سے ملکیت کوانشراح اور ہیمیت کوانقراح اور ہیمیت کوانقراح اور ہیمیت کوانقراح اور ہیمیت کوانقراح اور ہیمیت الحق ہو۔ اس قتم سے کام ملکیت کا خاصہ ہیں اور ہیمیت ان سے کوسوں دور ہے۔ پیدا ہوتی ہے۔ اور عالم جبروت کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ یہ کام ملکیت کا خاصہ ہیں اور ہیمیت ان سے کوسوں دور ہے۔ پیل جب ملکیت ہیمیت ہیمیت سے اس قتم کے کام کرائے گی تو ملکیت کوانشراح ، سروراورانبساط حاصل ہوگا۔ اور ہیمیت کو انقباض ، ول گرفتگی اور تنگی لاحق ہوگی (ب) ہیمیت جو کام چاہتی ہے، جن سے وہ لذت اندوز ہوتی ہے اور نشاط جوانی میں ان کی مشاق ہوتی ہے بیمیت رام ہوجائے گی۔ میں ان کی مشاق ہوتی رام ہوجائے گی۔

خلاصہ: یہ ہے کہ حقیقی نیک بختی عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اورا گرحاصل شدہ کمال ہاتھ سے نکل جائے تواس کو بھی دوبارہ اعمال ہی کے ذریعہ پکڑا جاسکتا ہے۔ اسی وجہ میصلحت کلی بہا نگ دُبُل انسانوں کو پکارتی ہے اور تاکید کرتی ہے کہ وہ اپنے ثانوی درجہ کے کمالات میں یعنی ارتفہ قات صالحہ اور صن کع عجیبہ میں بقدر ضرورت ہی مشغول ہوں اور اپنی اصل توجہ نفس کو سنوار نے کی طرف رکھیں اور وہ کام اختیار کریں جوان کو ملا اعلی جیس کر دیں۔ اور ان میں جبروت وملکوت کے انوار کے نزول کی استعداد بیدا ہوجائے اور بہیمیت ، ملکیت کے متحت اور فر ما نبر دار بن جائے۔ اور ملکیت کے تحت اور فر ما نبر دار بن جائے۔ اور ملکیت کے تعت اور فر ما نبر دار بن جائے۔ اور ملکیت کے تعت اور فر ما نبر دار بن جائے۔ اور ملکیت کے تعت اور فر ما نبر دار بن جائے۔

واعلم: أن الأمور التي تشتبك بالسعادة الحقيقية على قسمين:

قسم: هو من باب ظهور فيض النفس النطقية في المعاش بحكم الجبلة، ولايمكن أن يُحصَّلَ الخُلُقُ المطلوبُ بهذا القسم، بل ربما يكون الغوصُ في تلك الأفعال بزينتها - لاسيما بفكر جزءي، كما هو شأن الناقص - ضِدَّ الكمالِ المطلوب، كالذي يقصد تحصيلَ الشَّجَاعةِ بفكر جزءي، كما هو شأن الناقص - ضِدَّ الكمالِ المطلوب، كالذي يقصد تحصيلَ الشَّجَاعةِ بإثارة الغضب والمصارعة، ونحو ذلك؛ أو الفصاحة بمعرفة أشعار العرب وخطبهم؛ والأخلاق لاتظهر إلا عند مزاحماتٍ من بني النوع؛ والارتفاقاتُ لاتُقْتنَصُ إلا بحاجاتٍ طارئة؛ والصنائع لاتتم إلا بآلآتٍ ومادة؛ وهذه كلها منقصية بانقضاء الحياة الدنيا؛ فإن مات الناقص في تلك الحالة، وكان سَمَحًا، بقي عاريا عن الكمال وإن لَزق بنفسه صُورُ هذه العَلاقات كان الضررُ عليه أشدً من النفع.

وقسم: إنما روحُه هيئةُ إذ عانِ البهيميةِ للملكية: بأن تَتصرّف حسب وحيها، وتنصبغَ بِصِبْغِهَا؛ وتَمَنَّعُ الملكيةِ منها: بأن لاتقبل ألوانها الدنِيَّة، ولاتنطبع فيها نقوشها الخسيسة، كما تنطبع نقوشُ الخاتَم في الشمعة.

ولاسبيل إلى ذلك إلا أن تقتضى الملكيةُ شيئًا من ذاتها، وتُوحيه إلى البهيمية، وتقترحُه عليها، فتنقادُ هذه أيضًا، ثم وثم. عليها، ولاتتَمَنَّعُ منها، ثم تقتضى أيضًا فتنقادُ هذه أيضًا، ثم وثم. حتى تعتادَ ذلك وتتمَرَّنَ.

وهذه الأشياء التي تقتضيها هذه من ذاتها، وتُقْسَرُ عليها تلك، على رغم أنفها، إنما يكون من جنس مافيه انشراح لهذه، وانقباض لتلك؛ وذلك كالتشبّه بالملكوت، والتَّطَلُع للجبروت، فإنها خاصة الملكية، بعيدةً عنها البهيمية غاية البعد، أو يَترُكُ ماتقتضيه البهيمية، وتستلذّه، وتشتاق إليه في غَلَوائها؟

- ﴿ لَوَ لَوَ مَرَبِيَاتِ مَلْ ﴾

وهذا القسم يسمى بالعبادات والرياضات، وهى شركاتُ تحصيلِ الفائت من الخُلُق المطلوب، فآل تحقيقُ المقام إلى أن السعادة الحقيقية لاتُقتص إلا بالعبادات؛ ولذلك كانت المصلحة الكليةُ تُنادِى أفرادَ الإنسان من كُوَّةِ الصورة الوعية، وتأمُّرُها أمرًا مؤكدا: أن تجعل إصلاح الصفات التي هي كمالٌ ثان بقدر الضرورة، وأن تجعل غاية همتها ومطمح بصرها تهذيب النفس، وتَحليتها بهيه اتِ تجعلُها شبيهة بما فوقها من الملاً الأعلى، مستعبدة لنزول ألوان الجبروت والملكوت عليها، وأن تجعل البهيمية مُذْعة للملكية، مطعية لها، منصة لظهور أحكامها.

تر چمہ: اور جان لیں کہ جو چیزیں سعادت هیقیہ کے ساتھ خلط ملط ہیں۔ وہ دوشم کی چیزیں ہیں:

ہیں ہم کے اندال وہ ہیں جو فطرت کے تفاضے ہے معاش میں نفس ناطقہ کے فیضان کے ظہور کے تبیل سے ہیں اور ممکن نہیں کہ مطلو خلق (سعادت هیقیہ) اس م (کے کاموں) کے ذریعہ حاصل کی جاسے۔ بلکہ بھی ان کاموں ہیں مشغول ہونا، ان کی ظاہر کی شش کی وجہ ہے ۔ خاص طور پر جزئی قکریعنی ذاتی غرض ہے، جیسا کہ وہ ناتھی انسان کا حال ہے ۔ کمیل مطلوب (سعادت هیقیہ) کے من فی ہوتا ہے۔ جیسے وہ خض جو'نہر دری'' کی تحصیل کا ارادہ کرتا ہے علی مطلوب (سعادت هیقیہ) کے من فی ہوتا ہے۔ جیسے وہ خض جو'نہر دری'' کی تحصیل کا ارادہ کرتا ہے مربول کا شعار اور نفسی بھر کی کارور شتی مار کر، اور اس طرح کے کاموں ہے۔ یا فصاحت حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے مربول کے اشعار اور ان کی نقریدوں کے قرریعہ اور اخلاق نہیں ظاہر ہوتے مگر ابنائے نوع کے ساتھ مزاحمتوں کے وقت اور مادہ ارتف قات شکار نہیں کئے جو تے مگر پیش آنے والی خور رہوں کے ذریعہ اور صنعتوں کی تحمیل نہیں ہوئی مگر آبات اور مادہ کے ذریعہ اور میتمام چیزیں و نیوی زندگ کے اختقام کے ساتھ خیمی تعلیم میں مرکبی اور وہ فیاض تی تو وہ کمال سے عاری رہ جاتا ہے۔ اور اگر د نیوی تعلقات کی صورتیں اس کے فس کے ساتھ چیکی میں مرکبی اور وہ فیاض تی تو وہ کمال سے عاری رہ جاتا ہے۔ اور اگر د نیوی تعلقات کی صورتیں اس کے فس کے ساتھ چیکی کے میاتھ کی کور نوعہ کے والی ہیں۔ پس اگری قص کے ساتھ چیکی میں مرکبی اور وہ فیاض تی تو وہ کمال سے عاری رہ جاتا ہے۔ اور اگر د نیوی تعلقات کی صورتیں اس کے فس کے ساتھ چیکی کی میں اس کو فس کے ساتھ چیکی کے میں کہا ہے۔ اور کی تعلقات کی صورتیں اس کے فس کے ساتھ چیکی کار

اور دوسری قتم کے اعمال وہ ہیں جن کی روح (انف) بہیمیت کی ملکیت کے لئے فرما نبرواری کی شکل ہی ہے: ہایں طور کہ بہیمیت ،ملکیت کے لئے فرما نبرواری کی شکل ہی ہے: ہایں طور کہ بہیمیت ،ملکیت کے اشارول کے مطابق کام کرے۔اور بہیمیت اس کے رتگ میں رنگ جائے (ب) اور جس کی روح ملکیت کے بہیمیت کا ذکیل رنگ قبول نہ کرے،اور ملکیت میں بہیمیت کے روی نقوش نہ جھییں ،جس طرح مُہر کے نقوش موم میں جھیتے ہیں۔

اوراس کی ( تینی بہیمیت کو تا بع کرنے کی ) بجزاس کے کوئی راہ بیں ہے کہ ملکیت اپنی طرف سے پچھ چاہے،اوراس کی سہیمیت کی طرف وجی کے داراس کے خلاف سیمیت کی طرف وجی کرے،اوراس کے خلاف سہیمیت کی طرف وجی کرے،اوراس کے خلاف سرکشی نہ کرے اور اس کا حکم ماننے ہے انکار نہ کرے۔ پھر ملکیت کوئی اور چیز چاہے، پس اس میں بھی بہیمیت تا بعدار کی کرے، پھر اور پھر ( یعنی وفٹا فو قبا ملکیت اپنی چاہت بہیمیت کے سامنے پیش کرتی رہے،اور بہیمیت اس کو مانتی رہے )

یہاں تک کہ دہ اس کی (لینی اطاعت کی ) عادی ہوجائے اور مشاق ہوجائے (لیمنی فوٹر ہوجائے )

اور یہ چیزیں جن کو ملکیت اپنی ذات سے چابتی ہے، اور وہ بہیمیت ان چیزوں پر مجبوری جاتی ہے اس کی مرضی کے خلاف (اغ ) انہی چیزوں کے ببیل سے ہونی چابئیں جن میں ملکیت کا انشراح ہواور بہیمیت کا انقباض ہو، جیسے عالم ملکوت سے مشابہت پیدا کرنا اور جبروت کی طرف جیما نکنا ۔ پس بیشک رید کا ملکیت کا خاصہ جیں، بہیمیت ان سے بہت ہی وور ہے (ب) یا وہ چیزیں چھوڑ دی جا کیں جن کو بہیمیت چابتی ہے۔ اور ان سے لذت اندوز ہوتی ہے، اور جن کی اپنی نشاط جوانی میں مشاق ہوتی ہے۔ اور ان سے لذت اندوز ہوتی ہے، اور جن کی اپنی نشاط جوانی میں مشاق ہوتی ہے۔

اور تیم عبودتیں اور ریاضتیں کہلاتی ہیں۔اوروہ جال ہیں مطلوبہ اخل ق میں ہے ہاتھ ہے نکل جانے والے کو حاصل کرنے کے لئے، پس مقام ( یعنی مسئد) کی تحقیق اس طرف لوٹی ( یعنی تنتگو کا خلاصہ یہ نکلا ) کہ: '' سعادت حقیقیہ عبادتوں کے ذریعہ بی شکار کی جاسکتی ہے'۔اوراسی جبہ مصلحت کلی ( یعنی نوع انسانی کا مفود ) انسان کے افراد کو صورت نوعیہ کے دوزان ( سوراخ ) سے پکارتی ہے، اور انہیں ہے حدتا کید ہے تکم دیت ہے کہ وہ ان کہ لات کی اصلاح کو جو کہ وہ ٹا فوکی درجہ کے کمالات ہیں بقدر ضرورت سردانے ۔اور سے کہ وہ تُردانے اپنی توجہ کی آخری حد، اپنی نگاہ کے سرنے کی جگہ ہنش کے سنوار نے کو،اوراس کے مزین سرنے والی شکلوں ہے جواس کو ہالائی مختوق ملاً اعلی ہے۔مشابہ کردیں ،اس پر جبر وت اور ملکوت کے رنگول کے نزول کے لئے تیار کردیں ۔اور سے کہ جبیت کو ملیت کی فرمانہ دواری ،اوراس کی اطاعت شعاری اوراس کے احکام کے ظاہر ہونے کا اسٹیج بنادیں ۔

تركيب ضدً الكمال الخ يكون كرفر ب الفصاحة كالطف الشّحاعة برب تمثّع بين ايّ ت محذوف بهاده الأشياء اورإنها يكون فرب

تصحیح :سمخا (صفت) مطبوعہ میں سمجا (جیم کر ساتھ ) ہے۔ اور حاشیہ میں اس کا ترجمہ زشت (برا) کیا ہے۔ گریقے مخطوطہ کراچی سے ک ہے الواں الجبروت اصل میں اکواں الحدوت ہے ہے گاتھے ف ہے۔ گریقے مخطوطہ کراچی سے ک ہے۔ الواں الجبروت اصل میں اکواں الحدوت ہے ہے کا ہے۔ ہے اور لیجے بھی مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔

۔ لغات:العلواء: حدے گزرنا، آغاز جوالی، نشاط جوائی سکوۃ روزن، روشن دی، سوراخ المصصّةُ استی، اسل میں معنی میں: لہن کے لئے آراستہ کیا ہوا کمرہ، شادی کے وقت میاں بیوی کے بیٹھنے کے لئے سنوا را ہوا جہتر ہ۔

#### سعادت هیقیه انسان کا فطری تقاضا ہے

ہران ن سعادت هیقیہ کا مثاق ہے۔وہ اس کی طرف ایب کھپتا ہے جبیبالو ہا مقاطیس کی طرف کھپتا ہے۔ بشر طیکہ اس کونوعی تندر سی صل ہولیتن اس میں کامل انسانیت پائی جاتی ہو،اوراس کا مادہ وقعی احکام کو کامل وَممل ظاہر ہونے کا —ھی نیسکونی کی بھیلیں کامل انسانیت پائی جاتی ہو،اوراس کا مادہ وقعی احکام کو کامل وَممل ظاہر ہونے کا موقع دے۔ یہ معادت وہ اخلاق ہیں جن پر ابقدتی لی نے بندوں کی تخیق فرمائی ہے۔ اور یہی انسانی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ چانی نچہ معتدل امتوں میں ایسے لوگ ضرور پائے جاتے ہیں جو یہ فیقی نیک بخت حاصل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو آخری اقبال مندی تصور کرتے ہیں۔ اور بادشاہ اور حکما ء سے لے کرینچ تک سب لوگ ان کو ' ہزرگ' نشلیم کرتے ہیں یعنی ان کو ایک ایسی فعمت حاصل کرنے میں کامیاب ہجھتے ہیں جو دنیا کی تمام سعادتوں سے بالاتر ہے، ان کو فرشتوں کے ساتھ ملنے والا اور ان کی ٹری میں پرویا ہواتصور کرتے ہیں۔ ان سے برکتوں کے حالب ہوتے ہیں اور ان کے باتھ ہیر چوہتے ہیں۔ تو کیا عرب و جم مادتوں اور فد جبوں کے اختلاف، اور ملاقوں کے دور در از ہونے کے باوجود، کی فطری مناسبت کے بغیر ایک چیز پر شفق ہوگئے ہیں؟ اور اتفاق بھی کیسا، فطری باتوں جیسا؟ یہ بات ناممکن ہے، اس کا ضرور کوئی فطری سبب ہے۔

ملاوہ ازیں فطرت انسانی میں ملکیت موجود ہے اور مبحث اول (باب ۹) میں یہ صفحون گزر چکا ہے کہ جن حضرات میں مکیت نہایت اعلی درجہ کی ہوتی ہے وہی اکا ہر اور ہڑے مرتبہ والے ہیں۔اور سعادت حقیقیہ ملکیت کو بلند ہے بعند تر کرنے ہی کا نام ہے۔ پس ثابت ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا کمال سعادت حقیقیہ کی تحصیل ہے۔وامقدامیم۔

وأفراد الإنسان عندالصحة النوعية، وتمكين المادة لظهور أحكام النوع كاملةً وافرةً: تشتاقُ إلى هذه السعادة، وتنجذب إليها انجذاب الحديد إلى المغناطيس، وذلك خُلُقُ خلق الله الناس عليه، وفطرةٌ فطرهم عليها.

ولهذا ماكانت في بنى آدم أمة من أهل المزاج المعتدل إلا فيها قوم من عُظمائهم يهتمُون بتكميل هذا النُحلُق، ويرونه السعادة القصوى، ويراهم الملوك والحكماء فمن دونَهم فائزين بما يَجلُ عن سعادات الديا كلها، ملتحقين بالملائكة، مُنْخَرِطِيْنَ في سِلكهم، حتى صاروا يتبركون بهم، ويقبِّلون أيديهم وأرجلهم؛ فهل يمكن أن يتفق عربُ الباس وعجمُهم، على اختلاف عاداتهم وأديانهم، وتباعُدِ مساكنهم وبلدانهم، على شيئ واحد، وحدة نوعية الالله المناسبة فطرية؟ كيف لا، وقد عرفت أن الملكية موجودة في أصل فطرة الإنسان، وعرفت أفاضل الناس وأساطينهم من هم؟ والله أعلم.

ترجمہ: اورانسان کے افرادنو کی تندری کے وقت اور مادہ کے قدرت دینے کی صورت میں نوع کے احکام کو کامل و کمل طور پر ظاہر ہونے کی ، اِس نیک بختی کی طرف مشاق ہوتے ہیں۔اوراس کی طرف کھیتے ہیں جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف کھیتے ہیں جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف کھیتا ہے اور بیدوہ فطرت ( ہناوٹ ) کے جس پر اللہ تق کی بندوں کی تخلیق قرمائی ہے اور بیدوہ فطرت ( ہناوٹ )

ہے جس پراللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔

اورائی وجہ سے (لیخی فطری امر ہونے کی وجہ سے ) انسانوں میں معتدل مزاج لوگوں کا کوئی گروہ نہیں ہے، مگران میں ان کے بردوں میں سے پچھاوگ اس اخلاق کی تکمیل کا اہتم م کرتے ہیں اوراس کو سعادت کی تنزی منزل تصور کرتے ہیں۔ اور بادشاہ اور دانش نداوران سے فروتر لوگ، اُن حضرات کو ایک نعمت حاصل کرنے ہیں، جو دنی کی تمام سعادتوں سے برتر ہے کا ممیاب، ملائکہ کے ساتھ طنے والا ، اور ان کی لڑی ہیں پرویا ہوا تبھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان سے برتر ہے کا ممیاب، ملائکہ کے ساتھ طنے والا ، اور ان کی بڑی ہیں ۔ تو کیا ہوا تبھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے باشند سے ان کی عادتوں اور فداہب کے اختلاف، اور ان کے مکانات اور ملاقوں کے دور در از ہونے کے باوجود کے باشند سے ان کی عادتوں اور فداہب کے اختلاف، اور ان کے مکانات اور ملاقوں کے دور در از ہونے کے باوجود ایک چیز پر ، نوگی اتنی دکی طرح متنق ہوگئے ہوں بغیر کی فطری مناسبت کی فطری مناسبت کے افسال ایک اللہ تھا کی ہوں بھی ہیں کہ افاضل در انحالیکہ آپ جان چی ہیں کہ افاضل واکا برکون لوگ ہیں؟ باقی اللہ تعالی ہم تر جائے ہیں۔

تصحيح: إلالماسبة فطرية من الامخطوط كراجي \_ برهايا كيا \_\_

#### باب -----

### نيك بختى ميں اختلاف درجات

اخلاق خواہ عالیہ ہوں یا سافلہ، تمام انسان اُن میں یکساں نہیں ہوتے۔ سخاوت، شجاعت امانت وغیرہ، اسی طرح بخیلی، بردلی اور خیانت وغیرہ صفات میں لوگ متفاوت ہوتے ہیں۔ اسی طرح سعادت کے معاملہ میں بھی اختلاف ورجات پایا جاتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ القد نے مثال کے طور پر وصف شجاعت میں لوگوں کے چار مختلف درجات بیان فرہ ئے ہیں:

(1) بعض لوگ شجاعت سے بالکل کور ہے ہوتے ہیں، اور ان میں اس وصف کی قد بلیت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی فطرت میں شجاعت کے نیکس کیفیت موجود ہوتی ہے یعنی ان کے خمیر میں برد کی شامل ہوتی ہے اور ضدین کا اجتماع ہو فطرت میں شجاعت کے نیکس کیفیت موجود ہوتی ہے بیجوا اور نہایت ورجہ برد ل آدمی بہادری کے جو ہر سے خالی ہوتے ہیں اور بیدوصف ان کے لئے متوقع بھی نہیں ہوتا۔

﴿ بعض لوگوں میں فی الوقت تو شجاعت موجود نہیں ہوتی ،گرمخت کرکے پیدا کی جاستی ہے۔اگر وہ بہادرانہ اقوال وافعال کی مشق وتمرین کریں ، بہادروں سے بیدوصف حاصل کریں۔ بڑے بڑے بہادروں کے واقعات پڑھیں یاسنیں اورگذشتہ بہادران قوم پر جواحوال ہیتے ہیں اور جس طرح وہ بختیوں میں ٹابت قدم رہے ہیں اور خطرات پڑھیں یاسنیں اورگذشتہ بہادران قوم پر جواحوال ہیتے ہیں اور جس طرح وہ بختیوں میں ٹابت قدم رہے ہیں اور خطرات سے بڑھیں یاسنیں اورگذشتہ بہادران قوم پر جواحوال ہیتے ہیں اور جس طرح وہ بختیوں میں ٹابت قدم رہے ہیں اور خطرات سے بڑھیں یاسنیں اورگذشتہ بہادران تو میں بھوٹ کے بیادران تو میں بھوٹ کی بھوٹ

میں انھوں نے اقد امات کئے ہیں ان سب باتوں کووہ یاد کریں تو رفتہ رفتہ بہا در بن سکتے ہیں۔

﴿ بعض لوگ فطری طور پر ببادر ہوتے ہیں۔ان کا جوش اور جذبہ بار بارا بھر تار ہتا ہے۔اگران کو جوانم ردی کے کام کام کام وں سے روکا جائے تو ان پر بہت ش ق ہوتا ہے اور وہ غصہ کے ساتھ خاموش رہتے ہیں۔اورا گر بہادری کے کام کرنے کے لئے کہاجائے تو ان کی مثال اس بارود کی ہوتی ہے جس کوآگ دکھائی جائے ،تو بھڑ کئے ہیں در نہیں لگتی۔ ﴿ بعض لوگوں ہیں بہادری کا جو ہر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے۔وہ اس وصف کے تقاضوں کی طرف خود بخو دچل پڑتے ہیں۔اگران کو نہایت تخق ہے کہ ہمتی کے کاموں کی طرف بلایا جائے تو وہ قبول نہیں کرتے۔ بہادرانہ کارنا مان با ان کے لئے آسان ہوتا ہے۔وہ نہ کی ریت رواج کے تاج ہوتے ہیں نہان کو جوش دلانے کی ضرورت چیش آتی ہے۔ یہی لوگ بہادری کے وصف میں امام ہیں۔ ان کو کسی دوسرے امام کی قطعا ضرورت نہیں۔اور جولوگ بہادری میں ان سے فر وتر ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہان بہادروں کے طریقہ کو حضہ میں امام ہیں۔ ان کو کسی دوران کی دورے واقعات کو مضبوطی سے تھا میں ،اوران کی دریت کو دانتوں سے بگڑیں ،ان کے طریقوں کی بہتکلف نقل کریں اوران کے واقعات کو رخصیں باسنیں ، تا کہ چینا مقدر میں ہو بہادری کا دصف ان کو بھی حاصل ہو۔

ای طرح نیک بختی کے تعلق ہے بھی لوگوں کے جارمختلف در جات ہیں:

آ بعض لوگ سعادت کے وصف سے کورے ہوتے ہیں اوراس وصف کے سنورنے کی بھی ان کے لئے امید نہیں ہوتی ، جیسے وہ لڑکا جس کو تھٹر علیہ السلام نے مارڈ الاتھا، اس کی سرشت ہی ہیں کفرتھا۔سورۃ البقرہ آیت ۱۸ ہیں جو ارشاد فر مایا گیا ہے کہ:'' وہ منافقین مہرے، کو نگے ، اندھے ہیں ، پس وہ نہیں لوٹیں گے' اس میں اسی قتم کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔

ا بعض لوگوں میں فی الحال تو وصف سعادت نہیں ہوتا ، گر کوشش کر کے وہ لوگ نیک بخت بن سکتے ہیں۔ اگر وہ سخت ریاضتیں کریں ہمل اعمال صالحہ کا خود کو پابندر کھیں تو وہ فائز المرام ہو سکتے ہیں۔ بیلوگ انبیائے کرام علیہم الصلوٰ قا والسلام کی پر جوش وعوت اور ان سے منقول طریقوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ دنیا میں پائے جانے والے بیشتر لوگ اس قبیل سے ہیں اور انبیا کی بعثت سے اولا اور بالذات یہی لوگ مقصود ہیں۔ انہی لوگوں کی اصلاح کے لئے سسد نبوت جاری کیا گیا ہے۔

بعض لوگ فطری طور پر نیک ہوتے ہیں۔ان کے خمیر میں نیک بختی شامل ہوتی ہے۔ان میں نیک بختی کی ترکنگیں اکھرتی رہتی ہیں۔ بار باران میں نیک کا موں کا ولولہ اٹھٹار ہتا ہے۔ مگر وہ نیک بختی کے کا موں کی تفصیلات میں کسی امام کی راہ نمائی کے محتاج ہوتے ہیں۔نیک بختی کے بہت سے کا موں میں ،ان کے مناسب شکلوں کی تشکیل میں ان لوگوں کو امام کی ضرورت پڑتی ہے۔ سورۃ النورۃ یت ۳۵ میں نور ہدایت کی جومثال آئی ہے کہ 'ایک طاق میں ایک چراغ رکھا

ہے، وہ چراغ ایک قندیل میں ہے، وہ قندیل ایسا ہے جیسا ایک چبکدارستارہ، وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روش کیا گیا ہے بعنی زیتون کا درخت، جونہ پورب زُخ ہے نہ پچھم رُخ۔اس کا تیل (اس قدرصاف اورسُلگنے والا ہے کہ )اگر اس کوآگ نہ بھی چھوئے تب بھی وہ خود بخو د جل اٹھتا ہے' یہ مثال ای قتم کے لوگوں کی ہے۔ یہی لوگ اقبال مندی بیس سب سے آگے ہوئے والے ہیں۔

﴿ انبیاۓ کرام علیم الصلوة والسلام کی ذوات قدسید ہیں۔ اُن کے لئے وصف سعادت کے کمال تک پنچنااوراس کی مناسب حال شکیس اختیار کرنا آسان ہے۔ وہ فوت شدہ کی تحصیل کا طریقہ اور موجود کو باقی رکھنے کا سلیقہ جانتے ہیں۔ ان کوناقص کی پخیل کا ڈھنگ بھی معلوم ہے۔ اور وہ ان سب باتوں میں نہ کسی راہ نما کے تناج ہیں ، نہ ان کوکسی دعوت کی حاجت ہے۔ یہ حضرات اپنی فطرت کے مقتضی پر چلتے رہتے ہیں اور اس سے وہ نتیں منظم ومتشکل ہوجاتی ہیں ، جن کولوگ یاد کرتے ہیں اور دستورزندگی بناتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کے معمولی کا م لو ہاری ، زرگری ، سوداگری وغیر ہ تقلید (پیروی) کے بغیر سرانجام نہیں پاسکتے۔ عام لوگول کے لئے ان میں اسلاف سے منقول طریقوں کی پیروی ضروری ہوتی ہے، چھر دین اور نیک بختی کا وصف ، جو باتو فیق لوگوں ہی کے حصہ میں آتا ہے، تقلید انبیاء کے بغیر کیے ہمدست ہوسکتا ہے؟ اور پہیں سے اور نیک بختی کا وصف ، جو باتو فیق لوگوں ہی کے حصہ میں آتا ہے، تقلید انبیاء کے بغیر کیے ہمدست ہوسکتا ہے؟ اور پہیں سے اس کی باتوں سے اختیال رکھنا ضروری کیوں ہے؟ باقی النہ تعالی بہتر جانتے ہیں!

#### ﴿باب اختلاف الناس في السعادة ﴾

اعلم أن الشِّجاعة وسائِرَ الأخلاق كما يختلف أفرادُ الإنسان فيها:

ف منهم: الفاقد الذي لايُرجى له حصولُها أبدًا، لقيام هيئةٍ مضادَّةٍ في أصلِ جبلَته، كالمخنَّث، وضعيفِ القلب جدًا بالسنة إلى الشجاعة.

و منهم: الفاقد الذي يُرجى له ذلك بعد ممارسةِ أفعالٍ، وأقوالٍ، وهيئاتٍ تناسبها، وتَلَقِّيَّ ذلك من أهلها، وتذكُّرِ أحاديثِ أنمتِها، وماجرى عليهم من الحوادث في الأيام، فثبتوا في الشدائد، وأقدموا على المهالك.

ومنهم: الذي خُلِقَ فيه أصلُ الخُلُقِ، ولاتزال تَنْبَجِسُ فيه فَلْتَاتٌ كلَّ حين، فإن أُمر بحبس نفسه عنها ضاق عليه الأمر، وسكت على غَيْظٍ، وإن أمر بما يناسب جبلَّته كان كالكبريت يتصل به النار، فلا يتراخى احتراقُه.

ومنهم: اللذي خُلق فيه الخُلُق كاملًا وافرًا، ويندفع إلى مقتضياته ضرورةً، وإن دُعي إلى

الجُنن - مثلاً النُحلُق والهيئات النُحلُق والهيئات النُحلُق والله النحروح إلى أفعال هذا النُحلُق والهيئات السماسة له بالطبع، من غير رسم ولا دعوة؛ وهذا هو الإمام في هذا النُحلُق، لا يحتاج إلى إمام أصلاً، ويبجب على الذين هم دونه في النُحلُق أن يتمسكوا بسنته، ويعضُّوا بواجذهم على رسومه، ويتكلفوا في محاكاة هيئاته، ويتذكُّروا وقائعه، ليخرجوا إلى الكمال المتوقع لهم من النُحلُق، بحسب ما قدّر لهم.

فكدلك يحتلفون في هذا الخُلُق الذي عليه مدارُ سعادتهم:

فمنهم: الفاقد الذي لايرجي صلاحُه، كالذي قتله الخضِرُ، طُبع كافرًا، وإليه الإشارة في قوله تعالى ﴿ صُمَّ بُكُمٌ عُمَى فَهُمُ لايرْجِعُوْن﴾

ومنهم. الفاقد الدى يُرجى لمه ذلك بعدرياضاتٍ شاقّة، وأعمالٍ ديْمة، يؤاخذ بها معسه، ويحتاج إلى دعوة حثيثة من الأنبياء، وسُنن مأثورة منهم؛ وهؤلاء أكثر الناس وجوذا، وهم المقصودون في البعثة أولاً وبالذات.

ومنهم: الذي رُكب فيه النُحلُق إجمالاً، ويبجس منه فلتاتُه، إلا أنه يحتاح في التفصيل وتسمهيد الهيئات على مايناسب النُحلُق في كثير مما ينبغي، إلى إمام، وفيه قوله تعالى. ﴿يكادُ زِيْتُها يُضِيْنُ ولو لَمْ تَمْسَلُمُ النَّارُ ﴾ وهم السُّبَّاق.

و منهم: الأنبياء ، يتأتى لهم الحروج إلى كمال هذا الخُلْقِ، واختيار هيئاتٍ مناسبة له، وكيفية تحصيل الفائت منه، وإبقاء الحاضر، وإتمام الناقص من غير إمام والاعوق، فينتظم من جريانهم في مقتضى جبلتهم سُنن ، يتذكرها الناس ، ويتخذونها دستورًا؛ كيف، ولما كانت الجدادة ، والتجارة ، وأمثالهما ، الاتتأتى من جمهور الناس ، إلا بسنن مأثورة عن أسلافهم ، فما ظلك بهذه المطالب الشريفة التي الايهتدى إليها إلا الموققون؟ ومن هذا الباب ينبغي أن يُعلم شدة الحاجة إلى الأنبياء عليهم السلام ، ووجوبُ اتباع سننهم ، والاشتغال بأحاديثهم ، والله أعلم .

نر جمه: نیک بختی میں اختلاف درجات کا بیان: جانتا جاہئے کہ بہادری اور دیگر اخلاق میں جس طرح افراد انسانی مختلف ہوتے ہیں:

کیں منجملہ دازاں ﴿ وصف شجاعت کو ﴾ ایسا گم کرنے والا ہے، جس کے لئے اس کے حصول کی بھی امید نہیں کی جاتی ، اس کی اصل فطرت میں شجاعت کے برمکس کیفیت (بزدلی) کے موجود ہونے کی وجہ سے، جیسے پیجڑا اور وہ شخص جو بہادری کے وصف کے تعلق سے نہایت ہی کمزورول ہے۔

- ﴿ أُوْسَوْرَ لِبَنَالِيْهَ لِهِ }-

اور منجملدرازان: (وصف شی عت کو) ایسا گم کرنے والا ہے، جس کے لئے اس وصف کی امید ہوتی ہے۔ ایسے افعال واقوال واحوال کی ممارست (مشق) کے بعد جو وصف شی عت کے مناسب ہوں۔ اور یہ وصف بہاوروں سے حاصل کرنے کے بعد ، اور بہادری کے چیشواؤں کے واقعات یا دکرنے کے بعد ، اور وہ باتیں یا دکرنے کے بعد جوان حضرات پر گزشتہ زمانہ میں گزری ہیں، پس وہ تختیوں میں ثابت قدم رہ اور خصرات میں انہوں نے اقد امات کئے۔

اور منجملہ رازاں: وہ مخص ہے جس میں اصل ملکہ شجاعت پیدا کیا گیا ہے اور برابر برلیظ اس کے اندر شجاعت کی ترنگیں انجرتی رہتی ہیں پس اگر وہ تھم دیا ج ئے کہ وہ خود کو جوانمر دی کے کاموں ہے روئے واس پریہ بات نہایت شاق گذرتی ہے اور وہ غصہ سے بھرا ہوا خاموش رہتا ہے۔اوراگراس کواس کی جبدت کے مناسب صال تھم دیا جائے تو وہ اس گندھک کی طرح ہوتا ہے جس کوآگ گئی ہے، تو اس کے بجڑ کئے میں ذراور نہیں گئی۔

پس اسی طرح لوگ مختلف میں اس اخلاق میں ( یعنی مہیمیت کونفس ناطقہ کامطیع بنانے میں ، اورخواہش پرعقل کی فرہاں روائی قائم کرنے میں ) جس پرلوگوں کی سعادت ( نیک بختی ) کامدار ہے

پس منجملہ رازاں (وصف سعادت کو) ایسا گم کرنے والا ہے، جس کے لئے اس وصف کے سنورنے کی ( لیعنی حاصل ہونے کی ) امید نہیں، جیسے وہ لڑکا جس کو خصر نے آتل کیا تھا، وہ کا فر پیدا کیا گیا تھ، اوراس قسم کی طرف اس ارشاد باری میں اش رہ ہے کہ '' بہرے، گونگے ، اندھے ہیں۔ پس وہ نہیں لوٹیس گے''

اور مجملہ ازاں: (وصف سعادت کو) اینا گم کرنے والا ہے جس کے لئے اس وصف کی امید ہے بخت ریاضتوں کے بعد، اور مجملہ ازاں: (وصف سعادت کو) اینا گم کرنے والا ہے جس کے لئے اس وصف کی امید ہے بعد، جن سے وہ اپنانس کی دارو گیر کرتا رہے۔ اور مینے انبیاء کی پر جوش دعوت اور ان سے منقول سنتوں کا بحاج ہے۔ اور دنیا میں پائے جانے والے بیشتر لوگ ای قبیل سے ہیں۔ اور بعثت انبیاء سے اولا اور بالذات یہی لوگ مقصود ہیں۔

اور منجملہ رازاں: وہ مخص ہے جس میں اجمالاً بیدوصف تر کیب دیا گیا ہے۔اوراس سے اس وصف کی تربکگیں انجر تی رہتی

ہیں، مگر وہ اس وصف کی تفصیلات میں، اور اس کی شکلوں کو تیار کرنے میں اس انداز پر جواس وصف کے مناسب ہیں، بہت سی باتوں میں جواس وصف کے مناسب ہیں، کسی امام کامختاج ہے، اور اس کے حق میں ارشاد باری تعدلی ہے کہ:'' اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہوجائے، اگر چداس کوآگ نے نہ چھویا ہو''اور یہی لوگ سباق غایات ہیں۔

اور منجملہ رازاں: انبیاء ہیں۔ ان کے لئے آسان ہے(۱) اس اخلاق کے کمال کی طرف نکلنا اور اس کے مناسب حال شکلوں کو اختیار کرنا (۲) اور اس وصف ہیں ہے جوفوت ہوجائے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کا طریقہ نکا لنا (۳) اور موجود کو باتی رکھنا (۴) اور تاقص کی تکیل کا طریقہ اختیار کرتا۔ کسی پیٹوا اور کسی دعوت کے بغیر لیس ان حضرات کے اپنی فطرت کے تفضی پر چلتے رہنے منتشکل ہوتی ہیں وہ نتیں جن کولوگ یا دکرتے ہیں اور جن کو دستورزندگی بناتے ہیں۔ اور لوگ ان کو دستورزندگی بناتے ہیں ہوتے گر لوگ ان کو دستورزندگی کیوں نہ بنا کمیں جبہلو ہاری ، سوداگری اور ان کے مانند کام، عام لوگوں سے حاصل نہیں ہوتے گر ان کے اسلاف سے منقول طریقوں (کی پیروی) ہے، پس آ ب کا کیا خیال ہے ان شریف (نہایت اعلی) مقاصد کے بارے میں ، جن کی راہ باتو فیق لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں یا تا؟ اور اسی باب ہے مناسب ہے کہ جان کی جائے انہیاء کی شد ید ضرورت ، اور ان کی سنتوں کی پیروی اور ان کی باتوں ہیں مشغول ہونے کا وجوب ، باتی القد تعالیٰ بہتر جانے ہیں۔

#### لغات:

النخلق والنحلق المبعى خصلت، عاوت جمع الحلاق إنسجسَ الماءُ: بإنى جارى بونا، بهنا ألفلتهُ: غور وَلَكر ك بغير كيا بوا كام، ترتك، جوش، ولوله المدينه أي أسلسل عمل، اصل معنى بين مسلسل بارش جس بين جمك وكرج نه بو النحطيفةُ: تيز برا الحيحة كرنے والى حَدَّه على الأهو: اكسانا، برا جيخة كرنا۔

#### 

### تخصيل سعادت كے مختلف طريقے

سبیمیت کوروح ربانی کے تابع کرنا،خواہش نفس پرعقل کی حکمرانی قائم کرنااور مبیمیت پرنفس ناطقہ کواورخواہشات پر عقل کوغالب کرنا حقیق نیک بختی ہے۔ یہ نیک بختی دوطریقوں سے حاصل کی جاسکتی ہے:
اول:نفس کشی کے ذریعہ بیسعادت حاصل کی جائے۔گر بینهایت مشکل طریقہ ہے،نفس کو کچلنا آسان نہیں۔اور اس طریقہ میں کامیابی کا تناسب بھی ایک فی صدیے زیادہ نہیں۔اشراقی حکماء،مجذوب صوفیاء،سادھوسنت اور عیسائی رُہبان یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔اور بہت کم کامیاب ہوتے ہیں۔

دوم: نفس کی اصلاح کرکے بیسعادت حاصل کی جائے۔ بیا یک بے خطر راہ ہے اور اس طریقہ میں کامیا بی بھی صدفی صد ہے۔ اور بیراہ ہر کسی کے لئے آسان ہے، اس لئے انبیاء کے ذریعہ بہی طریقہ لوگوں کوسکھلایا گیا ہے، اور پہلے طریقہ کی طرف صرف اشارے کئے گئے ہیں ۔ بیاس باب کا خلاصہ ہے۔ اب تفصیل پیش کی جاتی ہے:

حقیقی نیک بختی دوطریقوں سے حاصل کی جاسکتی ہے:

پہلاطریقہ: آدمی بہیمیت ہے بالکل جدا ہوجائے۔ خواہشات نفس کو کچلے دے۔ زاہدا نہ زندگی اختیار کرے۔ اور نفس بہیمی کی جا ہتوں پر پانی پھیرد ہے تو نیک بختی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور نفس کو کچلے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی تدبیر ہیں اختیار کرے جن سے بہیمیت کے احکام و نقاضے رُک جا کیں ففس کی تیزی ٹوٹ جائے اور اس کے علوم و حالات کی لیشیں بجھ جا کیں۔ اور جبروت یعنی ذات باری کی طرف ، جو ماورائے جہات ہستی ہے ، توجہ مرکوز کردے۔ اور نفس کو ایسے علوم حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرے جو زمان و مکان کی قلر کے ساتھ مقیر نہیں ہیں۔ زمان و مکان کا دائر ہ ہمارے اس مادی عالم تک ہے۔ پس آدمی دنیوی علوم سے دست بردار ہوکر ہا کہ فوتی (ذات و صفات کے ) علوم میں پوری طرح مشغول ہوجائے اور الی لذتوں میں دنیوی علوم سے دست بردار ہوکر ہا کھوڑ دے ، جی دنیوی علوم سے دست بردار ہوکر ہا کھوڑ دے ، جی دریا ہوجائے اور ملکو تی رغبت ہوجائے اور ملکو تی رغبتوں کو اپنی مرغوبات سے بے رغبت ہوجائے اور ملکو تی رغبتوں کو اپنی رغبتیں بنا ہے۔ اور انسانی مرغوبات سے بے رغبت ہوجائے اور ملکو تی رغبتوں کو اپنی اور نسیا ہی بن جائے ، غرض نفس میں نفسانیت کی خوبو بھی باتی نہ چھوڑ ہے۔ اور مرنے سے ہیلے مرکر دہ جائے۔

سعادت حاصل کرنے کا بیطریقه اشراقی حکماء اور مجذوب صوفیاء اختیار کرتے ہیں۔ اور بہت کم کامیاب ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ تو آ خری منزل کے اشتیاق ہی میں مرجاتے ہیں۔ اُن کی نگا ہیں زندگی بھر آ خری حد کی طرف اُٹھی رہتی ہیں اوروہ یہ نمائش کرتے ہیں کہ گویاوہ آخری منزل پر پہنچ گئے ہیں ، حالا تکہ دتی ہنوز دوراست!

دوسرا طریقہ: آدمی ہیمیت کو باقی رکھتے ہوئے ،اس کوسنوار لے اوراس کی کجی کودور کر کے اس کوسیدھا کر لے تو نیک بختی حاصل ہو عتی ہے۔ اور ہیمیت کوسنوار نے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح گونگا آدمی اپنے اشاروں سے لوگوں کی باتوں کی نقل کرتا ہے اور جس طرح ایک مصورا پنی تصویر کے ذریعہ وجدانی کیفیات: خوف وشر مندگی وغیرہ کی منظر تشی کرتا ہے اور جس طرح مرنے والی بیچ کی ماں پرسوز کلمات اور گلوگیر آواز سے اپنی دردمندی کا ایسا اظہار کرتی ہے کہ جوسنتا ہے مملین ہو جو تا ہے۔ ای طرح قوت ہیمی سے ہوجا تا ہے۔ ای طرح قوت ہیمی سے ایسے کا م کرائے جا کیس جن سے نقس ناطقہ کے احوال کی ترجمانی ہوتی رہے۔ نفس ناطقہ کے احوال: پاکیزگی، نیک روی، سے سے ایسے کا م کرائے جا کیس جن سے ایسے کا م کرائے جا کیس بیمیت سے ایسے سے ایسے کا م کرائے وی میں انگساری اور نیاز مندی، صدق وامانت اور عدالت وغیرہ ہیں۔ پس ہیمیت سے ایسے سے لیے سے دورہ میں انگساری اور نیاز مندی، صدق وامانت اور عدالت وغیرہ ہیں۔ پس ہیمیت سے ایسے سے لیے

کام سرائے جائیں ،اس کوالین شکیس اختیار کرنے کا مکلف کیا جائے اورالیے اؤ کارکا پابند بنایا جائے جن سے نفس ناطقہ ک مذکورہ کیفیات کی ترجمانی ہوتی رہے۔اور خاہر چونکہ باطن پر اثر انداز ہوتا ہے اس لئے رفتہ رفتہ نفس سنور جائے گا اور اس کی بجی دور ہوجائے گی اوروہ روٹ ربانی کی اطاعت قبول کرلے گا ،اور یہی حقیق نیک بختی ہے۔

#### ﴿باب توزُّ ع الماس في كيفية تحصيل هذه السعادة ﴾

اعلم أن هذه السعادةَ تُحَصَّلُ بوجهين:

أحدهما: ماهو كالانسلاخ عن الطبيعة البهيمية، وذلك: أن يُتمسَّكُ بالحيل الحالبة لركود أحكام الطبيعة، وخمود سورتها، وانطفاء لهب علومها وحالاتها، ويُقبل على التوجه التام إلى مارواء الجهات من الجبروت، وقبول النفس لعلوم مفارقة عن الزمان والمكان بالكلية، ولذَّاتٍ مباينةٍ لللذَّات المألوفةِ من كل وجه، حتى يصير لا يخالطُ الناسَ، ولا يرغب فيما يرغبون، ولا يرهب ممايرهون، ويكون منهم على طرف شاسع، وصقع بعيد.

وهذا هو الذي يرُومه المتألّهون من الحكماء، والمجذوبون من الصوفية، فوصل بعضُهم غايةً مُداها، وقليل ماهم! وبقى آخرون مشتاقين لها، طامحين أبصارَهم إليها، متكلفين لمحاكاة هيئاتها.

وثانيهما: ما هو كالإصلاح للبهيمية، والإقامة لعوجها، مع بقاء أصلها؛ و ذلك: أن يسعى في محاكاة البهيمية ماعند النفس النُطقية، بأفعال، وهينات، وأذكار، ونحوها، كَمَثل ما يُحاكى الأخرسُ أقوالَ الناس بإشاراته؛ والمصوِّرُ أحوالاً نفسانيةً: من الوجل والخجل بهيئات مُبْصَرَة، يوجدها متعانقة متشابكة مع تلك الأحوال؛ والثَّكُلي تَفجُعها بكلمات وترجيعات، لا يسمعها أحد إلا حزن، وتمثَّل عنده صورةُ التفجُع.

تر جمہ: اِس سعادت کی تحصیل کی کیفیت میں لوگوں کے اختلاف کا بیان: جان لیس کہ بیسعادت دوطریقوں سے حاصل کی جاتی ہے:

ان میں سے ایک: وہ ہے جو گویا طبیعت بہیمیہ ہے نکل جانے کی طرح ہے۔ اور وہ اس طرح کہ الیک تد ہیریں مضبوط پکڑے جوطبیعت کے احکام (تفاضوں) کے تقمیر نے کواور اس کی تیزی کے فتم کرنے کو، اور اس کے علوم اور اس کے حالات کی لپٹول کے بچھنے کو تھینچنے والی ہوں۔ اور پوری طرح سے متوجہ ہو، جہات سے ماوراء بستی لیعنی جمروت کی طرف، اورنفس کے قبول کرنے کی طرف ایسے علوم کو جوز مان ومکان سے بالکلیہ جدا ہیں، اور ایسی لذتوں کی طرف جو ہر اعتبارے مالوف (پیاری) لذتوں ہے مہائن ہیں ،حتی کہ وہ لوگوں ہے اختلاط قطعاً ترک کردے۔ اور اُن چیزوں کی رغبت نہ کرے جن کی لوگ رغبت کرتے ہیں۔ اور ان چیزوں سے نہ ڈرے جن سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اور ہوجائے وہ لوگوں سے دور کنارے ہیں اور بعید جگہ ہیں۔

اور یبی وہ طریقہ ہے جس کا قصد کرتے ہیں حکماء ہیں سے اللہ والے بننے والے لوگ، اور صوفیاء ہیں سے مجذوب لوگ ۔ پس ان ہیں سے بچھ لوگ اس طریقہ کی آخری صد کو پہنچ، اور وہ بہت کم ہیں، اور رہ گئے باقی لوگ منزل کی آخری صد کے اشتیاق ہیں، نگا ہیں اٹھا ہے ہوئے آخری صد کی طرف، بہتکلف نقل کرتے ہوئے آخری صد کی شکلوں کی ۔ اور ان ہیں سے دوسرا طریقہ: وہ ہے جو بہیمیت کو سنوار نے اور اس کی بجی کوسید ھاکر نے کی طرح ہے ۔ بہیمیت کی اصل باقی رہتے ہوئے ۔ اور وہ اس طرح کہ بہیمیت سے نقل کرانے کی کوشش کی جائے اُن احوال کی جونفس ناطقہ (روح ربانی) کے پاس ہیں، افعال واشکال واذکار وغیرہ کے ذریعہ، گونگے آدمی کے نقل کرنے کی طرح لوگوں کی باتوں کی اپنی اشاروں سے ۔ اور تصویر شی کرنے والے کنقل کرنے کی طرح نفسانی (وجدانی) احوال کی لیمین خوف و شرمندگی کی ، نظر آئے والی شکلوں کے ذریعہ، مصور ان تصویروں کو بناتا ہے اُن احوال کے ساتھ ملا جلا، خلط ملط اور بچوفوت کرنے والی تورت کے نقل کرنے کی طرح اپنی درومندگی کو اپنی احوال کے ساتھ ملا جلا، خلط ملط اور بچوفوت کرنے والی تورت کے نقل کرنے کی طرح اپنی درومندگی کو ایس کو ساتھ میں آواز گھمانے کے ذریعہ کے جوبھی اس کو سنتا ہے مگئین تورت کے نقل کرنے کی طرح اپنی درومندگی کو ایس کے ساتھ میں آواز گھمانے کے ذریعہ کے جوبھی اس کو سنتا ہے مگئین اس ہوج تا ہے ۔ اور درومندگی کا نقشہ اس کی نگا ہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے ۔

#### لغات:

توزُع اختلاف، اصل معنی پراگنده مونا حصل الشین: عاصل کرنا انسلخ عند انگل جانا اِنسلخ میند اللہ جائے اللہ اللہ پر جلبہ ایک کرلانا کھنچنا در کد (ن) رُکُوذا کھمرنا سورة: تیزی، جوش شاسع: بعید صفع: کناره تالکه اباضا ہوتا مخصوص اللہ مختوب (اسم مفعول) جَذَبه (ض) جذبًا کھنچنا المجذب: کشش کھیاوٹ، وه حالات جومجذ وبفقیروں کے لئے مخصوص ہیں المغاید آخری حد المحدی: غایت، انتها تنفیجع اظہارورد رَامَ الشین (ن) رَوْمًا وَمُوامًا: قصد کرنا فیکل (س) فیکلا و فیکلا ابعه: گم کرنا رَجْع فی صوته: صقیبی آواز کو گھمانا، مصیبت کے وقت انا لله پڑھنا۔ اس صورت میں ترجیعات اور گلمات میں عام خاص مطلق کی نبست ہوگ۔

وقت انا لله پڑھنا۔ اس صورت میں ترجیعات اور گلمات میں عام خاص مطلق کی نبست ہوگ۔

مخطوطوں میں یہ جدھا ہے۔ یہ جو تھی خضرت مولانا سندھی رحمہ اللہ نے کی ہے یو جدھا اصل میں طاحعہ تھا بھی مخطوط کرا جی ہے کہ حدیث اصل میں طاحعہ تھا بھی مخطوط کرا جی ہے کہ حدیث اصل میں طاحت تھا بھی مخطوط کرا جی ہے کی ہے۔

تركيب. من الجبروت بيان بماموصوله كا مشتاقين، طامحين، متكلفين احوال بي بأفعال الخيم متعلق متعلق بافعال المعالم المعدرييب.

تشریحات: (۱) جہت اشارہ حسیہ کی آخری حد کو یا حرکت مستقیمہ کی آخری حدکو کہتے ہیں۔ جہتیں چھے ہیں ، دوحیق اور جاراضا فی (تفصیل معین الفلسفہ ۱۲۳ میں ہے) عالم جہات اِس مادی عالم کو کہتے ہیں اور ماورائے جہات: عالم طبیعی سے آگے کی دنیا کو کہتے ہیں۔

(۳) المستألِّه: وقیحض جوانتهائی جدوجبد کرے اور پوری توجه کرے اور سخت ریاضتیں کرے تا کہ اس کے باطن میں جلاء صفائی اور چیک بیدا ہو۔ اس کواشراتی بھی کہتے ہیں۔ اشراق کے معنی ہیں چیکنا۔ ریاضتیں کرنے سے باطن روش ہوتا ہے اس کے اس کواشراتی کہتے ہیں۔ یہاں فلاسفہ میں سے تارک الدنیا، تجروی زندگی اختیار کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ اس لئے اس کواشراتی کہتے ہیں۔ یہاں فلاسفہ میں سے تارک الدنیا، تجروی زندگی اختیار کرنے والے لوگ مراد ہیں ولچیسی (۳) جذب اور مجذوب کے معنی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے المت فلھ بھات جلد دوم تفہیم ۲۸ میں بیان کئے ہیں ولچیسی رکھنے والے حضرات اس کی مراجعت کریں۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

### نیک بختی حاصل کرنے کے لئے کونساطریقہ بہترہے؟

اس کے بعد جاننا جاہئے کہ نیک بختی حاصل کرنے کے ندکورہ دونوں طریقوں میں ہے بہتر طریقہ دوسراہے، کیونکہ خداوندعالم نے اس عالم کےنظم وانتظام میں تین باتوں کالحاظ رکھاہے:

🕕 نظام عالم کے لئے جوبہتر ہے بہتر اور آسان ہے آسان طریقہ ہوتا ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔

اصلاح کا وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو عام انسانوں کے لئے مفید ہوتا ہے، اکا دکالوگوں کے لئے جوطریقہ مفید ہوتا ہے، اکا دکالوگوں کے لئے جوطریقہ مفید ہوتا ہے وہ بیں اپنایا جاتا۔

﴿ دونوں عالم کی سلحتیں ایک ساتھ ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔ایساطریقنہ اختیار نہیں کیا جاتا جس سے دنیا کا یا آخرت کا نظام درہم برہم ہوجائے۔

ندکورہ تینوں با تیں صرف دوسرے طریقے میں پائی جاتی ہیں۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و مہرے رسولوں کو اولاً اور بالندات دوسرے طریقہ کو قائم کرنے کے لئے اور اس کی دعوت دینے کے لئے اور اس پر ابھارنے کے لئے بھیجا ہے۔اور بہلا طریقہ صرف اشارۃ بیان فر مایا ہے،اور ساتھ ہی ہی واضح کر دیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کا پہندیدہ طریقہ نہیں۔سورۃ الحدید آیت ۲۷ میں ہے:

- ﴿ لُرَّنَ وَرَبِيَالِيَّ رَلِيَ

ھ نوئنور پہلیئر ہے۔

وُرَهْبَانِيَّةَ الْبَتَدَعُوهَا، مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ عِيمائيول في ربهائيت كوخود ايجاد كيا تقا، جم في أن يراس إلَّا الْبِيغَآءَ دِ صُوانِ اللَّهِ، فَمَا رَعَوْها حَقَّ كوداجب نه كيا تقا، كين انحول في تعالى كى رضاك واسط دِ عَايَتِهَا

یعن جس غرض سے رہبانیت ان لوگوں نے اختیار کی تھی ، وہ غرض طلب رضائے حق تھی ، گر ان لوگوں نے اس کا اہتمام نہ کیا، گووہ صورةً را بب (تارک الدنیا) ہے رہے گر در پر دہ سب کچھ کرتے رہے ای لئے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ زبان ز دجملہ ہے: لاَ دُ هُبَانِیْة فِسی الإِسْلام اسلام کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ،مرحدوں کی حفاظت ، حج کرنا اور مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا ہے۔

بہلے طریقہ کے نقائص: نیک بختی حاصل کرنے کا پہلاطریقہ پانچ وجوہ ہے موزون ہیں:

ا- پہلے طریقے پر ہرکوئی عمل پیرانہیں ہوسکتا۔صرف لا ہوئی کشش رکھنے والے حضرات ہی اس طریقہ کواپنا سکتے ہیں اور وہ ہیں کتنے ؟!

۲- پہلے طریقہ میں سخت ریاضتوں کی اور کامل میسوئی کی ضرورت پڑتی ہے۔اورابیا کرنے والے بھی بہت کم لوگ ہیں۔

۳- پہلے طریقہ سے درجہ کمال تک وہی لوگ پہنچتے ہیں، جن کواپی معاش کی پھھ بیں پڑی، نہان کود نیا کی کوئی رغبت ہے اور یہ بات انسانی فطرت کے مطابق نہیں۔

۳-پہلے طریقہ کے لئے دوسرے طریقہ کی اچھی خاصی مقدار کومقدم کرنا ضروری ہے بینی جب دوسرے طریقے پر ریاضتیں کر کے بہیمیت کو کمز ورکر لے گاتبھی اس سے بیجھا حجیث سکے گا۔ شروع ہی سے پہلا طریقہ اختیار نیس کیا جاسکتا، پس ایسا طریقہ اختیار کرنے میں کیا فائدہ جوخو د دوسرے طریقہ کامختاج ہو۔

۵- پہلے طریقہ میں دومفید باتوں میں ہے ایک کوضر ورجیموڑ نا پڑے گا۔ یا تو ارتفا قات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، یا نفس کوآ خرت کے لئے سنوار نے کا خواب شرمند ہ تعبیر نہ ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ اگر اکثر لوگ پہلے طریقہ کو اپنالیں تو و نیا ویران ہوجائے اور سب لوگوں کو پہلے طریقہ کا مکلّف بنانا تکلیف بالمحال کے قبیل سے ہے۔ اس لئے کہ ارتفاقات امور فطریہ جیسے ہوگئے ہیں۔اور فطری چیزیں چھوڑی نہیں جاسکتیں۔اورارتفاقات کی رعایت کے ساتھ پہلے طریقے کو اپنانا ممکن نہیں ہے۔

دوسرے طریقے کی خوبیاں: اور دوسرے طریقہ ہے درجۂ کمال تک خدا دادنہم والے اور وہ لوگ بینجتے ہیں جن کی ملکیت اور ہیم سے کی خوبیاں: اور دوسرے طریقہ ہے درجۂ کمال تک خدا دادنہم والے آٹھ حصرات ہیں، لیعنی کامل بھیم، خلیفہ، مُؤیّد بروح ملکیت اور ہبیمیت میں مصالحت ہوتی ہے۔ اور وہ خدا دادنہم والے آٹھ حصرات ہیں، لیعنی کامل بھیم، خلیفہ، مُؤیّد بروح القدس۔ مُزَکی ، امام ، مُنذِ راور نبی (تفصیل مجٹ سادس باب دوم میں ہے) یہی حصرات دین ود نیا کی ایک ساتھ قیادت

کرتے ہیں، انہیں کی آواز سی جاتی ہے، انہی کا طریقہ قابل اتباع ہے، سابقین واصحاب یمین ہیں ہے مصالحت وا وں
کا کمال اسی طریقہ میں منحصر ہے، و نیا ہیں انہی حضرات کی تعداوزیادہ ہے۔ اس دوسرے طریقے پر ہرکوئی ذکی وغی ،
مشغول وفارغ عمل پیرا ہوسکتا ہے۔ اس طریقہ میں کسی قتم کی تنگی نہیں ہے۔ پیطریقہ نفس کی اصلاح اور اس کی بچی کو دور
کرنے کے لئے کافی ہے اور آخرت کی متوقع تکالیف کو ہنانے کے لئے بھی وافی ہے۔ کیونکہ آخرت میں ہرشخص کو ملکوتی اعمال کی ضرورت ہے۔ اگروہ ہول گے تونفس کوراحت پیننچے گی اوروہ مفقو د ہول گے تونفس رنج وقعن سے دوچار ہوگا۔

ولسما كان مبنى التدبير الإلهى في العالَم على اختيار الأقرب فالأقرب، والأسهل فالأسهل، والنسطر إلى إصلاح ما يجرى مجرى جملة أفراد النوع، دون الشاذَّة والفاذَّة، وإقامة مصالح الدارين، من غير أن يَّنْ عَرِم نظامُ شيئ منهما: اقتضى لطفُ الله ورحمتُه أن يبعث الرسل أولاً وبالذات لإقامة الطريقة الثانية، والدعوة إليها، والحثّ عليها، ويدلَّ على الأولى بإشاراتِ التزامية، وتلويحات تضمنية، لاغَيْر، ولله الحجة البالغة.

وتفصيل ذلك: أن الأولى إنما تتأتى من قوم ذوى تَجَاذُب، وقليل ماهم، وبرياضات شاقّة، وتَفَرُّغ قويٌ، وقليلٌ من يفعلها، وإنما أنمتُها قومٌ أهملوا معاشهم، ولا دعوة لهم في الدنيا، ولاتتم إلابتقديم جملة صالحة من الثانية، ولا يخلو من إهمال أحدى السعادتين: إصلاح الرتفاقات في الدنيا، وإصلاح النفس للآخرة، فلو أخذبها أكثرُ الناس خوبت الدنيا، ولو كُلفوا بها كان كالتكليف بالمحال، لأن الارتفاقات صارت كالجبلة.

والثانية: إنما أئمتُها المُفَهَّمون، وذَوُو اصطلاح، وهم القائمون برياسة الدين والدنيا معاً، ودعوتُهم هي المقبولة، وسنتُهم هي المتَّبَعَة، وينحصر فيها كمالُ المصطلحين من السابقين، وأصحابِ اليمين، وهم أكثر الناس وجودًا، ويتمكن منها الذكيُّ والغبي، والمشتغل والفارغ، ولاحرج فيها، وتكفى العبدَ في استقامة نفسِه، ودفع اعوجاجِها، ودفع الآلام المتوقَّعَةِ في المعاد عنها؛ إذ لكل نفسِ أفعالٌ ملكية تتنعم بوجودها، وتتألم بفقدها.

ترجمہ: اور جب اس جباں میں تدبیر الہی کا مدار قریب سے قریب تر اور آسان سے آسان تر کواختیار کرنے پر ہے۔ اور اس چیز کوسنوار نے کی طرف نظرر کھنے پر ہے جونوع انسانی کے تمام افراد کے لئے یکسال ہیں ، نہ کہ شاذ و نادر ک اصلاح کی طرف نظرر کھنے پر ، اور دارین کی صلحتوں کو قائم کرنے پر ہے ، اس کے بغیر کہ دارین ہیں ہے کسی چیز کا نظام متاثر ہو، تو لطف الہی اور مِنْمِر خداوندی نے جا ہا کہ وہ رسولوں کو اولاً اور بالذات دوسر ہے طریقہ کو قائم کرنے کے لئے ، اور



اس کی طرف دعوت دینے کے لئے ، اور اس پر ابھارنے کے لئے مبعوث فرمائیں۔اور پہلے طریقہ کی طرف صرف انتزامی اشارات اور خمنی ایماءات ہے راہ نمائی فرمائیس اور بر ہان کامل اللہ بی کے لئے ہے۔

اوراس کی تفصیل ہے ہے کہ پہلاطر ایقدان لوگول ہے بن پڑتا ہے جولا بحوتی کشش والے جیں ،اور وہ بہت تھوڑے ہیں ،اور حت ریاضتوں اور کامل ترین کیسوئی کے ذریعہ حاصل ہوسکتا ہے۔ اور ایسا کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور پہلا کے چیٹوا وہ کی لوگ جیں جضوں نے اپنی معاش کورائیگال کردیا ہے۔ اور ان کے لئے و نیا ہیں کوئی رغبت نہیں ہے اور پہلا طریقہ ، دوسر سے طریقہ کی اچھی خاصی مقدار کو مقدم کئے بغیر تکمیل پذیر نہیں ہوسکتا۔ اور پہلا طریقہ دو نیک بختیوں میں سے طریقہ ، دوسر سے طریقہ کی اچھی خاصی مقدار کو مقدم کئے بغیر تکمیل پذیر نہیں ہوسکتا۔ اور پہلاطریقہ دو نیک بختیوں میں سے ایک کورائیگال کرنے سے خالی نہیں: (۱) و نیا میں ارتفاقات کو سنوار تا (۱) اور نفس کو آخرت کے لئے سنوار تا ہے لیا کی طرح ہوگئے ہیں۔ ہوگا۔ کیونکہ ارتفاقات امور فطریہ کی طرح ہوگئے ہیں۔

اوردوس عظریقہ کے پیشوا خداداوفہم والے اور مصالحت والے حضرات ہیں۔ اور وہی وین وون کی ایک ساتھ سرداری کرنے والے ہیں اور انہی کا پیغام مقبول ہے اور انہیں کا طریقہ قابل اتباع ہے، اور ای ہیں سابھ بین اور اصحاب سے مصالحت والے لوگوں کا کمل متحصر ہے اور ونیا ہیں یہی لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور ای طریقہ برذکی وغیری اور اس بیل سی تشم کی تنگی نہیں۔ اور بیطریقہ آدمی کے لئے کافی ہے، اپ فنجی اور اس بیل سی تشم کی تنگی نہیں۔ اور بیطریقہ آدمی کے لئے کافی ہے، اپ نشس کی اصلاح کے لئے جن کا آخرت میں اندیشہ ہے، کیونکہ ہرنس کے لئے (آخرت میں) ایسے ملکوتی کام ہیں جن کے موجود ہونے سے نفس راحتیں پاتا ہے، اور جن کے مفقو دہوئے سے نفس تنگی فیس اٹھا تا ہے۔ اور جن کے مفقو دہوئے سے نفس راحتیں پاتا ہے، اور جن کے مفقو دہوئے سے نفس تنگی فیس اٹھا تا ہے۔

#### لغات:

مجُوى: نالى، جلّه الفَذَ الكِلا، مفسَّ فَاذَة : الكِلاَ عُنسَ الْحُومَ : بَهِتْ جانا، شَكَاف بِرُجْ با الوَّح تلويْحًا : ورسياش ره كرن الاعير ليعنى فقط المُفهَّه (المُعنعول) فهمه : مجانا بياضطال بهم مرادوه حضرات بين جن كواشد نه دين كاخصوص فهم عطافر مايا به فُوْ: صاحب، والا، جمع ذوُوْن اضافت كى وجهست ن كركيا ب-

### تشريخ:

لفظ کی معنی موضوع لہ کے جزیر دلالت تضمنی کہل تی ہے، جیسے انسان کی صرف حیوان پر دلالت اور لفظ کی کسی السے معنی پر دلالت جومعنی موضوع لہ سے علحدہ ہوں، گرمعنی موضوع لہ سے خصوصی تعلق رکھتے ہوں، التزامی کہلاتی ہے، جیسے جاتم کی دلالت سخاوت پر۔

# روحانی علوم کی تخصیل کا سلسله موت کے بعد بھی جاری رہے گا

شاہ صاحب رحمہ القدنے نیک بختی حاصل کرنے کے دوسرے طریقہ کوتر جیجے دی ہے، اس پریہ شبہ پیش آسکتا ہے کہ جب آدمی دونیا کوساتھ لیے گا تو خالص روحانی علوم سے کیونکر بہرہ ور ہوگا؟ روحانی احوال ومقا مات اور غیر مادی علوم ومعارف دنیا کی طرف التفات کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتے۔

اس شبہ کا جواب میہ ہے کہ زندگی بس یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد بھی زندگیاں ہیں، قبر کی زندگی میں اور حشر کی زندگی میں اور حشر کی زندگی میں جہال دنیا کا کوئی شختل نہیں رہے گا، روحانی علوم اور تجرد کے احکام خود بخو دفطری طور پر حاصل ہوں گے، اور پر بی نہیں جبے گا، جیسے بچہ جول جول پر وان چڑھتا ہے، فطری طور پر مادی علوم حاصل کرتا رہتا ہے، اگر چہ وہ کہ تعلیم گاہ میں نہ گیا ہو، اس طرح آئندہ زندگیاں غیر شعوری طور پر روحانی علوم ومعارف سے بہرہ ورکردیں گی۔ شاعر کہتا ہے:

ابھی زمانہ تیرے سامنے وہ باتیں لے آئے گا جو تو نہیں جانتا اور کھنے وہ شخص خبریں پہنچائے گا جس کے لئے تو نے توشہ تیار نہیں کیا

خلاصہ جواب میہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں عام لوگوں کے لئے تمام کمالات کا حاصل کر لیناممکن نہیں ہے۔ بہت سے کمالات اور خیر وخو بی کی بہت کے تعلیم منظر ہوتی ہیں ، وہ آئندہ حاصل ہوں گی ، کیونکہ روحانی علوم و کمالات کی تحصیل کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہے گا بھی ڈتم نہ ہوگا۔

اور جبل بسیط (غیر مرکب) جس میں جبل کا ادراک ہوتا ہے، مفزییں، جیسے عربی اول ودوم کا طالب عالم جانتا ہے کہ میں ابھی قر آن وحدیث اور فقہ کو نبیں جانتا ، آئندہ جانونگا، پس بینہ جاننامفز ہیں۔مفز جبل مرکب ہے یعنی نبیں جانتا اور نہ جانئے کو بھی نبیں جانتا ہے۔ ایسافخص ہمیشہ جبالت میں مبتلار ہتا ہے۔

غرض جبل اورجبل بسيط ايم بيں۔ دستورالعلماء بين بي المجهل: عدمُ العلم عما من شأمه أن يكون عالماً وهو المجهل المبسيط الم غرض جب بم دنيا بين جانتے بين كرجم بہت سے روحانی علوم بين جانتے ،آئندہ زندگيوں بين جانيں جانتے ،آئندہ زندگيوں بين جانيں جانيام عزبين ۔ كيونكہ يہ جبل بسيط ہے، مركب بين ہے۔

أما أحكام التجرد، فَسَيُلْقِي إليها نشْنَاتُ القبر، والحشر، من حيث لايدرى، بجبلتها، ولو بعدَ حينِ، شِعْرٌ:

سَتُبدى لك الأيامُ ماكنتَ حاهلًا ويأتيك بالأخبار من لم تُزَوِّد وبالسيط وبالجملة: فالإحاطة واستقصاءُ وجوهِ الخيرِ، كالمحال في حق الأكثرينَ، والجهلُ البسيط غيرُ ضارٌ، والله أعلم.

مر جمہ: رہے مجر دہونے کے احکام (بیخی علوم) تو ابھی قبر اور حشر کی زندگیاں (ان علوم کو) نفس کی طرف ڈالیس گی ،ایسے طور سے کہ اس کو پیتہ بھی نہیں چلے گا ،فس کی فطرت کے تقاضے ہے ، گو پچھ دفت کے بعد ہو: شعر عفریب ظاہر کرے گا تیرے لئے زمانہ وہ باتیں جو تو نہیں جانتا اور تیرے پاس وہ شخص خبریں لائے گا جس کے لئے تو نے تو شہ تیار نہیں کیا اور حاصل کلام یہ ہے کہ خیر کی شکلوں کا احاطہ اور استقصاء ، اکثر لوگوں کے تی بیس محال جیسا ہے اور جہل بسیط معنر نہیں ، واہند اعلم

لغات: تسجَوَّد: نظَامُوا۔ يهال مرادنفس كاهيقة بإحكماماده عبر دبوتا بستنظم النَّشْأَةُ زندگ، پيدائش سورة الواقعة أيت ٢٢ مين به وَلَقَدْ عَلِمتُمُ النَّشْأَةَ الأولى السَّقْضَى المسالة مسكدكي تذكوي بنجار الشَّفَة الأولى السَّقْضَى المسالة مسكدكي تذكوي بنجار الشَّفَة الأولى السَّقْضَى المسالة مسكدكي تذكوي بنجار الشَّفَة الأولى السَّقْضَى المسالة مسكدكي تذكوب بنجار المسالة الشرائح :

(۱) پچھ علوم وہ ہیں جو مادہ کے ساتھ آلودگی کی حالت میں حاصل نہیں ہو سکتے ، جب آ دمی هیقة یاحکما مادہ سے جدا ہوتا ہے اسی وقت وہ علوم حاصل ہوتے ہیں۔ بیعلوم روحانی علوم ،ملوتی علوم ،اخر وی علوم ،ر بانی علوم ،غیبی علوم وغیرہ کہلاتے ہیں ،احکام النجر وسے بہی علوم مراو ہیں۔

(۲) ہرزندگی کی ایک فطرت ہے، اُس زندگی میں فطری طور پراس کے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً بچین اور جوانی الگ الگ الگ زندگیاں ہیں، صغری میں جوانی کے علوم حاصل نہیں ہو سکتے اور بالغ ہوتے ہی اس زندگی کے علوم وا دکام آوی کو حاصل ہوجاتے ہیں، اس طرح کہ پیتے بھی نہیں چلتا کہ کب اور کسے جوانی کے علوم حاصل ہوگئے۔ اسی طرح آنے والی زندگیوں کی بھی ایک فطرت ہے، جب آوی مرکز ان زندگیوں میں پہنچے گا تو روحانی علوم جوان زندگیوں کے خصوص ملوم ہیں، خود بخو دحاصل ہوجا کیں گے اور آدی کو پیتے بھی نہیں چلے گا کہ کب اور کسے وہ علوم حاصل ہوگئے۔ والقداعلم

### 

# وہ اصول جوسعادت حاصل کرنے کے طریق ثانی کی تخصیل کا مرجع ہیں

گذشتہ باب میں سعاوت هیقیہ حاصل کرنے کے دوطریقے بیان کئے گئے ہیں ، ایک بفس کشی کرکے نیک بختی حاصل کرنا۔ دوسرا: بہیمیت کوسنوار کرکے نیک بختی حاصل کرنا۔ پہلاطریقہ مشکل اور پچھزیادہ پسندیدہ نہیں ہے اور دوسرا طریقہ آسان اور پسندیدہ ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دوسرے طریقہ کی تعلیم دینے کے لئے مبعوث فرمایا ہے، وہ لوگوں کو ای طریقہ کی ترغیب دیتے ہیں۔

اب اس باب میں مید بیان ہے کہ دوسرے طریقہ ہے سعادت حاصل کرنے کی رامیں اور شکلیں تو بہت میں سابقہ

شرائع اور قرآن وحدیث اس کی تفصیلات ہے بھرے پڑے ہیں، مگر القد تعالیٰ نے شاہ صاحب رحمہ القد کو اپنے خاص فضل سے بیہ بات سمجھا دی ہے کہ اس بے پناہ تفصیلات کا مرجع اور خلاصہ جیار باتیں ہیں:

ا-طهارت (یاکی) ۲- إخبات (نیازمندی) ۳-ساحت (فیاضی)۸-عدالت (انصاف)

بی جاروں باتیں درحقیقتنیس کی کیفیات ہیں،اوران کے پیکر ہائے محسوں اعمال ہیں بینی ہم جن چیزوں کو پا کی، فیاضی اورانصاف وغیرہ کہتے ہیں وہ دراصل ان کے اسباب وموجبات اور مظاہر و پیکر ہیں۔اورشر بیت انہی پراحکام جاری کرتی ہےاورانہی سے بحث کرتی ہے۔

ریکیفیات کیسے بیدا ہوتی ہیں؟ جب روح ربانی ہیمیت کوزیر دست کرلیتی ہے۔اورخوابی نخوابی اس سے خصال نکورہ کے مناسب حال اعمال کراتی ہے تو رفتہ رفتہ انسانی نفس (نسمہ )ان کیفیات کے ساتھ متصف ہوجا تا ہے، دیگر ملکات کا بھی یہی حال ہے مثلاً کتابت کی مہارت کی کے مہارت کی مہا

ان کیفیات کا فائدہ: یہ کیفیات ملائکہ کے احوال سے بے حدمشابہ ہیں۔ جب یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو آ دمی مکوتی صفات کا حامل ہوجا تا ہے اور ملائکہ کے ساتھ لاحق ہوجا تا ہے اور ان کے سلسلہ میں منسلک ہوجا تا ہے۔

# بہلی صفت: طہارت (یا کی)

پہلی صفت: طہارت ہے۔ طہارت کی حیثیت صرف بہی نہیں ہے کہ وہ نماز وغیرہ عبادات کے لئے چالی اور لازی شرط ہے، بلکہ وہ بذات خود بھی مطلوب ہے۔ لیم شریف کی حدیث میں پاکی کوآ دھاایمان قرار دیا گیا ہے اور قرآن کریم میں متعدد جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب پاک وصاف رہنے والے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔

نیت کرنے ہی سے مذکورہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔

طہارت وحدث میں فرق: ہر وہ کھی جو بجھ دار ہے اور فطرت سلیمہ رکھتا ہے اور اس کا وجدان بھی سیجے ہے، وہ طہارت وحدث کی ان دونوں کیفیتوں کے فرق کو واضح طور پرمحسوں کرتا ہے اور اپنی فطرت کے تقاضے ہے حدث کی حالت کو ناپسند ، اور طہارت کی حالت کو پہند کرتا ہے۔ اور کم فہم آ دمی جب بہیمیت کو بچھ کمز ور کر لیتا ہے اور پاکی اختیار کرتا ہے اور یکسوئی سے دونوں حالتوں میں امتیاز کر لیتا ہے۔

طہارت کا فائدہ: طہارت کی بیرحالت ملا اعلی کی حالت سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ملائکہ کے احوال میں سے یہ کہ دوہ ہمیش یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمینی آلود گیوں سے پاک وصاف اور اپنی نورانی کیفیات برشاداں وفرحاں رہتے ہیں۔اس وجہ سے طہارت نفس انسانی کوملی کمال کے ساتھ متصف کرتی ہے۔

حدث کا نقصان: جب انسان ناپا کی کاخوگر جوجا تا ہے اور جمہ وقت گندگیوں میں لت بت رہتا ہے تو اس میں شیاطین کے دساوس قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے اور وہ حس باطنی سے شیاطین کود یکھنے لگتا ہے، اس کو دھنتنا کے خواب نظر آتے ہیں اور اس کی روح کوظلمت گھیر کیتی ہے اور ملعون و کمینے حیوانات اس کے سامنے تمثل ہوتے ہیں۔

طہارت کے آثار:اور جب طہارت ملکہ بن جاتی ہے، آدمی پوری طرح پاکی کا اہتمام کرنے لگتا ہے اور وہ طہارت کی حقیقت سے آگاہ ہوجا تا ہے تواس میں ملائکہ کے الہامات کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، بھی اس کو فرشتے نظر بھی آتے ہیں،اس کوا چھے اچھے خواب نظر آتے ہیں اور اس پر ملکوتی انوار ظاہر ہوتے ہیں اور پاکیز ہا اور مبارک چیزیں اس کے سامنے ممثل ہوتی ہیں۔

نوٹ: طہارت وحدث کی مزیدِ تفصیل مبحث خامس باب (۸) میں اور قتم ٹانی کے ابواب الطہارت اور ابواب الاحسان کے شروع میں آئے گی۔

### ﴿باب الأصول التي يرجع إليها تحصيلُ الطريقة الثانية﴾

اعلم: أن طُرُق تحصيلِ السعادة على الوجه الثانى كثيرة جدًا، غير أنى فَهَمنى الله تعالى بفضله: أن مرجِعها إلى خِصال أربع، تتلَبُسُ بها البهيميةُ متى غَطَّتُها النفسُ النطقية، وقَسَرَتُهَا على ما يناسبها، وهي أشبهُ حالات الإنسان بصفة الملا الأعلى، مُعِدَّة لِلُحوقه بهم، وانْخِرَاطِه في سلكهم، وفَهَمنى أنه إنما بُعِثَ الأنبياء للدعوة إليها، والحث عليها، وأن الشرائع تفصيل لها، وراجعة إليها: أحدها: الطهارة، وحقيقتُها: أن الإنسان عند سلامة فطرته، وصحةِ مزاجه، وتَفَرُّغ قلبه من الأحوال السّفلية الشاغلةِ له عن التّدبُّر، إذا تَلَطَّخ بالنجاسات، وكان حاقبًا حاقبًا، قريبَ العهد

من الحماع و دواعيه، انقبضت نفسه، وأصا ه صيق و خزن، ووحد نفسه في عاشية عظيمة، ثم إذا تخفف عن الأخبثين، و دلك بدنه واغتسل، ولبس أحسن ثيانه و تطيّب، اندفع عنه دلك الإنقباض، ووجد مكانه انشراحًا وسرورًا وانبساطًا، كلَّ ذلك لالمراء اق الناس، والحفط على رسومهم ، بل لحكم النفس البطقية فقط؛ فالحالة الأولى تسمى "حدثا" والثانية: "طهارة"

والذكى من الناس، والذي يُرى مه سلامةُ أحكام الوع، وتمكينُ المادة لأحكام الصورة النوعية: يعرف الحالتين متميزة، كلّ واحدة من الأخرى، ويحب أحدهما، ويُبعض الأحرى بطبيعته؛ والغبى منهم إذا أضعف شيئًا من الهيمية، ولحّ بالطهارات والتبتّل، وتفرّع لمعرفتهما: لابد يعرفهما، ويميز كلّ واحدة من الأخرى

والطهارة أشبسه النصفات النسمية بحالات الملا الأعلى، في تجرُّدها عن الألواث النهيمية. وابتهاجها بما عندها من النور، ولذلك كانت مُعِدَةً لتلبُس النفس بكمالها بحسب القوة العملية.

والحدث إذا تمكن من الإنسان، وأحاط به من بين يديه ومن خلفه، أورث له استعدادا لقول وساوس الشياطين، ورؤيتهم بحاسة الحس المشترك، ولماماتٍ موحشة، ولظهور الطلمة عليه فيما يلى النفس المطقية، وتمثّل الحيوانات الملعونة اللئيمة.

وإذا تمكنت الطهارة منه، وأحاطت به، وتبه لها، وركن إليها: أورثت استعداداً لقول إلهامات الملائكة ورؤيتها، ولمنامات صالحة، ولظهور الأنوار، وتمثل الطيبات، والأشياء المباركة المعطّمة

ترجمہ: اُن اصول (بنیادی باتوں) کا بیان جن کی طرف طریق ہائی کی تحصیل اوئی ہے ( بینی جوطریق ہائی کی تحصیل کی تفصیل کے بنیادی نقاط ہیں) جان لیس کہ بطریق ہائی نیک بختی حاصل کرنے کی بہت کی راہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنے نفال ہے جمعے یہ حقیقت سمجھ دی ہے کہ ان راہوں کا مرجع ( یعنی بنیاد ) چا رہا تیں ہیں۔ بہیمیت ان کے ساتھ متصف ہوتی ہے جہ باس کونٹس ناطقہ مغلوب کر لیتا ہے۔ اور اس کوالیے کا موں پر مجبور کرتا ہے جو خصال اربعہ کے ساتھ اتصاف کی ) حالت آدمی کے تمام احوال میں مراکئی کی مناسب حال ہوتے ہیں۔ اور وہ ( یعنی خصال اربعہ کے ساتھ اتصاف کی ) حالت آدمی کے تمام احوال میں مراکئی میں ہیرو نے حالت کے ساتھ دیا دور اللہ تعالی کے جمعے یہ بات بھی سمجھادی ہے کہ اختیاء کوا نبی باتوں کی طرف دعوت دیئے کے جانے کے لئے اور اللہ تعالی نے جمعے یہ بات بھی سمجھادی ہے کہ (منز ل من السماء) شریعتیں انبی خصال اربعہ کی تفصیل ہیں اور انہیں کی طرف لوثتی ہیں۔

بہلی صفت: طہارت ہے۔اورطب رت کی حقیقت ہیہے کہ جب آ ومی سلیم الفطرت اور سیحے المز اج ہو،اوراس کاول

اُن منفی تق ضوں (جماع اور مقد مات جماع وغیرہ) سے فارغ ہو، جواس کو (القد کے معاملات میں) غور و گرکرتے ہے ما کل کرنے والے بیں، جب وہ نجاستوں بیں آلودہ ہوتا ہے اور اس کو بیشا ب پاخ نہ کا سخت تقاض ہوتا ہے اور وہ مباشرت اور اس کے مقد مات سے ابھی ابھی فارغ ہوا ہوتا ہے تو اس کانٹس مقبض ہوتا ہے اور اس کو تگی اور گھٹن پہنچی ہے اور وہ خود کو بھاری مصیبت بیس پاتا ہے۔ بھر جب وہ بول و برازے فارغ ہوجاتا ہے اور اپنا بدن رائز تا ہے اور نہاتا ہے اور ایسے کپئر کے بین لیتا ہے اور خوشبولگا لیتا ہے تو اس کا وہ اختباض دور ہوجاتا ہے اور اس کی جگہ میں وہ انشرات ہمرور ہوا تا ہے اور اس کی جگہ میں وہ انشرات ہمرور اور انبساط پاتا ہے، بیسب با بین لوگوں کو دکھانے کے لئے اور دیت روان کی پابندی کی بناء پر ند ہوں ، جکہ صرف نفس ناطقہ (روح ربانی کی جگہ میں کو دکھانے کے لئے اور دیت روان کی پابندی کی بناء پر ند ہوں ، جکہ صرف نفس ناطقہ (روح ربانی کی جگہ میں کو دکھانے کے لئے اور دیت روان کی پابندی کی بناء پر ند ہوں ، جکہ صرف نفس ناطقہ (روح ربانی کی جگہ میں کہ وہ حسے ہوں۔ بیس کی گیا ہے۔ وہ اور ذبی کے ایکام کو موقع و بنا محسول کیا جاتا ہے، وہ اور ذبی کو اس کو کو پان کی جاتا ہے، وہ اور دوس کی کو بند کرتا ہے اور دوس کی دوس ہیں ہیں کو دوسر سے ہیں کو جھ کھ خور ربان میں ہے ایک کو بند کرتا ہے اور دوس کا توں کو بیان کی تا ہوں ہوان کو بھیا نہ ہوں اور دنیا ہے بیتاتی کی مداومت کر ہے اور دوس کا توں کو ایس کی مداومت کر ہے اور طہارت بشری صفات میں ملاا میں کے دلات ہے بہت زیادہ مشاہ ہے، ان کے مجر دہونے میں ہیں تو رائی کو ایس کی مداومت کر ہے موان کو میں ان کو میں ان نور ان کی کے مال کے ساتھ ہوتی تا میا ہے کہ میں اور دنیا ہے۔ جاتا ہی کہ کہ میں نور ان کی کہ کا میار ہے۔ اس کے محرات تیار کرنے والی ہونے میں مداوت کیا ہونے کیا ہونے کیا ہیں کو ایک کی مداومت کیا ہونے کو اس کی کیا کیا ہونے کیا ہی کیا ہونے کیا ہون

اور ناپاکی (صدث) جب آدمی میں جم جاتی ہے اور وہ اسے جاروں طرف ہے کھیر لیتی ہے، تو وہ اس کے اندر استعداد پیدا کرتی ہے شیطانی وساوس کو قبول کرنے کی ، اور ان کوحس باطنی ہے دیکھنے کی ، اور وحثتنا ک خوابول کی اور اس پرظلمت ظاہر ہونے کی اس چیز میں جونفس ناطقہ منے صل ہے، اور ملعوان اور کمینے حیوانات کے تمثل ہونے کی۔ اور طہارت جب آدمی میں جم جاتی ہے اور وہ اس کا احاطہ کرلیتی ہے، اور وہ طہارت کی حقیقت ہے آگاہ ہوجاتا ہے تو وہ اس میں استعداد پیدا کرتی ہے ملائکہ کے الہامات کو قبول کرنے کی ، اور ان کو دیکھنے کی ، اور انجھے اجھے خواب دیکھنے کی ، اور انوار ظاہر ہونے کی ، اور انوار ظاہر ہونے کی ، اور یا کیزہ ، مہارک اور محترم چیز وں کے تمثل ہونے کی۔

#### لغات:

المرجع: لوٹے کی جگہ، بنیادی نقط جس کی طرف تفصیلات لؤتی ہے۔ تبلیّ بدہ بتعلق بونا ،متصف ہونا غیط کی یہ بنیاب روکنے والا غیط کی یہ بنیاب روکنے والا المحاقِب: وہ فی المحاقِب: وہ فی المحاقِب: وہ فی المحاقِب: یہ فی المحاقِب: یہ

نہیں ....فیمایلی النفسَ النطقیة لیمن ظلمت روح کو گھیرتی ہے۔ ترکیب:

عنوان میں تحصیل سے پہلے مضاف طُرُق یا تفاصیل محذوف ہے یاسبھا کی شمیر کامرجع خصال اربعة بین معدة کاعطف آشبه پراور انتخواط کا لحوق پر ہے والذی یُری منه اِلنج عطف تفسیری ہے، لیخن ذک پری منه اِلنج عطف تفسیری ہے، لیخن ذک یکی مشابہت، ملاکد کے اُن احوال میں ہے اور هاضمیر کا مرجع الملا الأعلی ہیں اور المور سے مراد طہارت کی وجہ سے حاصل ہوئے والاتور ہے۔

تصحیح: عن المتدنُّر اصل میں عن التدبیر تھا اور علی رسومھم اصل میں علی رسومہ تھا۔ یہ تضیفات ہیں تصحیح مولا ناسندھی رحمہ اللہ نے کی ہے۔

### تشریحات:

(۱) حس مشترک وہ و ماغی قوت ہے جو حواس ظاہرہ کی حاصل کی :وئی صورتوں کو قبول کرتی ہے (مزیر تفصیل معین الفلسفہ ۱۳۳ میں ہے) یہاں باطنی حس مراد ہے جو تمام باطنی حواس کو شامل ہے بعنی شیاطین سرک آنکھوں ہے تو انظر منبیں آتے ،گرحواس باطندان کا ادراک کرتے ہیں۔ آ دمی کے خیالات شیطانی ہوجاتے ہیں۔ منبیل آتے ،گرحواس باطندان کا ادراک کرتے ہیں۔ آقبیل کمال عملی ہے جیسا کہ اخبات (اللہ کی طرف جھکاؤ) از قبیل کمال ملمی ہے ہیں طہارت کے اہتمام سے نفس کمال عملی کے ساتھ متصف ہوتا ہے اوراخیات . کمال علمی کے ساتھ متصف کرتا ہے۔ ملمی ہے ہیں طہارت کے اہتمام سے نفس کمال عملی کے ساتھ متصف کرتا ہے۔

## دوسری صفت: إخبات (نیاز مندی)

دوسری بنیادی صفت اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی ، فروتی اور انکساری کرنا اور نیاز مندی اور بندگی ظاہر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک قلبی کیفیت ہے اور اس کے مظاہر ایمان لانا ، اطاعت کرنا ، نماز گزار نا اور ذکر وفکر میں مشغول رہنا ہیں۔ اور اس کی حقیقت سے کہ سلیم المحر اج اور فارغ البال آوی کو جب اللہ کی آیات وصفات یا دولائی جاتی ہیں اور وہ اچھی طرح ان میں غور وفکر کرتا ہے تو روح بیدار ہوجاتی ہے ، حواس و بدن اس کے سامنے منکسر ہوجاتے ہیں اور نفس ناطقہ حیرت زدہ اور درماندہ ساہو کر رہ جاتا ہے اور اس میں عالم قدس کی طرف میلان پیدا ہوجاتا ہے۔ یہی کیفیت اخبات کہلاتی ہے ، جیسے در ماندہ ساہو کر رہ جاتا ہوا دراس میں پنچا ہے اور بادشاہ کا جاہ وجلال دیکھتا ہے کہ خَدَم وَحُشُم پُر اباند ھے کھڑے ہیں ، مجلس پر سنا چھایا ہوا ہے اور خود بادشاہ تحق شاہی پر جلوہ افر وز ہے ، تو یہ منظر دیکھ کر عام لوگوں پر ایک دہشت اور مرعوبیت طاری ہوجاتی ہوجاتی ہے ، آدمی خودکو بالکل عاجز سمجھے گئا ہے اور بادشاہ کو اخذ وعطامیں مختارکل خیال کرتا ہے۔ اخبات بھی اس طرح کی کیفیت ہے ، جو بند سے میں اللہ تی لئی کے حضور میں پیدا ہوتی ہے۔

﴿ الْوَسَوْرَ لِبَالْشِيَرُ لِهِ ﴾ -

اور میدہ ست بشری احوال میں سے مل نکد کی حالت سے بہت قریب اور بے حدمث بہ ہے کیونکہ ملا نکہ بھہ وقت اپنے خالق و م لک کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور القد کی عظمت کے سما منے جیران وسر گشتہ ہوئے ہیں اور القد تعی لی کے تقدیں میں مستغرق رہتے ہیں۔ اس وجہ سے مید حالت انسان کو کم الملمی کے ساتھ متصف کرتی ہے بینی اس میں معرفت البہیہ بیدا ہوتی ہے ، اس کے ذہن میں علوم رہانی مرتسم ہوتے ہیں اور اس کو ' القد کا وصل' 'نصیب ہوتا ہے اگر چہ اس کی کیفیت کے بیان سے زبان وقعم قاصر ہیں۔

نوٹ: اخبات کی انواع زمد، تن عت ، جود ، تواضع وغیرہ کا بیان قسم ہ نی میں ابواب الاحسان میں آئے گا۔

و الثانية: الإحساتُ للله تعالى، وحقيقته: أن الإنسان عند سلامته وتفرُّغه، إذا ذُكِّر بآيات الله تعالى وصفاته، وأمعن في التذكُّر: تنبّهت الفس النطقية، وخضعت الحواس والجسدُ لها، وصارت كالحائرة الكليلة، ووجد ميلاً إلى جانب القدس، وكان كمثل الحالة التي تعترى السُّوقة بحضرة الملوك، وملاحظة عُجْز أنفسهم، واستبدادِ أولئك بالمنع والعطاء.

وهذه الحالة أقربُ الحالات النسمية وأشبَهُها بحال الملا الأعلى في توجهها إلى بارئها، وهنمانها في جلاله، واستغراقها في تقديسه، ولذلك كانت معدّة لحروج الفس إلى كمالها العلمي، أعنى ؛ انتقاش المعرفة الإلهية في لوح ذهنها، واللحوق بتلك الحضرة، بوجه من الوجوه، وإن كانت العبارةُ تَقْصُرُ عنه.

ترجمہ: اوردوسری صفت: اللہ تعی کی کے سامنے نیاز مندی ہے۔ اوراس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جب سلیم وفارغ ہو، اوراس کو اللہ کی آیات وصفات یا دولائی جائیں اور وہ خوب اچھی طرح ہے ان کو یا دکر ہے تو نفس ناطقہ بیدار ہوجا تا ہے اور حواس وبدن اس کے سامنے فروتی کرتے ہیں اور نفس ناطقہ جیرت زوہ، تھکا ہوا سا ہوجا تا ہے اور وہ عالم قدس ( ذات برگ) کی طرف میلان یا تا ہے۔ اور آ دمی ایس ہوجا تا ہے جیسے عوام کو مرعوبیت پیش آتی ہے جب وہ بادشا ہوں کے دربار میں جہنچتے ہیں اور خود کو بالکل عاجز د کیجھنے تیں اور ان کو اخذ وعظا میں مختار د کیجھتے ہیں۔

اور بیرحالت بشری احوال میں ملا ُ اعلی کی حالت سے قریب تر اور بہت زیادہ مشابہ ہے، ان کے متوجہ ہونے میں اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور ابقد تعدالی کی عظمت میں ان کے حیران وسر گشتہ ہوئے میں اور ابقد کی تقذیس و پاکی میں ان کے مستغزق ہونے میں اور ابقد کی تقذیس و پاکی میں ان کے مستغزق ہونے میں ۔ اور اس وجہ سے بیرحالت تیار کرنے والی ہے نفس کے نکلنے کواس کے کمال ملمی کی طرف (بینی بیرحالت آدمی میں کمال ملمی کی صلاحیت پیدا کرتی ہے ) میری مراد: معرفت البید کے نقوش کا اس کے ذہن کی تحق پر مرتسم ہونا ہے۔ اور اس بارگاہ (خداوندی) کے ساتھ کسی نہ کی طرح الحاق ہوجانا ہے، اگر چداس کے بیان سے زبان قلم قاصر ہیں۔

#### لغات:

حنت کے معنی میں استعال ہونے لگا۔ قرآن کریم میں بیافظ میں گا۔ ہوں ہوں ہوں ہوں استعال ہونے لگا۔ قرآن کریم میں بیلفظ میں جائے آئے۔ سورہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں استعال ہونے لگا۔ قرآن کریم میں بیلفظ میں جائے آئے۔ سورہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اللہ خبتین کا اور آپ اللہ کا اور مورہ اللہ کا اور مورہ اللہ کا اور آپ کی اور آپ کی میں دو تعمیر ہیں اور آپ کی کا دور آپ کی کار

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## تايسرى صفت: ساحت (حوصله مندى اور فياضى)

تیسری بنیادی صفت ساحت ہے، جس کی طرف نیک بختی حاصل کرنے کے طریق ثانی کی تفصیلات لوٹتی ہیں۔
ساحت کے بغوی معنی سخاوت اور فیاضی کے ہیں اور اس کی ضد بخیلی اور تنگ نظری ہے۔ یہ بھی ایک نفسانی کیفیت
ہے۔اور دادود بش ، خیرخوا ہی وغیرہ اعمال اس کے مظاہر ہیں۔اور اصطلاح میں ساحت سے ہے کہ آدمی کانفس ایسا عالی
ہمت اور بلند حوصد ہوجائے کہ وہ بہیمیت کے تقاضوں کی پرواہ نہ کرے ، نہ بہیمیت کے نفوش اس میں انجریں ، نہ بہیمیت
کامیل کچیل نفس سے ملنے یائے ،اس کیفیت کانام ساحت ہے۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ جب آ دمی دنیا کے کا موں میں مشغول ہوتا ہے،اس میں جنسی خواہشات اکھرتی ہیں ، وہ یا لذتوں کے پیچے پڑتا ہے یا کسی خاص کھانے کا مشتاق ہوتا ہے اوراس کی تحصیل میں سعی بلیغ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اُن کہ وہ اُن معاملات میں اس طرح مشغول چیزوں ہے اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے تو ضروری ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے وہ اُن معاملات میں اس طرح مشغول ہوجائے کہ کوئی دوسری چیز قطعا اس کے پیش نظر نہ رہے۔ یہی حال اس وقت ہوتا ہے جب غصہ چڑ ھتا ہے یا آ دمی کسی چیز کل الح میں بھنستا ہے ہے جہ وہ حالت ختم ہوجاتی ہوجاتی ہوتا ہیں بھنستا ہے سے پھر جب وہ حالت ختم ہوجاتی ہوتا دوصور تیں ہوتی ہیں:

🕕 اگر آ دمی کانفس فیاض اور حوصله مند ہوتا ہے تو وہ ان معاملات ہے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے بھی ان میں



مشغول ہوا بی نہیں تھ وہ ان تنگ گھا ٹیول سے صاف نی نکاتا ہے ، کیونکہ دینااس کے دل میں بسی ہوئی نہیں ہوتی۔
(۲) اورا گرفٹس فیاض نہیں ہوتا بلکہ لا لجی ہوتا ہے تو دینوی معاملات نفس کے ساتھ گڈ ٹہ ہوجاتے ہیں اور اس کے نقوش دل میں اس طرح انجرآتے ہیں جس طرح موم پر مہر کے نقوش انجرآتے ہیں۔ اس لئے وہ شخص ہر وفت انہی خیاات میں گم رہتا ہے۔ سوتے جا گئے حتی کہ نماز میں بھی اس کو وہی خیا دے آتے رہے ہیں۔

DMZ

پیمر جب پہااتھ و نیا ہے گذرجا تا ہے، اس کی روح جسم ہے جدا ہو جب قب ہو نیا کے تہ بہ تظامانی تعلقات ہے وہ ہلکا ہوجا تا ہے اور اپنے احوال کی طرف لوٹنا ہے تو چونکہ نفس فیاض تھا اس لئے ملکیت کے برخلاف کیفیات میں ہے کچے بھی نہیں پاتا، و نیا کے جھمیل و نیو بی میں رہ جاتے ہیں، پس اس کوانسیت محسوس ہوتی ہا ور نہایت خوش گوارزندگی حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسر اشخص جود نیا کالا لچی تھا مرکز بھی ظلمانی علائق ہے نجا ہے نہیں پاتا، ملکیت کے برخد ف کیفیات مرنے کے بعد بھی اس میں ابھری رہتی ہیں اس لئے اس کو وحشت محسوس ہوتی ہے اور دونہ بیت تنگی کا جینا جیتا ہے۔ مشا ابھن لوگوں کا کوئی عمرہ مال چوری ہوجا تا ہے۔ مشا بھن اگروں کے سامنے گھومتار ہتا ہے۔

مختلف القاب: متعلقات کے متبارت ساحت اوراس کی ضدے مختلف القاب ہیں۔ جب بیدونوں مال متعلق ہوتے ہیں تو سفاوت اورشح (حرص) کہلاتے ہیں۔ اور جب شہوت بطن اورشہوت فرخ ہے متعلق ہوتے ہیں تو عقت (پا کدامنی) اور بر ارمطبی اور محنت کے کاموں ہے جی جرائے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو صبر اور جب آسودگی ، آرام طبی اور محنت کے کاموں ہے جی جرائے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو صبر اور جب معاصی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو تقوی اور فجو رکبلاتے ہیں۔ اور جب معاصی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو تقوی اور فجو رکبلاتے ہیں۔ باتی القاب کا بیان شم ثانی میں ابواب الاحسان میں آھے گا۔

ساحت کا فائدہ: جب آ دمی میں صفت منصر انٹے ہوج تی ہے یعنی ملکہ بن جاتی ہے تونفس د نیوی خواہشات سے خالی ہوج تا ہے، اس کوکسی چیز سے غیر معمولی دلچیں نہیں رہتی ، اس کا تعلق د نیا ہے بس ضابطہ کا رہ جاتا ہے اور اس میں اعلی روح نی لذتیں حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے نیز کمالات علمی اور معلی کی اضداد کو آ دمی میں پیدا ہونے سے بھی ساحت روکتی ہے، یعنی جہالت اور بے ملی سے انسان کی حفاظت کرتی ہے۔

والثالثة: السماحة، وحقيقتها: كونُ النفس بحيث لاتنقاد لدواعي القوة البهيمية، ولا يتشبح فيها نقوشها، ولا يلحق بها وصَرُ لونها، وذلك لأن النفس إذا تصرفت في أمر معاشها، وتَاقَتُ للنساء، وعافست اللذاتِ، أو قَرِمَتْ لطعام، فاجتهدت في تحصيله، حتى استوفَتْ منه حاجتها، وكذلك إذا غضِبتْ، أو شَحَتْ بشيئ، فإنها لابد في تلك الحالة تستغرق

ساعةً في هذه الكيفية، لاترفع إلى ماوراء ها النظر ألبتة؛ ثم إذا زالت تلك الحالة؛ فإن كانت سمِحة خرجت من تلك المضايق، كأن لم تكن فيها قَطَّ، وإن كانت غير ذلك، فإنها تشتبك معها تلك الكيفيات، وتتشبح كما تتشبح نقوش الخاتم في الشَّمْعَة؛ فإذا فارقت الجسد، وتخفَّفت عن العلائق الظلمانية المتراكمة، ورجعت إلى ماعندها، لم تجد شيئًا مما كان في الدنيا من مخالفات الملكية، فحصل لها الأنس وصارت في أرغدِ عيش؛ والشحيحة تتمثل نقوشها عندها كما ترى بعض الماس، يُسرق منه مال نفيسٌ: فإن كان سخيا لم يجد له بالأ، وإن كان ركيك النفس صار كالمجنون، وتمثّلتُ عنده.

والسماحة وضدُّها لهما ألقاب كثيرة، بحسب مايكونان فيه: فما كان منهما في المال يسمى سخاوة وشُحَّا، وماكان في داعية شهوة الفرج أو البطن يسمى عِفَّةُ وشرَّة، وما كان في داعية الرَّفاهية والنُّبُوِّ عن المشاقِ يسمى صبرًا وهلَعًا، وماكان في داعية المعاصى الممنوعة عنها في الشرع يسمى تقوى وفجورًا.

وإذا تمكنت السماحةُ من الإنسان بقيت نفسُه عُرْيةٌ عن شهوات الدنيا، واستعدت لِللَّا ت العليّة المجردة؛ والسماحة: هيئةٌ تمنع الإنسانُ من أن يتمكن منه ضدُّ الكمال المطلوب علما وعملًا.

کے برخلاف چیزوں کے نفوش پائے جاتے ہیں ، جیسا کہ آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی قیمتی مال چرایا جاتا ہے، پس اگروہ تخی ہوتا ہے تو اس کی کوئی پر واہ ہیں کرتا۔اورا گروہ نفس کا کمزور ہوتا ہے تو وہ پاگل جیسا ہوجاتا ہے اور چرائی ہوئی چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتی ہیں۔

اورساحت اوراس کی ضد کے لئے بہت سے القاب میں اُس چیز کے امتبار سے جس میں وہ دونوں پائے جاتے ہیں۔ پس جوان میں سے مال میں پائے جاتے ہیں وہ سخاوت اور شہتے کہلاتے ہیں۔ اور جوشہوت فرج اورشہوت بطن کے تقاضوں میں پائے جاتے ہیں، وہ عِفَتْ اور شِرًة (بُنْسی، حدت، تندی)) کہلاتے ہیں۔ اور جوآسودگی اور بھاری کا موں سے جی چرانے میں پائے جاتے ہیں، وہ صبراور هلع (کم بمتی) کہلاتے ہیں۔ اور جوشر بعت میں ممنوع معاصی کے تقاضوں میں پائے جاتے ہیں، وہ تقوی (پر بیزگاری) اور فجور (بدکاری) کہلاتے ہیں۔

اور ساحت جب انسان میں جم جاتی ہے تو آومی کانفس دنیا کی خواہشات سے فالی رہ جاتا ہے اور وہ مجرو (روحانی) اعلی لذتوں کے لئے تیار ہوجاتا ہے۔اور ساحت ایک ایسی کیفیت ہے جوانسان کوروکتی ہے اس بات ہے کہ اس میں علم اور ممل کے انتہار سے کمال کی ضد جگہ یائے۔

#### لغات:

سَمْحَ (ک) سَمَاحًا و الوَضو عَمَامِكُ وجد عَمِل كَيل عَاق (ن) إليه: مشاق مونا عَافَسَهُ: مزاولت كرنا كَن كام مُحال عَمَالُ جَع مَضَايِق تَوَاكُمَ الشيعُ: وُهِم لَكُنا ازْغَدُ (الم تفضيل) رغِدَ (س) رغدًا عيشُه: آسوده وتوش حال بونا كام مُحالُ جَع مَضَايِق تَوَاكُمَ الشيعُ: وُهِم لَكُنا ازْغَدُ (الم تفضيل) رغِدَ (س) رغدًا عيشُه: آسوده وتوش حال بونا رئطً في المنابع عن الشيع عن الشيع عن الشيع عن الشيع عن الشيع عن الشيع عن المستعان المستعان في الدنيا على ماكا والنَّوُ عطف تفيرى عُوليةً وَكُم والم والمن والمنابعة على المستعان في الدنيا على ماكا والنَّوُ عطف تفيرى على المنابعة الموال ومشقول على جي جي المالكية بيان عماكان في الدنيا على ماكا والنَّوُ عطف تفيرى على المنابعة الموالي على المنابعة على المستعان في الدنيا على ماكا والمنتق على المنتق المستعان المستعن عن المستعن عن المستعن عن المستعن عن المستعن المستعن عن المستعن المستعن

## چوهی صفت:عدالت (انصاف)

یعنی مذکر کا صیغہ تھا۔ سی صیغہ واحد مؤنث ہے اور ضمیر نفس کی طرف لوٹتی ہے ہیں مخطوط کراچی ہے گئی ہے۔

چوتھی بنیا دی صفت عدالت ہے، جس کی طرف شریعت کی تفاصیل لوٹتی ہیں۔عدالت کے معنی مساوات اور برابری



کے ہیں۔ کہ جاتا ہے عدل فلافا بفلان: فلان بخلی برابر ہوتا ہے۔ اور انسے اف باب افعال کا مصدر ہے، اس کے معنی ہیں " دھالین لیعنی مشترک چیز کوشیم کر کے اپنا آ دھا حصہ لینا ۔ اور شریعت کی اصطلاح میں عدل وافساف کے معنی ہیں اعطاء کن ذی حقی حقید دی حقی حقید بازی اس کا حق و بنا۔ اس کی ضعہ جو در ظلم ) ہے، جس کے معنی ہیں وضع المشیدی فی غیسر محل ہے معنی ہیں وضع المشیدی فی غیسر محل ہے گئی رکھنا۔ غرض عقائد، انگال، اخلاق ، معاملات اور جذبات وغیرہ میں ہر حقدار کواس کا حق دین مدر وافساف ہے اور اس کی حق تلفی کرنا ظلم وجور ہے۔ مثلاً شرک کوسورہ لقمان آیت الا میں بھر رک ظلم ہم الی ہیں بین تعنی تعالیٰ بگائداور ہے ہمہ ہیں ، ان کا کوئی ساتھی اور ہراہری کا شہیں، پس مخلوق کو امتد کے ہراہر تضہ ان ہو خالق و ما سک ہیں تنی ہوری نا فعانی ہے اعدال مستحق دریاد کی مشتحی دریاد کی مشتحی دریاد کی مشتحی کو بھی فیل کرویتے ہیں میں جو دی ہیں ، بینا اضافی ہے۔ یہ مستحق کو بھی فیل کرویتے ہیں میں ہی تعلی ہے کہ ہم طالب علم کو واجی مغبر دید ہے جی میں ، اس میں فریقین کی بھد کی مصلہ کی گھوڑ ول کو گدھوں کے ہراہر کرنا ہے۔ اضاف ہے ہے کہ ہم طالب علم کو واجی مغبر دید ہے جن میں ، اس میں فریقین کی بھد کی مصلہ کی ہور کے بی رہا بیا ان اخلاق اور معاملات وغیرہ کو کھی گیاں۔

اور بیسب عدالت کی شکلیں اور اس کے مظاہر ہیں۔ اصل عدالت ایک کیفیٹنی ہے۔ جب سی شخص میں بیوصف پیدا ہوجاتا ہے تو اس سے ایسے اعمال صاور ہونے لگتے ہیں ، جن سے گھر ، خاندان ، محتہ بستی ، قبید اور ملک کا نظام استوار ہوتا ہے۔ بید ملکہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ اس کے مُظان (مواقع) شاہ صاحب رحمہ المتہ نے کتاب کی دوسری فتم میں بہقیہ آبواب الإحسان کے عنوان کے تحت بیان کئے ہیں۔ وہاں و کھے لئے جا کیں۔ وہیں عدل کی مثالیں بھی ہیں۔ فیل جب آ دمی میں بید ملکہ پیدا ہوجاتا ہے تو اس کے لئے انصاف والے کام کرنا فطری امر جسیں ہوجاتا ہے۔ اب وہ بین عدل وانصاف کرنے لگتا ہے۔

اور ملکہ بن جانے کے بعد عدالت فطری امرجیسی اس لئے بوجاتی ہے کہ عدالت ارواح مجردہ کی جبلت اور فطرت ہے۔ اس لئے جب نفس (روح) کا مادہ (جسم) کے ساتھ اقتران بوتا ہے، اس وقت بھی انصاف کرنا فطری نہیں، قو فطری امرجیسا ضرور ہوتا ہے۔ فطرت کا اثر اس حالت میں بھی کچھ نہ بچھ باقی رہتا ہے مثلاً جس شخص کی گھٹی میں بہا دری اور خاوت پڑی ہوئی ہو، جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو اس میں بزدلی اور بخیلی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ مین بہدا ہوتی ہے۔ حدیث میں ہوئی کہ تب کہ ایک مرتبہ آپ مین بیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں ہوئی ہو نہ جب اس کے چھوٹے جھوٹے بی ہوئی اور بردلی اور بھی ارشاد فرمایا ان کے مقب سے کہ ایک مرتبہ آپ مین بیدا ہوتی ہوئی اللہ کے اور ایشاد فرمایا ان کے مقب سے کہ ایک مرتبہ آپ میں بردگی اللہ کے اور بردل بناتے اور جھر اگر اسے ہوئی اللہ کی بھول!)

- ﴿ أَرْسُوْرَ لِيَالَيْسُولُ ﴾

گراس حالت میں بھی فطری بہادری اور دریاد لی بچھ نہ بچھ باقی رہتی ہے، بالکلیہ زائل نہیں ہوتی۔ای طرح ارواح کی فطرت میں جوعدالت رچی بی ہے، وہ جسم کے ساتھ ملنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، ختم نہیں ہوجاتی۔البتہ کمزور پڑجاتی ہےاس لئے فطری امرجیسی ہوتی ہے بالکل فطری نہیں رہتی۔

۱۵۵

اورعدالت ارواح مجردہ کی جبلت اس لئے ہے کہ ملائکہ اللہ میں جو کہ مرطرح سے ارواح مجردہ میں اوران بشری ارواح میں جو جسمانی تعلقات سے جدا ہوگئی ہیں، اور ملائکہ کے زمرہ میں شامل ہوگئی ہیں، جیسے انہیائے کرام اوراولیائے عظام کی ارواح، ان حفزات میں وہ با تیں مرتم اور منقش ہوتی ہیں جو نظام کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، فطری ملوم کی طرح یہ باتیں ان پڑنیتی ہیں۔ اور نظام عالم کی صلاح وفلاح عدل وانصاف پرجن ہے۔خوداللہ پاک بین، فطری ملوم کی طرح یہ باتیں ان پڑنیتی ہیں۔ اور نظام عالم کی صلاح وفلاح عدل وانصاف پرجن ہے۔خوداللہ پاک کی ایک مرضیات کی اوئی حق تنظی نہیں کرتے۔ پھر جب'' انصاف کی باتیں'' ان حضرات پر مترشح ہوتی ہیں تو ان کی مرضیات کی اوئی حق نہیں کرتے۔ پھر جب'' انصاف کی باتیں'' ان حضرات پر مترشح ہوتی ہیں تو ان کی مرضیات کی اوئی حق نظی نہیں کرتے۔ پھر جب'' انصاف کی باتیں' اور وہ دل سے ان باتوں کو پہند کرنے گئتے ہیں۔ اس طرح نظام کی میں موال کے جو جاتی ہیں۔ اور وہ دل سے ان باتوں کو پہند کرنے گئتے ہیں۔ اس طرح نظام عالم کو صنوار نے والی چیز ہیں یعنی عدل وانصاف کی باتیں ارواح مجردہ کی جبلت وفطرت ہوجاتی ہیں۔

اور عدالت کا فائدہ موت کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ جب ارداح اجسام سے الگ ہوتی ہیں اور لوگ دنیا سے گذر جاتے ہیں، تو جن میں وصف عدالت کسی درجہ میں موجود ہوتا ہے، ان کونہایت درجہ خوثی حاصل ہوتی ہے اور ان لوگوں کو ایک روح نی لذت نصیب ہوتی ہے جو جسیس لذتوں سے بالکل جداگا نہ ہوتی ہے۔ اورا گرنفس عدل وانصاف سے نہ صرف یہ کہ جس دست ہوتا ہے، بلکہ اس کی ضدظلم وجور اس میں جگہ پکڑے ہوئے ہوئے ہیں تو مرنے کے بعد اس پڑنگی کی جاتی ہے، وہ متوحش ہوتا ہے اور وہ دکھ اور تکلیف سے دوجیار ہوتا ہے۔ مثلاً جولوگ متعلقین میں عدل وانصاف کرتے ہیں وہ آخرت میں عرش کے ساپے میں ہول گے اور ظلم وجور کرنے والے القدتی لی کی رحمت سے محروم ہول گے۔

عدالت کی اعانت ونخالفت کاثمرہ جب اللہ تعالی سی پنجیبر کومبعوث فرماتے ہیں تا کہ وہ دین کوقائم کرے اور لوگوں کو تاریکیوں سے روشن میں لائے اور لوگ انصاف پر کاربند ہوں تو جولوگ اس نور کی اشاعت کرتے ہیں ،عدل وانصاف کو پھیلاتے ہیں اور اس کے لئے لوگوں میں راہ ہموار کرتے ہیں ، وہ مور دِ الطاف خدا وندی ہنے ہیں۔ اور جولوگ انصاف کو پھیرنے کی بعنی روکرنے کی اور اس کو گمنام اور بے قدر کرنے کی فکر کرتے ہیں وہ معون ومرد و دبوتے ہیں۔

عدالت کی برکت: جب آ دمی انصاف پر در به وجاتا ہے اور عدل وانصاف اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے تواس کے در میان اور مقربین کے در میان اور مقربین ایک نقط ناشتر اک بیدا بوج تا ہے۔ اس طرح اس کے در میان اور مقربین بارگاہ خداوند کی یعنی حظیر قالقدس کے فرشتوں کے در میان بھی اشتر اک بوجاتا ہے۔ اور ان کے در میان فیضان کا دراز ہ وابوجاتا ہے اور ملائکہ کے انوار کے نزول کی اس میں استعداد بیدا بوج تی ہے، جیسے نفس میں ملائکہ کے الہام کی اور ان بدا بوج تی ہے، جیسے نفس میں ملائکہ کے الہام کی اور ان بدا بوج تی ہے۔ جیسے نفس میں ملائکہ کے الہام کی اور ان

کے تھم کی تغییل کی استعداد بیدا ہوتی ہے اس طرح نزول انواروبر کات کی بھی استعداد بیدا ہوتی ہے۔اس کی نظیر ہہے کہ جب طالب علم''معین مدرس'' بن جاتا ہے تواس میں اور دیگر اسا تذویس ایک نقط براشتر اک بیدا ہوجاتا ہے۔وہ بھی من وجہ مدرس شار ہونے لگتا ہے اور اسا تذہ ہے کسب علم کا درواز وکھل جاتا ہے اور وہ بڑے اسا تذہ کے الطاف کا، بہنبت طلباء کے زیاوہ حقد ارجوجاتا ہے۔

صفات اربعد کی اہمیت: اگر آپ ندکورہ صفات اربعہ کے تعلق سے میہ باتیں تبجھ گئے ہوں تو آپ کو ہڑی خیر کی چیز مل گئی۔سورۃ البقرۃ آیت ۲۹۹ میں ای کو حکمت کہا گیا ہے اور آپ کو' دین کافہم' نصیب ہوگیا، جوانہی بندول کو حاصل ہوتا ہے جن کے ساتھ القد کو خیر منظور ہوتی ہے۔مضیمون حدیث نمن علیہ میں آیا ہے اور وہ چار باتیں میہ بیں:

ا-صفات اربعه کی حقیقت و ما ہیت کوخوب انچھی طرح سمجھ لینا۔

۲-صفات اربعه کمالات علمی اورمملی کوئس طرح چاہتی ہیں ،اس کو جان لینا۔

۳-صفات اربعہ کے ساتھ اتصاف آ دمی کوکس طرح الانکہ کی لڑی میں پروتا ہے، اس ہے واقف ہو جانا۔

٧- ہرز مانے کے تقاضے کے مطابق صفات اربعہ ہے شرائع الہیں سطرح پھوٹتی ہیں اس کو مجھ لینا۔

فطرت صفات اربعه کا آمیزہ ہے: ندکورہ صفات اربعہ ہے مرَّب حالت'' فطرت'' کہلاتی ہے،اس ہے آگے صفات اربعہ کے بجائے لفظ'' فطرت''استعال کیا جائے گا۔اب اس مبحث کے تین مضامین باتی رہ گئے ہیں جوا گلے تین ابواب میں بیان کئے جائیں گے:

پہلے باب مین فطرت کے اسباب بیان کئے جائیں گے ان میں سے بعض اسباب میں ہیں اور بعض عملی۔ دوسرے باب میں وہ حجا بات (پروے) ذکر کئے جائیں گے جو تصیل فطرت میں مانع بنتے ہیں۔ تیسرے باب میں وہ تدبیریں مذکور میں جوان حجا بات کوتو ژنی ہیں۔ ان تیسرے باب میں وہ تدبیریں مذکور میں جوان حجا بات کوتو ژنی ہیں۔ ان تین ابواب بریہ محدث تم ہوجائے گا۔ آ ہے آئندہ ابواب خوب خورسے پڑھیں، وہی اس مبحث کانچوڑ ہیں۔

والرابعة: العدالة، وهي ملكة في الفس، تصدر عنها الأفعال التي يُقام بها نظامُ المدينة والحَيِّ بسهولة، وتكون النفسُ كالمحبول على تلك الأفاعيل؛ والسَّرُ في ذلك: ان الملائكة والفوس المجردة عن العلائق الجسمانية، يبطع فيها ما أراد الله في خلق العالم من إصلاح النظام ونحوه، فتنقلب مرضياتُها إلى ما يباسب ذلك النظام، فهذه طبيعة الروح المجردة؛ فإن فارقت جسدها وفيها شيئ من هذه الصفة؛ ابتهجت كل الابتهاج، ووجدت سبيلاً إلى اللذة المفارقة عن اللذات الخسيسة؛ وإن فارقت وفيهاضدُ هذه الخصلة: ضاق عليها الحال، وتوجشت وتألمت، فإذا بعث الله نبيا لإقامة الدين، وليُخرج الناسَ من الظلمات

- ﴿ الْوَسُوْرَ لِبَالِيْدُولَ ﴾ -

إلى النور، ويتقوم النباسُ بالعدل: فمن سعى في إشاعة هذا النور، ووطَّأَله في الناس كان مرحوماً، ومن سعى لردَّها وإخمالها كان ملعونامرجومًا.

وإذا تمكنت العدالةُ من الإنسان: وقع اشتراكُ بينه وبين حَمَاةِ العرش ومُقَرَّبِي الحضرة من الملائكة الذين هم وسائطُ نزول الجودوالبركات، وكان ذلك بابامفتوحًا بينه وبينهم، ومُعِدًّا لنزول ألوانهم وصِبْعهم، بمنزلة تمكين النفس من إلهام الملائكة، والانبعاثِ حَسَبَهَا.

فهذه الخصال الأربع إن تحقق أن حقيقتها، وفهمت كيفية اقتضائها للكمال العلمى والعملى، وإعدادها للانسلاك في سلك الملائكة، وفطنت كيفية انشعاب الشرائع الإلهية بحسب كل عصر منها، أوتيت الخير الكئير، وكنت فقيها في الدين ممن أراد الله به خيراً. والحالة المركبة منها تسمى بالفطرة؛ وللفطرة أسباب تُحصّل بها، بعضها علمية، وبعضها عملية، وحجب تَصد الإنسان عنها، وحيل تَكسِرُ الحُجُب، ونحن نريد أن نُنبّها على هذه الأمور، فاستمع لما يُتلى عليك، بتوفيق الله تعالى، والله أعلم.

ترجہد: اور چوتھی صفت: عدالت ہے۔اورعدالت نفس میں رائے ایک کیفیت ہے، اس ہے وہ افعال صادر ہوتے ہیں جن سے قبیلہ اور مملکت کا نظام ہہ ہوات ق کم ہوتا ہے۔اورنفس گویاان کا موں کے کرنے پر پیدا کیا ہوا ہوتا ہے لینی اپنی فطرت کے لحاظ ہے مجبور ہوتا ہے۔ اور رازاس میں بیہ ہے کہ ملائکہ میں اور جسمانی تعلقات ہے جداشدہ لوگوں میں وہ با تیں چھتی ہیں جواللہ تعالی عالم کی تخلیق میں چاہج ہیں نظام عالم کی اصلاح اور اس کے مانند چیزیں۔پس ان حضرات کی مرضیات پلٹ جاتی ہوائی ہوائی چہرا کر روح اس کے جاتی ہوئی ہوتا ہے تواس نظام کے من سب ہوتی ہیں۔پس بیروح مجرد کی فطرت ہے ہے پھرا گر روح اس کے جمام ہوتی ہے اس حال میں کہ اس روح میں اس صفت (عدالت) میں ہے پچھ ہوتا ہے تواس کو نہایت ورجہ خوتی عاصل ہوتی ہوتا ہے اور وہ اور گھی ہوتا ہے اور کو میں ہوتا ہے اور وہ کھی ہوتا ہے اور کو میں ہوتا ہے اور وہ کھی ہوتا ہے ہوتی ہوتا ہے اور لوگ ہوتا ہے اور اور کھی ہوتا ہے اور وہ موتوث ہوتا ہے اور وہ کھی ہوتا ہے اور لوگ ہیں راہ ہموار کرتا ہے تو وہ موتی ہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے لوگوں میں راہ ہموار کرتا ہے تو وہ میں ہوتا ہے۔ اور ہوتا ہوتا ہے۔ اور ہوتا ہے۔

اور جب عدالت آ دمی میں رائخ ہوجاتی ہے تو اشتراک پیدا ہوجا تا ہے اس میں اور صلین عرش ملائکہ میں ، اور اُن مقربین بارگاہ ملائکہ میں جو جودو برکات کے نزول میں واسطہ بیں۔ اور بیصفت ایک درواز ہ کھول دیتی ہے اس کے اور ملائکہ کے درمیان میں ، اور بیصفت ملائکہ کے انوار والوان کے نزول کو تیار کرنے والی ہوجاتی ہے ، جیسے نفس کا موقعہ دینا ملائكه كے البهام كواوران البها مات كے موافق تغييل حكم كے لئے اٹھ كھڑا ہوتا ۔

پس اگر آپ ان چاروں صفتوں کی حقیقت خوب سمجھ گئے ہوں ،اوران کے کمال علمی اور عملی کو جائے کی کیفیت کو بھی سمجھ گئے ہوں اور ان کے ملائکہ کا اور ہرز ماند کے نقاضے سمجھ گئے ہوں اور ہرز ماند کے نقاضے کے موافق ان خصال اربعہ سے شرائع اہمیہ کے نظنے کی کیفیت کا بھی آپ نے ادراک کرلیا ہوتو آپ کو ہڑی خوبی حاصل ہوگئی ،اور آپ کو ہن کی سمجھ گئے ہوں کو ہوئی ہوائی ہوگئی ، جوانی لوگوں کو ملتی ہے جن کے ساتھ القدتی کی کو خیر منظور ہوتی ہے۔

اور چاروں صفتوں سے مرکب حالت'' فطرت'' کہااتی ہے۔اور فطرت کے لئے پچھاسباب ہیں۔ جن کے زریعہ اس کو حاصل کیا جاتا ہے ،ان میں سے بعض علمی ہیں اور بعض عملی۔اور پچھ حجابات ہیں جوانسان کو فطرت سے روکتے ہیں۔اور پچھ حجابات ہیں جو حجابات کو تو ٹرتی ہیں اور ہم جاہتے ہیں کہ آپ کو ان باتوں سے آگاہ کریں۔ پس آپ وہ باتی سنئے جو آپ کے سامنے بہتو فیتی البی بیان کی جاتی ہیں والقد اعلم

### باب سه

# خصال اربعه كى تخصيل يميل ،اور تلافى ما فات كاطريقه

گذشتہ باب میں جن خصال اربعہ: طہارت، اخبات، ساحت اور عدائت کا تذکرہ آیا ہے، اگر کسی شخص میں یہ اچھی صفات نہ پائی جاتی ہوں یا بعض نہ پائی جاتی ہوں اوروہ ان کو حاصل کرنا چا ہے، یانا تمام ہوں اوروہ ان کی بخیل کرنا چا ہے، یا وہ میں تو بھرکسی وجہ ہے ہاتھ نے کا گئیں اوروہ تلافی کا فات کرنا چا ہے تو اسکا طریقہ کیا ہے؟ اس باب میں اس کا بیان ہے۔ یو دے کہ جو تھے لی کا طریقہ ہے وہی تخیل و تلافی کا بھی ہے ۔ یہ خصال اربعہ دو تدبیروں سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ایک تہ بیر علمی ، دوسری تدبیر کی عربی ہوتی ہوتی ہیں۔ ایک تدبیر علمی کی ضرورت اس لئے ہے کہ طبیعت قوی ملمیہ (دل ود ماغ) کی مطبیع ہوتی ہے، چنا نچہ خطرات کے وقت جبکہ نفس کوشر میا خوف لاخق ہوتا ہے تو اسکی جماع اور مباشرت کی خواہش بالکل شھنڈی پڑ جاتی ہے اس طرح بحب دل ود ماغ فطرت کے مناسب حال علوم سے لبر بر ہوجاتے ہیں تو خصال اربعہ نفس میں ایک امرواقعی بن جاتے ہیں۔ جب دل ود ماغ فطرت کے مناسب حال علوم سے لبر بر ہوجاتے ہیں تو خصال اربعہ نفس میں ایک امرواقعی بن جاتے ہیں۔ جب دل ود ماغ فطرت کے مناسب حال علوم سے لبر بر ہوجاتے ہیں تو خصال اربعہ نفس میں ایک امرواقعی بن جاتے ہیں۔ جب دل ود ماغ فطرت کے مناسب حال علوم سے لبر بر ہوجاتے ہیں تو خصال اربعہ نفس میں ایک امرواقعی بن جاتے ہیں۔ جب دل ود ماغ فطرت کے مناسب حال علوم سے لبر بر ہوجاتے ہیں تو خصال اربعہ نفس میں ایک امرواقعی بن جاتے ہیں۔

#### ته علمی کابیان بدبیرمی کابیان

تدبیر علمی: القد تعالی پراوران کی صفات ایجابیداور سلبید پرجزم ویقین اوراس کا استحضار ہے یعنی بیاعتقادر کھے کہ اس کارب بشری کمزور یوں سے منزہ ہے۔ وہ ضعف ونا توانی، بے بسی و بے کسی اور ناوانی و بے خبری سے پاک ہے۔ اس کا ملم ایسامحیط ہے کہ زمین وآسان میں ذرہ برابر چیز اس کے علم سے عائب بیس ہو کتی۔ تین آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا وہ ہوتا

ہے اور پانچ آ دمی سرگوشی کرتے ہیں تو چھٹاوہ ہوتا ہے۔ وہ قادرایسا ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے تھم کرتا ہے۔ اس کے فیصد کو نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی پھیرنے والا۔ وہ انعام وا کرام فرمانے والا ہے۔ اس نے ہمیں وجود بخشا ہے۔اگر وہ جمیں نیست سے جست نہ کرتا تو کوئی طافت تھی جوجمیں حامہ وجود پیناتی ؟!اس نے جمیں جسمانی اور روحانی نعتول سے سرفراز فرمایا۔اوراشرف انخلوق ت بنایا۔وہ ہم خص کواس کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے اگرا چھےاعمال کئے ہیں تواجها بدلہ دے گا۔اور برے کرتوت کئے ہیں تو وہ ان کی سزا بھگتے گا۔ مضمون ایک متفق سید حدیث قدی میں آیا ہے۔مسلم شريف ساب قبول التوبة من الذنوب ، وإن تكورت الذبوب والتوبة ،كتاب التوبة (١٤ ٧٦) كي روايت اسطرح ہے۔حضرت ابو ہر ریرہ رمنی امتدعنہ نے رسول امتد جسن ہیں ہے ،ان باتوں میں جوآ پ اپنے پر ورد گارعزا اسمہ وجل جلالیہ سے الفل كرت بين، روايت كيا ب كدالقد ياك في ارش وفره يا: "مير بيند بيند في أيك كناه كيا، پين (اس في توبيكي اور) کہ: اےالتد! میرا گناہ بخش وے ،تو امتد تبارک وقع لی نے فر مایا کہ میرے بندے نے ایک گن ہ بیاپس اس نے جانا کہ اس کا ایک ایسارب ہے جو گناہ کومع ف کرتا ہے اور گنہ پر کڑتا ہے۔ پھر وہ لوٹا اور ( دوسرا ) گناہ کیا۔ پھراس نے تو ہے کی توامقد نے ند کورہ بات ارشاد فرمائی۔ پھراس نے تبسری بارگن ہ کیے تو ہے کی توائندتھ کی نے ارش دفر مایا کہ میرابندہ بار بارگناہ کرتا ہے اور توبه َرتاہے۔ یَیونکہ وہ جانتا ہے کہاس کا ایک ایسارب ہے جو گناہ بخشا بھی ہے اور گنہ پر پکڑتا بھی ہے،تو جو جاہے کر، میں نے تیرا گناہ بخش دیا "لیعنی بندہ گناہ کے بعد تھی توبہ کرے تو پروردگاری لم بار بارگناہ بخشتے ہیں ،ان کی ہارگاہ ،رحمت کی ہارگاہ ہے، ناامیدی کی بارگاہ نہیں ہے، وہ صرف غفور ورحیم ہی نہیں ہے بلکہ اس کی پکڑبھی بردی سخت ہے۔ وہ انقام لینے والا بھی ہے۔اس کئے ایک ساتھ دونوں ہوتول پرایمان الا ناضروری ہے۔ جوابقد کی خفاریت پرتکمیکر لیت ہے وہ ہے ملی کاشکار ہوجاتا باورجو قهاريت كاتصورج اليتاب وه فأوطيت تووجار بوتات الكياس العمورة الحمور سيت ١٩٩٥٥) من دونول ميرے بندول كواطعاع دے ديجئے كەميل بردامغفرت اور رحمت والا بول اور ميرى سزا دردناك سزاے) خلاصہ رہے کدایسا پختہ اعتقاد ہوجودل میں رب کی ہیت اور مایت درجہ عظمت بیدا کرے۔اور مجھر کے ہر کے برابر بھی غیراںتد کی نیاز مندی اورخوف باقی نہ چھوڑے اور آ دمی ہیا عتقاد رکھے کہ انسان کا کمال ہیے کہ وہ ہروردگار کی طرف متوجہ رہےاوراس کی بندگی کرتار ہےاور میبھی اعتقاد ہو کہ بہترین بشری حالت فرشتوں ہے مشابہت پیدا کرنااوران سے نز دیک ہونا ہےاور بیجھی اعتقاد ہوکہ بیعقا کدواعمال پروردگارے قریب کرنے والے ہیں۔اور بیجھی اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالی کو بندول کی میہ چیزیں پیند ہیں۔اور میہ چیزیں بندول پرانقد تعالی کا ایک ایساحق ہیں جس کا ایفاء ضروری ہے بات کا لبالباب بیہ ہے کہ بیجزم ویفیں ہو کہ نیک بختی خصال اربعہ کی تحصیل برموتوف ہے اور بدبختی ان کے ترک میں ہے

حیا بک کی ضرورت جیا بک سوار ہاتھ میں ہنٹر (Hunter) لئے رہتا ہے، جو گھوڑے کے لئے ہو اہوتا ہے اور بوقت

ح نوسونور بيليترار به

ضرورت اس سے گھوڑے کو تنبیہ بھی کی جاتی ہے، ای طرح تدبیر علمی کے لئے بھی ایک'' کوڑا'' ضروری ہے۔ جو بہیمیت کونہایت مؤثر تنبیہ کر سال کو تخت ڈانٹے۔ انبیائے کرام بیبم الصلوٰ قوالسلام کی رابیں اس سسلہ میں مختلف رہی ہیں :
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس سلسلہ میں بہترین چیز تذکیر بآیات القد نازل فرمائی گئی تھی بعنی اللہ تعالیٰ کی آیات باہرہ، صفات کا ملہ اور آفاقی اور انفسی نعتوں کی یا دو ہائی کے ذریعہ بندوں کونھیجت کرنا، تا کہ لوگ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے لائق ہیں کہ ان کے ذکر کو ہر چیز پر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے لائق ہیں کہ ان کے ذکر کو ہر چیز پر

ترجیح دی جائے ،ان سے بے صدمحبت کی جائے اور اپنی پوری کوشش ہے ان کی بندگی کی جائے۔

اور حضرت موی علیہ السلام کے لئے تذکیر بہات اللہ کے ساتھ تذکیر بایام اللہ کا اضافہ فرما گیا، اور ایام اللہ (اللہ کے دنوں) سے مراو جزاؤ سزاکے دن بیں یعنی مختلف زمانوں میں فرمانبروار بندوں کو اور نافرمان لوگوں کو دنیا میں کس طرح جزاؤ سزا ملی ؟ اس کو بیان کر کے لوگوں کو سمجھ بیاجائے تاکہ لوگ ناتی کی اور اطاعت شعاری اختیار کریں۔ اور اللہ تعالی کا نعمت کو تقمت سے اور تقمت کو نعمت سے بدلنا بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو تنبیہ بوہ دلوں میں معاصی کا خوف بیٹے ہو اور اطاعت کا شوق پیدا ہو، مثلاً کس طرح اللہ تعالی نے فرعون کو نوق بیا، اور وہ با بنات، چشم ، کھیتیاں ، عمده مکانات اور آرام کے سامان جیور کرچل دیئے جس میں وہ خوش رہا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا ان لوگوں کو وارث بنادیا جوز مین میں بالکل کمزور شار کے جاتے تھے اور ان کوز مین کے پورب و پچھم کاما لک بنادیا؟! پھراس قوم کو بھی جس کو سارے جہاں پر فضیلت بخشی تھی ، جتلادیا کہ تم زمین میں دومر تبہ فساد پھیلاؤ کے اور بڑاز ور چلائے لگو کے اور بڑاز ور چلائے لگو کے والی والی کے کہ بیل رکوع میں یہ والی وقت ہم تمہاری سرکو فی کریں گے ، چنانچ ایسا ہوا اور ان کو تخت سزادی گئی۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں یہ واقعات بیان کئے گئے ہیں۔

اورانقد تعالی نے ہمارے بیفیبر حضرت محمد میلانئے کیا کے لئے ان دوامور کے ساتھ تذکیر بالموت و مابعدَ ہ کو ملایا یعنی قبر، حشر اوراس کے بعد پیش آنے والے واقعات کے ذریعہ لوگوں کو سمجھا نا اور نیکیوں اور گنا ہوں کی خصوصیات کو تفصیل سے بیان کرنا۔ کیونکہ آدمی نفع ونقصان سوچنے کا عادی ہے۔ جب اس کو نیکی کی مجملائی اور گناہ کی خرابی معلوم ہوگی تو وہ ضرور نیکی کی طرف جھکے گا اور گناہ سے باز آئے گا۔

فا کدہ:(۱) آلاء اللہ اللہ اللہ اور موت اور اس کے بعد کے واقعات کا محض جاننا کا فی نہیں۔ بلکہ ضرورت ہے کہ ان ہاتوں کو بار بار وُ ہرایا جائے اور محرر سہ کرران باتوں کی یاود ہانی کی جائے ہر لحظہ ان کو ملاحظہ کیا جائے ،اور ہمہ وقت ان کو پیش نظر رکھا جائے ،حتی کہ دل ود ماغ ان مضامین ہے لبریز ہوجا کمیں اور اعضاء ان کے مطبع ہوجا کمیں اسی لئے قرآن کریم میں یہ مضامین بار بار بریان کئے گئے ہیں اور ہمیشہ تلاوت کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

فاكده: (٣) نذكوره بالا تذكيرات ثلاثة اور دوسرے دومضامين علم الاحكام اورعلم المخاصمه كوملا كركل يانچ علوم ہوتے



## ہیں جوقر آن کریم کےعمودی (مرکزی)مضامین ہیں۔

### ﴿ باب طريق اكتساب هذه الخصال، وتكميل ناقِصِها، وردَّفائِتها ﴾

اعلم: أنَّ اكتسابَ هذه الخصال يكون بتدبيرين: تدبير علمي، وتدبير عملي:

أما التدبير العلمى: فإنها الحتيث له، لأن الطبيعة منقادة للقوى العلمية، ولذلك ترى سقوط الشهوة والشبق عند خطور مايورث في النفس كيفية الحياء أو الخوف، فمتى امتلاً علمه بما يناسب الفطرة جَرَّ ذلك إلى تحقَّقها في النفس.

و ذلك: أن يعتقد أن له رما مترَّها عن الأدناس البشرية الايعزُب عه مثقالُ ذرةٍ في الأرض ولافي السماء، مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، يفعل مايشاء ويحكم مايريد، لارادً لقضائه، ولامابع لحكمه، مُنعمٌ بأصل الوجود وتوابعه من النَّعم الجسمانية والنفسانية، مجازٍ على أعماله: إن خيرًا فحير، وإن شرًا فشر، وهو قوله تعالى: ﴿أذنب عبدى ذنبًا، فعلِم أنه له ربا يغفر الذنب، ويأخد بالذنب: قد غفرتُ لعبدى ﴾

وبالجملة : فيعتقد اعتقاداً: مؤكّدًا مايفيد الهيبة وغاية التعظيم، وما لايبقى ولايذر في قلبه جَناحَ بَعوضة من إحباتِ غيره ورهبته، ويعتقد أن كمال الإنسان أن يتوجّه إلى ربه ويعبُده، وأن أحسن حالات البشر أن يتشبه بالملائكة ويذنو منهم، وأن هذه الأمور مُقرّبة له من ربه، وأن الله تعالى ارتبضى منهم ذلك، وأبه حق الله عليه لابد له من توفيّته؛ وبالجملة فبعلم علما لا يحتمل النقيض: أن سعادته في اكتساب هذه، وأن شقاوته في إهمالها.

ولابد له من سوط ينبّه البهيمية تنبيها قويا، ويُزْعِجُها أزعاجاً شديدا؛ واختلفت مسالك الأنبياء في ذلك: فكان عمدة ما أنزل الله تعالى على إبراهيم عليه السلام التذكِير بآيات الله الباهرة، وصفاته العُلياء، ونِعَمِهِ الآفاقية والنفسانية. حتى يصحّح بما لامزيد عليه: أنه حقيق أن يبذلوا له الملاد، وأن يُوثِرُوا ذكر فعلى ما سواه، وأن يحبوه حباشديدا ويعبدوه بأقصى مجهودهم؛ وضمَّ الله معه لموسى عليه السلام التذكِير بأيام الله، وهو بيان محازاة الله تعالى للمطيعين والعصاة في الدنيا، وتقليبه النعم والنقم، حتى يتمثل في صدورهم الخوف عن المعاصى، ورغبة قوية في الطاعات؛ وضمَّ معهما لنبينا صلى الله عليه وسلم الإنذار والتبشير بحوادث القر ومابعده، ويان خواص البر والإثم.

ولايفيد أصلُ العلم بهذه الأمور، بل لابد من تكرارها وتردادها، وملاحظتِها كلَّ حين، وجَعْلِهَا بين عينيه، حتى تمتلئ القوى العلمية بها، فتنقادُ الجوارح لها. وهـذه التلاثةُ مع اثنين أحرين: أحـدهما: بيانُ الأحكام من الواجب والحرام وغيرهما، وثانيهما: مخاصمة الكفار: فنونٌ خسمةً،هي عمدةُ علوم القرآن العظيم.

ترجمه ان صفات کوحاصل کرنے اوران کے ناقص کی تکمیل کرنے اوران کے فوت شدہ کوواپس لانے کے طریقہ کا بین: جان لیس کدان خصلتوں کا حاصل کرنا دوتد ہیروں ہے ہوتا ہے: ایک تدبیر ملمی اور دوسری تدبیر ملی:

ر بی تدبیر علمی تواس کی ضرورت اس لئے ہے کہ طبیعت قوائے علمیہ کی مطبیع ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ شہوت اور جماع کی شدید خواہش ختم ہو جاتی ہے جب کوئی ایسی بات پیش آتی ہے جوغس میں حیایا خوف کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ پس جب اس کا علم لبریز ہو جاتا ہے اس چیز سے جوفطرت (خصال اربعہ) کے مناسب حال ہوتی ہے تو وہ چیز گینے تی ہے نفس میں فطرت کے امرواقعی بن جانے کی طرف۔

اوروہ (یعنی تدبیر علمی ) ہے ہے کہ آ دمی اعتقادر کے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو بشری میل کچیل سے پاک ہے۔

اس کے علم سے کوئی فررہ برابر چیز غائب نہیں ہوتی ، ندز مین میں اور ند آسان میں ہوئی سرگوشی تین آ دمیوں کی الی نہیں ہوتی جس میں چوشاوہ نہ ہو۔ وہ جو چا ہتا ہے کرتا ہے اور جو چا ہتا ہے تھم کرتا ہے۔

اس کے فیصلہ کوکوئی بچیمر نے والانہیں اور اس کے تھم کوکوئی رو نے والانہیں۔ اصل وجود کے فر بعداور جسمانی اور روح نی نفتوں میں ہے جو نعمتیں وجود کے تابع میں ، ان کے فر بعد انعام فرمائے والا ہے۔ وہ آ دمی کے اعمال پر بدلہ دینے والا ہے: اگر اچھے اعمال میں تو اچھا جدا۔ وے گا، اور اگر برے اعمال ہیں تو برابدلہ (سز ا) دے گا۔ اور بھی اللہ پاک ارشاد ہے: ''میرے بندے نے ایک گناہ کیا، پس اس نے جانا کہ اس کا ایک ایسا پروردگار ہے جو گناہ کو محاف بھی کرتا ہے اور گئاہ کو محاف بھی کرتا ہے اور گئاہ کو محاف بھی کرتا ہے اور گئاہ کیا ہے بندے و بخش دیا' (بندری ۸ ۱۹۹۹مری)

اور حاصل کلام یہ ہے کہ وہ الیا پڑت اعتقادر کے جو ہیت اور خایت درجہ تعظیم پیدا کرے۔ اور اس کے دل میں مجھر کے پر کے برابر غیر الند کی نیاز مندی اور ڈر باقی نہ چھوڑے۔ اور یہ اعتقادر کھے کہ انسان کا کم ل یہ ہے کہ وہ اپنی پروردگار کی طرف متوجہ ہو، اور اس کی بندگی کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ بشری احوال میں بہترین حالت یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے مشابہ ہے اور ان سے قریب ہو، اور یہ اعتقادر کھے کہ یہ چیزیں اس کو اس کے پروردگار سے نزویک کرنے والی ہیں۔ اور یہ اعتقادر کھے کہ یہ چیزیں اللہ تعی کی کرنے والی ہیں۔ اور یہ اعتقادر کھے کہ اللہ تعی کی ان اللہ تعی کی ان سے ہو کہ آدئی کی نیک بختی ان صفات کو چھوڑ نے ہیں ہے۔ اور اس کی بہتری ان صفات کو چھوڑ نے ہیں ہے۔ اور اس کی بہتری کو نہایت مؤثر سنبیہ کرے، اور اس کو سخت اور اس کو تحت ایر ان میں ہو اللہ تعی کر رہیں اس سلسلہ میں مختلف ہیں۔ اور ان تعلیمات میں جو اللہ تعالی نے حضر سے ابرائیم علیہ السلام وُھت کارے۔ اور انبیاء کی راہیں اس سلسلہ میں مختلف ہیں۔ اور ان تعلیمات میں جو اللہ تعالی نے حضر سے ابرائیم علیہ السلام

پر نازل فرمائیں، بہترین چیز اللہ تعالیٰ کی آیات باہرہ، صفات عالیہ اور واقع کی اور خارجی نعتوں کے ذریع سمجھانا ہے تاکہ آدی اس طرح تھیج کر لے (یعنی اچھی طرح جان لے) جس پر کوئی اضافہ ندہ و سکے کہ اللہ تعالی اس بات کے سر اوار ہیں کہ انسان ان کے لئے لذتوں کوخرج کرے۔ اور یہ کہ لوگ اللہ کے ذکر کو دوسری چیز وں پرتر چیج دیں، اور یہ کہ وہ اس سے بعد محبت کریں اور اس کی غایت ورجہ کی کوشش سے بندگی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے موکی عدیہ السلام کے لئے اس چیز کے ساتھ ایا ماللہ سے جھانے کو طلایا۔ اور ایام اللہ سے مرا داللہ تعالیٰ کے بدلہ دینے کا بیان ہے دنیا میں اطاعت شعاروں کو اور اللہ تعالیٰ کا نعتوں اور مز اور کو تبدیل کرتے رہنا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں معاصی کا خوف ہو گزیں ہوجائے اور طاعات کی مضبوط رغبت بیدا ہوجائے۔ اور ہمارے نبی میں ان کہ کوئوں چیز ول کے ساتھ، قبر اور اس کے بعد کے واقعات کے ذریعیڈ ورانا اور خوش خبری دینا، اور نیکی اور گناہ کی خصوصیات کی تفصیل کو ہلا یا۔ اور ان چیز ول کے ساتھ، قبر اور کوئی عالمیہ کے مطبع ہوجا کیں۔ اور ان چیز ول کوئی عالمیہ کے مطبع ہوجا کیں۔ اور ان چیز ول کا منام فیونیس، بلکہ ان مضامین سے ہم جا کیں۔ ایس جوارح قولی علمیہ کے مطبع ہوجا کیں۔ اور بی تین مضامین، دوسرے منکرین کے اور میا خور مونی عالمیہ کے مطبع ہوجا کیں۔ اور بی تین مضامین، دوسرے منکرین کے اور بین میں مار میں ہو اور کوئی عالمیہ کے مطبع ہوجا کیں۔ اور بی تین مضامین، دوسرے منکرین کے اور مین میں مارے میں ہو اور کوئی عالمیہ کے مطبع ہوجا کیں۔ اس کھ مباحث سے وہ علوم خر آئی کا نچوڑ ہیں۔ ایس میں جوام کوئی کی تین کوئی کوئی کی ان کوئی گئیں۔ ایس کی مباحث سے وہ علوم خر آئی کا نچوڑ ہیں۔

#### لغات:

> یه عمل کابیان بدبیری کابیان

تخصیل فطرت کی مدبیرلی میہ ہے کہ آ دمی ایس شکلیں ،ایسے اعمال اور ایسی چیزیں اختیار کرے جونفس کومطلوبہ صفت مصلی فطرت کی مدبیرلی میہ ہے کہ آ دمی ایسی شکلیں ،ایسے اعمال اور ایسی چیزیں اختیار کرے جونفس کومطلوبہ صفت یا د تی رہیں، ورچوکنا کرتی رہیں۔ اور مطلوبہ صفت کی تحصیل پرخس کو براہ گیختہ کرتی رہیں، اور ابھارتی رہیں۔ اس وجہ سے کہ مور مذکورہ انجام دیئے جاتے ہیں توصفت مطلوبہ حاصل ہوجاتی ہے۔ کہ مور مذکورہ انجام دیئے جاتے ہیں توصفت مطلوبہ حاصل ہوجاتی ہے۔ یا سی فطری مناسبت کی وجہ سے امور مذکورہ ،صفت مطلوبہ کے ملنے کی جگہ ہیں یعنی ظن غالب میہ وہ تا ہے کہ مذکورہ کام کرنے سے صفت مطلوبہ حاصل ہوگی ، جیسے:

(آ) جب کوئی شخص اپنے اندر غیظ دخضب کی کیفیت پیدا کرنا چاہت ہے تو وہ اس گالی گلوچ کو یا دکرتا ہے جواس کے مخالف نے دی ہے، نیز اس سے جو یا راور ذلت اس کو پینچی ہے اس کو یا دکرتا ہے تو غصہ بھڑک اٹھتا ہے، کیونکہ ان کے درمیان تلازم عادی ہے بعنی عاد فاریہ چیزیں یا دکر نے سے خصر آجا تا ہے۔

الم الم تم کرنے والی عورت جب اپنی مصیبت زدگی کی یاد تازہ کرناچا ہتی ہے قومیت کے می سُ کو یاد کرتی ہے اور خیالات کے گھڑ سوار اور بیاد ہے یعنی ہر طرح کے خیالات میت کی خوبیوں کی طرف بھیجتی ہے اور سوج سوج کر اس کے شن یاد کرتی ہے تو رو پڑتی ہے۔ کیونکہ ان دونول چیزوں میں تل زم عادی ہے۔

رس جوشخص جماع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ مہا شرت کے مقد مات اور دواعی کو اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ دو عی فطرت کے نقاضے سے جماع کی تحریک پیدا کرتے ہیں۔

عا۔ وہ ازیں اس کی ہے شمار مثالیس بیں ،اگر کوئی ان کو جمع کرنا جا ہے تو بہ سہولت کرسکتا ہے ،اس کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی ،اس لیے ہم انہی تین مثالوں ہرا کتفا کرتے ہیں۔

ربی یہ بات کہ وہ اَشکال وا ممال اور وہ اسباب کیا ہیں جن کے ذریعہ اُن صفات اربعہ کو حاصل کیا جسکت ہے؟ تو اس سسمہ میں ذوق سلیم رکھنے والے لوگوں کے مذاق پراعتاد کرنا ضروری ہے۔ انھوں نے جو اسب جو یز کئے ہیں ان کوشیم کرنا ہوگا۔ ذیل میں وہ اسباب بیان کئے جاتے ہیں ، طب رت کے اسب تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں اور اسباب بی نہیں ، موانعات بھی مفصل بیان کئے ہیں کیونکہ تحلیہ ، تخلیہ کے بعد بی ہوسکتا ہے۔ اور باقی تین صفات کے صرف اسباب بیان کئے ہیں ، موانعات کا تذکرہ نہیں کیا۔ ان پرسیر حاصل گفتگو کتا ہے کہ مقتم دوم میں بقیم مساحث الإحسان کے عنوان سے آربی ہے۔

صدث کے اسباب ا: - ول کا سفلی احوال سے بھر جانا جیسے صحبت سے یا ہم خوا بی سے لطف اندوز ہونا ۲ - جن کی مخالفت دل میں رکھنا جس کی وجہ سے ملا اعلی کی لعنت احاطہ کر لیتی ہے ۲: - بول و براز کا شدید تقاضا ۲: - بیشاب پاخانہ یا رسی خارج کر کے فارغ ہونا ۔ بیشاب پاخانہ یا رسی خارج کو اور کے فارغ ہونا ۔ بیشاب پاخانہ یا رسی جمع ہونا کر کے فارغ ہونا ۔ بین معدہ کے فضلات ہیں ، مناز کی استوں سے بدن اور کیٹر ول کا ملوث ہونا ۱۰- ایسی صور واشکال سے داس کا جرجانا جو فس کو سفلی حالت یا دولا کیں ۔ جیسے گندگیاں ، اپنی یا ہوی کی شرمگاہ کو دیکھنا، چو پایوں کی جفتی کو دلچیسی سے حواس کا بھر جانا جو فس کو سفلی حالت یا دولا کیں ۔ جیسے گندگیاں ، اپنی یا ہوی کی شرمگاہ کو دیکھنا، چو پایوں کی جفتی کو دلچیسی سے

و یکھنااور گہری نظر سے جماع کرنا لیعنی گدھوں کی طرح نظا ہوجانااورایک دوسرے نی شدہ گاہ کود یکھنااور صحبت کرنا اا: – ملا تک ہامتداورامتد کے نیک بندوں برطعن وشکیتا کرنا ۱۳: –لوگوں کوستانااوران کو آکلیف پہنیانا۔

پاکی کے اسباب: ا- مذکورہ رذائل کو دور کرنا اوران کی اضداد کو حاصل کرنا ہو۔ نیے کام کرنا جن کاعا د فافافت با خد ہونا ثابت ہو چکا ہے جیسے وضوء ہمل ، جواجھے کیڑے میسر ہوں وہ پبننا اورخوشبولگا نا۔ان چیڑوں کا استعمال طبارت کے طریقوں کی طرف نفس کومنعطف کرتا ہے۔

اخبات کے اسباب، بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی اور بجز واکساری بیدا کرنے کے لئے ایے اٹل اختیار کرنا اور نفس کوان کے کرنے پرمججور کرنا جواس کے نزد یک القدتوں کی عظمت و کبریائی کے سئے سب سے زیادہ موزون ہوں ، مثلاً سرگوں ہوکر کھڑ ابونا ، مجدہ کرنا ، ایسے کلمات کا درد کرنا جوخشوع وخضوع ، بجز واکساری اور مناجت پر دلالت کرتے ہوں ، القد تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں بیش کرنا ۔ بیسب کام اعلی درجہ کی نیاز مندی اور غایت ورجہ کا خشوع وخضوع بیدا کرتے ہیں ۔ فیاضی کے اسباب سخاوت ، انفاق اور خطا وارسے درگذر کی عادت ڈ النا۔ اور ناگوار بوں میں صبر کرنے پر نفس کومجبور کرنا وغیرہ ۔

انصاف کے اسباب. سنت راشدہ (انصاف کی راہ) کی مع اس کی تفصیلات کے تکہداشت کرنا لیعنی زندگ کے ہر معاملہ میں اسلام کی بتائی ہوئی انصاف کی راہ پرمضبوط رہنا۔

أما التدبير العملى: فالعمدة فيه: التلبس بهيئات وأفعال وأشياء تُذَكِّرُ الفسَ الخصلة المطلوبة، وتُنبَّهُهَا لها، وتُهَيِّجُها إليها، وتَحُثُّهَا عليها، إما لتلازم عادى بينها وبين تلك الخصلة، أو لكونها مظنَّة لها بحكم المناسبة الجبلية؛ فكما أن الإنسان إذا أراد أن ينبه نفسه للغضب، ويُحضِرَه بين عينيه، يتخيَّل الشتم الذي تَفَوَّه به المغضوبُ عليه، والذي يلحقه من العار، ونحو ذلك؛ والنائحة إذا أرادت أن تجدِّد عهدَها بالفَجْع تذكّرُ نفسها محاسِنَ الميتِ، وتتخيَّلُها، وتبعث من خواطرها الخيلَ والرَّجِلَ إليها؛ والذي يريدالجماع يتمسك بدواعبه؛ ونظائر هذا الباب كثيرة جدًا، لاتعصى على من يريد الإحاطة بجوانب الكلام؛ فكذلك لكل واحد من هذه الخصال أسباب تُكتسب بها؛ والاعتمادُ في معرفة تلك الأمور على ذوق أهل الأذواق السليمة:

فأسباب الحدث: امتالاءُ القلب بحالة سِفلية، كقضاء الشهوة مِن النساء جماعاً ومباشرة، وإضمارُه مخالفة الحق، وإحاطةُ لعنِ الملا الأعلى به، وكونُه حاقبا حاقنا، وقُرْبُ العهدبالبول والنائط والريح، وهذه الثلاثة فُضول المعدة، وتوسَّخُ البدن، والْبَخْرُ، واجتماع المُخَاطِ، ونباتُ الشعر على العانة والإبط، وتلطَّخُ الثوب والبدن بالنجاسات المستقذرة، وامتلاءُ الحواس

بصورةٍ تُمذَكِّرُ الحالةَ السَّفلية، كالقاذورات، والنظرِ إلى الفرج ومسافدةِ الحيوانات، والنظرُ الممعن في الجماع، والطعنُ في الملائكة والصالحين، والسَّغيُ في إيذاء الناس.

وأسباب الطهارة: إزالة هذه الأشياء ،واكتساب أضدادها، واستعمالُ ما تقرر في العادات كونه نظافةً بالغةً، كالغسل والوضوء، ولُبْس أحسنِ ثيابه، واستعمال الطيب، فإن استعمال هذه الأشياء تُنبّهُ الفس على صفة الطهارة.

وأسباب الإخبات : مؤاخذة نفسه بما هو أعلى حالات التعظيم عنده: من القيام مُطْرِقًا، والسجود، والنطقِ بألفاظ دالة على المناجات، والتذلل لديه، ورفع الحاجات إليه، فإن هذه الأمورَ تُنَبَّهُ النفسَ تنبيها قويا على صفة الخضوع والإخبات.

وأسباب السماحة : التمرُّن على السخاوة، والبذلِ، والعفوِ عمن ظَلَمَ، ومؤاخَذَةُ نفسه بالصبر عند المكاره، ونحوُ ذلك.

وأسباب العدالة: المحافظةُ على السنة الراشدة بتفاصيلها؛ والله أعلم.

ترجمہ: رہی تدبیر ملی تو اس سلسلہ میں بہترین طریقہ الیی شکلوں ،افعال اور چیزوں کے ساتھ تعلق پیدا کر نہ ہے جونفس کومطلو بہصفت یا د دلائیں اور وہ چیزینفس کومطلو بہصفت سے خبر دار کریں اور ونفس کومطلوبہفت ( کے عاصل کرنے) پر برا بھیختہ کریں اورنفس کومطلوبہ صفت برا بھاریں یا تو ان چیز وں کے درمیان اوراس صفت کے درمیان ی د ۃ تلازم ہونے کی وجہ سے بااس وجہ سے کہ سی فطری مناسبت کے باعث وہ چیزیں اس صفت کے'' ملنے کی جگہ' ہیں۔ پس جس طرح ہے بات ہے کہ انسان جب جا ہتا ہے کہ وہ نفس کوغصہ سے خبر دار کرے اور وہ اس غصہ کواپنی دونوں آئکھوں کے سامنے حاضر کرے تو وہ اس گالی کا تصور کرتا ہے جومغضوب علیہ نے کجی ہے اور اس عار اور اس کے مانند چیزوں کو یا دکرتا ہے جواس کو ( گالی کی وجہ سے ) لاحق ہوئی ہیں۔ اور بنین کرنے والی عورت جب جا ہتی ہے کہ اسے و کھ در د کا ز مانہ تازہ کرے تو وہ اپنے نفس کومیت کی خوبیاں یا د دلاتی ہے اور ان کوسوچتی ہے اور اپنے خیالات کے سوار اور پیا دہ ان خوبیوں کی طرف جھیجتی ہے۔اور جو تخص جماع کا ارادہ کرتا ہے وہ مباشرت کے دواعی کوا ختیار کرتا ہے۔اوراس باب کی نظائر بہت زیادہ ہیں، جو شخص کلام کے گوشوں کا احاطہ کرنا جا ہتا ہے وہ نظائر استخص سے بھا گ نہیں سکتیں ( بلکہ بہسہولت قابو میں آ جاتی ہیں) پس اس طرح ان صفات اربعہ میں ہے ہرا یک کے لئے ایسے اسباب ہیں جن کے ذریعہ اس صفت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔اوران چیزوں کے پہچاننے میں ذوق سلیم رکھنے دالےلوگوں کے مُداق پراعمّاد ہے۔ پس حدث کے اسباب: دل کاسفلی حالت ہے لبریز ہوجانا ہے ، جیسے عورتوں سے جماع اور ساتھ لٹا کرخوا ہش پوری کرنا۔اورآ ومی کا دل میں حق کی مخالفت کو چھپانا اور ملا ُاعلی کی لعنت کا اس کو گھیر لینا اوراس کو ببیثنا ب یا خانہ کا شدید

تقاضا ہونا اور ابھی ابھی پیشاب پاخانہ کر کے اور رہے خارج کر کے فارغ ہونا ،اور بیتنوں چیزیں معدہ کے فضلات ہیں ، اور بدن کا میلا ہونا ،اور منہ کا بد بودار ہونا ،اور رینٹ کا ناک ہیں اکٹھا ہونا اور زیرناف اور بغل میں بالوں کا اُگنا اور غلیظ نجاستوں کے ساتھ بدن اور کیٹر ول کالت بت ہونا اور حواس کا ایک صورتوں ہے بھر جانا جونفس کوسفلی حالت یا د دلا کیں ، جیسے گندگیاں اور شرمگاہ کی طرف و بھنا اور جانوروں کی جفتی و بھنا اور جہ ع میں گہری نظر کرنا اور ملا تکہ اور صالحین پرطعن کرنا اور لوگوں کوستانے کے دریے ہونا۔

اور پاکی کے اسباب: اِن ( مذکورہ بالا ) چیز وں کو دور کرنا ، اور ان کی اضداد کو حاصل کرنا ہے۔ اور ان چیز وں کو استعمال کرنا ہے۔ اور ان چیز وں کو استعمال کرنا ہے جن کاعادة نظافت بالغہ ( اعلی درجہ کی پاکی ) ہونا ثابت ہو چکا ہے ، جیسے شمل اور وضواور اپنے بہترین کپڑے بہنزا اور خشبوا سنتعمال کرنا ہے جبر وں کا استعمال نفس کو طہبارت کی صفت سے خبر دارکرتا ہے۔ اور خوشبوا سنتعمال کرنا۔ کیونکہ ان چیزوں کا استعمال نفس کو طہبارت کی صفت سے خبر دارکرتا ہے۔

اور نیاز مندی کے اسباب: اپنے نفس کا مواخذہ کرنا ہے (لینی اس کو مجبور کرنا ہے) ایسے کا موں پر جواس کے نزدیک تعظیم کے حالات میں سب سے اعلی ہیں لیعنی سر جھاکا کر کھڑا ہونا اور سجدہ کرنا اور ایسے الفاظ بولن جو مناجت (سر گوشی) پر دلالت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے روبرو خاکساری اور فروتی کرنا، اور اس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنا۔ پس بیشک میہ چیزیں نفس کونہایت خوب خبر دار کرتی ہیں عاجزی اور نیاز مندی کی صفات ہے۔

اور فیاضی کے اسباب: سخاوت کی اورخرچ کرنے کی اورظلم کرنے والے سے درگذر کرنے کی عادت ڈالنا ہے۔ اور نا گواریوں کے وقت صبر کے ساتھ اپنے نفس کو پکڑنا ہے اوراس قتم کے اور کام۔

اورانصاف کے اسباب: سنت راشدہ (ہدایت کے راستہ) کی اس کی تفصیلات کے ساتھ ( لیعنی ہر ہرمعاملہ میں ) نگہداشت کرنا ہے ( لیعنی ممل کرنا ہے ) باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

#### باب ----۲

## ظهورفطرت كے حجابات

صفات اربعہ لیعنی طہارت، اخبات، ساحت اور عدالت کی مرکب خالت کا نام'' فطرت' ہے۔ اس فطرت کے ظہور ونمود کو چند چیزیں روکتی ہیں۔ لیعنی بیموانع آ دمی میں خصال فطرت کو پیدانہیں ہونے دیتے۔ بیموانع تین ہیں بفس، دنیا اور برعقیدگی۔ بھی نفسانی نقاضے حصول کمال کی راہ میں روڑ ابن جاتے ہیں، بھی دنیا طبی سدراہ ہوجاتی ہے، اور بھی بدعقیدگی آ ڑ بن جاتی ہے کیونکہ عقیدے کی درتی کے بغیر ممل بے فائدہ ہے، بلکہ بھی مصر ہوتا ہے۔ تفصیل درج ذبل ہے:

آ حجابش کا بیان: الله تعالی نے انسان میں کھانے پینے اور نکاح وغیرہ کے تقاضے رکھے ہیں۔اوراس کا دل ہمیشہ طبعی احوال: حزن وملال، فرحت ونشاط، غیظ وغضب اور خوف و ہراس کی سواری بنار ہتا ہے۔انسان ہر وقت ان

حالات میں گھرار بتاہے۔اورانسان کو جو بھی حالت پیش آتی ہےاس کے تمین مرحلے ہوتے ہیں ایک حالت پیش آنے ہے ہیںے کا مرحلہ، دوسراعین حالت پیش آنے کا مرحلہ،اور تبیسراوہ حالت بٹنے کے بعد کا مرحلہ یہ مشلاً بھوک، پیاس،رنج وغم ہمجت باعشق کی حالت پیش آتی ہے تو پہلے مرحلہ میں نفس اس حالت کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس حالت کے مناسب چیزیں آ دمی کے دل و د ماغ اور حواس برحاوی ہوجاتی ہیں۔مثلاً محبت یکدم پیدائہیں ہوتی ، پہلے نفس اسباب محبت کی طرف متوجه بهوتا ہے۔ تا وحسن و بتمال دیکھتی ہے۔ کان دلکش آ واز سنتے ہیں۔ ہاتھ گدازجسم کوچھوتاہے، و ماغ اس کی خوبیوں کوسو چتاہے۔ پچر جب ال ود ماغ '' پیند'' ہے بھر جاتے ہیں۔ نگاہ کوصورت کی خوبی ، لامسہ کوجسم کی گدازی اورسامعہ کوآ واز کی دلکشی بھا جاتی ہے اور توت خیالیہ اور قوت ادرا کیہ بھی ان کی ہمنو ائی کرتے ہیں تو دوسرامرحلہ شروع ہوتا ہےاورنفس محبت میں پھنس جاتا ہےاور وہ اس حالت میں ایبا مستغرق ہوجاتا ہے کہاس کواور چیزوں کی پیچھ خبرنبیں رہتی۔ دل برابرمحبوب میں کھویا رہتا ہے۔خواہ محبوب سامنے ہو یا نہ ہویا کوئی دوسری حالت بھوک پیاس ونیبرہ پیش سے اپنے تب بھی دلمحبوب سے نہیں بٹتا ، بچر تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے یعنی جب وہ حاات چکی جاتی ہے تب بھی وہ ا پنارنگ اورمیل چھوڑ جاتی ہے اور دل میں محبت کی کسک باقی رہتی ہے۔محبوب تصور سے نبیس نکاتا۔ای طرح اس کے ون رات گزرتے رہتے ہیں اوراس کو حسیل کمال کی فرصت ہی نہیں ملتی ۔ پھر پھے لوگ تو عرصہ وارز کے بعداس حالت ے نکل جاتے ہیں ۔اور پچھ مدت العمر ای میں بھنے رہنے ہیں ،اور پچھ عشق ومحبت میں دیوانے ہوجاتے ہیں ،وہ نہ ریت رواج کی برواہ کرتے ہیں، نیفقل کی سنتے ہیں۔ان کونصیحت یا ملامت کی جائے تو وہ بھی کارگرنہیں ہوتی۔ بیرحالت '' حجا بنفس'' کہلاتی ہے۔ کیونکہ جبنفس اُس حالت کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے بھی وہ حالت پیش آتی ہے اور ای کو'' حجاب طبیعت'' بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ بہتجاب طبیعت کے تقاضے سے پیدا ہوتا ہے۔

(۲) ججاب دنیا کابیان: ججاب نفس کاشکارتو کم عقل والے ہوتے ہیں۔ گر ججاب دنیا میں بڑے بڑے عقل مند سینے ہیں۔ کر جاب دنیا کابیان: ججاب نفس کاشکارتو کم عقل والے ہوتے ہیں کہ جن ہیں گور جو سلا ہے۔ وہ ہر دفت طبیعت کے تقاضوں میں تو جہان ہیں رہتے۔ وہ فرصت کے بچھا لیے بحات نکال لیتے ہیں کہ جن میں نفس کے تقاضے تھم جاتے ہیں۔ اور ان کے دل میں نفسانی تقاضوں کے علاوہ وہ وہ ری چیز وں گی گنجائش نکل آئی ہے۔ ان کے دل میں توت عاقمہ کے مناسب حال علوم و کمالات کی تحصیل کا شوق بھی انگر ائیاں لیتا ہے اور وہ اس کو ضروری بچھتے ہیں۔ گر جب بیلوگ بصیرت کی آئی کھو لتے اور ہوش سنجو لتے ہیں توسب سے پہلے ان کی نگاہ ماحول پر پڑتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پوس شاندار کو شویاں ہیں۔ بہترین کاروبار ہیں۔ خوبصورت ہویاں اور خوش گل اولا دہے، شاندارلب س و پوشاک ہے، عیش وعشرت کی زندگی گذارتے ہیں اور فصاحتوں میں اور صنعت و حرفت ہیں مقابلہ بازیاں کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کو بے صدیہ ندآ جاتی زندگی گذارتے ہیں اور فصاحتوں میں اور منعت و حرفت ہیں مقابلہ بازیاں کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کو بے صدیہ ندآ جاتی ہیں۔ وہ ان کے ولدادہ ہوجاتے ہیں اور عرض و ہمت اور کا مل توجہ سے وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اور اپنی توم کے مین شرکر بینائیٹ نیز ہیں۔ اور کا مل توجہ سے وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اور اپنی توم کے مین کو مین کو خوت میں اور کا مل توجہ سے وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اور اپنی توم کے مین کو کھنے مین کو مین کی مین کو کہ کے دلا کہ مین کو کھنے میں کو کھنے کو کہ کو کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کو کہ کے کہ کو کہ کو کھنے کو کہ کو کھنے کی کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کی کھنے کہ کو کھنے کو کھنے کو کھنے کی کھنے کی کھنے کہ کو کھنے کی کو کھنے کے کہ کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کی کو کھنے کا کھنے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کور کہ کور کے کور کے کھنے کور کھنے کور کے کھنے کور کے کور کے کور کھنے کور کور کور کی کھنے کور کے کھنے کور کور کور کی کھنے کور کھنے کور کے کھنے کے کہ کور کھنے کور کی کور کھنے کور کے کہ کور کے کور کی کر کے کور کے کور کے کور کور کے کور کے کور کے کہ کور کے کور کور کے کور کور کے کور کے کور کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کور

ستھ دنیا کی دوڑ میں شریک ہوجاتے ہیں۔اوران میں جو تھے سل کمالات کا جذبہ ابھراتھ وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتا۔ یہ' حج ب رسم'' کہلاتا ہے۔ کیونکہ قوم کی ریت رواج اور رائج اقدار نے اس شخص کوفطری کمالات کی تحصیل سے روک دیا ہے۔اور بہی'' خباب دنیا'' کہلاتا ہے۔ کیونکہ ریتمام امور جن میں آدمی مشغول ہوا ہے دنیوی چیزیں ہیں،اور فطری کمالات سے فروز ہیں۔اور گووہ مفید ہیں گردنیا کی حد تک مفید ہیں۔ آخرت میں یہ چیزیں پھھ کام آنے والی نہیں۔

﴿ جَابِ سوئے فہم کا بیان: اور جو دانا موت تک دنیا میں تھنے رہتے ہیں، وہ جب مرجاتے ہیں تو تمام تر دنیوی فضائل و کمالات سے تہی دست رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ دنیوی کمالات جسم داعضاء کے تتاج ہیں۔ اور دہ اب رہ جنیں ،اس لئے فضاد نیوی خوبیوں سے خالی بوجا تا ہے، اور دنیا کا کوئی کمال ان کے پاس باتی نہیں رہتا اور ان کا حال اُس باغ والے جیس ہو کررہ جا تا ہے جس کو کوئی مگولا آ کر خاکستر کردے یا ان کا حال اس را کھ جیس ہوجا تا ہے جس کو موسم گرمائی تیز و تندآ ندھی از لیے جائے یعنی ان کی ساری پونجی برباد ہوجائے اور وہ کف افسوس ملتے رہ جا کیں۔

لیکن اگر وہ دانا، بینا بھی ہوتا ہے اور وہ عقل مند نہایت چوکنا اور ہے حدیجے دار ہوتا ہے تو وہ دلیل بر ہانی سے یادلیل خطابی سے یاشر بعت کی تقلید کے ذریعہ رہ کا یقین پیدا کر لیتا ہے۔ وہ کا نئات میں پھیلی ہوئی ہر سوخدا کے وجودا ورقد رت کی نشانیوں میں غور کرتا ہے یا کسی واعظ کی دنشیس اور موز ر تقریر سنتا ہے یہ کسی ذہب کو مانتا ہے اور اس غہب کی رو سے وہ مان لیتا ہے کہ اس کا ایک رہ ہے جو بندوں پر غالب ہے، جو بندوں کے تمام کا موں کا نظم وانتظام کرتا ہے اور جو بندوں کو ہمت کی نعتوں سے سرفر از فرماتا ہے۔ جب دل میں سے یقین جاگزیں ہوجاتا ہے تو اس میں پروردگار کی طرف میلان اور اس کی محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ قرب خداوند کی کا طالب ہوتا ہے، اپنی تمام تر حاجتیں اس کے سامنے چیش کرتا ہے اور اپنی تمام تر حاجتیں اس کے سامنے چیش کرتا ہے اور اپنی تمام تا خوالد کرویتا ہے۔ ان لوگوں میں بے بعض برحق ہوتے ہیں اور بعض گراہ۔ ان لوگوں میں سے بعض برحق ہوتے ہیں اور بعض گراہ۔ اور گراہنی کے بردے اسباب دو ہیں:

پېلاسېب:الله تغالی میں مخلوق کی صفات مان لیرا۔

د دسراسبب بخلوق میں اللہ تعالیٰ کی صفات مان لیزا۔

پہلی گمرای تشبیہ (مانند مخمرانا) کہلاتی ہے اور دوسری اِشراک (شریک مخمرانا) اور پہلی گمرای اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ عائب (اللہ تعالیٰ) کو حاضر (مخلوق) پر قیاس کیا جاتا ہے بعنی اللہ تعالیٰ کو بھی مخلوقات جیسا سمجھ لیا جاتا ہے اس لئے مخلوقات کی کمزوریاں اللہ تعالیٰ جیس بھی مان لی جاتی ہیں۔ اور دوسری گمرای اس لئے پیدا ہوتی ہے کہ بعض مخلوقات سے خلوقات کی کمزوریاں اللہ تعالیٰ جیس تو بیس بھی مان لی جاتی ہیں۔ اور دوسری گمرای اس لئے پیدا ہوتی ہے کہ بعض مخلوقات سے خارق عادت کا م ہیں بعنی وہ خودان کا مول کے خالق ہیں اور مظلق البیدا کرتا ان کی ذاتی صفت ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا گارے سے پرندہ بنانا اور اس میں بھو تک مار نے سے پرندہ کی کازندہ ہوجانا اور مادرز اداندھوں کو اور برص کے بیاروں کو اچھا کرتا اور مردوں کو قبروں سے زندہ کرکے نکالناوغیرہ۔

یداوراس کے علاوہ دوسری جھوٹی موٹی بدعقید گیاں''سوئے فہم کا جاب''اور'' جہالت کا حجاب'' کہلاتی ہیں۔ بیکھی سے سیا تخصیل کمالات کی راہ ہے ہے راہ کرتی ہیں۔ کیونکہ ادنی شرک وتشبیہ کے ساتھ بھی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ قرآن وحدیث اس مضمون سے بھر ہے ہیڑے ہیں۔

حاصل کلام: یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا جائزہ لیں تو آپ کو وہ سب باتیں بلائم وکاست لوگوں میں مل جائیں گی جوہم نے بیان کی ہیں۔ آپ ان باتوں میں ادنی تفاوت نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہرانسان خواہ وہ کسی ند ہب کو مانتہ ہو بعض اوقات میں کم وہیش حجاب نفس میں ڈو بار ہتا ہے۔ اگر چہوہ اس حالت میں بھی رسی کام (Routine Work) کرتار ہتا ہے۔

اوربعض اوقات میں وہ ریت رواج کے چکر میں پڑار ہتا ہے۔اس وقت اس پربس یہی فکرسوار رہتی ہے کہ وہ قوم کے عقل مندوں کی موافقت کرے۔ان کی طرح بات چیت کرے،ان کے جیسالیاس و پوشاک پہنے،انہیں جیسے اخلاق وعادات اپنائے اورانہیں جیسارئن مہن اختیار کرے۔

اور بعض اوقات میں وہ شرک و تشبیہ اور دوسری بدعقید گیوں کی اُن باتوں کی طرف سر جھکائے رہتا ہے جو وہ آباء واجداد ہے سنتا آبا ہے اور جبروت کی باتوں پر کال نہیں دھرتا یعنی القد تعالی کواس طرح بہج نے کی کوشش نہیں کرتا جس طرح اس کو بہجانے کاحق ہے۔ اس طرح اس کو بہجانے کی زحمت نہیں کرتا کہ اللہ تعلی بندوں کے ہاتھ سے کیوں خارق عادت امور ظاہر فر ماتے ہیں اوراس میں کیا تھا ہے کہ دست امور ظاہر فر ماتے ہیں اوراس میں کیا حکمت ملحوظ ہوتی ہے؟ مثلًا انبیائے کرام ملیہم الصلوٰ قوالسلام کے ہاتھوں پر مجزات اس لئے ظاہر کئے جاتے ہیں کہ نبوت ورسالت خودا کی خرق عادت امر ہے، جواللہ کی قدرت میں ہے۔ یہ بات ظاہر کرنے کے لئے نبی کے دست مبارک سے دیگر خرق عادت امر ہے، جواللہ کی قدرت میں ہے۔ یہ بات ظاہر کرنے کے لئے نبی کے دست مبارک سے دیگر خرق عادت امور ظاہر کرائے جاتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کے لئے دلیل اور نظیر بنیں کہ جس طرح یہ خرق عادت امور کیا جائے !

### ﴿باب الحُجُب المانعة عن ظهور الفطرة ﴾

اعلم: أن مُعَظَّمَ الحجب ثلاثة: حجاب الطبع، وحجاب الرسم، وحجاب سُوء المعرفة: و ذلك: لأنه رُكِّبَ في الإنسان دواعي الأكل والشرب، والنكاح، وجُعل قلبُه مطيةً للأحوال الطبيعية، كالحزن والنشاط والغضب والوجَل وغيرها، فلايز ال مشغولا بها، إذ كُلُّ حالةٍ يتقدمها توجه النفس إلى أسبابها، وانقيادُ القوى العلمية لمايناسبها، ويجتمع معها استغراق النفس فيها، وذهو لها عما سواها، ويتخلّف عنها بقية ظِلُها ووَضَرُ لونها، فتمر الأيام والليالي وهو على ذلك،

لايتفرغ لتحصيل غيرها من الكمال؛ وربَّ إنسان ارتطَمتُ قدماه في هذا الوحل، فلم يخرج منه طولَ عمره؛ ورب إنسان غلب عليه حكم الطبع، فخلع رقبته عن ربقة الرسم والعقل، ولم ينزجر بالملامة؛ وهذا الحجاب يسمى بالنفس.

لكن من تَمَّ عقلُه، وتوفَّر تيقظُه، يختطف من أوقاته فُرصًا يركد فيها أحوالُه الطبيعية، ويتسع نفسه لهذه الأحوال وغيرها، ويستوجب لفيصان علوم أخرى غير استيفاء مقتضياتِ الطع، ويشتاق إلى الكمال النوعى بحسب القوتين: العاقلةِ والعاملةِ، فإذا فتح حدقة بصيرته أبصر في أول الأمر قومه في ارتفاقات، وزِنَّ، ومباهات، وفضائلَ من الفصاحات والصناعات، فوقعت من قلبه بموقع عظيم، واستقبلها بعزيمة كاملة، وهمة قوية؛ وهذا حجاب الرسم، ويسمى بالدنيا. ومن الناس من لايزال مستغرقا في ذلك إلى أن يأتيه الموت، فتزول تلك الفضائلُ باسرها، لأنها لاتتم إلا بىالبدن والآلات، فَتَنْ قَى النفسُ عَارِيةٌ ليس بها شيئ وصار مثلُه كمثل ذي جنَّة أصابها إعصار، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، فإن كان شديد التنبُه، عظيم الفطنة،

استيقن بدليل برهاني، أو خطابي، أو بتقليد الشرع: أن له ربًّا قاهرًا فوق عباده، مدبرًا أمورهم، منعما عليهم جميع النعم، ثم خُلق في قلبه ميل إليه، ومُحبة به، وأراد التقرب منه، ورفع الحاجاتِ إليه، واطّر حَ لديه، فمن مصيب في هذا القصد ومخطئ.

ومُعْظُمُ الخطأ شيئان:

[1] أن يُعتقد في الواجب صفاتُ المخلوق.

[٢] أو يُعتقد في المخلوق صفاتُ الواجب.

فالأول: هو التشبيه، ومنشؤه قياس الغائب على الشاهد؛ والثاني: هو الإشراك، ومنشؤه رؤيةُ الآثارِ الخارقة من المخلوقين، فَيُظَنُّ أنها مضافةٌ إليهم بمعنى الحلق، وأنها ذاتيةٌ لهم.

وينبغى لك أن تستقرئ أفراد الإنسان، هل ترى من تفاوتٍ فيما أخبرتك؟ لا أظنك تجد ذلك! بل كلُّ إنسان، وإن كان في تشريع مًا، لابدله من أوقات يستغرق في حجاب الطبع، قللت أو كشُرت، وإن لم يزل مباشِرًا للأعمال الرسمية، ومن أوقاتٍ يستغرق في حجاب الرسم، ويهِمه حيند التشبه بعاقلِي قومه كلامًا وزِيًّا وخُلُقا ومعاشرة، وأوقاتٍ يُصغى فيها إلى ما كان يسمع، ولا يُصغى من أحاديث الجبروت والتدبير الغيبي في العالم، والله أعلم.

تر جمہ: ان حجابات کا بیان جوفطرت کوظا ہر ہونے سے روکنے والے ہیں: جان لیس کہ بڑے حجابات تین ہیں۔ ھے (وَسَنَوَرَ سِبَائِتَ مُلَا ﴾ ۔ طبیعت (نفس) کا حجاب، ریت روان ( دنیا) کا حجاب اور بدنبی (جهالت) کا حجاب:

اوروہ اس لئے ہے کہ انسان میں کھانے پینے اور نکاح کے تقاضی مرکب کے گئے ہیں۔ اور اس کا دل فطری احوال کی مواری بنایا گیا ہے جیسے غم، ہشاش ہشاش ہونا، غصہ اور خوف وغیرہ۔ لیں انسان برابر ان احوال میں مشغول رہتا ہے۔ کیونکہ ہر حالت سے پہلے فس اس کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور قولی علمیہ اس چیز کے مطبع ہوتے ہیں جہ اس حالت کے مناسب حال ہوتی ہے۔ اور اکٹھا ہوتا ہے اس حالت کے ساتھ ففس کا اس میں مستغرق ہونا، اور اس حالت کے ماسواء سے بخیر ہونا۔ اور اس حالت سے بیجھے رہ جاتا ہے اس کا باقی سامیہ اور اس کے رنگ کا میل ۔ پنس حالت کے ماسواء سے بخیر ہونا۔ اور اس حالت سے بیجھے رہ جاتا ہے اس کے علاوہ کمال کی خصیل کے لئے فی رخی نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگوں پر طبیعت کا بعض لوگوں کے باؤں اس کیچڑ ہیں جاتا ہے ہیں، پس وہ اس سے زندگی بحر نہیں نکلاً۔ اور بعض لوگوں پر طبیعت کا بعض لوگوں کے باؤں اس کیچڑ ہیں وہ رہت رواج اور قل کے طقہ سے اپنی گردن نکال لیتے ہیں۔ اور وہ ملامت کرنے سے مقاضا غالب آجا تا ہے۔ پس وہ رہت رواج اور قل کے طقہ سے اپنی گردن نکال لیتے ہیں۔ اور وہ ملامت کرنے سے بھی بازنہیں آئے۔ اور رہ ڈتجانی سے مناسب کی باقس میں کہلاتا ہے۔

لکین جس کی عقل تام ہوتی ہے اور بیداری سے اس کو وافر حصہ ملا ہوتا ہے، وہ اپنے اوقات میں سے پھھانات جس جسپٹ لیتا ہے جس میں اس کے طبعی احوال تھم جاتے ہیں۔اوراس کے نفس میں اُن احوال کے لئے اوران کے علاوہ ویگر امور کے لئے گنجائش نگل آتی ہے۔اور وہ طبیعت کے تقاضوں کی تصیل کے علاوہ ویگر علوم کے فیضان کو واجب ولازم جانتا ہے۔اور وہ قوت عا قلہ اور قوت عالمہ کے اعتبار سے کمال نوعی کا مشاق ہوتا ہے۔ پس جب وہ اپنی بصیرت کی آئے کھولتا ہے تو وہ اول امر میں اپنی قوم کو ویکھتا ہے۔ تدبیرات نافعہ اور پوشاک اور فخر اور فصاحت و کاریگر یوں کے کمالات میں۔ پس بے چیزیں اس کو بہت ہی پہند آجاتی ہیں۔ اور وہ عزیمت کا ملہ اور پوری توجہ سے ان چیز وں کا سنتابل کرتا ہے۔اور بیدریت روائے کا بردہ ہے جو' و نیا'' کہلاتی ہے۔

اوربعض لوگ برابران (و نیوی) عالات میں مستفرق رہتے ہیں تا آنکہ ان کی موت کاوقت آجا تا ہے۔ پی وہ (د نیوی) کمالات بالکلیے زائل ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ وہ نشائل بدن اور آلات (اعضاء) کے بغیر کمیل پذیر نہیں ہوتے۔ پی نفس عاری رہ جاتا ہے اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اور اس کا حال اس باغ والے کے حال جیسا ہوجا تلہ، جس کوئی بگولا پہنچے پس اس کو خاکسترکر دے (و کھھے سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۲) یا اس را کھ جیسا ہوجا تا ہے جس کو تخت آندھی کے دن میں ہوا اڑا دے (و کھھے سورۂ ابرائیم آیت ۱۸) پس اگر وہ مخفص نہایت ہی چوکنا ہے اور بہت زیادہ بچھ دار ہے تو وہ دلیل بر بانی یا ولیل خط بی یا تقلید شرع ہے اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ اس کا ایک رہ ہے جو اپنے بندوں پر منا ب ہے، جو ان کے کاموں کا انفر ام کرنے والا ہے جو ان پر ہمتم کی نعمیں مبذول کرنے والا ہے۔ پھر اس کے دل میں اس حب بوتا ہے ہوا تا ہے۔ اوروہ اس رب سے نزد یک ہوتا چا ہتا ہے اور اس کے ساتھ محبت بیدا کی جاتی ہے۔ اوروہ اس رب سے نزد یک ہوتا چا ہتا ہے اور اس کے ساتھ محبت بیدا کی جاتی ہو تا ہی جاتی ہوتا ہی ہوتا ہی

سامنے ہو جتیں پیش کرنا جا ہتا ہے اور اپنے آپ کواس کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ پس کوئی تو اس مقسد میں مصیب ہوتا ہےاور کوئی غلط راہ اپنانے والا:

اور بری غلطیاں دو ہیں:

ایک به که واجب تعالیٰ میں مخلوق کی صفات مان لی جا کمیں۔ دوسری کی مخلوق میں واجب تعالیٰ کی صفات مان لی جا کمیں۔

پس اول'' تثبیہ' ہے اوراس کے بیدا ہونے کی جگہ: نائب کو حاضر پر قیاس کرنا ہے اور دوسری اشراک (شریک تھہرانا) ہے اور اس کے بیدا ہونے کی جگہ: مخلوق سے خارق عادت آثار کو دیکھنا ہے۔ بیس وہ گمان کرتا ہے کہ بیکام ان لوگوں کی طرف منسوب ہیں ختق (پیدا کرنے) کے معنی کے امتہارہے، اور بیدکہ دہ ان لوگوں کے ذاتی کام ہیں۔

لغات: مُغطم الشيئ: چيز كابر احصه، جمع مَغاظم ارتطم: كيجر بين كرنا رَبْقة اور رِبْقَة: رَى كا پحندا الفطنة بيمجر جمع فِطَنّ إطَّرَ حَهُ: وُالدينا، پهينك دينا يعني وه اين آپ كوالله كسامن وُالدينا بسب أَهَمَّهُ: فكر مند كرنا عُم مِن وُالناب

باب \_\_\_\_

## حجایات مذکورہ کودور کرنے کا طریقتہ

پچھنے باب میں تخصیل فطرت کی راہ کے تمین تجابات ذکر کئے گئے ہیں۔انفس کا تجاب۲- دنیا کا تجاب۳- بدنہی لیعن اللّہ کے معاملات کوچنے نہ جاننے کا تجاب۔اب اِس باب میں اُن تجابات کودور کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔

# ا حجانفس کے ازالہ کا طریقہ

سرکش نفس کو دوطرح ہے رام کیا جاسکنا ہے ایک معبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعہ دوسرے جزائم پرسزائیس مقرر کرنے کے ذریعہ ، پہیے طریقہ کا صرف تھم دیا جائے گا یعنی ترغیب کے ذریعہ عب دتوں اور ریاضتوں پر ابھارا جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ او پر سے مسلط کیا جائے گا یعنی تعزیرات مقرر کی جائیں گی۔خواہ لوگ ان پر راضی ہوں یا نہ ہوں اور گنا ہوں پر وارو گیر کی جائے گی۔

پہلاطریقہ:ننس کولگام دینے کے لئے ایسی ریاضتیں اور بھاری عبادتیں کرنی ضروری بیں جو ہبیمیت کو کمزور کریں۔مثلاً مستسل روزے رکھنا اورشب ہیداری کرنا یعنی رات بھر جا گن اورنفلیس پڑھنایاذ کر دفکر کرنا۔

بعض جابل صوفیاء ریاضتوں کے سسدہ میں حدے بڑھ گئے ہیں۔ انھوں نے ''القد گی تخییق' کو بگاڑنا شروع کردیا۔
آلاتِ تناسل کوکاٹ ڈالا اور بہترین اور کار آیداعضاء ہاتھ پاؤل کوسو کھالیا۔ یہ تسویل شیط ٹی ہے۔ سور ڈالنساء آیت ۱۱۹ میں اس کا تذکرہ ہے اور حدیث شریف میں تبکل یعنی دنیا ہے بے علق ہوکر خدا کی طرف متوجہ ہونے کی ممانعت وار دہوئی ہے (متنق ملیہ بھکو ق ، شروع کتاب النکاٹ) کیونکہ بہترین راہ میا نہ روی کی راہ ہے۔ نفس کونہ تو ہا کل بے لگام چھوڑ دینا من سب ہے، نذاس کی خواہشات کو ہر طرح سے پامال کر دینا، بلکہ جائز خواہشات پوراکرنے کے مواقع فراہم کرنا ضروری ہے۔ یہاں یہ یک خواہشات کو ہر طرح سے پامال کر دینا، بلکہ جائز خواہشات پوراکرنے کے مواقع فراہم کرنا ضروری ہے۔ یہاں یہ نظر ج ہیں۔ یہاں یہ نظر ج کے اس کے ان کا بقد رضرورت ہی استعمال ہونا چا ہے۔ حدیث شریف میں صور ج صوم (مسلسل روزہ ورکھنے) کونا پہند کیا گیا ہے کہ اس کے ان کا بقد رضرورت ہی استعمال ہونا چا ہے۔ حدیث شریف میں صور ج صوم (مسلسل روزہ ورکھنے) کونا پہند کیا گئی ہے کہ آئے ان کا بقد رضرورت ہی استعمال ہونا چا ہے۔ حدیث شریف میں صور ج صوم (مسلسل روزہ ورکھنے) کونا پہند کیا گئی ہے کہ آئے درواہ مسلم مشکو ق حدیث نمبر ہے ہو میام الطوع ) اور رات بھر عبادت کے لئے جاگنے پر نگیر فرمائی گئی ہے کہ آئے خواہش کے بیت ہو جاگنے پر نگیر فرمائی گئی ہے کہ آئے خواہش کا بیا ہوں اور شیاب الصوم )

دوسراطریقہ: جو محص نفس پرتی کا شکار ہوجائے اور سنت راشدہ کی خلاف ورزی کرے، اس پر سخت تمیر کی ج نے اور اس کو سزا دی جائے۔ سزا کا خوف آ وی کو بے راہ روی سے رو کتا ہے۔ البتہ بیضروری ہے کہ ہر نفسانی غلبہ سے رستگاری کا طریقہ بیان کیا جائے اور سے حراستہ بتلایا جائے تا کہ لوگ اس کوا پنا کیں۔ مثلاً شہوت ایک فطری امر ہے۔ اس کی برائیوں اور بگاڑ سے بیخنے کا طریقہ نکاح ہے اور نکاح کے اسباب مہیا نہ ہوں تو مسلسل روز ہے رکھ کرنفس کی تیزی تو ڑی جائے، چنا نچہ آخصور میل تیزی سے جو بھی گھر بسانے کی استطاعت رکھتا تو ڑی جائے، چنا نچہ آخصور میل تیزی سے جو بھی گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرلے، کیونکہ نکاح نگاہ کو بہت زیادہ میچنے والا اور شرمگاہ کی خوب حفاظت کرنے والا ہے اور جس میں نکاح کی استطاعت نہ ہو، وہ روز وں کولازم پکڑے، کیونکہ روزے بھی آختگی ہیں (متفق علیہ بھکو ہ کتاب النکاح) کی استطاعت نہ بھی وہ روز وں کولازم پکڑے، کے معمولی معمولی باتوں پر نگیر کرنا اور سزا کمیں وینالوگوں کو تنگی میں مبتلا کردے گا، یہباں بینکتہ بھی یا در کھنا ضروری ہے کہ معمولی معمولی باتوں پر نگیر کرنا اور سزا کمیں وینالوگوں کو تنگی میں مبتلا کردے گا،

جومناسب نبیں اور تقین جرائم پرمحض زبانی نکیر کافی نبیں۔ بلکہ درد ناک مارا در کمر توڑجر مانہ کرنا ضروری ہے اورالی سخت سزائیں ان جرائم کے لئے مناسب ہیں جن کا ضرر متعدی ہے جیسے زنا اور تل۔ایسے تنگین جرائم پر ہلکی سزائیں وینا جرائم روکنے میں ناکا فی ہے۔

### ﴿باب طريق رفع هذه الحُجب﴾

اعلم: أن تدبير حجابِ الطبع شيئان أحدهما يُؤمر به، ويرغّب فيه، ويُحَثُّ عليه؛ والثاني يُضرب عليه من فوقه، ويُؤاخذ به، أشَاءَ أم أبلي:

فالأول: رياضاتٌ تُضْعِفُ البهيمية، كالصوم، والسَّهر، ومن الباس من أفرط، واختار تغييرَ خَلْقِ الله، مثلُ قطع آلات التناسل، وتجفيفِ عُضوٍ شريف، كاليد، والرِّجل؛ وأولئك جهَّال الْعُبَّادِ، وخير الأمور وسطُها، وإنما الصوم والسهر بمنزلة دواءٍ سمِّي، يجب أن يُتقَدر بقدر ضروري.

و الثانى: إقامة الإنكار على من اتبع الطبيعة، فخالف السدّة الراشدة، وبيانُ طريق التفصى من كل غلبة طبيعية، وضرب سنة له؛ ولاينبغى أن يُضيِّق على الناس كلَّ الضَّيْقِ؛ ولايكفى فى الكل غلبة طبيعية، وضرب سنة له؛ ولاينبغى أن يُضيِّق على الناس كلَّ الضَّيْقِ؛ ولايكفى فى الكل الإنكارُ القولى، بل لابد من ضربٍ وجِيْع، وغرامةٍ مُنْهِكَةٍ فى بعض الأمور؛ والأليقُ بذلك إفراطاتٌ فيها ضررٌ مُتَعَد، كالزنا، والقتل.

تر جمہ ان پر دول کواٹھانے کے طریقہ کا بیان: جان لیں کہ تجاب طبیعت کی تدبیر دو چیزیں ہیں۔ان میں سے ایک کا تکم دیا جائے گا اور اس کی ترغیب دی جائے گی اور اس پر ابھارا جائے گا۔اور دوسری اس پر مسط کی جائے گی اس کے اور یہ اور اس کے ذریعہ دارو گیر کی جائے گی ۔خواہ دہ جائے گا۔ اور کیر کی جائے گی ۔خواہ دہ جائے گا۔ اور کیر کی جائے گی ۔خواہ دہ جائے گا۔ کیا دیر سے اور اس کے ذریعہ دارو گیر کی جائے گی ۔خواہ دہ جائے گا۔

پس پہلی چیز: ایسی ریاضتیں ہیں جو بہیمیت کو کمز ورکریں، جیسے روز ہ اور شب بیداری۔اور بعض لوگ (ریاضتوں میں) صدیے ہندھ گئے ہیں اور انھوں نے اللہ کی بناوٹ کو ہدلنا پسند کیا، جیسے آلاتِ تناسل کا کا ننااور کسی کار آید عضو کوخشک کرنا، جیسے ہاتھ اور پیراور میلوگ بردیے ہی جابل عبادت گزار ہیں۔اور بہترین راہ میاندراہ ہے۔ اور روز ہ اور شب بیداری زہریلی دواء جیسے ہی ہیں۔ضروری ہے کہ ضروری مقدار کے ساتھ وہ اندازہ کی جائے۔

اور دوسری چیز . اس شخص پرنگیر کرنا ہے جونفس کی پیروی کرتا ہے اور سنت راشدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ہر نفس ٹی نلبہ سے جھنکارے کا طریقہ بیان کرنا ہے اور اس کے لئے ایک طریقہ مقرر کرنا ہے۔ اور یہ بات نامن سب ہے کہ لوگوں پر ہر طرح سے نگل کی جائے ۔ اور تمام جرائم میں محض زبانی نمیر کافی نہیں ۔ بلکہ بعض امور میں در دنا ک ماراور کمر توڑج ، منہ ضروری ہے اور اس سزا کی زیادہ سزاواروہ زیاد تیاں ہیں جن کا نقصان دوسروں تک بہنچتا ہے، جیسے زنااور تل ۔ فوٹر جر ، منہ ضروری ہے اور اس سزا کی زیادہ سزاواروہ زیاد تیاں ہیں جن کا نقصان دوسروں تک بہنچتا ہے، جیسے زنااور تل ۔

لغات: سهر (س) سهر اسماری رات بیدار ربنا و سط میاند، معتدل اور و سط در میان تفضی تفضی از بالی بانا انشاء مین بمز و استفهام کا ب اور اُماس کا معادل ب اور بغیر بمز و کیمی درست ب

### ٣ تجاب دنيا كے از اله كاطريقه

حباب دنیا کے از الد کی بھی دوتر کیبیں ہیں:

پہلی ترکیب: تمام دنیوی معاملات کے ساتھ ذکر البی شامل کردیا جائے۔ یا تو با قاعدہ دعا کمیں یاد کرائی جا کمیں کہ صح وشام میں، کھانے سے پہلے اور بعد میں ، بیت اخلاء جائے اور نکلتے دفت، گھر میں داخل ہوتے دفت اور باہر نکلتے دفت اور سوتے اور جاگئے دفت مید دعا کمیں پڑھی جا کمیں۔ یا معاملات کے لئے شرعی حدود دقیو دمقرر کی جا کمیں کہ اس طرح معاملہ کرنا شرعاً جا کڑے اور اس طرح کرنا ناج بڑے۔ اس طرح کرنے سے دنیا کی ہر چیز عبادت بن جائے گی اور آ دمی کہی وقت اللہ کوئیس بھولے گی اور آ دمی کہی کہ برائیوں سے محفوظ رہے گا۔

دوسمری ترکیب. پچھ عبادتوں کوروائی میں دیا جائے لینٹی سب لوگوں کے لئے وہ عبادتیں ضروری قرار دی جائیں، جیسے پانچ فرض نمازیں، رمضان کے روزے وغیرہ ۔ ان عبادتوں کی پابندی لوگوں پر لازم کی جائے، خواہ لوگ رضا مند ہوں یا نہ ہوں ۔ اوران عبادتوں کے جائے۔ اوراگر کو گی شخص اِن طاعات کونوت کردے تو بطور سزا اس کی مرغو بات (مثلاً طلبہ کا کھانا اورامرا ، کا عہدہ) ہے اس کومحروم کردیا جائے۔

ان دومد بیروں سے ریت روائ کی خرابیاں لیعنی دنیا کے جھیل کی برائیاں دفع ہوجا کمیں گی۔اور دنیا، دنیا نہیں رہے گ بلکہ دین بن جائے گی اورعبا دات غیروں کومتا ٹر کریں گی۔اوران کے دل میں اسلام کے حق میں لیحة فکر پیدا کریں گی۔

### وتدبير حجاب الرسم: شيئان

أحدهما: أن يُنضَمَّ مع كل ارتفاقٍ ذِكُرُ الله تعالى، تارةً بحفظِ الفاظِ يؤمَر بها، وتارة بمراعاة حدود وقيود لاتُرَاعى إلا لله.

والثاني: أن يُجعلَ أنواعٌ من الطاعات رسمًا فاشيًا، ويُسَجَّلَ على المحافظة عليها، أشاء أم أبي، ويُلامَ على تركها، ويُكْبَح عن المرغوبات من الجاه وغيره، جزاءً لتفويتها.

فبه ذين التدبيرين تندفع غوائلُ الرسم، وتصير مؤيِّدَةً لعبادة الله تعالى، وتصير السِنَّة تدعو إلى الحق.

ترجمه:اور حاب رسم (دنیا) کی تدبیر دو چیزیں ہیں:

ان میں سے ایک: بیہ ہے کہ ہرتد ہیر نافع کے ساتھ اللہ کا ذکر ملایا جائے۔ بھی ایسے الفاظ یا دکرنے کے ذریعہ جس کے پڑھنے کا آ دمی کو تکم دیا جائے اور بھی ایسی حدود وقیو دکی رعابت کرنے کے ذریعہ، جن کی رعابت اللہ بی کے لئے ک جاتی ہے (لیمنی اس کوامرشرع سمجھ کراس کی یا بندی کرنے)

اور دوسری: یہ ہے کہ پچھ عبادتوں کو رواج عام دیا جائے اور ان عبادات کی نگہداشت کا فیصلہ کیا جائے۔خواہ وہ جائے۔ اور مرغوبات یعنی جاہ وغیرہ سے وہ مخص بازر کھا جائے۔ اور مرغوبات یعنی جاہ وغیرہ سے وہ مخص بازر کھا جائے۔ اور مرغوبات یعنی جاہ وغیرہ سے وہ مخص بازر کھا جائے ۔ اور مرغوبات یعنی جاہ وغیرہ سے وہ مخص بازر کھا جائے ۔ اور مرغوبات یعنی جاہ وغیرہ سے وہ مخص بازر کھا جائے ۔ اور مرغوبات کوفوت کرنے کی سزا کے طور ہر۔

پس ان دو تدبیرول ہے رواج کی برائی دور ہوجاتی ہے اور ریت رواج اللہ کی عبادت کی تا ئید کرنے والی ہوجاتی ہیں اور وہ عبادات الیکی زبانیس بن جاتی ہیں جودین حق کی طرف دعوت دینے والی ہوتی ہیں۔

لغات: سَجَّلَ القاضى عليه فيصله كرنا كَنْح (ف) كَيْحُا عن الحاجة: بازركه نا الغائلة: برائى، مصيبت الاتواعى إلا لله إصل مين لايوعى إلا الله ب، ينضيف بضيح مخطوط كرا جي سے كي تي ہے۔

# ﴿ حِیابِ بدعقیدگی کوزائل کرنے کا طریقہ

بدعقیدگی کی دونول قشمیں بیعنی تشبیہ واشراک دوسہوں ہے بیدا ہوتی ہیں۔اس لئے علاج بھی دو ہیں: پہلاسبب اوراس کا علاج:اللہ کی ذات والاصفات بشری صفات سے برتر وبالا ہے۔وہ محسوسات اور نو بید چیز ول کے مانند ہونے سے پاک ہے۔اس لئے پچھ لوگ حق تعالی کو کما حقہ بہچان نہیں سکتے اور تشبیہ یااشراک کی گمرا ہی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

گرائی کے اس سبب کا علاج یہ ہے کہ لوگوں کو صفات باری کے بارے میں صرف آئی بات بتائی جائے جس کی ان کے ذہنوں میں سائی ہو، ذا کد با تیں نہ بتائی جا کیں ، ورنہ وہ گرائی کا باعث ہوں گی۔ مثلاً لوگوں سے صرف بیہ ہوائے کہ اللہ تعالیٰ موجو ہیں ، مگران کا موجو دہوتا ہمارے موجود ہونے کی طرح نہیں ہے ، بلکہ ان کے شایان شان ہے۔ اوروہ زندہ ہیں ، مگر ہمارے زندہ ہونے کی طرح نہیں ہیں ان کی زندگی ان کے شایان شان ہے ، ہم اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے ۔ صفات باری کو سمجھا جا سکتا ہے : انسان دوسری چیز وں کی طرح اللہ پاک کی ذات کو اور ان کی صفات کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ کیونکہ وہ ہر موجود و معدوم کو اور ہر مرکانی اور غیر مرکانی (مجرد) چیز کو جان سکتا ہے۔ اور جانے کی دوصور تیں ہیں : ہے ۔ کیونکہ وہ ہر موجود و دمعدوم کو اور ہر مرکانی اور غیر مرکانی (مجرد) چیز کو جان سکتا ہے۔ اور جانے کی دوصور تیں ہیں ۔ (۱) معلوم کی صورت ذبین میں لاکراس کو جانا ہی جیز پر قیاس کر کے جانیا۔ تمام معنویات اور وہ محسوسات جونظر کے سامنے موجود نہیں ہیں اس طرح جانی جاتی ہیں ۔ سامنے موجود نہیں ہیں اس طرح جانی جاتی ہیں ۔ سامنے موجود نہیں ہیں اس طرح جانی جاتی ہیں ۔ سامنے موجود نہیں ہیں اس طرح جانی جاتی ہیں ۔ سامنے موجود نہیں ہیں اس طرح جانی جاتی ہیں ۔ سامنے موجود نہیں ہیں اس طرح جانی جاتی ہیں ۔ سامنے موجود نہیں ہیں اس طرح جانی جاتی ہیں ۔ سامنے موجود نہیں ہیں اس طرح جانی جاتی ہیں ۔ سامنے موجود نہیں ہیں اس طرح جانی جاتی ہیں ۔

غرض انسان ہر چیز کو جان سکت ہے۔ وہ مدم (نہ) کو بھی جان سکتا ہے اور مدم مطبق اور معدوم مطلق اور مجبول مطبق کو جس جان جائے جسی جان سکتا ہے اور اس کی صورت ہے ہے کہ 'نہ' کو جو کہ ایک مفہوم عدمی ہے، وجود (ہونے) کی جبت ہے جان جائے لینی ہونے کے ساتھ متصف ندہونے کا نام ہے۔ پھر لینی ہونے کے ساتھ متصف ندہونے کا نام ہے۔ پھر فعل مجبول عیدم (س) غدما اور جھل (س) جھالا سے صیف ماسم مفعول معدوم اور مجھول کو جان جائے۔ پھر مطابق کا مفہوم ہے۔ جس کا نہ خارج میں وجود ہے نہ ذہن میں مالیا جائے وہم سر سبی ہوم ہے۔ جس کا نہ خارج میں وجود ہے نہ ذہن میں ، وہ صرف جوم سبی ہوم ہے۔ جس کا نہ خارج میں وجود ہے نہ ذہن میں ، وہ صوف ایک استباری مفہوم ہے۔ جس کا نہ خارج میں وجود ہے نہ ذہن میں ، وہ صوف ایک استباری مفہوم ہے۔ سب اس کی نظر ہے کہ جب کوئی کسی نظری چیز کو جاننا چا ہتا ہے تو تلاش کر کاس کی جبول مطابق کو جوڑ کر معدوم محض اور جبول مطابق کو سمجھا جا سکتا ہے۔

ای طرح ابقدتع کی فوات کواوران کی صفات کو بھی سمجھا جاسکت ہے بعنی ان کو مخلوق پر قیاس کر کے سمجھا جا ۔۔ اور اس ہے جو'' مخلوق کے مانند' ہونے کا وہم پیدا ہواس کی تلافی میہ کہر کر کی جائے کہ وہ'' ہم جیسے' نہیں ہیں بکسان ک ذات وصفات ان کے شایان شان ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی صفات ثابت کی جا کیں: اللہ تعالیٰ کے لئے صفات مدحیہ ثابت کی جا کیں یعنی مخلوق میں جو خوبیاں ہیں اور جن کی وجہ سے مخلوق کی تعریف کی جاتی ہے، وہ خوبیاں اللہ کے لئے ثابت کی جا کیں۔ اور جوصفات خود مخلوق کی حریف کی جاتی ہے، وہ خوبیاں اللہ کے لئے ثابت کی جا کیں۔ اور جوصفات خود مخلوق کی تعزیبا اور برائی ہیں ان سے اللہ تعلیٰ کی تعزیبا اور پا کی بیان کی جائے اور تشہید کے ایہام کو یہ کہہ کر دفع کیا جائے کہ اللہ تعلیٰ و ہو الشمیع البصیل ﴿ (الثوری اا) کوئی چیز اس کے شان نہیں اور وہ سمیع و بسیر ہیں۔ یعنی قاعدہ کلیہ کے مطابق ان کا سفنا اور دیکھنے کے سفنے اور و یکھنے کے مان تنہیں ہے۔

صفت مدح کو جاننے کا طریقہ: ربی ہیہ بات کہ بیہ کیسے جانا جائے کہ صفت مدح کونسی ہےاورصفت ذم کونسی؟ تو اس کا طریقہ بیہ ہے کہ سی بھی صفت کو تین مادول میں پھیر کر دیکھ جائے ، پینہ چل جائے گا کہ دہ خو بی ہے یا خرالی؟ وہ تین مادے یہ ہیں:

پہلا مادہ: جس میں وہ صفت پائی جاتی ہو۔اوراس صفت کے آثار بھی اس مادہ میں نمایاں ہوں۔ ووسرامادہ: جس میں نہ وہ صفت پائی جاتی ہو، نہاس میں اس صفت کی صلاحیت ہو۔ تیسرامادہ: جس میں بالفعل تو وہ صفت نہ پائی جاتی ہو، گراس میں اس صفت کی صلاحیت ہو۔ مثلاً صفت حیات کوان تین مادوں میں پھیر کرد کھئے حسی (زندہ) میں میصفت پائی جاتی ہے اور جاندار میں اس کے آثار بھی نمایاں ہیں جماد (بے جان چیز) میں نہ رہ صفت پائی جاتی ہے، نہاس میں اس کا کوئی امکان ہے اور حیث

- ﴿ أُوْسَرُورُ بِيَالِيْسَرُلُهُ ﴾-

(مردہ) میں بانفعل تو بیصفت نہیں پائی جاتی گراس میں اس صفت کے پائے جانے کا امکان ہے۔مردے پہلے بھی معجزہ سے زندہ ہوئے ہیں اور آئندہ قیامت میں بھی زندہ ہوں گے۔

اب غور سیجے موالید میں برز مخلوق ' جاندار' 'مجھی جاتی ہے ، جماد کا کوئی مقام نہیں اور میت کا یک گونداحتر ام ضروری ہے اس لئے جنازہ لے کر دوڑ نا مکروہ ہے اور شامی میں کراہیت کی وجہ میت کی ہے تو قیری بیان کی گئی ہے ۔ پس ٹابت ہوا کہ حیات صفات بد حید میں ہے ہوا کہ حیات صفات بد حید میں ہے ہوا کہ اس کو القد تعالی کے لئے ٹابت کیا جائے ۔ اس طرح آپ صفت عدل کو ان تین مادوں میں پھیر کردیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ رہی صفت مدح ہاور بُکا ، (رونا) کو ان مادوں میں پھیر کردیکھیں یا ظلم کودیکھیں مادوں میں پھیر کردیکھیں تو خود مخلوق میں عیب میں اس مان صفات ہے اللہ تعالی کی یا کی بیان کرنا ضروری ہے۔ تو اندازہ ہوگا کہ میں عیب میں اس ان صفات ہے اللہ تعالی کی یا کی بیان کرنا ضروری ہے۔

حاصل کلام میہ ہے کے صفت ماد حد (خوبی) کوائند تعانی کے لئے اس دلیل ہے تابت کیا جائے کہ اللہ تعالی میں اس صفت کے آٹار پائے جاتے ہیں، جیسے زندہ میں زندگی کے آٹار پائے جاتے ہیں۔ اس کوزندہ کہتے ہیں۔ عادل میں عدل کے آٹار پائے جاتے ہیں۔ طالم میں ظلم کے آٹار پائے جاتے ہیں۔ اس طرح جن صفات کے آٹار اللہ تعالیٰ میں بائے جاتے ہیں وہ صفات ٹابت کی جائیں اور جن کے آٹار نبیں پائے جاتے ان کی نفی کی جائے۔ اور تشبیہ کے ایہام کو یہ کہہ کرد فع کیا جائے کہوہ' جم جیسے' منہیں ہیں۔

دوسراسبب اوراس کا علاج: الله تعالی کی محیح معرفت حاصل نه ہونے کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ لوگ و نیا کے خرخشوں میں اس بری طرح مجینے رہتے ہیں کہ ان کومعرفت خداوندی حاصل کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ و نیاا پنی زیبائش کے ساتھ اورلذ تیس اپنی رعنا ئیوں کے ساتھ ہروفت ان کی نگا ہوں کے سامنے موجود رہتی ہیں۔ اور قو کی ملمیہ: ول ود ماغ اور حواس ظاہرہ اور باطنہ ہمیشہ حسی صور تول سے بھرے رہتے ہیں۔ اس لئے آ دمی کا دل د نیا کی چیز وں میں الجھار ہتا ہے۔ اوراس کوئی تعالی کی طرف خالص توجہ کرنے کا موقعہ نہیں ماتا۔

اس حجاب کاعلاج میہ ہے کہ دنیا کودل ود ماغ سے نکالا جائے اور دنیا کی مشغولیت کم کی جائے۔اوراس کے لئے تین کام کئے جا کمیں:

جائے یا ابل علم کے بیانات سے جائیں۔ایسا کرنے سے جہالت دور ہوگی اور سیح معرفت حاصل ہوگی۔

بسبب النه تعالی سے اور آخرت سے غافل کرنے والی چیزوں سے حتی الامکان کنارہ شی اختیاری جائے۔ سورہ لقمان آبت ۲ میں ان لوگوں کی فدمت آئی ہے جوالی چیزیں اختیار کرتے ہیں جوالقد سے غافل کرنے والی ہیں۔ اور بخاری شریف (کتاب الا دب حدیث نمبر ۱۹۰۹) میں روایت ہے کہ آپ مین بین نیسی نیم نے منقش پر دے کو پھاڑ دیا تھا اور بخاری شریف (کتاب العاد بحدیث نمبر ۲۵۳) میں بیروایت بھی ہے کہ آپ مین سیاسی بیم نے وہ چا درا تاروی تھی جس میں پھول ہوئے تھے۔ اب سوچیں وہ لوگ جو بغل میں ریڈیو، تھیلے میں اور میز پر ناول ، افسانے ، اور گھر میں ٹی ، وی ، ویڈیو ، وی ، ی آ راور ہائے فائے رکھتے ہیں اور پھر جنت کے بلند در جول کو بھی حاصل کرنا چا ہے ہیں ، کیا ان لغویات میں مصروفیات کے ساتھ وہ لازوال دولت میسر آسکتی ہے؟!

### وسوء المعرفة بكلا قسمَيْه يَنْشَأُ من سبين:

أحدهما: أن لايستبطيع أن يعرف ربّه حقّ معرفته، لتعاليه عن صفات البشر جدّا، وتنزُّهه عن سِمَةِ المُحْدَثات والمحسوسات؛ وتدبيرُه: أن لايُخاطَوا إلا بما تسعُه أذهانُهم.

والأصل في ذلك: أنه ما من موجود أو معدوم، مُتحَيِّزٍ أو مُجرَّدٍ، إلا يتعلق علمُ الإنسان به: إما بحضور صورته، أو بنحو من التشبيه والمقايسة، حتى الْمَعْدُوْم المطلق والمجهول السمطلق، فَيُعْلَمُ العدمُ من جهة معرفة الوجود، وملاحظة عدم الاتصاف به، ويُعْلَمُ مفهومُ المطلق، فيُجمعُ هذه الأشياءُ، ويُضمُّ بعضُها إلى المشتق على صيغة المفعول، ويُعلمُ مفهومُ المطلق، فيُجمعُ هذه الأشياءُ، ويُضمُّ بعضُها إلى بعض، فينتظم صورةٌ تركيبية، هي مكشاف البسيط المقصودِ تصورُه، الذي لاوجود له في الخارج ولا في الأذهان؛ كما أنه ربما يَتوَجَّهُ إلى مفهوم نظرى، فَيَعْمِدُ إلى ما يحسبه جنسا، وإلى ما يحسبه فصلا، فيركهما، فيحصلُ صورةٌ مركبةٌ، هي مِكشاف المطلوب تصورُه، فيخاطَبُوا – مثلًا – بأن الله تعالى موجود لا كوجودنا، وبأنه حي لا كحياتنا،

و بالجملة : فَيُعْمِمُ إلى صفاتِ هو مورِدُ المدح في الشاهد، ويُلاحظُ ثلاثةُ مفاهيمَ فيما نشاهد: شيئ فيه هذه الصفات، وقد صدرت منه آثارُها، وشيئ ليست فيه، وليست من شأنه، وشيئ ليست فيه، وليست من شأنه، وشيئ ليست فيه، ومن شأنه أن تكون فيه، كالحي، والجماد، والميتِ، فَيُثبتُ هذه بنبوت آثارها، ويُجْبَرُ هذه التشبيه بأنه ليس كمثلنا.

والثاني: تمثلُ الصورةِ المحسوسة بزينتها، واللذاتِ بجمالها، وامتلاءُ القُوى العلمية بالصور الحسية، فينقادُ قلبه لذلك، والايصفو للتوجهِ إلى الحق؛ وتدبيرُ هذا: رياضاتٌ وأعمال يستعد بها الإنسانُ للتجليات الشامخة، ولو في المعاد، واعتكافات، وإزالةٌ للشاغل بقدر الإمكان، كما هتك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم القرام المصور، ونزع خميصةً فيها أعلام، والله أعلم.

ترجمہ: اور بدعقیدگی اس کی دونوں قسموں کے ساتھ دوسیوں سے بیدا ہوتی ہے

ان میں سے ایک: میہ ہے کہ آ دمی اپنے رب کو پہچان نہ سکے جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے اس کے بشری صفات سے برتر ہونے کی وجہ سے اور اس کا علاج میہ ہے کہ آوگوں کو میں میں میں میں میں ہے کہ اور اس کا علاج میہ ہے کہ اوگوں کو صرف وہی باتیں بتلائی جائیں جوان کے اذہان میں ساسکیں۔

اور بنیادی بات اس سلسلہ میں بیہ ہے کہ ہرموجود یا معدوم ہتخیز ( مکانی ) یا مجرد ( غیرمتخیز وغیر مکانی ) کے ساتھ علم انسانی متعلق ہوسکتا ہے ( یعنی ہر چیز کو جانا جاسکتا ہے ) یا تو اس کی صورت حاضر کرنے کے ذریعہ یا ایک طرح کی شبیہ اور دوسرے برقیاس کرنے کے ذریعہ جتی کہ معدوم مطلق (محض) اور مجہول طلق ( یعنی برطرح سے مجہول کوبھی جانا جاسکتا ے) پس عسدُمْ (نہ ہونے) کو جانا جائے دجو د کو جانے کی جہت ہے ،اور وجو دیے ساتھ متصف نہ ہونے کو پیش نظر لانے کی جہت ہے۔اور مفعول کے وزن پرآنے والے اسم شتق کامفہوم سمجھا جائے۔اور''مطلق'' کامطلب سمجھا جائے۔ پھریہ چیزیں اکٹھا کی جائیں۔اورایک کو دوسرے کے ساتھ ملایا جائے تو ایک مرکب صورت منظم ہوگی۔ یہ مرکب صورت اُس بسیط (معدوم مطلق اور مجبول مطلق ) کے مفہوم کو کھو لنے (سیجھنے ) کا آلہ ( ذریعہ ) ہے،جس کا تصور مقصود ہے (لیعنی جس کوہم پمجھنا جا ہتے ہیں ) جس کا نہ خارج میں وجود ہے، نہ ذہنوں میں ۔۔جس طرح یہ بات ہے کہ آ دمی بھی ایک نظری مفہوم کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پس وہ اس چیز کا قصد کرتا ہے جس کووہ جنس گمان کرتا ہے۔اوراس چیز کا قصد کرتا ہے،جس کووہ قصل گمان کرتا ہے، پھروہ دونوں کو جوڑتا ہے توایک مرکب صورت بیدا ہوتی ہے، جوأس چیز کو کھو لنے کا آلہ ہے جس کا تصور (منجھنا) مطلوب ہے پس لوگوں ہے ۔ مثال کے طوریر ۔ کہ جائے کہ القد تعالی موجود ہیں، مگر ہمارےموجود ہونے کی طرح نہیں۔اور پہ کہا جائے کہ وہ زندہ ہیں مگر ہماری زندگی کی طرح نہیں۔ اورحاصل کلام ہیہ ہے کہالیں صفات کا قصد کیا جائے جوموجود میں مدح کے دار دہونے کی جگہ ہیں (لیعنی جس کی بناء پر موجود کی تعریف کی جاتی ہے) اور جومخلو قات ہمارے مشاہدہ میں آتی ہیں ان کے تین مفہوم (مثالیں ، مادے) پیش نظر لائے جائیں: ایک:وہ چیزجس میں صفتیں ہیں اور اس مخلوق سے اس صفت کے آثار بھی طاہر ہوتے ہیں اور دوسری:وہ چیز جس میں پیصفات نہیں ہیں۔اور ندان کی شان میں سے پیصفات ہیں۔اور تبیسری، وہ چیز جس میں پیصفات (فی الحال) نہیں ہیں۔اوراس کی شان سے رہے بات ہے کہا*ل میں پیصفات ہو*ں ،جیسے زندہ ، بے جان چیز اور مردہ \_\_\_\_پس صفتیں ثابت کی جائیں ان کے آثار کے ثبوت کے ذریعہ۔اوراس تشبیہ کی تلافی کی جائے بایں طور کہوہ'' ہمارے جیئے''نبیس ہیں۔

اور بدعقیدگی کا دوسرا سبب:محسوس صورتوں کا ان کی زیبائش کے ساتھے، اورلذتوں کا ان کی رعنا ئیوں کے ساتھ

متشکل ہونا ہے۔اور تو ی علمیہ کاحسی صور توں ہے لبریز ہونا ہے۔ پس آ دمی کا دل ان چیز وں کامطیع ہوتا ہے۔اور حق تعلی کی طرف متوجہ ہونے کے لئے خاص نہیں رہتا ۔۔۔اوراس کا علاج ایس ریاضتیں اوراعی ل ہیں جن ہے آ دمی میں بلند تجلیات کی استعداد ببیدا ہو، گووہ آخرت میں بو،اور گوشہ نشینیاں ہیں۔اور حتی الامکان مشغول کرنے والی چیز ول کا از الہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ شِلائِیَّوَیِّمْ نے منقش پردے کو بھاڑ دیا تھا،اور وہ کمبل اتار دیا تھا جس میں بھول ہوئے سے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

#### لغات:

تعالى تعاليا بلند بونا وسمة يسمة وسما وسمة : واغ نكانا السّمة : ماؤ سم به البعير من ضروب الصّور (سان) يهال مطلق علامت كم عن بيل إغت كف في المكان: بندر بنا القرام سرخ پرده يا اركب كيرًا الخميصة : كالاياسرخ كيرًا جس بين يحول بوقي بول (المعجم الوسيط) العَلَم : كيرًا كيرًا عَلَم المعجم الوسيط) العَلَم : كيرًا حكائقش ، جهندًا قوم كاسردار بمع أغلامً

### تركيب:

مِكشاف البسيط المقصودِ تصورُه إلى يمن تصوره مركباضا في المقصود (اسم مفعول) كانائب فاعل به اور الم مفعول) كانائب فاعل به اور المحقصود صفت به البسيط كي اور المذى لا وجود إلى دوسرى صفت به في خاطبوا مثلاً إلى كا معنوى تعلق أن لا يتخاطبوا إلا بما إلى به به إلى به به المنطبق المنافق من يكر او بال المائلة المعدوم المطلق اصل من حتى المعدم المطلق تقديق به اورضي مولانا سندهى رحمه الله تصحيح: حتى المعدوم المطلق اصل من حتى المعدم المطلق تقديق به اورضي مولانا سندهى رحمه الله

بفضله تعالی آج ۱۳ جمادی الا ولی ۱۳۲۰ ه مطابق ۱۲۵ گست ۱۹۹۹ء بروز بده مبحث چبارم کی شرح تنکیل پذیر به و کی فالحمد لله علی ذلك



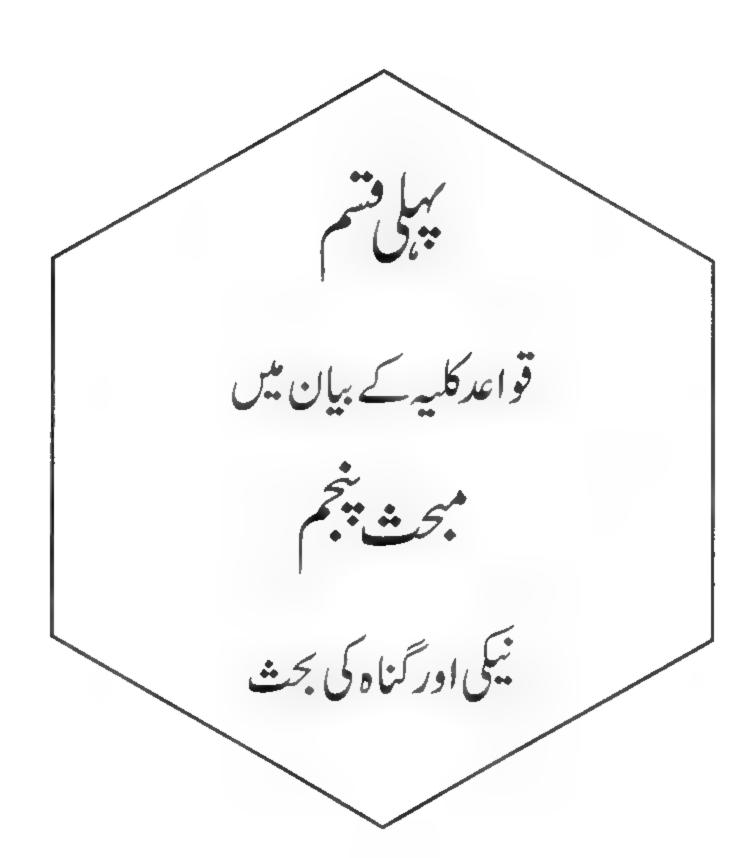

#### مبحث ببجم نیکی اور گناه کی بحث نیکی اور گناه کی حقیقت کابیان باب (۱) توحيد كابيان شرك كي حقيقت كابيان باب (۲) مظاہر شرک یعنی شرک کی صورتوں کا بیان باب (۳) صفات الهميه برايمان لانے كابيان باب (۴) تفذير يرايمان لانے كابيان باب (۵) عبادت الله تعالیٰ کا بندوں پرایک حق ہے باب (۲) شعائرالله كيعظيم كابيان باب (٤) وضوء وحسل کے اسرار ورموز کا بیان باب (۸) نماز کے اسرار ورموز کا بیان باب (۹) زكوة كے اسرار كابيان باب (۱۰) روزوں کی حکمتوں کا بیان باب (۱۱) جج کی حکمتوں کا بیان نیکی کے مختلف کا موں کی حکمتیر باب (۱۲) باب (۱۳) گناہوں کے مدارج پاپ (۱۳) گناہوں کے مفاسد کا بیان وہ گناہ جوآ دمی کی ذات ہے تعلق رکھتے ہیں باب (۱۵) باب (۱۲) وہ گناہ جن کالوگوں ہے تعلق ہوتا ہے اب (١٤)

# مبحث پنجم نیکی اور گناه کی بحث

# تمهيد

# نیکی اور گناه کی حقیقت کا بیان

کتاب کے آغاز میں ،مقدمہ کے آخر میں ، جہاں فہرست مضامین دی گئی ہے،حضرت شاہ صاحب نے ارشاد فر مایا ہے کہ:

''میں نے دیکھا کہ اسرار شریعت کی تفصیلات دو بنیا دول کی طرف لوٹتی ہیں ایک نیکی اور گناہ کی بحث، دوسر کی سیاست ملیہ ( مذہبی حکومت ) کی بحث، پھر میں نے دیکھ کہ نیکی اور گناہ کی حقیقت کا سمجھنا اس پر موقوف ہے کہ پہیے مجازات، ارتفاقات اور سعاوت نوعیہ کی ابحاث جان کی جائیں''

اب شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مبحث اول ودوم میں جزاؤ سزا کی اِنی وقمی ، ہرطرح کی دلیلیں ذکر کی جا چکیں ، پھر مبحث سوم میں ارتفا قات لیعنی تدبیرات نافعہ کو بیان کر دیا گیا ، جوانسان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں ، چنانچہ وہ انسانوں میں مسل چلی آر ہی ہیں ہیں ، کھی بھی انسانی معاشرہ ان سے خالی نہیں رہا ، پھر مبحث چہارم میں مخصیل سعادت کی راہ بیان کر دی گئی تواب وقت آگیا کہ ہم نیکی اور گناہ کی حقیقت بیان کریں۔

نیکی: جارتشم کے کام ہیں:

ا – وہ کام جوملاً اعلی کی اطاعت کے تقاضے سے اور الہام الٰہی کوقبول کرنے اور مرضیات خداوندی میں فنا ہونے کی وجہ ہے اختام دیے جائیں ہے گئی کے کام ہیں۔ وجہ ہے انجام دیئے جائیں وہ نیکی کے کام ہیں۔ وجہ ہے انجام دیئے جائیں وہ نیکی کے کام ہیں۔ ۲-جن کاموں پر دنیا میں یا آخرت میں اچھا بدلہ ملے وہ نیکی کے کام ہیں۔

۳-جوکام ارتفا قات کوسنوارنے والے ہیں، جن پرانسانی معاشرہ کامدار ہے، وہ نیکی کےکام ہیں۔ ۳-جوکام اطاعت خداوندی کی حالت پیدا کریں اور حجابات کو دور کریں تا کہ قرب وحضور میسرآئے وہ سب نیکی



کے کام ہیں۔

اور گناہ بھی جارطرح کے کام ہیں:

ا - جو کام شیطان کی اطاعت کے تقاضے ہے اوراس کی مرضیات میں فن ہونے کی وجہ سے کئے جا کیں وہ گن ہ کے کام میں۔ کام میں۔

۲- جن کامول پر دنیامیں یا آخرت میں سرامطے وہ گز ہ کے کام میں۔

٣- ارتفا قات کو بگاڑنے والے کام بھی گناہ کے کام ہیں۔

سم - جو کام خدا کی نافر مافی کی حالت پیدا کریں اور جو بات کو پخته کریں وہ سب گناہ کے کام ہیں۔

شئن پر کی تشکیل جس طرح سبجھ دارلوگ آسائش کی زندگی بسرکرنے کے لئے مفید تد پیریں وجود میں لات ہیں ،
اورلوگ ان کومفید بجھ کر قبول کرت ہیں اور فقہ رفتہ وہ عام جوج تی ہیں ،ای طرح '' نیکی کے طریقے ''امقد تعانی ان لوگوں کو البہام فرماتے ہیں جو ملکوتی انوار سے بہرہ ور ہوتے ہیں ،اور جن پر امور فطرت (طبارت ، اخبات ، ساحت اور عدالت ) کا نلبہ ہوتا ہے یعنی انبیا کے کرام میں مم الصلو ہ والسلام کو وہ طریقے اس طرح البہام کئے جاتے ہیں ،جس طرح مبال کے دل میں وہ باتیں ڈالی جاتی ہیں ، جس طرح البہال کے دل میں وہ باتیں ڈالی جاتی ہیں ۔ ان کا طریقہ زندگی سنورتا ہے ۔ انبیا ، ان طریقوں کو اپنا لیتے ہیں ،اور دوسروں کو ان کی دعوت و ترغیب دیتے ہیں ۔ پس لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ نیک کے وہ طریقے عام ہوجاتے ہیں ۔ اب تمام لوگ ان شنن پر پرتفق ہیں ،خواہ وہ کہیں کے رہنے والے ہوں ، اور خواہ ان کا کوئی ند بب ہو۔ اور سے بات ظاہر ہے کہ کسی فطری مناسبت اور لوگ تقاضے کی وجہ بی سے ہو عتی ہے ۔خواہ مخواہ یا اتفاقا فانہیں ہو عتی ، پس

سوال: برواثم کانصورتو تمام اقوام و ملل میں پایا جاتا ہے، گر برقوم میں اس کی شکلیں مختف ہیں۔ مثالا کو کی صرف امتدتع لی کی بندگی کرتا ہے اور اس کو نیکی سمجھتا ہے اور کو کی شرک کا بھی روا دار ہے اور اس کو بھی نیکی گر دانتا ہے۔ پھر''سنن بڑ' پرار باب ملل کا اتفاق کہ ب ربا؟ اسی طرح آ پچھاوگ نیکی کے کا مول ہے کوسوں دور بوتے ہیں، وہ زنا، چوری اور سود خوری جیسے اعمال بداختیار کئے ہوئے بوتے ہیں، پھر''سئن بڑ'' فیطری امور کیے بوے؟

جواب، نیکی کی شکلوں کا اختلاف مضر نہیں لینی اس سے اعتراض درست نہیں ، کیونکہ اصول پرسب کا اتفاق ہے اور جولوگ سنن بر سے وہ کا فی ہے، مثلاً بندگی کی ضرورت کے سب قائل ہیں ،اگر چداس کی صورتوں ہیں اختلاف ہے۔اور جولوگ سنن بر سے روگر دانی کرتے ہیں وہ انسانوں کی تو ان کی سمجھ ہیں یہ بات آجائے گی کہ وہ خلاف فطرت طریق پر زندگی اختیار کئے ہوئے ہیں۔اورانسانوں ہیں ان کی حیثیت اس زائد عضو کی سے بہرس کوکاٹ چینکنا، یا تی رکھنے سے زیادہ بہتر ہے، یس ان کے اطوار سے اعتراض بھی درست نہیں۔

- ﴿ وَمُؤْرِّهِ لِلْكِنْ ﴾ -

باراحسان: جس طرح سنن برانبیائے کرام علیہم الصوفۃ والسلام کی تعلیم سے لوگوں کو نصیب ہوئی ہیں، ان کی اشاعت کی تدبیریں بھی انہیں حضرات نے بتلائی ہیں۔ پس ان کا دنیا جہاں کی ٹردنوں پر عظیم باراحسان ہے۔ (ان اسباب وقد ہیرات کا بیان مبحث سادس میں آئے گا)

آئندہ ابواب کے مضامین اس مبحث کے آئندہ ابواب میں تمین باتمیں بیان کی ہیں.

اسنن برّی بنیادی با تیں بیان کی ٹی ہیں یعنی نیکی کے اہم کاموں کا تذکرہ کیا گیا ہے جیسے تو حید (امتدکوا یک مانا) صفات پرائیمان ، تقدیر پرائیمان وغیرہ نیکی کے تمام کاموں کو بیان نبیس کیا گیا ، کیونکہ اس میں طول ہے۔اور بیاصول بروہ ہیں جن پراقلیم ہائے صالحہ کی بڑی بڑی اقوام متفق ہیں۔ان اقوام میں ایسے ایسے لوگ اٹھے ہیں جوالقدوا نے ،سلاطین اورصائب الرائے دانشمند تھے، عرب وجم ، یہود و ہنود،اور بچوں بھی اقوام میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور وہ سب ان اصول بر مِرشفق ہیں۔

جب قوت بہیمیہ ، قوت ملکیہ کی مطبع بوجاتی ہے تو نیکی کے کام سطر ن وجود میں آتے ہیں؟ اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔

اسنن برکے بعض وہ فوائد بیان کئے گئے ہیں جو تجربہے معلوم ہوئے ہیں اور جنہیں عقل سلیم سلیم کرتی ہے۔

### المبحث الخامس: مبحث البِرِّ والإثم مقدِّمة: في بيان حقيقة البر والإثم

إذ قد ذكرنا لِمَيَّة المجازاة وإِنَّيَّتها، ثم ذكرنا الارتفاقاتِ التي جُبل عليها البشر، فهي مستمرة فيهم، لاتنفك عنهم، ثم ذكرنا السعادة وطريق اكتسابِهَا، حان أن نشتغل بتحقيق معنى البر والإثم. فالبر: كل عمل يفعله الإنسال قضية لانقياده للملا الأعلى، واضمحلاله في تلقى الإلهام من الله، وصير ورتِه فانياً في مراد الحق ، وكلَّ عمل يُجازئ عليه خيرًا في الدنيا أو الآخرة، وكلُّ عمل يُصلح الارتفاقاتِ التي بُني عليها نظامُ الإنسان، وكلُّ عمل يفيد حالة الانقياد، ويدفع الْحُجُبَ.

والإثم: كلَّ عمل يفعله الإنسان قضيةُ لانقياده للشيطان، وصير ورتِه فانيًا في مراده، وكلُّ عمل يُجازى عليه شرًا في الدنيا أو الآخرة، وكلُّ عمل يُفسد الارتفاقاتِ، وكُلُّ عمل يفيد هيئةً مضادَّةً للانقياد، ويؤكّدُ الْحُجُبَ.

وكما أن الارتفاقاتِ استنبطها أولو الخُبرة، فاقتدى بهم الناس بشهادة قلوبهم، واتفق عليها أهل الأرض، أو من يُعتدُّ به منهم، فكذلك للبر سُنَنَ، ألهمها الله تعالى في قلوب المؤيَّدِيْن بالنور المَلكي، الغالب عليهم خُلُقُ الفطرة، بمنزلة ما ألهم في قلوب النحل مايصلح به معاشها، فجَرَوْا عليها، وأحذوا بها، وأرشدوا إليها. وحثُوا عليها، فاقتدى بهم الناس، واتفق عليها أهلُ الملل جميعها في أقطار الأرص، على تباعُدِ بلدانهم، واختلاف أديانهم، بحكم مناسبة فطرية، واقتضاء نوعى.

ولايَضُرُّ ذلك اختلاف صور تلك السنن بعد الاتفاق على أصولها، ولاصدودُ طائفةِ مُخْدَجةٍ، لو تأمل فيهم أصحابُ الصائر، لم يشكُّوا أن مادّتهم عصت الصورة الوعية، ولم تمكُّنُ لأحكامها، وهم في الإنسان كالعضو الزائد من الجسد، زواله أجملُ له من بقائه.

ولشيوع هذه السنن أسباب جليلة، وتدبيرات محكمة، أحكمها المؤيَّدود بالوحى، صلوات الله عليهم، فأثبتوا لهم مِننًا عظميةً في رقاب الباس.

ونحن نويد أن ننبهك على أصول هذه السنن، مما أجمع عليه جمهورُ أهل الأقاليم الصالحة، من الأمم العظيمة التي يُجمع كلُّ واحد أقوامًا من المتألِّهين، والملوكِ، والحكماء ذوى الرأي الشاقب، من عربهم، وعجمهم، ويهودهم، ومجوسهم، وهنودهم؛ ونشرح كيفية توليدها من انقياد البهيمية للقوة الملكية، وبعض فوائدها، حسبَمَا جربنا على أنفسنا غير مرة، وأدى إليه العقلَ السليم. والله أعلم.

تر جمہ: مبحث پنجم: نیکی اور گناہ کی بحث یتم ہید: نیکی اور گناہ کی حقیقت کا بیان: جب ہم مجازات کے لِسف یا اور گناہ کی حمہ: مبحث پنجم: پھر ہم نے وہ مفید تد ہیریں بیان کیں ، جن پرلوگ پیدا کئے گئے ہیں ، پس وہ انسانوں میں مسلسل چلی آر ہی ہیں ، وہ ان سے جدانہیں ہوتیں پھر ہم نے نیک بختی اور اس کوحاصل کرنے کی راہ ذکر کردی تو اب وقت آگیا کہ ہم نیکی اور گناہ سے معنی کی تحقیق میں مشغول ہوں۔

پس نیکی ہروہ کمل ہے جس کوانسان کرتا ہے ملا اعلی کی اطاعت کے اقتضاء ہے، اور اس کے پاش پاش ہونے کی وجہ سے القدت کی کی طرف سے الہام حاصل کرنے ہیں، اور اس کے فنا ہونے کی وجہ سے مرضیات ضداوندی ہیں ۔ اور ہر وہ ممل ہے جس پر دنیا ہیں یا آخرت ہیں اچھا بدلہ و یا جا تا ہے ۔ اور ہروہ ممل ہے جو اُن ارتفاق ت کو سنوار تا ہے جن پر نظام انسانی کا مدار ہے ۔ اور ہروہ کمل ہے جس سے تابعداری کی حالت پیدا ہوتی ہے اور ججا بات دور ہوتے ہیں۔ اور گناہ ہروہ کمل ہے جس کو انسان کرتا ہے شیطان کی اطاعت کے اقتضاء سے، اور اُس کے شیطان کی مرادوں میں فن ہونے کی وجہ سے اور ہروہ کمل ہے جس پر دنیا ہیں یا آخرت میں برابدلہ دیا جا تا ہے ۔ اور ہروہ کمل ہے جوارتف قات کو بگاڑ تا کی وجہ سے ۔ اور ہروہ کمل ہے جوارتف قات کو بگاڑ تا ہے ۔ اور ہروہ کمل ہے جس سے تابعداری کے برخلاف حالت بیدا ہوتی ہے اور جو بجابات کو پختہ کرتا ہے۔ ۔ اور ہروہ کمل ہے جس سے تابعداری کے برخلاف حالت بیدا ہوتی ہے اور جو بجابات کو پختہ کرتا ہے۔ ۔ اور ہروہ کمل ہے جس سے تابعداری کے برخلاف حالت بیدا ہوتی ہے اور جو بجابات کو پختہ کرتا ہے۔

اورجس طرح یہ بت ہے کہ مجھ دارلوگوں نے 'مفید تد ہیر ہے' نکالی ہیں، پس دل کی گواہی سے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے،اوران پر زمین کے تمام باشندوں نے ، یاان میں سے قابل کھاظ لوگوں نے اتفاق کرلیا ہے، پس اسی طرح نیکی کے سئے بھی '' طریقے'' ہیں، جواللہ تعالی نے ان لوگوں کے دلوں میں الہہ م فرمائے ہیں جو ملکوتی انوار سے تائید یہ فتہ ہیں۔اورجن پر فطرت کی باتیں چھائی ہوئی ہیں،جس طرح اللہ تعالی نے شہد کی تھیوں کے دلوں میں وہ باتیں ڈالی میں جن سے ان کا طریقہ کرندگی سنورتا ہے۔ پس وہ مُلْهم خضرات ان منس پر چلے،اورانھوں نے اُن طریقہ کو کی گوران کو پیروی کی ،اوران ہوتمام ابل اورانھوں نے (لوگوں) کوان طریقوں کی راہ دکھائی اوران پر ابھارا، پس لوگوں نے ان کی پیروی کی ،اوران ہوتمام ابل مسلم نے نظاق کیا، چاردا تگ عام ہیں،ان کے علاقوں کے دور دراز ہونے اوران کے غدا ہہ کے مختلف ہونے کی باوجودا کی فطری مناسبت اور ٹوعی اقتفاء کی وجہ سے۔

اور ضرر نہیں پہنچا تا اس ( دعوی ) کو اُن سنن بر کی شکلوں کا مختلف ہونا ، ان کی بنیادی با توں پر اتفاقی کرنے کے بعد ، اور نہ اس 'ن تقص گروہ' کا باز ربنا ، جن میں اگر اہل بصیرت غور کریں گے تو ان کو ڈواشک نہیں رہے گا کہ ان کے مادہ نے صورت نوعیہ کے احکام کو ( روبعمل آنے کا ) موقعہ بی نہیں دیا ہو ہے۔ اور وہ لوگ جسم انسانی میں اس زائد عضو کی طرح ہیں جس کا ختم ہوجانا ، اس کے باتی رہنے ہے انسان کے لئے زیادہ خوبصورتی کی بات ہے۔

اوران طریقوں کے پھیلنے کے لئے بڑے اسباب اور مضبوط تدبیری ہیں، جن کو اُن حضرات نے پختہ کیا ہے جو وحی کے ساتھ مؤید ہیں۔ ان پرالقد تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں نازل ہوں! - پس انھوں نے اپنے لئے لوگوں کی گردنوں بر بڑے احسانات ثابت کئے ہیں۔

اور ہم آپ کوان طریقوں کی بنیادی ہوں ہے آگاہ کرناچاہتے ہیں، جوائن ہوں میں سے ہیں جن پر قابل رہائش علاقوں کے ہاشندوں میں سے جمہور نے اتفاق کیا ہے۔ جوائن بڑی امتوں میں سے ہیں، جن میں سے ہرامت اللہ والوں، ہادشاہوں اور درست رائے رکھنے والے دانشمندوں کی گروہوں کو جمع کرتی ہے، جوعرب وجم ، یہود وجموں اور ہندوں میں سے ہیں ۔ ہیمیت کی تابعداری ہندوں میں سے ہیں ۔ ہیمیت کی تابعداری ہندوں میں سے ہیں ۔ ہیمیت کی تابعداری کرناچاہے ہیں۔ ہیمیت کی تابعداری کرناچاہے ہیں، جس طرح ہم نے ان کا بندات خود ہ رہارتج بہ کیا ہے اور جس تک عقل سلیم پہنچاتی ہے۔ باتی القدتعالی بہتر جانے ہیں۔

#### لغات:

الاضمى حلال: الانحلال كل جانا، ياش بإش مونا، فنامونا، نيست ونابود مونا تألَّف: بإخدامونا، الله والامونا



السمتالُهون: هم علماء المحكمة الإلهية الرأى الناقب (سوراخ كرنے والى رائے يعنی روش رائے جو زيرغورمسئله پين سوراخ كروے يعنى طلكروے)

### تشريخ:

(۱) کی حکم کواس کی علت واقعیہ سے نابت کرنا دلیل لمی ہے اور کسی علامت سے نابت کرنا دلیل انی ہے، جیسے آگ وہوں ہی مدت ہے اور دھواں ملامت ہے، گلی ، پس آگر کسی نے ہمٹی بیس آگ جستی دیمھی جس کا دھواں چنی کے ذریعیا و پرنکل رہا ہے اور اس نے وہ دھواں نہیں دیکھا ہے اور کہا کہ آگ موجود ہوا وہ جب آگ موجود ہوتا وہ بس دھواں نکلتے دیکھا اور آگنیس دیکھی موجود ہوگا، پس دھواں موجود ہوتا وہ نیس دیکھی اور کہا کہ 'دھواں موجود ہوتا وہ بیس دھواں موجود ہوتا وہ بیس اور کسی ہے۔ اور آگر کسی نے صرف چمنی سے دھواں نکلتے دیکھا اور آگنیس دیکھی اور کہا کہ 'دھواں موجود ہوتا وہ بیس آگ موجود ہوتا ہیں آگ موجود ہوتا ہے۔ دلیل انی کو استدلال کہتے ہیں اور تعلیل ، استدلال سے تو می ہوتی ہے کیونکہ علت سے معلول متحلف نہیں ، ورش مصاحب کا مقصود ہے ہے کہ مہمث اول میں مجازات کو برقتم کے دلائل سے نابت کیا جاچکا ہے کسمید المحازاۃ یعنی مجازات کی علامت یعنی علامت یعنی علامت یعنی علامت یعنی علامت یعنی علامت دونوں طریقوں سے مجازات کو ثابت کیا جاچکا ہے۔

(٢) قوله: بحكم مماسبة فطرية أى بسبب مناسبة البر لفطرة الإنسان، وبسبب اقتضاء الوع للبر (سندى)

(٣) قوله: حسبما حربا أي بشرح بعد تجربة، لا بسمع ولايتخمين.

باب----ا

### توحيد كابيان

نیکی کے کاموں میں اصل الاصول اور بہترین نیکی تو حید ( ایک خدا پر ایمان لانا ) ہے اور تو حید کی اہمیت جاروجوہ ہے ہے:

پہلی وجہ: نیک بختی حاصل کرنے کے لئے جو چارصفات ضروری ہیں (ویکھئے مبحث چہارم کاباب چہارم) ان میں سب ہے اہم صفت اخبات (بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی) ہے۔ اوراس صفت کا حصول تو حید پر موقوف ہے، کیونکہ چند خداؤں کا پرستار سششدر رہتا ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ الزمر آیت ۲۹ میں موحدومشرک کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک نلام وہ ہے جس میں کئی ساتھی ہیں، جن میں ضداضدی بھی ہے اور دوسراغلام پورا کا پوراایک ہی شخص کا ہے، ۔

تو کیاان دونوں غلاموں کی حالت کیساں ہوسکتی ہے؟! یعنی مشرک ہمیشہ ڈانواڈول رہتا ہے، بھی غیراملہ کی طرف دوڑتا ہے، بھی کسی کی طرف دوڑتا ہے، بھی کسی کی طرف رجوع کرتا ہے بھی کسی کی طرف رجوع کرتا ہے بھی کسی کی طرف رجوع کرتا ہے بھی کسی کی طرف ایس کی طرف رہوع کرتا ہے بھی کسی کی طرف ایس میں کسی ایک کے ساتھ کمال نیاز مندی کسے بیدا ہو حتی ہے؟ اخبات و نیاز مندی تو خالص تو حید ہی سے بیدا ہو حتی ہے بین اب قیاس کی صورت رہے گی کہ '' سعادت بھیقیہ کا حصول اخبات پر موقوف ہے ، اوراخبات کی محتصل تو حید پر موقوف ہے ، اوراخبات کی محتصل تو حید پر موقوف ہوگئ'۔

دوسری وجہ نیک بختی کی تخصیل جن صفات اربعہ پرموقوف ہے،ان کواپے اندر بیدا کرنے کی دو تدبیریں ہیں:
ایک علمی دوسری عملی ،اور دونوں میں مفید ترعلمی تدبیر ہے۔اوراس کی بنیا داوراس کا مدارتو حیداورصف ہاری تعالیٰ کی صحیح
معرفت پر ہے (تفصیل کے لئے مبحث چہارم ، باب پنچم ملاحظہ فرمائیں) اور سعاوت کی تخصیل انسان کی غایت قُصوی
(سب سے بڑا مقصد) ہے پس اس کے موقوف علیہ یعنی تو حید کا بھی یہی درجہ ہوگا۔

تیسری وجہ: تو حیدیعنی ایک خدا پر ایمان لانے سے انسان کی پوری توجہ القد تعالیٰ کی طرف ہوج تی ہے۔ اور عمد اطریقہ پر القد کے ساتھ وصل کی نفس کے اندراستعداد پیدا ہوجاتی ہے۔ اور جوایک خدا پر ایمان نہیں رکھتا، بلکہ در به در بھٹکتا ہے، وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا سورہ لقمان آیت ۲۲ میں ہے کہ '' جوخص اپنارخ اللہ تعیلی کی طرف جھکاد ہے اور وہ مخلص بھی ہو، تو اس نے بڑا ہی مضبوط حلقہ ( کڑا) تھام لیا' اور وہ ہلاکت وخسر ان سے محفوظ ہوگیا۔ اب وہ توجہ تام کی وجہ سے لیحہ بہلی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتارہ گا، تا آئکہ اس کو وصالی میسر آجائے گا۔

چوقی وجہ احادیث شریفہ میں تو حیدی اہمیت اور عظمت مرتبہ پر تنبیہ دارد ہوئی ہے اوراس کو تمام انواع ہر ( نیکی کے کاموں ) میں '' دل' کی حیثیت دی گئی ہے بینی جس طرح جہم کے صلاح وفساد کا مدار دل پر ہے، وہ سنورتا ہے تو تمام اعضاء سنورجاتے ہیں اور وہ بگڑتا ہے تو تمام اعضاء کے اعمال ملط ہوجاتے ہیں، اسی طرح نیکی کامول کی قبولیت وعدم تجولیت کا مدارتو حید پر ہے۔ اگر ایمان درست ہے تو ہر نیکی مقبول ہے۔ اور ایمان میں کھوٹ ہے تو ہر نیکی ضائع ہے۔ اور توحید کا بیمت اور توحید کا بیمت اور توحید کا بیمت اور توحید کا بیمت اور معرف ہو تا ہے اس طرح تا بت ہے کہ احادیث میں بلہ شرط، عموم واطلاق کے ساتھ بیہ بات اور توحید کا بیمت کے کہ '' دور خ کی آگ اس پر حرام ہو گ' رمشکو ق شریف میں کہ دور کی دور کی

اور کم شریف میں حدیث قدی ہے کہ ابتد تبارک وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ:'' جوشخص مجھ سے زمین کے برابر ً منہ کے کر ملے اوراس نے میرے ساتھ کی کوشر یک نہ کیا ہو، تو میں اس سے اس کے بقدر مغفرت کے ساتھ ملوں گا'' (جامع الرصول ۱۰: ۳۲۴)

### ﴿ باب التوحيد﴾

أصلُ أصولِ البّرِ، وعمدة أنواعه: هو التوحيد؛ وذلك: لأنه يتوقف عليه الإخباتُ لرب العالمين، الذي هو أعظم الأخلاق الكاسبةِ للسعادة، وهو أصل التدبير العلمي الذي هو أفيدُ التدبيرين، وبه يحصل للإنسان التوجُّهُ التامُّ تلقاء الغيب، وتستعد نفسُه للحوق به بالوجه السمقدس، وقد نبه النبيُّ صلى الله عليه وسلم على عظم أمره، وكونِه من أنواع البر بمنزلة القلب: إذا صلح صلح الجميعُ، وإذا فسد فسدالجميعُ، حيث أطلق القولُ فيمن مات لايشرك بالله شيئًا ﴿ أنه دخل الجمة ﴾ أو فر حرّمه الله على النار بهاو ﴿ لا يُحجَبُ من الجنة ﴾ ونحو ذلك من العبارات، وحكى عن ربه تبارك وتعالى ﴿ ومن لقِيني بقرابِ الأرض خطيئةُ لايشرك بي شيئاً، لقيتُه بمثله مغفرةً ﴾

تر چمہ: نیکی کے کامول میں اصل اا اصول اور اس کی انواع (اقسام) میں سب ہے عدہ لیخی سب کی بنیاد: تو حدید ہے۔
اور یہ بات اس لئے ہے کہ رب العالمین کے صنور میں اخبات (انکساری) تو حدید پرموقوف ہے اور اخبات وہ صفت ہے جو معادت کو صاصل کرنے والے اخلاق میں سب ہے بزی (اہم) صفت ہے ۔ اور تو حدید پر بیلی کی بنیاد ہے، جو دونوں تد ہیر ول میں مفیدترین تد ہیر ہے ۔ اور تو حدید کی وجہ سے انسان کوغیب (التد تعالی) کی طرف توجہ تام حاصل ہوتی ہا ور نہیں مفیدترین تد ہیر ہے ۔ اور تو حدید کی وجہ ت انسان کوغیب (التد تعالی) کی طرف توجہ تام حاصل ہوتی ہوا رہ بنیایت عمدہ طریقہ پرغیب کے ساتھ طنے گفش کے اندراستعداد ہیدا ہوتی ہے ۔ اور نبی کریم طبق ہوئی ہے نو حید کی جو رہ بنت مثان پر اور اس کے انواع پر میں بمنز لے کل ہونے پر تنبید فرمائی ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سب ٹھیک ہوتے ہیں اور جب شان پر اور اس کے انواع پر میں جس کی موت میں جس کی موت اس حال میں آئی ہو کہ اس نے اس حرح کی کوشر کے نبیس کیا، ارشاد فرمایا ہے کہ: ''دوہ جت میں جائے گا''یا'' دوز خ پر اللہ تعالی نے اس کو حرام کردیا ہے' یا'' وہ جت سے نبیس روکا جائے گا''اور اس قسم کی (دیگر) تعبیرات۔ اور آپ شِ اللہ تی کی اس تھ میں اس سے اس کی کرام کردیا ہے' کہ: '' جو جنوب کے گا''اور اس قسم کی (دیگر) تعبیرات۔ اور آپ شِ اللہ تی کہ کرام خطا دس کے ساتھ ، درانحالیا۔ اس نے میں حساتھ کی کوشر یک نہیں کیا ، اس تھ میں کی کرام کی کوشر یک نہیں ہو تھیں اس سے اس کے کوئٹر مغفرت کے ساتھ میں کوشر یک نہیں ہو تھیں اس سے اس کے کوئٹر مغفرت کے ساتھ میں کا اس کھیں۔ ''کرام خطا دس کے ساتھ ، درانحالیا۔ اس نے کرام خطا دس کے ساتھ کی کوشر یک نہیں ہو تھیں اس سے اس کے کوئٹر مغفرت کے ساتھ میں کوئٹر یک نہیں ہو تھیں اس سے اس کے کوئٹر مغفرت کے ساتھ میں کوئٹر کیا ہو تو میں اس سے اس کے کوئٹر مغفرت کے ساتھ میں گائی کوئٹر کیا ہو تو میں اس سے اس کے کوئٹر مغفرت کے ساتھ کی دراند کیا ہو تو میں اس سے اس کے کوئٹر مغفرت کے ساتھ کی درائیں کوئٹر کیا ہو تو میں اس سے اس کے کوئٹر کیا ہو تھیں کوئٹر کیا ہو تو میں کی در کیا گیا ہو تھیں کوئٹر کیا ہو تھیں کوئٹر کیا کوئٹر کیا ہو تھیں کی در کوئٹر کیا ہو کی کوئٹر کیا ہو تھیں کوئٹر کیا کوئٹر کیا ہو کوئٹر کیا ہو کوئٹر کیا ہو کوئٹر کیا کوئٹر کیا ہو کی کوئٹر کیا کوئٹر کیا کوئٹر کیا ہو کوئٹر کیا ہو کوئٹر کیا ہو کوئٹ

لغات: بالوجه المقدَّس أي بالوحه الأحسن (سندي) قِرَابُ الشيئ (قاف كره اورضمه ك



ماتھ):اندازے میں برابر۔

# توحید کے جارمرتے

جانا چاہئے کہ توحید کے جارم ہے ہیں:

پہلام رتبہ: تو حیرِ ذات کا ہے یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مانتا کسی اور کواس صفت کے ساتھ متصف ندمانتا۔
واجب: وہ بستی ہے جس کا عدم (نہ ہونا) ممتنع ہولیعنی اس کا وجود (ہونا) ضروری ہو۔ وجوب، وَجَبَ بَجِب کا مصدر ہے ، جس کے معنی ہیں ثابت ہونا ، لازم ہونا۔ اور واجب الوجود کے مصدر ہے ، جس کے معنی ہیں ثابت ہے۔ اور واجب الوجود کے معنی ہیں ثابت الوجود اور لازم الوجود سے پھر واجب کی دو تشمیس ہیں: واجب لذات اور واجب لغیر ہ۔

ا – واجب لذانة: و ه ہستی ہے جس کا وجود ذاتی ہولیعنی خانہ زاد ہو، وہ اپنے وجود میں غیر کامختاج نہ ہو۔الیں ذات صرف اللّٰد تعالٰی کی ہےاور کوئی ہستی واجب لذاتہ ہیں ہے۔

۲-واجب لغیر ہ:وہ بستی ہے جس کوالقد تعالیٰ کی طرف ہے وجود ملا ہو، مگر وہ بھی معدوم نہ ہو، جیسے عقول عشر ہ فلاسفہ کے خیال کے مطابق واجب لغیر ہ ہیں ، مگراسلامی تعلیمات کی رو سے کوئی چیز واجب نغیر ہ نہیں ہے۔ دوسرامر شبہ: تو حید خلق کا ہے یعنی عرش ، آسان ، زمین اور دیگر تمام جواہر کا غالق صرف اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا۔ و نیا ہیں جو بھی چیز موجود ہے وہ یا تو جو ہر ہوگی یا عرض:

جو ہر: وہ کن ہے جوگل کے بغیر موجود ہو سکے بعنی وہ کسی ایسے کل کامختاج نہ ہو جو اس کوموجود کرے، جیسے کپڑا، کتاب قِلْم وغیرہ بے شار چیزیں جواہر ہیں۔

عرض : وہ ممکن ہے جو کسی محل میں پایا جائے لیعنی وہ پائے جانے میں ، باتی رہنے میں اور متمکن ہونے میں کسی ایسے کل
کامختاج ہوجواس کوسہارا دے ، جیسے مقدار ، زمانہ ، اعداد ، کیفیات ، الوان ، احوال ، صفات ، مدکات اور افعال عباد وغیر ہ ۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ تمام اقوام جواہر کا خالق صرف اللہ تعالیٰ کو مانتی ہیں اور شاہ صاحب نے اس کو تو حید کا
دوسرا مرتبہ قرار دیا ہے ۔ کیونکہ آگے اس کو شفق علیہ ہتلایا ہے ۔ اور اعراض کا خالق گمراہ اقوام غیر اللہ کو بھی مانتی ہیں مثلاً
شفادینا ، بیار کرنا ، فقر سے ہمکنار کرنا وغیرہ کا خالق مشرکیین دیوی دیوتا ویں اور اولیاء کو بھی مانتے ہیں اور معتز لہ تو افعال
عباد کا خالق خود بندوں کو مانتے ہیں ۔

اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو حید کے ان دونوں مرتبوں سے آسانی کتابوں میں بحث نہیں گئی۔ کیونکہ ان میں کئی کا دین کا اختلاف نہیں تھا۔ عرب کے مشرکین اور یہود ونصاری جوقر آن کریم کے اولین مخاطب تھے، تو حید کی ان دونوں قسموں کے قائل تھے۔ بلکہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق تو حید کے بید دونوں مرتبے مقد مات مسلمہ میں سے

تھے۔اس لئے قرآن کریم نے ان وونوں مرتبول کو' دمسلمہ باتوں' کی طرح ذکر فر مایا ہے ان پر دلائل قائم نہیں گئے۔
تیسرا مرتبہ: تو حید تدبیر کا ہے بیعنی بیعقبیدہ رکھنا کہ آسان وزبین اوران کے درمیان کی تمام چیزوں کانظم وانتظام صرف القد تعالی کے ہاتھ میں ہے وہی کا نتات کے مدبر وہنتظم ہیں ،ان کے ساتھ کا نتات کے نظم وانتظام میں کوئی شریک شہیں ہے۔وہی پر وردگارویا لنہار ہیں۔اس مرتبہ کا دوسرا نام تو حیدر بو ہیت ہے۔

چوتھا مرتبہ: تو حیدالوہیت کا ہے بعنی بیعقیدہ رکھنا کہ القد تعالیٰ ہی معبود برحق ہیں۔ بندگی اور عبادت انہیں کاحق ہے۔ان کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔

تو حید کے بید دونوں آخری مرتبے باہم مر بوط اور لازم دملز دم بیں لیعنی تدبیر اور عبادت کے درمیان فطری ارتباط اور عادی تلازم ہے،اس لئے ایک دوسرے سے جدانہیں ہوسکے، جو مد برونتظم اور پروردگار و پالنہار ہوگا وہی عبادت کا حق دار ہوگا۔اور عبادت اس کاحق ہے جو کا ئنات کا نظم وانتظام اور پروردگاری کرتا ہے۔ نوٹے: تو حید کے ان آخری دومر تبول میں اختلاف ہے جو آگے آر ہاہے۔

### واعلم أن للتوحيد أربعَ مراتبَ:

إحداها: حضرٌ وجوبِ الوجودِ فيه تعالى، فلا يكون غيره واجبًا.

و الثانية: حصر خلق العرش، والسماوات والأرض، وسائر الجواهر فيه تعالى — وهاتان المرتبتان لم تَبْحَثِ الكتبُ الإلهيةُ عنهما، ولم يُخالف فيهما مشركو العرب، ولا اليهودُ ولا النصارى، بل القرآنُ العظيم ناصِّ على أنهما من المقدِّمات المسلَّمة عندهم.

والثالثة: حصر تدبير السماوات والأرض وما بينهما فيه تعالى

و الرابعة: أنه لايستحق غيرُه العبادةَ ــ وهما متشابكتان متلازمتان لربط طبيعي بينهما

### ترجمه: اورجانا جائے كرتو حيد كے جار درج بن

اول: وجود (ہونے) کے ضروری ہونے کو اللہ تعالیٰ میں مخصر کرنا، پس ان کے علاوہ کوئی واجب نہ ہوگا۔

دوم: عرش، آسمان، زمین اور دیگر جواہر کے بیدا کرنے کو اللہ تعالیٰ میں مخصر کرنا — اوران وومر تبول ہے کتب الہید نے بحث نہیں کی۔ اور ان میں نہ عرب کے مشرکوں نے اختلاف کیا ہے، نہ یہود نے ، اور نہ نصاری نے۔ بلکہ قرآن عظیم تصریح کرتا ہے کہ تو حید کے بیدونوں مرتبے ان لوگوں کے نزدیک 'دمسلم باتوں' میں سے تھے۔

موم: آسانوں ، زمین اور جو پچھائن دونوں کے درمیان ہے، اس کے ظم وانتظام کو اللہ تعالیٰ میں مخصر کرنا۔

جہارم: بیہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ۔ اور بیدونوں مرتبے باہم گھتے ہوئے اور لازم

وملزوم ہیں،ان دونوں کے درمیان کسی فطری ارتباط کی وجہ ہے۔

لغات: نَاصِّ (اسم فاعل) نَصَّ الشيئ: نمايال كرنا، بلندكرنا فيض عليه صراحت كرنا تَضَابَكت الأمورُ: بابم مختلط مونا تَلازَمُ الشيئانِ: ايك دوسر ك كماته لازم بونا، دوچيزول كابا بم لازم وطروم بونا لامورُ: بابم مختلط مونا تَلازَمُ الشيئانِ: ايك دوسر ك كماته لا زم بونا، دوچيزول كابا بم لازم وطروم بونا تشريخ : قوله: لربط إلخ اى بين التدبير و العبادة ارتباط فطرى و تلازم عادى، لا ينفك أحدهما عن الآخر (سندى)

### توحيدتد بيراورتو حيدالوميت ميں اختلاف

تو حید کے آخری دومرتبوں میں بینی تو حید تدبیراور تو حیدالوہیت (معبودیت) میں مختیف جماعتوں نے اختلاف کیا ہے۔ان کے بڑے گروہ تین ہیں:

پہلا گروہ: ستارہ پرستوں کا ہے۔ان کا خیال ہے ہے کہ ستارے پرسٹش کا استحق تی رکھتے ہیں ،اورامور دنیا ہیں ان کی عبادت مفید ہے، اوران کے سامنے حاجتیں پیش کرنا برخی ہے۔ان کی دلیل ہے ہے کہ جمیں تحقیق ہے ہے بات معلوم ہوئی ہے کہ روز مرہ کے واقعات ہیں ،سعادت وشقاوت ہیں اور تندرتی اور بیاری ہیں ستاروں کی واضح تا ثیرات ہیں،ان کے خیال ہیں ستارے جہ ندار مخلوقات ہیں۔ان کی مادے ہے مجر دارواح ہیں یعنی وہ روحانی مخلوقات ہیں اور بہجھ ہو جھر کھتی ہیں اور وہی ارواح ستاروں کی حرکت کا باعث ہیں، جولوگ ان کی پرسٹش کرتے ہیں ان کے احوال ہے وہ باخبر رہتی ہیں، بھی عافل نہیں ہوتیں۔اس تی حرصاوں کی وجہ ہے انھوں نے ستاروں کے بیکل (جمعے ) بنائے اوران کی پوجا شروع کردی۔ مثل ہندوستان کے ستارہ پرستوں نے سورج کا بیکل (مجمعہ ) ایسی مورت بنائی ہے جس کے ہاتھ ہیں سرخ ہیرا ہے اور چاند کا بیکل ایک بچھڑ ابنایا ہے جسے چارا دی تھینچ ہیں اور مورتی کے ہاتھ ہیں ہیرا ہے (ملک و بنحل شہرستانی ۲۵۸:۲)

وقد اختلف فيهما طوائفٌ من الناس، مُعَظُّمُهم ثلاثُ فِرَقٍ:

[1] النجَّامون: ذهبوا إلى أن النجوم تستحق العبادة، وأن عبادتها تنفع في الدنيا، ورفعُ الحاجاتِ إليها حقِّ، قالوا: قد تَحَقَّفُنا أن لها أثرًا عظيمًا في الحوادثِ اليومية، وسعادةِ المرء وشَقَاوته، وصحتِه وسُقْمه، وأن لها نفوسًا مجردة عاقلة تبعثها على الحركة، والاتَغْفَلُ عن عُبَّادها، فَبَنَوْا هياكلَ على أسمائها، وعَبَدُوها.

 ے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ان ستاروں کی ہڑی تا غیر ہے روز مرہ کے واقعات میں ، آ دمی کی نیک بختی اور بد بختی میں اور اس کی شدرتی اور بیاری میں اور یہ بات بھی تحقق ہوئی ہے کہ ستاروں کے لئے ایسے نفوں (ارواح) ہیں جوغیر مادی اور بچھ ہو چھر کھنے والے میں ، جوان کوحرکت کرنے برآ مادہ کرتے ہیں۔ اور وہ اپنی پرستش کرنے والوں کی طرف سے فال نہیں ہوتے ۔ پس ان لوگوں نے ان ستاروں کے نام پربیکل (مجسمے) بنائے اور ان کی پوچا کرنے گے۔

لغات: تَحَقَّق الرجل الأمر: یقین کرنا ، دلیل سے جائنا الهینگل جمع میں بیکر قوله: نفو سا مجردة فی عن المادة أو عن الألواث البھ میں ہوتا العلامة المسندی رحمه الله: والصحیح أنه لیس لها نفوس و لا أرواح، بل هی جمادات و أما حوكة المحوم و عیرها من الأجرام السماویة فید الملائکة المؤكلة علیها اھ

دوسرا گروہ: مشرکین لیخی مورتی پوجنے والوں کا ہے۔ بیلوگ مسلمانوں کی طرح بزی بزی چیزوں کا منتظم اللہ تھ لی کو مانتے ہیں اور کسی بھی معاملہ میں قطعی فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرتے ہیں۔ وہ لوگ ان دونوں باتوں میں مسلمانوں کے ہمنوا ہیں۔ گرد گرامور میں وہ مسلمانوں کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ وہ تین باتیں کہتے ہیں۔ پہلی بات: مشرکین کہتے ہیں کہ جو نیک بندے ہم سے پہلے گذر ہے ہیں انھوں نے اللہ تعالیٰ کی خوب بندگ کی ہوا ور اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کر لیا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلعت الوہیت سے سرفر از کر دیا ہے اور وہ دیگر مخلوقات کی بندگی کے حق وار ہوگئے ہیں ، جیسے کوئی غلام بادشاہ کی شاندار خدمت کرتا ہے تو بادشاہ خوش ہوکر اس کو دشاہی پوش ک' عطا کرتا ہے اور اپنی مملکت کے کچھ حصہ کا نظم ونسق اس کوسونپ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس مل قہ کے لوگوں کی طرف سے سمج وطاعت (بات سننے اور عظم مانے) کا مستحق ہوجاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان اولیا ، کو بعض بعض امور کا افتیار دیدیا ہے اس لئے ان کی بندگی ضروری ہے۔

مشرکین کی بیہ بات محض بے دلیل ایک دعوی ہے۔ گو کہ یہ بات صحیح ہے کہ نیک لوگوں نے خدا کی خوب بندگی مرکے قرب خاص حاصل کرلیا ہے، گر اللہ تعالیٰ نے خوش ہوکر ان کو خلعت الوہیت پہنایا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، اور بادشاہ اور غلام کی تمثیل سے یہ بات ثابت کرنا غائب کو شاہ پر قیاس کرنا ہے جو کسی طرح درست نہیں قرآن کریم میں ان کا یہ دعوی یہ کہ کررد کردیا ہے کہ حکومت اور ملک صرف القد تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے، سورة الانعام آیت ۵۲ مورے ۵۷ میں ارشادیا کے بے کہ سورة الانعام آیت ۵۲ مورے میں ارشادیا کے بیا ہے کہ مورد کردیا ہے کہ حکومت اور ملک صرف القد تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے، سورة الانعام آیت ۵۲ مورے میں ارشادیا کے بیا ہوں اللہ تعالیٰ کے اللہ میں ارشادیا کی ہے:

" آپ کہدد بیجئے کہ مجھ کواس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم لوگ اللہ کوچھوڑ کرعبادت کرتے ہو، آپ ( یہ بھی ) کہدد بیجئے کہ میں تمہارے خیالات کا اتباع نہ کروں گا ( مشرکین کا بیدخیال و ہی ہے جواو پر

- ﴿ الْاَرْكِيَالِيْلُ ﴾-

ندکورہوا) کیونکہ اس حالت میں تو میں ہے راہ ہوج وک گا، اور راہ راست پر چلنے والول میں ندرہول گا۔ آپ کہد و بیخے کہ میرے پاس تو میرے رب کی طرف ہے ایک واضح ولیل ہے گرتم اس کی تکذیب کرتے ہو( سو) جس چیز کاتم تفاض کررہے ہو( یعنی انکار پرعذاب لے آنا) وہ میرے پاس نہیں ( یعنی میرے اختیار میں نہیں، اور وہ واضح ولیل میہ ہے کہ ) تھم کسی کانہیں بجز القدتی لی کے ﴿ إِن الْمُحْتَى مُمْ إِلَّا لِلْمَ ﴾ القدتی لی واقعی بات کو ہتلا ویتا ہے اور سب ہے اچھا فیصلہ کرنے والا ہ بی ہے''

اورسورة الكبف آيت ٢٦ مين ارشاد ب:

" آپ کہدو یکے کدالقد تعالی اصی ب کہف کے غار میں تھہرنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے، تمام آسانوں اور زینن کاعلم غیب اسی کو ہے، وہ کیسا پچھ والا ہے اور کیسا پچھ سننے والا ہے۔ ان لوگول کا خدا کے سواکوئی بھی مددگار نہیں ،اوروہ اپنے تھم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا ﴿ و لا اُیشولا فی خکمه احدًا ﴾ اورسورة الفاطر آیت ۱۳ میں ہے کہ:

'' وہ رات کودن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کورات میں داخل کر دیتا ہے ،اس نے سورج کواور جاند کو کام میں لگا رکھا ہے ، ہرائیک وقت مقررتک چلتے رہیں گے ، یہی القد تع لی تمہا را پر ور دگار ہے ،اس کے لئے سلطنت ہے ﴿ لے لئے الْمُلْكُ ﴾ اور اس کے سواجن کوتم پکارتے ہو وہ تو تھجور کی تشکل کے تھیکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے''

یبی استدلال سورۃ الزمر آیت ۲ میں بھی ہے۔ پس جب تھم صرف انڈرتعالی کا ہے اور وہ اپنے تھم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتے اور ملک اور سلطنت بھی انہی کی ہے تو اب بید دعوی کیسے درست ہوسکتا ہے کہ انڈرتعالی نے مقرب بندول کو ضلعت الو ہیت سے سرفراز کیا ہے اوران کو بعض امور کا اختیار وے دیا ہے؟

دوسری بات: مشرکین کاریجی استدلال ہے کہ اللہ تعالی تو عایت درجہ برتر و بالا ہیں، ہر مخص کی براہ راست ان تک پیکر ہائے کہاں؟ درمیان میں واسط ضروری ہے جوہم کواللہ سے قریب کرے۔ یہ وسالط اولیائے کرام اوران کے پیکر ہائے محسوس اصنام ہیں، ہم ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا کا مقرب بناویں ﴿ مَانَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَوّ بُونَا اللّهِ وَلَهُ فَا اللّهِ وَلَهُ وَا اللّهِ وَلَهُ وَا اللّهِ اللّهِ وَلَهُ وَا اللّهِ وَلَهُ مَا اللّهِ وَلَهُ وَا اللّهِ وَلَهُ وَاللّهِ وَلَهُ وَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَهُ وَا اللّهِ وَلَهُ وَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَهُ وَا اللّهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهِ وَلَهُ الللّهِ وَلَهُ وَلَهُ وَا اللّهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُوالِقُلْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ

مشرکین کا بیاستدلال بھی باطل ہے، گو کہ بیہ بات سیجے ہے کہ انٹد تعالی غایت درجہ برتر و بالا ہیں ، مگر ساتھ ہی وہ بندول سے غایت درجہ قریب بھی ہیں۔سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۶ میں ہے:

"اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق دریافت کریں ،تو (آپ میری طرف سے بتادیجے که ) میں قریب ہی



ہوں، درخواست کرنے والے کی عرضی کومنظور کرلیتا ہوں جب وہ میرے حضور درخواست کرتا ہے۔ سولوگوں کو چاہئے کہ میرے احکام کو تبول کریں، اور مجھ پریفین رکھیں شاہدوہ لوگ رشدوفلات ماسل کر عیس'' میرے احکام کو تبول کریں، اور مجھ پریفین رکھیں شاہدوہ لوگ رشدوفلات ماسل کر عیس'' اور سورہ ق آبیت ۱۲ میں ہے:

"اورہم نے انسان کو پیدا کیااوراس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں،ہم اس کو جانبے ہیں اورہم انسان سے اس کی شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں''

اور بھلا کیوں قریب نہ ہوں؟ جو خالق و مالک ہیں وہ اپنی مخلوق کے احوال ہے بے خبر کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ اور جب وہ قریب ہیں اور بندوں کی عرضیاں براہ راست سنتے ہیں تو پھر درمیان میں وسائط گر دان کر دوری پیدا کرنا کہاں ک عقلندی ہے؟!

تیسری بات: مشرکین کا ایک استدلال بیہ ہے کہ اولیاء مرنے کے بعد سنتے ، دیکھتے ہیں ، وہ اپنے پرستاروں کی سفارش ، ان کے کا موں کا نظم ونسق اور ان کی مدوکرتے ہیں ، اس لئے ان کی بندگی ضروری ہے تا کہ وہ راضی رہیں ، مگر چونکہ مجروات ( روحانیات ) کی طرف کا مل توجہ نہیں ہو گئی ، اس لئے مشرکوں نے ان بزرگوں کے نام پر بت تراشے تاکہ ان کوقبلہ توجہ بنا کیں ۔غرض مور تیاں اصل معبود نہیں تھیں ،صرف ' قبلہ نما' تھیں مگر بعد میں ایسے نا خلف پیدا ہوئے جھوں نے فرق نہیں کیا اور مور تیوں ہی کو معبود بنالیا۔

اس استدلال کی سخافت (بوداین) اظهر من انتمس ہے۔ مورتیں محض بے جان جمادات ہیں۔ کیا ان کے جلنے دالے ہیں۔ کیا ان کے جلنے دالے ہیر، پکڑ نے والے ہاتھ، دیکھنے والی آئکھیں اور سننے والے کان ہیں؟ اور جب ان کے اعضاء اورخواس نہیں ہیں تو علم وادراک کہاں؟ اور نصرت وامداد کیوں کرممکن ہے؟

[٢] والمشركون: وافقوا المسلمين في تدبير الأمور العظام، وفيما أبرم وجزم، ولم يترك لغيره خِيرَة، ولم يوافقوهم في سائر الأمور: ذهبوا إلى أن الصالحين من قُبلهم عبدوا الله وتقربوا إليه، فأعطاهم الله الألوهية، فاستَحَقُّوا العبادة من سائر خلق الله، كما أن مَلِك المملوكِ يخدِمه عبدُه، فَيُحْسنُ خدمتَه، فَيُعطيه خِلْعة الملك، ويفوِّض إليه تدبيرَ بلدٍ من بلاده، فيستحق السمع والطاعة من أهل ذلك البلد.

وقالوا: لاتُفِّبل عبادةُ الله إلا مضمومةً بعبادتهم، بل الحق في غاية التعالى، فلا تفيد عبادتُه تقربا منه، بل لابد من عبادة هؤلاء، ليقَرِّبو اإلى الله زلفي.

وقالوا وهؤلاء يسمعون ويبصرون ويَشْفَعون لعُبَّادهم ،ويدبرون أمورَهم، وينصرونهم، فنحتوا على أسمائهم أحجارًا، وجعلوها قبلة عبد توجُههم إلى هؤلاء، فخلف من بعدهم خَلْفٌ

< المَوْرَبَيَاثِيْرَرَ إِلَيْ الْحِيْرَةِ فِي

فلم يَفْطُنوا للفرق بين الأصنام، وبين من هي على صورته، فظنوها معبوداتٍ بأعيانها.

ولـذلك ردَّ الله تعالى عليهم تارةً بالتنبيه على أن الحكم والملك له خاصة، وتارة ببيان أنها جماداتُ ﴿ اَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَّمْشُونَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَّبْطِشُونَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمْ أَغْيُنَ يُبْصِرُونَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَّسْمَعُونَ بِهَا؟ ﴾

تر جمہ: (۲) اور مشرکین مسلمانوں کے ساتھ ہم نواہیں بری چیز وں کے نظم ونسق میں اور قطعی اور بالجزم فیصلہ کرنے میں ، وہ لوگ کسی اور کواس کا کوئی اختیار نہیں دیتے ۔ مگر وہ دیگر امور میں مسلمانوں کے ساتھ متفق نہیں ہیں ۔ وہ اس طرف گئے ہیں کہ ان سے پہلے جو نیک بندے گزرے ہیں انھوں نے القد تعالی کی خوب عبادت کی ہے اور انھوں نے القد کا قرب حاصل کرلیا ہے ۔ پس القد نے ان کو الوھیت (خدائی) بخش ہے، پس وہ اللہ کی دیگر مخلوق کی پرستش کے حقد ار ہوگئے ہیں ، جس طرح کہ شہنشاہ کی خدمت اس کا غلام کرتا ہے، پس وہ اس کی بہترین خدمت کرتا ہے تو با دشاہ اس کو 'شاہی پوشاک' عطافر ما تا ہے ۔ اور اس کوا نی مملکت کے کھے حصہ کا نظم ونسق سپر دکر دیتا ہے، پس وہ اس علاقہ والوں کی طرف سے مع وطاعت کا سخق ہوجا تا ہے۔

اور مشرکین ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وقت تک مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ اُن نیک لوگوں کی پرشش شامل نہ کی جائے ، بلکہ حق تعالیٰ تو غایت درجہ برتر و بالا ہیں ، پس (صرف) ان کی عبادت ہے ان کی نزو یکی حاصل نہیں ہوسکتی ، بلکہ ان نیک لوگوں کی پرشش بھی ضروری ہے تا کہ وہ اللہ کا نہایت مقرب بندہ بنادیں۔ اور مشرکین ہے کہتے ہیں اور اپنے پرستاروں کی سفارش کرتے ہیں اور ان کے کاموں کا نظم ونتی کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں ، پس انھوں نے ان بزرگوں کے ناموں پر پھرتر اشے ادر ان کے کاموں کا نظم ونتی کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں ، پس انھوں نے ان بزرگوں کے ناموں پر پھرتر اشے تا کہ وہ ان اصنام کو قبلہ بنا کیں ، جبکہ وہ ان بزرگوں کی طرف متوجہ ہوں ، پھر ان کے بعد ایسے نا خلف بیدا ہوئے جوفرق نہیں سمجھ سکے مور تیوں کے درمیان اور ان لوگوں نے درمیان جن کی شکل پر بیمور تیاں ہیں ۔ پس ان لوگوں نے ان مور تیوں ہی کو بعینہ معبور سمجھ سکے مور تیوں ہیں۔ پس ان لوگوں نے درمیان جن کی شکل پر بیمور تیاں ہیں ۔ پس ان لوگوں نے ان

اورائی بناء پرامند تعالی نے بھی توان پر دوکیاائی بات پر تنبیہ کر کے کہ تکم اور ملک صرف القد تعالی کے لئے مخصوص ہے،اور بھی بیدیان فر ماکر کہ وہ مور تیال محض جمادات (بے جان چیزیں) ہیں ''کیاان کے ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں؟ یاان کے ایسے باتھ ہیں جن سے وہ چکڑیں؟ یاان کی ایسی آئھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں؟ یاان کے ایسے کان ہیں جن سے وہ دیکھیں؟ یاان کے ایسے کان ہیں جن سے وہ دیکھیں؟ یاان کے ایسے کان ہیں جن سے وہ سنیں؟'' (سورة الاعراف آیت ۱۹۵)

#### لغات:

فيما أَبْوَم مِن ماصدريه م أى في الإبرام والجزم النجيرة (مصدر) انتخاب كرنا، التيار بونا



التعالى (مصدر) بلندى - الزُّلفى: نزد كِل ، ورجه ، مرتبه فَطَن (ن ، ك ، س) للأهُو: اوراك كرنا ، مجهنا المخلعة وه كيرُ ع جوع ت كطور يرمليس خلعة الملك أى خلعة تدل على أن ملك الأملاك جعله مَلكا (سندى)

 $\triangle$   $\triangle$ 

تیسراگروہ: عیسائیوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوالقد تعیلٰی کا قرب خاص حاصل ہے، اور ان کارتبہ تمام مخلوق سے بلند ہے سور ؤ آل عمران آیت ۳۹ و ۳۵ میں آپ کو سکلہ ناللہ (اللہ کا بول) کہا گیا ہے، اس لئے ان کو' اللہ کا بندہ' نہیں کہنا جا ہے ، ایسا کہنے ہے ان کو دوسر ہے بندول کے برابر کرنالازم آئے گا اور اس میں ان کی کسر شان اور ان کے مقام قرب خاص کو نظر انداز کرنا ہے۔ پھر عیسائیوں میں اختلاف ہوا کہ آپ کی اس خصوصیت کی تعبیر کس لفظ ہے کی جائے ان کی دوجماعتیں ہو گئیں۔

ایک جماعت: آپ کو''اللہ کا بیٹا'' کہنے گئی ، کیونکہ باپ بیٹے پر مہر بان ہوتا ہے اورا پنی نگا ہوں کے سامنے اس کی پرورش کرتا ہے۔اوراس کا درجہ بندوں ( نلاموں ) سے بلند ہوتا ہے ، پس یہی نام ان لوگوں کے خیال میں حضرت میسیٰ علیہ السلام کے لئے موزون ہے۔

اور دوسری جماعت: نے سیدھا آپ کو' خدا'' کہنا شروع کردیا، ان کے خیال میں واجب تعالی نے آپ میں طول کیا ہے۔ حلول کے معنی ہیں ایک چیز کا دوسری چیز میں اس طرح واخل ہونا کہ دونوں میں تمیز نہ ہو سکے بعنی التد تعالی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام'' شیر وشکر' ہو گئے ہیں اور دوئی ختم ہوگئی ہے، ای وجہ ہے آپ سے ایسے کا رنا مے صادر ہو کے ہیں وردوئی ختم ہوگئی ہے، ای وجہ سے آپ سے ایسے کا رنا میں جو کئی انسان سے جانے بہچانے نہیں گئے مثلاً مردول کو زندہ کرنا، مادر زادا ندھے کو اور برص کے بیار کو چنگا کرنا اور گارے سے پرندہ بنا کراس کو زندہ کرنا۔ اور جب آپ میں اللہ تعالی موجود ہیں تو آپ کا کلام ، اللہ تعالی کا کلام ہواور آپ کی عباوت ہے۔ آپ کی عباوت ہے۔

پھر بعد میں ایسے ناخلف بیدا ہوئے جنھوں نے وجہ تسمید نہیں تجھی کہ آپ کو'اللہ کا بیٹا'' یا''اللہ'' کیوں کہا گیا ہے اور
انھوں نے تقریبا آپ کو حقیقی بیٹا اور ہرا متہار ہے'' واجب'' سمجھ لیا تو اللہ تعالی نے بیفر ماکران کی تر وید کی کہ اللہ کے
اولا دکہاں ہو سکتی ہے اور اس کی کوئی بیوی تو ہے نہیں؟!''(سورة الانعام آیت اوا) اور جو بعض'' یا گلوں'' نے حضرت مریم
رضی اللہ عنہا کو اللہ کی بیوی کہدویا ہے تو اس عقیدہ کو عیسائیوں میں قبول عام حاصل نہیں ہوا۔ اور کہیں اس طرح تر وید کی
کہ صفات کمالیہ لوازم ذات واجب سے بین، غیر اللہ میں وہ معدوم بین، پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جئے یا اللہ کیسے
ہوسکتے بیں؟ سورة البقرة آیات ۱۱ او کا ایس ارشاد ہے:

''اورانھوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ اولا در کھتا ہے۔اس کی ذات اولا دے پاک ہے، بلکہ اس کامملوک ہے جو پچھ بھی

﴿ الْمَسْوَرُ مِبَالْيْدُرُ ﴾

﴿ الْمَانِورَ لِيَالْيَدُولِ ﴾

آ سانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے محکوم ہیں ، وہ سمانوں اور زمین کا موجد (نیا پیدا کرنے والا) ہے۔ جب وہ کسی کام کا ہونا طے کرتا ہے، تو بس بیفر ما تا ہے کہ ' ہوجا'' پس وہ ہوجاتی ہے''

پس جومملوک وتحکوم ہووہ خدا کا بیٹا یا خدا کیونکر ہوسکتا ہے؟ اور جوموجد کا سَات اور قاور مطلق ہواور جس کے اشارہ پر چیزیں وجود میں آ جاتی ہوں اے اولا داور مدد گاری کیا جاجت ہے؟!

نوٹ: تینوں جماعتوں کے پاس لیم چوڑے دعاوی اور بے شارخرافات ہیں۔ شہرستانی نے اَلْمِلْلُ و النّحل ہیں صابئیں، کواکب پرستوں اور روحانیت والوں کا اور موحدوں کا ایک لمبا مناظر ہ مکھا ہے، اس کے مطالعہ ہے پہلے گروہ کے دعاوی کا علم ہوگا۔ اور مشرکین کی خرافات نومسلم سافی عالم مولا ناعبید ابند پاکلی (متوفی ۱۳۱۰ھ) کی مشہور زمانہ کتاب تخفۃ البند میں دیکھی جاسکتی ہے اور عیسائیوں کے عقیدہ تشلیث وابنیت کی بھول بھیلوں کے لئے اظہار الحق وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ قرمائیں۔ تر آن کریم نے بھی تو حید کے آخری دومر تبوں سے جگہ جگہ بحث کی ہے۔ اور کا فروں کے وساوی وشبہات کی سیرے صل تر دید کی ہے۔

[٣] والنصارى: ذهبوا إلى أن للمسيح عليه السلام قُربا من الله، وعُلُوًا على الخلق، فلاينبغى أن يُسمى عبدًا، فَيُسَوِّى بغيره، لأن هذا سوءُ أدب معه، وإهمالٌ لقربه من الله، ثم مال بعضهم عند التعبير عن تلك الخصوصية إلى تسميته ابنَ الله، نظرًا إلى أن الأب يرحم الابن، ويُربِّيه على عينيه، وهو فوق العبيد، فهذا الاسم أولى به؛ وبعضهم إلى تسميته بالله، نظرًا إلى أن الواجب حَلَّ فيه، وصار داخله، ولهذا يصدر منه آثارٌ لم تُعهد من البشر، مثلُ إحياء الأموات وخلق الطير؛ فكلامُه كلامُ الله، وعبادتُه هي عبادة الله، فخلف من بعدهم خَلفٌ لم يَفْطُنوا لوجه التسمية، وكادوا يجعلون الْبُنُوَة حقيقية، أو يزعمون أنه الواجب من جميع الوجوه، ولذلك ردَّ اللهُ تعالى عليهم تارة بأنه لاصاحبة له، وتارة بأنه: ﴿ بَدِيْعُ السَّمْوَاتِ وَالْارْضِ، إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ: كُنْ ،فَيَكُونُ ﴾

وهذه الْفِرَقُ الشلاتُ لهم دعاوِي عريضة، وخُرافات كثيرة، لاتخفى على المتتبع؛ وعن هاتين المرتبتين بحث القرآن العظيم، ورد على الكافرين شبهتهم ردًّا مُشْبعا.

ترجمہ: (۳) اورعیس کی اس طرف گئے ہیں کہ حضرت سے علیہ السلام کو خدا سے قرب خاص حاصل ہے، اور تمام مخلوقات سے ان کا رتبہ بلند ہے اس لئے ان کو' بندہ'' کہنا مناسب نہیں، ایس کہنے سے ان کو دوسرے بندول کے برابر کرنا لازم آئے گا، اس لئے کہ بید (برابر کرنا) ان کی شان میں بے ادبی ہے اور ان کے تقرب الہی کے لحاظ کورک کرنے۔ پھر بعض لوگ اس خصوصیت کی تعبیر کے وقت ان کو' اللہ کا بیٹا' کہنے کی طرف ماکل ہوئے ، اس بات پر نظر کرتے ہوئے کہ باپ جیٹے پر مہر بانی کرتا ہے ، اور اپنی نگا ہول کے سر صفائ کی پر ورش کرتا ہے اور اس کا درجہ غلامول سے بلند ہوتا ہے ، پس بینا م ان کے لئے موز ون ہے ۔ اور بعض میں ائی آپ کا' خدا' نام رکھنے کی طرف ماکل ہوئ ، اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ واجب تعالی نے آپ میں صول کیا ہے اور واجب تعالی آپ کے اندر ہوگئے ہیں اور ای وجہ ہے آپ سے ایسے آٹار صادر ہوئے ہیں جو کسی بشر سے پہچانے نہیں گئے ، جیسے مردول کو زندہ کرنا ، اور ای وجہ ہے آپ سے ایسے آٹار صادر ہوئے ہیں جو کسی بشر سے پہچانے نہیں گئے ، جیسے مردول کو زندہ کرنا ، اور پر ندول کو پیدا کرنا پی کی عبادت اللہ بی عبادت اللہ بی عبادت اللہ بی عبادت ہے ۔ پھر ان کے بعد ایسے نظف پیدا ہوئے جضول نے وجہ تھی نیس ہوگی اور قریب تھے کہ وہ بیٹیا ہونے کو حقیق بیٹی ہونا سمجھ لیس یا ہوں اور زمین کے موجہ ہیں جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے کہتے اس طرح کی کہ اندگی ہوئی اور شین کے موجہ ہیں جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے کہتے میں کہ وہ بیا کہ وہ وہ بیا کہ وہ وہ وہ بیا ہو وہ وہ راہو جائی ہے ۔ "

اوران تنیوں جی عنوں کے پاس لیم جوڑے دعوے اور بے ثارخرافات ہیں، جو تلاش کونے والے پر پوشیدہ ہیں ہیں، اوران تنیوں جی تنوں سے قر آن عظیم نے بحث کی ہے۔ اور کا فرول کے بوٹس دلائل کی سیر حاصل تر دید کی ہے۔ اور کا فرول کے بوٹس دلائل کی سیر حاصل تر دید کی ہے۔ لغات: الداخل: اندرونی صاد دا بجلہ: الدیمی کے اندرہوگئے۔ یہی حلول ہے۔ پس یہ جملہ پہلے جملہ سے ہم معنی ہے کھات: الداخل: اندرونی صاد دا بجلہ: الدیمی کے جمع دغاوی آتی ہیں۔ المنحور افتہ باطل اور لغوبات، ہے ہمرو پا باتیں۔ علید الامور: پہنچانا دعوی کی جمع دغاوی اور دغاوی آتی ہیں۔ المنحور افتہ باطل اور لغوبات، ہے ہمرو پا باتیں۔

### باب \_\_\_\_

# شرك كي حقيقت كابيان

شرک کسی مخلوق میں واجب تعالی کی صفات کو مانے کا نام ہے۔ بدالفاظ دیگر: شرک غیر اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے ان دونوں باتوں میں چولی دامن کاس تھ ہے، جب اللہ کی صفات کسی مخلوق میں وان لیس گے تو اب اس مخلوق کی بندگی لازم ہے۔ اور شرک پیدا اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ کسی مخلوق ہے، نبی سے یا ولی سے کوئی حیرت انگیز (خارق عادت) کام صادر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ اس کام کواس مخلوق کا'' ذاتی ''فعل تصور کرنے لگتے ہیں یعنی سے ہم ہو ہیٹھتے ہیں کہ وہ بندے اس کام کے خالق میں۔ پھر لوگ ان بندوں کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔

شرک کی حقیقت مجھنے کے لئے'' صفات واجب'' اور'' عبادت'' کی حقیقت جاننی ضروری ہے۔ کیونکہ خالق اور مخلوق کی صفات بہ خطا ہر بیساں نظر آتی ہیں۔ حیات ( زندگی ) سمع وبصر ( سننا، دیکھنا) قدرت ( طاقت ) مشیت وارادہ شرف ( بزرگی ) تسخیر ( تابعدار بنانا) اورنفاذ تھم وغیرہ صفات کمالیہ جس طرح واجب میں پائی جاتی ہیں ،مخلوق میں بھی

- ﴿ (وَ وَرَبَالِيَارُ ﴾

پائی جاتی ہیں۔اس لئے دونوں کی صفات میں امتیاز کرنا ضروری ہے۔اس وقت شرک کی حقیقت لیمن '' صفات واجب کومخلوق میں مانے'' کا مطلب مجھ میں آسکتا ہے۔

ای طرح'' عبادت' کسی انتهائی درجه تعظیم کرنے کا یا کسی کے سامنے غایت درجه فا کساری کرنے کا نام ہے۔نفس تعظیم اور محض فا کساری کرنے کا نام ہے۔نفس تعظیم اور محض فا کساری کا نام عبادت نبیں۔لہذا یہ جا ننا ضروری ہے کہ'' غایت تذلل''اور'' نہایت تعظیم'' کیا ہے؟ اس سے شرک کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔شاہ صاحب رحمہ القد فرماتے ہیں:

عبادت: غایت درجہ تذلل کا نام ہے۔ تذلل کے معنی بین خاکساری۔ عاجزی اور فروتنی کرنا لیخی عمل سے خود کو عاجز قارد ینااب میں سکلی طلب رہتا ہے کہ کونساعمل غایت تذلل ہے اور کونسا کم تر درجہ کا؟ بیہ بات دوطرح سے متعین کی جائے ہے۔

آ عمل کی حالت و کیرکر، مثلاً قیام ( کسی کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا ) اور سجدہ ( کسی کے سامنے ماتھا زمین پرٹیکنا ) ووعمل ہیں ظاہر ہے کہ قیام میں کم تر ورجہ کی فروتن ہے اور سجدہ میں اعلی ورجہ کی ، کیونکہ اس ہے آگے عاجزی کرنے کا کوئی ورجہ باتی نہیں ہے، پس سجدہ کوعبادت کہا جائے گا اور قیام کوعبادت قر ارنہیں ویا جائے گا۔

﴿ نیت کے امتبار ہے، لینی جس فعل ہے ایسی تغظیم مقصود ہوجیسی بندے خدا کی کیا کرتے ہیں، وہ فعل عبادت ہے۔اور جس فعل ہے ایسی تغظیم مقصود ہوجیسی رعایا بادشاہ کی باشا گرداستاذ کی کرتے ہیں، وہ فعل عبادت نہیں، کیونکہ میہ سم تر درجہ کی تغظیم ہے۔

امتیاز کی یہی دوصور تیں ہیں، تیسر کی کوئی صورت نہیں۔ گر جب بید یکھا جاتا ہے کہ ملائکہ نے آدم عدیہ السلام کواور برادران پوسف نے پوسف علیہ السلام کو' سلامی کا سجدہ' کیا تھا تو'' سجدہ' کو مطلقہ غایت تذلل اور عبادت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ پس تعیین کی صورت اول مفید مطلب نہیں۔ صرف دوسری صورت ہی کو معیار بنایا جاسکتا ہے گر بات ابھی تک غیرواضح ہے،''القد جیسی تعظیم'' کا کیا مطلب ہے؟ لبذا تفصیل ساعت فرمائے!

جب کوئی کی کے سامنے فاکساری کرتا ہے تو وہاں دوطرف ہوتے ہیں، ایک فاکساری کرنے والے کی جانب دوسری اُس سی کی جانب جس کے سامنے فاکساری کی جارہی ہے۔ اور تذلل کا تحقق اس وقت ہوتا ہے جب فاکساری کرنے والے میں ضعف و نا تو انی ، خست و کمینگی اور عاجزی و نیاز مندی کا لحاظ کیا جائے اور دوسری جانب میں قوت و بزرگی ، شرف و عظمت اور تنجیر و نفاذ تھم کا لحاظ کیا جائے لیعنی یہ تصور کیا جائے کہ فاکساری کرنے والا ہم استبارے ضعیف و نا تو ان ، ناچیز و بیجے اور مطلق ، بزرگ و برتر و ناتو ان ، ناچیز و بیجے اور عاجز و مغلوب ہے۔ اور جس کے سامنے فاکساری کی جارہی ہے وہ بستی قادر مطلق ، بزرگ و برتر ہے اور ہم جی اس کا نافذ ہو کر د ہے والا ہے ، کوئی اس کوروک نہیں سکتا ، جب دونوں عابوں میں بیہ با تیں طمح ظ ہوگی تو وہ فاکساری غایرت تذلل ہوگی ، ور نہیں۔



صفات کمالیہ کے دو در ہے ۔ یہاں ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ نایت تذلل کے لئے دونوں جانبول میں ندکور و بالامتفاد باتوں کا لخاظ کیے کیا جاسکتا ہے جبکہ دونوں جانب کی صفات میں بیسا نیت ہے؟ لیعنی خاکسار کی کرنے وار اور جس کے سامنے خاکسار کی کرتا ہے دونوں حیات ، مع ، بھر ، مشیت ، اراد و ، قوت ، شرف ، تسخیر اور نفاذ تھم و نیم و صفات کمالیہ کے مالک بیس ۔ پھر' خاکسار کی طرف غایت ورجہ ذات' اور واجب تعالی کی طرف غایت ورجہ علو ( بلندی ) کیسے فرض کی جا گئی ہے؟

اس کا جواب ہیہ کہ صفات کمالیہ میں اگر چہ بظاہر کیسائیت نظر آتی ہے گرحقیقت میں دونوں کی صفات میں بؤن بعیدا در آسیان وزمین کا فرق ہے۔ اگر آومی مختلی بالطبع ہو کرغور کرے۔ توبہ بات اچھی طرح اس کی سمجھ میں آجائے گ کہ خود آدمی صفات کم لیہ کے دوانداز ہے اور دودر ہے کرتا ہے۔ ایک اونی درجہ یعنی ایسی قوت و ہزرگی اور ایسی شخیر وقعم رائی جو خوداس غور کرنے دالے میں اور اس کے مائندلوگوں میں پائی جاتی ہے دوسرااعلی درجہ یعنی ایسی قوت وشرف اور ایسی شخیر وقعم ناطق جوالند تعالی میں ہوتا ہے، جو حدوث و امکان کے عیب سے پاک میں ۔ اور جس طرح بیصفات اس مخلوق میں ہوتی ہے۔ میں ہوتی ہیں جس کی طرف بفرض می ال اند تعالی کی خصوصیات میں ہے کوئی خصوصیت فتقل مانی جاتی ہے۔ میں ہوتی ہوگی خصوصیت فتقل مانی جاتی ہے۔ میں موتی ہوگی

ر ی دووں سر کی اول کو جانے کے دوطریقے ہیں، ایک بخور و کرکر کے اور مقد مات معلومہ (جانی ہوئی ہاتول) کو پہلی مثال بخیب کی باتول کو جانے کے دوطریقے ہیں، ایک بخور و کرکر کے اور مقد مات معلومہ (جانی ہوئی ہاتول) کو جائے ترتیب دے کر جانا، یادان کی اور زیری ہے جانا، یا خواب ورؤیا ہے جانا، یا کشف والہام کے ذریعہ جانا۔ مغیبات کو جائے کان طریقوں ہے ہرکوئی استفادہ کرسکتا ہے اور بعض غیوب کو جان سکتا ہے دوسرا، غیب کا ذاتی علم جو خانہ زاد ہوتا ہے، کسی سے مستفاد نہیں ہوتا، نہ اس کی تحصیل کے لئے جتن کر نابر تا ہے۔ مغیبات کو جانے کے ان دونول طریقول میں آسان و نیون کا تفاوت ہوگا، پہلاعلم مخلوقات کا ہے اور دوسرا خاتی کا ردونول میں کیا نہیں ہے۔ اور دوسرا خاتی کا اور دوسرا خاتی کا اور دوسرا خاتی کا اور دوسرا خاتی کا اور دوسرا جاتی کو جائے گا ہے اور دوسرا خاتی کا اور دونول میں کیسا نہیت تو کیا بقر ب و تقارب بھی نہیں ہے۔

ووسری مثن ل، تا ٹیریعنی متن ٹر کرن، تدبیر لیعن ظم وانظام کرنااور شخیر لیعنی تابع فر مان کرنااوران کے ملاوہ ویگر صفات نفوذ و نعلبہ کا بھی یہی حال ہے آ دمی اس کے بھی دو در ہے کرتا ہے ایک جمعنی مباشرت لیعنی کسی کام کو بدست خود کرنا ، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے اعضاء کو استعمال کرنا ، اشیاء کی مزاجی کیفیا ہے: حرارت و برودت و غیرہ سے مدد لین اور اپنی خداواد صلاحیتوں کو اور اپنے اعضاء کو استعمال کرنا ، اشیاء کی مزاجی کیفیا ہے: حرارت و برودت و غیرہ سے مدد لین اور اپنی خداواد صلاحیتوں سے کام لے کر کسی کام کو انجام و بینا اور کسی مادہ کو متاثر کرکے کوئی چیز بنانا ، پھر اس کو اپنے زیر حکم و تصرف رکھنا ، دوسر اجمعنی تکوین لیعنی آلات و اسباب کی احتیاج کے بغیر کسی چیز کو بنانا ، جو خدا کی شان ہے کہ جب و ہ کسی چیز کو نیست سے مست کرنا چاہتے ہیں تو بس 'دووا' کہتے ہیں، تو وہ بو جاتی ہے ۔ پس خالق و مخلوق میں بیصفات بہ ظاہر یکسال نظر آتی ہیں گردر حقیقت آسان و زمین کا تف وت ہے ، دونوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔

- ﴿ وَمُؤْرِبَالِيْرُلِ ﴾

تیسری مثال: اسی طرح عظمت وشرف اور توت و مقدرت کے بھی آ دمی دودر ہے کرتا ہے۔ ایک بادش ہ کی عظمت جورعایا کی بہنبیت اس کو حاصل ہوتی ہے، جس کا تعلق عملہ کی سٹرت اور مال واسباب کی فروانی کے ساتھ ہے یا بہاور آ دمی کی اوراست ذکی عظمت ، جوان کو کمز وراورشا گرد کی بہنبیت حاصل ہوتی ہے، یہا یک عظمت ہے جس کوخو دخور کرنے والا بھی ایٹ اندر کسی درجہ میں یا تا ہے۔ دوسرا درجہ: اس عظمت کا ہے جوصرف ذات متعالی (بلند و برتز) میں پائی جاتی ہا اور جس کو الفاظ تعبیر بی نہیں کر کتے غور کریں ،عظمت وشرف کے ان دونوں درجوں میں کسی قدر تفاوت ہے؟ کوئی مناسبت سے ان دونوں درجوں میں؟

الغرض: آپ بیراز پانے میں ذرا بھی ستی نہ کریں، یقین کا مل کے حصول تک غور وفکر جاری رکھیں جو بھی شخص اس بات کامعتر ف ہے کہ ممکنات کا سلسلہ ایک ایسے واجب تع لی پر ختنی ہوتا ہے جو کسی سے بحق جن نہیں، وہ ضروران صفات کمالیہ کے، جن کے ذریعیہ لوگ با بھر ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، دو درجے کرے گا ایک برتر درجہ جو واجب تعالیٰ کے لئے خاص ہے، دوسرا کم تر درجہ جو ان مخلوق ت کے لئے ہے جن کو وہ معتر ف اپنے جیسا سمجھت ہے۔ تعالیٰ کے لئے خاص ہے، دوسرا کم تر درجہ جو ان مخلوق میں من کر اس کی بندگی کرنے کا بینی ایسے افعال کرنے کا جس الحاصل: شرک نام ہے صفات واجب کو کسی مخلوق میں من کر اس کی بندگی کرنے کا بینی ایسے افعال کرنے کا جس سے اس مخلوق کی غایت درجہ خاکساری فلا ہم ہوتی ہے۔

### ﴿باب في بيان حقيقة الشرك

اعلم أن السعبادة هو التذلل الأقصى؛ وكونُ تذلل أقصى من غيره لا يخلو إما أن يكون بالصورة، مشلُ كونِ هذا قياما، وذلك سجودًا؛ أو بالنية: بأن نوى بهذا الفعل تعظيمَ العباد لمولاهم، وبذلك تعظيم الرعية للملوك، أو التلامذةِ للأستاذ، لاثالث لهما.

ولسما ثبت سجودُ التحية من الملائكة لآدم عليه السلام، ومن إحوة يوسف ليوسف عليه السلام، وأن السجود أعلى صُورِ التعظيم، وجب أن لايكون التميَّزُ إلا بالنية؛ لكن الأمر إلى الآن غَيْرُ منقَّح، إذ المولى - مثلًا - يُطلق على معان، والمراد ههنا المعبود لامُحالة، فقد أخذ في حد العبادة.

فالتنقيح: أن التذلُّلَ يستدعى ملاحظة ضُعْفِ في الذليل، وقوةٍ في الآخر، رخِسَةٍ في الذليل، وشرفٍ في الآخر، وانقيادٍ وإخباتٍ في الذليل، وتسخيرِ ونفاذِ حكم للآخر. وانقيادٍ وإخباتٍ في الذليل، وتسخيرِ ونفاذِ حكم للآخر. والمنسفير، وما أشبهها والإنسان إذا خُلِّي ونفسه أدرك لامُحالة: أنه يُقَدِّرُ للقوة والشرف والتسخير، وما أشبهها مما يعبَّرُبه عن الكمال، قَدْرَيْن: قدرًا لنفسه، ولمن يُشَبَّهُه بنفسه، وقدرًا لمن هومتعال عن

وصُمَةِ الحدوث والإمكان بالكلية، ولمن انتقل إليه شيئ من خصوصيات هذا المتعالى.

فالعلم بالمغيبات يجعله على درجتين: علمٌ بَرَوِيَةٍ، وترتيبِ مقدّمات، أو حدُس، أومنام، أو تلقى إلهام، مما يجد نفسه لايباين ذلك بالكلية؛ وعلمٌ ذاتى ، هومقتضى ذاتِ العالِم لايلقًاه من غيره، ولايتجشم كُسْبَه.

وكذلك يجعل التأثير والتدبير والتسخير — أيَّ لفظٍ قلتَ —على درجتين: بمعنى المباشرة واستعمال الجوارح والقوى، والاستعانة بالكيفيات المزاجية، كالحرارة والبرودة ، وما أشبه ذلك مما يجد نفسه مستعدة له، استعداداً قريبا أو بعيدًا، وبمعنى التكوين من غير كيفية جسمانية، ولامباشرة شيئ وهو قوله: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِدَا أَرَادَ شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونَ ﴾

وكذلك يجعل العظمة والشرف والقوة على درجتين:

أحداهما : كعظمةِ الملك بالنسبة إلى رعبته، مما يرجع إلى كثرة الأعوان، وزيادة الطُّول، أو عظمة البَطل و الأستاذ بالسبة إلى ضعيف البطش و التلميذ، مما يجد نفسه يشارك العظيم في أصل الشيئ.

وثانيتهما: مالايوجد إلا في المتعالى جدًا.

ولاتُن في تفتيش هذا السرحتى تستيقن أن المعترف بانصرام سلسلة الإمكان إلى واجب لايحتاج إلى غيره، يضطر إلى جعل هذه الصفات التي يتمادحون بها على درجتين: درجة لما هالك، ودرجة لما يُشَبَّهُ بنفسه.

ترجمہ: شرک کی حقیقت کا بیان: جان لیں کہ عبادت نہایت درجہ تذلل (خاکساری وفروتن کرنے) ہی کا نام ہے۔ اور کسی تذلل کا انتہائی درجہ ہونا اس کے غیر ہے ممتاز ہوکر دوحال ہے خالی نہیں: یا توصورت (عمل) ہے ہوگا جیسے اس کا (یعنی غیراتصی تذلل کا) تیام ہونا ، اور اُس کا (یعنی اقصی تذلل کا) سجدہ ہونا ، یا نہیت ہے ہوگا ، بایں طور کہ اس فعل سے بندوں کے اپنے مولی کی تعظیم کا ارادہ کر ہے، اور اُس فعل سے رعایا کے بادشاہوں یا تلاندہ کے است ذول کی تعظیم کا ارادہ کر ہے، اور اُس فعل سے رعایا کے بادشاہوں یا تلاندہ کے است ذول کی تعظیم کا ارادہ کر ہے، اور اُس فعل سے رعایا ہے کہ دیسے بندوں کے است ذول کی تعظیم کا ارادہ کر ہے کے علاوہ) کوئی صورت نہیں۔

اور جب فرشتوں کا آ دم علیہ السلام کواور برا دران پوسف کا پوسف علیہ السلام کو بحبرہ تھے۔ کرنا ٹابت ہے اور بیہ بھی ثابت ہے کتھ نظیم کی تعظیم کی تعظیم کی تعظیم کی تعظیم کے تعلیم کے بحدول میں امتیاز نیت بی سے کیا جائے لیکن بات ابھی تک واضح نہیں ہے ، کیونکہ لفظ مولی کا - مثال کے طور پر - کئی معنی پراطلاق ہوتا ہے۔ اور یہاں لفظ ''مولی'' سے بھینا معبود مراد ہے ، کیونکہ وہ لفظ عبادت کی تعریف میں استعمال کیا گیا ہے۔

- ﴿ الْرَازِرُ لِبَالِينَالِ ﴾

پس متح بات یہ ہے کہ تذلل جا ہتا ہے فا کسار میں ضعف کے لحاظ کرنے کواور دوسرے میں قوت کے لی ظاکرنے کو۔ اور ذلیل میں کمینگی اور دوسرے میں ہزرگ کے لحاظ کرنے کو،اور ذلیل میں تا بعداری اور نیاز مندی اور دوسرے میں تسخیر ونفاذ تھم کے لحاظ کرنے کو۔

اورانسان جب مخنی بالطبع ہو کرغور کر ہے تو وہ لامحالہ مجھ لے گا کہ قوت وشرف اور تسخیر کے لئے اوران کلمات کے جو فدکورہ کلمات سے جن کے ذریعہ کمالات کوتعبیر کیا جاتا ہے ان سب کے لئے جو فدکورہ کلمات ہے۔ اور ووسرااندازہ اس وہ دواندازے کرتا ہے۔ ایک اندازہ اپنے لئے اوران لوگوں کے لئے جن کووہ اپنے جیسا مجھتا ہے۔ اور ووسرااندازہ اس ہستی کے لئے جو حدوث وامکان کے عیب ہے بالکلیہ برتر ہے، اوراس شخص کے سئے جس کی طرف (بالفرض) اس برتر کی خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت منتقل ہوگئی ہے۔

مثلاً غیب کی باتوں کو جانے کے آدمی دو درجے گردانتا ہے۔ ایک غور وفکر اور جانی ہوئی ہاتوں کوتر تیب دے کریا زیر کی میاخواب یا الہام کے ذریعہ جانتا ، جوان چیزوں میں سے بیں کہ آومی خودکوان چیزوں سے بالکلیہ مغائز بیس یا تا۔ اور (دوسرا) علم ذاتی ہے ، جوخود عالم (جانے والے) کی ذات کا مقتضی ہے ، وہ اس علم کوسی غیر سے حاصل نہیں کرتا ، اور نہاس کے لئے اکتباب کی زحمت کرنی پڑتی ہے۔

اورای طرح تا ثیر، تدبیراور شخیر جولفظ چاہوا ستعال کرو سے تری ان کے بھی دودر ہے کرتا ہے (ایک) بمعنی مباشرت (یعنی کسی کام کو بدست خود کرنا) اور بمعنی اعضاء اور قوی (صلاحیتوں) کو استعال کرنا اور بمعنی مزاجی کیفیت جیسے حرارت و ہرودت ہے مدد طلب کرنا (جیسے باردو حاردواؤں سے بیاریوں کا ملائ کرنا) اوراُن چیزوں کے معنی کر کے جو ان چیزوں کے مشابہ ہیں۔ اُن بیس سے کہ آ دمی اپنے بیس ان کی استعداد پاتا ہے، خواہ وہ قریبی استعداد ہو یا دور کی۔ اور (دوسرا درجہ) بمعنی تکوین یعنی جسمانی کیفیت کے بغیر اور کسی چیز کو بدست خود کئے بغیر بنن، جس کا تذکرہ اس آیت بیس ہے کہ: '' جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، تو بس اس سے کہتا ہے کہ '' ہوجا'' تو وہ ہوجا تی ہے (سورة یس '' سے کا

اورای طرح آ دمی عظمت ،شرف اور قوت کے بھی دودر ہے کرتا ہے۔

ان میں سے ایک: جیسی بادشاہ کی عظمت اس کی رعایا کی بہ نسبت، جن کا تعلق کا رندوں کی کثر ت اور مالداری کی زیادتی ہے زیادتی سے ہے، یابہا دراوراستاذ کی عظمت، کمزور پکڑوالے اور شاگرد کی بہ نسبت منظم تیں ایس میں کہ آ دمی خود کو پاتا ہے کہ دہ عظیم کے ساتھ نفس عظمت میں شریک ہے ( کمی بیشی کا فرق الگ چیز ہے )

اوران میں سے دوسراورجہ: و عظمت ہے جو صرف ذات متعالی کے اندر بی یائی جاتی ہے۔

اور آپ ذرانستی نہ کریں اس راز کی تفتیش میں تا آئکہ آپ یقین کرلیں کہ سلسلہ امکان کے ایسے واجب پرمنتهی ہونے کامعترف، جواپنے علاوہ کا قطعاً محتاج نہیں ہے، مجبور ہے ان صفات کوجن کے ذریعہ لوگ باہم ایک دوسرے کی

تعریف کرتے میں، دو درجول میں گر داننے کی طرف،ایک درجہان صفات کے لئے جو وہاں ( زات واجب میں ) میں ،اور دوسرا درجہان مخلوقات کے لئے جن کووہ اپنے جیسا سمجھتا ہے۔

#### لغات:

تذلُل : فروتی کرنا، عاج کی کرنا، این و فقیر مجھت تسمین و تسمین انجدا بونا قسد و تقدیراً : اندازه کرنا الوَ صلمة : عیب الوَ و یقد الموریش غور و فکر کرنا المحد السنوانا کی ، زیری الاید الفاه ( فعل مضارع مجبول منفی ) از تنفیل ) و و و بیس عط کیا جاتا تحقیم الا لمو : مشقت سے کام کرنا الا تن ( فعل نبی ) از و نبی ینی و نیا است بونا آتھ کنا، کم وربونا الفره : کے جانا منقطع بونا۔

تصحیح: العظیم اصل میں العظم تق ، جوظیم کی جمع ب انتجے مخطوط کرا چی ہے گ ہے۔

## شرك وتشبيه متوارث گمرا بهياں ہيں

شرک کے معنی اوپر بیان ہوئے۔اورتشبیہ کے معنی بین:''مخلوق کی صفات واجب تعالیٰ بیس ماننا'' یخلوق کی ساری ہی صفات ناقص درجه کی ہوتی ہیں،جیسا کہاو پر گذرا،اور جب ناقص صفات داجب تعالیٰ میں مان لی گئیں تو خدا بھی ناقص ہوا۔اور ناتص خدا کو مددگاروں کی ضرورت ہوگی اور مددگار معاملات میں دخیل ہوتے ہیں۔اس لئے ان شرکاء کی عبادت ضروری ہوئی۔مشرکین میں دیوی دیوتاؤں کا جوتصور پایاجا تاہے دہ خداکے بارے میں ان کے تصور کی اس کمزوری پرجنی ہے۔ غرض شرک وتشبیه کی بیاریاں متوارث میں نسل درنسل چلی آ رہی ہیں اور یہ بیاریاں تمین وجہ سے پیدا ہوتی ہیں: مہلی وجہ: صفات کمالیہ کے دونوں درجوں میں استعمال ہونے والے الفاظ قریب قریب مکساں ہیں۔ یعنی جوالفاظ واجب تعالیٰ کی صفات کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں ، تقریبا وہی الفاظ مخلوق کی صفات کے لئے بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔مثلاً سورۃ التوبہ آیت ۱۲۸ میں رسول اللہ مِنْالِنَهُ بِیمْ کے لئے رَوُف اور رَحِیْہ کی صفتیں استعمال کی گئیں ہیں کہ' آپ ایمانداروں کے ساتھ بزے ہی شفیق (اور) مہربان ہیں' اور یمی صفیقی قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے لئے بھی استعمال کی گئی ہیں۔ایسے مواقع میں صفات داجب اور صفات مخلوق میں فرق مراتب کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ خدا کی راُفت ورحمت کا درجه اور ہے،اوررسول ایند مِنالِقَهٔ بَیْنِمْ کی شفقت ومہر بانی کا درجه اور ہے۔ای طرح سمع وبصراور پیر و وجہ کی صفات خالتی ومخلوق دونوں کے لئے نصوص میں وار دہوئی ہیں۔ یہاں بھی فرق در جات کرنا ضروری ہے۔ مگر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جاہل یا کج فہم در جوں کا بیفر ق ملحوظ ہیں رکھتاا ورنصوص شرعیہ کوغیر محل میں استعمال کرنے لگتا ہے۔ تو شرک یا تشبیه کی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں لیعنی لوگ یا تو مخلوق میں واجب جیسی صفتیں ماننے گئتے ہیں، یامخلوق جیسی ناقص صفات واجب تعالیٰ میں مان لیتے ہیں۔اورگراہی کا بیسلسلہ بہت قدیم زمانہ سے چلا آ رہاہے۔

دوسری وجہ: بار ہاشرک وتشبیہ کی گمراہیاں اس وجہ ہے بیدا ہوتی ہیں کہلوگ بعض انسانوں ہے، یا فرشتوں ہے، یاستاروں وغیرہ ہے،ایسے جیرت زام محیرالعقول،خارق عادت آثارصا درہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جن کی کوئی توجیہان کی عقل میں ممکن نہیں ہوتی ۔ان کووہ کا مخلوق کی استعداد سے مستبعد معلوم ہوتے ہیں ، چنانچہوہ البحصٰ کا شکار ہوجاتے ہیں،اوران مخلوقات کے لئے اللہ جیسی عظمت اور التہ جیسی قوت تنجیر مان لیتے ہیں۔اوران کی بوجا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسری وجہ:اللہ تعالیٰ کی صفات کی صحیح معرفت کا نہ ہونا اور تاقص معرفت کی وجہ سے مخلوق کی خداداد صلاحیتوں کے بارے میں غلط نہی میں مبتلا ہونا بھی شرک وتشبیہ کی گمرا ہی کا سبب ہے۔ کیونکہ صفات کا جو'' برتر درجہ'' ہے یعنی واجب تعی لیٰ کی صفات، ان کی معرفت میں سب لوگ میکسال نہیں ہوتے۔ بعض لوگ تو موالید (جمادات، نباتات اور حیوانات) کی '' خدا واد'' صلاحیتوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ خود ان کی صلاحیتوں کے قبیل ہے ہیں، کوئی مافوق الفطرت صلاحیتیں نہیں ہیں گربعض لوگ ہیہ بات نہیں سمجھ سکتے ،اس لئے وہ غلط نہی کا شکار ہوجاتے ہیں۔ وہ نبیوں کو،فرشتوں کو، اور علیا ند تاروں کوغیر معمولی صلاحیتوں کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں اوراس طرح وہ ان کوخدائی کا درجہ دیکر ، ان کے سامنے جبہ سائی شروع کر دیتے ہیں۔ فائدہ:صفات واجب کی معرفت میں جہل بسیط مصر نہیں ، وہ قابل عفو ہے۔ کیونکہ ہر مخص اس کا مکلّف ہے جس کی اس کے اندراستطاعت ہے۔قرآن کریم میں بیرقاعدہ یانچ جگہ مذکور ہے۔پس اگر کسی میں عقل کی کمی ہواور وہ صفات واجب کو کما حقہ نہ مجھ سکے تو ایساشخص قابل عفو ہے۔ صحیحین میں جوقصہ مروی ہے اس کا یبی محمل ہے۔ وہ قصہ بیہے: " رسول الله مَالِنْهَا يَيْمُ نِهِ بيان فرمايا كه ايك ايسة شخص نے جس نے بھی كوئى نيكى كا كام نبيس كيا تھا،اپنے گھرِ والول سے کہا۔ اور ایک روایت میں بیہ ہے کہاس نے اپنفس پرزیادتی کی تھی یعنی گناہ بہت کئے تھے، پس جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب وہ مرجائے تو ورثاءاس کوجلا دیں ۔ پھر اس کی آ دهمی را کھ جنگل میں اور آ دهمی را کھ دریا میں ڈال دیں۔ پس متم بخدا! اگر اللہ تعالیٰ نے اس پر قدرت حاصل کرلی تو وہ اس کوالیں سخت سزا دیں گے کہ دنیا میں کسی کوالیں سخت سزا نہ دی ہوگی۔ پھر جب وہ مرگیا تو اس کے بیوْل نے ویسا بی کیا جیسااس نے کہا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے سمندر کو عکم دیااس نے اپنے اندر کے اجزاء جمع کئے، اسی طرح جنگل نے بھی جمع کئے اور وہنم درست ہوکر پیدا ہو گیا۔ پھراللہ تعالیٰ نے اس سے یو چھا کہ:'' تو نے ہی حرکت کیوں کی؟''اس نے جواب دیا:'' آپ کے ڈرے،اے میزے رب!اور آپ (میری نیت کو) خوب جانتے ہیں' پس اللدتعالی نے اس کو بخش ویا ( بخاری کتاب التوحید باب ۳۵ حدیث نمبر ۲۰۵۵مسلم شریف کتاب التوبيح اص اع (مصرى) مشكوة شريف، كتاب الدعوات، باب سِعَة رحمة الله، صديث نمبر ٢٣٦٩) مذکورہ شخص اللہ تعالیٰ کو قا درمطلق تو مانتا تھا مگروہ ہیں مجھتا تھا کہ قندرت کا تعلق ممکنات ہے ہے،محالات ہے ہیں۔ اور جب وہ جلا دیا جائے گا اور اس کی خاک منتشر کردی جائے گی تو اس کا جمع کرنامحال ہے، اور ایسی بات وہ اپنی ﴿ لُوَسُوْرُ لِبَنَائِدَ رُلِهِ كَالِهِ ﴾ -

ن قص فہم سے جھ رہا تھا، اس وجہ سے اس سے درگذر کیا گیا یہی جہل بسیط ہے جوم صزئییں مصرا ور سخت مصر جہل مرکب ہے کہ صفات واجب کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہے، اور سمجھتا ہے کہ اس کو صحیح معرفت حاصل ہے۔ پھروہ اس ناقص معرفت کے مطابق صفات کے جومظا ہر کا گنات میں دیکھتا ہے ان کو خدا بنالیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیہ بات نہ ق بل درگذر ہے، نہ ہو سکتی ہے۔

غرض مذکورہ بالا وجوہ ثلاثہ کی وجہ ہے ستاروں کواورا سے نیک لوگوں کو جن سے خارق عادت امور جیسے کشف اور قبولیت دعا کاظہور ہوا ہے،اللّہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی بیاری اوراللّہ کو مخلوقات جیسا مانے کی خرا بی لوگوں میں متوارث چلی آر ہی ہے، ہمیشہ ہی لوگ اس کیچڑ میں لت بت رہے ہیں۔

انبیاء نے شرک کی حقیقت واشگاف کردی ہے: ہرزمانہ میں حضرات انبیاء لوگوں کوشرک کی حقیقت خوب کھول کر سمجھاتے رہے ہیں۔ انھوں نے صفات کے دونوں درجوں کوایک دوسرے سے بالکل جدا کر دیا ہے۔ اور مقدس درجہ واجب تغالی کے لئے خاص کر دیا ہے۔ گوالفاظ دونوں درجوں کے لئے قریب ہی قریب ہوں یاایک ہی ہوں، جیسے لفظ دونوں درجوں کے لئے قریب ہی قریب ہوں یاایک ہی ہوں، جیسے لفظ دونوں درجوں کے لئے قریب ہی قریب ہوں یاایک ہی ہوں، جیسے لفظ دونوں درجوں کے لئے قریب ہی قریب ہوں یاایک ہی ہوں، جیسے لفظ دونوں درجوں ہیں۔ دوسراحقیقت کا درجہ، بندے مجازی معالج اور آقا ہیں، حقیقی چارہ ساز اور کا مل آقا صرف القد تعہ لی ہیں۔ درج ذیل صدیموں میں بہی فرق واضح کیا گیا ہے۔

صدیث: حضرت ابو رِمُدُ رضی اللّه عنه کے والد خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔انھوں نے آپ کی پیٹیے میں مہر نبوت کی تو ت نبوت دیکھی تو اس کو پھوڑ آنمجھ اور عرض کیا کہا گرآپ اچازت دیں تو میں اس کا جوآپ کی پشت میں ہے علاج کر دول۔ میں طبیب (ماہر معالج) ہوں۔آپ نے ارشا دفر مایا:''تم مہر بان (سہولت پہنچانے والے) ہو،اور طبیب اللّٰہ تعالیٰ ہی میں'' (منداحہ ۲۳:۱۲۳مشکلو ہ کتاب القصاص، حدیث نمبر ۱۳۴۷)

تشرت کے: بعنی علیم ڈاکٹر تومشفق ومہر بان ہوتے ہیں۔ وہ دلسوزی سے مریض کی شفا کی ہرممکن کوشش کرتے ہیں۔ اور شافی مطلق اور حقیق معالج تو بس القد تعالیٰ ہیں۔غرض بعض معنی کے اعتبار سے آپ میلی تَبَائِیَمِ نِے انسان کے طبیب ہونے کی نفی کی ہے اور وہ وہ بی مقدس درجہ ہے جواللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔

صدیت حضرت عبداللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بنوعام کے وفد کے ساتھ ضدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔
ان لوگوں نے آپ میں اللہ بنا کہ: انت مسیّدُنا: آپ ہمارے آقا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ السیّد الله: آقا تواللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا انت افضلنا فضلا، و اعظمنا طَوْلا : آپ ہم سے بہت بہتر اور بہت زیادہ مقدرت تعالیٰ ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا: 'میہویا اس میں سے بھی کھے کھو (تو بہتر ہے) اور ہرگز شیطان تم کو اپنا وکیل نہ بنائے ' بعنی شیطان تم کو اپنا آلہ کارنہ بنائے (رواہ احمد وابوداؤد، مشکلوۃ کتاب الآداب، باب المفاخرۃ ،حدیث نمبر ۴۹۰۰)

تشریک:اس حدیث میں بھی سید (آقا) کہنے کی ممانعت ایک معنی کے اعتبار سے ہے لیعنی بمعنی کامل آقا، کیونکہ وہ اللہ تعالی بی ہیں ،اور غلام جواپنے مولی کوسید کہتے ہیں یالوگ جواپنے بڑوں کوسید کہتے ہیں وہ ایک اور معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں۔

نا ہنجاروں نے لئیا ڈبوئی: پھر جب انبیاء کے مخصوص صحابہ اور ان کے دین کے اصل حامل دنیا ہے اٹھ گئے تو ناخلف ان کے جانشین ہوئے، جنھوں نے دین پر چلنا چھوڑ دیا اور وہ خوا ہشات کے چیچے پڑ گئے اور انبیاء کی وحی میں جو ذومعنی الفاظ آئے تھے، جیسے انجیل میں ہیٹا اور محبوب کے الفاظ ، ان کو غیر محل میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ تمام شریعتوں میں محبوب شفیح اور ولی کے الفاظ القد تعمالی کے مخصوص بندوں کے لئے استعمال کئے گئے ہیں۔ اسی طرح نبیوں اور ولیوں سے جو خارق عادت امور صاور ہوئے یا جو کشف و کرامات اور انوار و برکات مشاہدہ میں آئے ان کو بھی انھول نے غلام عنی پہنائے۔ اور ان حضرات کے لئے علم غیب اور تنجیر وتصرف کی صفتیں مان لیس۔ حالانکہ وہ تمام ہا تیں نا سوتی یا روحانی تو توں کی کرشمہ سازی تھی۔ ایجاد و تکوین اور خدائی کمالات سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔

ولما كانت الألفاظ المستعملة في الدرجتين متقاربة، فربما يُحمل نصوصُ الشرائع الإلهية على غير مَحْمِلها؛ وكثيرًا ما يَطلع الإنسانُ على أثرِ صادرٍ من بعض أفرادِ الإنسان، أو المملائكة، أو غيرهما، يستبعده من أبناء جنسه، فيشتبه عليه الأمر، فَيُثبت له شَرَفًا مقدَّسًا، وتسخيرًا إلهيا.

وليسوا في معرفة الدرجة المتعالية سواءً، فمنهم: من يُحيط بقوى الأنوارِ المحيطةِ الغالبةِ على المواليد، ويعرفها من جنسه، ومنهم: من لايستطيع ذلك.

وكلُّ إنسانِ مكلَّف بما عنده من الاستطاعة، وهذا تأويل ما حكاه الصادق المَصْدُوق صلى الله عليه وسلَّم، من نجاةٍ مُسْرِفِ على نفسه، أمر أهلَه بحرقه، وتَلْرِيَةٍ رَمَاده، حذرًا من أن يبعثه الله ، ويقدِرَ عليه؛ فهذا الرجل استيقن بأن الله متصف بالقدرة التامة، لكن القدرة إنما هي في السمكنات، لافي الممتنعات، وكان يظن أن جمعَ الرَّماد المتفرقِ نصفُه في البرَّ ونصفُه في البحر، ممتنع، فلم يُجعل ذلك نَقْصًا، فأخذ بقدر ما عنده من العلم، ولم يُعَدُّ كافرًا.

كان التشبية والإشراك بالنجوم، وبصا لحي العباد الذين ظهر منهم خرق العوائد، كالكشف،واستجابة الدعاء متوارثًا فيهم.

وكل نبى يُبعث في قومه، فإنه لابد أن يُفهمهم حقيقةَ الإشراك، ويمَيِّزَ كلَّا من الدرجتين، ويَـخُـصِـرَ الـدرجةَ المقدسة في الواجب، وإن تقاربت الألفاظ، كما قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم لطبيب: ﴿ إنما أنت رفيقٌ، والطيتُ هو الله ﴾ وكما قال: ﴿ السيِّد هو الله ﴾ يشير إلى بعض المعانى دون بعض.

ثم لما القرض الحواريون من أصحابه و حَمَلَةِ دينِه، خَلَفَ من بعدهم خَلَفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فحملوا الألفاظ المستعملة المشتبِهة على غير محملها، كما حملوا المحبوبية والشفاعة التي أثبتها الله تعالى في قاطبة الشرائع لخواص البشر على غير محملها؛ وكما حملوا صدور خرق العوائد والإشراقاتِ على انتقال العلم والتسخير الأقصيين إلى هذا الذي يُرى منه؛ والحقُّ: أن ذلك كله يرجع إلى قوى ناسوتية أو روحانية، تُعِدُّ لنزول التدبير الإلهى على وجه، وليس من الإيجاد والأمور المختصة بالواجب في شيئ

تر جمہ: اور جب دونوں درجوں میں استعمال ہونے والے الفاظ قریب قریب یکساں سے، تو بھی وحی ساوی کی نصوص غیر محمل پرمحمول کر دی جاتی ہیں، اور بار با آ دمی انسانوں کے بعض افراد سے، یا ملائکہ سے یا ان کے علہ وہ دیگر مخلوقات سے ایسے آثارصا در ہوتے ہوئے دیگھتا ہے جن کو وہ اپنے ابنائے جن سے مستبعد بھتا ہے، پس معاملہ اس پر مشتبہ ہو جاتا ہے، پس وہ اس مخلوق کے لئے اللہ تعالی جیسی بزرگی اور اللہ جیسی تصرف کی قوت ثابت کر ویتا ہے۔ مشتبہ ہو جاتا ہے، پس وہ اس مخلوق کے لئے اللہ تعالی جیسی بزرگی اور اللہ جیسی تصرف کی قوت ثابت کر ویتا ہے۔ مستبہ ہو جاتا ہے، پس وہ اس مخلوق کے لئے اللہ تعالی جیسی کے اللہ تعالی ہوئی ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جو اُن انوار کی صلاحیتوں کا اصاطہ کر لیتے ہیں جو موالید کو گھیرے ہوئے ہیں اور جو موالید پر چھائی ہوئی ہیں اور وہ ان کواپنی جنس ہی سے صلاحیتوں کا اصاطہ کر لیتے ہیں جو موالید کو گھیرے ہوئے ہیں اور جو موالید پر چھائی ہوئی ہیں اور وہ ان کواپنی جنس ہی سے سیجھتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض لوگ اس کے ادراک کی طافت نہیں رکھتے۔

اور ہرانسان اس چیز کا مکلّف ہے جس کی اس کے اندراستطاعت ہے۔ اور یہی مطلب ہے اس واقعہ کا جس کو صادق ومصدوقی مطبع نیکھ نے نقل کیا ہے بعنی ایک خت گنہ گار شخص کا نجات پانا جس نے اپنے گھر والوں کو تھ کہ جب وہ مرجائے تو وہ اس کی لاش کو جلا ویں اور اس کی را کھ کو اڑا ویں ، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ القدتی لی اس کو زندہ کرویں اور قدرت تا مہ کے ساتھ متصف ہیں۔ لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ قدرت تا مہ کے ساتھ متصف ہیں۔ لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ قدرت تا مہ کے ساتھ متصف ہیں۔ لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ قدرت کا تعلق ممکنات سے ہے ، ممتعات سے نہیں اور وہ بیگان کرتا تھا کہ راکھ جس کا آ دھا ہوا ہیں اڑا ویا گیا ہوا ورآ دھا دریا ہیں بہا دیا گیا ہوا س کا جمع کرنا محال ہے۔ پس اس کا بیگان ایمان کی کی نہیں گر دانا گیا۔ اور اس کے عم وقہم کے بقدراس سے معاملہ کیا گیا اور وہ خص کا فرشار نہیں کیا گیا۔ (تو) تشبیدا ورستاروں کو اور ایسے نیک بندوں کو جن سے ضارق عاوت امور جیسے کشف اور دعا کی قبولیت کا ظہور ہوا ، شریک گر دانا لوگوں ہیں موروثی چیز ہوگیا۔

اور جو بھی پنج ہراپئی تو م میں مبعوث کیا جاتا ہے ، اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ تو م کو شرک کی حقیقت سمجھائے اور دوئوں در جوں کو ایک دوسرے سے متاز کرے اور مقدس ورجہ کو واجب تعالی میں منحصر کرے ، اگر چدا لفاظ تم یب قریب دوئوں در جوں کو ایک دوسرے سے متاز کرے اور مقدس ورجہ کو واجب تعالی میں منحصر کرے ، اگر چدا لفاظ تم یب قریب دوئوں در جوں کو ایک دوسرے سے متاز کرے اور مقدس ورجہ کو واجب تعالی میں منحصر کرے ، اگر چدا لفاظ تم یب قریب

ہوں، جیبا کہ آنخضرت میں نیکھیٹے ایک حکیم کو مخاطب کر کے قرمایا: '' آپ مہربان (سہولت فراہم کرنے والے) بی میں اور طبیب اللہ تعالیٰ بین' آنخضور میں ناور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ: '' سیدتو اللہ تعالیٰ بین' آنخضور میں ناور طبیب اور سید کے ) بعض معانیٰ کی طرف اشارہ کررہے ہیں ، نہ کہ بعض کی طرف۔

پھر جب اس پیغیر کے ساتھیوں میں سے خصوص حضرات کا،اوراس کے دین کے حاملین کا زمانہ گذرگیا، تو ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین آئے جضوں نے نماز ضائع کردی اورخواہشات کی پیروی کی، پس انھوں نے ان مشتبالفاظ کو جو (شرائع النہیہ میں) استعمال کئے گئے تھے، غیر کل پرمحمول کردیا، جس طرح انھوں نے محبوبیت اورشفاعت کے الفاظ کو، جن کو الند تعالیٰ نے اپنی تمام شریعتوں میں اپ خضوص بندوں کے لئے ٹابت کیا ہے، غیر محل پرمحمول کردیا۔اور جس طرح انھوں نے خارق عدت امور کے صدور کو اور اشرا قات (وانوار) کو محمول کیا آخری درجہ کے علم اور آخری درجہ کی قوت تنخیر (وتصرف) کی صفتوں کے نشقل ہونے پراس شخص کی طرف جس سے وہ باتیں دیکھی گئی ہیں۔اور تجی بات میں حکم طور پرتیار ہے کہ بیسب باتیں (خوارق وانوار) ناسوتی یاروحانی طاقتوں کی طرف جس سے وہ باتیں دیکھی گئی ہیں۔اور تجی بات میں کرتی ہیں۔اور ایکو کی اوران امور سے جو ذات واجب کے ساتھ خاص ہیں، کوئی تعلق نہیں۔

#### لغات:

الصادق (اسم فاعل) المصدوق (اسم مفعول) سے اور سے کے گئے یعیٰ لوگ آپ کوسی کہتے ہیں۔ صادق وہ ہے جو اپنی ہاتوں میں سیا ہو، اور مصدوق وہ ہے جس کی صدالت کولوگ سلیم کرلیں لما کانت الالفاظ المستعملة إلنے دور تک جملہ شرطیہ ہے، اور کان التشبیه والإشراك إلنے جملہ جزائيہ ہے۔ اور ف محذوف ہے المعوائد جمع العادة الإشراقات جمع الإشراقة: چک، روشی، اثوار الأفصی (اسم تفضیل) زیادہ دور رائتهائی المشتبهة: متشبہ المراد، غیرطا ہرائعی المام ہا ہم المحام، قوی ناسوتیہ: جسمائی صلاحیتیں۔ مرادیہ ہے کہ جب موالید (اجسام) میں جسمائی علیہ المام کے یاروحانی صلاحیت بیدا ہوتی ہے تو تدبیر النبی نازل ہوتی ہے اور اس کے نزول کا ایک انداز ہوتا ہے۔ عیلی علیہ السلام کے مجرات کے ساتھ سورۃ المائدہ آیت المائل جو بار بارلفظ یاذنی آیا ہے اس سے یہی تدبیر النبی مراد ہے۔

قوله: كما حملوا المحبوبية إلخ، فإن المحبوبية أثبتها الله تعالى لخواص البشر بمعنى أنهم مطيعون لله تعالى، خاشعون له، ناصحون لدينه، فحملها الناس على كون المحبوب مختاراً كليا أو جزئيا، وكذلك الشفاعة، أثبتها الله تعالى أيضًا لخواص البشر بمعنى أنهم يشفعون بعد إذن الله تعالى، فحملها الناس على أنهم في الشفاعة مختارون: يشفعون لمن شاؤا ويتركون لمن شاؤا ونجاة العصاة موقوفة على رضاهم، فالناس يجتهدون كل الجهد في إرضائهم بمحافل العرس والتضوع إليهم؛ وهذا الحمل جهل منهم بشأنهم، وشأن الله تعالى (سيدى بتعديل وحذف)

قوله: والحق إلى الحق أن صدور الخوارق والمكاشفات ثابتة بقوى ناسوتية متعلقة بطبيعة الإنسان كما يلين الحديد في يد داود عليه السلام، أو بقوى روحانية كما انشق القمر بإشارة سيد البشر صلى الله عليه وسلم، لأن القوى تعد لنزول التدبير الإلهى في العالم بوجه ما، فإن تدبير تليين المحديد وانشقاق القمر كان تدبيرًا إلهيا، لااختيار فيه للبشر، والمعدُّ لنزول هذا التدبير قواه الناسوتية كما لداود عليه السلام أو قواه الروحانية، كما لنبينا صلى الله عليه وسلم (سندى بتعديل)

### شرک وتشبیہ کے بیاروں کی انواع

شرک وتشبید کے بیار و وطرح کے ہیں:

- آ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے جلال وعظمت ، بڑائی اور بزرگی کو بالکل فراموش کردیتے ہیں۔ اور صرف اپنے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اپنی تمام حاجتیں انہیں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف قطعاً ملتفت نہیں ہوتے ۔ گووہ عقل واستدلال ہے جانتے ہیں کہ موجودات کا سلسلہ پرمیشور (خدا تعالیٰ) کی ذات پر جاکر منتی ہوتا ہے۔ ہندوستان کے عام مشرکین کا یمی حال ہے۔ وہ ایشور کو مانتے ہیں ، کا نئات کا خالق وما لک اس کو ہمجھتے میں ہوتا ہے۔ ہندوستان کے عام مشرکین کا یمی حال ہے۔ وہ ایشور کو مانتے ہیں ، کا نئات کا خالق و ما لک اس کو ہمجھتے ہیں۔ مگر ساری دنیا میں ایک بھی مندر خالص بھوان کی عبادت کے لئے نہیں ہے۔ تمام منادر کسی نہ کسی و یوی و یوتا کی عبادت کے لئے ہیں ، انھیں سے وہ اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں اور انہی کی پرسٹش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے ان کا عبادت کے لئے ہیں ، انھیں سے وہ اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں اور انہی کی پرسٹش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے ان کا عبادت کا رشتہ منقطع ہے۔
- ﴿ اور بعض لوگوں کاعقیدہ بیہ ہے کہ آقا اور مالک تو صرف القد تعالیٰ ہیں۔ وہی کا نئات کے مد برو فتظم ہیں۔ مگروہ بی کھی مانتے ہیں کہ القد تعالیٰ نے بعض بندوں کو بزرگی ، نقدس اور الوہیت کا جامہ پہنایا ہے اور بعض مخصوص امور میں ان کومضرف گردانا ہے۔ اور لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی سفارش قبول کرتا ہے ، جیسے شہنشاہ ، ملک کے اطراف میں اپنے نمائند کے بھیجنا ہے اور ان کو بعض علاقہ کا نظم و نسق سونپ دیتا ہے ، اور اہم امور کومشنٹی کرکے باقی امور کا ان کو ذمہ دار بنادیتا ہے۔ اور اللہ کے جن بندوں کے حق میں ان کا بی خیال خام ہوتا ہے ، ان کووہ ' اللہ کے بندے' اور ' بشر'' کہنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ ان کے خیال میں ایسا کہنے سے ان مخصوص بندوں کو دوسرے عام بندوں کے ستی تھ برابر کرنالازم آتا ہے ، اس لئے وہ ان کو' اللہ کے بندے' کہنے کے بجائے'' اللہ کے جیے'' اور ' محبوب سجانی' کہتے میں اور اپنے نام عبد اُس کے وہ ان کو' اللہ کے بندہ ) عبد العزی (عزی نامی بت کا بندہ ) عبد المصطفیٰ (رسول اللہ اور اپنے نام عبد اُس کے بھام رسول وغیرہ رکھتے ہیں۔ اہل کتاب یہود ونصاری جوتو حید ورسالت کے قائل میں بیر مرض عام ہے۔ اسی طرح دور حاضر میں ملت مصطفوی کی اتباع کے دعوے دار بعض عالی منافقوں کا بہی

مرض ہے۔جود نیامیں مختلف ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ برصغیر میں وہ بریلوی اور رضا خانی کہلاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے (آمین)

مظا ہرشرک کا تھم: اصل شرک تو وہی ہے جس کی اوپر وضاحت کی گئی کہ صفات کے دونوں درجوں میں فرق نہ کیا جائے ، دونوں درجوں کو باہم خلط ملط کر دیا جائے اور صفات کے برتر ومقدس درجہ کو کئوق کے لئے ثابت کیا جائے۔ گرچونکہ احکام شرعیہ کا مدار' مُظِنَّہ کواصل کے قائم مقام کرنے پر ہے۔ مظنہ یعنی وہ جگہ جہاں کسی چیز کے موجود ہونے کا گمان ہو، اس کوسب حقیق کے قائم مقام کر کے احکام شرعیہ اس سے تعلق کئے جاتے ہیں، جیسے گہری نیند کو خروج رہ کا کمان ہون اس کوسب حقیق کے قائم مقام کر کے احکام شرعیہ اس سے تعلق کئے جائے ہیں، جیسے گہری نیند کو خرص معنی مشفت' کے قائم مقام کر اور کا ماصل عدت' مشفت' کے قائم مقام کیا گیا ہے اور تمام احکام اصل علت کے بجائے سب ظاہری سے متعلق کئے گئے ہیں۔ اس طرح مشفت' کے قائم مقام کیا گیا ہے اور تمام احکام اصل علت کے بجائے سب ظاہری سے متعلق کئے گئے ہیں۔ اس طرح باب شرک میں چھوموس چیز وں کو جو شرک کے مظان سے شرک و کفر گردانا گیا ہے مثلاً ہتوں کو یا قبروں کو تجدہ کرنا ، دیوی و بیتا دُن یا ولیوں کے لئے جانور ذرخ کرنا اور ان کے نام کی قسمیں کھانا وغیرہ۔

ایک واقعہ جس سے شرک کی حقیقت قاہموئی: حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے خواب میں یا مکا ہفتہ میں یا مراقبہ میں ایک منظر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی زہر ملی کھی ہے جو ہر وقت دم ہلاتی رہتی ہے۔ ایک قوم اس کو پوج رہی ہے اور اس کے سامنے بحدہ دریز ہے۔ یہ واقعہ دیکھ کرشاہ صاحب کے ذہن میں بیسوالات ابھرے کہ کیاان لوگوں کی عبادت میں شرک کی وہ ظلمت یائی جاتی ہے؟ شاہ صاحب نے غور کیا تو آپ کو وہ ظلمت نظر نہ آئی، کیونکہ ان لوگوں نے کھی کو صرف قبلہ بنایا تھا، خود اس کی وہ بندگی نہیں کررہے تھے اور تذلل کے دونوں در جول میں انہوں نے خلط ملط بھی نہیں کیا تھا۔ یعنی غایت تذلل کا تحقق نہیں ہوا تھا اس واقعہ سے شاہ صاحب قدس سرہ نے مسکم شرک کی حقیقت پالی اور آپ کا دل اس علم سے معمور ہوگیا اور مسئلہ میں آپ کو پوری بھیرت حاصل ہوگئی یعنی تو حید کیا ہے؟ تو حید کے مظان کیا ہیں؟ اور شرک کے مظان کیا ہیں؟ اس طرح عبادت و تدبیر میں کیا ربط ہے بیسب با تیں شاہ صاحب قدس سرہ پرکھل گئیں، جواس باب میں آپ نے نہمیں سمجھائی ہیں اور آگے بھی جگہ جگہ بیان کریں گے۔

### والمَرضى بهذا الموض على أصناف:

منهم: من نسى جلالَ الله بالكلية، فجعل لا يعبد إلا الشركاء، ولا يرفع حاجته إلا إليهم، لا يلتفت إلى الله أصلاً، وإن كان يعلم بالنظر البرهاني أن سلسلة الوجود تَنْصَرِمُ إلى الله. ومنهم: من اعتقد أن الله هو السيِّد، وهو المدبِّرُ، لكنه قد يَخْلع على بعض عبيده لباسَ الشرف والتَّا لُه، ويجعله متصرفا في بعض الأمور الخاصة، ويقبل شفاعَته في عباده، بمنزلة مَلِك الملوك يبعث على كل قُطْرِ مَلِكًا، ويقلده تدبير تلك المملكة، فيما عدا الأمور العظام،

فَيَتَلَجُلَجُ لَسَانُه أَنْ يَسَمِّيَهُمَ عَبَادَ اللَّهِ، فَيُسَوِّيَهُم وغَيْرَهُم، فعدل عن ذلك إلى تسميتهم أنباءَ الله، ومحبوبي الله، وسمى نفسه عبدًا لأولئك، كعبد المسيح، وعبد العزِّي.

وهـذا مرضُ جمهور اليهود، والنصاري، والمشركين، وبعضِ الغلاة من منافقي دين محمد صلى الله عليه وسلم يومّنا هذا.

ولما كان مبنى التشريع على إقامة المظِنَّةِ مَقامَ الأصل عُدَّ أشياءُ محسوسةٌ هي مظانُّ الإشراك كفرًا، كسجدة الأصنام والذبح لها، والحَلْفِ باسمها، وأمثال ذلك.

وكان أولُ فتح هذا العلم عَلَى: أن رُفع لى قومٌ يسجدون لذّباب صغير سَمَّى، لايزال يحرك ذنبه وأطرافَه، فَنُفِتُ فى قلبى: هل تجد فيهم ظلمة الشرك؟ وهل أحاطت الخطيئة بأنفسهم، كما تجدها فى عَبَدَةِ الأوثان؟ قلت: لا أجدها فيهم، لأنهم جعلوا الذباب قبلة، ولم يَخلِطُوا درجة تذلل بالأخرى؛ قيل: فقد هُديتَ إلى السر، فيومئذ مُلِئ قلبى بهذا العلم، وصرتُ على بصيرة من الأمر، وعرفت حقيقة التوحيد والإشراك، وما نصبه الشرعُ مظانً لهما، وعرفت ارتباط العبادة بالتدبير، والله أعلم.

### ترجمه: اوراس مرض کے مریض کی طرح کے ہیں:

بعض وہ ہیں جنھوں نے جلال البی کو بالکل فراموش کر دیا ہے، پس وہ صرف اپنے خودسا ختہ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اورا پی حاجتیں انہیں کے سامنے چیش کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مطلق النفات نہیں کرتے ،اگر چدد کیل بر ہانی سے وہ جانتے ہیں کہ وجود کا سلسلہ اللہ پرختم ہوتا ہے ( لعنی وہی موجود حقیق ہیں اور انہیں ، نے ہر موجود کو وجود کی خشا ہے اور بحض : بیے عقیدہ رکھتے ہیں کہ آ قاصرف اللہ تعالیٰ ہیں اور وہی ختیا میں لیک بعدوں کو، ہزرگ اور خدائی کا جامہ پہنا تے ہیں اور ان کو بعض مخصوص امور ہیں متصرف گردا نتے ہیں۔ اور ان کی سفارش اپنے بندوں کے حق میں قبول کرتے ہیں ، جیسے شہنشاہ ہر خطہ میں ایک بادشاہ بھیجتا ہے۔ اور اس کو اس مملکت کے نظم ونتی کا ذمہ دار بن تا ہے۔ امر اس کو اس مملکت کے نظم ونتی کا ذمہ دار بن تا ہے۔ امر اس کو اس مملکت کے نظم ونتی کا ذمہ دار بن تا ان کے علاوہ کو ہرا ہر کر دیں۔ پس اور اس سے گریز کرتے ہیں اور ان کو ' اللہ کے بندے' کہیں ، پس وہ ان کو اور ان کے علاوہ کو ہرا ہر کر دیں۔ پس وہ اس سے گریز کرتے ہیں اور ان کو ' اللہ کے بندے' اور ' اللہ کے جیوب' کہتے ہیں۔ اور خود کو ان کا بندہ کہتے ہیں ، جیسے عبد اُس کے عبد العزی۔

اور بیرعام یہود ونصاری اورمشرکین اور ہمارےاس زمانہ کے آنحضور میالیٹیکٹیٹر کے دین کے بعض عالی منافقوں کا مرض ہے۔

اور چونکہ شریعت کامبنی مسطنہ کواصل کے قائم مقام گردانے پر ہےتو پچھے محسوس چیز وں کو جوشرک کے مظان تھے

( یعنی جن سے شرک کے پیدا ہونے کا احتمال تھا ) کفرگر دانا ، جیسے بتوں کو سجدہ کرنا ، ان کے لئے جانور ذیح کرنا اور ان کے نام کی شم کھاٹا اور اس قشم کی اور چیزیں۔

اور یکم سب سے پہلے بچھ پراس وقت کھلا کہ میر ہے سامنے ایک ایسی قوم پیش کی گئی جوایک چھوٹی می زہر ملی کھی کے سامنے، جو ہر وقت اپنی دُم اور پر ہلایا کرتی تھی، سجدہ کررہی تھی۔ پس میرے دل میں ڈالا گیا: کیاتم ان لوگوں کے اندر شرک کی تاریکی پاتے ہو؟ اور جس گناہ نے بت پرستوں کو گھیر دکھا ہے اس نے ان کو بھی گھیر رکھا ہے؟ میں نے کہا: منیس، ان کے اندر میں وہ چیز ہی نہیں پاتا، اس لئے کہ ان لوگوں نے کھی کو قبلہ گردانا ہے۔ اور تذلل کے ایک ورجہ کو دوسرے درجہ کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، کہا گیا کہ آپ نے راز پالیا۔ پس اس دن سے میر اول اس علم سے معمور ہوگیا دوسرے اور میں معاملہ میں بابصیرت ہوگیا، اور میں جو ربط ہے اس سے بھی واقف ہوگیا۔ باتی القد بہتر جانتا ہے۔ حقیقت سمجھ لی اور میں عبادت وقد بیر میں جو ربط ہے اس سے بھی واقف ہوگیا۔ باتی القد بہتر جانتا ہے۔

#### الغات:

النظر البوهاني أى بالدليل العقلى الَّهَهَ تَأَلَّهُ: ضراكا مرتبه دينا لَبْحَلَحَ لَجْلَجَةً وتَلَجْلَجَ: تَلَاثا، مِكَانَا، رَكَ رَبُولنا، صاف نه بولنا، المَوْضَى جمع المريض.

قوله: لأنهم جعلوا الذباب إلى أى جعلوها قبلةً فقط، ولم يختلطوا الدرجة السافلة بالدرجة المتعالية المخصوصة بالله سبحانه وتعالى، وإنما لم يحكم المصنف رحمه الله بإشراك هذا القوم، وإن كانت السجدة مظنة الإشراك بالله تعالى لأنه علم بالمكاشفة علما يقينيا أنهم لم يُثبتوا للذباب التدبير والتسخير، ولم يتوقعوا منه النفع والضرر، بل جعلوه قبلةً فقط، وإنما الاعتبار بالمظان إذا لم يُعلم الحقيقة من جانب الله تعالى بالوحى أو المكاشفة أو بنحوهما من الإلقاء في الرُّوع (سندى رحمه الله) قوله: ارتباط العبادة بالتدبير أى تقتضى طبيعة الإنسان أن يعبد لمدبره فقط (سندى)

### 

## مظا ہرشرک لینی شرک کی صورتوں کا بیان

شرک کی حقیقت ہے ہے کہ سی بڑے آ دمی کے بارے میں یعنی کسی نبی یا ولی کے بارے میں ہے عقیدہ رکھا جائے کہ
اس سے جو خارق عادت آ ٹارِ عجیبہ یعنی معجزات وکرامات صادر ہوئی ہیں وہ اس کے ذاتی افعال ہیں یعنی وہ افعال اس
ہستی سے بایں وجہ صادر ہوئے ہیں کہ وہ صفات کمالیہ میں سے کسی الیم صفت کے ساتھ متصف ہے جوانسانوں میں نہیں

اس سے بایں وجہ صادر ہوئے ہیں کہ وہ صفات کمالیہ میں سے کسی الیم صفت کے ساتھ متصف ہے جوانسانوں میں نہیں

اس سے بایں وجہ صادر ہوئے ہیں کہ وہ صفات کمالیہ میں سے کسی الیم صفت کے ساتھ متصف ہے جوانسانوں میں نہیں ہے۔

یائی جاتی ، واجب تعالی کے ساتھ وہ صفت خاص ہے۔ غیر اللہ میں وہ صفت ای وقت پاکٹر ہوسکتی ہے جب اللہ تعالی کسی کوخلعت الوہیت سے نواز ویں یا کوئی فانی فی اللہ ، باقی باللہ ہوجائے ، یا اس تشم کے اور خُرا فی عقائد جو شرک میں ہتلا لوگوں میں یائے جاتے ہیں مسلم شریف ( کتاب الحج ، باب البلید ۸۰۰۹ مصری) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مشرکیوں کہا کرتے ہے:

" لبيك (ہم تيرے حضور ميں حاضر ہيں) لاشويك لك (تيراكوئي شريك نہيں) حضرت ابن عباس رضي التدعنهمانے کہ: پس رسول القد خیلینٹیونیٹ فرماتے: تمہارا ناس ہو! بس، بس ( میعنی اس پررکو، آ کے نہ کہو، گرمشر کین اس پر بس نہیں كرتے تھے) پس وہ كہتے: إلاً شيريكاً هو لك تملِكُه و ماملكُ ( مَكرايك شريك جوتيرا ہے، تواس كاما لك ہے اور وہ کسی چیز کا ما لک نہیں (بیتر جمہ مانا فیہ کی صورت میں ہے ) یا تو اس کا ما لک ہے اور اس چیز کا بھی ما لک ہے جس کا وہ ما لک ہے (بیتر جمہ ماموصولہ کی صورت میں ہے )مشرکین بیہ کہتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے'' یعنی مشرکین جوالتد کاایک شریک مانتے تھے اس کوخدا کی طرف سے مختار مانتے تھے، وہ لوگ اصل مختار و مالک خدا ہی کو مانتے تھے،ای طرح مشرک اقوام معظم اشخاص کوعطائی اختیارات کا حامل مانتی ہیں۔ذاتی اختیارات کی قائل نہیں ہیں۔ پھر وہ اس ہستی کے سامنے عابت تذلل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔اس کی مورت بنا کر پوجتے ہیں یااس کی قبر کو یااس کی کسی یاد گار کو سجدہ کرتے ہیں یااس کا طواف کرتے ہیں، مرادیں ما نگتے ہیں، چڑھا دے چڑھاتے ہیں منتیں مانتے ہیں اوراس کے نام کی فتمیں کھاتے ہیں۔غرض اس کے ساتھ ویبامعاملہ کرتے ہیں جیسا بندے خدا کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہی شرک ہے۔ شرک کے مظاہر: شرک ایک معنوی چیز ہے، کیونکہ وہ ایک اعتقاد ہے، جو دل کاعمل ہے۔ البیتہ اس کے مظہر ( ظاہری افعال ) ہیں ، جوشرک پر دلالت کرتے ہیں۔مثلاً غیر اللہ کوسجدہ کرنایا اس کے نام کیشم کھانا وغیرہ۔اورشریعت انہیں صورتوں ،شکلوں ،سانچوں اورمحسوں پیکروں ہے بحث کرتی ہے جن کولوگ بہنیت شرک اختیار کرتے ہیں پھر رفتہ رفتہ وہ مظاہر،شرک کی'' احتمالی جگہیں'' بن جاتی ہیں یعنی ان سےشرک پیدا ہونے کاظن غالب ہوجا تا ہے۔ اور یا دتأ بھی وہ شرک کے ساتھ لا زم ہیں ،ان ہے منفک نہیں ۔اورشر بعت کا طریقتہ بیہ ہے کہ وہ ان علامات وا فعال ظاہری کو جو مصالح ومفاسد کے ساتھ لازم وملزوم ہوتے ہیں ،اصل مصالح اور مفاسد کے قائم مقائم گردانتی ہے،مثلاً بخل وسخاوت افعال قلبیہ ہیں،شریعت نے ان کی جگہ ز کو ۃ دینے نہ دینے کور کھ دیا ہے، جوز کو ۃ ادا کرتا ہے وہ شریعت کی نظر میں تخی ے اور جوز کو قانبیں دیتا وہ بخیل ہے۔ اسی طرح نوم عالب کوخروج ریج کے قائم مقام کیا ہے کیونکہ بحالت نوم اصل علت کا ادراک مشکل ہے اسی طرح نفس سفر کومشقت کے قائم مقام کردیا ہے۔ کیونکہ مشقت کو ناپینے کا کوئی پہانہ ہیں۔ اسی طرح بیہاں بھی مظاہر شرک کواصل شرک کے قائم مقام کر دیا ہے کیونکہ اصل شرک جو دل کا ایک اعتقاد ہے اس کو جاننے کی کوئی صورت نہیں ابتمام احکام انہیں مظاہر پر دائر ہوں گے جوبھی بت کو یا قبر کوسجدہ کرے گا اس پرشرک کا تھم - ﴿ أَوْسَوْمَ بِيَالِيْسَرُوْ ﴾

### لگایا جائے گا گوشرک کی حقیقت اس کے دل میں نہ پائی جاتی ہو۔

### ﴿ باب أقسام الشرك﴾

حقيقة الشرك: أن يعتقد إنسانً في بعض المعظّمين من الناس: أن الآثار العجيبة الصادرة منه إنما صدرت لكونه متصفاً بصفة من صفات الكمال، ممالم يُعهد في جنس الإنسان، بل يختص بالمواجب جلَّ مجدُه، لايوجد في غيره، إلا أن يَخْلَعَ هو خِلْعةَ الألوهية على غيره، أو يَفْنَى غيرُه بالمواجب جلَّ مجدُه، لايوجد في غيره، إلا أن يَخْلَعَ هو خِلْعةَ الألوهية على غيره، أو يَفْنَى غيرُه في ذاته، ويبقى بذاته، أو نحو ذلك مما يظنه هذا المعتقدُ من أنواع الخُرافات، كما ورد في المحديث: ﴿ إن المشركين كانوا يُلبُّونَ بهذه الصيغة: لبيك لبيك لاشريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما مَلَكَ ﴾ فيتذلل عنده أقصى التذلل، ويُعامل معه معاملة العِباد مع الله تعالى.

وهذا معنى، له أشباح وقوالب، والشرعُ لايبحث إلا عن أشباحه وقوالبه التي باشرها الباس بنية الشرك، حتى صارت منظِنَة للشرك، ولازماً له في العادة، كسنة الشرع في إقامة العلل المتلازمة للمصالح والمفاسد مقامَها.

ترجمہ: اقسام شرک کا بیان: شرک کی حقیقت ہے ہے کہ کی بڑے آدمی کی نبیت بیا عقاد رکھا جائے کہ اس ہے جو
آثار عجیبہ صادر ہوئے ہیں وہ صرف اس وجہ سے صادر ہوئے ہیں کہ وہ صفات کم لیہ میں سے کسی الی صفت کے ساتھر
متصف ہے جوجنس انسان میں نہیں پائے گئے، بلہ وہ واجب تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ ان کے علاوہ میں نہیں پائے
جاستے مگر یہ کہ القد تعالیٰ اپنے علاوہ کو خدائی کی پوشاک پہنا کیں، یا کوئی غیر اللہ، اللہ کی ذات میں فنا ہوجائے اور وہ اللہ
کی ذات کے ساتھ باقی رہے یا اس قسم کی دیگر ٹر افات جن کا بیہ مقد قائل ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وار وہ وا ہے
کہ مشرکین ج کا تلبیداس طرح پڑھتے تھے لبیك بالسنے (ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں، ہم تیرے حضور میں حاضر
ہیں۔ تیرا کوئی شریک نہیں، مگر ایک شریک جو تیرا ہے، اس کا اور اس کی ملکیت کا تو ما لک ہے یا اس کا تو ما لک ہے اور وہ
ما لک نہیں ہے) اپس وہ اس (بڑے آدمی) کے ساسے غایت ورجہ عاجزی کرتا ہے اور اس کے ساتھ و دیسا معاملہ کرتا ہے،
میسا بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔

اوریہ شرک (جس کی حقیقت اوپر بیان کی گئی) ایک معنوی چیز ہے، جس کے لئے صورتیں اورسانچے ہیں اورشریعت انہی صورتوں اورسانچوں سے بحث کرتی ہے، جن کولوگ شرک کی نیت سے اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شرک کا مطندہ (کسی چیز کے ملنے کی احتمالی جگہ ) ہوگئے ہیں اور عاد تا شرک کے لئے لازم ہیں، جس طرح شریعت کا طریقہ ہے کہ وہ ان علتوں (علامتوں) کو جومصالح ومفاسد کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، اُن مصالح ومفاسد کے قائم مقام گردانتی ہے۔

تشریکے :اللہ کی ذات میں فنا ہونے اوراللہ کی ذات کے ساتھ باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخصیت کواللہ کا عین گمان کیا جائے۔اوراس کے لئے خلق وقد بیر کی صفات مان لی جا کمیں ، جو کہ خدا کی صفات ہیں۔

فاكده:

نیت اور مظاہر کے اعتبار ہے شرک کی چند شمیں ہیں:

ا-وہ شرک جس کا مرتکب کا فر بخلّد فی التارہے۔

۲-وہ شرک جوحرام ہے مگراس کا مرتکب نہ کا فرہے ، نہ مخلد فی النار ۔ صرف گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔

۳- دہ شرک جومکر دہ تحریمی ہے اور اس کا مرتکب سخت گندگار ہے، مگر کا فرنہیں ہے۔

اوران اقسام کو پہچانے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس فعل شرک کے ساتھ معظم ذات کی الوہیت، تدبیر علم اور تصرف فی الکا ئنات کاعقیدہ بھی ہوتو وہ مفضی الی الکفر ہے، ورنہ بیں ، اور چونکہ بیاعت دایک بخفی امر ہے، اللہ تعیلی بی اس کوج نے بیں ، اس لئے غایت تذلل ظاہر کرنے والے افعال کونیت واعتقاد کا قائم مقام گردانا گیا ہے، جیسے غیر اللہ کو بجدہ کرنا اور ان کی قشم کھانا ، ان کی منت ماننا ، ان کے فام کا وظیفہ پڑھنا اور اس طرح کے دیگر اعمال شرکیہ جو عام طور پر الوہیت کے عقیدہ بی سے ہوتے ہیں۔

اور شرک کی نظیر''بغاوت' ہے بغاوت کے بعض مجرم واجب القتل ہوتے ہیں،بعض حبس دوام یا لمبی قید کے سز اوار ہوتے ہیں اور بعض زجر شدید کے مستحق ہوتے ہیں۔

پس جو شخص اسلام کا اقر ارکرتا نے، نماز پڑھتا ہے، زکوۃ اداکرتا ہے اور ساتھ ہی اعمال شرکیہ بھی کرتا ہے، بزرگوں کی قبروں کو بحدہ کرتا ہے، ان کی منتیں مانتا ہے ان سے مدوطلب کرتا ہے اور اولا د مانگتا ہے، وہ مشرک تو ہے مگر کا فرنہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے وہ جہنم میں گنا ہوں کی سزا پائے گا مگر بالآخر نجات پائے گا۔ وہ اسلام سے خارج نہیں۔ والتداعلم

# شرك كي صورتوں كاتفصيلي بيان

اب حفرت شاہ صاحب قدس سرہ شرک کے پیکر ہائے محسوس بیان کرتے ہیں، جن کوالقد تعالیٰ نے شریعت اسلامی میں شرک کے مظان (مواقع شرک) قرار دیا ہے اوران کی ممانعت فرمائی ہے۔ شاہ صاحب نے اس باب میں شرک کی مطان کی ہیں، جو بیہ ہیں: ا - غیراللہ کو بجدہ کرنا ۲ - حوائح میں غیراللہ سے مد د طلب کرنا ۲ - کسی کوالقہ کا ہیٹا یا بنی کو مین میں اللہ کے جانور ذرج کرنا ۲ - غیراللہ کے نام پر جانور چھوڑ نا کہ اختیاں میں محانا ۸ - غیراللہ کے خام کی جگہوں کا حج کرنا ۹ - غیراللہ کی طرف بندگی کی نسبت کر کے نام رکھنا۔

یہ نوچیزیں ایسی ہیں جو دل میں مکنون شرک کی غمازی کرتی ہیں۔اورا گر دل میں ابھی شرک متحقق نہیں ہوا تو رفتہ رفتہ ہوجائے گا۔اس لئے شریعت میں ان امور کی شدت سے ممانعت فر ، نی گئی ہے۔ ذیل میں ان تمام شکلوں کا تفصیلی بیان ہے۔

## 🛈 غيرالڻد کوسجده کرنا

لوگ بتوں کواورستاروں کو بحبرہ کیا کرتے ہیں ،اس لئے غیراللہ کو بجدہ کرنے کی ممانعت آئی ۔سورہ حنم ا**لسبجدۃ** آبیت ۳۷ میں ارشاد ہے:

''اوراس کی نشانیوں میں ہے رات ، دن ،سورج ،اور چاند ہیں۔سوتم نہ تو سورج کو مجدہ کرو،اور نہ چاند کو۔اور اس خدا کو مجدہ کروجس نے ان کو پیدا کیا ہے،اگرتم کوخدا کی عبادت کرنی ہے''

اور ممانعت کی وجہ میہ ہے کہ شرک فی اسجدہ اور شرک فی التد بیر میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لیعنی جوغیر خدا کو مد برعالم مانتاہے وہ ضروراس کو بحدہ کرتاہے یا کرے گا۔ اس طرح جوغیر خدا کو بحدہ کرتاہے، وہ ضروراس کو مد برعالم بھتاہے یا سمجھ گا۔اس مبحث کے باب اول میں جو تو حید کے بیان میں ہاس بات کی طرف اشارہ آچکا ہے کہ تو حید کے مراتب اربعہ میں سے آخری دو مرتبے باہم مر بوط اور لازم ملزوم ہیں۔ ان میں فطری ارتباط اور عدی لزوم ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے جدائبیں ہوسکتے۔

# تو حبیرعباوت، دین کابنیا دی اور قلی مسکلہ ہے

فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جو بحدہ کیا تھا اس کے متعلق اجماع ہے کہ وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، تعظیم اور سادی کا سجدہ تھا، کیونکہ غیر اللہ کوعبادت کا سجدہ کرنا کفر ہے۔ اور القد تعالی کفر کے کا موں کا بندوں کو تھم نہیں دیتے۔ پھر تین را کیں ہیں:

ایک رائے: بیہ ہے کہ آ دم علیہ السلام صرف قبلہ توجہ تھے، سجدہ در حقیقت اللہ تعالی کیلئے تھا۔ بی آول صحیح نہیں ہے۔ دوسری رائے: بیہ ہے کہ سجدہ آ دم علیہ السلام ہی کوکیا گیا تھا، مگر یہ بحدہ تعظیم و تحیہ تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ اور سابقہ امتوں ہیں ایسا سجدہ روا تھا۔ بیرائے صحیح ہے۔

تیسری دائے: یہ ہے کہ درحقیقت سجدہ کیا بی نہیں گیا تھا۔ بلکہ ملائکہ نے حضرت آ دم علیہ السلام کے سامنے انقید و خضوع کا اظہار کیا تھا۔ بعنی سراطاعت خم کیا تھا، جس کو سجدہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بیدائے بھی صحیح نہیں ہے۔
پھرسوال پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ تو عبادت ہے، اور عبادت غیر اللّہ کی جائز نہیں۔ پھرائلہ تعالیٰ نے ملائکہ کو سجدہ کا تکم کی سے دیا؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ ہمیشہ عبادت نہیں ہوتا۔ وہ نیت کے تابع ہے۔ اگر بہ نیت تعظیم و تحیہ سجدہ کیا جائے تو وہ عبادت نہیں سے مگر چونکہ وہ شرک کا مظنہ ہے، اس لئے ہماری شریعت میں مطلقا غیر اللہ کو سجدہ کرنا ممنوع قرار دیا گیا تو وہ عبادت نہیں ہے گر چونکہ وہ شرک کا مظنہ ہے، اس لئے ہماری شریعت میں مطلقا غیر اللہ کو سجدہ کرنا ممنوع قرار دیا گیا

ہے۔ اور اگر سجدہ بہ نیت بندگی ہوتو وہ عبادت ہے۔ اور فرشتوں کا سجدہ پہلی نیت سے تھا۔ کیونکہ غیر اللہ کی عبادت ک حرمت دین کا بنیا دی مسئلہ ہے اور ہر طرح سے عقلی ہے یعنی اس پر دلیل عقلی قائم کی جاسکتی ہے۔ اور بیمسئلہ وروہ شرع کا مختاج نہیں۔ بیمسئلہ کوئی فرعی مسئد نہیں ہے کہ ادیان کے اختلاف سے اس کا تھم مختلف ہو۔ اور اس پر دلیل قائم نہ ک جاسکے (تفصیل کے لئے تفیررازی ۲۱۲:۲۴ دیمیں)

'' آپ (بیان تو حید کے لئے بطور خطبہ کے ) کہئے کہ تمام تعریفیں اللہ بی کے لئے ہیں۔اوراس کے ان بندول پرسلام ہو، جن کواس نے منتخب فر مایا ہے۔ کیااللہ بہتر ہے یاوہ جن کوشر یک تھمراتے ہیں؟

یاوہ القد (بہترہے) جس نے آسان اور زمین کو بنایا ، اور اس نے تمہارے لئے آسان سے بانی برسایا ، پھر اس سے بم نے رونق دار باغ اُ گائے ،تم سے تو ممکن نہ تھا کہتم ان کے درختوں کواُ گائے (یاوہ بہتر ہیں جن کو لوگ شریک تھیں؟) کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ مگر بیا یسے لوگ ہیں جو دوسروں کو خدا کے برابر تھیرائے ہیں!

یا وہ القد بہتر ہے جس نے زمین کوقر ارگاہ بنایا، اور اس کے درمیان نہریں بہائیں، اور اس کے استقرار کے استقرار کے لئے پہاڑ بنائے، اور دووریا وَل کے درمیان ایک حد فاصل بنائی (یا شرکاء بہتر ہیں؟) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور مبعود ہے؟ بلکہ ان میں زیادہ تو سمجھتے ہی نہیں!

یا وہ اللہ (بہتر ہے) جو بے قرار آ دمی کی سنتا ہے، جب وہ اس کو پکار تا ہے، اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بنا تا ہے (یا وہ شرکاء بہتر ہیں؟) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پذیر ہوتے ہو!



یاوہ اللہ (بہتر ہے) جوتم کو خشکی اور دریا کی تاریکیوں میں رستہ سوجھا تا ہے ، اور جو ہوا وَں کو ہارش ہے پہلے بھیجتا ہے ، جو ہارش کی امید دلا کر دلوں کوخوش کر دیتی ہے (یاوہ شرکاء بہتر ہیں؟) کیا اللہ تعی لی کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرک ہے برتر ہیں!

یا وہ اللہ (بہتر ہے) جو مخلوقات کواول بار پیدا کرتا ہے، پھراس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور جوآسان اور زمین ہے تم کوروزی دیتا ہے (یا وہ شرکاء بہتر میں؟) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہئے: تم اپنی دلیل پیش کرو، اگرتم سے ہو!

ان آیات پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق بھی وہی ہے اور مد ہر و فتظم بھی وہی ہے پس معبود بھی وہی ہے۔ کیونکہ خالق وقد ہیراور معبود یت بیس بلازم ہے۔ ایک دوسرے سے جدانہیں ہو سکتے ۔ پس برحق بات یہ ہے کہ خود شرکین صرف اللہ تعالیٰ کو خالق وہ نتے سے ادرا مورعظام کا مد ہر و فتظم بھی القد تعالیٰ ہی کو وانے تھے۔ اور وہ یہ بھی وانے تھے کہ تو حید تد ہیراور تو حید عبود ہے وہی خالق و مد ہر ہے وہی معبود ہے ، اور کوئی معبود نہیں ہوسکتا ، اور جومعبود ہے وہی خالق و مد بر ہیں موسکتا ۔ کیونکہ دونوں باتوں میں فطری ارتباط ہے ، جیسا کہ باب التو حید میں گذرا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر فہ کورہ و پانچ آتیوں میں ججت قائم کی ہے کہ جب تم اللہ ہی کو ہر چیز کا خالق اورا مورعظام کا مد ہر وانے ہوتا ہوگیا؟ اللہ اکبر! کا مد ہر وانے ہوتا ہوگیا؟ اللہ اکبر! کی کہ در بات کا استحقاق کہاں سے پیدا ہوگیا؟ اللہ اکبر! کیسی کامل ہر بان الٰہی ہے! اور کتنی مضبوط و شخکم دلیل ہے! پس قائل کا بیقول کہ تو حید عبود تہ پر دلیل عقلی قائم نہیں کی جاسکتی ، کیسے درست ہوسکتا ہے؟!

ونحن نريد أن ننبهك على أمور جعلها الله تعالى في الشريعة المحمدية – على صاحبها الصلوات والتسليمات — مظِنَّاتٍ للشرك، فنهى عنها:

فمنها: أنهم كانوا يسجدون للأصنام والجوم، فجاء النهى عن السجدة لغير الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿لاَتُسْجُدُوا لِلشَّمْسِ، وَلاَلِلْقَمَرِ، وَاسْجُدُوا لِلْهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ والإشراك في السجدة كان متلازماً للإشراك في التدبير، كما أومأنا إليه.

وليس الأمر كما يَظُنُّ بعضُ المتكلمين من أن توحيد العبادة حكمٌ من أحكام الله تعالى مما يختلفُ باختلاف الأديان، لايطلب بدليل برهانى؛ كيف؟ ولو كان كذلك لم يُلْزِمهم الله تعالى بتفرده بالتخليق والتدبير، كما قال - عَزَّ من قائل -: ﴿ قُلِ: الْحَمْدُ لِلّهِ ، وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ اللّهِ يُدُنُ اصْطَفَى، آللُهُ خَيْرٌ ﴾ إلى آخرِ خمسِ آيات؛ بل الحق: أنهم اعترفوا بتوحيد الخلق، وبتوحيد الخلق، وبتوحيد التدبير في الأمور العظام، وسلّموا أن العبادة متلازمةٌ معهما، لِمَا أشرنا إليه في تحقيق

### معنى التوحيد، فذلك ألزمهم الله بما ألزمهم، ولله الحجة البالغة.

متر جمہ: اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوان امورے آگاہ کریں جن کوانڈ تعالیٰ نے شریعت محمہ یہ صاحب شریعت میں ہیں اُن سے روک دیا ہے:

پر بے پایاں رحمتیں اور سلام ہو سے میں شرک کے مظان (اختالی جگہبیں) گر دانی ہیں، پس اُن سے روک دیا ہے:

ان میں سے ایک: بیہ ہے کہ لوگ بتوں اور ستاروں کے سامنے مجدہ کیا کرتے تھے۔ پس غیراللہ کے آگے مجدہ کرنے کی ممانعت آئی۔انڈ و تعالیٰ کاارشاد ہے: ''تم نہ آفتاب کو مجدہ کرو، نہ چاند کو، اور اس انڈ کو مجدہ کروجس نے ان کو پیدا کیا ہے' اور مجدہ میں شریک گردا نیا، تدبیر عالم میں شریک گردا نے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، جیسا کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

طرف اشارہ کیا ہے۔

اور معاملہ ایمانہیں ہے جیسا بعض علمائے کلام خیال کرتے ہیں کہ تو حید عبادت احکام خداوندی ہیں ہے ایک عکم ہواختلاف اویان کی وجہ ہے متنف ہوتا ہے (اور) اس پر کوئی ولیل عقلی قائم نہیں کی جاستی بعض شکلمین کی ہہ بات کیونکر درست ہوسکتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو القد تھ کی لوگوں پر لازم قرار شدویتے کہ وہ اسے تخلیق وقد ہیر میں منفر و سمجھیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہو بات کا قائل بڑی عزت والا ہے۔ '' کہدویں: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، اور سلام ہواللہ کے اُن بندوں پر جن کو اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہیں' (اس آیت کے بعد کی) پانچ آبھوں تک پڑھ جا والہ ہو گاؤ ۔ بلکہ تھی بات میہ کہ مشرکین تو حید ضلق اور امور عظام ہیں تو حید تد ہیر کے معترف ہے اور وہ یہ بھی تسلیم کرتے تھے جا و ۔ بلکہ تھی بات میہ ہے کہ مشرکین تو حید ضلق اور امور عظام ہیں تو حید تد ہیر کے معترف ہم نے اشارہ کیا ہے، تو حید کہ عبادت نہ کورہ دونوں تو حیدوں کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اُس وجہ ہوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، تو حید کے معنی کی تحقیق ہیں، پس اُس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لئے ہے!

# ا حوائج میں غیراللہ سے مدد طلب کرنا

مشرکین اپنی حاجتوں میں جیسے شفایا بی اور مالداری میں غیراللہ سے مدوطلب کیا کرتے تھے۔اورا پنے مقاصد میں حاجت برآ رک کے لئے ان کی منتس مانا کرتے تھے۔اور حصول برکت کی غرض سے ان کے ناموں کی مالا بُھیا کرتے تھے۔
اس لئے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر لازم کیا کہ وہ اپنی نمازوں میں کہا کریں کہ: ''جم تیری ہی عیادت کرتے ہیں۔اور جم تجمی اس لئے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر لازم کیا کہ وہ اپنی نمازوں میں کہا کریں کہ: ''جم تیری ہی عیادت کرتے ہیں۔اور جم تجمی کو نہ پکارو' (سورة الجن آیت ۱۸) اور سے مدد چاہتے ہیں' (سورة الفاتح آیت ۲۰) اور ارشاد فرمایا: ''تم اللہ کے ساتھ کی کو نہ پکارو' (سورة الجن آیت ۱۸) اور پکارنے سے مراد عیادت نہیں ہے،جسیا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے، بلکہ پکارنے سے مراداستغاش (وادفریاد) اور طلب اعانت ہے۔سورة الانعام آیت ۴۰۰ واس میں 'پکارنا' ای معنی میں آیا ہے،ارشاد ہے:

"بتلاؤ،ا گرتم پرخدا کا کوئی عذاب آپڑے، یاتم پر قیامت ہی آپنچ تو کیا خدا کے سواکسی اور کو پکارو کے اگرتم



سیجے ہو؟ بلکہای کو(الند تعالیٰ بی کو) پکار نے لگو گے، پھر جس مصیبت کے لئے تم پکار و گےا گروہ جا ہے گا تو اس کو ہٹادےگا ،اور جن کوتم شریک ٹھبراتے ہوان کو بھول جاؤگے'' ۔

اس آیت میں پکارنے سے مراد آ ڑے وفت میں مرد کے لئے پکارنا ہے، پس سورۃ الجن کی آیت میں بھی یہی معنی میں ۔ پس غیرا ملند سے مدوطلب کرنے کی صراحۃ ممانعت ہوگئی۔

#### فاكده:

مفسرین عام طور پرسورۃ الجن کی آیت میں دعا بہ معنی عبادت لیتے ہیں۔ اورسیاق آیت ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔
پوری آیت ہے ہے ﴿ وَأَنْ الْمُصَحِدَ لِلْلَهِ فَلاَتَدُعُوا مَعَ اللّهِ أَحَدًا ﴾ ترجمہ، اور یہ کہ مجد یں امتد کی یاد کے واسطے ہیں ، سومت پکارواللہ کے ساتھ کی کو (ترجمہ شخ الہند ) فوائد عثانی میں ہے کہ 'یوں تو خدا کی ساری زمین اس امت کے لئے مجد بنادی گئی ہے ، لیکن خصوصیت سے وہ مرکانات جو مجدوں کے نام سے خاص عبادت اللّٰی کے لئے بنائے جاتے ہیں ان کو اور زیادہ اللّٰہ کے لئے بنائے جاتے ہیں ان کو اور زیادہ اللّٰہ کے مار کی برترین صورت ہے۔
مطلب یہ ہے کہ خالص خدائے واحد کی طرف آؤ۔ اور اس کا شریک کرکے سی کو کہیں بھی مت پکارو، خصوصا مساجد میں جو اللّٰہ کے نام پر تنہا اس کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں'

اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے: ''اور جتنے سجدے ہیں وہ سب اللہ کاحق ہیں ، سواللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو' اور حاشیہ میں لکھا ہے: ''لین یہ جائز نہیں کہ کوئی سجدہ اللہ کو کیا جاوے اور کوئی سجدہ غیر اللہ کو، جبیہا مشرکین کرتے ہتنے''

غرض مفسرین کی عام رائے یہ ہے کہ سورۃ الجن کی آیت میں دعا بمعنی عبادت ہے اور سورۃ الانعام کی آیت میں دعا بمعنی استغاثہ وطلب اعانت ہونے سے ضروری نہیں کہ وہی معنی سورۃ الجن کی آیت میں بھی ہوں۔ شاہ صاحب رحمہ اللّٰد کا مقصود در حقیقت قرآن کریم ہے صراحۃ طلب اعانت کی نہی ثابت کرنا ہے۔ گریہ بات اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی۔

# 🕝 كسى كوالله كابيثا يا بيثى كهنا

مشرکین اپنے خودساختہ معبودوں کو' القد کی بیٹیاں' اور' القد کے بیٹے' کہتے ہتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان آلائشوں سے پاک ہیں۔ ﴿ لَمْ مَهٰ لِلهُ ﴾ ان کی شان ہے۔ اس لئے ایبا کہنے سے ختی ہے روکا گیا۔ اور اس کی وجہ گذشتہ باب کے آخر میں بیان کی جا چکی ہے کہ مشرکا نہ مزاج کی حامل اقوام بعض شخصیات کو' بندہ' کہنے میں ان کی کسرشان ہجھتے ہیں، اس لئے ان کی قدرافز ائی کے لئے اس طرح کی تعبیرات اختیار کرتے ہیں، جوشرک کا چیش خیمہ ہیں۔

ومنها : أنهم كانوا يستعينون بغير الله في حوائجهم: من شفاء المريض، وغِناء الفقير،

ويَنَدُرون لهم، يتوقعون إنجاح مقاصدهم بتلك النذور، ويتلون أسماء هم رجاء بركتها، فأوجب الله تعالى عليهم أن يقولوا في صلواتهم: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ وقال تعالى: ﴿فَلا تَذْعُوْا مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴾؛ وليس المراد من الدعاء العبادة، كما قال بعض المفسرين، بل هوالاستعانة، لقوله تعالى: ﴿ بِلْ إِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكُشِفُ مَاتَدْعُوْنَ ﴾

و هنها : أنهم كانوا يسمُون بعض شركائهم بنات الله، وأنباء الله، فُنهوا اعن ذلك أشد النهي، وقد شرحنا سِرَّه من قبل.

مرجمہ: اوران صورتوں ہیں ہے ہے کہ لوگ اپنی حاجتوں ہیں لیعنی مریض کی شفایا بی ہیں اور فقیر کی مالداری ہیں غیر اللہ ہے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اوران کی نتیں مانتے تھے۔ امیدر کھتے تھے وہ ان منتوں ہے اپنی مقاصد کے پورا ہونے کی اوران کے ناموں کی مالا جپا کرتے تھے ان ناموں کی ہرکت کی امید ہے، پس اللہ تعالی نے لوگوں پر لازم کیا کہ وہ اپنی نماز وں میں کہیں: ''بہم تیری بی عبادت کرتے ہیں اور ہم تھے بی نامور چاہتے ہیں' اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''پس نہ پاروہم تھے بی ناموں کی مالیہ ہے۔ بلکہ طلب اعانت ہے، اللہ اللہ کے ساتھ کی کو' اور' پکارنے '' سے مرادعباوت نہیں ہے، جبیبا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے۔ بلکہ طلب اعانت ہے، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ ہے: '' بلک اس کو پکار نے لگو گئم ، پس وہ ہٹائے گا اس کوجس کے لئے تم پکارتے ہو' اور اللہ کے بیٹن اور' اللہ کے بیٹ نام رکھتے تھے، پس وہ تحق کے ساتھ اس سے دو کے گئے۔ اور ہم اس کا راز پہلے بیان کر چکے ہیں۔ نام رکھتے تھے، پس وہ تحق کے ساتھ اس سے دو کے گئے۔ اور ہم اس کا راز پہلے بیان کر چکے ہیں۔ نوٹ شاو ایستعینو ن محلوط کر اچی ہیں کانو ایستعینو ن اور بیل ہو الاستعانة بل ہو الاستعانة ہی ہو الاستعانة ہیں۔ نوٹ شانو ایستعینو ن اور بیل ہو الاستعانة ہیں ہو الاستعانة ہیں۔

# ﴿ علماء ومشائخ كولميل وتحريم كااختيار دينا

یبود ونصاری التہ کو چھوڑ کراپنے علیاء ومشائخ کورب بنائے ہوئے تھے۔ اُحباد ، جبنو کی جمع ہے۔ جس کے معنی بین 'بڑا عالم' 'مید یہود کی اصطلاح ہے۔ ان میں دُورولیٹی کارواج نہیں ہے ان کے عوام پر علیاء کا قبضہ ہے اور رُ ھیسان ، راھب کی جمع ہے جس کے معنی ہیں عابدوز اہد۔ یہ عیسائیوں کی اصطلاح ہے۔ ان کے یہاں بزرگ اور ترک و ٹیا کو بہت اہمیت عاصل ہے اور ان کے عوام پر مشائخ کا قبضہ ہے۔ غرض یہودا ہے علماء کی اور عیسائی اپنے بزرگوں کی تحلیل وتح یم الم میں امثر کی اطلاعت کی طرح اطاعت کرتے ہیں لیعنی ان کا میت قبیدہ ہے کہ جو چیز بیلوگ حلال یا حرام کر دیں وہ نفس الامر میں بھی حلال یا حرام ہوجاتی ہے۔ ایس اس حلال کے کرنے میں کوئی حرج نہیں اور حرام کے ارتکاب پر موافذہ وہوگا۔ ظاہر ہے ایس اط عت صرح عبادت ہے اور یہی ان کورب بنانا ہے۔

حضرت عدی رضی الله عنه جو پہلے میسائی تھے، جب اسلام لائے تو انھوں نے سورۃ التوبہ کی آیت اس کے بارے میں اپن

- ﴿ الْمَتَوْرِ لِيَنْكُمْ لِيَنْكُمْ لِيَ

ضبان خدمت نبوی میں پیش کیا کہ یبودونساری اپنے علاء ومشائخ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، پھران کورب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دریافت کیا: کیاان کے علاء ومشائخ جن چیزوں کو حلال یا حرام ظهراتے ہیں ان کو وہ لوگ حلال یا حرام نہیں ہجھتے ؟ حضرت عدی نے کہا: ہال ایسا تو وہ ہجھتے ہیں! آپ نے فرمایا یہی ان کورب قرار دینا ہے (تر فد ۲۰۳۱) غیرا لقد کو تحلیل و تحریم کا اختیار دینا شرک اس سے ہے عمرا لقد کو تحلیل و تحریم کا اختیار دینا شرک اس سے ہے کہا لگر کے بیا عالم ملکوت (حظیرة القدس) میں نافذ ہونے والا القد کا تکویئی حکم کہ قلال کا مرف پر مؤاخذ ہ نہ ہوگا کے ونکہ وہ حرام ہے۔ اور تکویئی حکم صرف اللہ کا مواخذہ نہ ہوگا ۔ کیونکہ وہ حلال ہے اور فلال کام کرنے پر مؤاخذہ ہوگا کیونکہ وہ حرام ہے۔ اور تکویئی حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ اب آگرا دکام دینے کا اختیار غیرا لقد کے لئے مان لیا جائے تو یہ صفت تکوین میں اشراک فی الگوین اشراک فی العبادة کو مستاز م ہاس لئے ممنوع ہے۔ اس کے مفت تکوین میں اشراک ہے۔ اور اشراک فی الگوین اشراک فی العبادة کو مستاز م ہاس لئے ممنوع ہے۔ اس کی تفصیل میں ہے کہ اللہ تعدیل نے ساری کا نمات بیدا کر کے اس کو تکویئی احکام دے رکھے ہیں۔ سورة اراع اف

" بیشک تمهارارب الله بی ہے، جس نے آسانوں اور زمین کو چھروز میں پیدا کیا۔ پھرعرش پر قائم ہوا۔وہ رات پر دن کو ڈھانکتا ہے۔ دن دوڑ کر ڈھونٹرھتا ہے رات کو ،اور بیدا کیا سورج ، جا نداورستاروں کو ، جواس کے تھم کے تا بعدار ہیں ،سنو:اسی كا كام ہے پيدا كرنااور حكم دينا ﴿ اَلاَ لَهُ الْنَحَلْقُ و الْأَهْرُ ﴾ الله برسي بركت دالے بيں جوتمام عالم كے پروردگار بيں!'' ختق کے معنی ہیں پیدا کرنا۔اور پیدا کرنے کے بعد تکوین احکام دینا امر ہے۔ بید دونوں باتیں اُسی کے قبضہ واختیار میں ہیں، پس وہی ساری خوبیوں اور برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ اور تمام کا کنات کوجس طرح اللہ تعالیٰ نے تکوینی احکام دے رکھے ہیں،انسانوں کے لئے احکام بھی تکوینی طور پر پہلے عالم ملکوت میں یعنی ملائعلی میں طے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ احکام انبیاء پرنازل ہوتے ہیں تو تشریعی احکام کہلاتے ہیں پس مؤاخذہ اور عدم مؤاخذہ کااصل سبب تکوینی تھکم ہے،اور پیر امریعنی تکوینی تکم دیناصرف الله تعالی کا اختیار ہے۔اب اگریداختیار غیراللہ کو دیدیا جائے تویہ شرک فی الطاعہ ہے جس کے لئے عبادت میں اس غیراللہ کوشریک کرنالازم ہے،اس کئے ایسااختیار غیراللہ کے لئے تعلیم کرناحرام ہے۔ سوال: قرآن کریم میں اور بہت ی احادیث میں رسول القد سے سینے کی طرف تحلیل وتحریم کی نسبت کی گئی ہے، جیسے سورة الاعراف آيت ١٥٧ مي ب ﴿ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَات، وَيُحَرُّمُ عَليهُمُ الْحَمَانِتَ ﴾ (وه نبي امي يا كيزه چيزي لوگول کے لئے طال کرتے ہیں اور گندی چیزیں ان برحرام کرتے ہیں ) جب تحلیل و تحریم کاحق اللہ بی کا ہے تو بہت کیسی ؟ جواب: بینسبت مجازی ہے، چونکہ رسول ، اللہ اور بندول کے درمیان واسطہ وتا ہے اس کئے علاقہ تو سط کی وجہ سے نسبت کی جاتی ہے۔ تحلیل وتحریم درحقیقت اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ مِٹالِندَیَّمِیمٌ کا ارشاد ،اس کی خبر اور قطعی علامت ہوتا ہے۔مند دارمی کے مقدمہ میں روایت ہے کہ حضرت جبرئیل جس طرح کتاب اللہ کی وحی لے کر ﴿ لَوَ مُؤْكِرُ لِبَالْمِيْرُ لِهِ ﴾

آتے تھے،احادیث کی وتی بھی لے کرآتے تھے(وارمیا:۳۵ اباب السنة قاضیة علی کتاب اللّه) یہی سوال مجہّدین کے تعلق سے بیدا ہوتا ہے کہ مسائل کی جوان کی طرف نسبتیں کی جاتی ہیں وہ کیسی ہیں؟ تشریع (قانون سازی) کاحق تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، پھران ائمہ کا کام کیا ہے؟

اس کا جواب بھی یہی ہے کہ بینسیہ بھی بجازی ہے۔ چونکہ مجتبہ بن مسائل شرعیہ کے ناقل ہیں اس لئے ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اور نقل کرناء م ہے خواہ نص صریح ہے وہ مسئد بیان کریں یا کسی نص ہے مسئد ظرک بیان کریں۔ دونوں با تیس یکساں ہیں۔ وہ بہرصورت رادی ہیں یعنی وہ القدتی لی کی طرف ہے مسئلہ بٹلاتے ہیں، اپنی طرف ہے نہیں بٹلاتے ۔ علامہ ابن القیم صبلی رحمہ القہ نے ایک فیتی کتاب اصول اجتہا و وق وی ہیں کسی ہے۔ اس کا نام اعلام المُو قَعِیْنَ عن رب العالمین. ہے موقع اسم فاعل ہے توقیع ہے، جس کے معنی ہیں و شخط کرنا۔ پس کتاب کے نام کا مطلب ہے: جولوگ اللہ تق لی کی طرف ہے و شخط کرنے والے ہیں ان کو ضروری باتوں ہے باخبر کرنا یعنی مجتبہ ین عظام اور مفتیان کرام جو پچھ کہتے ہیں وہ القہ تعالیٰ کی طرف ہے کہتے ہیں۔ اپنی طرف ہے کہتے ہیں وہ القہ تعالیٰ کی طرف ہے کہتے ہیں۔ اپنی طرف ہے کہ خیسیں کتے۔ فائدہ:

ہندوستان کی ایک جماعت اپنے استناد کے لئے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کو'' غیر مقلد'' بتلاتی ہے۔ گرشاہ صاحب کی اس بات ہے واضح ہوتا ہے کہ آپ غیر مقلد (اہل حدیث) نہیں تھے، بلکہ مقلد تھے۔ کیونکہ غیر مقلدین تو اِشْعَدُو الْسُحَدُو الْسُحَدِ اللّٰ عدیث ) نہیں تھے، بلکہ مقلد سے واضح ہوتا ہے کہ آپ غیر مقلدی تر دید کرتے ہیں اور اس کوشرک بتلاتے ہیں۔ اور شاہ صاحب جمہدین کرام کو برحق سمجھتا کی طرف سے دفاع کررہے ہیں۔ اشکال کا جواب دے رہے ہیں اور بیدکام وہی کرسکتا ہے جو جمہتدین کرام کو برحق سمجھتا ہوا وران کا معتقد ہو۔ منکر تقلید کو جمہتدین کی طرف سے دفاع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟!

## شریعت کی بعض با توں سے اِباء بھی شرک کے زمرہ میں آتا ہے

جب القدتعالیٰ کسی رسول کومبعوث فرماتے میں اور اس کی رسالت میجزات سے مؤید ہوجاتی ہے اور القدتعالیٰ اس کے ذریعہ بعض وہ چیزیں حلال کرتے میں جوقد بم ملت میں حرام تھیں، جیسے یہود کی ملت میں بار کا دن معظم تھایا اونٹ کا دودھاور گوشت حرام تھا۔ پھر عیسی علیہ السلام کا دور آیا اور بار کی جگہ اتوار کی حرمت آئی اور بار کی تعظیم ختم ہوگئی پھر ف تم النبیین طاقت کی اور در آیا تو جعد محترم قرار پایا اور اونٹ کا دودھاور گوشت حلال قرار دیا گیا۔ اب اگر کوئی یہودی یا عیس ئی مسلمان ہوتا ہے مگر اس کا دل باریا اتوار کی تعظیم کی طرف مائل رہتا ہے یا دوا اب بھی اونٹ کا دودھ یا گوشت استعال نہیں کرتا تو میہ بازر ہا دووجہ سے ہوسکتا ہے:

ا – اس کونٹی شریعت کے ثبوت میں تر دو ہے تو بیانئے نبی کاا نکار ہے لیں وہ مسلمان نبیں۔



۲-اس کا میعقیدہ ہے کہ تحریم اول نا قابل ننخ ہے۔ کیونکہ سابق پیغیبر کوالقد تعالیٰ نے الوہیت کی پوش ک پہنائی ہے۔
ہے۔ یاوہ فانی فی اللہ، باقی باللہ ہے۔ اس لئے اس نے جن چیز ول کو حرام یا مکر وہ قرار دیا ہے، اگران کواختیار کیا جائے گا تو وہ ناراض ہوجائے گا مال یا آل میں آفت آئے گی تو ٹیمی مشرک ہے، وہ غیراللہ کے لئے اللہ جیسی ناراضی اورغضب اوراللہ جیسی تحلیل و تحریم کا اختیار ثابت کرتا ہے ہیں ہے چیز بھی شرک کے زمرہ میں آتی ہے۔

#### فاكده:

بعض ہندومسلمان ہوتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی گائے کا گوشت کھانے سے اباء کرتے ہیں۔ اگریہ انکار مذکورہ وجوہ سے ہے تواس کا تھم گذر چکا۔ اور اگر محض طبعی نفرت ہے، کیونکہ انھوں نے زندگی بھرگائے کا گوشت نہیں کھایا اس لئے اب جی نہیں چاہتا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ ان کو بہ تکلف اپنی طبیعت بدنی چاہئے اور اسلام میں پورا بورا واطل ہوجانا چاہئے۔ اس سلسلہ میں سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۰۸ نازل ہوئی ہے۔ ارشاد ہے:

'' اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہوجا وَ اور شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو، واقعی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے''

لیعنی ظاہر و باطن اور عقیدہ وعمل میں صرف احکام اسلام کا اتباع کرو۔ رسوم وبدعات اور خواہشات فیس کی پیروی مت کرو۔اورمسلمان ہونے کے بعد بھی گائے کے گوشت سے اجتناب خواہش نفس کی پیروی ہے۔

ومنها: أنهم كانوا يتخلون أحبارَهم ورهبانهم أربابا من دون الله تعالى، بمعنى أنهم كانوا يعتقدون أن ما أحله هؤلاء حلل، لاباس به في نفس الأمر، وأنَّ ما حَرَّمه هؤلاء حرام، يُؤَاخلُون به في نفس الأمر؛ ولَمَّا نزل قولُه تعالى: ﴿إِتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ ﴾ الآية، سأل عدى بن حاتم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ﴿ كانوا يُحِلُون لهم أشياء، فيحرمونها ﴾

وسر ذلك: أن التحليل والتحريم عبارة عن تكوينٍ نافذٍ في الملكوت: أن الشيئ الفُلانِيَّ يؤاخذ به، أولا يؤاخذ به، فيكون هذا التكوين سببا للمؤاخذة وتركِها، وهذا من صفات الله تعالى.

وأما نسبة التحليل والتحريم إلى البي صلى الله عليه وسلم، فبمعنى أن قوله أمارة قطعية لتحليل الله وتحريمه؛ وأما نسبتُها إلى المجتهدين من أمته، فبمعنى روايتهم ذلك عن الشرع: من نص الشارع، أو استنباطِ معنيً من كلامه.

واعلم: أن اللُّه تعالى إذا بعث رسولًا، وثبتت رسالتُه بالمعجزة، وأحل على لسانه بعضَ

ماكان حراماً عندهم، ووجد بعضُ اللاس في نفسه انْجِحَامًا عنه، وبقى في نفسه ميْلُ إلى حرمته، لِمَا وجد في ملته من تحريمه، فهذا على وجهين:

[١] إن كان لتردد في ثبوت هذه الشريعة فهو كافر بالنبي.

[۲] وإن كان لاعتقاد وقوع التحريم الأول تحريماً لا يحتمل النسخ، لأجل أنه تبارك وتعالى خلع على عبد خِلعة الألوهية، أو صار فانيا في الله، باقيابه، فصار نهيه عن فعل أو كراهيته له، مستوجبًا لحرَّم في ماله وأهله، فذلك مشرك بالله تعالى، مثبت لغيره غضبا وسُخطا مقدَّسَيْن، وتحليلاً وتحريماً مقدَّسَيْن.

اور جان لیس کہ جب القدتع کی کسی رسول کومبعوث فرماتے ہیں اوراس کی رسالت معجز ہسے ثابت ہوجاتی ہے اور اللہ تعالی کی زبان سے بعض وہ چیزیں حلال کرتے ہیں جوان کے نزدیک (قدیم ملت) ہیں حرام تھیں۔اور بعض لوگ اپنے دل ہیں اس کی زبان سے بعض وہ چیزیں حلال کرتے ہیں جوان کے نزدیک (قدیم ملت) ہیں حرام تھیں۔اوران کے دل ہیں اس کی حرمت کی طرف میلان باقی رہتا ہے اس وجہ سے کہ اس نے اپنی ملت میں اس کی حرمت پائی ہے، تواس کی دوصور تیں ہوتی ہیں.

ا-اگرىياباءاس كئے ہے كہاس (نئى) شريعت كے ثبوت ميں اسے تر دد ہے تو وہ اس (نئے ) نبى كامنكر ہے۔



۲-اوراً گروہ اباءاس لئے ہے کہ اس کا عقادیہ ہے کہ تحریم اول کا وقوع الیک تحریم ہے جوننے کا احتمال نہیں رکھتی،
اس وجہ سے کہ القد تعی لی نے کسی بند ہے کو الوہیت کی پوش کے بہذ دی ہے یاوہ القد میں فنا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ باقی رہنے والا ہے، پس اس کا کسی امر کی نہی کرنایا اس کا کسی چیز کونا پہند کرنا لازم کرنے والا ہے مال اور آل میں نقصان کوتو وہ شخص اللہ کے ساتھ شریک شہرانے والا ہے۔ غیر اللہ کے لئے اللہ جیسا غصہ اور اللہ جیسی نارانسگی اور اللہ جیسا تحلیل کا اور اللہ جیسا تحلیل کا اور اللہ جیسا تحریم کا اختیار ثابت کرنے والا ہے۔

لغات: إنْجَحَم (بَتَقد مِم الجَمِم) اور إنْحجم (بَقد مِم الحاء) عن الشيئ: كفّ و نسكص و امتنع: ركنا، بازر مِنا، اباءكرنا السَّوْجَبُ الشيئ: واجب ولازم جائنا الجرْم: المقصان

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### @غیراللہ کے لئے جانورذی کرنا

میبھی شرک کا ایک سمانچاہے، جس میں شرک ڈھل کر تیار ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے مشر کیبن بنوں اور ستاروں کا قرب حاصل کرنے کے لئے ان کے نام پر جانور ذرج کیا کرتے تھے۔اوراس کی ووصور تیں ہوتی تھیں:

(۱) ذیج کے وقت غیراللّٰد کا نام لیتے تھے، جیسے ہندو' لے کالی ما تا'' کہد کر بھر ہے کا جھنکا کرتے ہیں۔

(۴) معبودان باطل کی پرستش گاہوں ( آستانوں ) پرجانور لے جا کر ذیح کرتے ہتھے۔

قرآن کریم میں دونوں صورتوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ پہلی صورت کی ممانعت قرآن کریم میں چارجگدآئی ہے۔ ارشاد ہے۔ ''(سورة البقرة آیت ۱۳۵ المائدہ ۱۳۵ الانعام ۱۳۵ الرشاد ہے۔ ''(سورة البقرة آیت ۱۳۵ المائدہ ۱۳۵ الانعام ۱۳۵ النعام ۱۳۵ النام النام النام النام النام ۱۳۵ النام ۱۳۵

## 🗨 غیراللہ کے نام پر جانور جھوڑنا

سی جانور کا کان کاٹ کریا کوئی دوسری علامت لگا کرغیرامتد کی تعظیم اور تقرب حاصل کرنے کے لئے جیموڑ وینے کا بھی مشرکیین میں رواج تھا۔ پھروہ نداس سے کام لیتے تھے، ندؤ نے کرتے تھے، نداس سے اور کوئی فائدہ اٹھاتے تھے۔ بیعل بھی حرام ہے اوراس سلسلہ میں سورۃ المائدہ کی آیت ۱۰۱ نازل ہوئی ہے ارش وہے:

''الله تعالیٰ نے نہ بحیرہ کومشروع کیا ہے اور نہ سمائیہ کو، اور نہ وصیلہ کو، اور نہ حامی کو،کیکن جولوگ کا فریس وہ اللہ تعالی برجھوٹ لگاتے ہیں ( کہ خدا تعالیٰ نے جانور چھوڑنے کا تھم دیا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں ) اور ا کثر کا فرعقل نبیں رکھتے ( بلکہ برزوں کی دیکھادیکھی ایسی جہالتیں کرتے ہیں )''

مذکورہ جانوروں کی تفسیر میں مفسرین میں اختلاف ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے جوتفسیر نقل کی ہے وہ بیہ ہے:

بحکیرہ: وہ جانور ہے جس کا دود ھے بتول کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا، اس کوکوئی اپنے کام میں نہیں لاتا تھا۔
سائیہ: وہ جانور ہے جس کو بتول کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جیسے ہندوسا نڈکوچھوڑ دیتے ہیں۔
وصیلہ: وہ اونٹنی ہے جولسل مادہ نچے جنے ، درمیان میں نربچہ پیدا نہ ہو، تواسے بھی بتول کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔
حامی: وہ نراونٹ ہے جوایک خاص عدد تک جفتی کر چکا ہو، اُسے بھی بتول کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔
مسکلہ: بتول یا بزرگول کے نام پر اس طرح جانور چھوڑ ناحرام اور مشر کا ندر ہم ہے اور بھس قر آئی حرام ہے۔ مگر اس حرام ممل ہے جانور جھوڑ ناحرام اور مشر کا ندر ہم ہے اور بھی انور اپنے ہوں ک کی ملک سے خاری حرام ممل ہوتا۔ پس اگر وہ شخص خود اس جانور کوکس کے ہاتھ فروخت کرد سے یا ہمبہ کرد ہے تو خریدار کے لئے یہ جانور حلال ہے اور اس کی قرب نی بھی درست ہے ای طرح اگر مالک نے مندر کے بچاریوں کو یا قبر سے بچاوروں کو اختیار دے دیا ہو کہ ہو جو یا ہیں کریں۔ اور رہ بچاری اور مجاری اور مجاوراں کوکسی کے ہاتھ فروخت کردیں تو یہ بھی حلال ہے (معارف انفر سن نام بھر)

# ﴿ غيرالله كي تتم كهانا

لوگ بعض انسانوں کے بارے میں بیاعقادر کھتے ہیں کہ ان کے نام بابرکت اور محترم ہیں اور ان کے نامول کی جھوٹی قشم کھانا مال اور آل میں نقصان کا باعث ہے، اس لئے وہ اس کی بھی ہمت نہیں کرتے اور نزاعات اور جھڑوں کے موقعوں میں مخالف کوان کے نامول کی قشم کھانا یا کرتے ہیں۔ یہ بھی حرام فعل ہے احادیث میں اس سے روکا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے (مقسوم بہکو) خدا کے ساتھ (تعظیم میں) ساجھی مدیث شریف میں ہے کہ:'' جس نے غیر اللہ کو تم کھائی اس نے (مقسوم بہکو) خدا کے ساتھ (تعظیم میں) ساجھی بنایا' (رواہ التر فدی مقتلو ق محتاب الا یمان و الندور ، حدیث نم کھانا گناہ کیرہ ہے، ارتد ادنیس ہے (تر فدی اندک البواب کی سے کہ بیحدیث تغلیظ و تہدید پر محمول ہے یعنی غیر اللہ کی تم کھانا گناہ کیرہ ہے، ارتد ادنیس ہے (تر فدی اندک البواب فی سے راهیة المحلف بغیر اللہ)

شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے میں بیمل سیمل سیمل کے بلکہ مراد حدیث بیہ ہے کہ مذکورہ عقیدہ سے غیراللہ کی شم کھائی م جائے ،خواہ سیمین منعقدہ ہویا سیمین غموس خاہر ہے کہ مذکورہ عقیدہ سے الی قشم کھانا مشر کا نیمل اورار تداد ہے۔اور سیمین منعقدہ دوقتم ہے جو آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر کھائی جائے اور سیمین خموس وہ قشم ہے جو گذشتہ کسی کام پر جان کرجھوٹی کھائی جائے۔اور جو قشم دعم کلام (سیمیکلام) کے لئے کھائی جاتی ہے وہ سیمین لغو ہے۔جیسے و آبید اس کے

### باپ کیشم) و قر قِ عینی (میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیشم) یہ بمین لغو مذکورہ حدیث میں مراز ہیں ہے۔

### ﴿ غيرالله كِ آستانوں كا حج كرنا

خودساختہ معبودوں کی لوگوں کے گمان کے مطابق مخصوص متبرک جگہوں کی یا نبیوں ، ولیوں کی قبوروآ ٹار کی زیارت کے لئے جانا اوراس کو موجب تقرب سمجھنا بھی شرک کا مظہر ہے۔ جیسے لوگ اجمیر وغیرہ جاتے ہیں اوراس کو باعث اجر سمجھتے ہیں اور جہلاء کا بیاعتقاد ہے کہ سات باراجمیر کا سفر جج کے برابر ہے۔ بیمشر کا نہ خیالات ہیں اس لئے لوگوں کو اس سے دوکا گیا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہیں ہے کہ:

''اونٹ پر کجاوے نہ کسے جا کیں (یعنی لمباسفرنہ کیا جائے) مگر تین مسجدوں کی طرف:مسجد حرام ،مسجد اقصی اور میری بیمسجد (یعنی مسجد نبوی) (مشکلوة باب المساجد،حدیث نمبر ۱۹۳۳)

#### فائده:

بیصدیث مساجد کے تعلق ہے۔ منداحم میں مشنی مندندکور ہے اور وہ یہ الایسنعی للمَطِی ان تُشَدَّ و حالُه اللہ مسجد ببتغی فیہ الصلاة ، غیر النج (مجمع الزوائد ۳٪) گراشتراک علت کی وجہ ہے قبور وغیرہ کے تج وزیارت کو مجمی شامل ہے۔ البت قبر کی زیارت کو خمنی مقصد بنانا جائز ہے۔ مثلاً کو کی شخص اجمیر یااس کے قریب اپنی سی ضرورت سے گیا اور نیت ہیہ کہ حضرت چشتی رحمہ اللہ کی قبر پر فاتحہ یعنی ایصال ثواب کے لئے بھی ج کے گاتو یہ جائز ہے میتقل مقصد بنا کر دور دراز سے جانا جائز نہیں۔ یہی حکم تمام اولیاء اور انہیاء کی قبور کا ہے۔ اور سید الانہیاء مین آئی آئی تم کی قبر اطهر چونکہ مسجد بنوی میں ہے اس کے اس کی زیارت کی مستقل نیت نہیں ہو گئی۔ اس کئے مسئد میں نزاع بلا وجہ ہے والمتداعلم۔

#### فائده:

تنجارتی اسفار، عزیز وا قارب ہے ملنے کے لئے سفر، تاریخی یامشہور مقامات کوعبرت کے لئے ویکھنے کے لئے سفر ممنوع نہیں، وہ بالا جماع اس حدیث کا مصداق نہیں۔

## ﴿ غيرالله كي طرف بندگي كي نسبت كرنا

لوگ اپنے بیٹوں کے ناموں میں غیر اللہ کی طرف عبدیت کی نبیت کیا کرتے تھے اور عبد العزی ،عبد الشمس ،عبد المطلب وغیرہ نام رکھا کرتے تھے، یہ بھی شرک کا سانچا ہے۔ اس سے یہ بھیا جاتا ہے کہ یہ بچہ اللہ تعالی کے بجائے ان بتوں یا ان بزرگوں کا بخشا ہوا ہے۔ اس لئے قرآن وحدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ سورۃ المائدہ آیات ۱۹۹۹ء ۱۹۰۹ میں عقیدہ تو حید کا ذکر ہے ، جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے ، اوزاس کے ساتھ شرک کے باطل اور نامعقول ہونے کا بیان میں عقیدہ تو حید کا ذکر ہے ، جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اوزاس کے ساتھ شرک کے باطل اور نامعقول ہونے کا بیان میں عقیدہ تو حید کا فرکھ کے باطل اور نامعقول ہونے کا بیان

مسی قدر تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ ارشاد ہے:

وہ القداليا (قادرونعم) ہے جس نے تم كوا يك جان سے پيدا كيا (اورا يك جان سے مراد تمام انسانوں كا وجود مشترك ہے) اورا تى (ايك جان لينى وجود مشترك) سے اس كا جوڑا بنايا (لينى عورت بھى مردى جم جنس بنائى) تا كدوہ اسپے اس جوڑے سے انس حاصل كرے (كيونكہ غيرجنس سے كماحقد انسيت حاصل نہيں ہوسكى، غرض جب وہ ف ل بھى ہوئى جادر محسن ہى ہوئى جائے ۔ مگر طرفہ تماشاد كيھے:) پس جب مياں نے بيوى سے قربت كى تو اس كو ملكا ساحل رہ گيا (جس كا شروع ميں كوئى احساس نہ ہوا) سووہ اس كو لئے ہوئے چاتى پھر تى رہى، پھر جب وہ بوجسل ہوگى (اور مياں بيوى كوشل كا علم ہوگيا) تو و دونوں مياں بيوى اللہ تعالى سے جو كہ اُن كا پروردگار ہے دعا كرنے لگے كہ اگر آپ نے ہم كوشچى سالم اولا ددے دى تو اللہ كا اللہ دى ہوئى چيز ميں وہ دونوں اللہ كے ساتھ شركے ہيں جب اللہ تعالى نے ان دونوں كوشچى سالم اولا ددے دى تو اللہ كى بوئى چيز ميں وہ دونوں اللہ كے ساتھ شركے ہے ہيں جب اللہ تعالى نے ان دونوں كوشچى سالم اولا ددے دى تو اللہ كى بين خوب بينا فلاں بيوى عقيدہ ہے كہ يوں بجھ بينے كہ يہ بينا فلاں بين بين مولى بينہ وہ بين بين اللہ بين بالہ ليا اللہ تعالى ان كے ديا ہے بھی عمل سے كہ بين بين رگ كی طرف منسوب كرديا اور عبد العزى يا بندہ ملى نام ركھ ديا) سواللہ تعالى ان كے ديا ہے بھی عمل سے كہ بين مين نام ركھ ديا) سواللہ تعالى ان كے شرك سے ياك ہيں؛

اورتر فدی (۱۳۳۸) اور حاکم و نیره کی روایات میں ہے کہ دادی حواء نے اپنے بینے کا نام عبدالحارث رکھا تھا (حارث شیطان کا نام بتایاجا تا ہے) اور بینام رکھنا شیطان کے فریب دینے کی وجہ سے تھ، جس پر فدکورہ آیت میں شدید کیر بین کے دیر آدم وحواء نے شرک کیا۔ معلوم ہوا کہ غیراللّد کی طرف عبدیت کی نبست کر کے نام رکھنا شرک ہے۔ فائدہ:

امام ترندی رحمه الله نه کوره حدیث کو حسن کہا ہے اور حاکم نے سی کہا ہے۔ مگریدروایت قطعاً باطل ہے۔ وجوہ ورج ذیل ہیں:

(۱) یے عمر بن ابراہیم بھری کی روایت ہے عن قتادہ عن الحسن، عن سمو ہ اورحافظ ابن حجر رحمہ القدنے تقریب میں عمر کوصدوق بعی عمولی درجہ کا تقدراوی قرار دیا ہے مگر لکھا ہے کہ قتادہ رحمہ اللہ سے روایت میں بیراوی ضعیف ہے۔ (۲) یہ حدیث مرفوع ہے یا حضرت سمرہ رضی القد عنہ برموقوف ہے؟ اس میں اضطراب (اختلاف) ہے۔ غرض بیہ روایت قطعی طور پر مرفوع نہیں۔

(۳) حفرت حسن بھری رحمہ القد کا حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے لقاءاور ساع مختلف فیہ ہے، گورا حج ثبوت ساع ہے۔ (۳) حضرت حسن بھری رحمہ القد ہے آیت کی جوتفسیر مروی ہے وہ اس مرفوع روایت کے خلاف ہے۔ پس اگر حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کے پاس بیر وایت ہوتی تو ان کی تفسیر اس کے خلاف نہ ہوتی۔ حضرت حسنؓ نے بیٹفسیر ک ے قال: كان هذا في بعض أهل الملل، ولم يكن بآدم (اين كثير)

(۵) علامه ابن كثير رحمه القدف ان روايات وقطعي طور براسرائي قرار ديا ب- اوراس بر فصل كلام كيا ب-

(۱) شرعاً اورعقلاً بیہ بات ممکن نبیس کی نبی شرک کا ارتکاب کرے، : چوں کفراز کعبہ برخیز دکیا ماندمسلمانی ؟! اور روایت میں بیصراحت ہے کہ آ دم وحوا عیبہاالسلام نے مل کریہ نام رکھا تھا (السدر السمنور ۱۵۱۳) غرض بیر دوایت عصمت انبیاء کے بنیادی عقیدہ کے خلاف ہے ،اس لئے مردود ہے (فائدہ ختم ہوا)

اور بے شاراحا دیث سے میہ ہات ثابت ہے کہ جن صحابہ کے نام عبدالعزی ،عبدالشمس وغیرہ بھے،مسلمان ہونے کے بعدرسول اللہ مِنْائِلَةَ کِلِمْ نے ان کے نام بدل کرعبداللہ ،عبدالرحمٰن اوران سے ملتے جلتے نام رکھ دیئے تھے۔

#### فاكده:

جن لوگول کے نام عبدالنبی ،عبدالرسول ، ملام محمد ، غلام نبی ، غلام رسول ، نبی بخش ، ولی بخش وغیر ہ ہیں ، ان کواپ نام بدل دینے چاہئیں اوراس تاویل کا سہارانہیں لینا چاہئے کہ غلام بمعنی خادم ہے۔القد کے رسول دنیا میں موجود ہوتے تو ان کا کوئی خادم ہموتا گر جب آپ کی وفات ہوگئی تو اب کوئی خادم کیے ہوسکتا ہے؟! بیتا ویل مذر گناہ بدتر از گناہ کی مثال ہے۔اللہ تعالیٰ تو فیتی عطافر ما نمیں (آمین)

ولیل عقلی: اور غیرانقد کی طرف عبدیت کی نسبت کے ناطا اور باطل ہونے کی عقلی دلیل بیہ ہے کہ ساری کا نئات بشمول انبیائے کرام علیہم الصلوٰ ق والسلام انقد کے بندے ہیں۔ سرور عالم طِنی بینے کے لئے قرآن کریم ہیں جگہ جگہ عبد (بندہ) ہونے کی صراحت موجود ہے، پھرعبد کا عبد (بندے کا بندہ) کیسے ہوسکتا ہے؟!

و هنها: أبهم كانوا ينقربون إلى الأصنام والبجوم بالذبح لاجلهم: إما بالإهلال عند الذبح بأسمائهم، وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لهم، فنُهوا عن ذلك.

ومنها: أنهم كانوا يُسَيِّبُون السوائب والبحائر تقربا إلى شركائهم، فقال الله تعالى: ﴿مَاجَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ، وَلاَسَائِبَةٍ ﴾ الآية،

ومنها: أنهم كانوا يعتقدون في أناس: أن أسماء هم مباركة معظّمة، وكانوا يعتقدون أن الحلف بأسمائهم على الكذب يستوجب حِرْمًا في ماله وأهله، فلا يُقْدِمون على ذلك، ولذلك كانوا يستحلفون الخصوم بأسماء الشركاء بزعمهم، فنهوا عن ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ من حلف بغير الله فقد أشرك ﴾ وقد فسره بعض المحدثين على معنى التغليظ والتهديد، ولا أقول بذلك، وإنما المراد عندى: اليمينُ المنعقدة واليمينُ الغموس باسم غير

الله تعالى باعتقاد ما ذكرنا.

و منها: الحج لغير الله تعالى؛ وذلك أن يُقْصَدَ مواضِعُ متبركةٌ، محتصةٌ بشركائهم، يكون الحلولُ بها تقربا من هؤلاء، فنهى الشرع عن ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿لاتُشدُ الرحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد﴾

و هنها: أنهم كانوا يسمُّون أبناء هم عبدَ العزّى، وعبدَ الشمس، ونحو ذلك، فقال الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، لِيَسْكُنَ إِلَيْها، فلَمَّا تَعَشَّاها ﴾ الآية، وجاء في الحديث: أن حواء سَمَّتْ ولدَها عبدَ الحارث، وكان ذلك من وحى الشيطان؛ وقد ثبت في أحاديث لاتُحصى: أن النبي صلى الله عليه وسلم غَيَّرَ أسماءَ أصحابه. عبد العزى، وعبد الشمس، ونحوهما إلى عبد الله، وعبد الرحمن، وما أشبههما، فهذه أشباحُ وقوالبُ للشرك، نهى الشارع عبها، لكونها قرالبَ له، والله أعلم.

تر جمعہ: اوران صورتوں میں سے بیہ ہے کہ لوگ بتوں اور ستاروں کی قربت ڈھونڈھا کرتے ہتے ،ان کے نام پر جانور ذرخ کرکے ، یا تو وہ ذرخ کے وقت ان کے نام باواز بلند پکارتے ہتے یاان جانو ورل کوان بتوں اور ستاروں کے مخصوص آستانوں پرلے جاکر ذرخ کرتے ہتے ،پس لوگوں کوالیا کرنے سے روک دیا گیا۔

اوران صورتوں میں سے یہ ہے کہ لوگ اپنے خودسا ختہ معبودوں کا تقرب حاصل کرنے کے لئے سائبہ اور بجیرہ کو و چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فر مایا: 'نہیں مشروع کیا اللہ نے کوئی بجیرہ ،اور نہ کوئی سائب' آخر آیت تک۔
اوران صورتوں میں سے یہ ہے کہ لوگ بعض انسانوں کے بارے میں اعتقادر کھتے تھے کہ ان کے نام متبرک اور محرّم بیں اوروہ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے ناموں کی جھوٹی قتم کھانا آل اور مال میں نقصان کا باعث ہے، پس وہ اس پر اقد ام نہیں کرتے تھے۔ اور بہی سبب تھا کہ وہ خصومت کے موقعوں پر ان کے حسب گمان اللہ کے ان ساتھیوں کے ناموں کی فریق مخلف کو تم کھلایا کرتے تھے۔ پس ان کواس مے منع کمیا گیا۔ اور آنخضرت میلانی آئے کم نے فرمایا کہ: ''جس نے غیر اللہ کی قتم کھائی ،
اس نے خدا کے ساتھ شریک کیا' اور بعض محدثین نے حدیث کو تغلیظ و تہدید پر محمول کیا ہے اور میں اس کا قائل نہیں ہوں۔
میرے نز دیک صدیث کی مرادا س اعتقاد سے جو ہم نے ذکر کہا غیر اللہ کے نام کی بمین منعقدہ اور بمین غوں ہے۔

اوران صورتوں میں سے غیرالقد کا جج کرنا ہے۔ اور وہ بیہ کد اُن مقامات کا قصد کیا جائے جن کولوگ اپنے خود ساختہ معبود وں کی مخصوص متبرک جگہیں تھے ور کرتے ہیں۔ ان جگہوں میں اثر ناان معبود وں کا تقرب ہوتا ہے۔ پس لوگ اس سے روکے گئے۔ اور نبی کریم میلائند کی خرمایا کہ:''کجاوے نہ کے جا کیں گرتین مسجدوں کی طرف'' اس سے روکے گئے۔ اور نبی کریم میلائند کی این میٹوں کے نام عبدالعزی اور عبدالشمس اور اس کے مانندر کھا کرتے اور ان صورتوں میں سے بیہ ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کے نام عبدالعزی اور عبدالشمس اور اس کے مانندر کھا کرتے

4944

تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ''اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کوایک جان سے پیدا کیا، اوراس ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، تا کہ وہ اس کے پاس جا کرسکون حاصل کر ہے، پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی'' آخر آیت تک۔ اور جدیث میں آیا ہے کہ حضرت حواء نے اپنے بیچ کا نام عبدالحارث رکھا، اور بیٹام رکھنا شیطان کے اشارے سے تھا۔ اور بے شار احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ مطابقہ بیٹے نے اپنے صحابہ کے ناموں کو بدل دیا اور عبدالعزی اور عبدالشمس اور ان کے مانند ناموں کی جگر عبدالعری اور عبدالرحمن اور ان سے ملتے جلتے نام رکھے۔

غرض بیشرک کی صورتیں اور سانچے ہیں ،شریعت نے ان سے اس لئے روکا ہے کہ شرک ان سانچوں میں ڈھل کر تیار ہوتا ہے ، ہاقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

### باب ــــــ

### صفات الهيديرا يمان لانے كابيان

صفت: وہ حالت ہے جوموصوف کے ساتھ قائم ہواور جس سے موصوف کی پہچان ہو، جیسے قاضی، مفتی، تخی وغیرہ۔ پھرصفات کی دونتمیں ہیں ایک صفات حسنہ یعنی خو بیاں۔ بیصفات کمالیہ کہلاتی ہیں، دوسری صفات قبیحہ یعنی برائیاں جیسے بزدلی، ہنیلی وغیرہ۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ذات بحت (محض وجود) نہیں ہیں، جیسا کہ فرقہ معطّلہ کہتا ہے۔ بلکہ وہ بے شہرخو بیوں اور کمالات کے ساتھ متصف ہیں اور تمام عیوب وفقائص سے منزہ ہیں۔ اول کا نام صفات کما بیہ اور صفات شہرخو بیوں اور کمالات کو ثابت کرتی ہیں، جیسے علیم وخبیر ہونا۔ اور ثانی کا نام صفات سلیمیہ ہے بیٹنی میں سلیمیہ ہے بعنی وہ نقائص اللہ تعالیٰ میں نہیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولا ذہیں ، وہ کسی کے باپ نہیں ، اور نہان کے مال باپ ہیں کیونکہ وہ جے نہیں گئے ، اور نہ کوئی ان کا ہم سرنے۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ امتد تعالیٰ کی صفات پرائیان لا نا اور اللہ تعالیٰ کو صفات کم لیہ کے ساتھ متصف ما ندائل لا تا اور اللہ تعالیٰ سب سے بردی نیکی ہے۔ یہ ایمان ہی معرفت خداوندی کا ذریعہ ہے، اس سے بند ہے اور خدا کے درمیان فیضان کا دروازہ کھاتیا ہے۔ اور بندے پرائلہ کی عظمت و بزرگی منکشف ہوتی ہے۔ جیسے زید کو محض ایک وجوداہ را یک شخص ما نا جائے تو اس کا کیا حاصل؟ اس سے ازگوں کو کیا فیض پہنچ گا؟ البتہ جب اس کو خوش نویس، اویب، عالم، فقیہ یا بزرگ جانیں گئو اوگ اس سے فن کتابت سیکھیں گے، ادب و زبان اخذ کریں گے، علم وفقہ حاصل کریں گے یا کسب فیض جانیں گئو لوگ اس سے فن کتابت سیکھیں گے، ادب و زبان اخذ کریں گے، علم وفقہ حاصل کریں گے یا کسب فیض کریں گے۔ اس طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ کو خوبیوں کے ساتھ کریں گے۔ خوبیوں کے ادراک کے بعد ہی استفادہ ہوسکتا ہے۔ اس طرح جب بندہ اللہ تق کی کو خوبیوں کے ساتھ متصف مانے گاجھی فیضان کا دروازہ وَ اہوگا۔ وہ اللہ کورز ال تسلیم کرے گا تو اس سے روزی طعب کرے گا، وہ اس کورچیم

وکریم مانے گا تو اس سے رحم وکرم کی بھیک مانگے گا، اس کا اللہ کی صفات جلالیہ پر ایمان ہوگا تو وہ اس سے ڈرکراپی زندگ سنوارے گا، اوراگر کوئی کوتا ہی ہوگی تو اس سے مغفرت کا طلب گار ہوگا۔ غرص انسان کی تربیت کا تمام ترتعلق صفت باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس لئے صحیحین کی صدیث میں آیا ہے کہ ''اللہ تعالیٰ کے ننانو سے یعنی ایک کم سون م بیں، جوان کو محفوظ کرے گا اوران کی تمہداشت کر سے گا وہ جنت میں جائے گا'' تمہداشت کرنا یہ ہے کہ ان کو ہر وقت چیش نظر رکھے اوران صفات کی خو بو (مقتضی کو ) این اندر پیدا کر سے صدیث تریف میں ہے کہ: '' مہر بانی کرنے والوں پر رحمان مہر بانی کرتے ہیں، تم زمین والوں پر مہر بانی کرو ہم پر آسمان والا مہر بانی کرے گا''

### ﴿ باب الإيمان بصفات الله تعالى ﴾

اعلم: أن من أعظم أنواع الْبِرَّ الإيمانُ بصفات الله تعالى، واعتقادَ اتَّصافه بها، فإنه يفتح بابا بين هذا العبد وبينه تعالى، ويُعِدُّه لانكشاف ما هنالك من المجد والكبرياء.

ترجمہ: القدتعالی کی صفات پر ایمان لانے کا بیان: جان لیس کہ نیکیوں کی اقسام ہیں سب ہے بڑی نیکی القد تعالی کی صفات پر ایمان لانا ہے اور خداتع لی کے صفات کے ساتھ متصف ہونے کا اعتقاد رکھنا ہے۔ اس بے شک میہ ایمان اس بندے کے درمیان اور اللہ تعالی کے درمیان ایک دروازہ کھولتا ہے۔ اور بندے کو تیار کرتا ہے اس بزرگی اور عظمت کے انکشاف کے لئے جووباں ہے (یعنی اللہ تعالی میں ہے)

تَشْرَى : قوله: يفتح باما أي باب الفيض والجود قوله: ويعدُّه أي يصير الإنسان به مستعدًا لمعرفة ما في حضرة المَلِك من المجد والكبرياء، ولائقاً لمشاهدة الأنوار الإلهية (سنديّ)

### صفات کے باب میں دشوار باں اوران کاحل

حق تعالیٰ کی ذات وصفات کے سلسلہ میں جار ہا تیں اظہر من انقمس میں: ① حق تعالیٰ کی ذات وصفات کا کما حقدادراک ممکن نہیں ، کیونکہ ان کا نہ تو کسی محسوس چیز سے انداز ہ کیا ج سکتا

() حق تعالی کی ذات وصفات کا کما حقدادراک ممکن ہیں، کیونکہ ان کا نہ تو سی محسوس چیز سے اندازہ کیا جسکتا ہے۔اورنہ کسی معقول چیز سے تخمینہ لگایا جاسکتا ہے۔ان کی شان عالی ﴿ لَیْسَ تَحْمِیْلُلَہِ شَیْنٌ وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ﴾ (الثوری ۱۱) ہے نہ ذات میں اس کا کوئی مماثل ہے، نہ صفات میں، وہ سمیح وبصیر بے شک ہے، مگراس کا دیکھنا سنہ مخلوق کی طرح نہیں، کمالات اُس کی ذات میں سب ہیں، مگر کوئی کمال ایسانہیں جس کی کیفیت بیان کی جاسکے، کیونکہ اس کی طرح نہیں، وہ مخلوق کی مشابہت ومماثلت سے بالکلیہ پاک اور مقدس ومز ہ ہے، پھراس کا قیاس واندازہ کیسے نظیر کہیں موجود نہیں، وہ مخلوق کی مشابہت ومماثلت سے بالکلیہ پاک اور مقدس ومز ہ ہے، پھراس کا قیاس واندازہ کیسے کیا جائے۔انسان کے معقولات بھی تمام ترمحسوسات سے مستفاد ہوتے ہیں۔وہ محسوسات سے پوری طرح بہند ہوکر

- ﴿ (وَ الْوَالِدُ لِيَالِيْدُ اللَّهِ ﴾

نہیں سوچ سکتا کے غرض حق تعالی کی ذات وصفات کے کما حقداد راک کی کوئی صورت نہیں۔

﴿ حَق نَعَالَىٰ كَى صَفَاتَ ان كَى ذَاتَ كَے سَاتُھ قَائِمَ ہِيں، گُر وہ ذَات مِيں اس طرح صول كئے ہوئے نہيں ہيں جس طرح اعراض كاان كے كل ميں طول ہوتا ہے طول كے لئے احتیاج ضروری ہے یعنی اعراض اپنے وجود وقیام میں محل کے تناج ہوتے ہیں، اعراض كابذات خود كوئی وجود نہيں ہوتا۔ اور وہ ہارگاہ ہے نیاز احتیاج وافتقار ہے منز ہ ہے۔

﴿ عَقَلَ عَام كَى رَسَا كَى ذَات وصفَات تَكُنْہِيں ہے، دانائے شیراز نے کیس ہے كی بات کہی ہے۔

﴿ عَقَلَ عَام كَى رَسَا كَى ذَات وصفَات تَكُنْہِيں ہے، دانائے شیراز نے کیس ہے كی بات کہی ہے۔

وز برچه گفته اند وشنیدیم وخوانده ایم ماجم چنال در اول وصف تو مانده ایم (گلتان دردیباچه)

ے برتر از خیال وقیاس و گمان ووہم دفتر تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر

تر جمہ: اے وہ ذات جو خیال ، قیاس ، گمان اور وہم سے بالاتر ہے اور ہراس بات سے جولوگوں نے کہی ہے اور ہم نے سن ہے اور پڑھی ہے۔ کتاب زندگی ختم ہوئی اور عمر نہایت کو پہنچ گئی ہم اُسی طرح تیری تعریف کی ابتداء میں تھکے ماندے ہیں۔

یعنی ابھی تو تعریف کا ابتدائی حق بھی ادانہیں ہوا، آپ کی پوری تعریف ہم ہے کہاں ممکن ہے؟! کیونکہ تعریف معرفت کو جا ہتی ہےاورعقول انسانی ذات وصفات کی غایت نہیں پاسکتے۔

آ ہماری گفت کے الفاظ اللہ کی ذات وصفات کوشاط نہیں ہیں۔ کیونکہ ہمارے الفاظ کا موضوع کے ، وہ محسوسات ومعقولات ہیں جو ہمارے مشاہدے ہیں آتے ہیں یا ہماری عقل میں ساتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات وصفات نہ تو ہماری بول کے محسوس ہیں ، نہ ان کی ہماری عقل میں سائی ہے۔ پھر ہم ان کوموضوع کے بنا کرا الفاظ کیسے وضع کر سکتے ہیں؟ ہماری بول چاک محسوس ہیں ، نہ ان کی ہماری عقل میں سائی ہے۔ پھر ہم ان کوموضوع کے بنا کرا الفاظ ، ورے بی لئے ہیں لیعنی وہ ہماری ذات وصفات کوشاط ہیں ، اللہ تعالیٰ کی صفات کی کما حقد ان چاہیں ہماری نہ ہم ہوجا کمیں گے ، اور وہ تعبیر ممکن نہیں۔ اور اگر نے ساوی الفاظ سے صفات کو تعبیر کیا جائے تو و وا غاظ ہوں ۔ لئے نا قابل فہم ہوجا کمیں گے ، اور وہ تعبیر است بے فائدہ وہابت ہم بوجا کمیں گے ، اور وہ تعبیر است بے فائدہ وہابت ہم بوجا کمیں گے ،

مگر مذکورہ دشوار ہوں کے باوجودلوگوں کوالند کی پہچان کرانا بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان کی تربیت کا تعلق صفات باری سے ہے جبیسا کہ ابھی گذرا، انسان اپنے لئے ممکن کمالات معرفت الہی کے ذریعہ بی حاصل کرسکتا ہے۔ اس لئے صفات باری تعالیٰ کے بیان میں یانچ قاعد کے فوظ رکھنے ضروری ہیں:

پہلا قاعدہ: صفات باری تعالی کے بیان کے لئے جوالفاظ استعال کئے جا کیں ، وہ مایت پائے جانے کے معنی میں استعال کئے جا کیں ۔ مثل لفظ رحم' انعام فرمانے' کے معنی میں استعال نہ کئے جا کیں ۔ مثل لفظ رحم' انعام فرمانے' کے معنی میں استعال نہ کئے جا کیں ۔ مثل لفظ رحم' انعام فرمانے' کے معنی استعال کے جا کیں ، مبادی پائے جانے دیکھیں علم انکلام از ملامہ تبلی نعمانی رحمہ القد (۱: ۹۷) تحت عنوان وجود ہاری کا تصور کیوں مشکل ہے؟

میں لیا جائے" ول مڑنے اور پسجنے" کے معنی میں نہ لیا جائے۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ قرآن وحدیث میں جوا خاط تن تعالی کی صفات کو بیان کرنے کے لئے اختیار کے جہتے ہیں،
ان میں اکثر وہ ہیں جن کا مخلوق کی صفات پڑھی اطلاق ہوتا ہے۔ مثلاً خدا کو حسے (زندہ) سمج (سننے والا) ہے اور انسان کے لئے بھی یہی الفاظ استعمال کے گئے ہیں، مگر دونوں جگہ والا) اور پیکلم (کلام فرمانے والا) کہا گیا ہے۔ اور انسان کے لئے بھی یہی الفاظ استعمال کے گئے ہیں، مگر دونوں جگہ استعمال کی حیثے والی آنکے اور سننے استعمال کی حیثے ہیں اور جود کھنے کا مبداً کو دونوں جگہ والے کان موجود ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہوئیں ایک وہ آلہ جیز 'آئکی' کہتے ہیں، اور جود کھنے کا مبداً کو در اید بنا والے کان موجود ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہوئیں ایکن وہ خاص ملم جورویت بھری سے حاصل ہوتا ہے۔ مخلوق کو جب'' بھیز' کہا جاتا ہے تو ہم مبداً اور غایت دونوں چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ لیکن یہی لفظ جب خدا کی نسبت استعمال کیا جائے گا تو وہ مہادی اور کیفیات جسمانے مراد نہیں لی جائے گا تو وہ مہادی اور کیفیات جسمانے مراد نہیں لی جائے گا تو وہ مہادی اور کیفیات جسمانے مراد نہیں لی جائے گا تو وہ مہادی اور کیفیات جسمانے مراد نہیں لی جائے گا کہ بھری ہو اس میں سے ہیں اور جن سے خداور اس کا نتیج لیخی وہ ملم جو رویت بھری ہو اس بیات کے کہ اس کو تیان مولوں کی جو کلوں کی مرد نہیں اس کو اس میں ہے الیت ہیا تھری کی اس کو تیان کو تو ہمال جاتا ہے کہ دو مبدا کیا ہو کہ کے کہ اس کو دونوں کیا کہ خواص میں سے جائے ہو کہ نہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کی شان اقد س سے دونوں کی خواص کی تا کہ ہو کہ دین شین ہو جائے: افرائد کھی مشہول والے کے دونوں واضح ہوکر ذہن شین ہو جوائے: مثانی درتغیر سورۃ الاعراف آیے۔ اور دمثالیں ملاحظ فرما کیں تا کہ پیشمون واضح ہوکر ذہن شین ہوجو اے:

پہلی مثن ل: لفظ رحمت جوصفات رحمان ورحیم کاما خذہ ہائعت میں اس کے معنی ہیں: ''کسی پریشان حال اور مصیبت زوہ کود کھے کر دل کا پتلا ہونا (پیجنا) اور اس کی طرف مڑنا اور مائل ہونا اور دل میں مہر بانی کا جذبه انجر نا اور اس پر تفضل واحسان اور مہر وانعام کرنا' اب یہاں دو چیزیں ہیں ایک'' دل' اور اس کی کیفیات: پتلا ہونا، مڑنا، جذبہ رمہر انجر نا بہ مبداً اور سبب ہیں دوسری انعام واحسان جوغایت و نتیجہ ہے۔ جب انسان کورجیم و مہر بان کہا جاتا ہے تو بیر مبداً اور عنایت یعنی انعام واحسان مراد لیو عایت یعنی انعام واحسان مراد لیو جاتا ہے۔ اور مبدا کے وجود کا اعتقاد تو رکھا جاتا ہے مگر اس کی کیفیت کو انتدے حوالے کردیا جاتا ہے۔

دوسری مثال: استواعلی العرش میں عرش کے معنی تخت شاہی اور بلند مقام کے ہیں اور استواء کے معنی معتدل و برابر اور سیدھا ہونے کے ہیں۔ اور جب کوئی تخت حکومت پر بیٹھتا ہے تو ملک کا سب کام اور نظم وانتظام کرتا ہے اور اقتدار ونفوذ وتصرف کا مالک ہوتا ہے۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں ایک تخت شاہی پر بیٹھنا بیمبداً اور سبب ہے دوسری نفوذ واقتدار وتصرف کا مالک ہوتا ہے تیجہ اور غایت ہے۔ اب اگر بیصفت کسی انسان کے لئے ثابت کی جائے گی تو وہاں مبداً اور غایت دونوں مراد ہوں گے اور مبداً کی کیفیت کا ادراک بھی ہم کرسیس کے ۔ گر جب بیصفت اللہ تقی کی گابت

- ﴿ (رَّ زَرَ بِيَائِيَةَ فِي ﴾

کی جائے گی تو غایت پائے جانے کے معنی میں ہوگی لیعنی آ سانوں پراور زمین پرافتداراللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، وہی کا نئات میں متصرف ہیں۔رہامبداً تواس کے وجود کا اعتقادتو ضروری ہے گراس کی کیفیت کو نہ بچھے سکتے ہیں، نہ بچھا سکتے ہیں پس اس کوانٹد تنی لی کے علم کے حوالے کر دیا جائے گا۔

و وسرا قاعدہ: تمام کا نئات کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ جیں۔ موجودات کا ذرہ ذرہ ان کے تابع فر مان ہے۔ کوئی
علوق ان کے علم سے سرتانی کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس صفحون کی ادائیگی کے لئے وہ تعبیرات مستعار لی جا ئیں گی جو
بادشاہ اپنی مملکت کو منح کرنے اور تابع فر مان بنانے کے لئے استعال کرتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ واضح دوسری
تعبیرات نہیں ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کے لئے ملک (بادشاہ) حاکم اور جا بروغیرہ صفات کا بت کی جائیں۔
تبییرا قاعدہ: اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان میں تشبیبات دوشر طول کے ساتھ استعال کی جا سکتی ہیں:
میلی شرط: تشبیہ کے اصل لغوی معنی مراونہ لئے جائیں، بھکہ وہ معنی مراد لئے جائیں جو عرف میں ان صفات کے بیان مناسب ہوں، جیسے سورۃ المائدۃ آیت ۲۲ میں آیا ہے ﴿ بَلْ یَدَاہُ مَنْهُ وَ طَغَانِ ﴾ (بلکہ ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں) یہ یہود ہے بہود کے نامعقول قول ﴿ یَدُ اللّٰهِ مَلْهُ وَلَٰهُ ﴾ (اللّٰہ کا ہاتھ بند ہے) پر د ہے۔ اس لئے اس آیت میں بیکہ یہ ہیں ہیں جودو سخاوت مراد لی جائے۔

دوسری شرط: ایسی تشبید استعال ندگی جائے جس سے مخاطبین کو واضح طور پر بیگان ہوکد اللہ تعالیٰ بھی بہی آلودگیوں سے متصف ہوتے ہیں اور بد بات مخاطبین کے اختلاف سے مختلف ہو کئی ہے۔ عربی محاورات میں ایک تشبید ایسا وہم پیدا ندکرتی ہواور بچی محاورات میں ایسا ایہام پیدا ہور ہاہو، ایسامکن ہے، اس بیتو کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سنتے و کھتے ہیں، کونکداس سے خدوانی سنتے و کھتے ہیں، کونکداس سے حیوانی تقاضوں کی طرف ذہن جاتا ہے۔ یَسُدُونی سے بینے اللہ بیدا ہوسکتا ہے کہ اللہ العلموسات بین اور ان کو بھوک پیاس اللہ العلموسات النساءُ افرادا کان له قوة الامسة، اللہ العلموسات النساءُ افرادا کان له قوة الامسة، مرخب الامحالة فی ان بیاشر اللہ العلموسات (سندی)

چوتھا قاعدہ: صفات باری کی ترجمانی کے لئے جامع الفاظ استعال کئے جائیں، جوکسی ایک امریس شفق تمام معانی کوجادی ہوں، جیسے رزاق (روزی رساں) اور مصور (صورت گر) وغیرہ ای طرح تمام اسائے سنی جامع الفاظ ہیں۔
یا نچواں قاعدہ: جس طرح القدتی لی کے لئے صفات جوتیہ ہیں، جن کا اثبات ضروری ہے، اسی طرح ان کی صفات سلیمیہ بھی ہیں جن کی نفی ضروری ہے یعنی انگذتھائی سے ہراس چیز کی نفی کی جائے گی جواللدتھائی کے شایان شان نہیں ہے۔ بالخصوص وہ باتیں جونل لموں نے شان عالی ہیں کہی ہیں، جیسے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف اولا دمنسوب کرتے ہیں۔ نصاری عیسی علیہ السلام کواللہ کا بیٹا مانے ہیں۔ مشرکین عرب فرشتوں کواللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، پچھ

یہودی بھی القدتق کی کے لئے اولا دتجویز کرتے ہیں، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کواملّہ کا بیٹا کہتے ہیں اور ہندو بھی اپنے دیوی و بیوتا وَں کے بارے بیں اور ہندو بھی اپنے دیوی و بیتا وَں کے بارے بیں کچھاسی تھے کہ نداس کے سورۃ الاخلاص میں اس کی نفی کی گئی ہے کہ نداس نے سی کو جنا، ندوہ کسی ہے جنا گیا۔

واعلم: أن الحقَّ تعالى أجلُ من أن يُقاسَ بمعقول أومحسوس، أو يحُلُّ فيه صفاتٌ كحلول الأعراض في مَحَالُها، أو تعالِحه العقولُ العامية، أو تتناوله الألفاظ العرفية؛ والابد من تعريفه إلى الناس لِيُكْمِلُوا كما لَهم الممكنَ لهم، فوجب:

[١] أَنْ تُستعسمل الصفاتُ بمعنى وجودٍ غاياتها، لابمعنى وجودٍ مباديها، فمعنى الرحمة ا إفاضةُ النَّعَم، لاانْعِطَافُ القلب والرَّقَةُ.

[۲] وأن تُستعار ألفاظٌ تدل على تسخير الملك لمدينته، لتسخيره لجميع الموجودات؛ إذ
 لاعبارة في هذا المعنى أفصحُ من هذه.

[٣] وأن تُستعمل تشبيهاتٌ بشرط أن الأيُقصد إلى أنفسها، بل إلى معان مناسبة لها في العرف، فيراد ببسط البيد الجودُ مثلًا، وبشرط أن الأيوهم السمخاطبين إيهامًا صريحاً أنه في الواث البهيمية، وذلك يختلف باختلاف المخاطبين، فيقال: يَرى ويسمع، والا يقال: يذوق ويلمس.

[٤] وأن يُسمى إفاضة كلّ معان متفقةٍ في أمرِ باسمٍ كالرزاق والمصوّر.

[٥] وأن يُسلب عنه كلُّ مالا يليق به، لاسيما ما لهج به الظالمون في حقه، مثلٌ لم يلد ولم يولد.

تر جمہ: اور جان لیس کہ حق تعالیٰ اس سے برتر ہیں کہ وہ قیاس کئے جا کیس معقول پر یا کسی محسوس چیز پر۔ یا ان میں صفات حلول کریں اعراض کے حلول کرنے کی طرح ان کے محل میں، یا ان تک عامة الناس کی عقلیس رسائی یا کئیں۔ یا ان کو عام بول جال کے الفاظ شامل ہوں۔ اور لوگوں کو الند کی پہچان کرانا بھی مضروری ہے، تا کہ لوگ اپنا وہ کمال بتا مہ حاصل کریں جو ان کے لئے ممکن ہے، پس ضروری ہوا کہ:

(۱) صفات استعمال کی جا کیں ان کی عایات پائے جانے کے معنی میں، نہ کہ ان کے مبادی پائے جانے کے معنی میں \_پس رحمت کے معنی: ' 'نعمتوں کا فیضان کرنا'' ہیں۔'' ول کا مڑنا'' اور'' پتلا ہونا'' اس کے معنی نہیں ہیں۔

(۲) اور بیرکہ ایسے الفاظ مستعار کئے جائیں جو دلالت کرتے ہیں بادشاہ کے سخر کرنے پراس کی مملکت کو ،الند کے مسخر کرنے پراس کی مملکت کو ،الند کے مسخر کرنے کے لئے اس سے داضح ترکوئی عبارت نہیں ہے۔ مسخر کرنے کے لئے اس سے داضح ترکوئی عبارت نہیں ہے۔ (۳) اور یہ کہ تشبیبہات استعال کی جائیں ، بشرطیکہ ان شبیبہات کے اصل معنی مراد نہ لئے جائیں ، بلکہ وہ معنی مراد لئے

< (مِسْوَرَ مِهَالِيْدَ إِلَى الْحَالِيَةِ عَلَى الْحَالِيَةِ الْحَالِيِّةِ الْحَالِيِّةِ الْحَالِيِّةِ الْحَا

جائیں جوعرف میں اس تشبیہ کے مناسب ہوں۔ ایس مثال کے طور پر'' بسط ید'' سے سخاوت مراد لی جائے۔ اوراس شرط کے س تھ کہ مخاطبین کوصاف واضح طور پر ہیگ ن نہ ہو کہ امتد تعالیٰ بہیمی آلود گیوں میں ہیں۔اور پیہ بات مخاطبین کےاختلاف سے مختف ہوتی ہے۔ پس کہاجائے کہ''وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں'' اور نہ کہا جائے کہ''وہ چکھتے ہیں اور چھوتے ہیں''

(~) اور یہ کہ کسی امر میں متفق سارے معانی کے فیضان کوسی ایک لفظ سے تعبیر کیا جائے ، جیسے رزاق اور مصور۔

(۵) اور پیرکہ اللہ تعالیٰ ہے نفی کی جائے ہراس چیز کی جواللہ کے شایان شان نہیں ہے،خصوصاً وہ باتیں جو ظالموں نے اللہ نعی لی کے بارے میں مکی ہیں مثلاً اس نے کسی کو جنانہیں اور نہ وہ جنا گیا ہے۔

لغات المحل الرفي كرجك محال لهج به شيفته مونا كبنا

# صفات بردلالت کرنے والےبس الفاظ استعمال کئے جائیں

آ دم علیہ السلام سے خاتم النبیبین مِنْ مِنْ مَنْ مِنْ مَکْ مُمَام آسانی مذاہب قواعد مذکورہ کے مطابق صفات باری تعالیٰ کے بیان کرنے پرمتفق ہیں۔اورسب کا اس پربھی اتفاق ہے کہ بس الفاظ استعمال کئے جا کیں۔اوراستعمال ہے زیادہ ان کے بارے میں کھود کریدنہ کی جائے۔اسلام کےابتدائی تین دورجن کے تعلق متفق علیہ حدیث میں خیسویٹٹ کی شہادت دی گئی ہے اس پر تھے۔ پھرز مانہ کابعد میں مسلمانوں کی ایک جماعت نص شرعی اور دلیل قطعی کے بغیران صفات کی تاویل كرنے لكى ، اور أن كے معانی كی تحقیق كے دريے ہوئی ، جبكہ احادیث میں اس كی ممانعت آئی ہے۔ آیت كريمہ ﴿ وَيَسْفَكُرُونَ فِي حَلْقِ السَّمُواتِ والأَرْضِ ﴾ (آل عمران ١٩١) كي تفسير مين متعددا سانيد سے بيارش دنبوي مروي ب كَهُ وْمُخْلُونَ مِينْ غُورِكُرو، خَالِق مِينْ غُورِمْت كُرُو" اورآيت كريمة ﴿ وَأَنَّ إِلَيْ رَبِّكَ الْمُنتهٰي ﴾ (النجم ٢٣) كي تفسير مين سيه ارشاد نبوی مروی ہے کہ ' پرورد گار میں غور وفکر جا ئرنہیں ''اور چونکہ صفات الہید جادث ومخلوق نہیں ہیں قتریم ہیں اور صفات کے بارے میں یہی غور کیا جاتا ہے کہ حق تعالی ان صفات کے ساتھ کیے متصف میں؟ اس لئے بیخالق کے بارے میں غور کرنا ہواجوممنوع ہے۔

ا مام ترندي رحمه الله في كتاب النفسير مين سورة المائده كي تفسير مين (١٣٠١) حديث بإك يدُ الله ملي، لا تغيضها نَفَقَةٌ، سَجَّاءُ الليل والنهار، أرأيتم، ما أنفق مذخلق السماءَ والأرضَ؟ فإنه لم يَغْضِ ما في يده! وكان عرشُه

ت الدراكمثورة: ١١٠ له مشكوة شريف، كتاب المناقب، باب مناقب الصحابة ، حديث نمبرا • ١ سے الدرالمنثور ۲: ۱۳۰ اور آیت کریمه کالفظی مطلب بیرے کہ سب کویروردگار کے باس پہنچنا ہے۔اورحضور نے آیت کے اش رہ سے بیمضمون سمجھا یا کےغور ڈککر کامنتہی اللہ ہے بعنی مخلو قات میں جتنا جا ہوو جا رکرلو ،گر اللہ پر پہنچ کریہ سوچ موقو ف ہو جانی جا ہے الله مين غور وفكر جا ترنہيں \_

على السماء وبده السيزان، يَعْفِضُ ويوفع (الله كالم تحرابواب، كوئى خرج كرنااس كوناته في بين كرتا، رات دن سخاوت كا دريا بهان واحين كو پيدا كيا ہے؟ پين نبيس كم كياس خاوت كا دريا بهان واحين كو پيدا كيا ہے؟ پين نبيس كم كياس خرج كرنے نے اس چيز كوجوان كے ہاتھ مل ہے! اوراس كا تخت (تخليق ارض وساء كے وقت) پانى پرتھا۔ ان كے ہاتھ ميں ہے! اوراس كا تخت (تخليق ارض وساء كے وقت) پانى پرتھا۔ ان كے ہاتھ ميں ترازوہ، پست كرتے ہيں اور بلندكرتے ہيں) اس حديث كے ذیل ميں امام ترندى نے لكھا ہے:

"ائمدنے فرمایا ہے کہ اس صدیت پرایمان لایا جائے، جس طرح وہ آئی ہے، اس کی کوئی تفسیر کی جائے نہ کوئی خیال دائر د خیال باندھا جائے۔ متعدد ائمہ نے ایسا ہی فرمایا ہے، جن میں سفیان توری ، مالک بن انس، ابن عیدینہ اور ابن السبارک شامل بیں (ان حضرات نے فرمایا) کہ بیہ باتیں روایت کی جائیں اور ان پرایمان رکھا جائے اور ان کی فیست نہ ہوچھی جائے"

اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری (۳۹۰:۱۳) میں بخاری شریف کی کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالی: ﴿وَلِيْتُ صَنعَ عَلَى عَلَيْنِي ﴾ إلى میں اللہ تعالی عین (آئے) پر گفتگو کی ہے۔ اور بحث کے خریس کسی کا قول نقل کیا ہے کہ قول نقل کیا ہے کہ قول نقل کیا ہے کہ

''ندتو نی کریم میلاندگیا ہے بہ سند میچ صراحت مروی ہاور ندکسی صحابی ہے کہ ان صفات ( مقتابہات )
میں ہے کسی کی بھی تاویل واجب ہے۔اور نداس کے بعنی صفات متشابہات کے ذکر کی ممانعت آئی ہے۔اور یہ بات محال ہے کہ القدت تی گوئی ویس کے:''جو کچھ ہم نے آپ پراتا را ہے اس کولوگوں تک پہنچاویں''اور آپ پرید آبت بھی نازل فرما کیں کے:''آج میں نے تم پر تمہاراوین کمل کرویا'' پھر یہ سئلہ چھوڑ ویں اور امتیاز ندفر ما کیں کہ کن صفات کی نسبت اللہ کی طرف جائز ہے،اور کن کی نسبت جائز نبیس؟ اس ترغیب کے ساتھ کہ ۔ له متفق علیہ مشکو ق آ کتاب الایمان ،باب الایمان بالقدر،حدیث نمبر ۱۹



''موجودین غیر موجودلوگوں کو (وین) پہنچادین' یہاں تک کہ انھوں نے آپ کے اقوال وافعال واحوال وصفات اوروہ کا منقل کئے جوآپ کے سمامنے کئے گئے۔ پس بیہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہ حضرات متفق سخے ان صفات پراُس طرح ایمان لانے پر جواللہ تعالیٰ نے ان سے مراد لی ہے۔ اور مخلوق کی مشابہت سے تنزید واجب ہے اللہ پاک کے ارشاد سے کہ:''اس کے مانند کوئی چیز نہیں'' پس جو مخص اس کے بعد اس کے خلاف ثابت کرتا ہے وہ ان کی راہ کی خلاف ورڑی کرتا ہے''

وقد أجمعت المِللُ السماوية قَاطِبُهُ على بيان الصفاتِ على هذا الوجه، وعلى أن تُستعمل تلك العبارات على وجهها، ولا يُبحث عنها أكثرَ من استعمالها، وعلى هذا مضت القرونُ المشهودُ لها بالخير، ثم خاض طائفةٌ من المسلمين في البحث عنها، وتحقيقِ معانيها، من غير نص ولا برهان قياطع، قيال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ تفكّروا في الخلق، ولاتفكّروا في الخالق ﴾ وقال في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهِي ﴾: ﴿لافِكرةَ في الرب ﴾ والصفاتُ ليست بمخلوقاتٍ محدَثَاتٍ، والتفكر فيها إنماهو أن الحقّ كيف اتصف بها ؟فكان تفكّرًا في الخالق.
قال الترمذي في حديث: ﴿ يد الله مَلَاي ﴾:

"وهذا الحديث، قال الأثمة: يُؤمن به كما جاء من غير أن يفسّر، أو يُتَوَّهم، هكذا قال غير واحد من الأتمة، منهم سفيان الثورى، ومالك بن أنس، وابن عيينة، وابن المبارك: أنه تُروى هذه الأشياء، ويُؤْمَنُ بها، ولايقال: كيف؟"

وقال في موضع آخر:

"إن إجراء هـذه الصفاتِ كـما هي ليس بتشبيه، وإنما التشبيهُ أن يقال: سمع كسمع، وبصر كبصر"

وقال الحافظ ابن حجر:

لم يُنقل عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولاعن أحد من الصحابة، من طريق صحيح، التصريح بوجوب تأويل شيئ من ذلك يعنى المتشابهات، ولاالمنع من ذكره، ومن المحال أن يامر الله نبيه بتبليغ ما أُنزل إليه من ربه، ويُنزلُ عليه: ﴿ الْيَوْمَ أَكَمْ لَتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ﴾ ثم يترك هذا البابُ فلا يحيز ما يجوز نسبته إليه تعالى مما لا يجوز، مع حَظّه على التبليغ عنه بقوله: ﴿لِيبلغ الشاهدُ الغائب ﴾ حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاتِه وما فعل بحضرته، فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها، على الوجه الذي أراده الله تعالى منها، ووجب تنزيهه عن

مشابهة المخلوقات بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ ﴾ فمن أو جب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلَهم ( انتهى)

تر جمہ: اور آسانی نداہب تمام کے تمام منق میں اس طور پرصفات کے بیان کرنے پر، اور اس پر کہ وہ عبارتیں ہو بہواستعال کی جہ کیں۔اور استعال سے زیادہ اُن عبارتوں کے بارے میں بحث (کھودکرید) نہ کی جائے۔اور اس پر گذرے وہ زمانے جن کے بہتر ہونے کی گواہی دی گئی ہے۔ پھر مسلمانوں کی ایک جماعت ان کے سلسلہ میں گذرے وہ زمانے جن کے کہ بہتر ہونے کی گواہی دی گئی ہے۔ پھر مسلمانوں کی ایک جماعت ان کے سلسلہ میں بحث میں تھسی ۔اور ان کے معانی کی تحقیق کے در پے ہموئی، کسی نص شرعی اور دلیاق طعی کے بغیر۔فر مایا نبی کریم صالات بھر نے در مخلوق میں غور کر واور خالق میں غور مرت کرو' اور ﴿ وَأَنَّ اِلْسَی دَبُكُ اللّٰمُ مَلَّ اللّٰهِ مَلَّ مِن اِن صفات کے ساتھ کیسے وَکُر نہیں ہو خالق میں غور کر نا بوا۔ام میر مذی نے صدیت ید اللّٰه مَلاُی کو نیل میں فرمایا:

"اور میه حدیث: ائمکہ نے فرمایا اس پرایمان لایا جائے ، جیسی وہ آئی ہے ، بغیراس کے کہ اس کی تفسیر کی جائے یا کوئی خیال جمایہ جائے۔ ایسا ہی فرمایا ہے متعدد ائمکہ نے ، ان میں سے سفیان توری ، ما مک بن انس ، ابن عیدینہ اور ابن المبارک جیس کے روایت کی جائیں میر چیزیں اور ان پرایمان رکھا جائے اور نہ یو چھا جائے: کیسے؟"
اورامام تر ندی رحمہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا:

''ان صفات کو ہو بہواستعال کرنا تشبیہ نبیں ہے۔تشبیہ یمی ہے کہ کہا جائے ساعت، ساعت جیسی اور بصارت ، بصارت جیسی''

اورحا فظائن حجررحمه الله فظ الا

''نہ تو نبی کریم طافقہ کیے ہے بہ سند سیحے اس کی صراحت منقول ہے، اور نہ صحابہ میں سے کسی سے کہ ان میں سے بعنی صفات منشا بہات میں سے کسی کی بھی تاویل واجب ہے اور نہ اس کے ذکر کی ممانعت مروی ہے۔ اور بہ بات ناممکنت میں سے ہے کہ اللہ تع بی کو تھم ویں اس بات کو پہنچانے کا جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جہ نب سے اتاری گئی ہے۔ اور آپ پر ناز ل فرما ئیں کہ:'' آج میں نے تمہارے گئے تمہارے دین کی تکمیل کردی'' پھر اس مسکہ کو چھوڑ دیں اور جدا نہ کریں ان صفات کوجن کی نسبت اللہ کی طرف جائز ہے اور ان کوجن کی نسبت جائز نہیں ہے، آٹحضور صلی تھا ہے کہ ترغیب دینے کے ساتھ آپ کی طرف سے دین پہنچانے پر اپنا اس میں موجود کو پہنچا تمیں'' تا آئکہ انھوں نے قبل کئے آپ کے ارشادات کئے ہوئے کام، مالات، صفات اور جو پچھ کیا گیا آپ کے سامنے۔ پس یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہ حضرات منفق تھا اُن صفات پر ایمان لانے پر۔ اُس طور پر جواللہ تعالیٰ نے ان عبارات سے مراد لی ہے۔ اور مخلوقات کی مشا بہت سے صفات پر ایمان لانے پر۔ اُس طور پر جواللہ تعالیٰ نے ان عبارات سے مراد لی ہے۔ اور مخلوقات کی مشا بہت سے صفات پر ایمان لانے پر۔ اُس طور پر جواللہ تعالیٰ نے ان عبارات سے مراد لی ہے۔ اور مخلوقات کی مشا بہت سے صفات پر ایمان لانے پر۔ اُس طور پر جواللہ تعالیٰ نے ان عبارات سے مراد لی ہے۔ اور مخلوقات کی مشا بہت سے

## سبهى صفات ازقبيل متشابهات ہيں

اوپر جوبات بیان کی گئی ہے کہ صفات پر دلائت کرنے والے الفاظ استعمال کئے جا کیں ،ان کی تاویل کی جائے نہ معانی کی تحقیق ، کتابوں میں یہ بات صفات متشابہات کے تعلق ہے کہ بھی گئی ہے۔ اور صفات متشابہات سے وہ صفات مراد ہیں جن سے انقدت کی کا مخلوق کے مشابہ ہونا مفہوم ہوتا ہے اور جن سے انقدت کی کا جسم دار ہونا سمجھا جا تا ہے ، جیسے ہاتھ ، تم انگلیاں ، پورے ، چہرہ ، آنکھ ، پنڈ لی ،آسان د نیا پر ہر رات از نا ، میدان قیامت میں از نا ، عرش پر مشمکن ہونا وغیرہ ۔ صفات تقیقیہ : منہ ویصر و کلام وغیرہ کے بارے میں یہ بات جہیں ہی جات جس میں ان نام تر ذی رحمہ القد نے بھی جن صفت میں آر نا ، عرش پر مشمکن ہونا حد شیوں میں صفت بدآئی ہے وہاں نہ کورہ بات کھی ہے ، ای طرح ابن چر رحمہ القد نے بھی صفت میں (آئھ) ) تعلق صد شیوں میں میں ہونا سے نہ کورہ بات کھی ہونا ہے ہوں القد ط سے اہل سے نہ کورہ بات بھی ہونا ہونا ہونا میں ہونا میں ہونا میں ہونا کے شایان شان نہیں ۔ آگر صفت میں ۔ کہی اس لئے شان سان کے زد کہ جو بات بھی جاتی ہونا ضروری ہے تو بہی چیز صفت کلام ( بات کر نے ) کے لئے بھی ضروری عالی کے لائق نہیں کہ اس کے لئے بھی ضروری ہیں تو بہی چیز صفت کلام ( بات کر نے ) کے لئے بھی ضروری عالی کے لائق نہیں کہ اس کے گئے ہونا موری ہیں تو سمجی کان اور نزول ( انزنا ) اس لئے محال ہے کہ ان کے لئے ہمی کان اور آئی مضروری ہیں ۔غرض صفات باری پر دلالت کرنے والے بھی الفاظ از قبیل متشابہات ہیں ویسر کے لئے بھی کان اور آئی مضروری ہیں ۔غرض صفات باری پر دلالت کرنے والے بھی الفاظ از قبیل متشابہات ہیں اور سرکے کئے بھی کان اور آئی مضروری ہیں ۔غرض صفات باری پر دلالت کرنے والے بھی الفاظ از قبیل متشابہات ہیں اور سرکے کئے باتھ واللہ عظم ۔

أقول: ولافرق بين السمع والبصر والقدرة والضَّحَك والكلام والاستواء، فإن المفهوم عند أهل اللسان من كل ذلك، غَيْرُ ما يليق بجناب القدس، وهل في الضحك استحالة إلا من جهة أنه يستدعى الفم؟ وكذلك الكلام؛ وهل في البطش والنزول استحالة إلا من جهة أنهما يستدعيان اليد والرجل؟ وكذلك السمع والبصر يستدعيان الأذُن والعين، والله أعلم.

ترجمہ: میں کہتا ہوں اور سمع (سننا) بھر (ویکھنا) قدرت (طاقت) طَبِّحك (ہنسنا) كلام (بات کرنا) اور استواء (جمنه) كے درمیان پچھ فرق نہیں، کیونکہ ان سب الفاظ ہے اہل لسان کے نز دیک جو بات بچھی جاتی ہے وہ علاوہ ہے اس بات کے جو پا کیزہ بارگاہ کے لاکق ہے۔اورصفت خک میں استحالہ نہیں ہے گراس انتبارے کہ وہ منہ کو جا ہتا ہے اور میمی حال صفت کلام کا ہے۔اورصفت بطش اورصفت نزول میں استحالہ نہیں ہے گراس انتبار سے کہ وہ دونوں ہاتھ اور پیر کو چاہتے ہیں اوراسی طرح سمع وبھر دونوں کان اور آئکھ کو جاہتے ہیں۔ باقی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لغائت: استدعی الشیعی: طلب کرنا ، ایکارتا۔

# صفات کے بارے میں محدثین کا موقف سے ہے

علامہ محمد بن عبدالکریم شہرستانی رحمہ اللہ (۹ ۲۷-۵۳۸ ه ) کے تجزیہ کے مطابق علم کلام کے جار بنیا دی مسائل ہیں ' جن کی وجہ ہے اسلامی فرقوں میں سخت اختلافات اور گروہ بندیاں ہوئی ہیں۔وہ مسائل یہ ہیں:

- (۱) صفات الهميد كا ثبات وفي ـ اوربصورت اثبات صفات كي نوعيت وكيفيت كا مسئله ـ
  - (۲) جبرواختیار کامسکله ، اور تقدیر کااثبات وقعی۔
  - (٣) عقائدوا عمال كابا بمى تعلق يعنى اعمال ايمان كاجزء بين يانبير؟
    - (") عقل وتقل میں بالا دئی س کوحاصل ہے؟

ہم یہاں صفات کے مسئلہ کی قدرے وضاحت کرتے ہیں:

معتزلد: صفات باری کا انکارکرتے ہیں۔ان کے خیال میں اگر خدا کی صفات مانی جا کیں، اور قدیم مانی جا کیں تو قد اور قدیم معتزلد: صفات باری کا انکارکرتے ہیں۔ان کے خیال میں اگر خدا کا محل حوادث ہونالازم آئے گا، جو خدا کے حدوث کو ستزم ہے۔اس لئے معتزلد نے بیرائے قائم کی کہ خدا کے لئے علی دوصفات نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی ذات ہی سے دو تمام نتائج حاصل ہوتے ہیں جو ہم کو صفات سے حاصل ہوتے ہیں ۔ خلق قرآن کا مسئلہ اس عقیدہ کا شاخسانہ تھا۔ معتزلہ دیگر صفات کی طرح صفت کلام کے بھی منکر ہے،اس لئے وہ قرآن کریم کو کلام الہی اور قدیم نہیں مانے ہے۔ان کے خزد یک قرآن گلو آئے، جوواجب تعالی کو ذات کے خزد یک قرآن گلو آئے، جوواجب تعالی کو ذات بھت (وجود کھر) مائے ہیں۔

ا ہل حق: محدثین ،اشاعرہ اور ہاتر یدیہ کے نز دیک معتز لہ کا بیموقف در پردہ خدا کی صفات کا انکار ہے، جبکہ قرآن وحدیث صفات کے اثبات سے بھرے پڑے ہیں۔اس لئے اہل حق نے بیرائے اختیار کی کہ القد تعالیٰ کے لئے صفات تابت ہیں۔اوروہ صرف من وجہ جدا گانہ ہیں یعنی حقیقت ومغہوم کے لحاظ سے واجب تعالیٰ سے علحدہ ہیں اور وجود کے اعتبار سے متحد ہیں۔اس لئے صفات نہیں ہیں نہ غیر، بلکہ بین ہیں ہیں تعددِ قد ماء کا محذور لازم نہیں آئے گا۔

ل و يَصِيَشْرِسْتَانَى كَى الْمِلَلُ وَالنَّحُلُ (ورديباچِه)



مجربعد میں صفات کے بارے میں اہل حق کے دوموقف ہوگئے:

پہلاموقف: تنزید مع الفویض: یعنی تلوق کی مشابہت سے اللہ کی پاک جائے اور صفات کی کیفیت علم اللہی کے حوالے کردی جائے مثلاً میہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا، ویکھنا، جائنا، عرش پرمستوی ہوتا وغیرہ مخلوقات کے سننے، ویکھنے، جانے اور تخت شاہی پر براجمان ہونے کی طرح نہیں ہے۔ پھر بیصفات کیسی ہیں؟ اس کا جواب بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بی اپنی ان صفات کی حقیقت بہتر جانے ہیں، ہم نہیں جانے۔

میسلک برتن ،اسلم اوراحوط ہے،محدثین کرام اور تمام اسلاف ای کے قائل تھے،اور ای کا تام' سلفیت' ہے۔
سلفیت عدم تعلید کا نام نہیں ہے اور بیتفویض بمعنی ثبوت مبدا ہے بمعنی وجود غیرت نہیں ہے، کیونکہ ان صفات کے جو
معانی، غایات، مقاصد اور نتائج بیں ان کو ماننا ضروری ہے، ورنہ قرآن کریم میں جوسات جگہ استواء علی العرش کی
مفت آئی ہے وہ' ہے معنی' ہوکررہ جائے گی۔علاوہ ازیں جواسلاف نے کہاہے کہ الاستواء معلوم اس کا بھی بہی
مطلب ہے۔صرف نفوی معنی جاننام راؤنیں ہے۔

پررفت رفت ایساہوا کہ بعض اوگوں نے صفات کی عایات ونتائج سے ذہن بٹالیا، اورصفات بمعنی ثبوت مبدأ پران کا وہمن مرکوز ہوکررہ گیا تو تفویض والی بات صرف زبان کی حد تک رہ گئی اور وہ لوگ جسیم وتشبیہ کی دلدل میں پھنس گئے۔
اس طرح محدثین میں سے بڑھتے بڑھتے منجسم اور مُشَبِّهَة نکل آئے۔ اورلوگوں کومحدثین کرام پرفقرے کئے کااور مجمعی اڑانے کا موقع مل گیا کہ بیلوگ اللہ تعالیٰ کے لئے جسم مانتے ہیں اور اللہ کو تلوق کے مشابہ مانتے ہیں۔ اور اپنی بھولی جو بلا مجمعی وہوگ جو بلا محمدی جمہوں نے محدثین کا نام' منگفیے 'رکھ دیا، یعنی وہ لوگ جو بلا کیف کی اور میں سب پچھ کہ گذرتے ہیں۔

ووسرا موقف: تفویض مع البا ویل: یعنی تخلوق کی مشابهت سے اللہ ان کی بال کریا اور صفات کا ورجہ احتمال میں اللہ کے شایان شان مطلب بیان کرنا۔ یہ مشکمین: اشاعرہ و ماتر یدید کا مسلک ہے۔ ان حضرات نے یہ رائے اس لئے احتمال کی ہے کہ بیار ذہنوں کو گھرابی سے بیچایا جاسکے۔ کیونکہ صفات کی اگر مناسب تا ویل نہیں کی جائے گی تو کمز ورائیان مسلفیت علم کلام کا ایک مسلک ہے، فقہ اور تقلید وعدم تقلید سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس زمانہ میں لوگوں نے اس لفظ کو فعط معنی بہنائے ہیں۔ سلفیت سے عدم تقلید مراد لینا لفظ کا غیر موضوع لہ معنی میں استعمال ہے اور یہ کہنا کہ یہ اس زمانہ کی جدید اصطلاح ہوں کے اور یہ کہنا کہ یہ اس نامی ہوا۔ یہ تواس کا جواب ہے کہ دھوکہ دبی کے لئے ایہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تواب بی ہے مطلاح تواس کا جواب ہے کہ دھوکہ دبی کے لئے ایہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تواب ان اختلاف کا مطالح کے بیں اور ان اصطلاحات نے ساتھال پر یا بندی کا مطالہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعمال پر یا بندی کا مطالہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعمال پر یا بندی کا مطالہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعمال پر یا بندی کا مطالہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعمال پر یا بندی کا مطالہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعمال پر یا بندی کا مطالہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعمال پر یا بندی کا مطالہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعمال پر یا بندی کا مطالہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعمال پر یا بندی کا مطالہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعمال پر یا بندی کا مطالہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعمال پر یا بندی کا مطالہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعمال پر یا بندی کا مطالہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعمال پر یا بندی کا مطالہ کرتے ہیں اور ان اس کہ کہنا کہ میں کو بند کی استعمال پر یا بندی کا مطالہ کرتے ہیں اور ان اس کی کی کو بندی کی کو بی کو بیکھ کے لئے استعمال کیا ہو کہ کی کو بیکھ کی ک

تعود سات مقامات بيهين: الأعراف ٥٣ يونس ٣ الرعد ٢ ظلاه الفرقان ٩ ه الم السحده ٤ الحديد ٤.

والے جسیم وتشبیہ کے قائل ہوکررہ جائیں گے جیسے استواء کی تاویل استیلاء سے نبیں کی جائے گئ تو جابل لوگ القد تعالی کو عرش پر برا جمان سمجھنے نگیس گے اور محدثین کے حلقہ میں ایسا ہوا بھی ،اس لئے عوام کے عقائد کی حفاظت کے لئے اور فسفہ ' یونان سے مسموم ذہن کے علاج کے لئے ریموقف اختیار کیا گیا۔

پھر رفتہ رفتہ اس حلقہ میں بھی بعض لوگ تاویل کی دور دراز راہوں پر پڑئے۔اور تاویلات کرتے کرتے است دور نکل گئے کہ انھوں نے ثبوت مبداً کا بھی پچھ خیال نہ کیا محدثین نے ایسے لوگوں پر سخت نفتہ کیا ہے اوران کو منکر صفات اور کا فرومشرک قرار دیتے ہیں فیا للعجب اور کا فرومشرک قرار دیتے ہیں فیا للعجب اور کا فرومشرک قرار دیتے ہیں فیا للعجب اولینٹی بھی الادب!!

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اس باب کے آخر میں انہیں تاویلات بعیدہ کے مقابلہ میں صفات باری کی سیح اور مناسب تاویلیس ( درجہ کمختال میں مطالب ) بیان کئے میں۔اس ضروری تفصیل کے بعداب بم شاہ صاحب کی بات شروع کرتے ہیں:

متاولین لیمی صفات کی تاویلات بعیده اور باطله کرنے والے جماعت محدثین کو بدنام کرتے ہیں۔ وہ ان کواللہ کے لئے جسم ماننے والا اور اللہ کو تلوق جیسا قرار ویئے والا کہتے ہیں اور ان کو' بل کفئے' یعنی بلا کیفٹ کے پر دہ میں حجب کر بات کرنے والا کہتے ہیں۔ شاہ صاحب فر ماتے ہیں کہ جھے پریہ بات واضح ہوئی ہے کہ ان لوگوں کی بیز بان در از کی بد وجہ ہوئی ہے کہ ان لوگوں کی بیز بان در از کی بد وجہ ہوئی ہے کہ ان کی با تیس عقداً بھی نعط ہیں اور نقل بھی اور وہ ائمہ دین پر جو اعتراضات کرتے ہیں ان ہیں وہ خطا کار ہیں۔ کیونکہ صفات کے مسئلہ ہیں غور طلب دو با تیں ہیں:

کہلی بات. یہ ہے کہ اللہ تبارک وتع لی اپنی صفات کے ساتھ کس طرح متصف ہیں؟ اور اللہ کی صفات عین ذات ہیں یا ذات سے علمحد و چیز جیں؟ اور سمع وبھر اور کلام وغیر ہ صفات کی حقیقت کیا ہے؟ بیسوال اس لئے بیدا ہوتا ہے کہ ان افاظ ہے سرمری طور پر جو پچھ بجھ میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔

ال سلسلہ میں برحق بات رہے کہ نبی تربیم سینٹی تین اس بارے میں پچھ نفتنگونہیں فرمانی ، بلکہ آپ نے اپنی امت کو اس اس سلسلہ میں گفتنگو کرنے سے اور بحث کرنے سے روکا ہے۔ پھر کسی کے لئے اس سلسلہ میں آگے بڑھنا اور بحث کا درواز ہ کھولنا کیسے روا ہوسکتا ہے؟

دوسری بات: بیہ ہے کہ اللہ تعالی کو کن صفات کے ساتھ متصف کرنا جائز ہے اور کن صفات کے ساتھ متصف کرنا حائز نہیں؟

۔ اس سلسلہ میں برحق بات رہے کہ اللہ کی صفات اور اللہ کے نام توقیقی ہیں ،اس لئے بیسوال ہی فضول ہے۔ اور توقیقی ہونے کا مطلب رہے ہے کہ اگر چہ ہم ان قواعد وضوا بط کو جانتے ہیں جوصفات کے باب میں ملحوظ رکھے گئے ہیں اور

- ﴿ الْرَبَوْرُبِيَالِيْزَلُ ﴾

شروع باب میں ان کی وضاحت بھی کردی گئی ہے، گرہم اپنی طرف سے اساء وصفات بیان کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ قرآن وحدیث میں جواساء وصفات آئی ہیں انہیں پراکتفا کرنا ضروری ہے۔ لوگ اپنی طرف سے کوئی بھی صفت بیان نہیں کرسکتے۔اورصفات تین حکمتوں کی وجہ سے توقیق ہیں۔

پہلی حکمت:اگر لوگوں کوصفات میں غور وخوض کرنے کی اجازت دے دی جائے کہ وہ سوچ کرامتد کے لئے جو صفات مناسب خیال کریں ٹابت کر سکتے ہیں توعقلِ نارسا کی وجہ سے بہت سے لوگ خود بھی ڈو بیں گےاور دوسروں کو بھی لے ڈو بیں گے!

دوسری حکمت: بعض صفات ایسی ہیں جن کے ساتھ فی نفسہ اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا جائز ہے، مگر کفار میں سے پچھ لوگوں نے ان الفاظ کو غلط معنی پہنا دیئے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ کو اصل وجود ہونے کی وجہ ہے'' باپ'' کہنا فی نفسہ درست ہے۔ اور پچھلی آسانی کتابوں میں بیصفت آئی بھی ہے مگر گر اولوگوں نے اس لفظ کو'' رشتہ کا باپ' کے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ بات عام ہوگئی اور ای منطی کی وجہ سے انھوں نے اللہ کے لئے اول و تجویز کردی تو آخری شریعت میں ایس سنعال ہے روک دیا گیا تا کہ مذکورہ خرائی لازم ندا ہے۔

تیسری حکمت بہت می صفات ایسی ہیں جن کا ظاہری معنی میں استعال خلاف مراد کا وہم پیدا کرتا ہے، اس لئے ان سے پچناضروری ہے، جیسے جھونا اور چکھنا ظاہری معنی کے اعتبار سے الواث بہیمیت سے آلودہ ہونے کی طرف ذہن کو لے جا تا ہے، حالا نکہ ملموسات اور مذوقات کے علم کے معنی لئے جا کیں تو ان کا استعال درست ہے، جیسے مع وبھر کا استعال درست ہے۔ اس طرح رونا اور ڈرنا اور اس کے مانند صفات کا حال ہے کہ ظاہری معنی کے امتبار سے ان کا استعال عیب اور کمزوری کی نشاند ہی کرتا ہے۔ اس لئے ان کا استعال جا تر نہیں ، جبکہ شکے ( بنسنا ) ف رخ (خوش ہونا ) بشاشت ، خضب (غصہ ہونا ) اور خوشنودی کا استعال درست ہے، جبکہ عوارض طاری ہونے کے اعتبار سے بات یکسال ہے۔

غرض مذکورہ بالاحکمتوں کی وجہ سے شریعت نے صفات کوتو قیفی گردانا ہے اوراس باب میں عقل کے گھوڑے دوڑا نے کی اجازت نہیں دی۔ اور جب صفات توقیفی میں تواس باب میں کنج کاوی کی حاجت کیا ہے؟ ملاوہ ازیں محدثین کے نقط ذفطر کے پیچھے ایسے مضبوط عقلی دلوگل میں کہ باطل نہ سامنے ہے آ سکتا ہے نہ چیچے ہے، پھران کو بدنا م کرنے اور اعتراضات کی بوچھارکرنے کے کیامعتی ؟!ربی متاولین کے اقوال و ندا ہب کی تر دیدتواس کے لئے بیچگہ مناسب نہیں۔

واستطال هؤلاء الخائضون على معشّر اهلِ الحديث، وسَمُّوهم مُجسَّمَةً ومشبّهةً، وفالوا: هم المُتَستَّرُوْن بِالْبَلْكَفَةِ، وقد وضح على وضوحاً بينا: أن استطالتهم هذه ليست بشيئ، وأنهم مخطئون في مقالتهم رواية ودرايةً، وخاطئون في طعمهم أئمة الهدى.

وتفصيل ذلك: أن ههنا مقامين:

أحدهما: أن الله تبارك وتعالى كيف اتصف بهذه الصفات؟ وهل هي زائدة على ذاته أو عينُ ذاته؟ وما حقيقة السمع والبصر والكلام وغيرها؟ فإن المفهوم من هذه الألفاظ بادى الرأى غيرُ لائق بجناب القدس؛ والحق في هذا المقام: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيه بشيئ، بل حَجَرَ أمتَه عن التكلم فيه، والبحث عنه، فليس لأحد أن يُقْدِمَ على ما حَجَرَهُ عنه.

والثانى: أنه أيُّ شيئ يجوز فى الشرع أن نَصِفَهُ تعالى به، وأيُّ شيئ لا يجوز أن نصفه به؟ والحق: أن صفاتِه وأسماء ه توقيفية، بمعنى إنَّا وإن عرفنا القواعد التي بَنَى الشرعُ بيانَ صفاته تعالى عليها، كما حَرَّرنافي صدر الباب، لكن كثيراً من الناس لو أبيح لهم الخوضُ في الصفات لَضَلُوا وأَضَلُوا، وكثيرٌ من الصفات وإن كان الوصفُ بها جائزاً في الأصل، لكنَّ قوما من الكفار حملوا تملك الألفاظ على غير مَحْمِلِهَا، وشاع ذلك فيما بينهم، فكان حكمُ الشرع النهي عن استعمالها، دفعاً لتلك المصلدة، وكثيرٌ من الصفات يوهم استعمالها على ظواهرها خلافَ المراد، فوجب الاحتراز عنها، فلهذه الْحِكُم جعلها الشرعُ توقيفيةً، ولم يُبح الخوضَ فيها بالرأى.

وبالجملة : فالصَّحَك والفَرَح والتَّبَشُبُشُ والغضبُ والرضا يجوز لنا استعمالُها، والبكاءُ والبحاءُ والبحوف ونحو ذلك لا يجوز لنا استعمالُها، وإن كان الماخذان متقاربين، والمسالةُ على ما حققناه معتضَدة بالعقل والنقل، لا يحوم الباطل من بين يديها ولا من خلفها، والإطالةُ في إبطال أقوالهم ومذاهبهم لها موضع آخرُ غير هذا الموضع.

ترجمہ: اوران تاویل میں گھنے والوں نے محدثین کی جماعت کو بدنام کیا ہے، اوروہ ان کو مسجسہ مقاور مُشَبِّهة کہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ بیلوگ واضح ہوگئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ بیلوگ واضح ہوگئی ہے ہوئی ہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ بیلوگ واضح ہوگئی ہے کہ ان کی بیز بان درازی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بیکہ وہ اپنی باتوں میں غلطی پر ہیں نقلاً بھی اور عقلاً بھی اور وہ خطا کا رہیں ان کے اعتراض کرنے میں ہدایت کے پیشوا وُں پر۔

اوراس كي تفصيل بيه كديهان دومقام بين:

ان بیں ہے ایک: یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اِن صفات کے ساتھ کس طرح متصف ہیں؟ اور آیا وہ صفات ذات ہاری سے زاکد (علیمہ ہ) ہیں یا عین ذات ہیں؟ اور سمع وبھر اور کلام وغیرہ کی حقیقت کیا ہے؟ اس لئے کہ ان الفاظ سے سرسری نظر میں جو کچھ سمجھا جاتا ہے وہ پاکیزہ بارگاہ کے لائق نہیں ہے۔ اور حق اس مقام میں بہہے کہ نبی کریم صالعتہ کے اس بارے میں کچھ نفتگونہیں فرمائی۔ بلکہ آپ نے اپنی امت کو اس بارے میں گفتگو کرنے سے اور کھود کرید کرنے

ہےروکا ہے، پس کسی کے لئے بھی جائز نبیں کہ وہ اس چیز پر اقد ام کرے جس سے اس کور و کا گیا ہے۔ اور دوسرامقام: پہے کہ شرعا کونسی چیز جائز ہے کہ ہم اس کے ساتھ اللہ کومتصف کریں اور کونسی چیز جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کواس کے ساتھ متصف کریں؟ اور حق بات: یہ ہے کہ اللہ کی صفات اور اساء تو قیفی ہیں بیعنی اگر چہ ہم اُن قواعد کو جانتے ہیں جن پرشر بعت نے صفات الہیہ کے بیان کرنے کی بنیاد رکھی ہے، جیسا کہشروع باب میں ہم اُن قواعد کی وضاحت کر چکے ہیں ۔لیکن بہت ہے لوگ اگران کوصفات میں غور دخوض کرنے کی اجازت دے دی جائے گی تو وہ خوو بھی گمراہ ہوں گےاور دوسروں کوبھی گمراہ کریں گے۔اور بہت سی صفات اگر چدان کے ساتھوا متٰد تعالیٰ کومتصف کرنا در اصل جائز ہے، گر کفار میں سے پچھ لوگوں نے ان الفاظ کوغیر محمل پرمحمول کیا ہے اور یہ بات ان میں پھیل چکی ہے۔ پس شریعت کا حکم ان صفات کے استعمال ہے ممانعت کا ہوا ، اس خرا بی کو دور کرنے کے لئے۔ اور بہت ہی صفات ان کا استعال ان کے ظاہری معنی میں خلاف مراد کا وہم ( خیال ) پیدا کرتا ہے۔ پس اس سے بچنا ضروری ہوا۔ پس انہیں تحكمتول كی وجہ سے شریعت نے صفات كوتو قیفی گر دا نا ہے اور عقل سے ان میں غور وخوض جا ئز نہیں رکھا۔ اورحاصل كلام بديك منحك (بنسنا) فرح (خوش مونا) تبشب ش (بثاشت) غيضب (غصركرنا) اور وضا (خوشنودی) کا استعال ہمارے لئے جائز ہےاوررونا اور ڈرنا اوران کے مانند کا استعمال ہمارے لئے جائز نہیں ،اگر چہ وونول (قتم کی صفات) کا ما خذقریب قریب ہے۔اورمسکلہ (یعنی محدثین کی رائے )اس طور پر جوہم نے مدل کیا ہے عقل نقل سے تائیدیا فتہ ہے، باطل نداس کے سائٹ سے پھٹک سکتا ہے اور نداس کے پیچھے سے۔اور ان کے (لیعنی تا ویل کرنے والوں کے )اقوال و مذاہب کے ابطال میں درازنفسی کے لئے اس جگہ کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے۔

#### لغات:

السنطال على عرضه: بدنامى كشرت وينا استطال هؤ لاء كامثاراليه معتزله بيل جوصفات متثابهات كا تاويل من تحص بيل البلك كفه مصدر باور بلاكيفية كامخترب، جيد البلسملة مخترب بسم الله كااور الحوقلة مخترب لاحول إلخ كا الماحدان الماحدان الماحدان مقامين أى في باب المتشابهات وإن كان الماحدان الماحدان متقاربين أى متحدين، لأن كلا القسمين من كيفيات القلب بالنسبة إلى الإنسان (سندى) تَبشبش مدر) تَبشبش به: كي سي كشاده روئي سي بيش آناد

# صفات الهيه كے معانی كاتفصیلی بیان

یتے ہیں۔ مثلاً معتزلہ اللہ کی صفت کلام کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مخلوقات میں کلام (اصوات وحروف)
پیدا کرتے ہیں۔ ای وجہ سے وہ قرآن کو مخلوق (حادث) مانتے ہیں۔ قاضی عضد الدین اُ بجی رحمہ اللہ مواقف میں لکھتے
ہیں قالت المعتزلة: کلامه تعالی اُصوات و حروف یخلقها اللّه فی غیرہ، کاللوح المحفوظ، اُو جبریل
اُو النہی و هو حادث اُه حالاتکہ اِن کی بیتا ویل قطعاً نصوص کے خلاف ہے۔

اسی طرح بعض متنکلمین بھی صفات کے ایسے معانی بیان کرتے ہیں جو بے جوڑ ہیں،اس لئے شاہ صاحب رحمہ اللہ سات صفات حقیقیہ بینی صفات و انتیہ: حیات،علم، سمع ،بھر،اراوہ،قدرت اور کلام کے معانی بیدن فرہاتے ہیں اور تین صفات طبیعتی صفات و انتیہ: حیات،علم، سمع ،بھر،اراوہ،قدرت اور کلام کے معانی بیدن فرہاتے ہیں اور تین صفات یہ ہیں:ا۔خوشنودی صفات فید ہیں:ا۔خوشنودی اورشکر گذاری اوران کی اضداد ناراضگی اور پھٹے کاربھیجنا ۲۔ویا قبول کرن ۳۔باری تعالی کی رویت (دکھنا، ظرآنا)

اورتم ہید بیقائم کی ہے کہ جب معتز لداوراش عرونے صفات کی دوراز کا رتاویلات کی ہیں تو ہمارے سئے بھی جائز ہے کہ ہم درجیاحتال میں صفات کا مطلب بیان کریں۔ ہم جومعانی بیان کررہے ہیں وہ صفات کو سمجھانے میں معتز لدوغیرہ کی تاویلات کے مقابلہ میں قریب تر اور حقیقت ہے زیادہ ہم آھنگ ہیں۔ ان کے بیان کردہ معانی کو ند شرعا قبول کرنا ضروری ہے ، ندویل عقلی اس پرمجبور کرتی ہے ، ندان کوکوئی ترجیح حاصل ہے ، ندان میں کوئی سرخاب کا پرلگ رہا ہے۔ ابت ہم جومعانی بیون کررہے ہیں وہ بھی تاویلات ہیں درجیاحتال میں معانی ومطالب بیان کردہے ہیں۔ یہ دوی نہیں ہے کہ ہمارے بیان کردہ معانی کا اعتقادر کھنے پراجماع امت ہے۔ توبہ! توبہ!!

ا صفت حیات کابیان جمارے سامنے تین قسم کی چیزیں ہیں: زندہ بمردہ اور بے جان چیزیں۔ اب خور کریں ، املاد تعلی سے قریب ترین مشابہت کی وحاصل ہے؟ ظاہر ہے کہ زندہ بی القد سے مشابہت رکھتا ہے۔ میت و جماد کا تو کو کی جوڑ ، وہ بی نہیں۔ زندہ جانتا بھی ہے اور کسی درجہ میں دوسری چیزوں پر اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ اور القد تعالیٰ بھی علیم وجہر ہیں ، وہ کا سکات کے ذرہ ذرہ سے باخبر ہیں اور ساری خلقت پر اثر انداز بھی ہیں۔ مخلوقات انہیں نے پیدا کی ہے اور وہی ، لک و متصرف بھی ہیں۔ اس لئے القد تعالیٰ کے لئے صفت حیات (زندگی) ثابت کرنا ضروری ہے، وہ خبی (زندہ) ہیں اور بیان کی صفت حقیقیہ ہے۔ صفت حیات کا بس اتنا ہی مطلب ہم جانتے ہیں۔ آگے کی کیفیت جانے ہے ہم عاجز ہیں۔ کیونکہ زندہ تو ہی دوجہ میں جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے لئے غیب زندہ تو ہی رے سامنے ہے ، اس لئے ہم اس کی زندگی کی کیفیت کی درجہ میں جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے لئے غیب بیں اور ان کی شان لیس کے مثلہ شیع ہمار کے ہم ان کی حیات کی کیفیت کا کوئی انداز فہیں کر سکتے۔

﴿ صفت علم کابیان: ہمارے لئے چیزوں کے'' ٹاہر ہونے'' کا نام علم (جاننا) ہے۔اور کا ننات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی پر منکشف ہے سب چیزیں ان کے سامنے ظاہراور کھلی ہوئی ہیں۔ازل میں جبکہ کوئی چیز موجود نہیں تھی اللہ تعالی کو سب چیز وں کا ذاتی علم حاصل تھا۔ ذاتی علم وہ ہے جس کا منشا خود ذات ہو، پھر بعد میں جب چیزیں تفصیل ہے موجود

- ﴿ الْمَتَوْمَرُ بِهَالْشِيَرُ لِهَ

ہوئے لگیس توالقد تع لی کوان کاعلم انہیں معلومات سے حاصل ہےاس لئے القد تع لی کے سئے صفت علم ثابت کرنا ضروری ہے۔وہ عَلیْم (جاننے والے ) ہیں۔اور بیجی ان کی ذاتی صفت ہے۔

ش صفات سمع وبصر کا بیان: مبصرات اور مسموعات کے ظہور تام کانام ویجنا اور سننا ہے لیعنی جو چیزیں قابل رویت اور تا بل ساعت بیں وہ خوب ظاہر ہوج کیں تواسی کا نام ان کود یکجنا اور سننا ہے۔ اور یہ بات ابتد تعالیٰ کوہلی وجہ الاتم حاصل ہے۔ سب چیزیں ان کے سامنے ظاہر اور کھلی ہوئی بین اس لئے ابقد تعالیٰ کے سئے صفات سمع وبصر ثابت کرنا ضروری ہے۔ وہ صمیع (سننے والے) اور بصنے والے کی بین اور رہیجی ان کی ذاتی صفات ہیں۔

صفت ارادہ کا بیان: جب ہم کہتے ہیں کہ:'' فلاں نے ارادہ کیا'' تو ہم اس سے یہی مراد لیتے ہیں کہ فلاں شخص کے دل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا خیال پیدا ہوا۔اورالقد تعالیٰ کے معاملات اس طرح ہیں کہ:

(۱) وہ بعض کام اس وقت کرتے ہیں جب اس کام کے پیدا ہونے کی شرط پائی جاتی ہے۔مثلاً بادل پیدا ہونے کے بعدوہ بارش برساتے ہیں۔توایک ایسی نئی چیز وجود میں آتی ہے جو پہلے نہیں تھی۔

(۲) اوربعض کام وہ اس وفت کرتے ہیں جب عالم میں استعداد پیدا ہوتی ہے۔مثلاً بارش ہونے کے بعد جب زمین میں روئید گی کی استعداد بیدا ہوتی ہے تو وہ سبز ہ اگاتے ہیں۔اورا یک نی چیز وجود میں آتی ہے۔

(۳) عالم بالا کے بعض مقامات میں مثلاً حظیرالقدس میں یا ملاً اعلی میں، بہتھم الہٰی سی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اوراس پراتفاق ہوتا ہے تو اس کے مطابق کا مُنات میں ایسی نئی چیزیں وجود میں آتی میں جو پہیے نہیں تھیں۔ انہیں سب صورتوں کا نام ارادہ ہے۔اس لئے ضروری ہوا کہ القد تعالی کے لئے صفت ارادہ ثابت کی جائے۔ پس وہ مُریند (ارادہ کرنے والے) ہیں۔اور یہ بھی ان کی ذاتی صفت ہے۔

سوال:صفت ارادہ کی اوپر جوتشریح کی گئی ہے اس سے تو اس صفت کا حادث ہونا سمجھ ہیں آتا ہے۔ کیونکہ جب کسی نئ چیز کے وجود میں آنے کا وقت آتا ہے ،اس وقت اس کے ساتھ صفت ارادہ متعلق ہوتی ہے ، تو بیصفت حادث ہوئی ، ازلیٰ شہوئی ؟

جواب: صغت ارادہ حادث ہیں ہے، وہ تو قدیم اورازلی ہے۔ البت اشیاء کے ساتھ اس کا تعلق حادث ہے اور تعلق کے حادث ہونے سے خود صفت کا حادث ہونالازم نہیں آتا۔ یہی حال صفات خلق ، احیا ، اما تت ، ترزیق وغیرہ کا ہے۔ یہ تمام صفات جمع عالم کے ساتھ میں اس موقع ہوئی ہیں۔ اس طرح صفت ارادہ یعنی ابتد کا جا بہا بھی تمام عالم کے ساتھ میکہ متعلق ہوا ہے پھر چیزیں شیئا اس وقت وجود میں آتی ہیں جب ان کے ساتھ صور پر یعنی علیمہ و علیمہ واللہ کا جا بہا تھا میں ہوتا ہے۔ اس طرح صفت خلق ، علم وغیرہ کا حال ہے۔ پس یہ بادرست ہے کہ ابتد نے یہ بیدا کیا ، وہ پیدا کیا ، وہ پیدا کیا ، وہ پیدا کیا ، وہ پیدا کیا ، وہ بیدا کیا ۔ ایسا کہنے سے ان صفات کو حادث سمجھنا غلط ہی ہے۔

ولنا: أن نفسًرها بمعان هي أقرب وأوفق مماقالوا إبانة، لأن تلك المعاني لا يتعين القول بها، ولا يضطر الناظر في الدليل العقلي إليها، وأنها ليست راجحة على غيرها، ولا فيها مزية بالنسبة إلى ها عداها؛ لا حكما بأن مراد الله مانقول، ولا إجماعاً على الاعتقاد بها، والإذعان بها، هيهات ذلك! فنقول - مثلاً -:

[۱] لما كان بين يديك ثلاثةُ أنواع: حي وميت وجماد، وكان الحي أقربَ شِبْهًا بما هناك، لكونه عالِمًا مؤثِّرًا في الخلق، وجب أن يسمى حَيَّا.

[۲] ولما كان العلم عندنا هو الانكشاف، وقد انكشفت عليه الأشياء كلُّها، بما هي مندَ مِجَدٌّ في ذاته، ثم بما هي موجودةٌ تفصيلًا، وجب أن يسمى عليما.

[٣] ولما كانت الرؤية والسمع انكشافا تامًّا للمبْصَرَات والمسموعاتِ، وذلك هناك بوجةٍ أتَمَّ، وجب أن يسمى بصيرًا سميعًا.

[1] ولما كان قولنا: أراد فلال، إنما نَعْنى به هَاجِسَ عزم على فَعْلِ أو ترك، وكان الرحمن يفعل كثيرًا من أفعاله عند حدوثِ شرط، أو استعدادٍ في العالَم، فيوجب عند ذلك مالم يكن واجبًا، ويحصُل في بعض الأحياز الشاهقة إجماع بعد مالم يكن، بإذنه وحكمه، وجب أن يسمى مريدًا.

وأيضًا: فالإرادةُ الواحدة الأزلية الذاتية المفسَّرةُ باقتضاء الذات لَمَّا تعلَقت بالعالم باسره مرةً واحدةً، ثم جاء ت الحوادث يومًا بعد يوم، صحَّ أن تُنسب إلى كل حادثٍ حادث على حِدَتِه، ويقال: أراد كذا وكذا.

ترجمہ: اور ہمارے لئے جائز ہے کہ ہم صفات کی تشریح کریں ایسے معانی سے جواظہار حقیقت میں ان کی ہاتوں سے اقرب اور زیادہ ہم آ ہنگ ہیں۔ اس لئے کہ اُن (معتزلہ کے بیان کردہ) معانی کا قائل ہو تا متعین نہیں اور نہ دلیل عقل میں غور کرنے والا ان معانی ( کو مانے ) کی طرف مجبور ہے۔ اور اس لئے کہ وہ معانی ان کے علاوہ معانی ہرائی نہیں ہیں۔ اور نہ ان میں کوئی فضیلت ہے دیگر معانی کی بہنست ۔ (ہم بیمعانی) یہ فیصلہ کرتے ہوئے (بیان) تھیں ( کررہے ) کہ اللہ کی مرادوی ہے جوہم کہتے ہیں۔ اور نہ اجماع ( کا دعوی ) کرتے ہوئے ان معانی کا اعتقادر کھتے ہیں اور ان کا یقین کرنے پر۔ بہت دور کی بات ہے وہ لیمن ناممکن ہے کہم ایسا کہیں۔ اور ان کا یقین کرنے ہیں:

(۱) جب آپ کے سامنے تین تتم کی چیزیں تھیں: زندہ ،مردہ اور بے جان چیز۔ اور زندہ قریب تر مشابہت رکھے

والاتھااس سے جو وہاں ہے( لیعنی اللہ تعالیٰ ہے )اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جانے والے ہیں اور مخلوقات پر اثر انداز ہیں، تو ضروری ہوا کہ ان کو حکی (زندہ) کہا جائے۔

(۲) اور جب علم (جانا) ہمارے نزویک (یعنی ہماری بول چال میں) انکشاف (ظہور) کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پرتمام چیزیں منکشف ہیں اس چیز سے جوان کی ذات میں چھپائی ہوئی ہے (یعنی ازل میں اللہ تعالیٰ کوتمام کا کنات کا ذاتی علم حاصل تھا) پھر اس چیز سے جو مفصل موجود ہے (یعنی پھر جب کا کنات پیدا ہوئی شروع ہوئی تو ان موجودات کے فر بعید دوسری مرتبہ انکشاف ہوا یعنی وہ علم از لی جو کا کنات کے ساتھ یکبارگی متعلق ہوا تھا۔ اب وہ ایک ایک چیز سے علمہ و مقدر مقت ہونے لگا۔ تعلق حادث ہے مگر صفت علم قدیم ہے، جیسا کہ ابھی صفت ارادہ کے بیان کے بعد سوال مقدر کے جواب کے طور پر رہے بات آ رہی ہے) تو ضروری ہوا کہ ان کو علیم کہا جائے۔

(۳) اور جب رویت (دیکهنا) اور سمع (سننا) مصرات (دیکھنے والی چیز وں) اور مسموعات (قابل ساعت) چیز ول کے ظہور تام کا نام تھا، اور بیہ بات و ہال ( یعنی اللہ تعالیٰ میں ) بوجہ اتم موجود ہے تو ضر وری ہوا کہ ان کو بصیر اور سمیع کہا جائے۔

(٣) اور جب ہم کہتے ہیں کہ: ''فلال نے ارادہ کیا'' تو ہم اس سے کی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے پختہ ارادہ کے خیال کومراد لیتے ہیں۔ اور مہر بان اللہ اپنے کا موں میں سے بہت سے کام کسی شرط کے نیا پیدا ہونے پر یا دنیا میں استعداد پیدا ہونے پر کیا کرتے ہیں، پس اس وقت وہ چیز ٹابت ہوتی ہے ( یعنی وجود میں آتی ہے ) جو پہلے ٹابت نہیں تھی۔ اور عالم بالا کے بعض مقامات میں، اللہ کی اجازت اور تکم سے ایسالہ ماع منعقد ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھی، تو ضرور کی ہوا کہ ان کو مور یند (ارادہ کرنے والا) کہا جائے۔

اور نیز: پس ایک از لی ذاتی ارادہ ،جس کی تشریح کی گئے ہے: ذات (اللہ تعالیٰ) کے جائے کے ساتھ ، جب وہ تمام عالم کے ساتھ یکبارگ متعلق ہوا ، چررونما ہوئے واقعات (چیزیں) تدریجاً تو درست ہے کہ وہ اراد ہُ واحدۃ مفسوب کیا جائے ہر ہرواقعہ کی طرف علحد ہ طور پر ،اور کہا جائے کہ: ''اس نے ایسا چاہااور ایسا چاہا''

#### لغات وتركيب:









﴿ صفت قدرت کا بیان: اور جب بم کہتے ہیں کہ' فلاں قادر بوا' تو ہم اس کا بھی مطلب ہجھتے ہیں کہ فلاں وہ کام کرسکتا ہے، کوئی خارجی سبب اس کوروک نہیں سکتا البتہ وہ خود بی ارادہ بدل دے اور نہ کرے تو یہ دو مری بات ہے۔
اسی طرح الی ضدؓ بن جود ونوں نریقدرت ہوں ، مثلاً کسی چیز کا کھانا اور نہ کھانا جب آ دمی ان وونوں ہیں ہے ایک پہلوکو اختیار کرے مثلاً کھالے تو بھی دو مرا پہلوز پر قدرت رہتا ہے۔ ایک پہلوکوتر نیج دینے اس کی ضدقد رت ہاری اختیار کرے مثلاً کھالے تو بھی دو مرا پہلوز پر قدرت رہتا ہے۔ ایک پہلوکوتر نیج دینے اس کی ضدقد رت ہواری کہ نہیں ہوجاتی ، جس طرح پہلوکوا فقیار کہ کا وار ایک پہلوکوا فقیار کہ کا اور ایک پہلوکوا فقیار کہ کا کہ ونوں پہلوکوا فقیار کہ کا اور ایک پہلوکوا فقیار کہ کا اور ایک ہوگا ہے ہوگا ہوگا ان کورو کئے والانہیں دو مرح بودوم قد دو روس میں ہے ایک کور جی دیتے ہیں تو وہ اپنی مہر بانی انڈ بھی ہوتا ہے مثلاً انہوں نے ایٹ صبیب کوسب پیغیم دوں کے آخر میں مبعوث فرمایا ، جبکہ وہ سب سے پہیم بھی اور درمیان میں بھی مبعوث فرمایا ، جبکہ وہ سب سے پہیم بھی اور درمیان میں بھی مبعوث فرمایا ہوائے ہے ہو ہو ہو تو ہیں اور ان کے چاہئی وجہ سے ہے۔ ایس نہیں ہے کہ دو سرا پہلو درمیان میں بھی ہیں تھا ہوا ہے۔ پس وہ ونوں امر مقدور شے اور اب بھی ہیں۔ جب اللہ کی یہ شان ہو ضروری ہے کہ ان کو قادر مانا جائے۔ پس وہ قدیر (قدرت والے) ہیں اور یہ بھی این کی ذاتی صفت ہے۔ منہ منہ میں تھا کہ ان کو قادر مانا جائے۔ پس وہ قدیر (قدرت والے) ہیں اور یہ بھی ان کی ذاتی صفت ہے۔

ک صفت کلام کابیان جب ہم کہتے ہیں کہ: ''فلاں نے فلاں سے بات کی' تو ہم اس سے بیمراد لیتے ہیں کہ اس نے اپنے دل کی مراد الفاظ کے ذریعہ دوسرے کو بتائی۔ اور مہر بان اللہ بھی بھی اپنے بندوں پر علوم کا فیضان کرتے ہیں اور صرف معانی کا فیضان نہیں کرتے ، بلکہ معانی کے ساتھ الفاظ کا بھی فیضان کرتے ہیں، جو بندے کی قوت خیالیہ ہیں ہیڑے جاتے ہیں اور وہ علوم ومعانی پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالی معانی کے ساتھ الفاظ کا فیضان اس سے کرتے ہیں کہ تعلیم زیادہ سے زیادہ واضح طور پر ہو ۔ غرض جب شان عالی بھی ہے ہے تو ضروری ہے کہ ان کے لئے صفت کلام شابت کی جائے۔ چنانچہ وہ مُنگلم (بات کرنے والے) ہیں اور بیصفت بھی ان کی ذاتی صفت ہے۔

فا كده (۱) ذاتى صفت وه بحب بس كى ضد كے ساتھ اللہ تعالى كو متصف نه كيا جا سكے مثلاً وه زنده ، جانے والے اور قادر بيں۔ ان كوم ده بونے اور جہالت و عز كے ساتھ متصف نہيں كيا جا سكتا۔ الله كي حقيقي (اصلى) ذاتى صفات كل سات بيں جن كا بيان پورا ہوا۔ اور جس صفت كى ضد كے ساتھ بھى اللہ تعالى كومتصف كيا جا سكتا ہے وہ صفت فعلى ہے ، حيسا إحياء (زنده كرنا) اور إماتت (مارنا) دونوں اللہ تعالى كی صفتيں بيں۔ صفات فعليہ بہت بيں۔ شيخ ابو المنتهى مغنيساوى رحم الله الفقه الاكبر كي شرح ميں كھتے بيں: والفرق بين صفات الذات و صفات الفعل: أن كل صفة يور صف الله تعالى بضدها فهى من صفات الفعل، كالحلق، وإن كان لا يوصف بضدها فهى من صفات الفعل، كالحلق، وإن كان لا يوصف بضدها فهى من صفات الذات، كالحياة، والعزة، والعلم (١٥٨٠)

فائدہ(۲) پہلے یہ بات آچک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ایک درجہ تک ہی سمجھا جاسکتا ہے، نہم کے آخری مرحلہ

میں تمام صفات از قبیل متشابہات ہیں یعنی جمعنی عایات ونتائج تو صفات کو سمجھا جاسکتا ہے مگر مبدا کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے پس مبداً کے ثبوت کا اعتقادر کھنا تو ضروری ہے، مگراس کا ادراک مشکل ہے، والتداعلم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔

# فیضان علوم (وحی) کی صورتیں

سورۃ الشوری آیت ۵۱ میں ہے کہ: ''کسی بشر کی بیشان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہے (روبدرو) کلام کریں'' یعنی کوئی بھی بشرا پئی عضری ساخت اور موجودہ تو ی کے اعتبار سے بید طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کے سامنے طاہر بھوکراس سے بالمشافہہ کلام فرما کمیں اور وہ تحل کر سکے ۔ نیز اللہ تعالیٰ عالیٰ شان میں سان کی شان کی بلندی بھی مانع ہے کہ وہ بشر سے روبدروکلام فرما کمیں ۔ مگروہ بڑی حکمت والے بھی جیں۔ ان کی حکمت موئی کہ فیضان علوم کے لئے قابل محل شکلیں تجویز فرما کمیں ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بندوں پر جار طرح سے علوم کا فیضان فرمائے ہیں۔

پہلی صورت اشارہ سے علوم کا فیضان کرنا یعنی اللہ تق لی کوئی مضمون دل میں ڈال دیتے ہیں اوراس کی دوصور تیں ہوتی ہیں: کبھی نیند میں بصورت خواب القاء فرماتے ہیں۔ نبی کا خواب بھی وی ہوتا ہے۔ اس میں شیطانی تصرف نہیں ہوسکتا۔ اس صورت میں الفاظ عمو ما اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے۔ صرف ایک مضمون خواب کی شکل میں اللہ تعالیٰ ول میں ڈال دیتے ہیں، جس کو پی مبرا پے الفاظ میں تجمیر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی متفق علیہ دوایت میں ہے کہ اوّل ما بُدِی به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم (مشکلون، کتاب الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم (مشکلون، کتاب الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم (مشکلون، کتاب الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم (مشکلون، کتاب الله صلی الله علیہ وسلم کے ذریعیہ ہوا۔

اور بھی بیداری میں جب بندہ غیب (اللہ تعالیٰ) کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی واضح علم ، جوغور وفکر کا نتیجہ نہیں ہوتا ،اس کے دل میں پیدا کردیتے ہیں جیسا کہ بہت ک احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ میلان آئے نے فرمایا: الله می دُوعی (میرے دل میں بید بات ڈالی گئ)
فی دُوعی (میرے دل میں بید بات ڈالی گئ)

قرآن کریم میں فیضان علوم کی ان دونوں صورتوں کولفظ وتی ہے تعبیر کیا ہے، وتی کے لغوی معنی ہیں اشارہ خفیہ، جو مذکورہ دونوں صورتوں کوشامل ہے، اور عرف میں وتی کالفظ عام ہے، فیضان علوم کی تمام صورتوں کو وتی کہا جاتا ہے گرسورة الشوری کی آیت میں لغوی معنی مراد ہیں۔

دوسری صورت:اللہ تعالیٰ بلاواسطہ پر دہ کے پیچھے سے بندے کوکوئی منظم ومرتب کلام سناتے ہیں۔ بندہ خوب سمجھتا ہے کہ وہ خارج سے بن رہا ہے گر بندے کوکوئی بولنے والانظر نہیں آتا یعنی نبی کی قوت سامعہ استماع کلام سے لذت اندوز ہوتی ہے گرآئکھیں دولت و پیرارے متمتع نہیں ہوتیں۔



کوہ طور پر القد تعالیٰ نے حضرت موئ علیہ السلام پر اسی طریقہ سے وحی فر مائی تھی اور شب معراج میں سیدال نبیاء مَنالنَهُ اِللّٰهِ کَام کی اسی صورت ہے نوازا گیا تھا۔

تیسری صورت: فرشتہ بھتد ہوکر نبی کے سامنے آتا ہے اور خدا کا کلام و پیام پہنچا تا ہے، جس طرح ایک آدمی دوسرے سے خطاب کرتا ہے۔ وہی کا عام طریقہ بہی رہا ہے۔ قرآن کریم پوراای طریقہ سے بواسطہ بجرئیل نازل ہوا ہے۔ آن خصور میں نظر آئے ہیں۔ مگرا کثر وہ آدمی کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ میں نظر آئے ہیں۔ مگرا کثر وہ آدمی کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ اس وفت آپ کی آنکھیں فرشتہ کو دیکھتیں اور کا ن اس کی آواز سنتے تھے اور عام طور پر جبرئیل دوسروں کو نظر نہیں آتے تھے۔ مگر کبھی وہ صحابہ کو بھی نظر آئے تھے اور عام کو دیٹر عیل میں آیا ہے۔

چوتھی صورت: جب بندہ عالم ملکوت کی طرف بوری طرح متوجہ ہوجا تا ہے اوراس کے حواس مغلوب ہوجاتے ہیں پینی کام کرنا چھوڑ ویتے ہیں تو نبی کوایک گھنٹے کی ہی آ واز سنائی دیتی ہے اوراس فر ربعہ سے وحی کی جاتی ہے۔ متفق علیہ حدیث میں ہے کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ شالئة بھی ہے دریافت کیا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ آپ نے فرمایا:

" میرے پاس وی بھی گھنٹے کی آواز کی طرح آتی ہے۔اوروی کی بیصورت مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے۔
پھروہ جھے سے موقوف ہوتی ہے اس حال میں کہ میں اس کو بادکر چکا ہوتا ہوں '(مشکوۃ ، سحساب الفضائل، باب المبعث وبدء الوحی، حدیث نمبر ۵۸۳۳)

علماء نے بیان کیا ہے کہ وتی کرنے والے فرشتے اور وتی لینے والے نبی میں مناسبت شرط ہےاور بیر مناسبت دوطرح پر پیدا کی جاتی ہے بھی فرشتہ کی ملکیت اور روحانیت نبی پر غالب آتی ہے اور نبی بشریت سے غائب ہوجاتا ہے تو فدکورہ صورت پیش آتی ہے اور بھی نبی کی بشریت فرشتہ پر غالب آتی ہے تو فرشتہ بصورت بشر نمودار ہوتا ہے اور دوسری صورت پیش آتی ہے (مظاہر حق)

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس چوتھی صورت کی نظیر پیش کی ہے کہ جس طرح عنثی (بے ہوشی) طاری ہونے پر بھی سرخ وسیاہ رنگ نظر آتے ہیں ،اس طرح اس چوتھی صورت کو بھھنا چاہئے۔ میصن ایک نظیر ہے۔ مثال نہیں جومشل لہ کا فرد ہوتی ہے۔

[٥] ولمما كان قولُنا: قَدَرَ فلانٌ، إنما نعنى به: أنه يمكن له أن يفعل، ولايصدُّه من ذلك سببٌ خارجٌ؛ وأما إيشارُ أحدِ المقدورَيْنِ من القادر فإنه لاينفى اسمَ القدرة؛ وكان الرحمن قادرًا على كل شيئ، وإنما يُؤثِّر بعضَ الأفعال دون أضداده لعنايته واقتضائه الذاتي، وجب أن يسمى قادرًا. [٦] ولما كان قولُنا: كَلَم فلانٌ فلانًا، إنما نعنى به: إفاضة المعانى المرادةِ، مقرونةً بألفاظ

< (رَسُورَ بِيَافِيَرُلِيَ

دالة عليها، وكان الرحمنُ ربما يُفيض على عبده علومًا، ويُفيض معها ألفاظًا منعقدةً في خياله، دالّة عليها، ليكون التعليمُ أصرحَ ما يكون، وجب أن يسمى متكلّمًا.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْوَحِيَ الْوَمِنَ وَرَآءِ حِجَابِ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَايَشَآءُ النَّهُ عَلَى حَكِيْمٌ ﴾ فالوحى: هو النَّفَثُ في الرُّوع برؤيا، أو خلق علم ضرورى عند توجهه إلى الغيب؛ ومن وراء حجاب: أن يُسمع كلامًا منظوما، كأنه سمعه من خارج، ولم يرقائله ؛ أو يُرسل رسولًا، فيتمثَّل المَلَكُ له، وربما يحصُل عند توجهه إلى الغيب وانْقِهَارِ الحواسِّ صوتُ صَلصَلة الجَرَس، كما قد يكون عند عروض الغَشِيِّ من رؤيةِ الوان حُمْر وسُودٍ.

ترجمہ: (۵) اور جب ہم کہتے ہیں کہ: '' فلال شخص قادر ہوا'' تو ہم اس سے مراد لیتے ہیں کہ اس کے لئے کرناممکن ہے ، اس کواس سے کوئی خارجی سبب نہیں روک سکتا۔ اور رہا قادر کا دوزیر قدرت چیز وں میں سے ایک کوتر جیجے دینا تو یہ چیز'' قدرت' کے اطلاق کی نفی نہیں کرتی۔ اور مہر بان اللہ قادر ہیں ہر چیز پر۔ اور دہ بعض کا موں کوان کی اضداد پر اپنی مہر بانی اور اپنی فارڈ نام رکھا جائے۔

(۲) اور جب ہم کتے ہیں کہ: '' فلال نے فلال سے بات کی' تو ہم اس سے مراد لیتے ہیں معنی مرادی کے افاضہ (۲) کو، درانحالیکہ وہ ایسے الفاظ کے ساتھ مقرون ہوتے ہیں جوان معانی پر دلالت کرتے ہیں۔اور مہر بان اللہ بھی این بندے پر علوم کا فیضان کرتے ہیں اوراس کے ساتھ ایسے الفاظ کا بھی فیضان کرتے ہیں جواس بندہ کی قوت خیالیہ میں منعقد ہوجاتے ہیں، جوان علوم پر دلالت کرتے ہیں، تا کتعلیم زیادہ سے زیادہ صراحت کے ساتھ ہو، پس ضروری ہوا کہ ان کا نام متکلم (بات کرنے والا) رکھا جائے۔

اللہ تعالی نے فرمایا: '' اور کسی بشرکی ہے طافت نہیں کہ اللہ تعالی اس سے کلام کرے، مگر اشارہ کے طور پر، یا پردے

یجھے سے، یا کسی فرشتہ کو بھیج دے پس وہ خدا کے حکم سے، جو خدا کو منظور ہو، پیغام پہنچادے، وہ بڑی او نجی شان والا

بڑی حکمت والا ہے۔ پس وتی: وہ دل میں کوئی بات ڈالنا ہے خواب کے ذریعہ یا اس بندہ کے غیب (اللہ تعالیٰ) کی طرف

توجہ کرنے کی صورت میں (دل میں) نہایت واضح علم پیدا کرنے کے ذریعہ اور پردے کے بیجھے سے: یہ ہے کہ اللہ

تعالیٰ کوئی منظم کلام سنا نمیں، گویا اس نے اس کو باہر سے سنا اور اس کے بولنے والے کو نہیں دیکھا۔ یا جھیجییں رسول کو: پس

فرشتہ بندہ کے سامنے متمثل ہو۔ اور کبھی بندے کے غیب (اللہ تعالیٰ) کی طرف توجہ کرنے کے وقت اور حواس کے

مغلوب ہونے کے وقت گھنٹے کی ہی آواز حاصل ہوتی ہے، جسے کبھی غشی طاری ہونے پر سرخ وسیاہ رنگ نظر آتے ہیں۔

ک صفات رضا و شکر ، خط و لعن اور اجابت دعا کابیان: مقد سیارگاہ میں انسانوں کے لئے ایک پروگرام ہے، جس کا نوع بشری میں جاری کرنامقصود ہے۔ اس لئے نبوت کا سسلہ جاری فرمایا ہے، اور انبیاء کے ذریعہ وہ نظام انسانوں کو پہنچایا ہے۔ تاکہ لوگ اس نظام پڑھل ہیر ابوں۔ اب اگر لوگ اس مطلوبہ نظام کا اتباع کریں گے تو وہ ملا اعلی کے ساتھ لاحق ہوں گے اور النہ تعالی ان کو بشریت کی آلودگیوں ہے نکال کرنور الٰہی کی طرف، اور اپنی بخشائتوں کی کشادگی کی ساتھ لاحق ہوں گے اور ان کو نفسانی اور وحانی لذتیں، راحتیں اور نعمتیں حاصل ہوں گی بینی وہ اپنی نیک روی پر شادال وفر حال ہوں گے ۔ اور فرشتوں اور انسانوں کو النہام کیا جائے گا کہ دہ ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور اگر لوگ اس نظام مقصود کی خلاف ورزی کریں گے تو وہ ملا اعلی ہے دور ہوجا کیں گے۔ ان پر ملا اعلی کے تو سط سالہ کا بغض نازل ہوگا، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے اور وہ دنیا بی میں اُس طور پر عذا ب الیم میں میں تاکہ خور کے جا کہ دہ کے تو سط کردیے جا کیں گے جس کی تفصیل مجد دوم کے باب اول میں گذری ہے۔

غرض مذکورہ وجوہ سے یہ کہنا ضروری ہے کہ القد تعالیٰ بندوں سے خوش ہوئے یا ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے بہتر سلوک پران کی تعریف کی یا نا فر مانی پران کو پھٹکارا۔اور بیسب صفات فعلیہ ہیں، کیونکہ ضدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کومتصف کرنا ورست ہے۔

اس کے بعدایک جملہ میں ایک سوال کا جواب ہے:

سوال: جب الله تعالی کے پاس بندوں کے لئے ایک مطلوب نظام ہے تو جولوگ اس کوا پنائیں انہیں کو پنے کا موقعہ دیا جا ہے ، اور جواس نظام کی خلاف ورزی کریں ان کو کیفر کردار تک پہنچادیا جا ہے ۔ حکومتیں موافقین کو مجبوب رکھتی ہیں اور خالفین کا قلع قمع ضروری خیال کرتی ہیں۔ پھر اللہ تعالی مطلوب نظام کے خالفین کو کیوں پرداشت کرتے ہیں؟
جواب: اس عالم میں تمام امور کا مرجع در حقیقت پیام ہے کہ نظام عالم مصلحت خداوندی کے مطابق جاری رہ است کر جیس کہ ساتھ در بتا ہے ۔ موافقی کے مطابق جاری سے اور مصلحت خداوندی ہی ہے کہ یہاں خیر کے ساتھ ترجی رہے مثلاً کھیتی ہے مقصود غلہ ہوتا ہے گر بھوسا بھی ساتھ در بتا ہوجا تا اور فرشتوں کی دنیا بہلے ہے موجود تھی، اس عالم میں خیر محض ہوتی تو بیعا کم فرشتوں کی دنیا بین کررہ جاتا، اس کا انتیاز ختم ہوجا تا اور فرشتوں کی دنیا بہلے ہے موجود تھی، اس عالم کو بیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہتی، سورۃ البقرہ آیت ہیں ہو شتوں کی بیری جواب ہے کہ: ''میں جانیا ہوں اس بات کوجس کوتم نہیں جانے'' بیا کہ حکمت وصلحت کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق اس عالم کا کارہ بارجاری ہور جواب تمام ہوا کہ سے مطابق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے مطابق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی مطابق ہوتی ہوتی کے دو انظام عالم کے مقتفی کے مطابق ہوتی ہوتی کے دو قبول کی مطابق ہوتی ہوتی کہ جھے فلاں بندہ سے نفرت ہے تم بھی اس سے نفرت کروائے ۔

کرتے ہیں تو جر نیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں کہ جھے فلاں بندہ سے نفرت ہے تم بھی اس سے نفرت کروائے۔

کرتے ہیں تو جر نیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں کہ جھے فلاں بندہ سے نفرت ہی تھی سے نفرت کروائے۔

لیعنی بندہ کی کوئی بھی جائز دعار دنہیں کی جاتی۔ ہر درخواست قبول کرلی جاتی ہے۔ رہا دینا نہ دینا تو یہ نظام عالم کی مصلحت پرموتوف ہے اگر مصلحت ہوتی ہے تو مطلوبہ چیز دے دی جاتی ہے، ورند دعا کی وجہ سے مطلوبہ چیز کے بقد رکوئی تکلیف دور کردی جاتی ہے با پھراس دعا کوعبادت گردان کرنا مناعمال میں لکھ لیا جاتا ہے ، جوآخرت میں اس کے کام آتی ہے۔ کیونکہ دعانہ صرف یہ کہ عبادت ہے بلکہ وہ عبادت کا گودا ہے، جبیبا کہ حدیث میں آیا ہے۔

اس کی مثال میہ ہے کہ کسی کا اکلوتا بیٹا ملیر یا کا شکار ہوجائے اور وہ حسب عادت قلفی مانگے توشفیق باپ اس کو جھڑک نہیں ویتا۔ بلکہ درخواست قبول کر لیتا ہے اور نوکر کوڈرا مائی انداز میں تھم دیتا ہے کہ دوڑ دوڑ قلفی لا نوکر جائے گا اور واپس نہیں آئے گا۔ اور بچتھوڑی دیر میں اپنامطالبہ بھول جائے گا۔ باپ بچکو برف اس وقت دے گا جب ڈاکٹر اجازت دے گا۔ کوئکہ باپ کو بیٹے کی زندگی سے کھیلنا نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بندوں پر باپ سے زیادہ شفیق ہیں۔ وہ بندوں کی ہروعا قبول فر مالیتے ہیں۔ گردیتے وہی ہیں جس کا دینامصلحت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اکیسی شان رحمت ہے!!

﴿ صفت رویت کا بیان: رویت مصدر مجبول ہے۔ رُنِسی یُسوی رُوْینة کے معنی بین دکھنا، نظر آنا۔ اورد کھنے کا مطلب ہمارے عرف بین مرنی کا پوری طرح ہے منکشف ہونا ہے۔ اور آخرت بین صورت حال یہ ہوگی کہ جب مؤمن بندے جنت بین پہنچ جا ئیں گے، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو وہ رب العالمین کی اس بخلی اعظم کا سرکی آنکھوں بندے جنت بین پہنچ جا ئیں گے، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لئے متفق علیہ حدیث بین فر مایا گیا ہے کہ: ''ب شک تم اللہ کودیکھو گے جس طرح چودہ ویں کے چا ندکودیکھتے ہو'' پس ضروری ہے کہ صفت رویت اللہ تق لی کے لئے ثابت کی جائے۔ گرید در حقیقت بندوں کی صفت ہے گرچونکہ اس کا اللہ تعالیٰ کی صفت شارکرتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی صفت شارکرتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ کی صفت شارکرتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ کی صفت شارکرتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی صفت شارکرتے ہیں۔ واللہ تا ملم۔

[٧] ولما كان في حظيرة القدس نظام، مطلوبة إقامتُه من البشر، فإن وافقوه لحقوا بالملا الأعلى، وأخرجوا من الظلمات إلى نور الله وبَسْطَتِهِ، ونُعّمُوا في أنفسهم، وألهمت الملائكة وبنو آدم أن يُحُسنوا إليهم؛ وإن خالفوا باينوا من الملا الأعلى، وأصيوا ببغضة منهم، وعُذبوا بنحو ماذكر، وجب أن يقال: رَضِي وَشَكَرَ، أو سَخِطَ ولَعَنَ؛ والكلُ يرجع إلى جَرَيَانِ العالَم حَسَب مقتضى المصلحة؛ وربما كان من نظام العالَم خلقُ المدعُوِّ إليه، فيقال: استجاب الدعاء.

[٨] ولما كانت الرؤية في استعمالنا انكشاف المرثي أتّم ما يكون، وكان الناس إذا انتقلوا الى بعض ما وُعدوا من المعاد، اتصلوا بالتجلي القائم وسُطَ عالَم المثال، ورأوه رأى عين باجمعهم، وجب أن يقال: إنكم سترونه كما ترون القمر ليلة البدر، والله أعلم.

ترجمہ: اور جب حظیرۃ القدی (بارگاہ مقدی) میں ایبا پروگرام تھا جس کا ہرپا کرنا انسانوں سے مقصود ہے۔ پس اگرلوگ اس کی موافقت کریں گے تو وہ ملا اعلی کے ساتھ طیس گے اور وہ تاریکیوں سے اللہ کے نور اور اللہ کی کشادگی ک طرف نکالے جا ئیں گے اور وہ ان کے دلوں میں راحتیں پہنچائے جا ئیں گے اور فرشتے اور انسان الہام کئے جا ئیں گے۔ کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں ۔ اور اگر لوگ اس نظام کی مخالفت کریں گے تو وہ ملا اعلی سے جدا ہوجا ئیں گے۔ اور وہ اللہ کا بخص ( نفر ت ) پہنچائے جا ئیں گے مارافل می کا لفت کریں گے تو وہ ملا اعلی سے جدا ہوجا کی گئے۔ اور وہ اللہ کا بخص ( نفر ت ) پہنچائے جا ئیں گے ملا اعلی کی طرف سے ۔ اور سزا دیئے جا ئیں گے اس طور پر جوذکر کی گئی۔ تو ضروری ہوا کہ کہا جائے: ''وہ خوش ہوا اور اس نے بندوں کے بہتر سلوک پر ان کی تعریف کی یا وہ نا راض ہوا اور اس نے نافر مانوں کو بھٹکا را'' اور سب پچھلوٹنا ہے دنیا کے چلنے کی طرف صلحت ضداوندی کے مطابق ۔ اور کبھی نظام عالم میں سے اس چیز کا بیدا کر تا ہوتا ہے جس کی دعاما تگی گئی ہے ، پس کہا جا تا ہے : '' اس نے دعا قبول کی''

(۸) اور جب رویت (دِکھنا) ہمارے عرف میں مرنی کا انکشاف ہے، زیادہ سے زیادہ کھمل طور پر جوہو سکے۔اور لوگ جب منتقل ہول کے بعض اُن جگہوں کی طرف جن کا وہ وعدہ کئے گئے ہیں، آخرت میں، تو وہ ل جا نہیں گے اس بخلی کے ساتھ جو عالم مثال کے نئے میں قائم ہے اور وہ سب اس بخلی کو دیکھیں گے سرکی آئکھوں سے، تو ضروری ہوا کہ کہا جائے:'' بے شک تم اس کودیکھو گئے جس طرح جاند ہیں۔

#### لغات:

بَسْطَة : کشادگی بسائینَ مُبَایَنَهٔ : ایک دوسرے سے جدا ہوتا شکر َ: قدر دانی کی جن مانا ، بہتر سلوک پر تعریف کی ..... الموٹی: دِ کھنے والی چیز ، نظر آنے والی چیز۔

公

#### 

### تقذم يرايمان لانے كابيان

تقدیر کے معنی: فَدَر (ض،ن)فَدُرًا وَفَدَرًا اور فَدُرَ تقدیوًا کے معنی بیں فیصلہ کرنا بھم لگانا۔ کہاجا تا ہے: فَدَرَ اللهٔ علیه الأَهْرَ اور فَدُرَ له الأَهْرَ : الله اللهُ وَ : الله اللهُ وَ : اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ وَ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَاللهُ وَال

اور تقذیم تین (لئی ہوئی) صرف بندول کے اعتبارے ہوتی ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے کہ: ''والدین کے ساتھ حسن سلوک عمر بڑھا تا ہے اور جھوٹ روزی گھٹا تا ہے اور دعا فیصلہ خداوندی کو پھیرو بتی ہے'' (رواہ الاصبانی ۔ ترغیب ۵۹۲:۳) یہ باتیں معلق صرف بندول کے علم اور ظہور حوادث کے اعتبارے بین علم اللی کے تعلق ہے ہرشی طے شدہ ہے۔ ازل سے خدا کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے، جیسے کہا جا تا ہے کہ طالب علم اگر محنت کرے گا تو امتحان میں کا میاب ہوگا ۔ اور کھیلے گا کو دے گا تو امتحان میں کا میاب ہوگا ۔ اور کھیلے گا کو دے گا تو فیل ہوگا۔ یہ بات صرف بندول کے اعتبارے نہیں اور کھیلے گا کو دے گا تو فیل ہوگا۔ یہ بات صرف بندول کے اعتبارے ہوتا ہوا ہے۔ ور نہ علم اللی کا ناقص ہوتا کے ان کو ازل سے وہ پہلومعلوم ہے جوظہور پذیر ہوگا۔ بعکہ وہ پہلوانیس کا طے کیا ہوا ہے۔ ور نہ علم اللی کا ناقص ہوتا کا ذم کے بیا تھیں ان کو ازل میں متعین طور پر معلوم نہیں ۔ تو بہ! تو بہ!! ۔ اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تعبیر میں گو وا ثبات کا تعلق عالم مثال سے ہوں الگتاب سے نہیں ہے۔ تفصیل باب کے آخر میں آر ہی ہے۔

تدبیر و صَدانی کا مطلب: تدبیر کے معنی ہیں ظم ونسق کرنا۔ اور وَ حَدَین حدُ وَ خَدَا کے معنی ہیں: ''اکیلا ہونا' صفت وحیداتی ہے۔ پس' تدبیر وحدانی'' کے معنی ہیں'' متحدہ برتاؤ' یعنی طے شدہ پالیسی کے مطابق سب کے ساتھ بکساں برتاؤ۔ ایسا دستوری مملکت یا ادارہ میں ہوتا ہے، ڈکٹیٹر شپ میں کوئی دستور نہیں ہوتا۔ خداوند قدوس نے خود ہی اپنی کا سنات کے لئے ایک دستور تبحویز فر مایا ہے۔ اس کا نام تقدیر النی اور تضاء وقدر ہے اور وہ اس کے مطابق مخلوقات کے ساتھ دستوری معاملہ فر ماتے ہیں۔

بهلى برى تقدير كامطلب: حديث جرئيل مين ايمانيات مين تُؤمن بسالمقدد خيره وشره آيا بيعني مؤمن



- ﴿ الْمُتَوَالِ مِبَائِدَ لَهِ ﴾

ہونے کے لئے تقدیر پرایمان او نا بھی ضروری ہے،اس کے بھلے پر بھی اوراس کے برے پر بھی۔اورا بن ماجہ کے مقدمہ مين بالأقدار كلها: خيرها وشوها خُلُوها ومُوّها آياب،ليني التدتعالي كي تمام كي كرده با تول ير،خواه وه بملي بول ي بری میشی ہوں یا کڑ وی ،ایمان لا نا ضروری ہے۔ان حدیثوں میں ضمیر دں کا مرجع قیدراورا قید اربیں اور تقتدیر الہی کا بھلا برااور میٹھا کڑ وا ہوناانسانوں کے امتبارے ہے یعنی خواہ وہ طے کر دہ باتیں انسانوں کے لئے مفید ہوں یامصر میٹھی ہوں یا کڑوی یعنی اچھی لگیں یا بری سب پر ایمان لا نا ضروری ہے۔ جیسے تھی کے بارے میں تجویز البی بیہ ہے کہ وہ صحت بخش ہے اور زہر کے بارے میں مدہ کہ وہ مبلک ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے بارے میں طے کیا گیا ہے کہ وہ جنت تشیں کرنے والے اعمال ہیں اور کفر ومعاصی جہنم رسید کرنے والے ہیں یعنی اول انسان کے لئے مفیداور نانی مضر اعمال ہیں۔اس طرح بیجے کا زندہ رہناانسان کو پسند ہےاور مرجانا ناپسند ہے۔ بہرحال بیسب باتیں املاکی لمرف سے ے شدہ ہیں اوران پرایمان لا نااور عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ کا مُناتی چیز وں کی صد تک جُرُض تقدیر الٰہی کا قائل بھی ہے اوراس کا یا بند بھی ہے۔لوگ بڑی قیمت اوا کر کے تھی خرید تے ہیں اوراستعمال کرتے ہیں اور زہر کے پاس بھی کوئی نہیں پھنکتا نہ کسی کواس معاملہ میں تقدیرالٰہی پراعتراض ہے۔گمر جب ایمان واعمال صالحہاور کفر واعمال طالحہ کا معاملہ آتا ہے تو انسان طرح طرح کی باتیں نکالٹا ہےاوراس کا بچے فوت ہوجا تا ہے تو جزع وفزع کی صدکر ویتا ہے۔ بات ورحقیقت بیہ ہے کہ بدکارآ دمی گفرومعاصی کے ساتھ جنت نشیں بنتا جا ہتا ہے گمر کا نٹے بوکر پھل کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے! اور جو جا ہتا ہے کہ اس کالا ڈلا ندمرے وہ درحقیقت اپنی مرضی مولی کی مرضی پر غالب کرنا جا ہتا ہے۔ایسا بھی ہوا ہے؟ تقدیر کی ضرورت: اللہ تعالیٰ مختار کل ہیں۔ وہ جو جا ہیں کا ئنات میں تصرف کر سکتے ہیں اور وہ اپنے جا ہنے میں کسی کے پابند ہیں ۔وہ اپنی مشیت میں ہرطرت آزاد ہیں۔گریدان کامخلوقات پرفضل وکرم ہے،اورانسان کے لئے جس کوخلافت ارضی سونیی گئی ہےضروری بھی ہے کہ انھوں نے اپنی مشیت کوآ زاداور بے قید نہیں رکھا، بلکہ ہر چیز کو نقذ برالہی ہے وابستہ کردیا ہے۔کوئی امرمنتظر نہیں رکھا، ہر بات مطے شدہ ہے۔اگر القد تعالیٰ ایبانہ کرتے تو انسان بڑی الجھنوں میں پر جا تا۔اس کی مجھ ہی میں نہ آتا کہ وہ کیا کھائے اور کیا نہ کھائے ، کیونکہ نتیجہ معلوم نبیں۔اس کونبیں معلوم کہ القد تعانی کس چیز کے کیا آثار ظاہر فرمائیں گے، کیونکہ آثار ونتائج طےشدہ نہیں ہیں۔اس طرح وہ اندھیرے میں ہوتا کہ وہ کونسی زندگی اپنائے جس ہے مولی خوش ہواور کیسی زندگی اپنانے ہے احتر از کرے تا کہ مولی ناخوش نہ ہوں وہ ہمیشہشش و پنج میں مبتلا رہتا ، کوئی فیصلہ نہ کریا تا ، کیونکہ کوئی بات طے شدہ نہیں ہے۔اوراب جبکہ سب باتیں طے پاگئی ہیں ،انسان ہر چیز کے متعلق آسانی سے فیصلہ کرسکتا ہے۔ عقل کی روشنی یا معمولی راہ نمائی بھی اس کے لئے کافی ہے، اس بناء پر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہر چیز کے بارے میں عقل ہے کام لینے اور اس میں غور وفکر کی دعوت دی ہے۔ورنہ ظاہر ہے کہ اگر زندگی اور کا ئنات کے لئے کوئی قانون یا نظام ہی نہ ہوتا اور بیسب کچھ بے قیدمشیت ایز وی کی کرشمہ سازیوں کا نتیجہ ہوتا

تو پھران میںغور وفکر کی ضرورت ہی کیاتھی؟اورا گر کوئیغور وفکر کرتا بھی تو اس کا حاصل کیا ہوتا؟!

تقدر کا دائرہ: کا کتات خواہ ارضی ہویا ساوی ، اس کا کوئی ڈرہ اور اس کا کوئی حال تقدر کے دائرہ سے باہر نہیں ۔ اور
تقدر مرف اجمالی نہیں ، بلکہ جملہ تفصیلات کے ساتھ طے شدہ ہے بعنی تقدیر میں صرف مسببات و معمولات ہی نہیں ہیں ،
بلکہ ان کے اسباب وعلل بھی ہیں ۔ ایک صحافی نے آنخے فور میل نیزیئی ہے دریافت کیا کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس
بلکہ ان کے اسباب وعلل بھی ہیں ۔ ایک صحافی نے آنخے فور میل استعمال کرتے ہیں اور وہ دوائیں جن سے ہم اپنا علاج کرتے
بیں اور وہ پر ہیز (اور بچاؤ کی تدبیریں) جس کوہم اپناتے ہیں ، کیا یہ چزیں قضاء وقد رکولوٹا عتی ہیں؟ آپ نے جواب
میں اور وہ پر ہیز (اور بچاؤ کی تدبیریں) جس کوہم اپناتے ہیں ، کیا یہ چزیں قضاء وقد رکولوٹا عتی ہیں؟ آپ نے جواب
میں اور دیا ۔ نہیں اللہ میں اللہ کی تقدیر سے ہیں ' (رواہ الترین ماجہ واستعمال کرتے ہیں ، وہ سب بھی القد کی قضاء وقد رکے ماتحت ہیں
کوششیں کرتے ہیں ، اور اس سلسلہ ہیں جن اسباب کو استعمال کرتے ہیں ، وہ سب بھی القد کی قضاء وقد رکے ماتحت ہیں
کوششیں کرتے ہیں ، اور اس سلسلہ ہیں جن اسباب کو استعمال کرتے ہیں ، وہ سب بھی القد کی قضاء وقد رکے ماتحت ہیں
کوششیں کرتے ہیں ، اور اس سلسلہ ہیں جن اسباب کو استعمال کرتے ہیں ، وہ سب بھی القد کی قضاء وقد رکے ماتحت ہیں
کوششیں کرتے ہیں ، اور اس سلسلہ ہیں جن اسباب کو استعمال کرتے ہیں ، وہ سب بھی القد کی قضاء وقد رکے ماتو کی اور قلال میں کی حجمال بھو تک یا قلال استعمال سے وہ اچھا ہو جائے گا (معارف الدیث اللہ بھی استعمال سے وہ اچھا ہو جائے گا (معارف الدیث اللہ بھی استعمال سے وہ اچھا ہو جائے گا (معارف الدیث ادال)

دوسری حدیث میں رسول اللہ عَلَائِنَدَیَا مِنْ الله عَلَائِنَدَیَا مِنْ نِے فرمایا ہے کہ:'' ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ
(نا قابل) ہونا اور ہوشیار ہونا (رواہ سلم حوالہ بالا حدیث نمبرہ ۸) مطلب یہ ہے کہ آدمی کی صفات: قابلیت و نا قابلیت،
صلاحیت وعدم صلاحیت اور قل مندی و بے وقو فی وغیرہ بھی اللہ کی تقدیر ہی سے ہیں۔الغرض اس دنیا میں جو کوئی جیب
اور جس حالت میں ہے وہ اللہ کی قضاء وقد رکے ماتحت ہے (معارف الحدیث انسے)

روایت میں جو تقدیر کے باب میں تن زع کی ممانعت آئی ہے اور اس معاملہ میں تنازع کی وجہ ہے امم سابقہ کے بانک بونے کا ذکر آیا ہے۔ اس حدیث میں تنازع ہے مراد بحث ومباحثہ ہے اور قضاء وقد رمیں بحث ممنوع اس لئے ہے کہ یہ خدا کی صفات میں بحث کی ذات میں غور وفکر ہے اور خالق میں غور کرنے کی ممانعت آئی ہے جیس کے میان میں گذرا۔

اور سابقة امتوں کے ہلاک ہونے سے مراد غالبًا ان کی گمرابی ہے۔قرآن وحدیث میں ہلاکت کالفظ گمرابی کے لئے بکثر ت استعال ہوا ہے۔ اس بناء پرآپ کے ارشاد کا مطلب میہوگا کہ اگلی امتوں میں اعتقادی گمراہیاں اُس وقت آئیں جب انھوں نے اِس مسئلہ کو جب و بحث کا موضوع بنایا ۔ تاریخ شاہد ہے کہ امت محمد میں بھی اعتقادی گمراہیوں کا سلسلہ اسی مسئلہ سے شروع ہوائے '(معارف الحدیث اندے)

تقدیر کامسئلمشکل کیول بن گیاہے؟: اور تقدیر کامسئلہ دووجہ ہے مشکل بن گیاہے۔

مبلی وجہ: بیربات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تفتر بر کا مسئلہ در حقیقت صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے۔اور صفات البیہ کوا یک حد تک بی سمجھا جاسکتا ہے۔ان کی تمام حقیقت جا نناانسان کے بس کی بات نبیس ۔صفات کے باب میں ایک حد تک پہنچ کرزک جانا پڑتا ہے۔ای طرح تقدیر کے مسئلہ میں بھی ایک حدیر رکنا ضروری ہے،مگر لوگ زکتے نہیں ،سب کے تھے ہونا جائے ہیں، حالانکہ یہ بات صفات کے تعلق سے ممکن نہیں۔ یہی بات درج فیل حدیث میں سمجھائی گئی ہے: '' رسول القد مِنْ نَاتِيمْ نِے فرمايا:''تم ميں سے ہرايك كا ٹھكانا دوزخ كا اور جنت كا لكھا جاچكا ہے' (بس تقديركا مسئله اتنا ہی ہے)صحابہ نے عرض کیا: تو کیا ہم اس نوشتہ پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جا کمیں اور عمل نہ چھوڑ ویں؟! (پی تقدیر کے مسئد پراٹھنے والاسوال ہے) آپ نے فرمایا:''کمل کئے جاؤ، ہرایک کے لئے وہی ممل آسان کیا جا تا ہے جس کے لئے وہ بیدا کیا ہے نیک بخت کونیک بختی کے کاموں کی توفیق ملتی ہے اور بد بخت کو بدبختی کے كاموں كى۔اوردكيل ميں آپ نے سورة الليل كى آيات ۵-۱ پیش فرمائيں (متفق عليه مفكوة حديث نمبر ۸۵) اس حدیث میں آنحضور میلانتیائیم نے صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ ان کوعمل میں لگایا ہے۔ کیونکہ قضاء وقدر کے مسئلہ کوجس حد تک آپ نے بیان فرمایا ہے، اسی حد تک سمجھا جاسکتا ہے اس ہے آگے کی بات بھنے کی کوشش نبیں کرنی جا ہے۔اس حدیر رک جانا ضروری ہے۔ تمام صفات خداوندی کا یہی معاملہ ہے۔ ر بی یہ بات کہ تقدیر کا مسئلہ صفات الہی کا مسئلہ کیے ہے؟ توبہ بات اس سے داضح ہے کہ عرف میں قضاء وقد را یک ساتھ بولتے ہیں۔ یہ دومترا دف لفظوں کا عطف تفسیری کے ساتھ استعال ہے۔اور'' قضا'' کا صفت الٰہی ہونا قر آن كريم من بيسون جكه مذكور ٢- مثلًا ﴿ وَقَصْلِي رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (يناسرائيل٢٣) اورسورة الاحزاب آيت ٣٨ ميس ٢٥ و تكانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مُقَدُورًا ﴾ (اورالقد كاحكم (يملي سے) تجويز كيا مواب) ان آيات سے قضاء \_ ﴿ اَوْسَوْرَ رَبِيَالِيْرَ لِهِ ﴾

وقدر کاصفت الٰہی ہونا صراحت کے ساتھ ٹابت ہے۔

د وسری وجہ: ہماری صفات مفہوم کے انتہار ہے ہماری ذوات ہے زائد ( مغائز ) ہیں اور وجود کے امتہار ہے متحد۔ ای طرح ہماری متعدد صفات اپنے اپنے مفاہیم کے اعتبار سے جدا جدا ہیں ،گرسب ذات کے وجود میں شامل ہیں لیعنی صفات، ذات کے ساتھ مل کرایک اکائی (Unit) بناتی ہیں۔ یہی حال بلاتشبیہ ذات رب اور صفات الہید کا ہے۔ اور ہر صفت کا اپناایک دائر ہ کار ہے، جیسے صفت ممع کا دائر ہ الگ ہے اور صفت بصر کا الگ۔ مگر بھی ایک صفت کے دوسری صفت پراٹر ات بھی پڑتے ہیں۔اگران سب ہاتوں کو ہاریک بنی ہے کھوظ نہ رکھا جائے تو حقائق فہمی ہیں دشواری پیش آتی ہے۔مثلاً خداوندقد وس کے تعلق ہے اگر تقدیر معلق کا قائل ہوا جائے تو شمول علم کے مسئلہ براس کا اثر پڑے گا۔ بیہ ما ننا پڑے گا کہ اللہ کاعلم عام وتا منہیں۔حالا نکہ شمول علم کے مسئلہ میں آج تک کسی فرقہ نے اختلاف نہیں کیا۔اس طرح بندول کوان کے اختیاری اعمال میں مختار کامل مانا جائے تو عموم قدرت کے مسئلہ پر اثر پڑے گا۔ ماننا پڑے گا کہ پچھ چیزیں اللہ کے اختیار میں نہیں ہیں ، بندوں کے اختیار میں ہیں۔توبہ!الی حمافت بھری بات کون مان سکتا ہے۔ ای طرح لوگ قضاء وقدر کے مسئلہ کوشمول علم کے مسئلہ کے ساتھ زلا دیتے ہیں اور پو چھتے ہیں کہ جب اللہ تع کی کو ازل ہے معلوم ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو ویسا ہوتا ضروری ہے ، کیونکہ التد کاعلم غلط نہیں ہوسکتا۔ پھر بندے باا ختیار کیسے ہوئے؟ وه تو مجبور محض ہو گئے! و کیھئے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟! حالانکہ سوینے کا اندازیہ ہونا جائے تھا کہ اگرازل میں سب چیزوں کو طے شدہ نبیں مانیں سے توشمول علم کی بات غلط ہو کررہ جائے گی۔ جب کا ئنات کے ذرہ نزرہ پرالقد کاعلم محیط ہے تو ضروری ہے کہ ہر چیز ازل سے طےشدہ ہو، ورنہ اللہ کوان کاعلم کیسے ہوگا؟! غرض صفات کا دائر ہ کارملحوظ نہ رکھنے سے اورایک صغت کے دوسری صغت پر پڑنے والے اثرات کا خیال نہ رکھنے سے تقدیر کا مسئلہ پیجیدہ ہو گیا ہے۔اس ضروری تفصیل کے بعداب کتاب کےمضامین شروع کئے جاتے ہیں۔

## تقذير يرايمان لانے كى اہميت اوراس كے فوائد

تقدیر پرایمان لا ناافضل اعمال برسے ہے کیونکہ نیکی کے کاموں میں سب سے افضل ایما نیات ہیں اوران میں بھی سب سے افضل تو حید پرایمان لا نا ہے اور اس کے درجہ میں القد کی صفات پرایمان لا نا ہے اور قضاء وقد ربھی اللہ کی ایک صفت ہے، پس اس پرایمان لا نابھی بہترین نیک کام ہے۔

اورا بیانیات انگال کے دائرہ میں اس طرح آتے ہیں کہ انگال کی دونشمیں ہیں: انگال قلب اور انگال جوارح۔ اللّٰہ کی ذات پر،ان کے بے ہمہ ہونے پر،ان کی صفات پراور ملائکہ وانبیاء وغیرہ پرایمان لا ٹاانگال قلبی ہیں ہے ہے۔ اس بنا پرحدیث جبرئیل میں اسلام کے بارے میں سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو حیدور سالت کی گوائی کوذکر کیا گیا ہے جواعمال قلب میں سے ہے۔ پھر دیگرا عمال اربعہ ذکر کئے گئے میں جواعمال جوارح میں سے ہیں۔ اور تقدیر پرایمان کے تین اہم فائدے ہیں:

پہلا فائدہ: تقدیر پرایمان کے ذریعہ آ دی اس ہم آ ہنگ نظم وانتظام کو بھے سکتا ہے جوساری کا نئات میں جاری ہے بعنی وہ جان لے گا کہ تمام کا نئات ایک منظم ومتحد قانون کی پابند ہے۔ کا نئات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے برتاؤ میں پوری طرح یگا نگت ہے۔ بمر موتفاوت نہیں۔

دوسرافا مُدہ: جس شخص کا تقدیرالی پر ٹھیک ٹھیک ایمان ہوگا کہ ہر چیز ازل سے طے شدہ ہے، کوئی امر منظر نہیں،
ہر بات فیصل ہوچک ہے، اس کی نگاہ القد کی قدرت کا ملہ کی طرف آٹھی رہے گی۔ وہ دنیا وہا فیبہا کو خدا کا پر تو سمجھے گا۔ وہ
جان لے گا کہ ہر چیز قضاء وقد رہے ہے جی کہ اختیاری اعمال بیں بھی بندول کو جواختیار حاصل ہو، اس فیصلہ کی وجہ سے بندے مختار
انھوں نے بی ازل بیس یہ فیصلہ کیا ہے کہ مکلف مخلوقات کو ایک جزوی اختیار حاصل ہو، اس فیصلہ کی وجہ سے بندے مختار
ہیں اور بندول کا حال اس معاملہ بیس ایسا ہے جیسا آئینہ بیش عکس ہونے والی صورت کا ہے کہ وہ ذی صورت کا پر تو اور ظل
ہے۔ اس طرح بندول کو اختیار بھی خالق ارض وساء کی طرف سے ملا ہے۔ اور جب بندہ اس طرح القد تعالیٰ کی قدرت
کامہ پر یقین رکھے گا اور خود کو ''مردہ بدست زندہ'' سمجھے گا تو وہ ہر معاملہ پر مطمئن ہوگا۔ کسی معاملہ بیس اس کو کوئی غیر
معمولی پر یشانی لاحق نہیں ہوگا۔ وہ ہر حالت کو اللہ کی طرف سے سمجھے گا ہو گئے اللہ میں اس کو کوئی غیر
معمولی پر یشانی لاحق نہیں ہوگا۔ وہ ہر حالت کو اللہ کی طرف سے سمجھے گا ہو گئے اللہ میں کو اللہ ، فیمانی ہوگا کو آئی اللہ کھی اللہ ، کیمان ہوگا کہ اللہ کی کار فیصلہ کے اس کو بھی نہیں تکھیا ؟

تیسرافائدہ: جس طرح دیدار خداوندی آخرت میں نصیب ہوگا گراس کی تیاری نمازوں کی پابندی کے ذریعاسی دنیا میں کرنی ہوتی ہے، جیسا کہ تفق علیہ حدیث میں آیا ہے (دیکھے مظلوۃ شریف، کتاب احوال القیامہ، باب رؤیۃ اللہ کی پہلی حدیث نمبر ۵۲۵۵) اس طرح تقدیر پر ایمان آدمی میں رفتہ رفتہ استعداد بیدا کرتا ہے کہ وہ خدا کی کیسال اور جم آھنگ تدبیر وَ حدانی کو سمجھ سکے، گوکہ اس کا انکشاف تام آخرت میں ہوگا، گر اس کی صلاحیت ابھی سے بیدا کرنی ضروری ہے۔ ادروہ تقذیر پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔

علاوه ازیں تقدیر پرایمان کی اہمیت درج ذیل دوحدیثوں ہے بھی واضح ہے:

پہلی حدیث: رسول اللہ سلینتَدیکی بنے ارشاد فر مایا کہ:'' جو محص کھلی کری تقدیر پرایمان نہیں رکھتا، میں اس سے بیزار ہوں'' اور جس سے اللہ کے رسول بیزار و بے تعلق ہوجا کیں ،اس کا کہاں ٹھکانہ؟! بیرحدیث مجمع الزوا کد (۲۰۲:۷) میں بحوالہ مندانی یعلی مروی ہے اوراس کی سند میں ایک خارجی راوی ہے۔

دوسری حدیث: رسول الله سِالْنَهَ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:'' کوئی بندہ مؤمن نہیں ہوتا تا آ نکہ وہ بھلی بری تقدیر پر



ایمان نہ لائے اور تا آنکہ وہ جان نہ لے کہ جو پچھاس کو پہنچاہے، وہ اس کو چوک جائے ایبانہیں ہوسکتا اور بیہ بات بھی جان نہ لائے ایسانہیں ہوسکتا اور بیہ بات بھی جان سے کہ جو پچھاس کو پہنچاہے) وہ اس کو پہنچ جائے ایبانہیں ہوسکتا'' بیحدیث ترندی شریف جان کے ایجان بالقدر میں ہے اور اس کی سند میں ایک نہایت ضعیف راوی ہے۔

مگران روایات کی تائیداُس واقعہ ہے ہوتی ہے جومسلم شریف میں مذکور ہے۔ مشہور تابعی ، مُر و کے قاضی کی بن یہ خمو کہتے ہیں کہ بھر وہیں تقدر کا انکار کرنے والاسب سے پہلا خص مغبذ جُھنی (مقول ۸۰ه) تھا۔ پس میں اور حمید بن عبدالرحن حَمیو می جج کے اراد ہے یا عمرہ کے ارادہ سے چلے اور دل میں یہ تھا کہ اگر ہماری کسی صحابی سے ملا قات ہوئی تو ان سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کریں گے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ پس تو فیق خداوندی سے ہماری ملا قات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہوئی، جبکہ وہ سجد میں داخل ہور ہے تھے۔ پس میں اور میرا ساتھی جھی کو بات کرنے کا ذمہ دار بنائے گا، اس لئے ساتھی ان کے دائیں یا تمیں ہوگئے ۔ اور میں نے یہ خیال کیا کہ میراساتھی جھی کو بات کرنے کا ذمہ دار بنائے گا، اس لئے میں نے عرض کیا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! (ابن عمر کی کنیت ہے) ہمارے علاقہ میں پھولوگ پیدا ہوئے ہیں جوقر آن کر یم معاملہ اچھوتا ہے ' (ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا ارش وفرماتے ہیں؟) حضرت ابن عمر وہ یہ کہتے ہیں کہ: ' تقدیز نہیں ہے معاملہ اچھوتا ہے' (ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا ارش وفرماتے ہیں؟) حضرت ابن عمر نے فرمایا:

'' جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہوتو ان کو ہتلانا کہ میں ان سے بے تعلق ہوں۔ اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میں المند تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ ان میں سے اگر کوئی شخص اُحد بہاڑ کے بقدر سونا خرچ کر بے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا تا آنکہ وہ تقدیر پر ایمان لائے۔ (پھر آپ نے حدیث جبر ئیل سن کی جس میں تقدیر پر ایمان کو ایما نیات میں شار کیا گیا ہے۔ بیحدیث سلم شریف میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے) اس واقعہ سے دونوں روایتوں کے مضمون کی پوری تا ئید ہوتی ہے، اس لئے سند کاضعف معزنہیں۔

#### ﴿ باب الإيمان بالقدر ﴾

من أعظم أنواع البر: الإيمان بالقدر؛ وذلك: أنه به يُلاحِظُ الإنسانُ التدبيرَ الواحدَ الدى يجمعُ العَالَمُ؛ ومن اعتقده على وجهه يصير طامحَ البصر إلى ما عد الله، يرى الدنيا ومافيها كالظلِّ له، ويرى اختيار العباد من قضاء الله كالصورة المنطبِعة في المرآة، وذلك مُعِدِّ له لانكشاف ما هنالك من التدبير الوَحْدَ انيِّ ولو في المعاد – أتم إعدادٍ، وقد نَبَه صلى الله عليه وسلم على عظم أمره من بين أنواع البر، حيث قال: ﴿من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فأنا برى ء منه ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ لايؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلمَ أن ما أصابه لم يكن لِيُخْطِئَهُ، وأن ما أخطأه لم يكن لِيُصِيبَهُ ﴾

تصحیح: ذلك مُعِدّ له اصل میں ذلك رُعانُ له تھا۔ يقيف ب القيم مخطوط كراچى سے كى ہے۔

## تقدیرالہی کے پانچ مدارج ومظاہر

یہ تقدیرالبی پانچ مرتبہ واقع ہوئی ہے یعنی پانچ مراحل میں ظاہر ہوئی ہے۔ جس طرح حویلی بنانے والا پہلے انجینئر سے
نقشہ ہنوا تا ہے۔ انجینئر پہلے ذبمن میں خاکہ بناتا ہے، پھراس ذبنی خاکہ کے مطابق کا نذرپر نقشہ بناتا ہے۔ پھر معماراس
نقشہ کے مطابق موقعہ پرگل تیار کرتا ہے، اس طرح بل تشبیہ تقدیر البی کے بھی پانچ مختف مراحل ومظاہر ہیں۔ پہلی مرتبہ: اللہ
کے علم از لی میں تمام چیز ول کے انداز کے شہرائے گئے ہیں، دومری مرتبہ بخلیق ارض وہ ، سے پچاس ہزار سال پہیع عرش
کی قوت خیالیہ میں سب چیز میں موجود ہوئی ہیں، تیسری مرتبہ: تخییق آدم کے بعد جب عبد الست لیا گیا ہے اس وقت تقدیر
کی توت خیالیہ میں سب چیز میں موجود ہوئی ہیں، تیسری مرتبہ: تخییق آدم کے بعد جب عبد الست لیا گیا ہے اس وقت تقدیر
کی توت خیالیہ میں اس چیز میں موجود ہوئی ہیں، تیسری مرتبہ: تخییق آدم کے بعد جب عبد الست لیا گیا ہے اس وقت تقدیر کے مرتبہ دنیا میں واقعہ رونما ہونے سے پچھ پہلے تقدیر یائی جاتی ہوئے۔ تقدیر کے میم اصل خسبہ انسانوں اور ان کے احوال سے متعلق ہیں۔ دنیا میں واقعہ رونما ہونے سے پچھ پہلے تقدیر یائی جاتی ہو تقدیر کے میم اصل خسبہ انسانوں اور ان کے احوال سے متعلق ہیں۔ دنیا میں واقعہ رونما ہونے سے بیانے تقدیر یائی جاتی ہو تھا ہے۔ تقدیر کے تفصیل ورج ذیا ہے۔

ا تقدریکا پہلامرحلہ ازل میں جبکہ القدت کی کے سوا پچھ بھی نہیں تھا۔ آسان وز مین ، عرش وکری ، ہوااور پائی میں سے کوئی بھی چیز پیدائیں کی گئی تھی ، جیسا کہ بخاری شریف (۲۳۱) میں آیا ہے کہ سحان اللہ و لم یکن شین غیر ہ لین سے کوئی بھی چیز پیدائیں کی گئی تھی ، جیسا کہ بخاری شریف اس دورازل میں القدت کی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ عالم کوئی مصالح کی رعایت کرتے ہوئے اور حوادث کے وجود کے وقت جو خیراضا فی ہوگی اس کور جج دیتے ہوئے ، بہتر سے بہتر ممکن صورت میں پیدا کریں گے ، جس واقعہ کوجی وقت میں رونما کرنا عالم کی مصلحت ہوگی اورجس چیز میں زیر وہ بہتر ی جوگی اس اضافی خیریت کا واقعات کو وجود پذیر کرنے میں کا ظار کھا جائے گا۔ اور یہ سب با تیں کلی شکل میں نہیں بلہ ہر ہر جزئی امرا لگ الگ علم الہی میں متعین ہوگی تھی، چنا نچہ جوادث (نئے پیدا ہونے والے تمام امور ) مرجب طور پرسلسلہ وار علم الہی میں موجود ہو جو وی اب جو معین با تیں معین وقت میں رونما ہور ہی میں اس کی علت وہ ہی از لی محوادث کے صورت کی تخصیص وقیمیں ہوئے گئی ہوں ہو گئی ہوں ہو گئی ہیں ، ایجود علی از کی علت وہ ہی از کی تخصیص وقیمین ہوئی کا بہلام حکم البی کا بہلام حکم اور اس کا ایندائی ظہور ہے ہیں۔ یہی تھتر ہیں اس کی علت وہ ہی از کی کا مہلام حکم اور اس کا ایندائی ظہور ہے۔

اور تقدیر کے اس پہلے مرحلہ کے لئے کسی دلیل کی حاجت نہیں، بس اتنی بات کافی ہے کہ قضاء وقد راللّہ کی صفت ہے اور اللّٰہ کی تمام صفات از لی قدیم ہیں پس قضائے خداوندی یعنی کا ئنات کے بارے میں تمام فیصلے بھی از ل میں ہو چکے ہیں۔ اور صرف اجمالاً کلی طور پر نہیں، بلکہ ہرامر جزئی طور پر شخص ہو چکا ہے، اور اس کے لئے بس اتنی دلیل کافی ہے کہ اللہ کی تمام صفات، صفات کمالیہ ہیں کسی صفت میں نقص نہیں، پس جس طرح از ل میں ابتد تعالی کو ہر چیز کا تفصیلی علم ہے اس طرح قضاء وقد رکا معاملہ بھی ہے۔

واعلم: أن الله تعالى شَمَلَ علمُه الأزليُّ الذاتي كلُّ ما وُجد أو سيوجد من الحوادث، مُحالُّ

أن يتخلف علمُه عن شيئ، أو يتحقق غيرُما علِم، فيكون جهلاً لاعلمًا.

وهذه مسألةُ شمولِ العلم، وليست بمسألة القدر، ولا يُخالف فيها فرقةٌ من الفرق الإسلامية؛ إنما القدرُ الذي دلّت عليه الأحاديث المستفيضة، ومضى عليه السلف الصالح، ولم يوفّق له إلا المحققون، ويَتَّجهُ عليه السؤال: بأنه متدافع مع الكتليف، وأنه فيم العملُ؟: هو القدرُ المُلْزِمُ الذي يوجب الحوادث قبل وجودها، فيوجَد بذلك الإيجاب، لايدفَعُه هَرَبٌ، ولاتنفع منه حيلةً.

#### وقد وقع ذلك خمس مرات:

فاولها: أنه أجمع في الأزل أن يوجد العالم على أحسن وجه ممكن، مراعيًا للمصالح، مُؤْبُرًا لما هو الخيرُ النَّسْبِيُ حين وجوده، وكان علم الله ينتهي إلى تعيين صورة واحدة من الصور، لايشاركها غيرُها، فكانت الحوادث سلسلة مترتبة مجتمعا وجودُها، لاتصدق على كثيرين، فإرادة إيجادِ العالم ممن لاتخفى عليه خافية هو بعينه تخصيصُ صورة وجوده، إلى آخر ما ينجر إليه الأمر.

تر جمہ: اور جان لیں کہ اللہ تعالی کاملم ازلی ذاتی شامل ہے تمام اُن حوادث (نوپید چیزوں) کو جوموجو دہو چکے ہیں یا آئندہ موجود ہوں گے، محال ہے یہ بات کہ اس کاعلم کسی چیز ہے چیچے رہ جائے یا پائی جائے کوئی ایسی چیز جس کووہ نہ جانبتے ہوں، پس وہ جہل ہوگا ،علم نہیں۔

اور بیاللہ کے علم کی عمومیت کا مسئلہ ہے، قضاء وقدر کا مسئلہ ہیں ہے۔ اور اس میں اسلامی فرقوں میں ہے کس بھی فرقے کا اختلاف نہیں ہے۔ تقدیر کا مسئلہ جس پراحادیث مشہورہ ولالت کرتی ہے اور جس پرسلف صالحین کا عقیدہ رہا ہے۔ اور جس کو بیجھنے کی تو فیق بس علمائے محققین ہی کوملی ہے اور جس پر بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ تقدیر ، تکلیف سے متی لف ہے اور جس کو بیاجا تا ہے کہ تقدیر ، تکلیف سے متی لف ہے اور بیکما جاتا ہے کہ پھر عمل کی کیاضرورت ہے؟ وہ خدا کالازم کرنے والا فیصلہ ہی ہے جوحوادث کے ہونے سے پہلے اُن کے ہونے کو ثابت کرنے والا ہے۔ پھر حوادث پائے جاتے ہیں اس ثابت کرنے کی وجہ سے، نہ تو بھا گنا اُن واقعات کو ہٹا سکتا ہے اور نہ ان سے نہیے کے لئے کوئی حیار مفید ہے۔

اوروه تقذيريا عج مرتبه واقع موئى ب:

پس ان میں سے پہلی بار: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے از ل میں بیقر اردیا کہ وہ جہال کو پیدا کریں گے بہتر سے بہتر ممکن صورت پر مسلحوں کی رعایت کرتے ہوئے اور عالم کے پائے جانے کے وقت جو خیر اضافی ہوگی اس کو ترجیح دیتے ہوئے۔اور اللہ کاعلم (از ل میں) بہنچ گیا تھامختلف صور توں میں سے کسی ایک صورت کی تعیین تک، اس کے ساتھ اس کے علاوہ صورت شریک نہیں تھی ( لیعنی کلی طور پرنہیں ، بلکہ ازل میں اللہ تعالیٰ آئندہ پائی جانے والی ایک ایک جزئی کو علیمہ وہ علیمہ وہ علیمہ وہ جانتے تھے ) پس حوادث ( نو پید چیزیں ) سلسلہ وار ، بالتر تبیب ، ان کا وجودا یک ساتھ ( علم از لی میں ) تھا، وہ حوادث کثیرین پرصادق نہیں آئے تھے ( لیعنی وہ جزئیات تھے ، کلیات نہیں تھے ) پس اُسی ہستی کا ایجادِ عالم کا ارادہ کرنا ، جس پر کوئی اونی امرخفی نہیں ہے ، وہی بعینہ وجود عالم کی صورت کی تخصیص تعیین ہے۔ اس چیز کے آخر تک جس تک معاملہ کھنچتا چلا جائے ( لیعنی ابد تک )

#### لغات:

﴿ تقدیر کا دوسرا مرحلہ: پھرایک وقت آیا، جبکہ پانی اور عرش بیدا کئے جاچکے تھے، گر ابھی زمین وآسان پیدا منیں کئے گئے تھے۔اس وقت اللہ تعالی نے تمام چیز ول کے دوبارہ انداز سے تھہرائے۔اورایک روایت میں ہے کہ تمام مخلوقات کے انداز ہے، پہلے ازلی انداز ہے مطابق لکھ و ئے۔اور لکھنے کا مطلب بھی وہی اندازہ تھہراتا ہے۔عربی زبان میں کسی چیز کے طے کرنے اور معین ومقرر کرنے کو بھی کتابت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔قرآن کریم میں روزہ کی فرضیت کو چھٹر کتابت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔قرآن کریم میں روزہ کی فرضیت کو چھٹر کتابت تقدیم کے سلم المسیّام کے اور قصاص کے تھم کو چھٹرہ کا ذکر آیا ہے وہ سب غیر معتبر روایات میں ،اور اور کتابت تقدیم کے سلملہ میں روایات میں جولوح قلم وغیرہ کا ذکر آیا ہے وہ سب غیر معتبر روایات میں ،اور اسرائیلیات سے ما خوذ ہیں۔ کتاب کی قشم دوم کے شروع میں ،ابواب الایمان کی روایات کی تشریح کے آخر میں ،شان صاحب رحمہ اللہ نے اس کی صراحت کی ہے۔

اور سددوسری مرتبها ندازہ گھبرانے کا واقعہ آسانوں اور زمین کی تخلیق ہے بچاس ہزار سال پہلے پیش آیا ہے۔ اس سے واقعی مدت بھی مرادہ وسکتی ہے اور بہت طویل زمانہ بھی مرادہ وسکتا ہے۔ عربی محاروات میں بیاستعال بھی شائع ذائع ہے۔ اور اس دوسرے مرحلہ میں مقادیر کا اندازہ گھبرانے کی صورت ہے ہے کہ جس طرح القد تعالی نے اپنی از کی مہر بانی اور عنایت سے ازل میں اپنے علم میں عالم کے لئے پہلی باراندازہ گھبرایا تھا، اس کے موافق تمام مخلوقات کوعرش کی قوت عنایہ سے سازل میں اپنی الذکر (الانبیاء ۱۰۵) خیالیہ میں پیدا کر دیا، وہاں تمام صور توں کو منتظل کر دیا۔ عرش کی اس قوت خیالیہ کو وقی کی زبان میں الذکر (الانبیاء ۱۰۵) کتاب میں پیدا کر دیا، وہاں تمام میں (ایس الکتاب (الرعد ۴۳) اور لوح محفوظ (البروج ۲۲۲) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور لوح محفوظ اور عرش کے بارے میں بیت صورات کہ وہ کوئی لکڑی کی بنی ہوئی چیزیں از قبیل جمادات ہوگی، بیکھن عوامی تصورات ہیں۔ اس النظم العرش کے مسئلہ میں المجھن پیدا کی ہے۔ اس لئے یہ بات خاص طور پریا و تصورات ہیں۔ اور اس قوت خیالیہ بیات خاص طور پریا و تصورات ہیں۔ اور اس قوت استواء علی العرش کے مسئلہ میں المجھن پیدا کی ہے۔ اس لئے یہ بات خاص طور پریا و تصورات ہیں۔ اور اس تواء علی العرش کے مسئلہ میں المجھن پیدا کی ہے۔ اس لئے یہ بات خاص طور پریا و تصورات ہیں۔ اور اس تواء علی العرش کے مسئلہ میں المجھن پیدا کی ہے۔ اس لئے یہ بات خاص طور پریا و تصورات ہیں۔ اور اس تواء علی العرش کے مسئلہ میں المجھن پیدا کی ہے۔ اس لئے یہ بات خاص طور پریا و تصورات ہیں۔ اور اس تواء علی العرش کے مسئلہ میں المجھن پیدا کی ہے۔ اس لئے یہ بات خاص طور پریا و

رکھنی جاہئے کہ بھر سے اس مادی عالم سے پُر ہے جوغیر مادی چیزیں ہیں،اور جن کا قرآن وحدیث میں ذکر آیا ہے ان میں لفظی اشتراک کے علاوہ پچھ مناسبت نہیں اور ان کی حقیقت اور ہیئت کذائی کے بارے میں کوئی خیال باندھن بھی درست نہیں۔القد تعالی ہی ان کی حقیقت کواور ان کی صحیح نوعیت کو بہتر جانتے ہیں۔

اور عرش کی قوت خیالیہ میں عالم میں رونما ہونے والی تمام چیزیں اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں۔ مثل وہاں سول اللہ مین فقید کی صورت، آپ کے طرف آپ کی معین وقت میں بعثت کی صورت، آپ کے اندار وتبشیر کی صورت، ابولہب کے انکار کی صورت بھراس کے دنیا میں ملعون اور آخرت میں معذب ہونے کی صورت ۔ بیسب صورتیں وہاں تفصیل سے موجود ہیں، جیسے موقعہ پر جوجو یلی تیار کی جاتی ہاس کی تمام تفصیلات کا غذی نقشہ میں موجود ہوتی ہے۔ وہاں تفصیل سے موجود ہیں، جیسے موقعہ پر جوجو یلی تیار کی جاتی ہاس کی تمام تفصیلات کا غذی نقشہ میں موجود ہوتی ہوئی نئر کی اور تمام چیز وں کا بید خیالی وجود عالم میں واقعات کے رونما ہونے کا سب ہے۔ جیسے کوئی شخص دیوار پر رکھی ہوئی نئر کی پر چلے تو چونکہ پہلے سے ذہن میں گر بڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے وہ عام طور پر گر پڑتا ہے۔ ذہن میں جواندیشہ ہوتا ہوتا ہے وہ کی پر پیسلئے کا سب بن جاتا ہے چنانچہ بیکڑی اگر زمین پر رکھی ہوئی ہواور اس پر آ دمی چلے تو نہیں گرتا کیونکہ اس وقت ذہن میں پیسلئے کی صورت نہیں ہوتی جوائر انداز ہونے

وثانيها: أنه قدَّر المقادير، ويُروى أنه كتب مقادير الخلائق كلَّها والمعنى واحد قل أن يتخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وذلك: أنه خلق الخلائق حسب العناية الأزلية في خيال المعرش، فصوَّر هنالك جميع الصور، وهو المعبر عنه بالذكر في الشرائع، فتحقق هنالك مثلاً صورة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعيثه إلى الخلق في وقتِ كذا، وإنذاره لهم، وإنكار أبي لهب، وإحاطة الخطيئة بنفسه في الدنيا، ثم اشتعال النار عليه في الآخرة؛ وهذه الصورة سبت لحدوث الحوادث على نحوما كانت هنالك، كتأثير الصورة المنتقشة في أنفسنا في زلق الرَّجل على الجذُع الموضوع فوق الجُدران، ولم تكن لتزلق الرّائن على الأرض.

ترجمہ اور دوسری ہار سیہ کہ القد تعالیٰ نے تمام چیز ول کا اندازہ کیا (بیالفاظ مسلم وتر ندی کی روایت میں ہیں المدد المسنود ۳۲۲۳) اور بیجی روایت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے تمام اندازوں کو کھودیا (بیر وایت بھی مسلم شریف میں ہے) اور مطلب ایک ہے ( یعنی لکھنے کا مطلب بھی اندازہ کرنا ہے ) آسانوں اور زمین کی تخلیق سے پیاس بزارسال پہلے۔ اور وہ یوں کہ القد تعالی نے اپنی ازلی مہر بانی کے مطابق عرش کے خیال میں تمام مخلوقات کو پیدا کیا، پس وہاں تمام صورتوں کو مصورتوں کو اللہ یہ مثال کے طور پر وہاں کیا، پس وہاں تمام صورتوں کو مصورتوں کو مصورتوں کو اللہ یہ مثال کے طور پر وہاں کیا میں مثال کے طور پر وہاں کے مطابق میں مثال کے طور پر وہاں میں مثال کے طور پر وہاں کیا دیاں مصورتوں کو مصورتوں

پائی گئی حضرت محمد میں تیکی آپ کے تخلوقات کی طرف فلال وقت میں مبعوث ہونے کی ، آپ کے لوگوں کوؤرانے کی ، اور ابولہب کے انکار کی ، و نیا میں اس کے نشس کو گنا ہوں کے گھیرنے کی ، پھر آخرت میں اس پر آگ کے بھڑ کنے کی صورت ۔ اور بیصورت ، حواوث ( یعنی نئی وجود میں آنے والی ہوتوں ) کے بیدا ہونے کا سبب ہے اسی طرح جس طرح موثن کے اندر موجود ہیں ، جیسے دیواروں پر رکھی ہوئی کنڑی پر ( چلنے والے کے ) پیر پھیلنے میں ہمارے دلوں میں منقش ہونے والی صورت کی اثر اندازی ۔ اور اگر وہ کڑی زمین پر ہوتی تو پیر نہ کھسلتے۔

#### لغات:

مقادیس، مقداد کی جمع ہے، جس کے معنی میں اندازہ تعظیم الغمرُ ، ثابت ہونا، یک گوند موجود ہونا حوادث، حادث کی جمع ہے۔ اور پہلفظ بار باراستعال ہور باہے۔ بیار دوکا حادث نہیں ہے، بلکہ حدث (ن) خدو ثنا وحداث نے ہے۔ اور پہلفظ بار باراستعال ہور باہے۔ بیار دوکا حادث نہیں ہوبھی بات رونما ہوتی ہے وہ حادث ہے۔ حداث ہے ہے۔ اسم فاعل میں جوبھی بات رونما ہوتی ہے وہ حادث ہے۔ ہے۔ بیمعنی خوب ذہن شین کر گئے جا کیں المستقش السم مفعول، واحد موئن ) از المنقش انگینہ پر کندہ کرنے کا حکم دینا بیش کئے جانے کا حکم وینا یہاں بیافظ بمعنی منقش ہونے والی استعال کیا گیا ہے۔

© تقذریکا تیسرامرصله: جب الله تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تا کہ وہ ابوالبشر ہوں اور ان سے نسل انسانی کا سلسلہ چلے تو الله تعالی نے عالم مثال میں ان کی تمام اولا دکو پیدا کیا۔ یہ تقدیر اللی کا تیسری بار ظہور ہے۔ سور قالا کا النامراف آیت کی تفسیر میں جوروایات آئی الاعراف آیت کا تفسیر میں جوروایات آئی بیان میں یہ بات مذکور ہے کہ تمام نیک اولا دموتیوں کی طرح چک دارتھی اور تمام بری اولا دکوئلوں کی طرح سیاہتی۔ بیروشنی اور تاریکی ان کی نیک بختی اور بدختی کا پیکر محسوس ہے اور عبد الست میں تمام انسانوں کو الیے عقل وقہم کی حالت بیروشنی اور تاریکی ایا گیا۔ لوگ صد کی اور بدختی کا پیکر محسوس ہے اور عبد الست میں تمام انسانوں کو الیے عقل وقہم کی حالت میں بیدا کیا گیا تھا جومکلف ہونے کے لئے ضروری ہے۔ پھر ان کو معرفت خداوندی کا درس دیا گیا اور امتحان بھی لیا گیا۔ لوگ صد کی صد کا میاب ہوئے۔ سب نے القد کو بہچان لیا اور ان کی ربو بیت کا اقر ارکیا۔ اس اقر ار اور اس عبد ویٹات کی وجہ ہے آخرت میں ان سے موافذہ کیا جائے گا۔

سوال: اگرکوئی کے کہ بیدوا تعد تو انسانوں میں ہے کسی کوبھی یا دنییں۔ پھراس کی وجہ ہے مؤاخذہ کیسے درست ہے؟
جواب: بیشک میدوا قعد لوگ بھول گئے ہیں۔ مگراس درس سے حاصل ہونے والی استعداد لیعنی خدا کی معرفت انسان میں موجود ہے، جس طرح ایک طالب علم ایک عرصہ پڑھ کرف رغ ہوتا ہے اور ایک وقت گذرنے کے بعد درس کی تمام تفصیلات بھول جاتا ہے مگر علمی استعداد بحالہ باتی رہتی ہے۔ اسی طرح انسان اس دنیا ہیں آ کروہ واقعدا کرچہ بھول گیا ہے مگراصل استعداد باتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ:'' ہمر بچہ فطرت پر بیدا کیا جاتا ہے''اس میں فطرت سے مرادیجی معرفت

خداوندی ہے۔کوئی خواہ خدا کا کیسا بی انکار کرے، آڑے وقت اس کوبھی ایک مافوق الفطرت بستی کی یاد آتی ہے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ معرفت خداوندی اس کے گوشہ دُل میں موجود ہے،اسی کی بنیاد پر آخرت میں مؤاخذہ بوگا۔

کنتدریکا چوتھا مرحلہ بشکم مادر میں جب جنین میں روح پھو نکنے کا وقت آتا ہے اس وقت تقدیرا لہی کا چوتھی بارظہور موتا ہے۔ حضرت ابن مسعودرضی اللہ عند فرماتے جیں کہ صادق ومصدوق رسول القد طالنہ بیکٹر نے ہم سے بیان کیا کہ:

''تم میں سے ہرا کیک کا ماذ و تخیق اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس روز تک نطفہ کی شکل میں جمع رہتا ہے (لیمنی پہلے چالہ میں کوئی غیر معمولی تغیر نہیں ہوتا ) پھرا سے بعد اتنی ہی مدت تک مجمد خون کی شکل میں رہتا ہے۔ پھرا سے بی دنوں میں کوئی غیر معمولی تغیر نہیں ہوتا ) پھرا سے بعد اتنی ہی مدت تک مجمد خون کی شکل میں رہتا ہے۔ پھرا سے بی دنوں تک وہ گوشت کا لو تھڑ اربتا ہے۔ پھرا سے تی وہار باتوں کے ساتھ ایک فرشتہ کو اس کی طرف تھیجے ہیں ۔ پس وہ اس کا عمل ماس کی موت کا وقت اور اس کا رزق لکھتا ہے اور ہے کہ وہ بد بخت ہے یا نیک بخت ، پھراس میں روح ڈالی جاتی ہے الی رشفق علیہ مشکلو ق کتا ہال بمان ، باب الا بمان بالقدر ، حدیث نمبر ۱۸)

اوراس کی صورت میروتی ہے کہ جس طرح محجور کی شخلی مناسب موسم میں بوئی جائے اوراس کی مناسب و کھیے بھی ل بھی کی جائے تو ہ ہر مالی ، جو نتی ، زمین اور آ ب و ہوا کی خاصیات ہے واقف ہو، جان لیتا ہے کہ وہ شخصی شاندار طریقہ پر اگے گی اور ہڑھے گی۔ وہ شروع بی ہے اس کے بعض احوال جان لیتا ہے۔ مثل مشہور ہے: '' بونہار ہر وے کہ چکنے چکنے پات!' بعنی ہونہار پودے کے آثار پہلے بی ہے اچھے نظر آتے ہیں اسی طرح جوفر شتہ جنین کی تدبیر پر مقرر ہے وہ نہ کورہ جاروں با تیں جان لیتا ہے۔ سب با تیں اس پر منکشف ہوجاتی ہیں یہ تقدیر کا چوتھی بار ظہور ہے۔

© تقدیر کا پانجواں مرحلہ: جب دنیا ہیں کی چیز کے رونما ہونے کا وقت آتا ہے تواس ہے کچھ پہلے تقدیر البی کا پانجواں اور آخری مرتبہ ظہور ہوتا ہے۔ اس وقت حظیر ۃ القدس سے زمین کی طرف مثالی صورت میں وہ چیز اترتی ہے جو رونما ہونے والی ہے۔ پھر زمین میں اس کے احکام پھیل جاتے ہیں لینی اس ٹازل شدہ مثالی چیز کے موافق حادثہ رونما ہوتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا بار بار مشابدہ کیا ہے۔ اس سلسلہ کے دووا قعے درج و یل ہیں:

ہوتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا بار بار مشابدہ کیا ہے۔ اس سلسلہ کے دووا قعے درج و یل ہیں:

ہرگاہ فداوندی میں التجا کی ، تو آپ نے دیکھا کہ حظیر ۃ القدس سے ایک نورانی نقطہ زمین کی طرف اتر ااور آ ہستہ آ ہستہ ہوگئے۔ جوں جوں وہ پھیلنا جاتا تھا، ان کی باہمی رنجش زائل ہوتی جاتی تھی۔ اور ابھی لوگ مجلس سے اشخے بھی نہ پ سے تھے کہ وہ لوگ ایک دوسرے ہر مہر بان ہو گئے۔ اور سما بقت افت اوٹ آئی۔ شاہ صاحب کے نزد یک بیوا قعہ قد رہ کی بیونٹ شائیوں ہیں سے تھا۔

د وسراوا قعه: شاه صاحب رحمه الله کا ایک بچه بیار پژایشاه صاحب کا دل اس میں اٹکا ہوا تھے۔ آپ نے ظہر کی نماز کے دوران دیکھا کہ اس بچے کی موت آسان سے اتر کی۔ چنانچہ اس رات وہ بچہ فوت ہوگیا۔

- ﴿ الْاَزْرُ بِنَائِدُوْ ﴾

﴿ أُوْسَوْمَ لِبَالْشِيْرُارِ ﴾ -

وثالثها: أنه لما خلق آدم عليه السلام ليكون أبا للبشر، ولِيُبدُ أمه نوع الإنسان، أحدث في عالَم المثال صور بنيه، ومَثَلَ سعادتهم وشقاوتهم بالنور والظلمة، وجعلهم بحيث يُكلَفُون، وخلق فيهم معرفته، والإخبات له؛ وهو أصل الميثاق المدسوس في فطرتهم، فيؤ اخذون به وإن نَسَوُ اللواقعة، إذ المنفوس المخلوقة في الأرض إنما هي ظل الصور الموجودة يومئذ، فمدسوس فيها مادُسٌ يومئذ.

ورابعها: حين نُفخ الروحُ في الجنين؛ فكما أن النواة إذ ألقيت في الأرض في وقت مخصوص، وأحاط بها تدبير مخصوص، علم المطّلِع على خاصية نوع النحل، وخاصية تلك الأرض، وذلك الساء والهواء: أنه يَحْسُن نباتُها، ويتحقق من شأنه على بعض الأمر، فكذلك تتلقى الملائكة المدبرة يومئذ، وينكشف عليهم الأمر في عُمُره، ورزقه، وهل يعمل عملَ من غلبت ملكيتُه على بهيميه، أو بالعكس؟ وأيَّ نحو تكون سعادتُه وشقاوته؟

و خامسها : قبيلَ حدوثِ الحادثة، فينزل الأمر من حظيرة القدس إلى الأرض، وينتقل شيئ مثالي، فتنبسط أحكامُه في الأرض.

وقد شاهدتُ ذلك مرارًا:

منها: أن ناسًا تشاجروا فيما بينهم وتَحَاقَدُوا، فالتجأتُ إلى الله، فرأيْتُ نقطةٌ مثاليةٌ نورانيةٌ، نزلت من حظيرة القدس إلى الأرض، فجعلتُ تنبسط شيئا فشيئًا ، وكلما انبسطت زال الحِقْدُ عنهم، فما بَرِخْنَا المجلس حتى تلاطفوا، ورجع كل واحد منهم إلى ماكان من الألفة، وكان ذلك من عجيب آياتِ الله عندى.

ومنها: أن بعض أولادي كان مريضًا، وكان خاطري مشعولًا به، فبينما أنا أصلى الظهر، شاهدتُ موته نزل، فمات في ليلته.

تر جمہ: اور تیسری بار: یہ ہے کہ جب القدتی لی نے آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا تا کہ دہ انسانوں کے جدا مجد ہوں ، اور
تاکہ ان سے نوع انسانی کا آغاز کیا جائے تو القدتی لی نے عالم مثال میں ان کی اولاد کی صور تیں پیدا کیں۔ اور ان کی
نیک بختی اور بد بختی کا پیکر محسوس نور وظلمت کو بنایا۔ اور انہیں ایسی حیثیت میں پیدا کیا کہ وہ مکلف ہونے کے قابل ہوں۔
اور ان میں اپنی معرفت اور اپنی نیاز مندی پیدا کی۔ اور وہ اس قول وقر ارکی بنیاد ہے جو انسانوں کی فطرت میں چھپایا ہوا
ہے ، پس اس عہد و میثات کی وجہ ہے ان کا مؤاخذہ کیا جائے گا ، اگر چہ وہ اس واقعہ کو بھول گئے ہیں ، کیونکہ جونفوس زمین
میں پیدا کئے جاتے ہیں وہ ان صور توں کا پر تو ، ی ہوتے ہیں جو اس میثاتی والے دن میں موجود تھیں۔ پس ان نفوس میں

وه با تيں چھپائی ہوئی ہیں جواس ميثاق والے ون ميں ان ميں چھپائی گئے تھیں۔

اور چوتھی بار . جب جنین میں روٹ پھونی گئی۔ پس جس طرح سے یہ بات ہے گئضلی جب مخصوص وقت میں زمین میں ڈالی جاتی ہے اور مخصوص تدبیراس کا اعاطہ کرلیتی ہے ، تو جان لیت ہے تھجور کی نوع کی خاصیت کا اور اس زمین ک خاصیت کا ، اور اس پانی اور ہوا کی خاصیت کا واقف کہ وہ تعظی شاندار طریقہ پراُ گے گی۔ اور وہ اس کے احوال میں سے بعض احوال کا پہتہ چالیتا ہے۔ پس اس طرح عاصل کرتے ہیں وہ فرشتے جواس دن جنین کی تدبیر کرنے والے ہیں ، اور منطف ہوجا تا ہاں پر معاملہ اس کی زندگی اور اس کی روزی کے بارے میں ۔ اور کیا وہ اس شخص جسے کا م کرے گا جس کی ملکیت اس کی ہیں ہوگا ؟ اور اس کی روزی کے بارے میں ۔ اور کیا وہ اس شخص جسے کا م کرے گا جس اعلی درجہ کا بد بخت ہوگا یا معمولی ورجہ کا ؟)

اور پانچویں بار: حادثہ رونما ہونے ہے کچھ پہلے (تقدیر کا ظہور ہوتا ہے ) پس معاملہ حظیرۃ القدس ہے زمین کی طرف انز تا ہےاورایک مثالی چیزمنتقل ہوتی ہے۔ پس اس کےاحکام زمین میں پھیل جاتے ہیں۔

اورمیں نے اس چیز کا بار بارمشاہدہ کیا ہے:

ان میں سے ایک سے ہے کہ پچھاوگ آپس میں لڑے اور ان میں رنجش پیدا ہوگئی۔ پس میں نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی ۔ پس میں نے ایک نورانی مثالی نقطہ دیکھا، جو حظیرة القدس سے زمین کی طرف اترا، پس وہ آہتہ آہتہ سے کھیا کی اور ہم مجلس سے اٹھنے بھی نہ پائے سے کہ وہ باہم دیگر مہر بان ہوگئے۔ اور جو ل وہ بھیلیا تھا ان کی رنجش زائل ہوتی تھی اور ہم مجلس سے اٹھنے بھی نہ پائے سے کہ وہ باہم دیگر مہر بان ہوگئے۔ اور ان میں سے ہ ایک اس الفت کی طرف لوٹ گیا جو پہلے تھی۔ اور بیروا قعہ میر سے لئے اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے تھا۔

اوران میں سے ایک: یہ ہے کہ میراکوئی بچہ یہ رتھا۔ اور میرادل اس کے ساتھ مشغول تھا۔ پس دریں اثناء کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہاتھا، میں نے اس کی موت کواتر تے ہوئے دیکھا، چنانچہ وہ بچہای رات میں فوت گیا۔
لغات وترکیب: إذ المفوس تعلیل ہے یؤ احذون کی ذمن کی التواب، چھپانا تحقیق الوحل الانمو.
یقین کرنا۔

## محووا ثبات عالم مثال میں ہوتا ہے،لوح محفوظ میں نہیں

ا حادیث میں نہایت وضاحت ہے ہیہ بات بیان کی گئی ہے کہ حوادث کو زمین میں پیدا کرنے ہے پہلے اللہ تی لی عالم مثال میں یک گونہ پیدا کرتے ہیں۔ بیروایات اسلے عنوان کے تحت آ رہی ہیں۔ پھروہاں ہے وہ چیزیں اِس عالم میں اتر تی ہیں۔ اور جس طرح وہ پہلی بار عالم مثال میں پیدا کی گئی ہیں اس طرح ہے اِس عالم میں طاہر ہوتی ہیں۔ یہی سنت اللی ہے۔ پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز عالم مثال میں موجود ہوتی ہے، مگر اس دنیا میں وہ نہیں اُتاری جاتی ہے۔ یہ اس کامحو( منادینا ) ہے۔ اور بھی ایک چیز عالم مثال میں موجود نہیں ہوتی ، مگر وہ اس دنیا میں پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہ عالم مثال میں معدوم کا ،اس دنیا میں اثبات ہے۔ مگر ام اکتاب میں یعنی عرش کی قوت خیالیہ میں ایس پھی نہیں ہوتا ، وہاں طے شدہ امر ہے۔ سورة الرعد آیت ۳۹ میں ہے کہ: '' امتد پاک جو پچھ چاہے ہیں من ویتے ہیں ، اور جس چیز کو چاہی ہیں باقی رکھتے ہیں۔ اور اصل کتاب ( لیعنی لوح محفوظ ) انہی کے پاس ہے' لیعنی محووا ثبات صرف عالم مثال میں ہوتا ہے ، لوح محفوظ میں نہیں ہوتا۔ مثل اللہ تھی لیا لوعالم مثال میں یک گوند وجود بخشے ہیں ، پھر اس کو مصیب زدہ پراتار ہے ، اور دعا چڑھتی ہے وہ اس کو پھیر ویتا ہے۔ یہ تابت کامحو ہے۔ ای طرح بھی کی موت کو بیدا کرتے ہیں ، پس اس کا والدین کے ساتھ حسن سلوک چڑھتا ہے اور موت کو پھیر ویتا ہے ہوں عمر میں اضافہ ہوج تا ہے۔

اوررازاس میں بیہ ہے کہ جس طرح دواءازالہ تمرض کے لئے سبب عادی ہے، ملت نہیں ہے کہ ضرور ہی مرض دور ہوجائے۔اور کھانا بینا شکم سیری اور سیرانی کے لئے سبب عادی ہیں اور زہر کھانا اور تلوار کی چوٹ موت کے لئے سبب عادی ہیں۔اور کھانا پینا شکم سیری اور سیرانی کے لئے سبب عادی ہیں۔علت نہیں ہیں،ای طرح عالم مثال میں پیدا شدہ امر کا اتر نااس دنیا ہیں اس چیز کے پیدا ہونے کے لئے سبب عادی ہے،ملت نہیں ہے کہ ضروراس عالم میں وہ چیز پیدا ہو، ہو بھی سکتی ہے اور تخدی ہی رہ سکتی ہے۔ پہلی صورت اشات کی ہے اور دوسری محولی۔واللہ اعلم۔

وقد بيّنت السنة بيانا واضحًا أن الحوادث يخلقها الله تعالى قبل أن تُحدَث في الأرض خلقًا مّا، ثم ينزل في هذا العالم، فيظهر فيه كما خُلق أولَ مرة، سنة من الله تعالى، ثم قد يُمحى الشابت، ويُثبَتُ المعدومُ بحَسَب هذا الوجود، قال الله تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَايشًاءُ وَيُثبتُ، وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ مثل أن ينخلق الله تعالى البلاء خلقا مًا، فَينزله على المبتلى، ويَضْعدُ الدعاء، فيرده، وقد يخلق الموت فيصعد البر ويرده.

والفقه فيه: أن المخلوق النازل سبب من الأسباب العادية، كالطعام والشراب بالنسبة إلى بقاء الحياة، وتناوُلِ السم والضرب بالسيف بالنسبة إلى الموت.

عاہتے ہیں،اور ٹابت کرتے ہیں (جو جاہتے ہیں)اوران کے پاس اصل کتاب ہے' جیسے کہ اللہ تعالیٰ آفت کو کسی درجہ میں پیدا کرتے ہیں، پھراس کو مصیبت زدہ پراتارتے ہیں اور دعا چڑھتی ہے، پس اس کو پھیردیتی ہے۔اور بھی موت کو پیدا کرتے ہیں پس حسن سلوک چڑھتا ہے اوراس کو پھیردیتا ہے۔

اور سیجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ (عالم مثال ہے) اتر نے والی مخلوق اسباب عادیہ میں سے ایک سبب ہے (اس کے وجودارضی کے لئے) جیسے کھانا چینا بقائے زندگی کی بہ نسبت اور زہر کھانا اور آلموار سے مارنا موت کی بہ نسبت (سبب عادی جیں ان اسباب کے تحقق کے بعد معلول عادی جیں ۔ پس ان اسباب کے تحقق کے بعد معلول کا تحقق ضروری ہوتا ہے)

\$

 $\frac{1}{2}$ 

\*

### عالم مثال كأثبوت

بہت کی احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کا نئات خداوندی میں ایک ایساعالم بھی ہے جس میں اعراض مجتمد (جسم دار) ہوتے ہیں جسے ہزولی ایک عرض ہے، عالم مثال میں اس کوخرگوش کی صورت ملی ہے۔ اس طرح تمام معنویات کے لئے وہاں مثالی اجسام ہیں، جن کے فرریعہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتے ہیں اور چیزیں دنیا میں رونما ہونے سے پہلے اُس عالم میں پیدا کی جاتی ہیں۔

مبحث اول کے باب دوم میں ،جو کہ عالم مثال کے بیان میں ہے ، بیں صدیثیں عالم مثال کے ثبوت میں پیش کی گئی میں ۔جیسے :

۱-رشتے (ناتے) کاعرش سے لاکا ہوا ہونا (رواہ سلم، کتساب البر والصلة، بساب صلة الرحم و تحریم قطیعتها ۱۲:۱۲ امری)

۲-فتنون کابارش کی طرح برسنا (باب عالم مثال حدیث ۷)

۳- دریائے نیل وفرات کوسدرۃ المنتبی کی جڑمیں ہیدا کرنا ، پھران کوزمین میں اتارنا (حوالہ بالاحدیث ۸ ) ۳- لوے کواتارنا (سورۃ الحدید آیت ۲۵)

۵-چويايولكواتارنا (سورة الزمرآيت)

۳- پورے قرآن کرنیم کوایک ساتھ سائے دنیا پرا تارنا، جبکہ قرآن ایک معنوی چیز ہے( متدرک حاکم ۲۳۰ الدر ۲:۷-۳ تغییر سورۃ القدر )

2- جنت وجہنم کوآنحضور میلیندئیم کے سامنے اور دیوار قبلہ کے درمیان اس طرح حاضر کرنا کہ انگور کا خوشہ بیناممکن

- ﴿ أَوْ وَرُبِيالِيِّرُ إِن الْمُعَالِمَةِ الْمُ

ہوگیااورآ گئی گرمی محسوس ہونے گئی (باب عالم الشال حدیث ۹)

۸ - بلااور دعا کا کشتی لڑٹالیعنی شکش ہونا (حوالہ بالاحدیث ۱۱)

۹ - آوم علیہ السلام کی اولا دکوعہد الست میں پیدا کرنا (سورۃ الاعراف آیت ۱۷)

۱۰ - عقل کو پیدا کرنا اور بید کہ وہ سما منے آئی اوراس نے پیٹھ پھیری (باب ذکر عالم الشال، حدیث ۱۱)

۱۱ - دوروش سورتوں (بقرہ اور آل عمران) کا آٹا، گویاوہ پرندوں کی دوقطاریں ہیں (حوالہ با محدیث ۲)

۱۱ - قیامت کے دن اعمال کا تکنا (میضمون بہت می آیات میں آیا ہے، جسے سورۃ الرعراف آیت ۸)

۱۲ - جنت کونا گواریوں سے اور جہنم کوخواہشات سے گھیرنا (باب ذکر عالم الشال حدیث ۱۰)

۱۳۳ - جنت کونا کوار کیوں سے اور جہم کوحواہشات سے تھیرنا (بابۂ کرما کم الشال حدیث ۱۰) ایسی اور بھی بہت می احادیث وآیات ہیں ، جن سے حدیث شریف کامعمولی حالب علم بھی واقف ہے۔ بیسب عالم مثال کے ثبوت پر ولالت کرتی ہیں۔

وقد دلَّ أحاديث كثيرةً على ثبوت عالَم تتجسَّم فيه الأعراض، وتنقل المعانى، ويُخلق الشيئ قلل ظهوره في الأرض، مثلُ كون الرَّحِم معلَّقا بالعرش، ونزول الفتن كمواقع القطر، وخلق النيل والفرات في أصل السدرة، ثم إنزالهما إلى الأرض، وإنزال الحديد والأنعام، وإنزال القرآن إلى السماء الدنيا مجموعًا، وحضور الجنة والنار بين يدى الني صلى الله عليه وسلم وبين جدار المسجد، بحيث يمكن تباول العقود، ويأتي حَرُّ البار، وكتعالَح البلاء والدعاء، وخلق ذرية آدم، وخلق العقل، وأنه أقبل وأدبر، وإتيان الزهر او ين كانهما فِرْقَان، ووزن الأعمال، وحفوفِ الجنة بالمكاره، والنار بالشهوات، وأمثال ذلك مما لا يخفى على من له أدنى معرفة بالسنة.

ترجمہ: اور بہت می حدیثیں ایک ایسے عالم کے جوت پر دلالت کرتی ہیں، جس میں اعراض جم دار ہوتے ہیں اور معنویات منتقل ہوتی ہیں۔ اور چیز (اس عالم میں) پیدا کی جاتی ہے زمین میں رونما ہونے سے پہلے، جیسے ناتے کا عرش سے ایکا ہوا ہونا، فتنوں کا ہارش کے قطرول کی طرح برسنا، نیل اور فرات کو ہذرہ (بیری) کی جزمیں پیدا کرنا، پھر دونوں کوزمین کی طرف اتارنا، لو ہاور چو پایوں کو اتارنا، سارے قرآن کو ایک ساتھ دیناوالے آسان پر اتارنا، جنت وجہنم کا حاضر ہونا آنحضور میان بھی اور جو پایوں کو اتارنا، سارے قرآن کو ایک ساتھ دیناوالے آسان پر اتارنا، جنت وجہنم کا حاضر ہونا آنحضور مین بھی گیا اور آگ کی گرمی اور جیسے آفت اور دعا کا کشتی کرنا اور آدم ملیدالسلام کی ذریت کو پیدا کرنا اور عمل کو پیدا کرنا اور میں کے دن ) تکن آئی اور اس نے پیٹیے چیمری اور دوروش سورتوں کا لانا گویا وہ پرندوں کی دوڈاریں بی اور ایمال کا (قیامت کے دن) تکن اور جنت کونا گواریوں سے گیرنا اور جنم کوخواہشات ہے۔ اور ان کے ماندان روایات میں سے جو پوشیدہ نہیں ہیں اس

پرجس کوا حادیث کی معمولی معرفت بھی حاصل ہے۔

 $\Rightarrow$ 

### تقديرا وراسباب ظاهري مين تعارض نهيس

الطب، باب فی الطاعون والوباء والفواد منه )حضرت عمرضی الله عنه کے اس ارشاد سے قضاء وقد رکی ہمہ گیری ثابت ہوتی ہے (مزید تفصیل میرک تفسیر بدایت القرآن میں ،سور ہیوسف آیت ۱۸ کی تفسیر میں ہے )

واعلم: أن القدر الأيزاحم سبية الأسباب لِمُسَبَّاتِها، لأنه إنما تعلق بالسلسلة المترتبة جملةً، مرة واحدة، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم في الرُّقي والدواء والتُقَاةِ، هل ترُدُّ شيئًا من قدر الله؟ قال: ﴿ هي من قدر الله ﴾ وقولُ عمر رضى الله عنه في قصة سَرِغَ: " اليس إن رعيتها في الخَصْب رَعَيْتَهَا بقدر الله؟ إلخ.

ترجمہ: اور جان کیں کہ تقدیم مزاحت نہیں کرتی مسببات کے لئے ان کے اسباب کے سبب بینے سے۔ اس لئے کہ تقدیم پورے ترتیب وارسلسلہ کے ساتھ ایک ہورگی جڑی ہے ( یعنی سارا سلسلہ ایک ساتھ ، مع اسباب و مسببات طے کر و یا گیا ہے ، کوئی چیز ان میں سے منتظر نہیں ) اور وہ آپ میں تھیئے کا ارشاد ہے جھاڑ پھونک ، دوادار واور پر ببیز کے بارے میں ۔ کیا یہ چیز یں پھیرتی بیں تقدیم اللہ میں وافل بیں ' میں ۔ کیا یہ چیز یں پھیرتی بیں تقدیم اللہ میں وافل بیں ' اور وہ حضرت عمرضی القد عند کا ارشاد ہے واقعہ کمرغ میں ۔ ' کیا یہ بات نہیں ہے، اگر آپ اونٹوں کو چرا کمیں سبز ہ زار میں تو اور وہ حضرت عمرضی القد عند کا ارشاد ہے واقعہ کمرغ میں ۔ ' کیا یہ بات نہیں ہے، اگر آپ اونٹوں کو چرا کمیں سبز ہ زار میں تو آپ ان کو چرا کمیں سبز ہ زار میں تو آپ ان کو چرا کمیں سبز ہ زار میں تو آپ ان کو چرا کمیں گیا ہے ؟ آخر تک ۔

### بندوں کا اختیار بھی باذن الہی ہے

مكنف بندول كوان كافتيارى اعمال كرنے ندكر في كافتيار بينك داسل جا مگران كا وه افتيار ، افتيارى فهيں جن بيك بنده جوكام مهيں جن بيك باذك البي ہے كونكه بندول كاعمل كرنے ندكر في افتيار بينك وينداً مرودكام مين بيك باذك البي ہور كام كائيك ، بنده جوكام كرن چا بتا ہو اس كی صورت اس كی نگا بول كے سامنے موجود بوري كونكه اگرودكام بين بين جا بين ہو آرى كاك يا ووم : اس كام كافا كده معلوم بوري كونكه بجھ دارا آدى ہے فاكده كام نبيل كرتا ہوم اس كام بين بين و ما تا سر ما مين واعيه بيدا بور عزم واراده الشين ، تو بي آدى كوئى كام كرتا ہے ۔ اورصورت حال بيہ كه بندول كوان بين و ما تا سر بين بين مين بيل ، پھر جو افتياران چيز ول پر متفرع بوتا ہے وہ افتيارى كہاں رہا؟! سورة اللّه ويرك آخرى آيت ہو و ساتھ آء و ف إلا أن يُشآء اللّه دِبُ الْمعالم مين ﴾ (اورتم بدول خدائے رہ العالمين كے جاہے بي جينين چو بيت ان کورصورت مين ہيں ہے كہ: '' (رواه مسلم قوب القدت الى كى انگليوں ميں ہے دوانگليوں كے درميان بين ، النتے بيئت بين ان کورش طرح و بيت بين ' (رواه مسلم قوب القدر)

فا کدہ یہاں ایک نکتہ ذہن نشین کرلیا جائے۔ ابند تعالی قادر طلق ، خانق کل بیں ، کا کنات کا کوئی ذرہ نہ تو ان کی قدرت سے باہر ہوسکتا ہے اور نہان کے علاوہ کوئی خانق ہوسکتا ہے۔ پس امی لہ بندوں کا جا ہذاور بندوں کا اختیار بھی —ھر اُسِنَوْمَرَ بِسَائِدَا ہے۔ الله کی قدرت کے ماتحت ہوگا اورانہیں کواس کا خالق ما نتا ہوگا۔ اگر ایک ذرو بھی ان کے اختیار سے ہاہم ہوجائے توعموم قدرت اورصفت ختق پر اثر پڑے گا۔ جب صورت حال یہ ہے تو پھر بندوں کے مکلف ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس کی صورت بس یم ہو سکتی ہے کہ بندول کو ایک درجہ تک ہی مختار ما نا جائے اوراس پر جزاؤ سزا کی بنیاو تو تم کی جائے۔ اورانسان کا ایک درجہ بیں بااختیار ہو نا اور دیگر مخلو قات کا ہے اختیار ہو نا بدیمی امر ہے ، ہم خص دونوں کے احوال کا موازنہ کرکے اس فرق کو بخو لی ہم جھ سکتا ہے ، باقی اللہ تعلی بہتر جانعے ہیں۔

وللعباد اختيارً أفعالِهم، نعم لا اختيارلهم في ذلك الاختيار، لكونه معلولاً بحضور صورة المطلوب، ونفعه، ونهوض داعية وعزم مما ليس له علم بها، فكيف الاختيار فيها؟ وهو قوله: ﴿إِنَّ القلوب بين إصبعين من أصابع الله، يُقلِّبُها كيف يشآء ﴾ والله أعلم.

متر جمعہ: اور بندوں کوان کے کاموں کے کرنے کا اختیار ہے، ہاں ، ان کو پکھا اختیار نہیں ہے اُس اختیار میں۔ اس
لئے کہ وہ اختیار نتیجہ ہے مطلوب کی صورت اور اس کے فائدہ کے حاضر ہونے کا اور عزم وارا وہ کے اٹھنے کا ، جو ان
چیز ول میں سے بیں جن کا اس کو پکھ منہیں ، پس ان چیز وں کا اختیار کیونکر جوسکتا ہے؟ (اس لئے کہ اختیار علم پر متفرع ہے اور جب ان چیز وں کا علم بی نہیں تو اختیار کسے بوسکتا ہے؟ اور کام کرنے نہ کرنے کا اختیار ان تین چیز ول کے اختیار پر متفرع ہے اور اس کا متیجہ ہے ، پس وہ بھی منفو و بوا) اور وہی آپ بین تائیم کا ارش و ہے: '' بیشک دل اللہ کی انگلیوں میں سے دوانگلیوں کے درمیان میں ، پھیرت بیں ان کو جس طرح چاہتے ہیں'' باقی اللہ بہتر جانتے ہیں۔

#### باب — ٢

## عبادت الله تعالیٰ کا بندوں پرایک حق ہے

حق کے معنی ہیں ثابت شدہ چیز خق الأهو کے معنی ہیں کئی چیز کا ثابت وواجب ہونا۔ اس باب میں سے بیان ہے کہ عبادت اللہ تعالی کا اپنے بندوں پرایک لازمی حق ہے، جس کو ہانا اور اوا کرنا ضروری ہے اور اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالی بالا راوہ بندوں پر انعام واحسان فر مانے والے ہیں اور منعم وصن کی شکر گذاری ضروری ہے۔ عبادت اس شکر گذاری کی ایک صورت ہے۔ نیز اللہ تعالی قصد واختیار ہے بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیتے ہیں۔ جو شخص بندگی کرتا ہے وہ و نیا وا خرت ہیں ثمرہ پاتا ہے ، اور جو مندم و ثرتا ہے وہ مرا پاتا ہے بعنی بندے اپنے ہی فائدے کے لئے عبادت کرتے ہیں۔ اس لئے نیکی کی بزدی اقسام میں ہے ایک سے کہ آدی صمیم قلب سے ایسا بختہ یقین رکھے کہ ذبن میں جانب مخالف کا کوئی احتمال باتی ندر ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا بندوں پرایک لازمی حق ہے، اور وہ بندوں سے اس طرح مطلوب ہے

جس طرح تمام اہل حقوق اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔حضرت معاذرضی القدعنہ کی متفق علیہ حدیث میں اس حق کا ذکر ہے، وہ حدیث ہیہ ہے:

''آ تخضور مَيْلِلْنَهُ مَيْمُ نَے حضرت معاذرضی الله عنہ ہے دریافت کیا جم جانتے ہو، بندوں پراللہ کا کیاحق ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیاحق ہے؟'' حضرت معاذرضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں! آپ مَلِی بندوں کا کیاحق ہے؟'' حضرت معاذرضی اللہ عنہ نے کہ بندے اُسی کی بندگی کریں اوراس کے ساتھ کسی بھی چیز کوشریک نہ کریں ۔ اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پرحق یہ ہے کہ وہ اس شخص کو عذا ہ نہ دیں جوان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں ۔ اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پرحق یہ ہے کہ وہ اس شخص کو عذا ہ نہ دیں جوان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں ۔ اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پرحق یہ ہے کہ وہ اس شخص کو عذا ہ نہ دیں جوان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں ۔ اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پرحق یہ ہے کہ وہ اس شخص کو عذا ہ نہ دیں جوان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں' (مشکلو قاصدیٹ نہ بر ۲۰۰۷)

اور بیاعتقاداس لئے ضروری ہے کہ جمشخص کے ذہن میں کسی بھی ورجہ میں بیاحتمال باقی ہے کہ وہ ایک بریار نکما (بے مقصد) وجود ہے، رب مختار ومرید کی طرف ہے اس سے نہ تو کسی عبادت کا مطالبہ ہے اور نہ ترک عبادت پر کوئی کیڑ ہے تو ایسا شخص دہرید (بدعقیدہ) ہے۔ وہ اگر عبادت کرے گا بھی تو بے فائدہ ہوگی۔ اس کے دل پر عبادت کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور اس کے اور پر وردگار عالم کے درمیان فیضان کا کوئی ورواز ہ نہیں کھلے گا۔ اس کی عبادت دیگر عادات کی طرح محض ایک عادت ہوگی۔

### باب الإيمان بأن العبادة حقَّ اللَّه تعالى على عباده لأنه منعمَّ عليهم، مُجازِ لهم بالإرادة

اعلم: أن من أعظم أنواع البر: أن يعتقد الإنسانُ بمجامع قلبه بحيث لا يحتمل نقيضَ هذا الاعتقادِ عنده: أن العبادة حقُّ الله تعالى على عباده؛ وأنهم مطالبُوْن بالعبادة من الله تعالى، بمنزلةِ سائر ما يطالبُه ذَوُو الحقوقِ من حقوقهم ،قال النبي صلى الله عليه وسلم لِمُعاذ: ﴿ يا معاذُ! هل تدرى ما حقُّ الله على عباده، وما حقُّ العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم! قال: ﴿ فإن حقَّ الله على العباد أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا، وحقُّ العباد على الله تعالى أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا ﴾

وذلك: لأن من لم يعتقد ذلك اعتقادًا جازمًا، واحتمل عنده أن يكون سُدّى مهملا، لا يُطالَب بالعبادة، ولا يُؤاخَذ بها، من جهة رب مريدٍ مختارٍ، كان دهريا، لا تقع عبادته وإن باشرها بجوارحه بموقع من قلبه، ولا تُفتح بابا بينه وبين ربه، وكانت عادة كسائر عاداته.

ترجمہ:اس بات پرانیمان لانے کا بیان کہ عبادت بندوں پرانشد تعالی کاحق ہے،اس کئے کہ وہ ان پر بالا رادہ



انعام فرمانے والا اور ان کو بدلہ وہ نے والا ہے: جان کیں کہ نیکی کی ظیم ترین انواع میں سے یہ ہے کہ انسان صمیم قلب

ہے اس طرح اعتقادر کے کہ اس اعتقاد کی نقیض کا اس کے زد یک کوئی احتمال ندر ہے کہ: عبادت القد تعالی کا (ایک حتمی)

حق ہے اس کے بندوں پر ، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے اس حق کا مطالبہ بندوں سے اس طرح کیا گیا ہے جس طرح دیگر

ار باب حقوق اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں ، رسول اللہ طبیعی کی اس کے حضرت معاذرضی القدعنہ سے یوچھا: ''اہے معاذ! 
م جانتے ہو کہ بندوں پر القد تعالی کا کیا حق ہے؟ اور اللہ تعالی پر بندوں کا کیا حق ہے؟'' حضرت معاذرضی القد عنہ نے جواب دیا کہ: القداور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں! (لیعنی مجھے منہیں ہے) آپ سالسنی کی شرایا۔ ''بندول پر القد تعالی کے مواج کہ بندے اس کی عبادت کریں ۔ اور کس چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں ، اور بندول کا اللہ تعالی پر بیت ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں ۔ اور کس کی شہیں کرتا''

کے وہ اس محض کو عذا ب ندویں جوان کے ساتھ کس کوشریک بیش کرتا''

اور میال لئے ہے کہ جوخص ایباا عقد و جازم (مضبوط اعتقاد) ندر کھے، اور اس کے ذبہن میں بیا حتمال ہو کہ وہ ایک کلما مہمل وجود ہے، اس سے ندتو عبادت کا مطالبہ کیا گیا ہے اور نہ بااضیار باارادہ پروردگار کی طرف ہے ترک عبادت پراس کی پکڑ کی جائے گی، تو ایس محفص و ہر رہیہ ہے۔ اس کی عبادت و اقع نہیں ہوتی ۔ اگر چہوہ اپنے اعضاء ہے عبادت کرے ۔ اس کے دل کی تھاہ میں ۔ اور وہ عب دت کوئی درواز ہ نہیں کھولتی اس کے درمیان اور اس کے پروردگار کے درمیان اور وہ عب دت اس کی دوسری عادتوں کی طرح ایک عادت ہوتی ہے۔

لغات:

المبخمع: جمع مبخامع: جمع كرنے يا جمع بونى كر جمامع القلب ، پورا قلب ، ول كى تفاه منظالَبُ اسم مفعول ب منظالَبُ اسم مفعول ب المنظوى بددين جوعالَم كرتديم اور غير مخلوق بونے كا قائل بو، جوبيا نتا بوكديد نيا خودكار ب

公

公

☆

### صفت اراده کابیان

عنوان باب میں کہا گیا ہے کہ عبادت اللہ تعالی کاحق اس لئے ہے کہ وہ بالا رادہ منعم ونجازی ہیں۔ اس سلسلہ میں سیر بنیادی بات جان لینی چاہئے کہ حکمت ازلیہ میں اگر چہ سب باتیں طے ہیں، قضاء وقدر نے کوئی چیز باتی نہیں چھوڑی، جو بات ہونی ہے یانہیں ہونی ہے سب کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، کوئی حالت منظر ہبیں ہے، مگر نصوص شرعیہ اور تصریحات ملاء سے میہ بات بھی ثابت ہے کہ القد تعالی کی صفات میں ایک صفت ارادہ بھی ہے۔ ارادہ کے معنی ہیں کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرنا مثل زید کو سی خاص وقت میں پیدا کرنے کا فیصلہ کرنا یہ ارادہ ہے۔ صفت ارادہ فی نفسہا مستوی الطرفین ہوتی ہے۔ یعنی زید کو پیدا کرنا اور نہ کرنا وونوں یا تیں ورست ہوتی ہیں ، وونوں پہلوؤں کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوسکتا ہے گر جب
ایک پہلو کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوجاتا ہے اور کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اس کا نام اراوہ ہے۔ سور ق
الما کدہ کی پہلی ہی آیت میں ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں تھم کرتے ہیں ﴿ إِنَّ اللّٰه یا حکُمُ مایُویلُدُ ﴾ اور سور قالر جمان آیت ۲۹
الما کدہ کی پہلی ہی آیت میں ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں ﴿ کُسُلَ یَا وَ مُلْ وَ فَی شَانَ ﴾ یعنی جینے تصرفات عالم میں واقع ہور ہے
میں وہ سب انہیں کے تصرفات ہیں ، ہر آن کی نہ کسی چیز کے ساتھ ان کا ارادہ متعلق ہوتا رہتا ہے خرض شریعت میں قضاء
میں وہ سب انہیں کے تصرفات ہیں ، ہر آن کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ان کا ارادہ متعلق ہوتا رہتا ہے خرض شریعت میں قضاء
وقد ر کے ساتھ صفت ارادہ بھی ثابت ہے اور ابتد تعی کی قصد واراد ہے ہے انعام واحسان فر مانے والے ہیں اور ہندوں کو
ان کے اعمال پر دنیا وا تحرت میں بدلہ دینے والے ہیں ۔ اس لئے ان کی عبود میں ورک ہے۔

والأصل في ذلك: أنه قد ثبت في معارف الأنباء وورثتهم - عليهم الصلوات والتسليمات - أنَّ مَوْطِنًا من مواطِن الجبروت، فيه إرادة وقصد، بمعنى الإجماع على فعل، مع صحة الفعل والترك بالنظر إلى هذا الموطِن، وإن كانت المصلحة الفوقانية لاتُبقى ولاتذر شيئًا - إلا أوجب وجودَه، أو أوجب عدمَه، لاوجود للحالة المعتظرة بحسب ذلك.

ترجمہ: اور بنیادی بات اس بارے میں (یعنی خدا کے بالارادہ نعم و کج زی ہونے کے بارے میں ) یہ ہے کہ انبیاء اوران کے ورثاء (یعنی بنیاء) — ان پرائندگی ہے پایاں رحمیں اور سلام ہوں — کے عوم میں (یعنی نصوص شرعیہ اور اللہ کی تقریحات علیء ہے) یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مقامات جروت میں سے ایک مقام میں قصد وارادہ ہے (اللہ کی ذات سے تعلق رکھنے والی باتوں کو جنور و نسی ہے ایک مقام میں قصد وارادہ ہے (اللہ کی خات سے تعلق رکھنے والی باتوں کو باتوں کو باتوں کو جنور و نسی ہے کہ مقامات سے تعلق رکھنے والی باتوں کو جنور و نسی ہے کہ مجملہ معنی کی چیز کے کرنے کا فیصلہ کرنا و معلق نے کہ زیر کے ساتھ ارادہ ہی ہے ) اس مقام (یعنی صفت ارادہ ) کی طرف نظر کرتے ہوئے کرنا اور نہ کرنا ( دونوں باتوں ) کی درتی کے ساتھ (یعنی فی نفہ صفت ارادہ مستوی الطرفین کی جوئی ہے بالائی مصلحت ( یعنی حکمت خداوندی اور صفت قضاء وقد ر ) نہ تو کوئی چیز باتی رہنے دیتی ہوئی ہے اور نہ چھوڑتی ہے مگر دہ یا تو اس چیز کے ہونے کو واجب کرتی ہے یا نہ ہونے کو، اس ( مصلحت فو قانی ) کے اعتبار ہے کی حالت منتظرہ کا وجود ہی نہیں۔

 $^{\diamond}$ 

له شاه صاحب رحمد الله في التفهيمات (١:٢٣٤) م الكمار:

ثم بعده الجبروت، والتعبير عنها بالصفات لسان قاصر، وأقرب ما يُعبر به عنها أنها أسماءُ ٩هـ



# صفت ارادہ کے علق سے حکماء بررد

اس میں اختلاف ہے کہ نظام عالم کس طرح چل رہاہے؟ اسباب ہے مسببات کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ قدرت نے اشیائے عالم میں جوتا ثیرات رکھی بیں ان کی کارکردگی کی نوعیت کیا ہے؟ اس سلسلہ میں جاررائیں ہیں۔

- ا اشاعرہ: جری عادت کے قائل میں یعنی سنت الہی یہ چل رہی ہے کہ جب اسباب پائے جاتے میں تو القد تعالیٰ مسببات کو پیدا کرتے ہیں، جب آگ کا غذ کو جھوتی ہے تو القد تعالیٰ کا غذ کو جھوتی ہے تو القد تعالیٰ کا غذ کو جھوتی ہے تو القد تعالیٰ کا غذ کو جھوتی ہے۔
- ﴿ معتزلہ کے نزدیک بہ طریق تولید نظام عالم چل رہا ہے۔ تولید کے معنی بیں جننا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے علک واسباب پیدا کئے ہیں اور ان میں اثر انداز ہونے والی خصوصیات پیدا کی ہیں۔ اب ان اسباب وملل سے اطور وجوب واضطرار (Automatically)مسربات ومعمولات پیدا ہور ہے ہیں۔ اب ان تا ثیرات میں خدا کا کوئی دخل نہیں ہے۔ توبہ!
- سی حکماء اور فلاسفہ اعداد کے قائل ہیں۔ اعداد کے معنی ہیں تیار کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ مُبدا فیاض نے اسباب و تیار کردیا ہے۔ اب اُن سے وجوب عقلی کے طور پر آٹار ومسبات صادر ہوتے ہیں۔ مسبات، اسباب سے متخلف نہیں ہو سکتے یعنی فلاسفہ کے بزو میک اللہ تع الی صرف علت اُولی ہیں اور ان کا کام صرف اعداد ہے۔ اور اسباب علی حقیقہ ہیں، انہیں سے مسبات کا صدور ہوتا ہے۔ اب سلسلہ عالم میں مبدا فیاض کا کوئی دخل نہیں ہو، جیسے گھڑی بنانے والا افتیار وارادہ سے گھڑی بناتا ہے مگر جب اس کو بنا کرتیار کردیتا ہے اور اس کو چلادیتا ہے تو اب وہ چلتی رہتی ہے۔ وائے میکر کا اب اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔
- ﴿ ماترید مینا شیر کے قائل ہیں یعنی اللہ تعالی نے اشیاء میں اثر انداز ہونے والی تا شیرات پیدا کی ہیں۔ انہیں سے مسببات پیدا ہوتے ہیں اور بیتا شیرات وست قدرت میں ہیں۔ مسبب الاسباب اور علت العنل اللہ تعیلی ہی ہیں۔ مسبب الاسباب اور علت العنل اللہ تعیل ہی ہیں۔ جاتی آگ ہے۔ بہی برخق فدہب ہے۔ تفصیل معارف السنن (۱۳۲۱) میں ہے۔ جاتی آگ ہے۔ بہی برخق فدہب ہے۔ تفصیل معارف السنن (۱۳۲۱) میں ہے۔ غرض نظام عالم کے تعلق سے حکماء کا نظریدوہ ہے جواو پر بیان کیا گیا۔ اس لئے وہ صفت ارادہ ہمعنی کسی کام کا فیصلہ کرنا تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے نزویک ارادہ بایں معنی باطل ہے۔ بال ارادہ از لی کو وہ بانے ہیں۔ مگر اس کے تعلق حادث کے وہ قائل نہیں ، ان کے نزویک ارادہ از لی نے اسباب کو تیار کردیا ہے۔ اور اب وہ اسباب خود کار ہیں۔ چیز ول کے ساتھ ارادہ کے نیاتعلق قائم ہونے کا سوال ہی نہیں۔

 برخ بات ہے، حکماء کے نظریہ کے خلاف خودانسان کے اندراور کا مُنات میں دلائل موجود ہیں۔
حکماء کی کوتاہ بینی: حکماء صفت ارادہ کے تعلق حادث کوئیس سمجھ سکے۔ اس کا مقام بخی اعظم اور ملا اعلی کے در میان ہے۔ بخل اعظم ہے ذات وصفات قدیمہ کے جموعہ کو تعبیر کیا ہے اور ملا اعلی کی تفصیل پہلے گذر وچک ہے۔ صفات قدیمہ کا مخلوق کے ساتھ جو تعلق حادث اللہ تعالی کی صفت مخلوق کے ساتھ جو تعلق حادث اللہ تعالی کی صفت منہیں ہے۔ جیسے ہیرے کی چمک دمک نہ ہیرا ہے، نہ اس کی صفت، بلکہ اس کا اثر منہیں ہے۔ گرصفت سے بے تعلق بھی نہیں ہے۔ جیسے ہیرے کی چمک دمک نہ ہیرا ہے، نہ اس کی صفت، بلکہ اس کا اثر ہے۔ اس طرح صفت ارادہ کے تعلق حادث کو خیال میں لا نا چاہئے۔ مثلاً اللہ تعالی نے زید کو پیدا کیا تو یہاں دو چیزیں ہے۔ اس کا میں منہ اس کی سفت ارادہ کے تعلق حادث کو خیال میں لا نا چاہئے۔ مثلاً اللہ تعالی نے زید کو پیدا کیا تو یہاں دو چیزیں

میں ایک اللہ کی صفت خلق جوقد یم ہے دوسری اس صفت کا زید کے وجود سے تعلق، بیرحادث ہے۔ تعلق اللہ کی صفت نہیں ہے۔ البتة اس کا اثر ہے، جیسے ہیرے کی چمک ہیرے کا اثر ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے رسالہ محسن العقیدة میں لکھا ہے: و لایقوم بذاته حادث، فلیس فی ذاته و لافی صفاته حدوث، و إنما الحدوث فی تعلق الصفات

بمتعلقاتها حتى تطهر الأعمال، وحقيقتُه: أن التعلق أيضًا ليس بحادث، ولكن الحادث هو المتعلّق،

فيظهر أحكام التعلق متفاوتة لتفاوت المتعلّقات، وهو برئ عن الحدوث والتجدد من جميع الوجوه (التفهيمات الإلهية 1921).

غرض اُس مقام میں صفت ارا دہ کے تعلق سے کسی چیز کے مستوی الطرفین ہونے کے بعد ، ملا ُ اعلی کے علوم وہیئات کے تقاضے سے کسی چیز کے کرنے پر اتفاق ہوتا ہے ، یبی ارا دہ کا تعلق حادث ہے اور وہ صفت قدیمہ کی طرح ایک برحق حقیقت ہے ، جس کے اور اک سے حکما ہم وم رہ گئے اور انھوں نے اسباب کوخود کا رسمجھ لیا۔ جبکہ حقیقت رہے کہ اسباب کوکارکن یہی صفت ارا دہ کا تعلق بناتا ہے۔

عکماء کے خلاف دلیل: ایک مثال میں غور کریں اور پیکماء کے خلاف ' انفس' سے دلیل ہے: ہم ہاتھ بڑھا کر۔
مثال کے طور پر - قلم لیتے ہیں تو ہم بدیمی طور پر جانتے ہیں کہ ہم بدکام قصد واراوہ سے کرتے ہیں۔ حالا نکہ قلم لینے کے ارادے کی بہنست اور آ دمی کی خدا دا وصلاحیتوں کی بہنست قلم کالینا اور نہ لینا کیساں ہے اور قضاء وقد رکے اعتبار سے کوئی ایک بات طے ہے۔ اسی طرح جب خاص استعداد کسی چیز کے ہونے کولازم وواجب جائتی ہے تو خالق صور کی طرف سے وہ چیز وجود پذیر ہوجاتی ہے اور اس میں متجد دوحادث چیز کاکسی درجہ میں دخل ہوتا ہے جیسے زمینی مادوں میں استعداد پیدا ہوتی ہے تو ان پرصور توں کا فیضان ہوتا ہے۔ اور دعا کے بعد قبولیت نازل ہوتی ہے۔

و لاعبرة بقوم يُسَمَّوٰن الحكماءَ، يزعمون أن لاإرادة بهذا المعنى فقد حَفِظوا شيئًا، وعابت عنهم أشياء ، وهم محجوبون عن مشاهدة هذا الموطِن، محجوجون بأدلَة الآفاق والأنفس. أما حجابُهم : فهو أنهم لم يهتدوا إلى موطن بين التجلى الأعظم وبين الملاً الأعلى، شبيه

بالشعاع القائم بالجوهرة، ولله المثل الأعلى! ففي هذا الموطن يتمثل إجماعٌ على شيئ، استوجبه علومُ الملا الأعلى وهيئاتُهم، بعدُ ماكان مستوىً الفعل والترك في هذا الموطن.

وأما الحجة عليهم: فهى أن الواحد منا يعلم بداهة: أنه يمذّيده ويتباول القلم – مثلًا – وهو في ذلك مريدٌ قاصدٌ، يستوى بالنسبة إليه الفعل والترك، بحسب هذا القصد، وبحسب هذه القُوى المتشبّحة في نفسه، وإن كان كُلُّ شيئ بحسب المصلحة القوقانية: إما واجب الفعل أو واجب الترك، فكذلك الحال في كل مايستوجبه استعدادٌ خاص، فينزل من بارئ الصور نزول الصور على المواد المستعدة لها، كالاستجابة عقيب الدعاء، مما فيه دخل لمتجدّد حادثٍ بوجهٍ من الوجوه.

مر جمیہ: اوران لوگوں کا کوئی امترانبیں جو' حکما ہ'' کہلاتے ہیں: وہ گمان کرتے ہیں کہ بایں معنی کوئی ارادہ نبیں ہ یس انھوں نے یقیناً ایک چیز محفوظ رکھی اور متعدد چیزیں ان سے نیائب ہوگئیں اور وہ محروم رو گئے اس مقام (لیعنی صفت ارادہ کے تعلق حادث ) کے مشاہدہ کرنے ہے (یعنی بمجھنے سے ) (اور )ان کے خلاف انفس وآ فی قبیس در کل موجود ہیں۔ ر باان کامحروم رہنا تو وہ ہے ہے کہ انھوں نے اُس مقام (یعنی تعلق حادث) کی طرف راہ بیس یائی جو بچلی اعظم اور ما اُلعلی کے درمیان ہے، جواس روشن کے مشابہ ہے جو ہیرے کے ساتھ قائم ہے۔ اور اللہ کی شان اعلی ہے ( لیتنی ہیرے کی مثال بد تشبیہ ہے، کیونکہ ان کی شان لیس مسلمہ شیع ہے) پس اس مقام میں کسی ایسی چیز کے کرئے پر اتفاق پایا جا تا ہے جس کو ملاً اللي كے علوم اوران كى جيئتيں واجب ولا زم جانتی ہيں ،اس كے بعد كه دوامر اس مقام ميں مستوى الطرقين تھا۔ اور رہی ان کے خلاف دلیل: تو وہ بیہ ہے کہ ہم میں ہے ہر تخص بدیمی طور پر جانتا ہے کہ وہ اپناہاتھ بڑھا تا ہے اور مثال کے طور پر قلم لیتا ہے اور و ہ اس فعل میں ارا د ہ کر نے والا ،قصد کر نے والا ہوتا ہے ، درانحالیکہ یکسال ہوتا ہے اس کی نسبت لینااور نہ لینا، اِس ارادے کے امتیار ہے،اور ان صلاحیتوں کے امتیار ہے جواس کی ذات میں دراز ہونے والی ہیں،اگر چہ بال کی مصلحت( قضاء وقد راوراراد ہُ قدیمہ ) کے امتبارے ہر چیز کا یا تو کرنا ضروری ہوتا ہے بانہ کرنا۔ پس یمی صورت حال ہے ہراس چیز میں جس کو واجب ولازم جانتی ہے مخصوص استعداد ، پس وہ چیز اتر تی ہے خالق صُور کی طرف ہے صورتوں کے اتر نے کی طرح ، اُن ماڈ وں پرجن میں ان صورتوں کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے جیسے دعا کے بعد قبولیت ( کااتر نااور پیر )ان چیز ول میں ہے ( ہے )جس میں نئی وجود میں آنے والی حادث چیز کا دخل ہے ، دخل کی صورتوں میں ہے کسی صورت کے ڈر ایجہ۔

لغات وتركيب:

ھ نوکز کر بیکائی کی ۔۔

محروم مخبُون ح (اسم مفعول) وليل يمن مغلوب بوابوا إستوجبه : واجب والازم جائا المُعَشَبَحةُ (اسم فعل على العود: گرگٹ كاسرى پروراز بوتا فينزل يمن شمير مثنت ماموصول كر ف اوئى ب فاعل ) تشتُح الحرباء على العود: گرگٹ كاسرى پروراز بوتا فينزل يمن شمير مثنت ماموصول كر ف اوئى ب و ما يستوجبه يمن ب نزول الصور منصوب برزئ فاض ب أى كنزول النح مما فيه دخل إلى خبر به مبتدا محد وف ب أى هذا مما فيه إلنع.

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

## صفت ارادہ کے علق سے فلاسفہ کا ایک اعتراض اور اس کا جواب

فلاسفہ یہ کہسکتے ہیں کے صفت ارادہ کا تعلق حادث ما ننامصلحت فو قائی یعنی قضاء وقد راورارادہ قدیمہ کے امتبارے ش ثی کے وجوب سے بے خبری ہے یعنی جب قضاء وقد رئے ہر ہات طے کردی ہے اور ہر ہونے والی چیز کے ساتھ ارادہ کا اتعلق ما ننا از کی متعلق ہو چکا ہے تو اب اس کا ہونا واجب (ضروری) ہے۔ پھر دوبارہ اس ہونے والی چیز کے ساتھ ارادہ کا تعلق ما ننا پہلی بات سے جہالت ہے اور ایسی جہالت بھری بات شان خداوندی کے سزا وار کیسے ہو سکتی ہے؟ پس صفت ارادہ کے تعلق حادث کا قائل ہونا باطل ہے۔

اس کا جواب ہیہ کہ توبہ! توبہ! صفت ارادہ کا تعلق حادث جبالت بھری بات کیے ہوگئی ہے؟! وہ تو علم پر بن ایک حقیقت ہے اور وہ اس مقام کا پورا جو آ ادا کرنا ہے بعنی وہ اس حقیقت واقعیہ (تعلق حادث) کا پورا پورا اعتراف کرنا ہے۔ جبالت بھری بات تو جب ہوتی کہ کہا جاتا کہ:'' سرے ہے کوئی چیز ہوئی ضروری نہیں ، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں' نصوص شرعیہ نے ایک جبالت والی بات کی نفی کی ہے۔شرائع خداوندی نے تقدیر پر ایمان لا نا ضروری قرار دیا ہے۔ اور تقدیم پر ایمان کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ ہر بات قرار پا چکی ہے اور اس کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ وہ قرار دیا ہے۔ اور تقدیم پر ایمان کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ ہر بات قرار پا چکی ہے اور اس تھے ہیں جو تھے چوک نہیں سے تھے اور جو تھے چوک نہیں ہی ہو تھے چوک نہیں سے تھے اور جو تھے چوک گئے ہیں یعنی نہیں ۔ پہلے یہ حدیث گذر چکی ہے کہ:'' جواحوال تھے پہنچ ہیں اور ہو پھے ہور ہا ہے وہ تھے چوک نہیں ساتھ سے کہا جا ہے کہ:'' اللہ تعالی از ل میں طے کرے عاجز نہیں ہوگئے۔ اب بھی وہ قادر مطلق ہیں اور ہو پھے ہور ہا ہے وہ تقدیم دونوں پہلوان کی قدرت میں ہوں اور ہو ہی ہے ہور با ہے۔ صفت ارادہ کے تعلق حدث کے اعتبار سے سے اس جو دیش بی دونوں پہلوان کی قدرت میں ہور ہا ہے۔ صفت ارادہ کے تعلق حدث کے اعتبار سے ہور با ہے۔ صفت ارادہ کے تعلق حدث کے اعتبار سے ہور با ہے۔ صفت ارادہ کے تعلق حدث کے اعتبار سے ہور بات کی طرح بھی نہیں ہو ۔ جہالت بھری بات تو یہ ہے کہ قضاء وقد راورارادہ قد مید پر نظر کرے معاذ جہالت بھری بات تو یہ ہے کہ قضاء وقد راورارادہ قد مید پر نظر کرے معاذ

الله!الله تعالیٰ کوکا ئنات ہے ہے خل اور بےبس کر دیا جائے۔

حاصل کلام ہے کہ ارادہ از کی کے ساتھ ایساارادہ بھی ٹابت ہوگیا جس کا تعلق نیا قائم ہوتا ہے۔ اور انڈ تعالی قصد وارادہ ہے منعم وُکھاڑی ہیں اور اس احسان کے جواب ہیں عبادت واجب ہے، جس کی ادائی یا کوتا ہی پر دنیا و آخرت میں مجازات لازمی ہے۔ اور بیہ بات بھی ٹابت ہوئی کہ مدبر عالم نے تدبیر عالم کے لئے ایک شریعت واجب کی ہتا کہ لوگ اس پر چلیس اور اس سے فائدہ اٹھا کیں۔ اور تکلیف بالشریعہ کی مثال ایسی بھنی چاہئے، جیسے ایک آ قان ان غلاموں کو کسی خدمت پر ما مور کیا۔ جولوگ خدمت بجالائے، آ قان سے خوش ہوا اور جنھوں نے نافر ، فی کی آتو ان کے نام مورکیا۔ جولوگ خدمت بجالائے، آقان سے خوش ہوا اور جنھوں نے نافر ، فی کی آتو ان کے نام مورکیا۔ جولوگ فدمت بجالائے، آتان سے خوش ہوا اور جنھوں نے نافر ، فی کی آتو ان کے ویکہ اللہ کا بندوں کو مکلف بنانے میں کوئی فائدہ نہیں ، مگر شریعت میں ایسی بجازی تعبیرات بھی اختیار کی جاتی ہیں جو لوگوں میں متعارف ہوں۔ اس وجہ سے قضاء وقد رہیں سب کچھ طے ہونے کے باوجود، اور ہر چیز سے ارادہ از کی متعلق ہوجانے کے بعد بھی نصوص میں دونوں باتیں آئی ہیں کہ اللہ تعالی جو چاہئے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں اور بندے باختیار خودا چھے پر کے کام کرتے ہیں۔ ورنوں باتیں آئی ہیں کہ اللہ تعالی جو چاہئے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں اور بندے باختیار خودا چھے پر کے کام کرتے ہیں۔ میں کو جہ سے بڑاء و مزایاتے ہیں۔

- ﴿ الْكَوْرُبِيَالِيْرُ ﴾

و لعلك تقول : هـذا جهـل بـوجوب الشيئ بَحَسَب المصلحةِ الفوقانية، فكيف يكون في موطن من مواطِن الحق؟

فأقول: حاش لله! بل هو علمٌ وإيفاءٌ لحق هذا الموطن؛ إنما الجهلُ أن يقال: "ليس بواجب أصلاً" وقد نفت الشرائعُ الإلهية هذا الجهلَ، حيث أثبتت الإيمانُ بالقدر، وأن ما أصابك لم يكن لين يُحن لين يصح فَعْلُه وتركه بحسب هذا الموطن" فهو علمٌ حقّ لامحالة، كما أنك إذا رأيتَ الفَحلَ من المهائم يفعل الأفعالَ الفَحليَّة، ورأيتَ الفحلَ من المهائم يفعل الأفعالَ الفَحليَّة، ورأيتَ الأنشى تفعل الأفعالَ الأنشويَّة، فإن حكمتَ بأن هذه الأفعالَ صادرة جبرًا، كحركة الصحير في تدحرجه، كذبت؛ وإن حكمتَ بأنها صادرة من غير علة موجِبة لها، فلاالمزاجُ الفَخليُّ يوجب هذا الباب، ولاالمزاجُ الأنثوى يوجب ذلك، كذبت؛ وإن حكمتَ بأن الإرادة المتشبَّحة في أنفسهما تَحْكِي وجوبا فوقانيًا، وتعتمد عليه، وأنها لاتفور فورانًا استقلاليًا، كأن ليس وراءً ذلك مَرْميُ، فقد كذبتَ.

بل الحقُّ اليقينُ أمرٌ بين الأمرين؛ وهو: أن الاختيار معلول لايتخلف عن علله، والفعلَ الممرادَ توجبه العللُ، ولايمكن أن لايكون؛ ولكنَّ هذا الاختيار من شأبه: أن يبتهج بالنظر إلى نفسه، ولاينظر إلى مافوق ذلك؛ فإن أدَّيْت حقَّ هذا الموطِن، وقلتَ: "أجد في نفسي أن الفَعْلَ والترك كانا مستويَيْنِ، وأنى اخترتُ الفَعْلَ، فكان الاختيار علةً لفَعْله" صدقت وبورت؛ فأخبرتِ الشرائعُ الإلهية عن هذه الإرادة المتشبَّخةِ في هذا الموطِن.

وبالجملة: فقد ثبتت إرادة يتجدد تعلقها، وثبتت المجازاة في الدنيا والآخرة، وثبت أن مدبر العالم دَبَرَ العالم، بإيجاب شريعة يسلكونها، لينتفعوا بها، فكان الأمرُ شبيهًا بأن السيّد استخدم عبيده، وطلب منهم ذلك، ورضى عمن خدم، وسخط على من لم يخدُم، فنزلت الشرائع الإلهية بهذه العبارة، لِمَا ذكرنا أن الشرائع تنزل في الصفات وغيرها بعبارة ليس هناك أفصح و لاأبين للحق منها، أكانت حقيقةً لغويةً، أو محازًا متعارفًا.

ترجمہ:اورشایدآپ کہیں:یہ(یعنی صفت ارادہ کا تعلق حادث) مصلحت فو قانی (قضاء وقد راوراراد ہُ ازلی) کے اعتبار سے شی کے وجوب سے بے خبری ہے۔ پس وہ بات حق تعالیٰ کے مقامات (صفات) میں سے کسی مقام میں کیسے ہو گئی ہے؟

تو میں کہتا ہوں: معاذ اللہ! بلکہ وہ بات اس مقام (صفت ارادہ) کے حق کو جاننااور اس حق کی پوری پوری ادا لیگی



ت، جہاست، بی ہے کہ بہا جائے: ' وہ چیز قطعاً واجب نہیں' (یعنی اس کا ہوتا قطعاً ضروری نہیں) اور شرائع ہو ہے نہ اس جہاں کی تو یہ بہتے چوک گئی وہ تھے چوک گئی وہ تھے چئی بینیں سکتی تھی' اور رہا جبہ کہا جائے کہ: ' اس مقام (یعنی تعلق ہو دش) نہیں تھی ، اور جو جز تھے چوک گئی وہ تھے پہنی بینیس سکتی تھی' اور رہا جبہ کہا جائے کہ: ' اس مقام (یعنی تعلق ہو دش) کے امتبارے اُس کا کرنا اور نہ کرنا درست ہے' تو وہ قطعاً برحق علم ہے، جس طرح سے بیات ہے کہ جب آپ کی نر چو پائے کو زیند حرکت کرتے ویکھیں۔ پس اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ میح کات جو پائے کو زیند حرکت کرتے ویکھیں اور کی مادہ کو ماد پنجر کا اس کے لڑھکنے کی حالت میں حرکت کرنا تو آپ نے غلط فیصلہ کیا۔ اور اگر آپ فیصلہ کریں کہ وہ حرکات کی ایک علمت کے بغیر صاور بھور ہی ہیں جوان کو واجب کرنے والی ہے، ایس ند تو نرینہ مزاج اس سلسلہ کو واجب کرتا ہے، اور نہ ماد پند مزاج اس کو واجب کرتا ہے، تو بھی آپ نے غلط فیصلہ کیا۔ اور اگر آپ فیصلہ کریں کہ وہ ارادہ جوان دونوں کے ساتھ در از ہونے وال ہے وہ بالائی وجوب کی نقل کرتا ہے اور اس پر کوئی مقصد نہیں ہے، گویا ان حرکات کے پیچھے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو بھی آپ نے غلط فیصلہ کیا۔ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے تو بھی آپ نے غلط فیصلہ کیا۔ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے تو بھی آپ نے غلط فیصلہ کیا۔

بلکہ حق اور بقینی امر دونوں باتوں کے درمیان ہے۔ اور وہ ہیہ ہے کہ اختیار ایس معلول ہے جواپئی علتوں سے پیچھے خبیس رہ سکتا اور جو کام کرنا مقصود ہے اس کوعلتیں واجب کرتی ہیں۔ اور حمکن نبیں ہے کہ وہ نہ ہولیکن بیا اس کے حال میں سے بیاب ہوں کہ وہ مسر ور ہو، اس کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے ، اور اس کے اوپر کی جانب نہ در کیھتے ہوئے ، اور اس کے اوپر کی جانب نہ در کیھتے ہوئے ، اور اس مقام ( یعنی اختیار ) کا حق ادا کریں اور کہیں کہ: 'دمیں اپنی ذات کے اندر پاتا ہوں کہ کرنا اور نہ کرنا ور نہ کرنا کی علت ہوگیا' تو آپ نے بچ کہا اور نیکی کا کام کیا۔ پس شرائع ساوی میں دراز ہونے والا ہے ( یعنی کی کا کام کیا۔ پس شرائع ساویہ نے اس ارادہ کے بارے میں اطلاع دی ہے جواس مقام میں دراز ہونے والا ہے ( یعنی جو خداداد صلاحیتوں سے پیدا ہوتا ہے )

اور حاصل کلام: یہ ہے کہ ایسا ارادہ یقینا ٹابت ہوگیا جس کا تعلق نیا قائم ہوتا ہے اورد نیا وآخرت میں مجازات ٹابت ہوگئی۔ اور یہ بات ٹابت ہوئی کہ مد برعالم نے عالم کی تدبیر فرمائی ہے ایک شریعت واجب کر کے جس پرلوگ چلیں تا کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ پس معاملہ اس سے ماتا جاتا ہے کہ آتا نے اپنے غلاموں کوکسی خدمت پر مئا مور کیا اور ان سے وہ خدمت طلب کی۔ اور ان سے خوش ہوا، جنہوں نے خدمت کی ، اور ان سے ناراض ہوا جضوں نے خدمت نہ کی۔ پس اویان سے ناران ہوئے اُس وجہ سے جوہم نے (باب الایمان بصفات اللہ میں) ذکر کی ہے کہ شریعتیں صفات و نیم و کے سلمہ میں نازل ہوئے ہیں ایسی تعبیر سے جس سے فصیح ترتعبیر نہ ہواور واضح میں) ذکر کی ہے کہ شریعتیں صفات و نیم و کے سلمہ میں نازل ہوئے ہیں ایسی تعبیر سے جس سے فصیح ترتعبیر نہ ہواور واضح ترتعبیر نہ ہوئی بات کو بیان کرنے کے لئے ،خواہ وہ تعبیر حقیقت لغویہ ہویا مجاز متعارف ہو۔

﴿ وَيَنْزَرُ بِبَائِيَدُ ۗ ﴾ -

### لغت وتشريح:

# " حق الله" كي تفهيم كاطريقه

عبادت الله تغالی کا بندوں پرایک تل ہے چونکہ یہ ایک غامض علم ہے، جلدی سے بچھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔اس کئے شرائع البہ میں یہ حقیقت الی بنین باتوں کے ذریعہ ذبن شین کرائی گئی ہے جولوگوں کے زدیک مسلم اور بدیمی ہیں: ① لوگوں کو بیسم جھایا گیا ہے کہ اللہ تعالی بندوں پر انعام واحسان فرمانے والے ہیں۔اور مُنعم وحسن کاشکر بجالانا ضروری ہے اور عبادت نعتوں کے شکریہ کی ایک صورت ہے۔

﴿ لُوگُوں کو بتایا گیاہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ ہے روگر دانی کرتے ہیں اور ان کی عبادت نہیں کرتے ،ان کواللہ تعالیٰ دنیا میں سخت سزادیتے ہیں۔عادو ثمود اور فرعونیوں کا حال سب کومعلوم ہے۔

﴿ لوگوں کواس ہے بھی واقف کیا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ اطاعت شعاروں کوآخرت میں بہترین صلہ عطافر مائیں گےاور نافر مانوں کوسزادیں گےاوران کوجہنم رسید کریں گے۔

تفہیم کے ان تین طریقوں سے تین علوم وجود میں آئے ہیں:

- 🕕 تذكير بالاءالقد يعني الله كي نعمتون كا تذكره كرك لوگون كونسيحت كرنا ـ
- 🕑 تذکیر بایام الله یعنی گذشته نافر مان اقوام کی ہلاکت کے دا قعات ذکر کر کے لوگوں کوفیمائش کرنا۔
- ا تذکیر بالمعادلینی موت اور موت کے بعد کے احوال جیسے قبروحشر اور اس کے بعد کے احوال ذکر کرکے

لوگوں کو مجھا نا۔

### نوث: قرآن کریم میں ان تینوں علوم کی پوری پوری تشریح فرمائی تن ہے۔

ثم مكّنت الشرائعُ الإلهيةُ هذه المعرفةُ الغامضةُ من نفوسهم بثلاثةِ مقاماتِ مسلّمةِ عندهم، جاريةٌ مجرى المشهوراتِ البديهية بينهم:

أحدهما: أنه تعالى مُنعِم، وشكر المنعِم واجب، والعبادةُ شكر له على نعمه.

و الثاني: أنه يُجازِي المعرِضين عنه، التاركين لعبادته، في الدنيا أشدَّ الجزاء.

و الثالث: أنه يجازي في الآخرة المطيعين و العاصين.

☆

فانبسطت من هنالك ثلاثة علوم: علم التذكير بآلاء الله، وعلم التذكير بأيام الله، وعلم التذكير بأيام الله، وعلم التذكير بالمعاد، فنزل القرآن العظيم شرحًا لهذه العلوم.

تر جمہ: پھرشرائع ساویہ نے بید قیق علم لوگول کے دلول میں بٹھایا،ان کے نز دیک سلمہ تین باتوں کے ذریعہ جوان کے درمیان مشہور بدیمی باتوں کی طرح تھیں:

اول: یہ کہ اللہ تعالیٰ منعم میں اور منعم کاشکر واجب ہے۔ اور عبادت ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کاشکر بجالا نا ہے۔ دوم: یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جواللہ سے اعراض کرنے والے اور ان کی عبادت ترک کرنے والے ہیں ، ان کو دنیا میں سخت سمز اویتے ہیں۔

سوم: بیر کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اطاعت کرنے والوں کواور نافر مانی کرنے والوں کوان کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ پس یہاں سے تین علوم تھیلے: علم النز کیر بآلاء اللہ علم النذ کیر بایام اللہ اللہ الند کیر بالمعاد، پس اتر اقر آن کریم ان علوم کی تشریح کرتا ہوا۔

**☆** 

# " حق الله ' فطرى ميلان كي تعبير وترجماني ہے

عبدالست میں انسانوں کو جو در س معرفت دیا گیا تھا، اس کے اثر سے ہرانسان کی فطرت میں اپنے خالق جل مجدہ کی طرف میلان پایا جاتا ہے۔ یہ میلان قلبی ایک مخفی امر ہے اس کا نمود اور دکھا وا (Appearance) اس کے خلیفہ ( قائم مقام ) اور مَظِنَہ ( ملنے کی احتہ لی جگہ ) کے ذریعہ ہوتا ہے، اور وجدان سیح سے بیہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس مخفی میلان کی ترجمانی یہ عقیدہ کرتا ہے کہ:''عبادت اللہ تعالی کا اپنے بندوں پرحق ہے، کیونکہ وہ بالا رادہ منعم و مجازی ہیں'' اور یہ عقیدہ ذبہن شین کرنے کے لئے مذکورہ علوم ثلاثہ کی ضرورت ہے اس لئے شرائع الہید میں ان علوم کی تشریح کا بہت سے عقیدہ ذبہن شین کرنے کے لئے مذکورہ علوم شلاثہ کی ضرورت ہے اس لئے شرائع الہید میں ان علوم کی تشریح کا بہت

زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اور مضامین پھیر پھیر کربیان کئے گئے ہیں۔ پس جو تفس ارادہ خداوندی کامنکر ہے، یا ثبوت ت کا انکار کرتا ہے یا مجازات کا قائل نہیں ہے وہ بددین ہے، اپنی فطرت سلیمہ کوضائع کرنے والا ہے۔ وہ فطری میلان کے نائب وخلیفہ کو بعنی اس عقیدہ کو جواس میلان کی جگہر کھا گیا ہے خراب کر کے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارتا ہے۔

وإنسا عظمت العناية بشرح هذه العلوم: لأن الإنسان خُلق في أصل فطرته ميل إلى باريه جَلَّ مجدُه، وذلك الميلُ أمر دقيق، لا يَتَشَبَّحُ إلا بخليفته و مَظِنَّته؛ وخليفَته و مَظِنَّته على ما أثبته الوجدان الصحيح: الإيمان بأن العبادة حتَّ الله تعالى على عباده، لأنه منعم لهم، مجازٍ على أعمالهم. فصن أنكر الإرادة، أو ثبوت حقه على العباد، أو أنكر المجازاة فهو الدهرى الفاقدُ لسلامة فطرته، لأنه أفسد على نفسه مَظِنَّة الميل الفطرى، المُوْدَعِ في جبلته، ونائبة وخليفته والمأخوذَ مكانه.

ترجمہ: اور (قرآن کریم اور سابقہ شریعتوں میں ) اِن علوم ( اللاشہ ) کی تشریح کا بہت زیادہ اہتمام اس لئے کیا گیا ہے کہ انسان کی اصل فطرت میں اپنے خالق جل مجدہ کی طرف میلان پیدا کیا گیا ہے۔ اور بیمیلان ایک دقیق ( مخفی ) امر ہے۔ وہ محسوس شکل اختیار نہیں کرتا مگر اس کے خلیفہ اور منظنہ کے ذریعیہ اور اس کا خلیفہ ( نائب ) اور اس کا منظنہ ( یعنی کسی چیز کے حاصل ہونے کی اختمالی جگہ ) اس طور پرجس کو وجدان سیحے نے ثابت کیا ہے: '' اس بات پر ایمان لانا ہے کہ عبادت اللہ تعالی کا اپنے بندوں پرجق ہے، اس لئے کہ وہ ( بالارادہ ) ان پر انعام کرنے والے ہیں ( اور ) ان کوان کے اعمال کا بدلہ ویے والے ہیں ( اور ) ان

پس جو شخص اراد و خداوندی کا انکار کرتا ہے، یا بندوں پراللہ کے تق کے ثبوت کا انکار کرتا ہے یا مجازات کا انکار کرتا ہے، آتو وہ شخص ایساد ہریہ (بددین) ہے جواپی فطرت سلیمہ کو کھونے والا ہے۔اس لئے کہ اس نے اپنا نقصان کیا ہے اس فطری میلان کے مظنہ کو دگاڑ کر جواس کی فطرت میں ود بعت کیا گیا ہے اوراس میلان کے نائب و خلیفہ کواوراس کی جگہ میں کی ہوئی چیز کو دگاڑ کر۔

## فطرى ميلان ايك نوراني لطيفه ہے

وإن شئت أن تعلم حقيقة هذا الميل، فاعلم: أن في روح الإنسان لطيفة نوارنية، تميل بطبعها الى الله عزّ وجلّ، ميل الحديد إلى المغناطيس، وهذا أمر مدرك بالوجدان، فكلُ من أمعن في الفحص عن لطائف نفسه، وعرف كلَّ لطيفة بحيالها، لابد أن يُدرك هذه اللطيفة النورانية، ويُدرِكَ ميلها بطبعها إلى الله تعالى، ويسمى ذلك الميلُ عند أهل الوجدان بالمحبة الذاتية، مَثلُه كمثل سائر الوجدانيات لا يُقتنص بالراهين، كجوع هذا الجائع، وعطش هذا العطشان.

تر جمہ: اوراگرآپ اس میلان کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں تو جان لیس کہ روح میں ایک نورانی لطیفہ (باریک چیز)
ہے، جوفطری طور پرالقد تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے، جس طرح لو ہا مقناطیس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور سے چیز وجدان سے جانی جاتی ہے۔ جوفطری طور تی ہے۔ پس ہروہ محف جولطا نف کی اللہ جاتا ہے۔ کہ وہ اس نورانی لطیفہ کو پالے اور اس کے امتد تعالیٰ کی طرف فطری میلان کو بھی سمجھ لے۔ اور اہل وجدان کے نزدیک ہے کہ وہ اس نورانی لطیفہ کو پالے اور اس کا حال دیگر وجدائیات کے حال جیسا ہے دلائل سے وہ شکار نہیں کیا جاتا جیسے میصوص بھوکے کی بھوک، اور متعین بیا ہے کی بیاس۔

لغات: فخص (ف) فيخصًا عبه : تفتيش كرنا، كھودكريدكرنا بيجيالها. على د على ده كها جاتا ہے قبعد كلّ على جيالِه: ہرايك على د على د ه بيشار

## فطري ميلان كالبهى احساس نبيس موتا

الله تعالیٰ کی طرف فطری میلان شخص میں موجود ہوتا ہے۔ شخص کو اپنے خالق جل مجدہ سے محبت ہے۔ سورة

- ﴿ اَوْسُوْرَ بِيَالْفِيِّرُ ﴾

الطفیف آیت ۱۵ ہے ﴿ کَادُّ، إِنَّهُمْ عَنْ رُبِّهِمْ يَوْمَئِذِ لَمْحُبُواْبُونَ ﴾ (ہر ایانہیں، بینک و ولوگ اُس دن اپنے رب ہے روک دیئے جا کیں گارا خرت میں دیدار ضداوندی ہے محروم رکھے جا کیں گے اور پرمُروی ان کے سزا ہوگی۔اگر کفار میں اللہ کی مجبت اور شوق دیدار شہوتا تو زیارت ہے محروی ان کے لئے سزا کیے ہوتی ؟ غرض ہر انسان کی فطرت میں مجبت ذاتی گوندھ دی گئی ہے۔ گرانسان جب خلی تقاضوں میں لیعنی آل و مال کے دھندوں میں اور خواہشات کے دباؤ میں ہوتا ہے تو اس کو اس فطری میلان کا احساس نہیں ہوتا، جیسے ہوتی کرنے والی دواء خواہشات کے دباؤ میں ہوتا ہے تو اس کو اس فطری میلان کا احساس نہیں ہوتا۔ گرجب خلی تقاضوں کی مزاحمت ختم ہوجاتی ہوتا ہوتا گوی میلان کا احساس نہیں ہوتا۔ میں ہوتا ہے ہو آتی اور اس میں اور اس کے دواء سال ہوگیا، اب جس طرح تکلیف کا احساس شروع ہوتا ہے، محبت ذاتی بھی امجرتی ہوجاتی ختم ہوجاتی فطری میلان کا پیت چل جا اس کی مزاحمت دوصورتوں میں ختم ہوتی ہیں۔اور اس کی ضراحت ہوجاتے ہیں اور اس کی خصوصیات اور اس کی صلاحیتیں گھٹ جاتی ہیں۔اور اس کی حسوصیات اور اس کی صلاحیتیں گھٹ جاتی ہیں۔اور اس کی حسوصیات اور اس کی صلاحیتیں گھٹ جاتی ہیں۔اور اس کی خصوصیات اور اس کی حساس میں ہیں۔اور اس کی خواہس کے تقاضوں کی مزاحمت ختم ہوجاتی ہیں۔اور برمشقت عبادتوں کے ذریعہ مرتے ہیں۔اس میں اور برمشقت عبادتوں کے ذریعہ مرتے ہیں۔اس کی خواہ ہو تو تھی سفلی تقاضوں کی مزاحمت ختم ہوجاتی ہو اور برمشقت عبادتوں کے ذریعہ مرتے ہے پہلے ہی کشس کو مار دیا جائے تو بھی سفلی تقاضوں کی مزاحمت ختم ہوجاتی ہو اور برمشقت عبادتوں کے ذریعہ مرتے ہو کہلے ہو گئی ہو اور کی جائے تو بھی سفلی تقاضوں کی مزاحمت ختم ہوجاتی ہو اور برمشقت عبادتوں کے ذریعہ مرتے ہے پہلے ہی کشس کو مار دیا جائے تو بھی سفلی تقاضوں کی مزاحمت ختم ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہو بھی سفلی تقاضوں کی مزاحمت ختم ہوجاتی ہوجاتی ہو اور برمشقت عبادتوں کے ذریعہ مرتے ہوئی ہو گئی ہو اس کے دریعہ میں جائے ہو سال کے دریعہ مرتے ہو کہلے کی کھر ہو گئی ہو گئ

فإذا كان الإنسان في غاشية من أحكام لطائفه السفلية، كان بمنزلة من استعمل مُخَدِّرًا في جسده، فلم يُحِسَّ بالحرارة والبرودة، فإذا هَدَأْتُ لطائفُه السفلية عن المزاحمة: إما بموت اضطراري يوجب تَنَاثُر كثير من أجزاء نسمته ونقصانَ كثيرٍ من خواصَّها وقُواها، أو بموت اختياري، وتمسُّكِ حِيَلٍ عجبيةٍ من الرياضات النفسانية والبدنية، كان كمن زال المخدِّرُ عنه فأدرك ماكان عنده، وهو لايشعر به.

ترجمہ: پس جب انسان اپنے سفلی لطائف کے احکام کے پردہ میں ہوتا ہے تو وہ اس شخص سا ہوتا ہے جس نے کوئی ہے۔ حس کرنے والی چیز اپنے جسم میں استعال کی ہو، پس وہ گرمی، سردی کا احب س نہیں کرتا۔ پھر جب اس کے سفلی لطائف مزاحمت سے پرسکون ہوجاتے ہیں یا تواضطراری موت کی وجہ ہے جواس کے نسمہ کے اجزاء میں سے بہت سے اجزاء کے بھر جانے کو واجب کرتی ہے اور نسمہ کی خصوصیات اور اس کی صلاحیتوں میں سے بہت سول کے کم ہوجانے کو واجب کرتی ہے اور نسمانی اور جسمانی ریاضتوں میں سے جیب تدبیروں کو اختیار کرنے سے ، تو وہ واجب کرتی ہے یا اختیاری موت سے اور نسانی اور جسمانی ریاضتوں میں سے جیب تدبیروں کو اختیار کرنے سے ، تو وہ اس میلان کو سمجھتا ہے جو اس کو ماصل ہو گیا۔ پس وہ اس میلان کو سمجھتا ہے جو اس کو حاصل ہے ، در انحالیہ اس کو ادر اک کا شعور پہلے نہ تھا ( و ہو جملہ حال ہے سکان کے اسم کا)



### فطری میلان ضائع کرنے والوں کے احوال

انسان میں اللہ تعالی نے اپنے خالق جل مجد ہی طرف جو فطری میلان (نورانی لطیفہ) ودیعت فرمایا ہے، اگرانسان اس کو ضائع کر دیتا ہے اور زندگی بھروہ النہ تعالی کی طرف ماکل نہیں ہوتا تو مرنے کے بعدا پے لوگ دوشم کے ہوجاتے ہیں:

ایک: ساوہ طریقہ پر میلان کو ضائع کرنے والے یعنی جبل بسیط میں جتلا لوگ ، جن کو جبل کا اوراک ہوتا ہے سیہ دیا ہیں۔ جو اللہ تعالی پر ایمان تو رکھتے ہیں، گر ایمان کے تق ضوں کو پورانہیں کرتے ۔ نہ نمازیں پر چتے ہیں، نہ زکات اوا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ موت کے بعد کمال نوعی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کم ل نوعی کی تفصیل محت رائع کے باب اول ہیں گذر چکی ہے ۔ ایسے لوگوں پر ایمان کی برکت سے موت کے بعد پر کھا خروی احوال محت دائع ہوتے ہیں، گر اور اخروی نعمتوں سے کا مل مخت ہوتے ہیں، گر انکشاف ہا منہیں ہوتا ہوں ہیں آتی ہے کہ ان لوگوں ہیں انکشاف ہام کی استعداد مفتو د ہوتی ہے گئے ان اور وہ موت کے بعد جی احروی احوال کا ان پر کمشاف ہامی کی وجہ سے ان کی ایمانی صلاحیت بہت ہی کمز ور ہوتی ہے، اس وجہ سے اخروی احوال کا ان پر انکشاف تا منہیں ہو یا تا، اور وہ موت کے بعد حیران، پریشان اور مکتے گئے رہ جاتے ہیں۔

دوم: وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف بیر کہ فطری میلان کوضا نُع کردیا ہے، بلکہ ان کے قُوی علمیہ (ول وہ ماغ) غلط عقا کد ہے بھرے پڑے ہیں یاان کے قُوی عملیہ (اعضاء) بدکاریوں میں مبتلا ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہیں۔ان کے اخروی اور دیڑوی احوال درج ذیل ہیں:

اُخروی احوال: یہ لوگ پس از مرگ تھینچا تانی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ان کانفس ناطقہ (روح ربانی) چونکہ عالم بالاکی چیز ہے اس لئے وہ جبروت کی طرح تھنچ جاتا ہے۔ اوران کانسمہ (روح حیوانی) پستی کی طرف تھنچ جاتا ہے، کیونکہ اس نے فطری میلان کے برخلاف حالت کمارتھی ہے۔اوراس تجاذب کی وجہ سے ان کے نفوس سے ایک وحشت اٹھتی ہے اوروہ نفوس ہی پر چھا جاتی ہے اور یہ وحشت ناکی ان کے لئے مستقل سوہان روح بنی رہتی ہے۔ علاوہ ازیں بھی برزخ اور بھی اس کے بعد کے مواطن میں ان کے سامنے ایسے واقعات رونما ہوں گے جواس وحشت کے ترجمان اوراس کے بیکر ہائے محسوس ہوں گے، جیسے صفراوی مزاح آوی کوخواب میں آگ اور شعلے نظر آتے ہیں ،ای طرح ان لوگوں کے سامنے اربی ہوں گے، جیسے صفراوی مزاح آوی کوخواب میں آگ اور شعلے نظر آتے ہیں ،ای طرح ان لوگوں کے سامنے سانپ اور بچھونمو دار ہوں گے اوروہ ان کوڈسیں گے۔

نفس معرفت برب کومتلزم ہے، پس جو تحف اس معرفت (علم) ہے کورا ہوتا ہے، اس کی یہی سزا ہوتی ہے۔
د نیوی احوال: اور وہ لوگ جب تک بقید حیات رہتے ہیں، ملا اعلی کا غصہ ان کو گھیرے رہتا ہے۔ ان کا غصہ ملا کمن افل کے دلوں میں اور دیگر بااختیار مخلوقات (جن وانس) کے دلوں میں اس الہام کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ ان کومتا اور ایذا کیں پہنچاؤ ۔۔۔۔ چنانچدا ہے لوگ دنیوی زندگی میں بھی تنگی کا جینا جیتے ہیں۔ ہروفت دنیا کی حرص، ترتی کی فکر میں اور ایذا کیں گئر کے اندیشوں میں گھرے دیے ہیں۔

اوراس سزاکی بنیادلوگوں کے دلوں میں جو خیالات اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں ، ان کے اسباب کی معرفت ہے، جس کی تفصیل مبحث اول کے باب دہم میں گذر چکی ہے۔ جو شخص ان اسباب سے واقف نہیں ہوتا اور ہرے خیالات اور ہرے خیالات اور ہرے قیاضول کا سد باب نہیں کرتا اس کی سزا مبری ہے جواویر مذکور ہوئی۔

حاصل کلام سیہ کہ تین ہاتیں جروت کی جانب میلان ایسے اندل کرنا جوسفی تقاضوں کی مزاحمت سے نجات ویں اورا سے وہ آثار ویں اورا سے وہ آثار میں اورا سے وہ آثار میں اورا سے وہ آثار میں جن کا خالق حُور اور واجب وجود کی طرف مصلحت کلیے کے موافق ہر انسان پر فیضان ہوتا ہے۔ ایسانہیں سمجھنا چاہئے کہ بیتینوں باتیں لوگوں نے خود ہی اپ اورلوگوں نے خود ہی اپناور کر لی ہیں یاا یک ریت چل چاہئے کہ بیتینوں باتیں لوگوں نے خود ہی اورلوگوں نے خود ہی اپناور کی ہیں یاا یک ریت چل پڑی ہے جس کے مطابق لوگ عمل ہیرا ہیں۔ بلکہ بیا تیں در حقیقت اس نورانی لطیفہ کے تن کی اوا نیس ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف کھنچتا ہے۔ لوگ عبادت کے ذریعہ اس لطیفہ کے تن صلے کو پورا کرتے ہیں اوراس کی کمی کو سنوار تے ہیں۔خلاصہ بیہ ہے کہ عبادت و بندگی میلان قبی اورنوار نی لطیفہ کا ایک حق ہے جوآ دمی اوا کرتا ہے۔

#### فإذا مات الإنسان وهو غير مُقبل على الله تعالى:

فإن كنان عندمُ إقباله جهلًا بسيطا وفقدًا ساذجا، فهو شقى بحسب الكمالِ الوعي، وقد يُكشف عليه بعضُ ما هنالك، ولايتم الانكشاف لفقد استعداده، فبقى حائرًا منهوتا.

وإن كان ذلك مع قيام هيئة مضادة في قُواه العلمية أو العملية، كان فيه تجاذب: فانجذبت النفسُ الناطقة إلى صُفْع الجبروت، والنسمة بما كسبت من الهيئة المضادة إلى السفل؛ فكانت فيه وحشة ساطعة من جوهر النفس، منبسطة على جوهرها؛ وربما أو جب ذلك تمثُلُ واقعاتِ هي أشباح الوحشة، كما يرى الصفراوي في منامه النيران والشُعَلَ ——وهذا أصلٌ توجبهُ حكمة معرفة النفس.

وكان أيضًا فيه تحديقُ غضبٍ من الملأ الأعلى، يوجب إلهاماتٍ في قلوب الملائكة، وغيرها من ذوات الاختيار: أن تُعَذَّبَه وتُؤْلِمَه؛ ---وهذا أصلَّ تُوْجِبُهُ معرفةُ أسباب الخطرات

والدواعي الناشئة في نفوس بني آدم.

وبالجملة: فالميل إلى صُقع الجبروت، ووجوب العمل بما يَفُكُ وَثاقَهُ من مزاحمة اللطائف السفلية، والمواخذة على ترك هذا العمل، بمنزلة أحكام الصورة النوعية، وقواها، وآثارها الفائضة في كل فرد من أفراد النوع، من بارى ء الصُّور ومُفيض الوجود، وفق المصلحة الكلية، لاباصطلاح البشر، والتزامِهم على أنفسهم، وجَرَيَانِ رسومهم بذلك فقط، وكلُ هذه الأعمال في الحقيقة حقَّ هذه اللطيفة النورانية، المنجذِبة إلى الله، وتوفيرُ مقتضاها، وإصلاحُ عوجها.

ترجمہ: پس جب انسان مرجاتا ہے، درانی لیکہ وہ القد تعالی کی طرف متوجہ و نے والانہیں ہوتا:

تواگراس کی اللہ کی طرف بے تو جہی جہل بسیط اور میلان کو سادہ گم کرنا ہوتا ہے تو وہ کم نصیب رہ ج تا ہے ، کمال نوع کے اعتبار سے۔اور بھی اس پربعض وہ چیزیں منکشف کی جاتی ہیں جو و ہاں ( آخرت میں ) ہیں۔اور انکشاف تا م نہیں ہوتا ، انکشاف تام کی استعداد کے مفقو دہونے کی وجہ ہے ، پس وہ جیران ہکا بکارہ جاتا ہے۔

اوراگروہ بات (لیعنی الندتی کی طرف بے توجی ) ہوتی ہے اس کے تُو کی علمیہ اور عملیہ میں میلان کے برخلاف حالت کے قائم ہونے کے ساتھ ، تو اس میں کھینچا تانی ہوتی ہے: پس نفس ناطقہ جروت کی جانب کھنچ جاتا ہے ، اور نسمہ فطری میلان کے برخلاف ہیئت کے کمانے کی وجہ سے نیچ کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ پس ہوتی ہے انسان میں وحشت، چڑھنے والی اس کے نفس کی ذات پر ——اور بھی وہ چیز واجب کرتی ہے ایسے واقعات کے رونما ہونے کو جو وحشت کے پیکر ہائے محسوس ہوتے ہیں ، جن طرح صفراوی مزاج آدمی خواب میں آگ اور شعبے و کی معرفت کا علم ۔

د کی متا ہے ۔ اور یہ (سزاکی ) وہ بنیاد ہے جس کو ٹابت کرتی ہے نفس کی معرفت کا علم ۔

اور نیز ہوتا ہے انسان میں ملاُ اعلی کے غصہ کا ایسا تھیرنا جوالہا مات کو واجب کرتا ہے ملائکہ سافلہ کے دلوں میں ،اور
ان کے علاوہ ذی اختیار مخلوقات ( لیعنی جن وانس ) کے دلوں میں کہ وہ اس کوستا کیں اور اس کو تکلیف پہنچا کیں ۔۔اور
یہ (سزاکی ) وہ بنیا دہے جس کو ثابت کرتی ہے انسانوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے (کرے ) خیالات اور (برے )
نقاضوں کے اسباب کی معرفت۔

اور خلاصۂ کلام: پس جروت کی جانب میلان، اورائی باتوں پڑمل کا واجب ہونا جواس کی قید کو کھولدیں سفلی تقاضوں کی مزاحمت ہے، اوراس عمل کے ترک کرنے پرمؤاخذہ کا ہونا (بیتینوں باتیں) بمزلہ صورت نوعیہ اوراس کی صلاحیتوں کے احکام کے اوراس کے اُن آٹار کے ہیں جن کا نوع کے افراد میں سے برفرد پر فیضان ہوتا ہے، خالق سُؤر اور اہب وجود کی طرف سے، مصلحت کیا ہے موافق نہیں ہیں (ندکورہ تینوں باتیں) صرف انسانوں کے اتفاق

- ﴿ الْرَسُورُ لِبَالْمِيْلُ }

کرنے کی وجہ سے،اورانسانوں کے ان باتوں کواپنے اوپرلازم کرنے کی وجہ سے اوراس کے مطابق ان میں رواج چلنے کی وجہ سے۔اور اس کے مطابق ان میں رواج چلنے کی وجہ سے۔اور بیسب کام (یعنی ندکورہ تینوں کام) ورحقیقت اس نورانی لطیفہ کاحق بیں، جواللہ تعالیٰ کی طرف تھنچنے والا ہے،اوراس لطیفہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اوراس کی بجی کوسنوارنا ہے۔

#### لغات:

الصُفْع: جانب جمع اصْفَاع وجه توحیها: کمعنی بین رخ پھیرنااوراصطلاح معنی بین بات کوواضح کر کے سمجھانا، اس طرح بات بیش کرنا کہ کوئی البحض باقی ندر ہاور بات ذہن شین بوجائے مُفیض (اسم فاعل) افحاض افحاضة : بہانا، قیضان کرنا الفَوْمَ العمل او الممال: این اوپرواجب کرلین ان جَذَبَ کھی جانا أخدَق وَحَدُق: گھیرنا۔

#### تركيب:

السميلُ اپ دونوں معطوف ت كرماتھ لل كرمبتداء باور بسمنزلة الخ فبر ب فواهاكا عطف المصورة الموعية پر باور آثارهاكا أحكام پر من بادى ۽ إلى متعبق ب الفائصة سے وفق منصوب بزع فافض بادر عبد وركامتعلق وى بجو بسنزلة كامتعبق سے فقط كاتعلق لا كے تيوں مدفولوں سے بے۔ معمور بر بر وركامتعلق وى بر وركامتعلق ميں تو جيه تھا۔ سے مخطوط كرا جي اور مخطوط برلين سے كى ہے۔

# ہر حق :نفس کانفس پر ہوتا ہے، مہولت فہم کے لئے'' حق اللہ'' وغیرہ کہا جاتا ہے

اوپر خلاصۂ کلام کے طور پر تین یا تیں ذکر گئی ہیں: ایک: جبروت کی طرف میلانِ قبی، دوسری: ایسے انمال کا وجوب جوسفلی تقاضوں کی مزاحمت ہے بچاویں، تمیسری: ان انکم ل کے ترک پرمؤاخذہ کا ہونا۔ یہ تینوں یا تیں در حقیقت اس نورانی لطیفہ کاحق ہیں جواللہ تعالیٰ کی طرف میلان رکھتا ہے۔ گرچونکہ مضمون دقیق تھا۔ ہر کہ وجہ اس کونہیں سمجھ سکتا تھا۔ اور میلان قبلی اور لطیفہ نورانی کو سمجھ والے بھی معدود ہے چندلوگ ہی ہوتے ہیں۔ اس لئے عرف میں اس حق کو میلان کی طرف مضاف کیا جاتا ہے جس کی طرف وہ لطیفہ مائل ہوتا ہے میلان کی طرف مضاف کیا جاتا ہے جس کی طرف وہ لطیفہ مائل ہوتا ہے اور جس کا وہ قصد وارادہ کرتا ہے بعنی انٹد تعالیٰ کی طرف اس حق کومنسوب کیا جاتا ہے۔ اور اس کوحق نفس (خودا پناحق) کہنے کے بجائے حق اللہ کا موجوز کے بیا جاتا ہے۔ یہ گویا نفس کے بعض ربحانات کی تعیمین ہے، جس ربحان کی جہت سے وہ لطیفہ اللہ کی طرف میں بہت ہے ربحانات اور نقاضے ہوتے ہیں جیسے مال کی طرف ربحان،

خوبصورت یوی کی طرف ربحان، جاه ومرتبہ کی طرف ربحان ای طرح ایک ربحان اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہوتا ہے پس جس طرح '' مال ومنال کی خواہش'' کہنا نفس کے بعض ربحانات کی تعیین ہے۔ اور'' جاہ ومرتبہ کی خواہش'' کہنا بعض دوسرے ربحانات کی تعیین ہے۔ کیونکہ عبادت دوسرے ربحانات کی تعیین ہے۔ کیونکہ عبادت میلان قبلی اور لطیفہ 'نورانی کے نقاضے ہے وجود ہیں آتی ہے اور میلان ایک ربحان ہے۔ اور عبادت کو '' حق اللہ'' کہنا میلان قبلی اور لطیفہ 'نورانی کے نقاضے ہے وجود ہیں آتی ہے اور میلان ایک ربحان ہے۔ اور عبادت کو '' حق اللہ'' کہنا کو یا مختصر تجییر ہے اس لمبی عبارت کی کہ: ''عبادت نورانی لطیفہ کا تن ہے اس لطیفہ کے اللہ تعییل کی جانب مائل ہونے کی جہت ہے'' ۔ پس شرائع البہد میں پیچھیت ای مختصر ، آسان تعبیر میں اداکی گئی ہے تا کہ لوگ اپنے خدا دادعلوم کے ذریعہ اس کی تعبیر میں اور سنت الٰہی بھی بی جاری ہے کہ دقیق مضامین کو ان کے مناسب مثالی صورتوں میں نازل کیا جاتا ہے جس طرح معنویات خواب میں ایس کی نظیر ہوتی طرح معنویات خواب میں ایس کی نظیر ہوتی ہیں۔ پس دکھائی جاتی ہیں جو عادۃ اس معنی کے لئے لازم ہوتی ہیں یاس کی نظیر ہوتی ہیں۔ پس دکی کی زبان میں بہل ترتعبیر اختیار کرتے ہوئے کہا گیا کہ: ' عبادت اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پرجن ہے''

ای طرح دیگر حقوق کو بھی جھنا چاہئے۔ جیسے قرآن کا حق ایمان داروں پر یہ ہے کہ وہ اس کی تعظیم کریں اوراس کے احکام کی قبیل کریں۔ رسول اللہ مُنالِنَّهُ یَکُمُ کا مت پر بیت ہے کہ وہ آپ ہے محبت رکھیں اور آپ کی پیروی کریں۔ آقا کا غلاموں پر بیت ہے کہ وہ آقا کی خیرخوابی اور تابعداری کریں، والدین کا اولا دیر بیت ہے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک برتیں اور رشتہ داروں کا حق صادرتی ہے، اس طرح اولا دکا ماں باپ پر، شوہر کا بیوی پر، بیوی کا شوہر پر، است ذکا شاگر دیر، شاگر دیر، شاگر دکا استاذیر، باوشاہ کا رعایا پر، رعایا کا بادشاہ پر اور مملوکہ جانور کا مالک پرحق ہے۔ بیسب حقوق درحقیقت آدی کے اپنی ذات پر اپنے ہی حقوق ہیں۔ جذبہ بندگی کا حق ہے کہ اس جذبہ کو پورا کیا جائے، قرآن کریم پر ایمان رکھنے کا حق سے کہ اس جذبہ کو پورا کیا جائے، قرآن کریم پر ایمان رکھنے کا حق بیہ ہے کہ آس کی اجواج ہانور کے مالک ہونے کا حق سے کہ اس کی اچھی طرح دیکھے بھال کی جائے وقیس علی ھذا۔

۔ غرض بیسب حقوق نفس کے نفس پر ہیں، تا کہ نفس اپنے کمال کی تحمیل کرے، اگر وہ حقوق کی اوا ٹیگی کرتا ہے تو اپنے نفع کے لئے کام کرتا ہے، کسی پرکوئی احسان نہیں کرتا اور اگر وہ حقوق اوانہیں کرتا تو اپنی ذات پرظلم وزیادتی کرتا ہے، کسی کا کوئی خاص نقصان نہیں کرتا۔

مگران تمام حقوق کی نسبت نفس کی طرف نہیں کی جاتی بلکدان کی طرف کی جاتی ہے جن ہے معاملہ ہے اور جن کی طرف سے مطالبہ ہے ہیں کہا جاتا ہے القد کاحق ،قرآن کاحق ،رسول کاحق النح لہٰذا آپ سرسری باتوں پر نہ رکیس ، بلکہ حقائق کوجس طرح کہ وہ نفس الا مرمیں بیں ثابت کریں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بیتحقیق ایک انمول فائدہ ہے ،اس کی انہیت بیجھنے کی کوشش کریں۔ و من لم یَذُو (جونہ چکھے اُسے کیا پرتہ چلے؟!)

- ﴿ (وَ وَرَبَالِينَ لِي ا

ولما كان هذا المعنى دقيقاً، وهذه اللطيفة لاتُدركها إلا شِرْذِمَةٌ قليلَة، وجب أَنْ يُنْسَبَ المحقّ إلى ما إليه مالت، وإياه قصدت، ونحوّه انْتَحَتْ، كأن ذلك تعيينٌ لبعض قُوى النفس، التي مالت من جهته، وكأن ذلك اختصارُ قولِنَا: "حقَّ هذه اللطيفة من جهة ميلها إلى الله" فنزلت الشرائع الإلهية كاشفةً عن هذا السر، بعبارة سهلة يفهمها البشر بعلومهم الفطرية، ويعطيها سنةُ الله: من إنزال المعانى الدقيقة، في صور مناسبة لها بحَسَب النشأة المثالية، كما يتلقى واحد منا في منامه معنى مجردًا في صورة شيئ ملازم له في العادة، أو نظيرِه وشِبْهِهِ فقيل: "العبادة حق الله تعالى على عباده"

وعلى هذا ينبغى أن يُقَاسَ حقُّ القرآن، وحق الرسول. وحق المولى، وحق الوالدين، وحق الأرحام؛ فكلُّ ذلك حقُّ نفسه على نفسه، لِتَكُمُلَ كمالَهَا، ولا تقترفَ على نفسها جورًا ولكن نسب الحقُّ إلى من معه هذه المعاملةُ، ومنه المطالبةُ، فلا تكن من الوافقين على الظواهر، بل من المحققين للأمر على ما هو عليه.

تر چمہ: اور جب کہ میضمون دیتی تھا اور اس لطیفہ کا ادر اک بھی معدود ہے چندلوگ بی کر سکتے تھے اس لئے ضروری ہوا کہ وہ حق منسوب کیا جائے اس کی طرف وہ لطیفہ مائل ہوتا ہے۔ اور جس کا اس لطیفہ نے ارادہ کیا ہے اور جس کی طرف کا اس لطیفہ نے قصد کیا ہے، گویا وہ انتساب نفس کے بعض تُو می (رجانات) کی تعیین ہے، جس رجان کی وجہ سے وہ نفس مائل ہوتا ہے۔ اور گویا وہ انتساب ہمارے اس قول کا مخص ہے کہ: ''اس لطیفہ 'نورانیہ کا حق ، اس کے اللہ کی طرف جھکنے کی جہت ہے' پس ساوی شریعتیں نازل ہوئی اس راز کو کھولتی ہوئیں ایسی آسان تعمیر ہے جس کو سجھ لیس کی طرف جھکنے کی جہت ہے' پس ساوی شریعتیں نازل ہوئیں اس راز کو کھولتی ہوئیں ایسی آسان معانی کے مناسب لوگ اپنے فطری علوم سے۔ اور دیتی ہے اس عبارت کوسنت الہی یعنی وقیق معانی کو نازل کرنا ان معانی کے مناسب صورتوں میں عالم مثال میں پائے جانے کے اعتبار ہے، جس طرح حاصل کرتا ہے ہم میں سے ایک آ دمی خواب میں محص معنوی بات کو ایسی چیز کی شکل میں جو اس معنی کے لئے عادۃ لازم ہے یاس کی نظیر ہے یا اس سے ملتی جلتی ہے، پس محص معنوی بات کو ایسی چیز کی شکل میں جو اس معنی کے لئے عادۃ لازم ہے یاس کی نظیر ہے یا اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے، پس محص معنوی بات کو ایسی چیز کی شکل میں جو اس معنی کے لئے عادۃ لازم ہے یاس کی نظیر ہے یا اس سے ملتی جلتی ہاتی ہیں گائے: ''عبادت اللہ تقالی کا اسے بندوں پر حق ہے''

اوراس طرح مناسب ہے کہ مجھا جائے قرآن، رسول، مولی، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق کو۔ پس بیسباس کی ذات کے اس کی ذات پر کسی ظلم کاارتکاب نہ کرے، مگر وات کے اس کی ذات پر کسی ظلم کاارتکاب نہ کرے، مگر وہ خق منسوب کیا گیا ہے۔ اس کی طرف جس کے ساتھ بیمعاملہ ہے اور جس کی طرف سے مطالبہ ہے، پس نہ ہوتو سرسری باتوں پر تھم ہرنے والوں میں سے اس پر جس پر وہ (نفس الا مرمیں) ہے۔ باتوں پر تھم ہرنے والوں میں سے اس پر جس پر وہ (نفس الا مرمیں) ہے۔ لفات: الشیر ذِمَة: لوگوں کی قبیل جماعت، جمع شوا ذِم وَ شَوَا ذِلْهِم الله علیہ النسحی المشیعی : قصد کیا۔ حَقَقَ

الشيئ: ثابت كيا، واجب كيا، مؤكدكيا\_

#### اب ---

## شعائراللدكي تغظيم كابيان

گذشتہ باب کے آخر میں قر آن کریم اور نی کریم سیالتنگیز کے حقوق کا ذکر آیا ہے۔ یدونوں شعائر القدیم سے ہیں۔
اس لئے اب یہ باب شعائر اللہ کی تعظیم کے بیان میں ہے۔ شعائر اللہ کا ذکر قر آن کریم میں جار جگہ آیا ہے۔ سورة البقرہ آیت ۱۵۸ میں صفاوم وہ نامی پہاڑیوں کو تجملہ شعائر اللہ بتایا گیا ہے۔ سورة الحج آیت ۲۳ میں قربانی کے بڑے جانور: اونٹ، گائ بھینس کو تجملہ شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ سورة المائدہ آیت ۲ میں مؤمنین کو مخاطب کر کے تھم دیا گیا ہے کہ شعائر اللہ کی برخر حق میں مقائر اللہ کی برخر حق میں کرو۔ اور سورة الحج آئیت ۳۲ میں فرمایا ہے ﴿ وَمَنْ یُعظّم شَعَائِرَ الله فَائَها مِنْ تَقُوٰی الْقُلُوٰب ﴾ (جو محف شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا پیشعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا پیشعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تھائر اللہ کی تعظیم دی اللہ سے کہ شعائر اللہ کی تعظیم دل کے تقطیم دل میں تقوی کی علامت ہے۔ شعائر اللہ کی تعظیم وی کرتا ہے جس کے دل میں تقوی اورخوف خدا بوتا ہے۔

کے تقوٰی کی علامت ہے۔ شعائر اللہ کی تعظیم وی کرتا ہے جس کے دل میں تقوی اورخوف خدا بوتا ہے۔

شعانو، شَعِیْوَۃ یا شِعَادِۃ کی جُمع ہے جس کے لغوی معنی علامت کے ہیں۔ اور اصطلاح میں شعیر ۃ وہ نشانی ہوئے اس چیز کو بتاتی ہے جس کے لئے وہ مقرر کی گئی ہے، جیسے منارہ سجد کی مخصوص علامت ہے اور شرکی ڈاڑھی مسلمان ہوئے کی نشانی (یو نیفارم) ہے اس طرح وہ اہل ان اور احکام جو دین اسلام کی علامتیں اور پیچان ہیں وہ سب شعار اللہ ہیں۔ سورۃ الحج آیت سیم شعائر اللہ کو حُورُ هات اللہ (اللہ کے محترم احکام) بھی کہا گیا ہے۔ پس تمام وہ چیزیں جن کو اللہ تا اللہ اللہ علی سے اس طرح اللہ کے تمام محترم احکام شعائر اللہ ہیں۔ شاہ عبد اللہ ارقام فرماتے ہیں:

" و شعبانو الله در عُر ف و سي م کانات واز منه وعلامات واوقات عبادت را گویند به امامکانات عبادت: پس مثل کعبه وعرفه و مز دلفه و جمار ثلاثه وصفا و مروه و منی و جمع مساجداند، واما از منه: پس مثل رمضان واشهر حرم وعید الفطر وعید النخر و جمعه وایام التشر یق اند، اماعلامات: پس مثل اذان واقامت وختنه ونماز جماعت ونماز جمعه ونماز عبادت بلکداز و نمازعیدین اند و ربحه چیز بامعنی علامت بودن مختق ست، زیرا که مکان و زمان عبادت نیز از عبادت بلکداز معبودیا و می و مِد (فتح العزیز ۱۱ مهرورة البقرة آیت ۱۵۸)

شعائر الله کی اہمیت: ادبیان ساوید کا مدار شعائر الله کی تعظیم پراوران کے ذریعہ الله کی نزد کی حاصل کرنے پر ہے۔ یعنی شعائر الله صرف شریعت محدید علی صاحبہا الصلوٰ قوالسلام ہی میں نہیں ہیں۔ بلکہ سابقہ تمام ساوی ادبیان میں شعائر اللہ کا

- ﴿ اَوْ اَوْ اَرْ اَلِيَالِيَ الْ

وجودرہا ہے اوراس کی وجہ وہ ہے جس کی طرف ہم نے مبحث رابع کے باب سوم میں اشارہ کیا ہے کہ سعادت حاصل کرنے کا جوآسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بہیمیت سے ملکیت والے وہ اعمال کرائے جا کیں جواس کے بس میں ہیں۔اس طرح رفتہ رفتہ آ دمی ملائکہ سے مشابہ ہوجائے گا جوانسان کی معراج کمال ہے۔اور شعائر اللہ سے ملائکہ کوخاص مناسبت ہے، وہ ان کے گرویدہ ہوتے ہیں پس انسانوں پر بھی ان کی تعظیم و تکریم لازم ہے۔افرشعائر اللہ سے ملائکہ کوخاص مناسبت ہے، وہ ان کے گرویدہ ہوتے ہیں پس انسانوں پر بھی ان کی تعظیم و تکریم لازم ہے۔افرشعائر اللہ سے مناسبت ہے، وہ ان کے گرویہ ہوتے ہیں پس انسانوں پر بھی ان کی تعظیم و تکریم کا زم ہے۔افرشعائر اللہ ہے میں بیس انسانوں پر بھی ان کی تعظیم و تکریم کا در میں ہوئے ہیں۔

" و نیز آگابانیده اند که در عالم مثال حقائق شعائر البیمتمثل شده است ، وازان صیمثل بین بین شعائر واصل شده ، و ملائکه فوج فوج بیل شعائر اصاطه کرده اند و و معنی شعائر اشیاء کونیه محسوسه که خدا تعالی را بیل ، عبادت توال کرد ، ما نند کعبه که طواف آس عبادت بعضرت مبعود است ، و ما نند قر آن که تلاوت آل مقر باست ، محضرت و او ، و ما نند لفظ الله و حمن و صائر اسائے البیه که ذکر آنها با و مقر باست ، و ما نند صدقه و صوم و غیر آل . و جر چداز شعائر الله شود برینی آدم تعظیم او واجب است ، و از حقیقت قر آن برای ضعیف مخاطبها می رود ، و صلاوت و طراوت آل بدرک می گردد "

شعائر القد کیا ہیں؟ شعائر القد سے مرادوہ ظاہری اور محسوں چیزیں ہیں جن کوالقد تعالیٰ نے اس لئے مقرر کیا ہے کہ لوگ ان کے قر بعید القد تعالیٰ کی عباوت کریں اور دین ہے ان چیز وں کا ایسا گہر اتعلق ہوتا ہے کہ لوگ ان کی تعظیم کوالقد تعالیٰ کی تعظیم ہیں اور ان کے حق میں کوتا ہی کوالقد کے معاملہ میں کوتا ہی تصور کرتے ہیں۔ مثلاً ہے ممل مسلمان بھی قرآن پاک کو چوہتے ہیں۔ مربے رکھتے ہیں اور اس کا کفارہ قرآن پاک کو چوہتے ہیں۔ سربے رکھتے ہیں اور اس کا کفارہ وربافت کرتے ہیں۔ کونکہ شعائر اللہ کی تعظیم اوگوں کے وہ اس میں ایسی رہے ہیں گئی ہے کہ وہ کم بی نہیں سکتی ، الا یہ کہ ان کے دل کا کرے گئر ہے ہوجا کیں۔

#### ﴿باب تعظيم شعائر الله تعالى ﴾

قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَآئِرِ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوبِ ﴾ اعلم: أن مبنى الشرائع على تعظيم شعائر الله تعالى، والتقرب بها إليه تعالى، وذلك لِمَا أومأنا إليه: من أن الطريقة التي نصبها الله تعالى للناس هي محاكاة مافي صُقْع التجرد بأشياء يَقُرُب تباولُها للبهيمية.

وأعنى بالشعائر: أمورًا ظاهرة محسوسة، جُعلت لِيُغبَد الله بها، واختصَّت به، حتى صار تعظيمُها عندهم تعظيمًا الله، والتفريطُ في جنبها تفريطا في جنب الله، ورُكز ذلك في صميم قلوبهم، لا يخرج منه إلا أن تقطع قلوبُهم.

- ﴿ أُوسَوْرَ لِيَالْمِينَ لِهِ ﴾

تر چمہ: شعائر اللہ کی تعظیم کا بیان: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: '' اور جو شخص دین کی یادگاروں کا پورالحاظ رکھ گا تو اس کا بیلے لخاظ رکھنا دل سے اللہ سے ڈرنے ہے ہوتا ہے'' جان لیس کہ شریعتوں کا مدار شعائر اللہ کی تعظیم پر اور ان کے ذریعہ اللہ کا تقریب حاصل کرنے پر ہے۔ اور بیات اُس وجہ سے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے مقرر کیا ہے وہ اس چیز کی مشاہبت پیدا کرنا ہے جو تج دکی جانب میں ہے (یعنی ملائکہ کے احوال اپنے اندر پیدا کرنا ہے ) ایسی چیز وں کے ذریعہ جن کو لینا (یعنی اختیا رکنا) ہیمیت کے لئے آسان ہے (یعنی جو اللہ کی اعمال ہیمیت کے لئے آسان ہے (یعنی جو اللہ کی اعمال ہیمیت کے لئے آسان ہے (یعنی جو اللہ کی اعمال ہیمیت کے لئے آسان ہے (یعنی جو اللہ کی اعمال ہیمیت کے لئے آسان ہے دریعہ وہ اللہ تعالیٰ کی اور شعائر ہے میری مراووہ طاہری ، محسوس امور جیں جو اس لئے مقرر کئے گئے جیں تا کہ ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے اور وہ چیز میں اللہ تعالیٰ کی ساتھ اس طرح محصوص ہوئی جیں کہ ان کی تعظیم ہوگوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی معالم جیس کو تا بی اللہ کے ساتھ اس کو تا بی اللہ کے ساتھ اس کو تا بی ہوگئی ہے۔ اور وہ بات لوگوں کے دلوں ک کی تعظیم ہوگئی ہے اور ان کے معالم جیس کو تا بی اللہ کے معالم جیس کو تا بی ہوجا کمیں ان کے دل۔

کی تعظیم ہوگئی ہے اور ان کے معالم جیس کو تا بی اللہ کے اللہ کی بالہ بی نا کہ ان کے دلوں ک کی تعظیم موتا صفح بانب۔ خاکلی مُحَاکاۃ مشابہ ہوتا تناول المشین کین بالمشین خاص ہوتا صفح وہ جانب۔

شعائر الله کیسے شکیل یاتے ہیں؟

شعائرا شدقدرتی طور پر، فطری انداز سے تفکیل پاتے ہیں۔اس کی تفصیل ہے کہ لوگوں کے دل کسی بات پر مطمئن ہوجاتے ہیں اور وہ بات مشہوراورشائع ذائع ہوجاتی ہا ور بدیبیات اولیہ ہیں شامل ہوجاتی ہے اور اس بیں لوگوں کے ادنی درجہ کا شک باتی نہیں رہتا۔اس وقت رحمت خداوندی ایس چیز وں کی صورت ہیں طاہم ہوتی ہے، جن کولوگوں کے دل اوران کے وہ علوم جوان ہیں شائع ذائع ہیں،ان چیز ول کو واجب ولازم جانے ہیں۔پس لوگ ان کو تبول کر لیتے ہیں۔اوران چیز ول کی حقیقت واشکاف کردی جاتی ہیں اوران چیز ول کو اجب بولوگ ان کی اہمیت ہم جہ جاتے ہیں اوران چیز ول کو تعظیم و تکریم کی وجوت چاردا تک عالم میں کیساں طور پر پھیل جاتی ہے۔ جب بیصورت حال ہوجاتی ہیں اوران چیز ول کو تعظیم لوگوں پر لازم کردی جاتی ہیں اوران چیز ول کی تعظیم لوگوں پر لازم کردی جاتی ہواتی ہے اوراس میں کوتا ہی پر مواخذہ کیا جاتا ہے، جیسے الشد کے نام کی شم کھانے والا دل میں یہ اعتقادا س کا مؤاخذہ کیا جاتا ہے اور وہ تم تو ڑے کی کا تو اللہ کے معالمہ میں کوتا ہی ہوگ ۔ چنا نچہ حسب اعتقادا س کا مؤاخذہ کیا جاتا ہے اور وہ تم تو ڑے کی کواری کا مؤاخذہ کیا جاتا ہے اور وہ تا ہے۔ بہی صورت حال شعائر اللہ کے معالمہ میں لوگوں کی ہے، جب بھی چیز میں ان کے درمیان مشہور ہوجاتی ہیں اوران کے علوم ان چیز ول کی تابعداری کرتے ہیں لینی ان چیز ول کی عظمت لوگ تسلیم کر لیت ہیں تو ان کے علوم کا بیانتیا دوہ چیز میں واجب کرتا ہے:

ا اب رحمت خداوندی ان لوگوں پرانہیں چیزوں کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ نظام عالم کامدار'' آسان سے آسان تر'' پر ہے اور جب لوگوں نے ان چیزوں کی اہمیت مان لی تو اب ان کے لئے ان امور کی تعظیم بجالا ٹا آسان ہوجا تا ہے۔اس لئے ان چیزوں کوشعائر اللہ قرار دیا جاتا ہے، تا کہ لوگ ان کے ذریعہ تقرب حاصل کریں۔

﴿ لوگوں کومکلف کیا جاتا ہے کہ وہ ان چیز وں کی زیادہ سے زیادہ تعظیم وتکریم کریں ،اس سے ان کو کمال مطلوب حاصل ہوگا شعائز اللہ کی اس میں خلل نہ پڑے کا میا بی کاراستہ ہے۔

مثال سے وضاحت: اماکن جے: کعبر شریف، صفام دہ ، منی ، عرفات ، مزدلفہ اور جمار ثلاثہ کا احرّ ام لوگوں کے دلوں میں عرصہ سے بیٹے امواد تھا۔ عربوں کے قلوب ان مقامات کی عظمت پڑھ مئن سے اس لئے اسلام میں ان مقامات کو شعائر اللہ قرار دیا گیا اور جب بعض عرب قبائل کو صفا مروہ کے درمیان سعی میں ، اساف و تاکلہ نامی بتوں کی وجہ ہے ، حرج محسوس ہوا تو ان کو بتایا گیا کہ صفا مروہ تو شعائر اللہ میں ۔ عرصہ دُر از سے عرب ان کی تعظیم و تکریم کرتے آئے ہیں اور کفار کا ان پہاڑیوں پر اساف و ناکلہ کو رکھنا ایک عارضی گندگی تھی ۔ جس کو صاف کر دیا گیا ہے پس جس طرح کعبہ شریف میں ۱۳۹۰ بتوں کی تنصیب ایک عارضی امر تھا، جس کو وہاں سے دور کر دیا گیا س لئے اب کعبہ شریف کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ اس کوئی حرج نہیں ۔ اس کوئی حرج نہیں ۔ اس کل مرح صفام وہ کی سعی میں بھی کوئی حرج نہیں ۔

ای طرح اسلام میں پچھنٹی چیزوں کو، جیسے قرآن، نبی ، نماز، مساجد، جماعت اوراؤان وغیرہ کو بھی شعائر اللہ قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ ایمان کے تقاضے ہے مسلمانوں کے نفوس اوران کے دین علوم ان چیزوں کے شعائر ہونے کو واجب ولازم جانیس گے، اس لئے ان چیزوں کو بھی شعائر قرار دیا گیا اوران کی تعظیم واجب کی گئی اوران کو تقرب الہی کا ذریعہ بنایا گیا۔ (وضاحت پوری ہوئی)

غرض شعائر اللہ کواللہ تعالیٰ نے پچھاپنے ذاتی فائدے کے لئے شعائر نہیں قرار دیا۔اللہ تعالیٰ کی ذات اغراض سے ہرتر وبالا ہان کے کارنا ہے مُعَلَّل بالاغراض نہیں ہوتے یعنی وہ کوئی کام ذاتی غرض وفائدہ کے لئے نہیں کرتے۔وہ بندوں پر جواحکام واجب کرتے ہیں وہ بندوں کے فائدے کے لئے ہوتے ہیں۔شعائر اللہ کی صورت حال بھی بہی ہدوں پر جواحکام واجب کرتے ہیں وہ بندوں کے فائدے کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہوئے۔ اوگ اپنا کمال مطلوب شعائر اللہ کی غایت درجہ تعظیم کئے بغیر حاصل نہیں کر سکتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے مسلمات کوجن پران کے قلوب مطمئن ہے شعائر اللہ کر دانا اور تھم دیا کہ وہ اللہ کے معاملہ میں یعنی اللہ کے احکام کی تھیل میں کوتا ہی نہ کریں۔

تشریع میں جمہور کا حال ملحوظ رکھا جاتا ہے: آخر میں اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت و مہر بانی سے جو شریع میں جمہور پر نظرر کھی گئی ہے، گویا و مہر بانی سے جو شریعت نازل فر مائی ہے اس میں کسی ایک شخص کا حال پیش نظر نہیں رکھا ہے بلکہ جمہور پر نظرر کھی گئی ہے، گویا جمہور ہیں ہونے سے معاملہ میں بھی جمہور کا اعتبار کیا گیا جمہور ہیں سب بچھے ہیں۔ چنانچہ شعائر اللہ پر لوگوں کے قلوب کے مطمئن ہونے کے معاملہ میں بھی جمہور کا اعتبار کیا گیا

ہے۔اگرجمہورمطمئن میں تو گو باسب لوگ مطمئن میں ۔بعض لوگوں کے قلوب مطمئن نہ ہوں تو ان کا امند بہیں ۔۔ غور کرو،اللّٰہ کی دلیل کتنی مضبوط ہے؟ یعنی شعائر اللّہ کی تعظیم کیوں لازم کی گئی اس کی کتنی معقول وجہ ہے؟!

والشعائر إنما تصير شَعَائِرَ بِنهْج طبيعى، وذلك: أن تطمئن نفوسُهم بعادة وخصلة، وتصير من المشهورات الذائعة التى تلُحقُ بالبديهيات الأوَّلية، ولا تقبل التشكيك، فعند ذلك تظهر رحمةُ الله في صور قِ أشياء، تستوجبها نفوسُهم وعلومُهم الذائعة فيما بينهم، فيقبلونها، ويُكشف الغطاءُ عن حقيقتها، وتبلغ الدعوةُ الأدانِي والأقاصِي على السواء، فعند ذلك يُكتب عليهم تعظيمُها، ويكولُ الأمر بمنزلة الحالف باسم الله، يُضمر في نفسه التفريط في حق الله إن حنث، فيؤاخذُ بما يُضمِرُ، وكذلك هؤلاء يشتَهِر فيما بينهم أمور، تنقاد لها علومُهم فيوجب انقيادُ علومهم لها: أن لاتظهر رحمة الله بهم إلا فيما انقادوا له، إذ مبنى التدبير على الأسهل فالأسهل؛ ويوجب أيضًا: أن يؤاخِذُوا أنفسَهم بأقصى ما عندهم من التعظيم لأن كمالهم هو التعظيم الذي لايشوبُهُ إهمالٌ.

وما أوجب الله تعالى شيئًا على عباده لفائدة ترجعُ إليه، تعالى عن ذلك علوا كبيرًا، بل الفائدة ترجع إليهم، وكانوا بحيث لا يُكْمَلُون إلا بالتعظيم الأقصى، فأخذوا بما عندهم، وأمروا أن لا يُفَرِّطُوا في جنب الله؛ وليس المقصودُ بالذات في العناية التشريعية حالُ فرد، بل حالُ جماعة كأنها كلُّ الناس ، ولله الحجة البالغة!.

مرجمہ: اور شعائر فطری انداز پربی شعائر بنتے ہیں۔اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ لوگوں کے دل کسی عادت و خصلت پر مطمئن ہوجا ئیں اور وہ اسی مشہور وشائع ذائع چیزوں ہیں ہے ہوجائے جو بدیہیات او لیہ کے ساتھ لل جاتی ہیں اور وہ تشکیک کو قبول نہ کر ہے تو اس وقت رحمت خداوندی ایسی چیزوں کی صورت ہیں ظاہر ہوتی ہے جن کولوگوں کے نفوس اور ان تشکیک کو قبول نہ کر بے تو اس وقت رحمت خداوندی ایسی چیزوں کی صورت ہیں خاہر ہوتی ہے۔ اور ان اشیاء کی کے وہ علوم جوان کے درمیان شائع ہیں، واجب ولازم جانتے ہیں، پس وہ ان چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں۔اور ان اشیاء کی حقیقت سے پروہ کھول دیا جاتا ہے اور پیغام بھی جاتا ہے نزویک اور دور کے لوگوں تک یکسال طور پر، پس اس وقت لوگوں جو ان چیزوں کی تعظیم و تمریم لازم کر دی جاتی ہے نزویک اور ہوجا تا ہے معاملہ اللہ کے نام کی قتم کھانے والا اپنے دل میں پوشیدہ رکھتا ہے کہ: ''اگر وہ اس شم کو تو ڑے گا تو وہ اللہ کے معاملہ میں کوتا ہی ہوگی'' پس اس سے اس بات کا مواخذہ کیا جاتا ہے جو وہ دل میں پوشیدہ رکھتا ہے۔اور اسی طرح یہ لوگ ہیں۔ ان کے درمیان پچھ چیزیں مشہور ہوجاتی ہیں۔ جن کے لئے ان کے علوم تا بعداری کرتے ہیں۔ پس ان کے علوم کا ان امور کی تابعداری کرنا واجب کرتا ہے کہ نہ سے اس بات کا جس سے اس بات کا بیں سے اس بات کا بین سے اس بات کا بیا ہوں ہو ہو ہوں کہ سے اس بات کا بین سے بین س

ظاہر جورجمت خداوندی ان پر گراس چیز ہیں جس کے لئے وہ تابعدار ہوئے ہیں۔ کیونکہ تد ہیرالہی کا مدار'' آسان سے آسان تر'' پر ہے۔ اور نیز وہ انقیاد واجب کرتا ہے کہ پکڑیں وہ اپنی فروات کو اس انتہائی درجہ تعظیم کے ساتھ جوان کے پاس ہے۔ اس لئے کہ ان کا کمال وہ تعظیم ہی ہے جس کے ساتھ اہمال (جان ہو جھ کریا بھول کر چھوڑ ویٹا) ملا ہوا نہ ہو۔ اور اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر کوئی بھی چیز واجب نہیں کی کسی ایسے فائدہ کے جواللہ کی طرف اوق ہو، اللہ تعالی اس سے بہت ہی برتر وبالا ہیں۔ بلکہ فائدہ لو قائل ہے اُن لوگوں کی طرف اور لوگوں کی صورت صال بیہ کہ ان کی تکمیل انہائی تعظیم کے بغیر ہو بی نہیں سکتی ۔ پس وہ پکڑے گئے اس بات کے ساتھ جوان کے پاس ہے اور تھم ویٹے گئے وہ کہ نہ انہائی تعظیم کے بغیر ہو بی نہیں سکتی ۔ پس وہ پکڑے گئے اس بات کے ساتھ جوان کے پاس ہے اور تھم ویٹے گئے وہ کہ نہ کوتا بی کریں اللہ تعالی کے معاملہ میں ۔ اور عنایت تشریعہ میں مقصود بالذات سی ایک فر دکی حالت نہیں ہوتی، بکدایک جماعت سب لوگ ہیں ۔ اور اللہ بی کے کامل بر ہان ہے!

#### لغات:

اُذَانِیٰ جَع ہے الاُدُنیٰ کی ، جو دَنی کا اسم تفضیل ہے جمعیٰ قریبی لوگ اُفاصیٰ جَع ہے الافصی کی ، جو قصی کا اسم تفضیل ہے جمعیٰ زیادہ وور تشکیك: شک وشبہ میں ڈالنا الهمال: جان ہو جھ كریا بھولے ہے چھوڑ وینا۔ تصحیح: بل الفائدة اصل میں بل لفائدة تھا، سے مخطوط كرا جی ہے گئی ہے۔

### تشريخ:

بدیبی: وہ چیز ہے جس کا جاننا نظر وفکر پر موقوف نہ ہو، جیسے گرمی کا تصور بدیبی ہے اور آگ گرم ہے بہتھ دیتی بدیبی ہے، پھر تقعد بی بریبی ہیں اگر طرفین اور نسبت کا تصور تھم کے یقین کے لئے کافی ہوتو وہ دیبی اولی ہے، جیسے کل جز ہے برا اہوتا ہے بہتھ دیتی بدیبی اولی ہے کیونکہ جو کل اور جزکی حقیقت سمجھتا ہے وہ فورا ندکورہ قضیہ کی تقعد بیتی کر ہے گا۔ بدیبی یات اولیہ کو صرف اولیات بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بدیبی کی پانچ قشمیں اور ہیں بعنی فطریات جن کو قضایا قیاسا تہامعہا بھی کہتے ہیں اور مشاہدات، متواتر ات، صدسیات اور تجربیات ،تعریفات کے لئے آسان منطق دیکھیں ، اور وجہ حصر کے لئے دستور العلماء (۲۱۹:۱) ملاحظ فرما تھیں۔

## جار برڑے شعائر اللہ: قرآن ، کعبہ، نبی اور نماز

شعائرالله بهت بیں، جیسا کہ پہلے تفصیل گذر چکی ہے۔ البتہ بڑے اور اہم شائر القدچار بیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: آ قرآن کریم: پہلے دومثالوں میں غور کریں:

(۱) نزول قرآن کے زمانہ میں اور اس سے پہلے لوگوں میں بادشاہوں کے اپنی رعایا کی طرف جاری کئے ہوئے فرامین و



خطوط شائع وذائع تصاور لوگ بادشا ہول کی تعظیم کے باب ہی سے ان کے خطوط کی تعظیم کو بچھتے ہتے۔ اور یہ جملہ مشہور تھ کہ کلام الملوك ملوك المكلام (شاہوں كا كلام كلاموں كا بادشاہ ہے) لیعنی بادشا ہول كی باتوں كا ،خواہ وہ ذبانی ہوں یا بصورت خط، وہی مقام ہے جوخود بادشا ہوں كا ہے۔ غرض بردوں کے كلام كی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔

ا- جب قرآن کریم پڑھا جائے تو لوگ اس کو کان لگا کرسیں اور خاموثی اختیار کریں ، رحمت خداوندی کے حق دار ہوں گے جبیبا کے مورۃ الاعراف آیت ۲۰۴میں آیا ہے۔

۲- قرآنی تمام احکام کی فورانعیل کی جائے مثلاً جن آیتوں میں تجدہ کا تھم ہے، وہاں تجدہ تلاوت کیا جائے اور جن آیتوں میں تبدیج یا تکبیر کا تھم ہے وہاں تبدیج و تکبیر کئی جائے، جیسے سورۃ الحاقہ کی آخری آیت میں تبدیج (اللہ کی پاک بیان کرنے) کا تھم ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں تکبیر (اللہ کی بڑائی بیان کرنے) کا تھم ہے۔
 ۳- بے وضوقر آن کریم کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ جیسا کہ سورۃ الواقعہ آیت ۵ میں یہ تھم آیا ہے۔

ومعظّم شعائر الله أربعة: القرآن، والكعبة، والنبي، والصلوة:

أما القرآن : فكان الناس شاع فيما بينهم رسائلُ الملوك إلى رعاياهم، وكان تعظيمهم للمملوك مُساوَقًا لتعظيمهم للرسائل، وشاع صُحُفُ الأنبياء، ومصنفاتُ غيرهم، وكان تعمَّدُهُهُمُ لمذاهبهم مساوَقًا لتعظيم تلك الكتب وتلاوتها، وكان الانقياد للعلوم وتلقيها على مر الدهور بدون كتاب يُتلى ويُروى كالمحال بادى الرأى، فاستوجب الناسُ عند ذلك: أن تظهر رحمةُ الله في صورةِ كتاب نازلٍ من رب العالمين، ووجب تعظيمُه:

فمنه: أن يستمعوا له، ويُنصتوا إذا قُرئ.

ومنه: أن يُبادِروا الأوامره، كسجدة التلاوة، وكالتسبُّح عند الأمر بذلك. ومنه: أن لا يَمَسُّوا المصحف إلا على وضوء.

ترجمه: اور بزے شعائر اللہ جارہیں،قرآن، کعبہ، نبی اور نماز۔

ر ہا قرآن: پس لوگوں کے درمیان شائع ذائع تھے بادشاہوں کے خطوط اپنی رعایا کی طرف اور لوگوں کا بادشاہوں کی تعظیم کرنا ملزوم تھا ان کے خطوط کی تعظیم کے لئے۔اور انہیاء کے صحیفے اور دیگر لوگوں کی تصانیف بھی رائج تھیں۔اور لوگوں کا اُن کے طریقوں کو اپنا نا ملزوم تھا ان کی کتابوں کی تعظیم کے لئے اور ان کی تلاوت کے لئے۔اور ان کے علوم کی تابعد ارکی اور ان کو حاصل کرنا عرصہ دراز تک ،کسی ایسی کتاب کے بغیر جس کی تلاوت کی جائے اور جس کوروایت کیا جائے ،سرسری نظر میں ناممکن می بات ہے۔ پس اس وقت لوگوں نے واجب ولازم جانا کہ رحمت خداوندی کسی ایسی جائے ،سرسری نظر میں ناممکن می بات ہے۔ پس اس وقت لوگوں نے واجب ولازم جانا کہ رحمت خداوندی کسی ایسی کتاب کی صورت میں ظاہر ہو، جورب العالمین کی طرف سے اتر نے والی ہو(چنا نچے حسب تقاضا قرآن کریم نازل ہوا) اور اس کی تعظیم واجب ہوئی:

پیں اس میں سے: ہے کہ لوگ اس کو نیں اور خاموش رہیں جب وہ پڑھی جائے۔ اور اس میں سے: ہے کہ لوگ اس کے اوامر کی تغییل کی طرف سبقت کریں ، جیسے بحد ہُ تلاوت کرنا ،اور جیسے اللہ کی پاکی بیان کرنا ، جہاں ان باتوں کا تھم ویا جائے۔

اوراس میں ہے: ہے کہ لوگ قرآن کریم کو نہ چھو کیں مگر ہاوضو۔

#### لغات:

مُسَاوَقًا اسم مفعول ہے سَاوَقَهُ مُسَاوَقَهُ: تَابَعَهُ وَسَايَوَهُ (المعجم الوسيط) ليني پيروي كرتا ، ساتھ ساتھ چانا المساوقة: المستابعة، كان بعضها يسوق بعضا \_ پيروي كرنے والاتا بع اور لازم ہوتا ہا ورجس كى پيروى كى جائے وہ ملزوم اور مبتوع ہوتا ہا اور بادشا ہوں كى تعظيم ملزوم ہا ورخطوط كى تعظيم لازم ہے، كيونكہ وہ بادشا ہوں كى تعظيم لازم ہے، كيونكہ وہ بادشا ہوں كى تعظيم لازم ہے۔ اس لئے مُسَاوَقَا اسم مفعول پر متفرع ہے۔ اس طرح انبياء كى راوا پنانا ملزوم ہے، اور ان كى كتابوں كى تعظيم لازم ہے۔ اس لئے مُسَاوَقَا اسم مفعول ہوتا ہے، اسم فاعل نبيس سَن مَن مُن الله الله الله الله الله والله عن الله والله عن الله والله عن الله والله عن الله والله والله عن الله والله عن الله والله عن وين استعال ہوتا ہے)

 $\triangle$   $\triangle$   $\triangle$ 

آ یت ۹۱ ) انسانوں میں سب سے پہلا گھر جومنجا نب اللہ لوگوں کے لئے تغییر کیا گیا: وہ کعبہ شریف ہے (سور ۽ آل عمران آیت ۹۱ ) انسانوں میں سب سے پہلے ابوالبشر حضرت آ دم علیہ السلام نے بھکم خداوندی اس گھرکی تغییر کی۔اور اس کا طواف کیا۔ مضمون بیمی رحمہ القدنے دلائل اللہ و میں بروایت حضرت عبد القد بن نمر و بن العاص رضی القد عنہ روایت حضرت عبد القد بن نمر و و منہدم ہوگئی ، اور اس کے کیا ہے۔ آوم علیہ السلام کی ریقم برنوح علیہ السلام کے زمانہ تک باقی ربی۔ طوفان نوح میں وہ منہدم ہوگئی ، اور اس کے نشانات بھی مث گئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو آپ نے بھکم خداوندی انہی بنیا دول پر دوبارہ کعبہ شریف تقمیر کیا، جو آج تک باقی ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرف اسی بنائے ابراہیمی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

حفزت ابراہیم عدیہ السلام کے زمانہ میں جب کوا کب پرت کا زور ہوا، تو لوگون نے سورج وغیرہ ستاروں کی روحانیت کے نام پرمندراورگر جا گھر تغمیر کئے۔ان کے خیال میں مجردوغیر محسوس بستی کی طرف متوجہ ہوئے۔ کئے کوئی پیکر محسوس ضروری تھا، جواس مجروبستی کے نام پر بنایا جائے۔لوگ اس کی زیارت کے لئے آئیں،اوراس سے تعلق قائم کر کے اس مجرد ذات کا تقرب حاصل کریں۔ان کے نزد مک اس کے بغیر توجہ ممکن نہیں تھی،لوگ اول وہلہ ہی میں اس کے امکان کورد کردیتے تھے۔

جب اس کارواج عام بوگیا تولوگوں کے احوال نے واجب ولازم جانا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے لئے بھی کوئی گھر ہو، جس کالوگ طواف کریں، اور جس کے ذریعہ لوگ القد تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم ملیہ السلام کو تھم ملا، اور انھوں نے کعبہ شریف وہ بارہ تھیر کیا، تا کہ وولوگوں کے لئے" قبلہ نما" بینے۔ جب کعبہ شریف تیار ہو گیا تو لوگوں کو وعوت وی گئی کہ آئیں اور اس گھر کا حج کریں، طواف کریں اور تقرب الہٰی حاصل کریں۔ سورة الحج آبیت ہے وابعد میں اس کی تفصیل ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ لوگوں کی دینی مصلحت کے تقاضے ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نصل وکرم ہے لوگوں کے فائدے کے لئے میگر متعین کیا ہے اور مرورایام کے بعد جب کعبہ کی تعظیم اللہ بی کی تعظیم جھی جانے لگی اور اس کے حق میں کوتا ہی اللہ کے حق میں کوتا ہی لوتا ہی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ مثلاً بہا دکام دیئے گئے:

ا- بیت اللہ کے طواف کے لئے طہارت ضروری ہے۔ صدیث شریف میں ہے کہ السطواف حول البیت مثل السلوة (بیت اللہ کے گردطواف نماز کے مانند ہے) یعنی جس طرح نماز کے لئے طہارت اور ستر عورت ضروری ہے طواف کے لئے بھی یہ چیزیں ضروری ہیں (یہ صدیث مشکوة کتاب الحج باب الطواف میں ہے)

۲- نمازوں میں بیت الله شریف کی طرف منه کرنا ضروری قرار دیا گیا سورة البقره آیات ۱۳۹۳ و ۱۳۹۹ و ۱۹۰۰ میں بیٹکم

٣-استنجاء کی حالت میں بیت اللہ کی طرف استقبال واستد ہارکو مکروہ قرار دیا گیا۔متفق علیہ حدیث میں ہے کہ جب

تم بڑے استنجا کے لئے جاؤتو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو، نہ اس کی طرف پیٹے کرو، بلکہ (مدینہ کی جہت والے) مشرق کی طرف منہ کر یں اسٹنو قاء کتاب الطبارة ، باب آ داب الخلاء، حدیث نمبر ۳۳۳)

وأما الكعبة: فكان الناس في زمن إبراهيم - عليه السلام - تَوَعَلُوا في بناء المعابد والكنائس باسم روحانية الشمس وغيرها من الكواكب، وصار عندهم التوجه إلى المجرد غير المحسوس بدون هيكل يُبنى باسمه يكونُ الحلول فيه، والتلبُّسُ به تقر بامنه، أمراً محالاً، تدفعه عقولُهم بادى الرأى، فاستوجب أهلُ ذلك الرمان: أن تظهر رحمةُ الله بهم في صورة بيت، يبطوفون به، ويتقربون به إلى الله، فدُعُوا إلى البيت وتعظيمه، ثم نشأ قرن بعد قرن على علم أن تعظيمه مساوق لتعظيم الله، والتفريط في حقه مساوق للتفريط في حق الله. فعند ذلك وجب حجه، وأمروا بتعظيمه:

فمنه: أن لايطوفوا إلا متطهرين.

و منه: أن يستقبلوها في صلاتهم، وكراهيةُ استقبالها واستدبارها عبد الغائط.

تر چمہ: اور رہا کعبہ پس لوگ حضرت ابراہیم ملیہ السلام کے زمانہ میں دور تک چلے گئے ہتے معابد و کن کس کے بنانے میں ، سورج وغیرہ ستاروں کی روحانیت کے نام ہے، اور لوگوں کے نزد یک مجر دوغیر محسوں کی طرف توجہ کرنا، کسی اسے بیکل (مجسمہ ) کے بغیر ، جواس مجر دکے نام ہے بنایا گیا ہوجس میں اتر نا ( یعنی سفر کر کے اس کی زیارت کے لئے آنا) اور جس سے تعلق تو تم کرنا، اس مجر دکا تقر ب حاصل کرنا ہو، امر محال ہوگیا تھا، جس کو ان کی عقلیس سرسری نظر میں دفع کرتی تھیں ۔ پس اس زمان کی عقلیس سرسری نظر میں دفع کرتی تھیں ۔ پس اس زمانہ کے لوگوں نے واجب ولازم جانا کہ رحمت خداوندی ظاہر ہو، کسی ایسے گھر کی صورت میں جس کا لوگ طواف کریں اور جس کے ذریعہ وہ انتہ کا قرب حاصل کریں ۔ پس لوگ بیت اللہ کی طرف اور اس کی تعظیم کی طرف بلائے گئے ، پھر نسلوں کے بعد شلیس پیدا ہو تیں اس علم پر کہ بیت اللہ کی تعظیم کے لئے ملزوم ب طرف بلائے گئے ، پھر نسلوں کے بعد شلیس پیدا ہو تیں اس علم پر کہ بیت اللہ کی تعظیم اللہ تعالی کی تعظیم کے لئے ملزوم ب اور بیت اللہ کے حق میں کوتا ہی اللہ کے اللہ کا تھوں کو اللہ کیا گھیں۔ اس کی تعظیم کا تھم دیا گیا۔

پس اس میں سے: یہ بات ہے کہ لوگ ہیت اللہ کا طواف نہ کریں۔گر پاک ہونے کی حالت میں۔ اوراس میں سے: یہ بات ہے کہ لوگ اس کی طرف منہ کریں اپنی نماز وں میں اوراستنجاء کرتے وقت اس کی طرف منہ کرنے اور پیٹے کرنے کا مکروہ ہوتا۔

لغات: مُسِاوِقًا يہاں بھی دونوں جگہ اسم مفعول ہے توغّل فی البلاد: جانا اور دورتک جانا مغید: عبادت گاہ کیادت گاہ تقربا میڈ جرہے یکون کی امرًا محالاً خرہے صاری۔ گاہ کیسند: یہودونصاری کی عبادت گاہ تقربا میڈ جرہے یکون کی امرًا محالاً خرہے صاری۔

﴿ نَى: نَبِی مَفت مشہر ہے۔ اصل میں نَبِی ء تھا ہمزہ کوی ہے بدل کری میں ادعام کیا گیا ہے۔ بیلفظ نَباً تَسِنة عا ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں بلند ہونا، ظاہر ہونا۔ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں بلند ہونا، ظاہر ہونا۔ رسول: (بروزن فعول) مبالغہ ہے مُسر سل (بروزن مُفعل) کا۔ اور فعول کا استعال اس طرح پرنا در بی ہوتا ہے (جامع الرموز قہتا نی ص ۵)

مُوسَل (اسم مفعول) اور مُوْمِسِلْ (اسم فاعل) إد سال ہے ہیں، جس کے معنی ہیں بھیجنا۔ مُوْسَل بھیجا ہوا، قرستا دو، پیامبر۔

رسول اور نبی دونوں کے پاس نیسر یعبی وحی آتی ہے۔ گرنبی عام طور پرمؤمنین کواحکام پہنچا تا ہے اور رسول کفار کی طرف بھی مبعوث ہوتا ہے، بلکہ اس کی بعثت کی پہلی غرض کفار کو دعوت وینا ہی ہوتی ہے۔ پھر نبی سابق شریعت و کتاب کی تبلیغ پر مامور ہوتا ہے اور رسول کوئی کتاب اور نئی شریعت دی جاتی ہے۔ پس ہر رسول نبی ہوتا ہے گر ہر نبی رسول نبیس ہوتا (اس سلسلہ کی مزید تفصیلات لفات القرآن (اردو) جساص ۲۸ سے ۸۵ میں ہے) اب شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات شروع ہوتی ہے۔

جس طرح بادشاہ اپنی رعایا کی طرف پیامبر بھیجے ہیں جولوگوں کو بادشاہوں کے ادام ونواہی کی خبر ویتے ہیں اور لوگوں کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان سفیروں کی بات ماغیں۔ کیونکہ ان کی بات ماغنا در حقیقت بادشاہوں کی بات ماغا ہے۔ اس طرح القد تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کی طرف نبی اور رسول بھیجے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ونواہی لوگوں کو بہنچاتے ہیں۔ ان کی تعظیم بھی لوگوں پر واجب ہے کیونکہ وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم ہے۔ سورۃ النساء آیت ۸۰ میں ہے ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّهُ، وَ مَنْ تَوَلَىٰ فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ (جس نے رسول کی اطاعت کی اور جوروگروانی کرے، سوہم نے آپ کوان کا گھران کر کے نہیں بھیجا) اور نبی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ، اور جوروگروانی کرے، سوہم نے آپ کوان کا گھران کر کے نہیں بھیجا) اور نبی کی تعظیم کے سلسلہ کے چندا دکام یہ ہیں:

ا- نبی کی اطاعت واجب ہے۔ سورۃ النساء آیت ۵۹ میں رسول کی اطاعت کا تھم دیا گیا ہے۔ ۲- نبی پر در و د بینیجنے کا تھم ، جوسورۃ الاحزاب آیت ۵۹ میں ہے ، وہ نبی کی تعظیم کے باب سے ہے۔ ۳- نبی میں لائنی تیزیم کے سامنے بلند آواز سے بولنے کی جوممانعت سورۃ الحجرات آیت ۲ میں آئی ہے وہ باب تعظیم

---

﴿ مُمَازُ: نَمَازُ بِادشَاہُوں کے دربار کی حضوری کے مشابہ ایک عبادت ہے، بادشاہ کے غلام جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اوراس سے سرگوشی کرتے ہیں تو باادب دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پس جس طرح بادشاہ سے کھڑے ہوئے ہیں اوراست کرنے سے پہلے اس کی تعریف میں قصیدہ پڑھتے ہیں اسی طرح نماز میں بھی دعا سے پہلے حمد وثنا کرنا

- ﴿ لَا مُؤْكِرُ لِبَالْشِيْرُ ﴾

ضروری ہے، چنانچینماز کی ابتداء سورہ فاتحہ ہے کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ کی حمہ ہے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح بادشاہوں سے ملاقات کے وقت جن شرائط وقیود کا لحاظ ضروری ہے، نماز ہیں بھی ان کی پابندی ضروری ہے، جیسے وقت پر حاضر ہوتا۔ باوشاہ کی طرف متوجہ رہنا، اوھراُدھر نہ دو کھنا، پاک صاف ہوکرا چھالباس زیب تن کر نے حاضر وربار ہونا یہی سب با تیں: اوقات کی پابندی ، استقبال قبلہ، طہارت بدن وقوب ومکان اور سترعورت وغیرہ نماز کے لئے شرطیس کھہریں۔ پھر جب نماز شروع ہوجائے تو ہاتھ باندھ کراللہ کی طرف متوجہ رہناضر وربی ہوااور ادھراُدھر بضر ورستِ شدیدہ جمانکنا ممنوع تھہرا۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ''جبتم میں ہے کوئی شخص نماز پڑھے تو (جان لے کہ) جینک اللہ اس کے منہ کی جانب میں جین 'ریشنق علیہ حدیث کا ایک حصہ ہے جس میں نماز میں قبلہ کی طرف تھو کئے کی ممانعت آئی ہے)

وأما النبي: فلم يُسَمَّ مرسلاً إلا تشبيها برسل الملوك إلى رعاياهم، مُخبرين بأمرهم ونهيهم، رلم يو بَصب عليهم طاعتُهم إلا بعد مساوَقة تعظيمهم لتعظيم المرسِل عندهم؛ فمن تعظيم النبي: وجوبُ طاعته، والصلاةُ عليه، وتركُ الجهر عليه بالقول.

وأما الصلاة: فَيُقصد فيها التشبية بحالِ عبيدِ الملكِ عند مُثُولهم بين يديه، ومناجاتِهم إياه وخضوعِهم له، ولذلك وجب تقديم الثناء على الدعاء، ومُؤاخذة الإنسان نفسه بالهيئات التي يجب مراعاتها عند مناجاة الملوك: من ضم الأطراف وترك الالتفات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إذا صلى أحدكم فإن الله قِبَلَ وجهه ﴾ والله أعلم.

تر جمہ: اور رہا نبی: پس وہ مرسل تا منہیں رکھا گیا گرتشمیدد ہے ہوئی بادشاہوں کے فرستادوں کے ساتھاان کی رعایا کی طرف (لیعنی اغبیاء کورسنل کہا ہی جاتا ہے بادشاہوں کے الجیوں کے ساتھ تشہیدد یے کی وجہ ہے ) جولوگوں کو بادشاہوں کے اوامرونوا ہی کی فیر دینے والے ہیں۔ اور نہیں واجب کی گئی لوگوں پر ان سفیروں کی اطاعت مگراُن کی تعظیم کے ملز وم ہونے کے بعد لوگوں کے نزدیک ان سفیروں کی تعظیم ان کے بیسیخ والے بدشاہ ہی کی تعظیم ہے لیعنی اور اس کے لئے مرسل کی تعظیم ان کے بیسیخ والے بادشاہ ہی کی تعظیم ہے بعنی ان کی تعظیم ملزوم ہواوراس کے لئے مرسل کی تعظیم ان مے بیسی پیٹیمبر کی تعظیم کے باب سے بادشاہ ہی کی تعظیم ہے بعنی اور اس کی وارد سے نہ بولنا۔ اور رہی نماز: پس اس میں اداوہ کیا جاتا ہے بادشاہ کے غلاموں کی حالت کے ساتھ مشاہبت کا۔ ان کے کھڑے ہونے کے وقت بادشاہ کی ، اور اس کی تابعدار کی کرنے کے ساتھ ہوائے کی ، اور اس کے ساتھ کو بابند کرنا ضرور کی ہوا اور آدمی کا اپنی ذات کو بابند کرنا ضرور کی ہوا اور آدمی کا اپنی ذات کو بابند کرنا ضرور کی ہوا اور آدمی کا اپنی ذات کو بابند کرنا ضرور کی ہوا اور آدمی کا اپنی ذات کو بابند کرنا ضرور کی ہوا اور آدمی کا اپنی ذات کو بابند کرنا ضرور کی ہوا ایں ہیں تھ جون کی رعایت بادشاہوں ہے سرگوشی کے وقت ضرور کی ہونی اعضاء کو ملانا (لیعنی ہاتھ باندھنا ہوائی ہیں تھ جون کی رعایت بادشاہوں ہیں گوشی کے وقت ضرور کی ہے لینی اعضاء کو ملانا (لیعنی ہاتھ باندھنا ہوائی ہونا ہوں ہے سرگوشی کے وقت ضرور کی ہے لینی اعضاء کو ملانا (لیعنی ہاتھ باندھنا ہوں ہے سرگوشی کے وقت ضرور کی ہے لینی اعضاء کو ملانا (لیعنی ہاتھ باندھنا

اور قدمول کوقریب کرکے کھڑا ہونا )اور ادھراُدھرندد میکنااوروہ آپ مِٹائٹہ بیٹے کاارشاد ہے کہ:'' جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھے،تو میٹنگ اللہ تعالیٰ اس کے چبرے کی جانب میں'' باقی اللہ بہتر جانتے ہیں!

لغات: مُسَاوَقَةٌ مصدر بمعنی متابعت ہے۔اس کی وضاحت پہلے گذر چکی ہے مثول کھڑا ہونا مثل (ک،ن) مثولاً بین یدید؛ کسی کے سامنے کھڑا ہوتا۔

#### باب ســ۸

# وضوءوس کے اسرار ورموز کا بیان

نیکی کے کاموں میں سے ایمانیات کے ذکر سے فارغ ہونے کے بعداب امل اسلام کا بیان شروع ہوتا ہے۔
امکال اسلام میں سب سے اہم نماز ہے اور نماز کے لئے طبارت شرط ہے۔ اس لئے تمبید کے طور پر اس باب میں طبارت کی حکمتیں اور فوائد بیان کرتے ہیں۔ پہلے مبحث رابع کے باب رابع میں طبارت کے سلسلہ میں جو تفصیلات گذری بین ان پرایک نظر ڈالی جائے تو اس باب کے نہم میں مدویلے گ۔

### یا کی کےمعاملہ میں تین طرح کےلوگ

طبارت کے معاملہ میں لوگوں کے تین مختلف درجات ہیں۔اعلی درجہ کے لوگ وہ ہیں جوبصیرت دوجدان کی روشنی میں طبارت کا اہتمام کرتے ہیں یعنی وہ طبارت کے معاملہ میں پہلے ہے بابصیرت ہوتے ہیں۔وہ ایک مقصد کی تحصیل کے لئے طہارت کا التزام کرتے ہیں دوسرے درجہ میں وہ لوگ ہیں جو پہلے سے تو بابصیرت نہیں ہوتے گر جب وہ طبارت کا اہتمام شروع کرتے ہیں تو ان کوبصیرت عاصل ہوجاتی ہے۔ رفتہ رفتہ ان کو طبارت کے فوا کدوبر کات محسوس ہونے گئے ہیں۔اور تنہرے اور آخری درجہ کے لوگ وہ ہیں جن کواس د نیا میں طبارت کے نتائج حاصل نہیں ہوتے ۔وہ بس ایک شرعی تھم سمجھ کر طہارت پر عمل بیرا ہوتے ہیں۔ گر آخرت میں وہ بھی محروم نہیں رہتے۔ موت کے بعد وہ بھی طبارت کے فوا کدوبر کات ہیں۔ مین دو بھی ایک شرعی تھم سمجھ کر طہارت ہے ہیں۔ تیوں درجوں کی تفصیل درج ذیل ہے:

پہلا درجہ: کبھی انسان طبیعت کی کثافت اور تاریجی سے نجات پاکر حظیرۃ القدس (بارگاہ مقدس) کے انوار سے ہم کنار ہوتا ہے۔ اس وقت اس فخص پر وہاں کے انوار جیما جاتے ہیں۔ اور وہ گھڑی دو گھڑی کے لئے فطری تقاضوں سے آزاد ہوجا تا ہے۔ آزاد ہو نے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ یہ مجھا نامشکل ہے۔ اس کی مختلف صورتوں میں کوئی صورت ہوتی ہے، جب یہ حالت پیش آتی ہے تو آدمی ملا اعلی کے ساتھ منسلک ہوجا تا ہے۔ اور تجرید نفس یعنی مادہ سے پاک ہونے

کے اعتبارے وہ گویا ملاُ اعلی کا ایک فردین جاتا ہے اس حالت میں انسان کی خوشی کی انتہانہیں رہتی ۔ مگریہ حالت بھی بھی پیش آتی ہے اور دیریتک ہاتی نہیں رہتی ۔صوفیا کی اصطلاح میں اس حالت کو'' حالت بسط'' کہتے ہیں۔

پھر جب بیجالت زائل ہوجاتی ہے اور آدمی اپنی فطری حالت کی طرف لوٹ آتا ہے تواس کو وہ پہلی والی حالت بار باریاد آتی ہے اور وہ اس کے فوت ہوجانے سے پریشان ہوتا ہے۔ صوفیا کی اصطلاح بیس اس حالت کو'' حالت بیش کہتے ہیں۔ اس حالت بیس وہ کی ایسی چیز کا مشاق ہوتا ہے جو پہلی حالت سے مشابدا ور ملتی جلتی ہوتا کہ مجبوری کے ورجہ بیس اس کو فنیمت سمجھے، اور حالت اولی بیس سے فوت شدہ حصہ کو حاصل کرنے کے لئے اس دو سری حالت کو دام بنا ہے اس ترکیب سے وہ فوت شدہ حالت کے احوال بیس سے کوئی حالت پالیتا ہے۔ پہلی حالت سے مناسبت رکھنے والی میں اس کو فنیمت سمجھے، اور حالت کے احوال بیس سے کوئی حالت پالیتا ہے۔ پہلی حالت سے مناسبت رکھنے والی میں ورو و انٹر اح حاصل ہوتا ہے، جو پہلی حالت کے احوال بیس سے ایک وصاف کرنے والی چیز وں کو استعمال کرتا ہے تو اس کو فنیمت سمجھتا انشراح حاصل ہوتا ہے، جو پہلی حالت کے احوال بیس سے ایک حال ہے۔ مجبوری کے درجہ بیس آدمی اس کو فنیمت سمجھتا ہوئی ہوئی ہوئی بہترین حالت کو حاصل کرنے کے لئے تد ہیر کے طور پر طہارت کی انہیت اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔

اس کو پہلے سے طہارت کی انہیت اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔

ووسرا ورجہ: اس خفس کا ہے جس کو مخرصاد ق یعنی انبیاء نے بتایا کہ طہارت انسان کا کمال ہے، وہ ضف ایمان ہے اور انسان کی اس حالت کو خالق جل مجد ہ پند فرماتے ہیں مسواک کے بارے میں وار دہوا ہے کہ وہ منہ کی صفی کی اور پروردگار کی خوشنو دی کا ذریعہ ہے علاوہ ازیں طہارت میں بے شار فوائد ہیں جن کا بیان ای باب کے آخر میں آر ہاہے۔ اس شخص نے شہادت قبلی ہے مخرصاد ق کی بیسب با تیں مان لیس اور اس کے احکام پڑمل شروع کر دیا، جب اس شخص نے طہارت کا مملی تجربہ کیا تو اس نے وہ سب با تیں برحق یا کمیں جو انبیاء نے بتائی تھیں ۔ اور دنیا ہی میں اس پر رحمت خداوندی کے وروازے وا ہوگئے اور ملائکہ کے رنگ میں رنگین ہوگیا غرض پر شخص عمل شروع کرنے کے بعد بابھیرت خواکیا اور وزیا ہی میں طہارت کے فواکد لوشے لگا۔

تنیسرا درجہ:اس مخص کا ہے جو مذکورہ باتوں میں سے پچھ بھی نہیں جانتا لیعنی نہ تو وہ پہلے سے طہارت کے معاملہ میں بابصیرت ہوتا ہے، نہ کل شروع کرنے کے بعد اس کو طہارت کے پچھ فوائد محسوں ہوتے ہیں۔ مگر چونکہ وہ مؤمن ہے، اس لئے شرعی ہدایات کے مطابق طہارت کا اہتمام کرتار ہتا ہے۔

اس شخص کواگر دنیا میں طہارت کے انوار وبر کات محسوں نہ بھی ہوں تو بھی وہ محروم نہیں رہتا۔ طہارت اس میں استعداد پیدا کرتی ہے اور وہ موت کے بعد ملائکہ کے ساتھ منسلک ہوجا تا ہے۔ گویا بیلوگ کشاں کشاں جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔



### ﴿ باب أسرار الوضوء والغسل

اعلم: أن الإنسان قد يُختطفُ من طلمات الطبيعة إلى أنوار حظيرة القدس، فتغلب عليه تلك الأنوار، ويصير ساعةً مّا برينا من أحكام الطبيعة، بوجه من الوجوه، فينسلك في سلكهم، ويصير فيما يرجع إلى تجريد النفس كأنه منهم، ثم يُردُّ إلى حيث كان، فيشتاق إلى ما يناسب النحالة الأولى، ليغتسمه عند فقدها، ويجعله شركًا لاقتناص الفائت منها، فيجد بهذه الصفة حالةً من أحواله، وهي: السرور والانشراح الحاصلُ من هخر الرُّجْزِ واستعمالِ المطهّرات، فيعطُ عليها بنواجذه.

ويتلوه: إنسانٌ سمع المخبر الصادق يُخبر بأن هذه الحالة كمالُ الإنسان، وأنه ارتضاها منه بارئُه، وأن فيها فوائدَ لا تُحصى، فصدَّقَه بشهادة قلبه، ففعل ما أمر به، فوجدما أخبر به حَقًا، وفُتحت عليه أبوابُ الرحمة، وانصبغ بصبغ الملائكة.

ويتلوه: رجلٌ لا يعلم شيئا من ذلك، لكن قادهُ الأنبياءُ عليهم السلام وألجأوه إلى هيئات تُعِدُّ لَهُ في معاده لِلانسلاك في سلك الملائكة، وأولئك قوم جُرُّوا بالسلاسل إلى الجنة.

تر جمہ: بب: وضوء آور ل کے رموز کا بیان: جان لیں کہ انسان ہی اُ چک لیاجا تا ہے ( لینی بی حالت غیرا ختیاری ہے) طبیعت کی تاریکیوں سے حظیرۃ القدس کے انوار کی طرف، پس چھاج تے جین اس پر وہ انور اور وہ گھڑی دو گھڑی کے لئے طبیعت کے احکام ہے آزاد ہوجا تا ہے، آزاد ہونے کی صور توں میں سے کسی صورت کے ذر بعید، پس وہ مد اعلی کی طرف خمیر لوٹائی ہے، کیونکہ جمت القد کے قاری کی گڑی میں منسمک ہوجا تا ہے ( بیبال مرجع کے ذکر کے بغیر ملا اعلی کی طرف خمیر لوٹائی ہے، کیونکہ جمت القد کے قاری کے ذہن میں ملا اعلی کا تصور ہر وقت رہتا ہے ) اور وہ اُن باتوں میں جن کا فرن کی تجرید سے تعلق ہے، ہوجا تا ہے گویاوہ انہیں میں سے ہو ( لیعنی اس کا جسم تو مادی ہے اس لئے اس حیثیت سے تو وہ ملا تکہ کا فرد نہیں بن سکتا ہی اس کا خسم تا اس کا فسم ناطقہ مجرد ہے۔ اس لئے اس جبت سے وہ گویا فرشتہ میں جاتا ہے اس کو دور میں ما سبت رکھتی ہو تا ہے اس کو نامی مناسب چیز کی طرف جو پہلی حالت سے مناسب رکھتی ہو تا ہے اس کو نیز کو دام بنا کے ، حالت اولی میں سے فوت شدہ کو شکار کرنے کے لئے ۔ پس پالے وہ اس مناسب چیز کے ذریعہ اس فوت ہونے والی چیز کے احوال میں سے کسی حالت کو ساتھال سے اور وہ حالت سروروانشراح ہے، جو حاصل ہوتا ہے گندگی کو چھوڑ نے سے اور پاک کرنے والی چیز وں کے استعال سے، اور وہ حالت سروروانشراح ہے، جو حاصل ہوتا ہے گندگی کو چھوڑ نے سے اور پاک کرنے والی چیز وں کے استعال سے، اور وہ حالت سروروانشراح ہے، جو حاصل ہوتا ہے گندگی کو چھوڑ نے سے اور پاک کرنے والی چیز وں کے استعال سے،

پس وہ اس حالت کواپنی ڈاڑھوں ہے مضبوط پکڑتا ہے۔

اوراس کے بعد درجہ ہے اس محف کا جس نے مخبر صادق سے سنا، جواطلاع ویتا ہے کہ بیرہ الت انسان کا کمال ہے اور بیٹ کہ انسان کی اس حاست کوخالق تعالیٰ پیند فر ماتے ہیں اور بیٹھی سنا کہ اس حالت (طب رہت) میں بے شار فوائد ہیں۔ پس اس نے دل کی گواہی سے اس مخبر کی تقد ایق کی اور جو پچھاس نے تھم ویا اس پڑمل کیا، پس اس نے اس ہات کو برحق پایا جس کی اس مخبر صادق نے خبر دی تھی۔ اور اس پر رحمت خداوندی کے درواز کے تھول دیئے گئے اور وہ ملائکہ کے رنگین ہوگیا۔

اوراس کے بعد درجہ ہے اس شخص کا جوان باتوں میں سے پچھ بھی نہیں جانتا، نیکن انبیاء نے اس کو کھینچا اور مجبور کیا، ایسی ہئیتوں کی طرف جواس کو تیار کریں آخرت میں ملائند کی لڑی میں پروئے جانے کے لئے اور ریہ وہ لوگ ہیں جو زنجیروں کے ذریعہ جنت کی طرف کھنچے گئے یعنی احکام کا اتباع کر کے جنت کے حقد ارین کئے۔

☆ ☆ ☆

## حدث کی شمیں: حدث اصغراور حدث اکبر

حدث (ناپاکی) طبرت (پاکی) کی ضد ہے۔ طبارت سے سرور وانشراح وصل ہوتا ہے اور حدث سے انقباض وگرفگی لاحق ہوتی ہے۔ اور وہ حدث جو واضح اور محسوس ہیں اور ان میں چار باتیں پائی جاتی ہیں ۱۰ - سرسری نظر میں بھی ان کے اثر ات نفس میں محسوس کئے جاتے ہیں۔ ۲ - : جو اس لائق ہیں ہے کہ ان کے بارے میں عام لوگوں سے گفتگو کی جائے اور ان کے بارے میں احکام دیئے جائیں، کیونکہ وہ ان کو پہچ ن سکتے ہیں۔ ان کے پائے جائے کی جائیں متعین ہیں اور وہ سبیلین اور شرمگاہ ہیں ۔ ۳ - وہ حدث بہ کثرت پائے جاتے ہیں ۲ - ، اگر طہارت کے کہ جہیں متعین ہیں اور وہ سبیلین اور شرمگاہ ہیں ۔ ۳ - وہ حدث بہ کثرت پائے جاتے ہیں ۲ - ، اگر طہارت کے ذریعہ ان کی تعلیم نہ دی جائے تو لوگول کا بھاری نقصان ہوگا ۔ استقراء یعنی جائزہ لینے سے ایسے احداث و و جنسول میں متحصر ہیں : ایک حدث اصغر جو مو جب وضوء ہے ، دو سرا : حدث اکبر جو مو جب مسل ہے۔ دونوں قسمول کی تفصیل درج ذبل ہے۔

پہلی قشم: بیعنی حدث ِاصغر: معدے میں پیدا ہونے والے تین فضلات: ریاح اور بول و براز میں مشغولیت ہے۔ شخص جانتا ہے کہ جب بہت میں ریاح اکھٹی ہوتی ہے یا بول و براز کا شدید تقاضا ہوتا ہے تو دل پریشان ہوتا ہے اورنفس پستی کی طرف مائل ہوتا ہے اور جیران و پریشان اور منقبض ودل گرفتہ شخص کی طرح ہوتا ہے اورنفس کے درمیان اور سرور وانشراح کے درمیان ایک پر دہ حائل ہوجاتا ہے جس کی وجہ ہے آ دمی بہجت وسرور سے محروم ہوجاتا ہے۔ پھر جب آ دمی

< الْمَشَوْرُ لِيَبَالْفِيرُ لِهِ ﴾

فضلات ثلاثہ سے پاک وصاف ہوجاتا ہے۔ ریاح خارن ہوجاتی ہے اور بول وبراز سے ملکا ہوجاتا ہے اور وضوء یہ غسل کرتا ہے جونفس کوصفت طہارت ہے آگاہ کرتے ہیں تو وہ سرور دانشراح پاتا ہے اور وہ ایسا ہوجاتا ہے جیسے اس نے اپنی کوئی گم شدہ چیزیالی۔

دوسری قتم: یعنی حدث اکبر. نفس کاشہوت جماع میں مشغول ہونا اوراس میں ڈوب جانا ہے۔ کیونکہ میشغولیت نفس کا رخ بالکلیہ طبیعت بہیمیہ کی طرف پھیرد ہی ہواور ملکیت سے اس کا تعلق منقطع سا ہوجا تا ہے۔ ایک مثال میں غور کریں: جو چو پائے کمی خلاف فطرت کا م کے لئے سدھائے جاتے ہیں اوران کو مطلوبہ آداب کی ٹریڈنگ دی جاتی ہے اور وہ سرکس وغیرہ میں کرتب دکھاتے ہیں۔ اور شکاری جانور کے وغیرہ کوشکار کرنے کا طریقہ بھوکا اور بیدارر کھ کرسکو یا جا تا ہے۔ اور طوط بینا وغیرہ پر ندوں کو جاتا ہوا وہ مالک کے لئے شکاررو کئے کا اور اس میں ہے نہ کھائے کا عادی بنایا جاتا ہے۔ اور طوط بینا وغیرہ پر ندوں کو انسانوں کی بولی سیمائی جاتی ہے۔ غرض کسی بھی جانور کوسمی بلیغ کر کے اس کی قطرت کے خل ف با توں کی تعلیم دی جاتی ہوا گراہی کی ہے اگر ان حیوانات کو آزاد چھیڑ دیا جائے اور وہ ماؤہ سے ملیس اور چندروز تک ووشہوت جماع پوری کریں اور اس لذت میں ڈو بے رہیں تو ضرور وہ تعلیم بھول جا نمیں گے۔ انسانوں کا حال بھی ان حیوانات سے کچھزیادہ مختلف نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہے در سما صاع طرف لوٹ جا نمیں گے۔ انسانوں کا حال بھی ان حیوانات سے کچھزیادہ مختلف نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہے در سما صاع منہ کہ دو جا تا ہے۔ اس کا علم صائع ہوجا تا ہے۔ وہ سب پڑھا پڑھا یا بھول جا تا ہے۔

اورغورکر نے سے میہ بات بخوبی بچھ میں آسمی ہے کہ جماع کی خوابش کو پورا کرنا جس قدرنفس کو بہیمیت سے آلودہ کرنے میں کارگر جا تناپُر خوری باڑائی جھڑااورد گیروہ چیزیں کارگرنہیں جونفس کارخ بہیمیت کی طرف جھے شک ہوا ہے نفس پر تجربہ کر کے دیکھ لے اوراطباء نے سنیا سیوں ، تارک الد نیا را بہوں کے نفس کو بہیمیت کی طرف لوٹا نے کے لئے جو تد بیرکھی ہاں کو پڑھے۔ میلوگ عرصہ تک مورتوں سے بیتحلق رہنے کی وجہ سے قوت باہ کھو جینے بیں۔ وہ اگر اپنی قوت باہ بحال کرناچا ہیں تو اس کا طریقہ میہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جا نوروں کی جفتی دیکھیں ، قوی البہ لوگوں کے جماع کے واقعات پڑھیں اور باہ کوتو ک کرنے والی غذا کیں استعمال کریں اور مروضت و دُلُو کات کا استعمال کریں (شرح الاسباب والعلامات ۲۳ میں اعضاء التماس کن الذکران ، باب نقصان الباہ) رفتہ رفتہ ان کا نفس بہیمیت کی طرف لوٹ آ کے گا اور ال کی مردہ قوت باہ انگرا کیاں لینے گئے گی۔ جب میہ چیزیں بہیمیت پیدا کرنے میں آئی کارگر ہیں، تو خود جماع کی شہوت کو پورا کرنا کس قدرنفس کو بہیمیت سے آلودہ کرے گا یہ بات ظاہر ہے۔ مگر جس طرح کھانا بینا کی مردورت ہے ، جماع بھی ایک فطری تقاضا ہے اس لئے دین فطرت نے اس پر پابندی نہیں لگائی ، البتہ اس کی معزات کا طاح جو کو گھے کو ای کو ان کے حت آر ہا ہے۔

الحدث الذي يُحَسُّ أَثَرُهُ في النفس بادى الرأى، والذي يليق أن يخاطَب به جمهورُ الناس، لانضاط منظانه، والذي يكثر وقوعُ مثلِه، وفي إهمال تعليمه ضررٌ عظيم بالناس، منحصرٌ استقراءً في جنسين:

أحدهما: اشتغال النفس بما يجد الإنسانُ في مِعدته من الفُضول الثلاثة: الريح، والبول، والغائط، فليس من البشر أحد إلا ويعلم من نفسه: أنه إذا وجد في بطنه الرياح، أو كان حاقبا حاقبا، خَبُثَتُ نفسُه، وأخَلَدتُ إلى الأرض، وصارت كالحائرة المنقبضة، وكان بينها وبين انشراحها حجابٌ، فاذا اندفعت عنه الرياحُ وتَخَفَفَ عنه الأخبئان، واستعمل ما يُنبّهُ نفسه للطهارة، كالغسل والوضوء، وجد انشراحاً وسرورًا، وصار كأنه وَجد ما فَقد.

والثانى: اشتغال النفس بشهوة الجماع، وغوصُها فيها، فإن ذلك يصرف وجه النفس إلى الطبيعة البهيمية بالكلية. حتى إن البهائم إذا ارتيضت ومُرِّنَتُ على الآداب المطلوبة، والحبوار حَ إذا ذُلَلَتُ بالجوع والسَهَر، وعُلَّمَتُ إمساكَ الصيد على صاحبها، والطيورَ إذا كُلِّفَتُ بمحاكاة كلام الناس، وبالجملة: كلُّ حيوان أُفرغ الجهدُ في أزالة ماله من طبيعته، واكتسابِ مالا تقتضيه طبيعتُه، ثم قضى هذا الحيوانُ شهوة فرجه، وعَافَسَ الإنات، وعاص في تلك اللذة أياماً، لا بد أن ينسى ما اكتسبه، ورجع إلى عَمَه وَجهل وضلال.

ومن تأمَّل في ذلك عَلِمَ لا مُحالة: أن قضاء هذه الشهوة يُؤَثِّرُ في تلويث النفس مالا يؤثره شيئٌ من كثرة الأكل، والمغامرة، وسائر ما يُسميل النفسَ إلى الطبيعة البهيمية؛ وَلْيُجَرِّب الإنسانُ ذلك من نفسه، ولْيَرْجِعُ إلى ما ذكره الأطباءُ في تدبير الرُّهبان المنقطعين، إذا أريد

إرجاعُهم إلى النفس البهيمية.

تر جمہ: اور وہ صدث جس کا اثر بادی الرائی میں نفس کے اندر محسوں کیا جا تا ہے اور جواس لائق ہے کہ عام لوگوں کواس
کے بارے میں ادکام دیئے جا ئیں ،اس کی احتمالی جگہوں کے منصبط ہونے کی وجہ سے اور جن کے مانند کا وقوع ہہ کثرت ہوتا
ہے اور جس کی تعلیم کے چھوڑنے میں لوگوں کا بھاری نقصان ہے ، جائزہ لینے سے ایسی نا پاکیاں دوجنسوں میں شخصر ہیں۔
اول: نفس کا اس چیز میں مشغول ہونا جس کوانسان اپنے معدے میں پاتا ہے بعنی تین نکمی چیزیں: ریاح ، پیشاب
اور پاخانہ۔ پس کوئی بھی انسان نہیں ہے گر درانحالیکہ وہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ جد باس کے پہیٹ میں ریاح اکتما

ہوتی ہے یا اس کو یول و ہراز کا شدید تق ضا ہوتا ہے تو اس کا دل پر بیٹان ہوتا ہے۔ اور وہ زمین کی (پستی ) طرف مائل ہوتا ہے۔ اور وہ فضل جیران و گرفتہ فضل کی طرح ہوجاتا ہے۔ اور اس کے درمیان اور اس کے انشراح کے درمیان ایک پر دہ حاکل ہوجاتا ہے۔ پھر جب ریاح اس سے جمل ہوجاتی ہیں۔ اور وہ اس حاکل ہوجاتا ہے۔ پھر جب ریاح اس سے جمل ہوجاتی ہیں۔ اور وہ اس جیر کو استعمال کرتا ہے جو اس کے فنس کو پوئی ہے آگاہ کرتی ہیں۔ جیسے نہا نا اور وضوکر نا تو وہ انشراح و مرور کو پاتا ہے۔ اور وہ ہوجاتا ہے گویا اس نے وہ چیزیا کی جس کو اس نے کم کیا تھا۔

دوم: ننس کاشہوت جماع میں مضغول ہونا ہے اور اس کا اس میں ڈوبنا ہے۔ اپس بیشک یہ چیز نفس کا بالکلیدرخ پھیر
دیتی ہے طبیعت بہیمیہ کی طرف ، حتی کہ چو پائے جب سدھائے جاتے ہیں اور ان کومطلو بہطریقوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور شکاری جانوروں کو جب سخر کیا جاتا ہے بجو کا رکھ کر اور بیدار رکھ کر اور ان کوسکھلا دیا جاتا ہے شکار کو اپنے ما ملک
کے لئے روئنا، اور پرندے جب مکلف کئے جاتے ہیں انسانوں کی بات کی نقل کرنے کے اور مختصریہ کہ خواہ کوئی حیوان
ہو جب انتہائی کوشش صرف کی جاتی ہے اس طبیعت کو ہٹانے میں جو اس میں ہواراس چیز کے حاصل کرانے میں جس ہواس کی طبیعت نہیں جاتا ہے اور دہ مادہ کی مزاولت کرتا ہوار اس کی طبیعت نہیں جاتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو بھول جائے جو اس نے حاصل کی ہے اور وہ لوٹ ماتا ہے اور وہ اور کی ہوائی ہے اور وہ لوٹ کے جاتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو بھول جائے جو اس نے حاصل کی ہے اور وہ لوٹ جاتا ہے بھیرت کے نقد ان ، جہالت اور گراہی کی طرف۔

اور جوشخص اس میں غور کرنے گا وہ لامحالہ جان کے گا کہ جماع کی خواہش کو پورا کرنائفس کو گندہ کرنے میں ایسا کار گر ہوتا ہے جیسا کوئی دوسری چیز کارگرنہیں ہوتی لیعنی کھانے کی زیادتی اور موت ہے بے پرواہ ہوکر مقابلہ کرنہ اور دیگر وہ چیزیں جونفس کو طبیعت بہیمیہ کی طرف مائل کرتی ہیں ،اور چاہئے کہ انسان اس چیز کا پنفس پرتجر ہے کرے اور چاہئے کہ وہ مطالعہ کرے اس کا جس کو اطباء نے ذکر کیا ہے تارک الد نیارا ہوں کی تدبیر کے سلسلہ میں جب ان کونفس بہیمیہ کی طرف لوٹانے کا ارادہ کیا جائے۔

#### لغات:

\*

\*

\*

# طبهارت کی دوییں:صغری اور کبری

طبارت کے چارمرات ہیں: پہلافاہ کو تندگیوں ہے پاکرتا۔ دومرا اعضاء کو گناہوں ہے بچانا تیمرا: دل کو گندے اخلاق ہے صاف کرنا چوقھا دل ہے غیرا متد کا خیال کالدین۔ پیمرات نیچے ہے اوپر کی طرف چڑھتے ہیں۔ شخری مرتبہ تک پہنچنے کے لئے ابتدائی مراحل ہے گذر نا ضروری ہے لینی سب ہے پہلے ظاہر کی طبارت کا ابتی م ضروری ہے۔ اس کا باطن پراٹر پڑے گا تو اعف ، نافر مانیوں ہے احتراز کریں گے اور طاعات کا التزام کریں گے اور ظاہری اقوالی وافعال اور حرکات وسکنت کا بالفر ورول پراٹر پڑتا ہے ہیں دل اخلاق رو بلد ہے پاک صاف ہوجائے گا اور رفتہ رفتہ آدمی درجہ کمال تک پہنچ جائے گا یعنی دل ماسوی اللہ ہے پاک ہوجائے گا یمی آخری درجہ مطلوب ہے، ابتدائی تین مراتب اس آخری درجہ تک پینچنے کے لئے درجات (سٹر ھیاں) ہیں۔ ان میں بھی سب سے پہلا اور بنیادی ابتدائی تین مراتب اس آخری درجہ تک پینچنے کے لئے درجات (سٹر ھیاں) ہیں۔ ان میں بھی سب سے پہلا اور بنیادی درجہ فلا ہری پاکی کا ہے۔ یونکہ اس کے بارے میں عام لوگوں کو احکام دیے جو کمی کیونکہ اس طبارت کا ذریعہ لیختی پائی دنیا کے آباد مسکوں میں ہر جگہ موجود ہا اور اس کا معاملہ عام لوگوں کے قابو میں بھی آسکتا ہے اور جس کے تمام پوکی بی نی انسان میں ہر جگہ موجود ہا اور اس کا معاملہ عام لوگوں کے درمیان ایک مشہور ، نی بوئی پائی ہے لیعنی تمام لوگ پائی ہے بائے ہیں داخل ہے۔ کہ باطف پر گہر ہے اثرات پڑتے ہیں اور جولوگوں کے درمیان ایک مشہور ، نی بوئی پائی ہے بعنی تمام لوگ پائی ہے بائی فطری طراقہ ہے لیعنی بائی سے پائی صاصل کرنا لوگوں کی فطرت میں داخل ہے۔ ان کی تھٹی ہیں ہیں ہائے پڑی ہوئی ہے۔

جائزہ لینے سے ایسی طہارت و وجنسوں میں منحصر ہے ایک طہارت کبری دوسری طہارت صغری:

(ا) طہارت کبری: پوراجسم پانی ہے ٹل کر دھونے سے اعلی درجہ کی پاک حاصل ہوتی ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والا اور نب ستوں کو دور کرنے والا ہے سلیم طبیعتوں نے پانی کی بیتا ثیر ہان لی ہے،اس لئے طبارت کبری نفس کو پا کیزگی کی حالت یا دولائے کا ایک اعلی اور بہترین ڈر لیعہ ہے۔

کی حالت یا دولائے کا ایک اعلی اور بہترین ڈر لیعہ ہے۔

سوال: طہارت، حدث کی ضد ہے، اور آ ومی ایک ضد ہے کود کر دوسر کی ضد پردفعۃ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ لیعنی ابھی تو آ دمی ناپاک تف اور نہایت گندہ (نجاست کبری میں مبتلا) تھا۔ اور نہاتے ہی یک دم پاک ہو گیا اور اعلی درجہ کا پاک وصاف ہوگیا یہ ہات کیے ممکن ہے؟

کرویتا ہے یا بٹایا کسی کا کوئی غایت درجہ نفیس وقیمتی ،ل ضائع کردیتا ہے تو یکا یک اس کو ہوش آ جاتا ہے۔اس کانفس چوکنا ہوجا تا ہےاوروہ ہر بات سجھنے لگتا ہےاوراس کا سارا نشہ ہرن ہوجا تا ہے۔ یہی انقال وفعی ہے۔

دوسری مثال: بھی ایسا ہوتا ہے کہ نجیف دنزارشخص جس میں نہ کسی کام کی طاقت ہوتی ہے نہ اٹھنے کی سکت ہوتی ہے۔ انفا قااس کو سخت عصر آ جاتا ہے یارگ حمیت پھڑک اٹھتی ہے یا مسابقت کی دھن سوار ہوجاتی ہے تو وہ بڑے سے بڑا کارنامہ کرگذرتا ہے یادل ذہلانے والی خون ریزی کر بیٹھتا ہے۔ یہی یکہارگی انتقال ہے۔

غرض نفس میں فوری انقال ہوتا ہے یعنی بھی نفس کے احوال کیارگی بدل جاتے ہیں وہ ایک حالت میں ہوتا ہے اور اس کوفور آئی دوسری حالت یادآ جاتی ہے اور اصلاح نفس کی بہتر ہن صورت بھی یہی ہے کہ یک دم آدمی بری زندگی ہے نکل کراچھی زندگی میں آجائے۔ تدریجا اصلاح بھی ہوتی ہے گراس میں در لگتی ہے اور وہ کچھ بہت زیادہ مضبوط بھی نہیں ہوتی اور یک لخت جس کی حالت بدل جاتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی التد تنہم میں اور بزرگوں کے محتوطین میں اس کی صدیا میں ہیں کہ اچا تھی اور وہ دفعة انسانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ کے لیس اس محتوطین میں اس کی صدیا میں ہیں کہ اچا تھی دندگی کی کا یا پیٹ کی اور اور وہ دفعة انسانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ کے لیس اس محتوطین میں ہوتی ہے۔ محاملہ کو بھی اور کہ کہا تے ہی فور آ وی صدی اگر ہے نکل کر طہارت کبری کا مقام پالیتا ہے۔ مگر یہ بات یعنی فوری تذہری ویز سے خوا می ہوسکتا ہے جس کے معالم ہوسکتا ہے جس کے معالم ہوسکتا ہے جس کے معالم ہوسکتا ہے کہ باران رحمت کے وقت اس کا قائم مقام ہے اس میں بیشان نہیں ہے۔ کیونکہ قدرت نے پائی کو طہور (بذات خود پاک اور دوسری چیز وں کو پاک کرنے والا) پیدا کیا ہے۔ سور قائل وی ای کہ کرنے والا) پیدا کیا ہے۔ سور قائل تھا ہوں کو بات کے این کی مسل ہو گئو قات میں ہے کہ باران رحمت سے پہلے بارش کی خوشخری دینے کے لئے ، بارائی موسل ہو گئو قات میں ہے کہ بارائی رحمت سے پہلے بارش کی خوشخری دینے کے لئے ، بارائی موسل ہو بی جارت کے وربعہ میں ہے کہ بارائی رحمت سے پہلے بارش کی خوشخری دینے کے لئے ، بارائی وربی ہو بیا ہوں اور انسانوں کو بھیجتا ہے اور ہم نے آسان سے پائی سے ساب سے جو یا ہوں اور انسانوں کو بیراب کریں '۔

مردہ زمینوں میں جان پڑنے کا ظاہری مطلب میہ ہے کہ پانی پڑتے ہی مردہ زمینوں میں زندگی کے آثار نمودار ہوئے قابری مطلب ہونے گئے ہیں، کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، جہاں خاک اڑر بی تھی وہاں سبزہ زار بن جاتا ہے اور فن اعتبار سے می مطلب بھی لیا جاسکتا ہے کہ مردہ دل لیعنی نا پاک لوگ جب پانی سے پاکی حاصل کرتے ہیں تو ان میں جان پڑجاتی ہے۔ والقد اعلم (آیت سے میداستدلال شارح نے بڑھا یا ہے)

﴿ طہارت صغری: صرف اطراف بدن ( سر، منه، ہاتھ اور پاؤں ) کے دھونے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اطراف پراکتفا کرنے کی دووجہیں ہیں:

مہا ہی وجہ: ونیا کے تمام آبا وخطوں میں لوگ عمو ما ان اعضاء کو کھلا رکھتے ہیں ، کپڑوں میں نہیں چھپاتے۔ یہی ان کا فطری طریقۂ زندگی ہےا ورحدیث شریف میں جو اِشنیٹ الِ صصّاء کی ممانعت آئی ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے۔

- ﴿ الْكَوْلَا لِبَالْيَدَالِ ﴾ -

صَدَّهَاء، أَصَمُّ كَامُوَنِثَ ہِ جِس كِمِعْنى بِين هُوس، بخت، مضبوط \_اوراشتمال كے معنی بیں سارے جسم پر كپڑ الپیٹنااور اشتمال صماء كے معنی بیں: چا دراس طرح اوڑ هنا كه ہاتھ اندر دب جائیں اوریہ ممنوع اس لئے ہے كه بوقت حاجت ہاتھوں سے كام نہیں لیا جاسكے گا۔اس حدیث بیں اشارہ ہے كہلوگ عموماً ہاتھ كھلے رکھتے بیں تا كه بوقت حاجت ان سے فوراً كام لیا جاسكے \_ يہم معاملہ پیروں كا اور چروكا ہے۔

غرض اطراف جسم چونکہ عام طور پر کھلے رہتے ہیں اس لئے ان کو وضو ہیں بار بار دھونے ہیں کوئی حرج اور تنگی نہیں ہے اور باتی جسم چونکہ کپڑوں ہیں مستور رہتا ہے ، اس لئے بار بار ہرکس وناکس کے سامنے ان کو کھولنے ہیں اور دھونے میں حرج ہے۔

دوسری وجہ: شہری تدن میں، جوترتی یافتہ تدن ہے، روزانداطراف بدن (ہاتھ، منداور پاؤں) کو دھونے کا عام رواج اور عادت ہے، ای طرح جب لوگ سلاطین و حکام کے پاس جاتے ہیں تو بھی ان اعضاء کو دھولیا کرتے ہیں نیز جب لوگ کم مثلاً کھانا یا کوئی مقدس چیز لینے کا ارادہ کرتے ہیں تب بھی وہ اطراف کو دھوتے ہیں، سمارا بدن نہیں دھوتے ۔غرض ان دو دجہوں سے طہارت صغری میں اطراف بدن کے دھونے پراکتفا کی گئی ہے، سمارا بدن یا چھے اعضاء کو دھونا ضروری قرار نہیں ویا گیا۔

گہری وجوہ:او پرطہارت صغری میں اطراف بدن کے دھونے پراکتفا کرنے کی جودووجہیں بیان کی گئی ہیں وہ عام فہم اورسرسری وجوہ ہیں۔اب اس کی گہری وجوہ بیان کی جاتی ہیں۔اوروہ بھی دو ہیں ·

مہلی وجہ:اطراف جسم چونکہ عموماً کھلے رہتے ہیں اس لئے بہت جلدان پر گرد دغبار جم جاتی ہے اور یہی اعضاء ہا ہمی ملاقات کے وقت دیکھے جاتے ہیں اس لئے ان کا گرد دغبار میں اٹا پٹار ہنا مناسب نہیں۔ان کو دھوکر صاف رکھنا جا ہے تا کہ آدمی اچھانظر آئے اور دوسرے شخص کود کھنے سے تکدر نہ ہو۔

دوسری وجہ: تجربہ شاہدہ کہ اطراف دھونے سے اور چبرے اور سرپر پانی چھڑ کئے سے نیند بالکل اڑ جاتی ہے اور گہری ہے ہوشی ہے ور گہری ہے ہوشی ہے اس بات کو مجرض اپنے ذاتی علم وتجربہ سے جان سکتا ہے اور طب کی کتابوں کے مطالعہ سے بھی یہ بات آشکارہ ہے اطباء نے ہے ہوشی ، اسہال کی زیادتی اور فصد کا خون زیادہ بہنے کا علاج تبرید تجویز کیا ہے ، جواطراف پر پانی چھڑ کئے سے حاصل ہوتی ہے ۔ غرض نماز سے پہلے وضوای لئے ضروری ہوا ہے کہ آدمی میں نشاط پیدا ہوجائے ، نیند ، کسل اور ستی دور ہوجائے اور آدمی توجیلی سے عبادت کرے۔

والطهارة: التي يُحَسُّ أَثَرُهَا بادى الرأى، والتي يليق أن يُخَاطَبَ بها جمهورُ الناس، لكثرة وجودِ آلَتِهَا في الأقاليم المعمورة، أعنى الماءَ، وانضباطِ أمرها، والتي هي أوقع الطهارات في نفوس البشر، وكالمسلّمات المشهورة بينهم، مع كونها كالمذهب الطبيعي، تنحصر بالاستقراء في جنسين: صغرى و كبرى:

أما الكبرى. فتعميم البدن بالغسل والدلك، إذِ الماءُ طَهور، مزيلٌ للنجاسات، قد سلمت الطبائع منه ذلك، فهي آلة صالحة لتنبيه النفس على خُلَةِ الطهارة.

ورب إنسان شرب الخمر وثَمَلَ، وغلب السكرُ على طبيعته، ثم فرط منه شيئ؛ من قتل بغير حق، أو إضاعة مالٍ في غاية النفاسة، فتنبهت نفسه دفعة، وعَقَلتُ، وكُشفت عنها الثمالة؛ ورب إنسان ضعيف لايستطيع أن ينهض، ولا أن يباشر شيئًا، فاتفقت واقعة تُنبَّهُ الفس تنيها قويا: من عروض غضب، أو حميَّةٍ، أو منافسةٍ، فَعَالج معالجة شديدة، وسفك سفكا بليغاً.

وبالجملة: فللنفس انتقال دفعي، وتنبُّه من خصلة إلى خصلة؛ هو العمدة في المعالحات النفسانية؛ وإنما يحصل هذا التنبُّهُ بما رُكز في صميم طبائعهم وجَذْرِ نفوسهم: أنه طهارة بليغة، وما ذلك إلا الماء.

والصغرى: الاقتصار على غسل الأطراف، وذلك: لأنها مواضعُ جرت العادة في الأقاليم الصالحة بانكشافها وخروجها من اللباس، لمذهب طبيعي، إليه وقعت الإشارةُ حيث نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصَّمَّاء، فلا يتحقق حرجٌ في غسلها، وليس ذلك في سائر الأعضاء.

وأيضا : جرت العادة في أهل الحضر بتنظيفها كلَّ يوم، وعند الدخول على الملوك وأشباههم، وعند قصد الأعمال النظيفة.

وفِقْهُ ذلك: أنها ظاهرة، تُسْرُعُ إليها الأوساخُ، وهي التي تُرى وتُبصر عند ملاقاة الناس. بعضِهم ببعض.

وأيضا: التجربة شاهدة بأن غَسل الأطراف، ورشَّ الماء على الوجه والرأس يُنبَّهُ النفس من نحوِ النوم والغشى المُثْقِل تنبيها قويًا؛ وليرجع الإنسان في ذلك إلى ما عنده من التجربة والعلم، وإلى ما أمربه الأطباءُ في تدبير من غُشى عليه، أو أفرط به الإسهالُ والفصدُ.

تر جمہ: اور وہ یا کی جس کا اثر سرسری نظر میں محسوں کیا جاتا ہے اور جواس لائق ہے کہ عام لوگوں کواس کے احکام ویئے جا کیں ،آباد خطوں میں آکہ طہارت کے بکثرت بائے جانے کی وجہ سے (آلہ طہارت سے) میری مراد پانی ہے اور طہارت کے معاملہ کے منضرط ہونے کی وجہ سے (یعنی اس کا معاملہ عام لوگوں کے قد ہو میں آسکتا ہے اور وہ بہرس اس پرعمل کرسکتے ہیں ) اور وہ طہارت جو انسانوں کے نفوس میں تمام طہارتوں سے زیادہ مؤثر ہے ، اور لوگوں کے درمیان مسلمات مشہورہ کی طرح (رائج) ہے،اس کے فطری طریقہ جیسا ہونے کی وجہ سے (بیعنی بیام صورت نوعیہ میں تو چھپایا نہیں گیا، مگر کثر ت مزاولت سے فطری امر جیسا ہوگیا ہے) استقراء سے ایسی طہارت دوجنسوں میں منحصر ہے ایک صغری دوسری کبری۔

ر ہی کبری: تو وہ سارے بدن کو دھو تا اور ملنا ہے ، کیونکہ پانی پاک ، صاف کرنے والا اور نجاستوں کو زائل کرنے والا والا ہے۔ تمام طبیعتوں نے پانی کی میہ تاثیر مان لی ہے۔ بس طبارت کبری بہترین ذریعہ ہے نفس کو خصلت طہارت سے آگاہ کرنے گا۔

اورحاصل کلام: پس نفس کے لئے دفعی (فوری) انتقال ہے اور ایک خصلت سے دوسری خصلت کی طرف چو کنا ہونا ہونا ہونا ہونا ہے۔ (اور) وہ (فوری انتقال) معالجات نفسانیہ (اصلاح نفس) میں نہایت قابل اعتاد چیز ہے — اور بیآ گہی اسی چیز سے حاصل ہوسکتی ہے جولوگوں کی طبیعتوں کی اصل میں اور ان کے نفوس کی جز میں گڑی ہو کہ وہ انتہائی درجہ کی طہارت ہے اور اس فتم کی چیزیانی ہی ہے۔

اورطہارت صغری: اطراف کے دھونے پراکتفا کرنا ہے اور بیاس لئے ہے کہا طراف الی جگہیں ہیں جن کے کھالا رہنے کی اورلباس سے باہررہنے کی قابل رہائش ملکوں میں عادت چل رہی ہے، فطری راہ ہونے کی وجہ سے (اور) اسی کی طرف اشارہ آیا ہے چنانچہ نبی کریم میلائیڈیٹا نے اس طرح جا دراوڑ ھنے سے منع کیا ہے کہ ہاتھ اندروب جا کیں (رواہ مسلم، مشکلوۃ، کتاب اللباس، حدیث نمبر ۳۳۱۵) پس کوئی حرج متحقق نہیں ہے اطراف کے دھونے میں اور یہ بات ویگر اعضاء میں نہیں ہے۔

اور نیز:شہر بیوں میں ان کو پاک صاف کرنے کی عادت چل رہی ہےروزانہ اور بادشاہوں اوران کے مانندلوگوں کے پاس جاتے وفت اورستھرے کاموں کا ارادہ کرتے وفت۔

اوراس کی گہری حکمت: بیہ ہے کہ اطراف کھلے ہے ہیں ان کی طرف میل کچیل جلدی پہنچتا ہے اوراطراف ہی وہ اعضاء ہیں جود کیھے جاتے ہیں اور نظرآتے ہیں لوگوں کے ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت۔



اور نیز . تجربہ شاہد ہے کہ اطراف کا دھونا اور چبرے اور سر پر پانی کا چیز کنانفس کو چوکنا کرتا ہے ، نینداور گبری بیپوشی جیزوں سے بہت زیادہ چوکنا کرتا اور چاہئے کہ انسان لوئے اس سلسلہ بیس اس علم و تجربہ کی طرف جواس کو حاصل ہے اور اس بات کی طرف جس کا اطباء نے تھم دیا ہے اُسٹی خص کے ملاح میں جس پر بے ہوشی طاری ہوئی ہویاس کو بہت زیادہ خوان آنے لگا ہو۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

\$

### طبهارت کےفوائد

جس طرح بعض جڑی ہو نیوں میں بعض ادو پہیں،اور بعض کا سُناتی چیزوں میں متعدداوصاف وخواص ہوتے ہیں، اس طرح القد تعالی کے بعض احکام میں متعدداسرار ورموز ہیں۔طہارت میں بھی گونا گول فوائد ہیں۔ ذیل میں ان میں سے آٹھ فائدے ذکر کئے جاتے ہیں:

پہلا فائدہ: طہارت ایک فطری امرے۔ کیونکہ وہ ارتفاق ٹانی یعنی ترقی یافتہ تدن (شہری تدن) کا ایک اہم مسئد ہے۔ تفصیل مبحث سوم کے باب سوم میں گذر پھی ہے۔ اور ارتفاقات کی رعایت پر کمال انسانی کا دار و مدار ہے۔ کیونکہ وہ انسانی فطرت کا جزبن چکے ہیں۔ اس لئے ارتفاقات کے دیگر امور کی طرح طہارت کا بھی التزام ضروری ہے۔

دوسرا فا کدہ: طہارت ملائکہ سے قریب کرنے والی اور شیاطین سے دور کرنے والی ایک صفت ہے اور انسان کی معراج کمال ہیہ ہے کہ وہ ملائکہ بین سے اور شیاطین سے دور ہوجائے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ ملائکہ پاکٹلوق میں، وہ یا کی کا اہتمام کرنے والوں کو پہند کرتے ہیں۔ کند ہم جنس باہم جنس پرواز!

تیسرافا کدہ: طہارت عذاب قبر کو ہٹاتی ہے حدیث شریف میں ہے کہ بیٹا ب ہے بچو، کیونکہ قبر کا عذاب بیٹ اس کی وجہ سے ہوتا ہے' (بیحدیث سیح ہے،اس کی تخریج نصب الرابیا: ۱۲۸ میں ہے)

چوتھا فا کہ ہ: صفت احسان پیدا کرنے میں طہارت کا بڑا وخل ہے۔ احسان کے معنی کی پوری وضاحت تو ''ا واب الاحسان' میں آئے گی اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اعمال کی اصل غرض تک پہنچنے کا نام' احسان' ہے اور اعمال ہے اصل مطلوب تقرب النہی ہے جب آ وہی بہنیت اطاعت ظاہری و باطنی نظافت کا اہتمام کرتا ہے تو وہ خدا کا محبوب بن جو تا ہے مطلوب تقرب فاص حاصل ہوجا تا ہے۔ سورۃ التوب آیت ۸۰ ایس ہے: ''اور القد تعالیٰ خوب پاک ہونے والول کو پہند فرماتے ہیں' اس آیت کر یمہ سے معلوم ہوا کہ طہارت کے اہتمام کی وجہ سے محبوبیت حاصل ہوتی ہے۔ پس جس صفت سے انسان کوخدا تعالیٰ کا محبوب بننے کا نثر ف حاصل ہو، اس صفت کے ساتھ متصف رہنالا زم ہے۔

- ﴿ الْوَسُوْرُ لِيَكُلْفِينَ ﴾

پانچواں فائدہ: طہارت (وضوء وسل) کی وجہ سے نیکیاں کھی جاتی ہیں اور گنہ من نے جاتے ہیں۔ متعددا حادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے کیونکہ جب صفت طہارت نفس میں رائخ ہوجاتی ہے بینی ملکہ اور فطرت تا نیہ بن جاتی ہے تونفس میں ملکوتی انوار کا ایک بڑا حصہ تھم جاتا ہے اور متر رہوجاتا ہے یہی نیکیاں ہیں اور ہیمیت کی تاریکی کا بڑا حصہ مغلوب ہوجاتا ہے بہی نیکیاں ہیں اور ہیمیت کی تاریکی کا بڑا حصہ مغلوب ہوجاتا ہے بہی گنا ہول کا مثانا ہے۔

چھٹا فائدہ: نیک بختی حاصل کرنے میں جو تبن چیزیں سد راہ بنتی ہیں ان میں سے ایک 'ریت رواج کا جاب'
ہے، جس کا دوسرانا م' کجاب دنیا' ہے۔ مبحث رابع کے باہشتم میں اس کی تفصیل گذر چکی ہے جب طہارت کا با قاعدہ اہتم م کیا جاتا ہے اور اس کو ایک مسلمہ طریقہ بنالیا جاتا ہے تو وہ دنیا میں انہاک ہے بچاتی ہے۔ وضو کو جومومن کا بہتم م کیا جاتا ہے اور ان کا کہی مطلب ہے کہ وہ دنیا میں انہاک ہے بچہ تا ہے، اور تذکر کر کا ذریعہ بنتا ہے۔ ساتواں فائدہ: نیک بختی حاصل کرنے کے جابات ہلا ثد میں سے ایک جہات و برعقیدگی کا تواب بھی ہے۔ اس کی تفصیل بھی مبحث چہارم کے باشیتم میں گذر چکی ہے۔ جب طہارت میں تین باتیں یائی ب تی بین تو وہ سو بمعرفت یعنی اللہ کے بارے میں جہالت اور برعقیدگی کا علاق بنتی ہے۔ ایک: پورے استمام ہے وضو ، وسل کرنا جس طرت لوگ در بارشاہی میں جب الت اور برعقیدگی کا علاق بنتی ہے۔ ایک: پورے استمام ہے وضو ، وسل کرنا جس طرت لوگ در بارشاہی میں جب کسی غرض سے جاتے ہیں تو پورے استمام سے من کرتے ہیں یا ہاتھ، منداور یاؤں وعوت ہیں اور

لہاں درست کرتے ہیں اورخوب پاک صاف ہوکراور بن سنور کرجاتے ہیں ،ای طرح عبادات کے لئے آدمی پورے اہتم م سے طہارت و صل کرے۔ووم: طہارت حاصل کرتے وقت شروع سے آخر تک نبیت طبارت کا متحضر رہنا۔ سوم: طہارت کے اذکار کا اہتمام کرنا۔ اگریہ تینوں باتیں طبارت میں طمحوظ رہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی سیحے معرفت

حاصل ہوگی اورعظمت واعتقاد پیدا ہوگا۔

آٹھواں فائدہ: نیک بختی حاصل کرنے کے موانعات ثلاثہ میں سے ایک تجاب طبع یعنی فس کا تجاب بھی ہوا تفصیل بھی محق لہ بالا مقام میں گذر چکی ہے طہارت کے اہتمام سے طبیعت عقل کے تابع بوج تی ہے یعنی تجاب نفس دور ہوتا ہے کیونکہ جب انسان یہ بات اچھی طرح سمجھ لیتا ہے کہ طہارت انسان کا کمال ہے اور وہ اعض و کواس عقیدہ کے مطابق شقت میں ڈالٹا ہے یعنی وضوء وسل کرتا ہے اور اس میں کوئی غرض شامل نہیں بوتی ہے مثلاً کھیت سے آیا ہے۔ اعضا و گرد سے اٹے ہے ہیں اس لئے دھوتا ہے ۔ یہ بات نہ ہو، بلکہ کمال انسانی کی تخصیل کی غرض سے طہارت حاصل کر ہے اور اس میں کوئی تو یہ چڑتم ین ( Doore ) ہوجاتی ہے فس کوعل کے تابع کرنے کی۔ اور اس عمل سے نفس قابو میں آجا تا ہے۔

والطهارة : بنابٌ من أبواب الإرتفاق الثاني، الذي يتوقف كمالُ الإنسان عليه، وصار من جبلتهم؛ وفيهاقُرب من الملاتكة، وبُغَدٌ من الشيطان؛ وتَذْفَعُ عذابَ القبر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ استنزِهوا من الول، فإن عامّة عذاب القبر منه ﴾؛ ولها مدخل عظيم في قبول النفس لونَ الاحسان، وهو قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهّرِيْنَ ﴾؛ وإذا استقرّت في النفس، وتسكّنت منها، تقررت فيها شعبة من نور الملكية، وانقهرت شعبة من ظلمة النهيمية، وهو معنى كتابة الحسنات وتكفير الخطايا؛ وإذا جُعلت رسمًا نفَعت من غوائل الرسوم؛ وإذا حَافَظُ صَاحِبُها على ما فيها من هيئات يؤاخِذُ الناسُ بها أنفسَهم عند الدخول على الملوك، وعلى النية الْمُستَصْحِبة، والأذكار، نفعت من سوء المعرفة؛ وإذا عَقل الإنسانُ: أن هذه كمالُه، فَأَذْاَب جَوَارِحَهُ حسبما عقل، من غير داعيةٍ حسيةٍ، وأكثرَ من ذلك، كانت تمرينًا على انقياد الطبيعة للعقل؛ والله أعلم.

تر جمہ: (۱) اور طہارت اُس ارتفاق ٹائی کے مسائل میں ہے ایک اہم مسکلہ ہے جس پر کمال انسائی کا دارو مدار ہے اور جولوگوں کی فطرت میں شامل ہوگیا ہے (۲) اور طہارت ما نکد کا قرب ہے اور شیطان ہے دور ک ہے (۳) اور طہارت ما نکد کا قرب ہے اور شیطان ہے دور ک ہے (۳) اور طہارت کا برا دخل ہے نش کے احسان کا رنگ قبول کرنے میں ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کی وجہ ہے ہوتا ہے' (۳) اور طہارت کا برا دخل ہے نش کے احسان کا رنگ قبول کرنے میں ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ '' اور اللہ تعالیٰ خوب پاک رہے والوں کو دوست رکھتے ہیں' (۵) اور جب طہارت نفس میں رائخ ہوجاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نفس میں جم جاتی ہے تو نفس میں طلیت کے نور کا ایک حصر متح را ( ٹابت ) ہوجاتا ہے اور ہیمیت کی تاریخی کا برا حصد مغلوب ہوجاتا ہے، یمی نیکیاں لکھنے اور گن ہوں کے مثانے کا مطلب ہے (۲) اور جب طہارت کو ایک ریت بنالیا جاتا ہے تو وہ رسوم کی آفتوں میں مفید ثابت ہوتی ہے ( 2) اور جب صاحب طہارت مفاظت کرتا ہے اُن ہیکتوں کی جو طہارت میں عبین ، جن کا لوگ اپنے آپ کو پابند بناتے ہیں جب وہ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں اور اس نیت کی طہارت میں مفید ثابت ہوتی ہے اول ہے اور اذکار طہارت کی حفاظت کرتا ہے، تو طہارت سوء معالیت ہوتی ہوتی ہول ہے اور اذکار طہارت کی حفاظت کرتا ہے، تو طہارت سوء معافت کرتا ہے، تو طہارت سوء معافت کرتا ہے، تو طہارت سوء معافت کرتا ہے، تو طہارت اس کا کمال ہے، معرفت ( بیع جمنے کے مطابق اپنے اعضاء کوائی کام میں لگائے رکھتا ہے، بغیر کسی محسوس واعیہ کے اور وہ ہوکٹر ہیں ہوجاتی ہیں۔ کی باتی اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں۔

لغات: إنْفَهر :مغلوب بونا عائِلَة مصيبت، آفت مبلك شي المستَضْجِبَة (اسم فاعل) ساته ساته ربنے والی۔ اِسْتَصْحَبَهُ: ساتھی بنینا، ساتھ ہونا أَذْأَبَه: تھكانا، لگاتار كوشش كرنا۔

تصحیح: من نور الملکیة اصل میں من نور الملائکة تھا سے مخطوط کرا چی ہے۔

ہے الملائکة تھا سے مخطوط کرا چی ہے۔

ہے الملائک کے المحید الملائک ہے۔

ہے الملائک ہے۔

#### باب ---- ٩

### نماز کے اسرار کا بیان

انواع برز (نیکی کے کاموں) میں نماز کا بھی اہم متام ہے۔وہ دین کا ستون ہے اور باجماعت نماز تو شعائر دین میں ہے ہے۔طہارت کی حکمتوں سے فارغ ہوکرا بنماز کی حکمتیں بیان فرماتے ہیں۔

## نماز کے علق سے انسانوں کی تین قسمیں

طہارت کی طرح نماز کے تعلق ہے بھی انسانوں کی تمین قشمیں اور درجے ہیں:

پہلا درجہ: تو فیق خداوندی بعض انسا نوں کواپنی مقدس ہارگاہ کی طرف بدند کرتی ہے بینی بخیر کسی کسب واستحقاق کے ان کو رفعت و بلندی ہے سرفراز کرتی ہے۔ اس وقت ان کو پوری طرح وصال خداوندی نصیہ ب ہوتا ہے اور ہارگاہ عالی سے ان پر تجدیات برسنی شروع ہوتی ہیں اور ان کے غوس پر انوارالہی چھاجاتے ہیں تو و والیسی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کے بیان سے زبان وقلم قاصر ہے۔

پھر جب وہ حالت زائل ہو جاتی ہے اور آ دمی اپنی سابق حالت کی طرف لوٹ آتا ہے تو پہلی حالت کے فوت ہو جانے ہے آ دمی کا چین ختم ہو جاتا ہے اور وہ بخت بے قرار ہوتا ہے تو وہ اپنی ہے قرار کی کا مداوا ایک الی حالت سے کرتا ہے جو تفلی احوال میں اس برتر حالت سے اقرب ہوتی ہے بین نفس خالت جل مجدہ کی معرفت میں مستغرق ہو جائے اور آ دمی اس حالت کو دام بنا کر اس برتر حالت کا پچھ حصہ حاصل کرلے جو اس کے ہاتھ سے فوت ہوگئی ہے۔ اس حالت کا نام نماز ہے۔ نماز تین چیزوں کا مجموعہ ہے ایسے اقوال وافعال کے ذریعہ اللہ تعالی کی تعظیم ہجالا نا، خشوع وخضوع کا اظہار کرنا اور مناجات وسر گوشی کرنا جو خاص اسی مقصد کے لئے موضوع جیں الغرض یہ حضرات وصال حبیب کی دولت ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو خیال حبیب کو اس کا قائم مقام بنا لیتے جیں اور ان کی آئٹھوں کو خونڈک نماز میں ملتی ہے۔

دوسرادرجہ: اس شخص کا ہے جس کومخرصادق یعنی انبیاء اس حالت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس حالت کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تو وہ شخص شہادت قلبی ہے مخرصادق کی بید عوت مان لیتا ہے بینی اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ بتائے والا اس کے لئے مفید بات بتار ہا ہے اس لئے وہ مل شروع کر دیتا ہے اور وہ سب باتیں برحق پاتا ہے جن کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے اور وہ رفتہ رفتہ ترقی کر کے وہ بات پالیتا ہے جس کی وہ امید باندھے ہوئے ہے بینی بالآخر اس کو بھی وصل صبیب کی دولت میسر آجاتی ہے۔

تیسرا درجہ: اس شخص کا ہے جونماز کے کچھ بھی فوائد نہیں جانتا مگر چونکہ وہ مؤمن ہے اس لئے دین کے نقہ ضول کی



پھیل کے طور پرنماز پڑھتار ہتا ہے تو وہ بھی بالآ خرمحروم نہیں رہتا، جیسے باپ اولا دکو، ان کی نا گواری کے باوجود، مفید گار مگریاں سکھنے پرمجبود کرتا ہے تو بالآخروہ کا میاب ہوجاتے ہیں۔

### ﴿ باب: أسرار الصلاة ﴾

اعلم: أن الإنسان قد يُختطف إلى الحظيرة المقدسة، فَيَلْتَصِقَ بجناب الله تعالى أتمَّ لُصوقٍ، وينزِل عليه من هنالك التجلياتُ المقدسة، فتغلب على النفس، ويشاهِدُ هنالك مالا يقدر اللسالُ على وصفه، ثم يُرَدُّ إلى حيث كان، فلا يَقِرُّ به القرارُ، فيعالِج نفسه بحالة هي أقرب الحالات السفلية: من استغراق الفس في معرفة بارئها؛ ويتخذُها شَرَكًا لاقتناص مافاته منها؛ وتلك الحالة هي التعظيم والخضوع والمناجاة في ضمنِ أفعَالٍ وأقوالٍ بُنيت لذلك.

ويتلوه: رجل سمع المخبرَ الصادق يدعوه إلى هذه الحالة، ويرغّب فيها، فصدَّقه بشهادة قلبه، ففعل، ووجدما وعدبه حقًا، وارتقى إلى ما يرجوه.

ثم يتلوه: رجل أَلْجَاهُ الأنبياء إلى الصلوات وهو لا يعلم، بمنزلة الوالِدِ يَحْبِسُ أَوْلادَه على تعليم الصَّنَاعات النافعة وهو كارهون. -

کااس مخرنے (نماز پر)وعدہ کیا ہےاوروہ اس نماز کے ذریعہ اس چیز کی طرف ترقی کرتا ہے جس کی اس نے امید باندھی ہے۔ کااس مخراس کے بعد اشخص کا مقام ہے جسے انبیاء نے نمازوں کی طرف مجبور کیا ہے، درانحالیکہ وہ (نماز کے فواکد) نہیں جانتا ہے، جس طرح باپ پنی اولا دکورو کتا ہے مفید کاریگر یوں کے سکھنے پر، درانحالیکہ بچے اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ حالمہ جہا

- ﴿ أَوْسُوْرُ لِبَالْيُدُوْ ﴾

# نماز كاايك الهم فائده

وربما يسأل الإنسانُ من ربه دفع بلاء أو ظهور نعمةٍ، فيكون الأقربُ حيئذ الاستغراق في أفعال وأقوال تعظيميةٍ لِتُؤثِّر همتُه التي هي روح السؤال؛ وذلك ماسُنَ من صلاة الاستسقاء.

تر چمہ: اور بھی انسان اپنے رب سے درخواست کرتا ہے کسی مصیبت کے رفع ہونے کی یا کسی نعمت کے ظاہر ہوئے کی تواس وقت قریب تر چیز تعظیمی اقوال وافعال میں ووب جانا ہے، تا کداس کی کامل توجہ، جو کہ دوح سوال ہے، اثر انداز ہواور یکی وہ نماز استشقاء ہے جو مشروع کی گئی ہے (حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مطلب خیز ترجمہ کیا ہے کہ جب آ دمی اپنی اپنی وردگار سے کسی مصیبت کے رفع ہونے یا کسی نعمت کے مطنے کی درخواست کرتا ہے، اس وقت زیادہ مناسب بہی ہوتا ہے کہ تعظیمی افعال اور اقوال میں مستفرق ہوا جائے، تا کہ اس کی ہمت (کامل توجہ) کا جو کہ اس درخواست کی روح ہوتا ہے کہ تھا ثریز سکے (احکام اسلام عقل کی نظر میں صفح ۱۸ ا

## نماز کی ہیئت ترکیبی کا بیان

نماز میں بنیاوی با تنیں تبن ہیں:

ا – جب بندہ اللہ کی عظمت وجل کو ملاحظہ کرے تو اسکے دل میں خشوع وخضوع پیدا ہو یعنی جب بندہ نماز کیلئے کھڑا ہوتو اس کا دل عاجزی اور نیاز مندی ہے لبریز ہوجائے ، کیونکہ شع ، تضرع اور مسکن ہی نماز کی حقیقت ہے ( دیکھیئے تر مذی ا: ۵۱) ۲- زبان الله تعالى كى عظمت كواور دل كے خشوع وخضوع كو بہترين الفاظ ہے تعبير كرے۔ قراءت فاتحداوراذ كار وتنبيجات كونماز ميں اسى مقصد ہے ركھا گيا ہے۔

۳- اینے اعضاء کواس خشوع کے مطابق مہذب بنالیا جائے لیعنی باادب کھڑا رہے، آ داب کی پوری رعایت کے ساتھ درکوع وجود کرے۔

دلیل: کیونکداملدتعالی کی نعمتوں اوراحسانات کاشکریہ انہیں تین طریقوں سے ادا کیا جاسکتا ہے۔ ایک شاعرا پنے منعم مجازی کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے:

تمہاری نعتوں نے میری تین چیزیں تمہارے حوالے کردیں میرا ہاتھ، میری زبان اور سینہ میں پوشیدہ دل

لینی اعضہ و نیاز مندوا طاعت شعار ہیں ، زبان ثناخواں ہے اور دل آپ کی نعمتوں کا قدر دال ہے۔ جب منعم مجازی کے سامنے ممنون احسان کا بیرحال ہے تو منعم حقیقی کے سامنے بندہ کا بیرحال کیوں نہ ہو!

تعظیمی افعال کابیان: نماز میں جو تین چیزیں ہیں ان میں ہے پہلی دوتو واضح ہیں، ان کی تفصیل کی حاجت نہیں۔
البتہ تیسری چیز کی قدر ہے تفصیل ضروری ہے۔ پس جاننا چاہئے کہ افعال تعظیمیہ درجہ بددرجہ تین ہیں: قیام، رکوع اور سجدہ۔ سب سے پہلے آ دمی کوراز و نیاز کی ہا تیں کرنے کے لئے باادب کھڑ ابونا چاہئے اور اللہ تعالی کی طرف منہ کرے پوری طرح متوجہ ہونا چاہئے ۔ تعظیم کا بیسب سے پہلا درجہ ہے۔ پھراس کے بعد کا درجہ بیہ کہ آ دمی اپنی ذات و پستی کا احساس کرے اور اللہ تعالی کی عزت و ہرتری کا تصور کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساسنے سرتگوں ہوجائے۔ یہ فعل بتغظیم میں احساس کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساسنے سرتگوں ہوجائے۔ یہ فعل بتغظیم میں پہلے فعل ہے ہو حاب کے گرون افرازی تکبر کی خوارت میں بیہ بات داخل ہے کہ گرون افرازی تکبر کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کا ارشاد ہے:

إِنْ نَشَا أَنْ نَشَا لَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً الرَّيْمِ عَامِينَ وَان (مَكْرِين) بِرَأَ سان الك برى نشانى نازل فَظَلَّتْ أَغْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ (الشراع) كردي، بس انْ گرديس اس نشانى كيمامنے بست بوجائيل فَظَلَّتْ أَغْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ (الشراع)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ گردن کا جھکنا منقاد ہونے کی علامت ہے۔اور تعلق تعظیمی کا آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنا چرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خاک آلود کردے ،جو کہ افضل ترین عضو ہاور جس میں تمام حواس جمع میں ، سننے ، دیکھنے ، پیکھنے اور چھونے کی صلاحیتوں کا چبرہ سنگم ہے۔ایسے اشرف عضو کو کسی کی تعظیم کے لئے زمین پررکھ دینا تعظیم کا آخری درجہ ہے۔ خوض تعظیم کی بہتنوں صور تین تمام انسانوں میں جانی بہجانی ہوئی ہیں۔لوگ اپنی عبادتوں میں بھی ان کا استعال کرتے ہیں اور جب بادشا ہوں اور امراء کے سامنے جاتے ہیں تو بھی بہل طریقے اختیار کرتے ہیں ،اس لئے نماز میں بہتنوں با تیں اکٹھا کی گئی ہیں۔اور ان میں ترتیب اس طرح رکھی گئی ہے کہ ادنی سے اعلی کی طرف ترقی ہو، پہلے قیام ہو، یہتنوں با تیں اکٹھا کی گئی ہیں۔اور ان میں ترتیب اس طرح رکھی گئی ہے کہ ادنی سے اعلی کی طرف ترقی ہو، پہلے قیام ہو،

پھررکوع، پھرسجدہ کیا جائے تا کہ دم بددم ، بتدریج ، خشوع وخضوع اور اپنی ذلت کا احساس بر مستاجائے۔اگر نماز میں صرف آخری درجہ کی تعظیم بینی سجدہ رکھا جاتا یا اعلی ہے اونی کی طرف اتر اجاتا توتر قی کا بیفائدہ عاصل نہ ہوتا۔
فائدہ: نماز کے افعال میں قعدہ بھی ہے مگر اس کا تذکرہ اس لئے نہیں کیا کہ وہ اصلی فعل نہیں ہے ، کیونکہ وہ ہررکعت کے آخر میں مشروع نہیں ہے ، جبکہ ہر رکعت ابک مستقل نماز ہے اور دورکعتیں شفع (دوگا نہ یعنی دو کی جوڑی) ہے۔تفصیل حضرت نانوتو کی رحمہ اللہ کی تو ثیق الکام میں ہے ، جس کی میں نے شرح بنام : ''کیا ، عقدی پر فاتحہ وا جب ہے؟'' مکھی ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں۔

۔ قعدہ نماز سے بسہولت نکلنے کے لئے رکھا گیا ہے۔ کیونکہ نماز کے آخری فعل سجدے میں نماز سے نگلنے میں دشواری ہے،اس لئے آ دمی سجدہ سے فارغ ہوکر بہاطمینان بیٹھ جاتا ہے اور تو فیق عبادت پرحمد کرتا ہے۔ پھر معلم عبادت پر درود بھیجتا ہے، پھراسینے لئے سچھ مانگ کرنماز سے نکل آتا ہے۔

وأصل الصلاة ثلاثة أشياء: أن يخضع القلبُ عند ملاحظة جلالِ الله وعظمَتِه، ويُعَبِّرُ اللسان عن تلك العظمة وذلك الخضوع أفصحَ عبارةٍ، وأن يؤدَّب الجوارحُ حَسَب ذلك الخضوع؛ قال القائل: أفادتكم النَّعْماءُ منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المُحَجِّبا ومن الأعمال التعظيمية أن يقوم بين يديه مناجيا، ويُقبل عليه مواجها، وأشدُّ من ذلك: أن

رس ، و المستر المستحد المستحد المستحد المسترا المسترا المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر والمستر المستر والمستر المستر والمستر والمستر والمستر والمستر والمسترا وال

فتلك التعظيمات الثلاث الفعلية شائعة في طوائف البشر، لايز الون يفعلونها في صلواتهم، وعند ملوكهم وأمرائهم؛ وأحسنُ الصلاة: ماكان جامعاً بين الأوضاع الثلاثة، مترقيًا من الأدنى إلى الأعلى، ليحصلَ الترقى في استشعار الخضوع والتذلل؛ وفي الترقى من الفائدة ماليس في إفراد التعظيم الأقصى، وإلا في الانحطاط من الأعلى إلى الأدنى.

ترجمہ:اورنماز میں اصلی امورتین ہیں:(ایک) یہ کہ دل عاجزی کرے اللہ تعالیٰ کے جلال وعظمت کا تصور کرکے (دوم) یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو اور اپنی اس خاکساری کو بہترین الفاظ ہے تعبیر کرے (سوم) یہ کہ اس خاکساری کی عالت کے موافق اعضاء کوشائستہ بنایا جائے (چنانچہ اس سلسلہ میں) کسی کا شعر ہے۔

فائدہ پہنچایا تم کو نعمتوں نے میری تین چیزوں کا میرے ہاتھ کا ،میری زبان کا اور پوشیدہ دل کا

پس بیزین فعلی تفظیم ت تمام بوکول میں رائج میں ، لوگ جمیشدان کواستعال کرتے میں اپنی عبد دتوں میں اور اپنے بادشا ہوں اور اپنے امراء نے سامنے اور بہترین نماز وہ ہے جوان مینوں احوال کے درمیان جامع ہوا دراد نی سے اعلی ک طرف ترقی کرنے والی ہو، تا کہ مابزی امراء کے اس ری کے تصور میں ترقی ماصل مواور ترقی میں وہ فائدہ ہے جو تنبا مایت تعظیم میں نہیں ہے اور ندا ملی سے نواز سے میں سے نواز سے میں سے نواز سے نواز سے نواز سے نواز سے میں سے نواز سے

لغات: افصح عبارة مفعول مطلق ب يُعبَركا من عير لفظه المُحجَبُ (المَم مُفعول) حجَبهُ. چِسِينَ بين يديه ظرف بي يُعفّركا ـ

# نماز ہی کیوں ضروری ہے، کیاذ کر وفکر کافی نہیں؟

بعض اوگ اللہ تعالی معظمت کے آیان دھیان کو اور اللہ ک دائی فرکر کو کائی عبادت تصور کرت ہیں، مگر اللہ کی شریعتوں میں اس کو کائی نہیں سمجھا ٹیا۔ ادیان ہوئ میں بنیادی عبادت نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ اگر چالمتہ کی عنامت کو جنا، ہروقت اللہ کا تصور قائم رکھن کہ صال میں بھی التہ کو نہیں ہی بلہ ہروقت زبان ہے بھی اللہ کا فر کر کر ناایک بہتر ہے ممل اور بڑی عبادت ہے، مگروہ بنیادی عبادت ہے، مگروہ بنیادی عبادت ہے، مگروہ بنیادی عبادت نہیں، اللہ سے نبیل کرنے والہ بنیادی عمل نماز ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح طریقہ پر اللہ کی عظمت میں سلسل غور وفکر کر ناہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ صرف وہ کا لوگ مضبوطی ہے اس پھل کر سے ہیں جن کی قوت مملکی نہایت بلند ہواور ایسے لوگ بہت کہ ہیں۔ عام لوگ اگر بیطر یقد اپنا کیں گو وہ گند خاطر ہوجا کیں گئی ہی میں اللہ کو سے مسلسل پنجی بھی کھو پیٹھی کی ہوئی ہے۔ اگر کسی پیکر محسوس کے بغیر سوچنا مشروع کیا جائے تو بچھ دو ت کے بعد قر تھک جاتی ہے اور علی مہبوت ہوکر رہ جاتی ہے۔ اگر کسی پیکر محسوس کے بغیر سوچنا تھا کی جو کہ یو تک ہے۔ اگر کسی پیکر محسوس کے بغیر سوچنا تھا کی جو تکہ غیر محسوس نے بغیر مسلسل نہیں سوچا جاسکا۔ تعالی چونکہ غیر محسوس ذات ہے۔ بی قدر تھک جاتی ہے اور علی مہبوت ہوکر رہ جاتی ہے۔ ایک قبل کی بلہ دت ہے۔ غرض اللہ تعالی چونکہ غیر محسوس ذات ہے۔ اس کے ابنی عظمت وجلال کو سی پیکر محسوس کے بغیر مسلسل نہیں سوچا جاسکا۔ تعالی چونکہ غیر محسوس ذات ہے۔ اس کے ان کی عظمت وجلال کو سیکر محسوس کے بغیر مسلسل نہیں سوچا جاسکا۔

- ﴿ أُوْسَوْمَ لِيَهَالِيْسَ لُهِ ﴾

ا۔ ابتدکی عظمت کوسوچنا، مگرفکر میں ؤوب کرنہیں، بلکۂ نعری قسد ہے، عرضی النفات سے اورخمنی توجہ ہے اورالیں فکر ہر ایک کرسکت ہے بعنی ایسی گبر کی فکر جس میں ماسا کا کوئی شعور ندر ہے، بہتو ہر ایک کے بس کی بات نہیں مگر جزوی، خانوی اور بتی ورجہ کی فکر جس میں ماسوات ہے جبری ند جو، سہ بات ہوایت کے لئے مکنن ہے اور نماز میں ابعد کی عظمت کو ایس بی سوچنا مطلوب ہے ہاں، گرسی میں شہود وحضور کے عنو میں نموط لکانے کی استعداد ہوتوں نے لئے کوئی ممانعت نہیں کہ وہ اس میں غوط ذری ہو، بلکہ یے فکر تو اور بھی اعلی درجہ کی چیز ہے۔ س میں نفس کواعلی ورجہ کی آگا ہی حاصل موتی ہے گرنماز کے تعرف کے ایک ورجہ کی آگا ہی حاصل موتی ہے گرنماز کے تعرف کے لئے فکر کا ہے درجہ مطلوب ہیں۔

۳- نماز میں الیبی دعا کمیں ہیں جن میں اپنے عمل کا خالص امتد تعالی کے لئے ہونا اور اپنے چبرہ کا امتد کی طرف متوجہ کرنا اورصرف اللہ ہی ہے مدوحا ہے کوواشح کیا جاتا ہے۔

سا۔ نماز میں تعظیمی افعال بجالائے جاتے ہیں جیسے باادب کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے سرنگوں ہونا اور خدا کے سامنے جبہ سائی کرنا۔

اور مجون میں جس طرح مفردات باہم دیگرمل جاتے ہیں اور ایک مرکب مزاج وجود میں تا ہے ای طرح مذکورہ نتیوں باتیں نماز میں ایک دوسرے کے لئے بازو، تکمیل کنندہ اور یادد ہانی کرنے والی بن جاتی ہیں ، اس لئے نماز ، م وخاص یعنی سب لوگوں کے لئے مفید ہے اور ایک قوی الاثر تزیاق ہے تا کہ ہر مخص اس سے اپنی اصلی استعداد کے مطابق استفادہ کر سکے۔

وإنما جعلت الصلاة أمَّ الأعمالِ المقرِّبة، دون الفكر في عظمة الله ودون الذكر الدائم، لأن الفكر الصحيح فيها لايتأتى إلا من قوم، عاليةٍ نفوسهم، وقليلٌ ماهم، وسوى أولئك لوخاضوا فيه تَسَلَّدوا، وأبطلوا رأس مالهم، فضلاً عن فائدة أخرى؛ والدكرُ بدون أن يُشرِّحه ويَغْضُدَه عملٌ تعظيمى، يعمله بجوارحه، ويَغْنُوا في إِذْ آبهَا، لقُلْقَةٌ خاليةً عن لفائدة في حق الأكثرين.

أما الصلاة: فهي المعجوبُ المركب:

[1] من الفكر المصروف تلقاءَ عظمةِ الله بالقصد الثاني والالتفات التعي، المُتأتَّى من كل واحد، ولاحَجُرَ لصاحبِ استعدادِ الخوضِ في لُجَّة الشهود أن يخوض، بل ذلك مُنبَّةٌ له أتمَّ تنبيهٍ. [٢] ومن الأدعية المبينة إخلاص عمله لله ، وتوجية وجهه تلقاء الله ، وقَصْرَ الاستعانة في الله .
[٣] ومن أفعال تعظيمية ، كالسجود والركوع ، يصير كلَّ واحد عَضْدًا لآخر ، ومُكَمَّلُهُ والمُنبَّة عليه ، فصارت نافعة لعامة الناس وخاصتهم ، ترياقًا قوى الأثر ، ليكون لكل إنسان منه ما استوجَبة أصلُ استعداده.

ترجمہ: اور ثماز القد سے نزویک کرنے والے اعمال کی ماں ای لئے بن کی گئی ہے، اللہ کی عظمت میں غور کرنے کو اور اللہ کے دائلہ کے دائلہ کی عظمت میں سیجے قرنبیں حاصل ہوتی ہے گرا یسے حضرات ہے جن کے نفوس بلند مرتبہ بیں اور الیے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں اور ان او لوں نے علاوہ ووسر لوگ آ براس قار میں گسیس کے نفوس بلند مرتبہ بیں اور الیے سالکیوں کے خود وہ کھا ور فوا کندہ حاصل کریں (ایسے سالکیوں کے قودہ کند خاطر ہوجا کیں گے اور وہ اپنا اصلی مر مایہ کھوبیٹھیں گے چہ جائیکہ وہ پھھا ور فاکدہ حاصل کریں (ایسے سالکیوں کی مثالیس موجود ہیں جواللہ کی عظمت میں غور کرتے کرتے راستہ سے بھٹک گئے اور کہیں کے ندر ہے ) اور ذکر الہی بدون کی مثالیس موجود ہیں جواللہ کی عظمت میں غور کرتے کرتے راستہ سے بھٹک گئے اور کہیں کے ندر ہے ) اور ذکر الہی بدون اس کے کہاس کی تشریح کرے اور اس کوئی ایسا تعظیمی عمل جس کو آ دمی اسے اعضاء سے کرے اور جس کی بجا آ ور کی بیں آ دمی مشقت اٹھائے ، ایک ایسا تعلقہ ہے جواکٹر لوگوں کے تی جس فاکدہ سے خالی ہے۔

رہی نماز تو وہ معجون مرکب ہے:

ا- الی فکرے جو پھیری ہوئی ہے اللہ کی عظمت کی طرف، ٹانوی درجہ کے قصد سے اور نمی الثقات ہے، جو حاصل ہونے والی ہے ہرایک ہے۔ اور کوئی مما نعت نہیں ہے حضور کے بھنور میں گھینے کی استعداد رکھنے والے کے لئے کہ گھیے وہ۔ بلکہ یہ بات اس کو کامل طور پر (عظمت البی ہے) باخبر کرنے والی ہے۔

۲- اورایسی دعاؤں سے جو بیان کرنے والی ہیں، اپنے ممل کے خالص ہونے کواللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے رخ
 کی چیر نے کواللہ تعالیٰ کی طرف اور مدد طلبی کواللہ تعالیٰ میں منحصر کرنے کو۔

۳- اورتعظیمی افعال ہے، جیسے تجدے اور رکوع۔

(مذکورہ اجزائے ٹلا ثدمیں ہے) ہرا یک دوسرے کے لئے باز و،اس کی تکیل کرنے والا اور دوسرے کو یا د دلانے والا ہوتا ہے۔ پس ہوگئی نماز عام و خاص کے لئے مفید چیز اور قوی النا ثیر تریاق، تا کہ میسر آئے ہرا یک کواس تریاق میں سے وہ جس کو واجب ولا زم جانتی ہے اس کی اصلی (فطری) استعداد۔

#### لغات:

تَأَتَّى الأَهْوُ: آسان بونا، تيار بونا تبلّد: ست وكند خاطر بونا مشرَّح الشيئ : كلولنا، طَابر كرنا عَضَدَ (ن) عَضْدًا: مدوكرنا عَنَا يَغْنُوا عَنَاءً : ثم مِن وَالنا، وشوار بونا أَذَابَ إِذَ آبَا: مشقت مِن وَالنا، تَهَكانا اللَّفْلَقَةَ: سارس كي آواز ، بر آواز جس مِن حركت واضطراب بو الْمُتَأتِّي (اسم فاعل) من تَاتَى الأموُ: آسان بونا۔

- ﴿ الْمَسْزَرُ مِبَالْيْسَرُدُ ﴾

## نماز کے فوائد کا بیان

ذیل میں نماز کے آٹھ فا کدے بیان کئے جاتے ہیں:

پہلا فائدہ: نمازمو مین کی معزاج ہے۔ معراج کے معنی ہیں سیڑھی یعنی نماز ترقی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح بی گریم بسین بیٹ کو معراج سے سرفراز کیا گیا تھا اور وصال حبیب نصیب ہوا تھا، مؤمنین بھی نماز کے ذریعیر تی کرتے ہیں اور آخرت میں ان کو بھی دیدار خداوندی کی نعمت ہے، جو کہ اخروی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، ہم ہور کیا جائے گا۔ آخرت میں تجلیات کو سہارنے کی استعداد نماز کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے متفق علیہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ صی بہ سخضرت میں تنظیم کی مقدمت میں صاضر تھے، چود ہویں کا جاند پوری تابانی سے چمک رہا تھا آپ نے اس کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا: ''عنقریب تم اپنے پروردگار کو آشکار ا آ کھ سے دیکھو گے، جیسے کہ تم اس جاند کو دیکھتے ہو، تم کوئی تکلیف نہیں اور ارشاد فرمایا: ''عنقریب تم اپنے پروردگار کو آشکار ا آ کھ سے دیکھو گے، جیسے کہ تم اس جاند کود کھتے ہو، تم کوئی تکلیف نہیں دیے جاؤتم ( دیکھ ان کے اس کے دیکھ میں ( یااز دھا منہیں کرو گے تم اللہ کی رویت میں ) کہی اگر طاقت رکھوتم کہ نہ غلبہ کے جاؤتم ( یعنی مشاغل تم پرغ لب نہ آئیں ) اس نماز پر جوظوع آ قاب سے پہلے ہے ( یعنی نماز فجر ) اور اس نماز پر جوظوع و ب آ قاب سے پہلے ہے ( یعنی نماز فجر ) اور اس نماز پر جوغروب آ قاب سے پہلے ہے ( یعنی نماز فجر ) اور اس نماز پر جوغروب آ قاب سے پہلے ہے ( یعنی نماز فجر ) اور اس نماز پر جوغروب آ قاب سے پہلے ہے ( یعنی نماز فجر ) اور اس نماز پر جوغروب آ قاب سے پہلے ہے ( یعنی نماز فجر ) اور اس نماز پر جوغروب آ قاب سے پہلے ہے ( یعنی نماز فجر ) اور اس نماز پر جوغروب آ قاب سے پہلے ہے ( یعنی نماز عمر ) تو کروتم '' ( مشکو قاب رویت اللہ کر وجل صدیث نمی کے دورہ کی کا دورہ کی کو کو بات قاب سے پہلے ہے ( یعنی نماز عمر ) تو کروتم '' ( مشکو قاب رویت اللہ کی دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کی کھو کے دورہ کی کھورٹ کے کہ کو کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کے کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کو کھورٹ کی کھورٹ کے کھورٹ کے کھورٹ کی کھورٹ کو کھورٹ کی کھورٹ کے کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کے کھورٹ کی کھورٹ

فجر وعصر کی خصیص یا تواس کئے ہے کہ فجر راحت اورستی کا وفت ہے اورعصر مشاغل دینوی کا وفت ہے، پس جوان دونماز وں کا اہتم مرکرے گا وہ ہاتی نماز وں کا بدرجہ اولی اہتمام کرے گا اورا یک قول بیہے کہ جنت میں دیدار خداوندی انہیں دووقتوں میں ہوگا (مظاہر حق) غرض رویت باری کی خوش خبری کے ساتھ نماز وں کے اہتمام کی تا کیداسی لئے ہے کہ نمازیں ہی آ ومی میں دیدار خداوندی کی استعداد پیدا کرتی ہیں۔

دوسرا فا کدہ: نماز محبوب خدا بنے کا اور اللہ کی رحمتوں کولوٹے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سلم شریف میں روایت ہے کہ آئے ضور شین تنگی آئے نے ایک ہارا ہے ایک خادم حضرت ربیعۃ بن کعب رضی اللہ عنہ سے فر مایا کہ:'' مجھ سے ما نگ' انھوں نے آپ سے بہشت کی رفاقت ما نگی۔ آپ نے فر مایا:'' کچھاور ما نگ لو' انھوں نے عرض کیا:'' میر امطلب تو بہی ہے' لو آپ نے ارشاد فر مایا کہ:'' تو اپ نفس کے خلاف میری مدو کر نمازوں کی کثر ت سے' (مشکوۃ حدیث نمبر ۱۹۸۹ باب لو آپ نے ارشاد فر مایا کہ:'' تو اپ نفس کے خلاف میری مدو کر نمازوں کی کثر ت سے' (مشکوۃ حدیث نمبر ۱۹۸۹ باب المجود و دفستہ) یعنی تیر انفس تو مجبور کر اور بہت زیادہ نمازی سے بڑھ ، تا کہ بین آخرت میں ان نمازوں کے وسیلہ سے تیرے لئے اپنی رفاقت کی درخواست کر سکوں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ آ دمی نمازی مدوست آخرت میں بڑے سے بڑا مرتبہ حاصل کر سکا ہے۔



اورسورۃ امدر میں ہے کہ آخرت میں بہتی مجرموں سے ان کا حال پوچیس کے کہم کودوز نے ہیں کس بات نے داخل کیا؟ وہ کہیں گے ۔ ''ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے اور نغریب کو کھانا کھلایا کرتے تھے (یعنی زکوۃ بھی نہیں دیا کرتے تھے) اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ (یعنی اسلام کے خلاف با تیں بنانے والوں کے ساتھ) بحث میں شریک رہا کرتے تھے اور قیامت کے دن کو (عملاً) حجٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم کوموت آگئی، یس ان کوسفارش کرنے والوں کی سفارش نفع ندوے گئی ' آبیت ۴۰ میں کفار ہی کا بیان نہیں عام مجرموں کا بیان ہے، جو نافر ہان مسمانوں کو بھی شال ندوے گئی ' آبیت ۴۰ منطوق سے بیہ بات ثابت ہوئی کہ نماز نہ پڑھنے والے رحمت خداوندی سے محروم ہوں گے اور راندہ ہو کہ جو ہوں گے اور راندہ ہو کہ جو کہ جو بہ خدا ہوں گے اور راندہ ہو کہ جنم میں جا کیں گیا ور ہان آبیت کے مفہوم سے بیہ بات نگلی کہ نماز وں کا اہتمام کرنے والے محبوب خدا ہوں گے، المدکی رحمت و کے دور اللہ میں جا کھوں گے اور اس کے دور سے کے عالی مقامات میں جگہ حاصل کریں گے (اللہ می اجعلیا منہ میں)

تیسرا فائدہ: جب نماز آ دمی میں ملکہ اور فطرت بن جاتی ہے۔ تو بندہ اللہ کے نور میں ضحل (متلاشی ، بگھرنے والا ، گم) ہوجا تا ہے اوراس کی خطا ئیس مٹادی جاتی ہیں۔ سور ہ ہود آیت ۱۱ میں ہے: ''اور دن کے دونوں سروں پراور رات کے ابتدائی حصہ میں نماز کا اہتمام کرو ، یاد رکھو! نیکیاں برائیوں کو مٹادیت ہیں' یعنی نیکیوں کی خاصیت سہ ہے کہ وہ برائیوں کو مٹادیت ہیں' یعنی نیکیوں کی خاصیت سے جھڑ جاتے برائیوں کو مٹادیت ہیں ، جس طرح نہانے سے بدن کا میل کچیل دور ہوجا تا ہے اور خزال کے موسم میں ہے جھڑ جاتے ہیں ، نمازوں اور دوسری نیکیوں سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں اور نیکیاں عملی تو بین جتی ہیں۔

چوتھا فائدہ: نیک بختی حاصل کرنے کے حجابات ثلاثہ میں ایک جہالت و بدعقیدگی کا حجاب بھی ہے، مبحث چہارم کے بابشتم میں اس کی تفصیل گذر چکی ہے۔ جب نماز کے افعال حضور قلب اور نیت صالحہ کے ساتھ انجام و ہے جو کیں تو نماز سے امتد تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے اور دل میں اللہ کی عظمت و الحقاد پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے نماز سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں۔

پانچوال فائدہ: نیک بختی حاصل کرنے میں جاب دنیا بھی مانع ہے یعنی ریت روائ کا پردہ بھی حال ہوجاتا ہے بجوکہ برا مقام میں اس کی تفصیل بھی گذیجی ہے۔ جب نماز کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کو ایک مسلمہ طریقہ بنالیا جاتا ہے تو وہ آفات و نیاسے اور رواجی برائیوں سے بچاتی ہے۔ سور قالعنکبوت آیت ۲۵ میں ہے کہ: ''نماز کی پابندی سیجے، بینک نمیز نے حیائی اور ناشائستہ کا مول سے روکتی ہے' ﴿ اَقِمِ الصَّلَوٰ قَ اِنَ الصَّلُوٰ قَ تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْتُ آءِ وَ الْمُنْكُرِ ﴾ یعنی جب نماز فطرت ثانیا ورخصلت را بخہ بن جاتی ہے تورواجی برائیوں سے بیخ میں بے حدفق بخش ثابت ہوتی ہے۔

چھٹ فائدہ: نمازمسلمانوں کا شعار ہے،اس کے ذریعیسلمان ،کا فراور منافق سے متاز ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' ہمارے اور ان (منافقین) کے درمیان عبدو پیان نماز ہے، پس جس نے نماز کوترک کردیا، وہ کا فر ہوگیا'' (رواہ احمد والنسائی وابن ،۔ لتر ندی فی کتاب الایمان وقال: حدیث حسن میحے ،مشکوۃ حدیث نبر ۲۵۵ کتاب الصلوۃ) اسفار

- ﴿ أَرْسُوْرُ بِيَالْشِرُهُ ﴾

میں ہمیں اس کا خوب تجربہ ہوتا ہے جب کوئی مسلمان لوگول کے درمیان نماز پڑ ھتا ہے تو اس کے اس عمل ہے دین اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔

والصلاة معراج المؤمنين، مُعِدّة للتجليات الأخروية، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنكُم سَتَرَوُنَ رَبَّكُم، فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فافعلوا ﴾ وسبب عظيم لمحبة الله ورحمته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ أَعِنّى على نفسك بكثرة السجود ﴾ وحكايتُه تعالى عن أهل النار: ﴿ وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾؛ وإذا تمكنت من العبد اضمحل في نور الله، وكُفّرت عنه خطاياه: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَات يُذُهِنَ السّيّناتِ ﴾ ولاشبئ أنفع من سوء المعرفة منها، لاسيما إذا فعلت أفعالها وأقوالها على حضور القلب والنية الصالحة ، وإذا جُعلت رسما مشهورًا نفعت من غوائل الرسوم نفعاً بينا، وصارت شِعَارًا والنية الصالحة ، وإذا جُعلت رسما مشهورًا نفعت من غوائل الرسوم نفعاً بينا، وصارت شِعَارًا والنية الصالحة ، وإذا جُعلت رسما مشهورًا نفعت من غوائل الرسوم نفعاً بينا، وصارت شِعَارًا والنية الصالحة ، وإذا جُعلت رسما مشهورًا نفعت من غوائل الرسوم نفعاً بينا، وصارت شِعَارًا والله من الكافر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر ﴾؛ ولا شيئ في تمرين النفس على انقياد الطبيعة للعقل، وجَريًا بها في حُكمه، مثلُ الصلاة ؛ والله أعلم.

تر جمہ: (۱) اور نماز مؤمنین کی معراج ہے، تجلیات اخرویہ کے لئے تیار کرنے والی ہے اور وہ آپ میان کی گا ارشاد ہے:'' بیشک عنقریب تم اپنے پرور دگار کہ دیکھو گے، پس اگرتم طافت رکھو کہ نہ ہار وطلوع آفناب سے بل اور غروب آفناب

ہے بل کی نماز میں ،تو کروتم"

(۲) اور نماز بہت بڑا ذریع ہے اللہ کی محبت اور رحمت کا ، اور وہ آپ میلانگائیم کا ارشاد ہے: ''مدوکر تو میری تیر نے شک کے خلاف سجدوں کی کثر ت ہے ' اور اللہ تعالی نے جہنمیوں کا قول نقل فرمایا ہے: '' اور ہم نماز بڑھنے والوں میں سے نہیں ہے' کا اور جب نماز بندے میں جم جاتی ہے (یعنی ملکہ بن جاتی ہے ) تو بندہ اللہ کے نور میں متلاثی (فنا) ہوجا تا ہے اور اس کی خطا کیں معاف کر دی جاتی ہیں (ارشاد خداوندی ہے ) ۔ '' بیشک نیکیاں گنا ہوں کو نابود کر دیتی ہیں' اور نیت میں معاف کر دی جاتی ہیں (ارشاد خداوندی ہے ) ۔ '' بیشک نیکیاں گنا ہوں کو نابود کر دیتی ہیں' صالح سے نیادہ کو نوال حضور قلب اور نیت صالح سے نیادہ کو کئی چیز نافع نہیں ہے بدعقیدگی میں ،خصوصاً جب نماز کے افعال واقوال حضور قلب اور نیت صالح سے نیام دیتے جا کیں۔

(۵) اور جب نماز کوایک مشہور ریت بنالیا جائے تو وہ روا جی برائیوں میں نیٹن طور پر نفع بخش ہوتی ہے۔
(۱) اور نماز مسلمانوں کا شعار ہوگئی ہے، اس کے ذریعہ مسلمان کا فرسے متناز ہوتا ہے، اور وہ آپ طبی تائیل کا ارشاد ہے: '' نماز ہی ہم میں اوران (منافقین ) میں عہدو بیان ہے۔ پس جوشخص نماز کوترک کردے وہ کا فرہو گیا'' ہے: '' نماز ہی ہا نوز کی مانند نفس کوخوگر بنانے میں طبیعت کی تابعداری کرنے پرعقل کی اور طبیعت کے چلنے رعقل کی اور طبیعت کے چلنے بیں۔ پرعقل کی اور طبیعت کے جانے ہیں۔

لغات: غلبَ عليه:غالب آنا، جيتنا۔ غُلِبُ عليه: بإرنا، مغلوب مونا، الضَّمَ حَل: بإش بإش مونا، بمهم جانا، مثلاثي مونا۔

#### باب ــــ ۱۰

## زكوة كاسراركابيان

اس باب میں زکوۃ ہے مرادص ف فرض زکوۃ نبیں ہے بلکہ برانفاق (اللہ کے راستہ میں خرچ) مراد ہے اور اس کو رَوۃ ، غاقی کی اشرف نوع کے اعتبار سے یا لغوی معنی ہے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ زکوۃ کے اغوی معنی ہیں : طہارت و یا کیز گی۔ چونکہ راہ خدا میں خرچ کرنا مال کہ بھی یا ک کرتا ہے اور مالک کو بھی اس لئے اس کوزکوۃ کہا جاتا ہے۔ کی سورتوں میں جوزکوۃ کی اوا کین کا کھم ہے اس سے مطلق غریبوں پرخری کرنا مراد ہے۔ اصطلاحی زکوۃ بجرت کے بعد ۲ بجری میں نازل ہوئی ہے۔

ا نفاق فی سبیل الله چیمختلف مقاصد کے لئے ضروری ہوا ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

ا ضرورت مندول کی حاجت روائی کے لئے: جب سُی غریب آ دمی کوکوئی بڑی حاجت پیش آتی ہے اور وہ ان حال سے یازبان قال سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا تا ہے، تواس کی وہ فریاد کرم خداوندی کے دروازے کوکھٹکھٹا تی

- ﴿ لُوسَوْمَرْ سِبَالْشِيرَادِ ﴾

ہے۔ چنانچہ بھی صلحت خداوندی میہ ہوتی ہے کہ کسی مجھ دار آ دمی کے دل میں الہام کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی حاجت روائی کرے۔ پس جب بیالہام اس شخص پر چھا جاتا ہے بینی اس کا دل اس غریب کی حاجت روائی کے لئے بقر ار ہوجاتا ہے اوروہ شخص اس الہام کے مطابق اس غریب کی ضرورت بوری کر دیتا ہے تو اللہ تعینی اس سے خوش ہوتے ہیں اوراس پر چہارجانب سے برکتیں نازل ہونی شروع ہوتی ہیں اوروہ شخص الند کی رحمتوں کا مورد بن جاتا ہے۔

شہ وصاحب رحمہ اللہ اپنا آیک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فریب آدی نے جھے ہے اپنی کسی ضرورت میں جمجور ہوکر سوال کیا تو ہیں نے اپنے دل ہیں البام ہوتا ہوا محسوس کیا گریس اس کی مد ذکروں اور اس البہ مہیں جمجہ و نیا و آخرت ہیں اجر جزیل کی خوش فہری بھی وئی گئے۔ چنا نچہ ہیں نے اس کو دیا اور جھے ہے جو وعدہ کیا گیا تھا اس کا آتھوں ہے مشاہدہ کیا۔ اور سیب با تیں لیحنی اس حاجت منہ کا کرم خداوندی کے دروازے کو کھنگونا نا اور البام خداوندی کا بر اجھی تا اور البام خداوندی کا بر الجھی ہیں نے اپنی آتھوں ہے دیکھوں ہے وہی تعمیل ہوتا ہوتا ، اور اس کا میرے دل کو منتخب کرنا اور اجروق اب کا ظاہر ہونا۔ بیسب با تیں ہیں نے اپنی آتھوں ہے دیکھوں سے دیکھیں۔

﴿ رحمت خداوندی کے حصول کے لئے : بھی ایسا ہوتا ہے کہی خاص مصرف ہیں خرج کرنا رحمت خداوندی کو حاصل ہو تی ہے۔ مثل :

ا کیمی ملا اعلی ہیں کمی ملت کی شان دو بالا کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو جو بھی مخص اس ملت کو بڑھانے نے کے لئے خرج کرتا ہے وہ رحمت خداوندی کا مورد بنتا ہے اور اس وقت ہیں اس ملت کے معامد کو بڑھانا خرج کرنے ہیں غزوہ جو کہ کی کرتا ہوتا ہے ، جس میں صحابہ نے بڑھ جڑھ کر حصہ لیا تھا، حضر ہا ابو بکر صدی یق رضی اللہ عنہ نے نہیں ہواونٹ میں کہ مواد نہ ہوتا ہے ، جس میں صحابہ نے بڑھ جڑھ کر حصہ لیا تھا، حضر ہیں ان میں اللہ عنہ نے نہی بار تیں سواونٹ میں موادث نے میں اور سامان کے لکھوا کے سیے اور آپ سِنی اللہ غزے نوش ہو کو کی حرب تو کو کی حرب تھیں ، کیونکہ انھوں نے خرج کر میں تو کو کی حرب تو کو کی حرب نہیں ، کیونکہ انھوں نے خرج کر میں تو کو تی اگر عثان آتندہ فرج نہ ہو کو کی حرب نہیں کیونکہ انھوں نے خرج کر کر حرب کو کا قل اور کو اور اگر وہا ہوں کیا تھوں کو کی کر جاتھ کی کہ معامل میں عضوں اور کی اور کو کی ان کی کی اگر عثان آتندہ خرج نہ کر جی کھوکی کر جی تو کو کی حرب نہیں کر کی کو کو کی کر جی تھیں کو کھوکی کر کی کو کو کی کو کی کر کی کو کو کو کی کر کی کو کو کو کی کر کی کو کو کو کی کر کو کو کی کر کی کو کو کی کر کی کو کو کو کو کر کو کو کو کی کر کو کو کو کو کر کو کو کو کو کر کو کو کی کر کو کو کو کو کو کر کھوکی کو کھوکی کو کو کو کو کر کو کو کو کی کر کو کو کو

۲- جب قط سالی کا زمانہ ہوتا ہے اور لوگ بھوک مری میں جتلا ہوتے ہیں اور منشأ خداوندی ان لوگوں کو بچانا ہوتا ہے تو اس وقت لوگوں کو کھلانے سے رحمت خداوندی حاصل ہو عتی ہے، ویگر مدّ ات میں خری کرنے سے یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔

غرض رحمت خداوندی کے حصول کی ان احتالی جگہوں ہے، پیغیبر مطالفہ پُنیٹر ایک قاعدہ بناتے ہیں اورلوگوں کو بتاتے میں کہ:'' جو کسی فقیر پر اتنا اتناخر چ کرے گا یا ایس الیس حالت میں خرچ کرے گا، تو اس کا بیٹل نہایت مقبول ہوگا'' چنانچے مؤمنین یہ بات سنتے ہیں اوران کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ وعدہ سچا ہے اس لئے وہ قبیل تھم کرتے ہیں اور وہ اس وعدہ کو برحق یاتے ہیں جوان سے کیا گیا ہے۔



### ﴿باب أسرار الزكاة﴾

اعلم: أن المسكين إذا عنَّتُ له حاجةً، وتضرع إلى الله فيها بلسان المقال أو الحال، قرع تضرُّعُه باب الجود الإلهى؛ وربما تكون المصلحةُ أن يُلْهَم في قلب زكيِّ: أن يقوم بسدّ حلته، فإذا تغشَّاه الإلهامُ وانبعث وفقه، رضى الله عنه، وأفاض عليه البركات من فوقه ومن تحته وعلى يمينه وعن شماله، وصار مرحوماً.

وسألنى مسكين ذات يوم في حاجة اضطُرَّ فيها، فأوجستُ في قلبي إلهامًا يأمرني بالإعطاء، ويبشر ني بأجر جزيلٍ في الدنيا والآخرة، فأ عطيتُ وشاهدتُ ما وعدني ربي حقًا؛ وكان قرعُه لباب الجود، وانبعاتُ الإلهام واختيارُه لقلبي يومئذ، وطهورُ الأَجْر، كُلُّ ذلك بمرأى مني.

وربما كان الإنفاق في مصرفٍ مظنَّة لرحمة إلهية. كما إذا انعقدت داعية في الملأ الأعلى بتنويه ملة، فصار كلُّ من يتعرض لتمشيّة أمرها مرحوما، وتكون تمشيته يومئذ في الإنفاق كغزوة العسرة، وكما إذا كان أيام قحط، وتكون أمة هي أحوح خلق الله، ويكون المراد إحياء هم؛ وبالجملة فيأخذ المخر الصادق من هذه المَظنَّة كلية فيقول: "من تصدق على فقير كذا وكذا، أوفى حالة كذا وكذا تُقبّل منه عمله "فيسمعه سامع وينقاد لحكمه بشهادة قلبه، فيجدما وُعِدَ حقًا.

تر جمہ: زکوۃ کی حکمتوں کا بیان: (۱) جان کیں کہ جب کی سکین کوکوئی حاجت چیش آتی ہے اور وہ اس سلسلہ میں زبان قال سے یا زبان حال سے بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا تا ہے تو اس کا یہ تضرع کرم خداوندی کے دوراز نے کو کھنگھٹ تا ہے۔ اور کچھی مصلحت بیہ ہوتی ہے کہ کسی بھلے آ دمی کے دل میں القاء کیا جائے کہ وہ اس کی حاجت روائی کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو القد تعالی اس سے خوش ہو، پس جب اس کو البہام ڈھائک لیتا ہے اور وہ اس کے موافق عمل کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو القد تعالی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اس پر برکتوں کا فیضان کرتے ہیں: او پرسے ، ینچ سے ، دائمیں سے اور ہائمیں سے۔ اور دہ شخص مہر بانی کیا ہوا ہوتا ہے۔

اورا یک دن ایک غریب نے مجھ سے اپنی ایک ایسی حاجت طلب کی جس میں وہ مجبور ہو گیا تھا۔ پس میں نے اپنے دل میں ایک الہام محسوس کیا جو مجھے دینے کا حکم دے رہا تھا، اور مجھے بشارت سنا رہا تھ اجر جزیل کی دنیا وآخرت میں، چنا نچہ میں نے دیا اور میں نے بالکل برحق پایا اس چیز کوجس کا مجھ سے میر ے رب نے وعدہ کیا تھا۔ اور تھا اس شخص کا باب کرم کو کھٹکھٹا نا اور الہام کا برا مجھنے تکرنا اور اس کا میرے دل کو منتخب کرنا اُس دن اور اجر کا ظاہر ہونا، بیسب با تیس میر ی

- ﴿ لُوْسُورَ لِبَالْمِيْرُ ﴾

آنکھوں کے سامنے تھیں۔

(۲) اور بھی کسی خاص مصرف میں خرج کرنا رحمت خداوندی کے حصول کامل ہوتا ہے، جیسا کہ جب ملا اعلی میں سبب پاید جائے کسی ملت کی سر بلندی کے بارے میں ، پس ہروہ شخص جواس ملت کے معاملہ کو بردھانے کے در بے ہوتا ہے، وہ مہر بانی کیا ہوا ہوجا تا ہے۔ اور ہوتا ہے اُس معاملہ کو بردھانا اس وقت میں خرج کرنے کے معاملہ میں انتہائی ہے سروس مانی کے وقت میں تنگی کا غروہ کرنے کی طرح ، اور جیسا کہ جب قحط سالی کا زمانہ ہو، اور مخلوق ت خداوندی میں سے کوئی است انتہا ورجہ کی ضرورت مند ہو، اور مقصود خداوندی اس قو مکور ندہ رکھنا ہو، بات مختصر! پس مخرصا دق اس محل سے ایک کامیا خرصا دق اس محل سے ایک کلیہ اخذ کرتا ہے، پس وہ کہتا ہے: '' جو محص خیرات کرے گا کسی فقیر پر اتنی اتنی یا ایسی اور ایسی صالت میں تو اس کامی محل نہا بیت مقبول ہوگا'' پس اس کوا یک سننے والاسنتا ہے اور شہادت قلبی ہے اس کے حکم کی فقیل کرتا ہے، ۔ پس وہ اس حجیم کی فقیل کرتا ہے، ۔ پس وہ اس حجیم کی فقیل کرتا ہے، ۔ پس وہ اس

#### لغات

عَنَ (ن ش) عَنَّ الله سامِنْ طَا بر بونا، فِيْنَ آنا أَوْجَـس الرجلُ بِحُسُول كرنا الداعية: سبب فَوَّة تنويها الشيئ : بلندكرنا مشَّى تَمْشيةُ الشيئ : چلانا في الإنفاق بابعد منتعلق ب مَا وُعِدَ كِ بعد به عاكم محذوف ب

☆ ☆ ☆

(﴿) حرص وَبَخَل کے علاج کے علاج کے علاج کی مال کی راہ میں رکاوٹ ہے، پس آ دگی کو ان رذائل سے سخت اذبیت پہنی تی میں ایک خطرناک بیماری ہے اور تحصیل کمال کی راہ میں رکاوٹ ہے، پس آ دگی کو ان رذائل سے سخت اذبیت پہنی تی ہے۔ اس بیماری کا علاج بس بہی ہے کہ آ دمی اپنی محبوب ترین چیز راہ خدا میں خرج کر نے کی مشق کرے ۔ سورہ آل عمران (آیت ۹۱ میں ہے کہ ﴿ لَمُ مَرِكُرُ خَیرِکا مِل حاصل نہیں کر سکت تا عمران (آیت ۹۱ میں ہے کہ ﴿ لَمُ اللّٰهِ وَعَلَیْ اللّٰهِ وَعَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَعَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَعَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَعَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَعَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ على اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ



''جولوگ سوناچ ندی جمع کرکرر کھتے میں ،اوران والقد کی راہ میں خریج نہیں کرتے تو آپ ان کوایک بردی دردناک سرا کی خبر سند ہے جمع ،جس دن اس و دوڑ خ کی آگ میں تیایا جائے گا ، پھر اس سے ان کی بیٹا نیول اوران کی کروٹوں اور ان کی خبر سند ہے ،جس دن اس و دوڑ خ کی آگ میں تیایا جائے گا ، پھر اس سے ان کی بیٹا نیول اوران کی کروٹوں اور ان کی پیٹا نیول اوران کی کروٹوں اور ان کی پیٹول کودا نے دیا جائے گا ) ہیں ہے وہ جس کوتم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھاتھ ،سواب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو!''

غرض انفاق حرص وبخل اورخودغرضی جیسے رذ ائل کے از الہ میں بے حدث بخش ہے، جو چاہے اس نسخہ کیمیا کو آز ماکردیکھے!

وربسما تَفَطّنت النفسُ بأن حبّ الأصوال والشّع بها يضُرُّهُ ويصدُّهُ عَما هو بسبيله، فيناذَى منه أشدَ تأذّ ولايتمكن من دفعه، إلابتمرين على إنفاق أحبّ ماعنده، فصار الإنفاق في حقّه أنفعُ شيئ، ولولا الإنفاق لبقى المحبُّ والشع كما هو، فيتمثل في المعدد شُجاعًا أقرع، أوتمثلت الأموال ضارّة في حقّه وهو حديث: ﴿ بُطِحَ لها بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ﴾ وقولُه تعالى: ﴿ وَالّذِينَ يَكُنِزُ وَنَ الدَّهِ وَالْفِضَة ﴾ الآية.

تر جمہ: اور بھی نفس اس بات کو بچھ لیتا ہے کہ دولت کی محبت اور مال میں بخیلی اسے بخت نقصان پہنچارہی ہے اور اس کو روک رہی ہے اس چیز سے جس کے در بے وہ ہے ( لیعنی سعادت تھیقیہ کی مخصیل ) پس وہ اس سے نہایت سخت افریت محسوس کرتا ہے، اور وہ اس کو بٹان پر قادر نہیں ، مگر اس چیز کوخر چی کرنے کی مشق کر کے جو اس کوسب سے زیادہ محبوب ہے، پس خرج کرنا اس کے تق میں سب سے زیادہ نفع بخش ہوج تا ہے۔ اور اگر وہ خرج نہیں کرے گا تو مال کی محبت اور بخل اس کے اندر اس طرح باتی رہ وہ اے گا، پس وہ آخرت میں سنجا از دہا کی شکل میں مشکل ہوگا یا دولت اس کے تق میں مصنوت رسال ہوگر متشکل ہوگی یا دولت اس کے حق میں مصنوت رسال ہوگر متشکل ہوگی اور وہ ارشاد نبوی ہے: ''منہ کے بئل لٹا یا جائے گا وہ ان اونٹول کے لئے چکنے ہموار میدان میں ' اور ارشادر بانی ہے: ''اور جولوگ مونا اور چا ندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں ' آخر آئیت تک پڑھے۔

#### لغات:

تفطی سمجھ کہا جاتا ہے تفطن لما أقول لك: جو پچھ میں تم سے کہتا ہوں اس تو مجھو منے بالشیئ : بخل کرنا، حوص کرنا الشیخ اللہ جائے اللہ علی اللہ جائے کہ اللہ جائے ہوا ورجس مال کی ذکو قادا کردی گئی ہووہ اس وعید میں واضل نہیں۔ کی اصطلاح میں وہ مال ہے جس کی ذکو قادانہ کی گئی ہواورجس مال کی ذکو قادا کردی گئی ہووہ اس وعید میں واضل نہیں۔ جائے ہے۔

﴿ بلا وَسُ اور آفتوں کوٹا لئے کے لئے: کمھی عالم مثال میں کسی کی موت کا فیصلہ ہوج تا ہے یااس پر کسی بلا کا اتر نا طے ہوجا تا ہے، ایسے دفت میں اگر وہ شخص مال کی بہت بڑی مقدار راہ خدا میں خرج کرے اور وہ خود بھی اور دوسرے نیک بندے بھی اس کے حق میں گڑ گڑا کر دعا مائنگیں تو اس کی موت کا فیصلہ رک جا تا ہے اور اس کی بلائل جاتی ہے۔ تر مذی شریف کی روایت ہے کہ:' دعا بی قضائے الہی کو پھیرتی ہے، اور نیکی ہی عمر میں زیادتی کرتی ہے' (مفکوۃ کتاب الدعوات، حدیث نمبر ۲۲۳۳)

مجھے دو مرتبہ اس کا تجربہ ہوا ہے۔ میرے ایک تعلق کا انگلینڈ کے شہر بولٹن میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک ماہ تک وہ شفاخ نہ میں ہے ہوش رہے، آخر میں ان کے تعلقین نے ایک بڑی رقم خرج کی اور دارالعلوم دیو بند میں تم بخاری شریف کرا کروعا کرائی تو اللہ نے ان کوشفاعطا فر مائی۔

ای طرح میرے ایک دوست جمبئی میں سخت بیار ہوئے اور زندگ سے مایوں ہوگئے۔انھوں نے بھی ایک بروی رقم ایسے غریبوں میں بانٹی جو نمازی تھے اور ان سے دعائیں اور دارالعلوم دیوبند میں ان کے لئے بھی ختم بخاری شریف کر کے دعاء کی گئی،تو بحد اللہ وہ بھی شفایا ب ہوئے۔اورخود میرامعمول بیہ کہ جب گھر میں کوئی بیار پڑتا ہواور دوچا رروز کے علاج سے شفانہیں ہوتی تو میں گھر والوں کوصدقہ کرنے کے لئے کہتا ہوں اللہ تعالی اس کی برکت سے جلد مریض کوشفا بخشے ہیں۔غرض میر بھی تجربہ سے برحق بات ثابت ہوئی ہے،لوگ آز ماکردیکھیں۔

وربسما يكون العبدُ قد أُحيط به وقُضى بهالاكه في عالم المثال، فاندَفع إلى بذل أموالٍ خطيرة، وتَضَرَّع إلى الله هو وناس من المرحومين، فمحا هلاكه بنفسه بإهلاك ماله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿لا يَرُدُّ القضاءَ إلا الدعاءُ، ولا يزيد في العمر إلا الْبِرُ ﴾

متر جمہ: اور بھی بندے کوموت گھیرلیتی ہے، اور عالم مثال میں بندے کی ہلاکت کا فیصلہ کرویا جاتا ہے پس وہ بہہ پڑتا ہے ڈھیر سامال خرچ کرنے کی طرف اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور نیک لوگوں میں سے پچھ لوگ بھی ، پس وہ اپنے نفس کی ہلاکت کومٹادیتا ہے اپنے مال کو ہلاک کر کے۔ اور وہ آپ سِنٹنڈیٹر کا ارش دہے:'' قضائے الہی کو دع ہی پھیرتی ہے اور عمر میں زیادتی نیکی ہی کرتی ہے'۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

﴿ گناہوں سے تفاظت کے لئے: کبھی انسان سے کوئی براکام مرز دہوجا تا ہے، وہ اس پر نادم ہوتا ہے، گر پھر نفس غالب آجا تا ہے اور دوبارہ وہی گناہ ہوجا تا ہے اور ایسا بار بارہوتا ہے تو اس صورت میں گناہ سے بیخے کا بہترین علاج یہ ہے کہ آ دمی گناہ کا اچھا خاصا مالی تاوان ادا کرے تا کہ آئندہ جب نفس وہ گناہ کرنے کے لئے مجبور کرے تو وہ

تاوان نگا ہوں کے سامنے رہے اور اس کو گناہ ہے روک دے۔ آ دمی نفس کو سمجھائے کہ اگر تو نے بیر کر ست کی تو پھر تجھے تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ اور انسان کی فطرت میہ ہے کہ وہ چڑی تو دے سکتا ہے، دمڑی نہیں دے سکتا ، اس لئے فنس گناہ ہے رک جائے گا۔

شریعت میں جو مختلف گنا ہوں کے کفارے متعین کئے گئے ہیں وہ اس مقصد سے ہیں اور کفارے و خیر ضروری جرہ نے ہیں ، ان کو قواوا کرنا ہی ہے۔ پچھ تاوان رضا کارانہ بھی متعین کئے گئے ہیں مثلاً حالت جیض میں ہیوی سے صحبت کرنے پر ایک ویٹاریانصف وینارصد قد کرنے کا جو تھم ترفدی شریف کی روایت میں آیا ہے وہ اس باب سے ہے۔ غرض آوی سی بھی گئا وہ سے بچنا جا ہے یا سی بھی نیک عمل کی پابندی کرنا چاہے اور نفس مطاوعت نہ کرے تواس کا علاج یہی ولی جرمانہ ہے مثلاً آوی غیبت سرز د ہونے پراور تبجد چھوٹے پرایک معقول جرمانہ خود پرلازم کرے ان شاء اللہ غیبت سے بچنا چاہے یا تبجد کی پابندی کرنا چاہے تو غیبت سرز د ہونے پراور تبجد چھوٹے پرایک معقول جرمانہ خود پرلازم کرے ان شاء اللہ غیبت سے بچنا چاہے گا اور تبجد یا بندی سے ادا کرنے گئا۔

﴿ خاندان کی خبر گیری کرنے کے لئے: کہی حسن اخلاق کے تقاضے ہے اور کہی خاندان کے نظام کی حفاظت کے لئے مختلف طرح کے کام کرنے ضروری ہوتے ہیں مثلاً غریبوں کا مالی تعاون کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، رشتہ داروں کا مالی تعاون کرنا، آپس میں سلام کورواج دینا اور مختلف طرح سے لوگوں کی غم خواری کرنا۔ پس بیسب کام شرعا مامور بہ ہوجاتے ہیں اور سب صدقہ وخیرات شار کئے جاتے ہیں۔ ترفدی شریف کی روایت میں ہے کہ 'اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملناصدقہ ہے اور نیک بات کا حکم دینا صدقہ ہے، بری بات سے دو کناصدقہ ہے اور این فرالناصدقہ ہے ' (مشکوة، کتاب الزکوة، باب فضل الصدقة ، صدیث نمبر ۱۹۱۱)

وربسما يَفْرُطُ من الإنسان أن يعمل عملاً شريرًا، بحكم غلبة الطبيعة، ثم يطّلع على قبحه، في نبذل في في في في معاجلة هذه النفس: أن تُلْزَمَ بذل مال خطير، غرامة على ما فعَلَ، ليكون ذلك بين عينيه، فيَرْدَعُه عما يقصدُ.

وربسما يكون حسنُ الخلق والمحافظةُ على نظام العشيرة منحصرا في إطعام طعام، وإفشاء سلام، وأنواع من المواساة، فيؤمربها، وتُعَدُّ صدقةً.

ترجمہ اور کبھی انسان ہے کوتا ہی ہوجاتی ہے بایں طور کہ وہ کوئی براکا م کرگذرتا ہے،نفس کے غلبہ کی وجہ ہے، پھر وہ اس کی برائی پر مطلع ہوتا ہے پس وہ پشیمان ہوتا ہے، پھر اس پرنفس غالب آ جاتا ہے پس دو بارہ وہ برائی کرتا ہے۔ پس اس غس کے علاج میں حکمت میں ہوتی ہے کہ اس پر بہت سامال خرج کرنالا زم کیا جائے ،اس جرم کے تاوان کے طور پرجو اس نے کیا ہے، تاکہ میرجر مانہ ہمیشہ اس کی نگا ہوں کے سامنے رہے پس وہ اس کورو کے اس گناہ سے جس (سے رکنے)

﴿ الْكَوْلَرُ لِيَكُلِينَ كُلُ

کاوہ ارادہ کرتاہے۔

اور بھی حسن اخلاق اور خاندان کے نظام کی حفاظت کا انحصار کھا نا کھلانے میں ،سلام کورواج دینے میں اور مختلف قسم کی غم خوار بول میں ہوتا ہے پس وہ ان کا موں کا حکم دیا جاتا ہے اور وہ چیزیں صدقہ شار کی جاتی ہیں۔

☆

☆

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### زكوة كےفوائد

اب ذیل میں زکوۃ کے جارفائدے ذکر کئے جاتے ہیں:

پہلا فائدہ: صدقہ خیرات سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں اس سلسلہ کا ایک واقعہ مروی ہے کہ ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا اس نے باول میں سے ایک آوازئ ، جو باول کو تکم و رہی تھی کہ فلال شخص کے باغ کو سیراب کر ، باول کا ایک ٹکڑا علحہ و ہوکر چلا ، و شخص بھی اس کے پیچھے ہولیا۔ باول پھر یکی زمین میں برسا ، وہاں سے ایک نالی میں سارا پانی اکٹھا ہوگیا۔ و شخص اس نالی کے ساتھ مولیا ، پانی ایک باغ میں پہنچا ، وہاں ایک شخص ہاتھ میں بیچ لئے ہوئے سیٹی کی کررہا تھا ، اس شخص نے باغ والے سے لوچھا کہ اے اللہ کے بندے! آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپناوہ نام بتایا جو اس شخص نے باول میں سے سنا تھا۔ باغ والے نے اس خوصوصی طور پر آپ میرانام کیوں پوچھتے میں ؟ اس نے باغ والے سارا ما جرابتا یا اور دریا فت کیا کہ آپ کی آل نے باغ کی پیداوار کے تین جھے کرتا ہوں ایر آپئی فیرات کرتا ہوں ، مشکو ق ہ کہا کہ جب میرا راز کچھے معلوم ہو گیا تو سن! میں باغ کی پیداوار کے تین جھے کرتا ہوں ایر اور ایک تہائی باغ کی ترقی میں خرچ کرتا ہوں (رواہ سلم ، مشکو ق ہ کتاب الانفاق ، صدیت نمبر کے ایک میں اور ایک تہائی باغ کی ترقی میں خرچ کرتا ہوں اور ایک تہائی باغ کی ترقی میں خرچ کرتا ہوں (رواہ سلم ، مشکو ق ہ کتاب الانفاق ، صدیت نمبر کے ایک ایک تبائی باغ کی ترقی میں خرچ کرتا ہوں (رواہ سلم ، مشکو ق ہ کتاب الانفاق ، صدیت نمبر کردا

دوسرا فائدہ: زکوۃ کی ادائیگی سے بندے پر رحمت خداوندی کا فیضان ہوتا ہے اور اللہ کی نارانسکی دور ہوتی ہے۔ تر مذک شریف کی روایت ہے إِنَّ الصدقة لَتُطْفِئ غضبَ الرب،و تدفعُ مِیْنَةَ السُّوٰءِ (خیرات یقیناً پروردگار کے خصہ کو بجماتی ہے اور بری موت کو بٹاتی ہے )

تنیسرا فائدہ: بخل وحرص پرآخرت میں جوعذاب ہونے والا ہے زکو ۃ اس کو ہٹادیت ہے، کیونکہ بیجے زکو ۃ ادا کرنے والے میں حرص برآخرت میں جوعذاب ہونے والا ہے زکو ۃ اس کو ہٹادیت ہے، کیونکہ بیجے زکو ۃ ادا کرنے والے میں حرص و بخل کے رذائل بینپ نبیس سکتے ،انہیں دہر سوہراس شخص کا پیچھا چھوڑ نا ہے اور جب بیر ذائل ثنتم ہو گئے تو آخرت میں عذاب کا سوال بھی باقی نہیں رہا۔

چوتھا فائدہ: ملاً اعلی کے وہ فرشتے جوز مین کے احوال سنوار نے کی محنت کرتے ہیں، وہ صدقہ خیرات کرنے والے

کے حق میں دعا نمیں کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر صبح دوفر شنتے آسان سے اترتے ہیں ایک کہتا ہے اَل لَمُهُمَّا أَغْطِ مُنْفِقًا حلَفًا (اے اللہ! خرج کرنے والے کو موض دے )اور دوسرا کہتا ہے اللَّهُمَّ! أَغْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا (اے اللہ! مال رو کے رکھنے والے کا مال تناہ کر) (متفق علیہ مشکوۃ ، کتاب الزکوۃ باب الانفاق ، حدیث نمبر ۱۸۶۰)

والزكاة تزيد في البركة، وتطفئ الغضب بجلبها فيضًا من الرحمة، وتدفع عذابَ الآخرة المترتبَ على الشح، وتَعْطِفُ دعوةَ الملا الأعلى المصلحينَ في الأرض على هذا العبد؛ والله أعلم.

ترجمہ: اور زکو ۃ برکت میں اضافہ کرتی ہے اور (پروردگار کے) غضب کو بجھاتی ہے، اس کے تھینچنے کی وجہ سے رحمت کے فیضان کو، اور ہٹاتی ہے آخرت کے اس عذاب کو جو بخیلی پر مرتب ہونے والا ہے اور موڑتی ہے اس بندے پر اُن بالا ئی فرشتوں کی دعاؤں کو جوزمین میں اصلاح کرنے والے ہیں۔ باتی اللہ تعالیٰ بہتر جانبے ہیں۔

#### باب ــــ ۱۱

## روز وں کی حکمتوں کا بیان

تو حید ورسالت کی شہادت کے بعد نماز ، زکو ق ، روز ہ اور حج اسلام کے عناصر اربعہ میں یعنی اسلام اللہ کی فرمانبرداری والے جس طرز حیات کا نام ہے اس کی تخلیق وتقمیر اورنشو ونما میں ان یانچوں باتوں کو خاص الی ص دخل ہے۔ نماز اورز کو ق کی حکمتوں سے فارغ ہوکراب روز وں کی حکمتیں بیان کرتے ہیں۔

## روز وں کے علق ہے لوگوں کی تیرفتمیں

طہارت اور نمازی طرح روزوں کے تعلق ہے جھی لوگوں کی بین قسمیں اور درج ہیں:
پہلا درجہ: بھی انسان الہام خداوندی ہے بچھ لیتا ہے کہ بہیمیت کا بیجان اس کوسعادت تھیقیہ ہے روک رہا ہے۔
سعادت تھیقیہ بیہ ہے کہ بہیمیت، ملکیت کی تابعداری کرے۔ اور جب آدمی کو بیاحیاس ہوجا تا ہے تو وہ بہیمیت سے تخت
نفرت کرنے لگنا ہے اور وہ بہیمیت کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں پاتا کہ بھوکا پیاسا رہے
اور جماع کرنا ترک کرے اور اپنے دل اور دیگر اعضاء کو قابو میں رکھے، چنا نچہ وہ علاج کے طور پر اس طریقہ کو مضبوط
کرنتا ہے۔ بہی وہ اعلی درجہ کا انسان ہے، جو پہلے ہے روزوں کے فوائد جانتا ہے اور علی وجہ البھیرت روزے رکھتا ہے۔
فائدہ: مفطر ات مخلاشے بچنا تو روزے کی ماہیت میں داخل ہے گرروزے کے مقبول ہونے کے لئے ضروری

ہے کہ آدمی کھانا، پینا اور جماع جھوڑنے کے علاوہ معصیات ومنکرات سے بھی زبان ودہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں اور گناہ والے اعمال. غیبت اور گالی گلوج کرتا رہے تو اللہ تعالی کواس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ من لم یَدَعْ قولَ الزور والعملَ به، فلیس لله حاجة أن یَدَعَ طعامَه و شرابه (جوش روزے میں باطل کلام اور باطل کام کونہ چھوڑے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کوکوئی ضرورت نہیں)

دوسرا درجہ: اس شخص کا ہے جس کی سمجھ میں ازخود تو پہ فوا کہ نہیں آتے ، گر پیغیبر سالنہ بینے کے بتلانے پراس کا دل یقین کر لیتا ہے کہ بیسب فوا کد برخق ہیں۔ چنانچہ دہ دروز کر تا ہے ، اور دہ دروز وں کے فوا کد کا بچشم خود مشاہدہ کرتا ہے۔ اندرا درجہ: اس مؤمن کا ہے جوندازخودروز ں کے فوا کد جانتا ہے ، نہ بیغیبر کے بیان سے ادراک کر پاتا ہے۔ البت چونکہ دہ مؤمن ہے اس لئے ایمان بالغیب رکھتا ہے اور روز وں کی پابندی کرتا ہے تو وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ دنیا میں اگر اس کو فوا کد محسوس نہیں بھی ہوتے تو ہمیمیت کے جوش کے ختم ہوجانے کی وجہ سے اعمال پر جوا چھے اثر ات پڑتے ہیں ، آخرت میں وہ فوا کد وثمرات سامنے آجاتے ہیں۔

### ﴿باب أسرار الصوم

اعلم: أنه ربما يتفطَّنُ الإنسانُ من قِبَل إلهام الحقِ إياه: أن سَورةَ الطبيعةِ البهيميةِ تصدُّه عما هو كمالُه: من انقيادها للملكية فَيُبْغِضُهَا، ويَطلب كَسْرَ سورتها، فلا يجد ما يُغِينُهُ في ذلك كالجوع والعطش وتوكِ الجماع والأخذِ على لسانه وقلبه وجوارحه، فيتمسك بذلك علاجا لمرضه النفساني.

ويتلوه: من يأخذ ذلك عن المخبر الصادق بشهادة قلبه.

ثم الذي يقوده الأنبياء شفقةً عليه وهو لايعلم، فيجد فائدةَ ذلك في المعاد، من انكسار السورة.

تر جمہ: اسرارصوم کا بیان: جان کیں کہ انسان کبھی ہجھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے دل میں ڈالنے کی وجہ سے کہ طبیعت بھی یہ کا جوش اس کوروک رہا ہے اس چیز سے جواس کا کمال ہے لینی بھیت کا ملیت کی تابعداری کرنا (تفصیل مبحث رابع کے باب اول میں گذر چکی ہے) چنانچے وہ طبیعت بھی ہے نفرت کرنے لگتا ہے اور وہ اس کے بیجان کوتو ڑنا جا ہتا ہے، پس نہیں پاتا وہ اس چیز کو جواس کی دارری کرے اس معاملہ میں ( کسی چیز کو ) مانند، بھوک، پیاس اور ترک جماع کے اور اپنی زبان، دل اور اعضاء کوتا بو میں رکھنے کے لیس مضبوط پکڑتا ہے وہ اُن چیز ول کواپنے مرض نفسانی کے علاج کے طور پر۔
دل اور اس کے بعد اس شخص کا درجہ ہے جو یہ با تیں مخبر صادق سے لیتا ہے، اپنے دل کی گواہی ہے۔

پھر وہ شخص ہے جس کو کھینچتے ہیں انبیاء ہدایت کے ذریعہ اس پر مہر پانی کرتے ہوئے ، درانحالیکہ وہ نبیں جانتا (روزوں کے ان اندکو ) پس پاتا ہے وہ اس کا نفع آخرت ہیں ، جوش کے ٹوٹ جانے کی وجہ ہے۔ کے ان نوائد کو ) پس پاتا ہے وہ اس کا نفع آخرت ہیں ، جوش کے ٹوٹ جانے کی وجہ ہے۔ لغات: اَغَاثَهُ: مدوکرنا ، اعانت کرنا (مادہ عُ وث) من انکسار السورۃ میں مِنْ اجلیہ ہے۔

#### روزوں کےمقاصد

روزے مختلف مقاصد کے لئے ضروری ہوئے ہیں۔ ذیل میں ان کے تبین مقاصد بیان کئے جاتے ہیں۔ 🕕 طبیعت کوعقل کامطیع بنانے کے لئے: بھی انسان میہ بات سمجھ لیتا ہے کہ اس کے لئے خوبی کی بات ہیہ کہ طبیعت (نفس) عقل کے ماتحت رہے، مگر طبیعت باغی (سرکش) ہوتی ہے، بھی اطاعت کرتی ہے، بھی نہیں کرتی۔اس لئے اس کوسِدها نا ضروری ہوتا ہے اور سدهانے کا طریقہ بہے کہ آ دمی کوئی سخت دشوار کام (ریاضت) کرے، جیسے روزے کی ریاضت۔آ دمی منت مان کریا بغیر منت کے کہی مدت تک روزے رکھنے کا طبیعت کومکلّف بنے اور جوعہد باندھے اس کو پورا کرے، اس طرح وقفہ وفقہ سے کرتارہے تا آئکہ طبیعت اطاعت وانقیاد کی خوگر ہوجائے۔ فاكده: روزول كامية مقصد عقلي ہے، كسى دكيل نقلى كامختاج نبيس۔اس كى تفصيل بيہ ہے كه القد تعالى نے انسان كوروحانيت اور حیوانیت کاسنگم بنایا ہے۔اس کی طبیعت میں وہ سارے مادی اور سفلی تقاضے بھی ہیں جود وسرے حیوانوں میں ہوتے ہیں اوراس میں وہ نورانی جو ہربھی ہے جوملاً اعلی کی خاص دولت ہےاورانسان کی سعادت کا دارومداراس پر ہے کہاس کا بیروھ نی عضرحیوانی عضر پر غالب رہےاوراس کوحدود کا یا بندر کھے۔اور بیج جم ممکن ہے کہ وہ ملکو تی پہلو کی فر مانبر داری اوراطاعت شعاری کا عادی ہوجائے اوراس کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرے۔ روز ہ کی ریاضت کا خاص مقصدیبی ہے کہاس کے ذریعیہ انسان کی بہیمیت کوملکیت کی تابعداری اور فرمانبرداری کاخوگر بنایا جائے (ماخوذ از معارف الحدیث ۹۳:۳ملخصاً) اس سلسلہ میں اسوءَ نبوی وہ ہے جومتفق علیہ روایت میں حضرت عا رُشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فر ماتی ہیں کہ رسول الله مِلْوَنْهَا فِيمْ (نفلی) روزے شروع کرتے تھے اور اسنے دنوں تکسلسل رکھتے رہتے تھے کہ ہم سوچنے لگتے تھے کہ اب آپ روزے بند بی نہیں کریں گے۔ پھر بند کردیتے تھے اوراتنے دنوں تک نہیں رکھتے تھے کہ ہم سوچنے لگتے تھے کہ اب آپ روز نہیں رکھیں گے اور میں نے رسول اللہ میٹالنڈیکٹی کو ماہ رمضان کے علاوہ کسی مہینہ کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھااور میں نے جتنا ہاہ شعبان میں آپ کوروزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے،ا تناکسی اورمہینہ میں نہیں دیکھا (مشكوة ، كتاب الصوم ، باب صيام الطوع ، حديث نمبر ٢٠٣١)

اس حدیث ہے دو باتنیں معلوم ہوئیں: ایک: بہت دنوں تک نفل روز ہے رکھنا دوم: اس کی مدت ایک ماہ ہے کم ہونی

- ﴿ أُوْسُوْمُ لِبِهَالِيْهُ فَيْ ﴾

جا ہے اس سے زمادہ ال روز ہے رکھناصحت کے لئے مصر ہوسکتا ہے۔

﴿ گناموں کی حفاظت کے لئے: بھی انسان ہے کوتا بی ہوجاتی ہے اوراس ہے کوئی گناہ سرزوہوجا تا ہے تو نفس کوسزا دینے کے لئے استے لمبےروزے دکھنے ضروری ہوتے ہیں جو گناہ کے مقابلہ میں اس پر بھاری ہوں ، تا کہ دوبارہ اس سے فلطی سرزونہ ہو۔ رمضان کا روزہ تو ڑنے کے کفارے میں ، ظہار کے کفارے میں ، اور تل خطا کے کفارے میں جودوماہ کے مسلسل روزے رکھے گئے ہیں وہ اسی مقصد سے ہیں۔

﴿ ونورشہوت کے علاج کے لئے: جب نفس عورتوں کی طرف بہت زیادہ مائل ہونے لگے اور نکاح کرنے کی مقدرت نہ ہواور برائی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو لیے وفت تک مسلسل روزے رکھنے سے شہوت کی شدت کم ہوجاتی ہے۔ حدیث شریف میں جوانوں سے خطاب آیا ہے کہ:

"اے جوانو اتم میں سے جوفض گھر بسانے کی سکت رکھتا ہوہ کا ت کر لے ،اس لئے کے نکات نظر کو بہت زیادہ شیخے والا لیعنی رو کنے والا ہے اور جو نکات کی سکت رکھتا ہوں کو لازم پکڑے دولا ہے۔اور جو نکات کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روز وں کو لازم پکڑے کہیں بیشک روز واس کے لئے آختگی ہے "بیعنی وہ شہوت کی شدت کوتو ڑویتا ہے (مشکوۃ کتاب النکاح، صدیم فیمبر ۴۰۸۹)

وربما يطّلع الإنسان على أن انقيادَ الطبيعةِ للعقل كمالٌ له، وتكون طبيعتُه باغيةَ، تنقاد مرةً ولا تنقاد أخرى، فيحتاج إلى تمرين، فيعمِدُ إلى عملٍ شاقٍّ، كالصوم، فيكلِّف طبيعتَه، ويلتزم وفاءَ العهد، ثم وثم، حتى يحصلَ الأمْرُ المطلوب.

وربما يَفُرُ طُ منه ذنب فيلتزمُ صومَ أيامٍ كثيرةٍ، يشق عليه بإزاء الذنب، ليردعه عن العود في مثله. وربـما تاقت نفسُه إلى النساء، ولا يجد طَوْلاً، ويخاف العنت، فيكسر شهوتَه بالصوم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ فإن الصومَ له وِجَآءٌ﴾

تر جمہ: اور بھی واقف ہوجاتا ہے آ دمی اس بات سے کہ طبیعت کی فرمانبر داری عقل کے لئے بڑی خوبی کی بات ہے اس کے لئے ۔اوراس کی طبیعت سرکش ہوتی ہے ، بھی ماتحتی کرتی ہے اور بھی نہیں کرتی ، پس وہ مشق کامحتاج ہوتا ہے ، پس وہ ارادہ کرتا ہے کسی دشوار عمل کا ، جیسے رہ زہ ۔ پس وہ ملکف بناتا ہے اپنی طبیعت کو ،اور سر لیتا ہے وہ عہد و پیان کے پورا کرنے کو ، پھراور پھر (یعنی وفقہ دفقہ ہے بیٹل کر ہے ) یہاں تک کہ مطلوبہ مقصدہ صل ہوج ہے۔ اور بھی سرز دہوتا ہے آ دمی سے کوئی گناہ ، پس وہ سر لیتا ہے اسے زیادہ دنوں کے روز دس کو جو اس پرشاق ہوں گناہ ۔

اور کبھی اس کانفس مشتاق ہوتا ہے عورتوں کا اور نہیں یا تا وہ استطاعت اور ڈرتا ہے وہ زیا ہے ، پس تو ژیا ہے وہ

شہوت کوروزے کے ذریعہ،اوریہی ارشاد نبوی ہے۔''پس روز ویقیناس کے لئے آنتگی (خصی ہونا) ہے''

公

公

### روزوں کےفوائد

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے روز وں کے چیوٹوا کدؤ کرفر مائے ہیں، جودرج ذیل ہیں: پہلا فا کدہ: روزہ بہت بڑی نیکی ہے۔اس ہے ملکیت کوتقویت ملتی ہےاور بہیمیت کمزور پڑتی ہےاورروح کے چبرہ

یہ ہا کا مدہ ، رورہ ، ہت برل سل ہے۔ ان ہے معیت وسویت کی ہے ، اور بیبیت سر وار پر کی ہے ، اور روی سے بہرہ پر پاکش کرنے کے لئے اور طبیعت کومغلوب کرنے کے لئے روز وال سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور روز وال کا بہت بڑی

نیکی ہوتا۔ درج ذیل متفق علیہ صدیث قدی ہے واضح ہے۔ رسول الله ملائلة مَیْلا مُنْ ارشا دفر ماتے بیں:

''انسان کا بڑمل بڑھایاجا تا ہے، نیکی دئ گنا ہے سات سوگنا تک بڑھائی جاتی ہے۔انقدتی لی نے ارشاد فرمایا: مگر روزہ (اس ضابطہ ہے مشتنیٰ ہے) پس بیٹک وہ میرے لئے ہاور میں بی اس کا بدلہ دونگا۔ آدمی اپی خواہش اور اپنا کھا نامیری وجہ سے چھوڑتا ہے،روزہ دار کے لئے دوخوشیاں ہیں: ایک خوشی اس کے افطار کے وفت اور دوسری خوشی: اس کے افطار کے وفت اور دوسری خوشی: اس کے این سے ملنے کے وقت اگر مشکلہ قرکتا ہا الصوم، حدیث تمبر 1904)

روز ہ میرے لئے ہے: یعنی ہر ممل میں ریاء کا اختال ہے، مگر روز ہ چونکہ ایک مخفی چیز ہے اس لئے اس میں ریاء کا اختال نہ ہوتا ہے اور وہ اتنی ہڑی نیکی ہے کہ اس کے ثواب کا اختال نہ ہوتا ہے اور وہ اتنی ہڑی نیکی ہے کہ اس کے ثواب کا انداز ہ فرشتوں کو جی نبیس ہوتا۔ نہ وہ نیکی کے اجر کو ہڑھانے کے معروف ضابطہ کے تحت آتا ہے۔ اس کا اجر قیامت کے دن امتد تعیالی ہی تجویز فر مائیس گے اور جب بندے کی اللہ کے حضور میں چیشی ہوگی اور اللہ تعیالی اس کے روز وں کا ثواب ڈکلیمر کریں گے تو بندہ خوش خوش ہوجائے گا۔

دوسرافائدہ: روزوں سے جس قدر بہیمیت کا بیجان گفتا ہے اس قدر گناہ معاف ہوتے ہیں میتفق علیہ روایت میں ہے: ﴿من صام دمضان ایمانا و احتسابا غفوله ماتقدم من ذنبه﴾ (جوفض ماہ رمضان کے روزے رکھے بحالت ایمان اور ہامید ثواب تواس کے سابقہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں) یہی تا میراور خصوصیت تر اوت کا اور شب قدر کے نوافل کی بھی اس حدیث میں مروی ہے:

تیسرا فائدہ: روزوں کی وجہ ہے انسان میں اور فرشتوں میں نہایت گہری مشابہت پیدا ہوتی ہے اور جب موافقت اور ہم آ ہنگی ہوتی ہے تو فرشتے روزہ دار سے محبت کرنے لگتے ہیں۔غرض ہیمیت کے کمزور پڑنے کے بعدروزہ دار فرشتوں کی محبت کا مرکز بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' روزہ دار کے منہ کی بو (جوخلوِ معدہ سے پیدا ہوتی ہے) اللہ

الموركة الميكرا

کے نز دیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے' (مشکوۃ حدیث نمبر ۱۹۵۹) اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ملائکہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔

چوتھا فائدہ: نیک بختی حاصل کرنے میں ریت رواج کا پردہ (تجاب دنیا) بھی حائل ہوتا ہے (تفصیل مبحث چہارم کے باہشم میں گذر چک ہے) مگر جب روزے پورے اہتمام اور پابندی کے ساتھ رکھے جاتے ہیں اور وہ ایک مسلمہ طریقہ بن جاتے ہیں تو بہت می رواجی برائیوں سے انسان محفوظ ہوجا تا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' جبتم میں ہے کی کاروزہ ہوتو جا ہے کہ وہ بیہودہ اور فحش با تیں نہ کے اور شور وشغب نہ کرے اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوج کے سے کی کاروزہ ہوتو جا ہے کہ دہ بیہودہ اور فحش با تیں نہ کے اور شور وشغب نہ کرے اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوج کرے یا جھگڑا کرے تو کہددے کہ میر اروزہ ہے' (مفئوۃ حدیث نمبر ۱۹۵۹)

پانچواں فائدہ: جب کوئی جماعت جماعت حیثیت سے روزوں کا اہتمام کرتی ہے تواس جماعت کے سرکش زنجیروں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دورازے بند کردیئے جاتے ہیں (یشنق علیہ حدیث کامضمون ہے، مشکلوۃ، کتاب الصوم، حدیث نمبر ۱۹۵۷)

فا کدہ: ماہ رمضان میں چونکہ اللہ کے نیک بندے طاعات وحسنات میں مشغول ومنہ کہ موجاتے ہیں اس لئے ان کی برکات سے عام مؤمنین بھی رمضان میں عبادات کی طرف زیادہ راغب ہوجاتے ہیں پھراس ماہ میں عمل کی قیمت بھی بڑھادی جاتی ہے اس لئے بھی لوگ جنت والے انکال میں مشغول ہوجاتے ہیں اس لئے جنت کے درواز سے کھول دستے جاتے ہیں اور جہنم والے انکال سے دست بردار ہوجاتے ہیں اور جہنم والے انکال سے دست بردار ہوجاتے ہیں اور جہنم والے انکال سے دست بردار ہوجاتے ہیں اور جہنم کے درواز سے بند کرد ہے جاتے ہیں۔اور نیکی اور عبادت کی اس عام فضاسے وہ تمام طبائع متاثر ہوتی ہیں جن میں پچھ بھی صلاحیت ہوتی ہے اس لئے شیاطین الانس والجن ان کو بربکانے اور گمراہ کرنے سے عاجز اور بہا ہوجاتے ہیں بوجاتے ہیں۔غرض ان تینوں باتوں کا تعلق اُن اہل ایمان سے ہو ماہ مبارک ہیں خیر وسعادت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کفار،خدا ناشناس،خدافراموش اور غفلت شعار لوگوں سے ،جورمضان کی برکات سے کوئی سرورکار ہی نہیں رکھتے ،ان بشارتوں کا کوئی تعلق نہیں۔

چھٹا فائدہ روزہ دارکواللہ تعالیٰ کا وصال نصیب ہوتا ہے۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ حدیث قدی ﴿ المصوم نی و انا أَجْزِیٰ بِه ﴾ میں معروف قراءت تو أَجْزِیٰ ( تعل مضارع معروف ،صیغہ واحد مشکلم ) ہے۔اس صورت میں حدیث کا مطلب وہ ہے جو پہلے فائدہ میں گذرا اور بہی صحیح قراءت ہے جس کی سیاق وسیاق سے تائید ہوتی ہے۔اور بعض لوگ اس کو أُجْوَزی ( تعل مضارع مجبول ،صیغہ واحد شکلم ) پڑھتے ہیں ۔صوفیا کے یہاں یہ قراءت معروف ہے۔اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ:'' روز ہے کے بدلہ میں ، میں دیا جاتا ہوں'' یعنی خود اللہ تعالیٰ روز ہے دارکوئل جاتے ہیں۔ یہی وصل مع اللہ ہے۔ '

اوراس کی صورت میہ ہوتی ہے کہ جب کو کی شخص مبیمیت کو مغلوب کرنے کے لئے اور نفس کی برائیاں دور کرنے کے لئے محنت کرتا ہے اور محنت کر کے نفس کو جبتی و مصفی کر لیتا ہے تو عالم مثال میں اس کا ہم ل ایک پا کیز ہ صورت اختیار کر بیتا ہے اور اہل اللہ میں سے جو نہایت پا کیز ہ اور اونے و رجہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ (اپنے) عمل کی اس مقدس صورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور عالم غیب سے ان کے علم میں کمک پہنچائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا اور اک تو ی ہوج تا ہے اور وہ اس کی بائے کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی مضمون صدیت شریف ہے اور وہ اس کی پاکیز گی اور صفائی کے راہے سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی مضمون صدیت شریف میں آیا ہے کہ: '' روز ہ میرے لئے ہاور میں روز ہے کی جزاء دیا جاؤ ڈگا''

والصوم حسنة عظيمة، يُقَوِّى الملكية ويُضَعِّف البهيمية، ولاشيئ مثله في صيقلة وجهِ الروح وقهر الطبيعة، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ الصوم لي، وأنا أَجْوِى به ﴾؛ ويكفر الخطايا بقدر ما اضمحل من سُورة البهيمية؛ ويحصل به تشبة عظيمٌ بالملائكة، فيحبُّونه، ويكون متعلَّق الحب أثرَ ضَعْفِ البهيمية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لخلوف فم الصائم أطيبُ عند الله من ربح المسك ﴾؛ وإذا جعل رسمًا مشهوراً نفع عن غوائل الرسوم؛ وإذا التزمته أمة من الأمم سُلسلت شياطينُها، وفتحت أبواب جمانها، وغلقت أبواب النيران عليها؛ والإنسان إذا سعى في قهر النفس وإزالة رذائلها، كانت لعمله صورة تقديسية في المثال، ومن أزكياء العارفين من يتوجه إلى هذه الصورة، فَيْمَدُّ من الغيب في علمه، فيصل إلى الذات من قِبَلِ التنزيه والتقديس، وهو معني قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ الصوم لي وأنا أُجْزِى به ﴾.

ترجمہ: (۱) اور روزہ ایک بہت بڑی نیک ہے، وہ ملکت کوتوی کرتا ہے اور بہیت کوضعیف کرتا ہے۔ اور کوئی چیز خبیں ہے اس کے مانندروح کے چہرے کو پالش کرنے میں اور طبیعت کو مغلوب کرنے میں، اور اس وجہ سے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ:'' روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دونگا''(۲) اور روزہ گناہوں کو مٹا تا ہے۔ بہیت ارشاد فرماتے ہیں کہ جوش کے جوش کے بقدر (۳) اور روزوں کی وجہ سے بہت بڑی مشابہت پیدا ہوجاتی ہے فرشتوں کے ساتھ ۔

پس ملائکہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پس وہ شخص بہیمیت کے کمزور پڑنے کے بعد فرشتوں کی محبت کے جڑنے کی جگہ بن جا تا ہے اور وہی آپ مطابق کی خوشہو سے زیادہ عمدہ کے خالی ہوجانے سے روزہ دار کے منہ میں پیدا ہونے والی بوء اللہ کے نزد یک مشک کی خوشہو سے زیادہ عمدہ ہے خالی ہوجانے سے روزہ دار کے منہ میں پیدا ہونے والی بوء اللہ کے نزد یک مشک کی خوشہو سے زیادہ عمدہ ہے کئی امت روزوں کا التزام کرتی ہے تو اس کے سرش ہیڑیوں میں میں نفع بخش ہوجاتا ہے (۵) اور جب امتوں میں سے کوئی امت روزوں کا التزام کرتی ہے تو اس کے سرش ہیڑیوں میں جگڑ دیئے جاتے ہیں اور ان کی دوز خ کے دروازے بھیڑد دیئے جاتے ہیں اور ان کی دوز خ کے دروازے بھیڑد دیئے جاتے ہیں اور ان کی دوز خ کے دروازے بھیڑد دیئے سے سے سی میں میں سے کوئی امت روزوں کی اور ان کی دوز خ کے دروازے بھیڑد دیئے جاتے ہیں اور ان کی دوز خ کے دروازے بھیڑد دیئے جاتے ہیں اور ان کی دوز خ کے دروازے بھیڑد دیئے سے سی سے سی سے سی سے سی سے سے بیں اور ان کی دوز خ کے دروازے بھیڑد دیئے جاتے ہیں اور ان کی دوز خ کے دروازے بھیڑد دیئے جاتے ہیں اور ان کی دوز خ کے دروازے بھیڑد

جاتے ہیں (۱) اور جب انسان نفس کو مغلوب کرنے کی اور اس کے رؤائل کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ملل کے لئے ایک مقدس صورت عالَم مثال میں پیدا ہوجاتی ہے اور سخرے یا رفین (اہل اللہ) میں ہے بعض روزہ رکھنے والے اس صورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پس کمک پہنچائی جاتی ہے عالَم غیب سے ان کے علم میں۔ چنانچہ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں یا کیزگی اور بزرگی کی جانب سے اور بہم معنی ہیں آپ میل تھا تھا ہے ارشاد کے کہ:'' روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کے بدلہ میں جزاء کے طور پر دیا جاتا ہوں''

لغات: صقل (ن) صفلاً الشيئ: صاف كرنا، چكنا كرنا، بالشكرنا متعلق (اسم مفعول) بُون في كاجگه، مركز، يد يكونك فرب اسم مفعول) بُون في المَوه وه مركز، يد يكونك فبرب، اسم مميرب جو صائم كي طرف لؤتى به الأثو: بعد، فوراً كها جاتا ب خوج في المَوه وه اس كه بعد لكلا ـ اور على الأثو كمعنى بين فوراً ـ

☆ ☆ ∴ ∴

#### اعتكاف كابيان

اعتكاف كتعلق ہے بھی لوگوں كى تين قتميں ہيں .

پہلی تھے : کے لوگ وہ ہیں جواعت کاف کے فوائد کا ازخودادراک کر کے ،علی وجہ البھیرت اعتکاف کرتے ہیں اوراس کے ثمرات لوٹے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سمجھ ہیں ہے بات اچھی طرح آ جاتی ہے کہ ان کا دنیا کے جمیلوں میں پھنسنا سخت معنر ہے۔ ان کے ول وہ ماغ میں جو ہمہ وقت و نیاوی تصورات بھرے رہے ہیں وہ ان کے لئے سخت معنرت رساں ہیں اور یہ بات بھی ان کی سمجھ میں اچھی طرح آ جاتی ہے کہ ان کے لئے نفع بخش چیز ہے کہ وہ دنیوی جمیلوں کو جھوڑ کر کسی مسجد میں گوشنسیں ہوجا کی اور ہمہ وقت عباوت میں شخول رہیں۔ گر حالات اس کی اجازت نہیں و ہے اور خاصل کرتا خاصل نہ ہوسکتی ہو، اس کو بالکل چھوڑ بھی نہیں و بیا جائے۔ بلکہ جس قد رحاصل کرتا ممکن ہو، اس کو بالکل چھوڑ بھی نہیں و بیا جائے۔ بلکہ جس قد رحاصل کرتا ممکن ہو، اس کو غذر سے سے کھی کات فارغ کر لیتا ہے اور جس قد راس کے مقدر میں ہوتا ہے اعت کا ف کرتا ہے اور اس کے مقدر میں ہوتا ہے اعت کا ف کرتا ہے اور اس کے ثمر اس سے بھی کھی اس مقدر میں ہوتا ہے اعت کا ف کرتا ہے اور اس کے ثمر اس سے بھی کھی ور ہوتا ہے۔

ووسری قتم: ان لوگوں کی ہے جن کواعتکا ف کی اہمیت اور اس کے فوا کد مخبر صادق (پیغیبر میلائیکیلا) ہے معلوم ہوتے ہیں۔ ہیں اور ان کا دل گواہی ویتا ہے کہ بیفوا کد برحق ہیں۔ چنا نچہ وہ بامید فوا کداعتکا ف کرتے ہیں اور کا میاب ہوتے ہیں۔ تیسری تنم : عام لوگوں کی ہے جن سے زبر دئی مجبور کر کے اعتکا ف کرایا جاتا ہے، وہ کشاں کشاں اعتکاف کی طرف لائے جاتے ہیں، بیلوگ بھی محروم نہیں رہتے۔ اگر دنیا ہیں ان کواعتکا ف کے فوا کد حاصل نہیں بھی ہوتے تو وہ آخرت میں کا میاب ہوجاتے ہیں۔ وربما يتفطن الإنسان بضرر توغُّلِه في معاشه، وامتلاءِ حواسه مما يدخل عليه من خارج، وبنفع التفرغ للعبادة في مسجد بُني للصلواة، فلايمكنه إدامةُ ذلك، ومالا يُدرك كُلُه لايترك كلُه، في ختطف من أحواله فُرَصًا فيعتكف ما قُدَّر له؛ ويتلوه: المتَلَقِّي له من المخبر الصادق بشهادة قلبه؛ والعامِيُّ المغلوبُ عليه، كمامر.

ترجمہ: اور بھی انسان سمجھ لیتا ہے دنیا کمانے میں بہت زیادہ انہاک کے ضررکو، اور اس کے حواس کے لہریز ہوجانے کے ضررکوان خیالات میں جو گھستے ہیں، اس کے دماغ میں، باہر ہے۔ اور سمجھ لیتا ہے وہ عبادت کے لئے ہمہ تن فارغ ہو جانے کے نفع کو کسی الیی معجد میں جونمازوں کے لئے بنائی گئی ہو ( یعنی جس میں پنج وقت پابند کے سے نماز ہوتی ہو آپ نہیں ممکن ہوتا اس کے لئے سے کام مسلسل کرنا ( یعنی ہم وقت مسجد میں رہنا ) اور جو چیز ساری حاصل ند کی جاسکتی ہواس کو بالکل چھوڑ تا بھی نہیں چاہئے۔ چنانچہ وہ اُپ لیتا ہے ( یعنی ٹکال لیتا ہے ) اپنے احوال میں سے چند محات کواوراعتکاف کرتا ہے وہ اتنا جواس کی قسمت میں ہوتا ہے ۔ اور جیجھے آتا ہے اس کے وہ فض جواعتکاف کے فوائد حاصل کرنے والا ہے مجرصا دق ہے ، اپنے دل کی گوائی ہے۔ اور ( اس کے بعد ) وہ عام مسلمان ہے جس فوائد حاصل کرنے والا ہے مجرصا دق ہے ، اپنے دل کی گوائی ہے ۔ اور ( اس کے بعد ) وہ عام مسلمان ہے جس نے زہروتی اعتکاف کروایا جاتا ہے ، جسیا کے گذرا۔

#### لغات:

توغّل في البلاد: جانااوردورتك جانا وَغَلَ يَغِلُ وُغُولًا في الشيئ: داخل بوكر چهنااوردورتك جانا المتلقى (اسم فاعل) تَلَقَّى الشيئ: استقبال كرنا، ....المغلوب عليه: بإرا بوا، مجبور كيا بوا\_

#### اعتكاف كے فوائد

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اعتکاف کے دوفائد نے ڈکر فرمائے ہیں، جو درج ذیل ہیں:

پہلا فائدہ: معتکف زبان کے گنا ہوں سے بچار ہتا ہے: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی روزہ تو رکھ لیتا ہے یعنی مفطر ات ثلاثہ سے تو رُک جاتا ہے مگروہ آزادرہ کر زبان کو ہرائی سے نہیں بچا پاتا۔ پس اس کا بہترین علاج اعتکاف ہے۔

اعتکاف میں آدمی ہر طرف سے یکسواورسب منتقطع ہوکر رہ جاتا ہے اس لئے وہ ہرتتم کے گنا ہوں سے اور نضول باتوں سے بچار ہتا ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ مُلِلْنَهُ اِلَیْمُ نَا اِسْ کُلُ وَ وَ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ: ''وہ (اعتکاف کی وجہ سے اور مجد میں مقید ہوجانے کی وجہ سے) گنا ہوں سے بچار ہتا ہے (مشکوۃ ، باب الاعتکاف، صدیث نمبر ۲۱۰۸)

دوسرافا کدہ: شب قدر کی تلاش کرنا: شب قدر رمضان شریف میں دائر ہے اورا کش عشرہ اخیرہ میں آتی ہے۔ انسان جمی شب قدر کا مثلاثی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس رات میں عبادتیں کر کے ملائکہ کی لڑی میں منسلک ہوجائے ۔ گرگھر میں رہ کر راتوں میں جاگنا مشکل ہوتا ہے، کہ اس کی مہترین تدبیرا عتکاف کرنا ہے۔ معتکف مسجد میں اگر سوئے گا بھی تو وہ عبادت شار ہوگی اور اسے مفت میں شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ل جائے گا۔ او پر پہلے فائدہ میں جو صدیث ذکر گئی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ: ' معتکف کے لئے وہ سب نیکیاں جاری رکھی جاتی ہیں جونیکیاں کرنے والا کرتا ہے' اور شب قدر کا تواب ل عباری رکھی جاتی ہیں جو نیکیاں کرنے والا کرتا ہے' اور شب قدر کا تواب الصوم کے آخر میں آئے گا۔

وربما يصوم والايستطيع تنزيه لسانه إلا بالاعتكاف؛ وربما يطلُب ليلة القدر واللصوق بالملائكة فيها، فلايتمكن منها إلا بالاعتكاف؛ وسيأتيك معى ليلة القدر، والله أعلم.

متر جمیہ: اور کبھی آ دمی روزہ رکھتا ہے اور اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرسکتا ہے گراعتکاف کے ذریعہ اور کبھی آ دمی شب قدر کو تلاش کرتا ہے اور اس رات میں (عبادت کرکے) ملائکہ کے ساتھ ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ پس نہیں قا در ہوتا وہ شب قدر (کو پانے) پر گراعتکاف کے ذریعہ ساور عنظریب آئیں گے تیرے پاس شب قدر کے معنی۔ باتی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

#### باب —۱۲

# مج کی محکمتوں کا بیان

لفظ جج کے لغوی معنی ہیں: کسی جگہ کا ارادہ کرنا۔ زیارت اور پاتر امتبادل الفاظ ہیں اوراصطلاح میں جج ایک معروف عبادت ہے جواسلام کے پانچ ارکان میں ہے آخری رکن ہے۔

# مج كى حقيقت كياب؟

جے درحقیقت مخصوص وفت میں اورمخصوص جگہ میں نیک لوگوں کی بہت بڑی جماعت کے اکتھا ہونے کا نام ہے۔ اور وہ وفت ایسا ہونا چاہئے جس میں ان حضرات کی یا د تازہ ہوجن پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل وکرم فر مایا ہے یعنی انہیائے کرام ،صدیقین ، شہداء اور صالحین کی زندگیاں یاد آئیں۔ اور وہ جگہ ایس ہونی چاہئے کہ اس میں دین کی واضح نشانیاں ہوں ، جہاں اکا بردین کی جماعتیں آتی رہی ہوں، وہ دین کی یادگاروں کی تعظیم کرتے رہے ہوں ، وہاں وہ اللہ کے

سامنے گڑگڑاتے رہے ہوں ، ابتد سے خیر کی امید باندھ کر اور گنا ہوں کی معافی کی آرزو لے کروہاں حاضر ہوتے رہے ہوں۔ جب ایسے زمانہ میں اور ایسی جگہ میں نیک لوگ بڑی تعداد میں اکتھا ہوکر القد تعالیٰ کی طرف توجہ تام کرتے ہیں قضر ور رحمت خداوندی اور مغفرت ابنی نازل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ: '' شیطان عرفہ کے دن میں جس قدر ذلیل ، دھتاکار اہوا ، حقیر اور غضبنا ک نظر آتا ہے اتناکسی اور دن میں نظر نہیں آتا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ رحمت الہی کا بزول اور القد تعالیٰ کا بڑے یہ با الوقوف بعرفة ، کا بزول اور القد تعالیٰ کا بڑے یہ بڑے گئا ہوں سے درگذر کرنا دیکھتا ہے النے (مظلوق کتاب المناسک ، باب الوقوف بعرفة ، حدیث نمبر ۴۲۰۰)

#### ﴿باب أسرار الحج

اعلم أن حقيقة الحج: اجتماعُ جماعةٍ عظيمةٍ من الصالحين: في زمان، يُذَكِّرُ حالَ المنعمِ عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومكان فيه آيات بينات، قد قصده جماعات من أنمة الدين، معظمين لشعائر الله، متضرِّعين، راَغبين وراجين من الله الخيْر، وتكفيرَ الخطايا؛ فإن الهِمَمَ إذا اجتمعت بهذه الكيفية لايتخلف عنها نزولُ الرحمة والمغفرةِ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ مَا رُبّي الشيطانُ يوما هو فيه أصغرَ، ولا أَ دُحَرَ، ولا أَحْقَر، ولا أَغْيَظَ منه في يوم عرفة ﴾ الحديث.

ترجمہ: جے کے رموز کا بیان: جان لیس کہ جی کی حقیقت: نیک لوگوں کی بہت بڑی جماعت کا اکھا ہونا ہے، سی الیسے زمانہ میں جو یا دولائے ان لوگوں کی حالت کو جن پر انعام کیا گیا ہے یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ؛ اور کسی الیسی جگہ میں جس میں کھی نشانیاں بوں، جس کا قصد کیا ہوا کا بردین کی مختلف جماعتوں نے، شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، رغبت کرتے ہوئے، اللہ سے بھلائی کی اور گنا بوں کی معافی کی امیدر کھتے ہوئے۔ پس بیشک کامل تو جہات جب اکھا ہوجاتی ہیں اس کیفیت کے ساتھ تو چھے نبیس رہتاان سے مہر بانی اور خشش کا از نااوراس کا تذکرہ اس ارشاد نبوی میں ہے کہ ''نہیں دیکھا گیا شیطان کسی دن، جس میں وہ نہایت ذلیل ، نہایت دھتاکارا ہوا، نہایت حقیراور نہایت غضبناک ہو، اس سے عرفہ کے دن میں' حدیث آخر تک پڑھے۔

ترکیب جملہ یُذَخُرصفت ہے زمان کی معظمین وغیرہ احوال بیں جماعات کے۔ ساجہ حملہ

# مج ہرملت میں ہے

پچھ ہے دین لوگ سوچتے ہیں ّ بہن میں کتنا بڑا سر ماہیر با دہوتا ہے؟ اور کتنا وقت کا ہرج ہوتا ہے؟ آخر حج کا مقصد



کیا ہے؟ اللہ کی عبادت تو ہر جگہ ہے کی جاسکتی ہے؟ بید نیا کے تمام لوگوں کا دور دراز کا سفر کرے ایک جگہ اکٹھا ہونا آخر کیوں ضروری ہے؟

شاہ صاحب رحمہ اللہ اس سوال مقدر کا جواب دیتے ہیں کہ جج کی اصل تو ہر ملت میں موجود ہے، تمام قوموں میں یاتر اور اور میلون ٹھیوں کا رواج ہے، اسلام میں بیکوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ لوگوں کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں:

ا - کوئی ایسی جگہ ہونی ضروری ہے جس ہے لوگ برکت حاصل کریں۔ اور وہ جگہ متبرک اس لئے قرار پوئی ہوکہ لوگوں نے وہاں انٹد کی نشانیوں کونمودار ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔

۳ — لوگوں کے لئے قربانیاں بھی ضروری بیں یعنی ایسے طریقے ہونے ضروری بیں جن سے لوگ املات تعالیٰ کا تقرب صاصل کریں ،خواہ وہ جانور کی قربانی ہویا کوئی اور ممل ہو۔

۳ - ایس شکلیں بھی ضروری ہیں جوا کا برملت ہے مروی بول، جیسے احرام کا بخصوص لباس سعی اور رمی جمار کی شکلیں تا کہ لوگ ان کا التزام کریں۔ ان مخصوص شکلوں ہے مقربین کی یادتاز ہ بوتی ہے اور ان اکا بر کے احوال یاد آتے ہیں۔ انہی تنین چیز ول کے مجموعہ کا نام حج ہے، جس کارواج ہرقوم میں ہے، اسلام میں بیرکوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔

وأصلُ الحج موحودٌ في كل أمة، لابدلهم من موضع يتبركون به، لما رَأَوْا من ظهور آياتِ الله فيه، ومن قَرَابِيْنَ، وهيئاتٍ مأثورة عن أسلافهم، يلتزمونها، لأنها تذكّرُ المقرَّبين وما كانوا فيه.

مرجمہ: اور جج کی اصل ہرامت میں موجود ہے، اوگوں کے لئے کوئی ایس جُد ہونی ضروری ہے جس ہے وہ برکت حاصل کریں، بایں وجد کہ دیکھی ہے انھوں نے اس جگہ میں اللہ کی نشانیوں کونمودار ہوتے ہوئے اور ضروری ہیں قربانیاں اور ایس خلیس مقربین کی یاوتازہ کرتی ہیں اور ایس خلیس مقربین کی یاوتازہ کرتی ہیں اور وہ احوال یا دولا تی ہیں جن میں وہ اکا بر سے م

لغات: لِمَا مِن ما مصدر بیہ ، من قرابین کاعطف باعادہ جار میں موضع پر ہے قرابین جمع ہے فربان کی قربان: ہروہ چیز ہے جس سے اللہ تعالی کا تقرب حاصل کیا جائے ،خواہ وہ جانور کی قربانی ہویا کوئی اور چیز ہو۔

公

☆

☆

# مج بیت اللہ ہی کا برحق ہے

کچھلوگ میں بھی کہتے ہیں کہ فج اور یا تراکے لئے مکہ بی جانا کیوں ضروری ہے؟ اپنے ملک میں الیمی زیارت گاہیں —ھیلوگ میں بھی کہتے ہیں کہ فج اور یا تراکے لئے مکہ بی جانا کیوں ضروری ہے؟ اپنے ملک میں الیمی زیارت گاہیں کیوں نہیں بنالی جاتیں جہاں کا حج کرلیا جائے؟ جیے شیعوں نے ہر ملک میں کر بلااورامام باڑہ بنالیہ ہےاور غایت درجہ جاہنوں میں بیدخیال پایا جاتا ہے کہ سات باراجمیر والےخواجہ کی زیارت ایک حج کے برابر ہے۔اور خیال ہی نہیں، وہ اس رقمل پیرابھی ہیں۔ پرمل پیرابھی ہیں۔

ش ہ صاحب رحمہ القداس سوال مقدر کا بھی جواب دیتے ہیں کہ جج بیت اللہ ہی کا برحق ہے۔ کیونکہ اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ ایک نش نی تو جراسود ہے جو جنت سے ابوالبشر مصرت آ دم علیہ السلام کے ساتھ اتا را گیا ہے، جو پہلے کعبہ شریف کے اندر رکھا ہوا تھا۔ پھر اسلام سے بہت پہلے ،حوادث سے بچانے کے لئے ، کعبہ شریف کے ایک کونہ میں اس کو جڑ دیا گیا ہے۔ اس پھر کی یہاں موجودگ ہے بات یا دولا تی ہے کہ یہاں انسانیت کے جدامجد حضرت آ دم علیہ السلام کے قدم مبارک آئے ہیں اور انھوں نے اس گھر کا جج کہا ہے۔

ادر دوسری نشانی وہ پھر ہے جس پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف تغیبر کیا تھا اور جس پر آج
بھی آپ کے قدمول کے نشان موجود ہیں جس کو'' مقام ابراہیم'' کہتے ہیں۔ یہ پھر بھی پہلے کعبہ شریف کے اندر رکھ ہوا
تھا اور اب کعبہ شریف سے باہر چندگز کے فاصلہ پر رکھا ہوا ہے۔ اس پھر کی یہاں موجود گی بھی پیتہ دے رہی ہے کہ
یہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم آئے ہیں ، گویا یہ بھی ایک تاریخی شوس ولیل ہے کہ یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
یاک ہاتھوں سے تغییر ہوا ہے۔

بیت القد شریف کو حضرت ابراجیم علیه السلام نے بمعا ونت حضرت اساعیل علیه السلام ، طوفان نوح علیه السلام کے بعد القد کے حکم سے القد کی وحی کے مطابق ، ایک چنیل دشوارگز ارسرز مین میں از سرنونغیر کیا ہے۔ اور حضرت ابرا جیم مدیه السلام کی بزرگی ،عظمت اور جلالت بشان کی گوای دنیا کی اکثر اقوام دیتی ہیں ۔مسلمان اور یبود ونصاری جود نیا کی آباد کی کابرنا حصہ ہیں ان کواپنا جدامجد اور برنوا مانتے ہیں۔

غرض بیت اللہ کے علاوہ کوئی بھی مقام ایرانہیں ہے جس کا جج کیا جائے۔ دیگر جگہیں جن کی لوگ زیارت کرتے ، طواف بیں ان میں یا تو شرک کیا جاتا ہے جیسے اجمیر شریف میں۔ میں نے بچشم خود وہاں مسلمانوں کو قبر کا سجدہ کرتے ، طواف کرتے ، استمداد کرتے اور مرادیں مانگتے دیکھا ہے۔ یا پھروہ جگہیں محض من گھڑت ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ، جیسے ہندوں کی تیرتھ گاہیں جن کی یا تراکے لئے ہندو جاتے ہیں بیسٹری گھڑت ہیں۔ کیونکہ ہندوستان کا بھی اصل فد ہب اسلام ہاوراس کا قبلہ کو ہندوستان کا بھی اصل فد ہب اسلام ہوا دراس کا قبلہ کعب شریف ہاوراس کی واضح نشانی ہیہ ہے کہ تمام بڑے مندر قبلہ دخ ہوئے ہیں لینی ان کا دروازہ مسجد کی طرح مشرق کی جانب ہاور بت خرب کی جانب محراب کی جگہ میں نصب کیا گیا ہے بیاس بات کا ٹھوس شروت ہے کہ بیمنا ور درحقیقت مساجد ہیں ، ور نہ ہندو بتا کیس کی جانب محراب کی جگہ میں نصب کیا گیا ہے بیاس باور جب اس مک کا فذہب بھی اسلام تھا تو ان کی زیارت گاہیں بھی یقینا کعبہ شریف اور اس کے پاس کے مقامات ہیں اور یہاں جو

#### تیرتھ گاہیں بنائی گئی ہیں وہ سبمحض فرضی اور من گھڑت ہیں۔

واحقُ ما يُحَجُّ إليه بيتُ الله، فيه آيات بينات، بناه إبراهيمُ - صلوات الله عليه -المشهودُ له بالخير على ألسنةِ أكثرِ الأمم، بأمر الله ووحيه، بعد أن كانت الأرض قفرًا وَعْرًا، إذ ليس غَيْرَهُ محجوجٌ إلا وفيه إشراك أو اختراعُ مالا أصل له.

تر جمد: اورسب سے زیادہ حفداران جگہوں میں جن کا حج کیا جائے بیت اللہ ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں۔
اس کوابرا ہیم ۔ اللہ کی ہے پایاں رحمتیں ہوں ان پر سے نقمیر کیا ہے جن کے بھلائی کی گواہی دی گئی ہے اکثر
اقوام کی زبانی (اُس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقمیر کیا ہے ) اللہ کے سے اور اللہ کی وحی کے مطابق ،اس کے
بعد کہتی سرز میں چین وشوار گزار ۔ کیونکہ بیت اللہ کے علاوہ کوئی حج کرنے کی جگہیں ہے مگر درانحالیہ اس میں شریک
تفہرانا ہے یا ایسی چیز کو گھڑ تا ہے جس کی پچھاصل نہیں ۔

لغات: القفر: أرض خالية، لاماء بها: چينل زمين ، الموعير: دشوارگز ارراستون والى سرزمين ، المعجوج: هج كرنے كى جگهد



#### مج کے مقاصد

جج مختف مقاصد سے ضروری ہوا ہے۔ ذیل میں جج کے چار مقاصد ذکر کے جاتے ہیں:

پہلامقصد: جج سامان تطہیر ہے ۔ جج آ دی کو گنا ہوں سے تو پاک صاف کرتا ہی ہے اس کے باطن کو بھی پاکیزہ بنادیتا ہے۔ کیونکہ باطن کی پاک کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ایس جگہوں میں پہنچنا ہے جن کی نیک لوگ ہمیش تعظیم بنادیتا ہے۔ کیونکہ باطن کی پاک کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ایس جگہوں میں پہنچنے کر آ وی ذھنی فرشتوں کی کا مل تو جہات کا مرکز بن جاتا ہے اور اہل خیر کے لئے ملا اعلی (آسانی فرشتوں) کی عمومی وعا وی کا کو رقمی فرشتوں کی کا مل تو جہات کا مرکز بن جاتا ہے اور اہل خیر کے لئے ملا اعلی (آسانی فرشتوں) کی عمومی وعا وی کا کارخ بھی اس کی طرف مرجوا تا ہے۔ ایسی جگہوں میں چہنچنے پر آ دی پر ملکوتی انوار چھا جاتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پچشم خوداں انوار کا مشاہدہ کیا ہے۔ غرض اس طرح آ دی کا باطن بھی پاک وصاف ہوجا تا ہے۔ ورسرامقصد: جج ذکر اللی کا ذکر ہے، کیونکہ دوسرامقصد: جج ذکر اللی کا خرد بخوداللہ تا کا دور بھی کا دور کو دیکھ کر کا زم یاد آ جا تا ہے ، سورج کو حب شعائر الہین نظر پڑتے ہیں تو خود بخوداللہ تعالی یاد آ جاتے ہیں جس طرح ملز وم کود کھے کر کا زم یاد آ جا تا ہے ، سورج کو دیکھ کر دوشی اور آگ کود کھے کر گرمی ذہن میں مشخصر ہوجاتی ہے اسی طرح متبرک مقامات کود کھے کر الند کی یاد تازہ ہوجاتی و کیلے کہ کردوشی اور آگ کود کھی کر الند کی یاد تازہ ہوجاتی ہے اسی طرح متبرک مقامات کود کھی کر الند کی یاد تازہ ہوجاتی و کیلے کر کردوشی اور آگ کود کھی کر الند کی یاد تازہ ہوجاتی ہے اسی طرح متبرک مقامات کود کھی کر الند کی یاد تازہ ہوجاتی ہے۔

ہے۔ خاص طور پر جبکہ آ دمی اپنی شکل وصورت بھی الی بنائے ہوئے ہوجس سے تعظیم ٹیکتی ہواور الی شرا لط وقیو د کی یا بندی کرر ہاہو جونفس کو بہت زیادہ چو کنا کرنے والی اورغفلت دور کرنے والی ہوں۔

تیسرامقصد: هج وصل صبیب کی ایک شکل ہے ۔۔۔ بھی آ دمی کے دل میں اللہ سے ملنے کا بے پناہ جذبہ ابھر تا ہے، وہ شوق ملاقات میں ترزیتا ہے مگر عالم ناسوت میں وصال ممکن نہیں ہوتا تو اس کے جذبہ کی تسکین کے لئے کوئی ایسی چیز ضروری ہوتی ہے جس سے وہ دل بہلائے۔ایسی چیز هج کی عبادت ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جواس کے جذبہ کی تسکین کر سکے۔اور حج باعث تسکین اس طرح ہے کہ جب محبوب سے ملنے کی دل میں ترزب پیدا ہواور ملاقات کی کوئی صورت نہ ہوتو و یا رصیب کے پھیرے لگا نا،اس کی گلی کو چوں میں گھومنا بھی دل کو تسکین بخشا ہے۔

چوتھامقصد: جج ملی شان وشوکت اور باہمی تعارف کا ذریعہ ہے ۔۔۔ برحکومت وفقہ وفقہ سے در بارعام منعقد کرتی ہے اوراس میں مملکت کے چیدہ لوگوں کو مدعوکرتی ہے۔اوراجتماع کے مقاصد مثال کے طور پر درج ذیل ہوتے ہیں: ا ۔ خیرخواہوں کو دھوکہ بازوں سے اور تا بعداروں کوسرکشوں سے متاز کرنا ، جودعوت پر حاضر در بارہو کئے وہ مخلص

وتابعدار ہیں اور جوا جلاس میں غیرحاضر رہیں گے وہ مکاروسرکش ہیں۔

۲ - بادشاه اور حکومت کی شهرت کرنا اوران کا آوازه بلند کرنا۔

۳ - باشندگان مملکت کا با ہم ملنااورایک دوسرے سے متعارف ہونا۔

ای طرح ملت اسلامیہ کے لئے جج کی ضرورت ہے۔ جج کے عالمگیراجتاع میں مثال کے طور پر درج ذیل فوائد ہیں:

ا - مخلص اور منافق میں امّیاز کرتا، جو ایمان میں سچا ہوگا۔ وہ بدنی و مالی حیثیت سے جب بیت اللہ تک تینجنے کی قدرت رکھتا ہوگا تو ضرور حاضری و سے گا اور جو ایمان کا دعوے داریہ زحمت اٹھانے سے انکار کرے گا، کوعملا ہی سہی ، وہ دعوے جہت میں جمونا ہے۔

وعرف ت کے میدانوں میں شاہ وگداایک ساتھ فرش ف ک پر بیٹھ کرایک دوسرے سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ نوٹ : آئ کل حاجیوں کی کثرت تعداد کی وجہ سے اور ہوائی سفر کی وجہ سے مدت قیام بہت ہی مختصر ہوگئی ہے،اس لئے افادہ اور استفادہ مشکل ہوگیا ہے۔

ومن باب الطها رة النفسانية الحلول بموضع لم يزل الصالحون يعظّمونه، ويحُلُون فيه، ويُعصِّمرُ ونهُ بذكر الله، فإن ذلك يحلبُ تعلق همم الملائكة السفلية، ويعطف عليه دعوة الملأ الأعلى الكلية لأهل الخير، فإذاحل به غلب ألوائهم على نفسه، وقد شاهدتُ ذلك رأى عين. ومن باب ذكر الله تعالى رؤية شعائر الله وتعظيمها، فإنها إذا رُويت ذُكر الله، كما يُذكّرُ الملزومُ اللازم، لاسيما عند النزام هيئاتِ تعظيمية، وقيود وحدود تُنبّهُ الفسَ تنبيها عظيمًا. وربما يشتاق الإنسالُ إلى ربه أشدَ شوق، فيحتاجُ إلى شيئ يقضى به شوقه، فلا يجده إلا الحج. وكما أن الدولة تحتاج إلى عرضة بعد كل مدة، ليتميز الماصح من الغاش، والمنقاد من المتمرد، وليرتفع الصَّيْتُ، وتغلُو الكلمةُ، ويتعارفُ أهلها فيما بينهم، فكذلك الملة تحتاج إلى حح، ليتميز الموافق من المنافق ، وليظهر دخولُ الماس في دين الله أفواجاً، وليرى بعضُهم بعضًا فيستفيذ كلُ واحد ماليس عنده، إذ الرغائب إنما تُكتسب بالمصاحة والتراثي.

ترجمہ: اور درون کی پاک کے باب ہے ہائی جگہ میں اتر ناجس کی نیک لوگ برابر تعظیم کرتے رہے ہیں اور جس میں وہ اترتے رہے ہیں اور جس کو فرکر اللہ ہے آباد کرتے رہے ہیں۔ پس میں وہ اترتے رہے ہیں اور جس کو فرکر اللہ ہے آباد کرتے رہے ہیں۔ پس مینک یہ چیز ( یعنی ایسی جگہ میں زیارت کے لئے جانا ) زمینی فرشتوں کی کامل تو جہت کا تعلق کھینچی ہے اور اس پر اہل خیر کے لئے بالائی فرشتوں کی عمومی وے واں کا رخ موڑتی ہے۔ پس جب وہ خض اس جگہ میں اترتا ہے تو اس کی ذات پر فرشتوں کے انوار چھاجاتے ہیں اور خص کا رخ موڑتی ہے۔ پس جب وہ خض اس جگہ میں اترتا ہے تو اس کی ذات پر فرشتوں کے انوار چھاجاتے ہیں اور تھیں مشاہرہ کیا ہے میں نے اس کا ( یعنی ان انوار کا ) اپنی سرکی آنکھوں ہے۔ اور ذکر اللہ کے باب ہے ہے شعائر اللہ کو دیکھنا اور ان کی تعظیم کرنا۔ اس لئے کہ جب شعائر اللہ نظر پڑتے ہیں تو اللہ تعلی کے دور وقیود کی پابندی کرنے کی صورت میں اور ایسی حدود وقیود کی پابندی کرنے کی صورت میں اور ایسی حدود وقیود کی پابندی کرنے کی صورت میں جونس کو بہت زیادہ چو کنا کرتی ہوں۔ اور کبھی انسان مشاق ہوتا ہے اللہ تعلی کے طرف بے حدمشاق ہونا۔ پس اس کے لئے ضروری ہوتی ہے اور کبھی انسان مشاق ہوتا ہے اللہ تعلی کی طرف بے حدمشاق ہونا۔ پس اس کے لئے ضروری ہوتی ہے اور کبھی انسان مشاق ہوتا ہے اللہ تعلی کی طرف بے حدمشاق ہونا۔ پس اس کے لئے ضروری ہوتی ہے اور کبھی انسان مشاق ہوتا ہے اللہ تعلی کی طرف بے حدمشاق ہونا۔ پس اس کے لئے ضروری ہوتی ہے

کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے وہ اپنا شوق پورا کر ہے۔ پس نہیں یا تاوہ اس کو بجز نجے کے۔ اور جس طرح بیہ بات ہے کہ گورنمنٹ مختاج ہوتی ہےا یک عرصہ کے بعد در بارعام منعقد کرنے کی طرف تا کہ خیرخواہ



دھوکہ بازے، اور تابعدار سرکش سے متاز ہوجائے اور تا کہ شہرت تھیلے اور آ واز ہبلند ہوا ورمملکت کے باشندوں کا باہمی تعارف ہو، پس اس طرح ملت بھی مختاج ہے جج کی طرف، تا کہ خلص، من فق سے متاز ہوجائے اور تا کہ ظاہر ہولوگوں کا داخل ہونا القد کے دین میں گروہ گروہ اور تا کہ بعض ہوں کی میں (یعنی ملاقات کریں) پس حاصل کرے ہرایک وہ بات جواس کو حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ رفیتیں رفافت سے اورایک دوسرے کی ملاقات بی سے حاصل کی جاتی ہیں۔

#### لغات:

من باب إلى خبر مقدم باور المحلول اور وفية مبتدام وخري حلّ (ن بش) حلاً وحلولا المكان وبالمكان الربي المخارد وبالمكان الربونا، الربا يغطف اور يغطف كافاط ضمير بجو ذلك كي طرف عائد وأى عين منصوب بزع فافض به أى كواي عين عوضة : بيش العاش : وهوكه باز الصبت : شبرت تواء يا : ايك دوسر كود يكنا لينظه و دخول الناس كامطلب ده بجواو برع ض كيا كيا بكد ونيايس مسمانول ك بناه تعداد كاانداز دهج سه وجائك الد

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

# ج کے فوائد

اب ذیل میں جے کے تین اہم فائدے ذکر کے جاتے ہیں:

پہلافا نکرہ: جج رواجی ہرائیوں سے بچاتا ہے ۔۔۔ مبحث رابع کے بابشتم میں یہ بات تفصیل سے گذر پھی ہے کہ ظہور فطرت کے لئے تین چیزیں مانع ہیں ،ان میں سے ایک حجاب رسم ہے بعنی آ ومی رواج کے چکر میں پچھاس طرح پینسار ہتا ہے کہ وہ کمال نوع کی تخصیل کی طرف متوجئیں ہوتا۔ لیکن اگر جج کوایک مشہور ریت بنالیا جائے اور ہر شخص ہمہ وقت جج کے لئے فکر مندر ہے تو وہ رسوم کی آ فتوں سے نیج جاتا ہے۔ فضول خرچی نہیں کرتا۔ شادی بیاہ میں پیسے نہیں از اتا ییش وعشرت میں دولت ہر بادنیں کرتا۔ ہر وقت اس پر جج کے لئے رقم پس انداز کرنے کی فکر سوار رہتی ہے اس لئے وہ بہت سی رواجی ہرائیوں سے نیج جاتا ہے۔ اور جب زندگی گذارنے کا ایک نیج بن جاتا ہے تو وہ جج کے بعد بھی رسوم میں پیسے ہر بادنیں کرتا۔

دوسرا فائدہ: هج اکابرملت کے احوال یا ددلاتا ہے اوران کواپنانے کی ترغیب دیتا ہے ۔۔۔ ملت اسلامیہ کے اکابر سیدنا ابراہیم، سیدنا اساعیل اور سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ عیسم اجمعین ہیں۔ بیہ حضرات امت اسلامیہ کے لئے اسوہ ہیں۔ حج میں ان بزرگوں کے احوال کی یاد تازہ ہوتی ہے اوران کی پیروی کا جذبہ ابھرتا

- ﴿ (وَسَوْوَرَ بِيَالِيْدَ رُوْ

**ZYZ** 

ہے۔ حرمین میں پہنچ کر حضور اکرم میں تنگیائے گی زندگی کا ایک ایک واقعہ اور آپ کی تریسٹھ سالہ زندگی کے شب وروز نگا ہوں کے سامنے آجاتے ہیں اور شدت ہے بیے جذبہ دل میں انجر تا ہے کہ آپ میں تنظیم کی ہیروی ہی میں دونوں جہان کی سعادت مضمر ہے۔

تیسراف کدہ: هج مبرورے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں ۔۔ چونکہ هج کے لئے دور دراز کاسفر کرنا پڑتا ہے، ہڑی رقم خرج کرنی پڑتی ہے اور طرح طرح کی مشقتوں سے گذر نا پڑتا ہے، اس لئے اگر انسان خالص اللہ تعالیٰ کے لئے هج کرے اور تمام آ داب کی رعایت کے ساتھ کرے تو هج ہے تمام سابقہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں ہتفق علیہ روایت میں ہے کہ: '' جو محص اللہ تعالیٰ کے لئے مج کرے ہیں نہ تو زفٹ (زن وشوئی کی بات) کرے اور نہ کوئی اور گناہ کرے تو وہ هج سے ایسا پاک صاف ہوکر لوٹے گا جیسا وہ اس دن تھ جس دن اس کواس کی ماں نے جنا تھا'' (مشکوٰ ق، کتب المن سک مدیث ہیں ہے کہ اسلام ، ہجرت اور جج میں سے ہرا کیک سابقہ تمام گن ہوں کو ڈھا دیتے ہیں دیے خیل صاف جو کر دور روایت ترغیب منذری (۱۹۳۰ ) میں ہے )

غرض حج کفارہ سیئات ہونے میں ایمان اور ہجرت کی طرح ہے۔ ایمان قبول کرنا بھی معمولی مل نہیں ہے، بڑے دل گروے کا کام ہے، نومسلموں کوایمان لانے کے بعد زہرہ گداز بختیوں سے گذر نا پڑتا ہے۔ یہی حال ہجرت کا ہے۔ اعزاء واقر باء ، مال ودولت اوروطن کوخیر باد کہنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی معمولی حوصلہ کا کام نہیں ہے۔ اس لئے تتیوں اعمال کا صلہ یہ ہے کہ وہ سابقہ تمام گنا ہوں کوڈھاویتے ہیں۔

وإذا جُعل الحجُّر رسمًا مشهوراً نفع عن غوائل الرسوم؛ ولا شيئ مثلُه في تذَكُّر الحالة التي كان فيها أسمة السملة، والتحضيض على الأخذ بها؛ ولما كان الحج سفراً شاسعًا، وعملاً شاقًا، لا يتم إلا بجهد الأنفس، كان مباشرتُه خالصًا الله، مكفرًا للخطايا، هادمًا لما قبله، بمنزلة الإيمان.

ترجمہ:اور جب جج کومشہور دیت بنالیا جائے ( یعنی ہر شخص جج کے لئے فکر مندر ہے ) تو وہ رسوم کی آفتوں سے بچاتا ہے ۔ اور کوئی چیز نہیں ہے جج جیسی اُس حالت کو یا دولانے میں جس میں ملت کے اکابر تنھے اور اس حالت کے اختیار کرنے پر ابھارنے میں سات ہوسکتا ، مگر جانوں کو اختیار کرنے پر ابھارنے میں سات ہوسکتا ، مگر جانوں کو مشقت میں ڈال کر ، تو ہو گیا جج کرتا ، خالص القد تعالیٰ کے لئے ، کوتا ہیوں کومٹانے والا اور سابقہ گنا ہوں کوڈ ھانے والا ، جسے ایمان لانا۔









# نیکی کے مختلف کا موں کی حکمتیں

وور سے نیکی کے کاموں کے اسرار ورموز کا بیان چل رہا ہے۔ اس سلسلہ کا بیآ خری ہاب ہے۔ اس باب میں جھ متفرق نیکی کے کاموں کی حکمتیں بیان کی جار ہی ہیں ، جو درج ذیل ہیں :

## 🕕 ذكرالله كي حكمت

القدتع لی کا ذکر بہت بڑی نیک ہے۔ حدیث شریف میں ذکر اللہ کوسب ہے اچھا نیک کام بتایا گیا ہے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول القد حیات ہے اور تمہارے در جوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند اعمال میں بہتر اور تمہارے بادش ہ کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے در جوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور راہ خدا میں سونا اور چاندی خرج کرنے کرنے ہے بھی زیادہ اس میں خیر ہے اور اس جہاد ہے بھی زیادہ تمہارے لئے اس میں خیر ہے اور اس جہاد ہے بھی زیادہ تمہارے لئے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے وشمنوں سے بھڑو، پھرتم ان کی گردنیں مارواوروہ تمہاری گردنیں ماریں؟ محالیہ نے عرض کیا: کیوں نہیں! یارسول اللہ! (یعنی ضرور بمیں ایسا فیمی عمل بتا ہے؟) آپ نے فرمایا: وہ اللہ کا ذکر ہے صحالیہ نے عرض کیا: کیوں نہیں! یارسول اللہ! (یعنی ضرور بمیں ایسا فیمی عمل بتا ہے؟) آپ نے فرمایا: وہ اللہ کا ذکر ہے (رواہ احمد وائر فدی وائن ماجہ مشکوق، کا بالدعوات، باب ذکر اللہ، حدیث نمبر ۲۲۹۹)

اورؤ كرالله مين حارفا كدے مين:

پہلا فائدہ:اللہ کے ذکراوراللہ تعلی کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ۔۔جب ذاکر ذکر کرتا ہے تو گویاوہ اللہ تعلیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ ذاکراور ندکور کے درمیان کے تمام حجابات مرتفع ہوجاتے ہیں۔اوراس کو وصل مع اللہ کی دولت نصیب ہوتی ہے۔

دوسرافا کدہ:الندکا ذکر،اللہ کے معاملہ میں برقہمی کا بہترین ملاج ہے ۔۔۔ جن لوگوں کواللہ کے معاملہ میں شکوک وشہات رہتے ہیں، وہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ وساوس خود بخو دکا فور ہوجا کیں گے۔اسی طرح جو دانش مند محض سوچتے ہیں اور ذکر اللہ سے کوئی سروکا رنہیں رکھتے ،وہ روز بروزشکوک کے دلدل میں اتر تے چلے جاتے ہیں۔ایسے لوگوں کا بہترین علاج بھی ذکر اللہ ہے۔وہ لوگ محبت کے ساتھ بکثر ت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں ،ان شاء اللہ ان کے سب شہات دور ہوجا کیں گے۔

الله سے غافل نہیں ہوتا۔

چوتھافا کدہ اذکراللہ ہے دل کی تخق دور ہوتی ہے ۔۔ قساوت قلبی کودور کرنے کے لئے ذکراللہ ہے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ارشاد پاک ہے:''اللہ تعالی نے بڑاعمہ ہ کلام (قرآن) نازل فرمایا ہے، جوالی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی گئی ہے،جس ہے اُن لوگوں کے ،جواپنے رب ہے ڈرتے ہیں، بدن کا نپ اٹھتے ہیں، پھران کے بدن اور دل فرم ہوکراللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں' (سورۃ الزمرۃ بیت۲۳)

اور حدیث شریف میں ہے کہ: ''القد کے ذکر کے علاوہ دیگر باتیں بہت زیادہ نہ کیا کرو،اس سے دل میں بختی پیدا ہوتی ہے اورلوگوں میں القد تعالی سے سب سے زیادہ دوروہ شخص ہے جس کے دل میں قساوت ہے' (رواہ التر ذی مشکوۃ حدیث نمبر ۲۲۷۲) اس حدیث میں ذکر القد کا استثناء اس لئے کیا گیا ہے کہ ذکر القد سے بجا سے تعاوت کے زمی پیدا ہوتی ہے۔ اور ذکر اللہ دو شخصوں کے لئے تو خاص طور برمفید ہے:

ا۔اس شخص کے لئے جس کی قوت بہیمی فطری اور خلقی طور پر کمز ور ہوتی ہے یااس نے ریاضتوں کے ذریعہاس کو کمز ورکر لیاہے۔

۲- اوراک شخص کے لئے جس کو فطری طور پر مجرد یعنی اللہ تعالی اور محسوسات یعنی مادیات کے احکام میں خلط ملط کرنے کے خیالات نہیں آتے ہیں یعنی اس کو اللہ تعالی کی صحیح معرفت حاصل ہے تو اس کے لئے بھی ذکر اللہ ہے حدنا فع ہے۔ مثلاً یہ خیال آنا کہ جب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ایسے خیالات اس شخص کو آتے ہیں جو مجرد اور مادیات کے احکام میں فرق نہیں کرتا ہے جو دو رہ کی وہی احکام جاری کرتا ہے جو مادیات کے ہیں۔ مگر جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے اس کو اس تسم کے خیالات نہیں آتے ، ایسے لوگوں کو ذکر اللہ سے بہت زیادہ فقع پہنچتا ہے۔

فائدہ: ذکر اللہ اپنے وسیع مفہوم کے لحاظ ہے نماز ، تلاوت قرآن اور دعاء واستغفار وغیرہ سب کوشامل ہے۔ گر اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تبیج وتفتریس ، تو حید وتبجید ، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی صفات کمال کے بیان اور دھیان کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔

#### ﴿باب أسرار أنواع من البر﴾

منها: الذكرُ، فإنه لاحجابَ بينه وبين الله تعالى، ولاشيئ مثلُه في علاج سوءِ المعرفة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ أَلاَ أُنبئكم بأفضلِ أعمالكم؟ ﴾ الحديث؛ وفي كُسْبِ المُحَاضَرَةِ وطردِ القَسْوَةِ، لا سيما لمن ضَعُفَتُ بهيميتُه جبلةً، أو ضَعُفَتُ كُسْبًا، ولِمَنْ سكت خيالُه جبلةً عن خَلْطِ المجرد بأحكام المحسوس.

ترجمہ نیکی کی متفرق اقسام کی حکمتوں کا بیان: ان اقسام میں سے ذکر اللہ ہے۔ پس بیشک شان بیہ کہ ذکر اور اللہ تعنی کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے۔ اور ذکر جیسی کوئی چیز نہیں ہے بدعقیدگی کے علاج کے لئے اور وہ ارشاد نبوی ہے کہ: '' کیا نہ بتاؤں میں تم کو تمہارے انکمال میں سے بہترین عمل؟' حدیث آخر تک پڑھ جائے (اوپر بیحدیث تفصیل سے بیان کی گئی ہے) اور (ذکر جیسی کوئی چیز نہیں ہے) حضوری کی کیفیت حاصل کرنے میں اور دل کی تخی دور کرنے میں۔ خاص طور پر اس شخص کے لئے جس کی قوت بہتی فطری طور پر کمز ور ہو۔ یا وہ عبادات شاقہ کرنے کی وجہ سے کمز ور پڑگی ہو اور اس شخص کے لئے جس کی قوت بہتی فطری طور پر مجر دکو محسوں کے احکام کے ساتھ خلط ملط کرنے ہے۔ اور اس شخص کے لئے جس کے تصورات تھم گئے ہوں۔ فطری طور پر مجر دکو محسوں کے احکام کے ساتھ خلط ملط کرنے ہے۔ الف حاصر ق

## 🕑 دعا کی حکمت

دعاء کے لغوی معنی ہیں مانگنا، پکارنا، مد دطلب کرنا اور اصطلاحی معنی ہیں اپنی تمام حاجات اپنے پرور د گار سے مانگن، انہی کو بکارنا اور انہی ہے مد دطلب کرنا۔اور دعا کے تین فائدے ہیں :

پہلافا کدہ: وعانسبت حضوری بیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ۔۔۔ وعابھی درحقیقت ذکر اللہ ہے،اس لئے جس طرح کثرت ذکر سے نسبت یاد داشت بیدا ہوتی ہے بکثرت وعا مانگنے سے بھی یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔اس لئے حدیث شریف میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگورجتی کہ چیل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگورجتی کہ چیل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگور مشکار ق ،کتاب الدعوات حدیث نبر ۲۲۵ - ۲۲۵۱)

دوسرا فائدہ: دعا مانگتے رہنے ہے کامل تا بعداری اور ہر حال میں پروردگار عالم کے سامنے حاجت مندی نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، اسی لئے حدیث شریف میں دعا کوعبادت کا مغز کہا گیا ہے (رواہ التر ندی مشکوۃ حدیث نمبر ۲۲۳۱)
انسان کا سب سے بڑا کمال عبدیت (بندگی) ہے۔ اور عبادت کی حقیقت ہے: القد کے حضور میں خضوع و تذلل اور اپنی بندگی اور مختابی کامل عاجزی و بے بسی، سرا پامختابی و بندگی اور کامل اطاعت وانقیاد کا مظاہرہ ہے اس لئے دعا بل شبہ عبادت کا مغز اور جو ہر ہے اور پیم دعا کرتے رہنے سے بندگی کی میہ حقیقت نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، بھی او جھل نہیں ہوتی۔

اور تڑپ ہے اور وہ طلب ہی کامیا بی کارازہے، جیسے گربہ مسکین صورت بنائے ہوئے کھانے والے کے قریب بیٹھ کر امید مجری نگا ہوں سے تکتی رہتی ہے تو خود بخو و آ دمی کے دل میں داعیہ بیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کؤ کھڑا ڈالے۔اس طرح جب الفاظ وعا کے ساتھ نفس بھی القد تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا ور دل میں طلب اور تڑپ ہوتو مقصود ضرور حاصل ہوتا ہے۔

ومنها: الدعاء فإنه يفتح بابا عظيما من المحاضرة، ويجعل الانقياد التامَّ والاحتياجَ إلى رب العالمين في جميع الحالات بين عينيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ الدعاءُ مُخُ العبادة ﴾؛ وهو شبَحُ توجُهِ النفس إلى المَبْدَ إ بصفة الطلب، الذي هو السَّرُّ في جلب الشيئ المدعوِّ إليه.

ترجمہ: اورانواع برمیں ہے دعا ہے۔ پس بیٹک دعانسبت حضوری کا بڑا درواز ہ کھولتی ہے۔ اور کامل تا بعداری کو اور ہرحال بیس رہ العالمین کے سامنے تاج ہونے کو دونوں آنکھوں کے سامنے کرتی ہے اور وہ ارشاد نبوی ہے کہ:'' دعا عبادت کا مغز (جوہر) ہے'' اور دعا مبداً (بعنی اللہ تعالی) کی طرف طلب کی حالت کے ساتھ نفس کے متوجہ ہونے کا پیکر محسوس ہے اور طلب ہی وہ چیز ہے جو ما تگی ہوئی چیز کو کھینچنے کا راز ہے۔

## الاوت قرآن اور نصيحت سننے كى حكمت

قر آن کریم کی تلاوت کرنااوروعظ ونصیحت سننا بھی اہم نیکی کا کام ہےاور تلاوت اور وعظ میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، کہیں دونوں جمع ہوجاتے ہیں، کہیں الگ ہوجاتے ہیں۔ جب آ دمی بجھ کر تلاوت کرے تو دونوں با تیں جمع ہوں گی ۔ ورند مخص تلاوت کرے تو دونوں با تیں جمع ہوں گی ۔ ورند مخص تلاوت اور وعظ سننے کے دواہم فاکدے ہیں:

پہلا فائدہ: جب آ دمی بغور تلاوت کرتا ہے یا وعظ وقیحت سنتا ہے اور اس کودل بیں اتارتا ہے تو القد کا ڈراور اللہ عامیداور عظمت الہی کے سامنے جیرانی طاری ہوتی ہے۔ نیز احسانات خداوندی جوقر آن کریم بیں جگہ جیان کئے کئی اور قدرت کی کرشمہ سازی جس کا بار بار تذکرہ آتا ہے آدمی کانفس ان مضابین بیں ڈوب جاتا ہے اورخوا ہیدہ طبیعت جاگ اٹھتی ہے اورنفس بیں ملکوتی انوار کے فیضان کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بید دونوں باتیں موت کے بعد انسان کے لئے بے حد نفع بخش ثابت ہوتی ہیں اور قبر میں مکیرین کے سوالات کے سیح جوابات دینے بیں ان دونوں باتوں سے بڑی مدوماتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: جو خص فرشتوں کے سوالات کے صحیح جوابات نہیں درکوں باتوں سے بڑی مدوماتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: جو خص فرشتوں کے سوالات کے صحیح جوابات نہیں درکوں باتوں سے کہیں گے کہ: '' تو نے نہ تو حق کو پہلیانا اور نہ تو نے قرآن کریم کی تلاوت کی'' پھر تو صحیح جوابات ہیں۔

کیسے دیے سکتا ہے؟ تخصے امتحان میں فیل ہونا تھا جو ہو گیا (بیر دایت بنی ری شریف کتاب الجنائز میں ہے حدیث نمبر ۱۳۲۸ادر ۱۳۷۴ ہے)

و وسرافائدہ: اور تلاوت قرآن کا خاص طور پر ف ئدہ یہ بھی ہے کہ اس سے دل کامیل اور زنگ دور ہوتا ہے اور نفس سفلی کیفیات سے پاک ہوتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ '' ہر چیز کے لئے منجن ( زنگ دور کرنے کا سامان ) ہے اور دلول کا منجن اللہ کا ذکر ہے '(منظوق، کتاب الدعوات، حدیث نمبر ۲۲۸۱) اور قرآن کریم اعظم ذکر ہے پس تلاوت قرآن سے بھی دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔

ومنها: تلاوة القرآن، واستماع المواعظ، فمن ألقى السمع إلى ذلك، ومكه من نفسه، انصبغ بحالات الخوف والرجاء والحيرة في عظمة الله، والاستغراق في منة الله وغيرها، فيفع من خمود الطبيعة نفعًا بينًا، ويُعدُّ النفس لفيضان ألوان ما فوقها، ولذلك كان أنفع شيئ في المعاد، وهو قول الملك للمقبور: "لا درَيْتَ؛ ولا تلينت!"؛ وفي القرآن تطهيرٌ للنفس عن الهيئات السفلية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لكل شيئ مِضْقلة، ومصقلةُ القلب تلاوةُ القرآن ﴾.

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

₩

₹

# اس حسن سلوك كى حكمت

رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو جوڑ نا اور بہتی والوں اور ملتی بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور فلاموں کوآ زاد کرنا بھی نیکی کے کام ہیں ،اوران کے تین فائدے ہیں:

- ﴿ (مَنْ وَرَسِيَالِيْدَ إِنَّ ﴾-

پہلافا کدہ: یہ تمام کام آدمی میں رحمت البی اور طمانیت قلب کے زول کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ مشکوۃ ، کتاب الآداب، باب البو و الصلة اور باب الشفقة و الوحمة علی المحلق میں اسلسلہ کی بہت روایات ہیں۔ دوسرافا کدہ: یہ تمام کام ترقی یافتہ تمدن اور حکومت کی ضروریات ہیں۔ مبحث ثالث میں اس کی تفصیلات گذر چکی ہیں۔ تیسرافا کدہ: ان کاموں کے ذریعہ انسان فرشتوں کی دعاؤں کواپئی طرف کھینچتا ہے یعنی ملا اعلی اُن کے لئے خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔

ومنها صلة الأرحام والجيران، وحسنُ المعاشرة مع أهل القرية و أهل الملَّة، وفكَ العانى بالإعتباق، فإن ذلك يُعِدُ لنزولِ الرحمة والطُّمَّانينةِ، وبها يتم نظامُ الارتفاق الثاني والثالث، وبها يُسْتَجُلَبُ دعوةُ الملائكة.

ترجمہ اورانواع برجس سے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو جوڑنا وربستی والوں اور ندہبی بھ ئیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور قیدی (یعنی غلام) کوآزاد کر کے قید سے چھڑا تا ہے۔ پس بیٹک بیکام تیار کرتے ہیں رحمت اور طمانینت کے نزول کے لئے اوران کاموں سے ارتفاق ٹانی (ترفی یافتہ تعدن) اورار تفاق ٹالٹ (حکومت) کے نظام کی تکمیل ہوتی ہے اوران کاموں کے ذریعے فرشتوں کی دعا کیں جینی جاتی ہیں۔

,

\*

# چہاد کی حکمت

جباد بھی اہم نیکی کا کام ہے۔قر آن وحدیث میں اس پر بڑے اجر دثواب کے وعدے آئے ہیں۔ جہاد دفع ظلم اور رفع فتنہ کے لئے مشروع ہوا ہے اور تا قیام قیامت جاری رہے گا اور اس کی ضرورت مختلف صور توں میں چیش آتی ہے۔ ذیل میں تین صور تیں ذکر کی جاتی ہیں جن میں جہاد ضرور کی ہوجا تا ہے۔

پہلی صورت : جب کوئی بدکار وبداطوا شخص سراٹھا تا ہے اور عام لوگ اس کی حرکتوں سے پریشان ہوجاتے ہیں اور اس شخص کوفنا کی گھاٹ اتار نافظام عالم کا تقاضا ہوتا ہے تو اس پرحق تعالیٰ کی لعنت برسی ہے اور کسی بھیے آ وقی کے ول میں الہام کیا جاتا ہے کہ وہ اس کوتل کر ہے۔ چنانچہ اس شخص کے ول میں ، بغیر کسی دینوی سبب کے ،غصہ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اور وہ شخص اپنی کسی غرض کے لئے نہیں ، بلکہ فشا خداوندی کی تحمیل کے لئے اٹھ کھڑ اہوتا ہے اور وہ نورا لہی اور رحمت خداوندی کی تحمیل کے لئے اٹھ کھڑ اہوتا ہے اور وہ نورا لہی اور رحمت خداوندی میں پاش پاش ہوکر اس شخص کو کیفر کر دار تک پہنچا دیتا ہے ،جس سے سا را ملک اور ملک کے تمام باشند ہے جین کا سانس لینتے ہیں۔

دوسری صورت: بھی کسی ایسی جاہرانہ حکومت کے زوال کافیصلہ خداوندی ہوتا ہے جس کے باشندے کافر ہوتے ہیں اور جنھوں نے براطریقۂ زندگی اپنایا ہوتا ہے ، پس کسی پنجیبر کواس حکومت سے لڑنے کا حکم ہوتا ہے۔ اور اس ک قوم کے دل میں جذبہ جباد پھونکا جاتا ہے تا کہ وہ ایک ایسی امت بن کرا بھریں جولوگوں کے فائدے کے لئے کا م کریں۔ چنانچہ وہ پنجیبراپنی قوم کے ساتھ مل کراس حکومت سے جہاد کرتا ہے اور رحمت البی اس کے شام حال ہوتی ہے۔ اس طرح اس امت کے ذریعے القد تعالی اس حکومت کا خاتمہ کردیتے ہیں۔ سورۃ البقرۃ آیات ۲۳۲ – ۲۵۱ میں جالوت کی حکومت کا طرح اس کی واضح مثال ہے۔

تیسری صورت: بھی درندہ صفت لوگ نلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ لوگوں بڑلم ڈھاتے ہیں، ادکام شرعیہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں مفاد عامہ کے پیش نظر پچھ لوگوں کی سبجھ میں بیات آتی ہے کہ ان لوگوں کا فتند فرو کرنے کے لئے جدو جبد کرنی چاہئے۔ ان کے ظلم وہتم سے لوگوں کو نجات دلانی چاہئے، احکام شرعیہ کی خلاف ورزی کرنے والوں پر حدود شرعیہ قائم کرنی چاہئیں اور لوگوں کو منکرات سے روئن چاہئے ، احکام شرعیہ کی خلاف ورزی کرنے والوں پر حدود شرعیہ قائم کرنی چاہئیں اور لوگوں کو منکرات سے روئن جاہئے۔ چنا نچہ وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اُن ظالموں سے نبرد آز ما ہوتے ہیں اور ان کا فتنہ فروکرتے ہیں، جس سے لوگوں کو سکون واطمینان نصیب ہوتا ہے، ایسے مجاہدین کی محنوں کی بھی اللہ تعیلی قدر فرماتے ہیں۔

ومنها: الجهادُ، وذلك أن يَلْعَن الحقُ انسانا فاسقًا ضارًا بالجمهور، إعدامُه أو فقُ بالمصلحة الكلية من إبقائه، فيظهر الإلهام في قلب رجل زكى ليقتله، فينبجس من قلبه غضب، ليس له سبب طبيعي، ويكون فانيا من مراده، باقيا بمراد الحق، ويضمحلُ في رحمة الله ونوره، وينتقع العبادُ والبلاد بذلك.

ويتلوه: أن يَّقْضِيَ الله بزوال دولةٍ مُدُن جائرة كفروا بالله، وأساؤا السيرة، فَيُؤْمر نبي من أنبياء الله تعالى بمجاهدتهم، فَيَنْفُخُ داعيةَ الجهاد في قلوب قومه،ليكون أمةً أخرجت للناس، وتشملُه الرحمة الإلهية.

ويتلوه: أن يَطلع قومٌ بالرأى الكلى على حُسْنِ أن يَذُبُّوْا أنفسًا سَبُعِيَّةٌ عن المظلومين، وإقامة الحدود على العصاة، والنهي عن المنكر، فيكون سببا لأمن البلاد وطُمَأْنينتهم، فيشكر الله له عمله.

تر جمہ: اورانواع برمیں ہے جہاد ہے اوراس کی تقریب اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ حق سبحانہ وتع کی پھٹکار بھیجتے ہیں کسی ایسے بدکارانسان پرجوعام پبلک کونقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، جس کونا بودکر نامصلحت کلی ہے زیادہ ہم آ ہنگ ہوتا ہے اس کو ہاتی رکھنے ہے، پس الہام ظاہر ہوتا ہے کسی آ دمی کے دل میں تا کہ وہ اس کونل کرے۔ پس اس کے دل ہے رَجِمِيرُ اللهِ الْوَاسِيَعِيرُ

اییا غصہ پھوٹنا ہے جس کے لئے کوئی مادی سبب نہیں ہوتا اور وہ مخص اپنی مراد سے فنا ہونے والا ہوتا ہے اور حق تعالی کی مراد کے ساتھ باقی رہنے والا ہوتا ہے اور مرثمتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور نور میں اور منتفع ہوتے ہیں لوگ اور علاقے اس قل کی وجہ ہے۔
کی وجہ ہے۔

جُلدِاوَلُ

اوراس کے پیچھے آتی ہے بیتقریب کے القد تعالی فیصلہ فرماتے ہیں ظلم پر کمر بستہ شہروں کی حکومت کے فاتمہ کا، جن کے باشندے القد کے منکر ہوتے ہیں اور جنھول نے برچلٹی اپنائی ہوئی ہوتی ہے، پس اللہ کے نبیول میں سے کوئی نبی حکم دیئے جاتے ہیں ان لوگول کے ساتھ جنگ کرنے کا، پس وہ جہاو کا داعیہ پھونکتا ہے قوم کے دلول میں ، تا کہ بن جا کیس وہ ایس الیسی امت جولوگول کوفائدہ پہنچانے کے لئے ظاہر کی گئی ہو، اور اس نبی کے شامل ہوتی ہے رحمت خداوندی۔

اوراس کے پیچھے آتی ہے بیتقریب کہ پچھلوگ مصلحت کلی کوسا منے رکھ کر واقف ہوتے ہیں اس بات کی خوبی سے کہ ہٹا کیں وہ درندہ صفت لوگوں کومظلوموں سے اور نافر مانوں پر سزائیں جاری کرنے کی خوبی سے اور ناجائز کا موں سے روکئے کی خوبی سے ۔ پس میہ چیز سبب بن جاتی ہے شہروں کے امن واظمینان کا ۔ پس القد تعالیٰ قدر کرتے ہیں ان لوگوں کے اس کام کی ۔

☆ ☆ ☆

# 🕥 آفات وبليات کي متيں

مؤمن کی زندگی میں بہت سے غیراختیاری واقعات پیش آتے ہیں ، جیسے مصائب وآ فات اور بیاریاں وغیرہ بیہ تمام چیزیں بھی مؤمن کے حق میں نیکیاں بن جاتی ہیں ، جاروجوہ ہے :

کہلی وجہ: مصائب کفارہ سیئات اور باعث رفع درجات بنتے ہیں اس لئے وہ سبب خیر بن جاتے ہیں اور نیکی شار موتے ہیں ۔ بھی بندے کے نیک عمل کی وجہ ہے رحمت البی اس کی طرف متوجہ بوتی ہے اور تکوینی اسباب کا تقاضا یہ موتا ہے کہ اس پر تنگی کی جائے تو رحمت خداوندی اس بندے کی تکمیل کی طرف متوجہ بوتی ہے۔ پس وہ رحمت اس کے گنا بہوں کو مثاتی ہے اور اس کے لئے نیکیال کھتی ہے۔ مثلاً حوض میں سے پانی نگلنے کا سوراخ بند کر دیا جائے تو پانی اوھر اُدھر سے نگلنے لگتا ہے۔ ایس صورت میں لوگ پانی کے اوھر اُدھر سے نگلنے کو سوراخ بند کرنے کی طرف منسوب کرتے اُدھر سے نگلنے لگتا ہے۔ اس طرح رحمت خداوندی گنا ہوں کو مثاتی ہے اور نیکیال کھتی ہے مگر چونکہ اس کا سبب بندے کو میں ، کیونکہ وہ سبب ہے۔ اس طرح رحمت خداوندی گنا ہوں کو مثاتی ہے اور نیکیال کھتی ہے مگر چونکہ اس کا سبب بندے کو میں ، کیونکہ وہ سبب ہے۔ اس طرح رحمت خداوندی گنا ہوں کو مثاتی ہے اور نیکیال کھتی ہے مگر چونکہ اس کا سبب بندے کو میں ، کیونکہ وہ سبب ہے۔ اس طرح رحمت خداوندی گنا ہوں کو مثاتی ہے اور نیکیال کھتی ہے مگر چونکہ اس کا سبب بندے کو میں میں ، کیونکہ وہ سبب ہے۔ اس طرح رحمت خداوندی گنا ہوں کو مثاتی ہے اور نیکیال کھتی ہے مگر چونکہ اس کا سبب بندے کو میں کیونکہ کو میں کیا کہ کو میں کیونکہ کو میں کیونکہ کو میں کیونکہ کو میں کیونکہ کو میں کونکہ کو میں کیونکہ کونکہ کیا کیا کہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کیا کہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کیا کہ کونکہ کونکہ کونکہ کیا کہ کونکہ کے کونکہ کی کونکہ کیں کونکہ کونکر کونکہ کونکہ کونکہ کونکر ک

لاحق ہونے والی پریشانیاں ہیں جوتکوینی اسباب کے نتیجہ میں رونما ہوئی ہیں اس لئے کہددیا جاتا ہے کہ مصائب ہے گنہ ہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

سوال: رحمت الهي ، تكويني اسباب كے تقاضوں كو كيوں نبيس روكتي ؟

جواب: تدبیرالہی میں نسبۂ جو چیز بہتر ہوتی ہے اس کی رعایت ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شخصی مصالح کی وجہ سے شخصی فلاح کے لئے کلی نظام کومتاً ترکرنا بھی مصلحت خداوندی میں مناسب نہیں ہوتا اس لئے کلی نظام کو متا ترکرنا بھی مصلحت خداوندی میں مناسب نہیں ہوتا اس لئے کلی نظام کو بروئے کارا نے دیا جاتا ہے اور ذاتی صلاح کو ذاتی فلاح کے بجائے کفارۂ سیمات اور فع درجات کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل مبحث دوم کے باب اول میں گذر چکی ہے۔

دوسری وجہ: آفات وبلیت ہے مؤمن سبق لیتا ہے اور اس کا دنیا کا انہا کے گفتا ہے اس لئے وہ سبب خیر بن جاتے ہیں اور نیکی شار ہوتے ہیں — جب مؤمن پر بخت مصائب آتے ہیں تو اس پرز مین باوجود کشادگی کے تنگ ہوجاتی ہے۔ نیچہ اس کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور ریت رواج کا پر دہ چاک ہوتا ہے ، دنیا کے جمیلوں کو وہ کم کرتا ہے اور اللہ تعی لی خیر بن جاتے ہیں۔ اور کا فرجب کے علاوہ ہر چیز سے وہ دل برداشتہ ہوجاتا ہے اس طرح حوادث اس کے لئے سبب خیر بن جاتے ہیں۔ اور کا فرجب مصائب سے سنجلتا ہے تو وہ اپنا نقصان یاد کرتا ہے کہ بھاری کی وجہ سے اتنا اتنا نقصان ہوگیا۔ اور وہ اندھادھند دنیا ہیں گھت ہے۔ نتیجہ وہ پہلے سے بھی ضبیث تر ہوجاتا ہے اور حوادث اس کے لئے سبب خیر نہیں بغتے۔ حدیث شریف ہیں ہے کہ رسول اللہ سئینہَ ایک بار بھاری کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ جب مؤمن کو بھاری کینچی ہے ، پھر اللہ تعی کی اس کو عافیت بخشتے ہیں تو وہ بھاری گذشتہ گنا ہوں کا گفارہ بنتی ہے اور آئندہ کے لئے سبب خیر نہیں جانتا کی جا نہ دھ دیا پھر کھول دیا پس وہ نہیں جانتا کی جاندھ دیا پھر کھول دیا پس وہ نہیں جانتا کہ اس کو باندھ اکیوں اور کھولا کیوں؟'' (رواہ ابوداؤد، مشکو ق، کتاب الجنائز، مدیث نم بالک ا

تیسری وجہ: بیاریوں سے کمزوری آتی ہے اور گناہوں میں کی واقع ہوتی ہے اس لئے وہ سبب خیر بن جاتی ہیں اور نیکی شارہوتی ہیں ۔۔ پس خیر ہیں شوس اور بھاری برائیوں پر ابھار نے والی چیز نہایت سخت گاڑھی بہی قوت بی ہے۔ پس جب آدی بیار پڑتا ہے اور لاغر ہوجا تا ہے اور بدل ما یتحلل میں کی واقع ہوتی ہے۔ یعنی جنتی اینز بی خرج ہوتی ہے اس کا بدل میسر نہیں آتا تو گناہوں پر ابھار نے والی صلاحیت سمل ہوجاتی ہے اور جس قدروہ کمزور ہوتی ہے اسی قدرگناہ بھی گھٹ جاتے ہیں، جیسے بم و کیجتے ہیں کہ بیار کی جماع کی حرص اور غصہ ختم ہوجاتا ہے اس کے اخلاق میں تبدیلی آجاتی ہے اور بہت ہی سابقہ باتیں وہ اس طرح بھول جاتا ہے کہ گویاوہ اس میں تھی بی نہیں اور خود آدمی ایسابدل جاتا ہے کہ گویا وہ اس میں تھی بی نہیں اور خود آدمی ایسابدل جاتا ہے کہ گویا وہ اس میں تھی بی نہیں اور خود آدمی ایسابدل جاتا ہے کہ گویا وہ اس میں تھی بی نہیں اور خود آدمی ایسابدل جاتا ہے کہ گویا وہ اس میں تھی بی نہیں اور خود آدمی ایسابدل جاتا ہے کہ گویا وہ اس میں تھی بی نہیں اور خود آدمی ایسابدل جاتا ہے کہ گویا وہ اس میں تھی بی نہیں اور خود آدمی ایسابدل جاتا ہے کہ گویا وہ اس میں تھی بھی تی نہیں اور خود آدمی ایسابدل جاتا ہے کہ گویا وہ اس میں تھی والا آدمی بی نہیں ۔ خوص اس طرح آفات و بلیات سے گناہوں میں کی واقع ہوتی ہے اور وہ باعث خیر بن جاتی ہیں اور نیکی شار ہوتی ہیں۔

ظاہر ہے کہ بیہ ہات مؤمن کے لئے نہایت مفید ہے کہ اس کے گنا ہوں کا معاملہ و نیا ہی میں نمٹ ج ئے۔ اس لئے آفات و بلیات اس کے لئے سبب خیر بن جاتی ہیں اور وہ نیکی شار ہوتی ہیں۔

گر ہرمؤمن کے ساتھ بیمعاملہ نہیں کیا جاتا۔ بلکہ صرف اس مؤمن کے ساتھ بیمبر بانی والا مع مدکیا جاتا ہے جس کی سہیت نے اس کی ملکیت کا کسی ورجہ میں چیچا چھوڑ ویا ہومثلاً بوڑھا ہے میں جب بہیمیت کمزور پڑج تی ہے یاریاضتوں کے ذریعہ بہیمیت کورام کرلیا جائے اور آ وقی میں کسی ورجہ میں صلاح وتقوی پیدا ہوجائے اور ملکیت کو اس کا کام کرنے کا موقعہ طے تو اس وقت عام طور پر و نیا بی میں مؤمن کو اس کی برائیوں کی سزا ویدی جاتی ہے۔ اور جب تک بہیمیت کا غلبہ رہتا ہے اور آ دمی برائیوں کی سزا ویدی جاتی ہے۔ اور جب تک بہیمیت کا غلبہ رہتا ہے اور آ دمی برائیوں میں بھنسا ہوا ہوتا ہے ، وہاں تک مؤمن کے ساتھ بیبرتا و نہیں کیا جاتا۔ واللہ اعلم۔

و منها: تَقْرِيبَاتٌ تَرِدُ على البشر من غير اختياره، كالمصائب والأمراض، فتُعدُّ من باب البر لِمَعَان: منها: أن الرحمة إذا توجهت إلى عبد بصلاح عمله، واقتضت الأسبابُ التضييق عليه، انصرفُّتُ إلى تكميلِ نفسه، فَكُفِّرَتْ خطاياه، وكُتبَتْ له الحسناتُ، كما إذا سُدَّ مجرى الماء نبع الماء من فوقه ومن تحته، فَيُنْسَبُ الإجراءُ إلى ذلك التضييق؛ والسرفيه: المحافظة على الخير النسبي.

ومنها: أن المؤمن إذا اشتدّت به المصائب، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فانكسر حجابُ الطبع والرسم، وانقلع قلبُه إلا عن الله؛ أما الكافر فلايز ال يتذكر الفائت، ويغوص في الحياة الدنيا، حتى يصير أُخبَتُ منه قبل أن يصيبه ما أصاب.

ومنها :أن حاملَ السيئاتِ المتحَجّرَةِ إنما هو البهيمية الغليظة الكثيفة، فإذا مَرضَ وَضَعُفَ

- ﴿ (مَكُوْمَ مِينَالِثُمُ أَلِي الْمُعَارِ عِي

وتحلّل منه أكثرُ مما يدخل فيه، اضمحل كثير من الحامل، وانتقص بقدر ذلك المحمولُ، كما نرى أن المريض يزول شَبقُه وغضبه، وتَبدّل أخلاقُه، وينسى كثيرًا مما كان فيه، كأنه ليس الذي كان. ومنها: أن المؤمن الذي انفكت بهيميته عن ملكيته نوع انفكاكِ، أُخذ على سيئاته في الدنيا غالباً، وذلك حديث: ﴿ نصيبُ المؤمن من العذاب نَصَبُ الدنيا ﴾ والله أعلم.

ترجمہ: اورانواع برمیں ہے وہ تقریبات (پیش آنے والے واقعات وحوادث) ہیں، جوانسانوں پر،ان کے اختیار کے بغیر، طاری بہوتی ہیں، جیسے صبتیں اور بیریاں، پس شار کی جاتی ہیں وہ تقریبات نیکی کے قبیل ہے بچند وجوہ:

ا - ان وجوہ میں سے یہ بات ہے کہ جب رحمتہ خداوندی کسی بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کے نیک کامول کی وجہ سے اور ( تکوینی ) اسباب اس پرتنگی کرنا چاہتے ہیں تو رحمت پھر جاتی ہے اس کے نفس کی تحمیل کی طرف، کیس وہ مثاتی ہے اس کی خطاؤں کو اور کہتی ہے اس کے لئے نیمیاں۔ جس طرح یہ بات ہے کہ جب پائی کا سورا خربند کردیا جاتا ہے بہانا اس تنگی کرنے کی طرف سے اور از اس ( رحمت کے پھرنے ) ہیں اضافی خیر کی تکہداشت ہے۔
طرف --- اور راز اس ( رحمت کے پھرنے ) ہیں اضافی خیر کی تکہداشت ہے۔

۲-اوران میں سے یہ ہے کہ جب مؤمن پر سخت مصائب نازل ہوتے ہیں تو زہین اس پر پہنائی کے باوجود تنگ ہوجاتی ہے، پس ٹو نتا ہے نفس اوررواج کا پر دہ۔اورا کھڑ جاتا ہے اس کا دل اللہ کے سواہر چیز ہے۔۔۔۔۔ رہا کا فرتو وہ برابر یاد کرتا رہتا ہے فوت شدہ چیز کو اورغوطہ زن ہوتا ہے د نیوی زندگی میں ، یہاں تک کہ ہوجاتا ہے وہ زیادہ گندہ پہنے سے ،اس مصیبت کے پہنچنے سے پہلے سے جواس کو پینچی ہے۔

۳ - اوران میں سے بیہ بے کہ پھر جیسی تخت برائیوں پر ابھار نے والی چیزموٹی گاڑھی ہیمیت ہی ہے، پس جب وہ پہار پڑتا ہے اور لاغر ہوجاتا ہے اور اس میں سے تحلیل ہوتی ہے اس سے زیادہ جواس کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو براہ گیخة کرنے والی صلاحیت کا کافی حصہ پاٹی پاٹی ہوجاتا ہے اوراس کے بقدروہ براکام گھٹ جاتا ہے جس پر ابھارا گیا ہے، جس کہ دو کھتے ہیں ہم کہ بہار آ دمی کی جماع کی حرص اوراس کا غصر تم ہوجاتا ہے اوراس کے اخلاق بدل جاتے ہیں اوروہ بھول جاتا ہے ان اس کے اخلاق بدل جاتے ہیں اوروہ بھول جاتا ہے ان ہوگ تھوں ہے جو پہلے تھا۔ سے اور ان میں سے بیہ کہ جب کسی مؤمن کی ہیسی قوت جدا ہوجاتی ہے اس کی ملکی قوت سے یک گونہ جدا ہون تو مزاد یا جاتا ہے وہ اس کی برائیوں پر عام طور پر دنیا میں ۔ اور اس کا تذکرہ اس حدیث میں ہے کہ:'' مؤمن کا حصہ عذاب میں سے دنیا کی مِحن ہیں' ( یعنی دنیا میں مؤمن کو جومِحنُ ومصائب چنچتے ہیں وہ اس کے لئے کفارہ سینات عذاب میں سے دنیا کی مِحن ہیں' ( یعنی دنیا میں مؤمن کی بہت احادیث ہیں، جن میں سے بعض او پر کھی گئی ہیں ) باتی بن جاتے ہیں۔ یہ صدیث ہیں۔ یہ صدیث ہیں۔ یہ صدیث ہیں۔ یہ صدیث ہیں۔ اللہ تعالی بہتر جائتے ہیں۔

#### لغات وتركيب وصحيح

التضییق مصری نفی میں اور مخطوط کراچی و برلین میں دونوں جگہ التّضیّق بس کے عنی بیں نگ ہونا، اور مطبوعہ صدیقی اور مخطوط پیٹنہ میں بہلی جگہ التّضیّق ب اور دوسری جگہ التّضیّق ب التضییق کی بندی کا بت بے مگر صحیح دونوں جگہ التضییق ہے جس کے عنی بین نگی کرنا مسدّ تمام مطبوعہ اور مخطوط شخوں میں صاد سے صُدَّ ہے مگر یہ تضیف م خوری کے ساتھ سین سے مسدّ بی ہوسکتا ہے الحروی السماء : بہانا الحب منه قبل کی تقدیر عبارت الحبث منه قبل کی تقدیر عبارت الحبث منه قبل کی تقدیر عبارت منا مان قبل إلغ ہے المتحدّ قراسم فول ) تحدید : بہانا منا الله ہے المتحدّ قبل کی تعدید نی اللہ اللہ ہے المتحدّ قبل کی تحدید نی اللہ اللہ اللہ اللہ عبال اللہ عند المتحدّ قبل کی تحدید نی اللہ اللہ اللہ اللہ عبال اللہ عباللہ عبال اللہ عبالہ اللہ عبال عبالہ ع

# گناہوں کے مدارج

گناہ کیا ہیں؟ جس طرح قوت ہیمیہ کوتوت ملکیہ کا مطیع کرنے کیلئے انگال صالحہ ہیں، جواطاعت کا پیکر محسوس، احتمالی مواقع اور انقیاد کو بدست لانے کی راہیں ہیں، ای طرح انقیاد واطاعت کے بالکل برخلاف اور متضادہ است کے لئے بھی انگال طالحہ ہیں، جونا فر مانی اور عدم اطاعت کی احتمالی جگہیں اور ایسی شکلیں ہیں جن سے نافر مانی کی حالت کمائی جاسکتی ہے۔ یہی انگال ظالحہ ہیں، جو معاصی ہیں اور وہ سب ایک درجہ کے گناہ ہیں، بلدان کے پانچ مراتب ہیں:
یہلا مرتبہ: کفریات کا ہے، جو سب سے زیادہ تقیین گناہ ہیں، جو آخرت میں نجات کی راہ بالکلیہ مسدود کرویتے ہیں۔ اور کفریات میں بھی بڑے گناہ دوسم کے ہیں:

پہلی قتم کے گناہ وہ ہیں جن کا تعلق القد تعلی کی ذات کے ساتھ ہے یعنی اللہ تعالی کونہ ماننا جو کفرود ہریت ہے یا اللہ تعلی کو گلوق جیساما ننا جو تثبیہ ہے یا مخلوق میں کوئی خدائی صفت ماننا جو اللہ کے ساتھ شریک گھیرانا ہے۔ اور ان کنا ہوں سے کمال مطلوب لیعنی نجات کی راہ بالکلیہ مسدود اس لئے ہوجاتی ہے کہ ذات قدمی صفات کو اور صفت تدبیر کی کا رفر ، کی کو جو کا کنات کے سارے نظام کو محیط ہے، پیش نظر رکھے بغیر نفس کی پاکیز گی ممکن ہی نہیں جس شخص کو میں معرفت مان بین ہوتی وہ ہمیشا پنی ذات میں مشخول رہتا ہے یا ایسے گور کہ دھندوں میں پوری طرح منہمک رہتا ہے کہ وہ یا بندی میں نفس میں مشخولیت ہی کی طرح ہیں۔ میشخولیات عدم معرفت باری تعلی کا بردہ چا کئیں کہ سکتیں اور سوئی پائندی میں نفس میں مشخولیت ہی کی طرح ہیں۔ میشخولیات عدم معرفت باری تعلی کا بردہ چا کہ نہیں کو درواز و نہیں کھول سکتیں اور معرفت خداوندی کے بغیر کمال مطلوب حاصل ہونا کی نام کن ہے۔ اس کئے بیدا ہیں گناہ ہیں کہ ان ہیں کہ ان سے بڑے کئی گناہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا اور آخرت میں اس گناہ کا مرتکب ہمیشہ کے لئے نجات سے محروم رہ جاتا ہے۔ سورۃ النساء آیت ۲۸ میں ہیں جانہ گا اہدتو کی اس بات کو نہ کا مرتکب ہمیشہ کے لئے نجات سے محروم رہ جاتا ہے۔ سورۃ النساء آیت ۲۸ میں ہیں ہیں المتدی کی اس بات کو نہ

بخشیں گے کہان کے ساتھ کسی کوشر بیک قرار دیا جائے۔اوراس کے سوائے اور جتنے گناہ ہیں،جس کے لئے منظور ہوگا،وہ گناہ بخش دیں گے۔اور جو خص القدتع لی کے ساتھ شریک تھبرا تاہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا''۔۔۔۔احادیث میں بھی سب سے بڑا گناہ شرک ہی کوقر اردیا گیا ہےاور جو تھم شرک کا ہے وہی گفر وتشبیہ کا بھی ہے۔ د وسری شم: بیہ ہے کہ آ دمی بس دنیا کی زندگی ہی کو قیقی زندگی اور سب کچھ بھیھے۔موت کے بعد کی زندگی کا ق<sup>ائل</sup> ہی نہ ہو، نہ کسی اخروی کم ل پراس کا ایمان ہو۔ پس جب دل میں سہ بات بیٹھی ہوئی ہوگی تو و وکسی کمال کی طرف قطعہٰ نگاہ نہیں اٹھائے گااور نہآ خرت کے لئے کوئی تیاری کرےگا۔اس لئے معاد کاا نکاربھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کمال مطلوب لیعنی آخرے میں نجات حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ براور و نیا کے آخری دن برایمان لا ، اس کے ضروری ہے کہ کمالات کی دونشمیں ہیں 'ایک مادی یعنی دنیوی محسوس کمال اور دوسراروحانی یعنی اخروی عقلی کمال۔ و نیا کے امتبار سے کیا چیزیں کمال ہیں اس کو ہر مختص جانتا ہے ، اور اخروی کمال کیا ہے اس کو مام لوگ نہیں سمجھ سکتے ، کیونکمہ اس کا کم ل ہونا حواس ہے ا درا کے نہیں کیا جا سکتا عقل ہی اس کم ل کا ادرا کے کرسکتی ہے اورسب کی عقول اس سلسلہ میں کافی نبیس ہیں۔اس کو بیجھنے کے لئے ایک ایس حالت کا تصور کرنا پڑتا ہے جو ہرا متبار ہے حالت حاضرہ یعنی و نیوی حالت کے مغائر ہے اور ظاہر ہے کہ بیہ بات ہر تخص کے بس کی نہیں ہے۔ مام لوگ عقلیات کو بخو بی نہیں سمجھ سکتے۔ اوراس اُخروی روحانی کمال کو مجھنا بھی ضروری ہے، ورنہ عقلی اور مادی کمالات میں تعارض ہوجائے گااور نتیجدا رذ ل کے تابع ہوتا ہے اس لئے لوگ مادی کمال کی طرف جھک جا کیں گے اور روحانی کمال کورائیگاں جھوڑ دیں گے۔اس کئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور شریعتیں نازل فر مائمیں اور انھوں نے کمال اخروی کی تحصیل کا مظنہ ایمان باللہ و بالیوم الآخر کو گروانا۔ کیونکہ یہ وہ اختی لی جگہبیں ہیں جہاں ہے اخروی کمال حاصل ہوسکتا ہے۔سورۃ اُنحل آیت۲۲ میں ہے · '' پس جولوگ آخرت برایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکاری ہیں اور وہ گھمنڈ کرنے والے ہیں''یعنی ان کے دل مادی ونیاہے ماوراء حقائق کوشلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اورا نہیاء کی باتیں ماننے میں ان کی ہیٹی ہوتی ہے۔ بالشیخضر: جب کوئی شخص اس مرتبهٔ اولی کے گنا ہوں میں مبتلا ہوتا ہےاور وہ مرجا تا ہےاوراس کی جبیمی توت پاش یاش ہوجاتی ہے تو اس برغایت درجہ منافرت یعنی عدم ملائمت مترشح ہوتی ہے یعنی ملکیت سے قطعاً مناسبت نہ رکھنے والی حالت ہے وہ دوحیا رہوجا تا ہے اور وہ حالت اس کے گلے کا ایساطوق بن جاتی ہے جس ہے وہ تا ابد جدانہیں ہوسکت

#### ﴿باب طبقات الإثم

اعلم أنه كما أن لانقياد البهيميةِ للمليكة أعمالاً، هي أشباحُه ومظانَّه والسننُ الكاسبةُ له، فكذلك للحالة المضادَّة للانقياد كلَّ المضادَّةِ أعمالٌ ومظانٌ وكواسبُ، وهي الآثام، وهي

(اللُّهم احفظنا منه)

#### على مراتب:

المرتبة الأولى: أن ينسَدُّ سبيلُه إلى الكمال المطلوب رأسًا؛ ومعظَّمُ ذلك في نوعين: أحدهما: ما يرجع إلى المَبْدَأِ، بأن لا يَغْرِفَ أن له ربا، أو يعرِفه متصفا بصفات المخلوقين أو يعتقد في مخلوق شيئا من صفات الله، فالثاني التشبيه، والثالث الإشراك؛ فإن النفس لا تتقدَّسُ أبدًا حتى تجعَلَ مطمحَ بصيرتها التجرد الفوقانيَّ، والتدبير العامَّ المحيطَ بالعالَم؛ فإذا فقدتُ هذه بقيت مشغولة بنفسها، أو بما هو مثلُ نفسها في التّقيُّدِ كلَّ الشغل، لا يقدح حجابَ النُّكرة، ولا موضِعَ إبرةٍ، فهذا هو البلاء كلَّ البلاء.

والثاني : أن يعتقد أن ليس للنفس نشأةٌ غيرُ النشأةِ الجسدية، وأنه ليس لها كمالٌ آخرُ يجب عليها طَلَبُهُ، فإن النفس إذا أضمرت ذلك لم يَطْمَحْ بَصَرَهَا إلى الكمال أصلاً.

ولما كان القولُ بإثبات كمالٍ غيرِ كمالِ الجسد، لا يتَأتَّى من الجمهور إلابتصور حالةٍ ، تباين الحالة الحاضرة من كل وجهٍ ، ولو لا ذلك لتعارض الكمالُ المعقولُ والمحسوسُ ، فَمَالَ الى المحسوس ، وأهْمَلَ المعقولَ ، نُصِبَ له مَظِنَّة ، هو الإيمان بلقاء الله واليوم الآخر ، وهو قوله تعالى : ﴿فَالَّذِينَ لاَيُوْمِنُونَ بالآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكُمُوونَ ﴾

و بالجملة : فإذا كان الإنسان في هذه المرتبة من الإثم، فمات، واضمحلت بهيميته، تَرَشَّحَتْ عليه المنافرةُ من فوقه كلَّ المنافرة، بحيث لا يجد سبيلا إلى الخلاص أبدًا.

ترجمہ: گناہوں کے درجات کا بیان: جان لیس کہ جس طرح سے بات ہے کہ قوت بہمیہ کوقوت ملکیہ کامطیع کرنے کے لئے ، پچھا ممال ہیں، جوانقیاد کا پیکرمسوس، اختالی مواقع ہیں اورانقیاد کو کمانے والی راہیں ہیں، پس اُ می طرح اس حالت کے لئے بھی جو پوری طرح سے انقیاد کے برخلاف ہے پچھا ممال اختالی جگہیں اور کمانے والی راہیں ہیں۔ اور وہی گناہ ہیں اور وہ چند مرتبوں پر ہیں:

پہلامر تنبہ: بیہے کہ بند ہوجائے آ دمی کی راہ کمال مطلوب ( نجات ) کی طرف بالکلیہ۔اوراس مرتبہ کے بڑے گناہ دوقسموں میں منحصر ہیں:

ان میں سے آیک: وہ گناہ ہیں جن کا تعلق مبداً (اصل) یعنی اللہ تعالیٰ ہے ہے۔ (اور وہ تعلق) اس طور پر ہے کہ نہ پہچانے آ دمی اس بات کو کہ اس کے لئے کوئی پر ور درگار ہے یا جانے وہ اس کو مخلوق کی صفات کے ساتھ مشعف یا اعتقاد رکھے کسی مخلوق میں اللہ کی صفات میں ہے کسی صفت کا ، پس دوسری صورت تشبیہ ہے اور تیسری صورت شریک مخمرا نا ہے۔ (اور شرک و کفر سے مطلوبہ کمال کی راہ بالکلیہ مسدوداس لئے ہوجاتی ہے) کہ نفس بھی بھی یا کیزہ نہیں ہوسکتا یہاں

تک کہ وہ اپنی بھیرت کے پڑنے کی جگہ بنائے بالائی روحانیت ( یعنی القدتی کی ) کواور عالم کومحیط کلی تدبیر کو ۔ پس جب گم

رے گا فس اس کو ( یعنی اس کو ذات باری اورصفت تدبیر کی معرفت حاصل نہیں ہوگی ) تو باتی رہ جائے گا وہ پھنس ہوا

اپنی ذات میں یا ایسی چیز میں جو اپنی ذات کی طرح ہے پابندی میں ، پوری طرح ہے پھنسا ہوا ہونا نہیں تو ڑے گی وہ

مشغولیت القد کے بارے میں جہالت کے پر دہ کو ( یعنی دینوی مشاغل ہے معرفت البی حاصل نہیں ہوگتی ) اور نہ سوئی

گنوک کی جگہ کے بقدر ( بھی پر دہ کھولے گی ) پس یہی وہ مصیبت ہے جوسب ہے بڑی مصیبت ہے۔

رسی نہد سے بڑی مصیبت ہے۔

اور دومری شم: بیہ ہے کہ آدمی اعتقاد رکھے اس بات کا کہ نبیں ہے نفس کے لئے کوئی زندگی وہ دی زندگی کے ملاوہ اور بیاعتقاد رکھے کہ نبیں ہے نفس کے لئے کوئی دوسرا کمال (مادی کمال کے علاوہ) جس کی طلب نفس کے لئے ضروری ہو۔ پس جب نفس دل میں بیہ بات چھیائے گاتو یقییناوہ اپنی نظر نبیس اٹھائے گامطلوبے کمال کی طرف قطعاً۔

اور جب مادی کمال کے علاوہ اور کمال کے تاہت کرنے کی بات حاصل نہیں ہوسکتی عاملوگوں کے لئے مگر سی الیم حالات کے تصور کرنے کے ذریعے جوموجودہ حالت کے برخلاف ہو، ہرا متبارے اورا گرلوگ روحانی کم ل نہیں سمجھیں گوتا عظی اور مادی کمال میں تعارض ہوجائے گا، پس انسان مادہ کی طرف مائل ہوگا اور روحانی کمال کورائیگاں چھوڑو ہے گا، تو قائم کیا گیا اس روحانی کمال کے لئے مظنہ (احتمالی جگہ ) اور وہ القدسے ملنے پر اور آخری دن پر ایمان لا نا ہے اور اس کا تذکرہ اس ارشاد پاک میں ہے۔ '' پس جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں درا شحالیکہ وہ گھمنڈ کرنے والے ہیں '

قصینقر: پس جب انسان گناہ کے اس مرتبہ میں پیمنسا ہوا ہوتا ہے، پس وہ مرجا تا ہے، اور اس کی ہیمیت مرجھا جاتی ہے تو نہایت درجہ منافرت اس کے اوپر سے اس پرنیکتی ہے، اس طور پر کہ وہ کوئی چھٹکارے کی راہ نبیس یا تا ابد تک۔

#### لغات وتركيب:

طرف راجع ب المنافرة ضد ب الملائمة كالعنى وه حالت جوملكيت كے لئے غير من سب ب ب بسب ملكيت كو كئے غير من سب ب ب ب ملكيت كو بے حد تكليف بي بي ب ولولا ذلك أى ولولا ذلك الإثبات أو تصور حالة مباينة نُصِبَ له: براء ب لما كان القول إلخ ك .

تصحیح: ترشَّحتْ علیه المنافرة اصل میں وُشِحتْ إلخ قرابی تقییف ہے، تینوں مخطوطوں ہے جی گئی ہے۔

دوسرامرتبہ: دین ہے اعراض کا ہے ۔۔ القدت کی نے انہیا ، بھیجے، ان پرشریعتیں نازل کیس تا کہ لوگ اس ہدایت سے فائدہ اٹھ کرآ خرت میں سعادت و نبحت پائیں۔ مل انھی کی پوری تو جب ت القد کے اس دین کو پھیلا نے کی طرف اور اس کے معاملہ کو بڑھانے کی طرف رہتی ہے۔ گر پچھ گھنڈی لوگ اس دین کو قبول نہیں کرتے ، اس میں ان کی چٹی ہوتی ہے۔ وہ لوگ نہ صرف اللہ کے اس دین کا اٹکار کرتے ہیں بلکہ اس کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ بیلوگ جب مرتے ہیں تو ملا اعلی کی تمام تر تو جبات ان کے لئے ناپشد یہ واور تکلیف دہ ہوج تی ہیں اور ان کے کر توت ان کا اس طرح اصاطہ کر لیے ہیں کہ ان سے باہر نکلنے کی کوئی راہ باتی نہیں رہتی ۔ طاوہ ازیں بیٹ خالفت حق ان کومطلوبہ کمال حاصل کرنے سے یا تو بالکلید روک دیتی ہے یا قابل کی ظامل سے تہی دست رکھتی ہے۔ اور گناہ کا بیم تب بھی انسان کوملت سے ضرح کر دیتا ہے، تمام شریعتوں کا یہی تھم ہے کہ دین قبول کرنے دین کی خوریت اللہ یا ظروی کو اللہ دیک راستہ ہے روکن والاحقیقت ہیں مسلمان باتی نہیں رہتا۔

والمرتبة الثانية: أن يتكبر بكبره البهيميّ على ما نصبهُ الله تعالى لوصول الباس إلى كمالهم، وقصدتِ الملا الأعلى بأقصى هممها إشاعة أمره وتنويه شأمه، من الرسل والشرائع، فيُنكرها ويعاديها، فإذا مات انعطف جميعٌ هممهم منافرة له، ومؤذِية إياه، وأحاطت به خطيئتُه، من حيث لم يجد للخروج منه سبيلًا، على أنه لاتنفك هذه الحالة من عدم الوصول إلى كماله، أو الوصولِ الذي لا يُعتد به، وهذه المرتبة تُخرج الإنسانُ من ملةٍ نبيه في جميع الشرائع.

ملاو وازین نبیں جدا ہوتی ہے بیرحالت اس کے کمال تک نہ جبنچنے ہے یااس بینچنے سے جو کہ قابل لحاظ نبیں ہےاور گناہ کا یہ( دوسرا) مرتبہانسان کونکال دیتا ہےاس کے پنیمبر کی ملت ہے تمام شریعتوں میں۔

#### تركيب:

الكبر البيه مى اوه كبر جو بجيميت كاتناض بيدا بوتا ب من الرسل والشرائع بيان بعلى مانصبه بيل ماكا له النفك فعلى الخراد هذه الحالة الكالهم باور من عدم الوصول الخرب ماناسم ماكا له النفك فعلى النفك فعلى النفل النفل المحمال أو يصل ويترقى المكمه لايصل إلى الكمال المعتدبه الله الكمال الله الذي لا يدفع عنه المنافرة وهذا هو الكافر اهد

#### ☆ ☆

تیسرامرتبہ: مہدکات کا ہے۔ یہ دوطرح کے گناہ میں ایک. اُن ما مورات کا چھوڑنا جن پر آخرت میں نجات کا مدار ہے، جیسے اسلام کے ارکان اربعہ اور دیگر واجب ت وفر اُنٹی کو بجانہ لانا بھی تباہ کر دے گا۔ کیونکہ عمد افر انفی کا ترک گناہ کیبرہ ہے۔ ووم ان کا موں کا ارتکاب کرنا جن کے کرنے والے پرلوح محفوظ میں لعنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے کہ وہ کا م عام طور پرزمین میں ہڑی خرابی کا باعث میں اور نفس کی اصلاح کی راہ کا روڑ امیں ۔۔۔ دونوں طرب کے گنا ہول کی تفصیل درج ذبل ہے:

ا۔ اُن احکام شرعیہ پڑمل پیرانہ ہونا جوطبیعت کو تابعداری کا خوگر بناتے ہیں یا قابل کی ظاصر تک انقیاد کے لئے تیار کرنے والے ہیں۔ اور بیداحکام شرعیہ لوگوں کے اختلاف سے مختلف ہوتے ہیں۔ البتہ جولوگ ضعیف ہیمیت کی کیفیات میں ڈویے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لئے بکٹرت احکام شرعیہ بجالانے ضروری ہیں اور جن اقوام کی ہیمیت سخت اور گاڑھی ہوتی ہے ان کے لئے سخت احکام شرعیہ کو بکٹرت کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے متواتر روزے رکھنا۔ اور شب ہیداری کرنا اور دیگر ریاضتیں کرنا۔

۲- درندگی دالے کام، جو بڑی لعنت کا سبب ہوتے ہیں، جیسے کسی کو ناحق قبل کرنا۔ ۳-شہوانی اعمال جیسے زنا ، اغلام وغیرہ

۴-وہ کمائیاں جومعاشرہ کے لئے بخت ضرررساں ہیں، جیسے سٹراورسودوغیرہ۔

ندکورہ چاروں تنم کے کام کرنے والوں کے دین میں بڑی دراڑ پڑجاتی ہے،اس وجہ سے کہ وہ سنت راشدہ لاز مہ کے برخلاف اقدام کرتے ہیں تفصیل مبحث سوم کے باب یاز دہم میں گذر چکی ہے۔اوران کاموں کے مرتکب کو عالم بالا کی لعنت گھیر لیتی ہے۔ پس ان وونوں باتوں ( دین میں رخنہ پڑنا اور لعنت کا ان کو گھیر لینا ) کے نتیجہ میں وہ عذاب کا

﴿ (وَ وَوَ وَكُورُ وَبِيَالِينِ لِهِ ﴾ -

حقدار بن جاتا ہے۔

اوراس تیسر ے مرتبہ کے گناہ بڑے کہا گہا تے ہیں۔اللہ تعلیٰ کے یہاں ان کی حرمت کا اوران کے مرتکب کے ملعون ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے اورا نبیائے کرام کیے ہم الصلوٰۃ والسلام ہرز مانہ میں اس خدائی فیصلہ کی تر جمانی کرتے رہے ہیں اوراوگوں کو ان کہا کرتے رہے ہیں اوران میں سے بیشتر تمام شریعتوں میں بالا تفاق گن ہ ہیں متفق علیہ روایت میں ایسے سات گنا ہوں کا خصوصیت سے تذکرہ کیا گیا ہے یعنی اللہ کے ساتھ شریک تھم رانا (بیتو اکبرا مکہا کر ہے اور پہلے مرتبہ کا گناہ ہے ) اور جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، مینیم کا مال کھانا، مذبھیٹر کے ون پیٹے پھیرنا اور ایماندار، بھولی، یا کدامن عورتوں پر شہت لگانا (مشکلوٰۃ حدیث نمبر ۲۵)

والمرتبة الثالثة: تـركُ مـايُـنجيه، وفَعْلُ ما انعقد في الذكر اللعنُ على فاعله، من جهة كونه مَظِنَّةٌ غالبًا لفسادٍ كبير في الأرض، وهيئةٍ مضادَّة لتهذيب النفس:

فمنها: أن لا يفعلَ من الشرائع الكاسبةِ للانقياد أو المُهَيَّئةِ له ما يُعتد به؛ ويختلف باختلاف الفوس، إلا أن المُنْفَمِسَة في الهيئات البهيمية الضعيفةِ أحوجُ الناس إلى إكثارها؛ والأممُ التي بهيميتُها أشدُّ وأغلظُ أحوجُ الناس إلى إكثار الشاقُ منها.

ومنها: اعمالُ سَبُعِيَّةً، تَسْتَجْلِبُ لعنا عظيمًا، كالقتل.

ومنها: أعمالٌ شَهَويَّةً.

ومنها: مكاسبٌ ضارَّةٌ، كالقمار والربا.

وفي كل شيئ من هذه المذكورات تُلْمةٌ عظيمةٌ في النفس، من جهة الإقدام على خلاف السنة اللازمة، كما ذكرنا؛ ولعن من الملا الأعلى يحيط به؛ فبمجموع الأمرين يحصل العذاب؛ وهذه المرتبة أعظمُ الكبائر، قد انعقد في حظيرة القدس تحريمها، ولعن صاحبها، ولم يزل الأنبياء يُتَرْجِمُوْنَ ما انعقد هنالك، وأكثَرُها مُجْمَعٌ عليه في الشرائع.

تر چمہ: اور تیسرا مرتبہ: ان کاموں کو چھوڑنا ہے جوآ دمی کو نجات دلانے والے ہیں۔اوران کاموں کو کرنا ہے جن کے کرنے والے پرلوح محفوظ میں لعنت تجویز پا چکی ہے اس کام کے عام طور پراختا کی موقع ہونے کی جہت سے زمین میں بری خرافی کا (لیعنی عام طور پراس کام سے زمین میں بری خرافی رونما ہوتی ہے) اور الیمی ہیئت کا جونفس کو سنوار نے کے برخلاف ہے (لیعنی عام طور پراس کام سے نفس میں ایسی ہیئت پیدا ہوتی ہے جس سے نفس بجائے سنورنے کے بگڑتا ہے) برخلاف ہے (لیعنی عام طور پراس کام سے نفس میں ایسی ہیئت پیدا ہوتی ہے جس سے نفس بجائے سنورنے کے بگڑتا ہے) بہی مرجبہُ ٹالٹہ میں سے میہ بات ہے کہ آ دمی عمل نہ کرے شریعت کے ان احکام پر جو تا ابعداری کو کمانے والے ہیں

(یعنی نفس کوتا بعداری کا خوگر بناتے بیں) یا تیار کرنے والے بیں ایس تا بعداری کے لئے جو قابل کھاظ ہے ( یعنی ان اعلی سے طبیعت میں اچھا خاصا انقیاد پیدا ہوتا ہے ) اور وہ قابل کھاظ مقدار مختلف ہوتی ہے لوگوں کے اختلاف سے البتہ جونفس کمزور ہیمی کیفیات میں ڈو ہے والا ہے وہ سب سے زیادہ مختاج ہے احکام شرعیہ پر بکثرت عمل کرنے کی طرف ، اور وہ اقوام جن کی ہیمیت سخت اور گاڑھی ہے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مختاج ہیں شریعت کے خت احکام پر بکٹرت عمل کرنے کی طرف ، کار نے کی طرف کی گھرف ہے۔

اورمر تبه کالشین ہے ورندگی والے کام میں جو بڑی لعنت کو کھینچتے میں ، جیسے آل کرنا۔ اوراس میں سے شہوانی اعمال میں۔

اوراس میں ہےضرررسال کمائیاں ہیں ؛ جیسے سٹہ (بُو ا)اورسودن

اور ندکورہ بالا چاروں قتم کے کاموں میں سے ہر چیز میں بڑی دراڑ ہے نفس میں، پیش قدمی کرنے کی وجہ سے سنت راشدہ لازمہ کے خلاف پر، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اور ملا اعلی کی بڑی لعنت اس مخص کو گھیر لیتی ہے، پس دونوں با توں کے مجموعہ سے وجود میں آتا ہے عذا ہے۔ اور بیم تبہ کبائر میں سب سے بڑا مرتبہ ہے، طے پاچکا ہے بارگاہ مقدی میں ان کا حرام ہونا اوران کے مرتکب کا ملعون ہونا۔ اور انہیاء برابر ترجمانی کرتے رہے ہیں اُس بات کی جو وہاں طے پاچکی ہے۔ اور تیسر سے مرتبہ کے گنا ہوں میں سے بیشتر گناہ تمام شریعتوں میں متنق علیہ ہیں۔ ترکیب ھینیۃ مضافہ فی کا محطف فیساد سے ہیں یہ میں مشتر کیا مون خرہے۔

☆ ☆ ☆

چوتھا مرتبہ: قوموں اور زمانوں کا لخاظ کرتے ہوئے القد تعالیٰ نے جومخلف شریعتیں اور الگ الگ انداز تجویز فرمائے ہیں اور ہر شریعت ہیں خصوصی احکام ویئے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا چوشے مرتبہ کا گناہ ہے۔ مثلاً یہود پر اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ یوم السبت کی تعظیم لازم تھی۔ مال غنیمت حلال نہیں تھا اور غیر اللہ کے لئے سجدہ تحیہ جائز تھا اور ہماری شریعت ہیں اونٹ کا گوشت حلال ہے، یوم السبت کے بجائے یوم الجمعہ کی تعظیم مقرر کی گئی ہے، مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ اور غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنا مطلقاً ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس یہود پر ان کے زمانہ میں ان کی شریعت کی بابند کی لازم ہے اور اس کی خلاف ورزی گناہ تھی اور اب ہم پر بلکہ سب پرشریعت محمدی کی بابند کی لازم ہے اور اس کی خلاف ورزی گناہ چوشے مرتبہ کا ہے۔

اس کی مزید تفصیل ہیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں کسی نبی کومبعوث فرماتے ہیں ، تا کہ وہ لوگوں کو کفر کی ظلمتوں سے نکال کرایمان کی روشنی میں لائمیں ،ان کی کجی کو دور کریں اور ان کے احوال کوسنوار کران کومؤ دب بنا کمیں تو ضرور ی

- ﴿ (وَ وَرَ وَرَبِيالِينَ لِهِ ﴾

ہوتا ہے کہ وہ نبی اپنے مشن کی تعمیل کے لئے پھالیے خصوصی ادکام دیں جوقوم کی بھی کودور کرنے کے لئے اور ان کومؤ دب
بنانے کے لئے ضروری ہوں۔ کیونکہ برمقصد کے لئے پھطریقے توایہ ہوتے ہیں جوصد فی صدکا میاب ہوتے ہیں اور
پیچھطریقے بڑی حد تک کارآ مد ہوتے ہیں، وہ طریقے قوم کو بتانے ضروری ہیں اور ان کی خلاف ورزی پر دارو گیر بھی
ضروری ہے۔ اس لئے ہرشریعت ہیں ایسے خصوصی احکام دیے گئے ہیں، اور ان کی خلاف ورزی کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔
اورشریعتوں کے ان خصوصی احکام کے سلسلہ ہیں ہیات جان لینی چاہئے کہ توقیت یعنی احکام کے اوقات مقرر کرنے
کے لئے ایسے قوانین ہیں جوتو قیت کو واجب کرتے ہیں یعنی اوقات کا بیا ختلاف اصول وضوابط پرہنی ہوتا ہے۔ جس شریعت
میں جو تھم دیا گیا ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے مثلاً بھی کوئی امر کسی خرابی کا باعث ہوتا ہے تواس کو ممنوع کھم رایا جاتا ہے یا کسی
امر میں کوئی مصلحت ہوتی ہے تواس کے کرنے کا تھم دیا جاتا ہے۔ پھر مفندہ اور مصلحت کا وزن بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور اس
کے اعتبار سے جرام ، مکر وہ ( تحریمی اور تعزیمی ) واجب ، سنت اور صحب وغیرہ مراتب پیدا ہوتے ہیں غرض تمام احکام
ایک درجہ کے نہیں ہوتے ، پعض لاز می ہوتے ہیں تو بعض اختیاری اور ان احکام کا پچھ حصہ وئی ظاہر ( قرآن کریم ) میں
نازل کیا گیا ہے اور بڑا حصہ وتی خفی یعنی اجتہاد نبی ہے جواحادیث ہیں مروی ہے۔

والمرتبة الرابعة: معصية الشرائع والمناهج المختلفة باختلاف الأمم والأعصار؛ وذلك: أن الله تعالى إذا بعث نبيا إلى قوم، لِيُخرجهم من الظلمات إلى النور، ولِيُقِيمَ عِوَجَهم، ولِيَسُوْسَهم أحسنَ السياسة، كان بعثُه مُتَضَمَّنًا لإيجاب مالايمكن إقامة عِوَجهم وسياستُهم إلا به، فلكل مقصد مَظِنَّة أكثرية أو دائمة، يجب أن يُؤاخَذوا عليها ويُخاطبوا بها.

وللتوقيت قوانينُ توجِبُها، ورب أمر يكون داعيًا إلى مفسدة أو مصلحة، فيؤمرون خسبَمَا يُلْعون إليه، ومن ذلك ماهو مأمور أو منهى عنه حتما، ومنه ما هومأمور أو منهى عنه من غير عزم؛ وأقلُّ ذلك ما نزل به الوحيُ الظاهر، وأكثَرُه ما لا يثبتُه إلا اجتهادُ النبي صلى الله عليه وسلم.

متر جمہ: اور چوتھا مرتبہ: اُن شریعتوں اوران نہجوں کی نافر مانی کرنا ہے جوامتوں اور زمانوں کے اختلاف سے مختلف رہی ہیں۔ اوراس کی تفصیل میہ ہے کہ جب اللہ تعالی کسی قوم میں کسی نبی کو مبعوث فر ماتے ہیں، تا کہ وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکا لے، اور تا کہ وہ ان کی کچی کو سیدھا کرے، اور تا کہ وہ ان کو مؤدب بنائے خوب سنوار کر، تو اس کی بعثت ان چیزوں کو واجب کرنے پڑھنے من ہوتی ہے جن کے بغیران کی کچی کو دور کرنا اور ان کو سلیقہ مند بنانا ممکن نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہر مقصد کے لئے اکثری یا دائمی اختمالی موقع ہوتا ہے، جس پرلوگوں کی دارو گیر کرنا اور جس کا لوگوں کو ناطب بنانا ضروری ہوتا ہے۔

اوراحکام کے وقت کی تعیین کے لئے ایسے توانین ہیں جواس کو واجب کرتے ہیں اور کوئی امر کسی خرابی یا مصلحت کی طرف دائی ہوتا ہے، پس لوگ تھکم دیئے جاتے ہیں اس چیز کے موافق جس کی طرف وہ دوائی ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو لازمی طور پر مامور بہ یا منہی عنہ ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو تا کید کے بغیر مامور بہ یا منہی عنہ ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو تا کید کے بغیر مامور بہ یا منہی عنہ ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے بچھ وہ ہیں جن کے بارے میں ظاہری وئی نازل ہوتی ہے۔ اور ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو نبی گریم سے بیشن کے اجتہاد سے ثابت ہوتے ہیں۔

لغات وصحیح: سَاسَ يَسُوسُ سِيَاسةُ: وكي بِهال كرنا، سدهانا، آواب علهانا، مؤوب بنانا والمرتبة الوابعة مين واؤبرها يا كياب وللتوقيف قوانين توجبه تفاضيح مطبوعه صديقي اور مخطوطات سے كائن ہے۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

پانچواں مرتبہ:التزامات کی خلاف ورزی کرنے کے گناہ کا ہے۔التزام کے معنی ہیں: کسی بات کو لازم کرلین، ضروری قراردے لینا؛ جیسے مالی یا بدنی عبادت کی منت ماننا، تلاوت یاذکر کا کوئی وظیفہ مقرر کرنا یارات بجرنفلیس پڑھنے کا التزام کرنایا کسی چیز کے ترک کا مثلاً گوشت نہ کھانے کا عہد کرنا وغیرہ ۔ بیسب با تیس شریعت نے لازم نہیں کیس، نہ ملاً اعلی میں ان کا کوئی تھم فیصل ہوا ہے۔ بلکہ بندہ خودا پئی کا مل توجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیس اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے جس کو وہ مامور بہ یاممنوع عنہ بھے لیتا ہے، کسی قیاس کی وجہ سے، یاکسی طے شدہ صابطہ پر تھم متفرع کرنے کی وجہ سے، یاکسی اور طرح سے، جیسے عوام کسی ناقص تجربہ کی بنیاد پر یاکسی تھیم کے بار بارکسی دواء کوکسی مرض میں کرنے کی وجہ سے، یاکسی اور طرح سے، جیسے عوام کسی ناقص تجربہ کی بنیاد پر یاکسی تھیم کے بار بارکسی دواء کوکسی مرض میں کسے کی وجہ سے تا ثیر کا گمان قائم کر لیتے ہیں صالا نکہ وہ اس تا ثیر کی وجہ نیس مانتے، نہ کسی ماہر تھیم نے اس تا ثیر کی صراحت کی ہے۔ ایسے التزامات میں آدمی اپنی ذمہ داری سے اس وقت عہدہ برآ ہوسکتا ہے جب وہ احتیاط پرعمل کر سے اور جن چیز دل کا التزام کیا ہے بان کو بجالائے، ورنہ اس کے دل پر نافر مانی کا پر دہ پڑ جائے گا اور اس کی اس کے گمان کا مطابق گرفت کی جائے گی۔

اوراس مرتبہ کے سلسلہ میں اصل منشأ خداوندی تو بیتھا کہ اس کے معاملہ کو مہمل چھوڑ دیا جائے اوراس کی طرف النفات نہ کیا جائے ، کیونکہ بیر چیزیں شرعاً ضروری نہیں ہیں۔ گرانسانوں میں پچھلوگ ایسے بھی ہیں جوان چیزوں کو واجب ولازم جانتے ہیں ،اس لئے رب کریم نے ان کووہ چیز پوری پوری دیدی جوانھوں نے واجب ولازم جانی لیعنی اب شرعاً بھی ان التزامات کا وفاضروری ہے۔

اوراس پانچویں مرتبہ کے سلسلہ میں درج ذیل نصوص وار دہوئی ہیں:

- (وَكُوْرُ بِبَالِيْرُوْ ﴾

ا ۔ شنق علیہ حدیث قدی ہے: 'اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: آنا عند ظنّ عبدی ہی یعنی میرا بندہ میرے بارے ہیں جو گمان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ویہا ہی معاملہ کرتا ہوں (مشکلوۃ ، کتاب الدعوات ، باب ذکر اللہ ، حدیث نمبر ۲۲۲۳) شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ججۃ اللہ کی شم دوم میں اس حدیث کی شرح ہے کہ جن گناہوں کے بارے میں حظیرۃ القدس میں کوئی فیصلہ قرار نہیں پایا ان میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق اللہ تعالی معاملہ فرمائیں گے۔ (ویکھے اذکار واور اداوران کے متعلقات کا بیان)

۲ – سورۃ الحدید، آیت ۱۲ میں ہے کہ:''انھوں نے (بینی عیسائیوں نے) رہبانیت کوخو دا بیجا دکرلیا، ہم نے ان پراس کو واجب نہ کیا تھا، کیکن انھوں نے حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے اس کو اختیار کیا تھا'' بہی التزامات عبد ہیں، جن کو بندہ اپنے گمان کے اعتبار سے سر لیتا ہے۔ جن کا وفا ضروری ہے۔ عیسائیوں نے خود اپنی ایجا دکر دہ رہبانیت کی رعایت ہوری نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گمان کے مطابق ان کی گرفت کی۔

سال سول الله میلانیکی نے ارشاد فرمایا. ''نیخی کروتم اپنی جانوں پر ، پس بخی کریں گے اللہ تعالیٰ تم پر' (رواہ ابوداؤد،
مفکوۃ حدیث نبر ۱۸) یعنی ایسی ریاضتیں اور مجاہدے نہ کر وجن کی نفس میں طاقت نہ ہواور مباح کو اپنے او پر حرام نہ کرو،
پس بخی کریں گے اللہ تعالیٰ اور فرض کرویں گے ان کوتم پر اور تم میں ان کی اوائی کی طاقت نہ ہوگی (مظاہر حق)
سے حضرت نو اس رضی اللہ عنہ نے نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فر مایا'' نیکی تُوشُ خُلقی ہے
یعنی نیکی کی عمد ہتم یہ ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سیند میں جم جائے ، اور تو نا پسند کرے کہ لوگ اس سے واقف ہول''
(رواہ سلم ، مشکوۃ ، کتاب الآواب ، باب الرفق حدیث نبر ۲۵ - ۵) یعنی جس امرے بارے میں دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ
وہ گناہ ہے ، پس وہ گناہ ہے۔

فا کدہ: مجتہدات یعنی وہ غیر منصوص مسائل جن کے احکام مجتبدین امت نے طے کئے ہیں اوران میں اختلافات ہوئے ہیں وہ اس پانچویں مرتبہ کے ساتھ کھتی ہیں، جو شخص جس امام کی تقلید کرتا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے امام کی رائے کے مطابق عمل کر ہے، اگر اس کی خلاف ورزی کرے گاتو وہ معصیت شار ہوگی اوروہ اس پانچویں مرتبہ کا گناہ تصور کیا جائے گا۔

نوٹ: اس فائدہ سے معلوم ہوا کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک تقلیدائمہ برحق چیز ہے۔

والمرتبة الخامسة: مالم يَنُصَّ عليه الشارعُ، ولم ينعقد في الملأ الأعلى حكمُه، لكن تَوجَّهُ عبد إلى الله بمجامع همته، فاعتراه شيئ يظنه ممنوعا عنه، أو مأمورًا به، من قِبَلِ قياسٍ أو تخريج، أو نحو ذلك، كما يظهر للعوام تأثيرُ بعضِ الأدوية، من قِبَلِ تجربةٍ ناقصةٍ، أو دَوَرانِ حكم الطبيبِ الحاذقِ على علةٍ، ولا يعلمون وجهَ التاثير، ولا يَنصُّ عليه الطبيب، فلا يخرجُ مثلُ هذا الإنسان من

﴿ وَرَوْرَ وَرَبَالِيَرَارُ ﴾-

العهدة حتى يأخذ بالاحتياط، وإلا كان بينه وبين ربه حجابٌ فيما يَظُنُّ، فيؤاخذ بظه.

واصل المرضى في هذه المرتبة أن يُهُملَ أَمْرُها، ولا يُلتفتَ إليها، غير أن في الوجود أنفسا يستوجبون ذلك، فيوفّر عليهم الجَوادُ ما استوجبوه، وفيها قوله تعالى: ﴿ أنا عند ظَنْ عبدى بي ﴾ وقولُه تعالى في القرآن العظيم: ﴿ وَرَهْانِيَّةَ نِ الْبَدَعُوهَا ما كَتَبْاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الْبَعَاءُ رَضُوان الله ﴾ وقوله صلى الله عليه وقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لا تُسَدِّدُ وَاعلى أنفسكم فيُشدّدُ الله عليكم ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ ويُلحق بها معصية حكم مُجْتَهَدٍ فيه، إذا كان مقلدًا مُجْمعًا تقليدً من يرى ذلك، والله أعلم.

ترجمہ: اور پانچوال مرتبہ: ان باتوں کا ہے جن کے بارے میں شارع نے کوئی صراحت نہیں کی ہے اور نہیں طے پایا ہے ملا اعلی میں اس کا تھم البتہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی پوری توجہ ہے متوجہ ہوا۔ پس اس کے سامنے آئی ایک ایک چیز جس کواس نے ممنوع عنہ یا مور بہ گمان کیا۔ کسی قیاس کی روسے یا تخریج کی روسے یا اس کے مانند کسی چیز کی روسے میں خرج عام لوگوں کے لئے بعض جڑی ہوٹیوں کی تا ثیر ظاہر ہوتی ہے ، کسی ناقص تجربہ کی روسے یا کسی ماہر طبیب کے کسی علت کو مدارت کی وجہ ہے : درانحالیہ نہیں جانے وہ تا ثیر کی وجہ اور نہ کسی صراحت کی ہوتی ہے۔ پس نہیں نکلتا اس طرح کا انسان ذمہ داری ہے ، تا آئکہ احتیاط پڑھل کرے ، ورنہ ہوگا اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک پردہ اس معاملہ میں جو اس نے گمان کیا ہے (پس اس کوکر نے یا نہ کرنے کا التزام کیا ہے) پس پکڑا جائے گا وہ اس کے گمان کے مطابق۔

اوراس مرتبہ میں اصل مرضی خداوندی ہے ہے کہ اس کے معاملہ کو مہمل چھوڑ ویا جائے اوراس کی طرف التفات نہ کیا جائے۔گرایسے لوگ موجوو ہیں جو واجب ولازم جانتے ہیں اس کو ( بیخی ان کے گمان میں التزامات کی خلاف ورزی گنہ ہونی چاہئے ) پس پوری پوری دے دی اس کو تی پر وردگار نے وہ چیز جس کو انھوں نے واجب ولازم جانا ( بیخی ان کی خلاف ورزی کو گناہ قرار ویدیا ) اوراس مرتبہ تفاسہ کے بارے میں القد پاک کا ارشاد ( حدیث قدی میں ) وارو ہوا ہے میں میرے ساتھ اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں ' اور قرآن عظیم میں القد پاک کا ارشاد ہے: ' اور رہبائیت ( ترک میں میرے ساتھ اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں ' اور قرآن عظیم میں القد پاک کا ارشاد ہے: ' اور رہبائیت ( ترک میں کو انھوں نے وہ چیز ) محض القد تعالیٰ کی خوشنو دی ماصل کرنے کے لئے ' اور آنخصور میلائی آئی کی کا ارشاد ہے: ' نیختی کروتم اپنی ذاتوں پر ، پس تختی کریں گے القد تعالیٰ تم پر ' اور مرحبہ ماصل کرنے کے لئے ' اور آنخصور میلائی گئی کی ارشاد ہے : ' گناہ وہ ہے جو تیرے سید ہیں تر دو پیدا کرنے ' اور احق کیا جائے گا اس ( مرحبہ ضامہ ) کے ساتھ مجتمد فید ( مختلف فیہ ) عظم کی نا فرمانی کرنا جبکہ وہ فرمانی کرنے والا مقلد: پختہ ارادے سے اس مجتمد کی شاہد کے نزد کی جبری نماز میں بھی مقتدی پر فاتخ فرض ہا ور تقلید کرنے والا ہوجو وہ رائے رکھتا ہے ( مثلاً اہام شافعی رحمہ اللہ کے نزد کی جبری نماز میں بھی مقتدی پر فاتخ فرض ہا ور

امام ابوصنیفہ کے نز دیک سرتری نماز میں بھی مکروہ تحریمی ہے، یس جوش فعی ہے اس پر فہ تحد پڑھنا فرض ہے نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور جو حنفی ہے وہ اگر فاتحہ پڑھے گا تو اس کی نماز مکر وہ تحریمی ہوگی ) باقی اللہ تف کی بہتر جانتے ہیں۔ لغات:

والموتبة مين واوبرهايا گيا ہے۔ نَصَّ (ن) الشارعُ: صراحت كرنا مَجَامِعٌ، مَجْمَع كى جَعْ ہِمِعَى جَعْ بَعِيْ جَع كرنے يا جَعْ ہوئے كى جَگه، مَجَامِعُ القلب: پورادل مجامع الهمة: پورى كامل توجه إغيراهُ الموّ : الآخل ہوتا، ور پيش آتا قياس: علت جامعه كى وجہ ہے منصوص كا حكم غير منصوص پر جارى كرنا تنجويع: كى امام كے طے كرده ضابط پركوئى حكم متفرع كرتا مكر يہاں قياس وتخ تن لغوى معنى ميں اصطلاحى معنى مراونبيس لينى انداز ہے ہاكى مات كوسا منے ركھ كركوئى الترزام كرنا دَوران دوران دوران دوران الله وران الله وران عليه حَقَّهُ : پورائق وينا يعنى جہال جہال وہ علت (يهارى) پائى جائے حكيم كاس بوئى كو تجويز كرنا و فور تو فيرًا عليه حَقَّهُ : پورائق وينا الجواد تخى، كريم المجوّاد: برافياض حَاكَ الشيئ في صدرى فلال چيز مير ہول ميں كھنى مُجمِعًا (اسم فاعلى) أَجْمَعُ الأَمْوَ: پختة اراده كرنا تقليدَ مفعول ہے مجمعاً كا۔

### گناہوں کےمفاسد کا بیان

صغیرہ اور کبیرہ کی حد بندی: گناہوں کی دوسیس میں:صغیرہ (حچوٹے گناہ) اور کبیرہ (بوے گناہ) اور گنہوں کو حجوثا بڑاد واعتباروں سے کہا جاتا ہے۔

ایک: نیکی اور گناه کی حکمتوں کے اعتبار ہے۔

دوم: ہرز مانہ کی مخصوص شریعت کے امتبار ہے ، مثلاً: مولیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اعتبار سے صغیرہ اور کبیرہ اور ہیں ، اور ہماری شریعت کے اعتبار سے اور ۔

کبیرہ گناہ: نیکی اور گناہوں کی حکمتوں کے اعتبار ہے وہ ہے: جوقبر میں یا قیامت میں نہایت مؤ کد طریقہ پر موجب عذاب ہو،اورآ سائش ہے زندگی گذارنے کی مفیدا سکیموں کا بالکل ہی ستیاناس کردے اور فطرت ِ اسلامی کے بالکل ہی برخلاف ہو۔

اور شغیره گناه: وه ہے جس سے مذکوره مفاسد میں سے بعض مفاسد پیدا ہو سکتے ہوں یا وہ عام حالات میں ان مفاسد تک پہنچانے والا ہو، یا وہ من وجہران مفاسد کا سبب ہواور من وجہرنہ ہو، جیسے ایک شخص راہ خدامیں خرج کرتا ہے اور بال

بچوں کو فاقہ مست چھوڑ ویتا ہے تو وہ بخل کی بری عادت کا علاج تو کرتا ہے گرفیملی لائف کو بگاڑ لیتا ہے۔ اور گناہ کبیرہ ہماری خاص شریعت کے امتبارے وہ ہے: جس کی حرمت کی شریعت نے صراحت کی ہویا شارع نے اس پر جہنم کے عذاب کی دھمکی دی ہو، یااس گناہ کے لئے کوئی سز امقرر کی ہو، یااس گناہ کی برائی اور شکینی ظاہر کرنے کے لئے اس کے مرتکب کو کا فراور ملت سے خارج قرار دیا ہو ۔۔۔۔ اور جو گناہ اس نشم کا نہ ہووہ صغیرہ ہے۔ بعض گناہ ایک اعتبار سے صغیرہ اور دوسرے اعتبار ہے کبیرہ ہوتے ہیں: کبھی ایک کام نیکی اور گناہ کی حکمتوں کے ا عتبار ہے صغیرہ گناہ ہوتا ہے اور شریعت خاصہ کے اعتبار ہے کبیرہ ہوتا ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ زیانہ کیا ملیت میں مجھی کسی بات کاعام رواج ہوجا تا تھااور وہ لوگوں کی فطرت بن جاتی تھی اوراس طرح طبیعتوں میں رہے بس جا<sup>تی تھ</sup>ی کہ وہ ان میں سے نکل ہی نہیں سکتی تھی الا یہ کہان کے ول بارہ بارہ ہوجا کمیں۔ پھر دور نبوت آتا ہے اور شریعت نازں ہوتی ہے اوروہ اس کام کی ممانعت کرتی ہے تولوگ جھگڑا کھڑا کرتے ہیں اور ڈھٹائی پراتر آتے ہیں اورشر بعت اس مخالفت کے بقدر سختی اور دھمکی سے کام لیتی ہے، یہاں تک کہاس گناہ کاار تکاب ملت کی سخت دشمنی جیسا ہوجا تا ہے اوراس طرح کے گناہ پر وی مخص اقدام کرتا ہے جوسرکش ومتمر داور بے حیا ہو، نہ وہ اللہ ہے شر ما تا ہونہ لوگوں ہے، جب صورت حال ایسی ہو جاتی ہے تو وہ کام شریعت کی نظر میں کبیرہ گناہ قراریا تا ہے اگر چہ حکمت برواٹم کے امتیارے وہ صغیرہ ہو ۔۔۔ مگراس کے برمکس نہیں ہوتا یعنی جو کام حکمت پر واثم کے اعتبار ہے کبیر ہ ہو، وہ شریعت خاصہ کی نظر میں صغیرہ نہیں ہوسکتا۔ · قصینظر: شریعت اسلامیہ کے اعتبار ہے کبیرہ گناہوں کے مفاسد کا بیان ای کتاب کی نتم دوم میں آئے گا، وہی جگہ

اس کے لئے موزون ہے، انواع بر میں بھی ہم نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ چندنیکی کے کاموں کی حکمتیں مختصر طوریر بیان کی ہیں باقی کا تذکرہ قتم دوم کے لئے اٹھار کھا ہے۔ یہاں آئندہ ابواب میں حکمت برواثم کے اعتبار ہے کبیرہ مناہوں کےمفاسد بیان کئے جاتمیں گے۔

#### ﴿باب مفاسدِ الآثام﴾

واعلم: أن الكبيرة والصغيرة تُطلقان باعتبارين:

أحدهما: بحسب حكمةِ البروالإثم.

وثانيهما: بحَسَب الشرائع والمناهج المختصةِ بعصر دون عصر.

أما الكبيرة: بحَسَب حكمة البر والإثم: فهي ذنب يوجب العذابَ في القبر وفي المحشر إيجابًا قريًّا، ويُفسد الارتفاقات الصالحةَ إفسادًا قويا، ويكون من الفطرة على الطرف المخالف جدًّا.

والصغيرة : ما كان مَظِنَّةُ لبعض ذلك، أو مُفْضيًا إليه في الأكثر، أو يوجب بعضَ ذلك من وجهٍ،

ولا يوجبه من وجه، كمن يُنفق في سبيل الله وأهله جِيَاع، فيدفع رذيلة البخل، ويُفسد تدبير المنزل. وأما بِحَسَبِ الشرائع الخاصة: فما نَصَّت الشريعة على تحريمه، أو أوْعَدَ الشارعُ عليه بالنار، أو شرع عليه حدًا، أو سَمَّى مرتكبة كافرًا خارجًا من الملة، إبانة لِقُبْحِهِ، وتغليظًا لأمره، فهو كبيرة.

وربما يكون شيئ صغيرة بحسب حكمة البر والإثم، كبيرة بحسب الشريعة؛ وذلك: أن المملة الجاهلية ربما ارتكبت شيئًا، حتى فشا الرسم به فيهم، لا يخرج منهم إلا أن تَتَقَطَّعَ قلوبُهم، ثم جاء الشرع ناهيًا عه، فحصل منهم لَجَاجٌ ومكابرة، وحصل من الشرع تغليظً وتهديد بحسب ذلك، حتى صار ارتكابُها كالمُناوَاةِ الشديدة للملّة، ولا يَتَاتَّى الإقدامُ على مثله إلا من كل ماردٍ متمودٍ، لا يستحيى من الله ولا من الناس، فكتب كبيرة عند ذلك.

وبالجملة: فنحن نؤخر الكلام في الكبائر بحسب الشريعة إلى القسم الثاني من هذا الكتاب، لإن ذلك موضِعهُ ونُنبَّهُ على مفاسد الكبائر بحسب حكمة البر والإثم هها، كما فعلنا في أنواع البرنحوًا من ذلك.

تر جمہ: گناموں کے مفاسد کا بیان: اور جان لیں کہ بیرہ اور صغیرہ کا اطلاق دوانتہاروں ہے کیا جاتا ہے: ایک: نیکی اور گناہ کی حکمت کے اعتبار ہے۔

ووم: ان شریعتوں اور شہوں کے اعتبار سے جو کی ایک زمانہ کے ساتھ مختص ہیں ، دوسرے زمانہ کے لئے وہ نہیں ہیں۔
رہا کبیرہ: نیکی اور گناہ کی حکمت کے اعتبار سے: پس وہ، وہ گناہ ہے جو قبر میں اور میدان قیامت میں عذاب کو واجب (ثابت) کرتا ہے، نہایت توی طریقہ پر واجب کرٹا۔ یا مفیدار تفاقات کو بگاڑ دیتا ہے، نہایت توی طور پر بگاڑ ویٹا ہے، نہایت توی طور پر بگاڑ ویٹا، اور ہوتا ہے وہ گناہ فطرت انسانی سے بالکل ہی جانب مخالف بر۔

اورصغیرہ: وہ ہے جواحمالی موقع ہوتا ہے ان مفاسد میں ہے کھے کے لئے ، یا وہ پہنچ نے والا ہوتا ہے ان مفاسد میں سے کچھ کے لئے ، یا وہ پہنچ نے والا ہوتا ہے ان مفاسد میں سے کچھ تک ، اکثر حالات میں ، یا ثابت کرتا ہے وہ ان مفاسد میں سے بعض کوا یک وجہ سے ، اور نہیں ثابت کرتا وہ ان کو ، دوسری وجہ سے ، ویسے وہ مخص جوراہ خدا میں اپنامال خرج کرتا ہے درانحالیکہ اس کے اہل وعیال فاقد سے جیں ، پس وہ بخل کے رفیلہ کو تو ہٹا تا ہے اور تدبیر منزل کو بگاڑ لیتا ہے۔

اورر ہامخصوص شریعتوں کے اعتمار ہے، پس وہ کام جس کی حرمت کی شریعت نے صراحت کی ہو، یا شارع نے اس پر جہنم کی دھمکی دی ہو یا اس پر کوئی حدمقرر کی ہو، یا اس کے مرتکب کو کا فر، ملت سے خارج قرار دیا ہو، اس گناہ کی برائی ظاہر کرنے کے طور پریا اس کے معاملہ کوسٹین بنانے کے طور پر، تو وہ کبیرہ ہے۔

ا متبارے۔ اوراس کی تفصیل میہ ہے کہ ملت جاہلیہ بھی ارتکاب کرتی ہے کئی چیز کا، یبال تک کہاس کی رسم پھیل جاتی ہے لوگوں میں بنہیں نکل سکتی وہ رسم لوگوں میں سے مگر میہ کہ کڑے کڑے بوجا کمیں ایکے دل، پھر آتی ہے شریعت اس سے روکتی ہوئی پس پائی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے ختی اور دھمکی، اور مخالفت، اور پائی جاتی ہے شریعت کی طرف سے ختی اور دھمکی، اس کے موافق ، یبال تک کہ ہوجا تا ہے اس گناہ کا ارتکاب ملت کی سخت و شمنی کی طرح ، اور نہیں آسان ہوتا اس جسے کام پراقدام کرنا مگر جرا ایسے سرکش و متمروکی طرف سے جونہیں شرما تا الند تعالیٰ سے ، اور نہ لوگوں سے ، پس لکھ دیا جاتا ہے وہ کام پیرہ اس صورت حال میں۔

اور بات مختفر: پس ہم شریعت اسلامیہ کے امتبار سے کہائر کے سلسلہ میں گفتگوکومؤخر کرتے ہیں۔ اس کتاب کی قسم ٹانی کی طرف، اس لئے کہ وہ اس کی جگہ ہے اور نیکی اور گناہ کے امتبار سے ہم کہائر کے مفاسد پر تنبیہ کرتے ہیں، یہاں، جیسا کہ ہم نے نیکی کی اقسام کے بیان میں تقریباً ایسا ہی کیا ہے۔

#### لغات:

لَجُ (ضَ، مَ) لَجِبُ اوَلَجِ اجَةً بِحُت جَهَّرُ اكرنا، وشمنى ميں مداومت كرنا أواه مُنَاوَاةً وشمنى كرنا المسنداهي جمع ہے المسنده ہيں المسنداهي المسنداهي جمع ہوئے ہيں المسنداهي المسنداهي المسندائي المسندائ

توت ؛ تصوطہ برین اور بینہ بیل یہال حتوان بیاب مف اسند الاشام بیس ہے، بلار سابق ہاب ۔ مضمون ہے اور مخطوطہ کراچی میں یہاں ہے مبحث خامس کے ختم تک کامضمون ہی ہیں ہے۔

\*

公

\*

### توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف ہوسکتا ہے؟

 سوائے اور جینے گناہ ہیں،ان کوجس کے لئے منظور ہوگا، بخش ویں گے۔ یہ آیتیں اہل النۃ والجماعہ کی دلیل ہیں۔اس طرح اسی سورت کی آیت ۹۳ کے ذیل میں بھی بیمسئلہ زیر بحث آتا ہے،جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جوشخص کسی مسلمان کوقصہ آ قتل کرڈالے، تواس کی سزاجہنم ہے،جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس پر اللہ تع لی غضبنا کہ ہوں گے اور اس کواپئی رحمت سے دورکر دیں گے اور اس کے لئے بڑا بھاری عذاب ہے۔ یہ آیت فرق باطلہ کی ولیل ہے۔غرض ہر فریق اپنے موقف پر کتاب وسنت کے دلائل رکھتا ہے۔

ال مسكد ميں شاہ صاحب رحمہ القد فر ماتے ہيں كه مرتكب كبير ہ كامخلد في النار ہونا تو كسي طرح ورست نہيں \_تمام اہل حق متفق ہیں کہ بجز کفروشرک کے کوئی امرموجب خلود فی النارنہیں ہے۔اور حکمت خداوندی میں بھلایہ بات کیسے ممکن ہے کہ مرتکب کبیرہ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے جو کا فر کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کا فرتو حکومت کا باغی ہے اور مرتکب كبيره قانون شكني كرنے والا شهرى ہے۔ دونوں كا حكم يكساں كيے ہوسكتا ہے؟ اس لئے مرتكب كبيره كى مغفرت تو لامحاليہ ہوگی۔اب رہی ہیہ بات کہ بعدعذاب ہوگی یا بالکل معاف کر دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ دونوں باتیں ممکن ہیں کیونکہ اللہ تعالی کے کام دوطرح کے ہیں ایک: حَسَبِ عادتِ جاربہ یعنی معمول کے مطابق ، دوم: خرقِ عادت کے طور پر یعنی خلاف معمول۔ عادت ِ جاریہ کامقتضی تو پہ ہے کہ اگر مرتکب کبیرہ مقبول تو بہ کے بغیر مرجائے تو اس کوا یک طویل ِ زمانہ تک بطورسزاجہنم میں رکھیں ، پھراس کونجات بخشیں ۔گرانٹد تعالیٰ بھی خلاف معمول بھی کام کرتے ہیں ، پس وہ اپنے فضل ے اصلی سزاجاری نہ کریں اورایمان پاکسی خاص ممل کی برکت ہے بالکل ہی معاف کر دیں ،تو ایسا بھی ممکن ہے۔ اورنصوص میں اس سلسلہ میں جواختلاف ہے اس کاحل یہ ہے کہ نصوص لوگوں کے محاورات کے مطابق نازل ہوئی ہیں اورلوگ جو باتیں بولتے ہیں وہ دوجہتوں میں ہے کسی ایک جہت کے ساتھ مقید ہوتی ہیں ۔خواہ جہت قضیہ میں مذکور ہو یا محذوف ہمحذوف ہونے کی صورت میں قرائن سے قبین کی جائے گی ایک:عادۃ کی قید کے ساتھ قضیہ مقید ہوتا ہے، دوم: مطلقاً کی قید کے ساتھ۔ اور علم منطق میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تناقض کے تحقق کے لئے وحدات ثمانیہ کے علاوہ اگر قضیہ موجہہ ہوتو جہت کا اتحاد بھی ضروری ہے۔اگر دوقفیوں کی جہتیں مختلف ہوں تو ان میں تعارض نہ ہوگا۔مثلًا بیہ بات کہ:'' جوبھی زہرکھائے گا مرجائے گا''اور بیہ بات کہ:''ضروری نہیں کہ جوبھی زہر کھائے وہمر ڈیائے''ان دو ہا تو ل میں کوئی تعارض نہیں۔ کیونکہ پہلی بات عادۃ کی قید کے ساتھ مقید ہے یعنی سنت الہی یہ ہے کہ جوبھی زہر کھا تا ہے مرجا تا ہاور دوسری بات خرق عادت کی قید کے ساتھ مقید ہے یعنی خلاف معمول ایسا ہوسکتا ہے کہ ایک آ دمی زہر کھائے اور نہ مرے۔اورجس طرح دنیامیں اللہ تعالیٰ کے کارناہے دوطرح کے ہوتے ہیں آخرت میں بھی دوطرح کے ہوں گے پس آیت قتل کا مطلب بیہ ہے کہ حسب عادت جاربیتو مؤمن کے قبل عمد کی سزا خلود فی النار ہے اورخلود سے مرادیہ ہے کہ مدت ِ دراز تک جہنم میں رہے گا (تا ابدمطلب نہیں ہے ) اورخرقِ عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنے نصل ہے اس کو بالکل ﴿ اُوَ اَوْ اَوْ اَلْهِ الْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

بی بخش دیں ،ایبابھی ممکن ہے۔آیت ۴۸ و۱۱۱ میں اس کا ذکر ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ: حقوق العباد کا معاملہ بھی کہائر کی طرح ہے۔ عادت ِ جاریہ تو یہ ہے کہ ان کی ادائیگی ضروری ہے مگرخرق عادت کے طور پر اللہ تعالی اپنے فضل سے کسی کے ذمہ سے حقوق العباد کو ختم کرنا چاہیں گے تو صاحب معاملہ کو راضی کر دیں گے۔ صاحب معاملہ کے سامنے اس کے حقوق کا اتنا ہڑا اجر بطور عوض چیش فرمائیں گے کہ وہ خوش ہوکر معاف کر دے گا اور اجر موعود حاصل کر لے گا اس طرح معاملات کا قصہ پاک ہوجائے گا۔ نوٹ : تقریر میں کتاب کی ترتیب بدل گئی ہے، قارئین اس کا خیال رکھیں۔

وقد اختلف الناس في الكبيرة إذا مات العاصى عليها ولم يَتُب، هل يجوز أن يعفُوَ اللهُ عنه أولا؟ وجاء كل فرقة بأدلَّةٍ من الكتاب والسنة؛ وحَلُّ الاختلاف عندى: أن أفعال اللهِ تعالى على وجهين: منها: الجارية على العادة المستمرة.

ومنها: الخارقة للعاذة.

والقضايا التي يتكلم بها الناسُ مُوجّهة بِجِهَنِنِ: إحداهما: في العادة، والثانية: مطلقاً، وشرطُ التناقض: اتحادُ الجهة، مثلَ ماقرره المنطقيون في القضايا الموجّهة، وقد تُحذف الجهة، فيجب اتباعُ القرائن؛ فقولنا: كُلُّ من تناولَ الشّم مات، معناه: بحسب العادة المستمرة، وقولنا: ليس كلُّ من تناول السم مات، معناه: بحسب خرقِ العادة، فلا تناقض؛ وكما أن لله تعالى في الدنيا أفعالاً خارِقة، وأفعالاً جارِيةً على العادة، فكذلك في المعاد أفعال خارقة وعادية؛ أما العادة المستمرة: فأن يُعَاقِبَ العاصى، إذا مات من غير توبةٍ زماناً طويلاً، وقد تُخرق العادة، وكذلك حالُ حقوقِ العباد؛ وأما خلودُ صاحبِ الكبيرة في العذاب فليس بصحيح وليس من حكمة الله أن يفعل بصاحب الكبيرة مِثْلَ ما يفعل بالكافر سواءً، والله أعلم.

تر جمہ: اورلوگوں میں اختلاف ہوا ہے کہیرہ کے بارے میں ، جب گنہگاراس کبیرہ پر مرجائے اوراس نے تو بہ نہ کہ ہو، آیا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگذر کریں یا جائز نہیں ہے؟ اور ہرگروہ کتاب وسنت سے (اپنے موقف پر) دلائل لا یا ہے۔ اور (نصوص میں) اختلاف کا میر بے نز دیک حل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام دوطرح کے ہیں:
ان میں سے بعض:عادت میں مطابق چلنے والے ہیں۔
اوران میں سے بعض:عادت کے برخلاف ہیں۔
اوران میں سے بعض:عادت کے برخلاف ہیں۔

اور وہ باتیں جولوگ بولتے ہیں دوجہتوں کے ساتھ مقید ہوتی ہیں ایک: فی العادۃ کی جہت کے ساتھ ، دوم: مطلقاً

کی جہت کے ساتھ۔ اور (دوبا توں میں) تاقض کے لئے جہت کا متحد ہونا شرط ہے، جیسا کہ مناطقہ نے قضایا موتجہ کی جہت میں یہ بات بیان کی ہے۔ اور ہمارا قول: 'خروری ہوتی ہے۔ اور ہمارا قول: 'خروری ''جوبھی شخص زہر کھائے گا دہ مرجائے'' بعنی عادت کے برخلاف ایسا ہوسکتا ہے، پس (دونوں با توں میں) کوئی نہیں کہ جوبھی شخص زہر کھائے وہ مرجائے'' بعنی عادت کے برخلاف ایسا ہوسکتا ہے، پس (دونوں با توں میں) کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور جس طرح یہ بات ہے کہ القدتعالی دنیا میں بعض کا مخرق عادت کے طور پر کرتے ہیں اور بعض کا معادت عادت کے مطابق چلتے ہیں، پس ای طرح آخرت میں بھی بعض کا مخرق عادت کے طور پر ہوں گا اور بعض کا م عادت کے مطابق جو ہیں، پس ای طرح آخرت میں بھی بعض کا مخرق عادت کے طور پر ہوں گا اور بعض کا م عادت کے مطابق ہوں گا۔ رہی عادت ہے کہ القدتو لی گئبگار کو سزاد میں طویل زمانہ تک، جب وہ مرجائے تو بہ کے مطابق مول گا ورب ہوں گا دورہ ہوں کے اور رہا مرتکب کے بغیر، اور بھی القدتو الی عادت کے برخلاف بھی کرتے ہیں۔ اور اس طرح حقوق العباد کا حال ہے۔ اور رہا مرتکب کمیرہ کا ہمیشہ کے لئے عذا ہ بیس رہنا تو وہ سے نہیں ہے۔ اور اللہ تع لی کی حکمت میں ہے یہ بات نہیں ہے کہ وہ مرتکب کمیرہ کے ساتھ بالکل و یہ بی معاملہ کریں جیسا کہ وہ کا فرے ساتھ کریں گے۔ باقی القدتو الی بہتر جانتے ہیں۔

تشريخ:

جہت: نسبت کی کیفیت کو کہتے ہیں اور جولفظ اس پر دلالت کرتا ہے اس کو جہت قضیہ کہتے ہیں اور جس قضیہ میں جہت قضیہ نہ کور ہوتی ہے اس کومو جہہ کہتے ہیں۔ اور جہتیں متفد مین کے یہاں تین ہیں: وجوب، امکان اور امتناع اور متاخرین کے نیاں تین ہیں: وجوب، امکان اور امتناع اور متاخرین کے نیز دیک کیفیتیں تین میں متحصر نہیں ہیں اور دوقضیوں میں تناقض کے لئے اگر دونوں قضیے موجہہ ہوں تو وحدات ثمانیہ کے علاوہ جہت میں اتحاد بھی ضروری ہے اگر جہتیں مختلف ہوں گی تو تعارض نہیں ہوگا۔ تفصیل منطق کی کتابوں میں ہے۔

\$

A

### وہ گناہ جوآ دمی کی ذات ہے لتی رکھتے ہیں

گناہ دوطرح کے ہیں لازم اور متعدی۔ لازم: وہ گناہ ہیں جن کا ضررگندگار کی ذات تک محدود رہتا ہے اور متعدی وہ گناہ ہیں جن کا ضرراورلوگوں تک بڑھتا ہے۔ اس باب میں لازم گناہوں کا ذکر ہے اور آئندہ باب میں متعدی آثام کا تذکرہ ہے۔ وہ گناہ جن کا ضرر آدمی کی ذات تک محدود رہتا ہے، ان کے تین درج جیں: ایک: اکبرالکیائر، دوم: مطلق کہائر،

> ا ا كبرالكبائر: وه گناه بين جوالقدتع لي ہے متعلق ہے بيني الحاد وائتكبار۔

کبائر: اوامر خداوندی کی تغییل نه کرنے کے مناومیں۔مثل نماز جیوژنا، زکو قاندویناوغیہ و۔ مینائر در دور میں میں کا میں اور سے میالات میں اللہ میں

صغائر: اوامرخداوندی کوشرا بط واجبہ کے مطابق نہ بجالا نے کے مناہ میں۔

بياس باب كاخلاصه بـ تفصيل ورج ذيل ب:

جب انسان کی قوت ملکیہ کو ہے چہار جانب ہے قوت بہیمیہ کھیر لیتی ہے اوراس کو ہے بس کرویتی ہے تو قوت ملکیہ کا حل اس پرند ہے جیسا ہو جاتا ہے جواسیر قنس ہو، جس کی ولچیسی اس بات میں ہو کہ وہ قنس کا حصار تو ڈکرنگل بھا گے اور اپنی اصل جگہ میں یعنی سرسبز با خات میں پہنی جائے ، وہاں دانے چگے ، مزیدار پھل کھائے اوراپنی نوع کے افراد میں شامل ہو کرشاد ہانی کے گیت گائے ۔ مگر ہائے رہے تنس کی بند شیں! ساری تمنا وُں کا خون کر دیا۔ ایسا ہی پچھ حال ہیمیت کی قید میں پھس کر ملکیت کا ہوجا تا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کی شدید ترین بربختی ہے کہ وہ وہ ہریہ ہوجا نے یا استکبار میں مبتلا ہوجائے اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔

و ہریت کیا ہے؟ اور دہریت کی حقیقت میہ ہے کہ وہ ان فطری ملوم بی مخانفت کرے جوانسان کی گھٹی میں پڑے ہوئے میں لینے معرفت الٰہی کا حق اوا نہ کر ہے اور پہلے اسی مبحث خامس کے باشیم میں میہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ انسان کی اصل فطرت میں ائند تعالیٰ کی ذات کی طرف اور ان کی زیادہ سے زیادہ تعظیم کرنے کی طرف میلان موجود ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت ۲ کے ایس ان فطری علوم کی طرف اشارہ ہے۔ ارشادہ ہے۔

''اور جب آپ کے رب نے اوالا دآ دم کی پشت سے ان کی اولا دکو کالا۔اوران سے انہیں کے متعلق اقرار ابیا کہ کیا جس تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب ویا: کیوں نہیں! ہم گواہ بنتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم قواس (تو حید) ہے محض بنج سنے''

اس آیت میں جواشارہ ہاں گانفسیل ہے ہے کہ آوم میدالسلام کی تختیق کے بعدان کی صبی اوالا دان کی پشت ہے کہا گئی، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ پھر اولاد کی پشت ہے جس طرح قیمت تک ان کا وجود ہونے والا ہے، تمام ان ان نوں کو ان کے آباء کی پشت ہے نکالا گیا، جیسا کہ مذکورہ آیت میں صراحت ہے۔ پھر اللہ تع لی نے تجی فرمائی یعنی سب ان نوں کو اپنا و بدار کرایا اور معرفت کا درس ویا۔ پھر سب کا امتحان لیو کہ انھوں نے اپنے رب کو پہچان لیا یا نہیں؟ سب نے تاکیدات کے ساتھ جواب دیا کہ ان کو پروردگار کی کم حقہ معرفت حاصل ہوگئی ہے۔ یہر انسانوں کی تمام کہ کہیں کل قیامت کے روز لوگ یہ بہانہ نہ بنا کی کہون کی وقت پر جم ماور میں تیار ہون ارواح میں ایک خاص ترتیب ہے رکھ دیا گیا، جہاں سے ان کواپنے اپنے وقت پر جم ماور میں تیار ہون والے جم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ نرض تو حید باری تع لی کا علم ان ان کے خمیر میں گوندھ دیا گیا ہے اور ای معرفت پر انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ: '' ہر پچے فطرت پر جنا جاتا ہے' (فتح الباری انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ: '' ہر پچے فطرت پر جنا جاتا ہے' (فتح الباری کے کہون کی کہون کے کہون کی کو کہون کی کہون کی کہون کی کہون کی کہون کی کہون کو کہون کی کہون کو کہون کی کہون کی کہون کی کہون کی کہون کی کھون کی کہون کو کی کہون کی کھون کی کہون کی کو کیا گون کی کو کر کی کو کہون کی کہون کی کہون کی کھون کی کور کی کی کہون کی کور کور کی کی کور کور کی کور کی

۳ ۲۳۷) لیعنی انسان کی فطرت میں جواللہ کی پہپیان رکھ دئ گئی ہے اس کو لے کر بچہ دنیا میں آتا ہے۔ اور اس لئے اس کی فطرت میں اپنے خالق کی طرف میلان اور اس کی تفصیم کا بے پناوجذبہ یا پاچا تا ہے۔

تگر ابتدتعالیٰ کی غایت درجیعظیم اس وفت ممکن ہے۔ جب آ دمی کا ایران سیجی ہو، اس کا بیاعتقاد ہو کہ القدتع لی قصد واختیارے عالم میں تضرف کرنے والے میں ،لوگوں کوان کے اعمال خیروشر پر بدلہ دینے والے میں ،انسا نو سکواحکام كا مكلّف بنائے والے ہیں اور ان کے لئے قوانین مقرر كرئے والے ہیں ، جس كا ايمان ہی سيج خبيس اس كونہ تو المدتع في کے بلندمقام کی معرفت حاصل ہوسکتی ہے اور نہ وہ کما حقہ تعظیم ہج راسکتا ہے۔مثنیٰ جوفض ایسے پر ور در گار کا انکار کرتا ہے جس کی طرف تمام موجودات کا سلسله منتهی ہوتا ہے لیتنی جس کا وجود خاندزادلیعنی خود بخو د، آپ ہے آپ ہے اور ساری کا ئنات کو وجوداس نے بخش ہے یا فلاسفہ کی طرح میاعقة در کھتا ہے کہ بروردگار عالم معطّل ( ب کار ) ہیں وہ عالم میں کوئی نضرف نہیں کرتے ،عقول عشرہ اور خاص طور برعقل عاشر ہی سب یچھ کرتی ہے۔ یا وا یہا ب از لی ہے بلا ارادہ تصرف كرتے ہيں۔ ليعني انھوں نے ازل ميں سب كچھ طے كرديا ہے اى ك مطابق سب كيا ہوتار بتاہے اب اللہ كے ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے یا وہ بیا عثقا در کھتا ہے کہ امتد تعالی اپنے بندوں کوان کے اپتھے برے اعمال کا کوئی بدله نبیں دیں گے یاوہ القدنتی لی کوبھی دیگرمخلوقات کی طرح مانتاہے یاوہ القدے بندوں کوالقد کی صفات میں شریک تھہرا تا ہے یا اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کوانبیاء کے ذریعہ شرائع کا مکلّف نہیں بنایا ہے اورانبیاء کی تعلیمات کووہ خود ساختہ ہاتیں مانتاہے توابیاشخص و ہر رہیہے ،اس نے اپنے دل میں اپنے رب کی تعظیم کا پختہ اراد ہ کیا بی نبیں اور ای شخص القد تعالیٰ کے بلندمقام ومرتبہ کو پہچان ہی نبیں سکتا۔ اوراس کا حال اس پر ندے جیسا ہے جولو ہے کے پنجرے میں بند ہو، جس میں کوئی سوراخ نہ ہو۔ سوئی کی نوک کے برابر بھی نہ ہو۔ ایسانخص تا حیات بہیمیت کی تاریکیوں میں رہتا ہے۔ مگر جب وہ مرتا ہے تو بروہ بھٹ جاتا ہے اور ملکیت کو کی ورجہ میں نمودار ہونے کا موقعدال جاتا ہے اور فطری میلان حرکت میں آتا ہے مگرموانع معرفت الٰہی میں آڑے آتے ہیں اور یا کیزہ مقام تک اس کی رس فی نہیں ہویاتی تواس کے باطن میں بڑی وحشت بھڑ کتی ہے۔وہ پر ورد گار کی ناراضی بھی مول لیتا ہےاور عالم بالا کے فرشتے بھی اس کونا راضی اور حقارت کی نظر ہے دیکھتے ہیں ۔ پھروہ نارانسگی زمنی فرشتوں پرنیکتی ہےاوروہ ایذ ارسانیوں اورعذاب کا سبب بن جاتی ہے پس اس کوء کم مثال میں پاعالم خارجی میں بعنی قبر میں عذاب شروع ہوجا تا ہے۔

نیز انسان کی شدیدترین بد بختی میر بھی ہے کہ وہ انتکبارے کام لے اور وہ القد کی شان کوشلیم کرنے سے صاف انکار کردے۔ جس شان کا تذکرہ مورۃ الرحمان کی آیت ۲۹ میں آیا ہے کہ:''القد تعالیٰ ہروقت کسی نہ کسی شان (اہم کام) میں ہیں' اس آیت میں شان سے مراد میرے کہ ایک تو حکمت از لی یعنی قدیم تقدیرالبی ہے۔ القد تعالیٰ نے از ل میں کا نئات کے لئے سب کچھ مطے کر دیا ہے ،گر عالم کے لئے حکمت خداوندی کے مطابق اطوار واد وار بھی ہیں اور جب بھی کوئی

مخصوص دورا تا ہے تو پہلے القد تع لی ہ آسان میں اس دور کے معاملات کی وحی فرماتے ہیں اور مد اعلی کواس دور کے مطابق ہو،
مناسب کا موں پرلگاتے ہیں ادراس دور کے لئے ایک قانون تجویز فرماتے ہیں جواس دور کی مصلحت کے مطابق ہو،
پھروہ قانون زمین میں اس دور کے نبی پر نازل کیا جاتا ہے۔ اور ملاً اعلی کوالبام فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں اس نئے انداز
کوچلانے کا پختہ ارادہ کریں اوراس کے لئے ہر طرح کی سعی کریں ۔ پس ان کا پختہ ارادہ انسانوں کے دلوں میں البرمات
ہور کو بات کے پہلے جو سے کا نکار کرتا ہے وہ اس سے جدا ہوجاتا ہے، اس سے نفر سے کرتا ہے اور ہوگوں کو
اس سے روکتا ہے اس کوملا اعلی کی سخت لعنت گھیر نیتی ہے، اور اس نے سابقہ شریعت کے مطابق جو کام کئے ہیں وہ سب
اکارت ہوجاتے ہیں اور اس کا دل سخت ہوجاتا ہے اور اب اس میں نیکی کے ایسے کام کرنے کی صل حت ہی نہیں رہتی جو
اس کے لئے مفید ہوں ۔ سورۃ البقرہ کی آ ہیں 10 میں ہے:

''بیشک جولوگ چھپاتے ہیں اُن مضامین کوجن کوہم نے نازل کیا ہے، دین کے واضح ولائل اور ربانی راہ نمائی میں سے ، کتاب الہی میں ہماری طرف سے عام لوگوں کے لئے ان کو ظاہر کرنے کے بعد ، ایسے لوگوں پرامتہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں اور دوسر لے لعنت کرنے والے بھی ان پرلعنت بھیجتے ہیں''

اس آیت میں مہود کا تذکرہ ہے۔اللہ تعالی نے تورات شریف میں خاتم النبیین سیلیمائیلا کی صفات، آپ کی امت کے احوال اور آپ کے ظہور کے وقت اتباع کی ہدایات نازل فر مائی تھیں۔ مگر جب وقت آیا تو یہود نے استمبار ہے کام میں اور تی پوش کی ، چنانچدان کواللہ تعالی نے بھی مردود تھر ایا اور دیگر لعنت کرنے والوں نے یعنی ملا اعلی دغیرہ نے بھی پیور کا را۔ اور سورة البقرة کی آبیت سات میں ہے کہ: 'اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آئیکھوں اور سورة البقرة کی آبیت سات میں ہوگا م کرنے کی صلاحیت مفقو دکر دی۔ اور ان کا حال اس پر ندہ جسیا ہوگیا جو کسی پر پر دہ ڈالدیا' بعنی ان کی ایران کی اور ان تھے کام کرنے کی صلاحیت مفقو دکر دی۔ اور ان کا حال اس پر ندہ جسیا ہوگیا جو کسی بخبر ہے میں بند ہوجس میں سوراخ تو ہول مگر اس پر اوپر سے بھاری پر دہ ڈال دیا گیا ہو یعنی یہود کی تی اور میں میں سوراخ تو ہول مگر اس پر اوپر سے ڈال دیا گیا کہ اب ان کو پھے سوجھ تری نہیں۔ سوال: جب سب پچھاز کی تقدیر میں طے ہو تو پھر یہ ''شان' کیا چیز ہے؟ اور ادوار بدلنے پر منے فیصوں کی ضرورت کیا ہے؟ ،

بواب: ازلی تقدیرتو قدیم ہے، اس میں حدوث کا شائبہ تک نہیں، اور یہ 'شان' اس کے بعد کا مرتبہہ اور حادث ہے اور جا و ہے اور جس طرح ازلی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کے کمالات کی تشریح ہوتی ہے کہ ان کا علم کا نئات کے ذرّہ وزرّہ کو محیط ہے۔ وہ قادر مطلق ہیں، جو جا ہیں فیصلہ کرتے ہیں اور انھوں نے اپنی حکمت بالغہ سے سب پچھازل میں طے کر دیا ہے۔ اس طرح اس شان ہے بھی اللہ تعالیٰ کے بعض کمالات کی تشریح ہوتی ہے، مثلاً یہ بات کہ وہ ازل میں طے کرکے بے بس نہیں ہوگئے، جیسا کہ فلاسف کا خیال ہے۔ وہ آج بھی قادر مطلق ہیں جس طرح وہ ازل میں سے بھی ہرچیز کا آخری سراانہی کے قبضہ کندرت میں ہے، چنانچہ وہ ہروقت کوئی نہ کوئی اہم فیصلہ کرتے رہتے ہیں اوران کی شان برتر ہے۔ نوٹ: سوال مقدر کا بیہ جواب ش ہ صاحب رحمہ اللہ نے مسلسل کلام کے درمیان میں جملہ معتر ضہ کے طور پر دیا ہے۔ قارئین غور کرلیں۔

#### ﴿بابٌ في المعاصى التي هي فيما بينه وبين نفسه

اعلم: أن القوة الملكية من الإنسان، قد اكْتَنفَتْ بهاالقوة البهيمية من جوانبها، وإنما مَثَلُها في ذلك مَثَلُ طائر في قَفَص، سعادتُه أن يخرجُ من هذا القفص، فَيلْحَق بحيِّزِهِ الأصليِّ من الرياض الأريْضَةِ، ويأكل الحبوب الغادية والفواكة اللذيذة من هنالك، ويدخل في زُمرة أبناء نوعه، فَيَبْتَهجَ بهم كلَّ الابتهاج؛ فاشدُ شقاوةِ الإنسان أن يكون دهريًا؛

وحقيقةُ الدهرى: أن يكون مناقضًا للعلوم الفطرية المخلوقة فيه، وقد بَيَّنًا أن له مَيْلا في أصل فطرته إلى المَبْدَإِ جَلَّ جلالُه وميلاً إلى نعطمه أشدً ما يجد من التعظيم، وإليه الإشارةُ في قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذْ اَخَذْ رَبُك مِنْ بني آدَم ﴾ الآية، وقولِه صلى الله عليه وسلم: ﴿ كُلُّ مُولِهِ ديولد على الفطرة ﴾

والتعظيم الأقصى لا يتمكن من نفسه إلا باعتقاد تصرف في بارئه بالقصد والاختيار، ومجازاة وتكليف لهم، وتشريع عليهم؛ فمن أنكر أن له ربا تنتهى إليه سلسلة الموجود، أو اعتقدر با مُعَطَّلًا لا يتصرف في العالم، أو يتصرف بالإيجاب من غير إرادة، أو لا يجازى عبادَه على ما يفعلون من خيروشر، أو اعتقد ربَّه كَمَثُلِ سائر الخلق، أو أشرك عبادَه في مفاته، أو اعتقد أنه لا يكلفهم بشريعة على لسان نبي، فذلك الدهري الذي لم يُجمع في نفسه تعظيم ربه، وليس لعلمه نفوذ إلى حَيْزِ القدس أصلا، وهو بمنزلة الطائر المحبوس في قفص من حديد، ليس فيه منفذ ولاموضع إبرة، فإذا مات شق الحجاب، وبرزت الملكية بروزأ ما، وتحررك الميل المفطور فيه، وعاقته العوائل في علمه بربه، وفي الوصول إلى حيز القدس، فهاجت في نفسه وَحشة عظيمة، ونظر إليها بارئها والملا الأعلى وهي في تلك الحالة فهاجيئة، فأحدقت فيها بنظر الشخط، والازدراء، وترشحت في نفوس الملائكة إلهامات الشخط والعذاب، فعد بن فوس الملائكة إلهامات الشخط والعذاب، فعد بن في المثال وفي الخارج.

أو كافرًا ، تَكَبَّرَ على الشأن الذي تَطَوّر به اللهُ تعالى، كما قال: ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾

وأعنى بالشأن: أن للعالم أدوارًا وأطوارًا حسب الحكمة الإلهية، فإذا جاء ت دورة أوحى الله تعالى في كل سماء أمرَها، ودر الملأ الأعلى بمايناسبها، وكتب لهم شريعة ومصلحة، ثم ألهم الملا الأعلى أن يُجمعوا تمشية هذا الطور في العالم، فيكون إجماعهم سببا لإلهامات في قلوب البشر، فهذا الشأنُ تِلُو المرتبةِ القديمةِ، التي لا يشوبها حدوث، وهذه أيضًا شارحة لبعض كمال الواجب جلَّ محدُه كالمرتبة الأولى، فكلُّ من باين هذا الشأن، وأبغضه، وصد عنه، أُتُبع من الملأ الأعلى بلعنة شديدة تُحيطُ بنفسه، فَتُحبَط أعمالُه، ويقسو قلبُه، ولا يستطيع أن يكسب من أعمالِ البر ما ينفعه، وإليه الإشارة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِيْنَ يكتُمُونَ مَا أَنْزِلُنا مِنْ الْمَهُ عَلَى مَا اللهُ وَيلْعَنُهُمُ اللهُ وَيلْعَنُهُمُ اللهُ وَيلْعَنُهُمُ اللهُ وَيلْعَنُهُمُ اللهُ عَلَى قلُومِهمُ وعَلَى سَمْعِهم \*فهذا كطير، في قفص له منافِلُه، إلا أنه قد عُشى من فوقه بغاشية عظيمة.

تر جمہ: ان گناہوں کے بیان میں جوآ دمی اوراس کی ذات کے درمیان میں: جان کیس کہانسان کی تو ت ملّہ یہ کوقوت بہیمیہ نے اس کی تمام جانبوں ہے تھیر رکھا ہے اور قوت ملکیہ کا حال اس سلسلہ میں پنجر ہے میں محبوس پرندے جبیہا بی ہے۔ پرندے کی نیک بختی یہ ہے کہ وہ اس پنجرے ہے نکلے، پس مل جائے وہ اپنی اصلی جگہ ہے یعنی سرمبز باغات ہے،اورکھائے ودغذائی دانے اورلڈیڈمیوے، وہاں ہے،اور داخل ہووہ اپنی نوع کےافراد کےزمرہ میں، پس خوش ہووہ ان کے ساتھ مل کرنہایت خوش ہونا۔ پس انسان کی شدیدترین بدیختی بیے کہ وہ دہر میہ ہوجائے۔ اور د جربیکی حقیقت بیرے کہ وہ ان فطری علوم کوتو ڑنے والا ہو (بعنی مخالفت کرنے والا ہو) جواس کے اندر پیدا کئے گئے مِن اور بهم يَهِ في أن العبادة حق الله إلخ من قوله: فاعلم أن في روح الإنسان لطيفة نورانية تميل إلخ ) بيان کر چکے ہیں کہانسان کی اصل فطرت میں اللہ جل جلالہ کی طرف میلان ہے اور ان کی تعظیم کی طرف میلان ہے، زیادہ سے زیادہ تعظیم جووہ یا تا ہے بعنی جواس کے بس میں ہاوراس کی طرف اشارہ ہاںتد تبارک وتعالیٰ کے ارشاد میں:''اور جب لیا آپ کے رب نے آ دم کی اولا دہے' آیت آخر تک پڑھیں۔اور آپ مِنْ نَعْلَیْمْ کے ارشاد میں: که' ہر بچے فطرت پر جناجا تاہے' اور غایت درجه تعظیم کرنے پرانسان قادرنبیں ہے مگراس اعتقاد کے ساتھ کہاس کے خالق قصد واختیار ہے تصرف کرنے والے ہیں اور بدلہ دینے والے ہیں اورلوگوں کواحکام کا مکلّف بنانے والے ہیں اوران کے لئے قوا نمین مقرر كرنے والے ہیں۔پس جو تخص انكاركرتا ہے اس بات كاكه (١) اس كا ايك ايساير وردگار ہے جس كى طرف تمام موجودات کا سسلمنتنی ہوتا ہے(۲) یااعتقادر کھتا ہےا لیے معطل (بے کار) رب کا جوعالم میں تصرف نہیں کرتا(۳) یاارادہ کے بغیر بالا یجاب تصرف کرتا ہے(۴) یاوہ اپنے بندوں کو بدلہ ہیں دے گااس خیر وشریر جووہ کرتے ہیں (۵) یا بیاع تقا در کھتا ہے کہ

اس کارب دیگر مخلوقات کی طرح ہے(۲) یا شریک تھبرا تاہے ووالقد کے بندول والقد تعالی ن مند سے بیار ، ایا عقدا در کھتا ہے وہ کہ انتُدنتی کی نے بندول کوسی نبی کے ذریعہ احکام کا مکتف نہیں بنایا تو پیٹنے صود میں ہے جس نے اے ول میں رب کی تعظیم کا پختدارادہ نبیں کیا ہےاور قطعان کے سلم کے لئے مقام قدی ( یعنی ابندتعاں ) تب پہنچنانہیں ہے۔اور وہ اس پرندے جبیہا ہے جولو ہے کے پنجرے میں قید ہو،جس میں کوئی سوراخ نہ ہو ،سوئی کی جَدْ کے بقدر بھی نہ ہو۔ پس جب وہ مرجا تا ہے تو پر دہ پیےٹ جا تا ہے اور ملکیت نمودار ہوتی ہے کی درجہ میں نمودار ہونا اور وہ میلان نریت میں آتا ہے جواس میں پیدا کیا گیا ہےاورروکتی ہیں اس کورو کئے والی چیزیں بروردگار کو جانے ہے اور یا کیز ہ مقام تک پہنچنے ہے۔ پس بھڑ کتی ہے اس کے دل میں بیزی وحشت ، اور و کیجتے ہیں اس نفس کی طرف اس کے پیدا کرنے والے اور عالم بالا کے فرشتے درانحالیکه وه اس خببیث حالت میں ہوتا ہے پان دیکھتے ہیں ملاً اعلی اس نفس میں ناراننی ۱۰ رحقارت کی نظر ہے اور ٹیکتے ہیں ملائكه (سافله) كے نفوس ميں ناراضي اورعذاب كے البهامات ، پس سز اوياج تاہے وہ عالم مثال ميں اور مالم خارجي ميں۔ یاوہ کا فربوجائے، ممنڈ کرےاں''شان' کے سامنے جس کوالقد تعالی اولتے بدلتے رہتے ہیں، جبیبا کہالقد تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: " ہر دفت وہ کسی نہ کسی شان میں ہے 'اور میری مراد' شان ' سے بیہ ہے کہ عالم کے لئے حکمت خداوندی کے مطابق ادوار واطوار ہیں، پس جب آتا ہے کوئی مخصوص دورتو القدتع کی وحی فر ماتے ہیں ہرآسان میں اس کے معاملہ کی اورا نتظام کرتے ہیں ملاً اعلی کاان ہاتوں کے ساتھ جووہ اس دور کے مناسب ہوتی ہیں۔اور داجب کرتے ہیں ان کے لئے ایک قانون اورایک شخت \_ پھرالہام فر ماتے ہیں ملاً اعلی کو کہ وہ دنیا میں اس ( نئے ) انداز کو چلانے کا ( پھیلانے کا ) پخته ارادہ کریں، پس ان کا پختہ ارادہ کرنا انسانوں کے دلوں میں الہامات کا سبب ہوتا ہے( سوال مقدر کا جواب ) پس میہ ''شان''اس مرحبہ' قدیم کے بعد ہے، جس میں حدوث کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اور بیا' شان'' بھی واجب جل مجدہ کے بعض کم لات کی تشری کرنے والی ہے، مرحبہ اولی کی طرح (جواب بورا ہوا) پس ہروہ صحف جواس شان کو حیصور کر جدا ہوتا ہے اور اس نے نفرت کرتا ہے اور اس سے رو کتا ہے، لاحق کیا جاتا ہے وہ ، ملا اعلی کی طرف ہے، الیم سخت لعنت جو اس کے نفس کو گھیر کیتی ہے۔ پس اکارت کر دیئے جاتے ہیں اس کے اعمال ، اور سخت ہوجا تا ہے اس کا دل اور وہ اعمال پر میں سے حاصل کرنے کی طافت نہیں رکھتاان کی جواس کے لئے مفید ہوں۔اوراس کی طرف اشارہ ہے ارش و ہاری تعالی میں '' بیٹک جولوگ چھیاتے ہیں اُن باتوں کوجن کوہم نے نازل کیا ہے واضح دلائل اور مدایت میں ہے،عام لوگوں کے لئے اس کوظا ہر کرنے کے بعد کتاب البی میں ،ایسے لوگوں پر اللہ تعالی بھی لعنت فر ماتے ہیں اور ( دوسرے )لعنت کرنے والے بھی ان پرلعنت کرتے ہیں' اور القدتع کی کے ارش دہیں:'' مبر کر دی القدتع کی نے ان کے دلوں پراور ان کے کا نول یر' پس شخص ایسے پرندے کی طرح ہے جو کسی ایسے پنجرے میں ہوجس میں سوراخ میں ،گر بات ریہ ہے کہ اس پر بھاری یردہ ڈال دیا گیاہاس کے اوپر سے۔

#### لغات:

اِنْحَنَى القومُ فلانا: اعاطر كرنا الوياض: بانات جمع الروضة الأريضة مرسر أرض (ن) أرضًا وأرض (ك) أراضة المكائ : مرسر اورخوش منظر بونا ابته ح به :خوش بونا المعانق: برروك والى چيز ، جمع العوانق ، عاقه (ن) عَوْقًا عن كذا روكنا ، بازركه نا هاج يهينجُ هَيْجًا وهَيْجَانًا : بجر كنا برا يحيح تذكر حدقه بعينه : كسى كي طرف و يكينات أخدق باب افعال ب سواز درى : حقير بجهنا است تكبر :غرور كرنا سوائق و تحوّل من طور إلى طور البلو وه چيز جوك چيز كي يخهي بو أنبع (فعل مجهل) من الاتباع على زنة أنحر م من طور إلى طور البلو وه چيز جوك چيز كي يخهي بو أنبع (فعل مجهل) من الاتباع على زنة أنحر م من طور البلو وهي أو كافرًا كاعطف دهريًا يرب في في فلوط في كل زمان (سنديّ) مركين سي كل في من الاتباء من كل زمان (سنديّ)

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

د دسرے درجہ کے کہائر: یہ ہیں کہ آ دمی کاعقیدہ تو حیداور تعظیم دونوں سیح ہوں مگر وہ حکمت برواثم کی رو ہے جو چیزیں مامور بہ ہیں ان کا تارک ہو،نمازیں وفت برا دانہ کرتا ہو، زکوۃ نہ دیتا ہو،روزے نہ رکھتا ہواور حج فرض ہو گیا ہوگر ادا نہ کیا ہوتو اس کا حال اس شخص جیسا ہے جو'' بہادری'' کے معنی اور فائدہ تو سمجھتا ہومگر بہادری کے وصف کے ساتھ متصف ہونے کی کوشش نہ کرتا ہو، تومحض جانے سے کیا فائدہ؟ جا ننااور ہےاورخود بہاور بنینااور ہے، تاہم وہ اس شخص سے غنیمت ہے جو بہادری کا مطلب تک نہیں جانتا یعنی ہے جے العقیدہ مؤمن جو تارک فرائض ہے مگر وہ ان کے برحق ہونے کو مانتا ہے وہ اس شخص ہے بہرحال بہتر ہے جوسرے ہے جانتا ہی نہیں ہے یعنی وہری اور کا فر ہے بہتر ہے اور اس کا حال اس پرندے جیسا ہے جوکسی جالی دار قفس میں بند ہو، جوسبز ہ زاروں کواور میووں کو دیکھ ہو، بیکہ عرصہ تک وہ ان میں رہ چکا ہوا ورمیووں سےلطف اندوز ہو چکا ہو، پھروہ دام میں پھنس گیا ہواور اسیرقفس ہوکررہ گیا ہو، چنانچہوہ ب حدمشاق ہوان نعمتوں کی طرف جواُن باغات میں ہیں، ہر وفت پر پھڑ پھڑا تا ہو۔سوراخ میں چونچییں مارتا ہواورنگل بھا گنے کے بزارجتن کرتا ہو۔ مگر بےبس ہو، نکلنے کی کوئی راہ نہ یا تا ہو۔۔۔۔یا گناہ حکمت برواثم کی رو سے کہائر ہیں۔ تیسرے درجہ کے گناہ: یہ ہیں کہ آ دمی کاعقیدۂ تو حیداور تعظیم باری دونوں سیجے ہوں اور وہ اوامر خداوندی کی تعمیل بھی کرتا ہو،مگر وہ ان شرا نظ کے مطابق اعمال بجانہ لاتا ہوجوان اوا مرکے لئے ضروری ہیں۔مثلّا نماز پڑھتا ہومگر لومڑی کی طرح نماز میں جھانکتا ہو، مرغ کی طرح ٹھونگیں مارتا ہو، کتے کی طرح سجدے میں زمین پر ہاتھ بچھا تا ہو۔اس طرح روز ہ رکھتا ہومگر روز ہ میں قولی اور عملی برائیوں ہے نہ پچتا ہو، زکوۃ دیتا ہومگر نکما مال نکالتا ہو۔ حج کیا ہومگر رفث وفسوق اور

جدال ہے۔ اختر ازنہ میں ہور نہ ا رکا حال اس پر ندے جیسا ہے جو کسی فئستہ پنجرے میں بند ہو، جس ہے کانا خطرہ ہے فالی نہ ہوائتی زئی ہوئے بعیر نکھنے کی کوئی صورت نہ ہو، پس اگر وہ کوشش کر کے ہزار وقتوں سے نکل بھی گیا تو بھی وہ اپنی نوع کے افر ارمیں پہنچ کر پچھازیا وہ مسروز نہیں ہوگا، نہ باغ کے پھلوں سے ماحقہ لطف اندوز ہوگا۔ کیونکہ اس کا ساراجسم زخمی ہے۔ س کے پراھز ہے ہوں کے بیں۔ یہی وہ لوگ بیں جنھوں نے نیک و ہدوؤوں طرت کے اعمال کئے بیں۔ یہی مواصم بھنے میں جنھوں نے نیک و ہدوؤوں طرت کے اعمال کئے بیں۔ یہی مواصم بھنے ہوائم کے اعتبار سے صفائر بین۔

وأدنى من ذلك: أن يعتقد التوحيد و التعظيم على وجههما، ولكن ترك الامتثال كما أمربه في حكمة الر والإثم، ومَثَلُه كمثلِ رجلٍ عرف الشّحاعة، ماهي وما فاندتُها؟ ولكن لايستطيع الاتصاف بها، لأن حصول نفس الشُّجاعة غيرُ حصول صورتها في الفس.

وهو أحسن حالاً ممن لا يعرف معنى الشجاعة أيضًا، ومثلُه كمثل طائر في قفص مُشبَكِ، يرى النُحضُرة والفواكة، وقد كان فيما همالك أيامًا، ثم طرأ عليه الحبس، فيشتاق الى ماهنالك، ويضرب بجماحه، ويُدخِل في المنافذ مناقيره، ولا يحد طريقًا يخرج منه، وهذه هي الكبائر بحسب حكمة البو والإثم.

وأدنى من ذلك: أن يفعل هذه الأوامر، ولكن لا على شريطتها التي تحب لها، فَمثَلُهُ كمثل طائر في قفص مكسور، في الخروج منه حرج، ولا يُتصور الخروج إلا بَخَدْشِ في جلده، ونَتْفِ في ريشه، فهو يستطيع أن يخرج من قفصه ولكن بجد وكد، ولا ينتهج في أبناء نوعه كل الابتهاج، ولا يتنهج في أبناء نوعه كل الابتهاج، ولا يتناول من فواكه الرياض كما ينبغي، لِما أصابه من الخدش والنَّف.

وهؤلاء هم الذين خلطوا عملاً صالحًا و آخر سيئًا، وعوائقُهم هذه هي الصغائر بحسب حكمة البر والإثم، وقدأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصراط إلى هذه الثلاثة، حيث قال: ﴿ساقطٌ في النار، ومُخَرِّدُل ناج، ومخدوشٌ ناج ﴾ والله أعلم.

ترجمہ: اوراس (بہلے درجہ) ہے کم تر: یہ ہے کہ اعتقادر کھے آ دی سیجے تو حیداور سیجے تعظیم کا ، گرچھوڑ دی ہواس نے



لغیل ان ہوتوں کی جن کا تھم دیا گیا ہے وہ تھمت برواٹم کی روسے (جن کی تفصیل آٹام کے بیان سے پہلے گذری ہے) اور اس کا حال اشخص جیسا ہے جو' بہا در گ' کو پہچانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کا ف کدہ کیا ہے؟ مگر وہ اس کے ساتھ متصف ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ،اس لئے کہ خود بہا دری کا حاصل ہونا اور چیز ہے اور دل میں اس کی صورت کا حاصل ہونا (یعنی جاننا) اور چیز ہے۔

اوروہ حالت کے اعتبار ہے بہتر ہے اس ہے جو بہادری کے معنی تک نہیں جانتا۔ اوراس کا حال اس پرندہ جسبہ ہے جو کی جال دار پنجر ہے میں بند ہو، ہز وزار کواہ رمیووں کو دیکھتا ہو، اور حقیق رہ چکا ہووہ اُن چیز وں میں جو وہاں ہیں گی دن، پھر طاری ہو گی ہواس پرقیر، پس وہ مشاق ہوان چیز وں کی طرف جو وہاں ہیں، اور وہ اپنے پر پھڑ پھڑ اتا ہو، اور سورا خوں میں اپنی چونچیں داخل کرتا ہو، اور نہ پا تا ہووہ کو کی ایساراستہ جس ہے نکلے۔ اور یہی کہا بڑ ہیں نیکی اور گناہ کی حکمت کی روسے۔ اور اس ( دوسرے درجہ ) ہے کم ترزیہ ہے کہ بجالائے وہ ان اوامر کو ایسی اسلام کے ارکان خمسہ وغیرہ فر انفل کو ) کی اس شرط کے مطابق نہ بجالائے جو ان اوامر کے لئے ضروری ہیں۔ پس اس کا حال اس پرندہ جس ہو جو کی شکستہ قفس میں بند ہو، اس سے فیلے میں حرج ( تنگی ) ہو۔ اور نگلنا متصور نہ ہو گر اس کی کھال میں خراش کے ساتھ اور اس کے پروں میں اکھڑ نے کے ساتھ کی پہرے ہوں وہ اس کو گا سکتا ہے گر کوشش اور مشقت کے ساتھ ۔ اور وہ مسرور ہونا۔ اور نہیں کھا تا ہے وہ باغ کے پھلوں میں ہے جس کہ نہیں ہوتا اپنی نوع کے افر ادمیں پہنچ کر پوری طرح ہے مسرور ہونا۔ اور نہیں کھا تا ہے وہ باغ کے پھلوں میں ہے جیس کہ اس کو کھا نا جا ہو ، اس خراش اور پر نجیخ کی وجہ سے جو اس کو پنجی ہے۔

اور یبی وہ لوگ ہیں جنھوں نے نیک عمل کو دوسرے برعمل کے ساتھ ملایا ہے۔اوران کی یبی رکاوٹیس وہ صفائر ہیں نیکی اور گناہ کی حکمت کی روسے،اور تحقیق اشارہ فرمایا ہے نبی کریم صلائلہ کی بیٹے میں اس تینوں مراتب کی طرف، چنانچہ آپ نے فرمایا:'' آگ میں گرنے والا (اور ہلاک ہونے والا) اور آگ میں گرنے والانجات پانے والا،اورزخمی ہونے والانجات پانے والا' باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

### لغات وتشريحات:

قوله: أدنى من ذلك: شروع في مراتب المسلمين أي: أخفُّ وأقلُّ شقاوةً من الدهرى والكافر · مسلم يعتقد التوحيد والتعظيم ، كما ينبغى ، لكنه لا يعمل بالشرائع أصلاً اهر سندي شبك الشيئ : ايك ووسرك شرط نائا ، جال بنانا ، حسل شرورا تربي من الشرط والشريطة بمعنى وقوله · أدنى من ذلك ، أي: السسلم الأدنى معصيةً من المسلم السندكور ، الذي يفعل بهذه الأوامر ، لكنه لاعلى شريطتها ، كما يصلى بلارعاية واجباتها وسننها وغير ذلك اه (سندي قوله: وعوائقهم هذه أي : موامع

هؤلاء هذه من معوفة الوب تبارك وتعالى، والوصول إلى الملأ الأعلى، هى الصغائر بحسب حكمة السو والإشم، لأن فى ترك الشريطة فقط مفسدة غير عظيمة اهـ (سندى خدَشَه (ض) خَدْشًا: ثراش الكانا مخدوش: رخى خطوا عملاً صالحًا و آخر سيئا مين شاه صاحب في واوكوباء كمعني مين ليب، لأن الواو مخدوش: رخى خطوا عملاً صالحًا و واحد (روح المعنى) شاه صاحب في واوكوباء كمعني مين ليب، لأن الواو للحصم والماء للالصاق، فهما من واد واحد (روح المعنى) شاه صاحب نورة التوبكي آيت ١٠١ كار جميمي كي كياب: "آميخة اندعمل نيك راباعمل ويكركه بداست "مكراً ب كصاحب زاو حصرت شاه عبدالقاور صاحب رحمه الله دوسرا ترجمه كرت مين كي ذن ملايا يك كام نيك اوردوسرا بد اس ترجمه كمط بق آيت كي تفيير ميرى تفيير بدايت القرآن مين ملاحظ فرما كي خصور فالكي كام نيك اوردوسرا بد اس ترجمه كمط بق آيت كي تفيير ميرى تفيير بدايت القرآن مين ملاحظ فرما كيل خصور والله المحمد والله المحمد والله المحمد والله المحمد عن مين ميل معني موزون بين والله المحمد والله المحمد على المينا عن الله المحمد عن عن المحمد ع

#### 

## وہ گناہ جن کالوگوں سے علق ہوتا ہے

گذشتہ باب میں'' لازم'' گناہوں کا تذکرہ تھا، جن کا ضررگندگار کی ذات تک محدودر ہتا ہے۔اب اس باب میں ''متعدی'' گناہوں کا بیان ہے جن کا ضرر دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے ۔۔۔متعدی گناہ تین قتم کے ہیں: ا ۔ شہوانی گناہ یعنی ژنااور لواطت ۔

۲ – درندگی (ظلم) والے اعمال یعنی شراب ہے بدمستی ،ضرب قتل ، زبرخورانی ، جاد و سے ہلاک کرنا ، بغاوت کی تہمت لگا کرحکومت میں مخبری کرنا۔

۳ – وہ گناہ جو بدمعاملگی کے قبیل سے ہیں یعنی چوری بخصب ،جھوٹا دعوی ،جھوٹی قتم کھانا ،جھوٹی گواہی دینا ، ناپ تول میں کمی کرنا ،سٹہ بازی ،سودخوری اور بھاری ٹیکس وصول کرنا۔

> اس باب میں انہی ستر ہ گنا ہوں کی حرمت کی وجہ بیان کی گئے ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔ انسان اور دیگر حیوانات میں فرق:

> > حيوانات كى مختلف المراتب انواع بين:

ا – وہ حیوانات جوزمین ہے کیڑوں کی طرح ہیدا ہوتے ہیں۔ان کی ضروریات چونکہ محدود ہوئی ہیں اس لئے ان کوبس بیالہام کیا جاتا ہے کہ وہ غذا کس طرح حاصل کریں؟ تدبیرالمنازل (فیملی لائف) کے الہام کی ان کو حاجت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کوئی گھرنہیں ہوتا۔

﴿ (وَ وَرَبِيَالِينَ إِن الْكِينَ الْكِينَ الْكِينَ الْكِينَ الْكِينَ الْكِينَ الْكِينَ الْكِينَ الْكِينَ الْ

۲ – وہ حیوانات جن میں توالد و تناسل ہوتا ہے اور فرو مادہ ٹل کر اولا دکی پرورش کرتے ہیں۔ ان کی ضروریات تشم اول کے حیوانات کی ضروریات سے بڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اس لئے اللہ تعدلی کی حکمت میں ان کے لئے ضروری ہے کہ ان کوغذائی ضروریات کے الہام کے ساتھ تہ ہیرالمز ل (عائلی زندگی) کا بھی الہام کیا جائے۔ مثلاً پرندوں کو الہام فر ما یہ کہ وہ غذاکس طرح میں؟ گھونسلہ کس طرح بنا ئیں؟ اور ایٹ چوڑوں کو کس طرح میں؟ گھونسلہ کس طرح بنا ئیں؟ اور ایٹ چوڑوں کو کس طرح چھا تھیں؟

۳ - حیوانات کی اشرف نوع انسان ہے۔ انسان مدنی الطبع ہے، مل جل کرزندگی گذار نااس کی فطرت ہے۔ وہ دوسر ہے لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہی زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ خود رَوگھاس منذا کے طور پر استعال نہیں کرتا، وہ کچے میوے بھی غذا کے طور پر نہیں کھا تا، نہاں کے بدن پر پشم اور اون ہے جس سے وہ گرم ہو، بلکہ وہ کپڑوں، مکانات اور آگ وغیرہ سے گرمی حاصل کرتا ہے۔ علاوہ ازیں انسان کے اور بھی امتیاز ات ہیں جن کی وضاحت پہلے محت اول کے بابیفتم میں گذر چکی ہے۔

غرض مذکورہ بالا امتیازات کی وجہ ہے ضروری ہے کہ انسان کو تدبیر المنازل اور ذرائع معاش کے البام کے ساتھ انتظام مملکت کے علوم بھی البهام کئے جا کیں۔البتہ فرق میہ ہے کہ دیگر حیوانات کو پوفت احتیاج فطری طور پر البهامات کئے جاتے ہیں۔مثانا جاتے ہیں اور انسان کو فطری البهامات زندگی برقر ارر کھنے کے علوم کے بس تھوڑ ہے ہے حصہ میں کئے جاتے ہیں۔مثانا دودھ پھتے وقت پیتان کا چوسنا، گلے میں گھڑا پن محسوس ہونے پر کھانسنا اور دیکھنے کا ارادہ کرنے پر پلکیں کھولن وغیرہ۔ انسان کواس کی تمام ضروریات فطری طور پر کیوں البام نہیں کی گئیں؟

انسان کواس کی تمام ضروریات فطری طور پراس لئے الہام میں گئیں کہ ان کا خیال (قوت عاقلہ) بڑا کاریگر ، کار گذار ہے۔ چونکہ قدرت نے اس کوآلہ علم دے رکھا ہاس لئے تدبیرالمنازل اورا نتظام مملکت کے سلسلہ کے علوم پانچ باتوں کے حوالے کردیئے گئے ہیں۔ انسان انہی پانچ ذرائع ہے ضروری عوم حاصل کرتا ہے۔ وہ پانچ ذرائع یہ ہیں.

ا ناکی زندگی کو سنوار نے کے لئے اور مملکت کے نظم وانتظام کے سلسلہ ہیں اوگوں میں جوریت رواج جاری ہے انسان اس سے سلیقہ سیکھتا ہے۔

۲ - انسان انبیائے کرام کی پیروی کر کے ان سے علوم اخذ کرتا ہے۔ انبیاء کے علوم ملکوتی انوار کے ساتھ مو کید ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی طرف وحی کئے گئے ہیں، اس لئے ان میں خطاء کا اختی لنہیں ہوتا۔

س - وہائے اور دوسروں کے تجربات سے علوم بیدا کرتا ہے۔

۳ ۔ وہ اپنی والی کوشش کرنے کے بعد تدبیر غیبی کا انتظار کرتا ہے اور پر دہ غیب سے جو پچھ طاہر ہوتا ہے اس سے عبرت پذیر ہوتا ہے اورعلوم اخذ کرتا ہے۔

- ﴿ الْحَارَاتِ الْمِثَالِ ﴾ -

۵ - وہ استقراء (جائزہ) قیاس اور ہربان کے ذریعیا مور میں غور وقکر کر کے علوم پیدا کرتا ہے۔
سوال: جب ضروری عوم اخذ کرنے کے لئے قدرت نے انسان کوقوت عاقد دی ہے، جو نذکورہ بالا پانچ ذرا لُع
سے عائلی اورمُلکی زندگی کوسنوار نے کے لئے علوم اخذ کرتی ہے تو پھرتمام انسان ان علوم میں یکساں کیوں نہیں ہوتے؟
جواب: لوگوں میں ان علوم میں تفاوت، قابلیت کے تفاوت کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر چہ قدرت کی طرف سے
فیضان عام ہوتا ہے جیسے بارش کا فیضان بیکس ہوتا ہے، مگر باغ میں الالہ اُستا ہے اور شور زمین میں خس و خاشا ک اِحکیم
شیراز فر ماتے ہیں:

بارال که دراط فت ِ طبعش خلاف نیست درباغ لاله روید و درشور ه بوم خس اس طرح خواب میں فیضان عام ہوتا ہے ،گر ہرخواب دیکھنے والے کواس کی فطرت اوراستعداد کے مطابق صور تیں نظر آتی ہیں۔ نیک آ دمی کومبشرات (اجھے خواب) نظر آتے ہیں ، بدکو بدخواب اور بلی کو چیچ پر نظر آتے ہیں۔ غرض نظر آتی ہیں۔ نیک آ دمی کومبشرات (یا چھے خواب) نظر آتے ہیں ، بدکو بدخواب اور بلی کوچی پر نظر آتے ہیں۔ غرض مُنظر آتے ہیں۔ نوال وجہ ، اختذ ف کا باعث ہوتی ہے ،کوئی آہ نگر بنآ ہے ،کوئی آہ نگر بنآ ہے ،کوئی آپ نگر بنآ ہے ،کوئی آپ نگر بنآ ہے ،کوئی کی خواب دال ہوتا ہے ،اگر چہ علوم کا نیضان سب کے لئے عام اور یکسال ہوتا ہے ،مُفیض فیضان کرنے والے ) کی طرف سے فیضان میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا۔

#### ﴿ باب الآثام التي هي فيما بينه وبين الناس ﴾

اعلم: أن أنواع الحيوان على مراتب شتى:

منها . مايتكوَّنُ تكوُّنُ الدِّيدانِ من الأرض ؛ ومن حقّها: أن تُلْهم من بارى ءِ الصور: كيف تتغذَّى؟ ولا تُلْهَم : كيف تُدَبِّر المنازلَ؟

ومنها: مايتناسل، ويتعاون الذكرُ والا نشى منها في حِضانة الأولاد؛ ومن حقها في حكمة الله تعالى: أن تُلْهَمَ تدبيرَ المنازل أيضًا، فألهم الطيرُ: كيف يتغذى ويطير؟ وألهم أيضا: كيف يُسافِد؟ وكيف يتخذ عُشًا؟ وكيف تُزِقُ الفِرَاخَ؟

والإنسان من بينها مُذنى الطبع، لا يتعيش إلا بتعاون من بنى نوعه، فإنه لا يتغذى الحشيش النابتَ بنفسه، ولا بالفواكهِ نَيِّنَةُ، ولا يتَذَقَّأُ بالوبر، إلى غير ذلك مماشر حنا من قبل؛ رمن حقه: أن يُلهم تدبير المنازل و آداب المعاش، غير أن سائر الأنواع تُلهم عند الاحتياج الهاما جبليًا إلا في حصة قليلة من علوم التعيش، كمص الثدى عند الإرتضاع، والشعال عند البُحَةِ، وفتح الجفون عند إرادة الرؤية، ونحو ذلك.

وذلك: لأن خيالَه كان صنّاعًا هَـمّامًا، فَفُوّض له علومُ تدبيرِ المنازل وتدبير المدن إلى الرسم، وتقليدِ المؤيّدين بالنور الملكى فيما يوحى إليهم ، وإلى تجربة ورصد تدبيرِ غيبيّ، ورَويَّةٍ بالاستقراء والقياس والبرهان.

ومَشَلُهُ في تلقى الأمرِ الشائع الواجبِ فيضائه من بارى ؛ الصُّور، مع الاختلاف الباشيئ من قِبَلِ استعداداتهم كمشل الواقعاتِ التي يَتلَقَّاها في المنام، يُفاض عليهم العلومُ الفوقانية من حَيِّزِها، فتتشبح عندهم بأشباح ماسِبةٍ، فتختلف الصور لمعى في المُفاضِ عليه، لا في المُفيض.

تر جمہ: ان گناہوں کا بیان جوآ دمی اور لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں: جان لیں کہ جانداروں کی اقسام مختلف مرتبول پر ہیں:

بعض : وہ ہیں جو ٹی سے کیڑوں کے پیدا ہونے کی طرح بیدا ہوتے ہیں۔ اوران کے لئے ضروری ہے کہ وہ خالق صُور کی طرف سے البہام کئے جائیں کہ وہ غذا کیسے حاصل کریں؟ اور وہ بیالہام نہیں کئے جاتے کہ وہ گھروں کا ظلم انسق کیسے کریں؟

اور بعض : وہ ہیں جوایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان کے نروما دہ ، اولا دکی پر ورش میں ایک دوسر سے کا تعاون کرتے ہیں۔ اور القد تعالی کی حکمت میں ان کے لئے ضروری ہے کہ ان کو گھروں کا نظم بھی البہام کیا جائے۔ چنانچہ پرندوں کو البہام کیا گیا جائے۔ چنانچہ پرندوں کو البہام کیا گیا کہ وہ کس طرح جفتی کریں؟ اور وہ کس طرح جوزوں کو چھگا کیں؟

اورانسان: حیوانات کے درمیان میں ہے مدنی الطبق ہے۔ دو زندگی بسرنہیں کرتا گراپنے بی نوع کے تعاون ہے۔ پس بیشک وہ غذا حاصل نہیں کرتا خودر وگھاس ہے، اور نہ خام میوہ جات ہے، اور نہوہ پنتم ہے گرم ہوتا ہے، وغیرہ وہ نی ہو میں ہے جن کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اور انسان کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ اس کو تدبیر من زل اور ذرائع معاش کے ساتھ مملکت کانظم وانتظام بھی البہام کیا جائے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ دیگر حیوانات کو بوقت احتیاج فطری طور پر البہام کیا جاتا ہے۔ اور انسان فطری طور پر البہام نہیں کیا گیا ہے گرعلوم معاش کے تھوڑے ہے حصہ میں، جیسے دودھ چیتے وقت پستان کا چوسنا اور آواز میں خشونت کے وقت کھانسنا ، اور دیکھنے کا ارادہ کرنے پر پلکیس کھولنا اور اس طرح کی اور باتیں۔

اوریہ بات اس لئے ہے کہ انسان کا خیال بڑا کارنگر کارگذار ہے، پس ای کوتد بیر المنازل اور تدبیر مُدُن ( نظم مملکت ) کے علوم سونپ دیئے گئے ہیں ریت رواج کی طرف، اور ان حضرات کی بیروی کی طرف جوملکوتی انوار کے ساتھ تائید کئے ہوئے ہیں ان علوم میں جوان کی طرف وتی کئے گئے ہیں،اور تجربہ کی طرف،اور نیبی تدبیر کے انتظار کی طرف،اور جائزہ لینے کے ذریعہ اور قیاس وہربان کے ذریعہ امور میں خور وفکر کرنے کی طرف۔

(سوال مقدر کا جواب) اورانسان کا ( پاعلم انسانی کا ) حال امر عام ( فیضان خداوندی ) کے حاصل کرنے میں جس



کافیضان خالق صُور کی طرف سے واجب ( ثابت ) ہے اُس اختلاف کے ساتھ جولوگوں کی استعداد کی جانب سے پیدا ہونے والا ہے ، اُن واقع ت کے حال جیسا ہے جن کوخواب میں حاصل کیا جاتا ہے۔ بہائے جاتے ہیں اُن پر بالائی علوم ان کی جگہوں ہے ، پیمتشکل ہوتے ہیں وہ لوگوں کے پاس مناسب شکلوں میں ۔ پس صور تیس مختلف ہوتی ہیں، مُفاض مدید میں یائی جانے والی وجہ سے ، نہ کہ فیص میں یائی جانے والی وجہ سے ، نہ کہ فیص میں یائی جانے والی وجہ سے ، نہ کہ فیص میں یائی جانے والی وجہ سے ۔

#### لغات وتشريحات:

تذفّا كرمبونا الوبر اوت اور حروش وغيره كيال جمّ أوبار تغيش اسباب زندگى كي الكوشين كرنا البُخة آوازيل بهارى بناور شوت صناع ابراكاريكر همّام ابراكاركدار همم بالشيئ اراده كرنا بهابا الروية الموريل غوروقكركرنا المراد بالأمر الشايع هو العلم المفاض على الباس، أعم من أن يكون حدادة او جراثة أو نجارة أو خيرها اهدر سندى والواجب بمعى الثابت يعبى أن الإنسان يتلقى العلم السايع المساوى، الثابت فيضانه من الله تعالى، ولا احتلاف فيه ، وإنما الاختلاف في أفراد الساس من قِبَل استعدادهم، فإن الله سبحانه وتعالى يبول العلم من حطيرة القدس على الباس، فمن كان فيه استعداد الحراثة يصير حارثًا ، وهكذا اهد (سندي)

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### متعدی گنا ہوں کے اقسام اور ان کی حرمت کا فیضان

انسان کے تمام افراد پر ،خواہ وہ عربی ہوں یا مجمی ،شہری ہوں یا بدوی ، جن علوم کا فیضان کیا گیا ہے ، ان میں ایسی خصدتوں کی حرمت کا علم بھی ہے جوشہروں (مملکت) کا نظام تباہ کرنے والی ہیں ،اگر چدادراک کے طریقے مختلف ہیں مگر متام لوگ اپنے اپنے طریقہ پران باتوں کی قباحت وحرمت کو بجھتے ہیں ۔۔ مملکت کا نظام در ہم برہم کرنے والے گناہ تین فتم کے ہیں (ا) شہوانی گناہ (۲) درندگی (ظلم) والے گناہ (۳) وہ گناہ جو بدمعاملگی کا نتیجہ ہیں ۔ تفصیل درج ذیل ہے: شہوانی گناہ: زنااور ہم جنس پرستی:

تمام انسانوں میں شہوت ،غیرت اور حرص کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ اور صنف نازک کی طرف نظر افعانے میں اور بیوی کے معاملہ میں مزاحمت برداشت نہ کرنے میں قوی مردوں کا حال سانڈ جانوروں جیسا ہے۔ البتہ فرق میر ہے کہ سانڈ ایسے مواقع میں باہم کڑتے ہیں۔ تا آئکہ زیادہ مضبوط پکڑوالا اور زیادہ تیز طبیعت والا غالب آجا تا ہے اور کم ترشکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اگروہ جفتی کا مشاہدہ نہیں کرتا تو اس میں مزاحمت کا شعور ہی پیدائہیں ہوتا، مگر

انسان ذیرک بڑا تا ٹرنے والا ہے، وہ اس طرح انکل مرۃ ہے کہ ویا ، وہ کیور باہ اور من رباہ ، اس کئے صحبت و کیمنا نہ و کیمنا اس کے حق میں کیساں ہے۔ گر وہ الہام کیا گیا ہے کہ اس بات کی وجہ ہے باہم لزن ممکنت کو ویر ن کرنے وا ، ہے۔ کیونکہ تھرن کی بنیا دیا ہمی تعاون پر ہے اور نزاع تعاون کی راہیں مسدود مردیتا ہے۔ نیز تھرن میں عورتوں کی بذبیت ، قو کی مردول کا زیاد و دخل ہے، اس لئے مردول کا باہم لڑنا تباہ کن ہے۔ اس لئے انسان کوقد رہ نے یہ بات اہم می ہے کہ وہ عورت کے ساتھ اختصاص بیدا کر ہے اور اس کو بیوی بنائے اور اپنے بھائی کی بیوی میں مزاحمت نہ کرے بہی حرمت زن کی بنیادی وجہ ہے ہے۔ اتو ام کے قوانین اور ریت روائے اس سسمد ہیں جہنف ہیں۔ (پرسل لا) کے حوالہ گی تی ہے۔ اقوام کے قوانین اور ریت روائے اس سسمد ہیں جہنف ہیں۔

ای طرح فطرت کی سلامتی عورتوں ہی میں رغبت رکھتی ہا ورقوی مرداس معاملہ میں بھی سانڈ جا بوروں نی طرح میں ، چوپا ہے اس طرح کی توجہ ماوینوں کی طرف ہی کرتے ہیں۔ البتہ بعض مردوں پرردی شہوت عالب آ جاتی ہے ، جیسے بعض لوگوں کو مٹی اور کو ملہ کھا نے میں لذت محسوس ہوتی ہے ، ایسے لوگوں کو مٹی اور کو ملہ کھا نے میں لذت محسوس ہوتی ہے ، ایسے لوگوں کو مٹی میں مزہ آنے گئا ہے جو فطرت سالم پرست بن جاتا ہے اور سی میں مفعولیت کی خواہش انجر آتی ہے اور داوں میں بیاری پیدا ہوجاتی ہے اور وہ ایسے مل سلیمہ کے خلاف ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ ان لوگوں کا مزائ بدل جاتا ہے اور داوں میں بیاری پیدا ہوجاتی ہے اور وہ ایسے میں منہمک ہوجاتے ہیں جو نسل کو طع کرنے والا ہے۔ قدرت نے انسان میں شہوت اس لئے پیدا کی ہے کہ اس سے میں منہمک ہوجاتے ہیں جو نسل کو طع کرنے والا ہے۔ قدرت نے انسان میں شہوت اس لئے پیدا کی ہے کہ اس سے نسل سے گر بدا طوار لوگ فطرت کے خلاف میل کرتے ہیں۔

غرض ال فعل شنیع کی قباحت بھی لوگول کے دلول میں مضبوط گڑی ہوئی ہے۔ بدکارلوگ اگر چہ یہ حرکت کرت ہیں اور اس کی قباحت کا اعتراف نہیں کرت ہیں اگر وہ اس فعل کی طرف منسوب کئے جا کمیں تو وہ شرم کے مارے مرجاتے ہیں۔ ال یہ کہ ان کی فطرت بالکل ہی مسنح ہوگئی ہو، تو یہ حرکت علی الاعلان کرتے ہیں اور ذرانہیں شرماتے۔ جب بے حیائی کا یہ مرحلہ آجا تا ہے تو ان کومز اسلنے میں درنہیں گئی جیسا کہ لوط علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا، اور یہ حرمت لواطت کی بنیاد کی وجہ ہے۔

فيمن العلوم الفائضة على أفراد الإنسان جميعاً: عربِهِمْ وعجمهم، حضَرِهم وبَدُوهم وإن اختلف طريقُ التلقى منهم - حرمةُ خصالِ تدمَّرُ نظامَ مُدُنهِمْ، وهي ثلاثة أصنافٍ: منها أعمالُ شهَويَّة، ومنها أعمال سَبُعية، ومنها أعمال ناشئة من سوء الأخذ في المعاملات.

والأصل في ذلك: أن الإنسان متواردُ أبناء نوعه في الشهوة والغيرة والحرص؛ والفحولُ منهم يُشْبِهُونَ الفحولَ من البهائم في الطُّموح إلى الإناث، وفي عدم تجويز المزاحمة على الموطوءة، غير أن الفحولَ من البهائم تتحارب، حتى يغلب أشدُّها بطشا، وأحدُّها نفسًا، وينهزمُ مادون ذلك، أولا تَشْعُرُ بالمزاحمة لعدم رؤيةِ المسافَدةِ، والإنسانُ أَلْمَعِيَّ: يَظُنُّ الظَّنَ

۵ زر زر بنایتان ».

€ لوك زور بياليك له ع-

كأنه يرى ويسمع، وألهم أن التحاربَ لأجل ذلك مُدَمِّرٌ لِمُدُنهم، لأنهم لايتمدَّنون إلا بتعاون من الرجال، والفحولُ أَ ذُخَلُ في التمدن من الإناث، فألهم إنشاءَ اختصاص كلِّ واحد بزوجته، وتوكِ المزاحمة فيما اختُصُ به أخوه؛ وهذا أصلُ حرمة الزنا؛ ثم صورة الاختصاص بالزوجات أمرٌ موكولٌ إلى الرسم والشرائع.

والفحولُ منهم أيضًا يُشْبِهُونَ الفحولَ من البهائم، من حيث أن سلامة فطوتهم لا تقتضى إلا الرغبة في الإناث دون الرجال، كما أن البهائم لا تلتفت هذه اللَّفْتة إلا قِبل الإناث، غير أن رجالاً غلبتهم الشهوة الفاصدة، بمنزلة من يتلذذ بأكل الطين والحُممة، فانسَلَخُوا من سلامة الفطرة، يقضى هذا شهوته بالرجال، وذلك صار مأبونا يستلذ مالا يستلذه الطبع السليم، فأعقب ذلك تغيرًا لأمزجتهم، ومرضًا في نفوسهم، وكان مع ذلك سببا لإهمال النسل، من حيث أنهم قضوا حاجتهم التي قَيَّضَ الله تعالى عليهم منهم ليذراً بها نسلهم، بعير طريقها، فغيروا النظام الذي خلقهم الله تعالى عليه، فصار قح هذه الفعلة مُنذمَجًا في نفوسهم، فلذلك يفعلها الفساق، ولا يعترفون بها، ولو نسبوا إليها لماتوا حياءً، إلا أن يكون انسلاحًا قويًا فيجهرون ولايستحيون، فلا يتراخى أن يُعاقبوا، كما كان في زمن سيدنا لوط عليه السلام؛ وهذا أصلُ حرمةِ اللّواطة.

متر جمہ: پس ان علوم میں سے جو فائض ہونے والے ہیں انسانوں کے بھی افراد پر ،عربوں پر بھی اور عجمیوں پر بھی، شہر یوں پر بھی اور بدو یوں پر بھی ۔۔۔ اگر چدان کے (علوم کو) حاصل کرنے کے طریقے مختلف ہیں ۔۔۔ ایسی خصلتوں کی حرمت ہے جوان کے شہروں (مملکت) کا نظام درہم برہم کردیتی ہیں۔ اور وہ تین قسمیں ہیں: بعض شہوانی اعمال ہیں، اور بعض درندگی والے اعمال ہیں، اور بعض ایسے اعمال ہیں جو بدمعاملگی سے پیدا ہوتے ہیں۔

اور بنیادی بات: اس سلسلہ بیل ہیہ ہے کہ انسان اپنے ابنائے نوع کے ساتھ باہم ایک جگہ اتر نے والے ہیں (یعنی متفق ہیں) شہوت، غیرت اور حرص ہیں۔ اور انسانوں میں سے قوی مرد، چو پایوں میں سے نرول کے مشابہ ہیں مادہ کے طرف نظر اٹھانے میں اور موطوء ہیں مزاحت برداشت نہ کرنے میں ۔ البتہ فرق ہیہ کہ چو پایوں میں سے خوا یادہ مضبوط پکڑ والا ہے اور جوزیادہ تیز طبیعت والا جانور باہم کڑتے ہیں، یہاں تک کہ غالب آ جاتا ہے ان میں سے جوزیادہ مضبوط پکڑ والا ہے اور جوزیادہ تیز طبیعت والا ہے، اور شکست کھا جاتا ہے جوان باتوں میں کم تر ہے۔ یا ان میں مزاحت کا شعور پیدائیمیں ہوتا جفتی نہ دیکھنے کی وجہ ہے، اور شکست کھا جاتا ہے جوان باتوں میں کم تر ہے۔ یا ان میں مزاحت کا شعور پیدائیمیں ہوتا جفتی نہ دیکھنے کی وجہ سے ۔ اور انسان زیرک ہے، وہ اس طرح انگل کرتا ہے کہ گویاوہ دیکھ ربا ہے اور سے ہم کڑنا ان کے شہروں کو ویران کرنے والا غیرت میں جنتا ہوجاتا ہے اور وہ الہا م کیا گیا ہے کہ اس بات کی وجہ سے باہم کڑنا ان کے شہروں کو ویران کرنے والا ہے۔ ۔ اس لئے کہ لوگ متمدن نہیں ہوسکتے مگر مردوں کے باہمی تعاون سے ۔ اور تدن میں عورتوں کی بنسبت تو می مردوں

کازیادہ دخل ہے۔ پس انسان البام کیا گیا ہرا یک کا اختصاص پیدا کرنے کا اس کی بیوی کے ساتھ ، اور مزاحمت نہ کرنے کااس عورت میں جس کے ساتھ اس کا بھائی خاص کیا گیا ہے۔ اور بیحرمت زنا کی بنیاو ہے ۔۔ پھر بیویوں کے ساتھ اختصاص کی صورت ( تووہ ) ایک الیک چیز ہے جوریت رواج اورقوا نین (پرسنل لا ) کے حوالے کروی گئی ہے۔ اور نیز انسانوں میں ہے توی مرد، چو یا یوں میں ہے نرول کے مشابہ ہیں،اس اعتبار ہے کہ انسانوں کی فطرت کی سلامتی نہیں ج بتی ہے مگرعورتوں میں رغبت کو، نہ کہ مردوں میں ،جس طرح بیہ بات ہے کہ چویا ہے بیالتفات بالکل ہی منہیں کرتے ہیں مگر مادینوں کی طرف۔البتذیہ بات ہے کہ بعض مردوں پرشبوت فاسدہ عالب آ جاتی ہے،جس طرح بعض لوگول کومٹی اور کوئلہ کھانے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ پس وہ لوگ فطرت سلیمہ سے نکل جاتے ہیں۔ بیا پنی شہوت مردول سے بپوری کرتا ہے اور و ومفعولیت کی بیاری میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ وہ اس چیز کولذیذ سمجھتا ہے جس کوسیم فطرت لذیذ نہیں جھتی ۔ پس بیہ چیز پیچھے لاتی ہےان کے مزاجول میں تبدیلی کو،اوران کے دلوں میں بیاری کو،اوروہ بات اس کے ساتھ سل کورائیگال کرنے کا سبب ہوتی ہے اس اعتبارے کہ ان لوگوں نے بوری کی اپنی اس حاجت کو جوالقہ تعالی نے ان برمقدر کی ہے تا کہ وہ اس کے ذریعہ ان کی نسل کو بڑھا ئمیں ،اس کے طریقہ کے برخلاف، پس انھوں نے اس نظام کو ہدلد یا جس پرانڈ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے ۔ پس اس فعل شنیع کی قباحت مضبوط گڑی ہوئی ہوگئی لوگوں کے دلول میں، پس ای وجہ ہے ارتکاب کرتے ہیں اس کا بدکارلوگ، اور اس کی ( قباحت کا ) اعتراف نہیں کرتے ہیں، اوراگرمنسوب کئے جا کمیں وہ اس فعل کی طرف تو مرجا کمیں وہ شرم کے مارے، الابیا کہ ہو( فطرت سلیمہ ہے ) نہایت

لغات وتشريحات:

لوط علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا ، اور بےلواطت کی حرمت کی اصل وجہ ہے۔

متوارد ابناء نوعه اى مشاركهم ومزاحمهم، تُوَارَدُوْا الماءَ : پالْ پِراكُمَا پَنْچِنَا طَمح (ف) طَمْخَا وطموحا بصرَهُ إليه ثكاه اثمنا هذه اللفتة أى نظر الشهوة يستلذ أى كل واحد أعقب ذلك أى أورث قيَّضَ اللهُ له كذا : مقدركرنا ذَرَأُ (ف) ذَرْأُ اللهُ الخلقَ: پيراكرنا بغير طريقها متعلق به قضوات إنْدَمَجَ فِي الشيئ : مضوط كُرُ جانا إلا أن يكون أى الانسلاخ.

قوی نکانا ، پس علی الاعلان کرتے ہیں وہ اور نہیں شر ماتے ہیں۔ پس درنگ نہیں ہوتی کہ سزاد بیئے جاتے ہیں وہ جیسا کہ

شراب کے نشہ میں چورر ہے کی حرمت

کے نشہ میں دھت رہنا نظام میں بڑا رخنہ، باہمی جنگ وجدال اور کینہ پیدا کرتا ہے، گر کچھلوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر ردی شہوت غالب آ جاتی ہاوروہ اس رؤیل عادت کی طرف متوجہ ہوجائے ہیں اوروہ تدبیرات نافعہ کو بگاڑو ہے ہیں، چنا نچہلوگوں میں بمیشہ سے پیطر ایقہ چل رہا ہے کہ وہ ایسے بدمست لوگوں کوان کی حرکتوں سے روکتے ہیں اور سخت مزائیں دیتے ہیں، تاکہ لوگ تباہ نہ ہوجا کمیں مختوریت کی حرمت کی اصل وجہ یہی ہے ۔۔۔۔ ربی مطلق شراب پینے کی ممانعت خواہ لیل ہویا کثیر تواس کی وجہ شم ثانی کے قریس المسکو ات کے عنوان سے آئی ۔۔

ومعاشُ بنى آدم وتدبيرُ منازلهم وسياسةُ مُدُنهم لايتم إلا بعقل وتمييز، وإدمالُ الخمر ترجع إلى نظامهم بنخرُم قوى، ويُورث محارباتٍ وضغائنَ، غير أن أنفسا غلبت شهوتُهم الرديئة على عقولهم، أقبلوا على هذه الرديلة، وأفسدوا عليهم ارتفاقاتهم، فلو لم يُجْرِ الرسمُ بمنع عن فَعلتهم تلك لهلك الناس؛ وهذا أصلُ حرمة إدمان الخمر؛ وأما حرمةُ قليلها وكثيرها فلا يُبيَّن إلا في مبحث الشرائع.

ترجمہ: اوران نوں کی معیشت اوران کے گھر ول کا انتظام اوران کے شہروں کی حسن تد ہیر تھیل پذیر نہیں ہو سکتی گرعقل وتمیز کے ذریعیہ۔ اورشراب کے نشہ میں دُھت رہنالوٹنا ہان کے نظام کی طرف مضبوط دراڑ کے ساتھ ، اور پیدا کرتا ہے باہمی جدال اور کیوں کو ، تاہم پچھالیے لوگ ہیں جن کی عقلوں پران کی ردّی شہوت غالب آجاتی ہے ، وہ اس رذیل عادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگوں پران کی تدبیرات نافعہ کو بگاڑ دیتے ہیں۔ پس اگر جاری نہ ہوتی ریت ان کواس حرکت ہے روکنے کی تو لوگ تباہ ہوجاتے اور ریشراب کے نشہ میں مخمور رہنے کی حرمت کی بنیاد ہے ۔ اور وہ تو اپنین شرعیہ کی بحث ہی میں بیان کی جائے گی۔ ۔ ۔ اور دی تو وہ تو انین شرعیہ کی بحث ہی میں بیان کی جائے گی۔ ۔

لغات: أَذْمَنَ الشيئ : بميشدكرنا مُـذْمـنُ النحمر بميشه شراب پينے والا خوم (ن) حـرَّمَا : شَكَافَ وَالنا، سوراخ كرناـ



## ضرب وتل کی حرمت

قوی مردوں کو بھی سانڈ جانوروں کی طرح اس شخص پر سخت غصہ آتا ہے جوان کومطلوب سے روکتا ہے یا جوان کونفسانی یا جسمانی تکلیف پہنچا تا ہے۔بس فرق اتنا ہے کہ جانور محسوس یا خیالی مطلوب ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انسان خیالی اور عقلی مطلوب کے لئے بھی کوشاں ہوتا ہے۔اور انسان کی آز (حرص) چو پایوں کی آز سے قوی تر ہوتی



ہے، گرچوپائے غضب ناک ہونے پر باہم اڑتے ہیں تا آنکہ ایک شکست کھا جاتا ہے، چروہ کینہ بھول جاتا ہے۔ البتہ بعض کینہ پرور جانور جیسے اونٹ، بیل اور گھوڑے ہیں ہے سانڈ کینہ یادر کھتے ہیں اور انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے دل میں کینہ بیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو بھولتا نہیں، پس اگر جانوروں کی طرح انسانوں ہیں بھی ضرب وتل اور جنگ وجدال کا دروازہ کھولد یا جاتا تو ان کا ملکی نظام تباہ ہوجاتا اور ان کی معیشت درہم برہم ہوجاتی، اس لئے ان کوتل وضرب کی حرمت کا الہام کیا گیا ہے، جیسے قصاص وغیرہ۔

والفحولُ منهم يُشْبِهُونَ الفحولَ من البهائم في الغضب على من يَصُدُّه عن مطلوب، ويُجرى عليه مُؤلِمًا في نفسه أو في بدنه، لكن الفحولَ من البهائم لا تتوجه إلا إلى مطلوب محسوس أو متوهم، والإنسالُ يبطلب المتوهم والمعقولَ، وحرصُه أشد من حرص البهائم، وكانت البهائم تتقاتل حتى ينهزم واحد، ثم ينسى الحقدَ، إلا ما كان من مثل الفحول من الإبل والبقر والخيل، والإنسالُ يخقِد ولا ينسى، فلو فُتح فيهم بابُ التقاتل لفسدت مدينتهم، واختلَت معايشُهم فألهموا حرمة القتل والضرب، إلا لمصلحة عظيمة من قصاص ونحوه.

ترجمہ: اورانسانوں میں تقوی مرد، چو پایوں میں سے زوں کے مشابہ ہیں برہم ہونے میں اس شخص پر جواس کو مطلوب سے روکتا ہے اور جواس پر جاری کرتا ہے تکلیف دہ چیز کواس کی جان میں یا بدن میں ۔ مگر سانڈ چو پائین متوجہ ہوئے مگر محسوس یا خیالی مطلوب کی طرف، اورانسان کوشاں ہوتا ہے خیالی اور عظلی مطلوب کی طرف ( بھی ) اورانسان کی آز جو پایوں کی آز سے قوی تر ہے ۔ اور چو پائے ہاہم لڑتے ہیں تا آئکہ ایک فکست کھاتا ہے، پھر وہ کینہ بھول جاتا ہے، مگر وہ کینہ جو ہوتا ہے اور خوال نہیں ۔ پس اگر انسانوں کینہ جو ہوتا ہے اور خوال نہیں ۔ پس اگر انسانوں میں باہم جنگ وجدال کا دروازہ کھول دیا جائے تو ان کی مملکت تباہ ہوجائے گی اوران کی معیشت در ہم برہم ہوجائے گی ، پس وہ البہام کے گئے تل اور مار کی حرمت کے سے مگر کسی بردی مسلحت ہے، جیسے قصاص اوراس کے مانند۔

 قتل ایک کھلی ہوئی حرکت ہے اس سے بچناممکن ہے اوران حرکتوں سے بچناممکن نہیں اور بعض لوگ بغاوت کی جھوٹی تہمت لگا کرجا کم سے مخبری کرتے ہیں تا کہ جا کم اس کوتل کروے۔ بس یہ بھی قتل جیسا ہی گناہ ہے۔

 $\Lambda$ IZ

وهاج من الحِقْد في صدور بعضهم مثلَ ما هاح في صدور الأولين، وخافوا القصاص، فانحدروا إلى أن يَدُسُوا السَّمُ في الطعام، أو يقتلوا بِسِحْرٍ، وهذا حاله بمنزلة حال القتل، بل أشد منه، فإن القتل ظاهر يمكن التخلص منه، وهذه لا يمكن التخلص منها، وانحدروا أيضًا إلى القذف والمشى به إلى ذي سلطان ليقتل.

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

### بدمعاملگی سے بیدا ہونے والے نو گنا ہوں کی حرمت

اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے معیشت کے بیطریقے مقرر فرمائے ہیں: زمین ہے مباح چیزیں چنا،گلہ بانی بھیتی باڑی،کار گریاں، تجارت، ملک وملت کی نظیمی خدمات ۔۔۔ ان کے علاوہ دیگر دھندوں کاعمرانی زندگی میں کوئی دخل نہیں، گربعض لوگ ضرر رساں دھندے کرنے گئے ہیں، جیسے چوری اور غصب ۔اس طرح کے دھندے مملکت کے لئے تباہ کن ہیں۔ اس لئے لوگوں کو ان کی حرمت البام کی گئی اور تمام بنی آ دم ان کی حرمت مینفق ہیں۔اگر چہ نافر مان لوگ، جب سرکشی کا بھوت ان پر سوار ہوتا ہے، تو وہ یہ دھندے کرتے ہیں۔اور تمام انصاف پر ور بادشاہ ان کا قلع قمع کرنے کی اور ان کی محربور سعی کرتے ہیں۔اور تمام انصاف پر ور بادشاہ ان کا قلع قمع کرنے کی اور ان کی مجربور سعی کرتے ہیں۔

اور جب بعض لوگوں نے دیکھا کہ حکومتیں ان حرکتوں کی روادار نہیں ہیں تو وہ جھوٹے دعووں، گواہیوں اور قسموں کے ذریعہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے یا ناپ تول میں کمی کرکے یاسٹہ کے ذریعہ یا چند در چند بڑھایا ہوا سود لے کرلوگوں کے اموال پر ظالمانہ قبضہ کرنے لگے۔ حالانکہ ان چیزوں کا حکم چوری اور غصب ہی کی طرح ہے۔ اسی طرح حکومتوں کا کمرتو ڈئیکس وصول کرنا بھی رہزنی جیسا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔

﴿ الْوَسُوْرَ لِبَالْمِيْرُ ۗ ﴾ -

والمعايس التي جعلها الله تعالى لعباده إنما هي الالتقاط من الأرض المباحة، والرَّغيُ والزَّراعة والصِّناعة والتَّجارة، وسياسةُ المدينة والملة، وكلُّ كسب تجاوز عنها فإنه لا مدخل له في تمدنهم، وانحدر بعضهم إلى أكساب ضارَّة كالسرقة والعصب، وهذه كلها مدمِّرةٌ للمدينة، فألهموا أنها محرمة، واجتمع بنو آدم كلهم على ذلك، وإن باشرها العصاة منهم في غُلُواء نفوسهم؛ وسَعى الملوكُ العادلة في إبطالها ومَحْقها، واستشعر بعضُهم سَعى الملوك في إبطالها، فانحدروا إلى الدعاوى الكاذبة واليمين الغموس وشهادة الزور، وتطفيف الكيل والوزن والقمار والربا أضعافًا مضاعفة، وحكمها حكم تلك الأكساب الضارة، وأخذ العشر المُنْهِك بمنزلة قطع الطريق، بل أقبح.

تر چمہ: اور معاش کے جوطر یقے القدتعالی نے بندوں کے لئے مقرر فرمائے ہیں، وہ صرف سے ہیں: مباح زمین سے چیزیں چنا، اور گلہ بانی، اور کھیتی باڑی اور کار گیری اور تجارت اور ملک وطت کا انتظام کرنا۔ اور ہر وہ وصندا جوان کے ملاوہ ہے لیس میٹک اس کا کوئی دخل نہیں ہے لوگوں کی عمرانی زندگی ہیں۔ اور اُتر پڑے بعض لوگ مصرت رسال دھندوں کی طرف جیسے چوری اور غصب اور بیتمام پیٹے مملکت کے لئے تباہ کن ہیں۔ پس لوگ البہ م کے گئے کہ بیسب دھندے حرام ہیں اور تمام بنی آ وم اس پر متفق ہیں، اگر چدان میں سے نافر مان لوگ ان دھندوں کو کرتے ہیں اپنے نفوس کی سرشی میں ۔ اور انصاف پر ور با دشہ کوشش کرتے ہیں ان کوقع قمع کرنے کی اور ان کومنانے کی ۔۔۔۔ اور جب بھان پر ایر جووئی آور جھوٹی قسمول اور جھوٹی وری اور جھوٹی قسمول اور جھوٹی وری کا تھم ان ضرر رسال دھندوں (چوری اور غصب ) کے تھم کی طرح ہے۔ اور کمرتو ڈنیکس کا لینار ہزنی جیسا ہے، بلکداس سے بھی برا ہے۔ لغات وتشریحات: المعایش جمع المعیشة: زندگی کا ذریعہ العُلُواء صدے گذر تا المعنه کے رائے مال کا انتہ کہ اخت سے اور کنظوط پند ہیں ہیں الم طرح ہے۔ اور کمان شرح ہے۔ اور کنظوط پند ہیں ہیں اگر ح ہے۔ ناکل) انہ کہ اخت سے اور اور خاص میں المھل تی تھیج موالانا سندھی رحمانند نے کی ہے۔ اور کنظوط پند ہیں ہی ای طرح ہے۔ ناکل) انہ کہ اخت سے اور اور خاص میں المھل تی تھیج موالانا سندھی رحمانند نے کی ہے۔ اور کنظوط پند ہیں ہی ای طرح ہے۔ خاص کہا

### مذكوره بالا گناموں كا وبال

خلاصۂ کلام: بیہ ہے کہ مذکورہ بالا وجوہ ہے، مذکورہ بالاستر ہ امور کی حرمت لوگوں کے دلوں میں پیوست ہوگئی۔اور جو لوگ کا طاقتل اور درست رائے رکھتے ہیں اوسلحت کلی (مفاد عامہ) سے بخو بی واقف ہیں، وہ ہر دور میں لوگوں کو اُن معاصی سے روکتے رہے ہیں ،حتی کہ وہ نمیر عام ریت بن گئی ہے اور وہ حرمت دیگر عام مشہور چیزوں کی طرح بدیمیات اولیہ میں داخل ہوچکی ہے۔ بہن اس صورت عال میں جب کوئی شخص ان میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ان کامل عقل والوں اور درست رائے والوں اور کو جانے والوں کی طرف ہے ناپند پر گی کا ایک رنگ ما اکلی کی طرف چڑھتا ہے، جس طرح آن کی طرف بیالبام اتر اتھا کہ بیامور حرام ہیں اور معاشرہ اور مملکت کے لئے نہایت ضرر رسال ہیں۔

غرض جب کوئی انسان ان معاصی میں کے مصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو ملا اس کو تکلیف بیجی ہے، کیو نکہ ملا انکہ کا تعلق ہے، جس کی تفصیل مجمث اول انسان سے ایسا ہی ہے، جس کی تفصیل مجمث اول کے باہشتہ میں گذر چکی ہے۔ پس جس طرح پر پر پر پر پر نے نے فورا تو کی ادرا کید متاثر ہوتے ہیں اورا ذیت پاتے ہیں، انسان معاصی کے باہشتہ میں گذر چکی ہے۔ پس جس طرح پر پر پر پر پر پر پر پر خے نے فورا تو کی ادرا کید ہوتی تر بھا تھر کی طرح آن معاصی کے ارتکاب سے ملائکہ متاثر ہوتے ہیں۔ چر جس طرح تو کو کا درا کید ہے شعائیں نگل کر طبیعت کو تمکین کرتی ہیں ، ملائکہ کے اذیت پانے نے بیٹی شعاعیں چلتی ہیں جو اس شدگار کو گھر لیتی ہیں۔ اور ملائسا فل اور زمینی تلوقات میں کرتی ہیں ، ملائکہ کے اذیت پانے نیس بیان کے مقاوب میں واضل ہوتی ہیں کہواں گئے گار کو اذیت پر پنچا کمیں ، اگر اذیت پر پنچا ناممکن ہو سے جن میں استعداد ہوتی ہے ان کے قلوب میں واضل ہوتی ہیں کہواں گئے گار کو اذیت پر پنچا کیں ، اگر اذیت پر پنچا ناممکن ہو اور فوھیئہ تقدیر اجازت و سے لیونی اسباب معارض نہ ہوں۔ اور ٹوھیۂ تقدیر سے مرادوہ چار با تیں ہیں جوشم مادر ہیں روح پر پر نے کے وقت فرشتہ کھت ہے ، جواصطلاح شریعت میں ' ملا تکہ کا البام' کہلاتی ہیں اور جو کم نجو ہے ہیں ہو خاتی ہیں ہو خاتی تعارض ہوتا ہے تو دنیا میں جزامو خرکر دی جاتی ہے۔ پھر جب اس کی موت آتی ہو اور موتی ہیں۔ موروز الرحن آیت اس کی موت آتی ہو اور موتی ہیں۔ موروز الرحن آیت اس میں ارشاد ہے کین اور مورون کی تو میات ہیں۔ موروز الرحن آیت اس کی موت آتی ہو الرحن آیت اس کی موت آتی ہو ۔ اس کی موت آتی ہو دنیا میں جو اسے ہیں۔ موروز الرحن آیت اس کی موت آتی ہوں ادر جو تی ہور ہو ہیں ، اس وقت اللہ تو کی اس کی موت آتی ہوں۔

وبالجملة: فلهذه الأسباب دخلت في نفوس بني آدم حرمةُ هذه الأشياء، وقام أقواهم عقلاً، وأسلُّهم رأيا، وأعلمُهم بالمصلحة الكلية يمنع عن ذلك طبقة بعد طبقة، حتى صار رسما فاشيا، ودخلت في البديهيات الأولية، كسائر المشهورات الذائعة، فعند ذلك رجع إلى الملأ الأعلى لولٌ منهم، حَسَبَمَا كان انحدر إليهم من الإلهام: أن هذه مُحَرَّمَة، وأنها ضارَّة أشدَّ الضرر، فصاروا كلما فعل واحد من بني آدم شيئًا من تلك الأفعال تَأذَّوا منه مثل ما يضع أحدنا رِجلَه على جمرة، فتنتقل إلى القوى الإدراكية في تلك اللمحة، وتتأذى منه، ثم صار لتأذيها خطوط شعاعية تحيط بهذا العاصى، وتدخل في قلوب المستعدين من الملائكة وغيرهم: أن يُؤذُوه إذا أمْكن إيذاؤه، ورَحَّصتُ فيه مصلحتُه المكتوبة عليه، المسماة في الشرع بإلهام الملائكة: مارزقه؟ وما أجله؟ وما عمره؟ وشقى أوسعيد؟ وفي النجوم بأحكام الطالع؛ حتى إذا مات، وهَذَأَتْ عنه هذه المصلحة، فرغ له بارئه، كما قال: ﴿ سَنَفُرُ غَ لَكُمْ أَيُّهَ التَّقَلَانَ ﴾ وجازاه الجزاءَ الأوفى، والله أعلم.

تر جمہ: اور حاصل کلام: پس اِن اسباب کی وجہ ہے، انسانوں کے دلوں میں ، ان چیز وں کی حرمت داخل ہوگئی۔اور ﴿ اَسْتَخْرَبَهَ اِنْ اِنْ اِسْبَابِ کی وجہ ہے، انسانوں کے دلوں میں ، ان چیز وں کی حرمت داخل ہوگئی۔اور اٹھ کھڑا ہوا اُن میں سے قوی ترین عقل والا اور درست ترین رائے والا اور مصلحت کلی کو بہت زیادہ جانے والا: رو کتا ہے وہ ان چیز ول سے ہر دور میں ، یہاں تک کہ وہ نگیرا یک عام ریت بن گئی اور ان کی حرمت بدیمیات اولیہ میں داخل ہوگئی ، دیگر عام مشہور چیز ول کی طرح ، پس اس وقت ان سمجھ داروں کا ایک رنگ ملا اعلی کی طرف لوٹ ، جس طرح ان کی طرف الہام اتر اٹھا کہ یہ چیز یں حرام ہیں ، اور یہ کہ یہ چیز یں شخت مصرت رسال ہیں ۔ پس ہوگئے ملا اعلی ، جب جب انسانوں میں سے کوئی شخص ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ اذبیت پاتے ہیں اس کام سے ، جس طرح ہم میں سے کوئی میں ان کاموں میں سے کوئی ان کام کرتا ہے تو وہ اذبیت پاتے ہیں اس کام سے ، جس طرح ہم میں سے کوئی منتقل ہوجاتی ہے اور وہ تو گاری پر ، تو وہ چنگاری (یعنی اسکی تکلیف ) اس لمحہ ادراک کرنے والی صلاحیتوں کی طرف منتقل ہوجاتی ہے اور وہ تو گاری سے اذبیت محسول کرتے ہیں۔

پھر ما اُناکی کے تکلیف اٹھانے کے لئے شعائی خطوط ہوتے ہیں جواس گندگار کو گھر لیتے ہیں۔ اوروہ شعا کی ما تکدو غیرہ میں سے استعدادر کھنے والوں کے قلوب میں تھی ہیں تا کہ وہ اس کواؤیت پہنچا کیں، جبکہ اس کواؤیت پہنچا تا مکن ہو، اور اس ایڈ ارسانی کی اجازت و یہ ہواس کی وصلحت جواس کو معلی جا، جو شریعت کی زبان میں ' ما تکہ کا البام' کہلاتی ہے کہ اسکی ایڈ ارسانی کی اجازت و یہ ہواس کی وصلحت ہواس کی وہ اس کی زندگی گئی ہے؛ اور نیک بخت ہو وہ ایل بخت اور ہو ہم نجوم میں احکام طالع ( بخت کے احکام ) کہلاتی ہے ۔۔۔۔ یہاں تک کہ حب وہ مرجاتا ہے اور اس میں ہو گئی ہے ( یعنی اسبب کا تعارض ختم ہوجاتا ہے) تو اس کیلئے اسے خالق تعالی فارغ ہوجاتے ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا: ' عظریب ہم تہرارے لئے فارغ ہور ہے ہیں، اے دو بوجس تلوقو!''اور بدلد دیتے ہیں اللہ تعالی اس کو پورا پورا بدلہ ، باتی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

وار خی ہور ہے ہیں، اے دو بوجس تلوقو!''اور بدلہ دیتے ہیں اللہ تعالی اس کو پورا پورا بدلہ ، باتی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

وار خی ہور ہے ہیں، اے دو بوجس تلوقو!''اور بدلہ دیتے ہیں اللہ تعالی اس کو پورا پورا بدلہ ، باتی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

وار خی ہور ہے ہیں، اے دو بوجس تلوقو!''اور بدلہ دیتے ہیں اللہ تعالی اس کو پورا پورا بدلہ ، باتی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

وار نے دو اسلام کی بالکل ضرورت نہ ہو، جیسے گل مجز سے بین اللہ تعالی ہیں اور بھی کو گئی سے بھی تھیں ہے کہ میں سے دینی ورانعلی ایک کہ کو میں اللہ کہتے ہیں ہوں کہ کو کہتے ہیں اور بھی زائچ کو بھی طالع کہتے ہیں تھیں کے لئے دستور العلم اعلی ہیں۔ اس میں میں ہوں کو کہتے ہیں اور بھی زائچ کو بھی طالع کہتے ہیں تھیں کے لئے دستور العلم اعلی ہوں اس میں ہوں کو کہتے ہیں اور بھی زائچ کو بھی طالع کہتے ہیں تھیں کے لئے دستور العلم اعلی ہو کہتے ہیں اور بھی زائچ کو بھی طالع کہتے ہیں تھیں کے لئے دستور العلم اعلی ہو کہتے ہیں اور بھی زائچ کو بھی طالع کہتے ہیں تھیں کے دھوں کو اس کو کو کو کہتے ہیں الم کو کو کہتے ہیں اور ہو کہ کو کہتے ہیں اور ہو کی طالع کی جو کہتے ہیں ہوں کو کہتے ہیں اور بھی زائچ کو کھی طالع کی جو کے دھوں کو کہتے ہیں ہوں کو کہتے ہیں ہوں کو کہتے ہیں ہوں کو کہتے ہیں ہوں کو کہتے ہوں کو کھیں کو کہتے ہوں کو کہتے ہو کو کہتے کی کو کو کہتے ہو کہتے کی کو کہتے ہوں کو کہتے کی کو کہتے کو کہتے کی ک

بحكره تعالى آج ۵رفرى قعده ۱۳۲۰ اله كوم بحث ينجم كى شرح مكمل بهونى \_درميان ميس ماه رمضان وشوال ميس برطانيه كيس كرسانيه كيام بندر با والحمد لله على كل حال وبنعمته تتم الصالحات. وصلى الله على الله على الله على النبى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.





# اصطلاحات جن کی کتاب میں تشریح کی گئی ہے

|                              | _              |               |               |          |                    |             |                 |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|--------------------|-------------|-----------------|
| 1/4 9                        | معنويات        | FFT           | صورت نوعيه    | DTA      | جہل                | P+P         | آخرت            |
| rra                          | مور            | 14,1.         | ضروريات دين   | DEA      | جهل بسيط           | 121         | ابداع           |
| rra                          | معدات          | Arı           | طالع          | ۵۳۸      | جہل مرکب           | IAP         | أحاله           |
| 121                          | مقامات         | 770           | طبيعت         | rry      | حال                | 1PM         | احبان           |
| 40"                          | مأريت          | ۵۳۰           | طہارت         | YPA      | حا می              | 121         | احوال           |
| 4h                           | ملت صليفيه     | 299           | عبادت         | DIA      | حدثام وتأتص        | ۵۳۳         | اخبات           |
| IAA                          | مواليد         | ٥٣٩           | عدالت         | ۵۳۰      | مدث                | 714         | ارتفا قات       |
| 121.1°1                      | مىكوت          | الدائدواليومد | •             | MID      | حظيرة القدس        | MA          | ا قاليم صالحه   |
| 141                          | Ĺh             | 121           | عقل معاو      | 149      | حقيقت              | IAP         | البام           |
| PPY                          | ملك            | 121           | عقل معاش      | PY4      | حكمت عمليه         | PFT         | البهات          |
| IAA                          | موجود خارجی    | tro           | علم الحقائق   | 40"      | حنيف               | 10+         | امورعامه        |
| IAA                          | موجودس الامرى  | rra           | علم سلوك      | 141      | خلق                | MY          | اموال ناميه     |
| ۸۱۵                          | موضوع          | FY9           | علم البي      | ۲۲۵      | خليف               | 41"         | انام            |
| 121                          | ناسوت          | 61.4          | علميعي        | ۵۳۷      | ولالت التزامي      | 100         | ابل قبله        |
| ۷۵                           | تقطه           | 144           | عكم رياضي     | 042      | ولالت صمنی         | YY          | . کیر ہ         |
| 20                           | ككنته          | AAherm        | عضر           | PAG      | د ليل افي<br>د سيا | 112         | بدعت            |
| ۸۱۵                          | توع            | 2017          | فطرت          | ₽₩4      | د کیل کئی          | 4.9         | بديبي           |
| ٩٨٥                          | واجب           | ۵۳۳           | الفليفهُ تضوف | rro      | زوق                | Ar•         | بمريبيات اوّليد |
| 249                          | واجب لذاته     | IAT           | تقبض          | rrm      | رائے کلی           | IAF         | يط              |
| 200                          | واجب لغيره     | 140           | قرانات        | ۵۱۸      | 6                  | IAA         | متحقق           |
| IΛΛ                          | 29.9           | TTOJAA        | امهیت         | ۸۱۵      | رسم تام            | 150         | تصوف            |
| MPA                          | وصيله          | 1"91          | مرتاض         | ۵۱۸      | رسم ناقص           | 154         | تغذيه           |
| 1/19                         | هو هو          | F79           | مركب          | 1447     | دسوم               | IAA         | التمثل          |
| [A9                          | هی هی          | PF-79         | مركب تام      | Ar-      | زانچ ِ             | roy         | يتمي            |
| FFA                          | ميو ل <u>ي</u> | rz.           | مركب تأنص     | ira      | زېر                | <b>#</b> 41 | جروت            |
| mmA                          | مبيئات نفسانيه | 1/4           | معاتى         | APA      | مباتيه             | 101         | جز ولا تجزى     |
| MAY                          | يا داشت        | IT9           | 3 75%         | <u> </u> | سادت               | +۵۱و۹۸۵     | J. 3.           |
| ح وسَوْرَ مِبَالْيَدَانِ > − |                |               |               |          |                    |             |                 |
|                              |                |               |               |          |                    |             |                 |

### (شارح کے مختصرحالات

### بقلم مولا نامفتي محمد امين صاحب يالن بورى: استاذ حديث وَارالعُثِاو ) ديوبَتَ رَ

ولا دت باسعادت اور نام ، آپ کی تاریخ دلادت محفوظ نیس البته والد محترم نے جب آپ و یردہ، پونے دوسال کے سخے، و بھاؤ (آپ کا وطن) کی زمین فریدی تھی اس کا تیج نامہ موجود ہے اس کی رو سے والد صاحب نے انداز سے آپ کا من پیدائش ۱۹۹۰ء کا آخر مطابق ۱۹۹۰ء میں بری مطابق ۱۳۹۰ء بال کا نشا (شہل آپ کا من پیدا ہوئے ۔ بناس ایک ندی کا نام ہے اور کا نشا تجرات ) میں پیدا ہوئے ۔ بناس ایک ندی کا نام ہے اور کا نشا تجرات کا مرکزی شہز نیان پور " ہے، جو آزادی سے پہنے ہواراب ایک ضلع ہے، جو بناس ندی کے جنوب میں واقع ہے، اس ضلع کا مرکزی شہز نیان پور " ہے، جو آزادی سے پہنے مسلمان نواب کی اسلمیت تھی ، کالیزہ پال نور سے تقریباً تمیں میں کے فاصلہ پر جنوب شرق میں واقع ہے اور ملاقہ پالن پور کی مشہور ستی ہے جہال ایک عراف پر بی مدرسی اضاف کا مرکزی شہز نیانام خود رکھا تھا۔ کو نکہ آپ کے ایک بڑے اخیا فی بھائی احمد نامی میں ، ان کی یا د تازہ کر سے کا نام والدین نور میں داخلہ لیا تو اپنانام سعیدا تھر کھا تو سعید احمد آپ نے اپنانام خود رکھا ہے، جب آپ نے مدرسی مظاہر علوم سہارن پور میں داخلہ لیا تو اپنانام سعیدا تھر کھوایا اس وقت ہے آپ کی عالمی شہرت سعیدا تھر جس سے مناندان کے بڑے بوڑ ھے دو چار ہی دو تا تھی ہی کہلا تے تھے۔ آپ کی عافی ندان ڈھکا اور برادری" آپ کے والد ماجد کا ام کی یوسے دادا کا نام علی ہے جواحتر انا علی جی کہلا تے تھے۔ آپ کا غاندان ڈھکا اور برادری" آپ کے والد ماجد کا ام کی وم ان تی تاریخ کے آئینے میں ' گر چاب ایسے بوڑ ھے دو چار ہی رادری ' آپ ہے جس کے والد ماجد کا ام کی بورٹ تو ما پئی تاریخ کے آئینے میں ' گر کور بیں۔

تعلیم وتربیت: جب آپ کی عمر پانچی، چھرسال کی ہوئی، تو والدصاحب نے جوڈ بھاڈ کے کھیتوں میں رہے تھے آپ کی تعلیم کا آغاز فر مایا،لیکن والد مرحوم کھیتی باڑی کے کاموں کی وجہ سے موصوف کی طرف خاطر خواہ توجہ بیں دے سکتے اس لئے آپ کواپنے وطن کالیڑہ ہے کے مکتب میں بٹھادیا، آپ کے مکتب کے اسا تذہبہ بیں (۱) مولا نا داؤد صاحب چودھر ک رحمہ اللہ (۲) مولانا حبیب اللہ صاحب چودھری زیدمجہ جم (۳) اور حضرت مولانا ابرا جیم صاحب جو نکیہ رحمہ اللہ۔

ر مدالدر ۱) مولانا جبیب الدرانا حب پورسرل رید بدو ایر ۱) دور سرت ولا با برایی الت حب بولمیه رسته و مداند و این کتب کی تعلیم کلمل کر کے موصوف اپنے مامول مولا نا عبدالرحمٰن صاحب شیراقدس سر فی کے ہمراہ '' جی ماہ کے بعد آپ کے اور چھالی میں اپنے مامول اور دیگر اساتذہ سے فاری کی ابتدائی کتابیں چھے ماہ تک پڑھیں، چھے ماہ کے بعد آپ کے مامول دارالعلوم چھالی کی تدریس چھوڑ کر گھر آگئے ، تو آپ بھی اپنے مامول کے ہمراہ جونی سیندھنی آگئے ، اور چھ ماہ تک اپنے مامول سے فاری کی کتابیں پڑھتے رہے۔

اس کے بعد کا مت حضرت مولا نامحد نذیر میاں صاحب پالن بوری قدس سرہ کے مدرسہ میں جو پالن بورشہر میں واقع ہے دا خد لیا، اور جارسال تک حضرت مولا نامفتی محمدا کبرمیاں صاحب پالن بوری اور حضرت مولا نامحد ہاشم صاحب بخ ری

\_ ﴿ (وَمُؤَرِّ بِيَائِيَّةُ لِي ﴾ -

رجہماالقد ہے جو بی کی ابتدائی اور متوسط کتابیں پڑھیں ۔ مصلح امت حضرت مولا نانذ برمیاں صاحب قدس سرہ وہ وہ ظیم ہستی ہیں، جنھوں نے اس آخری زمانہ میں مومن براوری کو بدعات وخرافات اور تمام غیر اسلامی رسوم ہے نکال کر ہدایت وسنت کی شاہراہ پر ڈالا، آج علاقہ پالن پور میں جو وینی فضا نظر آربی ہے، وہ حضرت مولا ناہی کی خدمات کا ثمرہ ہے۔ اور حضرت مولا نامحمہ ہاشم حضرت مولا نامحمہ اللہ علی اور آپ کے دست راست ہے۔ اور حضرت مولا نامحمہ ہاشم صاحب بخاری . بخاری ہے وارالجُیْلو آدیو بہت کے لئے تشریف لائے تھے، فراغت کے بعد پہلے پالن پور، پھر صاحب بخاری . بخاری ۔ بھر جامعہ حسینہ راند ہر (سورت) پھر وَارالجُیْلو آذیو بَنْ کَر مِیں تدریس کی خدمات انجام دیں، اور الدان العلوم وڈالی گجرات ، پھر جامعہ حسینہ راند ہر (سورت) پھر وَارالجُیْلو آذیو بَنْ کَر مِیں تدریس کی خدمات انجام دیں، اور آخریس بجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے ، و ہیں آپ کا انقال ہوا، اور جنت البقیع میں مدفون ہیں۔

مظاہر علوم میں داخلہ: شرح جامی تک پان پور میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزیر تعلیم کے لئے آپ نے کے ۱۳۵ ھ میں سہاران پور (یو، پی) کا سفر کیا ، اور مظاہر علوم میں داخلہ لے کر تین سال تک اما سالنو والمنطق حضرت مولا ناصدیق احمد صاحب جموی قدس سرہ سے نحواور منطق وفلے کی اکثر کہ میں پڑھیں ، نیز حضرت مولا نامجمہ یا بین صاحب سہاران پوری ، حضرت مولا نامفتی یجی صاحب سہاران پوری ، حضرت مولا نا عبد العزیز صاحب رائے پوری رحم اللہ اور حضرت مولا نا وقارعلی صاحب بجنوری زید مجد ہم ہے بھی کتا ہیں پڑھیں۔

وَارَالَغِنَوْ وَيَعِنَ مَعِن وَاخِلَه: بِحَرِفَقه، حدیث بقیسراورفنون کی اعلی تعلیم کے لئے ، ۱۳۸ ہیں وَارَالَغِنِوْ وَدُوبَ مَعَ الفوز وَارَالَغِنِوْ وَدُوبِ مَعَ وَالْمَالِحِيْنِ وَالْمُعِنِيْ وَالْمُعِنِيْنِ وَالْمَعِيْنِ وَالْمُعْلِيْنِ وَلَيْمِ وَلَا مَالِمِي وَلَمْ اللّهِ وَاللّهُ وَلَوْمِ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(۱) حفرت مولانا سیداختر حسین صاحب دیوبندی (۲) حفرت مولانا بشیر احمد خال صاحب بلند شهری (۳) حفرت مولانا اسیدسن صاحب دیوبندی (۳) حفرت مولانا بشیر احمد خال با اسلام الحق صاحب اعظمی (۲) عکیم سیدسن صاحب دیوبندی (۳) حفرت مولانا فخر که بود الاسلام حفرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دیوبندی (۹) حفرت مولانا محمد خال با محمد خالم با الاسلام حفرت مولانا قاری محمد با تخر الحد نین حفرت مولانا فخر الدین احمد صاحب مراد آبادی (۱۱) امام المعقول والمنقول حفرت علامه محمد ابرا بیم صاحب بلیادی (۱۱) مفتی اعظم حفرت مولانا مفتی سید مهدی حسن صاحب شاه جهال پوری (۱۲) شیخ محمود عبدالو باب محمود ابرا بیم صاحب بلیادی (۱۱) مفتی اعظم حفرت مولانا مفتی سید مهدی حسن صاحب شاه جهال پوری (۱۲) شیخ محمود عبدالو باب محمود صاحب مصری قدی الله اسرا بیم و فور القد قبور بیم (۱۳) اور حضرت مولانا نصیر احمد خال صاحب، بلند شهری دامت برکاتیم وعمت فیضیم موسوف این بعض احوال اور کتب حدیث کاساتذه کرام کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارقام فرماتے بین :

'' خاكيائے علماء: سعيد احمد بن يوسف بن على بن جيوا (يعني يجيٰ) بن نور محمد پالن پوري، گجراتي ثم ويو بندي، تاريخ

ولا دت محفوظ نبیں، والد ماجد رحمہ اللہ نے اندازے ہے ۳۰ سات مطابق ۱۹۴۰ء بن کی ہے وارالجُٹِیو آدیوبَٹ کے میں واضعہ • ١٣٨ ه مين ليا، اور ١٣٨٢ ه مين فاتحة فراغ يزها، بخاري شريف حضرت فخرامحد ثين ہے، مقدمة سلم وسلم شريف كتاب الایمان وتر مذی شریف جلداول حضرت ملامه بلیاوی ہے اور باقی مسلم شریف حضرت مولا نابشیراحمد خاں صاحب بلندشبری ہے، اور تر مذی جلد ثانی مع کتاب العلل وٹناکل اور ابو داؤد شریف حضرت علامہ فخر اُلحسن مراوآ بادی ہے، نسائی شریف حضرت مولانا محمدظہور صاحب و یو بندی ہے،طحاوی شریف حضرت مفتی سیدمہدی حسن شاہ جبال پوری ہے اور مشکو ۃ شریف حضرت مولانا سیدحسن صاحب و بو بندی ہے،اوران کے انتقال کے بعد جلداول حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب د یو بندی ہے،اورجلددوم حضرت مولا نااسلام الحق صاحب اعظمی ہے پڑھی،اس سال موطاما لک تیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب قاسمی اور موطا محد حضرت مولا ناعبدالاً حدصاحب دیوبندی کے پاستھیں (مشاہیر محدثین وفقہائے کرام ص ١٦٥ ١٨١) اول نمبرے کامیانی: آپ بچین بی نے نہایت ذبین فطین، کتب بنی اور محنت کے عادی تھے،اس پر مذکورہ بالااسا تذہ کہ رام کی تعلیم وتر بیت نے آپ کی استعداد وصلاحیت کو بائیس سال کی عمر میں ہی بام عروج تک پہنچادیا، چنانچہ وارا بعثِ اوادیو بَتَ اَ جیسی تظیم دین درسگاه کے سالاندامتحان میں آپ نے اول نمبرے کامیابی حاصل کی ، جبکداس سال بعض پخته استعداد والے فارغ شده فضلاء نے بھی دورہ صدیث میر جس اس غرض سے داخلد لیاتھا کہ وہ اول نمبر سے کامیاب ہوں گے۔ وارالا فتاء میں داخلہ اوراً پ کا پہلاشا گرو: دورہ حدیث شریف ہے فراغت کے بعد آپ نے شوال ۱۳۸۲ ہے میں تعمیل افتاء کے لئے درخواست وی، کم ذیقعدہ۳۸۲ احکوآپ کا دارالافتاء دَارالغشاو آبوبَنْ نَزَ میں داخلہ ہوگیا، اور حضرت مفتی سیدمهدی حسن صاحب شاه جهال بوری کی تگرانی میں کتب فناوی کامطالعه اورفنوی نولیی کی مشق کا آغاز فرمایا۔ آب اینے بھائی بہنوں میں مب سے بڑے ہیں ،اس لئے دورہ حدیث شریف سے قراغت کے بعدا پنے بھائیوں ک تعلیم وتر بیت کی طرف خصوصی توحه فر ما کی ، اور راقم الحروف کو ۱۳۸۲ ھیں اپنے ہمراہ دیو بند لائے ، اور حضرت قاری کامل صاحب دیوبندی کی درسگاہ میں احقر کو حفظ قر آن کریم کے لئے بٹھایا ، مگر میں اپنی تااہلیت کی وجہ سے قاری صاحب مرحوم ے ٹھیک سے استفادہ نہ کرسکا تو میرے حفظ قر آن کی پوری ذمہ داری آپ نے سنجال کی ساس سال آپ نے ساحۃ الشیخ

جامعۃ الاز ہر قاہرہ کی طرف سے دارا بخیلوا ذیوبہ نسکہ میں مبعوث تھے۔
الغرض ۱۳۸۲ ادور ۱۳۸۳ دو سری طرف کتب فقادی کا مطالعہ فتوی ٹولی کی مشق کرتے تھے، دوسری طرف احقر کو حفظ کراتے تھے اور خود بھی حفظ کراتے تھے کہ دمضان المبارک میں بھی وطن حفظ کراتے تھے اور ان کا مول میں ایسے مصروف ومنہ کہ تھے کہ دمضان المبارک میں بھی وطن تشریف نہیں لے گئے ،اور میں بھی نہیں گیا۔ دمضان المبارک کے بعدا ہے دوسرے بھائی مولوی عبدالمجید زید مجد ہم کو بھی دیو بند بالمیا نے ادارالافقاء کے داخلہ میں ایک سال کی توسیع کردی ، بالمیا نے احدالے میں ایک سال کی توسیع کردی ، چنانچ ۴۵ سے میں آپ بھائی مولوی عبدالمجید صاحب کوفاری کی گئی گئی بیں پڑھاتے تھے، مجھے حفظ کراتے تھے، خودا یک

محمودعبدالوہابمحمودصاحب مصری رحمہ اللہ کے پاس حفظ بھی شروع کیا، جوقر آن کریم کے جیدحافظ اورمصری قاری تھے،اور

- 4 1525 5 5

راندریمین آپ کی خدمات: ذیقعده ۱۳۸۳ هے شعبان ۱۳۹۳ هتک (۹ سال) دارالعلوم اشر فیدراندر (سورت) مین موصوف نے ابو داؤد شریف، ترفدی شریف، طحاوی شریف، شائل، موطین، نسائی شریف، ابن ماجه شریف، مشکوة شریف، جلالین شریف مع الفوز الکبیر، ترجمه قرآن کریم، مدایه آخرین، شرح عقائد نسفی، اور حسامی وغیره بهت می کتابین پڑها نمین، اور تصنیف و تالیف مین مشغول رہے۔ اس عرصه مین موصوف نے ڈاڑھی اور انبیاء کی سنتیں، حرمت مصابرت اور العون الکبیرارقام قرمائیں نیزاسی زمانه میں موصوف نے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولان محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سره کی کتابول اورعلوم ومعارف کی تسهیل وتشریح کا آغاز فرمایا۔ ایک مضمون ' اف دات نانوتوی'' کے عنوان سے اسی زمانه میں الفرقان کھون کے مقادم والعرب نافوتوی'' کے عنوان سے اسی زمانه میں الفرقان کھون کے مقادم والعرب نافوتوی'' کے عنوان سے اسی زمانه میں الفرقان کھون کے سابھ کی مقدمون ہے۔

وَالْ الْغُنِلُو الْمُوسِدُ وَالْمُعِنَلُو مِنْ الْمُعِلَّ الْمُوسِدُ مَنْ اللَّهِ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى مَهِ اللَّهُ عَلَى مَهِ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَارَالَعُثِوَا وَبِوسَنَ كُومِ مِن تَعْلَيمِي خدمات: شوال٣٩٣اه ہے ان سطور کے لکھنے تک موصوف نے وَارَالَعِثِاوُ آذِیوبَٹَ کَ میں جو کتا ہیں پڑھا کمیں اور پڑھارہے ہیں ان کی تفصیل من وار درج ذیل ہے:

۹۳-۹۳ هيس: مسلم الثبوت، مدايداول بهلم العلوم، مديه سعيديد، جلالين شريف نصف اول مع الفوز الكبير، ملاحسن -۹۳ هـ ۹۳-۹۳ هـ ۱۳۹۵-۹۶ هـ ۱۳۹۵ه ميل: مسلم الثبوت بشرح عقا كد جلالي، ملاحسن ، جلالين شريف نصف ثاني مع الفوز الكبير — ۹۲-۱۳۹۵ هـ ۱۳۹۵-۹۵ هـ فرنستان مسلم الثبوت بشرح عقا كد جلالي، ملاحسن ، جلالين شريف نصف ثاني مع الفوز الكبير — ۹۲-۱۳۹۵ هـ مسلم الثبوت بشرح عقا كد جلالي ، ملاحسن ، جلالين شريف نصف ثاني مع الفوز الكبير — ۹۲-۱۳۹۵ هـ مسلم الثبوت بشرح عقا كد جلالي ، ملاحسن ، جلالين شريف نصف ثاني مع الفوز الكبير التبير و المسلم الثبوت بشرح عقا كد جلالي ، ملاحسن ، جلالين شريف نصف ثاني مع الفوز الكبير ، ملاحسن ، حالت مع المعالم المعالم التبير و المعالم التبير و المعالم التبير و التبير و

میں:مسامرہ، دیوان متنبیّ،میبذی تفسیر بیضاوی یارہ ۲۵ تا ۲۵ — ۹۷–۳۹۱ هیں دیوان متنبیّ تفسیر بیضاوی پاره ۲۶ تا ۴۴،ملا حسن مشکوة شریف (عارضی) ـ ۹۸ - ۹۷ مشاه مین بمشکوة شریف جلد ثانی مع نخبة الفکر،حسامی (صرف قیاس) ملاحسن، سبعه معتقد مدارير بع ثاني موطاامام مالك -99-194 هين: ديوان حماسه ،سبعه معلقه ، بيضاوي شريف سورة بقرة ،مشكوة شریف جلد ثانی مع نخبة الفکر تبغییر مظهری یاره ۱۲ تا ۲۰ بموطالهام ما لک بسراجی بنسائی شریف ۱۳۰۰ ۱۰ دمین بمشکو ة شریف جهد تانی مع نخبة الفکر، بیضاوی شریف پاره ۲۵ تا ۳۵، دیوان حماسه، سبعه معلقه بموطاامام ما لک بسراجی ۱۴۰۰ ۱ هیس:مشکو ة شریف جلداول مع نخبة الفكر، بيضاوى شريف بإرو٣٦ تا٣٠، نفسير مدارك بإرو٣ تا ١٠،سراجي ،موطاامام محمد ٢٠٠٣ هـ ميس: ترمذي تر ندى شريف جلداول، بيضاوي شريف سوره بقره مسلم شريف جلداول ،مقدمه ابن صلاح ،رشيديه ابن ماجه يسهم ١٧٠٠ هيس. تر مذى شريف جلداول، بيضاوى شريف سوره بقره، مدايدرابع ، طحاوى شريف مسه ٥٠٠١ هيس: تر مذى شريف جلداول: بيضاوي شريف ، سورهُ بقره - مداية الث، بخاري شريف جلداول ، طحاوي شريف ١٣٠٠ ١٣٠ ١٣٠ هير تر مذي شريف جلداول ، نفسير القرآن،مدایدرالع ،طحاوی شریف سے ۱۳۰۷ھ میں تخلیص الاتقان ،تر ندی شریف جلداول ،مدایدرابع ،طحاوی شریف سے ۸ ۱۲۰۸ هين ترندي شريف جلداول ، مدايدرا بع ، طحاوي شريف، جهة الغدالبالغد ---- ۹ ۱۲۰۰ هين ترندي شريف جلداول ، مدایدرابع بطحاوی شریف، جمة القدالبالغه - ۱۳۱۰ه میس. تزیذی شریف جلداول، مدایه ثالث بطحاوی شریف، پرها نمین اور االااھ سےان خدمات کے تذکرہ تک تر مذی شریف جلداول ،طحاوی شریف اور ججة اللّٰدالبالغہ پڑھار ہے ہیں۔ و میرخد مات: مُدکورہ بالاتعلیمی و تدریسی خدمات کے ملاوہ موصوف نے وَارالغِیْوَ اُدیوبَٹُ کَرَمِیں جوخد مات انجام دیں،اور دے دے ہیں ایکے فصل تذکرہ کی اس مختصر تعارف میں گنجائش نہیں مصرف چند خدمات کا ذیل میں تذکرہ کیا جا تا ہے: 🕕 ۱۳۰۲ هیں حضرت مولا نامفتی نظام الدین صاحب زیدمجد ہم نے طویل رخصت کی ،حضرت مولا نامفتی محمود حسن صاحب منگوبی قدس سرهٔ سبارن بور ملے گئے ،اور پچھ مفتیان کرام نے دارالعلوم سے علحد گی اختیار کرلی۔اس لئے ارباب انتظام نے موصوف اور راقم الحروف کو کتب متعدقہ کی تدریس کے ساتھ شعبۂ افتاء کی تگرانی اور فتوی نویسی کا تھم دیا ، جس كو بحسن وخو بي موصوف اور راقم الحروف نے انجام دیا۔ جب سے وَارالْغِیْاوُ زیوبَنْ مَرَ مِی "مجلس تحفظ ختم نبوت" کا قیام عمل میں آیا، آب اس کے ناظم اعلی ہیں ۱۳۱۹ھ میں آپ نے اس منصب سے سبکدوش ہونے کی مجلس شوری میں درخواست دی ، مگرمجلس شوری نے منظور نبیس فرمائی۔

یں اپ ہے اس منصب سے سبکدوئی ہوئے کی بس شوری میں درخواست دی ، مربس شوری نے منظور ہیں فرمان ۔

﴿ نَدُكُورِهِ بِالا خَدَمَاتِ كے علاوہ حضرت مہتم صاحب وامت بركاتهم جوتح بری اورتقر بری خدمت موصوف كوسپر و فرماتے ہیں اس كو بحسن وخو بی انجام و ہے ہیں جس کی تفصیل طویل ہے اس مختصر تعارف میں اس کی گنجائش نہیں ۔

تصنیفی خدمات: موصوف کی تصانیف جوشائع ہوكر مشرق ومغرب میں پھیل چکی ہیں ،ان کا تعارف در ن ذیل ہے ۔

استعمیر مدایت القرآن: بیہ مقبول عام و خاص تفسیر ہے ، پارہ ۱۳۰۰ و درایک تا ۹ حضرت مولا نا محمد عثمان کا شف الہاشمی

صاحب رحمہ اللہ نے لکھے ہیں اور ۱ تا ۱۵ اموصوف نے لکھے ہیں ،آگے کام جاری ہے۔

الفوز الكبير كى تعريب جديد: بير سابقة تعريب كى تبذيب ، وَالراجِنْ لِوارْدِي بَنْ دَاور ديكر مدارس ميں اب يبي ترجمه عايا جاتا ہے۔

العون الكبير بيالفوز الكبير كي عربي ثمرح به بهلي قديم تعريب كيمطابق تقى ،اب جديد تعريب كيمطابق كردي گئي ہے۔ پي فيف كمنع برية مسلمة بين مريم بيري مشترا

المنعم نيه مقدمة سلم شريف كى معيارى اردوشر حب جوتر كيب جل لغات اوفن صديث كي ضرورى بحثول برشتمل ب

تخفۃ الدرر: بینخبۃ الفکر کی بہترین اردو شرح ہے، کتب حدیث پڑھنے والوں خصوصاً مشکلوۃ شریف پڑھنے والوں کے لئے نہایت فیمتی سوغات ہے۔

﴿ مبادی الفلسفه: اس میں فلسفه کی تمام اصطلاحات کی عربی زبان میں مختصر اور عمدہ وضاحت کی گئی ہے وَارالْغِیْاوُ الْاِوِبَاتْ لَا اور دیگر مدارس عربیہ کے نصاب میں داخل ہے۔

ے معین الفلسفہ: بیمبادی الفلسفہ کی بہترین اردوشرح ہے،ادر حکمت وفلسفہ کے بیچیدہ مسائل کی عمدہ وضاحت پر مشتمل معلومات افز اکتاب ہے۔

﴿ مفتاح العبد یب: بیعلامة تفتازانی کی'' تہذیب المنطق'' کی ایسی عمدہ شرح ہے کہ اس ہے'' شرح تہذیب''جو مدارس عربی نامل ہے،خوب طل ہوجاتی ہے۔

﴿ آسان منطق: يتيسير المنطق كى تهذيب ، وَالالْبُسْاوَ أَدْيُوبَمْ فَدَاور بهت ہے مدارس ميں "تيسير المنطق" كى جگه يزهائى جاتى ہے۔

ن آسان صرف ( دوجھے ) آسان نحو ( دوجھے ) علم نحواور علم صرف کی جو کتابیں اردو میں لکھی گئی ہیں ان میں عام طور پر تدریج کا لحاظ نہیں رکھا گیا ، جبکہ ریہ بات نہایت ضروری ہے، اس نصاب کو اس ضرورت کوسا منے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے، دوسا منے درکھ کر مرتب کیا گیا ہے، یہ نصاب نہایت مفیداور بہت سے مدارس میں داخل درس ہے۔

(ا) محفوظات: (تین جھے) بیآیات واجادیث کا مجموعہ ہے، جوطلبہ کے حفظ کرنے کے لئے مرتب کیا گیا ہے۔ بہت سے مدارس ومکا تب میں داخل نصاب ہے۔

ا آپ فتوی کیسیدین؟ بیملام مجمامین بن عابد بن شامی کی شهرهٔ آفاق کتاب "شرح عقو در سم المفتی" کی نهایت عمده شرح ہے۔

کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟: یہ حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نا نوتوی قدس سرۂ کی کتاب'' توثیق الکلام''
 کی نہا بہت آ سان عام فہم شرح ہے۔

ا حیات امام ابوداؤد: اس میں امام ابوداؤد بحتانی کی ممل سوائح ،سنن ابی داؤد کا تفصیلی تعارف ،اوراس کی تمام شروحات ومتعلقات کامفصل جائز وسلیس اور دلنشین انداز میں چیش کیا گیا ہے۔

🗹 مشاہیر محدثین وفقہائے کرام اور تذکرہ راویان کتب حدیث: اس میں خلفاء راشدین ،عشر ہُ مبشرہ ، از واج

مطہرات، بنات طیبات، مدینہ کے فقہائے سبعہ، مجنہ تدین امت، محدثین کرام، راویات کتب حدیث، شارحین حدیث، فقہائے سبعہ فقہائے سبعہ، مجنہ تدین امت محدث کے ہراست فی اور طام سب کا مختصر جامع تذکرہ ہے۔ حدیث کے ہراست فی اور طام سب علم کے باس اس کتاب کا ہونا ضروری ہے۔

کے حیات امام طحاوی: اس میں امام ابوجعفر طحاوی کے مفصل حالات زندگی، ناقدین پررد، تصانیف کا تذکرہ، نظر طحاوی کی توضیح اور شرح معانی الآثار کا تفصیلی تعارف ہے۔

﴿ اسلام تغیر بذیردنیا میں بسلم یو نیورٹی علی گڈھ اور جامعہ ملید دبلی کے سیناروں میں پڑھے گئے جارتیمتی مقالوں کامجموعہ ہے۔
﴿ اسلام تغیر بذیرد نیا میں شامل کردیا گیا ہے۔ تھا ، ایک جلسہ میں پیش کیا گیا تھا ، پہلے وہ علیمہ ہ مثالع ہوا تھا ، اب اس کواسلام تغیر پذیرد نیا میں شامل کردیا گیا ہے۔

﴿ وَارْهِی اورانبیاء کی سنیں، ناخس تراشے، بغل کے بال اور ذیر ناف لینے، مسواک کرنے، کلی اور ناک صاف کرنے، جسم
کے جوڑوں کو دھونے، ختنہ کرنے، پانی سے استنجا کرنے، بالوں میں ما تک نکا لئے، مونچھیں تراشنے اور ڈارٹھی رکھنے کے متعلق واضح
احکامات، مسائل دلائل اور فضائل کا مجموعہ ہے، ڈارٹھی پر بہونے والے اعتراضوں کے جوابات بھی اس کتاب میں شامل ہیں۔
﴿ الله حرمت مصاہرت: اس میں سسرالی اور دامادی رشتوں کے فصل احکام، اور ناجا نزانتفاع کا مدل تھم بیان کیا گیا ہے۔
﴿ تسمیل اولہ کا ملہ: یہ حضرت شنخ الہند کی مائی ناز کتاب ' اولہ کا ملہ' کی نہایت عمدہ شرح ہے اس میں غیر مقددین
کے چھیڑے ہوئے دس مشہور مسائل کی مکمل تفصیل ہے۔ موصوف نے یہ کتاب مجمعے الماکرائی تھی میں نے اس کو مرتب
کیا ہے، یہ شیخ الہندا کیڈی سے شائع ہوئی ہے۔

درمیان سال میں وفتا فوقٹا ملک و بیرون ملک کے مختصر دورے کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کی طویل تعطیل میں مجھی برطانیہ، بھی کناڈا، بھی افریقہ اور بھی امریکہ تشریف لے جاتے ہیں، ایک دن میں کئی کئی تقریریں کرتے ہیں، سعادت مند سامعین کوالٹداوراس کے دسول میلائی آئے گئے کی اطاعت، خوف خداؤگر آخرت اوراعمال صالحہ پرابھارتے رہتے ہیں، حرام اور منکر باتوں سے نہایت میوکٹر انداز میں بازر ہے کی تلقین فرماتے رہتے ہیں۔

انداز خطابت اور تصنیفی خصوصیات: جس طرح موصوف کا نداز خطابت نبایت مؤثر ، درس نبایت مقبول اورعام فہم ہوتا ہے، اسی طرح آپ کی تمام تصانیف نہایت آسان ، عام فہم اور مقبول عام وخاص ہیں ، آپ کی تقریریں نہایت مبسوط اور علمی نکابت ہے پُر اور تحریریں نہایت مرتب ، واضح اور جامع ہوتی ہیں ، اسی لئے آپ کی تصانیف وَارالغِیْلُوا دُیوبَن کر اور دیگر مدارس عربیہ کے نصاب میں واضل ہیں۔

تر قیات کا راز:استاذمحترم کواللہ جل شانہ وعم نوالہ نے بہت ی خوبیوں اور کمالات سے نوازا ہے، آپ کا ذوق اطیف،طبیعت سادہ اورنفیس ہے، مزاج میں استقلال اوراعتدال ہے، فطرت میں سلامت روی اور ذہن رسا ہے، ذود نویس اورخوش نویس میں ۔ حق وباطل اور صواب وخطاء کے درمیان امتیاز کرنے کی وافر صلاحیت رکھتے ہیں اور حقائق ومعارف کے ادراک میں یکنائے زمانہ ہیں۔

اورسب سے بردی خوبی ہے ہے کہ موصوف اپنے کا موں میں نہایت چست اور حالات کا جوانم دی ہے مقابلہ کرنے والے ہیں، میں نے حضرت اقدس جیسا شب وروز محنت کرنے والا مصروف آدی اپنی آتھوں نے بیس دیکھا، آت ہیں کہ آپ کے تمام شاگر دجانتے ہیں کہ آپ کا درس کتنا مقبول ہے؟ اور جن حضرات کوآپ کی تصانف و کیھنے، اور تقاریر سننے کا موقع ملا ہے، وہ جانتے ہیں کہ آپ کی تصانف اور تقاریم تنی پر مغز، مرتب اور جامع ہوتی ہیں؛ اور آپ کے ضدام جانتے ہیں کہ حضرت اقد س اپنی اور اپنے متعلقین کی کتابوں کی تھے۔ اور تقاریم تنی پر مغز، مرتب اور جامع ہوتی ہیں، اور آپ کے ضدام جانتے ہیں کہ حضرت اقد س اپنی اور اپنے متعلقین کی کتابوں کی تھے۔ وارشاد: موصوف جس طرح علوم ظاہری میں درک وکمال رکھتے ہیں، ای طرح علوم باطنی ہے بھی بہر وور ہیں، مگراس کا اس قدر دخیال فرماتے ہیں، جبکہ حقیقت اور ترک بروں کا اس قدر دخیال فرماتے ہیں، جبکہ حقیقت ہیں، مگراس کا اس قدر اختیاف فرماتے ہیں کہ عام طور پرلوگ یہ بچھتے ہیں کہ آپ صرف طاہری میں مجارت رکھتے ہیں، اور دیگر برزگان دین سے بھی فیض یافتہ ہیں، خاص طور پرحضرت اقد س مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری قدس مرفی کی بار مولی طالب علمی کے زمانہ میں، خاص طور پرحضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری قدس مرفی کی بیاں میں مولی طالب علمی کے زمانہ میں مولی بار خیار سے حیاں میں مولی کی جہانہ ہیں۔ ورسوف کئی بارزیارت حرمین شریفین کا شرف حاصل کر چکے ہیں، سب سے بہلے و مسابق ہیں ہوگھائے کی کا خوب سے بہلے وہ میں افریقہ سے دو مراقح مطابق مولی ہوگھائے کی کا طور پر کیا۔ پھر ۱۹۸۱ء میں افریقہ سے موری وزارت عجواد قاف کی دعوت پر تیسرا تج کیا۔ اور ایک بارزیج الاول ۱۳۱۳ ہو طور پر کیا۔ پھر ۱۳۹۱ء میں مطابق بوری وزارت عجواد قاف کی دعوت پر تیسرا تج کیا۔ اور ایک بارزیکے الاول ۱۳۱۳ ہو طور پر کیا۔ پھر ۱۳۹۱ء میں اور دور اور ان کی دور تی تیسرا تج کیا۔ اور ایک بارزیج الاول ۱۳۱۳ ہو طور پر کیا۔ پھر ۱۳۹۱ء میں سعودی وزارت تج وادقاف کی دعوت پر تیسرا تج کیا۔ اور ایک بارزیک الاول ۱۳۱۳ ہو

میں عمرہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے۔

رصلت والدین ماجدین اجرین این جس زماند میں شخ الاسلام علامة شیراحمرصاحب عثانی مولا نابدرعالم صاحب میرشی اور حضرت کیر حضرت مولا نامحد بوسف بنوری ڈاجیل میں پڑھاتے تھے،اس وقت والدصاحب ڈاجیل میں پڑھتے تھے۔اور حضرت مولا نابدرعالم صاحب میرشی مہاجرمد فی قدس سرۂ کے خادم خاص تھے، گرگھر پلواحوال کی وجہ سے تعلیم کھل نہیں کر سے۔اس لئے اپنے صاحب زادوں کوعلامہ شیمیراحمد عثانی مولا نابدرعالم میرشی ،اور محدث کیر حضرت مولا نامحہ پوسف صاحب بنوری جیساعالم بنانے کاعظیم جذبدر کھتے تھے، حضرت مولا نابدرعالم میرشی ،اور محدث کیر حضرت مولا نامدری کو بی جین کرنا، اور بچوں کو بھی کہ:

''بوسف آگرتم اپنے لڑکوں کو اچھا عالم بنانا چاہتے ہو، تو حرام اور ناجا کز مال سے پر بیز کرنا، اور بچوں کو بھی ناجا کڑا اور حرام مال سے جو بدن پروان چڑھتا ہے اس میں بینور واشل نہیں ہوتا ' سے بھیانا، کیونکہ علم ایک نور ہے ، ناجا کڑا ورحرام مال سے جو بدن پروان چڑھتا ہے اس میں بینور داخل نہیں ہوتا ' سے بھیسے تصرت مولا نانے والد ما جدکواس لئے گھی کہ اس زمانہ میں بماری قوم بنیوں کے سود میں بھیسی ہوتی ہوتا' سے بھیسے تھی ۔ والد صاحب اس زمانہ میں وادا سے اختلاف کیا تو دادا نے والد صاحب اس زمانہ میں والگ کردیا خوالد ساحب کو الگ کردیا جینا نے والد صاحب کو اللہ کو بھی کہ اس خالات کیا تو دادا نے والد صاحب کو الگ کردیا جینا نے والد صاحب کو اللہ تھی کہ والد کو بھر کی اور کو کہ دین عطافر ما تھیں۔

موصوف اور رائم الحروف کی والدہ ما جدہ دین کی ضروری ہاتوں سے واقف،امور خانہ داری ہیں ماہر،نہایت سلیقہ مند،نماز روز ہے کا خوب اہتمام کرنے والی صالحہ عابدہ اور صابرہ شاکرہ خاتون تھیں، • ارمحرم الحرام ۱۹۹۹ ہے کو عاشورہ کا روزہ رکھ کرا ہے سب سے بڑے بھائی حضرت مولانا ولی محمد صاحب رحمہ اللّٰہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، جوحضرت علامہ انورشاہ تشمیری نوراللّٰہ مرقدہ کے ڈابھیل کے زمانہ کے شاگرہ ہیں۔مغرب کے وقت روزہ افطار کیا،نماز پڑھی۔ پھر سب نے کھانا کھایا، اور سب آرام کرنے کے لئے چار پائی پرلیٹ گئے۔ جب عشاکا وقت ہوا تو والد صاحب کو اور

- ﴿ لَاَ لَا لَا لِلْكِالِدَ لِهِ ﴾

بھائی مولوی عبدالمجید کوآ واز دے کراٹھایا اور نماز کے لئے روانہ کیا ہماری چھوٹی بہن سارہ خاتون اپنی بچی کو لے کر کیٹی تھی ،اس کواٹھایا تا کہ عشا کی نماز پڑھے وہ اٹھ کر نماز پڑھنے میں مشغول ہوگئی۔ جب عشا کی نماز پڑھ کر والدصاحب تشریف لائے تو دیکھا کہ والدہ ماجدہ کے بال چار پائی سے بنچ لٹک رہے ہیں ، والدصاحب نے دو تین مرتبہ آ واز دی کہ آپ اس طرح کیوں لیٹی ہیں؟ مگر والدہ ماجدہ نے کوئی جواب نہ دیا ، والدصاحب نے بالوں کو درست کرنے کے کہ آپ اس طرح کیوں لیٹی ہیں؟ مگر والدہ ماجدہ نے کوئی جواب نہ دیا ، والدصاحب نے بالوں کو درست کرنے کے لئے ہاتھ لگایا تو معلوم ہوا کہ روح پر واز کر چکی ہے ، اناللہ وانالیہ راجعون ،اللہ تعالیٰ والدین ماجدین کی بال بال مغفرت فرمائیں! جنت الفردوس کا مکین بنائیں! اوران کی قبروں کوئور سے بھردیں! آمین یارب العالمین۔

بھائیوں کی تعلیم وتر ہیت: موصوف کے ایک اخیافی (ماں شریک) چار حقیقی جھائی اور چار حقیقی بہنیں ہیں، اخیافی کا مام احمد ہے، جوآپ سے بڑے ہیں، اور حقیقی بھائی بہنوں میں آپ سب سے بڑے ہیں، پھر بھائی عبدالرحمٰن، پھر بھائی مولوی عبد المجید، پھر راقم الحروف، پھر بھائی مولانا حبیب الرحمٰن صاحب ہیں، جب آپ نے وَالْ الْجُنْلُورَدِیوبَنُدَ سے فراغت حاصل کی، اس وقت بھائی عبدالرحمٰن کی عمر بپندرہ سال سے زیادہ ہو چکی تھی، راقم الحروف اور بھائی عبدالمجید کمتب میں پڑھ دے سے ماس کی، اس لئے پہلے احقر کوا ہے ہمراہ دیو بندلائے، پھرایک سال کے بعد بھائی عبدالمجید کو بھی بلالیا۔ اور فتوی تو یسی کی مشق اور کتب فقہ کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ ہم دونوں بھائیوں کو پڑھاتے رہے۔

تعالی ان کی عمریں دراز فرمائیں اورسب کوملم عمل میں اپنے والد ماجد کا جائشین بنائیں۔ مولا تانے اور بھاوج صاحبہ نے اپنے بچوں کی سطرح پرورش اور تربیت فرمائی اس کی تفصیل طویل ہے، ان اوراق میں اس کی گنجائش نہیں مختصریہ کہ موصوف کوقر آن کریم سے اس قدر لگاؤ ہے کہ فارغ ہونے کے بعد پہلے خود قرآن کریم حفظ کیا، راقم الحروف كوكرايا بحراجلية محتر مدكوحافظ بنايا - ان بى كى بدولت النه تمام صاحب زادول اورصاحب زاديول كوحافظ قرآن بنايا، اوراب بعاون صاحب فقر برائد كے صاحب زادول اورا نه صاحب زادول كى ابنول كوحافظ قرآن بنايا، اوراب بعاون صلحب فقط كرچكى بيل اوردوكررى بين، الله تعالى ان كى عمر بيل اوركامول بيل بركت عطافر ما كيل (آمين) بنارتى بيل - دولينيل حفظ كرچكى بيل اوردوكررى بيل، الله تعالى ان كى عمر بيل اوركامول بيل بركت عطافر ما كيل (آمين) اليك ابهم وصيت جس كا تذكره فا كده سے خال بيل الله قول كى موجودگى بيل پوتول كا ميراث سيم ورم بونافرائض كا ايك معروف منابط الأقوب بوحتورگى بيل پوتول كاميراث سيم وردوگ بيل وجودگى بيل دوسرے بھائى كى اولادگر وم ردى ہے بھر پوتول كے مسئلہ و لے كر بہت سے لوگ اسلامى تعليمات بولب كشائى كرتے بيل كہ بيكيسا انصاف ہے كه لاكتو ميراث يا كيل اور پوتے پوتياں، جو عام طور بركم ورد اور بسهارا موتے بيل بهر مسلمان ان بوضح طریقہ ہے كمل نه كريں تو اس كا كيا علاج؟ اسلام نے تبائى تركہ بيل ميت كا موست كاحق تسلم كيا ہے كاحق ميں بيت كا اسلام نے تبائى شروريات بيل اس مي استعالى كرے، داداكو چاہئے كده وہ بيلى فرصت بيل پوتول وصيت كي اسلام نے تبائى ميں بوتوں اب اگر داداامروز وفر داكرتارہ بيا مال كى محبت بيل وصيت كى احدت ان كے لئے بيٹوں كے حصد نيادہ بھى وصيت كر سالا اس كور بوتے پوتياں محروم رہ مارہ وہ بوتے بوتياں مورود كى ايك وحد سے زيادہ بھى وصيت كر بوت ال كام بيل بيل سے دو يادون وہ موسوف كى جا كيل تو يوال ال كام محبت بيل مول تا كہول تا كہ ولگ اليے حالات سے دو جا رہوں وہ موسوف كى حضرت والا كاس مختر توالا كاس محترت والا كاس محترت كى ايك وصيت برختم كرتا ہوں تا كے دول الے حالات سے دو جا رہوں وہ موسوف كى حضرت والا كاس محترت والوں وہ محترت والوں وہ محترت والوں وہ محترت والی وہ محترت والوں وہ محترت وال

طرح اپنے پوتوں پوتیوں کے لئے برونت وصیت کردیں، لیت لعل ندکریں، زندگی کا پچھ بجروسنہیں، خدانخواستہ آ دمی اچا نک چل دیے توان بچوں کی پریشانی کے علاوہ دادا کا پیمل اسلامی تعلیمات پراعتراض کا باعث بنے کا۔ جب مفتی رشید احمد رحمہ اللہ کی اچا تک شہادت کا قصہ پیش آیا اور وطن سے تمام بھائی بہن اور اعز اء تعزیت کے لئے د دیو بند آئے تو بھائی صاحب نے اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بہنوں کے سامنے مرحوم کے بچوں کے لئے بیوصیت کی :

د یوبدائے و بھای صاحب ہے اپ بیوں اور بھا ہوں اور بہوں ہے سامے سر تو مے بوں سے سے بیوں اور بہوں کے سامے سر تارہوں گا ، میری وفات کے بعد

''جب تک میں زندہ ہوں مرحوم کے دونوں بچوں کی اپنے بچوں کی طرح پر ورش کرتارہوں گا ، میری وفات کے بعد

میرے ترکہ میں سے مرحوم کے ہر بچہ کو ایک لڑکے کے برابر حصہ ملے گا ، کیونکہ دولڑکوں کی میراث بھی تہائی ہے کم رہ گی

اور مجھے تہائی میں وصیت کاحق ہے ، سب اہل خاندان اس کے گواہ رہیں (مرحوم کی اہلیہ کی دوسری جگہ شادی ہوگئی ہے)

اس وصیت کے بعد موصوف کی آنکھوں سے بساخت آنسو جاری ہوگئے اور فرمایا: اللہ کالاکھ الکھ شکر ہے کہ اس نے میرا

ایک بچے لے لیا، اور اس کے بدل میں دو بچے عزایت فرمائے ، اب میرے بارہ لڑکے ہوگئے (بید حضرت مولانا کا ایک اشارہ ہے

جس کی تفصیل طویل ہے ۔ مولانا پندرہ سال سے برابراپنی اہلیہ صاحبہ سے یہ بات فرمائے رہتے تھے کہ میری قسمت میں لڑکے

بارہ ہیں۔ یہ بات اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ تعالی نے گیارہ میں سے ایک لے لیا اور اس کے دود ید ہے تو بارہ کی تعداد کھمل

ہوگئی ) .....اللہ ان کی عمریں وراز فرما ئیں ، اور سب کوموصوف کی خوبیوں اور نیکیوں کا وارث بنا کیں! آمین یا رب العالمین۔